









آیات طیبات در ثنائے مصطفیٰ میکانی ، سر ورعالم میکانی کے فضائل و کمالات، آداب معاشرت، المعجزات، فضائل درودشریف

يبرمحدكرم شاه الازمري

ضيارالقرآن بيبلى كيشنر منع عندرد د. لامور

## جمله حقوق محفوظ

نام کتاب ضیاء النبی عظی (جلد پنجم) مصنفه پیر محد کرم شاه الاز بری

حاده نشین آستانه عالیه امیرید، بھیرہ شریف

پر نسپل دارالعلوم م<mark>حربیه غ</mark>وثیه، بھیرہ

جج پريم كورث آف پاكتان

الفاروق كمبيوثرز، لا مور

تاريخ اشاعت ريخ الثاني ١٣٠٠ه

يانج بزار

أيديش باردوم

كمپوزنگ

تعداد

طابع تخليق مركز پرنشرز، لامور

ناشر محمد حفيظ البركات شاه

ضياءالقرآن پُبلي كيشنز عَنْج بخش رودُ ، لا مور ـ فون \_7220479

## فهرست مضامین

| 21  | مقدمه                                                                  |
|-----|------------------------------------------------------------------------|
| 33  | آيات طيبات در ثنائے مصطفیٰ عليه الحيية والثناء                         |
| 77  | حضور عليه كي صفت شهادت                                                 |
| 116 | ويدارالبي                                                              |
| 169 | اعداءاسلام کی شر انگیزیوں سے حفاظت کاوعدہ                              |
|     | سر کار دوعالم علیہ ، کے فضائل و <mark>کمالا</mark> ت احادیث نبوی       |
| 215 | کی روشنی میں                                                           |
| 225 | روز محشر سر ور کا کنات علیق کی بے مثال عزت افزائیاں                    |
| 238 | شفاعت کی مفصل حدیث                                                     |
| 245 | سید الا خبیاء دالمر سلین علیف کے اساء مبار کہ                          |
|     | الله تعالى كے دواسائے كرامی جن سے خود الله تعالى نے اپنے محبوب عليہ كو |
| 251 | موسوم فرمایا ہے                                                        |
| 253 | ا يک شبه کاازاله                                                       |
|     | سرور کا ئنات سیدالانبیاء والمرسلین علیہ کو جنت میں جن نعتوں ہے         |
| 259 | سر فراز کیاجائے گا                                                     |
| 261 | ا ایک شبه کاازاله                                                      |
|     | خداوند قدوس نے جملہ کمالات، تحسبی ہوں یاد ہبی ہے اپنے                  |
| 262 | محبوب كريم عظية كومشرف فرمايا                                          |
| 262 | جسم مقدس كاحسن وجمال                                                   |
| 267 | جسم اطهر کی نظافت ویا کیزگی                                            |
| 270 | فنجروذكا                                                               |
| 273 | حضر مالينو کي حساني قه -                                               |

| 2/5 | فصاحت وبلاعت                                                  |
|-----|---------------------------------------------------------------|
| 278 | حضور عليه الصلوة والسلام كانسب عالى اور وطن ذى شان            |
| 279 | حضور عليقه كاخلق عظيم                                         |
| 284 | تربيت خداوندي                                                 |
| 301 | امام الا نبیاء محدر سول الله علی کے اخلاق کریمہ کا تذکار جمیل |
| 301 | نبی رحمت علیہ الصلوٰۃ والسلام کے اخلاق حسنہ                   |
| 301 | حلم،اختال،عنواورصبر                                           |
| 307 | غورث بن حارث (ایک مشرک)                                       |
| 318 | حضور علي شان جودو كرم                                         |
| 329 | حضور عليف كي شان شجاعت                                        |
| 338 | حضور عليف كي شرم وحيااور چشم پوشي                             |
| 340 | حضور كريم عليقة كي تواضع                                      |
| 356 | خلق خدا پر حضور کریم علی کی شفقت ور حت                        |
| 364 | وفائے عبد                                                     |
| 364 | صلەر خى                                                       |
| 367 | حضور عليه کي شان صداقت وامانت اور عفت وپا کدامني              |
| 372 | نبى رحمت عليضه كى شان زېدو قناعت                              |
| 385 | روز مرہ کے اخراجات کی ادائیگی                                 |
| 392 | خثیت البی                                                     |
| 400 | شفيع عاصيال عليف كي شان استغفار و توبه                        |
| 402 | استغفار کی حکمت                                               |
| 404 | قفرامله علينة                                                 |
| 406 | حضور نبی کریم علیقه کی شان عدل                                |
| 413 | ہاد ئ <i>ا بر</i> حق علیقے کی بار گاہ الٰہی میں گریہ وزار ی   |

| 416 | حضور نبی کریم عصف کاو قاراور بیب                          |
|-----|-----------------------------------------------------------|
| 419 | حضور نبی کریم علیقی کی شان ظرافت                          |
| 425 | حضور عليه كي منسي اور مسكرابث                             |
| 428 | سر ور عالم علی خوشنودی اور نارا نسکی کی پیجیان            |
| 429 | سرورعالم علية كانداز تكلم                                 |
| 430 | اندازجواب                                                 |
| 432 | زمین پر لکڑی ہے کلیریں بنانا                              |
| 432 | اثنائے خطبہ مختلف حالات میں مختلف حرکات                   |
| 432 | حالت تعجب مير شبع                                         |
| 433 | تعجب کے وقت اپنی رانو ل پرہاتھ مارنا                      |
| 433 | ا گشت شهادت اوروسطی (در میانی انگلی) کو ملا کر اشاره کرنا |
| 434 | دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو آپس میں داخل کرنا              |
| 435 | حقائق کو ممثیل ہے ذہن نشین کرانا                          |
| 439 | حضور علی کے اعضاء مبارکہ کے کمالات                        |
| 439 | حضور عليقة كاظاهري حسن وجمال                              |
| 441 | محبوب رب العالمين عليلة كارخ انور                         |
| 446 | چشم مازاغ                                                 |
| 452 | آپ علی کے لب مبارک                                        |
| 453 | آپ علیضهٔ کاد بهن مبارک                                   |
| 456 | آپ علیه کالعاب د ہن                                       |
| 460 | حضور عليضه کی قوت ساعت                                    |
| 463 | حضور علصه کی زبان مبارک                                   |
| 466 | حضور علی آواز مبارک                                       |
| 468 | حضور علية كانسنا                                          |
| 469 | حضور عادية كاگريه و فغال                                  |

| 469 | حضور علی کے دست مبارک                                      |
|-----|------------------------------------------------------------|
| 478 | حضور علي كانكشتان مبارك (الكيال مبارك)                     |
| 479 | حضور متاليقه کې متصلي مبارک                                |
| 481 | حضور علیت کے ناخن مبارک                                    |
| 481 | حضور علی کے دوش مبارک                                      |
| 482 | حضور علی کی بغل مبارک                                      |
| 482 | حضور عظی کے بازومبارک                                      |
| 485 | حضور علی کا کی مبارک                                       |
| 486 | حضور علی گر دن مبارک                                       |
| 487 | حضور علية كاسينه مبارك                                     |
| 488 | حضور عليه كا قلب مبارك                                     |
| 494 | حضور عليه كي پيت مبارك                                     |
| 496 | حفور علیہ کے قدم مبارک                                     |
| 497 | حفنور علیہ کے جم مبارک                                     |
| 498 | حضور علية كاخون مبارك                                      |
| 499 | حضور عليه كاپسينه مبارك                                    |
| 500 | حضور علی کالعاب دین مبارک                                  |
| 500 | حضور علیہ کے گیسوئے مبارک                                  |
| 501 | ریش میارک کے بال                                           |
| 502 | حضور علی کے چہرہ مبارک کی رنگت مبارک                       |
| 507 | آ داب معاشرت                                               |
| 507 | سیرت نبوی علیقہ کے چندراہنمااصول                           |
| 507 | اذن طلب کرنا، سلام کرنا، مصافحه کرنا، گلے لگانا، بوسه دینا |
| 508 | اذن طلب كرنے كاضحج طريقه                                   |
|     |                                                            |

| 509 | سلام دینے کی فضیلت                                                   |
|-----|----------------------------------------------------------------------|
| 511 | سلام دینے کے آواب                                                    |
| 512 | اگر کوئی یہودی سلام دے تواس کو کیے جواب دیناجاہے                     |
| 513 | ہاتھ کے اشارہ سے سلام کرنا                                           |
| 513 | سن کی فاس کے سلام کاجواب نہ دینا                                     |
| 514 | سمسى كى طرف ہے سمكى كوسلام پہنچانا                                   |
| 515 | جب کوئی مخص آئے اور سلام نہ کرے                                      |
|     | جہاں ایک آدمی جاگ رہا ہواور دوسر ااس کے پاس سورہا ہو تواہے سلام کہنے |
| 516 | كاكياطريقة ب                                                         |
| 516 | مصافحہ،معانقہ اور تقبیل کے آداب                                      |
| 518 | دست بوى اور قدم بوى                                                  |
| 518 | ني مكرم عليه كي نشست و برخاست كي اداعي                               |
| 519 | نگاه کو آسان کی طرف بلند کرنا                                        |
| 519 | حضور علية كاتكيد لكان كانداز                                         |
| 520 | حضور علی کی محابہ کے ساتھ نشست کا نداز                               |
| 521 | مجلس کے اختتام پر دعا                                                |
| 522 | حضور علی کامجلس سے قیام                                              |
| 524 | حضور علطية كي ر فماراوراس كي انواع                                   |
| 526 | حضور عَلِيْقَ كاجوتے بہن كر، ننگے پاؤل اور النے پاؤل چلنا            |
|     | سرور عالم علیہ بسااو قات چلتے ہوئے اپنے تھی صحابی کا ہاتھ اپنے وست   |
| 527 | مبارک سے پکڑ لیتے                                                    |
| 527 | ہادی انس و جان علیقہ کے آ و اب خور دونوش                             |
| 529 | خوتے کر کی                                                           |
| 529 | کھانے سے پہلے ہاتھ صاف کرنا                                          |
| 529 | مل کر کھانے کی ترغیب                                                 |

| 530  | حضور عَلِيْقِيْ كَاكَرِ م كَعَانِ كُونَا لِيسْدِ فرمانااور كَعَانِ مِين يَعُونِكُ نِدمارِنا |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 53.1 | چلتے ہو نے کھانا                                                                            |
| 531  | بڑے برتن میں کھانار کھ کر کھانا                                                             |
| 532  | كھاناشر وع كرتے وقت بسم اللہ پڑھنا                                                          |
| 534  | کھانے میں چھری کااستعال                                                                     |
| 535  | وستر خوان پر کھانا کھانے اور اٹھنے کے آواب                                                  |
| 536  | حضور علی کھانے کی ند مت ند فرماتے                                                           |
| 536  | مجذوم کے ساتھ مل کر کھانا                                                                   |
| 536  | کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد ہاتھ و <mark>حو</mark> نے میں برکت ہوتی ہے                   |
| 536  | کھانا کھانے کے بعد کی دعا                                                                   |
| 537  | اگر کسی کے ہاں کھانا تناول فرماتے تو یوں دعادیے                                             |
| 537  | کھانے کے وقت کس طرح بیٹھے                                                                   |
| 538  | حضور عليه كيروني                                                                            |
| 539  | وہ جانور اور پر ندے جن کا گوشت حضور علیہ تناول فرمایا کرتے تھے                              |
| 539  | بكرى كأكوشت                                                                                 |
| 540  | القديد: ختْك گوشت                                                                           |
| 540  | حضور علیہ بمری کا گوشت بھون کر بھی تناول فرمایا کرتے                                        |
| 541  | اونث كأكوشت                                                                                 |
| 541  | سمندر کی محیملی کا گوشت                                                                     |
| 542  | <i>کاڑ</i> ی کا گوشت                                                                        |
| 542  | مر غی کا گوشت                                                                               |
| 542  | سرخاب کا گوشت                                                                               |
| 542  | خر گوش کا گوشت                                                                              |
| 543  | چکور کا گوشت                                                                                |
| 543  | جنگلی گیدهها                                                                                |

| 544 | د ماع کا کھاتا                                           |
|-----|----------------------------------------------------------|
| 545 | سر ورعالم علیت کے مرغوب حلویات                           |
| 553 | حضور کریم عصف کے پندیدہ کھل                              |
| 556 | حضور كمريم عليه كى پسنديده سنريال                        |
| 557 | سنريال اور گوشت جو حضور عليقه كونا پيندين                |
| 558 | وہ ہرتن جو حضور علیہ کے زیرِ استعال رہے                  |
| 559 | كرے ہوكريا بيٹه كرياني بينا                              |
| 560 | پانی پینے کے آواب                                        |
| 560 | حضور علی کے پہندیدہ مشروبات                              |
| 562 | سونے سے پہلے کے معمولات                                  |
| 562 | د گیر معمولات                                            |
| 565 | حقيقت خواب                                               |
| 566 | جھوٹاخواب بیان کرنے کی سخت ممانعت                        |
| 566 | لباس پینے کے آواب                                        |
| 567 | عمامه باندهنا                                            |
| 569 | ئړپي                                                     |
| 570 | قيض، تبيد                                                |
| 574 | طه                                                       |
| 578 | شلوار                                                    |
| 579 | حضور کریم علی کا مصلی اس چیزه کامو تاجس کور نگا گیامو تا |
| 579 | برنس، کمبی تو پی                                         |
| 580 | حضور علی کے لباس کے مختلف رنگ                            |
| 581 | ساه رنگ                                                  |
| 581 | زعفران اور درس ہے ریکتے ہوئے کپڑے                        |
| 581 | پاپوش مبارک، خفین (موزے)                                 |
|     |                                                          |

| 583   | ا نکشتری مبارک                                              |
|-------|-------------------------------------------------------------|
| 585   | خو شبواوراس كاستعال                                         |
| 587   | خو شبوؤل اور پھولول سے حضور علیہ کی محبت                    |
| 587 - | جوخو شبوئيں حضور علي كوپند تھيں                             |
| 587   | خضاب ريي                                                    |
| 589   | نبي كريم عليه كالتكهي، سر مه اور آئينه كاستعال              |
| 590   | حجامت كرانا                                                 |
| 591   | حكريليوسامان                                                |
| 593   | چٹائی، بستر ، لحاف، تکیہ ،رومال، بستر کی ج <mark>ادر</mark> |
|       | حضور علی نے دیواروں پر پر دہ چڑھانے اور تصویروں والا        |
| 595   | پرده لئكانے كونا پيند فرمايا                                |
| 597   | حضور علی کے برتن                                            |
| 597   | حضور عليف كاسامان جنگ                                       |
| 598   | حضور عليقة كى تلواري                                        |
| 600   | حضور علينه كازرين                                           |
| 601   | حضور علی کے کہ کہ دھالیں، ترسش، تیر                         |
| 601   | حضور علی کے حصندے، خیمے اور قبے                             |
| 602   | نبی آگرم علی کے خفین، تعلین                                 |
| 604   | حضور علیہ کی زین، خو گیر اور نیچے بچھانے والی گدی           |
| 604   | محموڑے پر سواری کا طریقہ                                    |
| 605   | حضور علی کے جانور                                           |
| 607   | حضور علی کے گھوڑے                                           |
| 609   | آ داب سنر                                                   |
| 609   | سفر پر جانے کے لئے حضور کالپندیدہ دن                        |
| 612   | ب عرب بن خرا                                                |

|     |     | / · / · / / / / / / / / / / / / / / / /          |
|-----|-----|--------------------------------------------------|
|     | 613 | حضور کریم علی کی مر اجعت فرمائی سفر کی شان       |
|     | 614 | سفر پر جانے والوں کوالو داع کہنے کا نداز         |
|     | 515 | سفرے آنے والے کو حضور علطی کس طرح خوش آمدید کہتے |
| 10  | 623 | المعجزات                                         |
|     | 633 | شبلي                                             |
|     | 634 | فليفه قتريم                                      |
|     | 636 | حضور عليه كامعجزه" قر آن حكيم"                   |
|     | 651 | وجوه اعجاز قر آن                                 |
|     | 651 | مېلى و جدالا يجاز                                |
|     | 658 | قر آن کریم کے معجز ہونے کی دوسری وجہ             |
|     | 660 | قر آن کریم کے معجز ہونے کی تیمری وجہ             |
|     | 660 | امور غيبيه ير آگاه كرنا                          |
|     | 669 | اعجاز قر آن کی چو تھی وجہ                        |
|     | 675 | حفزت يوسف عليه السلام                            |
| * 1 | 686 | ديگر وجوه اعجاز                                  |
|     | 686 | قر آن کریم کی ہیب و جلال                         |
|     | 705 | قر آن کریم کے کلام الٰہی ہونے کااور ایک پہلو     |
|     | 705 | عاد وثمود                                        |
|     | 706 | ايرب                                             |
|     | 708 | معجزه شق القمر                                   |
|     | 711 | غروب کے بعد طلوع آفتاب کامعجزہ                   |
|     | 715 | معجز ومعراج                                      |
|     | 720 | اسرای                                            |
|     | 730 | نزول باران رحمت كامعجزه                          |
|     |     |                                                  |

|     | A STATE OF THE STA |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 735 | ا يك دوسر اواقعه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 738 | ٠ ياني كاكثير مونا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 746 | حضوراكرم عليه الصلوة والسلام كى بركت سے قليل دودھ كاكثير ہو جانا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 751 | قليل كھانے كازيادہ ہو جانا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 751 | حضرت ابوطلحه انصاري رضي الله تعالى عنه كي ميزياني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 753 | حضرت جابربن عبدالله رضى الله تعالى عنه كى يوم خندق وعوت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 759 | مردول کوزندہ کرنے کے معجزات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 763 | بچول كا گفتگو كرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 764 | بچو ل كاشفاياب مونا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 769 | حضور علی کے مس کرنے سے امر اض کاکافور ہو جانا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 769 | صفات ذميمه كاصفات حميده سے بدل جانا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 769 | اور چيز ول کي اميت کا تبديل مو جانا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 775 | حضور علي كاد عاول كى شان قبوليت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 777 | حضرت عبدالرحمٰن بن عوف کے لئے برکت کی دعا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 779 | حضرت معاویہ بن ابوسفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لئے دعا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 782 | حضرت سعد بن الي و قاص رضى الله تعالى عنه كے لئے اجابت كى د عا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 785 | حضرت عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنها کے لئے دعا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 786 | عروہ بن ابی جعد البارقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لئے دعا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 786 | ام ابوہر مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لئے دعااور ان کا بمان لانا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 790 | تھیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لئے دعا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 790 | ابوسفیان کے لئے دعا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 790 | خباب بن الارت رضي الله تعالى عنه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 791 | تغلبہ بن حاطب کے لئے حضور علیہ کی دعا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 793 | صمرہ بن تعلبہ البہري كے لئے دعا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 793 | میدان بدر میں بادی برحق علیقہ کی دعا نئیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| 191 | مدينه طيبهر كے سے دعا                                    |
|-----|----------------------------------------------------------|
| 798 | غزوؤ خيبر ميں حضور عليقي كى دعا                          |
| 798 | ا یک نوجوان کے لئے دعا                                   |
| 799 | عتب بن ابی لہب کے لئے بدد عا                             |
| 800 | ابن قیرے کے لئے بدوعا                                    |
| 800 | غزوهٔ خندق میں حضور علیقیہ کی دعا                        |
| 803 | عامر بن طفیل کے لئے بدد عا                               |
| 804 | عرفین کے لئے حضور علیہ کی بدد عا                         |
| 805 | وہ معجزات جن کا تعلق عالم نباتات ہے ہے                   |
| 810 | حنين الجذع                                               |
| 812 | وہ معجزات جن کا تعلق عالم جمادات ہے ہے                   |
| 816 | تنكريول كالشيع كهنا                                      |
| 817 | وہ معجزات جن كا تعلق حيوانات ہے ہے                       |
| 821 | بهيشر ول اور بكريول كالمجده                              |
| 822 | بھیڑ نے کا گفتگو کرنا                                    |
| 824 | گدھے کا گفتگو کرنا                                       |
| 825 | گوه (سوسار) کا بیمان لانا                                |
| 831 | ہر نی کا گفتگو کرنا                                      |
| 833 | شیر کی فرمانبر داری                                      |
| 834 | حيثم زدن ميں اجنبی زبانوں کاماہر بنادیا                  |
| 834 | اخبار بالمغيبات                                          |
|     | حضرت زبیر اور حضرت علی رضی الله تعالی عنهما کے بارے میں  |
| 843 | حضور عليضه كارشاد گرامي                                  |
| 864 | حضرت عباس رضى الله تعالى عنه اوراخبار بالغيب             |
| 865 | حضرت عبدالله بن عباس رضى الله تعالى عنه اور اخبار بالغيب |
|     |                                                          |

نو فل بن حارث اوراخبار بالغيب 866 عمارين باسر رضي الله تعالى عنه 867 حضرت صهيب رضى الله تعالى عنه 868 حضرت ابوالدر داءرضي الله تعالى عنه 869 ثابت بن قيس رضي الله تعالى عنه 870 زيد بن ارقم رضى الله تعالى عنه 871 معاذبن جبل رضي الله تعالى عنه 872 براءبن عازب رضي الله تعالى عنه 872 عمروبن سالم الجزاعي رضي الله تعالى عنه 873 ابوسفيان بن حرب رضي الله تعالى عنه 874 عكرمه بن ابي جهل رضي الله تعالى عنه 877 عثان بن طلحه رضي الله تعالى عنه 877 شيبه بن عثان بن طلحه رضي الله تعالى عنه 879 تتيم الداري رضى الله تعالى عنه 881 حارث والدام المومنين جويريه رضي الله تعالى عنبر 883 عدى بن حاتم رضى الله تعالى عنه 884 ذوالجو ثن كلاني رضى الله تعالى عنه 885 ابور یجانه رضی الله تعالی عنه 886 معاويه بنالليثير ضياللد تعالى عنه 886 عيهند بن حصن الفرزاري 887 دنیاکے فریب ہے بیخے کی مدایت 894 ر وافض کے بارے میں ارشاد 898 منکرین سنت کے بارے میں ارشاد 899 شرطہ اور نیم برہنہ عور تول کے بارے میں 900 فر مودات مصطفوی، د م اور د عائس 900

| 901 | بخار کے گئے                                                                           |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 901 | جنات کے اثر کودور کرنے کے لئے                                                         |
| 902 | بچھو کے کا شے کادم                                                                    |
| 902 | فقر و تنگدی کودور کرنے کے لئے                                                         |
| 903 | چوری سے حفاظت کے لئے                                                                  |
| 909 | در ود وسلام اور ان کے فضائل                                                           |
| 909 | حضور عليه پر در ود وسلام تهيج کا حکم قر آن وحديث ميں                                  |
| 915 | ہر محفل اور مجلس میں در ود شریف پڑھنے <mark>کی ہد</mark> ایت                          |
| 915 | ہر محفل کے اختام کے وقت                                                               |
| 915 | اذ ان کے بعد                                                                          |
| 916 | مىجدىيں داخل ہوتے وقت اور نكلتے وقت                                                   |
| 916 | وعاكرت وقت                                                                            |
| 916 | نماز کے بعداور دعاہے پہلے<br>حضور علیف کاسم گرامی لیتے وقت اور لکھتے وقت سنتے وقت اور |
| 919 | اذان کے وقت                                                                           |
| 922 | تشبديين حضور عليلة پرسلام عرض كرنا                                                    |
| 925 | کیادرود شریف پر هنافرض ہے یاواجب ہے؟                                                  |
|     | کیانی کریم علی کے نام نامی کے ساتھ شروع میں "سیدنا" کا                                |
| 925 | لفظ برهادينامستحب ٢٠                                                                  |
| 929 | "القول البديع" كے مصنف كا مختصر تعارف                                                 |
| 932 | فرشتے حضور علیہ کی خدمت میں صلوۃ وسلام پہنچاتے ہیں                                    |
| 934 | حضور عليه ملام كاجواب مرحمت فرماتے ہيں                                                |
| 935 | د ورونز دیک ہے صلوٰۃ وسلام عرض کرنے میں فرق نہیں ہے                                   |
|     |                                                                                       |

|     | حضور علی کی بار گاہ میں ہدیہ صلوۃ وسلام پیش کرنے والے کو      |
|-----|---------------------------------------------------------------|
| 936 | حضور عليلية ببجانة بين اور تفصيل سے جانتے بين                 |
| 942 | كيفية الصلوة على النبي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم              |
|     | جو حضور عليہ پر صلوٰۃ وسلام عرض نہيں كر تااس كے لئے وعيداور   |
| 946 | اس کی ندمت                                                    |
| 948 | سر ورعالم علیت کی نبوت ور سالت پر ایمان لے آنا                |
| 950 | حضور عظی کے ہر فرمان کی اطاعت                                 |
| 957 | ذات پاک محمر مصطفیٰ علیقے ہے محبت                             |
| 959 | حضور عليقة كي محبت كااجراور صله                               |
|     | جوخوش نصیب اللہ تعالی کے محبوب کر معلیہ کے محبت کر تاہے       |
| 964 | اس کی نشانیاں                                                 |
|     | حضور علی کی شریعت کے احکام کودوسری تمام باتوں پرتر جے دینااور |
| 964 | اپنے نفس کی خواہش پراس کو مقد م رکھنا                         |
| 965 | حضور علی پر وی میں او گول ہے بعض ندر کھنا                     |
| 965 | حضور عليقة كاذكركرنا                                          |
| 966 | حضور عليقة كي تعظيم                                           |
| 966 | حضور علیہ کی محبوب چیز ول سے محبت                             |
| 968 | حضور علی سنت ہے محبت                                          |
| 969 | حضور عليف كامت برشفقت                                         |
| 969 | محبت کے اسباب                                                 |
| 970 | مناصحة خير خوابى اور نصيحت                                    |
| 972 | نې رحت عليقه کې تعظيم و تو قير و تکريم                        |
| 976 | صحابه كرام كاادب رسول عليقة                                   |
| 978 | سر کار دوعالم میلیند کادب واحر ام بعد از وصال                 |
| 980 | روایت حدیث کے وقت سلف صالحین کاطریقہ کار                      |

حضور نبی اکر م علی کے کابل بیت، ذریت طاہر ہاور امہات المومنین کی توقیر و تعظیم صحابہ کرام علیہم الرضوان کی تعظیم و تکریم اور ان کے ساتھ احسان ومروت ان چیز وں کااحترام جن کو حضور علی ہے نبیت کاشر ف حاصل ہے



يشوالله الرّحفن الرّحيه

ٱلْحَمُّدُ يِنْهِ رَبِّ الْعٰكِينِينَ۞ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ۞ لملِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ هُإِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ هُإِ هُونَا القِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ﴿ صِرَاطَ الَّذِينَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ لَهِ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِينَ @ امِينَ ٱللَّهُ وَصَلِّ وَسَلِّمُ وَبَادِكَ عَلَى سَيِّدِ الْحَكْمِيّ ، شَفِيْج الْمُنْ نِينِينَ ، رَحْمَةِ لِلْعَلَمِينَ سَيْدِينَا وَمُولَانَا مُحَمِّدِ صَلَوْتًا مَعْرُونَاتُ عَلَيْهِ مَقْبُولَةً لَدَيْهِ مَحْبُوبَةً الدِّيهِ وَ عَلَىٰ الِهِ الْاَطْهَارِ وَأَذُواجِهِ الطَّاحِوَاتِ أَصْحَابِ الْكُفْيَارِ وَمَنْ أَحَبُّهُ وَالنَّبِعَهُ وَالْمَنَ بِهُ إِلَّى يَوْمِ الْفَرَالِةَ الد ٱللهُمَّ صَلِّ وَسَلِمُ وَتَبَادِكَ عَلى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانًا مُحَمَّدِ عَلى قَدُّدِ حُشْنِهِ وَجَمَالِهِ ، وَفَضَّلِهِ وَكَمَّالِهِ وَجُوْدِم وَنُوَالِهِ وَ عِزْع وَجَلَالِهِ وَعَنَى اللهِ وَأَصْعَامِهِ وَأُمَّيَّهَ إِلْ يَوْمِالبِّينِ ضیاء النبی علیہ کی بہلی جار جلدول کا آپ نے مطالعہ فرمالیا ہو گااور سر ورعالم وعالمیان

اب بتوفیقد تعالی اس ذات اقد س واطهر کے ان غیر متناہی کمالات اور بے مثال صفات عالیہ کا ذکر کیا جارہا ہے جن سے متصف کر کے اللہ تعالی نے اپنے محبوب کر یم کو مرقع دلبری وزیبائی بناکر مبعوث فرمایا تاکه انسانیت کے گم کردہ راہ کاروان کو صراط متعقم پر گامز ن فرماد س\_

عليه الصلوة والسلام كى حيات طيبه كے حالات مباركه ازيوم ولادت باسعادت تاوصال پر

ملال ير آگابى حاصل كرلى موگ-

ہادی برحق عظافہ نے جب تبلیغ اسلام کا آغاز کیا تواس وقت حضور کے پاس نہ سیم وزر

کے انبار تھے ،نہ مال ود ولت کی فراوانی تھی تاکہ سیم وزر سے لوگوں کی جھولیاں بھر کر انہیں

ا بے دین کی طرف راغب کر سکیں اور نہ قوت وسطوت نام کی کوئی چیز تھی جس کے زور ہے لوگوں کو کلمہ حق کہنے پر مجبور کر سکیں۔ بلکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ ایمان مقبول ہی نہیں جے بھاری بھر کم رشوت لے کر قبول کیا گیا ہویا بزور شمشیر اس کااعتراف کرایا گیا ہو۔ ارشاد خداوندی ہے۔ لَدَ اِکْمُوا کا فِی الدِّینِ دین قبول کرنے میں کسی جبر واکراہ کی اجازت نہیں۔ قرآن کر یم میں بڑی وضاحت سے کی بارب اعلان کیا گیا ہے. مَنْ شَاءَ فَلْمُعْتُونِي جی چاہے اپنے رحمٰن ور حیم پرورد گار کی الوہیت کا انکار کر دے جبر و تشد دیا دولت کا لا کچ دے کر کسی کواسلام قبول کرنے پر مجبور نہیں کیاجاسکتا بلکہ جو شخص ان دوطریقوں میں سے کی ایک طریقہ کے باعث ایمان لائے گا<mark>اس کا</mark> ایمان مستر د کر دیا جائے گا۔ ایسا ایمان نہ دنیا میں اس کے کسی کام آئے گاور ندروز قیامت اس کے لئے باعث نجات ہوگا۔ بظاہریہ بات بڑی تعجب خیز معلوم ہوتی ہے کہ باطل توہر فتم کی مادی قو تول سے لیس ہو،اس کے پاس سیم وزر کے انبار ہوں،اس کے پاس ہر قتم کے تباہ کن اسلحہ کی مجرمار ہو، لیکن حق کے پاس اس کی بے سر وسامانی کے بغیر کچھ بھی نہ ہو۔ پھراس کو علم دیاجائے کہ وہ باطل کے فولادی قلعول پربلہ بول دے اور ان کورو ند طرملیا میث کر دے۔ لیکن اگر حقیقت بین نظروں ہے دیکھا جائے تو یہ صورت حال ہر گز تعجب خیز نہیں بلكه حق كى فطرت كا تقاضا ہے كه وه اپنى بالادى قائم كرنے كيليے، اپنى قوت و شوكت كاير حم لبرانے کیلئے فقط اپنی طبعی اور فطری توانائیوں پر مجروسا کرے۔ حق خود ایک قوت ہے، نا قابل تنخير قوت،اس قوت كواييا حن ديا كياب جس كى دكشى اور داربائى كے سامنے ماه چہار دہم بھی جل ہے۔اور اس کی عظمتوں کے سامنے ہالد کی چوٹیاں بھی سر اقتاعہ ہیں۔ اگر حق قبول کرنے کیلئے کسی کور شوت دی جائے یا جبر واکراہ سے کام لے کر کسی کو حق قبول کرنے پر مجبور کیا جائے تواس سے بڑھ کر حق کی کوئی تو ہین نہیں۔اس کا صاف مطلب پیہ ہے کہ حق پیش کرنے والے نے حق کے حسن و جمال کی دلر بائیوں کو سمجھاہی نہیں اگر اس نے حسن کی اثر اندازیوں کا صحیح جائزہ لیاہو تا تووہ مجھی ایسی ناشا نئے حرکت نہ کر تا۔ یباں میں حق کی نا قابل تنخیر قوت کی وضاحت کیلئے قر آن کریم سے دوواقعات مدید

قار مئن کر تا ہوں امید ہے کہ ان کے مطالعہ سے حق کے بارے میں اگر کسی کے ذہن میں

کوئی شک و شبہ ہوگا تووہ بھی دور ہوجائے گا۔ پہلی مثال۔ سورۃ الشعراء کی آیات 16اور 62 میں نہ کور ہے۔ اللہ تعالیٰ کے تھم ہے موئی علیہ السلام اپنی قوم بنی اسر ائیل کو مصر سے فلسطین کی طرف ہجرت پر آبادہ کرتے ہیں۔ جب حضرت موئی سمندر کے کنارے پر پہنچتے ہیں تو فرعون اپنے قشون قاہرہ کے ساتھ ان کے تعاقب میں بھاگا چلا آ رہا ہے اور سامنے سمندر کی تندہ تیز موجیں انکار استہ رو کے گھڑی ہیں۔ یہ منظر دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر سکتہ طاری ہوجاتا ہے تو وہ گھرا اگر فریاد کرتے ہیں "اے موٹ! ہم تو پکڑے گئے نہ ہوئے ہیں آگر بہاں رکتے ہیں تو سمندر کی موجیں ہمیں نگلنے کیلئے منہ کھولے ہوئے ہیں آگر بہاں رکتے ہیں تو فرعون اپنے لگر سمیت ہمیں اپنے محاصرہ میں لے گا اور ہمیں موت کے گھاٹ اتار دے گا۔ اے موٹی! ہم ہمیں تھی کوئی صورت نہیں۔ " ہمیں موت کے گھاٹ اتار دے گا۔ اے موٹی! ہمارے نیخ کی کوئی صورت نہیں۔ " سمندر کی موجوں کی مجال ساتھ ان کو جواب دیتے ہیں اور نہیں ہو سکتا۔ نہ سمندر کی موجوں کی مجال ساتھ ان کو جواب دیتے ہیں اور نہیں ہو سکتا۔ نہ سمندر کی موجوں کی مجال ساتھ ان کو جواب دیتے ہیں اور نہیں ہو سکتا۔ نہ سمندر کی موجوں کی مجال سے کہ ہمارار استہ روک علیں اور نہیں اور ہمیں اس کی پناہ حاصل ہے۔ اس لئے سے کہ ہمارار استہ روک علیہ اسراد کی قطعا ضرورت نہیں۔ سے ہم اللہ کے تھم سے سفر ہجرت پر نگلے ہیں اور ہمیں اس کی پناہ حاصل ہے۔ اس لئے سے یہ مراز دی کی قطعا ضرورت نہیں۔

آیات قر آنی کا مطالعه فرما نیس سطوت و قدرت خداو ندی کا کیا جلال ظاہر ہورہا ہے ارشاد اللی

ڄ

فَكَتَا تُرَآءَ الْجَمْعُ مِن قَالَ آمِمُ لحبُ مُونَتَى إِنَّا لَمُكُ رَكُونَ ٥ قَالَ كَلَّا إِنَّ مَعِى رَقِيْ سَيَهُ لِي يُنِ ٥

"پس جب ایک دوسرے کو دکھے لیا دونوں گروہوں نے تو مویٰ کے ساتھی کہنے گئے ہائے! ہم تو یقیناً کیڑ گئے گئے آپ نے فرمایا ہر گزنہیں بلاشبہ میرے ساتھ میرارب ہے دہ ضرور میری راہنمائی فرمائےگا۔" اس سلسلہ کی دوسری مثال دہ ہے جوسورۂ طہ آیت 70 تا73 میں نذکورہے۔

"پی گراد ئے گئے جادوگر مجدہ کرتے ہوئے۔انہوں نے (برملا) کہہ دیا کہ (اے او گوس او) ہم ایمان لے آئے ہیں ہارون اور موی کے رب بر۔ فرعون (کویارائے منبط نہ رہا) بولا۔ تم تو ایمان لا چکے تھے اس پراس سے پہلے کہ میں نے تمہیں مقابلہ کی اجازت دی۔ وہ تو تمہار ابرا (گرو) ہے جس نے تمہیں سکھایا ہے جادو کا فن۔ میں قتم کھا تا ہوں کہ میں کاٹ ڈالوں گا تمہارے ہاتھ یاؤل لین ایک طرف کا ہاتھ ایک طرف کایاؤں۔اور سولی چڑھاؤں گا تتہبیں تھجور کے تنوں پر اور تم خوب جان او مے کہ ہم میں ہے کس کاعذاب شدیداور دریاہے۔ انہوں نے کہااے فرعون! ہمیں اس کی قتم جس نے ہمیں پیدا کیا ہم ہر گز ترجیح نہیں دیں گے بچھے ان روشن دلیلوں پر جو ہمارے پاس آئی ہیں پس ہمارے بارے میں جو فیصلہ تو کرنا جانتا ہے کر دے (جمیں ذرا پروا نہیں) تو صرف اس فانی دنیوی زندگی کے بارے میں ہی فیصلہ کر سكتاب يقينانهم ايمان لاع بين ايخرب يرتاكه وه بخش دے جارے لئے بھاری خطاؤں کو اور اس قصور کو بھی جس پرتم نے مجبور کیاہے۔ یعنی فن سحر۔اوراللہ تعالیٰ ہی سب سے بہتر ہے اور ہمیشہ رہنے والاہے۔" يبال ان آيات كے مفہوم كومزيد واضح كرنے كيلئے تفير ضياء القر آن كاايك اقتباس

بديد قار نين عيا ماكد قرآن كى جلالت شان كاقار ئين كويورى طرح اندازه موسك "جادوگر، جادو کی حقیقت سے خوب آگاہ تھے جب انہوں نے عصائے موسوی کواژ دھا بن کر ان رسیول کو ہڑپ کرتے دیکھا توانبیں یقین ہو گیا کہ جو کچھ مویٰ نے کر د کھایا ہے وہ جادو کی نظر بندی نہیں ہے بلکہ قدرت خداو ندی کی جلوہ نمائی ہے۔ سچائی اور صعداقت کے حسن نے انہیں ایبامتوالا اور وار فتہ کر دیا کہ تمام خوفناک نتائج سے بے واہو کر بھرے دربار میں فرعون کے سامنے انہوں نے موی اور ہارون کے رب کریم پر ایمان لانے کا اعلان کر دیا۔ بید صدمہ پہلی تکست کے صدمہ ہے کہیں زیادہ جا نکاہ اور رسواکن تھالیکن فرعون تھابڑاشاطر اپنا بھرم رکھنے کے لئے اس نے فور أجاد وگروں پر سازش کا حجمو ٹااور بے بنیاد الزام نگادیااورا نہیں دھمکی دی <mark>کہ ان</mark> کا ایک ہاتھ اور ایک یاؤں کاٹ کر ا نہیں سولی پر لٹکا دیاجائے گا۔" دنیا بھی بڑی میٹھی ہے، دولت وٹروت میں بھی بلا کی کشش ہے،اس کا جاہ و جلال بھی دل موہ لینے والا ہے، لیکن میر سب کھے اس وقت تک کے لئے ہے جب تک حسن ازل آ محمول سے مستور ہو۔جب جمال حق کرم فرماہو تاہے،جب انوار الیٰ کے مشاہدہ سے چشم ول منور ہوتی ہے، جب ساتی کریم عشق و محبت کا ایک جام پلا دیتا ہے تو پھر دنیا اپنی تمام تر حشمتوں اور دلر ہائیوں کے باوصف، حقیر اور بے و قعت ہو کر رہ جاتی ہے۔ قلم و عشق و محبت کے تاجدار نے مدینہ میں یمی باد و لاله فام اپنے صحابہ کو بلایا تھا۔ حق کی انہیں دلآویزیوں کوان کے سامنے بے نقاب کیا تھا۔ ان کے قلب و نظر کواس کی رعنائیوں سے آشناکیاتھا بھر انہوں نے ایٹار و فدائیت کے مید انوں میں جو جو کار نامے انجام دیتے ، کار وال انسانیت کیلئے وہ آج بھی روشنی کے بلند مینار ہیں۔ آئے بغیر کسی تفییر و حاشیہ کے ان آیات کا سادہ ترجمنہ بار بار پڑھیں شاید ہمارے دل بھی اس لذت وسر ورے سر شار ہو جا عیں اور كيابعيد ہے كه باطل كے سامنے فَاقْضِ مَنَ أَنْتَ قَاضِ كَمْ كَ جِر أَت بميس بهى عطافرما وى جاع - إنَّةَ أَرْحَمُ الرَّحِينَى وَ ٱكْرَمُ الْمَسْتُولِينَ آيت مِن وَالَّذِي فَطَرَفَاك جله کے متعلق دو قول ہیں۔ بعض نے واؤ کو عاطفہ مانا ہے اور البینات کو معطوف علیہ قرار دیا ہے بعض علاء نے واؤ كو قلميد كہاہے۔ تقدير كلام يول ہو گ" قالوا و انذى فطرنا لن نوثرك"

میں نے اس آیت کا ترجمہ اس کے مطابق کیا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان عاشقان باصفا کو اپنی در دناک موت کا کوئی غم نہیں اگر انہیں افسوس ہے تو اس بات کا کہ آج تک کدھر مارے مارے پھرتے رہے، عمر عزیز کہال برباد کرتے رہے، کیوں اب تک باطل کے خیمہ بر دار سے رہے ؟

<sup>ے</sup> نالہ از بہر رہائی تکند مرغ اسیر خورد افسوس زمانے کہ حرفآر نہ بود

عرض کرتے ہیں گزشتہ ایام کوضائع کرنے کاجو قصور ہم ہے ہواہم اس پر نادم ہیں اور اینے رب سے معافی کے خواستگار ہیں۔"(1)

بعثت کے بعد سر کار دوعالم علی کی شئیس سالہ زندگی جو صرف تبلیغ اسلام میں صرف ہوئی،اس کی بر کت ہے جن کے خفتہ بخت بیدار ہوئے، جنہوں نے باطل ہے رشتہ توڑ کر حتریں دنا شتہ استداکی ایس عرب میں جمہ مدالی میں تازم کے ادار حضر استان

حق سے اپنار شتہ استوار کیا، اس عرصہ میں جن مصائب و آلام سے ان حضرات کو سابقہ پڑا، اس میں جس صبر واستقامت اور ثابت قدمی کا ان نفوس قدسیہ نے مظاہرہ کیا، تاریخ عالم میں اس کی نظیر نہیں ملتی۔ اور تاریخ اسلام کے اس دور کے نذکرہ کا جب مطالعہ کیا جاتا ہے تو اس امر میں کوئی شیہ باتی نہیں رہتا کہ حق خود بڑی قوت ہے جو نا قابل تسخیر ہے، خود

ہے تواس امرین کوئی شبہ ہاں میں رہنا کہ می خود ہوئی فوت ہے جونا قابل سم حیرہے، خود اس میں ایسی ذاتی کشش ہے کہ ہر قلب سلیم ر کاوٹوں کے پہاڑوں کو روند تا ہوا شمع حق پر پروانہ وار قربان ہونے کے لئے تیار ہو جاتا ہے۔

الله تعالی نے انبیاء سابقین کو مخصوص اقوام کی طرف اور محدود زمانہ کیلئے مبعوث فرمایا۔ نبوت ورسالت کی جو گرال قدر ذمہ داریال ان کو تفویض کی گئی تھیں دوزمان و مکان کی قیود سے محدود تھیں لیکن اللہ رب العزت جل مجدہ نے اپنے نبی را وف ورحیم کواپنی تمام مخلوق کیلئے تا قام قامت مادی و راہم بناکر مبعوث فرمایا۔ کیونکہ اللہ تعالی کے محبوب رسول

ی یووسے حدود کی من الدرب اسرت بن جدہ ہے اپ کار عود کی ماہم مخلوق کیلئے تا قیام قیامت ہادی وراہر بناکر مبعوث فرمایا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے محبوب سول کی ذمہ داریاں جملہ انبیاء سابقین سے کئی گنازیادہ تھیں اس لئے فضل و کمال، حسن و جمال، صوری محاسن اور معنوی خوبیاں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے تمام انبیا، آدم علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام تک کو فرد أفرد أعطاکی تھیں ان تمام محاسن کو یوری شان کمال کے ساتھ خاتم علیہ السلام تک کو فرد أفرد أعطاکی تھیں ان تمام محاسن کو یوری شان کمال کے ساتھ خاتم

<sup>1-</sup> ير محركرم شاد،" تغير ضياء القرآن" (ضياء القرآن وبلي كيشنز ـ 1399)، جلد 3، صفحه 123

النہین کی ذات اقد س میں جمع فرمادیا تاکہ ہر شخص جے قلب سلیم کی دولت بخشی گئی ہے وہ اس چشمہ فیض سے اپنی بیاس بجھا سکے: - حن یوسف دم عینی پدیضا داری آنچه خوبال بمه دارند تو تنها داری اس میں ذراشک نہیں کہ جب سیدہ آمنہ کانور نگاہ عظیقے ظلمت کدؤ عالم میں نور ہدایت با نٹنے کیلئے تشریف لے آیا تواس کے پاس نہ سیم وزر کے انبار تھے نہ جاہ و جلال نامی کوئی چیز تھی۔ لیکن خالق ارض وسانے نوع انسانی کے بادی برحق کو حسن و جمال کی جملہ د ککش اداؤں کامین بناکر بھیجاتا کہ حق کاکوئی متلاشی اس کے در کرم پر پہنچے تو تہی دامن نہ لوٹے۔ اس مر قع دلبری وزیبائی کی ستائش و توصیف میں ازل ہے ایک جہان مصروف ہے اور تالبد مصروف رہے گا۔ پھر بھی ثناخوانوں کو بیا احساس بے چین کر تارہے گا کہ صد حیف! اسے آ قااورائے محبوب کی مدحت سر ائی کاحق ادانہ ہوسکا۔ الله تعالی نے اپ مجوب کریم علیہ الصلوة والتسلیم کی مدح و ثنا کو صرف او گول کے سرد نہیں فرمایا۔ لوگ بھول بھی جایا کرتے ہیں۔ وہ ہر حقیقت کو پوری طرح سمجھ بھی نہیں سکتے۔ وہ بعض وجوہ کے باعث تح یف و تغیر کے بھی مر تکب ہو سکتے ہیں۔انسان کی بنائی ہوئی سیابی ہے لکھے ہوئے د فاتر کو پانی کا ایک چھینٹاد ھوڈ التا ہے، دیمیک انہیں جاٹ کر فٹا کردیتی ہے۔ کتابوں میں لکھی ہوئی روایات بوسیدہ اور کہند ہونے کے بعد تا قابل استعال ہو جاتی ہیں۔اللہ تعالی کی غیرت اس امر کو برداشت نہیں کر عکتی کہ ذکر تو ہواس کے ماہ تمام کا اور گردش کیل و نباراس کے من موہنے نقش و نگار کومد هم کر کے ان کی شوخی چیمن لے۔اس لئے اللہ تعالیٰ نے خود ہی اپنے محبوب بندے کو کمال و جمال کی ہر شان سے متصف فرمایا اور پھر اپنی قدرت کی یاک زبان سے انہیں بیان کر کے ہمیشہ ہمیشہ کیلئے ہر فتم کے تصرفات سے محفوظ کردیا تاکہ جب تک یہ جہان ہست وبود سلامت رہے اس کا کنات کے رب کے محبوب کے انوار و تجلیات نوع انسانی کو دعوت حق دیتے رہیں اور جو بھی صدق دل ے ان آیات بینات کا مطالعہ کرے اس کے نہال خانہ دل میں یقین و ایمان کی شمعیں فروزاں ہوتی جائیں اور ظن و تخیین کے اند حیرے کافور ہوتے جائیں اور اس تذکار جمیل کے بارے میں کسی کوشک و شبہ کی گنجائش ندرہے۔

الله تعالی نے اپنی کلام مقد س کے سچ اور صحیح ہونے اور ہر قتم کے تغیر و تبدل سے محفوظ ہونے کی شہادت خودا پی زبان قدرت ہے دی ہے۔ فرمایا:

وَمَنْ آصَدَی مِینَ اللهٰ وَعَلیْ ہے بات کہنے ہیں۔ "

وَمَنْ آصَدَی مِینَ اللهٰ وَعَالیٰ ہے بات کہنے ہیں۔ "

وَمَنْ آصَدَی مُی اللهٰ وَعَالیٰ ہے بات کہنے ہیں۔ "

وَمَنْ آصَدَی مِینَ اللهٰ وَعَالیٰ ہے بات کرنے ہیں۔ "

اور کون زیادہ سچا ہاللہٰ تعالیٰ ہے بات کرنے ہیں۔ "

اس لئے ہم اس مہتم بالثان باب کا آغازان آیات کریمہ کے ذکر ہے کرتے ہیں جن میں خود رب العالمین نے اپنے محبوب کی مرح و توصیف فرمائی ہے۔ ان کے مطالعہ ہے ہر انصاف پند قاری پر یہ حقیقت روز روشن کی طرح آشکار اہو جائے گی کہ کوئی ایما کمال منیں ہے جس سے خالق کا کتات نے اپنے حبیب کومشر ف نہ فرمایا ہو۔ اس کے میال کے محلف پہلوؤں کا ذکر فرمایا ہے ، ان تمام آیات کا اصاطہ میرے لئے ممکن نہیں۔ ہیں چنداہم آیات کے ذکر پر اکتفا کروں گا مجھے یقین ہے کہ جو میرے لئے ممکن نہیں۔ ہیں چنداہم آیات کے ذکر پر اکتفا کروں گا مجھے یقین ہے کہ جو میرے لئے ممکن نہیں۔ ہیں چنداہم آیات کے ذکر پر اکتفا کروں گا مجھے یقین ہے کہ جو

لوگ ان آیات طیبات کے انوار ہے اپ حریم دل کو منور کریں گے ان کیلئے بقیہ آیات کریمہ کافہم آسان ہو جائے گا۔



بنغ للآول هم التعيم



بیشک ہم نے آپ کو (ہو کچے عطاکیا) بے حدّو بے حاصط کیا بی آپ نماز رہے اکریں لینے رہ سے لیے اور قرمانی دیں (اُسی کی خاطر) یقیناً آپ جو دشمن ہے وہی ہے نام (ونشان) ہوگا۔

(مُورة الكوثر ١١-٣)

## آيات طيبات در ثنائے مصطفیٰ عليه التحية والثناء

رَبِّنَا وَابْعِثْ فِيْهِ هُ رَسُوْلاً مِنْهُ هُ أَيْتُكُواْ عَلَيْهِ هُ الْبَيْكَ وَبُعِيلَهُ هُو الْمَاكَ الْعَنْ الْعَنْ الْعَنْ الْمَالَةُ وَالْعَلَمُ الْمُعَلَّمُ الْمَاكَ الْعَنْ الْعَنْ الْمُعْلَمُ الْمَاكَ الْعَنْ الْمَاكَ الْعَنْ الْمُعْلَمُ الْمَاكَ الْمَاكَ الْمَاكَ الْمَاكَ الْمَاكِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

سید نا ابراہیم خلیل اللہ علی نہیا و علیہ افضل الصلوات والتسلیمات، جب کعبہ شریف کی القمیر کے حکم کی تعمیل سے فارغ ہوئے تو آپ نے اپنے خداوند قدوس کی بارگاہ میں بصد عجز ونیاز دامن طلب پھیلایا اور اپنے لئے اور اپنول کیلئے دعائیں ما تکیں اور آخر میں ایک التجااللہ

تعالیٰ کی ساری خدائی کیلئے پیش کی۔اس التجا کو قر آن کریم نے مندرجہ بالا کلمات میں بیان فرمایا ہے جس کاتر جمہ آپ نے ملاحظہ فرمایا۔ دور میں رہیں خلی مارین تا اس کے اور اس میں مالات کے تاریخ

حضرت ابراہیم خلیل اللہ مقبولیت کے ان لمحات میں بید التجاکرتے ہیں کہ اے میرے پروردگار! ان میں ایک ایبا جلیل القدرر سول مبعوث فرماجوان تین عظیم الشان فرائض کی پخیل کرے 1۔ وہ اپنی طرف ہے گھڑ کر پچھ نہ کے بلکہ وہ صرف تیری آیتیں ہی تلاوت کر کے انہیں سنائے۔

2۔ صرف آیتیں ہی نہ سنائے بلکہ ان آیات ربائی کے معانی اور لطا کف ہے بھی اپنے سامعین کومالا مال کرے۔

3۔ تیسر افریضہ جس کووہ نبی رحت انجام دے وہ سیہ ہو کہ گندے دلوں کواپئی نگاہ پاک ہے پاک وصاف کر دے ،ان میں کسی قتم کی کوئی آلائش باقی نہ رہے ،ان کا آئینہ دل یوں صاف ہو جائے کہ انوار الی اس میں منعکس ہونے لگیس اور تمام جابات ہمیشہ کیلے اٹھاد سے جائیں۔

ان خویوں اور کمالات سے متصف نبی کی بعثت کیلئے خلیل علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اپنے رب سے التجاکی اور مولا کریم نے اس دعا کی قبولیت کی بشارت بھی اس کتاب مقدس میں نازل فرمائی۔ارشاد خداوندی ہے:

لَقَدُ مَنَ اللهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ الْذِبَعَتَ فِيهُ هُدَسُولاً مِنَ اللهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ الْذِبَعَتَ فِيهُ هُدَ دَمُعَلِمُ هُوُ الْكِتْبُ وَ
الْفُيهِ هُ مَيْتُلُواْ عَلَيْهِ هُوالْيَبِهِ وَلُوكَا يَعْمُ صَلْلٍ مُعِينِي (1) .
الْحِكُمْةَ كَانْ كَانْوُا مِنْ قَبَلُ لَغِي صَلْلٍ مُعِينِي (1) .
"يقينا برااحال فرمايا الله تعالى في مومنول پر جب بحيااس في ال يل الله كل آيتي اور پاك كرتا ايك رسول انهيل في سي پر هتا ج ال پر الله كل آيتي اور پاك كرتا جاور سحات الي والله كل آيتي اور پاك كرتا جاور سحات الي يو واس عيل يقينا كل مراي ميل يقينا كل مراي ميل شف "

حضرت ابراہیم کی دعاء اور پروردگار عالم کی طرف ہے جولیت دعاء کی بثارت میں جو کلمات استعال ہوئے ہیں وہ بالکل ایک جیسے ہیں۔ اس معلوم ہوتا ہے کہ یہال حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاء کی قبولیت کامژدہ دیا جارہا ہے کہ میرے خلیل نے قبولیت کی ان گھڑیوں میں جس رسول کیلئے التجاکی تھی انہیں صفات ہے متصف کر کے ہم نے اپنے صبیب کو مبعوث فرملیا۔ سرکار دو عالم علی کے ارشادات ہے بھی اس کی تائید ہوتی ہے رحمت عالم نے ایک روز اپنے صحابہ ہے ہو چھا۔ اے میرے صحابہ! تم مجھے جانے ہو میں کون ہوں؟ انہوں نے عرض کی ۔ آنا کہ قدر میں گوئا آعلی کو کہ اس راز کو اللہ جانتا ہے یااس کارسول معظم تو حضور نے فرملیا ہے آنا کہ تھو آئی آئی ایک روز اپنے میں اپنے باپ ابراہیم کی دعاکا ثمر ہوں۔

1۔ وہ اپنی طرف سے خود گھڑ کر کوئی کلام نہیں سنا تا بلکہ اس کا فریضہ صرف ہیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی آیات اس کے بندول کو پڑھ کر سنائے۔

ان دونول آيول مين حضوركي تين صفات كمال بيان فرمائي كي بين:

آپ خود اندازہ لگائے کہ جس ہتی کی زبان سے صرف فرمان المی کا صدور ہو تا ہے اس کی عظمت شان میں ہمسر ک کا کون دعویٰ کر سکتا ہے۔ 2۔ دوسر ی خوبی بیہ بتائی کہ وہ نجی رحمت صرف آیات ربانی کو پڑھ کر سنا تاہی نہیں ہے

بلکہ انہیں سمجھاتا بھی ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کے بندے، اپنے رب کے کلام میں جو معانی و لطا نف مضمر ہیں، ان پر بھی ہر طرح آگاہ ہو سکیں۔

لطائف مصمر ہیں،ان پر بھی ہر طرح آگاہ ہو علیں۔ 3۔ تیسر اکمال جو بے نظیر بھی ہے اور بے مثال بھی، وہ یہ ہے کہ وہ اپنی نگاہ ناز ہے

دلول کی کدور تول کو بھی صاف کر دیتا ہے اور شرک، کفر اور فسق و فجور ہر قتم کی آلا کشیں چشم زدن میں نیست ونابود ہو جاتی ہیں اور آئینہ دل اس قدر شفاف ہو جاتا

ہے کہ اس میں انوارالی منعکس ہونے لکتے ہیں۔

خضرت سیدنا ابراہیم نے اس نبی کیلئے جو صفات بیان کی ہیں بعینہ وہ صفات اس بشارت میں بیان کی گئی ہیں جو اس دعا کی قبولیت کے بارے میں نوع انسانی کو دی گئی لیکن ان کلمات کی ترتیب میں ایک خفیف سافرق ہے۔ دعائے خلیل میں پہلے تلاوت آیات، پھر تعلیم

ی حرصیب میں ایک طیف ساحری ہے۔ دعائے میں میں پہلے علاوت آیات، پر سیم کتاب و حکمت اور آخر میں تزکیہ قلوب کاذکر ہے۔ لیکن اس مژدہ قبولیت میں اس نبی مکرم کیلئے جو صفات بیان کی گئی ہیں ان میں تر تیب بدل دی گئی ہے۔ پہلے تلاوت آیات دوسرے

نمبر پر تزکیہ قلوب اور تیسرے نمبر پر تعلیم کتاب و حکمت۔اس تبدیلی میں یہ حکمت معلوم ہوتی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی التجاسے معلوم ہو تا تھا کہ تزکیہ قلب، تعلیم کتاب

و حکمت کا بھیجہ ہے اور اس خوشخری میں بتادیا کہ تعلیم کتاب و حکمت بعد میں ہے اور تزکیہ اس سے پہلے، جو بھیجہ ہے چشم ناز کی ذرہ پروری کا۔ حضرت علامہ اقبال نے اس نکتہ کی

طرف اشاره کرتے ہوئے ارشاد فرمایا:

تری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے
عقل غیاب و جبتی عشق حضور واضطراب
کَمَا اَرْسَلْنَا فِنْ کُمُّهُ دَسُولًا مِنْکُمُهُ اَیْنِیَا وَ
مُرَیِّ مِنْهُ وَیُعِیِّدُکُمُ الْکِیْنِ وَالْمِنْکُمُ اَیْنِیَا وَ مُرَیِّ مِنْکُمُ وَیُعِیِّدُکُمُ الْکِیْنِ وَالْمِنْکُمَةً وَیُعِیِّدُکُمُ مَاکُمُهُ الْکِیْنِ وَالْمِنْکُمة وَیُعِیِّدُکُمُ مَاکُمُهُ

(1) O Transition (1)

"جیسا کہ بھیجا ہم نے تمبارے پاس رسول تم میں سے پڑھ کر سناتا ہے حمہیں ہاری آیتیں اور پاک کر تاہے حمہیں اور سکھاتا ہے حمہیں کتاب و

حکمت اور تعلیم دیتا ہے تہمیں ایک ہاتوں کی جنہیں تم جانتے ہی نہ تھے۔" معتار میں ایک ہاتوں کی جنہیں تم جانتے ہی نہ تھے۔"

اس آیت کے پہلے حصہ میں تواس رسول مکرم و معظم کی انہیں صفات کاذکر فرمایا گیا ہے جو حضرت خلیل الله علیه الصلوة والسلام کی دعا میں مذکور ہیں اس کے بعد ایک اور شان

عظمت كاذكر فرماديا كياكه ال جزيره عرب كي باشندوا تم توحروف ابجد س بهي آشانه تق

پشتہاپشت سے ناخواندہ اور ان پڑھ تھے، یہ نبی رحت تشریف لایا تواس نے ان علوم سے تم کو آگاہ کیااور ان اسر ار معارف سے تمہارے سینوں کو معمور کیا جن کا حمہیں سان و گمان تک

بھی نہ تھا۔

> تَكُرَادُ الْفِعُلِ يَدُالُّ عَلَى آنَ هَلَ التَّعُلِيُوَ مِنْ جِنْسِ اخْرَ لَعَلَ الْمُرَادَ الْفِلْوُ اللَّهُ فِيَّ الْمَانَخُودُ مِنْ الْبُطُونِ الْعُزَانِ وَ مِنْ مِشْكُوفِةِ صَدُرِ النَّبِي صَلَى اللهُ عَلَيْرِ وَسَلَّوَ الَّذِي ثُلَا سَبِينُكَ إِلْ وَمُرْكِمَ إِلَّا الْإِنْعِكَاسُ -

یک کی افعل دوبار ذکر کیا جو اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ دوسر بے گئی کی گئی کی گئی کی گئی کے گئی کا باور تعلیم سے الگ نوعیت کی ہے اور شاید اس سے مراد علم لدنی ہے جو قر آن کے باطن اور نبی کرم عظیم کے منوروروشن سینہ سے حاصل ہوتا ہے اور اس کے کرم عظیم کے منوروروشن سینہ سے حاصل ہوتا ہے اور اس کے

<sup>1</sup>\_سوروالبقرو: 151

<sup>2-</sup> قاضى محدثناءالله "التعبير المظهرى"، (كمتبه باهميه مير شد)، جلد 1، صنحه 7

حصول کا ذریعہ میہ مروجہ تعلیم و تعلم نہیں بلکہ انعکاس ہے لینی آفتاب رسالت کی کرنیں اور مہتاب نبوت کی شعاعیں دل کے آئینہ پر منعکس ہوتی ہیں۔"

اس عارف ربانی نے اس مسئلہ کو ہڑی شرح وبسط سے بیان کیا ہے شاکفین سے التماس ہوتے ہے کہ تغییر مظہری میں اس کا مطالعہ کریں۔ اولیاء کا ملین جو انوار نبوت کے صبح وارث ہوتے ہیں۔ ہیں وہ بھی اپنے مریدان باصفا پر اس فتم کے علوم و معارف کا القااور فیضان فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم مسکینوں پر بھی اپنے محبوب علیقے کے طفیل بیدانعام فرمائے آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم مسکینوں پر بھی اپنے محبوب علیقے کے طفیل بیدانعام فرمائے آمین ثم آمین۔

قُلْ إَطِيْعُواا للهَ وَالرَّسُولَ فَكِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللهَ لَا يُعِبُّ

(1) الكفي يَقَانَ

"آپ فرمائے اطاعت کر واللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول کی۔ پھر اگر منہ پھیریں تویقیناً اللہ تعالیٰ دوست نہیں رکھتا گفر کرنے والوں کو۔"

مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدُ أَطَاءَ اللهَ وَمَنْ تُولَى فَمَا السَّلْك

(2) وَيُوْمِ مُونِينًا فَاللَّهِ مُعْلِينًا وَ اللَّهِ مُعْلِينًا فَاللَّهِ مُعْلِينًا فَاللَّهِ مُعْلِينًا فَ

"جس نے اطاعت کی رسول کی تو یقیناً اس نے اطاعت کی اللہ کی اور حب محمد ہو ضور میں ہمیں نہیں کہ بر میں ہے ۔''

جس نے مند پھیراتو نہیں بھیجا ہم نے آپ کوان کاپا سبان بناکر۔"

ان دو آیتوں میں تمام بی نوع انسان کو اللہ تعالی نے اپنی اطاعت کا تھم دیا ہے اور اس کے ساتھ اپنے محبوب کی اطاعت و فرمانبر داری کا تھم بھی دیا ہے۔ اور جو اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول کی اطاعت سے روگر دانی کرتے ہیں ان کے بارے میں بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ

، وست نہیں رکھتا کفر کرنے والوں کو۔ دوست نہیں رکھتا کفر کرنے والوں کو۔

اس آیت ہے بھی شان عظمت مصطفیٰ کا پتا چلتا ہے کہ مولا کر یم نے صرف اپنی اطاعت کا تھم نہیں دیا بلکہ اس کے ساتھ ہی اپنے محبوب کر یم عظیمہ کی فرمانبر داری کا تھم

افا عت ہ میں دیا جد ان کے ساتھ ہیں ہے جوب سرے عظیمی کا سرہ بیر داری ہے۔ بھی دیا ہے۔ایک بندہ مومن کیلئے اس کے بغیر اور کوئی چارہ کار نہیں کہ وہ اپنے خالق ومالک کے ہر تھم کے سامنے سر تسلیم خم کرے اور اس کے محبوب نبی رحمت علیا ہے کے ارشاد ات

<sup>1</sup>\_ سوروآل فراك: 32

کی بجا آوری میں بھی کا ہلی و مستی کا مظاہر ہنہ کرے۔

آیت نمبر 5 میں اطاعت پروردگار اور اس کے نبی مکرم کی اطاعت کا تھم دیا گیا اور ساتھ ہی اس حقیقت کو بھی آشکارا کر دیا کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعتیں دو علیحدہ علیحدہ اطاعتیں نہیں بلکہ فرمایاجو میرے رسول کی اطاعت کرے گاوہی میر المطیع و فرمانبر دار

ہو گا اور جو میرے رسول کی اطاعت ہے پہلو تھی کرتا ہے وہ جان لے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی

اطاعت ہے بھی محروم ہے۔ کیاشان ہے اس محبوب رب العالمین کی کہ اس کی اطاعت کو اللہ تعالیٰ نے اپنی اطاعت

کہاہے اور اس کے فرمانبر دار کو اللہ تعالی نے اپنامطیع قرار دیاہے۔جو کسی تاویل و بہانے سے اللہ کے محبوب کی اطاعت سے روتانی کرتاہے وہ سمجھ لے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا بھی تافر مان اور

مرحش ہے۔

قُلُ إِنْ كُنْ تُمْ يَعِبُونَ الله فَا شِعُونِ يُعِبِكُوالله وَيَغَفِيْ كُولُ الله وَيَغَفِيْ لَكُو دُنُو بَكُو الله عَفُور دَيْجِيْهِ ٥

"(اے محبوب!) آپ فرمائے (انہیں کہ)اگر تم (واقعی) محبت کرتے

ہواللہ تعالی ہے تومیر ی پیروی کرو (تب) ممبت فرمانے لگے گاتم ہے اللہ اور بخش دے گا تمہارے گناہ اور اللہ تعالیٰ بڑا بخشے والارحم فرمانے

والاہے۔"

جب میہود کو اسلام کی دعوت دی گئی تو انہوں نے میہ کر اس دعوت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا کہ ہم تو پہلے ہی محبت اللی سے سرشار ہیں اور اس کے لاڈ لے فرزند ہیں، ہمیں کیاضر ورت پڑی ہے کہ کسی نئے نبی کی امت میں داخل ہونے کی زحت گوارا کریں۔

یں یو سرروت پر رہ ہے۔ اس میں میں سے میں است میں است کا دکر فر مایا۔ ایسی ناپسندیدہ سابقہ آیات میں قر آن نے ان کے برے اعمال اور رذیل عادات کا ذکر فر مایا۔ ایسی ناپسندیدہ حرکات کے ماوجود وہ خدا کی دو تق کا دم بحر اگر تے۔ ان آبات میں انہیں سفیہ فر مائی جار ہی

حرکات کے باوجود وہ خدا کی دو سی کادم بھر اکرتے۔ان آیات میں انہیں تنبیہ فرمائی جار ہی ہے کہ محبت اللی کادعو کی بغیر دلیل کے قابل التفات نہیں اور اس دعوی کی دلیل میہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے اس برگزیدہ رسول کی اطاعت و فرما نبر داری کرو۔اگر تم نے دل و جان سے

تم القد تعالی کے اس ہر کزیدہ رسول کی اطاعت و قرمانبر داری کرو۔اگر تم نے دل و جان سے اس رسول کریم کی اطاعت کی تو تمہاراد عویٰ محبت بھی درست تشکیم کر لیا جائے گااور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی ایک سب سے بڑی نعمت سے سر فراز کئے جاؤ کے بینی تہمیں محبوب
الیٰی ہونے کاشر ف بخشا جائے گا۔ اور تہمارے اعمال نامہ کی سیائی کور حمت و مغفرت کے

پانی سے صاف کر دیا جائے گا۔ مصطفیٰ علیہ التحقیۃ والشاء کی عظمت شان اور جلالت قدر کا کیا

کہنا جس کی غلامی قوم یہود جیسی رائد ور گاہ اور ذکیل قوم کو بھی اللہ تعالیٰ کا محبوب بنا سکتی ہے

اور اس کے گھناؤ نے کر تو تو ل کی بخشش کا سبب بن سکتی ہے۔ اگر امت مسلمہ اتباع حبیب
غدا کو اپناشعار بنالے اور سنت سر ورکا کات نے سانچے میں اپنی سیر سے کوڈھال لے تو کیا یہ

محبوبیت کی خلعت فاخرہ سے نوازی نہیں جائے گی؟ حیاء کاسر ندامت کے بوجھ سے اٹھ کہو بیت کی خلاجہ کی خلیجہ کی محبت کے لیے چوڑے دعوے کرتے ہیں اور عمل کی دنیا میں

رسول کریم علیہ کی سنت سے انجر اف کئے ہوتے ہیں۔

گوگائی حُبُلگ مِسْ اللہ اللہ کی محبت کے لیے چوڑے دعوے کرتے ہیں اور عمل کی دنیا میں

کیا چھا کہا ہے کس شاعر نے:

کیا چھا کہا ہے کس شاعر نے:

دیون کا جی کہ محبت کی ہوتی ہوتے ہیں۔

وکھائی حُبُلگ مِسْ اللہ عَلَیْ کی محبت کے بوتے ہیں۔

وکھائی حُبُلگ مِسْ اللہ عَلَیْ کُلُو ک

اس آیت بیس بیر بتایا گیا کہ اگر تم میرے محبوب کی غلامی کا طوق اپنے گلے میں ڈال او گ کے تواللہ تعالیٰ اپنے دست کرم سے تمہارے سروں پر محبوبیت کا تاج سجادے گا۔ آپ خود غور کریں جس کی غلامی وچا کری انسان کو خاک فدلت سے اٹھا کر محبوبیت کے مقام رفیع تک پنچادیت ہے اور جملہ گناہوں کی آمرزش کا سبب بن جاتی ہے اس محبوب کی اپنی شان کا کیا

عالم موگا۔ عالم موگا۔ قَدُّ جَاءَ كُوْمِ فَيْنَ اللهِ نُورِ كُورِتِ مَنْمِينِينَ ٥ (١

قُدُّ حَبَّاءُ کُمُ مِی الله و نُورٌ کُوکِتُ مَی مِی کُنْ کُرِکُ کُوکِتُ مَی مِی کُنْ کُرِکُ کُوکِتُ مَی مِی ک "بیتک تشریف لایا ہے تمہارے پاس الله کی طرف سے ایک نور اور ایک کتاب (حق کو) ظاہر کرنے والی۔" امام المفسرین امام ابن جریراس کی تغییر کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔ یَعْمِیْ مُی بَاللَّهُ وَمُحَمَّدٌ اصر کی الله تَعَالَیٰ عَلَیْهِ وَالْہِ وَسَلَّمَ اللّٰهِ مُعَدِّدًا مِسَلَّق اللّٰهِ مُعَدِّدًا مِسَلِّق اللّٰهِ مُعَالِّمَ وَاللّٰمِ وَسَلَّمُ اللّٰهِ اللّٰهِ مِسْلَمَ اللّٰهِ اللّٰهِ مِسْلَمِ اللّٰهِ اللّٰهِ مُعَالِّمَ وَاللّٰمِ وَسَلَّمُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ وَاللّٰمِ وَاللّٰهِ مُعَالِمٌ وَاللّٰمِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰمِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰمِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰلَّةُ اللّٰمِ الللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ الللّٰمِ اللْمُ اللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ اللّٰمِ الللّٰمِ اللّٰمِ الللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰم آنارَا الله على الْحَقَّ مَا أَظْهَرَ بِهِ الْإِسْلاَ هَرَوَ مَحَقَ بِهِ النِقَامِ كَ

ذَهُو نُوسَمُ لِمِنَ إِسْتَنَادَ بِهِ 
" يعنى نور سے مراديها ل ذات پاک محمد مصطفیٰ عَلَيْقَ ہے جن کی وجہ سے

اللہ تعالیٰ نے حق کو روش کیا، اسلام کو غلبہ بخشا اور شرک کو نیست و

نابود کر دیا۔ حضور نور ہیں مگر اس کے لئے جواس نور سے دل کی آتھوں

کوروش کر تاہے۔"

الله تعالى اس نور مجسم كى تابانيول اور در خشانيول سے ہمارے آئينه دل كو بھى منور فرمائے اور اپنے محبوب كريم كى غلامى اور محبت كى سعادت سے بہر دائد وزكر سے۔ آمين ثم آمين۔ علامہ شوكانى نے اپنى تغيير فتح القدير ميں زجا<mark>ن سے</mark> نقل كرتے ہوئے لكھا ہے۔ علامہ شوكانى نے اپنى تغيير فتح القدير ميں زجا<mark>ن سے</mark> نقل كرتے ہوئے لكھا ہے۔ قال الزُجا جُن اَلنَّهُ وَرُسَلَّمَ (2)

ز جاج نے کہا۔ کہ نورے مراد ذات پاک محمد مصطفیٰ علیہ ہے۔ علامہ ابن قطان نے اپنی کتاب "الاحکام" میں حضرت زین العابدین ہے انہوں نے

ا پے پدر ہزر گوار حضرت سیرناامام حسین ہے، انہول نے اپ والد ماجد حضرت سیرنا علی مر تضلی کرم اللہ وجہدے حضور سر ورعالم علیقہ کا سارشاد گرای نقل کیا ہے۔

قَالَكُنْتُ نُورًا بَيْنَ يَدَى رَبِّي قَبْلَ خَلْقِ ادَهَ بِأَدْبَعَةَ عَشَرَ

اَلْفَ عَامِرِ- اللهِ عَامِرِ- اللهِ عَامِرِ- اللهِ عَامِرِ- اللهِ عَامِرِ- اللهِ عَامِرِ- اللهِ عَامِرِ- اللهِ

" یعنی میں نور تھا۔ اور آدم علیہ السلام کی آ فرنیش سے چودہ ہزار سال سلما سند سے کریم سرح میم عظمہ تا میں مار استقا "

سلے اپنے رب کریم کے حریم عظمت میں باریاب تھا۔" اس حدیث کے آخری تین راوی ائمہ اہل بیت ہے ہیں ان کا علم و فہم اور تقوی کی کی

توثیق کا محتاج نہیں البتہ چو تھے راوی ابن قطان کے متعلق علاء جرح و تعدیل کی رائے بیان کرناضر وری ہے تاکہ حدیث کی صحت کے متعلق کسی کوشک وشبہ کی گنجائش ندر ہے۔

علامہ زر قانی ابن قطان کے متعلق رقمطر از ہیں۔

1- حمد بن جرير طبري" تغيير جامع البيان في تغيير القر آن"، (مصر 1325هـ)، جلد 6، صفحه 104

2\_ محمد بن على بن محمد الشوكاني" فتح القديم"، (وارالمعرفد بيروت)، جلد 2، مسخد 23

3- علامه محمد عبد الباقي الرز قاني "الزر قاني على الموابب اللدنية"، (مصر 1325هـ)، جلد 1، صفي 49

أَنْ انظُ التَّاتِدُ ابُواالْحَسَنِ عِلَى بُنُ مُحَمَّدِ بِنِ عَبُوالْمَلِكِ الْحُمَيْرِيُ كَانَ مِنَ آبْصِ النَّاسِ بِصَنَاعَةِ الْحَدِيْثِ وَآحَفَظِمُ لِاَسْمَاءِ رِجَالِهِ وَالشَّدِ هِمُعِنَايَةً فِى الرِّوَايَةِ مَعْرُدٌ قَا بِالْحِفْظِ وَالْاِتْقَانِ -

"بيه حافظ اور نقاد حديث تح ان كانام ابو الحن على بن محمد بـ فن

حدیث میں ان کی بصیرت اپنے ہم عصر لوگوں سے زیادہ تھی۔ وہ اساء رجال کے حافظ تھے۔ روایت حدیث میں آپ انتہاء درجہ کی احتیاط

برتا کرتے۔ دواپ حفظ وا نقان کے باعث مشہور و معروف تھے۔" حضرت جابر نے ایک روز فخر موجودات سر در انبیاء علقے سے پوچھا۔

يَارَسُوْلَ اللهِ بَابِيْ أَنْتَ وَأُمِّي أَخْبِرْنِيْ عَنْ أَوَّلِ شَيْءٍ

خَلَقَ اللَّهُ تَعَالَىٰ قَبْلَ الْأَشْيَآء

"یار سول الله! میرے مال باپ حضور پر قربان ہوں، مجھے ارشاد فرمائے میں تاریخ

کہ تمام چیزوں ہے پہلے اللہ تعالیٰ نے کس کو پیدافر مایا۔" . . . .

سر ورعالم نے ارشاد فرمایا۔

يَا جَابِرُ إِنَّ اللهُ تَعَالَىٰ خَلَقَ فَبْلَ الْاسْبَاءِ نُوْرَ

"ائے جابر!اللہ تعالی نے سب چیزوں سے پہلے تیرے نبی کا نور پیدا

فرملياً۔"

ان صحیح احادیث ہے، جن کی تصحیح و توثیق مولانا تھانوی صاحب نے نشر الطیب میں کی ہے، ثابت ہوتا ہے کہ حضور کی ذات والا صفات عالم امکان میں تخلیق کے لحاظ ہے سب سے مقدم ہے۔ اہل معرفت کی اصطلاح میں اس نور کو حقیقت محمدید کہا جاتا ہے اور یمی حقیقت محمدید حقیقت الحقائق ہے۔

وَبِهْذَا الْإِعْتِبَارِ سُمِّيَ الْمُصْطَفَى بِنُوْرِ الْٱنْوَارِ وَبِأَبِ

1-علامه محمد بن عبد الباقي الزر قاني "الزرقاني على الموابب اللدنيه " (مصر 1325ه )، جلد 1، صفحه 48

2\_ايشا، صنحه 46

الأرواح "اوراسی اعتبارے نبی کریم علیہ کو نورالانوار یعنی سب انوار کاسر چشمہ اور تمام ارواح کاباب کے اسم مبارک سے موسوم کیاجاتا ہے۔" ایک روز صحابہ کرام نے عرض کیا۔

> يَارَسُوْلَ اللهِ مَتْلَى وَجَنَبَ لَكَ النُّبُوَّةُ "حضور! آپ کوخلعت نبوت سے کب سر فراز فرمایا گیا۔"

> > حضور نے جواب میں ارشاد فرملیا:

كُنْتُ نبيًا وَآدَمُ بَيْنَ الرُّوْحِ وَالْحَسَدِ

" مجھے اس وقت شرف نبوت سے مشرف کیا گیا جبکہ آدم علیہ السلام تخلیق کے مخلف مراحل (روح اور جسد) طے کررہے تھے۔"

اس حدیث کوامام ترندی نے روایت کیا ہے اور اس کے بارے میں فرمایا ہے کہ حدیث

-48

ابن تیمیّه وغیرہ نے یہ کہاکہ۔

كُنْتُ نَبيًّا وَّ آدَمُ بَيْنَ الْمَآءِ وَالطَّيْنِ اور كُنْتُ نَبيًّا لاَ

آدَمُ وَلَا مَآءُ وَلَا طِيْنُ لَا أَصْلَ لَهُمَا

ان دوحدیثول کی کوئی اصل نہیں ہے۔

علامہ خفاجی، ابن تیمیۃ کار د کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ان حدیثوں کو موضوع پاہے اصل کہنا درست نہیں کیونکہ امام ترندی کی روایت کردہ حدیث بلا شبہ صحیح ہے اور یہ دونوں

روایتیں بالکل ہم معنی ہیں اس لئے ان کو موضوع کہنا ہر گز درست نہیں کیو نکہ علاء حدیث

نے روایت بالمعنی کو جائز قرار دیاہ۔

اس حدیث کاب مطلب بھی نہیں کہ میں تخلیق آدم سے پہلے علم الی میں نبی تھا۔ کو نکداس میں حضور کی کوئی مخصیص نہ ہو گی اللہ تعالی کے علم میں تمام نبیوں کا نبی ہونا پہلے

ہے معلوم تھاعلامہ خفاجی نے اس روایت کی تشریح کرتے ہوئے لکھاہے۔

اِنَّ الله تَعَالَىٰ حَلَقَ رُوْحَهُ قَبْلَ سَائِرِ الْأَرْوَاحِ وَحَلَعَ عَلَيْهَا حِلْعَهَ النَّسْرِيْفِ بِالنَّبُوةِ إعْلاَمًا لِلْمَلَاِ الاَعْلَى (1) عَلَيْهَا حِلْعَةَ النَّسْرِيْفِ بِالنَّبُوةِ إعْلاَمًا لِلْمَلَاِ الاَعْلَى (0) "بيك الله تعالى في روح كوپيدا فراي الله تعالى في الله فراي اور الله اعلى كواس فرايز كيا اور ملاء اعلى كواس حقيقت پر آگانى بخش-"

بعض لوگ سر کار دوعالم علی کی نورانیت کا انکار کرتے ہیں اور سورہ کہف کی آیت نمبر 110 مُکُلُ اِنْکُمَا کَا بَشُرُ وَمِنْکُمُونَ سے استدلال کرتے ہیں۔ ماں شاری از میں جون سے ایس میں ایس میں توسی کے نقل کرتے ہیں۔

علامہ شاءاللہ پانی پی حضرت ابن عباس سے اس آیت کی بیہ تشریح نقل کرتے ہیں۔ قَالَ اَبْنُ عَبَاسِ عَلَمُواللهُ تَعَالٰى عَذَّدَ حَبِلَ دَسُولُهُ صَلَّى اللهُ

تَعَالَى عَلَيْرِ وَاللَّهِ وَسَلَّوَ التَّوَاضُعَ لِيكُلَّا يَزْهِي عَلَى خَلْقِهِ ...

"ابن عباس نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے اپنے حبیب کو ازراہ تواضع میہ کہنے کاارشاد فرمایا تاکہ اللہ تعالی کی مخلوق پر بردائی کا ظہار نہ کریں۔"

حضرت ابن عباس کا قول نقل کرنے کے بعد قاضی ثناء اللہ صاحب اپنی رائے ہایں الفاظ بیان کرتے ہیں۔

> قُلُتُ فِيْهِ سَنَّ لِبَابِ الْفِتْنَةِ الْمُتَّنَ بِهَا النَّمَادٰى حِيْنَ دَاوَّا عِيْسَى يُعْرِيُّ الْأَكْمُهُ وَالْدَّبُوصَ وَيُجِي الْمُوَّقَىٰ وَقَدُ اَعْلَى اللهُ تَعَالَىٰ لِنَبِيِّنَاصَلَى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلْقَوْنَ الْمُعُجِزَاتِ

> ٱصَّعَافَ مَا ٱَعْطَى عِينِى عَلَيْهِ السَّلَامُ وَٱمَوَا مِالْوَالِالْعَبُودِيَّةِ وَتَوْجِيْهِ الْبَادِئ لَاشَيِ لِكَ لَهُ -

"میں کہتاہوں کہ جس فتنہ میں نصاری مبتلاہوئے تنے اس فتنہ کادروازہ بند کرنے کیلئے یہ تعلیم دی گئی۔ عیسائیوں نے جب دیکھا کہ عیسیٰ علیہ السلام مادر زاداندھے کو بینا کرتے ہیں کوڑھے کو شفایاب کرتے ہیں اور مردوں کو زندہ کر دیا کرتے ہیں تو وہ آپ کو خدا کا بیٹا کہنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے ہارے نبی کریم علیہ کو جو مجزات عطا فرمائے ہیں وہ تعالیٰ نے ہارے نبی کریم علیہ کو جو مجزات عطا فرمائے ہیں وہ

1\_احد شفاء الدين خفاجي، "شيم الرياض في شرح شفاء لقاضي عياض" (1312)، جلد 1، م 314

44 معجزات عیسوی سے ہزار ہا گنازیادہ ہیں۔ امت محدید کو اس فتنہ سے بچانے کیلئے یہ آیت نازل فرمائی۔ اور اینے حبیب کو تھم دیا کہ وہ اپنی عبودیت اور اللہ تعالیٰ کی توحید کا اعلان فرمائے تاکہ کوئی حضور کے ان کمالات ومعجزات کو دیکھ کراس فتنہ میں مبتلانہ ہو جس میں عیسیٰ علیہ السلام كي امت مبتلا مو في تھي۔" یہ مسئلہ نازک ہے مجھ جیسے کم علم کو زیبا نہیں کہ میں اس میں اپنی خیال آرائی کو دخل دول بہتر یمی ہے کہ ان نفوس قدسیہ کی تحقیقات مدید قار عین کرنے پر اکتفا کروں جن کا علم و تقویٰ اہل شریعت اور اہل طریقت دونوں کے نزدیک مسلم ہے اور جن کا قول ساری امت کے نزویک جحت ہے۔اس لئے میں حضرت امام ربانی مجدو الف ٹانی رحمتہ اللہ علیہ کے مکتوبات کا ایک اقتباس نقل کر رہا ہوں شائد جلوہ حسن محمدی کی جھلک دیکھ کر کوئی چیثم

اشکبار مسکرادے، کسی کے ول بے قرار کو قرار آجائے، آپ لکھتے ہیں: باید دانست که خلق محدی در رنگ خلق سائر افراد انسانی نیست بلک بخلق نیج فرد از افراد عالم مناسبت ندار د كه او عَلَيْنَةً باوجود نشاء عضري از نور حق جل و علا مخلوق كشة است كما قال عليه الصلوة والسلام حلقت من نور الله دیگرال راای دولت میسر نشد هاست بیان این و قیقه آنست که در ماسبق گزشته است كه صفات ثمانيه هقيقيه حضرت واجب الوجود جل سلطانه بر چند داخل دائره وجوب است امابواسطه احتياج كه اينبار الحضرت ذات است تعالى رائحه امكان در ينباكائن است وچول در صفت حقيقيه قديمه رائحه امكان را گنجائش گشت در صفات اضافيه حضرت واجب الوجود تعالى ثبوت امكان بطريق اولى باشد و عدم قدم شال ادل دلیل باشد برام کان شال بکشف صرح معلوم گشة است که خلقت آل سرور عليه الصلوَّة والسلام ناشي ازي امكان است كه بصفات اضافيه تعلق واردنه امكانے كه در سائر ممكنات عالم كائن است وہر چند بدقت نظر صحيفه ممکنات عالم رامطالعه نموده می آید وجود آل سر ور آنجامشهود نمی گر د دبلکه منشا

خلقت وامكان اوعليه الصلوة والسلام وجود صفات اضافيه وامكان شال محسوس

ميكر دد\_چول وجود آل مرور عليه الصلوة والسلام در عالم ممكنات نباشد بلكه فوق

ای عالم باشد ناچار اور اسامه نبود و نیز در عالم شهادت سامه هخص از هخص لطیف تر است چول لطیف تر از وے در عالم نباشد اور اسامه چه صورت دار د علیه و علی آله الصلوات والتسلیمات - (1)

"جاناچاہے کہ پیدائش محمدی تمام افراد انسان کی طرح نہیں بلکہ افراد عالم میں ہے کی فرد کی پیدائش کے ساتھ نبیس رکھتی۔ کیونکہ آنخضرت علیقے باوجود عضری پیدائش کے حق تعالیٰ کے نور سے پیدا ہوئے ہیں، جیسا کہ آنخضرت علیقے نے فرمایا" خیفف مین نُوْدِ اللهٰ" کشف صر تک سے معلوم ہوا کہ آنخضرت علیقے کی پیدائش اس امکان سے ہوئی ہے، جو صفات اضافیہ کے ساتھ تعلق رکھتا ہے نہ کہ اس امکان سے جو تمام ممکنات عالم می نابت ہے۔ ممکنات عالم کے صحفہ کا فراہ کتنا ہی باریک نظر سے مطالعہ کیا جائے لیکن آنخضرت کا وجود خواہ کتنا ہی باریک نظر سے مطالعہ کیا جائے لیکن آنخضرت کا وجود مشہود نہیں ہو تا بلکہ ان کی خلقت وامکان کا منشاء عالم ممکنات میں ہوتا بلکہ ان کی خلقت وامکان کا منشاء عالم ممکنات میں ہوتا بلکہ ان کی خلقت وامکان کا منشاء عالم ممکنات میں ہوتا ہے اور جب جہان میں ان سے لطیف کوئی شیس تو پھر نیادہ ان کا سابیہ کے متصور ہو سکتا ہے۔"

اس میں کوئی شک نہیں کہ حضور صفت بشریت سے متصف ہیں اور حضور کی بشریت کا مطلقاً انکار غلط سرتاپا غلط ہے۔ لیکن دیکھنا ہیہ ہے کہ حضور کو بشر کہنا درست ہے یا نہیں۔ جملہ اہل اسلام کا عقیدہ ہے کہ حضور پر نور کی تعظیم و تحریم فرض عین ہے اور ادنی سی ادبی

ے ایمان سلب ہو جاتا ہے اور اعمال ضائع ہو جاتے ہیں ارشاد اللی ہے۔

وتعزِّرُولُا وَتُوقِرُولُا

"(اےالل ایمان!)میرے حبیب کی تعظیم و تو قیر کو ہمیشہ ملحوظ رکھا کرو۔" اب دیکھنا یہ ہے کہ بشر کہنے میں تعظیم ہے یا تنقیص۔ادب واحترام ہے یاسوءادب۔

<sup>1</sup>\_ حضرت محد دالف فاني "كتوبات مجد دالف فاني" جلد 3، صفحه 92-91 كمته سعيديد لا مور-

<sup>2-</sup> سوروالتي : 9

پہلی صورت میں بشر کہنا جائز ہو گااور دوسر ی میں نا جائز ہے۔

مہر سپہر علم وعر فان حضرت پیر مہر علی شاہ نوراللہ مر قدہ نے اس عقدہ کاجو حل پیش کیا ہاس کے مطالعہ کے بعد کوئی اشتباہ نہیں رہتا آپ کے ارشاد کاخلاصہ بہہے۔

"لفظ بشر مفہوماً ورمصدا قامتضمن بکمال ہے۔ کیونکہ آدم علیہ السلام کو بشر کہنے کی وجہ رہے کہ انہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے دست قدرت سے پیدا فرمایا ارشاد

مَامَنَعَكَ آنُ تَسُجُدَلِمَاخَلَقْتُ بِيَكَتُ ؟ (1)"كى چزنے بازر كھا تمہيںاس كو تجدہ كرنے ہے جے ميں نے پيداكيا این دونول ہاتھوں ہے۔"

(اے ابلیں! جس کویں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیااس کو سجدہ کرنے سے مجھے کس نے روکا) کیونکہ اس پیکر خاک کواللہ تعالی کے ہاتھ لگنے کی عزت نصیب ہوئی اس لئے اسے بشر کہا گیا ہے۔اس خاک کے پتلے کی اس سے بڑھ کر عزت افزائی کیا ہو سکتی ہے۔ نیزیمی بشر ب جو آپ کے الفاظ میں کمال اسجاء کیلئے مظہر بنایا گیا ہے اور ملا تکہ بوجہ نقص مظہریت کمال نے محروم مخبرے۔ یہ دونوں چیزیں اگر ذہن نشین ہوں تو بشر کہنا عین

تعظیم و تکریم ہے گر (چونکہ اس کمال تک ہر کس و ناکس سوائے اہل شحقیق اور اہل عرفان

رسائی نہیں رکھتا لبذااطلاق لفظ بشر میں خواص بلکہ اخص الخواص کا تھم عوام سے علیحدہ ہے۔)خواص کیلئے جائز اور عوام کیلئے بغیر زیادت لفظ دال ہر تعظیم نا جائز ہے۔

اس آیت میں غور طلب بات سے کہ سے مماثلت کس چیز میں ہے؟ مراتب و در جات، و ہبی ہوں یا کبی، کمالات علمی ہوں یا عملی، عادات و خصائل، روح پر نور بلکہ جسم عضري تك بين كسي كومما ثلت توكيااد في مناسبت بهي نبين پحريد مما ثلت جس كاذكراس آیت میں ہے کون ک ہے اور کہال یائی جاتی ہے۔ یقینا صرف ایک بات میں مماثلت ہوہ ید کہ یا تکہ لکا اِللہ اُللہ کھی حضور بھی ایک خدائے وحدہ لاشریک کے بندے ہیں جس کے تم بندے ہو۔حضور کا بھی وہی خالق ومالک ہے جو تمہار اخالق ومالک ہے۔

اَمَتُهُ نُوْدُ التَهٰؤِيِّ وَالْاَرْمِينُ مَثَلُ نُوْدِكِا كَمِثْكُوةٍ فِيْهَا مِصْبَاحٌ ا

ٱلْمِصْنَاءُ فِي ذُجَاحَةٍ الزُّجَاحَةُ كَانَهَا كَوْكَ دُرِّئٌ يُوْقَدُمِنَ شَجَرَةِ مُبَازِكَةٍ زُنْيُوْنَةٍ لَا شَرُقِيَةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ إِيَّا دُزَيْتُهَا يُضِيَّ ۚ وَلَوْلَمُ تَنْسُلُهُ نَازُلُوْزُعَلَى نُوْرِ يَهْدِي اللهُ لِنُوْرِي مَنْ تَيْنَا أَذُ وَيَفْهِرِ اللهُ الْاَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَى ا

عَلِثُونُ (1)

"الله نورے آسانول کا اور زمین کا۔اس کے نور کی مثال الی ہے جیسے ایک طاق ہواس میں چراغ ہو وہ چراغ شیشہ کے ایک فانوس میں ہو وہ فانوس، گویاایک ستارہ ہے جو موتی کی طرح چمک رہاہے جوروش کیا گیا ب بركت والے زيون كے در خت كے جوند شرقى ب ند غربى۔ قریب ہے کہ اس کا تیل روش ہو جائے اگر چہ اے آگ نہ چھوئے۔

یہ نور ہی نور ہے پہنچادیتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے نور کی طرف جس کو جا ہتا ہاور بیان فرماتا ہے اللہ تعالی طرح طرح کی مثالیں لو گوں کی ہدایت

كيلئے اور اللہ تعالی ہر چیز كوخوب جاننے والا ہے۔" علامه ابوالفضل جمال الدين ابن منظور اپني شهر و آفاق كتاب لسان العرب مين النوركي وضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ النور،اللہ تعالیٰ کے اساء حسیٰ سے ہے کیونکہ اندھااللہ تعالی کے نورے ہی روشی یا تا ہے اور گر اہ اس کی ہدایت سے راہ راست پر گامز ن ہو تا ہے

اس کئے اللہ تعالیٰ کو نور کہاجا تاہے۔

نور کالفظی معنی بیان کرتے ہوئے علامہ موصوف لکھتے ہیں۔

ٱلظَّاحِرُ فِي نَفْسِهِ الْمُظْهِرُ لِعَنْدُجَ يُسَتَّى نُوَدًّا

"جوخود ظاہر ہواورایی روشنی ہے دوسرول کو آشکارا کردے اے نور

کہاجاتاہ۔"

حجتہ الاسلام امام غزالی رحمتہ اللہ علیہ اساء حسنی کی تشریح کرتے ہوئے النور کے ضمن میں لکھتے ہیں کہ۔

نوراس کو کہتے ہیں جوخود ظاہر ہواور وہ دوسر ول کو ظاہر کرنے والا ہو۔ کی چز

کے ظاہر ہونے کیلئے ضروری ہے کہ وہ موجود ہو۔جو چیز موجود نہیں ہوگاس
کا ظاہر ہونا ممکن نہیں ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات واجب الوجود ہے وہ ازل
سے موجود ہے اور ابد تک موجود رہے گی نیز وہ اپنے موجود ہونے میں کی
سبب،کسی علت اور کسی فاعل کا محتاج بھی نہیں اس لئے وہی ہے جو صفت نور و
ظہور سے متصف ہونے کا مستحق ہے وہ خود بھی موجود ہے اور اس کے امر مگن
سے ہر چیز کو طعت وجود ارزانی ہوتی ہے اسلئے وہ ہر چیز کیلئے نور ہے یعنی مظہر ہے۔
اس لئے اکثر علماء تغییر نے اس آیت میں نور کا معنی موجد اور مبدع کیا ہے۔ یعنی عدم
سے وجود میں لانے والا۔اس کے علاوہ آیت میں نور سے مراد مدیر بھی لیا گیا ہے کیونکہ قوم

کاوہ رئیس جوان کے تمام کاموں کے متعل<mark>ق سو</mark>چ بچار کرتا ہے اور انہیں حقیح راستہ پر چلاتا ہے اے نور القوم کہا جاتا ہے لیعنی سب اس کی رائے کی روشنی میں اپنے جملہ امور طے کرتے ہیں۔

حضرت ابن عباس اور حضرت انس نے نور کامعنی "بادی" بھی منقول ہے آیت کا مطلب ہو گا۔ هادی آهل التسکوت والدر فین فهم پینوز کا میکند کی میکند کی است

اللى الْحَقِّى مَهْمَّدُ وَنَ وَمِهْدَاهُ مِنْ حَيْرُةُ الصَّلَا لَهِ مَنْ عَلَيْكُو الصَّلَا لَهِ مَنْ عَمْوَنَ " تعنى آسان اور زمين والول كاونى بادى ب پس وه اس كے نور بدايت سے

حق کی طرف ہدایت پاتے ہیں اور گمراہی کی جیرانی سے نجات پاتے ہیں" ام تفسرین اصل علاء سے منقبل میں بان میں سے ہو ایک در سے میں میں اور

یہ تمام تفیریں اجلہ علاء ہے منقول ہیں ان میں ہے ہر ایک درست ہے اور ہر ایک کی اپنی شان ہے امام ابن جریر نے ابن عباس کے قول کو زیادہ پند فرمایا ہے اور ججتہ الاسلام کے نزدیک پہلی تو جیہ زیادہ پندیدہ ہے۔

بہتریہ ہے کہ پہلے اس آیت کے مشکل الفاظ کی تشر سے کر دی جائے جب ان کا مفہوم ذہن نشین ہو جائے گا تو پھر علماء کرام کے متعدد اقوال کی روشنی میں اس کا مصداق متعین کرنا

مَثَلُ كامعنى عصفت

وَالْمُوَادُ بِالْمُثَلِ الصِّفَّةُ الْعَجِيْدِيَّةُ أَى صِفَةُ نُوْرِكِ الْعَجِيْدِةُ (1)

1\_روح البيان

آسان ہو گا۔

یعنی اس کے نور کی عجیب وغریب صفت یوں بیان کی جاتی ہے۔ مِعْ كُونَةِ الى مُحْصوص جُلد كو كہتے ہيں جو ديوار ميں چراغ ركھنے كيلئے بنائي جاتى ہے۔جو صرف ا يك طرف س كھلى اور باقى اطراف سے بند ہوتى ہے۔ مُحَوَّةٌ عَيْرُكَافِذَا فِي الْجِلَالِهِ لعنى چراغ دان مصبّا حروع چراغ كوكت بين جوخوب روشى دے يسرام ضحمة فانونس میں اگر ہواچراغ رکھا ہوا ہو۔ اور اس چراغ کو مفکلوۃ (چراغ دان) میں رکھ دیا جائے جس کی روشنی ہر سمت ہے بند ہو کر ایک ہی سمت میں مچیل رہی ہو تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ روشنی کتنی تیز ہو گی۔اگر چراغ روشن کر دیا جائے اور اسے فانوس میں نہ ر کھا جائے ا یک توہر وقت ہوا کے کسی جھو نکے ہے اس کے بچھ جانے کا خطرہ ہو تاہے نیزاس کی لو بھی مد ہم ہوتی ہے اور اگر چراغ کوشیشہ کے فانوس میں رکھ دیاجائے تو بچھنے کا خطرہ بھی ندرہے گااور جب بلور کے شفاف فانوس ہے اس کی روشنی چھن چھن کر آئے گی تواس میں کئی گنا اضافہ ہو جائے گا اور اگر وہ فانوس تھلے میدان میں رکھا ہوا ہو اور اس کی روشنی جارول طرف بھیل رہی ہو تو بھی اس کی چیک ہر طرف مجیل جانے کی وجہ ہے کم ہو جائے گی اور اگراس فانوس کواٹھا کر کسی ایسے چراغ دان میں رکھ دیاجائے جو صرف ایک طرف کھاتا ہو تو ساری روشنی ایک سمت میں پھیلنے کی وجہ ہے گئی گنا تیز ہو جائے گی۔ وہ چراغ بالکل اس طرح د کھائی دے گا جیسے تاریک رات میں آسان پر کوئی دمیتا ہواستارا ہو جوروش بھی ہو اور حسین بھی۔اس زمانہ میں چراغ جلانے کیلئے مخلف قتم کے تیل استعال کئے جاتے تھے ان تیلوں میں سے زیتون کے تیل کی روشنی بری تیز، صاف اور دھو میں سے پاک ہوتی۔ جس چراغ میں زینون کا تیل ڈالا جا تااس کی چیک د مک کامقابلہ کوئی اور چراغ نہ کر سکتا۔ پھر ہر زیمون کا در خت اور اس سے نکالا ہوا تیل ایک قتم کا نہیں ہو تا بلکہ بعض زیمون کے در خت این علاقہ و آب و ہواکی وجہ سے دوسرے زینون کے در ختوں سے زیادہ عمرہ ہوتے ہیں اور ان سے نکلا ہوا تیل کہیں صاف اور روشن ہو تاہے۔ خصوصاز یتون کا وہ در خت جو کسی پہاڑ کی چوٹی یا کھلے میدان میں اگا ہو، طلوع آ فتاب کے وقت بھی اس کی عنانی کرنیں اے زندگی بخش اثرات ہے سر شار کر دیں اور جب سورج غروب ہورہا ہو تب بھی ہوا ہر

طرف سے اسے لگتی ہواس فتم کادر خت اپنے قد و قامت میں بھی نمایاں ہو تا ہے اور اس کا تیل بھی بڑا نفیس ہو تا ہے۔ یوں محسوس ہو تا ہے کہ اگر اسے آگ ند بھی لگائی جائے تواز خو دروشنی کے شعلے بجڑک انھیں گے۔

آیت کے پہلے حصہ میں چراغ کاذکر ہوا پھر بلوری فانوس کااوراس جگہ کا جہاں اسے رکھا جاتا ہے اب بتایا جارہا ہے کہ جو تیل اس میں جل رہا ہے وہ سر سول کایا تارامیر اکا معمولی تیل نہیں بلکہ زیتون کے ایک خاص در خت کا ہے۔ اب اس مثال کی عظمت کا انداز ولگائے کہ ایسے چراغ کی روشنی کی کیا کیفیت ہوگی۔ اس کی چک د مک دوسر سے چراغوں کو بات کر رہی ہوگی۔ ان امور کو رہی ہوگی۔ ان امور کو دبن نشین کرنے کے بعد اب علاء کرام نے اس خمثیل کے جو مختلف مطالب بیان فرمائے ہیں، انہیں ملاحظہ فرمائے۔

1- حضرت این عباس نے کعب احبارے کہا۔ اَخْدِرْ فِیْ عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَیٰ هَتَکُلُ فُوْرِ کِی کَشکوٰ ہِ مجھے اس آیت کا مطلب بتاؤ

> قَالَ كَتُبُ هٰذَا مَثَلُ ضَمَّ بَهُ اللهُ لِنَبِيّهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالْمِشْكُوهُ صَدُّرُهُ وَالزُّجَاجَةُ قَلْبُهُ وَالْمُصْبَاحُ فِيهَا النَّبُوّةُ يُكَادُنُونُهُ حَمَّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَامْرُهُ يَتَبَيِّنُ لِلتَّاسِ لَوْلَهُ يَتَكَلَّمُ اتَّة نَبِثَّى كَمَا كَانَ يُكَادُ وْلِكَ الزَّمْيُ

> يُضِيِّ وَلَوْلَكُونَهُ سَنَّهُ مَازٌ نُوزُعِلَى نُورٍ (1)

"حضرت کعب نے کہایہ مثال ہے جو اللہ تعالی نے اپنے نبی کریم علیہ کے متعلق بیان کی ہے۔ زجاجہ سے متعلق بیان کی ہے۔ مشکوۃ سے مراد سینہ مبارک ہے۔ زجاجہ سے مراد قلب انور ہے۔ مصباح سے مراد نبوت ہے۔ یعنی حضور کا نور حضور کی شان لوگوں کے سامنے خود بخود عیاں ہو رہی ہے۔ اگر چہ حضورا بنی نبوت کا اعلان نہ بھی کرتے۔ "

عارف بالله علامه ثناء الله ياني تي بيه لكيف كے بعد فرماتے ہيں۔

وَلَنِعْهُ مَا قَالَ كَعْبُ هَا أَنْهَا أَذُهُ الْمُدُّوثُ لَا فِي فُلْهُ وَرَامَرِ مُبُوّتِهِ قَبْلُ آنَ يُبَعْثَ وَقَبْلُ آنَ يَتَكَلَّمَ أَنَّهُ نَبِي "لعنى كعب في بهت عمده بات كهى ب اور مي يبال ايك فصل تحرير كرتا مول جس سے پنة چل جائے گاكه حضوركى نبوت اور رفعت شان اعلان نبوت سے يہلے بى ظاہر وباہر تقى۔"

اس کے بعد علامہ موصوف نے ایک طویل فصل کھی ہے۔ جس میں حضور نبی کریم فخر آدم و بی آدم علی کے ان معجزات کاذکر کیاجواعلان نبوت سے قبل ظہور پذیر ہوئے۔ دل تو چاہتا ہے کہ اہل محبت کی تسکین خاطر کیلئے اس کا ترجمہ پیش کروں لیکن یہاں اس کی صنحائش نہیں اور بالکل محروم رہنا بھی گوار انہیں۔

صرف ایک واقعہ ذکر کرنے کی اجازت جا ہتا ہوں۔

حضور علی ایمی کمن بی تھے کہ نمام علاقہ میں سخت قط پڑ گیا۔ حضرت ابوطالب بارش کی دعاکرنے کیلیے حرم میں آئے اور حضور اقدس کو بھی ہمراہ لائے۔ حضور کی طرف انگل سے اشارہ کیا اور دعاما نگی۔ اس وقت آسان پر بادل کانام ونشان تک نہ تھا۔ دعاما تگنے کی دیر تھی کہ ،

> فَاقَبُلَ السَّحَابُ مِنَ هُهُنَا وَهُهُنَا وَاعْدَاقَ وَاعْدَاقَ وَاعْدَاقَ وَاعْدَاقَ وَ انْفَجَرَلَهُ الْوَادِى وَ فِى ذَلِكَ قَالَ الْمُوكَالِيِ : وَابْهَنُ يُسَتَّقَى الْغَامُرِيَوْمِهِ مِثْمَالُ الْيَتَا عَى عِصْمَةً لِلْاَدَامِلِ

"اس وقت بادل ادھر ادھر ہے جموم کر آئے خوب موسلا دھار بارش موئی یہاں تک کہ وادیاں بہنے لگیں۔اس وقت ابوطالب نے بیہ شعر کہا: وہ سفید من موہنی رنگت والاجس کے روئے تاباں کے صدقے بادل کی التجاکی جاتی ہے وہ تیموں کا آسر ااور بیوہ عور توں کی ناموس کا محافظ

آیت میں لا تشرقیّة وَلا غَدْبِیّق فرماکرید بنادیا که نبوت مصطفوی کا فیض عام ہے جس طرح زمانه کیابندی نبیں ای طرح مکان کی قید بھی نبیں۔اہل مشرق ومخرب سب

کیلئے درر حمت کھلا ہے اور دامن لطف و کرم کشادہ ہے۔ 2۔ ابوالعالیہ نے ابی بن کعب سے نقل کیا ہے کہ یہ مومن کی مثال ہے۔ مشکوۃ اس کا نفس

ے۔ زجاجہ: اس کا سینہ۔مصباح۔ نور ایمان اور نور قر آن ہے جو اللہ تعالیٰ مومن کے دل میں پیدافر ماتا ہے اور شجرہ مبار کہ سے مراد اخلاص ہے

3- حن بھری اور ابن زید کہتے ہیں کہ بہ قرآن کی مثال ہے مصباح ہے مراد قرآن کریم ہے جس طرح چراغ ہے روشنی حاصل کی جاتی ہے ای طرح قرآن سے ہدایت حاصل کی جاتی ہے۔

ز جاجہ سے مراد قلب مومن ہے۔ مشکلوۃ ہے مراد اس کا منہ اور اس کی زبان ہے۔ مجرہ مبار کہ سے مراد اس کی وحی ہے۔

علامہ ابو حیان الاندلی نے اپنی تغیر البحر المحیط میں یہ تین قول درج کرنے کے بعد لکھا ہے کہ ان صور تول میں منال نُودِه کی ضمیر کامر جج البی چزیں ہول گی جو پہلے ند کور نہیں ہیں اس لئے کی نے الدّی نُودُالسَّنْوْتِ وَالْدَدْتِینَ یہوں کی اللہ اور آیت کے پچھلے دھہ کو کلام متانف قرار دیا ہے۔

هٰنِوِ الْاَقْوَالُ الشَّلَاقَةُ عَادَفِهُا ضَمِيُوَعَلى مَنْ كُوْرِ قَلِنَٰ لِكَ قَالَ مَكِنَّ يُوْقَفُ عَلَى الْدَرْضِ فِي تِلْكَ الْاَقْوَالِ الشَّلَاقَةِ

> . (اس عبارت کاتر جمہ اور مفہوم اس سے پہلے چند سطر ول میں درج ہے)

> > المككرة مراغكه بأشرارا لكيتاب ورموني

4- یانورہ کی ضمیر کامر جعاللہ ہوگااس صورت میں مصباح سے مراد ذات خداوندی ہوگی۔ مشکوۃ سے مراد ساری کا نئات ہوگی اور فانوس (زجاجہ)اس کا وہ نوری پر دہ ہوگا جس کے باعث وہ عیاں اور آشکار اہونے کے باوجو دانی مخلو قات کی نگاہوں سے مخفی اور پنہاں ہے۔ یہ خفااس لئے نہیں کہ اس کے ظہور میں پچھ کمی ہے بلکہ تجلیات کی فراوانی اور انوار کی کثرت اس بات سے مانع ہے کہ کوئی آگھ کھول کردیکھنے کی جراًت کر سکے آندہ تعالیٰ وَدَوْدُولُهُمُ

> ٱلَّذِيْنَ يَتَبِعُوْنَ الرَّسُوْلَ النَّبِيِّ ٱلْأُتِّى َالَّذِيِّ الَّذِيْ يَجِبُ وُنَهُ مَكْتُوْبًا عِنْنَ هُوْ فِي التَّوْلِيَّةِ وَالْإِنْجِيْلِ يَاْمُوُهُمْ إِلْمَعُرُونِ وَيَنْهُمُ هُوْعَنِ الْمُثَكَّدِ وَيُحِلُّ لَهُوُ الطِّيِّبِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ

الْحَنِيْتِ وَيَضَعُ عَنْهُمُ اصْرَهُمْ وَالْاَغُلْلَ الْتَيْ كَانَتُ عَلَيْمُ كَالَّذِيْنَ الْمَنُوا بِهِ وَعَزَّدُولُا وَنَصَرُولُا وَالنَّبُو النَّوْرَ النَّوْرَ الَّذِيْ أُنْزِلَ مَعَكَ أُولِيكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ٥

''جو پیروی کرتے ہیں اس رسول کی جو نبی امی ہے، جس کے ذکر کو وہ پاتے ہیں کھا ہوا ہے اس کے ذکر کو وہ پاتے ہیں لکھا ہوا ہے پاس تورات وا نجیل میں وہ نبی تھم دیتا ہے انہیں نیکی کا اور حرام روکتا ہے انہیں برائی ہے اور حلال کر تا ہے ان کیلئے پاک چیزیں اور حرام کرتا ہے ان پر تاپاک چیزیں اور اتارتا ہے ان سے ان کا بوجھ اور کا فتا ہے وہ زنجیریں جو جگڑے ہوئے تھیں انہیں۔ پس جو لوگ ایمان لائے اس نبی

ز جیریں جو جلزے ہوئے میں اہیں۔ ہیں جو لوک ایمان لائے اس بی ای پر اور تعظیم کی آپ کی اور امدا<mark>د کی آ</mark>پ کی اور پیروی کی اس نور کی جو اتارا گیا آپ کے ساتھ وہی خوش نصیب کامیاب و کامر ان ہیں۔"

اس آیت میں سیدنا محد رسول الله علی کے اوصاف جیلہ اور حضور کی بعثت کے مقاصد جلیلہ بڑی وضاحت اور تفصیل سے بیان فرماد ئے۔ الله تعالیٰ کی طرف سے بیسج

ہوئے ہونے کی وجہ سے حضور کور سول اور مخلوق کی طرف مبعوث ہونے کی وجہ سے حضور کو نبی فرمایا گیا۔ حضور کوالا می کہنے کی متعدد توجیبات علاء کرام نے بیان کی ہیں۔

مَنْسُوبٌ إِلَى الْدُمِرِ يَعْنِي هُوعَلَى مَا وَلَكَ ثُهُ أُمُّهُ كُوتِكُمُّتُ وَلَقُر

(2) <u>j</u>ta

"ام: (مال) کی طرف منسوب کرتے ہوئے ای کہا یعنی جیسے نوزائیدہ بچد پڑھنا لکھنا نہیں جانآای طرح حضور نے بھی کسی استاد سے لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا اور اس کے باوجود علوم ظاہری اور باطنی سے سینہ مبارک کالبریز ہونا حضور کاروشن معجزہ ہے۔"

حضرت علامداقبال نے کیاخوب کہاہ۔

- أمّے بود كه ما از اثر حكمت او واقف از سرنبال خانه تقدير شديم

1\_ سوروالاعراف 157

2۔ تغیر مظیری

یعنی جارابادی برحق امی تفالیکن اس کی حکمت کی برکت ہے ہم تقدیر کے اسر ار نہال پر

2-ام القرى (مكه) كى طرف نبت كى وجد اى كها كيا-

3۔ بعض کی رائے ہے کہ امی امت کی طرف منسوب ہے بعنی حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام صاحب امت ہیں اور امت کی "تآء" نبت کے وقت حذف کر دی گئی جیسے مکہ سے مکی

مدینہ سے مدنی میں تآء: محدوف ہے۔ اس مقام پر حضرت قبله مولانا محد تعیم الدین قدس سره کا حاشیه برا مفصل ہے۔اس کا ایک

اقتباس نقل كرناكاني سجهتا مول-

والسبي حضور سيدعالم كى نعت وصفت ے جرى موكى تحيى-الى كتاب مر قرن میں اپنی کتابوں کی تراش خراش کرتے رہے۔ان کی بوی کو مشش رہی کہ حضور کاذ کر این کتابول میں نام کونہ چھوڑیں لیکن ہزاروں تبدیلیاں کرنے کے بعد بھی موجودہ زمانہ کی بائبل میں حضور کی بشارے کا نشان کچھ نہ کچھ باقی رہ ہی كيا- چنانچه برنش ايند فارن بائبل سوسائل لا موركي 1931ء من شائع كرده يوحنا

کا مجیل کے باب چودہ کی سولہویں آیت میں ہے۔" "اور میں باپ سے در خواست کروں گا تووہ حمہیں دوسر امد د گار بخشے گاجوابد تک تمبارے ساتھ ساتھ رہے۔"

لفظ مدد گار پر حاشیہ ہے اس پر اس کے معنی و کیل یا شفیع لکھے ہیں۔

اب حضرت عیسیٰ کے بعد جو شفیع ہواور ابدتک ساتھ رہے یعنی اس کادین بھی منسوخ نہ ہو

بجزسيدعالم علي كون ب

پر29-30 آیت میں ہے۔ پیر 29-30 آیت میں ہے۔

"اوراب میں نے تم سے اس کے ہونے سے پہلے کہد دیا ہے تاکہ جب وہ ہو جائے تو تم یقین کرلو۔اس کے بعد میں تم ہے بہت می باتیں نہ کروں گا کیونکہ د نیاکاسر دار آتا ہے اور مجھ میں اس کا کچھ نہیں۔"

کیسی صاف بشارت ہے اور مسے نے اپنی امت کو حضور کی ولادت کا کیسامنظر بتایا اور شوق دلایا ہے۔ دنیا کاسر دار خاص سیدعالم کاتر جمہ ہے۔

پرای کتاب کے باب 16 کی آیت نمبر 7 ہے۔ "لكن ميں تم سے مج كہتا ہوں كه مير اجانا تمہارے لئے فائدہ مند ہے كيونكه اگر میں نہ جاؤں گا تو وہ مدد گار تمہارے یاس نہ آئے گا لیکن اگر جاؤں گا تواہ

تمهارے پاس بھیج دول گا۔"

ای باب کی آیت نمبر13 ہے۔ "لکن جبوہ یعنی سچائی کاروح آئے گا تو تم کو تمام سچائی کی راہ د کھائے گااس

لئے کہ وہ اپنی طرف سے نہ کمے گالیکن جو کچھ سے گاوہی کمے گااور حمہیں آئندہ كى خرين دے گاياس آيت ميں بتايا كيا ہے كه سيدعالم عطاق كى آمدير دين كى . یکمیل ہو جائے گی اور آپ سچائی کی را<mark>ہ یعنی</mark> دین حق کو مکمل کر دیں گے۔

اس نى اى كى دوسرى خصوصيت به بتائى كى بىك يَامُوهُ هُو يَالْمَعُ وَفِي وَيَنْهُ لَهُو عَنِ الْمُثَكِّدِ وه نِيك كامول كالحكم دے گااور برے كامول سے روكے گا۔ پھر فرمايا ميجيلُ لَهُ والطِّيِّبَاتِ وَيُعَيِّزُمُ عَلَيْهِ وَ الْحَبِّيِّثَ عَلَيْهِ وَالْحَبِّيِّ فِي اور حرام كر

دے گاان کیلئے نایاک چزیں۔ مجر فرملا ویصع عَنْهُو اص هُو اتاردے گاان كا بوجه۔ وَالْدَعْلَلَ الْيَتِي كَانَتُ عَلَيْهِمُ اور كاف دے گاان زنجيروں كوجن ميں وہ جكرے موت

تحے۔لفظ"اصر" دومعنوں میں مستعمل ہو تاہے۔ اصر بمعنی ثقل بوجه اوراصر مجمعنی عبد۔ یہال دونوں معنی ملحوظ ہیں لیعنی اعمال شدیدہ کو

بجالانے کاجوعہد بنی اسرائیل ہے لیا گیا تھا حضور کی تشریف آوری ہے انہیں ان اعمال شاقہ کی ادائیگی سے آزاد کر دیا گیا۔ ان کی شریعت کے چند احکام یہ تھے کہ اگر کوئی کیڑا

نجاست لگنے سے پلید ہو جاتا تواس کو کاٹ دیناپڑ تا تھا۔ ایام حیض میں عورت کے ساتھ اٹھنا بيثهنا،ايك ساتحه كھانا پيناتك ممنوع تھا۔ مال غنيمت كااستعال جائزند تھابلكہ اس كوايك جگه

جع کر کے نذر آتش کرنالازی تھا۔

اغلال جمع ہے اس کا واحد غل ہے اس کا معنی ہے زنجیر۔ اس سے مراد بھی شریعت

موسوی کے وہ شدید اور سخت احکام ہیں جن پر عمل کرنا بنی اسر ائیل کیلئے ناگز بر تھا۔ مثلاً یوم سبت کو ہر دنیاوی کام کی ممانعت تھی۔اگر کوئی کسی کو قتل کر دیتا تو دیت کی گنجائش نہ تھی

بلکہ قاتل کو بطور قصاص قتل کرنا ضروری تھاای طرح کی دیگر احکام تھے جن پر عمل کرنا

مشقت سے خالی نہ تھالیکن رحمت عالمیاں علیہ کی آمد سے ان تمام ادکام شاقد میں تخفیف اور نرمی کردی گئی۔اگر کیٹر الملید ہو جائے تو اس کوپاک کرنے کیلئے دھونا ہی کافی ہے۔ حاکفہ عورت سے صرف ہم بستری ممنوع قرار دی گئی دوسری پابندیاں ختم کر دی گئیں۔ قاتل سے دیت قبول کرنے کی بھی اجازت دی گئی۔ مال غنیمت کا استعال حلال کر دیا گیا۔ ان احکام میں بردی آسانیاں اور نرمیاں کردی گئیں۔ ہزار ہاصلوۃ وسلام ہوں اس طلعت زیبا پر جس کی آمد سے گلشن عالم میں بہار آگئی، جس کے ظاہر ہونے سے کا نئات میں اجالا ہو گیا، تو ہات کے قض ٹوٹ گئے، غلامی کی زنجیریں کٹ گئیں اور انسان کو شرف انسانیت سے آشناکر دیا گیا۔

ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینول میں

قُلُ يَآيَهُا النَّاسُ إِنِّ رَسُولُ اللهِ النَّكُمُ جَمِيْعًا إِلَّا يُ لَهُ ا مُلْكُ السَّمْوٰتِ وَالْاَرْضِ لَآ اللهَ الآهُوَيُحُ وَيُعِمُ وَيُعِمُ كَالْمِوْا بِاللهِ وَرَسُوْلِهِ النَّبِي الْأُمِّيِ الَّذِي كَيُومُونُ بِاللهِ وَكَلِمْتِهِ وَ وَ وَ وَ رَبِينِهُ مِنْ وَ وَ وَ رَبِينَا

التَّبِعُولُهُ لَعَلَّكُمْ تَهُسُّونَ ٥ (١)

"آپ فرمائے اے لوگو! بیٹک میں اللہ کارسول ہوں تم سب کی طرف وہاللہ جس کے لئے بادشاہی ہے آسانوں اور زمین کی۔ نہیں کوئی معبود

سوائے اس کے۔وہی زندہ کرتا ہے اور وہی مارتا ہے۔ پس ایمان لاؤاللہ پر اور اس کے رسول پر جو نبی امی ہے جو خو د ایمان لایا ہے اللہ پر اور اس کے کلام پر اور تم پیر وی کر واس کی تاکہ تم ہدایت یا فتہ ہو جاؤ۔"

اس آیت ہے پہلے جتنے رسولوں کا ذکر ہوادہ خاص خاص علاقوں اور مخصوص قوموں کے ایک مقررہ وفت تک مرشد و راہبر بن کر آئے تھے لیکن اب جس مرشد اولین و آخرین، جس راہبر اعظم کا ذکر خیر ہورہا ہے اس کی شان راہبر کی ند کسی قوم ہے مخصوص

ہے اور ند کسی زماندہ سے محدود۔ جس طرح اس کے بھیجنے والے کی حکومت وسر وری عالمیر ہے اس طرح اس کے رسول کی رسالت بھی جہا تگیر ہے۔ ہر خاص وعام، مر دوزن ہر فقیرو امیر، ہر عربی و عجمی، ہر روی و حبثی کیلئے وہ مرشد بن کر آیا اس لئے اس بات کا اعلان نبی

برحق کی زبان حقیقت ترجمان ہے کر دیا کہ اے اولاد آدم! میں تم سب کیلئے اپنے زمین و آسان کے خالق ومالک کی طرف ہے رشد و ہدایت کا پیغام لے کر آیا ہوں اور تمہارے لئے

اسمان نے حاص وہ اللہ فی طرف سے رسند و ہدایت کا پیغام نے کر آیا ہوں اور تمہارے سے ہدایت و فلاح کا بھی راستہ ہے کہ اس کتاب کی پیروی کر وجو میں لے کر تمہارے پاس آیا ہوں۔ میرے نقوش پاکواپنے لئے خصر راہ بناؤ۔ میری سنت سے سر موانح اف نہ کرو۔ تب

تم لَعَلَكُمُّهُ تَهُنَّدُونَ كَى بِثَارَت كَ مُسَتَّقَ قرار باؤكَ. فَهِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللهِ لِنْتَ لَهُمُّوَ لَوْكُنْتَ فَظَّا ظَلِيظَ الْفَلْبِ

لَا نَفَضُوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمُ وَاسْتَغْفِرُ لَهُمُ وَشَاؤِرُكُمُ فِي الْكَمْرُ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلُ عَلَى اللهِ ﴿ إِنَّ اللّٰهَ يُجِبُ

لْمُتَوْتِكِلِيْنَ ٥ (1)

"پس (صرف) الله كى رحمت بے آپ زم ہو گئے ہيں ان كيلئے اور اگر ہوتے آپ تند مزاج، سخت دل تو يہ لوگ منتشر ہوجاتے آپ كے آس پاس ہے۔ تو آپ در گزر فرمائے ان سے اور بخشش طلب سيجئے ان كيلئے اور صلاح مشورہ سيجئے ان سے اس كام ميں اور جب آپ ارادہ كرليں (كى بات كا) تو پھر توكل كريں اللہ پر۔ بے شك اللہ تعالی محبت كرتا

ہے تو کل کرنے والوں ہے۔"

تشر تے: ما۔ موصولہ باور تاکید کیلے لایا گیا ہاس لئے معنی میں "صرف" کالفظ ذکر كيا كياب-اس ميں شك نہيں كه ان قصور وارول كو جن كى وجدے فتح فكست ميں تبديل ہو گئی سز اتو کجاسر زنش تک بھی نہ کرنا بلکہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کالطف و محبت ہے پیش آنا محض الله تعالیٰ کی رحمت کی جلوہ نمائی ہی تو تھی جس ہے اس نے اپنے محبوب کو متصف فرمایا تفار اگر حضور کاحوصله اتناوسیع، رحمت اتنی عام اور عفو و حلم اتناب پایال نه بهو تا توحق کے متلاشیوں کا اتنا جمعھنا کیے ہو تا۔ لوگوں سے قصور ہو جاتا تو بعض شرم کے مارے اور بعض سزا کے خوف سے دور بھاگ جاتے۔ حق تعالی نے نہایت عجیب وغریب پیرا سے میں ان كى سفارش كى (شَحْ الهند) فَاعْفُ عَنْهُدُ وَاسْتَغُوْدُ لَهُدُ مِن اين رسول كو فرمايا كه ان ہے جو غلطی ہو گئی ہے اسے خود بھی معاف سیجئے اور میری جناب میں بھی شفاعت سیجئے کہ میں بھی ان سے راضی ہو جاؤل۔ سجان اللہ! کیاشان ہے صحابہ کرام کی اور کتنا بلند مقام ہے ان کے نی مرم کااور کیا کہنے مولائے کریم کی رحمت کے جواس نے اپنے محبوب اور اس ك ذرايد اي سب مخلوق يركى- اس آيت مي بالكل واضح موكياك الله تعالى في بم گنهگارول کے گناہ بخشے کیلئے، ہمارے د کھ در د دور کرنے کیلئے حضور نبی کریم علیہ کی دعا کو واسطه اور وسیله بنایا۔ حضور کو وسیله سمجھنااور حضور کی بارگاہ میں شفاعت کیلئے التجا کرناشر ک نہیں، مین اسلام ہے۔اور قر آن کریم کی تعلیم ہے: پھر اپنے نبی مکرم کو تھم دیا کہ وہ اپنے مخلص صحابه کرام ہے مشورہ کیاکریں۔

امام ابوعبد الله القرطبي في اس مقام يرخوب لكصاب، فرمات بين:

فَالَ ابْنُ عَطِيَّةَ وَالنُّورُى مِنْ قَوَاعِدِ الشَّرِيْعَةِ وَعَزَآ يُعِوالْآحْكَامِ وَمَنْ لَا يَسْتَنِيْ يُراهُلُ الْعِلْمِ وَالنِّينِ فَعَزَّلُهُ وَاحِبَّ-"مثورہ شریعت کے مسلمہ اصولوں اور اہم ترین احکام سے ہے اور جو

حاکم اہل علم و دین ہے مشورہ نہیں کرتا بلکہ خود رائی ہے کام لیتا ہے اے معزول کر دینالازی ہے۔"

اس کے بعد لکھتے ہیں کہ خلفاء اور حکام پر واجب ہے کہ دینی معاملات میں علاء ہے، جنگی امور میں قائدین لشکر اور ماہرین حرب سے، اور عام فلاح و بہبود کے کامول میں

<sup>1</sup>\_ايوعيدالله محر بن احمد القرطبي،" الجامع لاحكام القرآن"، (قامره 1936)، جلد 4، صفحه 249

سر داران قبائل سے اور ملک کی ترقی اور آبادی کے متعلق عقلند وزراءاور تجربہ کار عہدہ داروں سے مشورہ کریں اور حضور کریم علیقہ کو مشورہ کرنے کے تھم کی تحکمت بیان کرتے ہوئے علامہ قرطبی لکھتے ہیں۔

مَااَمَرَاللهُ نَبِيَّهُ بِالْمُشَاوَرَةِ لِحَاجَةٍ مِّنْهُ إلى رَأْمِهُ وَالْمَا اَدَادَ اَنْ بَعَلِمَهُ مُمَافِ الْمُشَاوَرَةِ مِنَ الْفَضْلِ وَلِتَقْتَدِي

اوردان يغير مهر ما يي المساور ورس المعني ويعني المارية الماري

"الله تعالی نے اپنے نبی کو مشورہ کرنے کا اس لئے تھم نہیں دیا کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو ان کے مشورہ کی ضرورت تھی بلکہ اس امر میں حکمت بیہ تھی کہ صحابہ کرام کو مشاو<mark>رت</mark> کی شان کا پہتہ چل جائے نیز بیہ

مشورہ سنت نبوی بن جائے اور ام<mark>ت مسلمہ اس کی اقتد او اتباع کرے"</mark> اس کی ایک اور وجہ بھی بیان کی گئی ہے۔

تَطْيِيبًا لِنُعُوْمِهُ وَرَفَعًا لِلاَ قُمَادِهِمْ (2)

"صحابہ کرام کے دلول کو خوش کرنا اور ان کی قدر و منزلت بڑھانا

مقصود ہے۔ "

یعنی ان کے ہادی و مرشد کی نگاہ میں ان کی بڑی قدر و منز لت ہے اس لئے اہم امور میں ان سے مشور ہ فرمایا جائے۔

عزم: خوب غور وخوض اور بحث و تمحیص کے بعد جو فیصلہ کیا جائے اسکو عملی جامہ پہنانے کا

پختہ ارادہ کر لینے کو عزم کہتے ہیں۔ بغیر سوچے سمجھے کوئی کام کرنے میں مشغول ہو جانا عزم نہید سے ایسان نہ ہے ہیں۔ سروروں میں جسوں میں

نہیں ہےاس لئے علاء لغت نے تکھاہے۔ اَلْعُزْمُ وَالْحُدُّمُ وَالْحُدُّمُ وَالْحِدُّمُ الْحَدِّمُ وَالْحِدُّمُ ال توکل کااسلامی مفہوم پہلے بیان ہو چکا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ ایک بات طے کر لینے کے بعد

تذبذب کاشکار ہونا پیغیر کی شان کے شایاں نہیں اور نہ مومن کو ایسا کرنازیباہے کیونکہ اس - بدل میں کندن کیاں مقداع میں تلوان اور اور میں

ے دل میں کمزور ی اور مزاج میں تلون پیدا ہوتا ہے۔ وَتَقَلِّمُكَ فِي الشَّحِيدِ مِنْ ٥٠

1\_ابوعبدالله محمد بن احمد القرطبي، "الجامع لاحكام القرآن"، (قابر 1936)، جلد 4، صفحه 250

3\_سور والشعراء:219

"اور (دیکھتار ہتاہے) جب آپ چکر لگاتے ہیں تجدہ کرنے والوں (کے گھروں) کا۔"

اس آیت طیبہ کے متعدد مفہوم بیان کئے گئے ہیں۔

1۔ جب آپ نماز اداکرتے ہیں اور اس میں قیام ہے رکوع کی طرف، رکوع ہے تجدہ کی طرف پھر سجدہ ہے قیام کی طرف جو تقلبات آپ ہے صادر ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان تمام

کود کمچے رہاہو تاہے۔ 2۔ حضور نے جماعت کرائی بعض صحابہ ر کوع و ہجود میں حضور سے پہلے چلے گئے۔ نماز

سے فراغت کے بعد حضور نے انہیں ایسا کرنے سے منع فرمایا اور انہیں بتایا کہ تم یہ نہ سمجھو کہ جب میں قبلہ رو کھڑ اہوں تو میں تمہاری <mark>حرکا</mark>ت و سکنات سے بے خبر ہو تاہوں۔

فَوَاشُومَا يَخْفَى عَلَى خُشُوعَكُمُ وَلَا ثُرُوعُكُمُ إِنِي لَا رَاكُومِينَ وَرَاعِ ظَهُونِي .

" یعنی مجھ پر نہ تمہارا قلبی خشوع و خضوع مخفی ہوتا ہے اور نہ تمہارا رکوع، میں تمہیں اپنی پشت کے پیچھے سے دیکھ رہاہو تاہوں۔"

اس آیت میں اس امر کی طرف اشارہ فرمایا کہ جب آب اپنے صحابہ کی ظاہری و باطنی

کیفیات ملاحظہ کررہے ہوتے ہیں تواللہ تعالیٰ آپ کے اس فعل کو تبھی دیکھے رہاہو تاہے۔ 2۔ بعض مفسرین نہایں آیہ ہو کا مفہومہ لان کا میں جہ نے از تھے کی فرضہ

3۔ بعض مضرین نے اس آیت کا یہ مفہوم بیان کیا ہے کہ جب نماز تہد کی فرضیت ختم ہوگئ تو حضور سحری کے وقت المحے اور صحابہ کرام کے گھروں کا چکر لگایا یہ دیکھنے کیلئے کہ فرضیت کے ختم ہونے کے بعد کیاوہ آج آرام سے سورہے ہیں یا اپنے معبود حقیقی کی

عبادت میں مصروف ہیں۔ حضور جس صحابی کے گھر کے پاس سے گزرتے تلاوت قر آن کریم اور ذکر الٰمٰی کی آوازیں اس طرح آر ہی ہو تیں جیسے شہد کے چھتے سے شہد کی کھیال غنغار ہی ہوں۔

> فَوَجَدَهَ هَا كَبُيُونُتِ النَّحْلِ لِمَا سَمَعَ لَهَا مِنْ دَنْدَ نَدَيْنَ مِعَ بِنِكُرِ اللهِ تَعَالَى وَالتِّلَا وَتَ اللهِ تَعَالَى وَالتِّلَا وَتَو

4 ابو تعيم نے حضرت ابن عباس سے اس كاب منہوم بھى نقل كيا ہے كه تَقَلُّ سے

1\_علامه سيد محمود آلوي،روح المعاني

مراد تَنَقَلَ فِي الْاَصْلَابِ بِ يعنى جب آپ كانور يكے بعد ديگرے آپ كے اجداد كى پشتوں سے منتقل ہوتے چلا آرہا تھا تواس وقت بھى آپ كارب ديكير رہا تھا۔ كيونكه آپ كے آباء واجداد كو قر آن كريم في الشرچيدين (سجيده كرنے والے) كہا ہے اس لئے اكثر علماء

نے اس آیت سے حضور کریم علی کے والدین کریمین کے مومن ہونے پر استدلال کیا ہے۔اوراہل سنت وجماعت کے کثیر التعداد حلیل القدر علماء کا یمی مسلک ہے۔ چنانچہ علامہ آلوی لکھتے ہیں۔

مريد

۠ۉؙؙؙۘۘۼۊڒؘڂڡؙؖڷؙٳڷؾۜۘٛٛؾۘڷؙؠۼٙڶٳٮۜۛؾٚؾؙؖڮڣٲڵٲڞؙڵڒڽؚٲڬٛؿۘڒٳۮ ڽٳٮۺ۬ڿؚۑؿؗڹٵٮٞٛٮؙٷؙڡؚٮؙٷڹۉٵۺۺؙڷؘؠٲڵٳؿڒۼڬۧٛڔٳؽڡٵڹ ٵؘڹۅؽڡ۪ڝڬٙؽٳۺؙڡؙۼؽۼۅۉٳڸ؋ۅ<mark>ؘڛٙڷڡ</mark>ۘػۘڡٵڿؘۿڹٳڵٮٛۼۅػۺ۫ڎ ؿڽؙٳؘڿڵۼٳؘۿؙؙڮٳڶۺؙؾٞۼ؞ٛ

(1)

اس کے بعد لکھتے ہیں کہ جو مخص حضور کے والدین کر پین کے حق میں باد بی کے کلمات

کہتا ہے تو مجھے اس کے کفر کا ندیشہ ہے۔ و کا کا آخشی الکُفْرُ علی مَنْ یَقُولُ فِیْهِمَا رَضِی اللّٰهُ عَنْهُمَا

على رَغُوانُفِ عَلَيْ إِلْقَارِي وَاضْمَالِهِ .

اس قول کی تائید میں علامہ پانی پتی رحمتہ اللہ علیہ نے متعدد احادیث صحیحہ نقل کی ہیں جن میں سے ایک حدیث ملاحظہ ہو۔

> عَنْ اَنْسَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَا افْكَرَقَ النَّاسُ فِرْقَدَيْنِ اللَّاجَعَلَىٰ اللهُ مِثَ خَيْرِهِمَا فَأُخْرِجُتُ مِنْ بَيْنِ اَبَوْقَ وَلَمْ يُعِينِي شَكُمْ مِنْ عَهْدِ الْجَاهِلِيَّةَ خَرَجُتُ مِنْ نَكَاجٍ لَمُ اَخْرُجُمْ مِنْ سِفَاجٍ مِنْ لَدُنُ ادَمَحَ فَيْ إِنْهُ مَيْتُ إِلَى آفِي وَأُقِي فَانَا خَيْرُكُمُ بي بي بيوني بيونينه

نَفْسًا وَخَيْرُكُمْ الْبَا - (2)

"حضور نے فرمایا کہ جب بھی نسل انسانی دو حصوں میں بٹی تو مجھے اللہ

<sup>1-</sup> تغییرروح المعانی 2- تغییر مظیری

تعالی نے اس میں کیا جو ان دونوں ہے بہتر تھا۔ اپنے والدین کے ہال میری ولادت ہوئی اس حال میں کہ مجھے زمانہ جا جیت کی کی چیز نے ملوث نہیں کیا۔ آدم ہے لے کر اپنے والدین تک میرے اجداد وجدات میں کوئی بھی بدکاری ہے پیدا نہیں ہوا۔ میں تم سب سے نفس کے لحاظ ہے بھی بہتر ہوں اور باپ کے لحاظ ہے بھی۔"

اس حقیقت پاک سے معلوم ہواکہ حضور کے آباؤامہات سے کوئی مشرک یافاس نہیں ہوا کیونکہ مشرکین کے بارے میں صراحتہ ندکور ہے۔ بانگاالد مشیر کوئ تعبیق "بیشک مشرک نجس ہیں "اور حضور کے آباء نجس نہیں ہو سکتے جن کی تمام حرکات و سکنات کونگاہ

سر ک بن بین اور مسور کے اباء بین بین ہوسے بن می مام مراہ کے وقاہ قدرت ہمہ وقت بغور ملاحظہ فرماری ہواس ہتی کی شان عظمت کا کون اندازہ لگا سکتا ہے۔

وَمَا اَرْسُلُنْكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَلِينِينَ ٥

"اور نہیں بھیجا ہم نے آپ کو مگر سر اپار حت بناکر سارے جہانوں کیلئے۔"

الله تبارک و تعالی نے اپنے محبوب مکر م علی کو جن ممالات صوری و معنوی، و ہبی و کسی اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب مکر م علی کسی سے مشرف فرمایاوہ بلاشک و شبہ بے مثال و بے نظیر ہیں اور ان کمالات کو قر آن کریم کی آیات طیبات میں جس انداز سے بیان فرمایاس کا بھی جواب نہیں۔ان آیات کو پڑھ کر

اگر ایک طرف عبد محبوب کے مرتبہ کمال کا پنة چاتا ہے تو دوسری طرف ان کمالات کے بخشے والے کی شان کریمی اور ادائے بندہ نوازی دکھیے کر بے ساختہ دل و زبان سے "سبحان الله" کی صد البند ہوتی ہے لیکن اس آیت کریمہ میں جو جامعیت ہے اس نے اس کودیگر

آیات سے ممتاز کر دیا ہے۔ جو کمالات اور صفات عالیہ متفرق اور منتشر تھیں ان سب کو یہاں کی کا کر دیا ہے۔ اس آئینہ میں حسن محمدی اور جمال احمدی کی ساری رعنائیاں اور

د لر بائيال بكمال لطافت جلوه نما ہيں۔

ارشاد ہے اے محبوب! جو کتاب مجید، دین حنیف، شریعت بیضاء، خلق عظیم، دلا کل قاہر ہ، قج باہر ہ، آیات بینات اور معجزات ساطعات غرضیکہ جن خاہری اور باطنی، جسمانی

اور روحانی نعمتوں ہے مالا مال کر کے ہم نے آپ کو مبعوث فرمایا ہے اس کی غرض وغایت ہے ہے کہ آپ سارے جہانوں کیلئے، سارے جہان والوں کیلئے، اپنوں اور برگانوں کیلئے، دوستوں اورد شمنول کیلئے سر لیار حمت بن کر ظہور فرماویں۔ لغت میں رحمت دوچیزوں کے مجموعہ کانام ہے اکتر حکمةُ: اکتِرَقَمة والتعظف يعنى رحمت، رقت اوراحان ومبربانی کے مجموعے کانام ہے۔(1) علامه راغب اصفهانی کی تشریح ملاحظه ہو۔ التَّرْحْمَةُ : وقَةٌ تَقْتَضِي الْإِحْسَانَ إِلَى الْمُحَجُوْهِ لِعَيْ رحت اس رقت كوكتِ بين جواس محض براحسان کرنے کا تقاضا کرے جس پر رحمت کی جار ہی ہے۔ بجر فرماتے ہیں۔ "الله تعالیٰ کی صفت رحمت میں رقت نہیں کیونکہ وہ اس ہے یاک ہے بلکہ صرف تعطف اور احسان ہے اور کہیں صرف رفت ہوتی ہے اور بارائے احسان نہیں ہو تا۔" لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کور حمت جامعہ لیعنی رحمت کے دونوں مفہوموں سے نوازا ہے قرِ میرے مجوب کو بری شاق كررتى م) مين اس رفت كا اظهار م اور يالمُوقونين دَءُوفَ ويحيده مين شان تعطف واحسان کابیان ہے۔ یعنی ہر در د مند کے در د کا احساس بھی ہے اور ہر در د کادر مال بھی۔ کسی غزرہاورد کھ درد کے مارے کود کھے کرغایت رحمت سے آئکھیں اشکبار ہو جاتی ہیں اور نوک مڑگان یاک پر در بیتم ہے ار جمند تر اور تابندہ تر آنسوؤں کے موتی سر لیا التجابن کر بارگاہ رب العالمین میں گرتے ہیں، تو مشکلیں آ سان ہو جاتی ہیں اور غم واندوہ کی کالی گھٹا ئیں کافور ہو جاتی ہیں۔

آپ خود غور فرمائے کہ جن افراد نے یا جن قوموں نے حضور کے دامن رحمت کو تھاما حضور کے لائے ہوئے دین کو صدق دل سے قبول کیااور حضور کے پیش کردہ نظام حیات کو اپنی عملی زندگی میں اپنایاوہ لوگ کہاں سے کہال پہنچ گئے۔ گمر اہ تھے، لیکن اس نور مبین سے اکتساب نور کرنے کے بعد ظلمت کدہ عالم میں ہدایت کے چراغ روشن کر گئے۔ جاتل تھے،

1\_المفردات

کیکن اس چشمہ علم وعر فان سے سیر اب ہونے کے بعد دنیا کے جس جس گوشہ میں گئے علم و حكمت كے چمن كھلاتے گئے۔ گنوار اور اجد تھے ليكن پاكيزہ تبذيب و تدن كے بانى بن گئے۔ جہا تگیر ی اور جہانبانی کا ایک اچھو تا تصور و نیا کے سامنے پیش کیا جس میں کسی ایسے بادشاہ کی گنجائش نہیں جو مطلق العنان ہو، جو قانون کی گرفت سے بالاتر ہو، جو سب کا محاسبہ کر سکے لیکن اس سے بازیر س کرنے کی کسی کواجازت نہ ہو۔ بلکہ جو قوم وملک کاسر براہ ہو گا اے ظیفہ کہاجائے گاجس کا معنی نائب ہاور نائب وہ ہو تاہے جے کسی نے مقرر کیا ہواور جس پر لازم ہو کہ وہ جو کچھ کرے گا ہے مقرر کرنے والے کی منشااور ہدایت کے مطابق کرے گا۔ان رحمتوں سے وہ افراد اور قومیں سر شار ہو ئیں جنہوں نے حضور کی رسالت کو تشکیم کیا اور حضور کے لائے ہوئے دین پر ایمان لانے کاشر ف حاصل کیا۔ علاق ر لکین جولوگ پی تج منبی کے باعث یا ب جا تعصبات میں مبتلا ہو کراس چشمہ حیوان سے براہ راست اور بلا واسطہ سیر کام نہ ہوئے وہ بھی اس فیضان سے دانستہ پانادانستہ فیض یاب ہوتے رہے۔ آفاب کی شعامیں ہر وادی و کو ہار کوروشن کرتی رہیں حتی کہ وہ نداہب جن کی بنیاد ہی اصنام پر تی اور شرک پر متی وہ بھی ایے مشر کانہ عقائد میں تر میم کرنے پر مجبور ہو گئے۔ چنانچہ ہندوستان میں آربیہ ساج اور عیسائی دنیامیں پروٹسٹنٹ نظریات کا فروغ اس دعویٰ کی صداقت پر شاہد عادل ہیں۔ ملو کیت اور ڈ کٹیٹر شپ کے نظام ہائے حکومت کی جگہ جمہوری اور شور ائی طرز حکومت کی مقبولیت اسلام کے پیش کردہ نظریہ سیاست کی فتح نہیں تواور کیا ہے اور پھرید رحمت کیا کم ہے کہ اپنے فسق وفجور اور کفروشرک کے باوجود پہلی قوموں کی طرح ان پر فوری عذاب نازل کر کے انہیں نیست ونابود نہیں کر دیا گیا۔ بد تو عالم ناسوت میں حضور کی گونا گول رحمتوں کا ظہور ہے لیکن صرف یہال ہی خبیں بلك عالم ملكوت ميس بهى حضوركى رحمت كابرجم لبرارباب اور حضور كادست شفقت كل افشانی کررہاہے۔وہال حت محدی کے ظہور میں جوبائلین ہواور بح کرم میں جومشاس اور روانی ہے اس کا حال تو فقط وہ نفوس قد سیہ ہی جانتے ہیں جنہیں اس عالم کی سیاحت ارزانی ہو کی ہو۔ غر ضیکہ بیہوہ آفتاب ہے جس کی تابانیوں سے صرف عالم رنگ بوہی رو ثن نہیں بلکہ وہ

جبان لطیف بھی در خشال ہے جو رنگ و بو، کم و کیف اور بالا و پست کے تعینات سے ماورا

ہے۔ بچ توبیہ ہے کہ وہاں اس آفتاب کی نور افشانی کارنگ بی نر الا ہے جونہ زبان پر لایا جاسکے اور دل کی اور نہ قلم سے لکھا جاسکے۔اس رحمت عامہ کی بر کتوں سے عقل بھی بہر دور رہے اور دل کی

ونیا بھی شاد کام ہے۔

ترجمان حقیقت،شاعر مشرق نے کیاخوب کہاہے۔

تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد یا گئے

عفل غیاب و جبتجو عشق حضور و اضطراب دی نے سلم یہ ای ن

شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود

فقر جنید و با بزید تیرا جمال بے نقاب حضور کریم علیف نے اپنی شان رحمت سے نقا<mark>ب سر</mark> کاتے ہوئے فرمایا۔

آ کا در حملة مهن آج ( یعنی میں وہ رحت ہوں جو اللہ تعالی نے اپنی مخلوق کو بطور تحذ عطا فرمائی)۔

ا یک مرتبه کفار کیلئے جب بدوعا کرنے کی التجاکی گئی تو حضورنے فرمایا۔

اِنْهَا بُعِنْتُ رَحْمَةً وَكُواْ بِعَثُ عَنَاابًا " یعنی الله تعالی نے مجھے عذاب بناکر شہیں بلکہ سر ایار حت بناکر مبعوث

فرمایا ہے۔''

علامه سيد محود آلوى بغدادى رحمته الله عليه اس آيت كريمه كى تفير كرت موت

ر قمطراز ہیں۔

وَكُونُهُ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ رَحْمَةً لِلْجَمِيْمِ بِاغْتِبَالِهِ اَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَامُ وَاسِطَةُ الْفَيْضِ الْإِلَيْمِي عَلَى المُثْلِكَاتِ عَلَى حَسْبِ الْقَوَالِلِ وَلِنَا كَانَ نُوزُهُ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَذَلُ الْمَخْلُونَاتِ وَفِي الْخَبْرِ اَقَلُ مَا خَلْقَ اللهُ مُورُنَيْتِكَ يَاجَابِرُ، وَجَلَهُ اللهُ تَعَالَى الْمُعْطِى وَانَا الْقَايِمُ وَلِلصَّوْفِيةِ قُلْرِسَتُ السَّرَادُهُمْ فِي هَٰنَ الْفَصْلِ كَلَامُ فَوْنَ

ذٰلِك .

"حضور كريم علي كاتمام كائنات كيلئر حمت بونااس اعتبار سے كه عالم امكان كى ہر چيز كو حسب استعداد جو فيض اللى ملتا ہے وہ حضور كے واسطہ سے ہى ملتا ہے اسى لئے حضور كانور تمام مخلو قات سے پہلے پيدا فرمايا گيا۔ حديث پاك ميں ہے كہ اسے جابر! سب سے پہلے اللہ تعالى نے تير سے نبي كور كو پيدا فرمايا۔ اور دوسرى حديث ميں ہے اللہ تعالى دينے والا ہے اور ميں (اس كى رحمت كے خزانوں كو) بانتے والا ہوں اور صوفياء كرام نے اس ضمن ميں جواسر ارومعارف بيان كے بيں وہ الن سے بيان كے بيں وہ الن سے بلند بيں جو ہم نے بيان كے بيں۔ "

وہان سے بلند ہیں ہو ہم نے بیان سے ہیں۔ حضرت علامہ اقبال نے حامل لواء الحم<mark>د اور ص</mark>احب مقام محمود کی مدح سر ائی میں جب

معطرت علامہ اقبال نے حال تواء انتم<mark>د اور ص</mark>احب مقام محمود کی مدح سر آئ میں جب یوں گل فشانی کی ہو گی تو کیا عجیب سال ہو گا۔

وہ دانائے سل، ختم الرسل، مولائے کل جس نے

غبار راه کو بخشا فروغ وادی سینا

نگاه عشق و متی میں وہی اول وہی آخر

وہی قرآن وہی فرقال وہی کیلین وہی طہ

وَنَسْتُلُ اللهُ تَعَالَىٰ آنُ يَجْعَلَ حَظَنَا مِنَ يَحْمَتِهِ الْحَظَ الْوَافِرُو آنُ يُنَيِّرُنَنَا أُمُورَ الدُّنْيَا وَالْاحِنرَةِ بِكُطْفِيلْمُتُوارِّرِ

ثم آمين"

وَصَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَى حَبِيبِهِ دَحْمَةٍ لِلْعَلَمِينَ وَعَلَى اللهِ وَاصْحَابِهَ آجُمَعِيْنَ

ر حمتہ للعالمنی کا ہم اور مبارک ترین پہلویہ ہے کہ کفروشرک میں ڈونی ہوئی دنیا کو پھر
نور توحید ہے جگرگادیا۔ بندے کاٹوٹا ہوا تعلق اپنے رب سے جوڑ دیا۔ اس کادل جو دنیا بھرک

خواہشات کا کباڑ خانہ بنا ہواتھا، اے تمام آلا کشوں سے پاک کیااور اس میں اللہ تعالیٰ کی محبت

کاچراغ روش کر دیا۔ انسانیت کاکاروال، اپنی منزل کی تلاش میں صدیوں سے بھٹک رہاتھا، اسے اپنی منزل کا تباش میں صدیوں سے بھٹک رہاتھا، اسے اپنی منزل کا پیتہ بھی دیااور وہ راہ بھی بتائی جواسے اپنی منزل تک مے جاسکتی تھی۔ مزید کرم یہ فرمایا کہ مسافر کے دل میں منزل تک رسائی حاصل کرنے کا اتباشوق پیدا کر دیا کہ وہ

ہر طرف سے پہلو بچاکرا پی منزل کی طرف بے تابانہ گامزن ہو گیا۔ حضور کی رحمت سب کیلئے ہے۔ سر ورانبیاء علیہ الصلوٰۃ والثناء کی شان رحمۃ للعالمیٰ سے

ہرایک کو حصہ ملاہے۔اہل ایمان کو تو حضور کی رحمت کی ہرکت سے ہدایت کی نعمت نصیب ہوئی۔ منافق کو اس رحمت سے یہ حصہ ملا ہوئی۔ منافق کو اس رحمت سے یہ حصہ ملا کہ اس پر فوری طور پر عذاب نازل نہیں ہو تا۔الغرض مومن ادر کافراسی خواان رحمت کے کہ اس پر فوری طور پر عذاب نازل نہیں ہو تا۔الغرض مومن ادر کافراسی خواان رحمت کے

ريزه چين ٻي۔

ٱلْهُ نَشَّى ۗ لِكَ صَدُوكَ ۗ وَضَعُنَا عَنُكَ وِزُرِكَ ۗ الَّهِ فَى الَّهِ مَنَّ الْعُسُرِ اَنْفَصَّ ظَهُرَكَ ٥ وَدَعَعُنَالَكَ ذِكُرِكَ ۚ فَإِنَّ مَعَ الْعُسُرِ يُسْرًا الْإِنَّ مَعَ الْعُسُرِ يُسْرًا أَفَا ذَا فَرَغُتَ فَانْصَبُ ٥ وَ إِلَى رَبِكَ فَادْغَبُ أَ

"کیاہم نے آپ کی خاطر آپ کا سینہ کشادہ نہیں کر دیااور ہم نے اتار دیا آپ سے آپ کا بوجھ جس نے بو جس کر دیاتھا آپ کی پیٹھ کو اور ہم نے بلند کر دیاہے آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو پس یقینا ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے بیٹک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے پس جب آپ (فرائض

ہمان ہے بیت ہر مسل مے ساتھ ہمان ہے ہی جب ہپ اپ رسرا س نبوت) سے فارغ ہوں تو (حسبِ معمول) ریاضت میں لگ جائیں اور

ا پے رب کی طرف راغب ہو جائیں۔" علامہ راغب اصفہانی،الشرح کی تحقیق کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔

أَصُلُ الشُّرْجِ: بَسُطُ اللَّحْدِ وَنَحْوُهُ لِيُقَالُ شَهَدْتُ اللَّحْدَ

وَتَنَهَّمُتُهُ وَمِنْهُ شَهُمُ الصَّدُرِاَى بَسُطُهُ بِنُوْرِالِهِيِّ وَ سَكِيْنَةٍ مِّنْ جِهَرِ اللهِ وَرَوْجِ مِنْهُ - (2)

<sup>1-</sup> سور والانشراع: 8-1

"گوشت کا شخے اور اس کے فکڑے فکڑے کرنے کو الشرح کہتے ہیں ای ے شرح صدر ماخوذ ہے۔اس کا مفہوم یہ ہے کہ نور الی سے سینہ کا کشادہ ہو جانااور اللہ تعالی کی جانب سے تسکین وطمانیت کا حاصل ہو جانا اس کی طرف ہے دل میں مسرت دراحت کاشعور پیدا ہونا۔" علامه سید محمود آلوی نے اس کی وضاحت کرتے ہوئے لکھاہے۔ کہ الشرح اصل میں کشادگی اور فراخی کا مفہوم اداکر تا ہے۔ کسی الجھی ہوئی اور مشکل بات کی توضیح کو بھی شرح کہتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ شرح کے لفظ کا استعال دلی مسرت اور قلبی خوشی کیلئے بھی ہو تاہے۔ آخر میں لکھتے ہیں۔ وَقَانُ يُزَادُيهِ تَامِيْكُ النَّفْسِ بِعُقَعَ تُكْرِسَيَةٍ وَانْزَالِ الهِيَّةِ، عِينَتْ تَكُونُ مَيْنَ انَّالِمُواكِبِ الْمَعْلُومَاتِ وَسَمَاءً لِكُواكِبِ الْمَلَكَاتِ وَعَرْشًا لِلْأَنْوَاعِ التَّجَلِيَّاتِ وَفَوْشًا لِسُوَاتِوِ أُوْلِوَاتِ فَلَا يَتَّغَلُهُ شَأَنَّ عَنْ شَأْنِ قَيَسْتَوِى لَكَيْهِ يَكُونُ وَكَلَّيْ -01865 (1)"لعنی شرح صدر کابی مفہوم لیاجاتاہے کہ نفس کو قوت قدید اور انوار البليه ساس طرح مُؤيّد كرناكه وه معلومات ك قافلول كيليّ ميدان بن جائے، ملکات کے ستاروں کیلئے آسان بن جائے، گوناگول تجلیات كيلي عرش بن جائے اور وار دات كے لئے ميدان بن جائے۔ جب كى كى

> یہ کیفیت ہوتی ہے تواس کوایک حالت، دوسر ی حالت سے مشغول نہیں کر سکتی۔اس کے نزدیک مستقبل۔حال اور ماضی کیساں ہو جاتے ہیں" آپ پھر فرماتے ہیں۔

ٱلْاَنْسَبُ بِمَقَامِ الْإِمْتِنَانِ هِنَا إِدَادَةً هَٰذَا الْمَعْنَى الْكَنْدَةِ. "اس مقام پرالله تعالى اپناصان كاذ كر فرمار باب اس كئه يبال شرح صدر كايبي آخرى معنى زياده مناسب ب-"

اس تحقیق کے بعد آیت کی تشر یک بایں الفاظ فرماتے ہیں۔

فَالْمُعْنَى اَلَهُ نَفْسَةُ صَلَّرَكَ حَتَى حَرِى عَالَتَى الْغَيْبِ وَ الشَّهَادَةِ وَجَمَعَ بَيْنَ مَمُلْكَتِي الْإِسْتِفَادَةِ وَالْإِفَادَةِ فَعَا صَلَّاكَ الْمُلَابَسَةُ بِالْعُلَاثِي الْجِسُمَانِيَّةِ عَنْ اِقْتِبَاسِ الْوَادِ الْمَلَكَانِ الرُّوْحَانِيَّةِ وَمَاعَاتَكَ التَّعَلَٰيُ بِمَصَالِحِ الْخَنْقِ عَنِ الْالْهُ وَمُنْ الْحَدَدِ

عَنِ الْإِسْتِغْرَاقِ فِي شُعُونِ الْحَقِ

" یعنی آیت کا معنی میہ ہے کہ کیا ہم نے آپ کے سینہ کو کشادہ نہیں کر دیا کہ غیب و شہادت کے دونوں جہان اس میں ساگئے ہیں۔ استفادہ اور افادہ کی دونوں ملکتیں جمع ہوگئی ہیں۔ علائق جسمانیہ کے ساتھ آپ کی وابستگی ملکات روحانیہ کے انوار کے مصول میں رکاوٹ نہیں۔ خلق کی بہودی کے ساتھ آپ کا تعلق، معرفت الی میں استغراق کے راستے

میں رکاوٹ نہیں۔" علامہ ثناءاللہ پانی پی رحمتہ اللہ علیہ نے بھی اسی طرح کی تغییر بیان کی ہے۔

مولاناشبیراحمد عثانی اس آیت کے ضمن میں لکھتے ہیں۔

"اس میں علوم و معارف کے سمندر اتار دیئے اور لوازم نبوت اور فرائض رسالت بر داشت کرنے کا بڑاو سعیج حوصلہ دیا۔"

' الله تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم علی کوجوعلوم ومعارف عطافرمائے امام بوصری رحمتہ نیاں نیقت شدہ میں نہیں ہوں ک

الله عليه نے تصيده برده شريف ميں انہيں يول بيان كيا ،

فَوَاتَّ مِنْ جُودِكَ الدُّنْيَا دَعَوَّيَهَا وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّوْيَةِ وَالْقَلَمَ "دنياو آخرت دونول آپ كے جود وكرم كى مظهر بين اور لوح و قلم كاعلم

آپ کے علوم کا ایک حصہ ہے۔"

علامه علی قاری حنی، آخری مصرعه کی شرح کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔

عِلْمُهُمَّ آنُ يَكُونَ سَطَرًا مِنْ سُطُوْرِعِلْيَ، وَنَهُوا مِنْ بُعُورِعِلْيَهِ

"کہ لوح و قلم کاعلم آپ کے علم کے دفتر کی ایک سطر ہے۔اور آپ

کے علم کے سمندروں کی ایک نہرہ۔

حضور علیہ الصلوة والسلام كى سارى زندگى اس آيت كى آئينہ دار ہے حضور نے جس بلند حوصلگی اور اولوالعزی ہے فرائض نبوت کو ادا کیا، جس صبر وشکر کے ساتھ اس راہ میں آنے والی مشکلات کو برواشت کیا، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے شرح صدر کے بغیر ممکن نہ تھا۔ پھر حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے انسانی زندگی کے ہر پہلو کو اپنے علم کے نور سے منور کیا،اس کو بھی شرح صدر کی برکت کے بغیراور کیا کہاجا سکتاہے۔ اس آیت کے ضمن میں کئی مفسرین نے شق صدر کی روایات بھی ذکر کیس لیکن علامہ حَمْلُ الشَّهُ مِ فِي الَّذِيرَ عَلَى ذَلِكَ التَّقِ صَعِيفٌ مِنَ الْحُقِّقِينَ "کہ یہال جو شرح صدر مذکور ہے ای ہے شق صدر مراد لینا محققین کے نزدیک ضعیف ہے البتہ شق <mark>صدر ک</mark>ا شوت احادیث نبوی سے ہو تا اس آیت میں غور کرنے سے کلیم اور حبیب کے در میان فرق بھی نمایاں ہو جاتا ہے۔ دونول کو شرح صدر بخشا گیا لیکن کلیم کو ما تکنے پر اور حبیب کو بن ما تکے۔ پھر دونول کے شرح صدر میں بھی زمین و آسان کا تفاوت ہے۔ الْوِذْدُ: الْجِمْلُ الشَّقِيْلُ-بارگرال أَنْقَصَى: اس كَى تشر تَحَ أَتُقَلَّ ظَهْرِكَا البالوجه جو پيثه كوبو حجل كرد \_ صاحب قاموس نے أنْقضَى كاايك اور معنى تحرير كياہے يعنى كى چيز كالاغر اور وبلا مونا۔ قَالَ ابْنُ عَرَفَةَ أَيُ أَثْقَلَهُ حَتَّى حَعَلَهُ نَفْضًا أَي مَهْزُولًا وَهُوَالَّذِي أَنَّعُهُ السَّفَرُ وَالْحَمْلُ وَنَعْضَ لَحُمَهُ "لعینی اس بو جھ نے آپ کی پیٹھ کو د بلااور لاغر کر دیا کیونکہ چیم سفر اور متواتر کام سے گوشت دبلا ہوجاتا ہے۔" حضرت شاہ ولی اللہ رحمتہ اللہ علیہ نے اس کاتر جمہ اس طرح کیا ہے۔ آل بار که گرال کرده بودیشت ترا لعنی وہ بوجھ جس نے آپ کی پشت کو بو جھل بنادیا تھا۔

میں نے ای کے مطابق ترجمہ کیاہ۔

ویسے لغت عرب میں جب اونٹ کی پشت پر زیادہ بوجھ لادا جائے تواس کی پسلیوں سے ایک قتم کی کڑے کڑی آواز نکلتی ہا اے بھی اَنْقضی کے لفظ سے تعبیر کیاجاتا ہے۔

وہ بھاری بوجھ کیا تھا؟ جو پیٹھ کو گرال بار کر رہا تھااور جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب ے اٹھالیا، اس کے بارے میں علماء تغییر نے متعدد اقوال لکھے ہیں ان میں ہے دو قول ہی

1- اپنی قوم کو تھلی گر اہی میں دیکھ کر خاطر عاطر کو بہت تکلیف ہوتی تھی۔ ان کا ب جان بتول کو پو جنا، فسق و فجور میں غرق رہنا، قمار بازی اور شر اب نوشی میں اپنی صحت و دولت کو برباد کرنا، غریبول پر ظلم ڈھانا، ان کے حقوق غصب کرنا، باہمی جنگ و جدال اور

قتل وغارت،ان کی اخلاقی پستی،ان کی معاشی بد حالی اور ان کی سیاسی ایتر ی،ان تمام چیز ول کو دیکھ کر حضور کو بہت د کھ ہوتا اور اس صورت حال کو یکسر بدل ڈالنے کیلئے دل ہر وقت

الله تعالى في منصب نبوت ير فائز كيا اور قر آن كريم جبيا صحفه رشد وبدايت عطا

فرمایا۔ دین اسلام جیسا جامع اور مکمل نظام حیات مرحمت فرمایا جس سے بیا بوجھ اتر گیا۔ منزل کا تعین بھی ہو گیااور اس منزل کی طرف لے جانے والا راستہ بھی نور نبوت سے

روش ہو گیا۔

2-یااس بوجھ سے بار نبوت ورسالت مراد ہے۔ایے لوگ جو صدباسال سے معبودان باطل کی یو جایات میں مشغول تھے۔ جن کی کئی چشتی اخلاقی آوار گی کی نذر ہو چکی تھیں۔ ظلم وستم لوٹ مار، جن کے نزدیک فخر و مباہات کا باعث تھی، ان کو ان پستیوں سے نکال کر توحید، اخلاق حسنہ اور نظم وضبط کی بلندیوں پر لے جانا، بڑا جان جو کھوں کا کام تھا۔ اس راستہ

میں مشکلات کے فلک بوس پہاڑ سینہ تانے کھڑے تھے اور ناکامیوں کی عمیق غاریں منہ کھولے ہوئے نگل جانے کیلئے بے تاب تھیں۔اس فرض کی ادائیگی کااحساس دل کوہر وقت

بِ چین رکھتا۔ ان کا تعصب و عناد اور باطل ہے چیٹے رہنے پر ان کا حمقانہ اصرار اس ب چینی میں مزید اضافه کر دیا کر تا۔ اللہ تعالی نے شرح صدر کی دولت سے مالا مال فرما کراس

بوجد کو بلکا کر دیا۔ طبیعت میں قلق واضطراب کی جگد صبر وعزیمت نے لے لی-اپنی قوم کی

باعتنائی اور دل آزاریوں پر دل گرفتہ ہونے کے بجائے ہمت وحوصلہ پیدا ہو گیا۔ حضرت شاہ عبد العزیز رحمتہ اللہ علیہ نے اس کی تشر تکا پنے مخصوص انداز میں فرمائی ، ہے اور خوب فرمائی ہے۔

"آپ کی ہمت عالی اور پیدائشی استعداد جن کمالات و مقامات پر پینچنے کا تقاضا کرتی تھیں، قلب مبارک کو جسمانی ترکیب یا نفسانی تشویشات کی وجہ سے ان پر فائز ہوناد شوار معلوم ہو تا تھا۔ اللہ تعالی نے جب سینہ کھول دیااور حوصلہ کشادہ کر دیا تو وہ دشواریاں جاتی رہیں اور سب بوجھ ہلکا ہو گیا۔"

وَرَفَعُنَاكِكَ ذِكُوكَ

حضرت ابوسعید خدری رضی الله عند سے مروی ہے کہ رسول الله عَلَيْ فَ فرمایا۔ اَتَافِ عِبْرَ عَیْلُ عَلَیْهِ السّلَا مُرَدَقَالَ اِنَّ رَبِّكَ يَعُولُ اَمَّانِيْ کَیْفَ رَفَعْتُ ذِکْرَتَ مَعِی َ۔ دُکِوْتَ مَعِی َ۔ دُکُوْتَ مَعِی َ۔

"حضرت جرئیل میرے پاس آئاور کہاکہ آپ کارب کریم ہو چھتا ہے کہ کیا آپ جانے ہیں کہ میں نے آپ کے ذکر کو کیے بلند کیا؟ میں نے جواب دیااس حقیقت کو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے۔ فرمایا کہ آپ کے رفع ذکر کی کیفیت سے ہے۔ کہ جہال میر اذکر کیا جائے گاوہاں آپ کا بھی میرے ساتھ ذکر کیا جائے گا۔"

علامه آلو سي لکھتے ہيں۔

"اوراس سے بڑھ کرر فع ذکراور کیا ہو سکتاہے کہ کلمہ شہادت میں اللہ تعالی نے اپنام کے ساتھ اپنے محبوب کانام ملادیا۔ حضور کی اطاعت کوانی اطاعت قرار دیا۔ ملائکہ کے سأتھ آپ پر درود بھیجااور مومنول کودرودیاک برصنے کا تھم دیا۔اورجب بھی خطاب کیامعزز القابات سے خاطب فرمايا جيسياً يُقَهَا المُدَّيِّرُونيا يَهْا الْمُدَّيِّرِ لَي سِلِي آساني صحفول مِن بھی آپ کاذ کر خیر فرمایا۔ تمام انبیاءاور ان کی امتوں سے وعدہ لیا کہ وہ آپ پرائمان لے آئیں گے۔" آج د نیامیں کوئی آباد ملک ایسا نہیں جہال روز وشب میں پانچ بار حضور نبی کریم کی ر سالت کاعلان نہ ہور ہاہو۔ حضور کے سوائح پراپنوں اور برگانوں نے جتنی کتابیں لکھی ہیں، دنیا کے کسی نبی، مصلح، فاتح اور سلطان کے بارے میں نہیں کبھی گئیں۔ بے شاراعلیٰ پاید کے او گول نے حضور کر یم علی کے ذکریاک کو بلند کرنے کیلئے جس طرح اپنی زند گیال، اپنی علمی قوتیں، روحانی لطافتیں، اپنامال اور اپنے وسائل وقف کئے ہیں کمی دوسرے کے بارے میں اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ آپ کے عشاق نے نیٹر و نظم میں انسانیت کو جویا کیزہ اوب عطافرمایا ہے اس کی نظیر بھی نہیں ملتی۔ لادینیت کے اس دور میں بھی آپ کے دین کی تبلیخ اور آپ کی سنت کے احیاء کی کو ششیں بڑے خلوص سے کی جار ہی ہیں۔ آپ کانام یاک لے کر، آپ کاذ کر خیر کر کے اور آپ کے محاس س کر کروڑوں دلوں کو جو سر وراور فرحت نصیب ہوتی ہے اس کاجواب نہیں۔اپنے تورہے ایک طرف، بیگانوں اور متعصب مخالفول کو بھی بار گاہر سالت میں خراج عقیدت پیش کرنے کے بغیر حیارہ ندرہا۔ اگر آپ ان حالات کو پیش نظر ر تھیں جن حالات میں یہ آیت نازل ہوئی اور پھر اس آیت کو پڑھیں تواس کے پڑھنے کا لطف دہ چند ہو جائے گا۔ ساری دنیا مخالف ہے، مکہ کے نامور سر دار اور عوام چراغ مصطفوی کو بجانے کے در بے ہیں، جس گل سے گزرتے ہیں وبال غلاظت كے وجر لكاد يے جاتے بيں اور كانے بھير ديے جاتے بيں، اللہ تعالى ك حضور میں تجدہ ریز ہوتے ہیں تو مرے ہوئے اونٹ کااو جھ اٹھا کر گر دن مبارک پر لاد دیا جاتا ے،ان حالات میں یہ آیت نازل ہوئی۔ کون یہ تصور کر سکتا تھا کہ ان کاؤ کریاک و نیا کے گو شہ گو شد میں بلند ہو گا۔ان کے دین کی روشنی ہے مبذب دنیا کابہت براعلاقہ منور ہو گااور کروڑوں انسان ان کے نام پر جان دینے کو اپنے گئے باعث سعادت تصور کریں گے۔ لیکن جو وعدہ مولا کریم نے اپنے ہر گزیدہ بندے اور محبوب رسول کے ساتھ کیا وہ پورا ہو کر رہا اور قیامت تک ذکر محمدی کا آفتاب ضوفشانیال کر تارہ گا۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالی نے اپنی زبان قدرت سے اپنے حبیب عظیمت کی جس طرح دل نشین انداز سے توصیف فرمائی ہے اور حضور کے گوٹاگوں کمالات اور خوبیوں کا ذکر فرمایا ہے اس کی کہیں نظیر نہیں ملت کتنی خوش بخت ہے وہ امت اور کتنے سعادت مند ہیں اس امت کے وہ جلیل القدر افراد جو قر آن کریم کی آیات میں اپنے محبوب کے حسن و جمال کی دل لبھانے والی اداؤں کو دیکھتے ہیں اور اپنے قلب و نگاہ کو اس کے نور سے روشن کرتے ہیں۔ اللہ تعالی جمیں اپنے آتا وہ مولا جیں اور اپنے از جودہ کرم سے ہمیشہ مستفیض ہونے کی تو نیق عطافر مائے اور جمیں اس شوق فراواں سے نواز ہے جواللہ تعالی نے اپنے محبوب کے صحابہ کرام اور کا ملین امت کو عطافر مایا تھا۔

لَقَلُّ جَاعَكُورُورُولُ قِنَ انْفُسِكُو عَزِيْزٌ عَلَيْهِ هَاعَنِ تُورُورُ وَ الْفُسِكُو عَزِيْزٌ عَلَيْهِ هَاعَنِ تُورُورُ وَ الْفُرْسِكُو عَزِيْزٌ عَلَيْهِ هَاعَنِ تُورُورُ وَ الْفُرْسِينَ وَوَدُفَا رَحِيْهُ وَ (1)

"بينك تشريف لايا به تهارا مثقت بين پرتا بهت بي خواجشند بي گرال گزرتا بهت بي خواجشند بي تهارا مثقت بين پرتا به بهت بي خواجشند بي تهاري مهرباني فرمانے والا اور تهاري تا بهاري تهاري تها

نہایت رحم فرمانے والا ہے۔"

اس آیت کریمہ میں اللہ تعالی نے اپ محبوب کریم رحمتہ للعالمین علیقے کے محامہ و محان کو بڑے جامع اور دکش انداز میں بیان فرمایا ہے۔ اس آیت کی ابتدااس ہے کی لکھنگا ہے۔ اس آیت کی ابتدااس ہے کی لکھنگا ہے۔ آخ کھ : اے بنی نوع انسان تمہارے پاس تشریف لایا ہے جلیل القدر عظیم الثان رسول۔ رسول پر تنوین تختم یعنی عظمت شان کو بیان کرنے کے لئے ہے بیش آنڈوسٹھ و فرماکر اس امر کی طرف اشارہ فرمایا کہ وہ نووار داور اجنبی نہیں جس کے اخلاق و کر دار کے بارے میں تمہیں کوئی واقنیت نہ ہو بلکہ یہ وہ مکرم و محتشم ہتی ہے جس کی ولادت بھی تمہارے بال ہوئی۔ جس کی جارت تمہارے سامنے گزراد اس کی کتاب زندگی کا ہر ور ق ایک کھلی کتاب کی طرح تمہارے سامنے ہوں کا شاب اپنی ساری معصومیوں کے ساتھ

ہیشہ تہاری توجہ کامر کزرہاہے،الغرض اس نے تم میں چالیس سال کا طویل عرصہ گزارا ہے اور اس کی زندگی کا کوئی پہلوتم ہے مخفی اور پوشیدہ نہیں ہے اس لئے جب اس کی سابقہ زندگی کو تم بے داغ پاتے ہو،اب تک اس کو الصادق اور الامین کے القاب سے ملقب کرتے رہے ہو تو اب اس کی دعوت کے بارے میں تمہارا بید انکار قطعاً معقول نہیں۔ جو ہتی عام انسانوں سے کذب بیانی کو روا نہیں رکھتی وہ کیے گوارا کر سکتی ہے کہ وہ اللہ تعالی کی طرف جھوٹ کو منسوب کرے۔

اس کے بعدا پنے نبی مکر م کی تعریف وستائش میں چند جامع کلمات ذکر فرمائے جن میں معانی کے سمندر ٹھا تھیں مار رہے ہیں۔ان کلمات کا لفظی ترجمہ تو آپ نے پڑھ لیاان کی مزید وضاحت کیلئے میں سرور عالم علیہ کی دو صبح احادیث پیش کر تاہوں۔ان کے پڑھنے مزید وضاحت کیلئے میں سرور عالم علیہ کی دو صبح احادیث بیش کر تاہوں۔ان کے پڑھنے

ر پیرور میں اللہ کی ان صفات جلیلہ کی و سعقول کا آپ کواندازہ ہو سکے گا۔ جن میں الرحم میں الرحم میں الرحم کی اور اللہ کی اللہ اللہ کی اللہ اللہ کی اللہ اللہ کی اللہ میں کا میں اللہ کی

حضرت عبدالرحمٰن بن ابی بکر الصدیق رضی الله عنهماہے مروی ہے کہ حضور نبی کریم مناب

عَلِيْنَةً نِهِ اللهِ وَزَارِ شَادِ فَرِ مَايا . إِنَّ دَيِّ أَعْطَانِيْ سَبْعِيْنَ ٱلْغَاقِيْنُ أُمَّتِي بَيْنَ أُمَّنِي بَيْنَ خُلُوْنَ الْجُنَّةُ

إِنَّ رَقِيُّ أَعُطَافِي سَبِّعِيْنَ الْفَاقِنَ امْتِيَ مِن خَلُونَ الْجَنَةُ بِغَيْرِحِمَانٍ فَقَالَ عُمْرُ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ هَلَا اسْتَرَدْتُهُ؟

مقال عمی روسی الله تعالی عنه عدد استرون : "میرے رب نے میری امت میں سے مجھے سر بزار مسلمان ایسے

دیتے ہیں جو جنت میں بغیر حساب کے داخل ہو جا نکیں گے۔"

''حضرت عمرنے عرض کی پارسول اللہ! کیاا چھاہو تااگر حضور اس تعداد سے زیادہ کے متعلق سوال کرتے۔''

فَقَالَ إِسْتَزَدْتُهُ فَأَعْطَافِي هَكَذَا وَفَرَجُ بَيْنَ يَدَيْهِ

وَبَسُطُ بَاعَيْهِ وَحَشِلِي

"حضور نے فرمایا میں نے زیادہ کیلئے استدعاکی اور میرے رب نے اس قدر عطا فرمایا۔ اس قدر کی وضاحت کرتے ہوئے حضور نے اپنے اتنے میں کی دروز میں کہ اور اس کر کی دیا

ہا تھوں کو کھولاد ونوں ہاز وؤں کو پھیلادیااور کلاوہ مجرا''

ہشام کہتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کاعطیہ ہے جواس نے اپنے محبوب کو دیااور اس کی تعداد معلوم

نہیں ہو سکتی۔ عمر و بن حزم انصاری رضی اللہ عنہ ہے مر وی ہے کہ تین دن تک رسول کریم علیہ کا یہ معمول رہا کہ صرف نماز پنجانہ کیلئے مسجد میں تشریف لاتے اور نمازے فراغت کے بعد

ید سلمول رہا کہ صرف مماز پیجانہ سیائے سعجدیں کشریف لاتے اور ممازے فراعت کے بعد پھر خلوت نشین ہو جائے۔ چوتھے دن حضور پر نور حسب معمول تشریف لائے ہم نے عرض کی یارسول اللہ! حضور تین دن تک ہم سے الگ تھلگ رہے یہاں تک کہ ہمیں

اندیشہ لاحق ہو گیا کہ کوئی حادثہ و قوع پذیر ہو گیاہے۔ آقاد مولا عظی نے ارشاد فرمایا:

لَمْ يَعُدُكُ إِلَا خَدْرًا إِنَّ رَقِى وَعَدَفَى آنُ يُدُخِلَ مِنَ أَمَّ يَعُدُخِلَ مِنَ أَمَّ مَعُدُ فَا آنُ يُدُخِلَ مِنَ أَمَّ مَعَ الْجَنَّةَ سَبُعِيْنَ ٱلْفَا بِلَاحِسَابِ وَإِنْ سَأَلْتُ رَقِى الْمَوْتِي الْمُوْتِي وَلَيْ مَلْكِياً وَأَحِدٍ سَبُعِيْنَ ٱلْفَاءِ كَرِيْمًا فَأَعْلَافَ مَعَمُ كُلِلَ وَاحِدٍ سَبُعِيْنَ ٱلْفَاء

"یعنی اے میرے صحابہ! فکر واندیشہ کی کوئی بات نہیں۔ بڑاول خوش کن واقعہ رویذیر ہواہے میرے رب نے میرے ساتھ یہ وعدہ فرمایا کہ میری امت سے ستر ہزار کو بلا حساب جنت میں داخل فرمائے گا۔ میں اپنے رب سے تین دن تک اس تعداد میں اضافے کی التجاکر تارہا۔ پس

میں نے اپنے پر ور دگار کو بڑا عظیم کریم پایا۔اللہ تعالی نے ان ستر ہزار کے علاوہ ان میں سے ہر ہر شخص کے ساتھ ستر ستر ہزار عطا فرمائے حضور میں اسرائران میں میں خل کی سرور ہوں۔

جنهیں حساب لئے بغیر جنت میں داخل کیاجائے گا۔" سیارب تو کریمی و رسول تو کریم

ع یا رب و حرین و رسون و حریم صد شکر که جمعیم میان دو کریم

اور اس آیت کا اختمام پِالْمُوْمِینِیْنَ دَوْقِیْ مَا حِیْدٌ کے کلمات طیبات سے فرمایا۔ ا امت کے ساتھ اس کے آ قاکاجور شتہ محبت والفت ہے،ان پاکیزہ الفاظ سے زیادہ بلیغ پیرا سے میں مکن نبس

میں اس کا بیان ممکن نہیں۔ کے وقت کی مبالغہ کاصیغہ ہے اس کا معنی ہے بے حد مہر بانی اور شفقت فرمانے والا۔

روون معت رماع دال معتب منه کاصیغه به اس کامعنی به برون و و معت کرمانے والا۔ دیجی نیف منت مشبه کاصیغه به اس کامعنی به بروفت رحم فرمانے والا۔

حسین بن فضل نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے دونا موں کو محمد مصطفیٰ عظیمے کے سواکسی نبی میں

جمع نہیں فرمایا۔

حضور کی صفت شہادت

كَأَيُّهُا النَّبِيُّ إِنَّا ٱلْسَلِّنْكَ شَاهِدًا وَّمُبَيِّرًا وَنَذِيرًا ۗ وَ دَاعِيّا إِنَّ اللهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُّنِيْرُ (1)

"اے نبی مکرم ہم نے بھیجاہے آپ کو (سب سچائیوں کا) گواہ بنا کر اور

خوشخبری سنانے والا اور ہر وقت ڈرانے والا اور دعوت دینے والا اللہ کی طرف اس کے اذن ہے اور آ فتاب روشن کردینے والا۔"

الله تعالیٰ اپنے حبیب کریم عظیمہ کو ہوئے محبت بحرے انداز میں خطاب فرماتا ہے اور

اس کے بعدان جلیل القدر القابات کاذکر کرتاہے جن ہے اس نے اپ محبوب کو سر فراز فرمایا۔ان کے ذکر سے اگر ایک طرف اینے پیارے رسول کی عزت افزائی مقصود ہے تو

دوسر ی طرف مسلمانوں کو بھی حوصلہ دیا جارہاہے کہ تم ان طو فانوں سے نہ تھبر اؤ۔ان تندو تیز لہروں سے پریشان ہونے کی قطعاً ضرورت نہیں۔ یہ منہ کھولے ہوئے گر داب تمہارا

کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔اس ملت کا سفینہ ہم نے کسی ایسے ملاح کے سپر د نہیں کیاجو کم ہمت، دول حوصلہ ، تااہل اور تا تجربہ کار ہو بلکہ اس کشتی کا ناخداوہ نبی برحق ہے جس کو ہم نے ان

صفات جلیلہ سے متصف کیا ہے۔ تم صبر واستقامت سے اس کادامن اطاعت مضبوطی سے

پکڑے رہویقینا تمہیں ساحل مراد تک رسائی نصیب ہوگی۔ ساتھ ہی دشمنان اسلام کی ان نایاک آرزوؤں کو بھی خاک میں ملادیاجوا پی ساز شوں اور حیلہ سازیوں ہے حق کی اس شمع

فروزال كو بجهانا حاسة تقيرار شاد فرمايا:

اے میرے نبی مکرم! ہم نے تحجے شاہد بنایا ہے۔ شاہد کا معنی گواہ ہے۔ اور گواہ کیلئے ضروری ہے کہ جس واقعہ کی وہ گواہی دے رہاہے وہ وہاں موجود بھی ہو۔ اور اس کو اپنی

آتکھوں ہے دیکھے بھی۔ چنانچہ علامہ راغب اصفہانی نے المفر دات میں لکھاہے۔

اَلشَّهَادَةُ وَالشُّهُودُ ؛ اَلْحُضُورُمُ عَمَالُمُشَّاهَدَةِ إِمَّا بِالْبَصَرِ اَدُّ بالْبَصِيْرَةِ -

"شہادت وہ ہوتی ہے کہ انسان وہال موجود بھی ہواور وہ اے دیکھے بھی خواہ آئکھول کی بینائی سے یابصیرت کے نورے۔" يبال ايك چيز غور طلب ہے كه الله تعالى في بيد تو فرمايا كه جم في مجمع شاہد بنايا ليكن جس چزیر شاہد بنایااس کاؤکر نہیں کیا گیا۔اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر کوئی ایک چیز ذکر کردی جاتی توشهادت نبوت وبال محصور مو کرره جاتی، يبال اس شهادت كوكسي ايك امرير محصور کرنا مقصود نہیں بلکہ اس کی وسعت کا اظہار مطلوب ہے۔ یعنی حضور گواہ ہیں اللہ تعالیٰ کی توحیداوراس کی تمام صفات کمالید بر۔ کیونکہ جبالی باکمال ہتی اور ہمہ صفت موصوف ہتی ہے گواہی دے رہی ہوکہ لکراللہ الله توکی کواس دعوت حق میں شک نہیں رہتا۔ دولت، حکومت، شخصی وجاہت، علم اور فضل و کمال ہیرا سے حجابات ہیں جن میں لوگ کھو جاتے ہیں اور اپنے خالق کریم کی ہتی ہے غافل ہو جاتے ہیں۔ حضور کی اس شہادت ہے وہ سارے حجابات تار تار ہو گئے اور اس جلیل المرتبت نبی کی شبادت توحید کے بعد کوئی سلیم الطبع آدمی اس کو تشکیم کرنے میں چکیاہٹ محسوس نہیں کرے گا۔ نیز حضور علی ،اسلام، اس کے عقائد، اس کے نظام عبادات و اخلاق اور اس کے سارے قوانین کی حقانیت کے بھی گواہ ہیں۔ای کے اتباع میں فلاح دارین کاراز مضمر ہے۔ای آئین کے نفاذے اس گلشن ہتی میں بہار جاوداں آسکتی ہے اور جب قیامت کے روز سابقہ امتیں اینے انہیاء کی د عوت کاا نکار کردیں گی کہ نہ ان کے پاس کوئی نبی آیا، نہ کسی نے ان کود عوت تو حید دی اور نہ ا نہیں کسی نے گناہوں ہے روکا تو اس وقت مجرے مجمع میں اللہ تعالیٰ کا یہ رسول انہیاء کی صداقت کی گواہی دے گاکہ رب العالمین! تیرے نبیوں نے تیرے احکام پینچائے اور تیری طرف بلانے میں انہوں نے کسی کو تاہی کا ثبوت نہیں دیا۔ یہ لوگ جو آج تیرے انبیاء کی دعوت کا سرے سے انکار کر رہے ہیں یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے نبیوں پر پھر برسائے ان کو طرح طرح کی اذبیتی دیں، انہیں جھٹلایا اور بعض نے تو تیرے نبیوں کو تختہ دار پر تھینج دیا۔اس کے علاوہ حضور علیہ اپنی امت کے اعمال کی گواہی دیں گے کہ فلال نے کیا کیااور فلاں سے کیا غلطی سر زد ہوئی چنانچہ علامہ ثناءاللہ پانی پتی رحمتہ اللہ علیہ اس آیت کی تغییر کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔

شَاهِدًا عَلَىٰ أُمَّيِّكَ حضوراني امت بر كوابي دي كـ

علامہ ابن کثیرای آیت کی تغییر کرتے ہوئے<mark>ر ق</mark>طراز ہیں۔

فَقُولُهُ تَعَالَى شَاهِمَا عَلَى اللهِ بِالْوَحْدَانِيَّةِ وَأَنَّهُ لَآ اِللهَ غَيْرُهُ وَعَلَى التَّاسِ بِأَعْمَالِهِ وَيُومَ الْقِلْمَةِ . (2)

"حضور اللہ تعالیٰ کی توحید کے گواہ ہیں کہ اس کے بغیر اور کوئی معبود نہیں اور قیامت کے روزلوگوں کے اعمال سرگواہی دیں گے۔"

نہیں اور قیامت کے روزلوگوں کے اعمال پر گواہی دیں گے۔" علامہ آلوی اس آیت کی تفییر کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔

شَاهِدًا عَلَى مَنَ الْمِعْتَ الدِّهِوَتُوا قِبُ اَخُوالَهُوُ تَسُتَاهِدُ اَعْمَا لَهُوْ وَتُؤَدِّيْهَا يَوْمَالْقِيمَةِ اَدَاءً مَقَبُولًا فِي مَالَهُوْوَمَا

عَلَيْهِمْ ـ (3)

"حضور گواہی دیں گے اپنی امت پر کیونکہ حضور ان کے احوال کو دیکھ رہے ہیں اور ان کے اعمال کا مشاہدہ فرمارہ ہیں اور روز قیامت ان

کے حق میں یاان کے خلاف گواہی دیں گے۔"

آ گے چل کرعلامہ موصوف کھتے ہیں۔ کہ صوفیاء کرام نے اس امرکی طرف اشارہ کیاہے کہ رات الله تعالی قدر اظلعہ صلی الله تعالی علقیہ والم وسلم م علی اعمال العِماد فَشَظر الله عالیہ الله الله الله علی علی رشاعی ا

> 1- تغیرمظیری 2- تغیران کثیر

3- تغيرروح المعاني

"فینی اللہ تعالیٰ نے نبی کریم کو بندوں کے اعمال پر آگاہ فرمادیا ہے حضور
ناہیں دیکھا ہے اس لئے حضور کو شاہد کہا گیا۔"

اس قول کی تائید میں علامہ آلو تی نے مولانا جلال اللہ بین رومی کابیہ شعر نقل کیا ہے۔
در نظر بودش مقامات العباد
در نظر بودش مقامات العباد
در نظر بودش مقامات العباد
کہ بندوں کے مقامات حضور کی نگاہ میں تنے اس لئے اللہ تعالیٰ نے آپ کا اسم پاک شاہد رکھا ہے
یہ لکھنے کے بعد علامہ موصوف فرماتے ہیں۔
یہ لکھنے کے بعد علامہ موصوف فرماتے ہیں۔
"اس بیان کر دہ حقیقت میں غورو فکر کر داور غفلت سے کام نہ لو"
مولانا شہر احمد عثمانی نے اس مقام پر جو حاشیہ کھا ہے اس سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے لکھتے ہیں
"اور محشر میں بھی امت کی نسبت گواہی دیں گے کہ خدا کے پیغام کو
"اور محشر میں بھی امت کی نسبت گواہی دیں گے کہ خدا کے پیغام کو
الغرض دہ تمام ابدی صداقتیں جنہیں انسان سجھنے سے قاصر سے اور عالم غیب کی دہ

حقیقتیں جو عقل و خردگار سائی ہے ماور اہیں ان سب کی سچائی کے آپ گواہ ہیں۔ حضور کا دوسر القب "مُبَشِّراً" ہے لیعنی خوشخبر کا دینے والے۔ آپ نے اپنی امت کو میہ خوش خبر کا دی کہ جو اس دین پر ایمان لائے گااس کے ارشادات پر عمل کرے گا وہ دونوں جہانوں میں کا میاب و کامر ان ہوگا۔

علامه اساعیل حقی فرماتے ہیں:

مُبَيِّرًا لِاَهُلِ الْإِيْمَانِ وَالطَّاعَةِ بِالْجَنَّةِ وَلِاَهُلِ الْمُحَنَّبَةِ بِالتُّوْكِيَةِ

"ابل ایملن وطاعت کو جنت کی خوشخری دیتے ہیں اور اہل محبت کو دیدار

محبوب کی۔" محبوب کی۔"

تیسرالقب "نَدِیْرًا" ہے نذیر کا معنی ہے کسی شخص کو نافرمانی کے نتائج سے بروقت آگاہ کرنے والا۔ یہ مجمی حضور کی شان ہے۔ چوتھا لقب وكاعِيًّا إلى الله عِلِدْيه ب حضور الله تعالى كى مخلوق كو الله تعالى كى

طرف دعوت دين والے بين اور يه كام كيونكه بهت بى تحضن اور د شوار ب، كوئى آدى ایے عقیدہ کو چیوڑنے کیلئے بآسانی تیار نہیں ہوتا، خصوصاً مکہ کے مشرک جو کورانہ تقلیداور آباء پرئی میں اپناجواب نہیں رکھتے تھے، جنہوں نے غور و فکر کے سارے چراع کل کردیے تھان کو کفروشرک کی تاریکیوں ہے نکال کر نور حق کی طرف لے آنااز حدد شوار تھا یہی حالت يبوداور دوسر الل كتاب كى تقى اس لئے ساتھ بى "باذنيه" كاكلمه بوحاديا يعنى اے محبوب! ہم ناس دشوار کام کو آپ کے لئے آسان بنادیا ہے۔"باذید أی بقسهیله و تنسیبره"اوراس كى صورت بدى تحى كدالله تعالى في اليد محبوب كريم خاتم النبيين عليه كوان كونا كول خوبيول اور د لفریبیوں سے متاز فر مایاتھا کہ ول خو<mark>د بخودا</mark>س طلعت زیبا کی طرف کھے چلے آتے تھے۔ وہ لوگ جن میں حق پذیری کا اونیٰ سا بھی ملکہ موجود تھا وہ اس مٹمع جمال پر پر وانہ وار خار ہوتے تھے اور دنیانے دیکھا کہ عرب کے اجد اور سخت حراج لوگ کس طرح این بچوں، اسيخ آباد كمرول، فيتى مال ومتاع اوروطن عزيز كو چيور كرور مصطفى عليه اطيب الحية والشاء کی طرف کشال کشال جارہے ہیں۔ ابھی چند روز پہلے خالد بن ولید نے میدان احدیش مسلمانوں کی فتح کو فکست میں تبدیل کر دیا تھا لیکن وہی فاتح خالد ، مکد کوالوداع کہد رہاہے اور اینے گلے میں غلامی کا قلادہ ڈال کر سر کار مدینہ کی حاضری کیلئے کوہ و د من، دشت و صحر اکو عبوركر تاموا چلاجارما ب- يمي " دَاعِيا إلَى اللهِ باذنه "كي شان كاايك ظهور ب-یانجوال لقب: یسترایجا تمینیرا فرمایات مجوب! من نے تحقی سراجا منیرا بناکر بھیجا ہے۔ان دو لفظوں سے اللہ تعالی نے اپنے محبوب پر جن انعامات ولطافات کی بارش فرمائی

روشن کہ دوسروں کو بھی نوروضیاء کا منبع و مصدر بنادینے والا۔ اٹل ول نے پہال بہت کچھ لکھا ہے میں فقط حصرت عارف باللہ مولانا ثناءاللہ پانی چی کا ایک جملہ لکھنے پر اکتفاکر تاہوں فرماتے ہیں۔

ہاں کی بیکرانیوں کا کون اندازہ لگا سکتا ہے۔ آفتاب اور آفتاب بھی عالمتاب،روشن اورا تنا

إِنَّهُ صَلَى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَسَلَّهَ كَانَ بِلِسَانِهِ دَاعِيًا إِلَى اللهِ تَعَالى وَيِقَلْيهِ وَقَالِيهِ كَانَ مِثْلَ السِّرَاجِ يَتَكَوَّنُ الْنَهُ وَمِنُونَ مِا تَوَانِهِ وَيَتَكَوَّدُونَ مِا نَوَانِهِ - (1)

"بعنی حضور زبان فیض ترجمان سے تو داعی تھے اور قلب مبارک اور
قالب منور کی وجہ سے سراج منیر تھے۔اہل ایمان اس آفآب کے
رنگوں میں رنگے جاتے ہیں اور اس کے انوار سے در خثال و تابال
ہوتے ہیں۔"

الله تعالی ہمیں بھی اس نور مجسم علیہ کے انوار سے در خشاں راہ حق پر چلنے کی توفیق عطافرہائے آمین۔

وَكَذَٰ لِكَ جَعَلَنُكُو ٱمَّةً وَسَطَّا لِتَكُونُوا شُهَدَآ عَلَى النَّاسِ
وَكُذُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُو شَهِيًّا ٥

"اورای طرح ہم نے بنادیا تمہیں (اے مسلمانو) بہترین امت تاکہ تم

گواه بنولوگون پر اور (جمارا) رسول تم پر گواه ہو۔"

یعنی جیسے ہم نے قبلہ کے معاملہ میں تمہیں راہ راست اختیار کرنے کی توفیق بخشی ای میں اسمبر تمہید ہوں

طرح ہر معاملہ میں حمہیں امت وسط بنایا۔ دَسط کا لفظ قابل غور ہے اس کا معنی ہے در میان۔ ہر چیز کا در میانی حصہ ہی اس کا

بہترین حصہ ہوا کرتا ہے۔ انسان کی زندگی کا در میانی عرصہ عہد شباب اس کی زندگی کا بہترین حصہ ہوا کرتا ہے۔ انسان کی زندگی کا بہترین وقت ہے۔ دن کے در میانی حصہ دو پہر میں روشنی اپنے نقطہ عروج پر ہوتی ہے۔ اس طرح اخلاق میں میانہ روی قابل تعریف ہوتی ہے۔ افراط و تفریط دونوں پہلوند موم ہیں۔ بخل اور فضول خرچی کی در میانی حالت کو سخاوت، بزدلی اور طیش کی در میانی حالت کو شخاعت کہتے ہیں۔

الله تعالی نے امت محدیہ کواس عظیم المرتبت خطاب سے سر فراز فرمایا۔ان کے عقائد ان کی شریعت ان کے نظام اخلاق، سیاست اور اقتصاد میں افراط و تفریط کا گزر نہیں یہاں اعتدال ہے، توازن ہے اور موزونیت ہے۔ جب مسلمانوں کو اپنے اس عظیم منصب کاپاس تھااس وقت ان کاہر قول اور ہر فعل آئینہ تھااس ارشادر ہانی کا۔ لیکن آج تو ہم یوں مجڑ چکے

<sup>1-</sup> تغییر مظهری 2- موره البقره: 143

کہ قرآن میں جس امت کے محاس بیان کئے گئے ہیں ہم پیچان ہی شہیں سکتے کہ وہ ہم ہیں۔ الله تعالى جارے حال زار يررحم فرمائے آمين-امت محدید گواہ ہے دنیامیں بھی اور آخرت میں بھی۔ دنیامیں اس کی گواہی اسلام کی صداقت برے کیونکہ اسلامی تعلیمات کی وہ زندہ تصویر ہے۔ دنیامیں اس کاہر قول اور ہر فعل،اس کیا نفرادی اور اجتماعی خوشحالی،اس کی سیرت کی پختگی اور اس کے اخلاق کی بلندی ہر چیز اسلام کی صدافت پر گوائی دے رہی ہے۔ قیامت کے روز جب اگلے پیغیمرول کی امتیں اللہ تعالیٰ کے حضور میں عرض کریں گی کہ ہمیں کسی نے تیراپیغام ہدایت نہیں پہنچایا تواس وقت امت مصطفیٰ علی گاہی دے گی کہ بیالوگ جھوٹ بول رہے ہیں تیرے پغیرول نے تیراپیام حرف بح ف پینچادیا تمااور جبان پراعتراض موگا که تم اس وقت موجود ہی نہ تھے تم گواہ کیے بن گئے تو یہ جواب دیں گے کہ اے اللہ! تیرے حبیب محمد مصطفی عصف علی اور نبی کریم علی این مصطفی علی اور این کریم علی این امت کی صدافت وعدالت کی گواہی دیں گے کیونکہ حضورا بے اپتیوں کے حالات سے پوری طرح واقف ہیں۔ چنانچہ جھزت شاہ عبد العزیز اپنی تفیر فتح العزیز میں تح بر فرماتے ہیں: "باشدرسول شايرشا كواه زير انكه او مطلع است بنور نبوت بررتيه بر متدین بدین خود که در کدام درجه دین من رسیده و حقیقت ایمان او چیست و حجابے که بدال از ترقی مجوب ماندہ است کدام است پس او می شناسد گنابان شارا و در جات ایمان شاراواعمال نیک و بد شاراواخلاص و نفاق شاراله "(1)

> "تمہارارسول تم پر گواہی دے گاکیو نکہ وہ جانتے ہیں اپنی نبوت کے نور سے اپنے دین کے ہر ماننے والے کے رتبہ کو، کہ میرے دین میں اس کا کیا در جہ ہے اور اس کے ایمان کی حقیقت کیا ہے اور وہ کو نسا پر دہ ہے جس سے اس کی ترقی رکی ہوئی ہے پس وہ تمہارے گناہوں کو بھی پیچانتے ہیں۔ تمہارے ایمان کے درجوں کو بھی۔ تمہارے نیک و بد سارے اعمال کو اور تمہارے اخلاق و نفاق کو بھی خوب پیچانتے ہیں۔"

رِنكُوْنَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُوْ وَتَكُوْنُوا شُهَدَاءً عَلَى النَّاسِ (1) "تاكه موجائ رسول كريم تم ير كواه اور تم كواه موجاؤلو كول ير-"

المت ابراہی کے برحق، سرالیا یمن و برکت اور سب اقوام عالم کیلئے آبدر حمت ہونے پر اگر تهبین کی دلیل کی ضرورت مو، اگر کی کو کوئی گواه در کار مو توبید دیکھومیر ارسول محرم،

میرا حبیب معظم کھڑا ہے، اس کی کتاب زیست کا ہر ورق اس دین و ملت کی حقانیت و

صداقت کی گواہی دے رہاہے۔اس کی را تول کا سوز و گداز،اس کے دنول کی مصر وفیتیں،اس کاہر قول،اس کاہر فعل،ایندوستوں کے ساتھ اس کابر تاؤ،ایند شمنوں کے ساتھ اس

کا حسن سلوک اس کی جنگیں اور اس کی صلحیں، اس کی کمی زندگی غرضیکہ تم اسے جس پہلو ے دیکھنا چاہو دیکھوجس کسوٹی پر پر کھنا ج<mark>اہو خوب پر کھو۔ اگر تمہاری چیثم دل نور حق کو</mark>

پیچانے کی صلاحیت رکھتی ہے تو تم بے افتیار کہد اٹھو گے کہ اس سے سچا گواہ آج تک چتم فلک پیرنے نہیں دیکھا۔ تہاراول مان جائے گاکہ جس کی گواہی ہے دے رہاہے اس کے

يرحق مونے من ذراتا فل نبيس كياجا سكتا۔

اور اے ایے سے گواہ کی گواہی قبول کر کے ایمان لانے والو! مسلم کے معزز و محترم لقب سے سر فراز ہونے والوا برم عالم میں تمہارا مقام بھی ہے کہ تم اپنی گفتار، اپنے

كردار، اپن انفرادى اور اجماعى زندگى اس طرح بسر كروكه تم اس دين كے برحق ہونے كى الی گوائی دے سکوجس کو تشلیم کرنے کے بغیر کسی کو جارہ کارنہ ہو۔ لوگ جمہیں دیکھ کر،

تم ہے مل کراور تم ہے معاملہ کر کے رہے یقین کرلیں کہ جس دین کے تم پیروکار ہو وہی سیا دین ہے۔ جس نظام حیات کے تم نقیب ہو، سارے جہان کی فلاح و سلامتی کا صرف یمی ضامن ہو سکتاہے۔

اس بات پر تاریخ شاہد ہے کہ جب تک مسلمان اس شہادت کی ذمہ داریوں کو انجام دیتا ر ہالوگ پروانوں کی طرح عمع اسلام پر شار ہوتے رہے۔ ایک مرد حق آگاہ بھی اگر کسی ظلمت كده ميں چنج كيا تواس كے رخ انوركى تابانيوں سے وہاں ہر طرف اجالا ہو كيا۔ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں لوگ اپنے آبائی عقائد و نظریات کے زنار توڑ کر مشرف باسلام ہوتے رہے۔اشاعت اسلام کی تاریخ کا مطالعہ کرو حمہیں پتہ چلے گاکہ امت محمد بیہ

على صاحبهاالصلوة والسلام كے ان افراد نے ہر جگه مدايت كے بدچراغ روشن كئے جن كا ظاہر وباطن نور توحیدے عجمگار باتھا۔ جو کام سلطان محود غرنوی کے حملوں اور شہاب الدین کی فتوحات سے نہ ہو سکاوہ کام ان خرقہ پوش صوفیون نے کیااور اس خوبی اور شان سے کیا کہ صدیاں گزر جانے کے باوجود ان کی روحانی تسخیرات کی ضیایا شیوں میں کمی نہیں ہوئی۔ لا مور۔ اجمیر۔ د بلی۔ اورنگ آباد۔ مجرات، سلبٹ چٹا گانگ، محتگوہ، پاکیتن میں کس نے برسر اقتدار باطل كو فكسِت فاش دى اور اسلام كابر چم لبرايا اوراس طرح لبرايا كه آج بهى لبرا رہا ہے اور قیامت تک لہراتا رہے گا انشاء اللہ تعالیٰ۔ یہ ستیاں اپنے ساتھ دولت کے خزانے نہیں لائی تھیں۔ لشکر جراران کے ہمر کاب نہ تھے۔ فن مناظرہ میں بھی مہارت کا ا نہیں دعویٰ نہ تھا۔ان کے پاس اپنی زندگی کی تھلی کتاب تھی جس کی ہر سطر سے نور عرفان کے چشمے اہل رہے تھے۔ال کے پاس اپنی دار با سیر ت اور بے داغ کر دار تھاجو پکار پکار کر اسلام کی حقانیت کی گواہی دے رہاتھا۔ ان کی صدافت کی دلیل ان کے نورانی چرے تھے جو مہر در خثال کو شر مسار کر رہے تھے۔ کی مخالف میں بید ہمت ند متنی کد وہ ال کی گواہی کو مشکوک ثابت کر سکے۔ اس کامیہ نتیجہ تھا کہ جوول حق تبول کرنے گی استعداد رکھتے تتے وہ دوڑ کر آئے اور دامن اسلام سے وابستہ ہو گئے۔ آج بھی دین اسلام کو اپنی برتری اور افادیت ثابت کرنے کیلئے ایے بی گواہول کی ضرورت ہے جواپنے عمل ہے،اپنے اخلاق ہے،اپنی روحانی بلندی سے اور وسعت علم سے اس کے برحق ہونے کی ایس شہادت دینے کی المیت رکھتے ہوں کہ کوئی انہیں جھٹلانہ سکے ورنہ جو تبلیغ آج ہم کررہے ہیں وہ بیگانوں کو تو کیاا پنوں کو بھی اسلام سے متنظر کررہی ہے۔ حاك كريبال كور فوكرنا توكا بمارے مبلغين الن جاكول كواور زياده وسيع كررہے ہيں۔ محبت و پیار کا درس دے کر ملت کے پر اگندہ شیر ازہ کو یکجا کرنا تو بڑی بات ہے، جہال ان کے سبز قدم پہنچ وہال فتنہ و فساد کے شعلے بحر ک اٹھتے ہیں۔ آج ہاتھوں میں سوئی نہیں قینجی ہے۔ الله تعالى جارے حال زار يررحم فرمائے۔ يد تو مو في اس د نيايس شبادت-اورايك شبادت حضور كريم عطفة اور حضور كامت قيامت ك دن دے گى۔اس شہادت سے انبياء سابقين اس الزام سے برى كئے جا كي مح جوان كى امتیں ان پر لگا میں گی کہ الی ان تیرے نبول نے ہمیں تیر اکوئی پیغام نہیں پہنچایا اور نہ انہوں نے ہمیں دعوت توحید دی ورنہ ہم مجھی کفروشرک میں مبتلانہ رہتے۔اس وقت غلامان مصطفیٰ علیہ الختید والشاء آگے بردھیں گے اور گواہی دیں گے یااللہ! تیرے رسولوں اور نبیوں نے اپنافرض پوری طرح اداکیا اور قصور انہی لوگوں کا ہے جو آج بڑے سلیم الطبع بینے بیٹے ہیں۔

بے بیٹھے ہیں۔

آیات بالا سے بیہ حقیقت آشکارا ہوگئی کہ ذات پاک محمہ مصطفیٰ علیہ الحقیۃ والشاء اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور شان کریائی کی گواہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عالم انسانیت کی راہنمائی کیلئے جو جامع نظام حیات دے کراس نبی کو مبعوث فرمایا، حضوراس کی صدافت کے بھی شاہد عدل ہیں۔ اس شہادت کا صلہ بیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپ محبوب کی سچے ہونے اور نبی ہر حق ہونے کی جابجا شہادت دی، کہیں فرمایا واللہ یعدائم اندل لرسولہ اللہ تعالیٰ اس بات کو جانتا ہے کہ آپ اس کے سچے رسول ہیں دوسری جگہ ارشاد فرمایا" ویقول الذین کفروا جانتا ہے کہ آپ اس کے سچے رسول ہیں دوسری جگہ ارشاد فرمایا" ویقول الذین کفروا لست مرسلا۔ قل کفی باللہ شہیدا بینی وبینکم و من عندہ علم الکتاب" من لوگوں نے کفر کیا وہ کہتے ہیں کہ آپ رسول نہیں ہیں آپ فرمائے میرے اور تمہارے در میان اللہ تعالیٰ کافی گواہ ہے اور وہ جس کے پاس کتاب کا علم ہے۔ اس کے علاوہ بیمیوں در میان اللہ تعالیٰ کافی گواہ ہے اور وہ جس کے پاس کتاب کا علم ہے۔ اس کے علاوہ بیمیوں ایک آسیتیں ہیں جن میں اپ محبوب کی صدافت کی گوائی اللہ تعالیٰ نے خود دی ہے اور اس کے نورانی فرشتوں نے اس کی تعدیق کی ہے۔ ارشادر بانی ہے۔

هُوَالَّذِيْ كَارُسُلَ رَسُوْلَهُ بِالْهُمُنْ يَ وَيُنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الْمَوْلِيَ الْمُعَلِي الْمُولِدُ عَلَى النَّرِيْنِ كُلِلَّهُ وَكُفَى بِاللَّهِ شَهِيْدًا (1)

"وہ اللہ بی ہے جس نے بھیجا ہے اپنے رسول کو (کتاب) ہدایت اور دین حق دے کر تاکہ غالب کر دے اسے تمام دینوں پر اور اپنے (رسول کی صداقت میں اللہ کی گراہ رکافی ہے "

صداقت پر)الله کی گواہی کافی ہے۔"

دین کے غلبہ کی جو بشارت اس آیت میں دی گئی ہے اس سے مر اد دونوں غلبے ہیں دلی گئی ہے اس سے مر اد دونوں غلبے ہیں دلیل و برہان کے میدان میں بھی اس کے عظیم پیروکاروں کو ہر میدان میں فتح وکامر انی نصیب ہوگ۔

فْكَيُفَا إِذَا حِثْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّتِمْ بِشَرِهِيْدٍ وَّحِثْنَا بِكَ عَل

هَوُّلَاهِ شَهِيْدًا ٥ (1)

"تو کیا حال ہو گا(ان نافر مانوں کا)جب ہم لے آئیں گے ہر امت ہے

ا یک گواہ اور (اے حبیب) ہم لے آئی گے آپ کوان سب پر گواہ۔"

قیامت کے دن تمام انبیاء اپنی اپنی امتوں کے احوال واعمال پر شہادت دیں گے اور

حضور پر نور عظی انبیاء کرام کی شہادت کے درست ہونے کی گواہی دیں گے۔اور هولاء کا مشار الیہ امت مصطفویہ کو بھی قرار دیا گیا ہے۔ یعنی حضور علیہ السلام اپنی امت کے احوال

مطار اليه المت مسطولية لو من مرارديا ليائيد . في مسور عليه السلام إلى المت علام الوال پر گواي دي گـ و قوينك الدينهارة والى حيمير المترته (قرطبي) علامه قرطبي ناس تول

ک تائد کیلئے حضرت سعید بن مستب کابہ قول افق کیا ہے۔ کیش مِن کِوْمِرالْا نَعْم<mark>َنُ عَ</mark>لَی النّیجی صَلّی اللّٰہ تَعَالیٰ عَلَیْہِ

مَسْلَمَ أُمَّنَهُ عُنُدُومٌ وَعَشِيبًةً فَيَعَي فَهُمْ إِسِيمًاهُمُ وَأَعْزَالِهِمُ

(2) مُؤِينَّةُ مُنْ عَلَيْهِمُ مُعَلِينًا فَعَلَيْهِمُ مُنْ عَلَيْهِمُ مُنْ عَلَيْهُمُ مُنْ عَلِيهُمُ مُنْ عَلَيْهُمُ مُنْ عَلَيْهُمُ مُنْ عَلَيْهُمُ مُنْ عَلِيهُمُ مُنْ عَلِيهُمُ مُنْ عَلِيهُمُ مُنْ عَلَيْهُمُ مُنْ عَلِيهُمُ مُنْ عِلْمُ عُلِيهُ مُنْ عِلْمُ عُلِيهُمُ مُنْ عَلِيهُمُ مُنْ عِلْمُ مُنْ عُلِيهُمُ مُنْ عِلْمُ مُنْ عُلِمُ مُنْ عُلِمُ مُنْ مُنْ مُنْ عُلِمُ مُنْ مُنْ عُلِمُ مُنْ مُنْ عُلِمُ مُنْ مُنْ مُنْ مُ

"حضور علیہ الصلوة والسلام پر ہر صبح وشام حضور کی امت پیش کی جاتی ہے۔ حضور اینے ہر امتی کا چہرہ اور اس کے اعمال کو پیچانتے ہیں۔ اس

ہے۔ معورا پے ہرائی ہیرہ اور اس سے اماں و پیچاہے ہیں۔ ار علم کامل کے باعث حضور قیامت کے روز سب کے گواہ ہوں گے۔"

اب ان آیات کا ذکر کیا جارہا ہے جن میں بظاہر عمّاب ہے لیکن در حقیقت اپنے خصوصی لطف واحسان کا اظہار ہے۔

عَفَا اللهُ عَنْكَ لِمَ آذِنْتَ لَهُمَّ

عقاالله على الله تعالى نے آپ بے (ليكن) كول آپ نے "در گزر فرمايا سے الله تعالى نے آپ بے

اجازت دے دی تھی انہیں۔"

حَتَّى يَتَبَيِّنَ لَكَ الْمَنِيْنَ صَمَا قُوْا وَتَعُلَمَ الْكَلْفِيدِيْنَ (3) "يهال تك كه ظاهر موجات آپ روه لوگ جنهول في كهااور آپ جان ليخ جهو نول كو"

1- سور والتساء: 41

2- تغيير قرطبى، جلد5، صفحہ 198

3\_سورة التوبد: 43

منافقین بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے اور جہاد میں شرکت نہ کرنے کیلئے عذر بیان کرتے۔ حضور علی اپنی کریم النفسی کے باعث انہیں چھے رہنے کی اجازت فرما دیے حالا نکہ حقیقت یہ تھی کہ اگر انہیں رخصت نہ دی جاتی تو بھی وہ اس مہم میں شرکت کرنے سے انکار کر دیتے۔ بہتر یہ تھا کہ ان کی معذر توں کو محکر ادیا جاتا تا کہ جب وہ چھے رہ جاتے تو ان کے نفاق کا حال سب کو معلوم ہو جاتا۔

یددریافت کرنے سے پیشتر کداے محبوب! تونے انہیں پیچےرہ جانے کی اجازت کیوں دی مینی ان کو نگا کیوں نہ ہونے دیا، اتنا فرمانے سے پہلے عَفَا اللّهُ عَنْكَ كے الفاظ ارشاد فرمائے۔

یہاں یہ کلمات کی گناہ کی معانی کاذکر کرنے کے لئے نہیں بلکہ اظہار تعظیم و تحریم کیلئے ہیں۔اہل عرب کا بید دستور تھا کہ جب کسی کی عزت و تو قیر کااظہار مقصود ہو تا تواس کے ساتھ گفتگو کا آغاز ایسے ہی کلمات ہے کرتے امام رازی فرماتے ہیں۔

اِتَ ذَلِكَ يَدُلُّ عَلَى مُبَالَقَةِ اللهِ فِي تَعْطِيهِ وَتَعْقِيمِ اللهِ (1) "ان كلمات سے الله تعالى نے اپنے محبوب كى تعظيم و تو قير ميں برے مبالغه كا ظهار فرمايا ہے۔"

وَلَوْلَا أَنْ خَبَتُمْنَكَ لَقَدُكِلَ تَ تَوْكَنُ إِلَيْهِ هُ شَيْعًا وَلَيْلًا (2) اگر ہم نے آپ کو ثابت قدم ندر کھا ہو تا تو آپ ضرور ماکل ہو جاتے ان کی طرف کچھ ند کچھ۔"

علامه زر کشی اس کی وضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔

فَالْمَعْنَى عَلَى النَّفْيِ إِنَّهُ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ لَمْ
يَرْكُنْ النَّهِمْ لاَ قَلِيْلاً وَلاَ كَنِيْراً مِنْ حِهَةِ اَنَّ لَوْ لاَ الْإِمْتِنَاعِيَّةَ
تَقْتَضِى ذَلِكَ وَإِنَّهُ امْتَنَعَ مُقَارَبَةُ الرُّكُونِ الْقَلِيْلِ لِاَحْلِ وُحُوْدِ
التَّشْبَيْتِ يَنْتَفِى الْكَثِيْرُ مِنَ الطَّرِيْقِ الاَوْلَىٰالتَّشْبَيْتِ يَنْتَفِى الْكَثِيْرُ مِنَ الطَّرِيْقِ الاَوْلَىٰ(3)

1\_نام فو الدين دازي. " تغير كير " ( مطح العام ه-1324 ه) ، جلد 4. مني 443

"الله تعالی نے اپنے رسول کے پاؤں کو مضبوطی سے راہ راست پر متحکم کر دیا ہے اس لئے کفار کی طرف ادنی سا میلان بھی نہیں ہوسکتا چہ جائیکہ حضور سرور عالم علیہ ان کی طرف زیادہ مائل ہوں۔ "لولا" امتاعیہ کا تقاضا ہی ہے کہ اس کا میر منہوم لیاجائے۔"

آ م چل کر پھر فرمایا:

كُلُّ ذٰلِكَ تَعْظِيمًّا لِنَتَأْنِ النَّيِّيَ صَلَى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْرُوَسَكُمْ وَمَاجُبِكَ عَلَيْرِ نَفْسُهُ النَّكِيَّةُ مُونَ كَوْنِهِ لَا يُكَادُنِهِ كَلْ يَكَادُ يَوْكَنُ إِلَيْهِمُ شَيْشًا قِلِيْ لَا لِلْتَنْإِيْرِيْ مَعْمَ مَاجُبِكَتُ عَلَيْهِ -

" نفس کی طہارت کے ساتھ تثبیت خداد ندی کی سعادت نے حضور کو

اس مقام عالى اورشان رفيع پر فائز فر ماديا ہے۔"

اس سے حضور کی عظمت شان کا پیتہ چلنا ہے کیونکہ جتنا کوئی زیادہ عزیز ہو تا ہے اتناہی اس کی معمولی معمولی لغزش نا قامل برداشت ہوتی ہے۔"موئے درویدہ بود کوہ عظیم" دعنہ مصروبات فرات تاہی حضہ نتہ مصروبات تاہدہ کی دور کے کہ اس کی کہ اس

حفرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ حضور تو معصوم تھے یہ تنبید حضور کی امت کو کی جا رہی ہے کہ وہ کی صورت میں دین حق اور احکام شریعت کو چھوڑ کر کفار کی خوشنودی

حاصل کرنے کی طرف انگل نہ ہول۔ سربر ہیں جو میروں میں دیں اور بیٹریں کا میروں کا

وَقَالَ ابْنُ عَبَاسٍ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّهَ مَعْصُومًا وَلَكِنَ هَذَا تَعْرِيْفُ الْدُمَّةِ لِشَلَّا يَكُرَّ يَكُنَ آحَكُ

ثِمْنُهُمُ إِنَّ الْمُنْثَرِكِينَ فِي شَيَّ عِيمَ الْمُحَامِ اللَّهِ تَعَالَى مَثَرَاتِهِ (1)

حضرت قادہ سے مروی ہے کہ جب سے آیت نازل ہوئی تو حضور نے بارگاہ اللی میں عرض کی۔

ٱللَّهُ وَكَا يَكِلُّنِيُّ إِلَىٰ نَفُرِى ۚ طَرُّفَةً عَيْنٍ

"اے اللہ! مجھے چثم زون کیلئے بھی اپنے نفس کے سپر دینہ کرنا۔"

ہر وہ مخص جو دعوت حق کا فریضہ اداکر رہاہے اسے ہر لحد ان آیات کو پیش نظر ر کھنا جاہے مبادااس سے کوئی الی فرو گزاشت ہو جائے جو اللہ تعالیٰ کی نارا ضکی کا باعث بن

1- الجامع لا حكام القرآن، جلد 10، صنحه 300

جائے۔ ہماراعلم ناتمام ہے۔ ہماری عقل خام ہے ہم شیطان کے وسوسہ اندازیوں کا صحیح طور پر مقابلہ نہیں کر کتے۔ ہمارے لئے بچنے کاراستہ یہی ہے کہ صدق دل سے اور بجز و نیاز سے اپنی بے بی کاپورااعتراف کرتے ہوئے ہر قدم پربارگاہ اللی میں یہی التجا کریں۔ یَا تَیْ یُکَ یَا قَیْمُوْمُ بِیرَحُمَیّتِكَ آسْتَغِیْدُ کُلا تَکِلْیْنَ آلِیٰ نَفْسِی طَرْفَةً

"اے ہمیشہ زندہ رہنے والے اور کا نئات کی ہر چیز کو زندہ رکھنے والے میں تیری شان رحمت سے فریاد کرتا ہوں، اللی! ایک اکھ جھیکنے کی دیر تک بھی تو جھے نفس کے حوالے نہ کرنا اور میرے تمام حالات کوخود درست فرمانا۔"

قَدُ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّيْنِ فَيَغُولُوْنَ فَوَا تَهُوُلَا يُكَذِّبُونَكَ وَلِكِنَّ الظَّلِمِيْنَ بِالْتِ اللهِ يَجْحُدُونَ ۞ وَلَقَدُ كُذِيبَتُ رُسُلَّ قِنْ قَبْلِكَ فَصَبَرُواْ عَلَى مَا كُذِّبُوا وَلُودُولُ حَتَى اللهِ وَلُودُولُ اللهِ وَلَقَدُ جَاءَكَ مِنْ ثَبَاعِ الْمُؤْمِلِينَ وَلَقَدُ حَالَا مُنْ اللهِ

"(اے حبیب) ہم جانے ہیں کہ رنجیدہ کرتی ہے آپ کو وہ بات جو یہ کہہ رہے ہیں تو وہ نہیں جھٹلاتے آپ کو بلکہ بیہ ظالم (دراصل) اللہ کی آب کو بلکہ بیہ ظالم (دراصل) اللہ کی آبیوں کا اٹکار کرتے ہیں۔ اور بیشک جھٹلاتے گئے ہیں رسول آپ سے پہلے توانہوں نے صبر کیااس جھٹلائے جانے پر اور ستائے جانے پر یہاں تک کہ آپینی انہیں ہماری مدد اور نہیں کوئی بدلنے والا اللہ کی باتوں کو اور آبی چکی ہیں آپ کے ہاں رسولوں کی کچھ خبریں۔"

اس کے دو مطلب بیان کئے گئے ہیں حضور نبی کریم علی بات خود کچھ نہیں کہا کرتے سے بلکہ اللہ تعالیٰ کے رسول اور نبی ہونے کی حیثیت سے ان کو تبلیغ کرتے سے اس لئے حضور کی رسالت کا افکار اور تکذیب علی متحی۔

دوسرا مطلب سے کہ وہ حضور کو تو صادق اور راست گفتار یقین کرتے تھے جیسے

ابوجہل نے ایک دفعہ حضور سے کہا کہ ہم آپ کو تو نہیں جھٹلاتے کیونکہ آپ کی صدافت مارے نزدیک مسلمہ ہے لیکن یہ پیغام جولے کر آپ آئے ہیں ہم اسے سچاتسلیم نہیں کرتے کارے نزدیک مسلمہ ہے گان اَبُوجِ تھیں کی تعدید کا کارکہ کے تعدید کا کارکہ کا کہ کارکہ کا کارکہ کا کارکہ کا کارکہ کا کارکہ کا کارکہ کارکہ

کے اِنکما ٹککی بُ مَاجِنَّکتا ہے۔ سنت اللی بھی یہی ہے کہ حق و باطل کی کشکش جاری رہے، مصائب کے پہاڑ حق کے

علمبر دارول پر ٹوٹے رہیں اور وہ صبر و اولوالعزی ہے ان کو برداشت کرتے رہیں۔ حواد ثات کے طوفانول میں بھی شمع توحید کوہر قیمت پروہ روشن رکھیں۔ حضور کریم علیہ

عواد خاص سے عوفا توں یں ملک کی میں تو شیر تو ہر میں پر دہ ارو کن رہیں۔ مسئور کرے میںیہ الصلوٰۃ والسلام کو کفار کے کفرو عناد ہے بڑی تکلیف ہوتی تھی اور آپ کے رحیم وشفیق دل کو

گوارانہ تھاکہ کوئی بھی کفرو گر ابی کے اند حیر<mark>وں می</mark>ں بھکٹا پھرے۔اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ سے پہلے بھی انبیاء مبعوث کئے گئے۔ کفار نے ان کو بھی ستایااور انہوں نے صبر و تحل

ے کام لیا۔ آپ بھی کفار کی اذیت رسانیوں پر صبر و تحل سے کام لیا کریں۔

جب انبیاء کرام نے تبلیغ اور مبر کاحق اداکیااور کفار کی اذیت رسانیوں اور تعصب کی حد موگی تواللہ تعالیٰ کی تائید ونفرت آئی جس نے باطل کوسر گلوں اور ذلیل کر دیااور حق کا

بول بالد ہو گیااور کفر کا سار انزک واختشام خداکی نصرت کے وعدہ کو پور اہونے سے ندروک سکا۔ اس طرح اے حبیب! میں نے آپ سے اسلام کو سر بلند کرنے کا جو وعدہ فرمایا ہے وہ پور اہو کر دہے گا۔

ابان آیت کاذ کر کیاجارہاہے جن میں اللہ تعالی نے اپنے محبوب کریم علی کے گاف

شانوں کی قشمیں کھاکر حضور کی علومر تبت کا اعلان فرمایار شادر بانی ہے۔

لَعَدُّ كَ إِنَّهُ وَلَغِيْ سَكُوبَةِ هِ كَيْدَ مُؤْدَى ٥

"اے محبوب!آپ کی زندگی کی قتم (بیا پی طاقت کے نشریس) مت ویں (ن ) بھکہ بھر بھر بھر ہیں "

میں (اور) بہتے بہتے بھر رہے ہیں۔" آ

علاء تفیر کااس بات پر اتفاق ہے کہ یہال اللہ تعالی نے اپنے حبیب محمد مصطفیٰ علیہ الحقید والشاکی حیات پاک کی قتم کھائی ہے اور یہ حضور کی عظمت شان اور شرف رفیع کی قوی

<sup>1</sup>\_علامه جار الله الرعيري:"الكشاف"،معر1948ء)، جلد 1، صفي 502

دلیل ہے۔حضرت ابن عباس نے فرمایا۔

مَاخَكَ اللهُ نَفْ اكْلُومَ عَلَيْهِ مِن مُعَتَدِ صَلَى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَلَهُ مَعَدَدِ مَلَ اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَلَا يَعْدَالِهِ وَسَلَّمَ وَمَا أَقْسَمَ عِجَيَاةِ أَحَدِ الْآرِيحَيَاتِهِ

"الله تعالى نے اپنے محبوب كريم علي الله استان ديادہ كى چيز كو معزز و مكرم پيدِ انہيں كيااور حضور كے بغير كى كى زندگى كى قتم نہيں كھائى۔"

علامه قرطبي لكصة بين-

هذا يَهَاكِتُ التَّعْظِيْمِ وَعَاكِهُ الْهِرِ وَالشَّتْمِ نَفِ

"الله تعالی کا حضور کریم علی کی زندگی کی قشم کھانا تعظیم و تحریم کی انتها میر "

اصل میں یہ لفظ عمر، یعنی ع پر ضمہ ہے لیکن یہ کثرے استعال کے لئے مفتوح کر دیا گیا۔

وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَمَّجُدُهِم كَافِلَةً لَكَ عَنْسَى أَنْ تَيْبَعَثَكَ

رَبِّكَ مَعَامًا مَحْدُودًا

"اور رات کے بعض حصہ میں اٹھواور نماز تبجدادا کرو<mark>( تلاوت قر آن)</mark> کے ساتھے۔ (یہ نماز) زائد ہے آپ کیلئے۔ یقیناً فائز فرمائے گا آپ کو یہ میں م

آپ کارب مقام محود پر۔"

اس سے پہلے نماز پیجانہ کے او قات بیان ہوئے جوہر کس وناکس پر فرض تھیں اب اس مخصوص نماز کی ادائیگی کاذکر ہور ہاہے جو حبیب کبریا علیقے پر بطور فرض یاز اکد عبادت لازم ہے یہ نماز تہجدہے لیعنی جب لوگ سورہے ہوں، ہر طرف سناٹا چھایا ہو، آغوش شب میں ہر چیز محو خواب ہو، اے حبیب!اس وقت اٹھے اور خلوت گاہناز میں شرف باریابی حاصل کر کے جبین نیاز کو لذت محدہ ہے آشنا کر۔

یہ تیری بے خوابیاں، بیہ قلق اور بے کلی، بیہ اشکوں کا سیل روال، بیہ شان بندگی کا ظہور سب کو شرف قبول بخشا جائے گا اور آپ کو مقام محمود پر فائز کیا جائے گا۔ اس مقام کی جلائے شان دیکھ کر دنیا بحرکی زبانیں تیری ثناء مشتری اور مدح وستائش میں مصروف ہو جائیں گی۔ عَسی کی نسبت جب اللہ تعالیٰ کی طرف ہو تو اس وقت اس کا معنی یقین ہو تا -عسي وَلَعَلَ مِنَ اللهِ تَعَالَى وَاجِبَتَاكِ (1)

مقام محود کی وضاحت فرماتے ہوئے خود نبی مکرم علیہ الصلوة والسلام نے ارشاد فرمایا۔

هُوَالْمُقَامُ الَّذِي آشَفَهُ فِيهِ لِأُمَّتِي

"به وه مقام بے جہال میں اپنی امت کی شفاعت کرول گا۔"

امام مسلم نے حضرت ابن عمرے نقل کیاہے کہ ایک روز عمکسار عاصیاں، چارہ ساز بیکسال میلانی نے حضرت خلیل کے اس قول کو پڑھا۔

رَبِ إِنَّهُ تَ آمْلُكُ كُتِثُورًا مِنَ التَّاسِ فَمَنَّ شِعَنِي فَإِنَّهُ

مِنْ وَمَنْ عَصَافَ قَالَكَ غَفُودُدَ مِنْ عَصَافِي وَالْكَ غَفُودُدَ مَعِيْدُونَ "اے میرے رب!ان بتول نے بہت سے لوگوں کو گر او کر دیا ہے۔

جنہوں نے میری پیروی کی وہ میرے گروہ سے ہون کے اور جنہوں

. ہوں سے خیر کی ویرون کا وہ خیر سے سروہ سے ہوں ہے اور جہوں نے میر ی نا فرمانی کی تو تو غفور ور حیم ہے۔"

مجر حفرت عینی کے اس جملہ کوبار بارد جرایا۔

إِنْ تُعَيِّرِ بَهُمُ فَوَانَّهُ مُعِبَادُكَ طَانُ تَغْفِمُ لَهُمُ فَوَانَّكَ أَنْتَ الْعَنَّ الْمُعَلِّدُونَ الْعَنَّ الْمُعَلِّدُونَ

"اگر توان کوعذاب دے تودہ تیرے بندے ہیں اور اگر انہیں بخش دے تات میں مسلم

توتوی عزیزو تکیم ہے۔"

کافی دیر تک حضور ان آیات کی تلاوت فرماتے رہے اور حضور نے اپنے مبارک ہاتھ المائے اور عرض کی۔

أُمِّينً أُمِّينً ثُمَّ بَكَىٰ

"اے میرے رب میری امت کو بخش دے میری امت کو بخش دے پھر حضور زار و قطار رونے گئے۔"

الله تعالى نے فرمایا۔

1-البربان للوركشي

36: 12 2002-2

118:200

يَاجِهُ بَيْكُ إِذْهَبُ إِلَى مُعَمَّيِ وَقُلْ لَهُ إِنَّاسَ مُوْمِنْكَ فِيَ الْمُعَلِّدِ وَقُلْ لَهُ إِنَّاسَ مُوْمِنْكَ فِيَ الْمُعَلِّدِ وَقُلْ لَهُ إِنَّاسَ مُوْمِنْكَ فِي الْمُعَلِّدِ وَلَا نَسُوُو وَكَ لَا مُعَلِّدُ وَلاَ نَسُوُ وَكَ .

"اے جریل میرے محبوب کے پاس جااور جاکر میراید پیغام دے کہ اے حبیب! ہم مجھے تیری امت کے بارے میں راضی کریں گے اور آپ کو تکلیف نہیں پہنچا کیں گے۔"

روز حشر جب ہر دل پر خوف وہر اس طاری ہوگا، جلال خداوندی کے سامنے کی کود م مارنے کی مجال نہ ہوگی، بڑے بڑے شجاع اور زور آور اور سرکش مارے خوف کے پانی پانی ہو

رہے ہوں گے، ساری مخلوق خدا آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت کلیم تک کا دروازہ کھنکھٹائے گی لیکن کہیں شنوائی نہ ہو گی۔ آخر ک<mark>ار حض</mark>رت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچے گی اور ان سے شفاعت کی ملتجی ہو گی آپ جواب دیں گے کہ میں خود تو آج لب کشائی کی جسارت

نہیں کر سکتا ہاں تمہیں ایک کریم کا آستان بتاتا ہوں جس پر حاضر ہونے والا جمعی نامر اد واپس نہیں لوٹا۔ جاؤاللہ تعالیٰ کے محبوب محمد مصطفیٰ علیق کے پاس اور وہاں جا کرعر ض حال

واپل ہیں تونا۔ جاوالقد تعالی کے حبوب حمد مسلی علیقے کے پاک اور وہاں جا کر حمر س حال کرو۔ چنانچہ سب بارگاہ محبوب کبریاء علیقے میں حاضر ہوں گے او<mark>ر ا</mark> پنی داستان غم پیش کریں گے حضور سن کر فرما میں گے۔

"أَنَا لَهَا أَنَا لَهَا" بال تمهارى د عظيرى كيلئ تيار مول مين تمهارى د عظيرى ك لئے تيار مول ميں تمهارى د عظيرى ك لئے تيار مول حضور عرش عظيم كے قريب پنج كرسر بسجود موجا كي اگرا المهر

زبان سبوح وقدوس رب کی حمد و ثناء کریں گے ادھرے آواز آئے گی۔ کیا مُحَمَّدُ ادْفَعُ دَأْسَكَ قُلُ تَسْمُحُمِّ اِسْتُلُ تُعْظَ اِشْفَعُمْ

ىمىجىدەرىروسىك قى سىمىرسىن سىھ وسىد ئىكىقىم

"اے سرالاخوبی وزیبائی! اپنے سر مبارک کو اٹھاؤ۔ کہو تمہاری بات می جائے گی۔ تم ما تکتے جاؤہم دیتے جائیں گے۔ تم شفاعت کرتے جاؤہم شفاعت قبول فرماتے جائیں گے۔"

اس طرح شفاعت حبیب کبریا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت بے پایاں کادر وازہ کھلے گا۔ علامہ قرطبی اور دیگر مفسرین نے قاضی ابو الفصل عیاض سے نقل کیا ہے کہ حضور پر نور سر ورعالمیان یا کچ شفاعتیں فرمائیں گے۔

1۔ شفاعت عامہ: جس سے مومن و کافر، اپنا اور بیگانے سب مستفیض ہول گ۔ 2\_ بعض خوش نعيبول كيليح بغير حاب ك جنت مين داخل كرنے كى شفاعت فرما عن گے۔

3۔ وہ موحد جوایے گناہوں کے باعث عذاب دوزخ کے مستحق قراریا عمل کے حضور کی شفاعت ہے بخش دیئے جائیں گے۔

4۔ وہ گنہگار جنہیں دوزخ میں بھینک دیا جائے گا، حضور شفاعت فرما کران کو وہاں ے نکالیں گے اور جنت میں پہنچا میں گے۔

5- اہل جنت کے مدارج کی ترقی کیلئے سفارش فرما میں گے۔

توصيف مين زمز مه تخ نه ہو گی؟

خود سوچے، جس کادامن کرم سب کو ڈھانے ہوگا، جس کی محبوبیت کاڈ نکاہر جگہ نج رہا ہوگا، جس کی جلالت شان اپنے بھی دیکھیں گے اور بیگانے بھی، ایسے میں کون دل ہو گاجو

اس محبوب کی عظمت کا اعتراف نہیں کرے گا؟ کون می زبان ہو گی جواس کی تعریف و

حفرت ابوسعید خدری ہے مروی ہے کہ حضور پر نور عصف نے ارشاد فرمایا۔ أناكيت ولياد مرتؤم القيامة وكافتو وبيبى وآاء الحك

وَلَافَخْرُ وَمَا مِنْ لَيْيَ يَوْمَرُنِ الدَّمُ وَمَنْ سِوَاهُ إِلَّا تَهَحْتَ

"قیامت کے دن ساری اولاد آدم کاسر دار میں ہوں گا۔ حمد کا پر جم میرے ہاتھ میں ہوگا۔ سارے نی میرے پر چم کے نیچے ہول گے۔ بید ساری باتیں اظہار حقیقت کے طور پر کہد رہا ہوں فخر و مباہات مقصود

علامہ ثناء اللہ یانی بی رحمتہ اللہ علیہ نے ستائیس صحابہ سے حدیث شفاعت مروی ہونے کی

تقدیق کی ہے لیکن ان صر کے احادیث صححہ کے باوجود معتزلہ اور خوارج نے شفاعت کا انکار کیا علامه سيوطي فرماتے ہيں ميديث درجه تواتر كو پينجي ہوئي ہے برابد بخت ہے وہ آدمي جو شفاعت کامنکرے۔

قال السيوطي هذا حديث متواتر وتعس من أَنْكُرَ الشفاعة

امام بخاری و مسلم نے حضرت فاروق اعظم رضی الله تعالی عند سے نقل کیاہے کہ آپ نے ابك دن خطبه مين فرمايا

> إِنَّهُ سَيِّكُونُ فِي هٰذِي وَالْاُمَّةِ قَوْمٌ كُلِّيَّةِ بُونَ بِعَنَابِ الْفَكْرِدَ كِكَذِّ بُوْنَ بِالشَّفَاعَةِ -

" لعِنى اس امت ميں ايك ايساگر دہ پيد اہو گاجو عذاب قبر كى بھى تكذيب

کرے گاور شفاعت کا بھی انکار کرے گا۔"

آج سے پہلے بھی معتزلہ اور خارجیوں نے اس کا انکار کیااور آج بھی ایک طبقہ بڑی شد ومدے اس کا محکر ہے۔ اور جب دلائل صححہ کے باعث انکار نہیں کر سکتے توشفاعت کا ایسا مفہوم بیان کرتے ہیں جس میں شان مصطفوی کا انکار پایا جاتا ہے۔ لیکن انہیں یہ جسارت

کرتے ہوئے اس بات کا خیال ر کھنا جاہئے کہ جو آج شفاعت کا انکار کرے گاوہ کل روز حشر

اس سے محروم کردیاجائےگا۔

ين و الغُران الْمُكِيدِ فِإِنَّكَ لَمِنَ الْمُهُولِينَ ٥ (1) "اے سید (عرب وعجم) تم بے قرآن علیم کی بیٹک آپرسولول

یس: اس کے متعلق علاء تغییر کے متعدد اقوال ہیں۔ (1) یہ سورت کانام ہے۔ (2)

قر آن كريم كے اساء ہے ہے۔(3) يد الله تعالى كا اسم ياك ہے۔(4) ياسين كا معنى لغت طے

میں یاانسان ہے اور اس سے مراد انسان کامل یعنی حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام ہیں۔ (5)رحمت عالمیان علی کے اساء مبار کہ ہے ہے۔ (6) ابو بحرور ال کہتے ہیں: مخفف ہے یاسید البشر کا۔

علامه سيد محود آلوى رحمته الله عليه لكصة بيل كه حديث ياك مي ب-

اللهُ تَعَالَى الْمُعْطِى وَإِنَا الْقَائِمُ - فَمَنْزِلَتُ وَصَلَى اللهُ عَلَيْهِ وستقوين العالم بأشرع بمنزلة القلب من البدي فكا

ٱلْطَفَ افْتِتَاحَ قَلْبِ الْقُرْانِ بِقَلْبِ الْكُوانِ (2)

"حضور عليه الصلوة والسلام نے فرمایا: دینے والا اللہ تعالی اور با نفنے والا

1 - سورويلين: 3-1

2-روح المعانى

میں ہوں۔ اس حدیث پاک کے مطابق کا نئات کے جم میں حضور دل کی مانند ہیں اور سورہ یاسین، قر آن کریم کادل ہے۔ تو کتنا لطیف اور پیار ا آغاز ہے اس سورت کا کہ قر آن کریم کے دل کوساری کا نئات کے دل کے ذکر سے شر وع کیا جارہا ہے۔"

کفار مکہ حضور سر ورعالم علی ہے کی نبوت کا انکار کرتے تھے اور طرح طرح کے الزامات اوراسخالے پیش کرتے تھے۔ یہال خداوند عالم قتم اٹھاکراپنے رسول کی رسالت کی شہادت دے رہے ہیں۔ فرمایااے انسان کا مل ایااے عرب وعجم کے سر دار! مجھے اس قر آن تحکیم کی فتم میں کا سال درگن دانہ انعال میں سے دیں جن کی میں نبید المدین سے برفرانہ فوال

قتم ہے کہ آپان ہر گزیدہ انسانوں میں سے ہیں جن کو میں نے رسالت سے سر فراز فرمایا ہے اور مجھے قر آن تھیم کی قتم ہے کہ آپ سید ھے راستے پر گامز ن ہیں۔ اے حبیب!جب تیر اپر وردگار تیری رسالت کی شہادت دے رہاہے اور وہ بھی قر آن

کریم کی قتم اٹھاکر،اس کے بعد اگر کوئی بد بخت تیری رسالت کو مائے ہے انکار کرے تو آپ کور نجیدہ خاطر خبیں ہونا چاہئے۔ قتم اٹھاتے ہوئے صرف "وَالْقُران" نبیس فرمایا بلکہ

"وَالْقُرْانِ الْحَكِيْمِ" فرمايا۔ يعنی قرآن جس کی شم اٹھائی جارہی ہے، يہ کوئی عام شم کی کتاب نہیں بلکہ یہ کتاب تکیم ہے یعنی یہ پراز حکمت ہے یابیا ایسی محکم کتاب ہے کہ باطل سمری ہے۔ ایسی کی ایسی کی ک

کی گوشہ سے اس پر حملہ نہیں کر سکتا۔ کد اُقیمہ بھان النہ کیو وہ اُنٹ حِلی بھان النہ کیو (1)

"میں قتم کھاتا ہوں اس شہر (مکہ) کی درال حالیجہ آپ بس رہے ہیں ریب شدہ سے "

ال خبر عل-"

لازائده ب اور قتم كوم وكدكرنے كيلئے ند كور بواب-

البلدے مراد مکہ مکر مدہ یہاں شہر مکہ کی اس حیثیت ہے قتم کھائی جارہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا صبیب محمد مصطفیٰ علیہ الصلوٰۃ والشاءاس میں تشریف فرما ہے۔ یہ شہر اگر چہ گوتا گوں خو بیوں ہے متصف ہے لیکن اس مکین ذی شان کی وجہ ہے جو عزت وشرف اس کو حاصل

ہوااس کی شان بی نرالی ہے۔ دائش چاہ والاجملہ حال ہے مقسم بدالبلد کا،علامہ پانی چی لکھتے ہیں۔

ٱقْتَمَالِتُهُ سُبْحَانَهُ بِمَكَّةً مُقَيِّدًا إِجُكُولِهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ واله وَسَلَّواظُهَامُ الْمَزِيْدِ فَضَآثِلِهَا بِشَرُّفِ التَّمَلُنِ عَلَى ضَلِّهِ لَهَا فِي نَفْسِهَا -

"الله تعالی نے مکہ کرمہ کی مشروط قتم کھائی ہے کیونکہ اے حبیب! آب اس میں سکونت فرما ہیں اس طرح مکد مکرمہ کے دیگر فضائل میں

ايك عظيم المرتبت فضيلت كالضافه كيا كيا-"

اگرچہ مکہ بذات خود بھی بڑی شرف و فضیلت کا حامل ہے لیکن اس مکین ذی شان کے قدم رنجه فرمانے کی وجہ ہے اس کی عظمتوں کو چار جا ندلگ گئے اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کی قشم کھائی ہے۔

"وَأَنْتَ حِلْ "كالكاور مفهوم بهى بيان كياكياب:

ایک توبیہ کہ کفار کی اذبیت رسانیوں پر اظہار تعجب کیا جارہاہے کہ ویسے تواس شہر کو بیر لوگ امن کا شہر قرار دیتے ہیں۔نہ وہاں کسی جنگی جانور کو ستاتے ہیں ،نہ اس کے در ختوں اور گھاس کو کاشتے ہیں، ان کے باپ کا قاتل بھی اگر حرم میں پناہ لے لے تو دواس پر بھی وست درازی نہیں کرتے لیکن ای حرم میں ان او گول نے اللہ تعالی کے رسول کو د کھ دیے

اور اذیت پہنچانے کو اپنے لئے حلال سمجھ رکھاہے اور حضور کریم علیہ کو تکلیف دینے سے یہ لوگ ہاز نہیں آتے۔

قَ٥ وَالْقُرُانِ الْمَجِيْدِ٥ (1)

"فاف حتم ب قرآن مجيد كا (كه مير ارسول ياب)"

ق: بير حروف مقطعات ميں ہے ہعض علماء کے نزديك بيراس سورت كانام ہے۔

علامه قرطبی لکھتے ہیں۔

یہ اللہ تعالی کے ان اساء حنی کی تنجی ہے جن کی ابتدامیں قاف ہے مثلا القدير۔ القادر\_القهاروغيره\_(2)

علامدياني ين لكھتے ہيں۔

<sup>2-</sup>الجامع لاحكام القرآن، جلد 17، صفحه 3

وَالْحَقُّ اَنَّهُ رَمُزُّ مَنْ اللهِ وَرَسُولِهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّعَ:

"حق یہ ہے کہ بیداللہ تعالی اور اس کے رسول کے در میان ایک رمز ہے جے بعض راسیعین فی العِلْم عی جانتے ہیں۔"

علامه قرطبی فرماتے ہیں۔

عَالَ ابْنُ عَطَاءً الشَّمَاللهُ بِعَنَّةً قَلْبِ حَبِيْبِهِ مُحَمَّدٍ صَلَى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّعَ حَيْثُ تَعْمِلُ الْخِطَابَ الْمُنَا عَلَيْهُ وَاللهِ وَسَلَّعَ حَيْثُ تَعْمِلُ الْخِطَابَ الْمُنَا عَلَيْ

دَلَهُ مُؤَيِّرُهُ وَلِكَ فِي لِعُلُوِّ حَالِهِ - (1) "يعنى الله تعالى في الله محبوب مرم كول كى قوت كى قتم كهائى ب

کہ عین حق کا مشاہرہ بھی کیااور شرف تکلم بھی حاصل ہوائیکن کلیم کی ماں میں حق کا مشاہرہ بھی کیااور شرف تکلم بھی حاصل ہوائیکن کلیم کی

طرح ایک مجلی صفت ہے غش کھاکر گر نہیں پڑے۔"

بعض کتب میں لکھاہے کہ ق ہے مراد ایک پہاڑے (کوہ قاف) جو ساری زمین کو گھیرے ہے دہ زبر جد کا بناہواہے۔ آسان کی نیلاہث ای زبر جد کا عکس ہے وغیر ہو غیر ہ۔

علامدابن کثیر لکھتے ہیں کہ بداسر ائیلی خرافات ہیں جو مسلمانوں نے علاءامل کتاب سے

سنیں اور بغیر تحقیق اپنی کتب میں لکھ دیں بلکہ ان میں ہے بھی جوزندیق تھے انہوں نے ایسی

روایتی گھڑیں تاکہ لوگوں کودین حق سے بدگمان کیاجائے۔ دَعِنْدِی آنَ هٰذَا دَاَمْتَالَهٔ دَاَشْبَاههٔ مِنْ الْحَتِلَاقِ

دَعِنْدِي أَنْ هَذَا وَامْتَالَةَ وَاسْبَاهِهُ مِنْ الْعَيْرُ فِ يَعْفِى زَنَادِ زَهِمُ

اس ضمن میں حضرت ابن عباس سے جواثر منقول ہے اس کے بارے میں علامہ موصوف ککھتے ہیں۔

لاَ بَصِيمُ سَنَدُهُ عَنِ ابْنِ عَتَاسٍ -

"که حضرت ابن عباس سے اس کی سند صحیح نبیں ہے۔"

الله تعالی قرآن کریم کی قتم افخارہے ہیں کہ میرامجبوب میراسچارسول ہے۔ صاحب لسان

العرب لکھتے ہیں کہ جب مجید قرآن کی صفت ہو تواس کا معنی ہوتا ہے" الرِّفِيْعُ الْعَالِي"

1\_الحامع إد حكام القرآن، جلد 17، صنحه 3

عالیشان۔بلندمر تبہ۔

علامه راغب كت بين كه قرآن كريم جونكه مكارم دنيوى واخروى كوشائل باس كئ اس مجد كها كيا- فَوَصْفُهُ بِهِذَ إِلَى لِكُنْ تُوَقِّ مَا يَتَضَعَّنُ مِنَ الْمَكَادِمِ الدُّنْ نَيْوِيَّةِ وَالْاَنْخُدُويَّيَةِ -

وَالنَّجُولِ اَلْهَوَى قَمَاصَلَ صَاحِبُكُو وَمَاعُوى قَ وَمَا يَثْطِئُ عَنِ الْهَوَى قَ إِنْ هُوَ الْآ وَتَى يُولِى فَ عَلَمَهُ شَيِلْيُهُ الْعُوى فَ ذُومِزَةٍ فَكَاسَتُوى فَ وَهُوبِالْالْفَقِ الْاَعْلَىٰ قَ تُمَدَنَا فَتَكَ فَى فَ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ اَوْ اَدْفَىٰ فَى اَلْاَعْلَىٰ فَ إلى عَبْهِ مَا اَوْلَى فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ اَوْ اَدْفَىٰ فَى فَاوَتَى الْمُنْتَهٰى فَ مَا اَوْلَى ثَلَمَ اللَّهُ الْمَا وَى فَا اللَّهُ الْمَالِيٰ فَا اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ اللْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلَ اللْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ اللْمُؤْمِلُولُ اللْمُؤْمِلُولُومُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمِلَ اللْمُؤْمِلُولَ اللْمُؤْمِلَ الْمُؤْمِلُومُ اللْمُؤْمِلُولُومُ ال

المیت مربید الکابری و از از کری بحر از از مرا از ندگی بحر استان (تابنده) ستارے کی جب وہ نیچ انزار تمہارا (زندگی بحر کا) ساتھی ندراہ حق سے بعظ اور نہ بہکا۔ اور وہ تو بولتا ہی نہیں اپنی خواہش ہے۔ نہیں ہے یہ گر وحی جو ان کی طرف کی جاتی ہے۔ انہیں سکھلیا ہے زبردست قوتوں والے نے بڑے داتا نے ۔ پھر اس نے ابند یوں کا) قصد کیااوروہ سب سے او نچ کنارہ پر تھا۔ پھر وہ قریب ہوا، اور قریب ہوا بہاں تک کہ صرف دو کمانوں کے برابر بلکہ اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا۔ پس وحی کی اللہ تعالی نے اپنے (محبوب) بندے کی طرف جو وحی کی ۔ نہ جھلا یول نے جود یکھا (چشم مصطفی نے)۔ کیاتم جھلاتے ہوان سے رابر بلکہ اس ہوا، بھی دیکھا وہ انہوں نے تو اسے دوبارہ بھی دیکھا سے اس پر جو انہوں نے دیکھا اور انہوں نے تو اسے دوبارہ بھی دیکھا سے اس پر جو انہوں نے دیکھا اور انہوں نے تو اسے دوبارہ بھی دیکھا سے اس جو بیاس اس کے پاس میں جنت الماوی ہے جب سدرہ پر چھارہا تھا جو چھارہا تھا۔ نہ درماندہ ہوئی (چشم مصطفیٰ) نہ (حدادب سے) جو میکھیں۔ "

آیت کے الفاظ کا مفہوم پہلے ذہن نشین کر لیجئے۔ نَحم: مطلق ستارہ کو بھی کہتے ہیں اور اَلنَّهُ خمرة كركرك اس سے ثريا (پروين) مراد لينا بھي اہل عرب ميں عام مروج ہے۔ يهال دونول مع لئے جاسكتے بيں۔ هوى: يد ماده دوبابول ميس مستعمل موتا ب-باب علم يَعْلَمُ: هُوىَ يَهُوى - اس وقت اس كامعنى محبت كرنا موتا بـ هواهُ: أحبُّه: دوسر اباب ضرَّبَ يَضُربُ: هَوى يَهُوى جِيم يهال فركور ب- اس صورت من يه دو متفاد معنول من استعال موتاب\_ ينج كرنااور بلندمونا-چنانچه هوى يَهْوى: سَقَطَ مِنْ عُلُو الى أَسْفَلَ إِرْتَفَعَ وَصَعِدَ جب كونى جزاور سي فيح كرت تب بهى كهتم بين هوى الشيىءُ اورجب كوئى چيز پستى سے بلندى كى طرف جائے اس وقت بھى كہتے ہيں هوئى النتيىءُ البته مصدر دونوں حالتوں میں الگ الگ ہوگا۔ نیچ گرنے کے معنی میں ہو تو کہیں کے هؤی بَهْوِی ھُو يَّااور بلند ہونے كے معنى ميں ہو توكبيں كے هوئى يَهوى هُويًا۔ ستارہ رات کے اند ھرے میں روشنی بھی بہم پہنچا تا ہے۔ فضا کو بھی اپنی شمثماہٹ سے حسن وزینت بخشاہے۔لق ووق صحر امیں مسافر ستاروں ہی ہے اپنی منزل کی ست کا تعین کرتے ہیں۔ ستارہ جب آسان کے وسط میں ہو تواس وقت وہ راہنمائی نہیں کر سکتا،اس لئے صرف اَلنَّحْم کی قتم نہیں اٹھائی، بلکہ اس کی خاص حالت کی جب وہ طلوع ہورہا ہویاؤهل رہا ہو، کیونکہ رہنمائی کا فائدہ ای وقت حاصل ہو تاہے۔ حفرت امام جعفر صادق رضی الله عندے مروی ہے۔ هُوَالنَّيْنُ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْرُوسَكَّةَ وَهُوتُهُ ثُرُولُهُ مِنَ السَّمَاء لَيْلَةَ الْمِعْزَاجِ وَجُوْزَعَلى هٰذَاآنَ مُّوّا دَيِهُواكُ مُعْوُدُهُ وَعُرُومِهُ عَلَيْهِ الصَّاوَةُ وَالسَّكَامُ إِلَّا مُنْقَطَعِ الْدَيْنِ - (1) ليني النَّحْم ب مراد ذات ياك مصطفى عليه اطيب الحية والثناء ب-"إذا هوى" ب مراد حضور کاشب معراج آسان سے واپس زمین پر نزول فرمانا ہے۔اس کے بعد آلوی فرماتے ہیں کہ "إِذَا هَوى" سے بدمراد لينا بھى جائز ہے كه حضور كاشب معراج وہال تك عروج كرنا جهال مكان كى سرحدين ختم مو جاتى بين- اور واؤ قسميه ب اور جم س مراد حفرت امام جعفر صادق کے ارشادیاک کے مطابق ذات یاک محمد مصطفیٰ ہے اور بدقتم اس 1\_سيد محود آلوي بغدادي، "روح المعانى"، (معر)مباره 27، سخه 44

بات کو آشکاراکر نے کیلئے اٹھائی گئی ہے کہ رحمت عالم کے تمام جوارح اوراعضاء ہر فتم کی آل کثوں سے پاک ہیں۔ حضور کے قلب مبارک کے بارے میں فرمایا"ماکذب الفواد مارای "اور زبان حق کی عصمت کو ظاہر کرنے کیلئے ارشاد فرمایا"و ماینطق عن الهوی "اور چشم مازاغ کی عالی ہمتی کوواضح کرنے کے لئے فرمایا"مازاغ البصر و ما طغی " قرآن کریم کی وہ مقدار جوایک مرتبہ نازل ہو،اس کو بھی مجم کہتے ہیں۔ بعض علاء نے

یہاں النَّهٰ ہے بھی قر آن کر یم کانازل شدہ حصد مراد لیاہے۔

قِیْلُ آذکوینلِكَ الْمُتُواْتَ الْمُنْجَدَّالُمُنَوَّلُ قَدُدًّا فَقَدُدًّا یہاں اَنَّهٰمِ مقسم بہ ہے۔اس کاجو معنی لیا جائے وہاں خاص مناسبت پائی جاتی ہے جو نیاں اَنَّهٰمِ مقسم بہ ہے۔اس کاجو معنی لیا جائے وہاں خاص مناسبت پائی جاتی ہے جو

اہل نظر پر عیاں ہے۔ مَاضَلُ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوى مِهِ جُوابِ قُتم ہے۔ آیت کے کلمات کی تحقیق پہلے ساعت فیار پر ہے۔ میں میں آخری میں ہے میں دھندا علی الصلاق والبلام کی فات بار کات ہے۔

فرمائے۔ آیت میں متنا خیکھ سے مراد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابر کات ہے۔ صاحب کا معنی سید اور مالک بھی ہے۔ کہتے ہیں متناجہ البیکیت گھر کا مالک ارواس کا معنی

سائتی اور رفیق بھی ہے، لیکن صرف ایسے سائتی کو صاحب کہاجاتا ہے جس کی رفاقت اور عنگت بکشرت ہو لِدینیقال فی اِلْعُونِ اِلْآلِکٹ کُٹُوٹ مُلکٹیز مَتُنهُ (مفردات)علامہ راغب

صَلَال كَى تَشْرَ تَ كُرِت مو يَ لَكُمت مِين . اَنضَلَالُ ، الْعُدُولُ عَنِ الطَّرِيْقِ الْمُسْتَقِيْمِ وَيُضَادُهُ الْمِعْلَيْةُ

وَيُقَالُ الصَّلَالُ لِكُلِّ عُدُولٍ عَنِ الْمُنْهَجِ عَمْدًا كَانَ ٱوْسَهُوا

كِيرِيْرًا كَانَ أَوْكِيْنِيرًا

سید ھے راستہ ہے روگر دانی کو ضلال کہتے ہیں۔ اس کی ضد ہدایت ہے۔ بعض نے مزید تشریح کی ہے کہ راستہ ہے روگر دانی دانستہ ہویا بھول کر ہو، تھوڑی ہویا زیادہ ہو، اس کو

ضلال کہتے ہیں اور فاضل موصوف غوی کی تشر سے کرتے ہوئے لکھتے ہیں: آلُغَی مجھُل مِنْ مِنْ اللّٰهِ عَلَى مِنْ اللّ اِعْتِقَادِ فَاصِدِ (مفروات) یعنی وہ جہالت جو باطل عقیدہ کی وجہ سے ہو۔علامہ اسلعیل حقی ککھتے ہیں۔

> الْغُوايَةُ هِيَ الْخَطَاءُ فِ الْإِعْتِقَادِ خَاصَّةٌ وَالضَّلَالُ أَعَمُّعِنْهَا -مِينِ مِن مِن مِن مِن مِن الْمُؤْمِن مِن الْمُؤْمِن مِن الْمُؤْمِن مِن الْمُؤْمِن مِن الْمُؤْمِن مِن

يَتَنَاوَلُ الْخَطَآءَ فِي الْاَتْوَالِ وَالْاَنْعَالِ وَالْاَخْلَاقِ وَالْحَفْلَاقِ وَالْعَمَآلِيْو(1)

اعتقادی غلطی کوغوایه کہتے ہیں اور ضلال عام ہے۔ یہ اقوال، افعال، اخلاق اور عقائد کی غلطی کے لئے استعال ہو تاہ۔ حضور رحت عالمیان عظی نے جب توحید کی دعوت کا آغاز کیااور اہل مکہ کو کفروشرک ے باز آنے کی تبلیغ شروع کی توالل مکہ نے کہناشر وع کیا کہ آپ مگراہ ہو گئے ہیں، اپنی قوم كاراسته چھوڑ دیا ہے،ان كاعقيدہ بكر كيا ہے۔خالق ارض وسانے پہلے فتم كھائى چران ك الزامات كى ترديد كى \_ فرماياان كے قول، عمل اور كردار ميں ممرابى كانام و نشان تك نہيں۔ ان کے عقیدہ میں کوئی غلطی اور کجی نہیں اور "صاحبه کم" فرما کراپنے حبیب کی کتاب حیات کھول کران کے سامنے رکھ دی۔ یعنی پید کوئی اجنبی نہیں جو دیار غیرے آ کریہال فروکش ہو گئے ہیں اور نبوت کاد حند اشر وع کر دیا ہے۔ تم ان کے ماضی سے ، ان کے خاند انی پس منظرے،ان کے اطوار داحوال ہے اور سیرے و کر دارے اچھی طرح واقف ہو۔ان کا بجین تمہارے سامنے گزرا ان کاعبد شاب ای ماحول میں اور تمہارے ای شہر میں بسر ہوا۔ انہوں نے تمہارے ساتھ اور تمہارے سامنے کار دبار بھی کیا ہے۔ ساجی، قومی اور ملکی مسائل میں ان کی فراس<mark>ت کے ت</mark>م چیٹم دید گواہ ہو۔ان کی <mark>کتاب زیست کا کون</mark> ساباب ہے جو تم سے یوشیدہ ہے، کون ساور ق ہے جو تم سے مخفی ہے۔ جب ان کی ساری زندگی شبنم کی طرح یا کیزہ، پھول کی طرح شکفتہ اور آفتاب کی طرح بے داغ ہے تو تہمیں ان پر صلالت و غوایت کے الزام لگاتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ كتنابار عب، حسين اور أيد لل انداز بيان ب\_ نیزاس آیت ے ' و و یک الج صَالاً کامفہوم بھی واضح ہو گیا کہ اس آیت میں منال کا معنی گراہ نہیں، بلکہ کسی کی محبت میں سر گردال اور حیران ہوتا ہے جو اس لفظ کا دوسر امعنی ے۔ شخقیق ضیاءالقر آن جلد پنجم، سورة والفنحیٰ کی تفسیر میں ملاحظہ فرمائے۔ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى: كِيلِي آيت كى مزيد تائيد كى جار بى ب، يعنى كوئى غلط قدم اشمانا، كى باطل عقيده كوا بنانا تويوى دوركى بات ب،انكا توبي عالم بىك دوخوابش نفس سے لیوں کو جنبش بھی نہیں دیتے،ان کی زبان پر کوئی ایس بات آتی ہی نہیں، جس کا محرک ان

کی ذاتی خواہشات ہوں۔

إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْيٌ يُوْحى: هُو كام جع قرآن كريم ب- يه آيت ايك سوال كاجواب ہے۔جبودا پی خواہش سے بولتے ہی نہیں، تو پھر جو کلام بدلوگوں کو پڑھ کر سناتے ہیں، بد کیاہے؟اس کاجواب دیا کہ بیہ تواللہ تعالیٰ کی طرف ہے وحی کیا جاتا ہے اور جیسے وحی نازل ہوتی ہے، بعینہ وہ ای طرح لوگول کو پڑھ کر سنادیتے ہیں، اس میں سر مورد وبدل ناممکن ہے۔ بعض علاء کی رائے ہے کہ " ہُوّ "کا مرجع صرف قر آن کریم نہیں، بلکہ قر آن کریم اور جو بات حضور عليه الصلوة والسلام كى زبان فيض ترجمان سے تكلتى ہے، وه سب وحى ہے۔ وحى كى دو قتمیں ہیں: جب معانی اور کلمات سب منزل من اللہ ہوں، اسے وحی جلی کہتے ہیں جو قر آن کریم کی شکل میں ہارے ماس موجود ہے اور جب معانی کانزول تو من جانب اللہ ہو، لیکن ان کو الفاظ کا جامہ حضور نے خو دیہنایا <del>ہو،اس</del>ے وحی خفی یاوحی غیر متلو کہا جاتا ہے جیسے احادیث طیبہ \_ بعض علماء نے ان آیات کے پیش نظر حضور کے اجتہاد کا انکار کیا ہے، یعنی حضور کوئی بات اپنے اجتہاد سے نہیں کہتے ، بلکہ جوار شاد ہو تاہے ، وہ وحی اللی کے مطابق ہو تا ہے، لیکن جمہور فقہانے حضور کے اجتہاد کو تشکیم کیاہے اور ساتھ ہی تصریح فرمائی ہے کہ ہد اجتباد مھی باذن اللہ ہوا کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ خود ہی اس اجتباد کی پاسبانی کرتا ہے۔ حضور جو بات بذر بعد اجتهاد فرماتے ہیں، وہ بھی عین منشاء خداد ندی ہواکرتی ہے۔ علامہ آلو سی لکھتے ہیں۔ إِنَّ اللَّهَ إِذَا سَوَّعَ لَهُ عَلَيْهِ الصَّاوَةُ وَالسَّلَامُ الْإِنْجِيَّةَ اَ

كَانَ الْدِحْيَةِ ادُوكَا يُسْنَدُ النَّهِ وَحْمَيًّا لَا نُطْقًا عَنِ الْهَوى (1)

كتب احاديث ميں حضرت عبد الله بن عمرو بن عاص كابيه واقعه منقول ہے وہ كہتے ہيں میراب دستور تھاکہ حضور علیہ کی زبان مبارک ہے جو کچھ سنتا، وہ لکھ لیاکر تا۔ قریش کے بعض احباب نے مجھے اس سے منع کیااور کہنے لگے تم حضور کاہر قول لکھ لیا کرتے ہو، حالا نکہ حضور انسان ہیں، بھی غصے میں بھی کوئی بات فرمادیا کرتے ہیں، چنانچہ میں نے لکھنا بند کر دیا۔ بعد میں اس کاؤ کر بارگاہ رسالت میں ہوااور میں نے سلسلہ کتابت بند کرنے کی وجوہ بيان كيس، تو حضور عط في فارشاد فرمايا المُتَبُّ فَوَالَّذِي كَفْسِي بِيدِم مَاخَرَجَ مِنِي إلد الحقي اے عبداللہ! تم ميرى بربات كولكي لياكرو-اس ذات كى قتم جس كے دست قدرت میں میری جان ہے، میری زبان ہے مجھی کوئی بات حق کے سوانہیں نکلی۔اس مسکلے

ير مزيد محقيق كے لئے ملاحظہ فرمائے فقير كى تصنيف" سنت خير الانام" عليه الصلاة والسلام عَلْمَه شَدِیْدُ الْقُوٰی عے کے کر لَقَن کای مِن ایّات رَبِّهِ الْکُبْرِی ٥ تک کی تغیر می علائے کرام میں اختلاف ہے۔الی روایات موجود ہیں جن سے صراحۃ پیۃ چلتا ہے کہ عہد صحابہ میں بھی ان آیات کے بارے میں اختلاف موجود تھا۔ جہال تک آیات کی نصوص کا تعلق ہے ان سے دونول مفہوم اخذ کیے جاسکتے ہیں اور کوئی ایس حدیث مرفوع بھی موجود نہیں جوان آیات کے مفہوم کو متعین کر دے، ورندایے ارشاد نبوی کی موجود گی میں ایسا اختلاف سرے سے رو نماہی نہ ہو تا۔ اس طرح بعد میں آنے والے علائے کرام ان آیات کے بارے میں دوگر وہوں میں منقم ہیں۔اپنی دیائتدارانہ تحقیق کی روشنی میں ہمیں یہ حق تو پنچتاہے کہ ان دو قولوں میں سے کوئی ایک <mark>قول ا</mark> ختیار کرلیں، لیکن ہمیں یہ حق ہر گز نہیں کہ دوسرے قول کے قاتلین کے بارے میں سی بد گمانی کاشکار ہوں۔ یہ پچمیر زیملے عام مفسرین کی رائے کے مطابق ان آیات کی تشریح پیش کرے گااور اس کے بعد دوسرے ملتب فکر کی تحقیق پیش کی جائے گی۔ قار نمین کرام اس کے بعد خود فیصله کرلیں که سمس فریق کا قول زیادہ قرین صواب ہے۔ عام مفسرین کے نزویک" شدید القُوی" ہے مراد حضرت جر کیل ہیں، لین جر کیل امن نے حضور کو قر آن کریم سکھایا۔ جر ئیل کے شدید الفوی ہونے میں کی کو کیے شک ہو سکتا ہے جو چیٹم زدن میں سدر ۃ المنتہٰی ہے فرش زمین پر پہنچ جائے، جو وحی کے بارگر ال کا متحمل ہو، جس نے لوط کی بستیوں کو جڑ سے اکھیڑا، پھر انہیں آسان کی بلندیوں تک اٹھایا،

پھر انہیں او ندھاکر کے بھینک دیا۔ ایسی ہستی کی قوت و طاقت کا کیا کہنا۔ مِرَّةِ: اصل میں رسی کو بٹنے اور بل دے کر پختہ اور مضبوط بنانے کو کہتے ہیں۔

مِرَّةِ : السّل مِن رس لوبين اور بل دے لر پخته اور مصبوط بنانے لو استے ہیں۔ آسلا دور ور آور کیا گیا۔ آسلا دور ور آور کیا گیا

ا **صلاوی بیتل و صیب حبی** ای سے دو بوری میں اور دو ہوں میں در اور دور دوری ہوتا ہے۔ ہے۔ بید لفظ جسمانی اور ذہنی دونوں قو توں کے لئے استعال ہو تاہے ،اس لئے تھیم اور دانا کو بھی ذُوْ مِر اَّوَ کہتے ہیں۔

> وَقَالَ تُطْرُبُ، تَقُوُّلُ الْعَرَبُ لِكُلِّ جَزُّلِ الرَّأْمِي حَصِينَفِ الْعَقْلِ ذُوْمِرَةٍ - (1)

شیں یہ القوی ہے حضرت جرئیل کی جسمانی قو تول کا بیان ہے اور دُومِرَّةِ ہے ان کی دائش مندی اور عقلمندی کاذ کرہے۔ بیشک جو ہستی تمام انبیائے کرام کی طرف ابلہ تعالیٰ کی وحی لے کر نازل ہوتی رہی اور پوری دیانت داری ہے اس امانت کواد اکرتی رہی،اس کی دانش مندی

اور فرزا تلی کے بارے میں کے شک ہو سکتا ہے۔ فَاسْتَوٰی کا فاعل بھی جرئیل امین ہیں۔ مطلب سے ہے فاستعام علی صورتیم

الْحَقِيْقِيَّةِ اللَّيِّ خَلَقَهُ اللهُ تَعَالى عَلَيْهَا "لعنى جرئيل المين الى حقيقى ملى شكل مين نمود ار ہوئے۔ حضور سر ور عالم علی کے ان ہے اپنی اس خواہش کا ظہار کیا کہ وہ اپنی ملکی شکل میں ظاہر ہو کر پیش ہوں۔ اواکل نبوت کازمانہ ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام غار حرا کے باہر

تشریف فرمایں۔مشرقی افق پر جرئیل اپنے چھ سوپروں سمیت نمودار ہوئے۔ آپ کے وجودے آسان کے شرقی غربی کنارے بجر گئے، حالانکد ابھی آپ نے اپنے چھ سو پرول

ب صرف دو پر ہی پھیلائے تھے۔ انبیائے کرام میں سے صرف حضور علیہ نے ہی جرئیل

کواین اصلی ملکی شکل میں دیکھا۔

كَاسْتَوْى كاليك اور مطلب بحى ذكر كيا كياب- أَيْ فَاسْتَوَى الْقُرْانُ فِي صَدُوكِم لینی جو قر آن جبر ئیل نے آپ کو سکھایا، وہ آپ کے سینہ مبارک میں قرار پکڑ گیا۔اباس کے بھول جانے کا کوئی امکان تہیں۔

هُو كامر جع بھى جرئيل امين ميں۔ أَفْق اس كنارے كو كہتے ہيں جہال آسان وزمين آپس میں ملتے ہوئے محسوس ہوتے ہیں۔ اُعْلٰی: بلند ترین۔ آیت کا مطلب یہ ہوا کہ جبرئیل

آسان کے مشرقی کنارے پر جہال سے سورج طلوع ہو تاہے، این اصلی شکل میں نمودار ہوئے

دَنَااور فَتَدَكِّني دونول فعلول كافاعل بهى جرئيل امين بيندد زَناكا معنى ب قريب مونااور تَدَلَّى كامعنى كى بلند چيز كافيح كى طرف اس طرح لكاناكه اس كالتعلق اين اصلى جكه ے بھى

قائم رہے۔جب ڈول کو کنویں میں اٹکایا جائے اور اس کی رسی اٹکانے والے نے پکڑر کھی ہو تو کہتے ہیں "اَدْلی دَنُوا" ای طرح مجلول کے وہ کچھے جو شاخوں سے لنگ رہے ہوتے ہیں،

ان كو بهى دُوَ الِي كُمَّةِ بِي - اللَّهُ وَالِي ، النَّهُمُ الْمُعَلِّقُ كُعَنَا قِيْدِ الْعِنْبِ جو فَحَصْ لِنِك رِ

میٹا ہوا اور اپنی ٹائلیں لٹکائے ہو، اس کے بارے میں بھی کہتے ہیں۔ دیلی دیجی اید میں

السِّرَيْدِ - (1)

علامه قرطبي تشريح كرت موئ لكحة بين- "أصلُ التَّدَيِّيْ: التُّزُوكُ إلى التَّيْقِي حَتَّى يَقْمُ بِيَ مِنْهُ اس صورت مِين آيت كامفهوم مو گاكه جر ئيل جواين اصلي ملكي شكل مين ا پے چید سوپروں سمیت شرقی افق پر نمودار ہوئے تھے، وہ حضور کے نزدیک آئے اور افق کی بلندیوں سے مزول کر کے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے بالکل قریب ہو گئے۔ ككان قاب قوسين أوادنى جرئيل امن، رسول كريم عليه الصلوة والسلام ك كس قدر قریب ہوئے،اس کواس آیت میں بیان فرمایا جارہا ہے۔ قَابٌ کا معنی مقدار اور اندازہ ہے۔ فوسنين، قوس (كمان)كا تثنيه ب- نهايت قرب كوبيان كرنے كے لئے الل عرب يه الفاظ استعال کرتے ہیں۔ اس کی وجہ بہ ہے کہ عبد جابلیت میں بد دستور تھاکہ دو قبیلول کے سر دار جب اپنی باجمی دو تی کا اعلان کرنا چاہتے، تو دواپنی اپنی کمانوں کو ملا دیتے۔ یکجاشدہ کمانوں میں ایک تیر رکھ کر دونوں سر داراس کو چھوڑتے۔ یہ گویا س بات کا اعلان ہو تاکہ بیہ دونوں سر دار متحدومتفق ہو گئے ہیں۔ان میں ہے کی پر بھی کی نے حملہ کیایازیادتی کی، تو دونوں مل کراس کے مقالبے میں سینہ سپر ہوں گے۔ بعد میں یہ الفاظ کامل یگا نگت اور اتحاد کو ظاہر کرنے کے لئے استعمال کیے جانے لگے۔ آیت کا مفہوم ہیے کہ جر ٹیل، رسول کریم کے بالکل نزدیک آگئے جس طرح دوملی ہوئی کمانیں ایک دوسرے کے نزدیک ہوتی ہیں اوا اُدالی کہہ کر مزید قرب کی طرف اشارہ کر دیا کہ دو کمانوں میں تو پھر بھی کچھے نہ کچھے فاصلہ اور مغائر ت باقی رہتی ہے، یہاں تواس سے بھی زیادہ قرب تھا۔ آیت میں اُو تشکیک کے لئے نہیں، بلکہ بل کے معنی میں استعال ہوا

> جَسَ طَرِحَ" وَانْسُلْنُ إِلَى مِا ثُوَ اللَّهِ اَ ذُيْزِيْدُ وْنَ يَغِنِي بَلْ يَزِيْدُونَ (2)

فاعل جبر ئیل اور دوسرے اُو ْ حنی کا فاعل اللہ تعالیٰ کو قرار دیا ہے۔ اس وقت آیٹ کا ترجمہ ہو گاجبر ئیل نے اللہ تعالیٰ کے بندے کو و حی کی جواللہ تعالیٰ نے جبر ئیل پر و حی کی تھی۔

<sup>1</sup> \_روٽ المعائي مپار و 27 مسنج 46 2 \_ تفسير مظهر ي واجلد 9 مسنج 105

مَا كَذَبَ الْفُوَّادُ مَارَأَى لِعِن حضور عليه الصلوة والسلام في جب جبريك امين كوان كى اصلى شکل میں اپنی ان آنکھوں ہے دیکھا تو دل نے اس کی تقیدیق کی کہ آنکھیں جو کچھ دیکھ رہی ہیں، یہ ایک حقیقت ہے۔ واقعی میہ جبر ئیل ہے جواپنی اصلی صورت میں نظر آرہاہے۔ یہ نظر کا فریب نہیں، نگاہوں نے دھوکا نہیں کھایا کہ حقیقت کچھ اور ہواور نظر کچھ اور آرہا ہو۔ ہر ھخص کو بھی نہ بھی اس صورت حال سے ضرور واسطہ پڑا ہو گا کہ آنکھوں کو تو پچھ نظر آرہا ہے، لیکن ول اس کو ماننے کے لئے تیار نہیں۔ فرمایا جارہا ہے کہ یہاں ایسی صورت حال نہیں ہے۔ آ کھیں جریکل کو دیکھ رہی ہیں اور ول تصدیق کر رہاہے کہ واقعی سے جریکل ہے۔ دل کو پیرعر فان اور ایقان کیو نکر حاصل ہوتا ہے؟ اللہ تعالی انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کو شیطان کی وسوسہ انداز بول اور نفسانی شکو فرشبهات سے بالکل محفوظ رکھتا ہے۔ جس طرح ان کو منجانب الله اپنی نبوت پریقین محکم ہو تاہے،اس بارے میں انہیں قطعاً کوئی ترود نہیں ہو تا،ای طرح ان پر جو وحی اتاری جاتی ہے، جو فرشتے ان کی طرف بھیج جاتے ہیں، جن انوار و تجلیات کا نہیں مشاہرہ کر ایا جاتا ہے،ان کے بارے میں بھی انہیں ذراتر دد نہیں ہو تا۔ یہ علم اور یقین اللہ تعالی کی طرف سے انہیں عطاکیا جاتا ہے۔ ای طرح کا یقین حسب مراتب انسانوں، بلکہ حیوانات کو بھی مرحمت ہوتاہے۔ بمیں اینے انسان ہونے کے بارے میں قطعاً کوئی تر در نہیں۔ بطخ کے بیچ کوانڈے سے نکلتے ہی یہ عرفان بخشاجا تاہے کہ وه مانی میں تیر سکتا ہے، چنانچہ وہ بلاتا مل مانی میں کو د جاتا ہے وغیر ہوغیرہ۔ مُمَادُونَ والمُرَاعُ ب ماخوذ ب- اس كامعنى ب جمكرنا، بحث و تحرار كرنا- مِن الْمُرَايَع و و المنتادكة العنى الله كفار، تم مير السول الله الله بي جمكرت موجس كامشامده انہوں نے این آ تھوں سے کیاہے۔ یہ تمہاری سر اسر زیادتی ہے۔ وَلَقَدْرُاهُ نَزْلَةُ ٱخْرِى تَمْ تُوَاسَ بات يرِ جَمَّرُ رہے ہو کہ ميرے رسول نے جرئيل کوايک بار بھی دیکھاہے یا نہیں، حالا نکہ انہوں نے جبرئیل کودوسری مرتبہ بھی دیکھاہے۔ عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَعَلَى دوسرى بار ديكے كى جگه كاذكر فرمايا جارہا ہے كه دوسرى ديدسدرة ا لنتنیٰ کے قریب ہوئی۔سیدر و بی میں بیری کے در خت کو کہتے ہیں۔منتہای: آخری کناره، آخری سر حد۔اس کا لفظی تر جمہ بیہ ہو گا کہ بیری کا وہ در خت جو مادی جہال کی آخری

سر حدير ہے۔اس كے بارے ميں كتاب و سنت ميں جو كھے ہے، ہم اس كو بلا تاويل تتليم

كرتے بي،البته وودر خت كياہے؟اس كى حقيقت كياہے؟اس كى شاخول، پتول اور كھلول کی نوعیت کیا ہے؟ ہمیں ان کی ماہیت معلوم نہیں اور ندان کی ماہیت جانے میں ہمارا کوئی د نیوی اور اخروی مفادیم، ورنه الله تعالی اس حقیقت کوخود بیان فرمادیتا۔ بیران اسرار میں ہے ہے جنہیں اللہ تعالی اور اس کار سول ہی جانتا ہے۔ عِنْدَهَا جَنَّهُ الْمَأُولَى: مَأُولَى اسم ظرف ہے۔ اس جگه کو کہتے ہیں جہال انسان قرار پکڑتا ہے، آرام کرتا ہے۔اس جنت کو جنت المادی کیوں کہا گیا ہے، علمائے کرام نے اس کی متعدد توجیہیں ذکر کی ہیں۔ شہداء کی روحیں یہاں تشریف فرما ہیں۔ جبرئیل اور دیگر ملا تک کی سید ر ہائش گاہ ہے۔ پر ہیز گار اہل ایمان کی روحیں یہاں تھمرتی ہیں۔واللہ تعالی اعلم بالصواب۔ اددين التدرية مايقتلى يعن جن انوارو تجليات كے جوم نے سدره كو دهان ايا،ان كوبيان كرنے كے لئے نہ كى لغت ميں كوئى لفظ موجود ب اور نداس كى حقيقت كو سجھنے كى سمی میں طاقت ہے۔ یہ جس طرح ذکر و بیان سے ماور اہے، اس طرح فہم وادراک کی رسائی ے بھی بالاتر ہے۔اس دلاویز منظر کی تصویر کشی اس کے بغیر ممکن نہیں کہ بید کہ دیا جائے۔ إِذْ يَغْتَنَّى البِتِدُارَةَ مَا يَغْتُنَّى مَازَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَعْلَى علامه جوہرى في زاغ كے دومعنى لكھ ہيں۔ الزَّنعُ ، الْمُكِلُ وَقُدْ زَاعَ يَزِيعُ وَزَاعَ الْبَصَرُ آي كُلَّ (صحاح) يعنى كى چيز كادا كي باكي مر جانا، اد هر اد هر مو جانا۔ اس کو بھی زیغ کہتے ہیں۔ اس معنی کے مطابق آیت کا مطلب سے ہو گا کہ سر ور عالمیاں عظامتے کی نگاہ اپنے مقصود کی دید میں محور ہی۔اد حر اد حر ، دا عیں باعیں کسی چیز کی طرف مائل نہیں ہوئی۔ دوسر امعنی ہے نگاہ کا درماندہ ہو جانا۔ جیسے دوپہر کے وقت انسان سورج کودیکھنے کی کو حشش کرے تو آئکھ سورج کی روشنی کی تاب نہیں لا علتی اور چند ھیا جاتی ہے۔ فرمایا میرے محبوب کی آئکھیں ان انوار کی چیک دمک سے تیرہ ہو کر چند هیا نہیں گئیں، درماندہ ہو کر بند نہیں ہو گئیں، بلکہ جی مجر کران کادیدار کیا۔ وَ مَا طَعَيٰ ہے اپنے حبیب کی چھم یاک کی دوسری شان بیان کی گئے ہے۔ تطعیٰ کہتے ہیں حد ے تجاوز کر جانا۔ طلخی یَطِیعی ویطعُوانی حاوزالحی (صاح) یبال تک ہم نے ایک کمتب فکر کے مطابق ان آیات کی تشر تے کی ہے۔اس ضمن میں

الفاظ کی لغوی تحقیق بھی کافی حد تک کر دی گئی ہے۔ان کے اعادے کی چندال ضرورت

نہیں بڑے گی۔ دوسرے مکتب فکر کے علائے اعلام کے سرخیل امام حسن بھری رحمتہ اللہ علیہ ہیں۔ ان حضرات نے ان آیات کی جو تفیر بیان کی ہے،اس کا خلاصہ درج ذیل ہے۔ عَلَمَهُ كَافاعل الله تعالى ب يَشْكِ الْتَقُوعي اور ذُومِرَ قِالله تعالى كى صفتين بير - يعن الله تعالی جوز بروست قو تول والا دانا ہے،اس نے اپنے نبی کریم کو قر آن کریم کی تعلیم دی۔ جس طرح الدّحين عَلْقَ الْقُنَّالَ من صراحة نذكورب-فَاسْتُوك كا فاعل نبي كريم بين، يعني حضور عليه الصلوة والسلام في قصد فرمايا جب كه آپ سفر معراج میں افق اعلیٰ پر تشریف فرما ہوئے۔ پھر نبی کریم ﷺ مکان کی سر حدول کو پار کرتے ہوئے لامکان میں رب العزت کے قریب ہوئے اور وہاں فائز ہو کر فَتَدَلّی ( سجدہ ریز ہو گئے ) پس اتنے قریب ہوئے جتناد و کمانیں قریب ہوتی ہیں جب انہیں ملایا جاتا ہے، بلکہ ان سے بھی زیادہ قریب۔اس حالت قرب میں اللہ تعالی نے اپنے محبوب بندے پر وحی فرمائی جو وحی فرمائی۔ اس حریم ناز میں صفاتی تجلیات اور ذاتی انوار کا جو مشاہرہ بے تاب نگاہوں نے کیا، دل نے اس کی تصدیق کی اور تمہارات جھڑا کہ بید دیکھاوہ نہیں دیکھا، محض ب سود ہے۔ د کھانے والے نے جو د کھانا تھا، د کھادیا۔ دیکھنے والے نے جو دیکھنا تھاوہ جی مجر کر دیکھے لیا۔ اب تم بے مقصد بحثول میں وقت ضائع کر رہے ہو۔ یہ نعمت دیدار فقط ایک بار نصیب نہیں ہوئی، بلکہ اترتے ہوئے دوسری بار بھی نصیب ہوئی۔ یہ دوبارہ شرف دید سدرة المنتى كياس موار اس پر تقصیر کے نزدیک یمی قول رائے ہے اور اس کی کئی وجوہ ہیں۔ عبد کی عبد ہے ملا قات کو اس اہتمام، اس تفصیل اور اس کیف انگیز اسلوب سے بیان نہیں کیا جاتا۔ اگر يبال حضوركى جرئيل امين سے ملاقات كاذكر موتا توايك آيت بى كافى تقى۔ كيف انگيز انداز بیان صاف بتارہاہے کہ یہال عبد کامل کی اپنے معبود برحق کے ساتھ ملا قات کاذکر ہے۔ جہال ایک طرف عشق ہے، نیاز ہے اور سر انگندگی ہے اور دوسری طرف حسن ہے، شان صدیت ہے اور شان بندہ نوازی اپنے جو بن پر ہے۔ حضور کی ملاقات جر کیل سے بھی بے شک بڑے فوائد کی حامل ہے، لیکن حضور کے لئے باعث ہزار سعادت ووجہ فضیلت

فقط این محبوب حقیقی کی ملا قات ہے۔ ان آیات کو ایک مرتبہ پھر پڑھے۔ آپ کا وجدان

اِسلوب بیان کی رعنا ئیوں پر جھوم حجوم اٹھے گا۔ اسلوب بیان کی رعنا ئیوں پر جھوم حجوم اٹھے گا۔

نیز کفار کا اعتراض یہ تھا کہ جو کلام آپ پڑھ کر انہیں سناتے ہیں یہ اللہ تعالی کا کلام نہیں۔یایہ خود گھڑ کر لاتے ہیں یا نہیں کوئی آکر سکھا پڑھاجا تا ہے۔اس کی تر دیدای طرح ہونی چاہئے کہ فرمایا جائے کہ یہ کلام نہ انہوں نے خود گھڑا ہے نہ کسی نے انہیں سکھایا ہے، بلکہ اس خالق کا کنات نے انہیں اس کی تعلیم دی ہے جو بڑی قو توں والا اور حکیم و دانا ہے۔ اس کے علاوہ انتشار ضائر کی وجہ سے ذہن میں جو پریشانی پیدا ہوتی ہے، جو قرآن کے معیار

فصاحت سے بھی مناسبت نہیں رکھتی،اس سے رستگاری کاصرف بھی راستہ ہے کہ حضرت حسن بھری کے قول کو تشلیم کیا جائے۔

ان تمام وجوہ ترجیح کواگر نظر انداز بھی کر دیاجائے، تووہ احادیث صححہ جن میں واقعات معراج کا بیان ہے، دواس مفہوم کی تائید کے لئے کافی ہیں۔ میں یہاں فقط دواحادیث نقل محراج کا بیان ہے کہ کافی ہیں۔ میں یہاں فقط دواحادیث نقل کرنے پر اکتفاکروں گااور ان کا بھی فقط وہ حصہ جس سے ان آیات کے سمجھنے میں مدد ملتی ہے امام مسلم اپنی صحیح میں ایک مفصل حدیث روایت کرتے ہیں جس کا وہ حصہ درج ذیل ہے جس کا ہمارے معالے تعلق ہے۔

.... الْهُ عُرِيمَ بِنَا إِلَى السَّمَاءِ السَّابِعَةِ فَاسْتَفَعَهُ حِبْمَ الْمُعْكَ وَمَنْ مَعَكَ مَا لَكُمْكَ وَمَنْ مَعَكَ وَاللَّهُ وَكَالَ مَكَ وَمَنْ مَعَكَ وَاللَّهُ وَكَالَ مَا لَهُ مِنْ اللَّهُ وَكَالَ مَا اللَّهُ وَكَالَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَكَاللَا اللَّهُ وَكَاللَا اللَّهُ وَكَاللَا اللَّهُ وَكَاللَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَكَاللَا اللَّهُ وَكَاللَا اللَّهُ اللَّهُ وَكَاللَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَكَاللَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَكَاللَا اللَّهُ وَكُولُولُ اللَّهُ وَكُولُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَيْكُولُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَيْكُولُ اللَّهُ وَلَيْكُولُ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَيْكُولُ اللَّهُ وَلَيْكُولُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَيْكُولُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَيْكُولُ اللَّهُ وَلَيْكُولُ اللَّهُ وَلِي مُنْ اللَّهُ وَلِيْكُولُ اللَّهُ وَلِيْكُولُ اللَّهُ وَلِيْكُولُ اللَّهُ وَلِيْكُولُ اللَّهُ وَلِيْكُولُ اللَّهُ وَلَيْكُولُ اللَّهُ وَلِيْكُولُ اللَّهُ وَلِيْكُولُ اللَّهُ وَلِيْكُولُ اللَّهُ وَلِيْكُولُ اللَّهُ وَلِيْكُولُ اللَّهُ وَلِيْكُولُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلِيْكُولُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلِيْكُولُ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلِي اللَّهُ اللَّهُ وَلَالْمُلْكُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ اللَّهُ وَلِهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلِي ال

" ..... پھر مجھے اور جبر ئیل کوساتویں آسان پر لے جایا گیا۔ جبر ئیل نے دروازہ کھولئے کے لئے کہا۔ آواز آئی کون ہے؟ کہا میں جبر ئیل ہوں۔ پوچھاساتھ کون ہے؟ جبر ئیل نے کہا مجمد (علیہ الصلاۃ والسلام) پھر پوچھا کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ جبر ئیل نے کہا ہاں۔ پس دروازہ کھلا۔ بس کیاد کھتا ہوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت المعمور کے ساتھ فیک لگائے تشریف فرماہیں۔ بیت المعمور وہ مقدس مقام ہے جس میں ہر روز ستر ہز ار فرشتے وافل ہوتے ہیں، لیکن دوبارہ انہیں یہ سعادت ہر موز ستر ہز ار فرشتے وافل ہوتے ہیں، لیکن دوبارہ انہیں ہے جایا گیا۔ (فقط مجھے لے جایا گیا۔ (فقط مجھے لے جایا گیا۔ (فقط مجھے لے جایا گیا۔ (فقط مجھے کے برابر ہیں۔ حضور نے فرمایا پھر جب ڈھانپ لیااس سدرہ کو اللہ تعالی کی طرف سے جس نے ڈھانپ لیا، تو وہ اتناخو بصورت ہو گیا کہ مخلوق کی طرف سے جس نے ڈھانپ لیا، تو وہ اتناخو بصورت ہو گیا کہ مخلوق

میں ہے کوئی بھی اس کے حسن و جمال کو بیان نہیں کر سکتا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی میری طرف جو وحی فرمائی اور مجھ پر دن رات میں پیاس نمازیں فرض کیں۔ میں وہاں سے از کو مویٰ کے پاس آیا۔ انہوں نے پوچھافرمائے آپ کے رب نے آپ کی امت پر کیافرض كياہے۔ ييس نے كها بچاس نمازيں۔ موئ نے كہاا بخ رب كى طرف واپس جائے اور تخفیف کی التجاتیجئے۔ آپ کی امت اس بوجھ کو نہیں اٹھا سکے گی۔ میں نے بنی اسر ائیل کو آز ماکر دیکھاہے۔ چنانچہ میں اپنے رب کی طرف اوٹا اور عرض کی اے پر وردگار! میرک امت پر تخفیف فرما۔ پس الله تعالى نے يانچ كم كر دي .... چنانچه ميں بار بار اپ رب اور مویٰ کے در میان آتا جاتارہا، یہاں تک کہ اللہ تعالی نے فرمایا اے محبوب! يه تعداد مين تويانج بين، ليكن حقيقت مين پچاس بين- (ايخ حبیب کی امت پر مزید کرم کرتے ہوئے فرمایا) آپ کے امتول میں ہے جس نے نیک کام کرنے کاارادہ کیا، لیکن اس ارادہ پر عمل نہ کیا، تو میں اس کے لئے ایک نیکی لکھ دول گااور اگر اس پر عمل بھی کیا، تود س نيكيال لكھول گااور جس فے برائی كاارادہ كيا، ليكن اس ير عمل ند كيا، تو کچھ بھی نہ لکھاجائے گااور اگر اس نے اس برائی کو کیا تواس کے بدلے ایک گناہ لکھا جائے گا۔ اس کے بعد میں اثر کر موی کے پاس آیا اور انہیں خبر دی۔ انہوں نے کہا پھرا پنے رب کے پاس جائے اور تخفیف کے لئے عرض کیجئے، تورسول اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں کئی بارایے رب کے حضور میں حاضر ہواہول،اب مجھے شرم آتی ہے۔" اس حدیث کے خط کشیدہ جملوں کو دوبارہ غور سے پڑھئے، حقیقت حال روز روشن کی

ال حدیث عے خط طیدہ بھوں و دوبارہ مور سے پڑھے، طیعت حال روز روئی ی طرح واضح ہو جائے گی۔ ساتویں آسان تک تو جرئیل گئے۔ یہاں تک کے لئے غویتر بنا جع کی ضمیر استعال کی جاتی رہی۔اس کے آگے جرئیل کی حدیر واز ختم ہو گئی اور حضور کو

ا کیے لے جایا گیا، اس کے ذُھِب فی میں واحد متکلم کی ضمیر استعال کی گئے۔ پھر فَاَدُیْنَی اِکْتُ مِنَا اَدُیْنَی اِلْنَیْ مَا اَدْیْنِی اور فَاَدِیْنِی اِلْنِ عَبْنِی مِ مَا اَدْیْنِی میں جو یکسانیت ہے، وہ محان بیان

نہیں۔وحی کرنے والااللہ تعالی ہے اور اس مقام پر وحی کی جارہی ہے جہال جریک امین کی عال نہیں۔ پھر فوتی کا فاعل خود اللہ تعالی ہے۔ موی علیہ السلام سے جب ملا قات ہوتی ہے، تو وہ بار گاہ اللی میں واپس لو شنے کا مشورہ دیتے ہیں، جرئیل کے پاس نہیں۔ حضور فرماتے ہیں میں باربارا ہے رب کی بارگاہ عزت وجلال میں شرف باریابی حاصل کر تارہا۔ دَكَا فَتُكَافَ كُنَاكَ قَابَ قَوْسَيُنِ آوْ آدُني فَأَوْتَحَى إلى عَبْدِة مَا آوُلِي مَاكُنُ بِ الْفُوَّادُ مَا رَائِي ... وَلَقَدُ رَالُهُ نَزُلَةً ان کلمات طیبات میں آپ جتناغور کریں گے، حقیقت آشکار اہوتی چلی جائے گی۔ نوی مرتبه جب بار گاه رب العزت مین حاضری موئی تو صرف یا نج نمازین عی معاف نہیں کیں، بلکہ مزید کرم یہ فرمایا کہ اے حبیب! تیری امت کا کوئی فر داگر نیکی کاارادہ کرے گا تواہے ایک ثواب دول گااور اگر عمل کرے گا تودس نیکیاں اس کے نامہ عمل میں تکھوں گا، لیکن اگر برائی کاارادہ کرے گا تواس کے نامہ عمل میں کوئی گناہ نہیں لکھاجائے گااور جب گناہ کر بیٹے گا تو فقط ایک گناہ لکھاجائے گا۔ قربان جائے انسان اللہ تعالیٰ کے محبوب کی نیاز مندیول پراور قربان جائے انسان اس کے رب کریم کی بندہ نوازیول پر۔ یبال بدامر بھی توجہ طلب ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کوعلم تھاکہ آخر میں یانچ نمازیں ہی فرض کی جائیں گی، تو پھر پہلے بچاس فرض کرنے میں کو نسی حکمت ہے۔اس بیں بھی ایخ بندول کو،این محبوب کے امتیول کو میر بتانا مقصود ہے کہ میر سار الطف و کرم اس محبوب کریم کے صدقے تم پر ہوا ہے۔ اگر اس کا واسطہ در میان میں نہ ہو تا تو تمہارے کندھوں پر بیہ بار. گرال لاد دیا جاتا۔ اس کے بعدیہ چیز بھی توجہ طلب ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے محبوب نے تخفیف کے لئے التجاکی توالی بار ہی پینتالیس نمازیں کیوںنہ معاف کر دی گئیں ؟اس راز کو صرف اہل محبت ہی سمجھ سکتے ہیں۔اللہ تعالیٰ کو بید ادابہت ہی پسند ہے کہ میرا حبیب ما تگتا

جائے، میں دیتا جاؤں، وہ بار بار دامن طلب پھیلاتا جائے اور میں اس کو بھرتا جاؤں۔اس بار بار کے ہانگنے اور بار بار کے دینے میں جولذت وسر ورہے،اس سے ہر کوئی لطف اندوز نہیں ہو سکتا۔ موکیٰ علیہ السلام نے ایک بار پھر حاضر ہونے کا مشورہ دیا تو آپ نے فرمایا کہ مجھے اب ا پے رب سے حیا آتی ہے کہ میری امت الی نااہل ہے اور اتنی ناشکر گزار ہے کہ وہ چو ہیں گھنے میں پانچ بار بھی اپنے خالق و مالک کی بارگاہ میں تجدہ ریز نہیں ہو گی۔ ہم غلامان مصطفیٰ علیہ التحییة والثناء کا فرض ہے کہ حدیث کے اس آخری جملے کو بھی فراموش نہ کریں۔ اب آ ئے ،ایک اور حدیث ملاحظہ فرمائے :

.... ثُقَمَرَهُ وَإِبْرَاهِيْهِ عَلَيْ وَالسَّلَامُ فَقَالَ مَرْحَبُابِالنَّيْ الصَّالِحِ وَالْإِبْنِ الصَّالِحِ وَالْوَبْنِ الصَّالِحِ وَالْوَبْنِ الصَّالِحِ وَالْوَبْنِ الصَّالِحِ وَالْوَبْنِ الصَّالِحِ وَالْوَبْنِ الصَّالِحِ وَالْمُنْ مَنَ الْمُنْ الْمُ عَلَيْهِ وَالْمُنْ فَالْمُنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُنْ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَالْمُ وَاللَّهُ وَالْمُ وَالْمُعْلَى وَالْمُعْلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِمُ اللَّهُ وَالْمُوالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالِمُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالِمُ اللَّهُ وَالْمُوالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِمُوالِمُوالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِمُوالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِمُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِمُولِمُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِمُولِقُولُولَ وَالْمُولِمُ وَالْمُولِمُ اللْمُولِمُ وَاللْمُولِمُ وَاللَّهُ ا

(1)

.... حضور فرماتے ہیں پھر میں ابراہیم کے پاس سے گزرا۔ آپ نے جھے دکھے کر فرمایا اے نبی صالح مر حبا! اے فرزند ارجمند خوش آمدید! میرے پوچھنے پر جریکل نے بتایا ہے ابراہیم ہیں۔ ابن شہاب کہتے ہیں جھے ابن حزم نے خردی کہ ابن عباس اور ابو حبد انصاری کہا کرتے کہ حضور عظیمتے نے فرمایا کہ یہاں سے جھے او پر لے جایا گیا یہاں تک کہ میں اس مقام پر پہنچ گیا جہاں سے جھے اقلام تقدیر کے چلنے کی آواز سنائی دینے گی۔ ابن حزم اور انس بن مالک کہتے ہیں کہ حضور نے فرمایا وہاں اللہ تعالی نے جھے پر بچاس نمازی فرض کیں۔ جب میں لوٹا اور موکی اللہ تعالی نے جھے پر بچاس نمازی فرض کیں۔ جب میں لوٹا اور موکی

علیہ السلام کے پاس سے گزراتو آپ نے پوچھاکہ آپ کے رب نے آپ کی امت پر کیافرض کیا ہے؟ میں نے بتلیاان پر پچاس نمازی فرض کی ہیں، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہاا ہے رب کے پاس لوٹ کر جاؤ۔ آپ کی امت اس بوجھ کو نہیں اٹھا سکے گی۔ چنانچہ میں اپنے رب کے حضور میں لوٹ کر گیااور کچھ حصہ معاف ہوا۔۔۔۔۔الخ"

ان خط کشیرہ جملوں کو ذراغور سے پڑھئے۔ کیا جس مقام کا یہاں ذکر ہے وہاں جر مُنل موجود تھے؟ کیاان کی رسائی وہاں ممکن تھی؟ کیا نمازوں کی فرضت میں جر مُنل واسطہ تھیا باربار کی تخفیف میں کوئی اور واسطہ تھا؟ اب یہ آپ کے ذوق پر مخصر ہے کہ آپ عَلمَدُ کا مِنْدِیْدِ الْقُولُون سے لے کر مَا ذَاعَ الْبَصَّ وَمُناطَعُیٰ ٥ تک کی آیات کو جر مُنل پر منطبق کرتے ہیں یاان احوال وواقعات پر جوزبان رسالت سے ان احادیث میجھ میں ذکر کے گئے ہیں۔

مرتے ہیں یاان احوال وواقعات پر جوزبان رسالت سے ان احادیث میجھ میں ذکر کے گئے ہیں۔

مرتے ہیں یاان احوال وواقعات پر جوزبان رسالت سے ان احادیث میجھ میں ذکر کے گئے ہیں۔

اس مقام پر انہی آیات کی تغییر کرتے ہوئے علاء مغیرین نے اس مسئے پر سیر حاصل بحث کی ہے کہ کیا حضور سرور عالم علی کے شہر معراج دیدار اللی نصیب ہوایا نہیں۔ حضرت ام المو منین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہااور حضرت ابن مسعودرضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے پیروکار اس طرف گئے ہیں کہ شب معراج دیدار اللی نصیب نہیں ہوا، لیکن حضرت ابن عباس، دیگر صحابہ، تابعین اور ان کے ہمؤاؤں کی بیر رائے ہے کہ اللہ تعالی نے شب معراج اپنے محبوب کریم علی کے وولت دیدار سے مشرف فرمایا۔ آئے فریقین کے شب معراج اپنے محبوب کریم علی کے اللہ تعالی ہماری رہنمائی فرمائے۔ آئین!

## ويداراللي

جہاں تک امکان رؤیت کا تعلق ہے، اس میں کسی کا اختلاف نہیں۔ سب تسلیم کرتے ہیں کہ اس دنیا میں بیداری کی حالت میں اللہ تعالی کا دیدار ممکن ہے۔ اگر محال ہوتا تو موئ علیہ السلام اس کا سوال نہ کرتے، کیونکہ انبیاء کو اس کا علم ہوتا ہے کہ فلال چیز ممکن ہے اور فلال چیز محال اور ممتنع کے بارے میں سوال کرنا درست ہی نہیں ہوتا۔ فلال چیز محال اور ممتنع کے بارے میں سوال کرنا درست ہی نہیں ہوتا۔ کہا ہم وہ دلائل چیش کریں گے جن سے رؤیت باری کا انکار کرنے والے استدلال

كرتے ہيں:

اعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ فِي قَوْلِهِ تَعَالَىٰ وَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ اَوْ اَدُنْ وَفِي قَوْلِهِ مَا كُذَبَ الْفُوَّادُ مَا ذَاى وَفِي قَوْلِهِ لَقَدُّ تَاى مِنْ الْمِتِ مَنْ إِللَّهُ بْرَى - ذَاى حِبْرَ شُیْلَ عَلَيْ اِلسَّلَاهُ لَهُ سِتُمَا ثَكَةً جَنَاجٍ

"حضرت ابن مسعود نے ان آیات کے بارے میں فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جرئیل کودیکھا کہ ان کے جھ سوپر تھے۔" ۲۔ مَا کُذَنَ بَ الْفُوَّادُ مَا لَاٰ ی : قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ لَاٰ یَ دُوْوَلُ اللهِ عِبْرَقُیْلَ فِی حُلَّامٍ قِبِ مَدُّونِ قَدْ مَلَاً مَا بَیْنَ السَّمَاءُ وَالْدُرْضِ

ابن معود نے اس آیت کی یول تشر سے کی کہ رسول اللہ علیہ نے نے آسان و جریک کو ایک ریشی کے آسان و جریک کو ایک ریشی طلہ (پوشاک) میں دیکھا کہ آپ نے آسان و زمین کے مابین ظلا کو پر کردیا۔

٣- وَلِلْتِرُمُونِي وَلِلْمُنَارِيِّ فِي قَوْلِهِ تَعَالَىٰ لَقَنَّ رَاى مِنْ ايَاتِ رَبِهِ الكُنُّارِي - قَالَ ابْنُ مَسَعُودٍ رَاى رَفْرَفَا اَخْضَ سَدَ اُفْتَ السَّمَاءِ

ترندی اور بخاری نے اس آیت کے ضمن میں کفکہ دای اللایۃ میں کہاہے کہ حضرت ابن مسعود نے فرمایا کہ حضور علیہ نے سزر فرف کو دیکھاجس نے آسان کے افق کوڈھانپ دیا تھا۔

م - عن الشَّعْتِي قَالَ لَقِى ابْنُ عَبَاسٍ كَعْبَا يِعَمَّفَةَ مَسَالَهُ عَنْ شَكَّ كَكَبَرُ حَتَى جَاوَبَتُهُ الْحِبَالُ فَقَالَ ابْنُ عَبَاسٍ إِنَّا بَثُوْهَا شِهِ فَقَالَ كَعْبُ إِنَّ اللَّهَ فَتَهَمُ دُوُّ يَتَهُ وَكَلامَهُ بَيْنَ مُحَمَّدٍ وَمُوْسَى - وَكَلْمُ مُوْسَى مَرَّتَيْنِ وَرُاكُ مُحَمَّدًا مُرَّتَيْنِ - قَالَ مَسُّمُ وَقَ فَلَ خَلْتُ عَلَى عَالِشَتَةَ وَقُلْتُ عَلَى كاى مُحَمَّدًا كَرَبَّهُ وَقَالَتُ لَقَدَّ مُكَمِّنَتَ بِشَى عَالِشَتَةَ وَقُلْتُ عَلَى كالمَا عَلَى الْمَسْمَ قُلْتُ دُوَيْدًا أَثُمَّ قَرَأْتُ لَقَدُلَا عِنَ الْبِسَرَةِ الْكُبْرَى فَقَالَتُ آیْنَ تَنَّ هَبُ بِلَا إِنَّمَا هُوَجِ بَرَقُنُ الْفِرْ اَخْبَرُكَ اَنَّ مُحَتَّدًا الله رَبَّهُ ؟... وَقَدْ اعْظُمَ الْفِرْ يَةَ وَلَاِلنَّهُ وَالْعَ جِبْرَتُیْلَ وَلَمْ تَدِهُ فِی صُوْرَتِهَ إِلَّا مَرَّتَیْنِ - مَرَّتًا عِنْدَ سِلْ اَدَّ الْمُنْتَكِیٰ وَمَرَّقًا فِیْ اَجْیَادِ قَلْ سَنَا اللَّهُ فَتَی -

"شعبی کہتے ہیں عرفہ کے میدان میں ابن عباس نے کعب سے ملا قات کی اور ان سے کسی چیز کے بارے میں دریافت کیا۔ حضرت کعب نے زور سے نعرہ کیجیر بلند کیا جس کی گونج پہاڑوں میں سائی دی۔ان کی حرت کو دیکھ کر ابن عباس نے کہا کہ ہم بنو باشم ہیں۔ مارا تعلق خاندان نبوت سے ہے۔ میں کوئی معمولی آدمی نبیں کہ آپ میرے سوال کو ٹال دیں، تو کعب نے کہا، گویا یہ حضرت این عباس کے سوال کا جواب تھاکہ اللہ تعالی نے اینے دیدار اور اینے کلام کو محمد (روحی فداہ) اور موی کے در میان تقیم کردیا۔ موی سے دوم تب کلام فرمایا اور محر مصطفیٰ نے دومر تبہ اللہ تعالیٰ کادیدار کیا۔ علیم السلام۔ مروق کہتے ہیں یہ من کر میں حضرت عائشہ کی خدمت میں حاضر ہوااوران ہے یہی سوال يو جها: كيا حضور نے اينے رب كو ديكھا؟ آپ بوليس تو نے ايسى بات کی ہے جے من کر میرے رو نگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں نے عرض كى مادر محرر م إذرا كفير ئے - پھر ميں نے بير آيت پر هي" آپ نے فرمایاتم کدهر جارہ ہو۔اس سے مراد تو جرئیل ہے۔جو محض مهمیں میہ خبر دے کہ حضور علیہ الصلاق والسلام نے اینے رب کا دیدار کیاہے،اس نے بہت بڑا بہتان باندھاہے، بلکہ حضور نے جبر ئیل کو دیکھا اور اس کی اصلی صورت میں صرف دو مرتبہ دیکھا۔ ایک بار سدرة المنتى كے پاس اور دوسرى مرتب اجياد كے پاس كه اس نے سارے افق کوڈھانپ لیا۔

امام مسلم روایت کرتے بیں۔

عَنْ مَّمُرُوقٍ عَالَ كُنْتُ مُتَكِمًا عِنْ عَالِشَةَ وَقَالَتُ يَا أَبَا اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ الْفِرْيَةَ وَمُنْهُنَ فَقَدَا أَعْظَمَعَلَى اللهِ الْفِرْيَةَ وَمُنْهُنَ فَقَدَا أَعْظَمَعَلَى اللهِ الْفِرْيَةَ عَالَ وَكُنْتُ مُتَكِمًا وَحَبَلَتُ وَقَدَا أَعْظَمُ عَلَى اللهِ الْفِرْيَةِ عَالَ وَكُنْتُ مُتَكِمًا وَجَلَسُتُ وَقَدَ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

"مروق ہے مروی ہے انہوں نے کہا میں ام المومنین کی خدمت میں حاضر تھا، تو آپ نے فرمایا ہے مسروق! (ابوعائشہ ان کی کنیت ہے) تین حاضر تھا، تو آپ نے فرمایا ہے مسروق! (ابوعائشہ ان کی کنیت ہے) تین چیزیں ہیں جس نے ان میں ہے کسی کے ساتھ تعلم کیا اس نے اللہ تعالی پر بہت بڑا بہتان با ندھا۔ میں نے بو چھاوہ کیا ہیں؟ آپ نے کہا جو صحف یہ خیال کرے کہ حضور نے اپنے رب کود یکھا ہے، تو اللہ تعالی پر بڑا بہتان با ندھا۔ میں فیک لگائے ہوئے تھا، اٹھ کر بیٹھ گیا اور عرض کی اے ام المومنین! میری طرف د یکھئے۔ جلدی نہ سے چئے۔ کیا اللہ تعالی نے فود نہیں فرمایا: وکھی ماہ کہ تو ہے اوق اللہ میں میں دیکھا اور دوبارہ دیکھا۔ آپ نے جواب دیا اس امت ہے میں بہلی ہوں جس نے رسول اللہ علی اسلام ہیں۔ میں نے ارب میں دریا فت کیا۔ حضور نے فرمایا وہ جر ئیل علیہ السلام ہیں۔ میں نے ان کو دریا فت کیا۔ حضور نے فرمایا وہ جر ئیل علیہ السلام ہیں۔ میں نے ان کو دریا فت کیا۔ حضور نے فرمایا وہ جر ئیل علیہ السلام ہیں۔ میں نے ان کو دریا فت کیا۔ حضور نے فرمایا وہ جر ئیل علیہ السلام ہیں۔ میں نے ان کو دریا فت کیا۔ حضور نے فرمایا وہ جر ئیل علیہ السلام ہیں۔ میں نے ان کو دریا فت کیا۔ حضور نے فرمایا وہ جر ئیل علیہ السلام ہیں۔ میں نے ان کو دریا فت کیا۔ حضور نے فرمایا وہ جر ئیل علیہ السلام ہیں۔ میں نے ان کو دریا فت کیا۔ حضور نے فرمایا وہ جر ئیل علیہ السلام ہیں۔ میں نے ان کو

ان كى اصلى شكل مين صرف دومر تبه ديكها ..... مسروق! كياتم في الله تعالى كابيد ارشاد نبيس سنا" للانتكركة الدّبصادة هُويَدُدُو هُويَدُدِك الدّبصادة وهُواللّطِيفُ الدِّبِين بناس الله تعلى الله المعلى الم

اور کیا تونے اللہ تعالی کا یہ ارشاد نہیں سنا کھا گاٹ لیکتئیں الأبیة کی انسان کو یہ طاقت نہیں کہ اللہ تعالی اسے کلام کرے مگر بذریعہ وحی یا پس پر دویا کوئی فرشتہ بھیجے۔"(مسلم)

٥- رَوَى الشَّيْخَانِ قَالَ مَسْمُ وَقُّ قُلْتُ لِعَائِشَةَ اَيُنَ عَوْلَهُ ثُمَّدَنَ فَتَكَلَّى فَكَانَ قَا<mark>بُ قَ</mark> سَيُنِ اَوْادُنْ فَكَاكَ اَكَاهُ الْكَ عِبْرَثِيْلُ كَانَ يَأْمِنَهِ فِي مُعْوَرَةٍ مَعْلِ قَالَهُ آتَاهُ فِي هٰنِهِ الْمَرَةِ فِي مُعْوَرَتِهِ الْرِقُ هِيَ مُعُورَتُهُ فَسَكَّالُا فَيَ -

الن روایات کا خلاصہ میہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود کی بھی میہ رائے بھی کہ حضور نے اللہ تعالیٰ کا دیدار نہیں کیا۔ حضرت عائشہ بھی اس بارے میں بڑی متشد د تھیں۔ انہوں نے اللہ عوقف کو ثابت کرنے کے لئے دو آیتوں سے استدلال بھی کیا ہے۔ اب الن اوگوں کے دلائل ساعت فرمائے جودید ارائبی کے قائل ہیں۔

ا عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ مَاكُنَ بِ الْفُؤَادُ مَازَاى وَلَقَدُ رَاهُ مَزَّلَةً

أَخْرَى قَالَ رَاهُ بِفُقَادِم مَرْتَيْنِ - (1)

"حفرت ابن عباس نے ان آیات کے بارے میں فرمایا کہ حضور نے

اینرب کادیداراین دل کی آنکھول سے دومر تبد کیا۔" امام ترندی روایت کرتے ہیں۔

قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ رَأَىٰ مُحَمَّدٌ عَلِيُّكُ رَبَّهُ قَالَ عِكْرَمَةُ قُلْتُ ٱلَيْسَ اللهُ يَقُولُ لاَ تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ قَالَ وَيْخَكَ ذَاكَ إِذَا تَحَلُّى بِنُوْرِهِ الَّذِيُّ هُوَ نُوْرُهُ وَقَدْ رَأَىٰ رَبُّهُ مَرَّتَيْنٍ-"حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ محمد رسول اللہ علیقہ نے اپنے رب کا ویدار کیا۔ عکرمہ (آپ کے شاگرد) کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ كيا الله تعالى كابي ارشاد نبيل لاتُدُريكُهُ الدَّبْصَادُوهُ وَيُدِّدِكُ الكنفتاك كه آكميس اس كادراك نبيس كر ستيس آب نے فرمايا افسوس تم سمجھے نہیں۔ یہ اس وقت ہے جبکہ دواس نور کے ساتھ مجلی

فرمائے جواس کانور ہے۔ هنور نے اپنے رب کودوم تبد دیکھا۔ حفزت شخ محر عبد الحق محدث د بلوي رحمته الله عليه لكهت بين:

"ابن عمر دریں مئلہ مراجعت بوے کردہ پرسید کہ مل ڈای فیکٹا رِّتُكُ بِس وے گفت "راہ" بِس ابن عمر تسليم نمو ده و قطعاً براه تر د د وا نكار

"حضرت ابن عمرنے حضرت ابن عباس سے اس مسئلہ کے بارے میں رجوع کیااور یو چھا کیا حضور علیہ نے اینے رب کا دیدار کیا۔ پس ابن عباس نے جواب دیا کہ حضور نے اپنے رب کادیدار کیا۔ حضرت ابن عمر نے ان کے اس قول کو تشکیم کیااور تر دو وا نکار کاراستہ اختیار نہیں کیا۔ علامه بدرالدین عینی شرح بخاری میں مندرجہ ذیل روایات نقل کرتے ہیں۔ ٢- دَوَى ابْنُ خُزَيْمَةَ بِإِسْنَادِ قُويَ عَنْ أَنِينَ قَالَ ذَاٰى عُجُمَّدُهُ تَتَهُ وَيِهِ قَالَ سَأَيْزُ أَصُلْبِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَكَعْبُ الْدُحُمَادِوَ الزُّهُي يُّ وصَاحِيهُ مَعْمَرٌ

"ابن خزیمہ نے قوی سند سے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت

کیاہے کہ آپ نے کہا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے رب کودیکھا۔
ای طرح ابن عباس کے شاگرد، کعب احبار، زہری اور معمر کہا کرتے تھ"
ما فَخْرَجَ النّسَائِقُ مُیاشنا دِصَحِیْج قَصَحَتُ الْحَاکِدُ اَیْضًا
مِنْ طَوِیْقِ عِکْرَمَةٌ عَنِ ابْنِ عَبَّا مِن اَتَجْبُونَ اَنَ تَکُونَ الْخَلَّةُ لِابْرُهِیْدَ وَالْکَلَامُ لِیُوسِی وَالدُّوْکِة لَیْکَمَیْ صَلّی اللّهُ تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَسَلّمَ ؟

"بدروایت نسائی نے سند صحح کے ساتھ اور حاکم نے بھی صحح سند کے
ساتھ عکرمہ کے واسطے سے حضرت ابن عباس سے نقل کی ہے۔ آپ
کہاکرتے کہ کیاتم لوگ اس پر تعجب کرتے ہو کہ خلت کا مقام ابراہیم
علیہ السلام کے لئے اور کلام کا شرف موی علیہ السلام کے لئے اور
دیدار کی سعادت محمد رسول اللہ علیق کے لئے ہو۔
مدام مسلم حضرت ابوذر سے روایت کرتے ہیں۔

ػٙٲڶ؊ۧٲڵڎؙڗؙٮۘٷڷٳٮڟ۬ۅڞڶٙٵۺؙؙڎؘؿؘٵڮ۠ۼڷؽ؞ۅٛۺڷۧۅؘۿڵ ڒؘؽؿۜڒڹڮؙڐٛػؙٵڶؙٷ۫ڒٵٞڣٛٵۮٵڰ

اس لفظ کو دو طرح سے پڑھایا گیا ہے۔ تُورِ کَا آئی آداکا دوسر انور کَا فِی آداکا کا سہاں صورت میں اس کا معنی میہ ہوگا۔ ابو ذر کہتے ہیں میں نے رسول الله علی ہے جھاکیا حضور علی ہے نے اپنے کے درب کا دیدار کیا ہے۔ آپ نے فرمایا وہ نور ہے، میں اسے کیو تکرد کھے سکتا ہوں۔ دوسر کی صورت میں معنی میہ ہوگا کہ وہ سرایا نور ہے، میں نے اسے دیکھا۔

5۔ مسلم کے ای صفحہ پر ایک روایت ہے۔

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَقِيْقٍ قَالَ تُلْتُ لِاَ فِي فَرْ لَوْرَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْرِ وَسَلَّعَ لَسَالُتُهُ فَعَالَ عَنْ آي شَيْءٍ كُنْتَ تَسْاَلُهُ قَالَ كُنْتُ آشَالُهُ فَعَلَ لَا يُسَالُهُ فَعَلَ لَا يُسَارَّتُهُ وَلَالَهُ وَال قَالَ الْمُؤْذِرِ قَدْسَالُتُ فَقَالَ وَانْتُ نُولًا -

کہ میں نے نورد یکھاہے۔ بیروایت بھی دوسری توجیبہ کی تائید کرتی ہے۔
6 میں نے نورد یکھا کے دوایت بھی معنی میں الحسین آنکہ کی آنگ محکف آن محسکا

رَاي رَبَّهُ (عمدة القادي ١٩١٠ جلد١٩)

کہ حسن بھری اس بات پر قشم کھاتے تھے کہ حضور نے اپ رب کادیدار کیا۔ حَوَا خُورِ جَابِن خُورِ مِی مَدُورِ کَا بَنِ ذُبِيْرٍ إِثْمَا اَلَّهُ اِللَّهِ اِلْمُعَالَّةُ اُعْرِوه بن زبیر سے ابن خزیمہ نے نقل کیاہے کہ وہ جی رؤیت کے قائل تھے۔

8۔علامہ ابن حجرنے امام احمر کے بارے میں لکھا۔

یہ مختلف اقوال ہیں جو قاتلین رؤیت کی طرف سے بطور استدلال پیش کئے جاتے ہیں۔ ان میں فحول صحابہ ، مثلاً ابن عباس، کعب احبار، انس، ابی ذر کے علاوہ عروہ بن زبیر، حسن بھر ی، عکرمہ جیسے اکابر تابعین بھی موجود ہیں اور حضرت امام احمد کا قول بھی آپ سن چکے

بسری، سرمنہ ہے، ہوری میں میں ورود ہیں اور سرت ما ہم میں وراث میں۔ ہیں۔ان اقوال کے علاوہ متعدد احادیث بھی ذکر کی گئی ہیں۔

ان تمام دلائل کو ہالتھ میل پیش کرنے کے بعد علاہ نووی لکھتے ہیں۔

إِذَا صَعَّتِ الرِّوَايَّاتُ عَنِ ابْنِ عَبَّامِ فِي الثَّبَاتِ الرُّوُّيَةِ وَجَبَ الْمَصِنْ يُعَلَى إِثْبَاتِهَا فَإِنَّهَا كَيْسَتُ مِمَّا يُدُدِّكُ الْمُقَلِ

قول ہے بہت بڑا ہے۔"

وَيُؤْخَذُ بِالظَّنِيِّ فَإِنَّمَا يُتَلَقَّى بِالسِّمَاعِ وَلَايَسْتَعِجُ يُؤْاحَذُ أَنْ تُنْظَنَّ بِإِبِّي عَتَّاسٍ أَنَّهُ مَكُلَّمَ بِهٰذِهِ الْمُسْطَلَةِ بِٱلظَّرْحُ الْإِجْهَادِ ثُمَّانَ ابْنَ عَبَّاسِ أَتْبِتَ شَيْثًا نَفَا لُا غَيْرُكُ وَالْمُثَيْثُ مُقَتَّ مُّعَلَىٰ التَّافِیٰ۔

"حضرت ابن عباس ہے جب صحیح روایات ثبوت کو پہنچے گئیں کہ انہوں نے ایسا کہاہے، تواب ہم یہ خیال نہیں کر سکتے کہ آپ نے اتن بری بات محض اینے قیاس اور ظن کی بنا پر کہی ہوگی۔ یقیناً انہول نے کسی مر فوع حدیث کی بنا پر ایسا کہا ہوگا۔ نیز ابن عباس ایک چیز کو ثابت کر رہے ہیں۔ دوسرے حضرات نفی کررہے ہیں اور بیر قاعدہ ہے کہ مثبت كاقول نافى يرمقدم موتاب."

خلاصہ کلام کوعلامہ نووی ان الفاظ میں بیان کرتے ہیں۔

الحاص أن الراجة عنى النوالع ما والتوسك اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْي رَبِّ بِعَيْثَى وَأُسِهِ لَيْكَ الْإِسْرَاةِ . وَهٰذَامِمَّالَا يَنْبَغِيُ آنُ يُتَشَكَّكُ فِيْدٍ-

کہ حاصل بحث یہ ہے کہ اکثر علا کے نزدیک رائح قول یہ ہے کہ رسول اللہ عظی ہے شب

معراج الله تعالیٰ کو اپنے سر کی آنکھول ہے دیکھااور اس میں شک کی کوئی مخبائش نہیں۔ علاوہ نووی نے رہے بھی کہاہے کہ حضرت ابن مسعود اور حضرت صدیقہ نے اپنے موقف کی تائدين كوئى حديث مرفوع پيش نہيں كى بلكه محض اپنے قياس اور اجتبادے كام لياہے۔ اس پر علامہ ابن حجرنے کہاہے کہ صحیح مسلم جس کی شرح علامہ نووی کررہے ہیں،ای کے ا كل صفح ير حديث مر فوع موجود ب-ام المومنين في مايك من في وكفك داك في بالد وفي المُدينين اور دكينة والم و تذكية أحدى كے بارے من حضور سے يو جھا تو حضور نے فرماياوه جرئيل امين تھے۔ جب مسلم ميں يه حديث موجود ہے تو حيرت ہے كه شارح مسلم علامه نووی نے کیے انکار کیا۔

علامد ابن حجر کے اس اعتراض کا جواب سے ب کد حفرت صدیقہ نے وَلَقَدُ مُلْكُ بالدُّ فَتِي الْمُدُينِينِ كَ بارك مِن حضور سے استفسار كيااور حضور نے فرماياكہ وہ جرئيل بي اور یہ بلاشہ درست ہے، کیونکہ یہ آیت سورہ کور کی ہے اور وہال حضرت جرئیل کا بی ذکر ہے۔ ارشاد ہے ذکر ہے۔ ارشاد ہے انکہ لکھول کر دی وی میں میں العامیں

رَبُهُ تَعُونُ رَحُونِ مِرْمِيْ وَمَاصَاحِبُكُمْ بِمَجُنُونِ وَلَقَنَّ مَرِكَيْنِ مُطَاعِ تُعَالَمِينِ وَمَاصَاحِبُكُمْ بِمَجُنُونِ وَلَقَنَّ مَرْكُمُ مِالْدُ فَتَرَالُدُ يُدْرِي (التَّكُورِي والْتِعِينِ)

رَاكُ بِالْدُ فَيِّ الْمُبِيِّنِ ٥ (التَّكويد: ١٩، ٢٣٠)

بیرساراؤ کر جر کیل امین کا ہے۔ ہم پہلے بتاآئے ہیں کہ حضور کریم عظافہ نے جب انہیں ان کی اصلی صورت میں دیکھنے کی خواہش کی، تو آپ آسان کے افق پر نمودار ہوئے۔ وہ افق

جہاں جبر ئیل نمودار ہوئے اے افق مبین کہا گیاہے، لیکن یہاں جس افق کاذکر ہورہاہے وہ وَ هُوَ مِالَّدُ فَتِي الْاَعْلَىٰ ہے۔ آسان اور زمین کے افق کو افق مبین تو کہہ سکتے ہیں، لیکن افق

اعلی دہ ہو گاجو تمام آفاق سے بلند تر ہو، لیعن فلک الافلاک کا کنارہ۔اس لئے امام نووی کا قول ہی درست ہے کہ شب معراج نفی رؤیت کے بارے میں کوئی حدیث مر فوع نہیں ہے۔

علامہ سید محمود آلوی بغدادی رحمتہ اللہ علیہ ان آیات کی تفییر و تشریح سے فارغ نے کہ اور در اللی کے اور معروع بناتی اور کردا والان کی تابید

ہونے کے بعدد یدارالی کے بارے میں اپنی ذاتی رائے کو یول میان کرتے ہیں: وَاَذَا اَقُولُ مِرُولِيَّةِ مِنكَى اللهُ عَلَيْدِوَسَلَمَ دَتَبَهُ مُجْعَانَهُ

دَبِدُ نُوْمِ مِنْهُ سُبُعَانَهُ عَلَى الْوَجْدِ اللَّذَيْ (1) "اور مِن يه كهتا مول كه سر ورعالم عَلِيَّةَ اين رب كريم كے ديدار سے

اور من میں جہا ہوں کہ سر ورع م عصف اپ رب سریا سے دیدار سے مشرف ہوئے اور حضور کو قرب اللی نصیب ہوا، لیکن اس طرح جیسے

اس کی شان کبریائی کے لاکق ہے۔"

ال کا حال جریاں ہے اللہ علیہ ہے جب دریافت کیا جاتا کہ حضور علیہ الصلوٰۃ عضرت اللہ علیہ الصلوٰۃ

والسلام نے اپنے رب کا دید ارکیا، تو آپ جو اب میں فرماتے:

رَالُا رَالُا حَتَّى يَنْقَطِعَ نَفْسُهُ

" ہاں حضور نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا، ہاں حضور نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا۔ بیہ میں تنام میں تاریخ سے سری نہ پڑیں ہے "

جمله اتنى بارد ہراتے كه آپكاسانس ثوث جاتا۔"

1\_روح المعاني

مولاناسیدانورشاہ صاحب اس مسئلے پر مفصل بحث کرنے کے بعدر قمطرازیں: وَلَاِلَةُ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ تَشَنَّ فَ بِرُوَّيَتِهِ تَعَالَى وَمَنَّ عَلَيْهِ رَبُّهُ بِهَا وَكَرَّمَهُ وَتَعَضَّلَ عَلَيْهِ بِنَوَالِهِ وَافَاضَ عَلَيْهِ مِنْ اَفْضَالِهِ فَلْاهُ رَاهُ كَمَا قَالَ اَحْمَدُ مَعْمَهُ

واى كى كىنىيۇرى الكارى كى الىلىدى الى

إِلى مَوْلاَ هُلاهُوَيَدِيكِ أَنْ يَكُفَّ عَنْهُ نَظْرَةُ وَلاهُوَيَسْتَطِيْمُ اَنْ يَشْخُصَ إِلَيْهِ بَصَرَةُ وَهُوَ قَوْلُهُ تَعَالَى مَا زَاعَ الْبَصَرُهَ عَا

کلغی۔ (1)

"حضور علی نے اس دولت مشرف ہوئے۔ اللہ تعالی نے اس دولت سر مدی سے آپ کو نوازا اور اپنے فضل و احسان سے عزت افزائی فرمائی۔ پس حضور نے اللہ تعالی کو دیکھا۔

جن طرح امام احمد نے فرمایا ہے، مگرید دیدار ایسا تھا جیسے حبیب اپنے

حبیب کادیدار کرتاہے۔ نہ وہ آنکھیں بند کرنے کی فقدرت رکھتاہے اور نہ اس میں بیر طاقت ہوتی ہے کہ تعقلی باندھ کر روئے دلدار کو دیکھتا

رے۔ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کا یہی مفہوم ہے۔" مَمَا ذَاعُ الْبَصَّيُّ وَمَا طَلَغِیٰ ٥

حضرت شیخ محمد عبدالحق محدث د ہلوی نے اشعة اللمعات کی جلد چہار م میں اس مسئلے کی محقق کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے دیدار محقق کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے دیدار

كاشرف عاصل كيا- وَالْحَمْدُ لِلْهِ عَلَى ذَلِكَ

آیات جمرای کی تشر تح کرتے ہوئے علامہ پانی پی رحمتہ اللہ علیہ لکھتے ہیں:

وَالْمُوَادُ بِالْلَيْ مِنَ الْعَبَايْثِ الْمَكُونِيَّةُ الَّتِي وَاهَافَ لَيْلَةِ الْمُعْزَلِجِ فِي مَسِيْرِةِ وَعَوْدِةٍ مِنَ الْمُزَاقِ وَالسَّمُونِ الْوَثِبَاءِ

وَالْمَلْيِكَةِ وَالِسَدُرَةِ الْمُنْتَهٰى وَجَنَّةِ الْمَأْوَى (2)

1\_فیض الباری شرح ا بخاری

2- تغير مظهري

" یعنی آیات کبری سے مراد عالم ملکوت کی وہ عجیب وغریب چیزیں ہیں جن کا مشاہدہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے سفر معراج پر جاتے ہوئے اور والسی کے دوران میں کیا۔ جیسے براق، سموات، انبیاء، فرشتے، سدرۃ المنتہٰی جنۃ الماویٰ وغیر ہا۔"

کھر علامہ ند کور فرماتے ہیں اگر چہ کا نئات کی جھوٹی سے جھوٹی چیز بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت و حکمت کی بہت بڑی نشانی ہے، ان اشیاء کو آیات کمریٰ کہنے کی وجہ یہ ہے کہ ان آیات کے ساتھ جن مخصوص تجلیات کا تعلق ہے اور اللہ کی رحمتوں اور برکات کا زول جس

عیات سے ماعظ میں مسمول ہوائی میں ہائیں۔ کثرت سے الن پر ہو تاہے ، وہ کسی دوسر می آیت کو نصیب نہیں۔

علیم اور علیم ذات کاارادہ،ان کو معرض وجود میں لارہاہ۔ جس کی قدرت کاعالم ہے ہو اس کے لئے انسان کو دوبارہ پیدا کرنا قطعاً مشکل شہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کاہر فعل حکیمانہ ہے تو

وہ حضرت انسان کواتنی قوتوں ہے بہر ہور کرنے کے بعد اس کو یوں چھوڑ نہیں دیتا کہ وہ ان سے پوچھے بھی نہیں کہ انہوں نے خدا کی دی ہوئی قوتوں اور نعمتوں کو کس طرح استعال کیا ہے؟ یہ بات بھی اس کی حکمت کے سراسر منافی ہے کہ جن لوگوں نے اس کی دی ہوئی

ہے؟ یہ بات بی اس می علمت کے سر اسر منای ہے کہ جن تو لوگ ہے اس می دی ہوئی قو توں کو صحیح استعمال کیا ہے، ان سے اس کی مخلوق کو فائدہ پہنچایا، نیکی اور اخلاق حسنہ کی آبیاری کی، ان کو تو کوئی اجر نہ ملے اور جنہوں نے ان نعتوں پر نا شکری کی، اللہ تعالیٰ کی مخلوق

آ بیاری کی،ان کو تو کوئی اجرنہ ملے اور جنہوں نے ان تعتوں پر ناھلری کی،اللہ تعالی کی محکوق کی تباہی کیلئے انہیں استعمال کیا اور فسق و فجور کی داغ بیل ڈالی ان کو ان کے کر تو توں کی کوئی سز انہ دی جائے۔

وَالفَّهٰى ۗ وَالَيْلِ إِذَا سَغِى ۗ مَا وَدَّعَكَ رَبُكَ وَمَا قَلَى ۗ وَلَلْاخِزَةُ خَيْرُلْكَ مِنَ الْاُولِى ۗ وَلَسَوْفَ يُعُطِيُكَ رَبُكَ فَتَرْضَى ۗ اَلَوْ يَعِبُّ كَ يَبْيُنَا فَاذَى ۗ وَوَجَدَكَ ضَاَلًا فَهَدَى ٥ وَوَجَدَكَ عَاَيْلًا فَاعْنَى ۗ فَالْمَالِيَتِيْمَ فَكَمَا الْيَتِيْمَ فَلَإِنَّقُهُنَّ وَلَقَا السَّا إِلَى فَلَا تَنْهُونُ ۗ وَاَمَا بِنِعُمَةِ رَبِّكَ فَحَدِيثَ فَكَيْنَ

"فتم ہےروزروشن کی اور رات کی جب دہ سکون کے ساتھ چھاجائے۔ نہ آپ کے رب نے آپ کو چھوڑ ااور نہ ہی وہ ناراض ہوا۔ اور یقیناً ہر

آنے والی گھڑی آپ کے لئے پہلی سے بدر جہا بہتر ہے۔اور عنقریب آپ کارب آپ کواتنا عطا فرمائے گاکہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ کیا اس نے نہیں پایا آپ کو میتم پھر (اپنی آغوش رحت میں) جگه دی۔اور آپ کوائی محبت میں خودر فتہ پایا تو منزل مقصود تک پہنچادیا۔اس نے آب كو حاجمتنديايا توغى كرديا لي كى يتيم پر تخيّ ند يجيخ اورجوما تكني آئ اس کومت جمر کئے اور اپنے رب (کریم) کی نعمتوں کاؤ کر فرمایا کیجئے۔" آیات کی تشر ت کے پہلے ان کی شان نزول آپ س لیں، سورة کا مفہوم سجھنے میں آسانی ہوگی۔ شیخین کی روایت تو یہ ہے کہ حضور نبی کریم علیقہ علالت طبع کے باعث دو تین روز سحری کے وقت بیدار ہو کر مصرو<del>ف ع</del>بادت نہ ہوئے تو ابولہب کی بیوی ام جمیل جس كامكان حضور كے مكان كے يروس ميں تها، وہ آئى اور كہنے لكى: مَنا الذي تَنْيَطانك إلا قَنْ تَتَكَلَكَ لَمُ أَرَاكُ مُنْدُنُ لَيُكَتَبِّنِ أَوْتَلَافِ مِن مَن ويمتى مول كد تمهار عشيطان نے تمہیں چھوڑ دیا ہے۔ دو تین رات ہے میں نے اس کو تمہارے زو یک آتے ہوئے نہیں دیکھا۔اللہ تعالی نے اس کی اس گتاخی کے جواب میں بیہ سورؤیاک نازل فرمائی۔ دوسر کاروایت میں بید ندکورہے کہ ابتدائے بعثت میں کچھ عرصہ نزول وحی کاسلسلہ جارى رېااور پھريك دم رك كيا- يه انقطاع باره يا پندره يا پچپس يا چاليس دن تك باختلاف روایات بر قرار رہا۔ حضور کی طبع مبارک پر بہت گرال گزرا۔ وہ کان جو کام الی سننے کے عادی ہو چکے تھے، وہ دل جوارشادات ربانی کا خوگر ہوچکا تھااس کے لئے یہ بندش نا قابل برداشت مھی۔ نیز کفار نے بھی طعنہ زنی شروع کردی کہ محمد (علیہ) کو خدانے چھوڑ دیا ہے۔اللہ تعالی ناراض ہو گیاہے،اس لئے وحی کا نزول رک گیا ہے۔اللہ تعالی نے کفار کے ان خرافات کی تردید فتم اٹھاکر کی اور اینے محبوب کریم کو بھی تسلی دی کہ آپ پریشان نہ ہوں۔ جس طرح دن کی روشنی کے بعد رات کی تاریکی میں گوناگوں حکمتیں ہیں ای طرح نزول وحی اور پھراس کے بعد انقطاع میں بھی بڑی بڑی حکمتیں مضمر ہیں۔

جب سورج پوری آب و تاب سے چاشت کے وقت جیکنے لگتا ہے اس وقت کو''الفتحٰی'' کہتے ہیں۔ علامہ قر طبی اور کی دیگر مفسرین نے لکھا ہے کہ الطبی کی کالفظ رات کے مقابلہ میں ذکر کیا جائے تواس وقت اس سے مراد ساراد ن ہوتا ہے جیسے سور وَاعراف میں ہے: آفاَون اَهُلُ الْقُرَّى اَنْ يَالَّيْهُ وَبَالْسُنَا بَيَاتًا وَهُوْ لَاَنْهُوْنَ؟ اَوَاهِنَ اَهُلُ الْقُرَى اَنْ يَالَّةً لَهُو بَالْسُنَا مَهُ فَى وَهُو لِلْعَبُونَ؟ (1) "كيالتى كياشند عالى بات عين خوف ہوگئ بيل كه ال پر جارا عذاب رات كے وقت آئے جب وہ سو رہے ہوں۔ كيا ليتى كے باشند عين خوف ہوگئ بيل كه ال پر جاراعذاب دن كے وقت آئے جكه دہ كھيل رہے ہول۔"

یمال شعی سے مراد چاشت کاوفت نہیں بلکہ ساراد ن ہے۔

دَالضَّخی کے بعد کالکیل اِذَاسَخی ہاں گئے یہاں بھی پورے دن کی قتم کھائی جا رہی ہے۔ آئ محکوالم کھائے اُدگیا ہے اس کھائی جا رہی ہے۔ اس کھائی جا رہی ہے۔ اس کھائی المران العرب)

جبرات خوب تاريك موجائ اور برسو آرام وسكون عيل جائ توعرب كتيم بين

سَجَى اللَّيْلُ قَالَ الْفَرَاءُ إِذْ أَاظُكُمْ وَرَقَى فِي طُولِهِ كَمَا يُقَالُ جَوْسًا جِ وَلِيَّكُ سِناجِ

سمندر پر سکون ہے اور رات پر سکون ہے۔ حضرت امام جعفر صادق سے منقول ہے کہ صنحاً سے مراد وہ دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایااور رات سے مزاد شب معراج ہے۔ (قرطبی)

حفرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمتہ اللہ علیہ کی تغییر عزیزی کی چند سطور اہل شوق و محبت کے مطالعہ کے لئے نقل کر رہاہوں:

"بعضے از مفسرین چنیں گفتہ اند کہ مراداز صحیٰ روز ولادت پیغیراست علیہ است۔ و بعضے گویند کہ مراد از صحیٰ روۓ پیغیراست علیہ وار لیل شب معراج است۔ و بعضے گویند کہ مراد از صحیٰ روۓ پیغیراست علیہ واز لیل موۓ او کہ درسیا بی ہمچوشب است۔ و بعضے گویند کہ مراد از صحیٰ نور علمے است کہ آنجناب رادادہ بود و بسبب آل پر دہ نشینان عالم غیب منجلی و منکشف مشتد۔ و مراد از شب طکن عفو اوست کہ عیوب امت رابو شید۔ و بعضے گویند کہ مراد از روز علائے۔

آنخضرت علي احوال ظاهره آنجناب ست كه خلق برال مطلع شد ومراد از شب سر آنجناب یعنی احوال باطن او که غیر از علام الغيوب كے برآل مطلع نيست۔" «بعض مفسرین نے کہاہے کہ صحیٰ ہے مراد حضور کی ولادت باسعادت کا دن اور کیل ہے شب معراج مراد ہے اور بعض فرماتے ہیں کہ صحیٰ ے مراد حضور کارخ انور ہے اور کیل سے زلف عبریں۔ اور بعض نے فرمایا کہ صخیٰ سے مراد نور علم ہے جو آنجناب کودیا گیا تھا، جس کے سبب ے عالم غیب کے مخفی اسر ارب نقاب اور منکشف ہوئے اور کیل ہے مراد حضور کا عفو و درگزر کا خلق ہے جس نے امت کے عیبول کو وید بعض علاکا ارشاد ہے کہ دن سے مراد حضور علیہ کے ظاہر ی احوال ہیں جن سے محلوق آگاہ ہے اور رات سے مر او حضور کے احوال باطن ہیں جن کوعلام الغیوب کے بغیر کوئی نہیں جانا۔ روشن دن اور تاریک اور پر سکون رات کی فتم کھاکر کفار کے اعتر اضات اور مطاعن کی تردید فرمائی اور ساتھ ہی اپنے حبیب کی دلجوئی کردی کہ اے محبوب! آپ کے بروردگار نے نہ تو آپ کو چھوڑا ہے اور نہ وہ آپ ہے ناراض ہوا ہے ، بلکہ و حی کے نزول میں بھی اس کی حکمت تھی اور اس کے انقطاع میں بھی کئی حکمتیں مضمر ہیں۔ وَكُلْاخِوَةٌ خَيْرِيَّكَ مِنَ الْدُوكِى وَمِالِيلَهُ آپرِ آپ كرب كے لطف وكرم اور انعام و احمان كاسلىله بميشه جارى رہے گا۔ ہر آنے والى ساعت گزرى موئى ساعت ، ہر آنے والی گھڑی گزری ہوئی گھڑیوں ہے، ہر آنے والی حالت گزشتہ حالات سے اعلیٰ سے اعلیٰ، بہتر ہے بہتر، اور ارفع ہے ارفع ہو گی۔ اس ایک جملہ ہے کفار کے طعن و تشنیج اور الزام

بھی سنادی۔ دعوت اسلام کے ابتدائی دور کا تصور سیجئے جس میں بیہ سورت نازل ہوئی۔ گنتی کے چند افراد نے اس دین کو قبول کیا تھا۔ باقی تمام اہل مکہ حضور کے خون کے پیاسے تھے۔ انہوں نے عزم مصم کر لیا تھا کہ اسلام کے چراغ کو بجھا کر رہیں گے، توحید کا بیہ گلشن جو مصطفیٰ لگا

تراشیوں کا سدباب بھی ہو گیااور اسلام کے در خثال مستقبل کے بارے میں نوید جانفزا

رہے ہیں اسکا ایک ایک پو داجڑ ہے اکھیڑ پھینکیں گے۔اس وقت کون یہ خیال کر سکتا تھا کہ یہ
دین چند سالوں میں اتنی ترقی کر جائے گا کہ سار اجزیر ہ عرب اس کے نور ہے جگمگانے گے
گا۔ اس نی مکر م کو اللہ تعالی وہ عزت و سر وری اور شان محبوبی عطا فرمائے گا کہ آج جو خون
کے بیاہے ہیں کل اشار ہ ابر و پر اپنی جانیں قربان کرنا سعادت سمجھیں گے اور حضور کے
وضو کا پانی نیچ نہیں گرنے دیں گے ،اس کو اپ چہر وں اور سینوں پر مل لیں گے۔
قال ابنی عمر اللہ علی المنی مسلکی اللہ تعالی علیے ہو وسالکو ما
کو اللہ علی اللہ علی المنی مسلکی اللہ قدم میں بیڈیل کے وَسُول کے بیٹری کے اللہ کا کہ کا کہ اللہ کے کہ کو کہ کو کہ کا کہ کا کہ کو کہ کی کو کہ کے کہ کو کہ کے کہ کو کھا کہ کو کھو کر کے کہ کو کہ کو کہ کو کہ کر کر کے کہ کو کہ

یعنی حضور کے بعد امت جو فقوحات کرے گیوہ سب کی سب حضور علی کے کو دکھائی گئیں۔ جے دیکھ کر حضور بہت مسرور ہوئے۔ اسی وقت جرئیل علیہ السلام بیر آیت لے کرنازل ہوئے کرگائی میں الدول کا فقوحات ہی میں موسے وَلَدُولُکُ مِنَ الدُّولُکُ کِ مِن الدُّولُکُ کِ کِ مِن الدِ کُ کِ کِ کِ کِ کِ کِ کِ کُ کِ کُ کُ کُولُکُ کِ کُ کُولُکُ کُولُکُ کُ کُ کُولُکُ کُ کُولُکُ کُ کُولُکُ کُولُکُ کُ کُولُکُ کُ کُولُکُ کُ کُولُکُ کُ کُ کُولُکُ کُ کُولُکُ کُ کُولُکُ کُ کُولُکُ کُ کُولُکُ کُولُکُ کُولُکُ کُ کُولُکُ کُلِی کُولُکُ کُولُکُ کُولُکُ کُولُکُ کُولُکُ کُولُکُ کُولُکُ کُولُکُ کُولُکُ کُلُولُکُ کُولُکُ کُلِی کُلِی کُلِی کُلِی کُلُولُکُ کُولُکُ کُلُولُکُ کُلِکُ کُلِی کُلُولُکُ کُلِکُ کُلِی کُلُولُکُ کُلِی کُلِی کُلُولُکُ کُلُولُکُ کُلِی کُلِی کُلِی کُلِی کُلُولُ کُلُولُکُ کُولُکُ کُلِی کُلُولُکُ کُلِی کُلِی کُلِی کُلُولُکُ کُلُولُکُ کُلِی کُلِی کُلِی کُلِی کُلُولُکُ کُلُولُکُ کُلُولُکُ کُلِی کُلُولُکُ کُلُولُکُ کُلِی کُلُولُکُ کُلُولُکُ کُلِی کُلُولُکُ کُلُولُکُ کُلُولُکُ کُلِی کُلُولُکُ کُلُولُکُ کُلُولُکُ کُلُولُکُ کُلِی کُلُولُکُ کُلُولُکُ کُلِی کُلُولُکُ کُلُولُکُ کُلِی کُلُولُکُ کُلُولُکُ کُلُولُکُ کُلُولُکُ کُلِی کُلُولُکُ کُلُولُکُ کُلِی کُلُولُکُ کُلُولُکُ کُلِی کُلُولُکُ کُلِی کُلُولُکُ کُلُولُکُ کُلُولُکُ کُلُولُکُ کُلُولُکُ کُلُولُکُ کُلُولُکُ کُلُولُکُ

وکسیو کی کی مطیر کے کو گرفتی کی مخصور علیہ الصلوۃ والسلام اسلام کی اشاعت و ترتی کے لئے ہم وقت فکر مندر ہاکرتے۔ دین حق کی سر بلندی کے لئے حضور نے اپنی تمام تو تیں اور کو ششیں مرکوز کر رکھی تحمیں۔ ایک لمحہ بھی چین سے نہ گزرتا تھا۔ اپنی امت کی بخشش و مغفرت کا خیال ہر وقت مضطرب رکھتا تھا۔ اان تمام تفکر اے اور اضطرابات کو یہ فرماکر دور

معقرت کا حیال ہر وقت معظرب رکھتا تھا۔ان تمام عظرات اور اصطرابات کو یہ قرما کر دور کر دیا کہ آپ کارب اپنے لطف و کرم کا آپ پر وہ مینہ برسائے گاکہ آپ کا قلب مبارک خور سند ومسرور ہو جائے گا۔

علامه سيد محود آلوى دحمة الله عليه الى تشر تَ كَرَتَ هُوعَدَ قَطَراز بِيلَ هُوعِدَةً كُويْمَةً شَناعِلَةً لِمَا الْعُطَاءُ اللهُ تَعَالَى عَزْوَجَلَّ فِي الدُّ نُيْا مِنْ كَمَالِ النَّهْسِ وَعُلُوْمِ الْاَوْلِيْنَ وَالْاَحْوِنِيَ وَظَهُو الْاَمْرُولَ عُلَاّ اللهُ اللهِ يَنِ يَالْفُتُونِ الْوَاقِعَةِ فِي عَصْمًا صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِي الْيَامِونَ الْمُعُولِ الْاِسْكَامِةِ وَفَنَّ وَالدَّعْوَةِ وَالسَّكَ مُو وَعَلَيْهِ مِعْقِ الْمُمُولِ الْإِسْكَامِيَةِ وَفَنْتُواللَّهُ عَوَةٍ وَالسَّكَ مُو وَفَيْهِ مِعْقِ الْمُمُولِ الْإِسْكَامِيةِ وَفَنَّ وَاللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه وَعَلَالَهُ عَلَيْهِ الصَّلَوْةُ وَالسَّلَامُ فِي الْاَخِرَةِ مِنَ الْكُلَامَاتِ الْبَيْ لَا يَعْلَمُ الْكُلُومَاتِ الْبَيْ لَا يُعْلَمُهُمُ إِلَّا لَهُ وَعَمَّ نَوَالُهُ .

" یہ اللہ تعالی کا کر بیانہ وعدہ ہے جو ان تمام عطیات کو شامل ہے جن سے اللہ تعالی نے حضور کو دنیا میں سر فراز فرمایا یعنی کمال نفس،اولین و آخرین کے علوم، اسلام کا غلبہ، دین کی سر بلندی، وہ فقوحات جو عبد رسالت میں ہو میں اور خلفائے راشدین کے زمانہ میں ہو میں یا دوسرے مسلمان بادشاہول نے حاصل کیں اور اسلام کا دنیا کے دوسرے مسلمان بادشاہول نے حاصل کیں اور اسلام کا دنیا کے

دوسرے مسلمان بادشاہوں کے طاش میں اور اسلام کا دنیا ہے مشارق و مغارب میں مجھیل جانا۔ نیز یہ وعدہ ان عنایات اور عزت افزائیوں کو بھی شامل ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب مرم کے لئے آخرت کے لئے محفوظ رکھی ہیں جن کی حقیقت اور نہایت کو اللہ تعالیٰ

کے بغیراور کوئی نہیں جان سکتا۔'' علامہ آلوی نے پہال حضرت امام محمد ہا قرعلیہ السلام سے ایک روایت نقل کی ہے۔

حرب بن شرق کہتے ہیں کہ بیں نے امام ندکورے پوچھاکہ جس شفاعت کاذکر اہل عراق کیا کرتے ہیں کیابیہ حق ہے؟ آپ نے فرمایا بخداحق ہے۔ میں نے محمد بن حنفیہ سے

انہوں نے حضرت علی کر م اللہ وجہہ سے روایت کی۔

"حضرت سیدناعلی سے مروی ہے کہ حضور کریم عظیمہ نے ارشاد فرمایا بیں اپنی امت کے لئے شفاعت کر تار ہوں گا یہاں تک کہ میر ارب مجھے ندا کرے گا اور پوچھے گایا محمد کیا آپ راضی ہوگئے؟ بیس عرض

کروں گاہاں میرے پرورد گار میں راضی ہو گیا۔" اس کے بعد امام باقرنے اس مخص سے کہاکہ اے اہل عراق تم یہ کہتے ہوکہ قرآن

کریم کی سب ہے امیدافزا آیت بیہ:

يعِيَّادِيَ الَّذِيْنَ ٱسْرَفُوا عَلَى اَنْفُرِ هِمُ لَا تَقْنَظُوْا مِنْ تَحْمَةِ

اللهِ إِنَّ اللهُ يَغْفِرُ اللَّهُ ثُوبُ جَبِيْعًا ٥ (1)

لیکن ہم الل بیت یہ کہتے ہیں کہ کتاب اللی میں سب سے زیادہ امید افزا آیت یہ ہے۔ وکسوف یع طیات را کے فکر ضائ

الم مسلم نے اپنی صحیح میں یہ حدیث نقل کی ہے۔

عَنِ ابْنِ عُمَراً لَهُ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْرُ وَسَلَّوْتَلَا قُوْلَ اللهِ تَعَالَى فِيَ الْمِهِيْءَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَمَنْ بَهِ عَنْ فَإِنَّهُ عِنْ وَقَلَهُ تَعَالَى فِي عِيلْسَى إِنْ تُعَرِّبْهُ وَكَانَّهُ مُعْمَدِينَ اللهِ عَرْفَمَ عَلَيْرِ السَّلَامُ بَدَايِهِ وَقَالَ اللهُ عَلَيْهِ مَثَى اللهُ عَرَّاتُهُ مَعْ وَبَكَى وَقَالَ اللهُ تَعَالَى عَلَيْر مَا حِبْرَقِيلُ الْهُ عَبْوالِي مُحمَّدِي صَلَّى اللهُ مَعْقَدِ وَسَلَّمَ وَقَالَ اللهُ تَعَالَى عَلَيْرُ وَسَلَّمَ وَقُلْ لَهُ إِنَّا سَنْرُونِيكَ فِي فَا أَمْتِيكَ وَلا نَسُونُونَ فَي -

"حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ ایک روز حضور علی کے نید آیت پڑھی جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی کھڑی تی تی تی کو کا تھا دیری جس نے میری پیروی کی دہ میرے گردہ ہے ) پھر یہ آیت پڑھی جس نے میری پیروی کی دہ میرے گردہ ہے ) پھر اید آیت پڑھی جس میں عیسی علیہ السلام نے عرض کی رائ تعلق بھٹ اللایة (یعنی اگر تو انہیں عذاب دے تو دہ تیرے بندے ہیں) پھر اپند دونوں مبارک ہا تھوں کو دعا کے لئے اٹھایا اور عرض کی: اللی! میری امت، میری امت۔ پھر حضور زارو قطار رونے گے۔ اللہ تعالی نے جر ئیل کو تھم دیا کہ فوراً میرے حبیب کے پاس جاؤ اور اسے جاکر بیا بیام پنچاؤ کہ ہم آپ کو آپ کی امت کے معاملہ میں راضی کریں گے بیام پنچاؤ کہ ہم آپ کو آپ کی امت کے معاملہ میں راضی کریں گے اور کھی آپ کو پریشان نہیں کریں گے۔"

یہال رب کی اضافت اس ضمیر کی طرف ہے جس کا مرجع حضور کی ذات ہے۔اس میں لطف و کرم کاجواظہار کیا گیاہے وہ ارباب ذوق ہے مخفی نہیں۔

مست و مرم بو بعبار میں میں ہے۔ اکھ تیجیا گئے ایتی تا فالی وہ لطف و کرم جس سے اللہ تعالیٰ اپنے صبیب مکرم کو نواز نے والا

ہے اس کے ذکر کے بعد اب ان انعامات واحسانات کو بیان فرمایا جارہاہے جن سے آپ کو

اس آیت میں اس واقعہ کی طرف اشارہ ہے کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام شکم مادر میں

اس سے پہلے سر فراز کیا جاچکا ہے تاکہ قلب مبارک کی تسکین و مسرت کا باعث ہو۔اس

لئےاس جملہ کوالگ مبتقلاً ذکر کیا گیا۔

ہی تھے کہ والد ماجد کاسابیہ اٹھ گیا۔ پیدا ہوئے تو بیٹیم تھے، لیکن والدہ ماجدہ نے انتہائی محبت و پیار سے پر وان چڑھایا۔عمر شریف چھ سال کی ہوئی تو والدہ ماجدہ بھی دار البقاء کو سدھاریں تو آپ کی پرورش کی خدمت آپ کے داداحفزت عبدالمطلب نے سنجالی۔ آٹھ سال کی عريس جد محرم بھي داغ مفارقت دے گئے توبيہ سعادت حضور کے حقیقي اور شفق چيا جناب ابوطالب کے سپر دہوئی۔ انہوں نے تادم واپسیں اس خدمت کواس حسن وخوبی ہے انجام دیا کہ اس کی مثال پیش نہیں کی جاسکتی۔ویسے تو ہر مال اپنے لخت جگر پر سو جان سے قربان ہوتی ہے، ہر داداا ہے متونی فرزند کے بیٹم بچے کوبردی محبت بھری نگاہوں ہے دیکھتا ہاور چھاکا بیار بھی این فوت شدہ بھائی کے فرزند کے لئے برا عمیق ہو تاہے لیکن یہال معاملہ ہی بالکل جداہے۔ بچین سے ہی جو علامات سعادت و نجابت و قنافو قنا ظاہر ہوتی رہیں اس نے مال، داد ااور چھاکی محبت میں کئ گنااضافہ کر دیا۔ حضور کی معصوماندادا نئیں اور پاکیزہ اطوار نجابت و سعادت کے وہ آثار جو ہر صبح و مسا نملیاں ہو رہے تھے انہوں نے حضور کی محبوبیت میں اتنااضافہ کر دیا تھااور آپ کی قدر و منزلت کو ان جعزات کی نگاہوں میں اتنا بلند فرما دیا تھا جو اور کسی بیجے کو نصیب نہیں ہو سکتی۔ اور میہ ساری اوائے ولبری اللہ تعالیٰ کی بخشی ہوئی تھی اس لئے "فَاوٰی" کی نسبت اپنی طرف فرمائی کہ ہم نے اپنی خاص مہر بانی ہے ان کے دلوں میں حضور کی محبت اور ادب واحترام اور قدر ومنزلت پیدافرمادی۔

> وَالْدُوْكِ آنَ يُقِالَ آلَهُ يَجِدُكَ وَالِحِدُّ اعْدِيدُ النَّطِيدُ لَوْ يَحْوِيثُلَكَ صَدُّ فُ الْاِمْكَانِ فَاذَاكَ الدِّهِ وَجَعَلَكَ فِي حَقِي اصْطِفَا (بُهِ "كه بهتريه ب كه كها جائ كه الله تعالى في آپ كوسارى مُلُو قات

العرب دری کا تیبید که که بهال میتم سے مراد وہ درشہوار ہے جواپی آب و تاب اور قدر وقیت

تَالَمُجَاهِدٌ هُوَمِنُ قَوْلِ

علامہ قرطبی نے مجاہدے ایک تغییر نقل کی ہے۔

میں بے مثال ہو تاہے۔علامہ آلوی کہتے ہیں۔

میں یگانہ اور عدیم النظیر پایا۔ صدف امکان کو آپ جبیا موتی آج تک نصیب نہیں ہوا۔ پس اللہ تعالی نے اپنی آغوش رحمت میں آپ کو پناہ دی۔"(روح المعانی)

وَوَجَدَاكَ مَنَالَا فَهَدَى ماس آیت كرجمه میں بڑے بڑے مدعیان علم نے برى طرح اللہ کھائى ہے اس لئے اس کواچھى طرح سجھنے كى كوشش فرمائے۔

صَلَاً: صَلالت ہے اسم فاعل ہے۔ عام طور پر صَلالت کا یہی مفہوم سمجھا جاتا ہے: راہ راست سے بحثک جانا، گمراہ ہونا، عقیدہ وعمل میں غلط راستہ اختیار کرنا۔ علائے اہل سنت کا

اس پر اجماع ہے کہ حضور سر ور عالم علیہ الصلوٰۃ والسلام اعلان نبوت سے پہلے بھی اور بعد بھی عقیدہ اور عمل کی ہر بجی سے معصوم سے حضور علیہ نے اس مشر کانہ ماحول میں عمر بسر کی، لیکن ایک لحہ کے لئے بھی شرک نہیں کیا۔ زمانہ جابلیت کی لغویات سے حضور کا

. دامن ہمیشہ محفوظ رہا۔ تاریخ اس بات کی شاہد ہے کہ عرب معاشرہ جس فتم کی فکری اور

عملی مگر اہیوں میں جتلاتھا، حضور علیہ السلام ان سے ہمیشہ بالکل منز واور مبر انتھ۔اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کی سابقہ زندگی کو آپ کی صدافت کی دلیل کے طور پر پیش کیا ہے۔ کُقَدُّ، سرچ میں موج وردی ہے واپنے سرچارہ ہے۔ موس میں میں میں اسلام

لِيَدُّتُ فِيْكُوْ عُمُرًّا مِنْ فَلْلِهِ أَفَلَا تَعُقِلُونَ (1) مِن فِي عُمراس سے بِبلے تمہارے درمیان گزاری ہے۔ کیاتم اتا بھی نہیں سجھتے۔ سورہ النجم کی اس آیت مماضل صَاحِبُكُوْ

دیما علی کی میں بھی حضور سے عقیدہ اور عمل کی گر ابنی کی نفی کی حمی ہے۔ ان آیات کی موجود گی میں، تاریخ کی اثل شہادت کے باوجود صالاً کا معنی گر اہ یا بھٹکا ہوا کرنا خود بڑی صلالت ہے۔ (العیاذ باللہ)

علمائے تغییر نے اس آیت کی وضاحت کرتے ہوئے بہت سے اقوال بیان کئے ہیں۔

ان میں سے چند آپ کی خدمت میں پیش کر تا ہو ل:

(1) ضلالت كالفظ غفلت كے معنى مي بھى استعال موتا ہے۔ لاكيفين كُرتي وكلا

يكنى (2) : أَي لَا يَعْفُلُ ميرارب نه كى چيزے عافل موتا ہاور نه كى چيز كوفراموش كرتا ہے۔ ندكورہ آيت ميں صالاً بمعنى عافل مستعمل موا ہے۔ يعنى آپ قرآن اور احكام

<sup>. 1-</sup> مورويونس: 16

شرعیہ کو پہلے نہیں جانتے تھے۔اللہ تعالی نے آپ کو قر آن کاعلم بھی بخشااور احکام شرعیہ کی تفصیلات سے بھی آگاہ فرمایا۔ اَجْ رَارْ مُعْرِقُ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مُعَالَيْنَ وَالشَّمَا لَعُوْ وَمُو اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ

ٱى كَوْتِكُنُ تَكُن يَكُ رِى الْقُرُّانَ وَالشَّرَّ لَيْمُ فَهَدَ النَّهُ اللَّهُ إِلَى الْفُرَّانِ وَشَرَّ إِنْهِمُ الْإِسْلَامِهِ

ضحاک شہر بن حوشب وغیر ہاسے یہ قول منقول ہے۔ (قرطبی)

(2) جب پانی دودھ میں ملادیا جائے اور پانی پر دودھ کی رنگت وغیرہ غالب آ جائے تو عرب کہتے ہیں " ضَلَ الْمُمَا مُرِنِی اللّکبنِ "کم پانی دودھ میں غائب ہو گیا۔ اس استعال کے

مطابق آيت كامعنى موگا كُنْتَ مَعْمُورًا بَيْنَ ٱلكُفّارِيبَكَّة فَقَوّاكَ اللهُ تَعَالى حَتَّى

آڈھنے جوٹینکھ (کبیر) یعنی آپ مکہ کے کفار <mark>کے د</mark>ر میان گھرے ہوئے تھے۔ پس اللہ تعالیٰ نے آپ کو قوت عطافر مائی اور آپ نے دین کوغالب کیا۔

نے آپ کو فوت عطافر مانی اور آپ نے دین کوغالب کیا۔ (3) ایسادر خت جو کسی وسیع صحر امیں تنہا کھڑ اہو اور مسافر اس کے ڈریعے اپنی منز ل کا

سر اغ لگا عين اس كو بھى عربى مين الصَّالُ كَتِيْ مِين -" اَلْعَرَّبُ تُسْتِى الشَّحَرَةَ الْغَيَ يُدَاةً فِي الْفَلَاقِ صَالَةً اس مِنْهُوم كے اعتبارے آیت كامعنى بيہ ہوگا كہ جزیرة عرب ایک سنسان

ریگتان تھاجس بیں کوئی ایسادر خت نہ تھاجس پر ایمان اور عرفان کا پھل لگا ہوا ہو۔ صرف آپ کی ذات جہالت کے اس صحر امیں ایک بھلدار در خت کی مانند بھی۔ پس ہم نے آپ

آپ کی ذات جہالت کے اس صحر امیں ایک مجلدار در خت کی مانند بھی۔ پس ہم نے آپ کے ذریعہ سے مخلوق کو ہدایت بخشی۔ (کبیر)

كَانْتَ شَجَرَةً فَرِنْدَةً فِي مَكَانَةِ الْجَهْلِ فَوَجَدُ تُكَ ضَآلًا فَهَنَّ اللهُ فَهَنَّ اللهُ

(4) مجھی قوم کے سر دار کو خطاب کیا جاتا ہے لیکن اصلی مخاطب قوم ہوتی ہے۔ یہاں میں معن میں ہو سرمرین میں مرسوعہ پرسم وہ ایک ان از ہے کہ قدم

دل میں یہ خیال آیا کہ یہاں مضاف محذوف ہے۔ اصل میں عبارت یوں ہے۔ وَجَدَلَ وَلَمْ مَلَى عبارت یوں ہے۔ وَجَدَلَ وَهُمَاكَ ضَالَالَا فَهُوَيَةُ اَصل مِن وَاسْتَكُلُ وَهُمَاكَ ضَالَا فَهُويَةً اَصل مِن وَاسْتَكُلُ

المُعْلَى الْعَرْيَةِ إِهِ اللَّ جو مضاف ب محذوف ب، اى طرح يهال بهى رهط مضاف

محذوف ہے۔(البحرالمحیط)

(5) حضرت جنید قدس سرہ سے منقول ہے کہ مَنآلاً کامعیٰ مُتَحَدِیراً ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو قر آن کریم کے بیان میں جیران پایا تواس کے بیان کی تعلیم فرمادی۔

(6) امام رازی کہتے ہیں کہ

ٱلطَّلَالُ بِمَعُنَى الْمُحَتَّبَرُكُمَا فِي تَوْلِهِ تَعَالَىٰۤ إِنَّكَ فِي مَثَلَلِكَ الْقَدِيْمِ

یعنی یہاں صلال سے مراد محبت ہے، جس طرح سورہ یوسف کی اس آیت میں ہے۔ ند کورہ آیت کامعنی ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کواپنی محبت میں وار فتہ پایا توالی شریعت سے بہرہور

فرمایا جس کے ذریعہ آپ اپنے محبوب حقیقی ک<mark>ا قرب</mark> حاصل کر شکیں گے۔ نزیر

علامدياني تي في اس قول كوباي الفاظ بيان كيام:

قَالَ بَعْضُ القُّوْفِيَةِ مَعْنَاهُ وَجَدَكَ عُجِبًّا عَاشِقًا مُّغْرِطًا فِي الْحُتِ وَالْوِشِّقِ … فَهَدَ اكَ ….. إلى وَصُلِ عَبُوْلِكَ حَثَّى كُنْتُ قَابَ قَوْسَيْنِ الْوُادُ فِي

یعنی بعض صوفیا فرم<mark>ات ہیں کہ اس کا معنی ہ</mark> ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کواپ<mark>ی محبت اور اپ</mark>ے عشق میں از حد بڑھا ہواپایا تو آپ کواپنے محبوب کے وصال کی طرف رہنمائی کی یہاں تک

كه آپ قَابَ قَوْسَيْنِ أَدْ أَدُنْ كَ مَقَامِ رِفَا رُبُوعَ -"

علامہ آلوی نے اس آیت کے ضمن میں یہ واقعہ بھی لکھاہے کہ ایک بار حضور عہد طفولیت میں اپنے دادا جان سے الگ ہو کر مکہ کی گھاٹیوں میں چلے گئے۔ حضرت عبدالمطلب

ویت میں اپنے دروبوں کے بعد بار ورمد کا عاد میں اپنے ہے۔ سرے جرا علب نے بہت تلاش کیالیکن آپ نہ ملے جس ہے آپ کی بے چینی بہت بڑھ گئی اور غلاف کعبہ کو کوئی و علا النے میں فروز کر گزیش علی ہی جنوب کسی گروٹ میں گھر میں میں جنوب اس افراد

او نٹنی کو بٹھادیا۔ اتر کر حضور کو جالیااور اپنے پیچیے بٹھایااور خود آ کے بیٹھااور او نٹنی کو اٹھنے کا اشارہ کیا، لیکن او نٹنی اٹھنے کانام ہی نہ لیتی۔ جب بڑی کو شش کے باوجوداس نے جنبش نہ کی اشارہ کیا، لیکن او نٹنی اٹھنے کانام ہی نہ لیتی۔ جب بڑی کو شش کے باوجوداس نے جنبش نہ کی

توابو جہل جیران رہ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے او نثنی کو قوت گویائی بخشی اور اس نے کہا۔ یَا اَحْمَتُیُّ میں آدر میں میں میں میں میں کا بین اور میں اور اس کے اس میں قدامی اور اس نے کہا۔ یَا اَحْمَتُیْ مِی کم

هُوَ الْإِمَامُرُوكَكِيْفَ يَكُونُ خَلْفِ الْمُغْتَدِى فَي السيام بين اورامام مقتدى ك

بیچیے کھڑا نہیں ہواکر تا۔اس نے ناچار آپ کواٹھاکر آگے بٹھایا تواو نٹنی فورأاٹھ کھڑی مو لًى۔ جس طرح الله تعالى نے حصرت موى عليه السلام كو فرعون كے ذريع اپني والده تک پہنچایا تھاای طرح اللہ تعالی نے اس امت کے فرعون ابوجہل کے ذریعے حضور علیہ الصلؤة والسلام كوايخ جدامجدتك بهنجايا وَوَجِدًاكَ عَآلِلاً فَأَغَنَىٰ عَالَ كَ وو معنى كَ عَد ين (1) ٱلْمُفْتَقِد عَلدت-(2) خَوْعَيَالِ "ابل وعيال والل آيت كامفهوم به بواكه الله تعالى في آپ كوعيالدار پايا (كيونك سارى امت حضوركى عيال ب) توغنى كرديايا آپ كو تك دست پايا توغنى كرديا- ظاہرى غنى کی توصورت بیر تھی کہ حضرت خدیجة الكبرى رضى الله تعالی عنبهان اپن جان، اپناسار امال حاضر کر دیااوراینے تمام رشتہ داروں کی موج<mark>ود گی</mark> میں بیداعلان کر دیا کہ بید مال اب میر انہیں بلکہ ان کا ہے۔ جا ہیں تو ابھی تقیم کر دیں اور جا ہیں اپنے یاس ر تھیں۔ ام المومنین کے وصال کے بعد حضرت صدیق اکبرنے اپناسارامال و متاع حضور کی خدمت کے لئے وقف کر دیا، لیکن حقیقی غنی وہ ہے جواللہ تعالی نے بلاواسطہ ار زانی فرمائی کہ قلب مبارک کو غنی کر دیاورزمین کے سارے خزانوں کی تنجیاں مرحت فرمادیں اور کا کنات کی ہر چیز کو تا لع فرمان فرمادیا۔ ایک دن حضور کاشانہ اقدس میں تشریف لائے۔ مسلسل فاقہ تھی کے باعث شکم مبارک کمر کے ساتھ پیوست ہو گیا تھا۔ بیہ حالت دکھے کر حضرت عائشہ بے تاب ہو گئیں اوران کی آ تھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ شکم مبارک کو بوسہ دیااور عرض کی پارسول اللہ! ا بنے رب سے اتنا تو ما تکئے کہ یول فاقول کی نوبت تونہ آئے۔ حضور نے ارشاد فرمایا اے عائشہ!اگر میں جاہوں تو یہ سارے پہاڑ سونے کے بن کر میرے جلو میں چلنا شروع کر وي- كَوْشِدُتُ كُسَارَتْ مَعِي هَنِ وَالْجِبَالُ دُهَبًا صحفور كابي فقر، فقر اضطراري نه تما بلکہ فقرا فتیاری تفامہ قاضی محمد سلیمان منصور پوری نے خوب لکھاہے۔ گزید فقر کہ فرمال روائے ملک ابد معت خاک ندارد ہوائے سلطانی یعنی حضور نے فقر کو پیند فرمایا کیونکہ جس کو ملک ابدکی سر وری بخشی گئی ہو وہ مشت

خاک پر حکومت کرنے کی کوئی خواہش نہیں رکھتا۔ فَکَامَا الْمَیْتِیْدِیْدِ فَلَا لَقْفَوْرٌ آپ بیٹیم تھے،اللہ تعالیٰ نے اپنے آغوش لطف و کرم کو آپ کے لئے کشادہ کر دیا۔اب دنیا بھر کے تیموں کے لئے آپ کی بےپایاں شفقت و محبت کا دروازہ ہمیشہ

کھلار ہنا چاہئے۔ کسی بیتم بے نوا پر سختی کرنا، اس پر غصہ ہونایا س سے بے اعتبائی کرنا آپ کو

ہر گززیبا نہیں۔اس بیتم پرور آتانے اپنے غلاموں کو بھی بیتم پروری کی بڑی تاکید فرمائی۔

ا یک مخص نے بارگاہ رسالت میں اپنی سنگدلی کی شکایت کی۔ حضور نے فرمایا اگرتم چاہتے ہو

کہ تمہارادل نرم ہو جائے تو بیتیم کے سر پر دست شفقت پھیرا کرواور مسکین کو کھانا کھلایا

آنَادَكَا فِلُ الْمَيْزَيُمِ فِي الْجَنَّةِ كَهَا تَيْنِ فَاشَارَ بِالسَّبَائِةِ وَالْوُسُلَى

کرو۔ بخاری شریف میں ہے رسول اللہ عظامے نے فرمایا۔

حفرت شیخ محمد عبدالحق محدث د بلوی نے کیاخوب لکھاہے:

"كم مين اوريتيم كى كفالت كرنے والا جنت مين يول ساتھ ساتھ ہول گے، پھراپی انگشت شہاد ت اور در م<mark>یانی انگ</mark>لی کی طرف اشارہ کیا۔" حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اِتَّ الْمُیکَتِبْهُ عَالَمُا بَكِيِّ إِهْ يَكُولِهِ كُلِّهِ عُوشُ الرَّحْمُلِ لَهُ جب يتيم روتا ہے توخداوندر حمٰن كاع ش لرزنے وَالْقَاالسَّالِيلَ فَكُرَّ تَنْهُو كِي اللَّهِ إِلَى إِلْ وَحْدَدُهِ وَهِ وَتَا بِ حِس كُوا يَ مِر مايد ك ختم مو جانے یا کم ہو جانے کا اندیشہ ہو۔جب آپ کے رب نے آپ کو غنی کر دیا ہے اور یہ خزانے مجھی ختم ہونے والے نہیں تو پھر آپ کی سائل کو کیوں جھڑ کیس یاسا کلوں کی کثرت سے تک دل کیوں ہوں۔ آپ کو آپ کے رب نے بے شار دو کتیں اور بے حساب نعتیں عطا فرمائی ہیں۔ آپ انہیں سائل کی استعداد کے مطابق با نفتے رہیں۔ آپ کے در پر آنے والا کوئی سائل خالی نہ جائے۔ سرت کی کتب ایے ان گنت واقعات سے بھری بڑی ہیں جن سے حضور علیہ الصلوة والسلام کے جود و کرم کا ندازہ ہوتا ہے۔جوسائل در اقدی پر حاضر ہوااس کی جھولی بحر کر اے واپس کیا گیا اور آج بھی کثور غنی کے اس تاجدار کی سخاوت کی دھوم مچی ہے۔ کوئی آئے،جو جاہم نگے،اسے خالی واپس نہیں کیاجاتا۔

«معلوم میشود که کار بهال بدست بهت و کرامت اوسبت هر چه خوامد هر

· كراخوابد باذك پرور د گارخو د ميد بد- "(اهة اللمات، ملد 1، مغه 396)

اگر خیریت دنیا و عقبی آرزو داری بدرگابش بیا و هرچه میخوای تمنا کن یعنی معلوم ہو تاہے کہ سب کے معاملات حضور علی کے دست ہمت و کرامت کے سروہیں۔جوچاہے ہیں، جس کوچاہے ہیں اپنے پروردگاو کے اذان سے عطافر ماتے ہیں۔ امام بخاری نے حضرت جاہر بن عبداللدر ضي الله عند سے روايت كيا ہے كه حضور نے مجھی کی سائل کے جواب میں"لا" (نہیں)نہ فرمایا۔ مَاقَالَ لَا تُطُلِلَا فِي نَشَهُوهِ لَوْلَا الشَّفَهُ لَكَانَتُ الْحُوا لَكُو یعنی حضور نے لامجھی نہیں کہاسوائے کلمہ شہادت کے۔اگرید کلمہ شہادت نہ ہوتا تو حضور ک"نه" مجی مال ہوتی۔ ترندی شریف میں ہے کہ ایک مرتبہ بحرین سے نوے ہزار درہم آئے۔ حضور علیہ نے مجد میں ایک چٹائی بچھا کران کاؤ چر لگادیا۔ نماز فجر اد اکرنے کے بعد ان کو بانٹماشر وع کیا اور ظہر تک ایک در ہم بھی باتی ندرہا۔ جب سب در ہم بانٹ دیئے گئے تو اتفاقاً ایک ساکل آگیا۔ حضور نے فرمایااب تو کوئی چیز باقی نہیں رہی۔البتہ تم سمی د کا ندار کے پاس چلے جاؤاور حمہیں جس چیز کی ضرورت ہے اس سے لے لواور اسے کہو کہ وہ میرے نام لکھ دے۔ میں اس کی قیمت ادا کردول گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ حاضر خدمت تھے۔ عرض کرنے لگے یار سول الله! آپ آئی زحت کیول گوار اکرتے ہیں کہ قرض لے کر سائل کو دیتے ہیں۔اللہ تعالی نے آپ کواس کامکلف تو نہیں کیا۔ حضور کویہ بات پندنہ آئی اور رخ انور پر ناگواری ك آثار نمايال مو كئے۔ ايك انسارى مجى اس وقت بارگاه اقدس ميں حاضر تھا۔ اس نے عرض كيا ٱنْفِقْ وَلَا تَحْشَقَ مِنْ فِي الْعُرَاشِ إِقَلَالًا الله كه بيار رسول! بدر الغ خرج فرمایا یجی اور عرش والے پر وردگارے قلت کاخوف مت یجیئے۔ یہ سن کر حضور خوشی ے ہنس پڑے۔ چرہ مقدس پھول کی طرح شگفتہ ہو گیا۔ ارشاد فرمایا کہ ، مرابہمیں طریق امر فر مودہ اند۔ یعنی میرے رب نے مجھے یمی تھم دیاہ۔ (تفیر عزیزی) وَاَهَا بِنِعُمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّتْ ثَالله تعالى النّ بندر يرجو فضل وكرم فرمائ اس كاذكر اوراس كاظهار يمى شرب- وَالعَدَّنُ بِنِعِمِاللهِ وَالْإِعْتِرَانُ بِهَا شُكُو (قرطي)

اس آیت میں نعت ہے مراد کوئی نعت ہے؟علامہ آلوی فرماتے ہیں۔

والظّاهِمُ إِنَّ الْتُمُوادَ بِالنِّعْمَةِ مَا آفَاضَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى نَبِيِّهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِو اللهِ وَسَلَّمَ مِنْ فُنُونِ الرِّعِي الَّتِي مِنْ جُمُلَتِهَا مَا تَقَتَّامَرِ-

(1)

"لعنى اس نعمت ، مرادوه كونا كول نعتين بين جوالله تعالى في ايني ني کریم علی پر فرمائی ہیں جن میں سے چندوہ ہیں جن کاذ کر ابھی ابھی ہو

چنانچه سر ور کون و مکال، فخر زیس و زمال، عظیمهٔ ان انعامات کا ذکر و اظهار اکثر فرمایا كرتے جن سے آپ كے رب كريم نے آپ كو برى فياضى سے نوازا ہے۔ بے شار احاد يث

میں سے صرف ایک خدیث س لیں۔ ایمان تازہ ہو جائے گا:

عَنْ إِنِي سَعِيْنِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّوَ أَنَاسَيْدُ وُلْدِا دَهَرَيْهِمَ الْقِيَّامَةِ وَلَا فَخُرٌ- وَسِيرِى لِوَآدُ الْمَهْدِ وَلاَ فَخُرَ - وَمَامِنْ نَبِي كُوْمَيِنِ الدَّمْ وَمَنْ سِوا لُهُ إلَّا عَتْ لِوَآقِي - وَانَا أَوْلُ مَنْ تَلْشَقُّ عَنْهُ الْاَرْضُ وَلَا فَخُر-

"حفرت الوسعيد كيت بين كه رسول الله علية في فرماياكه قيامت ك دن اولاد آدم کاسر دار میں ہوں گا۔ بیہ بات میں فخر بیہ نہیں کہہ رہابلکہ

حقیقت کا اظہار ہے۔ اس روز حمد کا پرچم میرے دست مبارک میں موگا۔ مد بات میں فخر مد نہیں کہدر ہابلکہ حقیقت کا اظہار ہے۔اس دن

تمام نی، آدم علیہ السلام اور ان کے علاوہ جیتے ہیں سب کو میرے پر حجم كے فيح پناہ ملے گى اور قيامت كے دن سب سے پہلے زمين سے ميں

باہر آؤلگا۔ یہ بات فخریہ نہیں کہہ رہابلکہ اظہار حقیقت ہے۔"

مولانا ثناء الله ياني يتي رحمته الله عليه اس مقام ير لكهة بين:

وَمِنْ هٰذَا الْقَيِسُلِ مَاقَالَ الشَّكَيْزُ فَيُ الدِّينِ عَبُدُالْقَادِدِ وَفِي الله عنه

عَلْ قَدَ مِ النَّبِيِّ بَدُرِ الكُمَّالِ وُكُلُّ وَلِي لَهُ فَكَامُرُ قَالِيْ وَ تَوْلُهُ قَدَرِي هٰذِهِ عَلَى رَقَبَةِ كُلِّ وَلِيَّ اللَّهِ

` یعنی حضرت شیخ معین الدین عبد القادر جیلانی رضی الله عند کے ارشادات اسی تعبیل ہے تعلق رکھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ہرولی کا بناا پنامقام ہو تاہے اور میں حضور کے نقش قدم پر

ہوں جو کمالات صوری اور معنوی کے ماہ چہار دہم ہیں۔ نیز آپ کابی ارشاد کہ میر اید قدم ہر

ولیاللہ کی گرون پرہے۔

ای طرح حضرت مجدو صاحب نے اپندارج قرب کاجوذ کر کیاہے اور اپنے آپ کو مجدداور قیوم کہاہے، یہ اقوال بھی ای زمرہ سے تعلق رکھتے ہیں۔

فَمَنَّ الْكُرْعَلَى مَا هَوُلَا والرِّجَالِ فِي مِثْلِ هَٰذِهِ الْمُقَالِ ثَكَانَهُ

أَنكَرَهٰ فِهِ الْآيَةَ الكَرِنْيكَةُ مِنَ اللهِ ذِي الْجَلَالِ (1) "جو شخص ان اعاظم رجال كے ان ارشادات كا انكار كرتا ہے اور زبان

طعن دراز کر تاہے وہ گویااللہ تعالیٰ کی اس آیت کا انکار کر تاہے۔"

ہر نعت کا شکر واجب ہے اور شکر کا طریقہ بہے کہ اس نعت کو منعم کی رضامیں صرف

کیا جائے۔ نعمت مال کا شکر یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے رائے میں خلوص نیت کے ساتھ اے خرچ کرے۔ صحت کی نعمت کا شکر یہ یہ ہے کہ فرائض کو ادا کرے اور گناہوں سے مجتنب رہے اور علم وعرفان کی نعت کا شکریہ ہدے کہ جابلوں کو علم سکھائے اور مم کردہ

راہوں کوراہراست پر گامز ن کرے۔

حضرت شاہ عبدالعزیز رحمتہ الله علیہ نے اس سورت کا ایک مجرب خاصہ ذکر فرمایا

ہ۔ آپ لکھے ہیں: "اگر کوئی چیز گم ہو جائے تواس سورت کوانسان سات بار پڑھے اور اپنے

سر کے اردگر دانگشت شہادت پھیر تارہے۔جب سات بار پڑھ چکے تو كم - أَصْبَحْتَ فِي أَمَانِ اللهِ وَأَمْسَيْتَ فِي جِوَارِ اللهِ - آمْسَيْتَ فِي أَمَانِ اللهِ وَأَصْبَحْتَ فِي جِوَادِ اللهِ - فوائده دستك زند اور

تالى بجائے۔"(2)

1- تغیرمظیم ی

2- تغير ازين

نَ وَالْقَلَوِ وَمَا يَسْطُرُونَ ٥ مَآانَتَ بِنِعُمَةِ رَبِّكَ بِمُحْبُنُونِ ٥ وَإِنَّ لَكَ لَاجُرًّا غَيْرَمَهُ وُنِ أَ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ هَسَتْبُصِرُ وَيُبْعِرُونَ لَ مِا يَسْكُوالْمَفْتُونَ ۞ إِنَّ دَبُّكَ هُوّا عَلَوُ بِمَنْ ضَلَا عَنْ سَبِيلِم وَهُوا عُلُو بِالْمُهْتَى بَنْ فَلَا تُطِيرِ الْمُكَلِّدِ بِنْ وَدُوْالوَثُنُونَ فَيُدُونَونَ O وَلَا تُطِعُ كُلَّ حَلَانٍ مَعِيْنِ ٥ هَمَّازِ مَّشَّآءٍ بِيَسِيهِ فِي مَّنَاءٍ لِلْخَيْرِمُعْتَدِ ٱثِيْمِ فُعُتُلِ اَبْعُكُ ذلك زَنْيُونْ أَنُ كَانَ ذَامَالِ وَبَنِيْنِ كَاذَا تُتُلَىٰ عَلَيْهِ المُتُنَا قَالَ استاطِيُّرُ الْاَقَلِيْنَ ٥ سَنَيْمُهُ عَلَى الْخُرْطُومِ (1) " لله قتم ب قلم كى اور جو كھ وہ كھتے ہيں، آپ اي رب كے فضل ے مجنون نہیں ہیں۔ اور یقیناً آپ کیلئے اسااجر ہے جو بھی ختم نہ ہوگا اور مبیک آپ عظیم الثان علق کے مالک ہیں۔ عنقریب آپ بھی د یکھیں گے اور وہ بھی د کھے لیں گے کہ تم میں سے (واقعی) مجنون کون ب\_بينك آپكارب خوب جانتا بان كوجواس كاراه سے بہك كے ہیں اور انہیں بھی خوب جانتاہے جو ہدایت یافتہ ہیں۔ پس آب بات نہ مانیں (ان) جھٹلائے والوں کی۔وہ تو تمنا کرتے ہیں کہ کہیں آپٹری اختیار کریں تو وہ بھی زم پر جائیں۔ اور نہ بات مانے کسی (جموثی) فتمين کھانے والے ذليل شخص كى جوبہت مكتہ چين چغلياں کھا تا پھر تا ب- سخت منع كرنے والا بھلائى سے ، حد سے بڑھا ہوا، بدكار ب- اكھڑ مزاج ہے،اس کے علاوہ بداصل ہے (یہ غرور وسر کشی)اس لئے کہ وہ مالدار اور صاحب اولاد ہے۔جب براھی جاتی ہیں اس کے سامنے ہماری آیتیں تو کہتاہے کہ یہ تو پہلے لوگوں کے افسانے ہیں۔ ہم بہت جلداسکی سونڈیر داغ لگائیں گے۔"

ی حروف مقطعات میں سے ہے۔ یہ اللہ اور اس کے رسول مکرم کے در میان راز ہیں اور اولیائے کاملین کوان کاعلم بار گاہر سالت سے ارزانی ہو تاہے۔ يهال ايك اور توجيه بهى قابل غور ب جوسيد شريف جر جانى رحمته الله عليه في ذكر كى ب- وه اپنى كتاب "النعريفات" من لكيت بين-النورى ، النورى ، النوائم الإجمعة إلى ميرية بير الله واقا فيات الموروق

اَلَنُونُ : اَلْعِلُمُ الْإِجْمَالِيُّ يُونِدُ بِرِالدَّدَاةَ فَإِنَّ الْحُرُوْفَ الَّتِيَّ هِي صُورُ الْعِلْءِ مَوْجُوْدَةً فِي مِلَادِهَا إَجْمَالًا قَفِي تَوْلِم تَعَالَىٰ نَ وَالْقَلَهِ: هُوَ الْعِلْمُ الْوِجْمَالِيُّ فِي الْحَصْرَةِ الْاَحَدِيَّةِ وَالْقَلَمُ حَصْرَةً التَّفْصِيلِ -

والعلو حصورة المعصوبي النُّونُ عمر اد دوات ہے جو علم اجمالی سے عبارت ہے، کیونکہ حروف جو علم کی صور تیں ہیں بالا جمال اس میں موجود ہیں اور (ن وَالْقَلَمِ) میں ن سے مراد علم اجمالی ہے جو مر تبہ احدیث میں ہوتا ہے اوراَلْقَلَمِ تفصیل کامر تبہ ہے۔وَ آؤَ: قتم کے لئے ہے۔الْقَلَمِ سے بعض حضرات نے وہ قلم مرادلیا ہے جس نے امر اللی سے تقادیم عالم کولوح محفوظ میں تحریر کیا۔ جس کی ماہیت سے اللہ تعالی ہی آگاہ ہے۔ اکثر علماء کی رائے بیہ ہے کہ اُلْقَلَمِ سے مراد جس کی ماہیت سے اللہ تعالی ہی آگاہ ہے۔ اکثر علماء کی رائے بیہ ہے کہ اُلْقَلَمِ سے مراد جس کی ماہیت سے اللہ تعالی ہی آگاہ ہے۔ اکثر علماء کی رائے بیہ ہے کہ اُلْقَلَمِ سے مراد اشاعت میں بے شک زبان کی قوت بیانیہ کابڑا حصہ ہے لیکن اس کی افادیت زمان و مکان کی مسافق کو تشلیم نہیں اشاعت میں محصور ہے۔ قلم ،ایک ایسا آلہ ہے جو زمان و مکان کی مسافق کو تشلیم نہیں کر تا۔ وہ گزشتہ صدیوں کے علوم و فنون سے حال و مستقبل کو روشن کر تا ہے اور دور دراز علیہ قول میں پیدا ہونے والے اولوالعزم حکماء و فضلا کے افکار و نظریات کو دنیا کے گوشہ تک پہنچا تا ہے۔

قرآن تحکیم، جوعلم و حکمت کی برتری کا علمبر دار ہے، جس نے آدم خاکی کی عظمت کا راز اس بات کو قرار دیا ہے کہ اس کا سینہ علوم و فنون کا عجینہ تھا، کوئی مخلوق حتی کہ نور کی فرشتے بھی اس کی ہمسر کی کادعویٰ نہیں کر سکتے، اس لئے قرآن کریم نے قلم جوعلم کی نشرو اشاعت کا موثر اور بے مثال ذریعہ ہے اس کی جلالت شان کو ظاہر کرنے کے لئے اس کی قشم کھائی تاکہ اس قرآن کریم کے ماننے والے قیامت تک حکمت و دائش کے کاروال کی قیادت کرتے رہیں۔ اس کے حصول کے لئے ہیم جدوجہد سے اکتانہ جائیں اور دنیا کے گوشہ کواس کی روشنی سے منور کرنے کے لئے اپنی ہرامکانی کو مشش کریں۔ صرف قلم

ک قتم کھاکراس کی عزت افزائی نہیں کی گئ بلکہ دیماً کیشطر وی فرماکر علم کے ان جواہر

یاروں کی بھی قتم کھائی گئے ہے جو نوک قلم سے صفحہ قرطاس کی زینت بنتے ہیں۔اس طرح ان کی شان کو مجھی دوبالا کر دیا۔ مَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبُّكَ بِمَحْنُون بير جواب فتم بـ كفار ومشركين، حضور مرور عالم علی پر جنون کا بہتان لگاتے تھے۔ان کے اس جھوٹے الزام کی تردید خود خالق دو جہال فتم اٹھا کر کر رہا ہے۔ فرمایا فتم ہے قلم اور دھائیٹ ملاؤڈ ن کی۔ اس میں اس امر کی طرف بھی۔ اشارہ ہے کہ جس ذات یاک کے بارے میں یہ ایس لغو باتیں کرتے ہیں، وہ تو ایس ستودہ صفات ہستی ہے کہ قلم کواس کی تعریف و ثنائے فرصت ندیلے گی۔وہی تحریریں علمی دنیا کے لئے باعث عزوافقار ہوں گی جن میں اس محبوب دلرباکاذ کریاک ہوگا۔اس پر تواس کے رب نے فضل و کرم فرمایا ہے۔ اس کے <mark>رو</mark>ئے زیبا کو دیکھ کر آ تکھیں روشن ہوتی ہیں، اس کی حکمت بھری باتیں من کر دلول کے ویرانول میں بہار آجاتی ہے۔ بدبخت، اس کی حجت میں بل برابر بیٹھیں تو انہیں ابدی سعادت کا تاج پہنا دیا جاتا ہے۔ اس کے نام مبارک پر جولوگ اپناس کثادیے ہیں انہیں حیات سر مدی سے سر فراز کرے شہادت کے منصب عالى ير فائز كياجاتا ہے۔ ہر بچائى، ہر صدافت كے لئے اس كا قول و فعل شاہد عادل تسليم كيا جاتا إلى خود سوچو، جس كا خلق، عظيم مو، جس كا علم، بيكرال مو، جس كا كلشن حکمت سدا بہار ہو، جس کی برکات بے شار اور خوبیال ان گنت ہول، جس کی فصاحت و بلاغت کادنیا بحریس کہیں جواب ہی نہ ہو، کیااس کو مجنون کہنار واہے؟جواس مرقع زیبائی و

دلبری کو مجنون کہتاہے اس سے برادیوانہ،اس سے برایا گل کوئی اور ہوہی نہیں سکتا۔ حفزت علامه عارف ربانی اساعیل حقی رحمته الله علیه اس آیت کاایک دوسر امفهوم :012/55

وَفِي التَّأْوِيْلِاتِ النَّحْيِمِيَّةِ مَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ زَيِّكَ بِمَسْتُورِعَا كَانَ مِنَ الْاَزَلِ وَمَاسَيَكُونُ إِلَى الْاَبْدِيلَاتَ الْجِنَ هُوَلَتَتُو وَمَاسُتِيَ الْهِنُ جِنَّا إِلَّا لِاسْتِتَا رِهِ مِنَ الْإِنْسِ بَلْ اَنْتَ عَالِمٌ لِمَاكَانَ وَخَيِيُوكُلِمَاسَيَكُونُ وَمَيْدُلُ عَلَى إِحَاظَةٍ عِلْمِهِ قُولُهُ عَلَيْرالسَّلا هُرُفُوضَع كُفَّة عَلَى كُتَفَى فَوَجِونَ فَ بِرِدَة بَيْنِ ثَنَّا وعَلِمْتُ مَا كَانَ وَمَا يُكُونُ "تاویلات نجمیہ میں ہے کہ مجنون کا معنی مستور ہے۔ آیت کا معنی ہیہ ہونے اللہ تعالی کی نعمت ہے آپ پر جوازل میں ہو چکایا جوابد تک ہونے والا ہے وہ مستور و پوشیدہ نہیں۔ کیونکہ مجنون، جن ہے اور اس کا معنی پر دہ ہے اور جن کو بھی جن اس لئے کہاجا تا ہے کہ وہ انسانوں کی آنکھوں سے چھیا ہوا ہو تا ہے۔ بلکہ آپ جو کچھ ہو چکا اس سے بھی واقف ہیں اور جو ہوگا اس سے بھی خبر دار ہیں اور حضور کے اس علم کا مل پر یہ حدیث دلالت کرتی ہے کہ حضور عظامی نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی نے اپناوست قدرت میرے دو کندھوں کے در میان رکھا۔ میں نے اس کی شعندک کو اپنے سینے میں پایا۔ پس میں نے ماکان وما یکون میں نے ماکان وما یکون

کو جان لیا۔" یہ اس حدیث پٹریف کی طرف اشارہ ہے جو امام تر ندی نے روایت کی ہے اور اس کی

سند کے بارے میں تکھاہے۔ حسن صرحیح فسالت محتدین اسلمعیل البخاری مِن هذا

حَسَنُ صَحِيْحٌ فَسَالَتُ مُحَتَّدُ بَنَ الْسَلْعَيْلَ الْبَخَارِيْ مِن هَلَا الْعَرَايِقُ مِن هَلَا الْعَرَايِقُ مَا الْعَالِيَ مِن هَلَا الْعَرَايُقُ مَوْمَيْحٌ

"امام ترندی نے کہا کہ بیہ حدیث حسن سیح ہے۔ میں نے اس حدیث کے متعلق امام بخاری ہے دریافت کیا توانہوں نے فرملیا کہ بیہ حدیث صححے ہے۔"

مرات لک کارجوا عیر معنون اے حبیب! نبوت کے اس بارگرال کو جس خوبی سے
آپ نے اٹھایا ہے، میرے دین کی تبلغ واشاعت میں جس استقامت اور عزیمت کا مظاہرہ
آپ نے کیا ہے، میری مخلوق کے قلوب واذبان کو میرے نور توحید ہے جس طرح آپ
نے روشن کیا ہے اس کی کوئی نظیر نہیں۔ یہ آ قاب صدافت ابد تک در خشال و تابال ہی
رہے گا۔ توحید کے یہ دل نشین نغے بلند ہوتے ہی رہیں گے۔ قیامت تک آنے والے
انسان اس سے فیض یاب ہول گے۔ اس لئے آپ کا اجر بھی ہمیشہ جاری رہے گا۔ یہ

سلسله مجهى منقطع نه ہوگا۔ مهنون مقطع جونا۔ اوٹ جانا، منقطع ہونا۔

وَإِنَّكَ لَعَكِلْ خُولُتِي عَظِيمٍ خالق كى زبان، اپن تخليق ك شابكاركى توصيف فرمار بى

ہے۔اس سے پوری طرح لطف اندوز ہونے کے لئے آپ کوذراصر سے کام لینا ہوگا۔اس آیت کاہر کلمہ اپناندر معانی و معارف کی ایک دنیا گئے ہوئے ہے، اس لئے ہر کلمہ کا دقت نظرے مطالعہ کرناپڑے گا۔ شاید لطف خداوندی پر دے کوسر کادے اور شاہر معنی کی ایک جھلک نصیب ہو جائے۔ يبليريه سجيئ كه خلق كس كو كهتي بير-امام فخرالدين رازى اس كى تشر ت كرت بوت ر قمطراز بين: النَّفُلُقُ مَلَكَةُ لَفُسَانِيَّةً يَسُهُلُ عَنَى الْمُتَّصِفِ بِهَا الْإِثْمَاكُ بِالْاَفْعَالِ الجيئيلة ويعني خلق، نفس ك اس ملكه اور استعداد كو كہتے ہيں كه جس ميں وه پايا جائے،اس ك لئے افعال جيله اور خصال حيده پر عمل پيراہونا آسان اور سہل ہو جائے۔ (كبير) پھر فرماتے ہیں کسی اچھے اور خوبصورت فعل کا کرناالگ چیز ہے، لیکن اس کو سہولت اور آسانی ہے کرنا الگ چیز ہے۔ کوئی کام خلق ای وقت کہلائے گاجب اس کے کرنے میں تکلف ہے کام لینے کی نوبت نہ آئے۔ (کبیر) یعنی جس طرح آگھ بے تکلف دیکھتی ہے، کان بے تکلف سنتے ہیں، زبان بے تکلف بولتی ہے ای طرح سخاوت، شجاعت، حیا، حق گوئی، تقویٰ وغیرہ تجھ سے کی تر دداور تو تف کے بغیر صدوریزیر ہونے لگیں تواس وقت ان امور کو تیرے اخلاق شار کیا جائے گا۔ عَظِيمة ببت برار علامه آلوى لكت بين - أَي لا يُديروك شَاوْكُ أَحَدُ مِن الْحَالَق

اعلان کر دیں کہ میں تم لوگوں سے نہ کسی اجر کا مطالبہ کر تا ہوں اور نہ میں تکلف اور بناوٹ

کرنے والوں میں سے ہول۔

اللَّكَ لَعَكِي خُلِقٍ عَظِيمِهِ فرماكر بتادياكه حضور عَلِي كَاوَات تمام كمالات كى جامع ب-وه كمالات جو پہلے نبيول اور رسولول ميں متفرق طور پرپائے جاتے تھے، وہ مجموعی طور پر اپنی تمام جلوہ سامانیوں اور اپنی جملہ رعنائیوں کے ساتھ اس ذات اقد س واطبر میں موجود ہیں۔ شكر نوح، خلت ابرابيم، اخلاص موى، صدق اساعيل، صبر يعقوب، تواضع سليمان عليهم الصلوة والسلام سب يهال جمع بين-حن بوسف، دم عیسی، بد بینا داری آنچه خوبال جمه دارند تو تنها داری امام شرف الدين بوصرى في اين مخصوص اندازيس كياخوب فرمايا ب-فَاقَ النَّبِينَ فِي خَلْقٍ كَوْفُ خُلِي <u>وَلَ</u>مُ يُسَانُونُهُ فِي عِلْمٍ وَلَاكُرُمِ فَإِنَّا شَمْنُ فَضُلِّ مُمْ كُو إِكِيمًا يُظْهِرْنَ ٱلْوَارَهَ إِللَّاسِ فِي الظُّلَوِ (1) یعنی حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام اپنی ظاہری شکل وصورت اور سیرے واخلاق کے اعتبار ے تمام انبیاء سے برتر ہیں۔ کوئی نبی آپ کے مقام علم اور شان کرم کے قریب بھی نہیں پنچ سکا۔ حضور کی ذات بزرگی کا آفآب ہے۔ سارے انبیاء آپ کے سارے ہیں اور وہ انبیاءایناسی عبد می حضور کے انوار اور تابانیوں کو ظاہر کرتے رہے ہیں۔ حضرت ام المو منین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہے جب کسی نے خلق مصطفوی کے بارے میں او چھا تو آپ نے مخصر اور جامع جواب دیا۔ کان حکمف الفران حضور کا خلق قرآن تھا۔ یعنی جن محاس اوصاف اور مکار م اخلاق کو اپنانے کا قرآن نے تھم دیاہے حضور ان سے کمال در جہ متصف تھے اور جن لغو باتوں اور فضول کا موں سے بیخے کی تر غیب دی ہے، حضور ان سے پوری طرح منز ہ و مبراتھ۔ایک دوسرے مخص نے جب یہی سوال کیا توام المومنین نے فرمایاسور والمومنون کی مہلی دس آیتیں پڑھ لو۔ان میں ہی حضور کے خلق کی صحیح تصویر ہے۔

> محمہ بن حکیم ترندی قدس سر ہ فرماتے ہیں: ''چچ خلق بزرگ تراز خلق محمہ علیہ الصلوٰۃ والسلام نبودہ چہ زمشیت خود

دست بازداشت وخودراکلی باحق گزاشت."

<sup>1-</sup> في شرف الدين اليوم ي " تعيده برده شريف" ، تائ كميني لا مور ، (سن)، جلد 10 ، مغيد 13

حضور علیہ الصلوة والسلام کے خلق ہے کسی کا خلق اعلیٰ خبیں کیونکہ حضور اپنی مرضی اور مثیت ہے دستکش ہو گئے اور اپنے آپ کو کلیتہ حق تعالیٰ کے سپر د کر دیا۔ امام قشيري كارشاد ب: "نداز بلامنحرف شدونداز عطامنصرف كشت " (روح البيان) لینی نہ آلام ومصائب کے باعث شاہر حقیقی ہے منہ موڑ ااور نہ جود وعطامے دامن بحر لینے کے بعداس سے بےرخی برتی۔ حضرت جنید بغدادی رحمته الله علیه کی رائے ملاحظه ہو: سُمِيَّ خُلُقُهُ عَظِيمًا لِآتَهُ لَعُرَّتُكُنَّ لَهُ مِمَّةٌ سِوَى اللهِ تَعَالَىٰ حضور کے خلق کو عظیم اس لئے کہا گیا ہے کیونکہ اللہ تعالی کے بغیر حضور کی کوئی خواہش نہ تھی۔ ( قرطبی) حفزت حیان بن ثابت رضی الله تعالی عند نے کیاخوب ترجمانی کی ہے۔ لَهُ مِنْ قُلْمُنْتَهِ فِي لِكِيارِهَا وَهِنَتُهُ الصَّفَرْتَى أَجَالُا مِنَ النَّهُمِ "حضور نی کریم علیہ کی ہمتیں اور حوصلے بے شار ہیں۔جوان میں سے برے حوصلے ہیں ان کی توحدی نہیں۔ حضور علیہ کی چھوٹی سے چھوٹی مت اور حوصلہ زمانہ سے بزرگ وبر ترہے۔" حضور عليه الصلوة والسلام كاارشاد كراى ب- آديني ديق تاديينا حسا نے مجھے ادب سکھایااوراس کاادب سکھانا بہت خوب تھا۔ جب عبد كريم كامؤدب، مرنى اور معلم خودرب العالمين ب تو پھراس تلميذار شد ك حسن ادب، حسن تربیت اور کمال علم کا کون اندازه لگاسکتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں۔ میں نے لگا تاروس سال حضور کی خدمت کی۔ حضور نے مجھے مجھی اف نہیں کہا۔ جو کام میں نے کیااس کے متعلق مجھی سے نہیں فرمایا کہ تونے کیوں کیااور جو کام نہیں کیااس کے متعلق مجھی نہیں یو چھاکہ کیوں نہیں کیا۔ حضور علیت حسن و جمال میں بھی تمام لوگوں ہے برتر تھے۔ میں نے کسی اطلس یاریشم کو حضور کی متعلیوں سے زیادہ زم نہیں بایا۔ کوئی مشک، کوئی عطر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بسینے سے زیادہ خو شبودار میں نے نہیں سو تکھا۔

شاہ خوباں عظیم صرف خود ہی ہر کمال، ہر جمال کے پیکرر عنااور تصویر جمیل نہ تھے بلکہ

اپے نیاز مندوں کو بھی ان نعتوں ہے مالا مال کر دیا۔ ان کی ایسی تربیت فرمائی کہ آنے والی نسل انسانی کے لئے وہ ایک دل کش نموند بن گئے۔ بے شار ارشادات نبوی میں سے صرف چند آپ بھی سنے جن میں صحابہ کرام کو اخلاق حسنہ کی تلقین فرمائی گئے ہے۔
عَنْ آئِی دُوّرِ دَعِنی اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ مَعَالَى عَنْهُ مَعَلَى اللّٰهِ مِعَالَى عَنْهُ مَعَالَى عَنْهُ اللّٰهِ مِعَالَى عَنْهُ اللّٰهِ مِعَالَى اللّٰهُ تَعَالَى اللّٰهُ تَعَالَى اللّٰهُ مَعَالَى اللّٰهُ اللّٰمَالَةُ مَعْلَى اللّٰهُ مَعْلَى اللّٰمَ مَعَالَى اللّٰمُ اللّٰهُ مَعَالَى اللّٰمَ اللّٰهِ اللّٰمَ اللّٰهُ مَعَلَى اللّٰهُ مَعَالَى اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمُ اللّٰمَ اللّٰمِ اللّٰمَ اللّٰمُ اللّٰمَ اللّٰمُ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ

''حضرت ابو ذرر ضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضور کریم علی نے فرمایا اے ابو ذرا تم جہاں بھی ہو اللہ تعالیٰ ہے ڈرتے رہو۔ کوئی گناہ ہو جائے تو اس کے فور أبعد نیکی کرو۔ وہ نیکی اس گناہ کو مثادے گی۔ اور لوگوں کے ساتھ حسن خلق ہے چیش آیا کرو۔''

عَنْ آبِ الدَّدُدُآءِ رَضِى اللهُ عَنْدُ آنَ النَّبِيَّ صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَمَ قَالَ مَامِنُ شَيْءٍ ٱثْفَتُكُ فِي مِيْزَانِ الْمُؤْمِنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ خُلِيَّ حَسَنٍ قَالِنَ اللهُ تَعَالَى كُنْبِغِ فُلْفَاحِثَ

" فرمایا قیامت کے دن مومن کے میزان میں حسن خلق سے زیادہ وزنی اور کوئی چیز نہ ہوگی اور اللہ تعالی مخش کلام کرنے والے بد زبان سے . بغض رکھتا ہے۔ "

الْبَينائي -

وَعَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْرِوالِهِ مَسَمَّمَ يَعُوْلُ مَامِنْ شَيْءٍ ثُعُرِمِنَمُ فِي الْمِيْزَانِ اَثْقَلُ مِنْ حُرِّنَ اَلْكُلُ وَلِنَّ الرَّجُلَ لَيُسُوكُ مِحُرِّنِ خُلْقِمَ مَرَجَةَ قَاتِمُواللَّيْلِ وَصَالَحْهِ النَّهَادِة

''فرملیا میزان عمل میں جتنی چیزیں رکھی جائیں گی،ان میں حسن خلق زیادہ وزنی ہوگا۔انسان اپنے اخلاق کے باعث اس درجہ پر فائز ہو تاہے جو رات بھر ذکر اللٰی میں کھڑے رہنے والے اور عمر بھر روزہ رکھنے والے کو نصیب ہو تاہے۔'' عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنْمُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ تَعَالَىٰ عَنْمُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ تَعَالَىٰ عَنْمُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الْبَعْضَكُمُ اللهُ وَاَبْعَلَهُمُ الْفِيهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ

"دعفرت جابرے مروی ہے حضور نے فرمایا میرے نزدیک تم میں سب سے زیادہ محبوب اور روز قیامت تم میں مجھ سے سب سے زیادہ قریب دولوگ ہوں گے جن کے اخلاق اچھے ہوں گے پھر فرمایا میرے نزدیک تم میں ہوں گے پھر فرمایا میرے نزدیک تم میں سے سب سے زیادہ ناپندیدہ اور قیامت کے دن تم میں سے مجھ سے سب سے زیادہ دور بیبودہ با تیں کرنے والے، زبان دراز اور متفیقون ہوں گے۔ عرض کیا گیایار سول اللہ ایسلے دولفظوں کا مطلب ہے۔ فرمایا متکبر لوگ۔" ہماری سمجھ میں آگیا، تیسرے لفظ کا کیامطلب ہے۔ فرمایا متکبر لوگ۔"

میں اور ان میں سے اللہ تعالی کے نزدیک سخاوت بہت محبوب ہے۔

الله تعالیٰ اپنے محبوب کریم علیہ کے طفیل ہمیں بھی اخلاق حسنہ کی نعمت سے سر فراز فرمائے آمین ثم آمین!

اب ان آیات طیبات کاذکر کیا جارہاہے جن میں اللہ تعالی نے اپنے محبوب مکر م علیہ اللہ تعالی نے اپنے محبوب مکر م علیہ اللہ تعالی ہے۔ پر اپنے لطف واحسان اور تکریم واحترام کاذکر فرمایاہے۔

ظه ٥ مَا آنُولُنا عَلَيْكَ الْقُرُّانَ لِتَسْتُقَى (1) "طَاهَاد نہیں اتاراہم نے آپ رہ قرآن کہ آپ مشقت میں پڑیں تشريح: ""قبيله عكل اور قبيله عك مين طلا كالمعنى بَا رَحُلُ- لِعني ال فَحْض- حضرت عبداللہ بن عمروے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ قبیلہ عک میں طاہ بمعنی یا حبیبی (اے ميرے حبيب)استعال ہوتاہے۔" بعض علاء کے نزدیک بیاساء حنیٰ میں ہے ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ حضور رحت عالمیان علقہ کاسم مبارک ہے۔ بعض کے نزد یک طا، طہارت اور ھا، ہدایت کیلئے بطور رمز ذکر ہواہے اس کا معنی ہے۔ يَاكَا هِمَّاقِنَ الذُّنُوبِ يَا هَادِئُ الْخَلْقِ إِلَى عَلَاهِ الْغُيُوبِ "اے گناہوں سے پاک اوراے خلق خدا کے راہنما۔"(القرطبی) علامہ نظام الدین نیشاپوری نے اپنی تغییر میں ایک اور لطیف توجیہ کی ہے وہ فرماتے ہیں۔ وَقِيْلُ الطَّاءُ يَسْعَةُ فِي الْحِسَابِ وَالْهَاءُ خَمْسَةٌ وَمَعْنَاهُ المُنْ الْبُدُدُ "کہ حباب جمل سے طاکا عدد نواور هاکا عددیا نج ہے جن کا مجموعہ چودہ ہاوراس کامعنی ہے اے چود ھویں کے جاند۔ حضور سرور عالم علی کی دلی آرزو تھی کہ اللہ تعالیٰ کے جو بندے اپنے رب سے منہ موڑ چکے ہیں اور رشتہ عبودیت توڑ چکے ہیں وہ پھر اپنے رحیم و کریم مالک کو پہچانیں اور اس ے ای بندگی کارشتہ استوار کریں۔انسان مقد گرمنا کا تاج سر پرر کے، لکڑی اور پھر کی مور تیوں کے سامنے پیٹانی رگزرہا ہو، انسانیت کی اس تذکیل سے حضور کو برواد کھ ہوتا تھا۔ حضور ہر طرح اس کے لئے کوشال رہتے کہ انسان اپنا بھولا ہوامقام بیجانے اور عزت و تحریم کی جو منداس کے لئے بچیائی گئی ہے اس پر پھر تشریف فرما ہو لیکن حضور کی دلآویز شخصیت، پاک سیرت، درد و سوز میں ڈوبے ہوئے خطبے، اخلاص و ہمدردی ہے مجرپور مواعظ اور پہاڑوں کادل دہلادیے والی قرآن کی آیات بینات، کوئی چر بھی توان عقل کے اندھوں کونور حق ہے روشناس نہ کر رہی تھی۔الٹاان کے تعصب میں اضافہ ہو رہا تھا۔ان

کے اس رد عمل ہے ہر وقت حزن و ملال کی گھٹا عیں دل انور پر چھائی رہتیں۔اللہ تعالیٰ کو

ا بے محبوب کر یم کی ہد بے چینی گوار آنہ ہوئی۔ تسلی اور اطمینان دیے کیلئے یہ ارشاد فرمایا اے

ماہ تمام! یہ قرآن اس لئے تو نازل نہیں کیا گیا کہ آپ روز و شب بیقرار رہیں۔ یہ تو ایک نصیحت اور یاد دہانی ہے جس میں صلاحیت ہوگی اسے قبول کر لے گا اور جو حق پذیری کی استعدادے محروم ہے اور ان آیات بینات کو سن کر بھی دعوت حق کو قبول نہیں کر تا تواس كى قىمت آپ آزردە خاطر كول مول اور آپ كورىخ و قاتى كول مو بعض حضرات نے یہ بھی لکھا ہے کہ عبد نبوت کے ابتدائی ایام میں حضور انور علیہ ساری ساری رات نماز و تلاوت میں کھڑے کھڑے گزار دیتے یہاں تک کہ قدم مبارک سوج جاتے۔ تھم ہوااپنے آپ پر تختی کی ضرورت نہیں آسانی سے آپ جتنا پڑھ سکیں اتناكا في ہے۔ اَلشِّقَاءُونِي اللُّغَيِّر الْعِنَاءُ وَالتَّعَبُ لفت مين شقاء كالمعنى مشقت اور تعكاوت ب-(قرطبی) ہوسکتا ہے کہ تحقی، شقاوت (بد بختی) ہے ہوجو سعادت کے مدمقابل ہے۔ ا یک روز ابو جہل اور نصر بن حارث دونوں آئے اور جناب رسالمتاب ہے کہنے گئے۔ اللَّهُ شَيْعَيُّ لِا لَّكَ تَرَكُّتَ دِيْنَ الْإِدِكَ "(خاك بد بمن اشقياء) آپ شقى بيں آپ نے اپنے آباء كادين چھوڑ ديا ان كااشارهاس طرف تھاكد يہلے ساراشہر آپ كى عزت كرتا تھا۔ آپ كے راستہ ميں للكيس بچياتا تفاراب آپ جہال ہے گزرتے ہیں نیچے كانے بچھائے جاتے ہیں اوپر سے پھر برسائے جاتے ہیں اور آپ بالکل بے بارومد دگار ہو کررہ گئے ہیں۔اللہ تعالی نے فرمایا: اے

> غَاُدِيْنَ رَدُّ ذَٰ لِكَ مِآتَ دِيْنَ الْدِسُرِ مَوْدَ هٰذَا الْقُمَّانَ هُوَالسُّلَّهُ إِلَىٰ نَيْلِ كُلِّ فَوْزِ وَالسَّبَبُ فِي دَرُكِ كُلِّ سَعَادَةٍ مِنْ سَيْلِ كُلِّ فَوْزِ وَالسَّبَبُ فِي دَرُكِ كُلِّ سَعَادَةٍ

احمقو! قرآن بدبخت بنانے كيلئے تونازل نہيں مواريد توبد بختوں اور رؤيلوں كواوج سعادت

تك پېنيانے كيلئے آياہ۔

علامه قرطبي لكھتے ہيں۔

"یعنی ان آیات سے ابو جہل و نضر کی تر دید کر دی گئی) کہ دین اسلام اور

یہ قرآن تو ہر کامیابی کیلئے زینہ ہے اور ہر سعادت حاصل کرنے کا

وَالْعَصْيِ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسِّي (1)

"فتم ب زمانه کی۔ یقیناً ہر انسان خسارے میں ہے۔ بجز ان خوش نصيبول كے جوايمان لائے۔"

بعض مضرین نے فرمایا ہے کہ والعصرے مراد وہ عہد ہمایوں ہے جب محمد عربی علیقہ کے وجود مسعودے بہ جہان روشن تھا۔

ویے تو ہر زمانداس سورت میں بیان کردہ مضامین کی حقانیت کا گواہ ہے لیکن جیسی اثل اور نا قابل تر دید شہادت عہد مصطفوی نے دی ہے اس کی کہیں نظیر نہیں مکتی۔ جن لوگوں نے دعوت محمدی کو قبول ند کیا دوانی امار تول، ریاستوں اور گوناگوں دیگر خصوصیات کے باوجود مٹ گئے، نیست ونابود ہو گئے۔انسانیت نےان کو فراموش کر دیا۔ جن کی کچھے یاد ہاتی

ہے ان کانام گالی کے طور پر ہی استعال ہوتا ہے لیکن جن خوش نصیبوں نے اس ہادی برحق کی دعوت کو قبول کر لیااور اس کی غلامی کی سعادت سے بہر ور ہونے کے باعث ان جارول خویوں سے اپنی زندگی کادامن مجر لیادہ انسانیت کی آبر و بن محے۔ چٹم کیتی کانور، مکشن ہتی کی بہار اور فخر روز گارین گئے۔ان کانام زبان پر آتا ہے تو یا کبازی اور نفع رسانی کی دنیا میں

نور پھیل جاتا ہے۔ان کے ذکر سے طاغوتی طاقتوں پر لرزہ طاری موجاتا ہے۔ایک لاکھ چو ہیں ہزار قد سیول کا میہ گروہ اور ان کے نقوش پاک کو خصر راہ بنانے والے کار وان انسانیت کی قیادت کا فریضہ ادا کرتے رہے۔ انہوں نے اپنی للہیت اور خلوص عمل سے

انسان کے سر افتخار کو بلند کر دیااس لئے آگر ، والعصر سے عہد ر سالت مر او لیاجائے تو نہایت

موزول ہو گا۔

فكعكك بإخع نَفْسك عَلَى اتَادِهِمُوانَ لَمُ يُوْمِنُوا بِهِنَا

الْحَيَيْثِ أَسَفًا ٥

"توكياآپ (فرط غم سے) تلف كرديں كے اپنى جان كوان كے پيھے،

<sup>1-</sup> سوره العصر: 2-1

اگروہ ایمان ندلا سے اس قر آن کر یم پر،افسوس کرتے ہوئے۔" تشریج:۔ "اُد هر جورو جفاکا بیر حال ہے کہ کسی معقول بات پر بھی غور نہیں کرتے بلکہ الٹا نداق اڑاتے ہیں اور ادھر رافت ورحمت کی میہ کیفیت ہے کہ ہر قیمت پرانہیں ہلاکت کے گر داب میں گرئے ہے بچانے کاخیال بے چین رکھتا ہے۔ مجد حرام کے صحن میں، بازار مکہ کی ہنگامہ برور فضاؤل میں،ان کی نشست گاہوں میں اور ان کے خلوت کدول میں جاجا کر ا نہیں سمجھایا جارہا ہے۔وہ بار بار جھڑ کتے ہیں، ناراض ہوتے ہیں، بچرتے ہیں لیکن اخلاص و محبت کابد چشمہ روال ہی رہتا ہے۔ جبرات کی خاموشی چھاجاتی ہے، ساری آلکھیں محو خواب ہوتی ہیں توبید اٹھتاہے، سرنیاز بارگاہ بے نیاز میں جھکا تاہے اور اللہ تعالیٰ سے رورو کر ان کی ہدایت کیلئے در دوسوز میں ڈوئی ہوئی التجائیں کر تاہے۔ایے معلوم ہو تاہے کہ اگران میں سے کوئی ایک بھی ہدایت کی روشنی ہے محروم رہا، تواس کی جان پربن آئے گی۔اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی اس بے چینی اور اضطراب کو دیکھتا ہے جس میں کوئی ذاتی منفعت نہیں۔ وہ ان آ ہوں کے سوزے واقف ہے،وہ ان آنسوؤں کو جانتا ہے جو اس کے محبوب کی چیثم مازاغ کی پکوں پر جھلملاتے ہیں اور پھراس کے حضور اس کی رحت کی بھیک ما تکنے کیلئے گر م بے تے ہیں۔ یہ بے خوابیال، یہ بے تابیال کن کیلئے بیں ؟ان کیلئے جو جان کے دستمن اور خون کے پیاہے ہیں۔اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کو تسلیٰ دیتے ہیں کہ اتناغم نہ کیجئے۔ بَعْدُ كُوكُ مَعْنى بِ عُم واندوه ب جان تلف كردينا- ٱلْبَيْحُمُ قَتْلُ النَّفْسِ عَدَّا (مفردات)

فَاصْلَحْ بِمَا تُوْمَدُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْيِرِكِينَ ٥ (1) "مو آپِ اعلان كرد يجيئ اس كاجس كا آپ كو حكم ديا گيا ہے اور مند پھير

ليجيئ مشركول ہے۔"

تشریخ: داے میرے محبوب رسول! علی جو تھم آپ کودیا جارہا ہے اس کو ہر ماالوگوں کے سامنے بیان سیجے اور کسی کی خالفت کی پروانہ کیجئے۔ فاصدع کا معنی ظاہر کرنا۔ الصدع: الشق صدع کا معنی چرنا۔ اس سے پہلے حضور علی پوشیدہ تبلیغ کیا کرتے تھے اس آیت کے نزول

کے بعد حضور نے برسر عام اسلام کی تبلیغ شر وع کردی۔ سریب و میچہ بیچر و موریت و پیچری پر بیریت کائی جسیدہ وجو

وَلَقَدِاسُتُهُ زِئَ بِرُسُلِ مِّنْ قَبْلِكَ فَكَاقَ بِالْكِنِيْ سَخِدُوا

مِنْهُ هُوَّمَا كَانُوْ إِنِهِ يَسْتَهُوْ وُدُنَ ٥ (1)

"اور بلا شبه نداق الزايا گيار سولول كا آپ سے پہلے۔ پھر گھير ليا نہيں جو نداق الزايا كرتے داق الزايا كرتے ہے "

تشر تے: اللہ تعالی اپنے محبوب کریم علیہ کو تسلی دے رہے ہیں کہ یہ عناد، یہ انکار اور یہ نداق و تحسیر جس سے آپ کو واسطہ پڑرہاہے کوئی نئی چیز نہیں۔ آپ سے پہلے بھی انبیاء کے ساتھ مکرین حق کا یکی سلوک رہاہے۔وہ بھی ان گتا خیوں اور بے ادبیوں کے باعث برباد کردئے گئے اور ان کا انجام بھی سنت الہیہ کے مطابق یہی ہوگا کہ نیست ونا بود کردئے جا میں گے۔

كَانْ كُلِّزِ بُوْكَ فَقَنْ كُيْرِبَتْ رُسُلِ مِنْ قَبْلِكَ وَإِلَى اللهِ

ترجع الأمور (2)

"اوراے حبیب!اگریہ آپ کو جمثلارے ہیں (توکوئی نی بات نہیں)۔ آپ سے پہلے بھی رسولوں کو جمثلایا گیا ہے۔ اور (آخرکار) اللہ کی

طرف بی سارے کام لوٹائے جاتے ہیں۔"

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام جبراہ حق ہے ان کی روگر دانی ملاحظہ فرماتے تواز حدافسر دہ ہو جاتے۔اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے حبیب!ان کا انکار کوئی اچنجا نہیں۔ ہمیشہ ہے باطل

پر ستوں نے اپنے پیغیروں کے ساتھ ایسائی سلوک کیا ہے۔ اس لئے رنجیدہ نہ رہا کریں سب معاملات آخر کاراللہ تعالیٰ کے پاس ہی لوٹ کر آنے والے ہیں وہ خود فیصلہ کردے گا۔

> كَذَٰ لِكَ مَا اَتَى الَّذِيْنَ مِنْ تَبْلِهِهُ مِنْ تَشْلِهِ مِنْ تَسُولِ إِلَّا قَالُوْالْحِرُّ ادْمَخُنُونَ ۞

"ای طرح نہیں آیا ان سے پہلے لوگوں کے پاس کوئی رسول۔ مگر

انہوں نے یہی کہا کہ یہ ساح ہے یادیوانہ۔" اللہ تعالی فرماتے ہیں اے حبیب! یہ اہل عرب آپ کو تبھی ساحر کہتے ہیں اور تبھی دیوانہ

الله على حرمات مين الصفيطيب بير النظام على المراجع من المراجع مين اور على ويواك 1-سوره الانعام: 10

1\_سوروالانعام:10 2\_سوروالقاطر:4

3- سوره الذريات: 52

كہتے ہيں يد كوئى نرالى بات نہيں۔ آپ سے پہلے بھى جو انبياء تشريف لائے ان كى قدر ناشناس قومول نے ایسے ہی القابات سے انہیں نواز اہے۔ وَاصْبِرُلِحُكُورَيْكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا (1)

"اور آپ صبر فرمائے اپ رب کے حکم ہے۔ پس آپ بلاشبہ ماری

تكامول مين بين-"

تشر تے: بس قوم کود عوت حق دیے کیلئے اے صبیب! آپ کومبعوث فرمایا گیاہے ال کے حالات سے آپ باخر ہیں۔ وہ اکھر مزاج ہیں۔ عقل و دانش کے چراغ انہوں نے گل کر دیے ہیں۔ غور و تد ہر سے کام لیناان کا معمول ہی نہیں۔ ہر وقت آپ کواذیت پہنچانے اور دین حق کی مثمع کو گل کرنے کے لئے وہ آلیں میں مشورے کرتے رہتے ہیں۔ ہم نے آپ کو بھیجاہے تاکہ ان کے بے نور سینوں کو آپ روشن کردیں۔ان در ندہ صفت لوگوں کو فرشتہ

سیرت بنادیں۔ان کی ہٹ دھرمی کی خو کو بکسر بدل دیں اور تشکیم ور ضاکاان کو ایسادرس دیں کہ حق قبول کرنے میں انہیں پھر مجھی تامل نہ ہو۔ اتنا براا نقلاب بریا کرنا آسان نہیں۔ اس کے لئے آپ کو بردی محنت کر ناپڑے گی۔ برے و کھ سبنے پڑیں گے۔ بردی مصبتیں بر داشت

كرنا مول گى اس كے لئے آپ صبر واستقامت كادامن مضبوطى سے پكڑے رہيں اور اپنا

فرض پوری دل سوزی ہے انجام دیتے رہیں۔ان کلمات میں آپ پھر غور فرمائیں، یہ نہیں فرمایا کہ ان کی اذبت رسانیوں پر صبر کریں بلکہ فرمایا کہ صبر کیجئے کیونکہ بیہ آپ کے رب کا

تھم ہے۔اپنے مالک کے تھم کے باعث صبر کرنے میں جولطف ہے اے اہل محبت ہی سمجھ سكتے ہيں۔ آپ ہمارى نگاہول ميں ہيں۔ ہم خود آپ كے محافظ و تكہبان ہيں۔ كوئى دمثمن

آپ کوناکام نہیں بناسکتا۔ اہل معرفت علاء لکھتے ہیں کہ اس قتم کا جملہ موی علیہ السلام کے بارے میں بھی فرمایا گیا کلیفٹ تک علی علی تاکہ آپ میزی نگاہ کے سامنے تیار ہوں۔

ليكن اس آيت ميس عين واحداور حرف جار"على"استعال مواب جس كامعنى بمرى ایک آنکھ کے سامنے لیکن یہال فرمایا" بِاَعْتِینَنا" حرف جار" با"اور اعین جمع، یعنی ایک آنکھ نبيس بلكه جارى سارى آلحصول ميس علامداساعيل حقى لكهية بير-

وَنَحُنُ ثَوَاكَ بِجَيِمِيْءِ عُيُونِ الصِّفَاتِ وَالذَّاتِ بِنَعْتِ الْحَبَّةِ

وَالْعِشْقِي َ الْمُطُوعِهِمَا اِلدِّكَ شَوْقًا اِلدِّيكَ وَحَوَاسَةً لَكَ وَكَالَ اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُنْ الللَّهُ وَالْمُنْ اللَّهُ وَالْمُنْ اللَّهُ وَالْمُنْ اللَّهُ وَالْمُؤْونُ وَلَا الللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُنْ وَاللَّهُ وَالْمُنْ وَاللَّهُ وَالْمُنْ وَاللَّهُ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَاللَّهُ وَالْمُنْ وَاللَّهُ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُولُولُولُ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ مُ

ۗ ٱللهُ وَٱخْرِسُنَا بِعَيْنِكَ الَّتِيُّ لاَ مَنَامُ وَاحْفَظْنَا بِوَكْنِكَ الَّذِي لَا يُرَامُ وَارْحَمُنَا بِقُدُرَنِكَ عَلَيْنَا فَلا نَهْلِكُ وَٱنْتَ ثِقَدُنَا وَ

(3) - 55 -

"اے اللہ! ہماری اس آنکھ سے ٹلہبانی فرماجو سوتی نہیں ہے اور اس گوشہ میں ہماری حفاظت فرماجس کا کوئی جابر قصد نہیں کر سکتا اور اپنی اس قدرت ہے ہم پر رحم فرماجو تجھے ہم ناچیز بندوں پر حاصل ہے۔ جب تک تو ہمارا بحروسہ اور ہماری امیدہے ہم ہلاک نہیں ہوں گے۔" اب ان آیات کاذکر کیا جارہاہے جن میں دیگر انبیاء پر حضور کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔

وَإِذْ أَخَنَ اللَّهُ مِينَاقَ النَّبِينَ لَمَا النَّيْكُمُ مِنْ كِيلٍ قَرِمُمَةٍ ثُمَّةً جَاءَكُو رُسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَامَعَكُو لَتُوْمِنُنَ بِمِ وَلَتَنْصُرُهُ ۖ

<sup>1</sup>\_روح البيان، جلد 9، سنحه 206 2\_روح المعاني مياره 27، صنحه 40

<sup>3</sup>\_روح البيان، جلد 9، منحه 207

قَالَ عَاقَدَمٌ ثُوْ وَاخَدُ تُوْعَلَىٰ ذَلِكُمُ الْصِي فَى ْفَالْوَ اَفَوْرَدُا الْفَرْ وَالْمَا مَعَكُمُ وَمِنَ الشَّيْهِ مِنْ فَاكُو اَفَرَدُا الْفَرْ وَالْمَا مَعَكُمُ وَمِن الشَّيْهِ مِنْ 60 فَكَنْ تَوَلَىٰ الشَّيْهِ مِنْ فَنَ 60 (1) لَبَعْدُ ذَلِكَ فَا وَلَيْكَ هُو الْفَيسِ قُوْنَ 60 (1) "اورياد كروجب لياالله تعالى نے انبياء سے پخته وعدہ كه فتم ہے تنهيں اس كى جو دول ميں تم كو كتاب اور حكمت سے پھر تشريف لائے تنهار سے پاس وہ رسول جو تصديق كرنے والا ہو ان (كتابوں) كى جو تنهار سے پاس بيں تو تم ضرور ايمان لانا اس پر اور ضرور ضرور مدد كرنا تنهار سے بعد) فرمايا كيا تم نے اقرار كرليا اور المحاليا تم نے اس پر

میر ابھاری ذمہ!سب نے عرض کی <mark>کہ ہ</mark>م نے اقرار کیا (اللہ نے) فرمایا تو گواہ رہنااور میں (بھی) تہارے ساتھ گواہوں میں ہے ہوں۔ پھر جو کوئی پھرے اس (پختہ عہد) کے بعد تووہی لوگ فاسق ہیں۔"

> اور تمام انبیاء نے یہی عبدا پنی اپنی امتوں سے لیا۔ علامہ السید المحقق محمود آلوی صاحب روح المعانی تحریر فرماتے ہیں۔

ومِنْ هُنَا ذَهَبَ الْعَارِفُونَ إِلَى آنَهُ صَلَّى اللهُ تَعَالَمُ عَلَيْهِ

ۘۘۘڎٵڸؚ؋ڎڛۜڵۘڡٞۿۅؘٳڶٮٚٙۑؿؙٳڵڡؙڟػؿؙۘۘۅؘٳڵڗۜۺؗۅٛڵٵۼٛۼؿؙؾۊؙۘٲڵۺؘٚڗۣۼۘ ٵڵؚٳۺؾڡ۫ۛػڒؿؙۘ۫ۅؘٲؾٞڡؚؽ۫ڛۅؘٳٷڝڹٵڵۮؠؚ۫ۛؽڲۧٶۼؽؘؿۿؚؗۘۮٳڶڞٙڶۅ۠ۊؙ

قالسَّلَاهُ فِي تَحَكِّمِ التَّبَعِيَّةِ لَهُ صَلِّى التَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (2)
"اسى لئے عارفین نے فرمایا ہے کہ نبی مطلق، رسول حقیق اور مستقل شریعت کے لانے والے حضور نبی کریم علی ہیں اور جملہ دیگر انبیاء

<sup>1</sup>\_موره آل عمران: 82-81 2\_ تغيير روح المعاني

حضور علیہ السلام کے تابع ہیں۔" شب معراج تمام انبیاء کا بیت المقدی میں جمع ہو کر فخر کا نئات علیہ کی امامت میں ۔ حضور کی شریعت کے مطابق نماز ادا کرنا ای بلند مرتب عبد کی عملی تو ثیق تھی اور امام الا نبیاء والمرسلین کی عظمت شان اور جلالت قدر کا صحح اندازہ قیامت کے روز ہو گا جب ساری مخلوق خدا نے لرزہ براندام ہوگی اور مصطفیٰ علیہ الحقیۃ والشاء لواء حمد ہاتھ میں لئے مقام محود ہر فائز ہوں گے۔

> ٱللهُ قَصَلِ عَلَى جَينِيكَ وَصَفِيكَ صَاحِبِ لِوَآءِ الْحَمُّدِ وَ الْمَقَامِ الْمَحْمُودِ وَبَالِكُ وَسَلِّهُ وَاحْثُمُ ثَا فِي ثُمُّ مُوَةٍ تَحْتَ لِوَآيْهِ وَارْزُوْنَا شَفَاعَتَ وَآدُ خِلْنَا مَعَهُ فِي الْجَنَّدَ إِنَّكَ سَمُمُ الدُّعَآءِ ٥

إِثَا آوُحَيْنَا اِلْيَكَ كُمَّا آوُحَيْنَا اِلْ نُوْجِ وَالنَّبِينَ مِنُ بَعْلِمُّ وَاوَحَيْنَا اِلْ نُوْجِ وَالنَّبِينَ مِنُ بَعْلِمٌ وَاوَحَيْنَا اللَّهُ وَالْمَحْقَ وَيَعْفُونَ وَ وَالْحَقَ وَيَعْفُونَ وَ الْحَدُنَ وَالْمَحْقَ وَيَعْفُونَ وَ الْحَدُنَ وَالْمَحْقَ وَيَعْفُونَ وَالْمَكُمْنَ وَ الْمَكْمِنَ فَلَكُ اللَّهُ مُوسَى مَعْلَمُ اللَّهُ وَرُسُلًا فَنُ وَكُمَّ اللَّهُ مُوسَى الْمَعْلَمُ وَكُمْنَ اللَّهُ وَرُسُلًا فَكُونَ اللَّهُ مُوسَى الْمَعْلَمُ اللَّهُ وَرُسُلًا فَكُونَ اللَّهُ مَعْمَدُ اللَّهِ وَرُسُلًا مَعْمَدُ اللَّهُ وَكُمْنَ اللَّهُ عَلَيْكَ اللَّهُ مَعْمَدُ اللَّهُ وَكُمْنَ اللَّهُ عَلَيْكَ اللَّهُ مَعْمَدُ اللَّهُ وَكُمْنَ اللَّهُ وَكُمْنَ اللَّهُ عَلَيْكًا وَكُمْنَ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ وَكُمْنَ اللَّهُ وَكُمْنَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَالْمَلْمِكَةُ يَشْهُمُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَالْمَلْمِكَةُ يَشْهُمُ وَاللَّهُ وَكُمْنَ اللَّهُ وَكُلْمَ اللَّهُ وَكُلْمَ اللَّهُ وَكُمْنَ اللَّهُ وَكُمْنَ اللَّهُ وَكُمْنَا وَاللَّهُ اللَّهُ وَكُمْنَا وَاللَّهُ اللَّهُ وَكُلْمَانُ اللَّهُ وَكُونَ اللَّهُ وَلَامَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَامُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَامُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَامُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَامُ اللَّهُ وَلَامُ اللَّهُ وَلَامُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَامُ اللَّهُ وَلَامُونَ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُلْمِكُةُ لَكُمْنُ اللَّهُ الْمُلْكِمُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُلْكِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ الْمُلْكِمُ اللَّهُ اللْمُلْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

"بیشک ہم نے وحی بھیجی آپ کی طرف جیسے وحی بھیجی ہم نے نوح کی طرف اور ان نبیول کی طرف جو نوح کے بعد آئے اور (جیسے) وحی بھیجی ہم نے ابراہیم، اسماعیل، اسمحق، یعقوب اور ان کے بیٹول اور عیسی، ایوب، یونس، ہارون اور سلیمان کی طرف اور ہم نے عطافر مائی داؤد کو زبور اور (جیسے وحی بھیجی) دوسرے رسولوں پر جن کا حال بیان کر دیا

(1)

ہے ہم نے آپ سے اس سے پہلے اور ان رسولوں پر بھی جن کاؤ کر ہم نے اب تک آپ سے نہیں کیا۔ اور کلام فرمایا اللہ نے موی سے خاص كلام - (بيبع بم نے بير سارے رسول) خوشخرى دينے كے لئے اور ڈرانے کیلئے تاکہ ندرہ لوگوں کے لئے اللہ تعالی کے ہاں کوئی عذر رسولوں کے (آنے کے) بعد اور اللہ تعالی غالب ہے حکمت والا ہے۔ (کوئی تشلیم نہ کرے تواس کی مرضی) کیکن اللہ تعالی گواہی دیتاہے اس كتاب كے ذريعہ جواس نے آپ كى طرف اتارى كه اس نے اسے اتارا ہاے علم سے اور فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں اور کافی ہے اللہ تعالی

لغت عرب مين وحي كامعني اشاره كرناب جيس فَأَدُنتَى بِاليَّهِ هُوَأَنْ سَبِيْحُوا الْبُكُوكَا وْعَشْيَا

(1) حضرت زكريان اشير اشاره كياكه وه صبح وشام الله كي تسييح كياكريد اوراس كااطلاق

مختلف مفہوموں پر ہو تار ہتا ہے۔

بطريق البام كى چيز كوول ميں ڈال دينے كو بھي وي كہتے ہيں جيسے و أَوْحَيْثِكَمْ إِلَى أَمِر مُوسِی (2) نیزا بے طبعی اور غریزی فرائض کی انجام دہی کیلئے جو ہدایت کسی کو فطری طور پر این خالق کی طرف سے عطا ہوتی ہے اسے بھی و تی کہا جاتا ہے جیسے و کا و بھی دُیُک اِلی

المنتخل (3)اور كى كو پراسر ار طريقہ ہے كى امركى تعليم دينے كو بھى وحى كہتے ہيں جيسے

شَيَاطِينَ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ يُوْجِي بَعْصُهُمُ إلى بَعْضٍ (4) اور انبياء كى طرف الله تعالى كى

جانب سے جووحی کی جاتی ہے اس کا مفہوم پیہے۔

ٱدْى اللهُ إِلَى ٱلْبِيارِهِ هُوَمَا يُلْقِيهِ إِلَيْهِمُ مِنَ الْعِلْمِ الشُّهُونِيّ الَّذِي يُغْفِيْرِعَنْ غَيْرِهِمُ بَعْدَ أَنْ يَكُونَ أَعَدَ الْوَاحَمُمُ

لِيُلْقِيَةُ بِوَاسِطَةِ الْمَلَكِ أَوْبِغَيْرِوَاسِطَةٍ-(5)

> 11:6/005-1 2\_سوروالقصص:7

3\_سوروالخل: 68

4\_سور والانعام: 113

5- سدرشدر شاه" تغيير المنار"، (1368هـ)، جلد6، صلح 68

"اس علم يقيني ادر قطعي كودحي كہتے ہيں جواللہ تعالیٰ دوسرے لوگوں ہے ینبال اینا انبیاء کے دلول میں القافر ماتا ہے جن کے ارواح طیب کواس نے پہلے سے اس علم کو قبول کرنے کیلئے تیار کیا ہو تا ہے۔ بیدالقاء مجھی فرشتہ کے واسطہ سے ہو تاہاور مجی بلاواسطہ براہراست۔" وحی کی حقیقت ذہن نشین کر لینے کے بعد آیت پر غور فرمائے۔ حضور نبی کریم کی نبوت کو بہود بڑے شک کی نگاہ ہے دیکھتے اور بہت جیران ہوتے تھے کہ یہ کیونکر نبی ہو گئے۔ الله تعالی فرماتے ہیں کہ آپ سے پہلے اور انبیاء بھی مبعوث ہوئے اور ان پر الله کی وحی نازل ہوئی ہے اور جب وہ ان کی نبوت اور ان پر نزول وحی کو تشکیم کرتے ہیں تو آپ کو کیوں نبی نہیں مانے۔ چندانبیاء کرام کے اساء گرامی <mark>ذکر ک</mark>رد یے تاکہ انہیں مجال انکار نہ رہے۔ نیز اس غلط فہمی کا ازالہ کرنا مقصود ہے کہ انبیاء صرف اتنے ہی ہوئے ہیں جن کے نام قر آن كريم ميں موجود بيں اس لئے فرمايا كه بعض ايے انبياء بھی ہيں جن كانام قر آن كريم ميں نہیں آیااس سے کوئی بین سمجھ لے کہ دوسرے انبیاء کا حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو بھی علم نه تفار علامه آلوسی فرماتے ہیں۔ کہ حضور کوسب انبیاء کاعلم تھا۔ یہاں نفی زمانہ گزشتہ کی ہور ہی ہے بیراس کو متلزم نہیں کہ آ ئنده بهى نه بتايا مو- ردَقَ نَفْى تَصِيهُ مِنْ قَبْلُ لَا يَسْتَلُونِ مُنْفَى تَصِيهِ مُطْلَقًا (1) مصدر کاؤ کرتا کیداور رفع احتمال مجاز کیلئے ہے یعنی کوئی بیے نہ خیال کرے کہ اللہ تعالیٰ کی گفتگو موی علیه السلام سے بھی بذریعہ فرشتہ ہوئی اور کلام کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف مجازی ہے بلکہ حقیقت اللہ تعالی نے فرشتے کے بغیر کلام فرمایا اور اللہ تعالی جس بندے کو اپنے خاص فضل سے متاز کرنا جاہے کر سکتا ہے۔ بے واسطہ گفتگو ہمارے نبی کریم علی ہے بھی ہوئی لیکن موی سے وادی ایمن میں اور مصطفیٰ سے بالائے عرش۔ بس وہی فرق جو کلیم اور حبیب میں ہوبی فرق دونوں کے شرف کلام میں ہے۔علامہ آلوی بغدادی فرماتے ہیں کہ۔ کسی نبی کوجو معجزہ عطامواوہ معجزہ اللہ تعالی نے بمع زیادتی اینے محبوب کو بھی مرحمت فرمایا۔

> بَلُ مَامِنُ ذَدَّةٍ نُوْرِشَعَتُ فِى الْعَالَمِينَ الْاَتَصَدَّةَتُ بِهَا شَهَّسُ ذَارَهِ صَلَى اللهُ تَعَكَّلْ عَلَيْهِ وَسَلَّعَ وَيِتْعِ سُبُحَانَهُ

> > 1\_روح المعاني

نیز ہم نے کثیر التعداد مختلف علاقوں اور وقتوں میں اس لئے نبی اور رسول مبعوث فرمائے تاکہ لوگوں کو اللہ کی معرفت اور اس تک چنچنے کار استہ بتا ئیں اور یوم حشر جب وہ ہماری جناب میں پیش ہوں تو یہ عذر پیش نہ کر سکیں کہ ہمیں ہماری گر ابی پر کیوں سزادی جارہی ہے۔ کیا کوئی ایسا پیفیر آیا جس نے ہمیں دعوت حق دی اور ہم نے قبول نہیں گی۔ جب ہمیں حق کی طرف بلانے والا آپ نے بھیجابی نہیں تو پھر ہمیں آج کیوں عذاب دیا جا رہا ہے۔ ان کے اس عذر کو دور کرنے کیلئے انہاءور سل مبعوث کے گئے۔
مرزات یاک نے آپ سے پہلے آنے والے پیفیروں پر دحی نازل کی اس نے آپ بر

یہ کتاب نازل فرمائی۔ اس حقیقت کو ثابت کرنے کیلئے دوسر ہے او گوں کی شہادت کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں، خوداللہ تعالی اس کتاب کے ذریعہ اس کی سچائی کی گواہی دے رہاہے کہ اس نے اپنے کمال علم و حکمت ہے اے اتاراہے۔ اس کتاب کی ہر آیت ہر جملہ بلکہ ہر کلمہ

الله تعالیٰ کے کمال علم کی جلوہ گاہ ہے۔جو شخص تعصب سے بالاتر ہو کراس کا مطالعہ کرے گا وہ بے ساختہ کہ اٹھے گا کہ یہ کتاب اللہ کی نازل کر دہ ہے۔اس آیت کاسر سری مطالعہ کرنے سے یہ بات آشکار اہو جاتی ہے کہ بارگاہ رب العزت میں جو شان اور مقام خاتم الانبیاء علیہ

ے یہ بات افتکار اہو جات ہے کہ بار کاہ رب العزت میں جو شان اور مقام حام الا ہمیاء علیہ التحقیقہ والشاء کو بخشا گیاہے کی اور نبی کو وہ مقام نہیں دیا گیا۔ اگرچہ سر کار دوعالم علیہ التحقیقہ ان تمام انبیاء کے بعد تشریف لائے لیکن اس آیت میں حضور کے ذکر کو، جس سے حضور کی

عظمت کو ظاہر کرنا مقصود ہے، تمام انبیاء کے ذکر ہے مقدم رکھا گیا۔ إِنَّا آوَ ﷺ اَلْکیک الآیۃ میں دیگر انبیاء کا تذکرہ جن کا زمانہ پہلے تھابعد میں کیا گیااور سر کار دوعالم

1-روح المعاني

اللہ کے محبوب کی شان کاادر اک ہو جائے۔

تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلُنَ بَعَضَهُمْ عَلَى بَعَضِ مِنْهُوُمَّنَ كَلَّمَاللهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمُ وَرَجْتِ وَالتَيْنَاعِيْسَى ابْنَ مَرْتِيَوَ الْبَيْنَةِ وَالْيَنْ لَهُ يِرُوْمِ الْفَنُسِ وَلَوْشَاءَ اللهُ مَا اقْتَتَلَ الْلَهِ يَنَ مِنْ بَعْلِ هِمُ مِنْ بَعْلِ هِمُ مِنْ بَعْلِ مَا جَاءَتْهُو الْبَيْنَةِ وَكِنِ اخْتَلَفُوْل فِينَهُ هُومَّنَ اللهُ مَنْ وَمِنْهُ هُومَنَ كَفَرَ وَلَيْ اللهُ مَا اقْتَتَلُولًا وَلِكِنَ اللهُ مَنْ الله مَنْ عَلْمَا يُولِينَ ٥

" یہ سب رسول، ہم نے فضیلت دی ہے (ان میں ہے) بعض کو بعض کو بعض کے رسان میں ہے کی ہے کلام فر بایا اللہ تعالی نے اور بلند کے ان میں ہے بعض کے در ہے۔ اور دیں ہم نے عینی بن مریم کو تعلی نشانیال۔ اور مدد فرمائی ہم نے ان کی پاکیزہ روح ہے۔ اور اگر چاہتا اللہ تعالی تو نہ لاتے (جھڑتے) وہ لوگ جو (ان) رسولوں کے پیچے آئے بعد اس کے کہ آگئیں ان کے پاس کھلی نشانیاں۔ لیکن انہوں نے اختلاف کیا، ان میں سے کوئی کافر ہو گیا۔ اور اگر عیابتا اللہ تعالی تو نہ و گیا۔ اور اگر عیابتا اللہ تعالی تو نہ و گیا۔ اور اگر عیابتا اللہ تعالی تو نہ لاتے (جھڑتے) کین اللہ تعالی کرتا ہے جو چاہتا ہے۔ "

عابتاالقد تعالی کونہ کڑے ( بھڑے) میں القد تعالی کر تاہے جو چاہتا ہے۔

اللہ تعالی کے سب رسول نفس رسالت میں اور جملہ انبیاء نفس نبوت میں برابر ہیں کئین فضائل و کمالات، مراتب و مقامات، مجزات و کرامات میں ایک دوسرے پر فضیلت رکھتے ہیں۔ کی کوایک کمال ہے متصف فرملیا کی کودوسرے شرف ہے مشرف فرملیا کین ایک ذات پاک مصطفیٰ علیف ہے جو مظہر اتم ہے تمام کمالات جلالیہ اور جمالیہ کی۔ جو مراتب و کمالات دیگر انبیاء ورسل کوایک ایک کرے عنایت کئے گئے تنے وہ سب اپنی اعلیٰ ترین اور اکمل ترین صورت میں حضور کریم علیف کو عطاکتے گئے اور ان کے علاوہ آپ کو بے شار مراتب اور ان گئے معاوہ آپ کو بے شار مراتب اور ان گئے میں معنور کریم علیف کو عطاکتے گئے اور ان کے علاوہ آپ کو بے شار مراتب اور ان گئے میں کوئی ہی کوئی ہوسول آپ کی ہمسری تو کیا محض شرکت کادعویٰ بھی نہیں کر سکتا۔ حضور کو ساری نوع انسانی بلکہ ساری کا نئات زمنی اور آسانی بلکہ ساری کا نئات زمنی

فر مائی۔ کسی کو کلیم اور کسی کو روح فرمایا لیکن کا نئات کے اس آخری سہارے کو صفوت، خلت، کلام وغیرہ کے علاوہ محبوبیت کی خلعت فاخرہ بخشی۔

مفرین کرام نے تقر ت کی ہے کہ دکھ بعض کا کہ کہ کہ کہ کہ درسول اللہ علیہ مرادیں لیکن میہ بات ذہن نظین رہے کہ کی نبی کودوسرے نبی پریول فضیلت نہ

دو کہ اس سے دوسر سے نبی کی معاذ اللہ تحقیر ہو۔

ى كَالْغَيْاسُ بَعْضُهُ وَهُمَّاعَلَى قَوْلِ إِبْنِ عَبَّاسٍ وَالشَّعْمِيِّ وَمُجَاهِي مُحَمَّدٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ﴿

اس آیت طیبہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام کی تصریح کردی کیونکہ اللہ تعالیٰ کا بیہ جلیل القدر رسول اپنوں اور برگانوں کی افراط و تفریط کا نشانہ بن کررہ گیا۔ نصاریٰ نے انہیں خداکا بیٹا بنار کھا تھا اور یہودانہیں ایک شریف انسان بھی مانے کیلئے تیارنہ تھے اس لئے انہیں خداکا بیٹا بنار کھا تھا اور یہودانہیں ایک شریف انسان بھی مانے کیلئے تیارنہ تھے اس لئے

ان کا نام لیااور ابن مریم لینی مریم کا بیٹا کہد کر ان کی الوہیت کا بطلان کر دیا۔ اور آیڈنا بروخ الْفُدُسِ فرماکر بیبود کی الزام تراشیول کار د کر دیا کہ وہ توصاحب آیات بینات نبی تھے

بروع العدس من ریبودول در امران اول اور در دو وقع من این بات بروح العدی اور منظر المین کو مقرر کیا ہے۔ جس کی تائید کیلئے ہم نے روح القد س (جر ئیل امین) کو مقرر کیا ہے۔ اگر انسان اس آیت میں کماحقہ تامل نہ کرے تودہ آسانی سے اس غلط فہنی کا شکار ہو سکتا

ہے کہ انسان مجبور محض ہے اس کے اپنے بس میں کچھے نہیں۔ایک غیر مرئی قوت (اسے تقدیر کہد لیجئے) کے ہاتھ میں یہ ایک تھلونا ہے اس کا کوئی اچھایا برافعل،اس کی ہرشائستہ اور ناشائستہ حرکت اس کے اپنے ارادہ سے سرزد نہیں ہوتی بلکہ اس سے جر اُکر ائی جاتی ہے۔

لیکن آپ ذراغور و فکر کی زحت گواراکریں کے تو آیت کے الفاظ بی آپ کی اس غلط قبنی کو دور کردیں گے اِنحت کَفُوْلُوه آپس میں اختلاف کرنے گئے) جَمِنْهُ فُوْمِی اُکْسُنَ (ان میں سے بعض نے ایمان قبول کیا) یہ تیزوں بعض نے کفر اختیار کیا)۔ یہ تیزوں

فعل بغیر فاعل کے ارادہ اور اختیار کے صادر نہیں ہو سکتے کیونکہ ان سب کا تعلق ظاہری اعضا سے نہیں جن پر جبر کا قانون چل سکتا ہے بلکہ ان کا تعلق ذبن اور قلب سے ہے۔اب مطلب آیت کا بیہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل و فکر کی صلاحیت اور عمل کی قوت عطا

مطلب آیت کا بیہ ہوا کہ اللہ لعالی نے انسان کو مسل و عمر بی صلاحیت اور مسل کی فوت عطا فرمائی کچر انبیاء کے ذریعہ اس پر ہدایت کاراستہ روشن اور واضح کر دیا۔ کیکن اسے صرف سد مے راستہ بر چلنے کیلئے مجور نہیں فرمایا بلکہ اے اتناا ختیار دیا کہ وہ ہدایت کی راہ پر چل نکلے یا گمراہی کی راہ پر۔ بعض لو گول نے عقل و فکر سے کام لیتے ہوئے اپنی مرضی ہے راہ راست اختیار کی اور بعض نے نفسانی خواہشات اور دنیاوی خواہشات پر اپنی خوشی سے اپنی روحانی ترقی کو قربان کردیا۔ و کوشاء الله منا اقتبتا و اللخے یہ بتانا مقصود ہے کہ انسان کوجو اختیار دیا گیاہے اس سے وہ قدرت خداوندی سے باہر نہیں نکل گیا۔اللہ تعالیٰ کی قدرت اور طافت اتنی زبر دست اور ہمہ گیر ہے کہ وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ جس طرح اس نے انسان کو عمل کرنے کی آزادی دی ہے ای طرح وہ اس سے یہ آزادی سلب کر کے اسے صرف راہ راست پر چلنے کیلئے مجبور بھی کر سکتا ہے اور اس طرح اختلاف کا خاتمہ کیا جاسکتا ہے۔ لیکن مصلحت عامد اور حکمت بالغد کا تقاضا یمی ہے کہ حق و باطل کی بیہ آویزش جاری رہے۔ ہر مخص این مرضی ہے حق وباطل میں ہے جے جا ہے اختیار کرے۔ اب ان آیات قر آنی کاذ کر کیاجارہا ہے جن میں اللہ تعالی نے بتایا ہے کہ میرے حبیب کاوجود معود نابکار اور عصیال شعار کفار کے لئے بھی پناہ ہے۔ کفار الله تعالی کے ساتھ سینکروں بتوں کو اس کا شریک اور ہم سر سیجھتے تھے اور الله تعالی کی عبادت ہے مند موڑ کروہ الناندھے بہرے بتوں کی پرستش میں شب وروز منہک رہا کرتے تھے۔ جملہ اخلاقی کمزور یوں اور بد کاریوں کو انہوں نے اپنا شعار بنایا ہوا تھا۔ اللہ تعالی نے جب ان کوخواب غفلت ہے بیدار کرنے کیلئے اور طغیان وسر کشی کی راہ ہے ہٹانے کیلئے اپنے محبوب کریم علیہ کو مبعوث فرمایا تو بجائے اس کے کہ وہ حضور کے دامن رحمت کو تھام کیتے اور حضور کی دعوت کو قبول کرتے انہوں نے سر کار دوعالم علیہ کی مخالفت میں اوراذیت رسانی میں کوئی وقیقہ فرو گزاشت نہیں کیا۔ طرح طرح کی بہتان تراشیاں کرتے، پھتیاں کتے ، نداق اڑاتے اور دل آزاری میں کوئی کسر نداٹھار کھتے۔ سر کار دوعالم عظی جب طائف میں ان کو دعوت حق دینے کیلئے تشریف لے گئے، ان بد بختول نے جس شقاوت قلبی کااظہار کیااس سے قار مین پوری طرح آگاہ ہیں۔ چاہئے تو یہ تھا کہ ایسے بدسر شتوں اور نابکاروں پر عذاب اللی کی بجلی کو ندتی اور ان کو خاک سیاہ بناکرر کھ دیتی، لیکن اللہ تعالی نے ان پر اپناعذاب نازل نہیں کیا۔ اس کی وجہ بتاتے ہوئے فرمایا ہے محبوب!جب تک تیر اوجود معود یبال مکہ میں تشریف فرمارہے گاان پر عذاب اللی نازل نہیں کیا جائے گا۔ تو سب

بد کاروں کیلئے امان ہے۔ میں نے تخفے رحمت للعالمین بناکر بھیجا ہے اس لئے تیرے موجود ہونے کے باعث ان کوعذاب کی چکی میں نہیں پیسا جائے گا۔ چنانچے ایسائی ہوا کہ جب تک سر کار دوعالم علی کہ میں تشریف فرمارہ تو یہ عذاب اٹنی سے محفوظ رہے۔ اور جب رحمت عالم علی کہ میں تشریف فرمارہ تو یہ عذاب اٹنی سے محفوظ رہے۔ اور جب رحمت عالم علی کہ سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ رونق افروز ہوئے اور حضور کے صحابہ کرام نے مکہ کو چھوڑ کر مدینہ میں اقامت اختیار کی تواللہ تعالی کا عذاب ان پر نازل ہوا۔ ان کے اموال کے بڑے بڑے سر دار مختلف جنگوں میں موت کے گھاٹ اتار دیئے گئے۔ ان کے اموال مسلمانوں نے اموال غنیمت کے طور پر اپنے قبضہ میں کر لئے۔ ان کی ساری جمعیت بکھر گئے۔ ان کی صاری جمعیت بکھر گئے۔ ان کی صواحت و شوکت کا جنازہ نکل گیا۔ ان کاو قار اور ان کی آبروپاؤں میں روند ڈائی گئے۔ ان کی صواحت و شوکت کا جنازہ نکل گیا۔ ان کاو قار اور ان کی آبروپاؤں میں روند ڈائی قرات ہیں اے میرے محبوب! جب تک تو ان میں تشریف فرماہوگائی وقت تک ان پر تباہ کن عذاب نازل نہیں گیا جائے گا۔

وَاذْقَالُوااللَّهُ عُوَانَ عَانَ هَذَا هُوَالْحَقَّ مِنْ عِنْمِ لَكَ فَأَمُطِرُ عَلَيْنَا حِبَارَةً مِنَ التَّمَاءِ أَوِا ثُنِنَا بِعِنَا إِن اللَّهِ ٥ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَنِّ بَهُ هُ وَاَنْتَ فِيهُ مُووَمَا كَانَ اللهُ مُعَنِّ بَهُ وَهُمُ يُسْتَغُونُ وَنَ ٥ وَمَا كَانُوا اللَّهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ وَمُعَ اللهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عِنِ الْمَسْعِيدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُوا الْمُولِيَّ إِنِّهُ النَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ الْمُتَعُونَ وَلِيْنَ الْمُرَامِ وَمَا كَانُوا الْمُولِيَّ إِنِّهُ النَّا اللَّهُ اللَّهِ الْمُتَعْدِدِ الْمُتَعْدِدِ الْمُتَعْدِدِ الْمُتَعْدَامِ وَمَا كَانُوا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِقُولَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَقُولُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَقِيلُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُعْلَقِيلُونَ اللَّهُ الْمُعْلِيلُونَ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُنْ الْمُعْلَقُولُونَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِقُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ الْمُومُ الْمُؤْمِنِ اللْمُعْلَقِيلُومُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ اللْمُعُلِي الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ ال

"جب انہوں نے کہااے اللہ!اگر ہو یہی قرآن کی تیری طرف نے تو بر ساہم پر پھر آسان سے اور لے آہم پر در دناک عذاب اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ کہ عذاب دے انہیں حالانکہ آپ تشریف فرما ہیں ان میں اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ عذاب دینے والا انہیں حالانکہ وہ مغفرت طلب کررہے ہیں۔ (مکہ ہے آپ کی ہجرت کے بعد) اب کیا وجہ ہے ان کیلئے کہ نہ عذاب دے انہیں اللہ حالانکہ وہ روکتے ہیں (مسلمانوں کو) مجد حرام سے اور نہیں ہیں وہ اس کے متولی اس کے متولی تو صرف پر ہیزگار لوگ ہیں لیکن ان کی اکثریت اس حقیقت کو نہیں جانی۔"

تشر تے: \_ يبال قدرة موال بيدا موتا ہے كه كفار سالباسال تك اسلام كو مثاف اور پيغير اسلام کواذیت پہنچانے میں اپنی ساری کو ششیں صرف کر رہے تھے۔اب توانہوں نے چیلنج بھی دے دیا تھا کہ اے خدا!اگریہ دین اور رسول حق ہے تو ہم پر آسان سے پھر برسا کر ہمیں ہلاک کر دے۔ اتنی باتوں کے باوجود غضب الی کو کیوں حرکت نہ ہوئی اور ان پر کیوں ایسا عذاب ندا تارا گیاجوا نہیں نیست و نابود کر کے رکھ دیتا تاکہ دوسرے لوگوں کو عبرت حاصل ہوتی۔اس آیت میں اس سوال کاجواب دیا جادہاہے کہ بید درست ہے کہ ان کے اعمال،ان کے کر توت اور ان کاد انستہ کفریر اصر ار اس امر کے مقتضی تھے کہ ان کی خواہش کے مطابق ان بر تباہ کن عذاب نازل کیا جاتا لیکن اے میرے حبیب!جب تک تیر اوجود سر ایار حمت ان میں موجود ہے ان پر عذاب نہیں اترے گا۔ میں نے تیرے سر پر رحمت للعالمنی کا تاج رکھا ہوا ہے۔ تیرے سابد رحمت میں کفار اور عصیال شعار سب کیلئے پناہ ہے لا تُلق ماحمہ اُ لِلْعُلِينِينَ (1) دوسر ک وجدید ہے کہ ال میں تیرے ایے غلام موجود ہیں جو ہروقت میری بارگاہ اقدس میں سرنیاز خم کر کے طلب مغفرت کررہ ہیں۔ کیاشان ہے اللہ کے محبوب کی اور كياعزت إلله تعالى كے نزديك اس كے نيكوكار بندول كى كدان كى بركت سے كفار اور نافرمان بھی عذاب سے بیچے ہوئے ہیں۔ مجاہد کی رائے ہے کیو کھٹے کیستیفیف وڈی سے مراد وہ سعیدروحیں ہیں جوان کفار کی پشتوں میں تھیں اور ابھی تک عالم اجسام میں ظہور پذیر نہیں ہوئی تھیں۔

ہوں ہیں۔
جب حضور عظیم اور حضور کے نام لیواجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لے گئے تواب
وہ رہ گئے اور ان کے کر توت! توان پر عذاب النی نازل ہواجس نے ان کی نخوت و غرور کو
پامال کر دیا۔ بعض حضرات کا خیال ہے کہ پہلی آیت میں جس عذاب کی نفی کی گئی ہے وہ
عذاب استیصال ہے جو ساری کی ساری قوم کو ہر باد کر کے رکھ دیتا ہے اور اس آیت میں اس
عذاب کا اثبات ہے جو محض تنبیہ اور سر زنش کیلئے کسی کو خواب غفلت سے بیدار کرنے کیلئے
اتاراجاتا ہے۔

1\_روح المعاني

اعداءاسلام کی شر انگیزیوں سے حفاظت کاوعدہ

اَلَيْسَ اللهُ بِكَافِ عَبْدَةُ ﴿

"کیااللہ کافی نہیں اپنے بندے کے لئے؟ (یقینا کافی ہے)"

الله تعالی این محبوب کو تلی دےرہے ہیں کہ آپ کے ہر معاملہ میں الله تعالی خود

آپ کاحافظ وناصر ہے اور جس کاحافظ وناصر خور اللہ تعالیٰ ہو کیاایسے شخص کو کسی دوسرے

سہارے اور مدد گار کی ضرورت باقی رہتی ہے؟ ہر گز نہیں۔

مُوَالَّذِنِیُّ آیَکُ لَکَ بِنَصْمِهٖ مَنِالْمُوْمِنِیْنَ (2) "وبی ہے جس نے آپ کی تائید کی اپنی نفرت اور مومنوں (کی

جاعت)ے"

يَاتَهُمُّا الرَّسُولُ بَلِغُ مَّا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ تَرَبِكَ وَإِنْ لَقَرَّفُعُلُ فَمَا بَلَّغُتَ رِسْلَتَهُ وَاللهُ يَعْمِدُكَ مِنَ التَاسِ إِنَّ اللهَ

كى بىغى الْقَرْمُ الْكُوْمِ أَنْ كُوْمِ أَنْ كُلُولِ اللهِ اللهُ اللهُ

"اے رسول! پہنچا دیجے جو اتارا گیا ہے آپ کی طرف آپ کے

ر ورد گارکی جانب ہے اور آگر آپ نے ایسانہ کیا تو نہیں پنچایا آپ نے اللہ تعالیٰ کا پیغام۔ اور اللہ تعالیٰ بیائے گا آپ کو لوگوں (کے شر) ہے

یقیناالله تعالیٰ مدایت نہیں دیتا کا فروں کی قوم کو۔" پیشینا اللہ تعالیٰ مدایت نہیں دیتا کا فروں کی قوم کو۔"

تشر تے:۔ جس قوم کی اصلاح اور ہدایت کیلئے سیدنا محد رسول اللہ عظیم کے مبعوث فرمایا گیا تھا، ان کی کوئی بات بھی تو درست نہ تھی۔ سیاسی طور پر وہ بد نظمی اور انتشار کا شکار تھے۔

معاشی طور پر ان کی بدحالی کی مثال ند تھی۔ اخلاقی لحاظ سے ان کے ہاں الٹی گنگا بہتی تھی۔ شراب نوشی، جوابازی اور بدکاری سر داری اور دولت مندی کی علامات تھیں۔ ظلم و قتل کو

سر بہ و ن بوب بوب کو ندہ در گور کرنے کو تقاضائے حمیت وغیرت اور اسر اف و فضول شرعی کو تقاضائے حمیت وغیرت اور اسر اف و فضول خرجی کو سخاوت کہا نہیں جاتا تھا بلکہ یقین کیا جاتا تھا۔ دینی کحاظ سے تو اتنا کہد دیناہی کافی ہے

1- سورة الزمر : 36

2\_سورةالانفال:62

3- سورة المائدة: 67

کہ وہ گھر جواللہ وحدہ لاشر یک کی عبادت کیلئے تقمیر کیا گیا تھاوہاں تین سوساٹھ بتوں کی پوجا ہور ہی تھی اور بیان کا دین تھا، ان کا عقیدہ تھا، انہیں اس پر کامل یقین تھی تھااور اس سے والبانه محبت بھی تھی۔ اب جو ہتی ایک ہمہ گیر انقلاب کی دائل بن کر آئی تھی اور جے زندگی کے ہر شعبہ میں ہر خرابی کی اصلاح کے لئے مقرر فرمایا گیا تھا، اس کا فرض تھا کہ اس سای انتشار کے جو محر کات تھے ان پر ضرب کاری لگائے۔ وہ عناصر جن کی دھاند لیال وہال کی معاشی زندگی کودر ہم برہم کررہی تھیں ان کے مند میں بھی لگام دے۔وہ خبیث عاد تیں اور وحشیانہ افعال جن پر اخلاق عالیہ کے دلکش غلاف چڑھے ہوئے تھے ان کو بھی بے نقاب كرے اور اخلاق فاضله كا صحح مفہوم بھى ان كے ذہن نشين كرائے اور ان كى عقيدت كے صنم کدوں میں جتنے بت تھے پھر کے ، تا ہے کے ، پیتل کے ،انی خواہشات کے ،اپنے نفس ك، ذاتى اور قبائلى عصبيول ك ان سارے بتوں كو الك الله كى ضرب سے ريزه ريزه كر دے۔اس کار عظیم کیلئے قدرت کی نظرا تخاب پڑی تواس پر جس کا کوئی بھائی نہیں۔جس ك سر پرباپ اور داداكاسايد نبين دولت نبين، خدام نبين اس كے پاس صرف الله كانام ہے۔ یہی اس کی ساری قو تو اس کاسر چشمہ ہے اور یہی اس کی ساری توانا ئیو اس کا منبع ہے۔اس نازک اور مشکل ترین خدمت کیلئے اے متعین فرماکر اس کارب اے فرماتا ہے کہ آپ رسول بناکر بھیجے گئے ہیں اور رسول کا کام بیہ ہے کہ اپنے بھیجنے والے کا پیغام بے خوف و خطر كى ردوبدل كے بغير پہنچادے۔اس لئے اپنے منصب رسالت كاپاس ركھتے ہوئے اپنے رب كريم كاجو تھم آپ كو ملے اس كواس كى مخلوق تك پہنچاديں۔ اگر كى تھم كے پہنچانے میں اس و پیش کیا تواس کا مطلب سے ہو گا کہ آپ نے اپنا فرض منصبی پورا کرنے میں غفلت برتی ہے اور اس کاذراحق ادا نہیں کیا۔ باقی رہی و شمنوں کی قوت، کفار کے حملے، منافقین کی ساز شیں اور یہود کی ریشہ دوانیاں، تو سن لواللہ تعالیٰ خود آپ کا ٹکہبان ہے، کوئی آپ کو گز ند نہیں پہنچاسکتا۔اب آپ خود غور سیجئے کہ اس صرح اور پر جلال تھم کے بعد کوئی یہ باور کر سکتا ہے کہ حضور نے کسی کی ماسداری کیلئے ماکسی کے خوف سے اللہ تعالی کے کسی حکم کوچھالا ہو۔ مولاناشبیر احمد عثانی کے بیرالفاظ بڑے معنی خیز ہیں لکھتے ہیں۔ "نوع انسانی کے عوام و خواص میں سے جو بات جس طبقہ کے لا کُل اور جس کی استعداد کے مطابق تھی آپ علیہ نے بلا کم و کاست اور بے خوف و خطر پہنچا کر

خداکی جحت بندول پر تمام کردی۔"

إِنَّا فَتَحْنَالَكَ فَتَحَا مُهِيْنَا كُلِيَغُفِلَكَ اللهُ مَا تَقَدَّمُ مِنَ ذَنْ لِكَ وَمَا تَأَخَّرُ وَيُرَعَ نِعْمَتُهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيكَ صِرَاطًا مُسْتَقِعًا كَ وَمَا تَأَخَّرُ وَيُرْعَ نِعْمَتُهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيكَ صِرَاطًا مُسْتَقِعًا كَ وَمَا تَأْخُرُكَ اللهُ نَصَّمًا عَزِيْزًا ()

ۿؚۅٙٳڷڒؽٞٵٛؽ۫ڒڵٳڮؽڹۜڐڣٛٷؙڰۅؚٳٲٮۘٷٛٙڡڹؽؽٳڽؙڎٵۮۅٛٙٳؽؽٵٵ مٞۼٳؽؠٵڹۿڞؙٷؠۺ۬ۼٷؙۮٵڛۜڵۅؾۅٵڷڎٞۻڽٝػٵؽٳۺ۠ٷؽؽٵ ڂڲؽٵٚڵڷؽؽڎڿڵٳڵٮؙٷٛڡڹؽۜٷڶڵٮؙٷؙڝڹؾٵڿؿڲٷڡڽٛ ۼؖؿٵڵۮٮٛۿؙۯڂ۬ڸڔؿؽؘۏؿڰٵۏؽؙڲڣٚڕۼۿۿۺؾٳڹؿۿڞٷػٵؽ

ذَٰلِكَ عِنْدَاللّٰهِ فُورًّا عَظِيمًّا ۞ ﴿ ﴿ (1)

" یقینا ہم نے آپ کوشاندار فتح عطافر مائی ہے تاکہ دور فرمادے آپ کے لئے اللہ تعالیٰ جو الزام آپ پر (ہجرت ہے) پہلے لگائے گئے اور جو (ہجرت کے) بہلے لگائے گئے اور ہمل فرمادے اپنانعام کو آپ پر اور چلائے آپ کو سید ھی راہ پر اور تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کی الیمی مدد فرمائے جو زبر دست ہے۔ وہی ہے جس نے اتارا اطمینان کو اہل ایمان کے دلوں میں تاکہ وہ اور بڑھ جائیں (قوت) ایمان میں اپنے (پہلے) ایمان کے ساتھ ۔ اور اللہ تعالیٰ کے زیر فرمان ہیں سارے لفکر آسانوں اور زمین کے ساتھ ۔ اور اللہ تعالیٰ سے زیم فرمان ہیں سارے لفکر آسانوں اور زمین کے دور اللہ بہت دانا ہے۔ تاکہ داخل کر دے ایمان والوں اور ایمان والیوں کو باغوں میں رواں ہیں جن کے برائیوں کو اور یہ اللہ کے زد کی بڑی کا میائی ہے۔ "

اگرچہ بعض روایات میں اس فتح مبین سے مراد فتح مکہ بیان کی گئی ہے۔ اور بعض حضرات نے اس سے مراد فتح خیبر لی ہے لیکن صحح قول سے ہے کہ اس فتح مبین سے مراد صلح حدیبیے ہے۔ چنانچہ امام زہری لکھتے ہیں۔

لَقَدْكَانَ الْحُدُدَيْبِيَّةُ أَعْظَمَ الْفُتُوجِ وَذَٰ لِكَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى

اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّوَجَآعَ النَّهَا فَيَّ الْفِ وَاَرْ بَعِيما ثَهِ لَمَّا وَقَعَتِ الصَّلُحُ مَتَى النَّاسُ بَعْضُهُ فَ فَي بَعْضٍ وَعَلِمُوْا وَ سَيعُوا عَنِ اللهِ تَعَالَى فَمَّا آزَادَ أَحَدُ إِلْاِسُلَامَ الْآتَكَانَ مِنْهُ فَمَا مَضَتُ تَانِكَ السَّنَتَانِ الْآ وَالْمُسُلِمُونَ قَدُجَاءُوْا إلى مَكَةً فِي عَشْهَةِ الآفِ -

(1)

"صلح حدیبیہ ایک عظیم الثان فتح تھی اس کی دلیل ہیہ کہ اس موقع
پر صرف چودہ صد صحابہ حضور کے ہمر کاب تھے۔ صلح کے بعد لوگوں
نے آنا جانا شروع کر دیا۔ اس طرح انہیں اللہ تعالیٰ کے دین کے بارے
میں جاننے اور سننے کے مواقع میسر آئے اور جس نے اسلام لانے کا
ارادہ کیا وہ باسانی اسلام لے آیا۔ صرف دو سال کے عرصہ کے بعد
حضور علیہ الصلاۃ والسلام کمہ فتح کرنے کے لئے جب تشریف لائے تو

د س ہزار جانباز حضور کے ہمر کاب تھے۔" بظاہر اس آیت کا مفہوم میہ معلوم ہو تا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم میلینڈ کے

اگلے پچھلے گناہ معاف کردیئے ہیں۔ عفوہ غفران کامژدہ بجا، لیکن اس سے بیہ تو ثابت ہو گیا کہ حضور سے گناہوں کاصدور پہلے بھی ہو تارہااور بعد میں بھی ہو تارہے گا (العیاذ باللہ) حالا نکہ اس عقیدہ پر امت کا جماع ہے کہ ہر نبی خصوصاً نبی الا نبیاء سیدالرسل علیہ معصوم ہیں، حضور کے دامن عصمت پر گناہ کا کوئی داغ نہیں ہے۔

اس شبہ کو دور کرنے کیلئے علماء تغییر نے متعدد جوابات دیئے ہیں جن کا خلاصہ پیش

فد مت ہے۔

1۔ یہال گناہ سے مراد گناہ صغیرہ ہے۔

2- يبال كناه سے مراد خلاف اولى ب اور حكناتُ الديرادسيّيناتُ الممكّ بين ك

قاعدے کے مطابق خلاف اولیٰ کو گناہ کہا گیا ہے۔

3۔ وہ فعل اگر چہ نہ گناہ صغیرہ ہے نہ خلاف او کی لیکن حضور کی نگاہ عالی میں وہ نہیں جیّااس لئے حضور کے مقام رفع کے باعث اسے ذَنْبٌ (گناہ) کہد دیا گیا ہے۔

4 بعض علاء نے عَفَر کا معنی بچالیا اور محفوظ کر لینا کیا ہے۔ بعنی الله تعالى نے آپ کو ہر فتم كے كنابول سے محفوظ اور معصوم ركھاہے۔اس حفاظت ربانى كے باعث نديم آپ سے مجھی کوئی گناہ سر زد ہوااور نہ آئندہ مجھی کوئی گناہ سر زد ہوگا۔ 5۔ بعض علاء نے یہ توجیبہ کی ہے کہ آیت کا مقصدیہ ہے کہ مغفرت عامہ کی بشارت دے کر حضور کے قلب مبارک کو مطمئن کر دیا جائے۔ یعنی پہلے تو آپ سے کوئی علطی سر زد نہیں ہوئی۔ بالفرض اگر کوئی سہواسر زد ہو گئی ہو تو بھی اس سے عفو و در گزر کا مرده سنایاجاتاہے تاکہ کسی فشم کی خلش یامواخذے کا اندیشہ نہ رہے۔ یہ سارے جوابات اپنی اپنی جگه نہایت اہم ہیں لیکن کلام کے سیاق و سباق کو پیش نظر ر کھا جائے توان میں سے کوئی مفہوم یہال چس<mark>یال نہیں ہو تا۔ فتح مبین کی غرض و غایت یا</mark> اس کا بتیجہ اور انجام مغفرت بتایا گیاہے لیکن فتح ومغفرت میں کوئی مناسبت نہیں۔اس لئے اس آیت میں مزید غور وغوض کی ضرورت ب تاکہ آیات کابا ہی ربط بھی واضح ہوجائے اور عصمت نبوت پر بھی کسی کو انگشت نمائی کامو تع ند لے۔ ذَنْتِ كَ لفظ ي خور كياجائ تويد مشكل آسان موجائ كي-ذَنْب كامعنى عام طور بر كناه كياجاتا ہے۔ كناه كہتے ہيں الله تعالى كے كسى تھم كى نافرمانى كو۔ لیکن اہل لغت لفظ ذَنْتِ کو الزام کے معنی میں بھی استعال کرتے رہتے ہیں اور الزام میں پیر ضروری نہیں کہ وہ فعل اس مخص سے صادر بھی ہوا ہو بلکہ بسااو قات بلاوجہ اس فعل کی نسبت اس محض کی طرف کر دی جاتی ہے۔ اس مادہ کے دواور لفظ میں ذَنَبُ اور ذَنُونِ۔ ذَنَب كامعنى دم بجوجهم كے آخر ميں چٹى ہوتى بے۔ يول معلوم ہوتا ہے كہ بداس ك جمم كاحصه نہيں بلكه باہر سے اس كے ساتھ اسے چمٹاديا كياہے اور پانى نكالنے والے ڈول كو مجی ذُنُوْت کہتے ہیں جوری کے ایک سرے سے بندھار ہتا ہے ای مناسبت سے ذُنْبُ کا اطلاق الزام يرتجى موسكتا ب جوكسي فخف كي طرف منسوب كرديا جاتا ب خواه اس في اس كاار تكاب ندكيا مو-

قر آن کریم میں بھی ذُنْب کالفظ الزام کے معنی میں استعال ہواہے۔ ایک روز مو ک علیہ السلام نے ایک اسرائیلی اور ایک قبطی کو باہم لڑتے دیکھا۔ قبطی، اسر اٹیلی کوزدو کوب کر رہا تھا۔ اسر اٹیلی نے حضرت موک کو دیکھا تو انہیں مدد کیلئے پکارا۔ آپ نے پہلے قبطی کو منع قتل کر دیں گے۔" اس آیت میں ذنب سے مراد گناہ نہیں بلکہ الزام ہے۔ کیونکہ آپ نے اپ اوراپنے

اس آیت میں ذنب سے مراد کناہ جیں بلد الرام ہے۔ بیونکہ آپ ہے اپنے اوراپنے امتی کے بچاؤ کے لئے میداندام کیا تھا۔ آپ کاارادہ اس کو قتل کرنے کاہر گزنہ تھااور نہ عام طور پر مکا لگنے ہے مو<mark>ت واقع ہوتی ہ</mark>ے۔

ان آیات کے سیاق و سباق کوید نظر رکھا جائے تو یمی معنی (الزام) یہاں موزوں اور مناسب معلوم ہو تا ہے۔ غَفَر کا معنی چھپا دینا۔ دور کر دینا۔ ماتقدم سے مراد ہجرت سے مہان دیا۔ دور کر دینا۔ ماتقدم سے مراد ہجرت سے مہان دیا۔

پہلے اور ما تا خرے مراد ہجرت کے بعد۔ لیعنی اے حبیب! جو الزامات کفار آپ پر ہجرت سے پہلے عائد کرتے تھے اور جو

الزامات ہجرت کے بعداب تک وہ لگاتے رہے ہیں اس فتح مبین سے وہ سارے کے سارے نیست و نا بود ہو جا کیں گے اور ان کانام و نشان بھی باتی نہ رہے گا۔

پہلے ہم قر آن کریم اور کتب حدیث ہے ان الزامات کی چھان بین کرتے ہیں اور اس کے بعد یہ وضاحت کریں گے کہ وہ الزامات اس فتح مبین ہے کس طرح دور ہو گئے۔

ہجرت سے پہلے جو الزمات کفار کی طرف سے حضور سر ورعالم عظیمی پر عاکد کے جاتے ہے وہ نیہ ہیں۔ یہ کابن ہے۔ یہ شاعر ہے۔ یہ مجنون ہے۔ یہ ساحر ہے۔ یہ اوروں سے سن کرافسانے بنالیتا ہے۔ اسے کوئی اور پڑھا تاہے وغیر ہوغیرہ۔

اس صلح سے پہلے مسلمانوں اور مشر کین کے در میان حالت جنگ تھی۔ ایک دوسرے کے ہاں آنا جانا، مل بیشھنااور تبادلہ خیال کرنانا ممکن تھا۔ حضور کے خلاف جو بہتاان اہل غرض تراشتے، سادہ لوح عوام انہیں بچے تشکیم کر لیتے اور اسلام ہے کچھے کچے رہتے۔ مسلمان صرف . مدینہ طیبہ میں محصور ہو کررہ گئے تھے۔ بجرت کے بعد مکہ میں ان کی آمدور فت ممنوع قرار دے دی گئی تھی۔ مکہ کے سر دارا پے آدمی بھیج کربادیہ نشین قبائل میں اسلام اور مسلمانوں کے خلاف جھوٹا ہرا پیگنڈہ کرتے اور ان کے دلول میں مسلمانوں سے نفرت اور عداوت کی آگ بھڑ کاتے رہے۔ یوں عرصہ تک بدو قبائل میں تبلیخ اسلام کے امکانات نہ ہونے کے برابر تھے۔حدیب کے مقام پر جو صلح ہوئی اس معاہدے پر سرسری نظر ڈالنے سے تو یہی پت چانا ہے کہ مسلمانوں نے بہت دب کر صلح کی ہے۔ اور کفارا پی من مانی شر الط منوانے میں کامیاب ہو گئے ہیں ای وجہ سے اشکر اسلام کو ان شر الط کا جب علم ہوا تو انہیں بہت گرال گزرا۔ حضرت فاروق اعظم جیسی ستی بھی بے تاب ہو گئے۔بار گاہرسالت بآب علیہ میں حاضر ہو کرانی بے چینی کا ظہار کیا۔ اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا۔ أَنَاعَيْنُ اللهِ وَرَسُولُهُ لَنَّ أَخَالِفَ اَمْرَةُ وَلَنَّ يُفَيِّعُنِي "میں اللہ کا بندہ اور اس کارسول ہوں۔ میں اس کے تھم کی ہر گز مخالفت نہیں کروں گاوروہ مجھے ہر گز ضائع نہیں ہونے دے گا۔" اور ابیا ہی ہوا کہ اس صلح کی وجہ ہے فریقین میں جنگ بند ہو گئی،امن قائم ہو گیا اور آ مدور فت کی پابندیاں ختم ہو گئیں۔ مسلمانوں کوان الزامات کی تر دید کاسنبری موقع مل گیا۔ شکوک و شبهات کی کالی گھٹا ئیں حبیث گئیں۔ حقیقت اپنے روئے زیبا کے ساتھ آشکار آہو گئی۔غلط پر اپیگنٹرہ کے باعث دلول میں جماہواغبار دور ہو گیااورلوگ دھڑادھڑ دین اسلام کو قبول کرنے گئے۔ چنانچہ اس واقعہ کے صرف دو سال بعد حضور علیجے فتح مکہ کی مہم کیلئے روانه ہوئے تودس ہزار جانبازاور سر فروش غلاموں کالشکر جرار ہمر کاب تھا۔ آپان آیات کواب پھر پڑھئے حقیقت حال روز دوشن کی طرح واضح ہو جائے گ۔ الله تعالی نے اپنے محبوب مکرم عظیم کو فتح مبین سے بہر دور کرنے کے ساتھ اپنے بے

در بے احسانات کاذ کر کرتے ہوئے فرمایا کہ اے محبوب! ہم نے اپنی نعمتوں کی انتہا کر دی۔

دین کو مکمل کردیا۔اسلام کی عظمت کاڈ نکا آفاق عالم میں نے رہاہے۔اس کے غلبہ کودشمنوں

نے بھی شلیم کرایا ہے۔

بِإِعَلاَهُ الدِّيْنِ وَانْتِشَارِمِ فِي الْيِلادِ وَعَلْيُذِلِكَ مِثَاَافَاضَهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمُ مِنَ النِّعَمِ الدِّيْنِيَّةِ وَ

الدُّنْوَيَةِ (1)

" یعنی پیر سکمیل نعمت عبارت ہے دین کی سر بلندی اور دور دراز ممالک

میں اس کے تچیل جانے ہے۔اس کے علاوہ دینی اور دنیوی نعتیں جو اور نتال نا من محصر میں فی اکر معرب سے معرب اخلام عیں "

الله تعالی نے اپنے محبوب پر فرمائی ہیں وہ سب اس میں داخل ہیں۔" فرائفس رسالت کی انجام دہی اور احکام شریعت کی تنفیذ کوئی معمولی کام نہیں اس میں

سر موکو تاہی بھی تا تابل برداشت ہے اور <mark>عقین</mark> نتائج کا باعث بن جاتی ہے۔ اللہ تعالی فرما تا ہے،: اے میرے حبیب! ہم نے آپ کو ان تحضن، دشوار اور زہرہ گداز ذمہ داریوں سے

ہے، اسے میرے عبیب ہم سے آپ توان من و حوار اور رہرہ مدار دمہ داروں سے عہدہ بر آ ہونے کیلئے خود راہ راست تک راہنمائی فرمادی۔ کوئی مشکل راہ میں حاکل نہیں ہو

سکتی۔ کوئی اشکا<mark>ل باعث اضطراب نہیں بن سکتا۔ علامہ آلوی نے بھی یہی ت</mark>شر سے کی ہے۔

آيُ فِي تَبْلِيْمِ الرِّسَالَةِ مَا قَامَةِ الْمُدُوِّدِ

ان انعامات خصوصی کے آخر میں فرمایا و يَنْفِيكُ الله يعنى الله تعالى آپ كى ايى

نھرت فرمائے گا کہ حضور ہمیشہ غالب رہیں گے اور کسی قشم کی کمزوری رویذیرینہ ہوگی۔

یہاں ایک نکتہ غور طلب ہے۔ ان آیات میں ندکور تمام افعال کا فاعل اللہ تعالیٰ ہے الیکن راید تعلیٰ کے اللہ تعالیٰ کے اللہ تعالیٰ کے اللہ تعالیٰ کا کا تعالیٰ کا کا تعالیٰ کا کا تعالیٰ کا تعالیٰ کا کا تعالیٰ کا کا تعالیٰ کا تعالیٰ

ین ربیعوں اور مینصل سے بعد اللہ علی علی اسمید و عاہر سیانہ اس مست میں بیان ک بے کہ مغفرت کا تعلق عالم آخرت کے ساتھ ہے اور نصرت و غلبہ کا تعلق دنیا کے ساتھ۔ گویا فرمادیا اے محبوب! تیری دنیا اور تیری آخرت کے تمام امور ہمارے سپر دہیں۔نداس

د نیامیں آپ کو فکر مند ہونے کی ضرورت ہے اور نہ عقبیٰ کے بارے میں کسی اندیشہ کی ضرورت ہے۔

الاخراع - (3)

1\_روح المعانى مياره26، صفحه 91

2رايضاً 3 الداً "الله تعالى آپ كے د نيوى اور اخروى تمام امور كاذمه دارہے۔" صلح حديبيہ كے بعد سرور عالم علقہ اپنے جال شارول كى معيت ميں مدينہ طيبہ روانہ ہوئے تورات ميں اس سورت كى پہلى آيات نازل ہو عيں۔ حضور نے ارشاد فرمايا كہ مجھ پر ايك الى آيت نازل ہوئى ہے جو مجھے سارى د نيا ہے محبوب تراور عزيز ترہے۔ حضور نے

دوسری آیت پڑھ کر سانگ جب زبان پاک سے رایک قبل کا الله کُو آ اَللَّهُ مَا آلَفَکَ اُلَّهُ مُرِفِی دُنیک وَهَا تَاکَوْرَ کے کلمات طیبات اوا ہوئے تو صحابہ خوشی سے ب قابو ہو گئے۔ مبارکیس پیش کرنے لگے۔ عرض کی تھونیڈ مُناکک کیا دَسُول الله (اے اللہ کے بیارے رسول! مبارک

سرے سے۔ سرس کی ھونیت لگ یا رصول الله رائے اللہ سے بیارے رسول صد مبارک) اللہ تعالی نے حضور کو تو بتادیاجو معالمہ وہ آپ سے فرمانے والاہے۔ وَهَا ذَا لَتُنَا يَا دَرُسُولَ اللهُ عُنْ ہمارے ساتھ کیاسلوک کیا جائے گایار سول اللہ "

اس وقت جو تقى اور بانچوي آيات نازل موعس

سَیکیٹنکے اس اطمینان اور تسلی کو کہتے ہیں جس سے دل کو قرار آ جائے اور ہر فتم کے قلق اور تھویش کا قلع قنع ہو جائے۔

صحابہ کرام کو صلح حدیبیہ ہے جو پریشانی اور تشویش تھی اور جس کے باعث ان کے دل بے چین اور بے قرار تھے اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کے مضطرب اور بے چین دلوں میں سکون و طرافہ یہ کانورائ مل دول مواضطرات جس میں دوری طرح کر قانور تھے دو

دلوں میں سکون و طمانیت کانوراغ میل دیا۔ وہ اضطراب جس میں وہ بری طرح کر فآر تھے وہ اطمینان سے بدل گیا۔

اگر بنظر عائر دیکھا جائے تو یہ مہم جن مرحلوں سے گزری، ہر مرحلہ براصر آزمااور ہمت شکن تھا۔ حالات کا دباؤا تناشد یہ تھاکہ کی قدم پر نظم وضبط کے بند ٹوٹ سکتے تھے۔ جب زائرین حرم کا یہ قافلہ روانہ ہوا تو منافقوں نے ہر ملا کہناشر وع کر دیا کہ یہ لوگ موت کے منہ میں کو دنے کو جارہ ہیں۔ تھوڑی کی تعداد اور وہ بھی غیر مسلح، ان کا نج کر واپس آنا ممکن نہیں۔ لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عقع جمال کے پروانوں نے اس کی قطعاً پرواہ نہ کی داستہ میں جب یہ اطلاع ملی کہ کفار ادھار کھائے بیٹھے ہیں کہ وہ کی قیمت پر مسلمانوں کو مکہ مرمہ میں داخل نہیں ہونے دیں ہے۔وہ جگ کی کھل تیاری کر چکے تھے۔

یہ سب کچھ جان لینے کے بعد بھی مسلمانوں کے دلوں میں خوف وہراس پیدانہ ہوا بلکہ بردی شیر دلی ہے آ کے بڑھتے گئے۔ چرجب حضرت عثمان کی شہادت کی افواہ گرم ہوئی اور بیعت ر ضوان کی دعوت دی گئی اس وقت مجھی ان کا جذبہ جان فرو شی دیدنی تھا۔ آ گے بڑھ کر بیت کررہے تھے اور اس عہد کو نبھانے کاعزم کئے ہوئے تھے۔اور جب صلح کی شر الط طے یا كنيس جو بادى النظر ميس كفاركي فتح اور مسلمانون كى بار دكھائى ديتى تھيس تواس وقت بھى حضور کی قیادت پرانہیں اس قدراعتاداور مجروسہ تھا کہ سر تشکیم خم کر دیا۔ان تمام مرحلول میں نظم وضبط کا دامن مضبوطی سے تھامے رکھا بیک وقت خوف وہراس،اشتعال وانتقام، مایوی اور بددلی کے تھیٹروں کے سامنے ثابت قدم رہناصرف ای گروہ سے متوقع ہو سکتا ہے جن کے دلوں کواللہ تعالی نے تسکیس واطمینان کی دولت سے مالامال کر دیا ہو۔ ای تسلیم ورضا، جرائت و دلیری اور ہمت واستقامت، جس کا مظاہر وانہول نے قدم قدم پر کیا، کا جرانبیں یہ دیا گیا کہ ان کی قوت ایمانی دو چند ہو گئی اور ان کے یقین کو پختگی نصيب ہوئی۔ زمین و آسان کے سارے لشکر اللہ تعالیٰ کے زیر فرمان ہیں۔اس کا اشارہ ملے تو چیٹم زدن میں ساری طاغوتی قوتیں تہیں نہیں کر کے رکھ دی جائیں اور ان کورم مارنے کی بھی مبلت ند ملے لیکن اس کو محض اپنی توت کا اظہار مطلوب نہیں۔ وہ تمام حالات کو اچھی طرح جانتا ہے۔ماضی، حال اور مستقبل سب اس کے سامنے عمال ہیں اور اس کے سارے كام حكمت كے مطابق ہوتے ہيں۔ يہ صلحاس لئے نہيں كى گئى كد كفار طاقتور تھے اور مسلمان کمزور اور ان ہے ککر نہیں لے سکتے تھے بلکہ اس صلح میں گونا گول حکمتیں ہیں جوایئے اپنے موقع پر نمایاں ہوں گی۔ لِيُدْ حِلَ الْمُعوْمِنِيْنَ الاية-اس كا تعلق أَنْزَلَ ك ساتھ ہے يعني مسلمانوں ير سكينه كا نزول اس لئے ہوا کہ اہل ایمان مر دول اور عور تول کو ان انعامات سے نواز اجائے جن کابیان اس آیت میں کیا گیاہے۔ يُكَفِّرُ كامعنى يَغُطُّهَا \_ كى چيز كو ژهانپ دينا \_ كى چيز پراس طرح پر ده ۋال دينا كه كى کواس کے وجود کا پید ہی نہ چلے علامہ آلوی اس لفظ کی تشر یح کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔ أَى يُغَطِّيهُا وَلاَيُظْهِرُهَا وَالْمُرَادُيَهُ وَهَا سُبُعَانَهُ وَتَعْلَىٰ وَلَا يُؤَاخِذُهُمُ بِهَا (1)

"مقصدیہ ہے کہ اس سفر میں جو غلامان مصطفیٰ علیہ الحتیتہ والشناء ہمر کا ب تھے ان کے اعمال نامہ سے ان کی برائیوں کو، ان کی خطاؤل اور ان کی لغز شول کو محو کر دیا جائے گااور ان کانام و نشان بھی باتی نہیں رہے گا۔ " یہ کمال مغفرت کی طرف اشارہ ہے۔ اس سے بڑی کامیابی اور کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالی ان کی خطاؤں اور لغز شول پر تلم عفو پھیر دے اور قیامت کے روز جب انسان بارگاہ خداد ند ذوالجلال میں پیش ہول تو فرشتے ان کے نامہ اعمال سے ایک جرم بھی بطور ثبوت پیش نہ کر سکیں۔ اس کو اللہ تعالی نے فوز عظیم فرمایا ہے۔ اس فوز عظیم کے اولین مستحق اسلام کے وہ چودہ سوجانباز اور سر فروش ہیں جو اس سفر مبارک میں اینے محبوب قائد کے ہمراہ تھے جن میں حضرات ابو بکر صدیق، <mark>فاروق</mark> اعظم، عثان، حیدر کرار سر فہرست ہیں۔ مدینه میں منافق اس زعم باطل میں مبتلا تھے کہ اب مسلمان زندہ ہے کرواپس نہیں آئیں گے، کفار مکہ ان کا پچوم زکال کر رکھ دیں گے۔ کفار مکہ خوشی سے پچھو لے نہ سارہ متھے کہ انہوں نے اس دفعہ اپنی من مانی شر الط پر مسلمانوں کو صلح پر مجبور کر دیا۔ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ان دونوں گروہوں کی بیہ خلط فنجی بہت جلد دور ہو جائے گی۔ پیفیبر اسلام کا قدم عزت ومنزلت کی طرف اٹھے گا۔ اسلام کا آفآب اقبال نصف النہار پر چکے گا۔ جزیرہ عرب کے قبائل فوج در فوج اسلام کو قبول کرلیں گے۔ مکہ کے قابل فخر سر دار خود چل کر آئیں گے ٔ اور حضور سر ور عالم و عالمیان علیه کی خدمت عالیه میں حاضر ہو کر طوق غلامی زیب گلو كريس كے اور اس غلامى پر فخر و ناز كريں كے۔ اسلام كى ترقى اور پغير اسلام كى بے مثال کامیانی کود کھے کرمنافقین ومشر کین پر دنیا تاریک ہوجائے گی۔ان کے گھرول میں صف ماتم بچھے جائے گی۔ان کے دلول سے غم والم کاد ھوال اٹھے گااور تباہی و بربادی کا جو چکر چلا کروہ ملمانوں کوریزہ ریزہ کرنا جا ہے تھے وہ خودان کو پیس کرر کھ دے گا۔ إِنَّا أَرْسَلْنُكَ شَاهِمًا وَمُبَشِّرًا وَنَوْيُرًا كُلِتُوْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَيِّرُونَا وَتُوقِرُونا وَتُوقِيرُونا وَتُسَيِّبُ وَوَهُ بَكُونا وَكُونا (1) "بیشک ہم نے بھیجاہے آپ کو گواہ بناکراپنی رجمت کی خوشخری سنانے

والاعذاب سے بروفت ڈرانے والا تاکہ اے لوگو!تم ایمان لاؤاللہ براور

اس کے رسول پر اور تاکہ تم ان کی مدد کر واور دل سے ان کی تعظیم کرو اور یا کی بیان کر واللہ کی صبح وشام۔"

تشر تے:۔شاہد کا معنی کواہ ہے۔ علامہ قرطبی فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوة والسلام اپنی

امت کے نیک اعمال اور برے اعمال پر کواہ ہیں۔

شَاهِنَّا عَلَيْهِمْ مِاَعُمَالِهِمُونَ طَاعَةٍ وَمَعْصِيةٍ شَاهِمًّا عَلَيْهِمُ مَا عَلَيْهِمُ الْعَمَّالِ مَ عَلَيْهِمْ مَوْمَ الْقِيَامَةِ فَهُوَ شَاهِمًّا أَفْعَالَهُمُّ الْيُومَ وَالشَّهِيْدُ

عَلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (1)

"حضور سرور عالم علی اس دنیا میں اپنی امت کے نیک و بد اعمال کا مشاہدہ فرمارہ ہیں اور قیامت کے د<mark>ن</mark> ان پر گواہی دیں گے۔"

علامه زمعشرى لكصة بي-

تَشْهَانُ عَلَى أُمِّيكَ كُفُّولِم تَعَالَى وَيَكُونَ الرَّسُولُ

عکی کو شبھینا "بعنی حضورانی امت کے بارے میں گواہی دیں گے جس طرح ارشاد

سين صورا پامت كبارك من والادراك من طرف الراماد ب وَيُكُونُ الرَّسُولُ عَلَيْكُو شَيْهِ مِيدًا -"

علامه خازن لَعِية بي آئ شَاهِدًا عَنَى أَعْمَالِ أُمَّتِهِ (3)" إني امت كا عال كي واى

علامه آلو ی فرماتے ہیں۔

آخرة عبد بن حميد وابن جونرين قتادة أى شاهدًا

عَلَىٰ أُمَّتِكَ وَشَاهِمًا عَلَى الْآثِيَكَ إِعَلَيْهِمُ السَّكَمُ أَنَّهُمُ قَدُ

"عبد بن حمید اور ابن جریر نے حضرت قادہ سے نقل کیاہے کہ حضور اپنی امت پر گواہ ہیں اور سابقہ انبیاء کے بارے میں گواہی دیں گے کہ

1- الجامع لاحكام القرآن، جلد 16، مني 266

2\_ألكشاف، جلد 3، مني 136

2- مسات بهوی، حدود دی. 3- محد بن ایرا هیم بغدادی، (افازن) تغییر الخازن (معر)، جلد 6، منخد 159

4\_روح المعانى ماره 26، صغه 95

انہوں نے تبلیغ کا حق اداکیا۔" اس کی مزید تحقیق کیلئے ملاحظہ سیجئے ضیاء القر آن سورہ بقرہ آیت 143 ، ہورۃ النساء

آيت 41-مورة الاحزاب آيت 45-

تُعَيِّدُدُوْكُاكَ تَحْقِقَ كَرِحْ ہوئے علامہ راغب اصنہانی لکھتے ہیں۔ اکتعیٰ دیور اکتف کا معالمات کے طلیع

"کہ کسی کی نفرت واعانت کرنااور اس کے ساتھ اس کی تعظیم و تحریم

كو بھی ملحوظ ر کھنا۔"

علامه ابن منظور لکھتے ہیں۔

اَلَقَعْزِنْهُ النَّصْمُ بِالِلسَّانِ وَالسَّيْفِ (2)

"زبان و تلوارے کسی کی انداد کرنا۔" عزرہ ؛ تختیمہ وعظمہ : کسی کی تختم و تعظیم کرنا۔

توقیر کی تشر تا کرتے ہوئے کھتے ہیں۔

وَقُوَالرَّجُلِ : بَعَلَهُ وَالنَّوَقِيْرُ التَّقَطِيْمُ كَالنَّوْرِينَ

"لعني كمي كي تعظيم واحترام كرنا\_"

یبال تھم دیا جارہاہے کہ میرے بیارے رسول پرسیج دل سے ایمان لاؤ۔اس کی نصرت واعانت میں سر دھڑ کی بازی لگا دو۔ اس کے دین کی سر بلندی کیلئے اپنے جملہ مادی اور ادبی

وسائل کو پیش کردواوراس کے ساتھ ساتھ میرے محبوب کے ادب واحرّام کو ہمیشہ ملحوظ رکھو، ایبانہ ہو کہ تم دین کی خدمت تو کرولیکن بارگاہ نبوت کے آداب کو ملحوظ نہ رکھو۔

حضور علی کی اعانت اور ای طرح حضور کی تعظیم و تحریم بکسال اہمیت کی حامل ہیں۔ علامہ قرطبی لکھتے ہیں کہ تعیز ڈرڈی اور ڈی قرد کی میں ضمیر مفعول کامر جع حضور کی ذات

والا صفات ہے یہاں وقف تام ہے اور نُستِحُوهُ سے نیاکلام شروع ہوتا ہے۔ اور یہاں مفعول کامر جع اللہ تعالیٰ کی تبیع کیاکرو۔ بعض علاء نے تمام افعال

مفعول کامر بع اللہ تعالی فی ذات ہے ہی اللہ تعالی می جی کیا گرو۔ مس علاء نے تمام افعال میں مفعول کی ضمیروں کا مرجع اللہ تعالی کی ذات کو قرار دیاہے تاکہ تفریق ضائر لازم نہ

1\_المغردات

2-لبالثالعرب

آئے۔ وَمَنْ فَرَّقَ الضَّمَائِرَ فَقَدْ أَبْعَدَ

علامہ پانی پی لکھتے ہیں کہ امام بغوی کا قول ہے کہ پہلے دو فعلوں میں ضمیر مفعول کامر جع حضور علی اور ٹسٹے موہ میں ضمیر کامر جع اللہ عزاسمہ ہے۔

> إِسْتَبْعَدَ الزِّمَحْتَىٰ يُ كُونِهِ مُسْتَلْزِمًا لِلانْتِشَا وِالفَّكَآيْرِ وُرْدَدَ بِيهُ لِي الْفَكَآيِرِ

قُلْنَا لَا بَأْسَ بِهِ عِنْدَ قِيَا مِ الْقَدِيْنَةِ وَعَدُمِ اللَّبُيلِ (1) "زخشرى نے اس قول كو پند نہيں كيا كيونكه اس طرح انتثار ضار

لازم آتا ہے اور ہم بہتے ہیں کہ جب قرینہ موجود ہواور التباس کااخمال معدوم ہو تواس وقت انتشار ضائر میں کوئی قباحت نہیں۔

رِنَ الَّذِيْنَ يُبَايِعُونَكَ وَنَمَا يَكِمُ عَلْ اللهِ فَوْفَ اللهِ فَاللهِ فَاللّهِ فَاللّهُ فَاللّهِ فَاللّهُ فَاللّهِ فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهِ فَاللّهُ لِللللّهِ فَاللّ

بِمَاعْهَا عَلَيْهُ اللهَ فَسَيْوُ بَيْهِ أَجْرًا عَظِيًّا ٥ (2)

''(اے جان عالم) بیشک جولوگ آپ کی بیغت کرتے ہیں در حقیقت وہ الله تعالیٰ ہے بیعت کرتے ہیں۔الله کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے۔ پس جس نے توڑ دیااس بیعت کو تواس کے توڑنے کا دہال اس کی ذات پر ہو گاور جس نے ایفا کیااس عہد کو جو اس نے اللہ ہے کیا تو وہ اس کو اجر

عظیم عطافرمائے گا۔"

قیمت پر وہ مسلمانوں کو عمرہ کرنے کیلئے مکہ میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ حضور علیات ہے کہ کفار رضی اللہ عنہ حضور علیات ہے کہ کفار نے حضور علیہ الصافرة والسلام اور حضور علیات کے حضرت عثمان کو شہید کر دیا ہے۔ اگر چہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور حضور علیات کے حافور ہی ساتھی جنگ کے لئے تیار ہو کر نہیں آئے تھے،احرام کی دوجیادریں اور قربانی کے جانور ہی

حضور رحمت عالم علیہ حدیبیا کے مقام پر خیمہ زن ہیں۔ کفار مکہ بعند ہیں کہ کی

سا کی جنگ ہے سے بیار ہو سر میں اسے ہے ، اسرام کی دو چاد ریں اور سربای سے جانور ہی ان کا زاد سفر تھا، لیکن یکا یک ایسی صورت حال پیدا ہو گئی کہ تعداد کی قلت اور اسلحہ کے فقدان کی پرواکئے بغیر محض قوت ایمانی پر مجروسہ کرتے ہوئے باطل سے مکرانا ناگزیر ہو

1 ـ قرطبی

گیا۔ چنانچہ رسول اللہ علاقے ایک در خت کے نیچے تشریف فرما ہوتے ہیں اور بیعت کرنے کی دعوت دیتے ہیں۔ حضرت جابر راوی ہیں کہ یہ بیعت اس بات پر تھی کہ جب تک ہارے جسمول میں جان ہے، جب تک بدن میں خون کا ایک قطرہ موجود ہے، ہم میدان جنگ میں ڈٹے رہیں گے اور اہل مکہ کو اس خیانت اور سفیر کشی کی عبرت ناک سز ادیں گے۔ حضرت جابر رضی الله تعالی عند کہتے ہیں کہ غلامان حبیب کبریاعلیہ الصلوۃ والتسلمات پر واند وار دوڑ دوڑ کر خاضر ہورہے ہیں اور اینے آقاو مولا کے دست مبارک پر اپناہا تھ رکھ کر جال بازی اور سر فروشی کی بیعت کررہے ہیں۔الغرض چودہ سوہمراہیوں میں سے کوئی ایک بھی اس سعادت سے محروم ندرہا۔البتہ جدین قیس جو حقیقت میں منافق تھااس نے بیعت نہ کی۔ بخدامجھے اب بھی وہ منظر انظر آرہاہے کہ وہ اپنی او نٹنی کے بیٹ کے ساتھ چمٹا ہواہے اوراین آپ کولوگوں کی نظروں سے چھیانے کی کو سشش کررہاہے۔ حضور سر ورعالمیال علی فی نے اپنے ان چو دہ سوجال نثار ور ل اور سر فروش مجاہدین کے بارے میں اپن زبان حق ترجمان ے فرمایا اُنٹھ خیرا میل الدون الیوم اے اسلام کے قامل فخر مجاہدو! آج روئے زمین پرتم سب سے بہترین لوگ ہو۔ حضرت جابر سے حضور عليه الصلوة والسلام كاب ارشاد بهي منقول إلى و كلايت فل التّازاك ومتن بايم عنت الشَّجَرَةِ (1) جنہول نے اس در خت کے نیچ میرے ساتھ بیعت کی ہان میں سے کوئی بھی دوزخ میں داخل نہیں ہو گا۔ ملافق الله كاشاني شيعه اين تفير في الصاد قين من لكحة بن:

"آنخضرت اصحاب رادر تحت شجره جمع کرده ایشال را بخدید بیعت امر نمود واصحاب بر غبت تمام وجدی لا کلام دست بردست پیغمبر نهاده بیعت کرد ند که تاحین موت طریق متابعت بآنخضرت علی مل علی دارند و در بیج زمان طریق فرار سلوک نه نمایند و بجبت بکال رغبت دارند و در این بیعت مسمی شد به بیعت رضوان و در اشائ آس این

آيه نازل شد- "(2)

"آنخضرت نے اصحاب کو در خت کے نیچے جمع کیا اور انہیں از سر نو

بیعت کرنے کا تھم دیا۔ صحابہ کرام انتہائی شوق در غبت اور بڑی سنجیدگی

سے آگے بڑھے اور حضور کے دست مبارک پر ہاتھ رکھ کراس بات

می بیعت کی کہ تادم والپیس آنخضرت علیہ کی متابعت کے راستے پر
گامز ن رہیں گے اور کسی وقت بھی راہ فرار افقیار نہیں کریں گے۔
صحابہ کرام کے بے پناہ اشتیاق اور کا مل غبت کے باعث اس بیعت کا

نام بیعت رضوان رکھا گیا اور اس اثناء میں یہ آیت نازل ہوئی۔"

یہ بیعت رظاہم اگرچہ حضور علیہ الصلوة والسلام کے دست حق پرست پر ہو رہی ہے۔

یہ بیعت رظاہم اگرچہ حضور علیہ الصلوة والسلام کے دست حق پرست پر ہو رہی ہے۔

لیکن در حقیقت یہ بیعت اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی۔اگرچہ بظاہر نبی کریم علی کا ہاتھ تھا، لیکن در حقیقت یہ دست خدا تھا۔ جس طرح حضور علی کی اطاعت کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت

کہا گیا ہے ای طرح حضور علیہ ہے بیت، اللہ سے بیعت اور حضور علیہ کا ہاتھ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ فرمایا گیا ہے۔

علامہ استعیل حقی صوفیاء کی اصطلاح کے مطابق اس آیت کی بی تشر ت کرتے ہیں۔

وَقَالَ آهُلُ الْحَقِيْقَةِ هَنِ وَالْاَيَّةُ كَقَوْلِمِ ثَعَالَىٰ مَنْ يُعلِمِ الرَّوْلَ وَقَدُ اطَاعَ الله كَالنَّمِيُّ عَلَيْهِ السَّكَرُمُ قَدُ وَلَى عَنْ تُوجُودِمِ

بِالْكُلِيَّةِ فَتَعَقَّقَ بِإِللَّهِ فِي ذَايِةٍ وَصِفَاتِهِ وَاقْعَالِهِ وَكُلُّمَا

صَلَدَعَتْهُ صَلَدَعَتِ اللهِ يعنى الل حقيقت كبتر بي كه بير آيت بعيد اس فرمان خداوندى كى طرح ب كه جو

رسول کی اطاعت کرتاہے وہ اللہ کی اطاعت کرتاہے۔ نبی کریم علی اپنی ذات و صفات سے فنا ہو کر بقاباللہ کے مقام پر فائز ہو چکے تھے اس لئے جو فعل حضور علی ہے سادر ہوتا

ورحقیقت الله سے صادر ہوتا۔

آج كل جو ہم كى ولى كامل كے ہاتھ پر بيعت كرتے ہيں وہ اى سنت كا اتباع ہے۔علامہ اسلعیل حقی لکھتے ہیں۔

يَعُولُ الْفَقِ يُرْتَبَتَ مِهْنِهِ الْأَيْرَسُنَّةُ الْمُبَايَعَرَ وَكُفُّنُ التَّلْقِينِ

1\_روح البيان، جلد 9، مني 20

مِنَ الْمَشَاَ آيُرُ الْكِبَايِ وَهُمُ الَّذِيْنَ جَعَلَهُ وُاللّٰهُ ثُطْبَ الْشَكَامِ اللَّهُ الْمَثَالِمَ ا بِإَنْ اَوْصَلَهُمُ إِلَى التَّجَبَلِي الْعَبَيْنِ بَعْنَ النَّحَبَلِي الْحِلْتِي -

لینی فقیر کہتا ہے کہ اس آیت ہے بیعت کی سنت اور مشائع کبار سے اکساب فیض ٹابت ہو تا ہے۔ وہ مشائخ جنہیں اللہ تعالی نے قطب ارشاد کے مقام پر فائز کیا ہے۔ وہ اس

مرح کہ علمی مجلی ہے تر تی دے کرانہیں مشاہدہ کی مجلی تک پہنچادیا جاتا ہے۔ طرح کہ علمی مجلی ہے تر تی دے کرانہیں مشاہدہ کی مجلی تک پہنچادیا جاتا ہے۔

حضرت شدادابن اوس اور عباده بن صامت رضي الله تعالى عنماے مروى ب:

عَالَاكُنَّاعِنْدَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْرِ السَّكَمُ فَقَالَ هَلَ فِيكُو غَرِيْبُ يَعْنِيُ آهُلَ الْكِتَابِ قُلْنَالَايَارَسُولَ اللهٰ قَامَرَ فِئْتَ الْبَابِ فَقَالَ الْفَعُوَّ اَيْنِ يَكُمْ فَقُوْلُولِ لَا اللهَ الْآلاللهُ فَرَفَعْنَا الْبِينَاسَاعَةً فَمُ وَضَمَرَ رَسُولُ اللهِ يَدَاهُ فَتُعَقَّالَ الْحَمْدَالِلهِ اللهُ عَلَيْنَاسَاعَةً فَمُ وَضَمَرَ رَسُولُ اللهِ يَدَاهُ فَتُعَقَّالَ الْحَمْدَالِلهِ اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ الْكُلِمَةِ وَاعْرُنَعِيْ فِهَا وَوَعَدُ اللّهُ

اللَّهُ الْمُتَّالِقَكَ بَخْتَعَ بِهِنهِ الْكُلِمَةِ وَامْرَتَى بِهَا وَوَعَلَّ يَّفَ مَا اللَّهُ الْمُتَا الْمُتَّادِ الْمُتَا الْمُتَّادِ الْمُتَادِدُ اللَّهُ الْمُتَادِدُ اللَّهُ الْمُتَادِدُ اللَّهُ اللّهُ ا

"ان دونوں نے کہا کہ ایک روز ہم بارگاہ رسالت میں حاضر تھے۔ حضور علیہ الصلاق والسلام نے دریافت فرمایاتم میں کوئی بیگانہ (اہل کتاب) تو نہیں؟ ہم نے عرض کیایار سول اللہ یہاں کوئی غیر آدی نہیں ہے۔

وست سبارت ہے ہاور وہ اوے المحمد المعدد اسد، و سے سے اس کلمہ کا تھم دیااور میرے ساتھ و صدہ فرمایا اور اس کلمہ کا تھم دیااور میرے ساتھ و عدہ فرمایا کہ جواس کلمہ پر بکارہ گاوہ جنت میں داخل ہوگا۔اور تواپینے

وعدہ کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ پھر فرمایا۔ اے فرز ندان اسلام! تہمیں مردہ ہو۔اللہ تعالی نے تم سب کو معاف فرمادیا ہے۔"

اس متم کی متعدد صحح روایات ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ حضور علیہ اپنے غلاموں سے بیعات لیاکرتے تھے۔ مستورات کو بھی اس شرف سے مشرف فرماتے۔ لیکن ان کی بیعت کا طریقہ یہ تھا کہ پانی کے ایک پیالہ میں پہلے حضور علیہ اپنادست مبارک رکھتے۔ اس کے بعد اسے نکال لیتے پھر اس کے بعد ان کو اس پیالہ میں ہاتھ ڈالنے کا تھم دیتے۔ حضور علیہ نے مجمی کسی اجنبیہ کے ساتھ مصافحہ نہیں کیا۔

الله تعالی کے رسول مرم علی کے ساتھ بیعت کر کے جس نے بیعت کو توڑدیااس

اللہ تعالی نے رسول عمر م علی کے ساتھ بیعت کرتے ہیں ہے بیعت کو تو دیا آئی ۔ نے اپنے آپ کو نقصان پینچایا اور جس نے اس بیعت کو پورا کیا اور اس عہد کو ایفا کیا اس کو اللہ تعالی اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ وہ جنت میں اقامت گزیں ہوں گے اور اس میں انہیں ایس نعمتوں سے نوز اجائے گاجن کو نہ کسی آئی نے تک دیکھا اور نہ کسی کان نے سنا اور نہ کسی

هُوَالْجَنَةُ وَمَا يَكُونُ فِيهَا مِمَّا لَا عَيْنَ دَاتَ وَلَا أَذُنَّ مِمَتُ

وَلَا خَطَرُعَلَىٰ قُلْبِ بَثَيْنِ

جن نفوس قد سیہ نے اس در خت کے نیچے بیعت کی سعادت حاصل کی ان میں سے کسی نے اس بیعت کو نہیں توڑا۔ حضرت جابر رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں۔

بَأَيُعُنَا رَسُوْلَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَعَثَ الشَّجَرَةِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَعَثَ الشَّجَرَةِ عَلَى الْمُوتِ وَعَلَى النَّهُ عَلَى الْعَلَى الْ

قَيْس دَكَانَ مُنَافِقًا إِخْتَبَا عَتْ إِبِطِ بَعِيْرِةِ (1)

ان مناوقا احتباعت (بعديد) الله عندان مناوقا احتباعت (بعديد) الله عندان مناوقا احتباعت (الله عند) كرام مان دے الله عندان مناوقا الله الله عندان مناوقا الله عندان الله عندان مناوقا الله عندان مناوقا الله عندان مناوقا الله عندان مناوقا الله عندان الله عندان الله عندان مناوقا الله عندان ا

یکی ہم نے اس در خت نے یعنی اس بات پر القد نے رسول سے بیعت کی کہ ہم جان دے دیں گے لیکن راہ فرار افقیار نہیں کریں گے۔ لیس ہم میں سے کسی نے اس بیعت کو نہیں توڑا بجز جد بن قیس کے۔ وہ در حقیقت منافق تھا اور جب مسلمان بیعت کر رہے تھے تو وہ اپنے اونٹ کی بغل میں چھپا ہوا تھا۔ جس کے دست مبارک کو اللہ تعالی نے اپناہا تھ فرمایا۔ جس کی بیعت کرنے والوں کو گنا ہوں کی بخشش جس کی بیعت کو اپنی بیعت فرمایا اور اس کے ہاتھ پر بیعت کرنے والوں کو گنا ہوں کی بخشش اور جملہ خطاؤں کی آمرزش کا مرد دہ سنایا، اس نبی ذی شان کی عظمت مر تبت کا کون اندازہ لگا سکتا ہے۔

اب ان آیات طیبات کا ذکر کیا جارہاہے جن میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو تمام لوگوں کے شرے محفوظ رکھنے کاوعدہ فرمایااوراپنے محبوب کی عزت شان کو بیان فرمایا۔

کے دل میں وہ کھٹکیں ۔

وَإِذْ يَمْكُرُبِكَ الَّذِنْ يُنَ كَفَرُوا لِيُثِّيدُونَ اَوْيَقْتُكُونَ كَا وَيَقْتُكُونَ كَا وَ يُخْرِجُونَ وَيَعْكُرُونَ وَيَعْكُرُاللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرًالْمُكِونِينَ ٥ (١) "اور یاد کروجب خفیہ تدبیری کر رہے تھے آپ کے بارے میں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تھا تا کہ آپ کو قید کر دیں یا آپ کو شہید کر دیں یا آپ کو جلاو طن کر دیں۔ وہ مجھی خفیہ تدبیریں کر رہے تھے اور اللہ مجھی خفیہ تدبیر فرمارہاتھا۔اوراللہ سب سے بہتر خفیہ تدبیر کرنے والاہے۔" تشر تے: اہل بیرب میں اسلام کی روشنی تھیلنے سے کفار مکد کو بید فکر دامن گیر ہو گئی تھی کہ کہیں حضور بھی ہجرت کر کے انہیں کے پاس نہ چلے جائیں۔اگر ایبا ہوا تو پھر اسلام کے خطرہ کاسد باب ان کے اختیار سے باہر ہو جائے گا۔ چنانچہ کوئی فیصلہ کن قدم اٹھانے سے يہلے انہوں نے اپنى پارليمينث (دارالندوه) میں قوم کے مفکرين اور دانشورول كا اجلاس طلب کیا بعض کی رائے ہے تھی کہ آپ کوایک تنگ و تاریک حجرے میں ہمیشہ کیلئے قید کر دیا جائے۔ بعض نے کہاکہ آپ کو يمال سے جلاو طن كرديا جائے ليكن آخرى فيصله ابوجهل كى رائے کے مطابق سے ہواکہ مک میں جینے قبائل آباد ہیں ان میں سے ایک ایک بہادر منتخب کیا جائے۔ سارے قبائل سے چنا ہوا بہادرول کا بید دستدرات کے وقت آپ کے گھر کا محاصرہ كر لے۔ سحرى كے وقت جب حضور باہر تكليں تو كيبار كى آپ پر تكواروں كا بيند برساكر آپ کا چراغ حیات گل کر دیا جائے۔اس کی حکمت بدیان کی گئی کہ اس طرح مکہ کے سارے قبائل اس قتل میں شریک ہول گے اور بنی ہاشم کس کس سے انقام لے عیس گے، آخر کار وہ دیت لینے پر رضامند ہو جائیں گے اور ہم سب مل کر بآسانی دیت اداکر دیں گے۔ سب نے اس کو پسند کیا۔ خصوصاً ابلیس جو شخ نجد بن کر شریک اجلاس ہوا تھاوہ تو خوشی ہے لوث بوث مو كيااور كين لكا- هذا المترَّأْيُ كُرَّرُأْتَي غَيْرُكُا

ادھر لات و جبل کے پرستار محبوب خداکو قتل کرنے کی ساز شیں کررہے تھے اور ادھر رب محمد اپنے محبوب کا بال بھی بیکانہ ہونے کا ارادہ فرمار ہاتھا۔ جبریل امین حاضر ہوئے اور اللہ کا تھم پہنچایا کہ آج کی رات ہجرت کی رات ہے۔حضور نے امانتیں حضرت علی کے سپر د کیس۔ سورۂ کیس تلاوت فرماتے ہوئے اپنے کا شانہ اقدس سے قدم مبارک باہر رکھا۔ وَ حَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيْهِمْ الاية (1) آيت پڑھ كران شمشير بكف كى سورماؤل پر پھو تكاجو محاصرہ كئے كھڑے تھے۔ان كى بينائى سلب ہوگئ، نيندے او تھے گے اور الله كا حبيب اپنے الله كى حفاظت ميں بخيرو عافيت وہال سے فكل كراہے يار وفا شعار حضرت ابو بكر كے كھر آيا

اوران کوہمراہ لے کر غار تور کی طرف روانہ ہو گیا۔

حضرت امام حسن عسکری نے اپنی تفسیر میں تشریح فرمائی ہے کہ اللہ تعالی نے اپنے رسول کو تھم فرمایا کہ وہ اس پر خطر سنر میں حضرت صدیق کو ہمراہ لے جا میں۔ دَا کَمَوْکَ آتُ

تَستَصُوبَ أَبَا بَكُرِ آپ كو مَكم ديا ب كه آپ ابو بركوماته لے جائيں۔ والدَّ تَنصُرُوكُ فَقَدُ نصَى اللهُ إِذْ اَخْرَجَ الّذِيْنِ كُفَرُواْتَافِي الْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْفَارِ إِذْ يُقُولُ لِصَاحِم لَا تَعْفَرُتُ إِنَّ اللهُ مَعَنَ اللهُ عَلَيْهِ وَاتِدَ الْمَعْمُ وَلَقَ تَوَقَعَا وَ

جَمَلَ كِلِمَةُ الَّذِيْنَ كَفَرُوا السُّفَلَ وَكِلمَةُ اللهِ هِيَ الْعُلْمَادِ السُّفَلِ وَكِلمَةُ اللهِ هِيَ الْعُلْمَادِ وَكَلمَةُ اللهِ هِيَ الْعُلْمَادِ وَاللهُ عَزِيْرُ عَرِيْدُونَ وَاللهُ عَزِيْرٌ عَرِيْدُونَ وَاللهُ عَزِيْرٌ عَرِيْدُونَ وَاللهِ عَلَيْنَا وَاللهُ عَزِيْرٌ عَرِيْدُونَ وَاللهِ عَلَيْنَا وَاللهُ عَزِيْرٌ عَرِيْدُونَ وَاللهِ عَلَيْنَا وَاللهُ عَزِيْرُ عَرِيْنَا وَاللهُ عَزِيْرُ عَرِيْدُونَ وَاللهُ عَرِيْنَا وَاللهُ عَزِيْرٌ عَرِيْنَا وَاللهُ عَنِيْنَا وَاللهُ عَنِيْنَا وَاللهُ عَنْ اللهِ عَلَيْنَا وَاللهُ اللهُ عَلَيْنَا وَاللهُ عَلَيْنَا وَاللهُ عَلَيْنَا وَاللهُ اللهُ عَلَيْنَا وَاللهُ عَلَيْنَا وَاللهُ عَلَيْنَا وَاللهُ اللهُ عَلَيْنَا وَاللهُ اللهُ عَلَيْنَا وَاللهُ اللهُ عَلَيْنَا وَاللهُ اللهُ ال

"اگرتم مددنه کرو کے رسول کریم کی تو (کیاہوا)ان کی مدد فرمائی ہے خود اللہ تعالیٰ نے جب نکالا تھاان کو کفار نے۔ آپ دوسر سے سے دوسے جب وہ دونوں غار (تور) میں سے جب وہ فرمار ہے سے اپنے رفیق کو کہ مت ممکنین ہو۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔ پھر نازل کی اللہ تعالیٰ نے اپنی تسکین ان پر۔اور مدد فرمائی ان کی ایسے لشکروں سے جنہیں تم نے نہ دیکھا اور کر دیا کا فرول کی بات کو سر مگوں۔ اور اللہ کی بات ہی ہمیشہ سر بلندر ہے گی اور اللہ تعالیٰ غالب ہے تحکمت والا ہے۔"

سفر ہجرت میں کئی جا تگسل اور خطرناک مرحلے آئے لیکن اللہ تعالیٰ کا محبوب اپنے رب کریم کی حفاظت میں بخیر وعافیت مدینہ طیبہ میں پہنچ گیا۔اس کی تفصیل آپ ضیاء النبی جلد دوم صفحات 27 تا102 پر ملاحظہ کر آئے ہیں۔

إِنَّا ٱعْطَيْنَكَ الْكُوْتُونُ فَصَلِّ لِرَتِكَ وَانْحَوْثُ إِنَّ شَأْتِنُكَ

<sup>1</sup>\_سوره يئين :9 2\_سورةالتوبه :40

هُوَ الْاَيْاتُ (1)

"بیک ہم نے آپ کو (جو کچھ عطاکیا) بے حدوبے حساب عطاکیا۔ پس آپ نماز پڑھاکریں اپنے رب کیلئے اور قربانی دیں (اس کی خاطر)۔ یقینا سر سرور عشر

آپ کاجود متمن ہے وہی بے نام ونشان ہوگا۔" اللہ تعالیٰ نے قرآن تھیم کی متعدد سور توں میں مختلف عنوانوں سے ان انعامات و

احسانات کاذکر فرمایاجواس نے اپنے حبیب لبیب پریااس کے طفیل اس کی امت پر فرمائے

ہیں۔اس سورت میں ان تمام عنایات کو الکوٹر کے ایک کلمہ میں سمو کرر کھ دیا تاکہ چیم حق

بین حسن محمری کے ایک ایک جلوے کو دیکھتی رہے اور سر شار ہوتی رہے۔اس پیکر جیل و رعنا کی رعنائیوں اور دلر بائیوں میں کھوئی <mark>رہے</mark>۔ دل اس حسن سریدی کی دلنوازیوں پر

قربان ہو تارہے۔اس کی ایک ایک اداجان پر ورہے ،اس کا ایک ایک انداز روح افزا۔ زبان م قدرت جہاں اپنے حبیب کی شان بیان کرتی ہے وہاں اسلوب ہی بردائر الدافتیار کیا جاتا ہے۔

ار شاد فرمایاانا: ہم نے، جمع کی ضمیر استعال ہوئی۔ جمع کاصیغہ مجھی کشرت اور تعدد پر دلالت کرتا ہے اور مجھی عظمت شان کے اظہار کے لئے آتا ہے۔ یہاں یکی مقصد ہے۔ یعنی ہم نے

جوز مین و آسان کے خالق ومالک ہیں، ہم جوعروس لیتی کوسنوار نے اور تکھار نے والے ہیں، ہم جوعروس لیتی کوسنوار نے اور تکھار نے والے ہیں، ہم جن کے جودو کرم کاوسیع دستر خوان ہروقت بچھا ہوا ہے اور ہرایک کے لئے صلامے عام

ہے۔اے حبیب! ہم نے آپ کو کو ثر عطا فرمایا ہے۔ جو چیز ہم عطا فرمانا چاہیں اے کوئی روک نہیں سکتا۔ جو چیز ہم عطافرما عیں اے کوئی چھین نہیں سکتا۔

یہاں اتینا کے بجائے اعطینا نہ کور ہے۔ان دونوں کے مفہوم میں بین فرق ہے۔ اعظی کے لفظ کی لغوی محقیق کرتے ہوئے ابن منظورر قمطراز ہیں:

> ٱلْرِعْطَآءُ وَالْمُعَاطَاتُ جَمِيْعًا : ٱلْمُنَاوَلَةُ وَقَدْ ٱعْطَاهُ الشَّيْعَ وَعَطَوْتُ الشَّيْقَ : تَنَا وَلْتُهُ بِالْيَبِ

لین اپنے ہاتھ ہے کوئی چیز کسی کے حوالے کر دینا۔ (اسان العرب)

اس تحقیق کی روے آیت کا مفہوم یہ ہوا کہ ہم نے اپنے دست قدرت سے الکوثر آپ کے حوالے کردیا، آپ کواس کامالک بنادیا۔ علامہ نیٹا پوری اپنی تغییر میں لکھتے ہیں کہ

\_ سورة الكوثر: 3-1

اس آیت میں گوناگوں مبالغہ ہے:

مِنْهَا التَّصُدِيُرُيْنِ وَمِنْهَا الْجَمَّمُ الْسُفِيْدُ اللَّعْظِيْمِ وَمِنْهَا لَفَظُ الْإِعْطَاءِ دُونَ الْإِيْنَاءِ وَفِي الْإِعْطَاءِ وَلِيلُ التَّهْلِيكِ دُونَ

الْإِيْنَا وَوَنُهَا صِيْغَةُ الْمَاضِى الدَّالَةُ عَلَى النَّفْقِينِ - (1)

"اس آیت کی ابتداء إنَّ ہے کی گئی ہے جو تاکید پر دلالت کر تا ہے۔ پھر ضمیر جمع ذکر کی گئی ہے جو تعظیم کا مفہوم دیتی ہے۔ نیزیہاں اعطا کا لفظ

استعال ہواہے ابتاء کا نہیں اور اعطاء میں ملکیت پائی جاتی ہے ابتاء میں یہ معنی نہیں پایا جاتا۔ پھریہاں ماضی کا صیغہ ذکر کیا جو اس انعام کے وقوع پذیر ہو جانے پر دلالت کرتاہے۔ لعنی یہ کام ہو گیا۔"

و و ک پیر مربه و جانے پر دلات کر ماہے۔ "ی بیرہ ماہو میا۔ علامہ آلو می لکھنے میں۔

وَفِي إِسْنَا وِالْإِعْطَا مِلْكَيهِ دُوْنَ الْإِنْتَاكِمِ اشَارَةً إِلَى آنَ وَلِكَ

إيتاء على جهة التكييك

یہاں اعطاء کا اسناد تغمیر متکلم کی طرف کیا گیاہے ایتاء کا نہیں اس ہے اس امر کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور کو الکو ثر کا مالک بنادیا ہے۔ کیاشان جودو سخاہے دینے والے کی اور کیا مقام رفعت وعلاہے لینے والے گا۔

اب ذراالکوٹر کو سجھنے کی کو حشش کیجئے تب آپ کو پہتہ چلے گا کہ اس میں فضائل و مکار م کے کتنے سمندر سمود ئے گئے ہیں۔

1-علامه آلوى لكصة بين-

ٱلكَّوْتُوَ الشَّيْنُ الكَثْرَةِ صِيِّغَةُ مُبَالَغَةِ الشَّيْنُ الكَيْنِيُّ لَكَيْنِيُّهُ كَثْرُةً مُّ مُفْدَظَةً .

کوثر، کثرت سے ماخوذ ہے۔اس کا وزن فوعل ہے جو مبالغہ کا صیغہ ہے۔اس کا معنی ہے کسی چیز کا اتنا کثیر ہونا کہ اس کا ندازہ نہ لگایا جا سکے۔

2-علامه قرطبي لكصة بين-

وَالْعَرَابُ تُسَيِّىٰ كُنَّ شَى وَكَنِيْرِ فِي الْعَنَادِ وَالْقَنَّادِ وَالْخَطَرِكُوْثُورًا (2)

1- نظام الدين نيشا پوري،" تغيير غرائب القر آن حاشيه طبري"، (معر 1329ه )، جلد 30، صلح. 175

2-"الجامع للاحكام القرآن" جلد 20، صفحه 216

یعیٰ جو چیز تعداد میں، قدر وقیت میں اور اپنی اہمیت کے لحاظ ہے بہت زیادہ ہواہے کو ترکیج
ہیں۔ یہاں ایک چیز بوی غور طلب ہے۔ قاعدہ یہ ہے کہ موصوف اور صفت دونوں کیجا
فذکور ہوتے ہیں، لیکن یہاں معاملہ اس کے برعکس ہے۔ الکوثر جوصفت ہے وہ فہ کور ہے،
لیکن اس کا موصوف فہ کور نہیں۔ اس میں کیا حکمت ہے؟ علماء فرماتے ہیں اگر ایک چیز اللہ
تعالیٰ نے اپنے رسول کو کوثر (بیحد و بے حساب) عطاکی ہوتی تو اس کو ذکر کر دیا جاتا۔ اگر چند
چیزیں ہو تیں تو ان کے بیان کا تکلف کیا جاتا۔۔۔ یہاں تو حالت بیہ ہے کہ جو عطا فرمایا ب
حدو بے حساب عطافر ملیا۔ کس کاذکر کیا جاتا۔۔۔ یہاں تو حالت بیہ ہے کہ جو عظافر ملیا ب
دی اور موصوف کو قاری کے ذبن پر چھوڑ دیا گیا۔ مقصد بیہ ہے کہ اے حبیب ہم نے آپ
کو جو نعتیں عطافر مائی ہیں، وہ بیحد و ب حساب ہیں۔ علم، جودو کرم، عنو و در گزر،
الغرض جن محالہ ہے اللہ تعالیٰ نے آپ حبیب کوسر فراز فرمایا دوایک سمند رہے بے پیدا

علائے تغییر نے الکوٹر کی تغییر میں متعدد اقوال ذکر کئے ہیں۔ چند آپ بھی ساعت مائے:

كنار، جس كى حد كوكوئى يا نبيل سكتا۔

1۔ کوٹر سے مراد جنت کی وہ نہر ہے جس سے جنت کی ساری نہریں نکلتی ہیں جو اللہ تعالی نے اپنے حبیب کوعطا فرمادی ہیں۔

> عَنِ ابْنِ عُمَرٌ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهُ مِ اللهُ وَمَا لَيْ عَلَيْهُ مَا لَكُ الكُوْتُرُ مُؤُونِ الْجُنَّةِ حَافَمًا لَهُ مِنْ ذَهَبٍ وَمَجُوالُهُ عَلَى اللهُ وَ وَالْيَا قُوْتِ تُرْبَعُهُ أَطْيَبُ مِنَ الْمِسْكِ وَمَلَّوْهُ آحُلُ مِنَ الْفَيْكِ وَالْيَاقُونُ مِنَ الشَّلْمِ -

"لعنی حضور علی نے فرمایا کہ کوٹر جنت کی ایک نہر ہے جس کے دونوں کنارے سونے کے ہیں۔ موتیوں اور یا قوت کا فرش بچھا ہوا ہے۔ اس کی مٹی کتوری سے زیادہ خو شبودار ہے۔ اس کا پانی شہد سے زیادہ شفاف ہے۔ "

2-اس حوض کانام ہے جو میدان حشر میں ہوگاجس سے حضور علیہ الصلوة والسلام اپنی امت کے پیاسوں کو سیر اب فرما کیں گے۔ جس کے کناروں پر پیالے، آ بخورے اتنی

کڑت ہے رکھے ہوں گے جتنے آسان پر ستارے ہیں تاکہ در حبیب پر آکر کی پیاہے کو انظار کی زخمت نہ اٹھانی پڑے۔ اس حوض کے بارے ہیں احادیث متواترہ فد کور ہیں اور علماء نے یہ بھی لکھا ہے قدات عملی آڈگانہ کا اگذر بھتہ اس کے چاروں کونوں پر خلفائے اربعہ تشریف فرما ہوں گے۔ جو مخض ان ہیں ہے کی کے ساتھ بغض کرے گا السانہ وض کو رہے ایک گھونٹ بھی نہیں ملے گا۔

3۔ النہو اُنہ انبیاء تو صفور سے پہلے بھی تشریف لائے، لیکن نبوت محمد یہ کے فوض و برکات کی کثرت کا کون اندازہ لگا سکتا ہے۔ آپ کی نبوت کا دامن ساری نوع انسانیت کو سمیٹے ہوئے ہے۔ بلکہ آپ ساری کا نتات کے نی ہیں۔ آپ کا بحر رسالت زمان و مکان کی صوور سے آپ کی ہیں۔ آپ کا بحر رسالت زمان و مکان کی صوور سے آپ کی ہیں۔ آپ کا بحر رسالت زمان و مکان کی صوور سے آپ کی ہیں۔ آپ کا بحر رسالت زمان و مکان کی صوور سے آشنا نہیں۔

4۔ کوٹرے مراد قرآن کریم ہے۔ انبیاء سابقین بھی محالف اور کتابیں لے کر آئے کین جو جامعیت اور الدیت اس کی تعلیمات میں ہے اس کی نظیر کہاں۔ علوم و معارف کے جو خزینے اس صحیفہ رشد و ہدایت میں مستور ہیں دہ کسی اور کو نصیب نہیں۔ انسانی زندگی کے ان گنت شعبوں پر جس طرح اس کتاب مہین کانور ضیایا شیاں کر رہاہے وہ کسی بصیرت والے سے مخفی نہیں۔

5-اس سے مراددین اسلام ہے۔

6۔ اس سے مراد صحابہ کرام کی کثرت ہے جتنے صحابہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے تھے، کسی دوسر سے بی پارسول کواتنے صحابہ میسر نہیں آئے۔

7- اس سے مرادر فع ذکر ہے۔ ساری کا نتات کی بلندیوں اور پہتیوں میں جس طرح اس نجی رحمت علیہ الصلوة والسلام کے ذکر مبارک کا ڈنکان کر ہاہے اس کی مثال نہیں ملتی۔

كَالَ جَعْفَرُ الصَّادِقُ عَلَيْرِوَعَلَىٰ الْكَاثِيهِ الْكِرَامِ السَّلَاهُ - ثُورُهُ قَلْدِدَ الَّذِي فَ وَلَهُ عَلَىٰ اللهِ تَعَالَىٰ وَقَطَعَهُ عَمَّا سِوَا كُ -

یعنی امام جعفر صادق کے نزدیک کوٹر سے مراد حضور کے دل کانور ہے جس نے آپ کی اللہ تعالیٰ تک رہنمائی کی اور ماسوا سے ہر متم کارشتہ منقطع کر دیا۔

9\_مقام محمود\_روز محشر جہال شفیع المذنبین شفاعت عامه فرما کیں گ\_

10- صرت ابن عباس نے الکور کی تغیر بیان کی ہے آلہ تغیر الکیٹنیر مینی فیرکیر۔
صرت سعید بن جیر نے عرض کیا کہ لوگ تو کہتے ہیں کو رُجنت کی ایک نہر کانام ہے،
تو آپ نے فرمایاوہ بھی اس فیر کیٹر میں سے ایک ہے۔ ھُومِن المُنیٹر الگیٹنیر
علامہ اسا عیل حتی الکور کے بارے میں متعددا قوال نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں۔
واکد کھوران تھی میٹر نیٹو اللہ و کارخان فی الکور کے فی الکور کی اللہ میں اللہ م

یعن ظاہر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ساری ظاہری و باطنی تعتیں کوٹر میں داخل ہیں۔ ظاہری تعتوں سے مراد دنیاد آخرت کی بھلائیاں ہی<mark>ں اور</mark> باطنی تعتوں سے مراد دہ علوم لدنیہ ہیں جو

معوں سے مرادو یود ہوئے کی بھا یوں ہ<mark>یں ادری</mark> بغیر کب کے محض فیضان الیٰ سے حاصل ہوتے ہیں۔

علامہ قرطبی نے بھی ای سے ملتی جلتی تشریح کی ہے۔علامہ آلوی فرماتے ہیں۔

إِنّهُ الْمُنَيِّرُالْكَتِنْ يُوكُوالنِّعَهُ الدُّنْ يَوَيَّهُ وَالْدُخْرُونِيَةُ مِنَ الْمَنْكَلِ وَالْعَوَاصِلِ .... وَفِيهِ إِشَّادَةُ إِلَى آنَ مَا صَحَّ فِي الْمُصَادِيْثِ مِنْ تَفْسِيْرِهِ مَلَى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّا هُ عِالْتَهُومِنَ آبَابٍ

ومن نفسيري مسى الله نعالى علييروسلورياه بالمهوري التكويري

یعنی کوٹر سے مراد خیر کیٹر ہے اور د نیوی واخر وی نعتیں جن میں فضیلتیں اور فضائل سب شامل ہیں۔اس میں اس امر کی طرف بھی اشارہ ہے کہ احادیث میں کوٹر کا معنی نہر بتایا گیا ہے یہ بطور تمثیل ہے۔

فصر روت الابة پہلے اپنی بہال عنایات سے اپ حبیب کوسر فراز کرنے کاذکر فرمایا۔ اب ان انعامات واحمانات کا شکر اداکرنے کی تلقین فرمائی جارتی ہے۔ ارشاد ہے اے حبیب! اپنے رب کے لئے نماز پڑھا کرواور ای کی خاطر قربانی دیا کرو۔ کم فہم لوگ کھاتے اللہ تعالیٰ کے دستر خوال سے ہیں، پلتے اس کی رحمت کے کھڑوں پر ہیں۔ نشوونمااس کے آخوش لطف و کرم میں پاتے ہیں، لیکن شکر یہ غیروں کا اداکرتے ہیں۔ عبادت باطل معبودوں کی کرتے ہیں۔ قربانیاں بتوں کے نام پردیتے ہیں۔ اے میرے محبوب! آپ ان

کی روش کوا ختیار نہ کرنا۔ بیہ سب سے بڑی ناشکری اور کفران نعمت ہے۔ اس عبد منیب اور حبیب لبیب کی تعمیل ارشاد کی بیه حالت تھی که ساری ساری رات کھڑے رہ کر نماز اوا فرماتے رہتے۔ یہال تک کہ یاؤل بھی سوج جاتے۔ حضرت عائشہ نے عرض كيايار سول الله! حضورا تى زحت كول الهات بين فرمايا أفلاً أكون عبداً الشكورا کیا میں اپنے رب کی بے پایاں نعمتوں پر اس کا شکر گزار بندہ نہ بنوں۔ ساری عمر ہی عبادت و ذ كرالني ميں بسر ہو ئی۔روز وشب كاايك لمحه بھى تو غفلت ميں نہ گزر تا تھا۔ جس نبي مكرم، ہادی معظم کی ساری زندگی ہجود ور کوع اور خضوع و خشوع میں گزری اس کی امت اگر اینے رب کے ذکر سے محروم ہو جائے، ان کی پیٹانیوں پر اگر مجدوں کے نشان چک ندر ہے ہوں،ان کواگر نماز کی سعادت نصیب نہ ہو تواس سے بڑی بد قسمتی اور کیا ہو عتی ہے۔ إِنَّ شَائِعْكَ الاية - جس ك ول يس بغض وعداوت مواس كوشاني كيت بير-أبيَّوُ بَتَرَ سے ہاور بَتَرَ کا معنیٰ آلفظم م کی چیز کو کاٹ دینا ہے۔اہل لغت کے نزدیک وہ مرد جس كافرز ندنه مواع أبْنُو كتب بين-وه جاربايد جس كى دم ند موءا ي بحى أبْنُو كتب بين فيز مروه كام جس كانيك اثرباتى ندرب اس كو بهى أنفر كيترين \_ (قرطبي) حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ حضرت خدیجة الكبرى رضى الله عنها كے بطن سے حضور سر ور عالم عليه كي پيه اولاد پيدا بهو ئي: قاسم، پھر زينب، پھر عبدالله، پھر ام کلثوم، پھر فاطمه، پھر رقيه، صلى الله على البهم وعليهم اجمعين \_ پيلے قاسم كانتقال ہوا \_ پھر عبدالله (جن كا لقب طیب و طاہر ہے ) داغ مفارقت دے گئے۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے دعویٰ نبوت کے بعد تو سارے مکہ والے دعمن بن گئے تھے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ ان کے دونوں فرزند فوت ہو گئے ہیں، اب صرف صاحبزادیاں ہی ہیں توانہوں نے طرح طرح کی باتیں

کفار جب اسلام کی روز افزوں ترقی کو دیکھتے تو اپنادل بہلانے کے لئے کہا کرتے: فکر کی کو کہا ہے جب کہا کرتے: فکر ک کوئی بات نہیں، یہ چندروزہ کھیل ہے۔ لڑکا ان کا کوئی نہیں جو ان کے بعد اس مشن کو جاری رکھ سکے۔ یہ چند سال کے مہمان ہیں۔ جب یہاں سے رخصت ہوں گے تو ان کا یہ دین بھی

بنانا شروع كروي - عاص بن واكل كمن لك قدي انْقَطَع نَشَكْهُ وَهُوَا بْدُّو كم ان كى نسل

منقطع ہو گئی، پس وہ ابتر ہیں۔

ای روز نیست و نابود ہو جائے گا۔اللہ تعالیٰ نے اس ایک آیت سے ان کی گستا خیوں کا منہ توڑ

> ٱلْحَمَّدُ بِيَلُهِ وَالصَّلَوْةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّيدِنَا رَسُولِ اللهِ الَّذِي اَعْطَاهُ رَبُّهُ الكُوْتُوَ- كُلَّمَا ذَكَرَهُ النَّاكِرُوْنَ وَعَفَلَ عَنْ ذِكْرِةِ الْعَافِلُونَ - اللَّهُمَّ ارْزُقْنَ حُبَّهُ وَاقْبَاعَهُ وَاحْتُثُمُ كَا فِي ثُورَيَّةً تَحْتَ لِوَالِهِ وَاغْفِرُكُنَا وَلِوَ الدَّيْنَا وَخُرْتِيَيَنَا بِشَفَاعَتِم بَا رَبَّ الْعُلَمَةُ قَنْ تَكَالُومَ الْمُسَمُّولِينَ .

> > 公

وَٱنْزُنْكَآ اِلِيَّكَ النِّهِ كُولِنُهُ بِينَ اِلنَّامِي مَا نُوِّلَ اِلنَّهِ وَوَلَعَلَّمُ مُّ يَتَعَكَّرُوُنَ۞ (ای طرح) ہم نے نازل کیا آپ پر یہ ذکر تاکہ آپ کھول کر بیان

رون مرن مرن مرك من من مركو)جو بازل كيا كيا بان كى طرف تاكه وه

غورو فكركري\_"

تشر تے:۔اس آیت طیبے واضح ہو گیاکہ ہارے لئے نی کر یم عطی کی سنت کے اتباع کے بغیر کوئی جارہ کار نہیں کیو نکہ اللہ تعالی نے قرآن کر یم کا صحح علم اسے رسول کو عطافر مایا اوراس کے معانی و مطالب کے بیان،اس کے اجمال کی تفصیل اور اوامر و نواہی کی وضاحت كا منصب فقط اين محبوب كريم علية كو تفويض كيا- اس لئة قر آن كريم كى جو تغيير و تشر ت حضورا کرم علی نے فرمائی دی قامل اعتاد ہے۔ کسی دوسرے کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ اینے فہم و خرد پر بھروسہ کر کے کسی آیت کی الی تاویل کرے جوار شادر سالت مآب کے خلاف ہو۔

چنانچه علامه قرطبي لکھتے ہيں:

فَالرَّسُولُ صَلَى اللهُ عَلَيْرِ وَسَلَة مُبَايِّنٌ عَنِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ مُوَادَهُ مِمَّا أَجْمَلُهُ فِي كِتَابِم مِنْ أَحْكَامِ الصَّاوَةِ وَالزَّكُورَةِ

وَعَارُ وَلِكَ مِمَّا لَوْ يُعَوِّلُهُ (1)

"كدر سول الله علية عالله تعالى كى طرف اس كى مراديان كرنے پر مقرر ہیں۔ کتاب کے دہ احکام جن کا تعلق نماز، زکوۃ وغیر ہاور دیگر

احکام شر عی کے ساتھ ہے ان کی وہ تفصیل معتربوگی جوزبان اقدس رسالت مآب عَلِيْكُ نے فرمائی ہے۔"

وَمَاۤ ارْسَلْنُكُ إِلَّا كَافَةٌ لِلتَّاسِ بَيْثُهُ الْأَنْوَيُونَ الْكُثَّ

التَّاسِ لَايَعْلَمُوْنَ 0 (2)

"اور نہیں بھیجاہم نے آپ کو عمر تمام انسانوں کی طرف بشیر اور نذیر بنا

كركين (اس حقيقت كو)اكثرلوگ نہيں جانتے۔"

تر تے: اس آیت کی تغیر اس مدیث پاک نے ہوتی ہے جو حضرت ابوہر یرہ سے مردی

عَنَّ أَبِي هُرَيْكِمَ رَضِيَ اللهُ عَنْدُاتَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ

عَلَيْهُ وَسَلَعَ قَالَ فُخِلْتُ عَلَى الْاَثْنِيَا وَبِيتِ - أَعْطِيتُ

<sup>1-</sup> الجامع لا حكام القرآن، جلد 10 مني 109

## جَوَامِعَ الْكَلِمِ ، وَنُعِمُ ى بِالرُّعْبِ وَأُحِلَّتُ لِيَ الْعَنَآلِيُ وَجُعِلَتُ لِيَ الْاَدُمْنُ مَسْجِمَّا وَكَلَمُونُواْ وَانْسِلْتُ الْكَلْمَانُيُ كَأَفَّةً وَخُرَعَ فِي النَّبِيَّيُونَ

"حضور علی نے فرمایا اللہ تعالی نے مجھے تمام انبیاء پر چھ باتوں میں فضیلت دی ہے۔ مجھے اس نے جوامع اللم عطا فرمائے بعنی قلیل الفاظ میں کثیر معانی کو بیان کردینا۔ اس نے رعب سے میری مددی۔ میرے لئے مال تغیمت حلال کر دیا میرے لئے تمام روئے زمین مجد قرار دیدی مجی اور اسے طہارت کا ذریعہ بتایا اور مجھے تمام مخلو قات کی طرف رسول بناکر بھجا گیا اور مجھے تمام نبیوں کے آخر میں بھیج کر سلسلہ نبوت خصر میں

كَأَفَّةً كَ مَغْبُومُ اور رَكب ك بارك مِن مُخلَف اقوال منقول بير-

زجاج كے زويك كافت كامعنى جامع ہے۔

تَالَالرُّهَا مُ أَى وَمَا آرْسَلُنْكَ الْدَجَامِمُ الِلتَّاسِ فِالْوِثْنَادِ

نے آپ کواس لئے بھیجاہے کہ آپ سب لوگوں کو کفروعصیان سے رو کیں۔ مَعْنَاهُ کَا فَاقَةُ لِلنَّالِينَ بِمُعْقِعِهِ عَنَ مُناهُمُ فِي يُحِونَ الْكُفْعِي اور آخرت مِن انہيں آپ

دوزخیں گرنے ہے رو کیس کے۔

اس کی ترکیب میں بھی متعد دا قوال ہیں۔ اس

بعض نے اسے مصدر محذوف کی صفت بنلاہے اس تقدیر پر عبارت یوں ہوگ۔ سین مرسوری مرجوں ہیں وسر بہتھ میں تاریخ ہوجو دیوں کا بہتے ہوئے کا کہتے

وَمَا أَرْسَلُنْكَ إِلْآ اِرْسَالَةً كَافَةً يَعْنِي عَامِلَةً شَامِلَةً

بعض نے اسے اکٹسکٹنگ کی ضمیر خطاب کا حال بنایا ہے اور پلگٹاییں جار مجر ور اس کے ساتھ متعلق ہے۔اور بعض نے اسے لِلنَّاسِ کا حال بنایا ہے۔اگر چہ اکثر نحوی مجر ور پر حال کو مقدم کرنادرست نہیں سجھتے۔لیکن یہال اہتمام کی وجہ سے نقتہ یم جائزہے۔ وَكَأَفَةٌ حَالٌ قِنَ النَّاسِ قُلِهَ مَلَيْهِ لِلْإِهْمَ مَا مُرَعِيْنِهُ اَرْسَلْنَكَ لِرَّجُلِ إِرْشَادِ النَّاسِ كَافَّةٌ عَامَّةٌ أَحْمَ هِمُوَ اَسُوَدِهُوُ -

"کَآفَةً- اَلنَّاس کاحال ہے اور اس کے اہتمام کے پیش نظراسے مقدم کیا گیا ہے بعنی ہم نے آپ کو بھیجا ہے تمام لوگوں کی راہنمائی کرنے کیلئے سرخ اور سیاہ سب کے لئے۔"

اس آیت ہے اس امر کی بھی وضاحت کر دی ہے کہ میر احبیب سب اقوام عالم کیلئے تاروز قیامت ہادی وراہنما بنا کر مبعوث کیا گیا ہے۔ زمین کا کوئی دور افتادہ خطہ اور اس کے کسی گوشہ میں جو قبائل آباد ہیں، قیامت تک ذات محمدی ان سب کیلئے آفتاب ہدایت بن کر

ان کی شاہر اہ حیات کو منور کرتی رہے گی۔

قُلُ يَاكِيُهُا النَّاسُ إِنِّى رَسُولُ اللهِ الدَّهُوكِيُّهُ حَبِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمُوْتِ وَالْدَرْضُ لَا اللهِ الدَّهُوكِيْمُ وَيُبِيتُ فَالْمِنُوُّ بِاللهِ وَرَسُولِهِ النَّيِّيِ الْأَتِي الَّذِي الَّذِي يُقُمِنُ بِاللهِ وَكِلمتِهِ وَ اللهِ وَرَسُولِهِ النَّيِيِّ الْأَتِي الَّذِي الَّذِي عَيْدِهُ وَمَا اللهِ وَكِلمتِهِ وَ اللهُ وَدُهُ لَعَلَكُمُ تَهُمُّدُونَ 0

"آپ فرمائے اے لوگو! بیشک میں اللہ کا رسول ہوں تم سب کی طرف۔ وہ اللہ جس کے لئے بادشاہی ہے آسانوں اور زمین کی۔ نہیں کوئی معبود سوائے اس کے۔ وہی زندہ کرتا ہے اور وہی مارتا ہے۔ پس ایمان لے آؤاللہ پر اور اس کے رسول پر جو نبی امی ہے جو خود ایمان لایا اللہ پر اور اس کے کلام پر اور تم پیروی کرواس کی تاکہ تم ہدایت یافتہ ہو

جاؤ۔"

تشر تے: اللہ تعالیٰ کے دیگر تمام بر گزیدہ رسول خاص خاص علاقوں اور مخصوص قو موں کے ایک مقررہ وقت تک مرشد ور ہبر بن کر آئے تھے لیکن اب جس مرشد اولین و آخرین، جس راہبراعظم کاذکر خیر ہورہاہے اس کی شان راہبری نہ کسی قوم سے مخصوص ہے اور نہ

<sup>1-</sup> تغیر مظیری

کسی زمانہ سے محدود۔ جس طرح اس کے سیجنے والے کی حکومت وسر وری عالمگیرہے اس طرح اس کے رسول کی رسالت بھی جہاں گیرہے۔ ہر خاص وعام، ہر فقیر وامیر ہر مجمی و عربی، ہر رومی و حبثی کیلئے وہ مرشد بن کر آیااس لئے اس بات کا اعلان اس کی زبان حقیقت ترجمان سے کر دیا کہ اے اولاد آدم! میں تم سب کیلئے اپنے زمین و آسان کے خالت ومالک کی طرف سے رشد و ہدایت کا پیغام لے کر آیا ہوں۔ اب تمہارے لئے ہدایت و فلاح کا راستہ یمی ہے کہ اس کتاب کی پیروی کر وجو میں لے کر تمہارے پاس آیا ہوں اور میرے نقوش پاکوانے نے خضر راہ بناؤ۔ میری سنت سے انح اف نہ کرو۔

اَسَتَّبِیُّ اَدُّلْ بِالْمُثُوْمِنِیْنَ مِنْ اَنْفُسِهِمُ وَاَذُواجُهُ أَمَّهُ مُّهُ وَاُولُوا الْاَرْحَامِ بَعْضُهُمُ ا<mark>َوَّلْ بِبَ</mark>عَضَ فِي كِيْنِ اللهِ مِنَ الْمُثُومِنِیْنَ وَالْمُهْجِرِیْنَ اِلَّا اَنْ تَفْعَلُواْ اِلْنَ اَفْلِیْنِ کُمُ مَعْمُدُوْفًا مِنَانَ ذُلِكَ فِي الْكِتْبِ مَسْتُطُوْدًا () مَعْمُدُوفًا مِنَانَ ذُلِكَ فِي الْكِتْبِ مَسْتُطُودًا ()

"نی (کریم) مومنوں کی جانوں ہے تبھی زیادہ ان کے قریب ہیں اور ہیں کے مدار اللہ کی ائم میں اور میں مقدم اس کے مار

آپ کی بیویاں ان کی مائیں ہیں۔ اور قریبی رشتہ دار ایک دوسرے کے زیادہ حق دار ہیں کتاب اللہ کی روسے عام مومنوں اور مہاجروں سے مگر

یہ کہ تم کرنا چاہو اپنے دوستوں سے کوئی بھلائی ( تو اس کی اجازت ہے)۔ بیر ( تھم ) کتاب (البی ) میں لکھاہواہے۔"

تشر یے:۔اللہ تعالی اس تعلق کی کیفیت اور نوعیت بیان فرماتے ہیں جو نبی کریم مظالیہ کو اپنے اشر سے نظام کا دارین اور تم پر لطف و غلاموں کے ساتھ ہے۔ بتایا تمہاری خیر خواہی، اصلاح احوال، فلاح دارین اور تم پر لطف و

کرم فرمانے میں میر المحبوب تم پر تمہارے نفول سے بھی زیادہ مہربان اور شفق ہے جتنا میرے نبی کو تمہاری عزت، خوشحالی اور اخلاقی برتری کا خیال ہے تمہیں خود بھی اپنااس قدر

خیال نہیں۔اس حقیقت کی وضاحت ایک دوسری آیت میں کردی گئی ہے۔

عَزِيْزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِ ثُدُ حَرِيْصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِيْنَ دَّوُفُّ تَحِيُّهُ 0

<sup>1-</sup> سورة الاحزاب: 6

" یعنی جو چیز تمہارے لئے نکلیف دہ ہے وہ انہیں بھی گر ال گزرتی ہے۔ وہ تمہارے متعلق حریص ہیں اور الل ایمان کیلئے بڑے مہر بان اور رحیم میں "

امام مسلم نے اپنی صحیح میں حضرت ابوہریرہ سے ایک حدیث روایت کی ہے اسے بھی پڑھئے ۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ارشاد فرمایا۔

> إِنْمَا مَطَيِئُ وَمَثَلُ أُمَّتِئُ كَمَثَلِ رَجُلٍ اِسْتُوْفَلَ كَاذًا لَجُعَلَتِ اللَّهَ وَآجُ وَالْغَمَاشُ يَقَعَنُ فِيهُ وَآنَا أَخِذًا بِحُجَزِكُمُ وَآنَتُمُ تَقَحَّمُونَ فِيهُ مَ

"میری اور میری امت کی مثال اس مخفی کی طرح ہے جس نے آگ جلائی اور مختلف جانور اور پروانے اس میں گرنے کیلئے دوڑتے چلے آ رہے ہول دیں تمہیں تمہاری کمرول سے پکڑرہا ہول اور تم اس نیں

گرنے پرامرار کردہے ہو۔" صحح بخاری کی بیر حدیث بھی ملاحظہ فرمائے۔

عَنَ إِنْ هُرَثِرٌةً رَضِى اللهُ عَنْدُ آنَ رَسُولَ اللهِ مَلَى اللهُ مَلَى اللهُ مَلَى اللهُ مَلَى اللهُ مَلَ مَلَيْرُوسَكَةَ قَالَ مَا مِنْ مُحَوَّمِن الْآوَانَ اوْلَى بِهِ فِي اللَّهُ يَنَا وَالْاَحِوْرَةِ اِقْرَوُ النَّ شِمْتُهُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللهُ فَعِيدِيْنَ مِنَ الْفُرِيهِ هُو وَاتِهَا مُوْمِن مَنَا وَيَعْلَا مَا لَا فَيْرِفُهُ عَمْدَتُهُ مَنْ كَالْوًا وَمَنْ تَرَكَ وَيُنَا أَوْضِياعًا فَلْيَأْتِنِيْ فَأَنَا مَوْلاهُ

"کوئی اییا مومن نہیں جس کا دنیا و آخرت میں میں والی نہیں۔ اگر تم چاہتے ہو تو یہ آیت پڑھو۔ اکتابی آرٹی بالکو گھینیٹ اور جو مومن فوت ہو اور اپنے پیچیے مال چھوڑ جائے تو اس کے قریبی رشتہ دار اس کے وارث ہوں گے اور جو مومن قرضہ وغیرہ چھوڑ جائے تو وہ میرے پاس آئے میں اس کا والی ہوں۔"

حضور کی شان کری پرانسان قربان جائے کتنی شفقت اور محبت کا ظہار فرمایا جارہاہے۔

جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ہمارے ساتھ الیا تعلق ہے، حضور کی خیر خواہی اور
لطف و کرم کا یہ عالم ہے تو پھر حیف ہے ہم پر اگر ہم حضور کی شریعت کو چھوڑ کر اپنے نفول
کی خواہشات کی پیروی میں لگ جا میں۔ اپنے دوستوں کو خوش کرنے کیلئے، اعلیٰ حکام کی
خوشنودی حاصل کرنے کیلئے ہم اپنے نبی پاک کی اطاعت سے سرتانی کریں۔ نیز اسلای
عکومتوں اور قانون ساز اداروں کو بھی اس امر کا پور الور الحساس ہونا چاہئے کہ وہ کس دو وی قدید تھے کہ وہ کس دو وی قدید کے وی کا دامن چھوڑ رہے ہیں اور کس کی اطاعت کو اپنا شعار بنارہے ہیں۔
مین اُنفیس بھٹ آئ اُنٹ کھا کی علیہ میں اگر میں تھا کہ کو میں المیں کہ ایک کی المی کو میں کہ کو میں المیں کی اطاعت کو اپنا شعار بنارہے ہیں۔
مین اُنفیس بھٹ آئ اُنٹ کی کا تھی کہ کے میں کہ کہ کے میں کہ کی کے کہ کے کہ کا دامی کی کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کو کہ کے کے کہ کی کے کہ کی کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کی کے کہ کی کے کہ کی اطاعت کو کہ کے کہ کہ کے کہ کی کے کہ کے کہ

بعنی حضور کے اولی بالمومنین ہونے کا مطلب سے کہ حضور ان پر ان کے نشوں سے بھی • زیادہ مہر بان اور شفقت کرنے والے ہیں کیونکہ حضور انہیں نجات کی طرف بلاتے ہیں اور

ان کے نفس انہیں ہلاکت کی دعوت دیتے ہیں۔

عفرت مہل فرماتے ہیں۔ حضرت مہل فرماتے ہیں۔

ِ مَنْ لَوْ يَوْنَفْسَهُ فِي مِلْكِ الرَّسُولِ وَلَوْ يَوْ وَلَا يَتَهُ عَلَيْهِ فِي جَعِيْعِ ٱخْوَالِهِ لَوْ يَنُانَ حَلَاوَةً سُكَّتِهِ -

" یعنی جو محض حضور کا اپنے آپ کو غلام نہ سمجھے اور تمام حالات میں اپنے آپ پر حضور کی حکمرانی تشکیم نہ کرے اس نے سنت کی شیرینی کا مز وہی نہیں چکھا۔"

حضور رسالت مآب علیہ التحیات والتسلیمات کی از واج مطہر ات کی عزت افزائی فرمائی جار ہی ہے کہ یہ مسلمانوں کی مائیں ہیں۔اس تعلق کے باعث ہر مومن کا فرض ہے کہ ان کا اس طرح احترام کرے جس طرح اپنی مال کا احترام کیا کر تا ہے۔اگر ان جسمانی ماؤں کا احترام نہ کرنے والا رحمت اللی ہے محروم ہو جاتا ہے تو جو بد نصیب اپنی روحانی ماؤں کے متعلق سمتاخیاں کرنے سے باز نہیں آتے انہیں اپنے حشر کا ابھی سے انداز واگالینا جائے۔

قُلُ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّنوْتِ وَالْاَرْمِينِ الْغَيْبُ إِلَّا اللَّهُ ﴿ (1)

"آپ فرمائے (خود بخود) نہیں جان کتے جو آسانوں اور زمین میں ہیں غیب کوسوائے اللہ تعالیٰ کے۔" تشر تک: اللہ تعالیٰ کی توحید پر واضح دلائل اور براہین ساطعہ ذکر کرنے کے بعد اب اللہ تعالیٰ کے علم محیط کابیان ہو رہاہے اور بتایا جارہاہے کہ تخلیق کا ئنات، تدبیر شئون عالم، ختہ دلوں

اور آشفتہ حالوں کی فریادر می، رزق رسانی وغیر ہاصفات میں جس طرح اس کا کوئی شریک نہیں، اس طرح اس کی صفت علم میں بھی اس کا کوئی شریک نہیں۔ غیب کے کہتے ہیں؟ اس کا مفہوم کیا ہے؟ اس کی وضاحت کرتے ہوئے علامہ راغب اصفہانی لکھتے ہیں: مَالاً یَقَتُمُ

تَحْتُ الْحُواتِينَ وَلَا تَقْتَوَنيْدِ بِنَ اهَدُ الْعَقُلِ الْغَيْدُ (المفردات) يَعْن وه علم جو حواس كَ رسائى سے بالاتر ہو اور جو قوت عقل سے بھی حاصل ند كيا جا سكے اسے غيب كہتے ہيں۔ آيت كريمہ كا مفہوم بيہ ہوگاكہ زين و آسان ميں جو بھی موجود ہيں، فرشتے، جنات، انسان

جن میں علماء، اولیاء، انبیاء اور اولوالعزم رسل مجھی داخل ہیں اور دیگر لوگ کوئی مجھی، اَلْغَیْبُ، کو نہیں جان سکتا۔ صرف اور صرف الله تعالیٰ کی بید شان ہے کہ وہ عالم الغیب ہے۔ حساب جرب کی میں میں میں میں ہے گئے ہیں۔ میں کا جس کر کر میں شہر میں کہ ہے۔

جس طرح اس کی ذات میں اور اس کی دیگر صفات میں کوئی ہمسری کا دم نہیں مار سکتا اس طرح اس کی صفت علم میں بھی اس کا کوئی شریب نہیں ہو سکتا۔اگر کوئی شخص اس کی صفت علم میں کسی کوشریک بنائے گا تووہ بھی اسی طرح مشرک ہو گا اور دائر ہ اسلام سے خارج ہوگا جس طرح اس کی دوسری صفات میں کسی کوشریک بنانے والایا اس کی ذات کی طرح کسی کو

واجب الوجود مانے والا مشرک ہے اور دائر ہ اسلام سے خارج ہے۔

قر آن کریم کی آیات کا مفہوم بیان کرتے ہوئے ضروری ہے کہ انسان اس بات کا خیال رکھے کہ آیات کا اسان اس بات کا خیال رکھے کہ آیات کاالیامفہوم اور تشر تکنہ بیان کی جائے جو قر آن کی دوسری آیات کے سر اسر خلاف ہو،ورنہ وہ قر آن محیم کی حقانیت ٹابت کرنے کے بجائے اپنے سامعین کے

حصہ کا بطلان کر رہا ہوا ہے عقلمندانسان کا کلام بھی خبیں کہا جاسکتا چہ جائیکہ اے خداوند علیم و حکیم کا کلام ہانا جائے جو ہمہ بیں بھی ہے اور ہمہ وان بھی۔ تبدیری برین سریاں نہائے ہیں جس کا سریاں ہے۔

قر آن کریم نے اپنے کلام البی ہونے پر دیگر دلائل کے علاوہ ایک دلیل میہ بھی پیش کی

ہے کہ اس میں اختلاف نہیں پایاجا تا، ارشادہ۔ اُوکان مِن عِنْدِ غَيْرِائلهُ وَلَوَجَدُ وَافِيْدِ اللهِ اللهِ اللهِ تعالى كاكلام نه ہو تا تو تم اس میں جگه جگه پر اختلاف اور الله تعالى كاكلام نه ہو تا تو تم اس میں جگه جگه پر اختلاف اور تفادیا تے۔ گویا قر آن میں اختلاف كاندپایا جانا اس بات كی محكم دلیل ہے كه بيد الله تعالى كا كلام ہے۔

اگر غور و فکر کادامن ہاتھ سے چھوڑ کراس آیت کاتر جمہ کیاجائے تواس کا مطلب میہ ہو گاکہ زمین و آسان میں جو مخلوق بھی ہے وہ غیب کو نہیں جانتی، حالانکہ قرآن کی بے شار آ تیوں سے ہمیں فرشتوں کا، نزول و تی کا، قیامت، جنت و دوزخ کا علم ہے اور ان پر ہمارا ایمان ہے۔ حالانکہ میہ تمام عالم غیب کی چیزیں ہیں۔ نیز کیر آیات اور ہزاروں صحیح احادیث سے حضور اکر م علی کا مور غیب پر مطلع ہونا ثابت ہے۔ اس لئے ہمیں اس آیت میں غور کرنا چاہئے کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ علماء کرام نے تصر سے کی ہے کہ اس آیت سے مراد میہ ہے کہ اللہ تعالی کے جمائے اور بتلائے بغیر کوئی بھی غیب پر آگاہ نہیں ہو سکتا۔ خود قرآن

عَيْم نے بھی اس قول کی تقدیق فرمادی۔ عٰلِمُ الْغَیْبِ فَلایقُلِمِ کَلْ مِثْلِمِ عَلَی عَیْبِ آحَدٌ اللّه مَنِ اُرْتَفِیٰ

مِنْ دَسُولِ

"الله تعالیٰ غیب کا جانے والا ہے اور وہ اپنے غیب پر کسی کو آگاہ نہیں

کر تاسوائے اپنے پہندیدہ رسولوں کے۔"

اس آیت نے بتادیا کہ اللہ تعالی کی دوسر ی تمام صفات کی طرح اس کی میہ صفت بھی قدیم ہے، ذاتی ہے اور غیر متناہی ہے۔ یعنی ایسا نہیں کہ وہ پہلے کسی چیز کو نہیں جانتا تھااور اب جاننے لگاہے بلکہ وہ بمیشہ بمیشہ ہے ہر چیز کو اس کے پیدا ہونے سے پہلے بھی، اس کی

جین حیات میں بھی اور اس کے مرنے کے بعد بھی اپنے علم تفصیلی سے جانتا ہے۔ نیز اس کا میں حیات میں بھی اور اس کے مرنے کے بعد بھی اپنے علم تفصیلی سے جانتا ہے۔ نیز اس کا بیہ علم اس کا ذاتی ہے کسی نے اس کو سکھایا نہیں ہے۔ نیز اس کے علم کی نہ کوئی حد ہے نہ

نہایت۔اگر کوئی شخص کمٹا یا کیٹھا کیعنی مقدار اور کیفیت کے اعتبارے اللہ تعالیٰ کی کسی صفت کا کسی کے لئے اثبات کرے تووہ ہمارے نزدیک شرک کامر تکب ہوگا۔

<sup>1-</sup> سورة التساء: 82

اس لئے حضور پر نور امام الاولین والاخرین عظی کاعلم مبارک خداو ند کریم کے علم کی طرح قدیم نہیں بلکہ حادث ہے بینی پہلے نہیں تھا، بعد میں اللہ تعالیٰ کے تعلیم دینے ہے حاصل ہوا۔ خداو ند کریم کے علم کی طرح ذاتی نہیں بلکہ عطائی ہے۔ بینی اللہ تعالیٰ کے سکھانے سے حاصل ہوا۔ نیز حضور سرور عالم کاعلم خداو ند کریم کے علم کی طرح غیر متمانی اور غیر محدود نہیں بلکہ متمانی اور محدود ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے علم محیط کے ساتھ حضور فخر موجودات علیہ کے علم کی نبیس جتنی پانی کے ایک قطرہ کو دنیا بحر کے سمندروں سے ہے۔

بال اتنافرق ضرور ہے کہ حضور رحمت عالم علی کا یہ حادث، عطائی اور محدود علم اتنا محدود نہیں جتنا بعض حضرات نے سمجھ رکھا ہے۔ اس کی و سعتوں کو یادیے والا جانا ہے یا لینے والا ۔ یا سمجھانے والے کو چھ ہے یا سمجھے والے کو ہم تم تو سم کنتی میں ہیں، جریل امین بھی وہال دم مارنے کی مجال نہیں رکھتا۔ گاڑی کی گاڑی کی جہان کا محرفت کی دود سعتیں اور ہے کر انیال جن پر بیان این بندے کی طرف جود می فرمائی۔ علم و معرفت کی دود سعتیں اور ہے کر انیال جن پر بیان کاہر جامہ تک ہے، ان کی حدیر آری ہم کرنے لکیں گے تو تھو کریں نہیں کھا کیں گے تو اور کیا ہوگا۔

اس تلمیذر حن نے اپی زبان حق تر جمان سے ہمیں خود جو کچھ بتایا ہے ہم اس کو حق مسلم کرتے ہیں اور اس پر ہمار اایمان ہے۔ اس کی زبان پاک سے تکلا ہوایہ قول طیب ہم نے سامے:

قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّعَ ذَالَيْتُ رَفِيَ عَزَّوَجَلَّ فِي ٱحْسَيْ صُوْدَةٍ عَالَ فِينَعَ يَخْتَهِمُ الْمَلَّا الْاَعْلَىٰ قُلْتُ اَنْتَ اَعْلَمُ عَالَ فَوَضَعَ كَفَّهُ بَيْنَ كَنَفَى فَوْجَدُ ثُنَّ بَرْدَكَا بَيْنَ ثَدَيَّ فَعَلِمْتُ مَا فِي السَّنْ وَوَ الْأَرْضِ -

فَعَلِمْتُ مَا فِي السَّمَا وَ الْدَرْضِ وَالْدَرْضِ - (1)
"رسول الله عَلِي فَ إِن ارشاد فرمايا آج مِن في النا بزرگ و برتر

پروردگار کی زیارت کی ہے بڑی حسین اور پیاری صورت میں۔ تو مجھ

ے اللہ تعالی نے فرالیا کہ ملااعلی کس چیز میں جھڑرہے ہیں میں نے

عرض کی، اللہ تعالی خوب جانا ہے اللہ تعالی نے اپنی بقدرت کی ہتیلی میرے دونوں کند هول کے در میان رکھی۔ جس کی مختل میں نے سینے میں محسوس کی۔ پھر میں نے جان لیا جو کچھ آسانوں میں تھااور زمین میں تھا۔ "
میں تھا۔ "

اس مدیث پاک کی شرح کرتے ہوئے حضرت شیخ محقق عبد الحق محدث دہلوی رحمتہ اللہ علیہ مشکلوۃ کی شرح اشعبۃ اللمعات میں تحریر فرماتے ہیں:۔

"پى دائستم برچه در آسانها و برچه درزمنها بود- عبار تست از حصول

تمام علوم جزوى وكلى واحاطه آل"

"پن جو چیز آسانول میں تھی اسے بھی میں نے جان لیا اور جو چیز زمینوں میں تھی اسے بھی میں نے جان لیا اور جو چیز زمینوں میں تھی اسے بھی میں نے جان لیا۔ (پھر فرماتے ہیں کہ) اس ارشاد نبوی کا مقصد یہ ہے کہ تمام علوم جزوی اور کلی مجھے حاصل ہو گئے اور ان کا میں نے احاطہ کرلیا۔"

علامہ ملا علی القاری علیہ الرحمتہ اپنی کتاب الرقاۃ شرح المصحوۃ میں پہلے اس حدیث کا منہوم بیان کرتے ہیں۔اس کے بعد شارح بخاری علامہ ابن جررحمتہ الله علیہ کا قول نقل کرتے

ہیں۔ بیس بہاں اختصار کو ملحوظ رکھتے ہوئے فقط علامد ابن جرکے قول پر اکتفاکر تاہوں۔ حَالَ ابْنُ مَجَدِ آئ مَجَدِيمُ الْكَائِيمُناتِ الَّذِي فِي السَّمَاطِ بِالْ وَقَا

عَلَىٰ اِبِنَ جَبِي اَلْكُرُمُنُ هِنَ بِمَعْنَى الْخِنْسِ آَىُ وَجَعِيْمُ مَا فِي الْدَدُ فِيْنِيَ السَّهُ عِرَ وَمَا تَحْتُهُ اللهِ مَنْ الْخِنْسِ آَىُ وَجَعِيْمُ مَا فِي إِبْرُهِيْمَ عَلَيْرِ السَّلُوةُ وَالسَّلَامُ مَلَكُوْتَ السَّلُونِ وَالْتَرَهِٰ

وَكَشَفَالَهُ وَلِكَ وَفَهُمْ عَلَى آبُوابَ الْعُيُوبِ- (1)

"علامدا بن تجرفے فرمایا کہ حدیث کا مطلب سے ہے کہ تمام کا بَات جو اَسانوں میں تھی بلکہ ان کے اور بھی جو پچھ تھا اور جو کا نات سات زمینوں میں تھی بلکہ ان کے بینچ بھی جو پچھ تھاوہ میں نے جان لیا۔ الله تعالیٰ نے ابراہیم علیہ الصلوة والسلام کو تو آسانوں اور زمین کی بادشاہی تعالیٰ نے ابراہیم علیہ الصلوة والسلام کو تو آسانوں اور زمین کی بادشاہی

د کھائی تھی اور اسے آپ پر منکشف کیا تھااور مجھ پر اللہ تعالیٰ نے غیب کے در دازے کھول دیئے ہیں۔"

ممکن ہے اس حدیث کی سند کے بارے میں کسی کو شک ہو اس لئے اس کے متعلق مشکوٰۃ کے مصنف کی رائے غور سے سن لیجئے جو انہوں نے بیہ حدیث متعدد طرق سے نقل

کرنے کے بعد تحریر کی ہے۔اگر دل میں حق پذیری کا جذبہ موجود ہے تو بفضلہ تعالیٰ یقیناً آ

تسلی ہو جائے گی۔

دَوَاهُ أَحْمَدُ وَالرِّعُونِيُّ وَقَالَ حَسَنَّ صَحِيْعٌ وَسَأَلْتُ مُحَمَّدٌ بْنَ إِسُلِمِيْلَ الْبُعُنَارِيَّ عَنَّ لِهِنَا الْحُمِيثِيثِ فَقَالَ لِهِنَا حَدِيثَتُّ بِي إِلَيْ عَلَى الْبُعُنَارِيَّ عَنَّ لِهِنَا الْحُمِيثِيثِ فَقَالَ لِهِنَا حَدِيثَتُ

اس حدیث کوامام احداور امام ترندی نے روایت کیا ہے۔ اور ترندی نے کہا کہ بیہ حدیث

امام مسلم این صبح میں حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ ہے بیہ حدیث روایت کرتے ہیں کہ

آپ نے فرمایا:

قَامَ فَيْنَا رَسُونُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَقَامًا مَا مَا الرَّكَ فَى مَقَامِهِ ذَلِكَ إلى قِيامِ السَّاعَةِ إِلَّاحَانَ فَى اللهِ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

نے نہ فرمایا ہو۔ یادر کھااس کو جس نے یادر کھااور بھلادیااے جس نے

بھلادیا۔ میرے میہ سارے صحابہ اس کو جانتے ہیں۔اور ایسا ہو تاہے کہ

2- مج ملم

<sup>1-</sup> مَكْلُوة شريف، كتاب السلوة

کوئی الی شے و قوع پذیر ہوتی ہے جے میں بھول چکا ہو تا ہوں تواسے دیکھتے ہی مجھے یاد آ جاتا ہے (کہ حضور علیقہ نے یونمی فرمایا تھا) بالکل اس طرح جیسے تیر اکوئی واقف آدمی کافی عرصہ تجھ سے غائب رہا ہواور جب تواسے دیکھے تو تواسے بچیان لیتا ہے۔"

امام بخاری رحمته الله علیه نے اپنی صحیح میں حضرت فاروق اعظم رصنی الله عنه ہے ایک

حدیث روایت کی ہے وہ مجھی ملاحظہ فرمالیجئے:

عَنْ عُمَرَ قَالَ قَامَ فِيْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّهَ مَقَامًا فَأَخْبَرُنَا عَنْ بَدُء الْخَلْقِ حَتَّى دَخَلَ آهُلُ الْجَنَّةِ مَنَازِلَهُ وَآهُلُ التَّارِمَنَازِلَهُ مُحَفِظَ ذُلِكَ مَنْ حَفِظَهُ

دَلِيدَة مَنْ لَبِيهَ -

"حضرت عمر رضی الله تعالی عند ہے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا ایک دن رسول الله علی قیام فرماہوئ اور تخلیق کا نتات کی ابتدا ہے لے کر اہل جنت کے اپنی منازل میں اور اہل دوزخ کے اپنے ٹھکانوں میں داخل ہونے تک کے تمام حالات ہے ہمیں خبر دی یادر کھااس کو جس

نے یادر کھااور بھلادیا ہے جس نے بھلادیا۔"

علامہ علی القاری مر قاۃ شرح مشکوۃ میں اس حدیث کی وضاحت کرتے ہوئے علامہ طبی کامیہ قول نقل کرتے ہیں:۔

> قَالَ الطَّيِّةِ يُحَتَّى عَايَةُ الخَبْرَقَاكَ الْحَبْرَمُهُمْ يَكِا أَقِنَ بَرُا الْمَنْ عَلَيْهُ الْمَاغِيَ حَتَّى اثْنَهُ كَالِكُ دُخُولِ اَهْلِ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ وَ وَصَّمُ الْمَاغِينَ مَوْضِعَ الْمُصَادِحِ مُبَالَغَةً لِلتَّحْقِيْقِ الْمُسْتَقَادَةِ مِنْ تَوْلِ الصَّادِقِ الْكَوِيْنِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْرِوَسَكَمَ

الصّادِقِ الدَّويَّنِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (2) "علامه طبى فرماتے بين كه حديث شريف مين حتى كالفظ بيان عايت ك لئے ہے۔ یعنی حضور علی نے اپناس جامع خطبہ میں کا تنات کی آفر نیش سے لے کراس وقت تک کے تمام حالات بیان فرمائے جبکہ جنتی اپنا ہے محلات میں قیام پذریہ وجائیں گے۔ پھر فرماتے ہیں کہ جنتیوں کا جنت میں دخول تو زمانہ مستقبل میں ہوگا اس لئے تھٹی میڈ محل یعنی مضارع کا صیغہ استعال ہونا چاہئے تھا۔ حدیث میں ماضی کا صیغہ (حکثی دیکئی) کیوں استعال ہونا چاہئے تھا۔ حدیث میں ماضی کا کیونکہ یہ خبر دینے والا صادق (سچا) اور امین دیانتدار) رسول ہے۔ اس کو تک یہ خبر دینے والا صادق (سچا) اور امین دیانتدار) رسول ہے۔ اس خبر دینے والا صادق (سچا) اور امین دیانتدار) رسول ہے۔ اس خبر دینے والا صادق جو فرمادیا کہ ایسا ہوگائی کا ہونا بھی اتنانی تھی ہے۔ بینائی بین کہ جننائی بینے کا جنائی بینے کہ جننائی بینے کہ جننائی بینے کہ جننائی بینے کا جننائی بینے کہ جننائی بینے کہ جننائی بینے کہ جننائی بینے کا جنائی بینے کی جننائی بینے کی جننائی بینے کے جننائی بینے کی جننائی بینے کا جنائی بینے کا جنائی بینے کی جننائی بینے کا جننائی بینے کی جنائی ہے۔ بینے کی جننائی بینے کی جننائی بینے کی جننائی بینے کی جنائی ہے کی جنائی بینے کی جنائی ہونے کی جنائی ہے کی جنائی ہونے کی کی کی کی جنائی ہونے کی جنائی ہونے کی جنائی ہونے کی

اللہ تعالیٰ اسلاف کرام کانورا بیان عطافر مائے تب ہی کتاب وسنت کے آئینہ میں حق کا رخ زیبا نظر آتا ہے، ورنہ ساری عمر شک و شبہ کی حجاڑیوں میں دامن الجھار ہتاہے اور قبل و قال ہے ہی فرصت نہیں ملتی۔

قرآن كريم كى آيات طيبات اور الناحاديث صححه كے بعد ہم كى سے اپ مومن مون اون كريم كى سے اپ مومن مون اون كاسر فيقليث لينے كے لئے بيمان يازبان پر لانے يااس كا تصور كرنے كے لئے بھى تيار نہيں كه شيطان كاعلم فخر عالم كے علم سے زيادہ ہے يااييا علم تو گاؤخر اور ہر سفيہ كو بھى حاصل ہے۔ اَلْهِينَادُ بِاللّٰهِ ثُمُ اَلْهِينَادُ بِاللّٰهِ

اس آیت کاجو مفہوم میں نے بیان کیاعلاء کرام کی تقریحات بھی ای کی تائید کرتی ہیں۔ چنانچہ علامہ سید محمود آلوی بغدادی اس پر سیر حاصل بحث کرنے کے بعد تحریر فرماتے ہیں:

وَنَعَلَ الْحَقَ اَنْ يُقَالَ اِنَ الْعِلْمَ الْفَيْبُ الْمَنْفِيَ عَنَ عَنْ عَنْ عَلَيْ الْمَ الْفَيْبُ الْمَنْفِيَ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ عَلَيْ اللهَ وَاسِطَةٍ فِي تُنْوُتِهِ لَهُ وَعَلَا وَاسِطَةٍ فِي تُنْوُتِهِ لَهُ وَعَلَا وَالْعِلْمِ الْمَنْفِقِي فِي تَنْفُونَهُ عَلَيْهُ وَالْمَنْفِي فِي تَنْفَى مُؤْوَلًا اللهِ لَمِ الْمَنْفِقِي فِي تَنْفَى مُؤْوَلًا اللهِ لَمِ الْمَنْفِقِي فِي تَنْفَى مَنْ وَكُولُو اللهِ مِن الْوَاحِي عَزِّوجَلَ اَفَاصَهُ عَلَيْهُ وَمِوْجُهِ وَمِنْ وَجُولُو

(1)

الْإِفَاضَةِ-

" یعنی حق بات بیہ کہ جس علم غیب کی نفی کی محق ہے کہ اللہ تعالی کے سوااے کوئی خیس جانتااس سے مراد بیہ کہ کوئی مختص اسے خود بخود خود بخود خیس جان سکتا۔ اور خاص بندول کو جو علم حاصل ہے وہ بیا علم خیس جس کی آیت میں نفی کی محق ہے بلکہ وہ اللہ تعالی کی فیض رسانی سے انہیں حاصل ہواہے جواللہ تعالی نے اپنی فیض رسانی کے متعدد وجوہ میں سے حاصل ہواہے جواللہ تعالی نے اپنی فیض رسانی کے متعدد وجوہ میں سے کسی ایک وجہ سے انہیں مرحمت فرمایا ہے۔"

علامه موصوف اس سے آمے چل کر لکھتے ہیں:

وَيِهُ مُنْكَةِ عِنْمُ الْغَيْبِ بِلا وَاسِطَةٍ كُلَّا أَوْبَعْضًا عَصُوصً اللهِ حَلَّ وَعَلَا لَا يَعْلَمُهُ آحَدًا قِنَ الْمُنْقِى آصُلًا- (1)

" یعنی ساری بحث کا حاصل میہ ہے کہ علم الغیب بلاواسط کلا اور بعضاً الله تعالی کی ذات کے ساتھ خاص ہے۔ یعنی ندسار اعلم غیب بغیر اس

التد تعالی ق وات نے ساتھ طائل ہے۔ - ی نہ سارا مع عیب کے بتائے کوئی جان سکتا ہے اور نہ بعض کوئی جان سکتاہے۔"

حضرت علامه ثناء الله پانی بی نقشبندی رحمته الله علیه این تغییر میں اس آیت کی تغییر

كرتے ہوئے كھتے ہيں:

وَعَيْدُهُ تَعَالَىٰ لَا يَعْلَمُ اللَّهُ بِإَعْلَاهِم يَعْنَاللَّهُ تَعَالَىٰ كَ سُوالُولَى غيب نبيل جان سَلَا محرالله تعالى ك سواكولى غيب نبيل جان سَلَا محرالله

آخرين اين دائة كركرت موع لكية إن:

كُلُتُ وَيُعْكِنُ آنَ يَكُونَ الشَّقْنِ يُرُلَّا يَعْكُومُنَّ فِي السَّمَاوْتِ

وَالْدَرْضِ الْغَيْبَ بِشَعُ الْدِيا للهِ أَيْ يَتَعُلِيهِ (2)

" یعنی میں کہتا ہوں کہ تقدیر عبارت یوں ہے کہ زمین و آسان کی کوئی چزاللہ تعالیٰ کی تعلیم اور سکھانے کے بغیر غیب کو نہیں جان سکتی۔"

<sup>1-</sup>روح العاني جلد2، منحد 11

اس تحقیق کے بعد بھی اگر کوئی صاحب ہم اہل سنت پر شرک کا الزام لگائے تو اس کی مرضی۔ اس آزادی کے دور میں ہم اس کے لئے دعائے ہدایت کے بغیر کیا کہد سکتے ہیں۔ البتہ اسے بدیاد رکھنا چاہئے کہ اس بہتان کے متعلق اس سے باز پر س ہو گی۔ اور اس پر آشوب دور میں امت مصطفویہ علی نیبما افضل الصلوات وازکی التسلیمات میں فتنہ و فساد کا دروازہ کھولنے پر اسے روز حشر جوابدہ ہونا ہوگا۔

ٱلْحَمَّدُ كُلِثْهِ دَبِ الْعُلَمِيْنَ وَالصَّلُوكُ وَالسَّلامُ عَلَى حَبِيْبِهِ وَ عَلَىٰ الِهِ وَصَحْبِهَ ٱجْمَعِيْنَ -





بنغ للتواوم فالتعلي



بسم الله الرحمٰن الرحيم

## سر ورعالم ﷺ کے فضائل و کمالات

احادیث نبوی کی روشنی میں

اس سے پہلے میں نے آپ کے سامنے فرقان حمید کی ان آیات طیبہ کوبیان کیاہے جن

میں رب العزت نے اپنے حبیب كريم علي كے مقامات رفيعہ اور محامد سنيه ، اپن زبان

قدرت سے بیان کے ہیں۔ اگر چہ میں نے قر آن کر یم کی متعدد آیات پیش کی ہیں لیکن در حقیقت قر آن کر یم کی ان آیات کا احاطہ میرے لئے ممکن نہیں جن کے آئینہ میں جمال و کمال حبیب کبریاء کا علم جمیل منعکس ہو کر قلوب واذبان کو اپناگر ویدہ بنارہاہے۔ صدق دل اور دفت نظر سے جو خوش نصیب فرقان حمید کا مطالعہ کرے گا اسے بیشار ایسی آیات مبارکہ ملیں گی جو میں اپنی تھک دامانی یا کم علمی کی وجہ سے اس ضمن میں پیش نہیں کر سکا۔ فرکورہ آیات، ان قرآنی آیات کا عشر عشیر بھی نہیں جو قرآن کریم کے صفحات پر اپنے فرکورہ آیات، ان قرآنی آیات کا عشر عشیر بھی نہیں جو قرآن کریم کے صفحات پر اپنے

انوار بکھیرر ہی ہیں۔'

اب میں اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے صاحب مقام محمود، محبوب رب العالمین، قائد القر الحجلین المبعوث رحمته للعالمین کی ان دلر با جلوہ آرائیوں کاذکر کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں جو آمتا بینعث آریک فی تی ہے فرمان اللیٰ کی تقیل کرتے ہوئے مرشد جن وانس، راہبر انسانیت علیہ نے نان خی زبان حق ترجمان سے ذکر فرمائی ہیں۔ در حقیقت یہ ایک بحر بید اکنار ہے جس کے کنارے پر کوئی شناور نہیں پہنچ سکتا۔ یہ سمندراپنی پہنا ئیوں کے بیدا کنار ہے جس کے کنارے پر کوئی شناور نہیں پہنچ سکتا۔ یہ سمندراپنی پہنا ئیوں کے

بے پیدا کنارہے جس کے کنارے پر کوئی شناور نہیں پہنچ سکتا۔ یہ سمندرا پنی پہنا ئیول کے باوجو دا نتا عمیق ہے کہ کوئی غواص اس کی مذکو نہیں پہنچ سکتا۔ مداری کے مصر میں مناسب میں عالم میں میں اور اور مال میں معرف میں منتقد میں میں میں مثبت

بطور تبرک ان احادیث نبویہ علی صاحبہاالصلوٰۃ والسلام میں سے چند منتخب احادیث پیش کررہا ہوں امیدہے کہ دل باختگان جمال نبوت کوان کے مطالعہ سے تسکین نصیب ہوگی اور بادیہ مثلالت میں بھکنے والوں کوانلہ تعالیٰ کے محبوب کا صحیح عرفان میسر آئے گا۔

وَمَا تُوفِيقِي إِلاَّ بِاللَّهِـ

اب سنبھل کر بیٹھتے اور اپنے دیدہ وول کوروشن کرنے کیلئے اپنے ہادی برحق علیہ کے نور انی ارشادات کا مطالعہ فرمائے۔

> عَنَّ وَا ثَلَةَ بَنِ آسَعَمَ رَضِى اللهُ عَنْهُ فَالَ . قَالَ رَسُولُ اللهِ مَلَى اللهُ عَلَيْرِ وَسَلَمَانَ الله اصَطِعَى مِنْ وُلِدِ إِبْرَا مِسْيَّة إسْمُولِكَ - وَاصْطَعْلَ مِنْ وُلْدِ السَّمْعِيْلَ بَنِي كُنَانَةً - وَ اصْطَعْلَ مِنْ اَبَنِي كُنَانَةً وُلِيَّا وَاصْطَعْلَ مِنْ وُلْدِيدِ بَنِيْ

هَاشِهِ وَاصْطَفَا فِي مِنْ بَنِي هَاشِهِ - (1)

"حضرت واثلہ بن استعرضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ السلام سے علیہ السلام سے علیہ السلام سے علیہ السلام اللہ تعالی نے اولاد ابراہیم علیہ السلام سے حضرت اساعیل علیہ السلام کی اولاد سے حضرت اساعیل علیہ السلام کی اولاد سے تبلہ قریش کو فضیلت بخشی اور قبیلہ قریش کو فضیلت بخشی اور قبیلہ قریش سے خاندان ہاشم کو ممتاز کیااور خاندان بنوہاشم سے مجمعے چن لیا۔

(اس مدیث کوام مسلم نے اپنی صحیح میں اور امام ترندی نے اپنی سنن میں نقل کیا ہے اور اللہ مسلم کے اپنی صحیح ہے۔

عَنْ اَنَى دَفِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ دَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ مَلَيْدِ وَسَلَّمَ الْنَا ٱلْوَمُ وَلَهِ ا دَمَ عَلَى دَبِيُ وَلَا فَخُرَ - (2)

"آدم علیه السلام کی تمام ذریت سے میں اینے رب کے نزدیک معززو کرم ہوں۔ میں بیات فخرومبابات کیلئے نہیں کمدر بابلکہ اظہار حقیقت کرر ماہوں۔"

عَنِ ابْنِ عَبّاي قَالَ قَالَ دَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْدِ وَ

<sup>1-</sup> محمد بن يوسف الصالحي" سبل البدي والرشاد"، (قاهره -1972)، جلد 1، منحد 270

سَلَّعَ آَنَا ٱلْمُوَ الْآصَلِيْنَ وَالْاجْدِينِ وَلَا فَحَنْدَ "مِن تمام پہلے گزرے ہوئے انسانوں سے اور بعد میں آنے والے انسانوں سے بارگاہ الیٰ میں زیادہ معززو کرم ہوں۔ میرایہ قول ازراہ فخر ومبابات نہیں بلکہ یہ اظہار حقیقت ہے۔"

عَنْ عَائِثَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا فَالَتُ، كَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْرِ وَسَلَّوَ آتَا فِي جِبْرِيُّكُ فَعَالَ قَلَبْتُ مَشَادِقَ الْأَنْفِ وَمَغَادِيَهَا فَلَوَ اَرْرَجُلَّا اَفْضَلَ مِنْ تَحْتَدٍ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَعُ ارْبَعِيُّ آبِ اَفْضَلَ مِنْ اَبَيْ مَا يَسْهِ -

"حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ سرور عالم علقے نے ارشاد فرمایا۔ ایک روز جر کیل میرے پاس حاضر ہوئے اور عرض کی کہ ہیں نے زمین کے مشارق و مغارب کو چھان مارا ہے لیکن میں نے کوئی ایسامر و نہیں دیکھا جو محمد مصطفیٰ علقے ہے افضل ہواور نہ کوئی خاندان دیکھاہے جو خاندان بنوباشم ہے ارفع واعلی ہو۔ "رواہ الطمر انی دایو قیم دالیہ ہی

"حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ شب معراج نبی کرم سی اللہ کی خدمت میں سواری کیلئے براق پیش کیا گیا تواس نے شوخی دکھانا شروع کی۔ جبر کیل امین نے اسے جعر ک کر کمار کیا اللہ کے محبوب محمد مصطفیٰ کے سامنے شوخی دکھارہے ہو۔ آج تک تیری پشت پر کوئی ایسا آدمی سوار نہیں ہواجو بارگاہ ایزدی میں ان سے زیادہ معزز و محترم ہو۔ جبر کیل کی اس سر زنش پر براتی پسینہ ہوگیا۔"

"لام مسلم اپنی صحیح میں روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابوہر برہ رضی

الله عندروايت كرتے بين كدرسول أكرم علي في فرماياكدرعب سے میری مدد کی گئی ہے۔ مجھے جوامع الکم عطافرمائے گئے ہیں۔اوراس وقت جبکہ میں سویا ہوا تھا زمین کے خزانوں کی تخیاں لائی گئیں اور میرے ہاتھوں میں رکھ دی گئیں اور میری ذات پر اللہ بتعالی نے انبیاء کرام کی بعثت كاسلسله فختم كردياب

عَنْ عَقْبَةَ بْنِي عَامِرِ رَضِي اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ قَالَ قَالَ عَلَيْهِ الصَّاوَةُ وَالسَّلَامُ إِنِّي فَرَطَّ لَكُو وَانَا نَهُمِّينًا عَلَيْكُو وَانَّا لَهُم وَاللهِ لَانْظُرُ إلى حَوْفِي ٱللآنَ وَالْيَ قَدَ أُعْطِيتُ مَفَارِيْحُ خَزَآيْنِ الْأَمْنِ - وَإِنْ وَاللَّهِ مَا آخَافُ عَلَيْكُوْ آنَ تُشْرِكُوْ بَعْدِي وَلِكِتِي أَخَافُ عَلَيْكُو أَنْ تُتَافِسُوا

"حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ ہے مروی ہے کہ حضور نجی رحت ماللہ نے فرمایاے میرے اتبو! میں تسارا پیش رو ہوں۔ اور میں تم یر گوائی دیے والا ہول۔ اور میں بخد ایسال بیٹھے ہوئے اسے حوض کو ٹر کو و کھے رہا ہوں۔ اور باا شبہ زمین کے خزانوں کی تنجیاں مجھے عطا فرمادی گئ ہیں۔اور مجھے خدا کی قتم !اس بات کا ذرااندیشہ نہیں کہ تم میرے بعد شرک کرنے لگو گے۔البتہ مجھے یہ خوف ہے کہ تم دنیا کی دولت کواور سامان عشرت کو جمع کرنے میں ایک دوسرے سے آگے برھنے کی كوشش كر زلكه حر"

اس حدیث پاک ہے متعد دامور واضح کر دیئے گئے ہیں۔

1\_ حضور نے فرمایا۔ میں تمهارا پیشرو مول۔ عربی میں فرط پیشرواس کو کتے ہیں جو اپنے کارواں سے پہلے اگلی منزل پر پہنچ جاتا ہے۔وہاں جاکران کیلئے طعام و قیام کا نظام کرتا ، ہان کے جانوروں کے لئے چارے کا بندوبست کرتاہے۔ سر کار دوعالم علی سے بال اپنے آپ کو فَرُط کے لفظ سے ذکر فرمارہ ہیں۔

پھر فرمایا کہ میں تمہارے ایمان اور اغمال صالحہ پر بار گاہ رب العزت میں گواہی دول گا۔

اور یہاں اپنی چشم مازاغ کی قوت بینائی کاذکر بھی فرمادیا کہ مجد نبوی میں منبر پر بیٹھے ہوئے
کروڑوں میل دور حوض کو ثر کو ملاحظہ فرمارہ ہیں۔ یہ بھی وضاحت فرمادی کہ اللہ تعالی
نے زمین کے خزانوں کی ساری تخیاں اپنے حبیب مکرم کے حوالے فرمادی ہیں۔ سرور عالم
عقاقہ کو اپنے علم خداداد ہے اس بات کا علم تھا کہ ایک وقت وہ آئے گا کہ لوگ میرے
غلاموں پر شرک کی تہمت لگا نمیں گے اس لئے اپنے غلاموں کی صفائی پیش کرتے ہوئے
فرمادیا کہ مجھے اس چیز کا قطعاً کوئی اندیشہ نہیں کہ تم میرے بعد شرک کرنے لگو گے البتہ
مجھے اس بات کا اندیشہ ہے کہ تم دولت و ثروت کو زیادہ سے زیادہ سمیٹنے میں ایک دوسرے کا
مقابلہ کرو گے۔

رُوِى عَنْ إِبْنِ وَهَبِ أَنَّهُ عَلَيْ الصَّلَوْةُ وَالسَّلَامُ قَالَ : قَالَ اللَّهُ تَعَالَى

قَالَ اللهُ تَعَالَىٰ مَكُمُّنَا وَقُلْتُ مَنَا اللهُ تَعَالَىٰ يَارَتٍ مِنْ عَنْدُتَ إِبْرَهِ يَعَ خَلِيْلًا وَاصْطَفَيْتَ لُوَحًا وَاعْطَيْتَ مُرَّانَ مُلُكًا لَا يَنْبُغِي لِاحْدِيقِ فَنْ بَعْدِهِ مَنْ مُلْكًا لَا يَنْبُغِي لِاحْدِيقِ فَنْ بَعْدِهِ مَنْ مُلْكًا لَا يَنْبُغِي لِاحْدِيقِ فَنْ بَعْدِهِ مَنَ مُلْكُونُ ذَلِكَ مَعَلَيْتُكَ خَيْرُقِنْ ذَلِكَ مَعَلَيْتُكَ مَعَلَيْتُكَ مَعَلِيْتُكَ مَعَلِيْتِكَ مَوْنُ ذَلِكَ مَا عَطَيْتُكَ السَّمَةِ وَمُعَلِيْتُكَ مَعَلِيْتِكَ مَوْنُ ذَلِكَ مَا عَطَيْتُكَ السَّمَةِ فَلَا لَكَ مَلِيمَ اللهُ مَنْ اللهُ المَعْمَلِيمُ وَاللّهُ وَاللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ مَنْ مُعْلَىٰ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الْحَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّ

(1) "ابن وہب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ سر کار دوعالم علیقے نے

فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ارشاد فرمایا کہ اے میرے محبوب مجھ سے ماگو۔ میں نے عرض کی اے میرے پروردگار! میں تجھ سے کیاما گلوں۔ تونے حضرت ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا، موک سے بلاواسطہ کلام کیا، نوح

عليه السلام كوچن ليا، سليمان عليه السلام كوده ملك عظيم عطاكياجو آپ ك بعد كى كونسين دياجائ كا-ايخ حبيب كريم علي كابي جواب من كرالله جل مجده نے فرمايا: اے ميرے حبيب! جويس نے آپ كو عطا فرمایا ہے وہ ان تمام انعامات سے اعلی واضل ہے۔ میں نے آپ کو کوثر عطافرمایا۔ یس نے آپ کے نام کواپے نام کے ساتھ ملایا ہے جو ہراذان وشمادت کے وقت فضامی او جار ہتا ہے۔ اور میں نے بتایا ہے زمین کو آپ کے لئے اور آپ کی امت کے لئے طمارت کا سبب۔اور آپ پرجو الزلات بجرت سے پہلے اور بجرت کے بعد لگائے گئے میں نے ان سب ے آپ کے دامن کویاک کردیاہے۔ آپ لوگوں میں اس حالت میں چلتے ہیں کہ آپ مغفور ہیں اور یہ مربانی آپ سے پہلے میں نے کسی کے ساتھ شیں کی۔اور میں نے آپ کے اتبوں کے دلوں کو قر آن کر یم کا حامل بنادیا ہے۔ اور میں نے مقام شفاعت آپ کے لئے مخصوص کرر کھا ہے حالا تکہ میں نے آپ کے بغیر کسی نی کو یہ شان عطانہیں فرمائی۔" اس مدیث پاک میں بھی،اللہ تعالی نے جن مخصوص انعامات سے اسے حبیب مرم کو سر فراز فرمایا ہے ، ان کو بیان کیا گیا ہے اور اس میں اس امر کی مجی وضاحت کی مجی ہے کہ اگرچه حضور کی آمدے پہلے اولوالعزم رسولوں کو مقام رفیعہ پر فائز کیا گیالیکن جو شانیں اور عظمتیں آپ کے رب نے آپ کو عطا فرمائی ہیں وہ تمام سابقہ انعامات سے اعلیٰ وار فع ہیں۔ عَنْ حُذَا يُغَةَ دَفِي اللهُ عَنْ أَذَهُ عَلَيْهِ الصَّاوَةُ وَالسَّلَامُ عَالَ بَشَّرَ فِي يَعْفِي كُنِّيا كَالْ أَوَّلُ مَنَّ يَدُ خُلُ الْجَنَّةَ وَمَعِيَ مِنْ أمتي كمبعون الفاؤمم كل الفي سبعون الفاكيث

المهى سبعون الفاومم في الفي سبعون الفاليث عَلَيْهِمُ وسَابٌ -وَاعْطَافُ أَنْ لَا نَجُوعُ أَقَرَى وَلَا تُعْلَبُ وَاعْطَافُ النَّصُرَى الْعَثْمَ وَالتَّعْتَ مَا النَّعْتَ مَدَّهُ مِنْدَ مِنْ النَّعْدِ الْعَثْمَ وَالتَّعْتَ

وَآعُطَانِي النَّصُّ وَالْعِثَةَ وَالرُّعْبُ يَسَمَّى بَيْنَ يَدَى كُالْتَيْ شَهْرًا-

وَطَيِّبَ لِئُ وَلِأُمِّينَ الْمُغَالِعَ

وَٱحَلُ لَنَا كَنِيْ يُرَاقِمَا شَدَّهُ عَلَى مَنْ قَبْلَنَا

وَلَوْ يَعْمِعُلُ عَلَيْنَا فِي الدِّيْنِ مِنْ حَرَجِ (1)

"حعزت حذیفدرضی الله عنه روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم سی کے نے ارشاد فرمایامیرے رب کریم نے مجھے یہ بشار تیں دی ہیں۔

1- جنت میں سب سے پہلے میں داخل ہوں گا اور اس وقت میرے

ساتھ ستر ہزار امتی ہوں مے اور ہر امتی کے ساتھ ستر ہزار اہل ایمان ہوں مے جو سب میرے ساتھ جنت میں داخل ہوں مے اور ان ہے

روز محشر کوئی حساب نہیں لیاجائے گا۔ روز محشر کوئی حساب نہیں لیاجائے گا۔

2۔اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ خوشخری بھ<mark>ی دی</mark> ہے کہ میری امت فاقہ ہے فنانہیں ہو گی اور نہ دشمن اس کو مغلوب کر سکیں گے۔

3- الله تعالى في مجمع نفرت، عزت اور رعب اس طرح عطافرمايا ب

ک میرادشن مجھ سے اور میری امت ہے اگر ایک او کی مسانت پر ہوگا کہ میر اوشن مجھ سے اور میری امت ہے اگر ایک او کی مسانت پر ہوگا تو پھر مجی دو لرزال وتر سال ہوگا۔

و پر الله تعالى نے ميرے لئے اور ميرى امت كيلئے اموال فنيمت كو

حلال کر دیاہے۔ اور بہت ی ایس چیزیں جو پہلی امتوں پر حرام تھیں انہیں ہمارے لئے حلال فرمادیاہے۔

5۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے دین میں کوئی ایسی چیز شیں رکھی جس سے ہمیں تنگی اور حرج ہو۔"

عَنِ الْعِزْمَاضِ بَنِ سَادِيَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ: سَمِعْتُ دَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْرِ وَسَلَّعَ يَغُولُ إِنَّى عَبْدُ اللهِ وَخَالَتُهُ النَّيِهِ فِي عَلِنَ اوْمَرْكَمُنْهُ مِنَ لَ فِي طِيْنَتِهُ آنَا وَعُوثُا لَإِلَىٰ فَيْمَ وَبَشَادَةُ عِنْسَى بَنِ مَرْبَعَ عَلَيْهُ وُالسَّلَامُ -

"حضرت عرباض بن ساربه رضی الله عنه روایت کرتے ہیں کہ میں نے الله تعالیٰ کے رسول میل کویہ فرماتے ہوئے سا میں اللہ کا بندہ ہوں، اور میں خاتم النجین ہوں۔ میں اس وقت خاتم النجین مقاجبہ آدم علیہ السلام کا کیچڑا بھی گوندھا جارہا تھا۔ میں وہ دعا ہوں جو میرے باپ ابر اہیم علیہ السلام نے اللہ تعالی ہے کی تھی۔ میں وہ مژدہ ہوں جو حضرت عیسیٰ بن مریم نے نوع انسانی کوسنایا تھا۔"
ابو محمد مکی، ابوللیث سرقدی اور ان کے علاوہ دیگر علماء روایت کرتے ہیں۔
اِنَّ اُدَمَ عِنْ مَا مَعْ صِیّتِیہ قَالَ اللّهُمَّ عِجَقِی مُحَمِّدِیدا عَنِیْ آئِیْ مَا عَدِیدا عَنِیْ آئِیْ مَا عَدِیدا عَنِیْ آئِیْ اللّٰ الل

"آدم علیه السلام سے جب خطا سرزد ہوئی تو آپ نے بارگاہ رب العزت میں التجاکی، اے اللہ! م<mark>ر مص</mark>طفیٰ علیقہ کے طفیل میری خطاکو معاف فرمادے اور میری توبه قبول فرمالے۔

فَقَالَ لَهُ اللهُ مِن اَيْنَ عَرَفَتَ مُحَمَّدٌ اصَلَى اللهُ عَلَيْهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهُ مَنْ مُنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مُحَمِّدًا مُنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مُحَمِّدًا ذَا اللهُ ا

" آپ نے عرض کی کہ میں نے جنت میں ہر جگہ پرییہ لکھا ہواد یکھالاالہ الااللہ محمد رسول اللہ"

فَعَلِمُتُ اَنَهُ أَكُوْمُ خَلَقِكَ عَلَيْكَ فَتَابَ الله عَلَيْهِ وَعَفَى لَهُ "اس طرح میں نے جان لیا کہ یہ ستی جس کا نام نامی محمد علی ہے وہ
تمام مخلوق سے تیر سے نزد یک زیادہ معزز و مکر م ہے پس اللہ تعالی نے یہ
دعا، جو آپ نے نبی رحمت کے وسیلہ سے مائلی تھی، اس کو شرف
قبولیت سے سر فراز فرمایا۔"

اس مدیث کے راوی یہ کتے ہیں کہ فَتَلَقَّی الدَّوْمِنَ رَبِّه کَلِبْتِ فَتَابَ عَلَيْهِ مِن کلمات سے مرادی دعائے کلمات ہیں۔

علامہ ابو بکر محمد بن حسین الاجری البغدادی، جو ایک جلیل الثان کتاب، کتاب الشریعته فی السنة اور دیگر کتب کے مصنف ہیں جو ساری عمر مکه مکرمہ میں سکونت یذیر رہے اور 360 میں انقال فرمایا۔ انہوں نے آدم علیہ السلام کے واقعہ توبہ کوان الفاظ میں بیان

فَقَالَ ادَمُ لِمَا خَلَقْتَنِي رَفَعَتُ رَأْمِي إلى عَرَيْكَ فَإِذَا فِيُهِ مَكْتُونَ كُرِّ الْعَ إِلَّا اللهُ مَحَمَّدًا تَسُولُ اللهِ فَعَلِمْتُ أَنَّ كَيْنَ

آحَدُ أَعْظُمُ قُدُ رَّاعِنْمَ كَ مِتَنْ جَعَلْتَ اسْمَهُ مَعَ اسْمِكَ

"آدم عليه السلام نے عرض كى كه اے ميرے يرورد كارجب تونے مجھے پیدا فرمایا اور میں نے سر اٹھا کر تیرے عرش کی طرف دیکھا تووہاں یہ لکھا ہوایا لاالدالااللہ محدر سول اللہ اللہ عن مے جان لیا کہ یہ ہتی جس كے نام كو تونے اپنے نام كے ساتھ كيجا لكھا ہے اس كى قدر و

منزلت تیری بارگاہ میں بہت بڑی ہے۔

اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو بیروحی کی۔

کیاہے۔

وَعِزَقَ وَجَلَافِي إِنَّهَ لَاخِرُ النَّهِ بِنَ مِنْ ذُرِّ يَتِكَ وَلُولًا هُمَا

" مجھے اپنی عزت و جلال کی قتم تیری اولاد میں یمی ہتی خاتم العین ہے اوراگر یہ نہ ہوتے تواہے آدم! میں کچھے بھی پیدانہ کر تا۔"

حفرت ابن عباس رضى الله عنمان انى تفير من اس آيت كان تَحْتَ الْكَنْزُكُمُمَّا کی تغییر کرتے ہوئے لکھاہے۔

> قَالَ لَوْحُ مِنْ ذَهِبِ فِيْهِ مَكْنُونٌ عَجَبًا لِلَّمَنَّ اَيْقَنَ بِإِلْقَدُدِ كَيْفَ يَنْصَبُ عَجَبًا لِمَنَ ٱلْقَنَ بِالتَّادِ كَيْفَ يَصْمَكُ عَجَبًا لِمَنْ لَأَى اللُّهُ ثُمَّا وَتَقَلُّهُمَّا بِأَهُلِهَا كُمْفَ يَطْمَرُنُّ عَلَيْهَا۔ أَنَا اللهُ لَكَ إِلٰهُ إِلَّا أَنَا مُحَمِّدٌ عَبِّهِ يَ وَرَسُولِي -

اس خزانه میں سونے کی ایک مختی محتی جس میں مندرجہ بالا عبارت کندہ تھی جس کار جمہ پیش ہے۔

"اس آدمی کی حالت پر بری حرت موتی ہے جو قدر پر ایمان رکھتا ہے

اور پھر بھنگ جاتا ہے۔ تعجب ہے اس شخص پر جو نار جہنم پر یقین رکھتا

ہے کہ وہ کیسے ہنتا ہے۔ تعجب ہے اس محض پر جو دنیا کو اور اس کی گروشوں کو دیکھتا ہے کہ اسے اطمینان کیسے نصیب ہو تا ہے۔ اور اس سونے کی محنی کے آخر میں لکھا ہے کہ میں اللہ ہوں میرے بغیر اور کوئی اللہ نہیں ہے اور محمد مصطفیٰ عصلیہ میرے بندے اور رسول ہیں۔"

حفرت ابن عباس رضی الله عنماے مروی ہے کہ

عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ مَكْنُوْكُ إِنْ آنَا اللهُ الْكَالِمُ إِلَّا آنَا اللهُ الْكَالِمُ الْكَاتَا المُحَتَّدُ رَسُولُ اللهِ - لَا أُعَنِّ بُ مَنْ قَالَهَا - (1)

'کہ جنت کے دروازے پریہ لکھا ہواہے کہ میں اللہ ہوں اور میرے بغیر اور کوئی خدا نہیں ہے۔ او<mark>ر محمد مصطف</mark>یٰ عظیمے میرے رسول ہیں۔ جس نے یہ کلمہ بڑھامیں اس کوعذاب نہیں دول گا۔''

## روز محشر سر ور کا ئنات ﷺ کی بے مثال عزت افزائیاں

حفرت كعب بن الك مروى بكه شفيع عاصيال عَلَيْقَة ف فرمايا-كَمُعْتَمُ وَالنَّاسُ يَوْمَ الْفِيّامَة فَ فَاكُونُ أَنَا وَأُمَّيِّ عَلَى تَلِيّ وَيَكُمُّ وَوْرُونَ وَقِ مُحَلَّةً خَصَّى الْمُ فَاهُ يُؤْذَنُ فِي كُلُ مَا كَانَهُ اللهُ أَنَّ أَوُّلُ فَنَا لِكَ الْمُقَامُ الْمَحَمُودُ -اللهُ أَنَّ أَوْلُ فَنَا لِكَ الْمُقَامُ الْمَحَمُودُ -

" قیامت کے دن اللہ تعالی تمام لوگوں کو میدان حشر میں جمع فرمائے گا۔

میں اور میری امت ایک اونچے ٹیلے پر ہوں گے۔ میر اپر ور د گار اس دن مجھے سبزیوشاک پہنائے گا۔ پھر مجھے اب کشائی کی اجازت دی جائے گ

جھے سبز پوشاک پہنائے گا۔ چر جھے کب نشائی کی اجازت دی جائے کا اور جواللہ تعالی جاہے گاوہ میں کہوںگا۔ یہی مقام محمودہے۔"

حضرت ابن مسعود رضی الله عنه سے مروی ہے که حضور پر نور نے فرمایا که روز قیامت جھے عرش کی دائیں جانب ایسے مقام پر کھڑ اکیا جائے گاجہال کمی اور کو قدم رکھنے کی

عجال نہ ہو گی۔اس وقت اولین و آخرین میرے ساتھ رشک کریں گے۔(2) حضرت ابو موی اشعری رضی اللہ عنہ ہے مر وی ہے کہ رحمت عالم علی ہے ارشاد فرمایا

مرت بوسو في استرى المدعنة عظم وق من المرت عام عصف الرحاد مرمايا من المدعنة علم عليه المراد مرمايا من المراد مرمايا

فَاخْتَرْتُ الشَّفَاعَةَ لِاتَّهَا آعَتُهَا تَرَوْنَهَا لِلْمُشَّقِيْنَ لَا

وَلِكِنَّهَا لِلْمُدُنِّ نِهِيْتَ الْحَطَّلَ آَيْتِيَ - (3) "الله تعالى في مجعد اختيار دياكه يالم الى نصف امت كوجنت من داخل

الله عال عدم عياري له يال إلى على العال ورات الله

1-الثفاء، جلد1، مني 290

2\_منداحد

3۔ائناء

کرالوں یا شفاعت کروں۔ میں نے شفاعت کو پہند کیا کیو نکہ شفاعت کا فیضان عام ہے (اگر نصف امت کو جنت میں داخل کرنے پر میں قناعت کرتا تو باقی نصف امت کا کون پر سان حال ہوتا) چنانچہ میں نے شفاعت کو پہند کیا تاکہ جب تک میری امت کا آخری فرد بھی جنت میں پہنچ نہ جائے اس وقت تک میں شفاعت کا حق استعال کرتار ہوں۔ پھر فرمایا بید شفاعت متقین کیلئے نہیں ہوگی بلکہ میری شفاعت گناہ گاروں اور خطاکاروں کیلئے ہوگی۔"

عَنَ أَيِّى سَعِيْدٍ إِلَّمْنَ أُرِي رَفِي اللهُ عَنْدُهُ قَالَ آبَا فَيْ حِبْرَهُمْ لُكُوكُ وَقَالُكُولُ وَقَالُكُولُولُ وَقَالُكُولُولُ وَقَالُكُولُولُ وَقَالُكُولُولُ وَقَالُكُولُولُ وَقَالُكُولُولُ وَقَالُكُولُولُ وَقَالُكُولُولُ وَقَالُكُولُولُ وَاللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

عَنَ الْمِن بَنِ مَالِكِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّدَ يَقُولُ لَا يُؤْمِنُ آحَدُكُمُ حَتَى اللهِ صَلَى اللهُ مَتَ إِلَيْهِ مِنْ قَالِدِم وَوَلَدِم وَالسَّاسِ حَتَى اللهِ مَا السَّاسِ آجَمَعِيْنَ -

"حضرت انس بن مالك فرماتے بين كه ميس نے الله كے بيارے رسول

<sup>1-</sup> يوسف بن اسليل العباني، "جية الله على العالمين " (معر)، جلد 1 2- بخاري شريف ومسلم شريف

علیہ کویہ کہتے سا۔ تم میں سے کوئی بھی مومن نہیں بن سکتاجب تک میری محبت اس کے دل میں اپنے والد، اپنے بیٹوں اور تمام لوگوں سے

عَنْ إِنْ هُرَيْزَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّعَ إِنَّمَا أَنَا رَحْمَةً مُّهُدَاةً

"حضرت الوہريه سے مروى ب حضور نے فرمايا: ميں مجسم رحمت مول جوالله تعالى في حميس بطور بديد عطافرمائى ب-"

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَفِينَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ تَلَارَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْرِوَسَلَّوَ رَبِ إِنَّهُنَ ٱصْلَلْنَ كَيْتِرُّ اعِنَ النَّاسِ فَمَنَّ تَيْعَنِي فَإِنَّهُ مِنْ وَمَنْ عَصَالِنْ فَإِنَّكَ غَفُورُ رُتَحِيْدً (الرهيم ٢٩١) وَقُولَهُ تَعَالَى - إِنْ تُعَلِّى بَهُو فَا تَهُوعِبَادُكَ وَإِنْ تَعْفِرُ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيدُ (الماشاة :١١٨) فَرَفَهُ بِنَا يُهِ وَقَالَ اللَّهُوَ أُمِّيُّ أُمِّيًّ أُمِّيًّ وَبَكِىٰ وَقَالَ اللَّهُ عَرَّ وَجَنَّ يَاجِبُوشُكُ أَذْهَبُ إِلَى مُحَمِّي وَرَبُّكَ أَعْلَمُ فَاسْتُلَهُ مَا يُبَكِيهِ فَأَتَاهُ حِبْرِشُيلُ فَسَتَلَهُ فَأَخْبَرُهُ بِمَا قَالَ وَهُوَ ٱعْلَوُ وَقَالَ اللهُ تَعَالَى يَاحِ بْرَثْيِلُ اذْهَبُ إِلَى مُحَتِّي فَقُلْ

لَكُ إِنَّا سَنُوْضِيْكَ فِي أَمَّتِكَ وَلَا نَسُوِّعُكَ (1)

"حضرت ابن عمر رضى الله عنهما فرماتے ہیں كه ايك روز رسول الله علیہ نے دو آیتی تلاوت فرمائی (اے میرے پروردگار ان بتول نے تو گر اہ کر دیا بہت ہے لوگول کو۔ پس جو کوئی میرے پیچیے چلا تووہ میرا ہوگا اور جس نے میری نافر مانی کی تواس کامعاملہ تیرے سپر دے بیشک تو غفور ورجیم ہے)اگر تو عذاب دے انہیں تو وہ تیرے بندے ہیں اور اگر تو بخش دے ان کو تو بلا شبہ تو ہی سب پر غالب ہے اور برداد انا ہے۔) حضور سے آیتی پڑھتے رہے اور بارگاہ رب العزت میں دست

سوال دراز کر کے زار و قطار روناشر وع کر دیااور بار بارع ض کرتے اے
اللہ! میری امت میری امت! اللہ تعالی نے جبر سکل اللہ ن کو تھم دیا،
فرمایا: فور أمیرے حبیب کے پاس جاؤ۔ اگرچہ تیرارب سب پچھ جانتا
ہے لیکن میرے حبیب سے پوچھو کیوں رورہ ہیں، جبر سکل اللہ ن خدمت اقد س میں حاضر ہوئے اور رونے کی وجہ دریافت کی۔ حضور علی اللہ تقالی کی بارگاہ میں اپنی امت کی بخشش کیلئے رورہا ہوں۔ جبر سکل نے اللہ تعالی اس بات کو نے اللہ تعالی کی بارگاہ میں یہ جواب پیش کیاحالا نکہ اللہ تعالی اس بات کو پہلے بھی جانتا تھا۔ اللہ تعالی نے جبر سکل کو تھم دیا فور آمیرے محبوب کی بارگاہ میں جاؤ اور میری طرف سے انہیں یہ پیغام دواے حبیب! آپ بارگاہ میں ہاؤ اور میری طرف سے انہیں یہ پیغام دواے حبیب! آپ کی۔ امت کے بارے میں ہی تپ کو راضی کریں گے اور اس بارے میں آپ کو راضی کریں گے اور اس بارے میں آپ کو کو گھری گیا۔ "

عَنْ عَبُواللهِ بَنِ عَمْمُ وَفِي اللهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَى مَنْ عَنْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَلَيْهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ ا

"حضرت عبدالله بن عمرونے کہا کہ رسول اکر م علی نے ارشاد فرمایا:
جب تم موذن کواذان دیتے ہوئے سنو تو وہ جملے دہراتے جاؤجو وہ کہدرہا
ہے۔ جب تم اذان سے فارغ ہو تو مجھ پر درود پڑھو کیو نکہ جو مجھ پر ایک
مر تبد درود شریف پڑھتا ہے اللہ تعالی دس باراس پر درود شریف بھیجتا
ہے۔ پھر اللہ تعالی سے دعا کرو کہ وہ مجھے وسیلہ کے مر تبد پر فائز
کرے۔ جنت میں یہ ایک مقام ہے جواللہ کے بندول سے کی ایک کو عطا فرمایا جائے گا، مجھے امید ہے کہ وہ میں ہوں گا۔ پھر اپنے امیوں کو فرمایا جو محض میرے لئے اس مقام کے حصول کی دعا کرے گااس کے فرمایا جو محض میرے لئے اس مقام کے حصول کی دعا کرے گااس کے فرمایا جو محتور کی دعا کرے گااس کے فرمایا جو محسول کی دعا کرے گااس کے فرمایا جو محسور کی دعا کرے گااس کے فرمایا جو کی دعا کرے گااس کے فرمایا جو محسور کی دعا کرے گااس کے فرمایا جو کی دیا کہ دو کی کرمایا جو کی دعا کرمایا جو کی دیا کہ دو کی دیا کہ دو کی کرمایا جو کی کی کرمایا جو کی کرمایا جو کی دیا کرمایا جو کی کرمایا جو کی دو کرمایا جو کی کرمایا جو کرمایا

لئے میری شفاعت حلال ہو جائے گی۔"

عَنْ عُمْ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ مَنَى اللهُ عَلَيْرِوَسُلَةِ كُلُّ سَبَي وَنَسَي يَنْقَطِعُ يَوْمَالِقِيكَةِ إِلَّاسَبَعُ وَنَسَيَّى -

"حفرت عمر بن خطاب مروى بكر رحت عالم علي ن فرمايا: قیامت کے روز تمام تعلقات اور رشتہ داریاں منقطع ہو جا عیں گی لیکن میرا تعلق اور میرانب اس روز بھی قائم رہے گا۔"

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَمِنِيَ اللهُ عَنْهُمَّا قَالَ جَلَسَ أَنَاكُ مِنْ أَحْلَا رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْرِ وَسَلَّةَ فَخَرْجَ حَفَّى إِذَا مَنَا مِنْهُمْ سَيِمَ فَهُ مِينَّذَا كُرُونَ - قَالَ بَعْضُ فُعُلْنَ الله الْخَنْدَ الْرُولِيْءَ خَلِيْلًا - قَالَ اخَرْمُوسَى كَلَّمَهُ اللَّهُ تَكُلِيمًا - وَاخَرُ وَعِيْسَى كِلمَةُ اللهِ وَدُوحُهُ - وَقَالَ اخْرُادَمُ اصْطَفَاءُ اللهُ وَخَرَجَ عَلَيْهِ مُدَسُولُ اللهِ مسلّى اللهُ عَلَيْرُوسَكُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمُ مُلْكُمُّ وَحَجَيَاتُهُ إِنَّ إِنَّهُ وَيُعَلِّينُ اللهِ وَهُوَكُذُ إِلَّ مُوسَى نَعِينُ الله وَهُوَكُنُالِكَ - وَعَيْسَى رُوْحُ اللهِ وَهُوَكُنْالِكَ - وَالْمَمُ اصْطَفَاهُ اللهُ وَهُوكُنْ إِلَكَ الْلاَوَ الْاَحِيْدِ بُاللهِ وَلَا فَخُرَ وَانَاحَامِلُ لِوَاءِ الْحَمْدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَتَحْتَهُ الْمُرْوَمَنَ دُوْنَهُ وَلَا فَخُرَ- وَآنَا أَوَّلُ شَائِعٍ قَاوَّلُ مُشَعَّمَ كُومُ الْغِيْرَةِ وَلَا فَخُرَ - وَأَنَا ٱوَّلُ مَنْ تُحَيِّكُ حِلَقَ الْجَنَّةِ فَيَفْتَهُ اللهُ لِيُ فَيُدُ خِلْنِهُا وَمَعِيَ فَتَمَّا عَالْمُؤْمِنِيْنَ وَلَافَخْرَ- وَانَا أَكْرَمُ

الْاقَلَانَ وَالْخِيْرِيْنَ عَلَى اللهِ وَلَا فَخُور (1)

"حضرت ابن عباس رضی الله عنهمافرماتے ہیں کہ ایک روز بعض صحابہ كرام ايك جكه بينے تے حضور اين كاشانه اقدى سے لكے تو جہال صابہ بیٹے تے اس کے قریب بھی کر کھڑے ہوگئے۔ ساکہ صحابہ

آپس میں گفتگو کررہے ہیں۔ کسی نے کہااللہ تعالی نے حضرت ابراہیم كوا يناخليل بناليا- كى في كها حضرت موى عليه السلام كے ساتھ الله تعالی نے کلام فرملا۔ کسی نے کہاحضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا کلمہ اور روح ہیں۔ کسی نے کہا آدم علیہ السلام کواللہ تعالیٰ نے چن لیا ہے۔ پچھ دیر حضور خاموشی ہے ان کی گفتگو سنتے رہے پھر ان کے پاس تشریف لاے اور این محابہ کرام کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا: میں نے تمہاری گفتگو سی ہے اور تمہاری جرت واستعجاب کا بھی اندازہ کیا ہے۔ تم نے کہاابر اہیم اللہ کے خلیل ہیں۔ بیشک وہ اس کے خلیل ہیں۔ موی کی اللہ بیں بیشک وہ ایسے ہی ہیں۔ عیسیٰ روح اللہ بیں بیشک وہ ایسے بی ہیں اللہ تعالیٰ نے آدم کو چنا بیٹک یہ صحیح ہے، لیکن کان کھول کر سن لو۔ میں الله کا حبیب مول اور میں بیات فخرید نہیں کہدرہا قیامت کے دن حركا جهندا ميں في الفيام وكا، آدم عليه السلام اور تمام انبياءاس ك سائے میں ہول کے۔ میں یہ فخریہ نہیں کہد رہا۔ سب سے پہلے میں شفاعت كرول كاسب سے يہلے ميرى شفاعت قبول ہوگى۔ ميں بطور فخر نہیں کہدرہا۔سب سے پہلے جنت کے کنڈے کومیں جنبش دول گا، الله تعالی میرے لئے جنت کے دروازے کو کھولے گا، پھر مجھے اس میں داخل کرے گااور میرے ساتھ میری امت کے فقراء کا ایک جم غفیر موگا۔ یہ بات میں بطور فخر نہیں کہد رہا ہوں۔ میں تمام پہلے لوگوں اور پچھلے لوگوں سے اللہ کی بارگاہ میں زیادہ مکرم و محترم ہو ل اور میں بدیات فخريه نبيل كرربابكه اظهار حقيقت كرربابول-"

عَنْ آئَسِ بِنِ مَالِكِ رَضَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ مَنْ اللهِ عَنْهُ اللهِ مَنْ اللهِ عَنْهُ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ مَنْهُ مَا لَا اللهِ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ اللهُ مُنْ اللهُ اللهُلهُ اللهُ ا

ٱكْرَهُ وَلَٰدِا دَمَ عَلَىٰ رَبِّ يَكُونُ عَنَىٰ اَلْفُ خَادِمِ كَأَنَّهُ مُنْفِئً مُكُنُونُ اَوْلُوْلُوَّ مَّنْ مُنْفُودً . (1)

"حضرت انس بن مالک روایت کرتے ہیں رسول اللہ علی نے فرمایا قیامت کے دن تمام لوگوں سے پہلے میں مر قد انور سے باہر نکلوں گا۔ جب لوگ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کیلئے جائیں گے میں ان کا قائد ہوں گا۔ جب وہ مہر بلب ہوں گے میں ان کا خطیب ہوں گا۔ جب انہیں روک دیا جائے گا میں ان کی شفاعت کروں گا۔ اور جب وہ مایوس ہو جائیں گے میں ان کی شفاعت کروں گا۔ اور جب وہ مایوس ہو جائیں گے میں ان کو مغفرت کی خوشخری سناؤں گا۔ ساری عزتیں اور سارے خزانوں کی تنجیاں قیامت کے روز میرے ہاتھ میں ہوں گی۔ حمد مارے خزانوں کی تنجیاں قیامت کے روز میرے ہاتھ میں ہوں گی۔ حمد کا جھنڈ امیرے ہاتھ میں ہوگا۔ اللہ کی بارگاہ میں تمام اولاد آدم سے میں کا جھنڈ امیرے ہاتھ میں ہوگا۔ اللہ کی بارگاہ میں تمام اولاد آدم سے میں

معزز و مکرم ہول گا یک ہزار خادم میری خدمت کیلئے جنت میں دست بستہ حاضر ہول گے۔وہ استے خوبصورت ہول گے جیسے چھپائے ہوئے

عَنَّ إِنِي هُوَمِّيَّ عَنِي اللهُ عَنْدُعِنِ النَّيِّي صَلَى اللهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَنَا اَدَّلُ مَنْ تَشْتَقُ عَنْهُ الْاَدْمُنُ فَاكْسَى حُلَّةً

وسلو عال المُنتَةِ تُقَا أَوُهُ عَن كَيدِيْنِ الْعَرَاضِ لَسِي عَلَهُ الرَّوْضِ فَ سَنِي عَلَمَهُ الرَّوْضِ السَّي الْعَرَاشِ لَيْسُ أَحَدًا

قِنَ الْخَلَدِّيْقِ يَقُومُ ذَالِكَ الْمَقَامَ غَيْرِي - (2)

"حضرت ابوہر برہ رضی اللہ عند نبی کر یم عظیم سے روایت کرتے ہیں: حضور نے فرمایا سب سے پہلے میری قبر شریف کھلے گی اور میں باہر

آؤل گا۔ مجھے جنت کی پوشاکوں ہے ایک خلعت پہنائی جائے گا۔ پھر میں عرش الٰمٰی کی دائیں طرف کھڑا ہوں گا۔ میرے علاوہ کسی کو اس

مقام پر کھڑا ہونے کا ٹر ف نصیب نہیں ہوگا۔"

عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ مَعِنَى اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى

اللهُ عَلَيْرِ وَسَلَعَ إِذَا آذَا دَاللهُ آنَ يَقْفِئَ بَيْنَ خَلُوهِ كَاذَى مَنَادِ آيَنَ مَعَمَّدًا صَلَادًا اللهُ عَلَيْرِوَسَكَّ وَأَمْتُهُ فَاتُومُ وَ مُنَادِ آيَنَ مُعَمَّدًا صَلَى اللهُ عَلَيْرِوَسَكَّ وَأَمْتُهُ فَاتُومُ وَ عَلَى اللهُ عَنْ أَلْا يَحْدُونُ الْاَحْدُونُ وَ الْاَحْدُونُ الْالْمُعُولُ الْاَحْدُونُ الْاَحْدُونُ الْاَحْدُونُ الْاَحْدُونُ الْاَحْدُونُ الْاَحْدُونُ الْاَحْدُونُ الْاَحْدُونُ الْاَحْدُونُ الْمُعُولُ اللهُ مُعَوِّلًا وَكُونُ الْاَحْدُونُ الْوَحْدُونُ الْالْحُمُونُ اللهُ مُعَلِيمًا وَتَعْوَلُ اللهُ مُعَلِيمًا وَتُعْدُلُ اللهُ مُعَوْلًا وَلَاحُمُونُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

"دحفرت ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علی نے فرمایا جس روزاللہ تعالی اپنی مخلوق کے در میان فیصلہ کرنے کا ارادہ فرماے گا تو ایک منادی کرنے والا بلند آواز ہے اعلان کرے گا: کہال ہیں محمہ مصطفی علی اور کہال ہے ان کی امت میں کھڑا ہو جاؤل گا، میری امت میرے یعجے بیچے ہو گی، ان کی بیٹا نیال اور ان کے پاؤل وضوک امت میرے بیچے بیچے ہو گی، ان کی بیٹا نیال اور ان کے پاؤل وضوک اثر ہے جاند کی طرح چک رہے ہول گے۔ اس کے بعد حضور علی اثر ہے جاند کی طرح جم سب ہوگا کہ وہ ہار اس کے بعد حضور علی میں سب سے پہلے داخل ہوئے والے ہیں اور جنت میں سب سے پہلے داخل ہوئے والے ہیں اور جارا سب سے پہلے میں سب ہوگا کہ وہ ہار اراستہ خالی کر دیں۔ میری میں اور میرے غلاموں کی ہے عزت افزائی دیچہ کر ساری امتیں جران و اور میرے غلاموں کی ہے عزت افزائی دیچہ کر ساری امتیں جران و است کہ یہ سارے کہ یہ سارے

عَنَّ سَعُهِ رَضِى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ قَالَ اللهُ سَالَتُ رَقِي شَفَاعَةً لِا تَقِى - فَاعَطَافِ ثُلُثَ أَمْنَى فَنْ رَبُّ سَاجِمًّا الشُكُرُّ الْرَقِ ثُفَّ رَفَعْتُ رَأْسِى وَ سَالُتُ رَقِي لِا مَقِى فَاعْطَافِى ثَلُثَ أَمْنَى فَنَرَدُ مُسَاجِدًا لِرَقِ مُسْكُرُّ الْمُورَفَعْتُ رَأْسِى وَسَالُتُ رَقِ فَاعْطَافِى الشُّلُتَ الْاَقِ فَنْ رَبُّ سَاجِدًا الرَقِي -

انباء بن-

" حضرت سعدر ضى الله عنه سے مروى ہے رسول الله علقہ نے ارشاد فرمایا: میں نے اپ رب کریم سے سوال کیا اور اپنی امت کی شفاعت کی۔ الله تعالی نے میری امت کا تیسرا حصه مجھے عطا فرمایا۔ میں اس احسان عظیم کا شکرید اواکرنے کیلئے سر بہود ہوگیا۔ پھر پچھ دیر کے بعد میں نے مجدہ سے سر اٹھایا اور پھر رب کریم کی بارگاہ میں اپنی امت کی دسر الله تعالی نے مجھے اپنی امت کا دوسر المجائی حصہ عطا فرمایا۔ اپنے کریم رب کے لطف عمیم کا شکرید اواکرتے ہوئے پھر مجدہ ریز ہوگیا۔ پھر کچھ دیر کیلئے سر کو اٹھایا، پھر اپنی امت کی جشش کیلئے التجا کی۔ الله تعالی نے احسان فرماتے ہوئے وہ آخری تہائی بھی مجھے عطا فرمائی۔ میں اپنے رب کے حضور مجدہ ریز ہوگیا۔ "

عَنْ سَلْمَانَ الْفَائِدِينَ رَفِيَ اللهُ عَنْهُ كَالَ عَبِطَ جِبْرَشِيلُ عَلَى النَّيْ صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْرِ وَسَلَّمَ وَقَالَ إِنَّ رَبِّكِ يَتُولُ رَانَ كُنْتُ الْغَنَاتُ الْبُويِيْمَ خَلِيْلًا - فَقَدُ الْفَنْدَاتُكَ حَمِينًا - وَمَا خَلَقَتُ خَلَقًا الْمُرْمَعَلَى مِنْكَ وَلَقَدُ خَلَقُتُ الدُّنْيَا وَاهْ لَهَا الِا مُعْرَفِهُمُ كُرَامَتَكَ وَمَنْزِلَتْكَ عِنْدِى .

وَكُولَاكَ مَا خَلَقْتُ الدُّكَاء (1)

"حضرت سلمان فاری رضی الله عنه سے مروی ہے کہ ایک روز جر کیا ایمن بارگاہ نبوت میں حاضر ہوئے اور عرض کی بیشک آپ کا رب فرما تا ہے اگر چہ میں نے ابراہیم کو خلیل بنایا ہے لیکن آپ کو میں نے اپنا حبیب بنایا ہے میں نے آج تک کوئی ایک چیز پیدا نہیں کی جو آپ سے زیادہ میرے نزدیک مرم ہو۔ میں نے دنیااور اس کے رہنے والوں کو اس لئے پیدا کیا ہے تاکہ میں آپ کی کرامت اور آپ کے درجہ رفیعہ سے ان کو آگاہ کروں۔ اگر آپ کی ذات نہ ہوتی تو میں دنیا کو جمی پیدانہ کرتا۔"

امام مسلم رحمتہ اللہ علیہ اپنی اصحح میں حضرت ابو زید عمرو بن اخطب سے ایک جامع حدیث روایت کرتے ہیں اس کامتن ہدیہ قار نئین ہے۔

> كَالَ (اَبُوْزَيْنِ) صَلَى بِنَا رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَمَ الْفَجُرُوصَعِدا الْمُنْكَرِ فَخَطَبَنَا حَتَى حَضَرَتِ الظُّهُوُ فَنَزَلَ فَصَلَى ثُمَّ صَعِدا الْمِنْكِرَ فَخَطَبَنَا حَتَى حَضَرَتِ الْعَشُرُ ثُمَّ ذَنَ لَ وَصَلَى ثُمَّ صَعِدا الْمِنْكِرَ حَتَى غَرَبَتِ الشَّمُسُ . وَ ثُمَّ ذَنْ لَ وَصَلَى ثُمَّ صَعِدا الْمِنْكِرَ حَتَى غَرَبَتِ الشَّمُسُ . وَ

آخْبَرْنَا بِمَا كَانَ وَبِمَا هُوَكَايِّنُ وَأَعْلَمُنَا آخْفَظْنَا - (1)

"ابوزید عمرو بن اخطب رضی الله عنه روایت کرتے ہیں که ایک روز رسول الله علی نے ہمیں فجر کی نماز پڑھائی، اس کے بعد منبر پر

تشریف لے گئے اور جمیں خطبہ دیناشر وع کیا، یہال تک کہ ظہر کاوقت
ہوگیا۔ حضور منبر سے نیچ تشریف لاتے اور جمیں ظہر کی نماز پڑھائی
اس کے بعد پھر حضور منبر پر تشریف لے گئے اور خطبہ دیناشر وع کیا۔
یہال تک کہ عصر کی نماز کاوقت ہوگیا حضور منبر سے تشریف لا کے اور خطبہ دینا
ہمیں عصر کی نماز پڑھائی پھر حضور منبر پر تشریف لے گئے اور خطبہ دینا

شروع کیا۔ یہال تک کہ سورج غروب ہو گیا۔ صحابی فرماتے ہیں کہ حضور نے اپناس مفصل اور طویل خطبہ میں، جو ہو چکا تھا اور جو آئندہ ہونے والا ہے، اس کے بارے میں ہمیں خبر دار کیا۔ جتنازیادہ کسی کو وہ

ہونے والاہے،اس کے بارے میں جمیں حبر دار کیا۔ جننازیادہ سی لووہ خطبہ یادہے اتناہی وہ سب سے بڑاعالم ہے۔"

حضرت امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ نے اپنی صفح میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سے درج ذیل حدیث نقل کی ہے۔

> عَنْ عُمَرَ دَضِى اللهُ تَكَالَى عَنْهُ قَامَ فِيْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْرِوَسَلَةٍ مَقَامًا فَأَخُهُ ثَرَنَا عَنَّ بَدُءِ الْمُنَاتِّحَتَٰ دَخَلَ آخُلُ الْجَنَّةِ مَنَا زِلَهُ وَاَحْلُ التَّارِمَنَا ذِلَهُ وَحَدَ

دخل اهل الجنةِ مَنَا زِلَهُم واهل النا رِمِنَا زِلَهُمُ عَمِطُ ذٰلِكَ مَنْ حَفِظُهُ وَنَسِيهُ مَنْ نَسِيهُ - (2)

> 1 ـ مسلم شريف، جلد2، مسنى 390 2 ـ مڪٽويتر يف، صنى 6-5

"خضرت عمر رضی الله عنه ارشاد فرماتے ہیں ایک روز سرکار دو عالم علیہ ایک بروز سرکار دو عالم علیہ ایک بھی جگہ قیام فرما ہوے (اور خطبہ ارشاد فرمایا) اس میں ہمیں ابتدائے آفرینش سے لے کر اس وقت تک جب اہل جنت اپنی منزلوں میں فروکش ہوں گے اور دوز فی جہنم میں آگ میں جل رہ ہوں گے ہوں گے ہمیں تمام حالات کی خبر دی۔یادر کھاان ارشادات نبوت کو جس نے یادر کھاان ارشادات نبوت کو جس نے یادر کھااور بھلادیا نہیں جس نے بھلادیا۔"

حس نے یادر کھااور بھلادیا نہیں جس نے بھلادیا۔"

حس نے یادر کھااور بھلادیا نہیں جس نے بھلادیا۔"

حس نے یادر کھااور بھلادیا نہیں جس نے بھلادیا۔"

حس نے یادر کھااور بھلادیا نہیں جس نے بھلادیا۔ "

حس نے یادر کھااور بھلادیا نہیں جس نے بھلادیا۔"

حس نے یادر کھااور بھلادیا نہیں جس نے بھلادیا۔ "

حس نے یادر کھااور بھلادیا نہیں جس نے بھلادیا۔ "

حس نے یادر کھااور بھلادیا نہیں جس نے بھلادیا۔ "

حس نے یادر کھااور بھلادیا نہیں جس نے بھلادیا۔ "

حس نے یادر کھااور بھلادیا نہیں جس نے بھلادیا۔ "

ورد گاری زیارت کی، بوی حسی موجه بین سعی موجه بری می می موجه بری "رسول الله علیق نے ارشاد فرمایا آج میں نے اپنی بررگ و برتر پروردگار کی زیارت کی، بوی حسین اور بیاری صورت میں۔الله تعالی

زمین میں تھا۔"

اس صدیث پاک کی تشر سے کرتے ہوئے حضرت شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی رحمته الله علیه مشکوة کی شرح اشعند اللمعات میں تحریر فرماتے ہیں۔

پی دانستم مرچه در آسانها و مرچه درز میها بود- عبار تست از حصول تمامه علوم جزوی و کلی واحاطه آس

تمام علوم جروی و می واحاطه آن "پس جو چیز آسانول میں تھی اے بھی میں نے جان لیا اور جو چیز

بی بو پیر ، بور ین س مات می این این بور بو پیر از مینوں میں تقی اے بھی میں نے جان لیا (پر فرماتے ہیں) کہ اس ارشاد نبوی کامقصدیہ ہے کہ تمام علوم جزوی و کلی مجھے حاصل ہو گئاور ان کامیں نے احاطہ کرلیا۔"

علامه على القارى عليه الرحمة الى كتاب المرقاة شرح مكلؤة مي يبلي اس حديث ياك كا مفہوم بیان کرتے ہیں اس کے بعد شارح بخاری علامہ ابن حجر کا قول نقل کرتے ہیں۔ میں يبال اختصار كو ملحوظ ركھتے ہوئے فقط علامه ابن حجركے قول يراكتفاكر تا ہول-

> قَالَ ابْنُ حَجَدٍ آَى حَبِيتُمُ الْكَايْنَاتِ الَّذِي فِي السَّلُوتِ بَلُ وَمَا فَؤَقَهَا ..... وَالْأَرْصُ مِي بِمَعْنَى الْجِنْسِ آَى وَجَعِيعُمُ مَا فِي الْاَرْضِ السَّبْعِرِ وَمَا تَعْتَهَا ..... يَعْفِي أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَزْى إبرا هية عَلَيُهِ الصَّاوَةُ وَالسَّلَامُ مَلَكُونَ السَّنونِ وَأَلْاَمُونِ

وَكُتُكُ لَهُ خُولِكَ وَفَتُهُ عَلَى ٓ الْجُنُاةِ -

"علامه ابن حجرنے فرمایا کہ حدیث کا مطلب بدہے کہ تمام کا ننات جو آسانول میں تھی بلکہ ان کے اور بھی جو کچھ تھا۔ اور جو کا نات سات زمینول میں محمی بلکہ ان کے نیجے بھی جو کھ تعادہ میں نے جان لیا۔ اللہ تعالى في ابراجيم عليه الصلوة والسلام كو تو آسانون اور زمين كى بادشارى و کھائی تھی اور اے آپ پر منکشف کیا تھااور مجھ پر اللہ تعالی نے غیب ك دروازے كول ديتے إلى-"

ایک دوسر ی روایت میں بیرالفاظ منقول ہیں۔

وَضَعَ كُفَّهُ بَيْنَ كُنَّفَى قَنْ وَجَدَّتُ بَرْدَا نَامِلِهِ بَيْنَ لَكَى فَعَيْلَ لْيُكُلُّ عِينَةً وَعَرَفْتُ -(2)

"الله تعالی نے اپنادست قدرت میرے کندھوں کے در میان رکھا۔ اوردست قدرت کی الگیول کی شندک میں نے اینے سینے میں محسوس ك يس هر چيز مير بے لئے واضح ہو گئ اور ال كويس نے پيچان ليا۔"

ممكن ہے اس حديث كى سند كے بارے ميں كى كو شك ہواس لئے اس كے متعلق مشکوۃ کے مصنف کی رائے غور سے سنتے جو انہوں نے یہ حدیث متعدد طرق سے نقل

كرنے كے بعد تحرير كى باكرول ميں حق پذيرى كاجذبه موجود مواتو بفضله تعالى يقيناً تسلى

<sup>1-</sup>الرقاة، جلد1، منحد463

<sup>2</sup>\_ ترندي شريف، تغيير سوره ص

ہوجائے گی۔

دوالا احدد والترمذى - وَقَالَ حَسَنَ صَوِيحٌ وَسَالَتُ مُحَدَّلًا بَنَ المَهْ وَسَالَتُ مُحَدِّلًا بَنَ المَهُ وَاللّهُ مَدِيكٌ صَوِيحٌ (1) المُهُ وَيَلَ هَذَا اللّهُ وَيَعْ فَاللّهُ اللّهُ وَيَكُ صَوِيحٌ (1) "اس حدیث کو امام احمد اور امام ترفدی نے روایت کیا ہے - اور امام ترفدی کے متعلق امام بخاری سے ترفدی کیا توانہوں نے فرمایا یہ حدیث صحیح ہے۔"

حضرت حذیفد رضی اللہ عند نے ایک بڑی بیاری حدیث روایت کی ہے اسے قار مین کی خدمت میں پیش کر تا ہوں تا کہ انہیں حبیب کریم علی کی کے عدمیل فصاحت و بلاغت پر مطلع ہونے کے ساتھ ساتھ ان جذبات عبدیت پر بھی آگاہی حاصل ہو جو اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ رسول اور محبوب بندے کے دل میں اپنے خالق و مالک کے بارے میں موجزن رستے تقے۔

يَجْمَعُ اللهُ النَّاسَ فِي صَعِيْهِ وَلِحِيا حَتَى يُسْمِعَهُ عَالِمَا عِي وَ لَحِيا حَتَى يُسْمِعَ هُ اللَّاعِي وَ يَنْفَذَهُ هُ الْبَصَهُ حُفَاةً عُمَا أَةً كَمَا خُلِقُوا سُكُونًا لَا تَكَلَّوُنَهُ عَمَا أَةً كَمَا خُلِقُوا سُكُونًا لَا تَكَلَّوُنَهُ عَمَا أَةً كَمَا خُلِقُوا سُكُونًا لَا تَكَلَّونَهُ عَمَا اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْ

رَبَ أَلْبِكَتِ - (1)

محبت و نیاز کے جذبات سے معمور ، دل میں اتر جانے والے ان پیارے پیارے کلمات کا ترجمہ ملاحظہ فرمائے۔جب اللہ تعالی اپنے صبیب کویا محمد کہہ کر ندا فرمائیں گے تو حضور جوابا

عرض کریں گے۔ "اے میرے رب! میں حاضر ہول۔ ساری سعاد تیں تیرے دست " مصر میں اس کر برائزاں " میں مصر میں شرک ا

قدرت میں ہیں، ساری بھلائیاں تیرے قبضہ میں ہیں، شر کا تیرے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ ہدایت یافتہ وہی ہو تاہے جے توہدایت دے۔ تیرا میہ بندہ دست بستہ تیرے سامنے حاضر ہے۔ میں تیرا ہوں اور میرے سارے معاملات تیرے سپرد ہیں۔ میرے لئے کوئی بناہ گاہ اور

نجات کی جگہ نہیں ہے سواتیرے۔ تو بڑی ہر کتوں والا ہے بڑی او کجی شان والا ہے۔اے خانہ کعبہ کے برور د گار! تو ہر عیب سے پاک ہے۔"

ماں دوں ہے۔ کوٹر وسلسمیل سے دھلے ہوئے یہ کلمات طیبات ارشاد فرمانے کے بعد حضور علیقے نے اپنے صحابہ کومخاطب کرتے ہوئے فرمایا۔

> یہ ہے وہ مقام محمود ، جس کاذ کراللہ تعالیٰ نے اپنی مقدس کتاب میں کیا ہے۔ مصر میں فرق میں معتبر ہو کہ میں کا معتبر کا بھائے کے اس کیا ہے۔ معتبر میں فرق میں معتبر کا معتبر کا معتبر کا معتبر کا انتہاں کیا ہے۔

شفاعت کی مفصل حدیث

امام بخاری اور مسلم رحمبمااللہ تعالی نے اپنی صحیحین میں حدیث شفاعت کو حضرت ابوہر ریرہ رضی اللہ عند کے واسطہ سے بالتھسیل بیان کیاہے جس کا مطالعہ ہم جیسے خطاکاروں اور گناہ گاروں کیلئے باعث صد طمانیت ہے۔ اس لئے اس حدیث مبارک کو قار کین کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر تا ہوں۔

"جب لوگ میدان حشر میں جمع ہوں گے توسور جان کے سروں کے بالکل نزدیک ہوگا۔ لوگ نا قابل برداشت غم و اندوہ میں جتلا ہوں گے۔ طویل انتظار کے بعد ان کویارائے صبر ندرہے گا۔ وہ آپس میں

مشورہ کریں گے اور کہیں گے کہ کیاتم کی ایسی ہتی کے پاس نہیں چلتے جو تمہارے لئے خداوند ذوالجلال کی بارگاہ میں شفاعت کرے۔ چنانچہ وہ سب ابوالا نبیاء آدم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور یوں عرض گزار ہوں گے۔"

آنْتَ ادَمُرَابُوالْبَشَى خَلَقَكَ اللهُ بِيدِم وَنَفَحَ فِيكَ مِنْ نُعُجِهُ وَاَسْكَنَكَ جَنَّةً وَاَسْجَدَ لَكَ مَلَاثِكَمَة وَعَلَمَكَ اَسْمَاءَ كُلِ شَيْقُ رِاشُفَعُ لِنَاعِنُدَ دَبِكَ حَتَّى يُوعِينَا مِنْ مَكَانِنَا اَلَا تَرَى مَا خَنْ فِيهِ

"آپ آدم ہیں، ساری نوع انسانی کے باپ ہیں۔ اللہ تعالی نے آپ کو
اپ دست قدرت سے تخلیق فرملیا اور آپ ہیں اپی روس پھو گی۔ پھر
آپ کو جنت ہیں بسایا۔ تمام فر شنوں کو تھم دیا کہ وہ آپ کو سجدہ کریں۔
اللہ تعالی نے آپ کو تمام اشیاء کے نام سکھا کے۔ اے ہوئی شان والے مارے پدر ہزر گوار! ازراہ عنایت ہمارے لئے بارگاہ رب العزت ہیں شفاعت کیجئے تاکہ اس تکلیف دہ موقف سے ہمیں رہائی نصیب ہو۔ کیا آپ ملاحظہ نہیں فرمارے کہ ہم کس کرب وغم میں جتا ہیں۔
آدم علیہ السلام فرمائی گے میر ارب آج بہت غضبناک ہے۔ وہ اس کے پہلے اتنا غضبناک بھی نہیں ہوا تھا اور نہ آج کے بعد وہ بھی اتنا غضبناک ہوگا۔ اللہ تعالی نے مجھے در خت کا پھل کھانے سے منع کیا تھا،
میں نافر مانی کر جیٹھا۔ نفسی نفسی اذھبوا الی غیری لیعنی مجھے تو میں نئی قربے شفاعت کی التجاکرنے کیلئے کی

پھر ساری مخلوق نوح علیہ السلام کے پاس حاضر ہو گی اور عرض کریں گے۔

اور کے یاس جاؤ۔"

آنْتَ آوَّلُ الرُّسُلِ إِلَى آهْلِ الْدَرْضِ وسَتَاكَ اللهُ عَبْدًا اللهُوَرُ

حضرت نوح علیہ السلام جواب دیں گے۔

"آج میر اپر وردگار از حد غفیناک ب، اتنا غفیناک ندوه مجمی پہلے ہوا تھااور ند مجمی آئنده ہوگا۔ نفسی نفسی: مجمعے تو آج اپن ذات کی قکر ہے۔"

الله تعالی نے مجھے ایک دعاما تکنے کا حق دیا تھاجو وہ ضرور قبول فرمائےگا۔
میں نے اپنا میہ حق استعال کر لیا ہے اور اپنی قوم کی بربادی کی دعاما تگی
ہے۔ اب میں الله کی بارگاہ میں شفاعت کیلئے لب کشائی کی جرات نہیں
کر سکتا کمی اور کے پاس جاؤ۔ حضرت ابراہیم کے پاس جاؤوہ اللہ کے خلیل ہیں۔
خلیل ہیں۔

پھرساری مخلوق حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوگ۔
اور بڑے اوب سے عرض کریں گے۔ آنت نبی الله و حلیله من
اهل الارض اشفع لنا الی ربك الاتری ماغن فیه "آپ الله ک
تی ہیں اور تمام الل زمین میں سے الله کے ظیل ہیں۔ ازراہ نوازش
ایخ خداو تد کریم کی بارگاہ میں ہمارے لئے شفاعت کریں۔ کیا آپ
د کیے نہیں رہے کہ ہم کس مصیبت میں جمال ہیں۔"

حضرت سیر تا ابراہیم بھی وہی جواب دیں گے کہ آج میر ارب از حد غضبناک ہے۔ میں تمہارے لئے شفاعت عمیں کر سکتا مجھے تو آج اپنی جان کی فکر ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤوہ کلیم اللہ ہیں اور اللہ تعالیٰ نے تورات جیسی کتاب تعالیٰ نے تورات جیسی کتاب

مرحت فرمائی ہے اور اس کو قریب بلا کر اس سے سر گوشی کی ہے۔
ساری مخلوق حضرت موٹی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنی
عرضداشت بھیداوب پیش کرے گی آپ بھی معذرت کریں گے کہ
تم عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ کیو نکہ وہ اللہ کا کلمہ اور روح ہیں۔
پس سب لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنی حالت زار بیان
کریں مے اور ان سے در خواست کریں مے کہ بارگاہ اللی میں وہ ان کی
شفاعت کریں۔

آپ بھی معذرت فرما عمی سے لیکن اللہ تعالیٰ کی پریشان حال اور عم و
اندوہ سے عُرهال مخلوق کو ایک ایسے کر بم اور محبوب کا پنة بتا عمی سے
جس کے دروازے پر آنے والا کوئی سائل بھی محروم نہیں لوفا۔ آپ
انہیں کہیں گے کہ محمد عربی کی بارگاہ بیکس پناہ میں حاضر ہو کریہ فریاد
کرو۔ کیونکہ حضور اللہ تعالیٰ کے ایسے پر گزیدہ اور مقبول بندے ہیں
جن کی اگلی چھپلی خطاؤں کو اللہ تعالیٰ نے معاف فرمادیا ہے۔ حضور عقبیہ بین کی اگلی چھپلی خطاؤں کو اللہ تعالیٰ نے معاف فرمادیا ہے۔ حضور عقبیہ بین کی اگلی چھپلی خطاؤں کو اللہ تعالیٰ نے معاف فرمادیا ہے۔ حضور عقبیہ بین کی اگلی جھپلی خطاؤں ور در در کی شوکریں کھانے اور ہر دروازہ سے مایوس ہونے کے بعد میرے پاس آگر فریاد کرے گی۔ تو میں انہیں
جواب دوں گا۔

آگا لگا آگا لگا ہال مجھے یہ حق پہنچاہے کہ میں اپندرب کی بارگاہ میں شفاعت کرول یعنی اب حمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ رحمت عالم علی فرماتے ہیں۔

کہ میں وہاں سے چل کر عرش اللی کے پاس حاضر ہوں گااور اپنے رب
سے شفاعت کرنے کی اجازت طلب کروں گا۔ اللہ تعالی مجھے اجازت
مرحت فرما عیں ہے۔ جب میں اپنے کریم پروردگار کو عرش عظیم پر
جلوہ فرماد کیموں گا تو سجدہ ریز ہو جاؤں گا۔ اس وقت اللہ تعالی مجھے شرح
صدر کی نعمت مرحت فرمائے گااور میں اس کے ایسے محالہ بیان کروں گا

یّادَتِ اُمّیّق میّادَتِ اُمّیّق : اے میرے پروردگار میری امت پررحم فرمااوراس کو نجات دے۔اے میر<mark>ے پر</mark>وردگار میری امت پررحم فرما اوران کو نحات دے۔ میر ایروردگار مجھے فرمائے گا۔

ٱدْخِلُ مِنْ أُمِّتِكَ مَنْ لَاحِسَابَ عَلَيْهِ مِنَ الْبَابِ الْدَيْمِنِ وَلَيْمِنِ الْبَابِ الْدَيْمِنِ مِن الْبَابِ الْدَيْمِنِ مِن الْبَابِ الْدَيْمِنِ مِن الْبَابِ الْمَاتِيةِ وَ

" جنت کے دروازوں ہے دائیں جانب کے دروازے ہے اپنے ان امتیوں کوداخل کروجن ہے کوئی حماب نہیں لیاجائے گا۔

اور جنت کے دوسرے دروازوں سے بھی آپ کی امت جنت میں داخل ہوگی۔"

حضرت انس ہے اس سلسلے میں بید الفاظ مروی ہیں۔

ثُمَّ آخِرُ سَاجِدًا أَيُعَالُ فِي كَامُحَمَّدُ ارْفَعَ زَاْسَكَ وَقُلُ يُهُمَّمُ لَكَ وَاشْفَهُ تَشَفَّهُ وَسَلُ تُعُطَهُ فَاقُولُ يَارَتِ أُمَّتِي أُمَّتِي أُمَّ وَ يُعَالُ انْطَلِقَ فَمَنَ كَانَ فِي قَلْمِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنُ بُرَقِ إِدُ شَعِيرُةٍ مِنْ إِيُمَانِ فَأَخْرِجُهُ وَانْطَلِقُ وَافْعَلُ -

"میں پھر اللہ تعالیٰ کی جناب میں سر ہیجود ہو جاؤں گا۔ جھے کہا جائے گا اے میرے حبیب اپناسر مبارک اٹھاؤئم جو عرض کرو گے میں سنوں گا۔ تم جس کی شفاعت کرو گے میں شفاعت قبول کروں گا۔ آپ جو ما نکیں گے وہ ضرور آپ کو دیا جائے گا۔اس اذن عام کے بعد میں عرض کی میں گئیں گئیں کے بعد میں کا اس اور کا اس اور کا اس اور کا اس کا ک

کروں گاءاے میرے پر ور د گار میر یامت کو بخش دے۔'' اللہ تعالیٰ کی بار گاہ رحمت ہے ہیہ جواب ملے گا۔

آپ تشریف لے جائے اور آپ کے جس امتی کے دل میں گند میاجو کے دانے کے برابر

ہی سریت ہوئے اور ہوئے ہیں۔ بھی ایمان ہے اس کو دوزخ سے زکال کر جنت میں لے جائے۔

حسب ارشاد میں جاؤں گااور ایسے تمام لو گوں کو جن کے دل میں گندم یاجو کے دانے

کے برابر بھی ایمان ہو گاان کو بھڑ کتے ہوئے جہنم سے نکال کر فردوس بریں کی بہاروں میں داخل کرادوں گا۔

پھر لوٹ کر میں اپنے رب کی بار گاہ میں <mark>حاضر</mark> ہو کر مجدہ ریز ہوں گا۔ پھر اس کی حمد و ثنا

میں مصروف رہوں گا۔اللہ تعالیٰ پھر مجھے قرما عیں گے۔اے حبیب!اب عجز و نیاز کی انتہا ہو

چکی اب تجدہ سے سر مبارک اٹھائے تم مانگتے جاؤمیں دیتا جاؤں گا۔ تم کہتے جاؤمیں سنتا جاؤں

گا۔ تم سفارش کرتے جاؤمیں شفاعت قبول کر تا جاؤں گا۔ پھر ارشاد ہو گاہر وہ <mark>هخص جس کے دل میں رائی کے برابر بھی ایمان ہے اس کو نکال کر جنت</mark>

میں پہنچاؤ چنانچہ م<mark>یں اپنے تمام ام</mark>یو ل کو جن کے دلول میں <mark>رائی کے برابر بھی ایمان ہو گاان</mark> کو فر دوس بریں میں پہنچاد ول گا۔

تیسری مرتبه پھریہی صورت حال ہو گی تواللہ تعالی فرما عیں گے۔ تیسر

مَنْ كَانَ فِي كَلْيِمِ أَدُنْ أَدُنْ أَدُنْ مِنْ مِثْقَالِ حَتَّبَةٍ مِثْ

خُرُدُ لِ فَأَفْعَلُ -اے میرے محبوب!جس تیرے غلام کے دل میں رائی کے دانے سے

بھی کم بہت کم بہت کم ایمان ہے اس کو بھی جہنم سے نکال کر جنت میں

پېنچادىن چنانچە يىن ايسابى كرون گا۔"

چو تھی مرتبہ پھر عزیز علیه ماعنتم حریص علیکم بالمومنین رؤف رحیم کی ارفع کامالک الله کارسول اور ہمارا آقا پھر مجدہ ریز ہوگا۔ اپنی عاجز اندالتجاؤل سے رحمت

شان رقع کامالک اللہ کار سول اور ہمار ا آقا پھر تحدہ ریز ہو گا۔ اپنی عاجزانہ التجاؤں ہے رحمت المٰی کو پھر اپنی طرف ملتفت کرے گا۔ پھر ارشاد ربانی یوں سامع نواز ہو گا۔

إِذْفَعُ رَأْسَكَ وَقُلُ يُسْمَعُ إِشْفَعُ تُشَفَّعُ سَلُ تَعْطَهُ

"اے میرے حبیب!اپناسر مبارک اٹھاؤ: تم کہتے جاؤیں سنتا جاؤں گا۔ تم شفاعت کرتے جاؤیس شفاعت قبول کر تا جاؤں گا۔ تم مائنگتے جاؤیس دیتا جاؤں گا۔"

حضور فرماتے ہیں میں چو تھی بار سے عرض کروں گا۔

كَارَتِ اثْمُنَتْ فِي فِي مَنْ قَالَ لَدَ إِلَهُ اللهُ ا "ال مير بي پرورد گار مجھے اجازت عطافر ما عمل كه جراس مخف كو جنت ميں پنجاؤں جس نے كة إله إلكه الله كا كہا ہے۔"

یه حدیث شفاعت منج بخاری، منج مسلم اور دیگر کتب حدیث میں بالتفسیل مذکور

ہے۔ میں نے یہ حدیث الشفا بھر ریف حقوق المصطفی للقاضی عیاض کی جلد اول مطبوعہ دار الکتاب العربی بیر وت سے نقل کی ہے۔

حفزت حذیفہ سے مروی ہے کہ جب لوگ بارگاہ مصطفوی میں حاضر ہول گے اور شفاعت کیلئے التجاکریں گے توبل صراط کو بچھادیا جائے گا۔ حضور کی شفاعت سے جن کو

نجات مل جائے گی وہ اس بل ہے گزر کر جنت میں جا ئیں گے۔ بعض لوگ بحلی کی تیزی ہے گزریں گے۔ بعض ہوا کی رفآر ہے گزریں گے اور بعض پر ندوں کی طرح پر واز کرتے

> گزریں گے حضرت حذیفہ آخریں فرماتے ہیں۔ دَیَبِیکُمُوصَلَی اللهُ عَلَیْهِ وَالِهِ دَسَکَّوَعَلَی الفِسَ الِطِیکُوْلُ اللّٰهُ کُوَّ سَلِّمُ سَلِّمُ سِلِّمَ عُسَازَ النَّاسُ

"جب حضور علی کی شفاعت سے نجات پانے والے لوگ اس بل صراط سے گزر رہے ہول گے تو سر ور عالم علی اس بل کے قریب کھڑے ہوئے التجاکر رہے ہول گے۔اے میرے اللہ!میرے التوں کو

اس نازک مرحلہ سے سلامتی سے گزارنا۔"

کیا شان رحمتہ للعالمنی ہے، اس محبوب رب العالمین کی کہ دنیا میں بھی اپنے انتوں کی بخش اور نجات کیلئے آنسوؤل کے دریا بہاتے رہے اور قیامت کے دن بھی بھی مقام محمود پر سر فراز ہو کر اور بھی بل صراط کے قریب کھڑے ہو کر ان کی سلامتی کی دعائیں مانگ رہے ہو کر ان کی سلامتی کی دعائیں مانگ رہے ہو ل

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔

يكُلِّ بَيِي دَعُوَةً دَعَانِهَا فِيُ أَمَّتِهِ فَاسْتُحِيبُ لَهُ وَآنَا أُوِيُهُ أَنَّ أَدَّ فِرَدَعُونَ شَفَاعَتُ لِأَمِّقَ أَيْعُطَلُقِيّاً مَتَّو "هر نبي كو ايك دعاما تَكُنْ كي اجازت دي گئي جس كي قبوليت كا رب

العالمين نے وعدہ كيار سب انبيا<mark>ء نے</mark> اپنى اس مخصوص دعا كو اس دنيا ميں مانگ ليار حضور فرماتے ہيں كہ ميں نے اس مقبول دعا كو چھپار كھا ہے تاكہ قيامت كے دن ميں اس دعاكوامت كى شفاعت كيلئے مانگوں۔"

سیدالا نبیاءوالر سلین کے اساء مبارکہ

جب کوئی مخص جمال و کمال کی اداؤں کا مرقع زبیا بن کر ظاہر ہوتا ہے تو وہ لوگوں کی آئیکھوں کا نور اور دلوں کا سرور بن جاتا ہے اور اس کی صفات حمیدہ کے باعث مختلف تا موں سے اسے موسوم کیا جاتا ہے۔ جتنی کی شخصیت میں محبوبیت ہوگی استے ہی اس کے نام کشر تعداد میں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم سے زیادہ کسی کو حسین و جمیل نہیں تعداد میں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم سے زیادہ کسی کو حسین و جمیل نہیں

سعرادیں ہوں سے اللہ عال سے بھی جوب رہا سے ریادہ کی و سیان و سیل میں بنایا۔ کسی کو ان مقامات رفیعہ پر فائز نہیں کیا جہال اللہ کے محبوب کا طائر ہمت آشیال بند ہے۔ای لئے حضور علی اپنے اپنے شارنامول سے موسوم ہوئے۔

ہم قاریکن کی خدمت میں ان پیارے پیارے ناموں کا ذکر کرتے ہیں جن سے یا توخود اللہ تعالی نے اپنے کی خدمت میں ان پیارے بیار حمت عالم علیقے نے ان اسر ارسے پر دہ اٹھایا، یا جو مقبولان بارگاہ خداد ندی کی زبان سے اداہوئے۔

حفرت جبیر بن مطعم رضی الله عنه روایت کرتے ہیں۔

كَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَمَ لِي خَسْتُ أَسْمَاّ إِهِ ٱنَامُحَمَّدُ وَاكَاكَحُمَدُ وَآنَا الْمَاحِي الَّذِي يَيْمُحُو اللهِ فِي الكُفْرَ (1)

وَانَا الْعَايِثُمُ وَانَا الْعَاقِبُ-"رسول الله منالية ن فرمايا مير بي الحجام بين - (1) مين محمد مول-

(2) میں احمد ہول (3) میں الماحی ہول میرے ذریعہ اللہ تعالی كفر كومثا دےگا۔(4) میں الحاشر ہول۔ یعنی میں سب سے پہلے قبر انور سے نکاول

گا اور لوگ میرے بعد قبرول سے فکل کر میدان حشر میں جمع ہول

گے۔(5) میں العاقب ہوں یعنی تمام انبیاء کے بعد آنے والا۔"

الله تعالی نے اپنی كتاب مقدس ميں اپنے حبيب كوان دونامول سے موسوم فرمايا ہے۔ ارشاد ب- مُحمَّدُ دَيْوُلُ اللهِ (النَّحْ: 29) مَاكَانَ عُمَّدُ البَّاكَ اللَّهِ الرَّاد ب- مُحمَّدُ النَّهِ اللَّهُ

الأية - (الاحزاب: 60) كَأْتِي مِنْ بَعْدِي الشَّهُ أَحْمَدُ (القف: 6)

الله تعالی نے جن نامول سے اپنے محبوب کو مشرف فرمایا ہے یہ حضور کے نام بھی ہیں اور

ان میں حضور عظیم کی دے وثنا بھی ہے اور ان میں اظہار تشکر بھی ہے۔

آحد اور محمد كالدوحم ب- احمد كاورن أفعل بيد مالغ يرولالت كرتا ہے۔ یعنی ایے رب کی سب سے زیادہ حمد کرنے والا۔ حمد کی صفت حضور علی کے کا ذات میں

یا یہ سمیل تک پیچی ہوئی ہے۔ محمداً علیہ کاوزن مُعَمَّلُ ہے یہ بھی مبالغہ کاصیغہ ہے اور

کثرت حمد پر دلالت کر تاہے۔ یعنی جس کی سب سے زیادہ حمد کی گئی ہو۔ یعنی نبی اکر م علیقہ جن لوگول کی حمد کی گی ان سب ہے جلیل القدر اور عظیم الثان ہیں نیز احمر سے بیہ بھی پیتہ

چاتا ہے کہ حضور عظافہ احمد الحمودين بين اور احمد الحامدين بين يعني جن لوگول كى حمد و ستائش کی گئی ہے ان سب میں سے حضور اسے رب کی زیادہ حمد کرنے والے ہیں۔ روز

قیامت حضور کو لواء الحمد عطاکیا جائے گا جس سے حضور کی صفت حمد کی محلیل ہوگ۔ میدان حشر میں حضور صاحب اواء الحمد کے نام سے مشہور ہول گے۔

شفاء شریف کے محشی علی محمد الجاوی لواء الحمد کی تشریح کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔ وَمَعْنَى لِوَآءِ الْحَمْدِ اللهُ لِوَآءُ يَتَّيِعُهُ كُلُّ حَامِدٍ وَتَحْمُودٍ

"به وه جینڈاہے جس کی ہر حامد اور محود پیروی کرے گا۔"

نیزروز محشر الله تعالی حضور کومقام محود پر فائز کرے گاجس کاوعدہ اس کریم پر ور دگار نے این اطاعت گزار بندے سے کیا تھا۔ عسكى آئ يَنْعَتَكَ دَبُّكَ مَقَامًا مَ حَمُودًا

1\_"الثفاء"، حلد 1، جلد 1، صغير 8-306

"اے حبیب آپ کارب یقینا آپ کو مقام محمود پر فائز کرے گا۔ پھر سر کار دوعالم علیہ اس مقام رفع پر جلوہ فرماہوں کے اور سب کیلئے شفاعت کریں گے تواس وفت ا گلے اور پچھلے سب انسان حضور علی کی شامسری میں رطب اللمان ہول مے جس کے صدقے انہیں حشر کی تھٹن سے نجات ملی۔ جس کی شفاعت ہے ان کے گناہ بخشے گئے اور جس کی شفاعت ے ان کے لئے جنت الفردوس کے دروازے کھول دیئے گئے نیز ای روز اللہ تعالی اپنے حبیب کوشرح صدر کی نعت ہے مالا مال فرمائے گااور اس شرح صدر کی برکت ہے اللہ کا محبوب بندہ اینے رب کریم کی حمد و ثنامیں ایسے ایسے پھول کھلائے گاجو کسی کے حاشیہ خیال میں بھی نہ آئے ہوں گے۔ فصاحت وبلاغت کا ایک سمندر موجزن ہو گااس میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناکی موجیس ٹھا تھیں مار رہی ہوں گی۔ انبیاء سابقین کی کتب میں حضور کی امت کو حمادین کے لقب سے سر فراز کیا گیا ہے۔ان امور کے باعث اللہ تعالی نے اپنے محبوب کو محد اور احمد کے اساء جلیا۔ موسوم فرمایا ہے۔ ان اساء میں اگر غور کیاجائے تو عجیب وغریب خصوصیات آشکار اہوتی ہیں۔ حضور علی کے عصر مبارک سے پہلے اہل عرب میں سے کی باب نے اپنے کی بیجے کا نام احمد نبیں رکھا تھالیکن انبیاء سابقین نے حضور کابدنام لے کربشار تیں دی گئی ہیں۔اس لئے اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت بالغہ ہے کسی کو یہ توفیق نہیں دی کہ وہ اپنے کسی بچے کانام احمہ رکھے تاکہ ایسے بیچے کا وجود کسی اشتباہ کا باعث نہ ہو۔ اور کوئی محض اس لئے گمر اونہ ہو جائے کہ قرآن میں آنےوالے نی کانام احمہ ہاوراس کانام بھی احمہ ہے ممکن ہے یہ وہی ہو۔ ای طرح محد بھی اہل عرب میں حضور کی ولادت سے پہلے کسی مخص کانام نہیں تھا۔ البية جب حضوركي بعثت كازمانه قريب آپينجا تؤتمام قبائل وشعوب مين بيربات مشهور مو گئي كدايك نى كى بعثت كازمانه قريب آگيا باوراس نى كانام محد مو گااس لئے بعض لو گول نے اس دجہ سے اپنے بیٹول کا نام محمد ر کھا کہ شا کداس کا بیٹا دہ خوش نصیب ہو جس کے سر پر عنقریب نبوت کا تاج سجایا جانے والا ہے۔اس کے باوجود صرف چھ آدمی ایسے ملتے ہیں جن کانام ان کے والدین نے محدر کھا۔ان کی تفصیل سے ہے۔ محمد بن احجه \_ محمد بن مسلمه الانصاري - محمد بن براءالبكري - محمد بن سفيان بن مجاشع \_

محمہ بن عمران الجعفی۔ محمہ بن خزاعی اسلمی۔(1) اور کوئی ساتواں لڑ کااپیا نہیں جس کانام محمہ ہو۔

نام کی مشابہت ہے جس اشتباہ کا امکان تھااس کو اللہ تعالی نے اس طرح کا لعدم کر دیا کہ ان چھ آدمیوں ہے کسی نے بھی نبوت کا دعویٰ نہیں کیااور نہ کسی اور شخص نے ان میں ہے

ان پیدار یون نے ماروں میں جو میں جو ہوتا ہوتا ہے۔ کی کو نی کہا۔

حفور کا تیر ااسم مبارک اَلْمَایِ ہے اس کا معنی ہے مٹانے والا۔ حفور علیہ کو اس نام سے اس لئے موسوم کیا گیاکہ اُلّذِی مَیْمُحُوا الله کی الکُفْن حفور

متالله کی تبلیغ اور جدو جہدے کفر کانام و نشان مٹ جائے گا۔ علیفہ کی تبلیغ اور جدو جہدے کفر کانام و نشان مٹ جائے گا۔

مكه مكرمه اورجزيره عرب كے اطراف واكناف سے كفروشرك كانام ونشان تك مناديا كيا۔

صدیث پاک میں اس کی تغیر ان الفاظ سے کی گئے ہے۔ الّذِن مُحِبتُ بِهِ سَيِتَاتُ مَنِ اللَّهِ عَالَمَ اللَّهِ عَالَمَ اللَّهِ عَلَيْمَاتُ مَنِ اللَّهِ عَالَمَ ا

" یعنی جو حضور علی کے پیر دکار ہوں گے یہ نی مرم ان کی ساری

بدكاريولكومناكردكادك

چو تھااسم مبارک: کھٹائیٹر ہے۔ یعنی تمام لوگ حضور کی پیروی میں میدان حشر مین داور محشر کی ہار گاہ میں جمع ہوں گے۔

پانچوال اسم مبارک اَلْعُاقِبُ ہے۔ یعنی سب سے پیچھے آنے والا۔ حضور علاقہ کے

بعداور کوئی نبی نہیں آئےگا۔ مرور عالم ﷺ نے اس کی تشر تے یوں فرمائی ہے۔

اَنَا الْعَاقِبُ الَّذِي كَلِيْسَ بَعْدِي ثَنِّيجٌ

"میں عاقب ہول۔ میرے بعد کوئی نی خبیں آئے گا۔"

سرور عالم علي في في في وسرى حديث پاك من فرماياجو ابو تعيم في اپ حليه من اور ابن

(2)

مردویہ نے تغیر میں روایت کی ہے۔ حضور کریم نے فرمایا:

- المساركين المساور ال

رِيْ عَشَرَةُ اسْمَاءُ وَذَكْرَمِتُهَاظَهُ وليْسَ

1- الثفاء، جلد 1، منحد 313

2-ايناً، مني 316

"ميرےدى تام بين ان ميں سے دونام ذكر فرمائے۔ طه ويلين-"

علامه آلوی نے طرکار مفہوم بیان کیاہ۔

يَا بَدُرَسَمَاءِ عَالِمِ الْإِمْكَانِ "اے عالم امكان كے آسان كے ماہ تمام اور اے فلك وجود كے چود هويں

کے جاند۔" اور کلیین، کا معنی اے سید عرب و عجم کیا ہے۔ ابو بکر وراق کہتے ہیں کہ یہ مخفف ہے سید

البشر كا\_

وَرَوَى النَّقَاشُ عَنْهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْرِ وَسَلَّوَ فِي فِي الْقُرَّانِ سَيْعَةُ أَسُمَا إِن مُحَمَّدٌ وَأَحْمَلُ وَلِينَ لَهُ - الْمُمَّاثِورُ-

المُزْمِلُ عَيْدُاللهِ "فاش نے روایت کی ہے کہ رحمت عالم علی نے فرمایا: قر آن کریم

مي ميرے سات نام بين محمد احمد لين طد المدار المرال

حضرت ابو مویٰ الاشعری رضی اللہ عنہ ہے مروی ہے کہ حضور پر نور علیہ ہمیں اپنے سے اساءگرای بتلاکرتے تھے، فرماتے:

أَنَا مُحَمِّدٌ وَأَحْمَدُ وَالْمُقْفِى وَنَيْ التَّوْبَةِ - نَيْحُ الْمُلْحَمَّةِ

وَنَيُ الرَّحْمَةِ -

"مين محمد مول واحد مول مطلى مول في التوب مول في الملحمد ہوں۔ نی الرحمتہ ہوں۔"

نی الملحمہ کامعنی ہے جہاد و قال کا نبی۔ نبی الرحمتہ کامعنی ہے سر لیار حمت نبی۔

ان اساء گرامی کے علاہ قرآن کریم میں اللہ تعالی نے اینے حبیب کو متعدد ذیثان

القابات سے یاد فرمایا ہے جوبطور اسم زبان زدخاص وعام ہیں۔ ان میں سے چند القابات جلیلہ

پیش کرنے کی سعادت حاصل کر تا ہول۔

ٱلغُوِّدُ السِّمَاجُ الْمُنْفِرُ الْمُثَنِّنِ وُ الْمُنَّذِينِ ثِرُ - ٱلْمُبَيِّعُ ُ - ٱلْبَشَيْرُ -الشَّاجِدُ-الشَّهِيْدُ-الْحَقُ الْمُبِيَّنُ حَمَّاتَهُ النَّيْتِيَ-الرَّوُّنُ- اَلْوَحِيُّهُ- اَلْاَحِيْنُ- قَدَّمَصِنُقِ- دَحُمَةٌ لِلْفَلَمِيْنَ -نِعْمَةُ اللهِ- اَلْعُرُونَةُ الْوُثْقَلَ - اَلْصِرَاطُ الْمُسْتَقِيْهُ النَّجُهُ الشَّاقِبُ - اَلْكَرِنْهُ- النَّيْقُ الْدُقِّ - كَاعِى اللهِ - دَاعِی اِلْمَاللهِ) بعض اساء گرامی جواحادیث نبوی ش ندکور بین ان ش سے چندیہ ہیں۔

المُصُطَفى - المُهُجَمَّى - ابُوالْقَاسِدِ- الْحَيِيْبُ رَسُولُ رَبِ الْعَلَيْدِينَ - الْمُصُلِمُ رَبِ الْعَلَيْدِينَ - الْمُصُلِمُ رَبِ الْعَلَيْدِينَ - الْمُصُلُونَ - الْمُصُلُونَ - الْمُصُلُونَ - الْمُصُلُونَ - الْمُصُلُونَ - الْمَصَلُونَ - الْمُعَلِينَ الرَّحِلَ - صَاحِبُ المَّعَلَيْنَ الرَّحِلَ - صَاحِبُ المَّعَنِينَ الْمُولُودِ مَسَاحِبُ المَّعَلَيْنَ الرَّحِلَ اللَّهَ المَعْدَودِ - صَاحِبُ المَّعَلَيْنِ الْمُحَمِّدُودٍ - صَاحِبُ الشَّفَاعِ اللَّهُ الْمَعْدَودِ - صَاحِبُ النَّيْدِ وَالْمَعْدَودِ - صَاحِبُ النَّذَ وَالْمَعْدَودِ - صَاحِبُ النَّذَاتِ وَالْمَعْدَودِ - صَاحِبُ النَّذَاتِ وَالْمَعْدَودِ - صَاحِبُ النَّذَاتِ وَالْمَعْدَودِ - صَاحِبُ النَّعْدِينِ - وَالْمَعْدَودِ اللَّهُ الْمُعَلِينَ الْمُعَلِينَ وَالْمَعْدَودِ - صَاحِبُ النَّعْدِينِ - وَالْمَعْدَودِ اللَّهُ الْمُعَلِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعْدَودِ مَا اللَّهُ الْمُعَلِينَ الْمَعْلِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعْلِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعَلِينَ الْمُع

انبیاء سابقین پر جو آسانی کتب نازل کی گئیں ان میں محبوب رب العالمین عظیمی کو ان اساء گرامی سے یاد کیا گیا۔

اَلْمُتُوكِلُ - اَلْمُخْتَادُ - (تورات من ) مُقِيَّهُ السَّنَكُوْ (تورات وزبور من )
الْمُفَكَّنَ سُ - دَوَّ وَ الْحَيِّ الْحِيلِ مِن - (الْحِيل مِن حضور عَلِيَّ كااسم
مبارك اَلْبَادَ قَلِيقِط نَدُ كور ہے اس كا معنى ہے حق و باطل ميں تفريق
کرنے والا) مَاْذَ مَاْذَاس كا معنى طيب و پاكيزہ ہے - حَمَّ طَابا - خَاتَم سريانى زبان ميں حضور عَلِيَّ كا اسم مبارك مُشَعَّمٌ اور اَلْمُنْ حَمَّ مَنَا ہے
تورات مِن اُحَبِٰدنام نامى بھى فركور ہے - "(1)
مشكل الفاظ كى تشر تى :

قَضِيرٌ عَن الوب كي تكوار - أَلْخَيِيْكِ اون مقرّا وكاعصا حَمّ طَايّا محرمات جن كازمانه جالميت

میں رواج تھا ان سے منع کرنے والا۔ ألبار فليط-حق و باطل ميں المياز كرنے والا۔

الْمُعَاتَمُ - ٱلْمُشَفَّعُ الى كامعنى مُع عَلَيْهُ الْمُنْعَمِنَا . الى كامعنى مُع -القَامُ ع مراد عمامه اس وقت صرف الل عرب ہی سر پر دستار باندها كرتے تنے چنانچه كها كيا أَلْعَمَا أَيْعُهُ تینیان العرب عماے الل عرب کے تاج ہیں۔ رحت عالم علي كا وصاف كراى - القاب جليله اور خصائص حميده كثر تعداديس کتب تاریخ وسیرت میں مرقوم ہیں۔ان میں سے ان چند اساء والقاب کے بیان پر اکتفاکیا جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان نامول کی برکات سے اور سے نام لینے والول کی توجہات سے وارین میں سعادت دارین سے بہر ہور فرمائے۔ كنيت: حضور كى جوكنيت زبان زد خاص وعام تقى وه أبو القايسيم ب- حضور كے فرزند حضرت ابراہیم جب تولد ہوئے تو جبر ئیل امین حاضر خد مت ہوئے اور اکسکا مُرْعَکی ما أتاً إلوهيم عضور كو مخاطب كار الله تعالیٰ کے وہ اسائے گرامی جن سے خود اللہ تعالیٰ

نے اپنے محبوب کو موسوم فرمایا ہے

حضور کے اساء گرای الله تعالیٰ کے اساء کرامی

التوقف الرّحثم

اَلْحَقُّ الْمُبِينُ

اكنور

كقد جاءكه رسول من انفيكم عزيز

عَلَيْهِ مَا عَنِيْ وَحُرِيْصَ عَلَيْكُمْ وَالْمُوْفِيْدِينَ رُءُونُ رَجِنُونُ

تَنْ حَاءَكُمُ الْحَقُّ مِنْ آتِبُكُمُ تَلْ جَاءَهُمُ يُسُولُ مُبِينَ

بَلِّكَذَّ بُوْإِبِالْحَقِّ لَتَاجَاءُهُمُ

يهال حق سے مراد حضور كى ذات اقدى ب

الله تعالى ك اساء حنى من س ايك اسم قد جَاءَكُوتِونَ اللهِ وُوَدُ فَكِينَا عَمْدِينَ

النور ہے۔ الله فور السلوت والكرفين يهال نورے مراد حضور كى دات اقدى ب

اس كامفهوم بيان كياكيا به آئ خالِقُهُ أَوُ مُنَوِدُ السَّمَا فُوتِ وَالْكَرُضِ بِالْلَاثُو الِرَوَمُنَوَدُ فُكُوبِ الْمُحُومِنِيْنَ بِالْقِصَالِيَةِ -اللَّهُ وَمِنِيْنَ بِالْقِصَالِيَةِ -الله زين و آسان كانور ب يعني اس كا خالق الله زين و آسان كانور ب يعني اس كا خالق

ہے یاز مین و آسان کوروش کرنے والا ہے یا مدایت کے وال ہے اول کو مسلمانوں کے دلول کو

روش كرنے والاہے۔

اَلَقَهِيْنَ

اس کامعنی ہے کا نئات کی ہر چیز کو جاننے والا شہیدے مراد سر ور عالم کی ذات اقد س ہے

اَلْكُونْهُ كَالْكُونْهُ يَكُونُ كَوْنِي كُونِيْهِ يَهِال كريم ك مراد حضور كى ذات بعديث ياك م س

اَنَاأُكُومُ وُلْدِادَمُ مِن تَمَام اولاد آدم سے

وَيَكُونُ الرَّسُولُ عَلَيْكُونُ الرَّسُولُ عَلَيْكُونُ الرَّسُولُ عَلَيْكُونُ الرَّسُولُ عَلَيْكُو

زياده مرم مول\_

الْجَتَّادُ الْجَتَادُ اللَّهُ الْجَتَادُ اللَّهُ الْجَتَادُ اللَّهُ الْجَتَادُ اللّهُ الْجَتَادُ اللَّهُ الْجَتَادُ اللَّهُ الْجَتَادُ اللَّهُ الْجَتَادُ اللَّهُ الْجَتَادُ اللَّهُ اللَّهُ الْجَتَادُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْجَتَادُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْجَتَادُ اللَّهُ الْمُعَلِقُ اللَّهُ الْعَلَالُ اللَّهُ اللّهُ اللّ

دَشُوَ الْمُعَكَ مَقُودُنَهُ بِمَهَدِّبَةِ يَعِيدُنِكَ - آپ تلوار كوائ على من دُال ليس كو مكه آپ كى

وحی اور شریعت کی عزت آپ کے دست مبارک سے قائم ہے۔

اَلْتَحَنْنُ فَشَلُ مِهِ خَوِيْدًا يَهِال خِيرِ ع

مراد حضور کی ذات اقدس ہے

اَشُكُوْدُ ارشاد نبوى بِ الْمُثِينِ عَلَى الْعَلِ الْمُكُودُ اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

الْقَلِيْكِ وَقِيْلُ الْمُثْنِي عَلَى الْمُطِيعِيْنَ كياض الله تعالى ك شر گذار بندول سے نہ

تھوڑے سے نیک عمل کر اواب جزیل دیے بول۔

والااوراطاعت گذاروں کی ثناء کرنے والا

ٱلْاَوَّلُ - ٱلْاَخِوُ

کُنْتُ اَذَکَ اَلَا نَیْمُنَا وِفِی الْخَلْقِ وَالْحِرُكُمُ فِی الْبَعُثِ - تمام انبیاء سے پہلے میری تخلیق کی گئی اور تمام انبیاء کے بعد مجھے

مبعوث كيا كيا-

اَلْوَلِيُّ - اَلْمَوُلِى اللهِ تَعَالَىٰ فِي اللهِ تَعَالَىٰ فِي اللهِ تَعَالَىٰ فِي اللهِ مَحوب كو ان كامعنى بِ النَّمَاعِينُ مدد كاربيد دونوں نام بھى عطا فرمائے۔ اِنْكَمَا وَلِيْكُمُّ اللهُ مُ

الله تعالی کے اساء حنی سے ہیں۔

مرورور می بیشک الله تعالی تمبارامد د گار ب اور

اس کارسول تہارامددگارہ۔ صدیث پاک میں ہے اُنا دَلِیُّ کُلِّ مُوَّیمِن میں ہر مو من کامددگار ہوں۔

ان اساء کے علاوہ اور بھی اساء حسلی ہیں جو اللہ تعالیٰ کے اساء حسنی ہیں اور نبی رحمت علیہ پر بھی ان اساء کے علاوہ اور نبی رحمت علیہ کے بھی ان کا اطلاق ہوتا ہے۔ مزید تفصیل کیلئے ملاحظہ فرما عمی الشفاللقاضی عیاض جلد اول صفحہ

323 تا336 مطبوعه وارالكتاب العربي بيروت.

ایک شبه کاازاله

میں نے آپ کے سامنے ان اساء کا ذکر کیا ہے جو در حقیقت تو اللہ رب العزت کی صفات ہیں لیکن اللہ تعالی نے اپنے ان ناموں سے اپنے محبوب کو موصوف کر کے اپنے جبیب کی رفعت شان کا ظہار فرمایا۔ ای کی طرف شاعر دربار رسالت حضرت حسان رضی اللہ عنہ نے اشارہ فرمایا ہے۔

دَّشَقَ لَهُ مِنْ إِسْمِهِ لِيُحِلَّهُ دَدُُوالْمَنْ شِحْمُوُدُوَّ فَهُ الْعُمَّلُا "الله تعالى في ال محبوب كى شان كو اعلى وارفع كرنے كيلي الني تام سے الني محبوب كانام مشتق كيا ہے جو عرش كامالك ہے وہ محمود ہے اور جو الله كامحبوب ہے وہ محمد ہے۔" ان دونوں اساء کامادہ اشتقاق ایک ہے یعنی حمر یہاں ایک شبہ پیدا ہوتا ہے جس کے ازالہ کے لئے علامہ قاضی عیاض نے ایک خصوصی فصل قلم بندی ہے۔ وہ لکھتے ہیں۔

" پہ شبہ صرف ان لوگوں کو پریشان کر تاہے جن کے ذہن کمزور ہوں۔ جن کے دل بیار ہوں اور فی فُلؤ بھٹم مَرَضٌ کی کیفیت سے دوچار

ہوں۔ ذہین اور دانشمند آدمی جو دل کی بیاری سے محفوظ ہو اس کے ذہن میں بیر شبہ پیدائی نہیں ہو تااور نہ کسی ذہنی خلش سے اس کودوچار ہونایڑ تاہے۔"

وہ شبہ جو صرف کند ذہن لوگوں اور مریض دلوں کے مالکوں کو پریشان کر تاہے وہ بیہ

ے کہ اللہ تعالیٰ قدیم ہے۔اللہ تعالیٰ کا محبوب محمد رسول اللہ علیہ اوجود مراتب عالیہ اور

مقامات رفیعہ پر فائز ہونے کے عبد ہے اور حادث ہے۔ پھر یہ کیے ممکن ہے کہ حادث اللہ تعالیٰ کی صفات قدیمہ ہے متصف ہو۔اور آگر ایساہو تو پھریہ شرک نہیں ہو گا تو کیا ہو گا۔

اس شبہ کو دور کرنے کیلئے حضرت قاضی عیاض نے بڑی مختصر اور ایمان افروز بحث

تحریر کی ہے اس کا خلاصہ پیش خدمت ہے۔ میری دلی آرزوہے کہ اس بحث کو آسان سے آسان اسلوب میں قار مین کی خدمت میں پیش کروں تاکہ ہر مخفص اپنی ذہنی استعداد کے

مطابق اس سے بوری طرح مستفید ہو سکے۔وہ لکھتے ہیں۔ دَهُوَاَتُ لَیْعَتَوَمَا اَنْ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ

ومواك يعتوران الده تعالى جن إسه وعظمية ورجويه

مَخْلُوْقَاتِهِ وَلَا يُشَيِّهُ مِهِ

"مومن کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالی جل اسمہ اپنی شان عظمت میں، اپنی کبریائی میں، اپنی سلطانی میں اور اپنے اساء حسنی میں اور اپنی اعلیٰ وار فع

روں میں اپنی مخلوق میں ہور ہے ، ہوس میں ہور ہی اور در کوئی صفات میں اپنی مخلوق میں ہے کی چیز سے مشابہت نہیں رکھتا اور نہ کوئی مخلوق اللہ تعالٰی کی ان صفات میں مشابہت کا تصور تک کر سکتی ہے۔"

مخلوق الله تعالیٰ کی ان صفات میں مشابہت کا تصور تک کر سکتی ہے۔" مندر جد بالا عقیدہ ہز مومن کا پختہ عقیدہ ہے۔ اور مختلف کلمات کی تشریح و تطبیق کرتے ہوئے اس عقیدہ کو ملحوظ خاطر رکھنا ہوگا۔ کسی عبارت کا مفہوم بتاتے ہوئے متکلم کے عقیدہ کو پیش نظر رکھنااز حدضر وری ہے۔ علماء معانی و بلاغت نے اس حقیقت کو واضح کرنے کیلئے ایک مثال بیان کی ہے۔اس کے

مطالعہ کے بعد کوئی الجھاؤ ہاتی نہیں رہتا۔ لکھتے ہیں۔

اس جملہ میں آئین الربیع التیات (کیتی کو موسم بہار نے اگایا ہے) ہم دیکھیں گے

کہ اس کے متعلم کا عقیدہ کیا ہے۔ اگر وہ مومن ہے توبیہ جملہ حقیقی معنی پر محمول نہ ہو گابلکہ اس کو مجاز پر محمول کیا جائے گا۔ یعنی کیونکہ وہ اللہ تعالی پر ایمان رکھتا ہے اور جملہ شکون

کا نئات کااس کی ذات کو فاعل حقیقی سمجھتا ہے اس لئے اس جملہ کو مجاز پر محمول کیا جائے گا کہ انبات کے فعل کی نسبت رکھے کی طرف حقیقی نہیں مجازی ہے۔ کیو نکہ بہار کا ہی وہ موسم ہے جس میں خزال کے بعد کھیتوں میں سر سبزی و شادانی ہوتی ہے۔ اس لئے مجھی کسی فعل کی

من من ورق عے بعد یون من مر بر ف وراد باور دون ہے۔ ان کا من من کا من من کا نسبت اس کے زمانے کی طرف کردی جاتی ہے اور دونی نسبت مجازی ہوتی ہے۔

اور اگر اس جملہ کا قائل کا فرہے تو ہیہ جملہ مجاز نہیں بلکہ حقیقت ہوگا۔ کیونکہ اس کا فر منتکلم کے نزدیک موسم بہار بذات خودعالم نباتات کوشاد اب وسر سبز کرتاہے۔

اس مثال سے بیر بتانا مقصود ہے کہ پینکلم کے کلام کا مغہوم اور مصداق متعین کرنے

کیلئےاس کے عقیدہ کو ملحوظ رکھنا ضروری ہوگا۔

اب جبکہ یہ بات پایہ جوت کو پہنچ گئی کہ مومن اللہ کی ذات و صفات میں کسی مخلوق کو اس جبکہ یہ بات پایہ قرار نہیں دے سکتا۔ اس طرح کوئی مخلوق کسی جہت سے بھی اپنے

خالق کی ذات و صفات میں اس کی مشابہ نہیں ہو سکتی۔ اب قر آن کریم کی وہ آیات جن میں اللہ تعالیٰ نے اپنے اساء حسیٰ کو اپنے حبیب کی

اور اس کے بندے کے در میان مشابہت کا واہمہ نہیں ہو سکتا۔ اگر مشابہت ہوگ تو فقط

لفظی ہوگ، مثلاً دو وقع کی تیجیدی کالفظ اللہ تعالی کے اساء حسیٰ سے بھی ہے اور خود مولا کریم نے ان دو صفاتی نامول سے اپنے محبوب کو بھی موصوف فرمایا ہے۔الفاظ تو کیسال ہیں

لیکن اپنے معانی کے اعتبارے ان کے مصداق میں بعد المشر قین ہے بھی زیادہ دوری ہے۔

علامه قاضي عراض لكصتے ہیں۔

فَلَا تَشَابُهُ بَيْنَهُمَا فِي الْمَعْنَى الْحَقِيْقِيّ وَكَمْ ٱلنَّ وَاتِهُ لَا تُشْفِيهُ الذَّ وَالِهِ كَذَٰ إِلَى

وها الله المستعبة الدوالها المنابعة الدوالها المنابعة الدوالها المنابعة الدوالها المنابعة المنابعة الدوالها الد

"حقیقی معنی کے اعتبار ہے ان دونوں میں کوئی مشابہت کا تصور تک بھی

نہیں کیا جاسکتا۔ کیونکہ قدیم کی صفات اور مخلوق کی صفات میں بعد المشر قین ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات دوسر ی حادث ذاتوں نے

مشابهت نبين رکھتی ای طرح کوئی حادث ذات خالق قدیم کی صفات

ے بھی مشابہت نہیں رکھتی۔" اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے علامہ موصوف لکھتے ہیں۔

) اوجہ بیان رہے ، وعلی مقد موسوں ہے ہیں۔ کیونکہ مخلوق کے اعمال یا تو جلب نفع کیلئے یاد فع ضرر کیلئے ہوتے ہیں یا فاعل کے پیش

نظر کوئی اور غرض ہوتی ہے۔ نیز جب بندہ کوئی کام کر تاہے تواس کے لئے اسے اسباب مہیا

سر وی دو روی ہے۔ میں ہے۔ میں ہے۔ میں ہے۔ اور اس میں ہے۔ ہے ہ مباب م

لیکن اللہ تعالیٰ کے جینے افعال ہیں وہ ان اغراض سے پاک ہیں۔نہ وہ اپنے ان افعال سے

کی نقصان سے بچناچاہتا ہے اور نہ کوئی فا کدہ حاصل کرناچاہتا ہے۔البتہ اس کے ثمرات اور اس کی مکتب اللہ کی نقصان سے بیٹن نظر ہوتی ہیں کوئکہ فیڈل المحکیلیولا مِعَدِّلُولا مِعَدِّلُولِ اللّٰ مِعْدِلِمِ اللّٰ مِعْدِلْمُ اللّٰ مُعَدِّلُولِ اللّٰ مِعْدِلِمُ اللّٰ مِعْدِلُولِ اللّٰ مُعَلِّمُ اللّٰ مُعَالِمُ اللّٰ مُعَالِمُ اللّٰ مُعَلِّمُ اللّٰ مُعَلِّمُ اللّٰ مُعَالِمُ اللّٰ مُعَلِّمُ اللّٰ مِعْدِلًا مِعْدِلْمُ اللّٰ مُعْلِمُ اللّٰ مُعْلِمُ اللّٰ مُعْلِمُ اللّٰ مِعْلِمُ اللّٰ مُعْلِمُ اللّٰ مُعْلِمُ اللّٰ مُعْلِمُ اللّٰ مُعْلِمُ اللّٰ مِعْلَمُ اللّٰ مُعْلِمُ اللّٰ مُعْلِمُ اللّٰ مُعْلِمُ اللّٰ مِعْلَمُ اللّٰ مُعْلِمُ اللّٰ مُعْلِمُ اللّٰ مِعْلِمُ اللّٰ مُعْلِمُ اللّٰ مُعْلِمُ اللّٰ اللّٰ مُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللّٰ مُعْلِمُ اللّٰ مُعْلِمُ اللّٰ مُعْلِمُ اللّٰ مُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ اللّٰ مُعْلِمُ اللّٰ مُعْلِمُ اللّٰ مُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللّٰ مُعْلِمُ اللّٰ مِعْلِمُ اللّٰ اللّٰ مُعْلِمُ الْعُلِمُ اللّٰ مُعْلِمُ اللّٰ مِعْلِمُ اللّٰ مُعْلِمُ اللّٰ مِعْلِمُ اللّٰ مِعْلِمُ اللّٰ مِعْلَمُ مُعِ

والے كافعل حكمت سے خالى نيس مو تا۔"

علامہ قاضی عیاض نے اس مسئلہ کو مزید واضح کرنے کیلئے چند علاء ربائیین کی عبارات نقل کی ہیں۔ فرماتے ہیں۔

> وَلِهُ وَدُّمَنُ قَالَ مِنَ الْعُلَمَا وَالْعَارِفِيُنَ الْمُحَقِّقِينَ : اَنَّوَيُّعِيدُ لَاثْبَاتُ ذَاتٍ غَيْرِمُشَبَّةَ إِلْلَا وَاتِ وَلَا مُعَطَّلَةٍ

عربيدر معدي عيرِ سبهرين ووو و معطري عن الضفات - (2)

"جس عالم ربانی نے بد لکھاہے کیاخوب لکھاہے کہ توحیداس کو کہتے ہیں

کہ کسی ایسی ذات کا اثبات جو کا نئات کی کسی چیز ہے کوئی مشابہت نہیں رکھتی اور نہ وہ صفات کمال ہے عاری ہوتی ہے۔"

اس مكته كى تشر ت كرتے ہوئے علامہ واسطى رحمته الله نے جو بات لكھى ہے وہى ہمارا

مقصود ومدعام فرمات بين

لَيْسَ كَذَايَهِ ذَاتُ - وَلَا كُواسِّهِ إِنَّمُ - وَلَا كَفِعْلِهِ فِعْلُ -

وَلَا كَصِفَيْتِهِ صِفَةً اللَّهِ مِنْ جِهَةِ مُوافَقَةِ اللَّفَظ اللَّفَظ -" يعنى اس كى ذات كى طرح كوئى ذات نهين اس كے اسم كي طرح كوئى

اسم نہیں۔ اس کے فعل کی طرح کوئی فعل نہیں۔ اس کی صفت ک

ملرح کوئی صفت نہیں۔ بجزاس کے ک<mark>ہ</mark> لفظایک جیسے ہیں۔" مرح کوئی صفت نہیں۔ بجزاس کے ک<mark>ہ</mark> لفظایک جیسے ہیں۔"

کیکن وہ اپنے معانی اور مطالب و مصادیق کے اعتبار سے باہمی کوئی مشابہت نہیں رکھتے۔ یہی عارف دبانی اپنے اس جملہ کی مزید و ضاحت کرتے ہوئے رقمطراز ہیں۔

وَجَلَّتِ الذَّاتُ الْقَدِيْمَةُ أَنَّ تُكُونَ لَهَا صِفَةٌ حَدِيثَةٌ كَمَا اسْتَعَالَ أَنْ تَكُونَ لِلذَّاتِ الْمُحُدَّ ثَقَ صِفَةٌ قَدِيْمَة -

"جو ذات قدیم ہے وہ اس سے ارفع و اعلیٰ ہے کہ اس کی کوئی صفت حادث ہوجس طرح بیامر محال ہے کہ وہذات جو حادث ہے وہ کسی ایس

مفت سے موصوف ہوجو قدیم ہو۔"

یہ لکھنے کے بعد فرماتے ہیں۔ ۔

وَهٰذَا كُلُّهُ مَنُ هَبُ آهُلِ الْحَقِّ وَالسُّنَةِ وَالْجَمَاعَةِ دَفِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمُ

"ہم نے جواو پر لکھا ہے ہیر اہل حق اور اہل سنت و جماعت رضی اللہ عنہم

كاعقيده ہے اور بيدند هب ہے جس پر ده كاربند ہيں۔"

امام ابوالقاسم القشيرى رحمته الله عليه جوابية زمانه كے عارف كامل تھے، علامه واسطى كے مندرجه بالا قول كى مزيد تشر سے كرتے ہوئے لكھتے ہيں۔

مندرجه بالا مون فالريد مر ف رع بوع على بيار من المرابع من أيل التَّوْجيدي -

"ہم نےجواو پربیان کیاہے یہ توحید کے تمام مسائل کا جامع ہے۔"

ا يك اور شخ طريقت نے اپنے مريدول كو توجيد كادرس ديتے ہوئيد فرمايا۔ ما تُوَهِّمُهُمُّوْهُ بِأَدُهَا مِكُوُّ اَوْ اُدُدَّكُتُمُوهُ بِعُقُولِكُوْ تَعُوْكُوْنَ مِّمَّلُكُوْرٍ۔

"ہر وہ چیز جو تمہارے وہم و گمان میں آ جائے یا تم عقل و فہم ہے اس کا ادراک کرلووہ حادث اور فانی ہے وہ اللہ نہیں جو قدیم ہے۔"

ابو المعالى الجعینی جو اپنے عہد میں فقہ ، اصول فقہ اور کتاب و سنت کے ماہر عالم تھے انہوں نے اپنے اس جملہ میں اس مفہوم کو مزید کھار دیاہے۔ فرماتے ہیں۔

> مَن اطَمَا آَتَ اللَّى مَوْجُودِا أَنْهَى الكَيْدِفِكُوكُوكُوكُ فَهُو مُشَيِّةً -"جو فخص الن فكر س كى موجود تك رسائى عاصل كرتا ب اور پحروه مطمئن موجاتا ب كديم الله تعالى ب تواس نے تفوكر كھائى وہ تو

> م شبّه ہے بیعن اس نے خالق قدیم کو مخلوق حادث کے ساتھ تشبیہ

مشبه ہے یا ہاں نے مان فریم و عول مادت نے ساتھ ۔ دینے کی غلطی کی ہے۔"

پر لکھتے ہیں۔ وَمَنِ الْمُلَمَّانَ اللهِ نَفِي الْمَحْضِ فَهُومَعَظِل -

"جو هخص صفات کی نفی کر کے مطمئن ہو جاتا ہے وہ بھی موحد نہیں بلکہ وہ معطل ہے بیعنی اس نے بھی اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کاملہ کا انکار کیاہے۔"

آخريس الناس كلام كاخلاصه اس سرالي حكمت وحقيقت جمله ميس بيان فرماتي بين-

وان قطع بموجود اعترف بالعجز عن درك حقيقته فهو مؤحد "جو فخص اس ذات يرايمان لاياجس كبارك بيس اس ني بياعتراف

کیاکہ میری عقل ودانش اس کے فہم سے قاصر ہے تووہ سچامو من ہے۔'' شہرین میں میں کہ انہ سے میں کہ انہ سے اس کا میں میں کہ انہ سے اس کا میں کا میں کا میں کا میں کا میں کا میں کا

علامہ قاضی عیاض اس جملہ کی تصویب کرتے ہیں اور اے اس آیت کی تفسیر سمجھتے ہیں۔ کیٹس کیمڈیلہ شکتے کو ان دعائیہ جملوں پر قاضی عیاض پی علمی تحقیق بحث کو ختم کرتے ہیں۔

مَّبَتَنَا اللهُ وَلِيَّاكَ عَلَى التَّوْعِيثِ وَالْإِثْبَاتِ وَالنَّنْزِيْءِ وَ جَنَّبَنَا طَرَفَي الشَّكَلَةِ وَالْغَوَايَةِ مِنَ التَّعُطِيْلِ وَالنَّشَيْبِيْءِ بِمَنِّهِ وَرَحْمَتِم

"الله تعالى جميں اور حمين اس توحيد خالص پر ثابت قدم رکھ۔ وہ صفات جو الله تعالى كى شايان شان جي جم وہ ثابت كريں اور وہ صفات جو اس كے شايان شان نہيں، ہم اسے ان سے منوہ ما نيں۔ اور جميں الله على افراط و تفريط دونوں گر ايبول سے محفوظ رکھے۔ نہ ہم تعطيل كى گر ابى ميں جتال ہوں اور نہ تشبيہ كى ضلالت ميں گر فقار ہوں۔ "
گر ابى ميں جتال مول اور نہ تشبيہ كى ضلالت ميں گر فقار ہوں۔ "
صَلَى اللهُ تَعَمَّا فِي عَلَى حَبِيْمِ وَ فَيْتِ مَهُ مُحَمِّينٍ وَعَلَى اللهِ وَ اَصَحَابِهِ وَعُلَى اللهِ وَ اللهِ وَاللهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَا اللّهُ وَاللّهُ وَا

\*

سر ور کا ئنات سیدالا نبیاءوالمر سلین کو جنت میں جن

تعتول سے سر فراز کیاجائے گا

وسلىد، درجەر فىعد، كوش، فضيلىد ياقة سَيم مَراسَّقَ مَسَلَّى اللهُ عَلَيْدِ وَسَلَّمَ يَكُوْلُ مُرافَّا وَاسْدِهُ مُنْهُ

الْمُوَّذِّنَ كَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ ثُمَّ صَلَوا عَلَى فَإِنَّهُ مَنْ صَلَى عَلَيَّ مَرَّةً صَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَشَرًا ثُقَ سَلُوا الله إلى

الْتَرِيْكَةَ كَانَّهَا مَنُزِلَةً فِي الْبَنَّةِ لَا تَنْبَغِنِّ الْكَعَبُومِ مِّنَ عِبَادِ اللّهِ وَالدِّجُوَّا آنُ اَكُونَ النَّا هُوَ وَمَنَ سَأَلَ اللهَ لِيَ

الْوَسِيْكَةَ حَلَتَ عَلَيْهِ الشَّفَاعَةُ

"حضرت عبدالله بن عمرو بن عاص سے مروی ہے آپ روایت کرتے بیں کہ سرکار دو عالم علقہ نے فرمایا جب تم موذن کو اذان دیتے ہوئے سنو توجو کلمات دوائی زبان سے اداکر تاہے تم بھی انہیں اپنی زبان سے دہراتے جاؤ۔ اس کے بعد مجھ پر درود مجھجو کیونکہ جو محض مجھ پر ایک

<sup>1</sup>\_الثفاء، جلد1، منحه 340-337

مر تبه درود بھیجنا ہے اللہ تعالیٰ اس پردس مر تبه درود شریف بھیجنا ہے۔
اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی جناب میں التجاکروکہ وہ مجھے وسیلہ عطا
فرمائے۔ وسیلہ جنت کا ایک مقام ہے جو اللہ تعالیٰ کے بندوں سے
مرف ایک بندے کو مرجمت فرمایا جائے گااور مجھے امیدوا ثق ہے کہ وہ
میں ہوں گا۔ پس جو مخف اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں میرے لئے اس مقام
وسیلہ پر فائز ہونے کی دعاکر تا ہے اس کے لئے میری شفاعت واجب
ہوجاتی ہے۔"

ایک دوسر ی حدیث میں حضرت ابوہر برہ سے مروی ہے۔

ٱلْوَسِيْلَةُ ٱعْلَىٰ دَرَجَةٍ فِي <mark>الْجَنَّ</mark>ةِ

''وسلیہ جنت کے اعلیٰ ترین در جا<mark>ت می</mark>ں ہے ایک در جد کانام ہے۔'' بیہ حدیث، جے امام بخاری، امام ابوداؤد اور امام تر ندی نے اپنی اپنی صحاح اور سنن میں نقل کیاہے،اہل سنت و جماعت اذان کے بعدا پنے آقاد مولا علیہ الصلوٰۃ والسلام پر جو درود و

سلام پڑھتے ہیں، اس میچ حدیث ہے اس کا سنت ہونا ٹابت ہوتا ہے۔ اور جولوگ اس کو بدعت کہتے ہیں ان کی فکری خطا آشکارا ہوگئی ہے۔ جولوگ اہلسنت پر اس وجہ سے طعن و تشنیع کے تیر برساتے ہیں کہ اہل سنت کے نزدیک وہ اذان جو حضور کے زمانے میں دی جاتی تھی وہ نا مکمل تھی اب اسے بیر سنی لوگ مکمل کر رہے ہیں، اس بہتان کی لغویت بھی واضح ہوگئی کہ بیداذان کے ساتھ اضافہ نہیں ہے جو سنیول نے کر دیاہے بلکہ حضور کے ارشاد کی

تعمیل ہے کہ جب موذن اذان کہہ لے تو پھر مجھ پر درود پڑھا کرواور ساتھ ہی اس درود کی فضیلت بیان کر دی ہے کہ جو مجھ پر ایک دفعہ درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ دس مر تبہ اس پر درود بھیجا ہے۔

حضرت السرض الله عند عمروى بكرسول مرم علي في فرمايا-

بَيَهُا آنَا أَسِيرُ فِي الجَنْقِ إِذْ عَرِضٍ فِي نَهُرْعَا فَتَاهُ قِبَابَ الدُّوُنُو قُلْتُ لِحِبْرَ شِيلًا مَا لَهُ نَاءَ قَالَ لَهُ ذَا الْكَوْتُو الَّهِ فِي

آعُطَاكُ اللهُ تَعَالَى - (1)

"دریں اثناکہ میں جنت میں سر کررہاتھامیرے سامنے ایک نہر پیش کی گئی جس کے دونوں کناروں پر موتیوں کے خیمے نصب تھے۔ میں نے جریل سے یو چھامیہ کیاہے؟ جریل نے کہامیہ کوٹر ہے جواللہ تعالیٰ نے آپ کوارزانی فرمایاہے۔"

حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جہال ہے ہد نہر بہدر ہی ہے اس کی زمین پر موتوں اور یا قوت کا فرش بچھا ہواہے۔اس کایانی شہدے زیادہ میٹھا اور برف سے زیادہ سفید ہے۔

حضرت ابن عباس رضی الله عنهاے مروی ہے آپ نے فرمایا۔

ٱلكَوْثَرُ: ٱلْخَيْرُالِّذِي ٱلْخَطَاءُ اللَّهُ إِنَّاكَ

"کور : وہ خیر کیر ہے جو اللہ تعالی نے اپنے محبوب مکرم کو عطا فرمائی

حضرت سعيد بن جير فرماتے ہيں۔

اَلَمَّهُوْ الَّلَهِ فَي فِي الْجَمَّةَ وَمِنَ الْحَدَّيْرِ الَّذِي فَاعَظَامُ اللهُ (1)
"وه نهر، جو جنت میں جاری ہے وہ ان خیر ات میں سے ایک ہے جو الله
تعالی نے اپنے محبوب کو مرحت فرمائی ہیں۔"

## ا يك شه كاازاله

یبال دل میں بیہ شبہ پیدا ہو تا ہے کہ ان احادیث سے بیہ ثابت ہو تا ہے کہ سر کار دوعالم حقاقت افضل الانبیاء ہیں۔ اس دنیا اور دار آخرت میں جو مقام رفیع اللہ تعالیٰ نے اپنے اس برگزیدہ بندے کو عطافر ملاہے اور کسی کو عطانہیں فرمایا۔

کیکن دیگر متعد داحادیث ہے ہیہ ثابت ہے کہ سر کار دوعالم علی ہے نے اپنے صحابہ کو فرمایا کہ دہ انبیاء کوالیک دوسرے پر فضیلت نہ دیا کریں۔

کہ وہ انبیاء کوایک دوسرے پر تصلیت نہ دیا گریں۔ علماء کرام نے اس شبہ کے متعدد جوابات دیئے ہیں لیکن جامع اور مختصر جواب یہ ہے۔

مطلق تعمل سے منع نہیں کیا گیا کیونکہ اللہ تعالی خود فرماتا ہے۔ بِلَکْ الدُّسُلُ فَصَّلْمُنَا بِعَلَى اللهِ اللهِ مَنْ كَاللهُ مُنْ فَصَّلْمُنَا بَعْضَ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُولِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

1\_الثفاء، منحد 305

سنقیص ہوتی ہے(1)یاان کے مقام رقع کے بارے میں کی کے دل میں شک وشبہ پیدا ہوتا ہے اللہ تعالی ہمیں اپنے محبوب کریم عظیمی کی شان رفع کا عرفان عطافر مائے اور دیگر انبیاء کرام کی تنقیص کے تصور سے بھی محفوظ رکھے۔ آمین ٹم آمین

خداوند قدوس نے جملہ کمالات، نسبی ہوں یاوہبی

## ہے اپنے محبوب کریم کو مشرف فرمایا

ہر خوبی اور ہر کمال، جس کا تعلق جم سے ہویار و ح سے، ظاہر سے ہویاباطن سے، دنیا سے ہویا آخرت سے، فکر سے ہویا عمل سے، فرد واحد سے ہویاساری قوم سے، زمانہ ماضی سے ہویا حال و مستقبل سے، کسی کی جدو جہدگا نتیجہ ہویا محض عطاءالی ہو، یہ گوناگوں خوبیاں

اور ہو قلموں کمالات اپنی جملہ رعنائیوں<mark>اور د</mark>لفریبیوں کے ساتھ ذات پاک سید الا نبیاء محمر مصطفیٰ علیہ وعلیٰ آلہ اطیب الحقیقہ والشاء میں بعطائے اللی اپنی اکمل ترین صورت میں پائے

ی علیہ و می آلہ الھیب الحیلہ والنظاء یک بعظائے الی آپی آس کرین شورت یک پانے جاتے ہیں۔

جمال و جلال محمد رسول الله علی کا تذکار ایک ٹھا تھیں مار تا ہوا بحر بیکراں ہے جس کا اصاطہ انس دملک میں سے کسی کے بس کاروگ نہیں۔

ہم بیثار وان گنت فضائل و کمالات احمری میں سے چند ایسے امور بیان کرنے کی سعادت حاصل کریں گے جن کی صحت اور صدافت پر اس خیر الامم کے علاء نے مہر تقدیق ثبت کی ہے اور اللہ تعالی سے یہ امید رکھتے ہیں کہ اس کے حبیب کے شائل کے ذکر سے اس ناچز کی دنیاو آخرت بھی سنور جائے گی اور اس کے قار مین کے دلوں میں بھی اس کے حبیب مکر م متابقہ عنا

عَلِيْنَةً كَى عَظمت اور محبت كے چراغ روش ہو جائيں گے۔ جسم مقد س كا حسن و جمال

صحابہ کرام رضوان اللہ علیم کی ایک کثیر جماعت نے اپنے محبوب مکرم کے سر لپاکی رعنائیوں اور دلر بائیوں کاذکر بڑے ذوق شوق سے کیاہے۔اسے پڑھ کر دل پر کیف وسر ور کی ایک عجیب کیفیت طاری ہوجاتی ہے۔اس لئے میں ان حضرات صحابہ کے اساءگرامی سے اس صفحہ کو مزین کر رہا ہوں۔ پھر ان کے فصاحت وبلاغت کے قالب میں ڈھلے ہوئے ار شادات کو ذکر کر کے اپنے بخت خفتہ کو بیدار کرنے کی سعی کروں گا۔التوفیق من اللہ۔ مندرجہ ذیل گرامی قدر حضرات نے اپنے آقا کا حلیہ مبارک بیان کرنے میں بڑی شہرت حاصل کی ہے۔

"سيدناعلى مرتضى كرم الله وجهد - حضرات انس بن مالك - ابو هريره -براء بن عازب - ام المومنين سيد تنا صديقه رضى الله عنها - ابن ابى باله - ابى هيفه - جابر بن سمره - ام معبد - حضرت ابن عباس - معرز بن معيقيب - ابوالطفيل - عداء بن خالد - خريم بن فاتك - تحكيم بن حزام -وغير جمرضى الله تعالى عنهم - "(1)

ان حضرات نے حضور عصفہ کا حلیہ بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے۔

مِنَ أَنَّهُ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّعَ تَعَدِيرِ وَرَعَالُمُ عَلِيَّةً كَارِنَكَ مِإِلَ سِرِحُ وَ كَانَ أَذْهَرَ اللَّوْنِ

اَدْعَبَرُ ان كاسفيد حصه بريس سفي ان كاسفيد حصه

بہت سفید اور سیاہ حصد بہت سیاہ تھا۔ چشم ہائے مبارک بڑی تھیں

اَهُدُابَ الْآشَفَالِهِ مِرْكَان مبارك لَمِي تَحْمِينِ اَبْلُجُرُ الرِّوْنِ كادر ممانی حصہ بالوں سے صاف تھاا ہرو

اہدیج ایرون اور سیان تھے جات مار ہوں اور لیے تھے د اَدَیَج کان کی طرح خیدہ اور لیے تھے

اکریم اکران کی اور پالی تھی اک مبارک او نجی اور پالی تھی

اَ فَلْتَجَ در میان میں تھوڑا سافاصلہ تھا۔

مُن وَدَ الْوَسَجُهِ رِخْ الوَر گُول تَمَا وَاسِعَ الْجُنْدُونِ مِنْ الْمِدِينِ مِنْ الْمِدِينِ مِنْ الْمِدِينِ الْمِنْ الْمِينِ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ

قارستر الْجَبِيَّيِنِ پيثاني مبارك فراخِ تقى كَنَّ اللِّحْيَةِ ريش رِنور كَمَن تقى

شكم مبارك اورسينه مبارك بمواريخ صدرير نور كشاده تفا كذه يربي تق جسم کی بڈیال بھاری بحر کم تھیں عَبْلَ الْعَصَدُى مِنْ وَالْدَهُ وَالْمُسَافِل عَهنول على الدحول تك اوردونول كائيال اور ينذليال بهت مضبوط اورطا قتور تخيين با تھوں کی دونوں ہتھیلیاں اور دونوں مبارک باؤل كشاده تنصير انكشت بائے مبارك بموار تھيں جم مبارك نوراني تفا سینہ کے بالول کی وہ لکیر جو سینہ کی ہڈی سے ناف تک چلی جاتی ہے وہ تیلی تھی قامت زیبادر میانه تھی حضور زیاده دراز قامت نه تنے اور نه از حد يست قامت باین بهه اگر کوئی دراز قامت انسان سر ورعالم علیہ کے ساتھ جانا تھا تو حضور علیہ اس ے اونے دکھائی دیے تھے كيسوئ مبارك زياده كلفنكريال ندتف جب حضور منت تو د ندان مبارك يول حيكت تے جس طرح بجل کی چک یا ژالہ باری کے وفت گرنے والے دانے۔

جوسینه مبارک پر پھیلی ہوئی تھی۔ سَوَآءَ الْبَطْنِ وَالصَّدُادِ واسترالعتدار عظيوالمثكبين ضَخْعَالْحِظَامِر رَحُبَ الْكُفَّيْنِ وَالْقَنَامَيْنِ سَأَيْلُ الْكُظْرَافِ آنور المتكجرو حَقِينَ الْمُسَرِّيَةِ رَبِّعَةَ الْقَدَ كيش بإنظويل التاثين وَلَا بِالْقَصِّيْرِ الْمُتَرَدَّدِ وَمَعَ ذَلِكَ لَوْ يَكُنُ يُمَا يِشْهُ إِلَى لَوْ يَكُنُ يُمَا يِشْهُ إِلَى يُشْتَبُ إِلَى الطُّوْلِ إِلَّا طَالَ دَجِلَالشَّعُي اذاًافُتَرَضَاحِكًا إفْتَزَّعَنُ مِثْلِ سَنَا الْبَرْقِ وعن مِثْلِ حَتِ الْغَمَامِر جب حضور گفتگو فرماتے تو یوں معلوم ہو تا تھا ا ذَا تَكُلَّةُ

تملاً صدادة

کہ د ندان مبارک سے نور نکل رہاہے۔ حضور کی گردن مبارک تمام لوگوں کی گردنوں

رُفِّى كَانْتُورِيَخُرُجُ مِنْ ثَنَايَاهُ كَحُسَنَ النَّاسِ عُنُقًا

سے زیادہ خوبصورت تھی حضور کا جسم اطہر نہ زیادہ فربہ تصااور نہ لاغر

لَيْسَ بِمُعَلَقَةٍ قَلَامُكُلْثَةٍ مُتَمَاسِكَ الْبَكَاتِ ضَهُٰبُ الْلَحْدِ (1)

بدن مبارک مضبوط اور مجرا ہوا تھا۔ جسم پر گوشت زیادہ نہ تھا۔ مار سے میں کے سے مصرف

وار فتگان جمال محمری نے اپنے محبوب کے جمال جہاں آرا کو دیکھ کر اپنے جذبات صادقہ کا اظہار ایک ایک جملہ میں کیا ہے۔وہ جملے بھی حرز جان بنانے کے لا کُق ہیں۔

حضرت براء بن عازب فرماتے ہیں۔

مَارَأَيْتُ مِنَ ذِي لِنَّةٍ فِي حُلَّةٍ حَمْرَا وَاحْسَنَ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْرِ وَاللهِ وَسَلَقَ-

''میں نے کسی کمی کر لفوں والے کو سرخ لباس پہنے ہو کے اتنا حسین و جمیل نہیں دیکھا <u>حقتے رحمت</u> عالم عل<del>قہ ک</del>ے حسین و جمیل دیکھائی دی<mark>تے تھے۔''</mark>

کہیں دیکھا جتنے رحمت عالم علی تھے۔' حضرت ابوہر سرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں۔

مَا ذَأَيْتُ شَيْئًا آحْسَنَ مِنُ دَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْرِ وَسَلَعَ كَانَ الشَّيْسَ عَجْرِى فِي وَجْهِهِ ، وَإِذَا مَنْسِكَ

وسافرہ کی الجنگری۔ یکلاگری فی الجنگری۔ "کہ میں نے کی کورسول کریم علی ہے زیادہ خوبصورت نہیں دیکھا۔

کہ یں ہے کی ورحوں مرہ عصف سے ریادہ موجسورے ہیں دیر خشاں ہے۔ یوں معلوم ہو تا تھا گویا آفآب حضور کے رخ انور میں در خشاں ہے۔ حضور جب ہنتے تھے تواس کی روشنی ہے دیواریں جیکنے لگتی تھیں۔"

حضرت جابر بن سمرہ فرماتے ہیں۔

كَالَ لَهُ رَجُلُ كَانَ وَجُهُهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْرَوَالِهِ وَسَلَقَ مِثْلًا التَّيْفِ فَقَالَ اللهُ بَلُ مِثْلَ الشَّمْسِ وَالْقَنِّ وَكَانَ مُسْتَدِيكًا - (2) ايك فخص نے سرور انبياء كے بارے مِن كبار حضور كارخ انور تلوار ك

1-الثفاء، جلد 1، مني 3-82

2\_اليناً، صنح 84

طرح چمکدار تھا۔ آپ نے کہاہر گز نہیں۔ بلکہ حضور کارخ انور آ فآب وہاہتاب کی طرح گول تھا۔

حفزت ام معبد نے نبی کریم عطی کا حلیہ مبارک اپنے خاص انداز میں بیان کیا ہے اس کا مفصل نذ کرہ ضیاء النبی علی جلد دوم صفحہ 75-174 میں آپ پڑھ آئے ہیں۔ یہال صرف ایک جملہ کے ذکر پر اکتفا کیا جاتا ہے۔ وہ فرماتی ہیں۔

آجُمَل النَّاسِ مِنْ بَعِيْدٍ وَ أَحُلاَهُ وَأَحْسَنُهُ مِنْ قَرِيْدٍ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّوَتَكِيمًا كُلَمَا ذُكْرَةُ الذَّاكِرُوُنَ وَ

غَفَلَ عَنُ ذِكْرِي الْغَفِلُونَ

"حضور کو جب دور سے دیکھا جاتا تھا تو حضور تمام لوگوں سے زیادہ حسین د جیل دکھائی دیتے تھے اور جب قریب سے آپ کو دیکھا جاتا تو حضور کے حسن خداداد کی مٹھاس اور اس کی دلر بائی دلوں کو فریفتہ کر لیتی تھی۔"

> حفرت ابوہالہ رضی اللہ عنہ کے فرزند کا یہ جملہ ملاحظہ فرمائے۔ یَتَکُوَّ لُوَّ مُرْجَعُهُ مَا تَکُوَّ لُوُکُمْ الْفِیْرِ کَیْکُهُ الْفِیْرِ کَیْکُهُ الْفِیْدَدِ-

"حضور سرور کا ئنات کارخ انور یوں چکتا تھا جس طرح چودھویں کی رات کوبدر تمام چکتا ہے۔"

وَقَالَ عَلِيٌّ رَضِي إللهُ عَنْهُ فِي أَلْخِرِ وَصَّفِهِ لَهُ -

مَنْ تَالُهُ بَلِهَ الْعَلَّمُ مَا بَهُ وَ مَنْ خَالَطُهُ مَعْمِفَةً أَحَتَبُ (1)
"سیدناعلی مرتضی اپ مرشدوبادی کاسر اپاییان کرتے ہوئے فرماتے

ہیں جو حضور کو اچانک دیکھتا تھا وہ ہیبت زدہ ہو جاتا اور جو حضور کے ساتھ میل جول کر تا تھادہ حضور کی محبت کااسیر بن جایا کر تا تھا۔"

حضور کی مدح سر انی کرنے والا یہ کہنے پر مجبور ہو جایا کر تا تھا۔

يَغُولُ نَاعِتُهُ لَقُ آرَقَبُكُهُ وَلاَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ صَلَّى اللهُ

## عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّعَ-

''کہ ایسا پکیر جمیل نہاس نے پہلے تبھی دیکھااور نہ حضور کے بعدا ہے تبھی دکھائی دےگا۔''

اگر چہ بحث بڑی د لکش بھی ہے اور روح پر ور بھی لیکن ہم انہی چندا قتباسات پر اکتفاکرتے ہیں۔ جسم اطر کی نشارہ میں ماکمزگی

جسم اطهر کی نظافت ویا کیزگی مشترال زیر در سر کری مطابق سر جس کری متران در منصر میدین

الله تعالی نے اپنے حبیب مرم علی ہے جم مبارک کو اتنا لطیف اور نفیس بنایا تھا کہ گرد وغبار کی وہال گنجا کش بنایا تھا کہ گرد وغبار کی وہال گنجا کش بن بند تھے اور اسلام خود بڑے نظافت پند تھے اور اپنے غلاموں کو بھی اپنے جم و لباس کو صاف رکھنے کی ہدایات فرمایا کرتے تھے۔ایک ارشاد گرامی سنتے، فرمایا۔

يُنِي اللَّهِ يَنْ عَلَى النَّظَافَةِ "دين اسلام كى بنياد نظافت يرب."

حضرت انس، خادم خاص بار گاہ نبوت، فرماتے ہیں۔

مَاشَمَتُ عَنْبُرُا قَطُّ وَلَامِسُكُّا وَلَاشَيْقًا ٱطْبِبَ مِنُ رِيْجِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

"میں نے مجھی کوئی عزبر ، کوئی مشک یا کوئی اور چیز ایسی نہیں سو تھھی جس کی مہک شاہ خوبال مطالقہ کی مہک سے زیادہ خو شبود ار ہو۔"

حضرت جابرین سمرہ اپنے محبوب کی اس روح پر ور ادا کو پیول بیان فرماتے ہیں۔

اِتَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْجِر وَسَلَّمَ عَسَجَ خَدَالُا قَالَ

الجمي نكالا تقاله"

علامہ خفاجی لکھتے ہیں۔ جب کوئی محض حضور عصلہ سے مصافحہ کرتا توساراوناس کا ہاتھ خوشبوے مہکار ہتا تھایر ور عالم اگر کی بے کے سر پر وست رحمت پھیرتے تواس خوشبو کے باعث وہ تمام بچول میں شناخت کیا جاسکتا تھا۔ ایک روز سر کار دوعالم علیہ مصرت انس کے گھر تشریف لے گئے اور وہال استراحت فرما ہوئے۔ نیند کی حالت میں حضور کو پسینہ آھیا۔ حضرت انس کی والدہ ایک شیشی لے کر آئیں اور رحمت عالم علی کے پینے کے قطرے جمع کرنے لگیں۔ سر ور عالم علیہ کی آگھ تھلی تو حضور نے ان سے یو چھا۔ کیا کر رہی ہو؟انہوں نے عرض کیایار سول اللہ! حضور کے یسینے کے قطرول کو میں اپنی خو شبومیں ملاؤل گی۔اس طرح میری خو شبوتمام خو شبوؤل سے زياده خوشبودار موجائے گی۔ امام بخاری رحمته الله علیه نے اپن" تاریخ کبیر "میں حضرت جابرے روایت کیاہے۔ "نی کریم علی جس کی ہے گزر جائے تھے وہ گلی خو شبوے مبک جاتی تھی۔ لوگ پیجان ليتے تھے كہ جان ببارال عليہ كاكرراس كلى سے ہوا ہے۔" حضور کے جسم مبارک سے ہر وقت خوشبوا تھتی رہتی تھی۔اس کی وجہ بدنہ تھی کہ حضور عطراستعال کے ہوتے تھے بلکہ کوئی خوشبواستعال کے بغیر حضور کے جسم اطبرے جو فضاحچو جاتی تھی وہ از خود مہکنے لگتی تھی۔ حضرت سیدناعلی مرتضی رضی الله عنه فرماتے ہیں۔ حضور کے وصال کے بعد میں نے جسد اطہر کو عشل دیا۔اس میں کسی آلود گی اور نجاست کا نشان بھی نہ تھاجوعام طور پر ہر میت میں یائی جاتی ہے۔ میں اینے آتا کی اس حالت میں بھی الى نظافت وپاكيزگى كود كيدكر حيران موكيا- ميس في كها يطبت حَيَّاةً مَيتِتًا يارسول الله آپ زندگی کی حالت میں بھی طیب و پاکیزہ تھے اور وصال کے بعد بھی حضور طیب و

ہ آپ فرماتے ہیں کہ اس حالت میں بھی حضور کے جمم مبارک سے خوشبودار ہواکی لیٹیں اٹھتی تھیں۔اتنی خوشبودار ہوا آج تک میں نے کہیں نہیں پائی۔ پشیں اٹھتی تھیں۔اتنی خوشبودار ہوا آج تک میں نے کہیں نہیں پائی۔ جنگ احد میں نبی مکرم علیقہ کی پیشانی مبارک میں جب خود کی کڑیاں چھ گئیں تو

باكيزه بن-"

حفرت الك بن سنان نے اسے دانتوں سے ان كريوں كو فكالداور جب اس زخم سے خون بنے

لگا تو حضرت مالک نے اس کو چوس لیا۔ سر کار دوعالم علیہ نے بیہ نہیں فرمایا مالک! خون تو ناپاک ہوتا ہے تا ہے ہوں ا ناپاک ہوتا ہے تو نے اسے کیوں چوسا۔ بلکہ حضور علیہ نے اس پر پسندیدگی کا اظہار کیااور انہیں بشارت دی۔

كَنْ تُصِيبُهُ النَّادُ (1) (مالك كو بهي كوئي آك نبيس چھوے گا۔)

ایک دفعہ نبی مکرم علی نے نبی میں ایک دفعہ نبی مکرم علی نبی کے بیٹے لگوائے۔ حجام نے حضور کے خون کو ایک برتن میں رکھ دیا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت عبداللہ بن زبیر کو تھم دیا کہ یہ خون لے جاؤ

اور کی پاک جگہ پر ڈال دو۔ آپ کے کر گئے،اد حر اد حر دیکھاکوئی ایسی جگہ نظرنہ آئی جواس قابل ہو کہ وہاں اللہ تعالیٰ کے محبوب کاخون پاک ڈال دیا جائے، تھوڑی دیریا مل کیا پھریہ

فیصلہ کیا کہ میں اے اپنے اندر انڈیل دوں ا<mark>س</mark>ے بہتر اور کون ی جگہ ہو سکتی ہے۔ چنانچہ

وه ساراخون آپ نے پی لیا۔

جبوالي آئے توسر كاردوعالم علي في ندريافت كياكه وه خون تم نے كہال ڈالاب؟ عرض كيايار سول الله الجمع كوئى موزول جكه نظرنه آئى جہال آپ كامبارك خون الله يلول تو

آخر میں نے فیصلہ کیا کہ میں خوداس کو پی لوں۔ یہی بہترین جگہ ہے۔ کا جات کی مطالق نے ایک میں انسان کا میں انسان کی انسان کی

یہ س کر نبی کریم علی نے نارانسکی کا ظہار نہیں کیا کہ خون حرام ہے، حرام چیز کو تو نے کیوں پیا۔ بلکہ یہ فرمایا کہ اس خون کے پینے سے تمہارے اندرالی قوت اور شجاعت پیدا ہو گی کہ جو دشمن تمہارے ساتھ لڑائی کرے گاتم اس کو موت کے گھاٹ اتار دو گے۔

مورنے فر ملا۔

وَيُلَّ لَّكَ مِنَ النَّاسِ وَيُلُّ لَهُمُ مِنْكَ

"جولوگ تم سے لڑیں گے ان پر تمہاری طرف سے ہلا کت ہو گی اور وہ

تہاری ہلاکت کا باعث بنیں گے۔"

ان رولیات اور دیگر روایات سے بیہ بات واضح ہو گئی کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے فضلات اور خون دیگر انسانوں کی طرح تاپاک اور بد بودار نہیں ہیں بلکہ وہ طیب و طاہر ہیں ورنہ نبی کریم عظیمی اس پر اپنی تاپیندیدگی کا اظہار فرماتے اور ان بشار توں سے انہیں خور سند

رور ہی رہا ہے۔ ای طرح ایک صحابیہ جن کانام برعة تھا۔ انہوں نے ایک رات حضور کا پیشاب پی

لیا۔ حضور نے ان کو منہ د حونے اور دوبارہ ایبانہ کرنے کا تھم نہیں دیا۔

یہ روایت امام بخاری نے اپنی صحیح میں روایت کی ہے کہ یہ خاتون نبی کریم علیقے کی خدمت گزار تھیں۔انہوں نے بتایا کہ رسول مکرم علیقے کا ککڑی کا ایک پیالہ تھاجو حضور کی حاجت ہو تواس کو حاریائی کے بیچے پڑار بتا تھا تاکہ حضور کورات کے وقت اگر پیشاب کی حاجت ہو تواس کو

استعال کریں۔ ایک روز حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام صبح بیدار ہوئے، پیالہ دیکھا تو وہ خالی تھا۔
نی کریم نے حضرت برکہ سے یو چھا کہ بیشاب کہال گیا انہوں نے عرض کیا کہ رات کو

بیدار ہوئی مجھے سخت پیاس لگ رہی تھی میں نے اس پیالہ میں جو تھادہ پی لیا۔ مجھے معلوم نہیں تھاکہ اس میں پیٹاب ہے۔ حضور نے اسے بشارت دی کہ اس کی برکت سے تمہارے

پید میں مجھی در دنہ ہوگا۔

دوسرے تمام انسانوں کو اگر نیند آجائے اور وہ باوضو ہوں تو نیند سے ان کا وضو ٹوٹ جاتا ہے لیکن رحمت عالمیان علیقے وضو کر کے سوجاتے تھے یہاں تک کہ گلے سے خرخر کی آواز بھی آتی تھی لیکن جب حضور بیدار ہوتے تو نیاوضو کئے بغیر نماز ادا فرماتے۔ کسی نے

اوار می ای کی نیاب سے اس کی وجہ دریافت کی تو فرمایا۔

عَیْنَای مُنَامِّانِ وَلَایْنَامُوَلَّیِی "میری آنکیس سوتی بین میرادل بیدار رہتاہے۔"

فهم وذكا

ہادی انس و جان علیہ کو جس قوم کی ہدایت اور راہنمائی کیلئے مبعوث فرمایا گیاوہ حلم و بر دباری کے نام ہے بھی واقف نہ تھی۔ چیوٹی چیوٹی باتوں پر تلواریں بے نیام ہو جاتیں، خون کے دریا بہنے لگتے اور کشتوں کے پشتے لگ جاتے۔ اور قتل وغارت کا پیہ سلسلہ ختم ہونے کانام نہ لیتا۔ ایس تیز مزاج قوم کو حضور پر نور نے حلم و بر دباری کا علمبر دار بنادیا۔ نیز وہ قوم جو اخلاقی لحاظ ہے پستی کی انتہا میں گر چی تھی، فتی و فجور کی دلدل میں تابدوش غرق تھی، جو اخلاقی لحاظ ہے پستی کی انتہا میں گر چی تھی، فتی و فجور کی دلدل میں تابدوش غرق تھی، پیشہ ور عور تیں اپنے گھروں پر جھنڈے نصب کر کے لوگوں کو دعوت گناہ دے رہی ہوتی تھیں، بڑے بڑے شر فاء وہاں جاکر اپنا منہ کالا کرتے لیکن نہ ان کو کسی سے شرم محسوس

ہوتی اور نہانہیں کوئی برابھلا کہتا، وہ قوم شراب جس کی تھٹی میں تھی،وہ قوم جو گاڑھے پینے کی کمائی ہوئی دوات کوشر اب خوری اور قمار بازی میں یانی کی طرح بہادیے کے عادی تھے، اوراس کووہ باعث عزوافتخار سجھتے تتھے ایسی قوم کوانتہائی دانشمندی ہے رحمت دوعالم علیا نے قعر ندلت سے نکالا اور عفت ویا کدامنی کاخوگر بنایا۔ وہ قوم جو کسی کی اطاعت کیلئے تیار خبیں تھی، جس کی انانیت کسی قانون اور دستور کی پابند نہ تھی، جن کے ہال لوٹ مار اور ڈاکہ زنی کوئی عیب شارند ہو تا تھا،اس قوم کوسر ور عالم علی نے اینے حکیماند کلمات اور دلنشین مواعظ سے جس طرح قانون و آئین کی پابندی کاخو گر بنادیادہ آپ ہی کا حصہ ہے۔ وہ قوم جو متعدد قبائل میں بٹی ہوئی تھی،ایک دوسرے کی جان ومال کو نقصان پہنچانا ہر طاقتور اپناحق سجھتا تھا، ان بکھرے ہوئے قبائل کو خدا کے مقدس رسول نے سیسہ پلائی ہوئی دیوار کی طرح یجان کیااور عدل وانصاف کے ضابطوں کے سامنے سر تشکیم خم کرنے کا عادی بنادیا۔ یہ ہمہ پہلو انقلاب جو عرب کے اجد بدؤل میں بریا ہوا ہے سب امور حضور کی دانش و خرد مندی کی نا قامل تردید دلیلیں ہیں۔ سر کار دوعالم علیہ نے اپنی قوم کے ظاہر کو ہی نہیں بدلا بلکہ اس کے باطن کو بھی صدق و صفاء عفت و تقویٰ، تواضع وانکسار اور جذبہ اطاعت امیرے مزین کردیا۔ جب سے اولاد آدم اس کر ہارضی پر آباد ہوئی ہے اس وقت سے لے كر آج تك كوئى فاتح عالم، كوئى سلطان ہفت اقليم، كوئى سياسى مدير،ايپاجامع انقلاب بريانه كر سكاجس طرح اللذك حبيب محمد مصطفى نے قليل ترين وقت ميں برياكيا۔ حضور علیہ الصلوة والسلام کی عقل کی برتری ثابت کرنے کیلیے اس سے بڑھ کر اور کسی ولیل کی ضرورت نہیں کہ سرور انبیاء علیہ الصلوٰۃ والسلام نے بڑے حکیماند اندازے ہر فتم کے لوگوں کواسلام کے سانچے میں اس طرح ڈھالا کہ ان کے مزاج، اورائی فطرت، بدل کر ر كه دى علامه زين وحلان كابيه تجزيه غور طلب ب-

قَدُ إِظَلَعَهُ اللهُ عَلَى ظُوَا هِ وَاحْوَالِ الْمُنَكَّرِّيْنَ وَخَفِتَا تِهَا حَثَى يُعْمَلِحَهَا وَيُرْشِدَهُ هُ لِلاَحْسَنِ مِنْهَا وَهُوَمَبُعُوثُ إِلَىٰ سَآيُ إِلْوَبَادِ مَاعِ إِلَى اللهِ تَعَالَى وَهُنَّ الْآثَمَا يَكُونُ بِلِصُلاحِ بَوَاطِنِهُ هُ وَظُوَاهِمِ هِمُ وَهُوَيَيْوَقَفُ عَلَى مَعْرِفَةِ ذَٰلِكَ وَبَيْنَا صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إَعْطَاعُ اللهُ الْعِلْمَ بِالظَّاهِ وَالْبَاطِنِ

وَكَانَ يَنْظُوُ إلى ظَوَاهِمِ الْمُنَكِّرُيْنِ وَبَوَاطِنِهِ وَيُعَامِلُ كُلَّ إنْسَانِي بِمَا يَقْتَضِيهُ وَخَالُهُ مِنْ تِعَايَةً ظَاهِرِم وَبَاطِنِهِ - (1) "الله تعالى نے اسے حبيب لبيب عصف كو تمام مخلو قات كے ظاہرى و باطنى احوال ير آگاه كرديا تفاتاكم حضور الناحوال كى اصلاح فرما سكيل اور جو بہترین حالات ہیں ان کی طرف لوگوں کی رہنمائی کر سکیں۔ اللہ تعالی نے نبی کریم علی کوایے تمام بندوں کی طرف مبعوث فرمایا تھا تاكه وها نبيس الله تعالى يرايمان لانے كى دعوت ديس اوربيد كام اس وقت تک انجام پذیر نہیں ہو سکتاجب تک کہ ہر شخص کے ظاہر وباطن کی اصلاح ند كردى جائے اور اس با<mark>ت كا</mark>دار و مدار ان ظاہرى و باطنى حالات ك جان يرب اس لئ الله تعالى نه مارك في مرم عليه كو ہمارے ظاہر و باطن کا علم عطا فرمایا۔ حضور مخلو قات کے ظاہر و باطن کے جملہ احوال کو ملاحظہ فرمایا کرتے اور ہر فحض کے ساتھ اس طرح بر تاؤکرتے جس طرح اس کے ظاہر ی وباطنی حالات کا تقاضا ہو تا۔" ای لئے وہب بن منہ سے مروی ہے کہ آپ نے کہاکہ میں نے اکہتر کتابوں کا دفت نظرے مطالعہ کیاہے اور ان کت کے جملہ مصنفین کااس بات پر اتفاق ہے کہ إِنَّ النَّيِّيَ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْجَهُ وَالسَّايِب عَقْلًا وَاقْضَلَهُ وَرَأْتًا -(2)

> "معنی حضور عقل و دانش کے لحاظ سے تمام لوگوں سے برتر تھے۔ ہر معامله میں حضور کی رائے تمام لوگوں کی آراءے افضل تھی۔" انہیں وہب ہے بیر دایت بھی منقول ہے۔

إِنَّ اللهَ تَعَالَى لَوَ يُعُم طِجَييتِمُ النَّاسِ مِنْ بَدَء الدُّنْيَا إِلَى إنْقِضَآءِهَامِنَ الْعَقْلِ فِي جَنْكِ عَقْلِهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّعَ إِلَّا كُنَّةِ وَمُلِ قِنْ بَيْنِ بِعَالِ الدُّنْيَا-(3)

1- احمد بن زي د حلان،"السير ةالنوبيه"، (الاحليه للنشر والتوزيع)، جلد 3، منحه 230

3راينا، مني، 231

"ابتدائے آفر نیش سے لے کر قیام قیامت تک اللہ تعالی نے تمام انسانوں کوجو فہم و فراست عطافر مائی ہے، نبی کریم کی عقل ورائے کے سامنے اس کی حیثیت اتنی بھی نہ تھی جتنی ریت کے ایک ذرہ کی دنیا کے تمام ریگتانوں کے ذرات ہے ہوتی ہے۔ " سبل الہدی کے مصنف کا یہ قول بھی آپ کی توجہ کا مستحق ہے۔ وَالْعَقُلُ مِانَةُ مُجْزَّهِ، تِسْعَةٌ قَتِسْمُعُونَ فِي النَّيتِ صَلَّى

والعمل مانه جريم السعة ويسعون في المايي ملك المايي ملك الماية وسَمَّا وَجُوْرَةُ فِي سَامَتُو النَّاسِ - (1)

"اگر عقل کی سوجز میں تصور کی جا میں توان میں سے ننانوے حصاللہ تعالی نے اپنے نبی کر یم علیقے کو ارزانی فرمائے اور ایک حصہ ساری

مخلوق كوعطا فرمايا\_"

اس ساری مخلوق میں دانشور، علاء، فضلاء، فلاسفر، سائنس دان، موجد، شعراء، خطباء،

فاتحين عالم سب شامل ہيں۔

حضور کی جسمانی قوت

الله تعالی نے اپنے محبوب بندے کو جسمانی قوت بھی اس قدر عطا فرمائی تھی کہ کوئی بڑے سے بڑا پہلوان بھی حضور کامقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔

رکانہ، عرب کاایک نامور پہلوان تھا جس کی جسمانی طاقت کی دھوم مجی ہوئی تھی۔ مشہور

تھا کہ وہ اکیلاد وسو آدمیوں کامقابلہ کر کے انہیں پچھاڑ سکتاہے۔ سنن ترندی میں ہے۔ ایک روزنی کریم علی علیہ عرب کے کسی کوہتانی علاقہ ہے گزر رہے تھے کہ رکانہ ہے

ملاقات ہوگئی۔ سر ورعالم کی بیدعادت مبارکہ تھی کہ جو مخص بھی ملاقات کرتا حضوراس کو اسلام قبول کرنے کی دعوت این من موہنے انداز میں ضرور دیتے۔ چنانچہ سرکار دوعالم اسلام قبول کرنے کی دعوت دی کہ تم بت پرئی سے توبہ کرواور اللہ تعالی جو وحدہ لا

علیہ کے رکانہ تو میں دعوت دی کہ سم بت پر کی سے توبہ سرواور اللہ تعالی ہو وصدہ لا شریک ہے اس پر ایمان لے آؤ۔اس نے کہا۔ میں ایک شرط پر آپ کی اس دعوت کو قبول کرنے کو تیار ہوں،اگر آپ مجھے کچھاڑ دیں تو میں ایمان لے آؤںگا۔ نی رحت علیقہ جن کے دن اکثر فاقد کشی ہے گزرتے تھے۔ کئی کئی ماہ تک حضور علیقہ کے کاشاندر حمت میں چو لیے میں آگ تک نہیں جلائی جاتی تھی، گاہے تھجور کاایک دانہ منہ میں ڈال کریانی بی لیااور شب وروز گزار لئے،رکانہ تؤہر روز معلوم نہیں کتنی مقدار گوشت تھی اور دودھ کی استعال کرتا ہوگا، بایں ہمہ حضور پر نور علی نے اس پیل تن پہلوان کی اس شرط کو قبول کیا، فرمایااے رکانہ!اگر تماس شرط پر ایمان لانے کاوعدہ کرتے ہو تو میں وہ شرط يوري كرنے كوتيار ہول۔ چنانچه ركانه لنگوند كس كر ميدان ميس آكفرا موارسر ور ابنياء عليه الحيية والثناء بهي اکھاڑے میں تشریف لائے۔اس کا بازو پکڑااور ایک جھنکے میں اے چاروں شانے جے گرا دیا۔ وہ جیران و مبہوت ہو کر رہ گیا لیکن پھر اٹھااور کہنے لگا کہ میں ابھی سنجلا نہیں تھا، بے وهیانی میں آپ نے مجھ پر غلبہ حاصل کرلیاہ، ایک مرتبہ پھر آپ مجھے گرادیں تو میں ا يمان لے آؤل گا۔اس داعى برحق نے اس كے اس چينخ كو قبول كيا، حضور اكھاڑے ميں تشریف لائے،اس کابازو پکر کراہے جھٹکادیااور زمین پر خ زیا۔اے سان و گمان بھی نہ تھا کہ اس کو بول گرادیا جائے گا۔ سراسیمہ ہو کر پھر اٹھااور تیسری بار پھر کشتی کی دعوت دی۔ حضور علی نے اسے میہ نہیں کہا کہ دومر تبدیس نے تہاری شرط پوری کردی اب تم ایمان نہیں لاتے تو تمباری قسمت بلکہ حریص علیکم کی جوشان تھی اس کا اظہار فرماتے ہوئے تیسری بار بھی فرمایا تمہارا چیلنے قبول کر تاہوں۔ پھراس کواس طرح جھٹکادیا کہ وہ چیثم زدن میں زمین پر آ پڑا۔ اب اے بارائے الکار ندر ہااس نے بلند آوازے کلمہ شہادت پڑھا اور اعلان کیا کہ یہ جسمانی قوت نہیں۔ آپ نے مجھے اپنی روحانی قوت سے تمن بار پخا ہے۔ یہ تشکیم کر تاہوں کہ آپاللہ کے سیےرسول ہیں۔

حضرت ابوہر رہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے سرعت رفار میں اللہ کے پیارے رسول علی ہے دیادہ کی کو نہیں دیکھا۔ جب حضور چلتے تو یوں معلوم ہوتا کہ زمین خود بخود لیٹی چلی جارہی ہے۔ ہم چلتے تو یوری قوت کے ساتھ چلتے اور حضور علی ہوی ہے۔ ہم چلتے تو یوری قوت کے ساتھ چلتے اور حضور علی ہوی ہے۔ ہم کوئی محض حضور علی ہے کہ تیزر فاری کا مقابلہ نہ کر سکتا۔

## فصاحت وبلاغت

اہل عرب فصاحت وبلاغت میں تمام اقوام عالم سے برتر اور افضل تھے۔ انہیں اینے اس وصف پر اتناناز تھاکہ وہالیخ سواتمام اقوام عالم کو عجمی (گونگا) کہتے تھے۔ان فصحاء وبلغاء میں بھی حضور علطہ کی شان فصاحت عدیم المثال تھی۔ حضور کی شان فصاحت کا کوئی مخص انکار نہیں کر سکتا تھا۔ حضور کے کلام میں بلاکی سلاست وروانی تھی۔ یوں معلوم ہوتا کہ کلمات نور کے سانچے میں ڈھل کر زبان اقد س ے ادا ہو رہے ہیں۔ جو بات زبان مبارک سے تکلی وہ ہر عیب سے یاک ہوتی۔ اس میں تکلف کاشائیہ تک نہ ہو تا۔ اللہ تعالی نے اپنے طبیب کوجوامع الکم سے نواز اتھا۔ یعنی الفاظ قلیل ہوتے لیکن لطائف و معانی کا ایک <del>سمندر ان می</del>ں موجزن ہو تا تھا۔ حضور کی زبان مبارک ہے ایسے حکیمانہ جملے صادر ہوتے جو حکمت ودانائی میں اپنی مثال نہیں رکھتے تھے۔ عرب کے مختلف خطوں میں جو عربی بولی جاتی تھی اس میں بڑا تفاوت ہو تا تھا۔ سر کار دوعالم عليضة كاوطن مبارك أكرچه حجاز تھاليكن حضور عليضة ابل حجاز كى لغ<mark>ت م</mark>يں تبھى جب مُفتَكُو فرمات تو فصاحت وبلاغت كے چمن آباد ہو جاتے اور عرب كے ديكر علاقول كى علا قائی زبانوں میں بھی اس سلاست و قادر الکلای ہے گفتگو فرماتے کہ سننے والے حیر ان ہو جاتے۔ حضور عظی جب بھی کی کو مخاطب فرماتے تو اس کی علاقائی زبان میں خطاب فرماتے۔ ای زبان کے محاورے استعال فرماتے۔ انہیں کی شان فصاحت کا مقابلہ کرتے

ذوالمعشار ہمدانی ہے اس وقت ملا قات ہوئی جب حضور تبوک ہے واپس تشریف لائے تھے۔ بنی نہد کے خطیب طہفہ النہدی، قطن بن حارثہ، اشعث بن قیس، وائل بن حجر الکندی اور حضر موت کے قبیلوں کے رؤسا اور یمن کے بادشاہوں ہے گفتگو فرماتے تو

یہاں تک کہ صحابہ کرام جب کی دوسرے علاقہ کی زبان میں حضور کو گفتگو کرتے سنتے تو

كى الفاظ كى تشر ت ووضاحت كيلي اين آقاكى طرف رجوع كرت\_

ا نہیں کی زبان اور انہیں کے لہجہ ہے۔

بطور مثال ہادی برحق عظیمہ کا ایک مکتوب یہاں پیش کر رہا ہوں جو سر کار نے قبیلہ ہمدان کے سر دار ذوالمعشار البمدانی کی طرف اس کی زبان میں لکھا تھا۔' إِنَّ لَكُوْ فِرَاعَهَا وَوِهَا طَهَا وَعَزَا زَهَا - تَأْكُلُوْنَ عِلاَ فَهَا وَتَرْعَوْنَ عَفَاءَهَا لَنَامِنُ دَفَيْهِ وَصِرَامِهِ مُ مَاسَلَمُوْا بِالْمِينَةَ إِنِّ وَالْاَمَانَةِ وَلَهُمُ مِّنَ الصَّدَقَةِ التِّلْبُ النَّابُ وَالْفَصِيُّلُ مَوَالْفَادِمُ وَالْمَارِيُ وَالْمَارِينُ وَالْكَبُسُ الْمُعْدِدِينُ وَالْكَبُسُ الْمُعْدِدِينُ عَلَيْهِمُ فِي هَا الصَّالِ مُ وَالْقَادِمُ -

(اس كے ترجمه كى ضرورت نہيں يہ سارے جملے الل عرب كيلئے بھى غريب اور مشكل ہيں) قاضى عياض رحمته الله عليه نے اس موقع پر متحدد علاقائى زبانوں كے نمونے نقل

کئے ہیں۔

بی نہد قبیلہ کے سر دار طہفہ کیلئے حضور کے ارشادات، وائل بن حجر کے نام حضور علاقہ کا گرامی نامد، مختلف قبائل کے رؤساا<mark>ور سلا</mark>طین کی طرف حضور علاقہ کے مکتوبات،

اگر چہ ہم ان کلمات میں ہے اکثر کو نہیں سمجھ سکتے لیکن ان میں جو روانی اور سلاست، جو جزالت اور فصاحت ہے، پڑھنے والا سمجھے بغیراس کااعتراف کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔

زالت اور فصاحت ہے، پڑھنے والا مجھے بھیراس کا عنراف کرنے پر جبور ہو جاتا ہے۔ جب عرب <mark>کی ان علاقا کا کی</mark> زبانوں میں جو متد اول نہ تھیں، حضور کی ف<mark>صاح</mark>ت وبلاغت کا

سمندر یول ٹھا تھیں مار رہا ہوتا کہ پڑھنے اور سننے والے سمجھے بغیران کی فصاحت و جزالت سے لطف اندوز ہوتے توروز مرہ کی زبان میں جو شیر نی اور دلکشی ہوگی اس کا کون اندازہ

لگاسکتاہے۔

کئی ادباء نے سر ور عالم علی کے جوامع الکم اور حکیمانہ اقوال کے مجموعے تالیف کئے ہیں جو عربی زبان کاطر وَامتیاز ہیں اور ہل عرب کیلئے فخر و مباہات کا باعث ہیں جوامع الکم اور اللہ میں میں میں ہیں ہوامع الکم اور

اقوال حکمت کے چند نمونے ملاحظہ فرما عیں۔

ارشاد نبوی ہے:

1- المسلودون يتكافأ د مكاوهم تمام ملمانون كاخون مساوى --

یعنی قصاص و دیت میں کسی شخص کو اس کی ثروت اور اس کے خاندان کے پیش نظر ترجیح نہیں دی جائے گی بلکہ سب کا قصاص یکسال ہوگا۔

2- يَسْتَعَى بِينِ مَيْتِهِمُ أَدُنَاهُمُ الركوني م درج والاسلمان كى قوم كوامان دے كايا

عبد کرے گاتوسب مسلمانوں پراس کی پابندی لازمی ہوگا۔

<sup>1</sup>\_"الثفاء"، جلد1، صنحه 8-97

ے۔ یہ تین چھوٹے چھوٹے جملے ہیں لیکن اگر ان میں غور کیا جائے تو ان سے علم و حکمت کے چشمے البلتے ہوئے محسوس ہوتے ہیں۔ان کی تشر سے میں بڑے بڑے د فاتر لکھے جا سکتے ہیں۔

دَهُ مُ يَدُ عَلَىٰ مَنْ سِوَاهُ وَ تَمَامِ مسلمان وعَمَن كَ مقابله مِن يَكِان مول

- حضور کے متعدد ارشادات جو جوامع اللم میں سے بیں اور ان کا دامن حکمت کے انمول موتول سے معمور ہے ان میں سے چندا یک یہال درج کئے جاتے ہیں۔
  - 1- اَلْغَامُ كَأَسُنَانِ الْمُشْطِعْمَامِ انسان اس طرح برابر ہیں جس طرح كنگمى كے دندانے۔ دندانے۔
  - 2۔ وَالْمُنَّ وَمُعَرِّمَنَ اَلْحَبُّ بِرِ انسان کواس کی معیت حاصل ہوگی جس کے ساتھ وہ محبت کرتاہے۔
  - 3۔ لَا خَدِی فَ صُحْبَةِ مَنْ لَا یَزی لَکَ مَا تَرْی لَکَ مَا تَرْی لَکَ مَا تَرْی لَکَ مَا تَرْی لِکَ مَا ترک کوئی فائدہ نہیں کہ تو اس کے بارے میں خیر کی تمنا کرے اور وہ تمہیں زک پنچانے کے منصوبے بنا تارہے۔
  - مر والتّنامُ مَعَادِن لوگول كے مزاج مخلف قتم كے ہوتے ہيں جس طرح زمين ميں مخلف قتم كى معدنيات ہوتى ہيں۔
  - 5- دَمَاهَلَكَ امْرَوْ عَرَفَ قَدُدُنَا جُوا فِى قدر كو پچانا ہے وہ ہلاك نہيں ہوتا۔
     6- اَلْمُتُ تَشَقَارُ مُوْقَتَمَنَ قَدُهُ وَبِالْخِيَادِ مِعَالَمَةً يَتَكُلَّهُ جَس ہے مشورہ ليا جائے وہ الین ہے۔ جب تک وہ اپنی رائے کا اظہار نہ کرے بلکہ خاموش رہے اے اختیار
- امین ہے۔ جب تک وہ اپنی رائے کا ظہار نہ کرے بلکہ خاموش رہے اے اختیار ہے کہ وہ مشورہ دے یانہ دے۔ سرمیار دو میں میں میں بہت میں کہ میں میں رہے۔ دوروٹ تریال میں شخص
- مَعِهُ اللهُ عَبِنَ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ الْحَصَلَتَ فَسَلِمُ (1) الله تعالى اس مَحْضِ پر رخم فرمائے جواحچی بات زبان سے نکالتا ہے اور اس سے فائدہ پہنچتا ہے یا سکوت اختیار کرتا ہے اور تمام لوگول کی ایذ ارسانی سے محفوظ رہتا ہے۔
  - يهال علامه قاضى عياض رحمته الله عليه في حضور برنور عليه الصلوة والسلام كى جوامع

الكلات كى بهت ى نادر مثاليس درج كى بين ان كرير صفى سے يقينانور بصيرت مين اضافه

حضور عليه الصلوة والسلام كانسب عالى اور وطن ذى شان

سر کار دوعالم علی کا تعلق قبیلہ قریش سے تھاجو جملہ قبائل عرب میں افضل اور اکر م شار ہوتا تھا۔ اس قبیلہ کی ایک شاخ بنو ہاشم تھی جو اپنی گوناگوں خوبیوں اور کمالات کے

باعث لا ٹانی تھی۔ حضور کے والدین کر نمین اس قبیلہ بنی ہاشم کے چشم و چراغ تھے۔اس

خاندانی برتری کے ساتھ ساتھ وہ خود جملہ کمالات جلیلہ ہے بھی متصف تھے۔

جس ہستی کے قبیلہ ، خاندان اور والدین کریمین کی بیہ شان ہو اس کی عالی نسبی ثابت کرنے کیلئے مزید کسی دلیل کی ضرورت نہیں۔

حضور سر ورانبیاءعلیه الصلوٰة والثناء کا مولد اقدس مکه تکرمه ہے، جس میں حرم شریف

ہے جو اپنے دامن میں بیت اللہ شریف کے انوار و تجلیات اور بر کات و سعادات کو سمیٹے

ہوئے ہے۔ کوئی دوسر اشہراس کی ہمسر ی کادعویٰ نہیں کر سکتا۔ حضرت واثلہ بن استفر ضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ عصفے نے ارشاد فرمایا۔

إِنَّ اللَّهَ اصْطَغَى مِنْ وُلُو إِبْرُهِيْهَ السَّمَاعِيْلَ وَاصْطَغَى مِنْ

وُلْمِ الْمُعَاعِيْلَ بَنِي كَنَانَةَ وَاصْطَفَى مِنْ بَنِي كَنَانَةَ قُرُلَشًا . وَاصْطَفَى مِنْ قُرَلَيْنِ بَنِي هَاشِمِ وَّاصُطَفَا فِي مِنْ بَنِي هَاشِمٍ (1)

"الله تعالى نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے حضرت اساعیل

کو چنا۔ حضرت اساعیل کی اولاد ہے بنی کنانہ کو چنا۔ بنی کنانہ ہے قریش کو چنا۔ اور قریش ہے بنی ہاشم کو چنااور بنو ہاشم ہے مجھے چن لیا۔"

امام ترندی نے بیا حدیث نقل کرنے کے بعد فرمایا"هذا حدیث صحح" بیا حدیث صحح

ہاں میں کوئی شک وشبہ نہیں۔

دوسری روایت جو جھزت این عمرے مروی ہے اس میں حضور پر نور کا بیار شاد گرامی

یوں منقول ہے۔

إِنَّ اللهُ تَعَالَى اخْتَارَ خَلْقَهُ فَاخْتَارَ مِنْهُمْ يَنِيُّ ادَمَرُ ثُمَّا لَخَتَارَ مِنْهُمْ يَنِيُّ ادَمَرُ ثُمَّا لَعَهُمُ بَيْ اَلْمَعَ الْمَاكِ الْمَعْبَ الْمُعْبَالَ الْمَعْبَ الْمُخْتَارَ مِنْهُمُ الْمَعْبَ فَا خَتَارَ مِنْهُمُ الْمَعْبَ فَا خَتَارَ مِنْهُمُ الْمَعْبَ اللهِ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ الْمُعْبَ الْمُعْبَ اللهُ مَنْ الْمَعْبَ اللهُ مَنْ الْمُعْبَ الْمُعْبَ اللهُ مَنْ الْمُعْبَ الْمُعْبَ الْمُعْبَ اللهُ مَنْ الْمُعْبَ اللهُ مَنْ الْمُعْبَ اللهُ اللهُ مَنْ الْمُعْبَ اللهُ مَنْ الْمُعْبَ اللهُ مَنْ الْمُعْبَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَنْ الْمُعْبَ اللهُ اللهُولِي اللهُ اللهُمُ اللهُ اللهُ الله

"الله تعالى في مخلو قات كوپيداكر في كااراده فرمايااوران تمام انواع خلق في آدم كو منتخب فرمايا - پير نى آدم كو منتخب فرمايا - پير اگر كار ادم كو منتخب فرمايا - پير الل عرب ك فائدان بى ہاشم كو الل عرب كا تحقال اور خائدان بنو ہاشم كے بير کو منتخب فرمايا - فبر دار! جس في المياز بخشا ـ اور خائدان بنو ہاشم كے بير كو جہ كا وجہ كال عرب كا حرب كا حرب كا تحق كى اور جس في الل عرب كے بعض كى اور جس في الل عرب كا بعض كى اور جس في الل عرب كا بعض كى اور جس في الل عرب كا بعض كى اور جس في الل عرب كے بعض كى اور جس في الل عرب كے بعض كى اور جس اللہ عرب كے بعض كى اور جس اللہ عرب كے بعض كى اور جس كے اللہ عرب كے بعض كى وجہ كے اللہ عرب كے اللہ عرب كے بعض كى وجہ كے اللہ عرب كے بعض كے اللہ عرب كے بعض كے اللہ عرب كے بعض كے اللہ عرب كے

حضور كاخلق عظيم

كَلَّنَّكَ لَعَكَمَا خُلُقٍ عَظِيْمٍ . (2

اس سے پیشر کہ سرور عالم عظی کے اخلاق حسنہ کے بارے میں گفتگو کی جائے میں مناسب سجھتا ہوں کہ پہلے لفظ خلق کی تشر سے کردی جائے تاکہ قار مین کو معلوم ہو جائے کہ خلق کا مفہوم کیاہے۔

اگر چہ علماء محققین نے اس لفظ کی تشر تے کرتے ہوئے بہت کچھ لکھا ہے لیکن میں ججتہ اللہ سلام امام غزالی رحمتہ اللہ علیہ کے حوالے سے خلق کی تشر تے کروں گا۔ آپ کی ہستی، دانش ایمانی اور دانش بر ہانی دونوں کی جامع ہے۔ آپ کی عبارت اگر چہ مختصر ہے لیکن لفظ خلق کی تعریف و تشر تے کیلئے اس سے بہتر تعبیر شائد ممکن نہ ہو۔ آپ فرماتے ہیں۔ خلق کی تعریف قین کا انگفش کا ایسنے تھے۔ عَنْهَا تَصَّدُورُدُ

<sup>1</sup>\_الثفاء، جلد 1، سنحه 108 .

<sup>2-</sup> سورة القلم: 4

اَلْاَ فَعَالُ بِسُهُ وَلَهُ وَيُسَمِّى مِنَ عَلَيْتِ اَجَةِ إِلَىٰ فِكُودَ دَوِيَتَةٍ ۔ (1)

"خلق، نفس كى اس رائخ كيفيت كانام ہے جس كے باعث اعمال بڑى
سہولت اور آسانی سے صادر ہوتے ہیں اور ان كو عملی جامہ پہنانے میں
کس سوچ بچار کے تكلف كی ضرورت محسوس نہيں ہوتی۔"
اس تشر تے ہے معلوم ہواكہ وہ اعمال جو كسى سے اتفا قایا كسى وقتی جذبہ اور عارضى جوش صادر ہوتے ہیں وہ خواہ كتنے ہى اعلى و عمرہ ہوں انہیں خلق نہیں كہا جائے گا۔ خلق كا

ے صادر ہوتے ہیں وہ خواہ کتنے ہی اعلی و عمدہ ہوں انہیں خلق نہیں کہا جائے گا۔ خلق کا اطلاق ان خصال وعادات پر ہو گاجو پختہ ہوں۔ جن کی جڑیں قلب وروح میں بہت گہری ہوں۔

مان مصان وعاد التي يره و و بو پيته بول بن ي بري عب ورون ين بهت بري بول الدر المن العرب بين العيمة بين - الغت عرب كالمام علامه ابن منظور اين لغت كي مشهور كتاب لسان العرب بين لكهة بين -

اَلْخُلُنُّ وَالْخُلُقُ، اَلَسَجِيَّةُ <mark>وَهُوَ ا</mark>لِيَّايِّنُ وَالطَّبُعُ وَالسَّجِيَّةُ وَحَقِيْفَتُهُ اَتَّهُ لِصُوْرَةِ الْإِنْسُانِ الْبَاطِنَةِ وَهِى نَفْسُهُ وَ ٢٠٣٠: ١٢: ٢٠٠٠: ١١٥ مِنْ أَمَا لَهُ الْمُعَالِيِّةِ مَا يَنْهَ مِنْ الْمُعَالِمِينَةً مِنْ الْمُعْلِمِينَ الْمُ

آدْصَافهَا وَمَعَانِيْهَا الْمُخْتَصَّةُ بِهَا يَهُ لِلْوَالْخَلْقِ لِصُوْرَتِهِ الظَّاهِمَةِ وَآدُصَافِهَا وَمَعَانِيْهَا -

" خلق اور خلق کامعنی فطرت اور طبیعت ہے۔ انسان کی باطنی صورت کو بمع اس کے اوصاف اور مخصوص معانی کے خلق کہتے ہیں جس طرح

جمع اس کے اوصاف اور محصوص معانی کے خلق کہتے ہیں جس طرح اس کی ظاہر ی شکل وصورت کو خلق کہاجا تاہے۔" میں کہ بدورہ میں مصل درسان میں مار میں میں شاہری تا

علامہ یوسف الصالحی الشامی اپنے سفر جلیل، "سبل البدی والرشاد" میں خلق کی تعریف اور اخلاق حسنہ کا خلاصہ پیش کرتے ہوئے رقمطر از ہیں۔

وَحَقِيْقَةُ حُسُنِ الْخُلِّى، تُوكَى نَفْسَانِيَّةٌ ثَسَهُلُ عَلَى لُسَّفِفِ مِن الْخُلِّى، تُوكَى نَفْسَانِيَّةٌ ثَسَهُلُ عَلَى لُسَّفِفِ مِن الْمُرْضِنَيَةِ

فَيَصِيْدُ دَلِكَ كَالَمِنْلُقَةِ فِي صَاحِيهِ - (2)

"حن خلق کی حقیقت وہ نفسانی قوتیں ہیں جن کی وجہ سے افعال حمیدہ اور آداب پسندیدہ پر عمل کرنا بالکل آسان ہو جاتا ہے۔ اور یہ چیزیں اس کی فطرت بن جاتی ہیں۔"

<sup>1-</sup>احياءالعلوم

<sup>2-</sup> سل الهدئ، جلد7، صفح 26

یعنی جس طرح آئکھ بغیر کس تکلف کے دیکھتی ہے اور کان بغیر تکلف کے ہر آواز کو سنتے ہیں ای طرح وہ تمام افعال صنہ پر بغیر تکلف کے عمل پیر اہو جاتا ہے۔ خلق کی تعریف کے بعد آپ اخلاق حمیدہ کا خلاصہ بیان کرتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں: حسن خلق میں مندرجہ ذیل امور کوشامل کیاجاتا ہے۔ انسان، بخل و تنجوی سے پر ہیز کرے، جھوٹ نہ بولے، دیگر اخلاق نہ مومہ سے مجتنب رہے۔لوگول کے ساتھ الی گفتگو کرے اور ایسے کام کرے جو پندیدہ ہوں۔ کشادہ روئی کے ساتھ اپنامال خرج کرے تاکہ ان کی نگاہوں میں اس کا وجود محبوب ہو جائے۔وہ اینے رشتہ داروں اور بیگانوں کے ساتھ کشادہ روئی ے پیش آئے۔وہ تمام معاملات میں آسانی کو ملحوظ رکھے اور سب سے در گزر کرے۔ کمی سے قطع تعلق نہ کرے۔اعلیٰ اوراد نیٰ کی طرف ہے جو تکلیف اے ینچاس پر وہ ترش روئی کا مظاہر ہنہ کرے۔ آخريس كت بي- في هذه الخضال عُبْمَهُ عَمَاسُ الْدَخْلَاقِ وَمَكَارِهُ الْدَفْعَالِ انہیں خصال حیدہ میں تمام اخلاق حسنہ اور افعال کریمانہ منحصر ہیں اور رحت عالم علیقی میں يد تمام صفات جليله وجيله كامل ترين صورت مين يائى جاتى تحين، اس لئ الله تعالى ف اپنے حبیب کیلئے میہ فرمایا۔ وَإِنَّكَ لَعَكَلْ خُلُقٍ عَظِيْمٍ اس آیت میں "علی" اظہار غلبہ کیلئے ہے تعنی نبی اکرم علی ان اخلاق عالید پر بوری طرح قابور کھتے ہیں۔ اگر چہ سے امور بڑے مشکل ہیں اور ہر موقع پر ان پر عمل پیرا ہو نااز حد د شوار ہے، لیکن سر ور کا ئنات کیلئے ان کو بجالا نے میں کوئی دفت نہ تھی۔ حضور بڑی سہولت اور آسانی سے تمام حالات میں ان پر عمل پیرارجے تھے۔ حضرت جنيدر حمته الله عليه فرماتے ہيں۔

حضور کے خلق کو خلق عظیم اس کئے کہا گیا ہے لِلاَ تَدُّ لَکُوْ یَکُنْ آگا ہِمَدُ ہُمُ مِعِدَی اللّٰہِ کِوْ نَدُونہ تھی۔ اللّٰہِ کیونکہ اللّٰہ تعالیٰ کے سواحضور کے دل میں کوئی آرزونہ تھی۔ عام طور پر خلق کی صفت، کرم ذکر کی جاتی ہے جیسے خلق کریم، لیکن یہاں مولا کریم

1\_ سل البدئ، جلد7، صنحه 27

نے اپنے محبوب کے خلق کی صفت کرم بیان نہیں کی بلکہ اس کی عظمت کو بیان کیا ہے۔ اس میں حکمت ہیں ہے کہ اگر کریم کہاجاتا تو اس سے صرف عفو و در گزر، ساحت و لطافت کاذکر تو آجاتا لیکن حضور علیہ کے اخلاق حسنہ کی جامعیت آئھوں سے او جمل ہو جاتی۔ کیونکہ حضور علیہ صرف نرم خوبی نہ تھے بلکہ جب کفار اور فساق سے معاملہ ہو تا تو حضور علیہ کی اور شدت سے پہاڑ بھی لرز جاتے۔ کیونکہ رحمت عالم علیہ کا خلق، ان دونوں پہلوؤں کا مرقع زیباتھا اس لئے حضور علیہ کے خلق کو عظیم کی صفت سے متصف کیا۔

مرقع زیباتھا اس لئے حضور علیہ کے خلق کو عظیم کی صفت سے متصف کیا۔

بل کان دیویہ علیہ الموقور نہ کے خلق کو عظیم کی صفت سے متصف کیا۔

بل کان دیویہ علیہ کو موزیہ کی میں کو دیویہ کی اسلوک فرماتے۔ حضور کے دیا تھے رحمت ورافت کا سلوک فرماتے۔ حضور کے دیا تھے رحمت ورافت کا سلوک فرماتے۔ حضور کے دیا تھا رکے دل ان کے سینوں میں کا نیخ رہے ہے۔

ام مراف رحمت و دید ہو سے خلق ماں خلق کا فرق در ان کے سینوں میں کا نیخ رہے۔

ام مراف رحمت ان عالم خلق ماں خلق کافر قریدان کے سینوں میں کا نیخ رہے۔

مقامیہ کا خلاق کی خلق کا دیا تھا کہ کو قبل کافر کے دل ان کے سینوں میں کا نیک دیا ہے۔ کام ماری خلق کافر کے دل ان کے سینوں میں کانچ رہے۔

امام راغب رحمتہ اللہ علیہ خلق اور خلق کا فرق بیان کرتے ہوئے رقمطرازیں۔ ''کہ انسان کی وہ بیئت و صورت جس کا ادراک بھر سے کیا جاتا ہے اس کو خلق کہا جاتا ہے اور انسان کی وہ تو تیں اور خصلتیں جن کا دراک بھر سے نہیں بلکہ نور بھیرت سے کیا جاتا ہے ان کو خُلق کہا جاتا ہے۔''

اہل علم کااس بات پر اختلاف ہے کہ خلق کیا محض عطاء خداو ندی اور وہبی ہے یا کسب اور ریاضت ہے بھی حاصل ہو سکتاہے؟

جن لوگوں نے یہ کہاہے کہ خلق ایک فطری قوت ہے بینی محض عطاء خداد ندی ہے ان حضرات نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت کر دواس حدیث ہے استدلال

بیاہ۔

اِتَ الله قَسَمَ بَيْنَكُمُ أَخُلاَ فَكُوْكُمَا فَسَمَ أَدْمَا أَقَكُو . (2)
"الله تعالى في تمهار عدر ميان اخلاق كواس طرح تقيم كيا ب جس طرح اس في تمهار عدر ميان تمهار عدر قل كو تقيم كيا ب - "

<sup>1</sup>\_ سل الهدى، جلد 7، صغر 27-26

امام قرطبی فرماتے ہیں۔

حاصل کر سکیں۔"

"خلق، نوع انسانی کی ایک جبلت ہے۔ لوگوں کے اس میں در جات مختلف ہیں۔
بعض لوگ تو ان صفات حسنہ اور خصال حمیدہ کے ذروہ کمال پر خیمہ زن ہوتے
ہیں اور ساری دنیا ان کی شااور ان کی مدح میں رطب اللمان ہوتی ہے اور بعض
میں سے صفات ہوتی تو ہیں لیکن ان کا درجہ بہت مختلف ہو تا ہے۔ ان میں بعض
خامیاں بھی پائی جاتی ہیں۔ ان خامیوں کو دور کرنے کیلئے انہیں ریاضت اور کسب
سے کام لیما پڑتا ہے تاکہ وہ ان نقائص سے پاک ہو کر بلند درجوں تک رسائی

بنی عبدالقیس کاایک فرد جس کانام المیزر بن عائذ بن المنذر بن حارث تھااور جوا ہے کے

لقب مشہور تھا، ایک روز سر ورعالم علی نے اے فرمایا۔

إِنَّ فِيْكَ لَخَصَّلَتَ يُنِ يُحِبُّهُمُ اللهُ تَعَالَىٰ وَرَسُولُهُ ؛ الدِّحِلْمُ وَالْمِاللهُ ؛ الدِّحِلْمُ

'که مجھ میں دو خصلتیں ایس ہیں جن کواللہ اور اس کارسول پیند فرباتا ہے۔خود بی ہتلاوہ خصلتیں سے ہیں: حلم اور بر دباری اور سنجیدگی وو قار۔"

انہوں نے عرض کی یارسول اللہ! مجھ میں بیہ صفتیں پہلے سے ہیں یااب پیدا ہو گی ہیں۔ حضور نے فرمایا پہلے ہے، بیہ سن کراشج نے کہا۔

ٱلْحَمْدُ اللهِ اللَّذِي جَبَلَنِي عَلى حِيلَتَنْ يُعِبُّهُمُ اللهُ تَعَالَى (1)

"میں اللہ کی حمدو ثنا کر تا ہوں جس نے مجھے دوالی خصلتیں دی میں جو

میری جبلت کا حصہ ہیں اور جن کو اللہ تعالی پیند کر تاہے۔"

اس سے معلوم ہوا کہ بعض اخلاق وہ ہیں جو فطری اور و ہبی ہیں،انسان کے کسب کاان کہ کی خل نہیں اور بعض اخلاق مداخ ہوں اور مثقت سے ماصل میں تربیعی میں کا در مالم

میں کوئی دخل نہیں اور بعض اخلاق ریاضت اور مشق سے حاصل ہوتے ہیں۔سر کار دوعالم سیالیہ علیہ کی رید دودعا عیں اس مفہوم پر دلالت کرتی ہیں۔

اللهُ وَكُمَّا حَتَنْتَ خُلْقِيْ فَتَتِيْ خُلُقِيْ. (2)

"اے اللہ! جس طرح تونے میری ظاہری شکل و صورت کو حسین و جمیل بنایا ہے اس طرح میرے خلق کو بھی حسین و جمیل بنادے۔"

حضرت امام احمد اور ابن حبان روایت کرتے ہیں۔ سر کار دوعالم علیہ جب اپنے پر ور د گار کی بار گاہ میں دعاکیلئے ہاتھ اٹھاتے تو یوں عرض

.

دَاهُدِ بِنِي لِاحْسَنِ الْاَحْلَاقِ إِنَّهُ لَا يَهَدِّى لِاحْسَنِهَ ٱلْآلَاَاتُ (1) "اے الله! میرے اخلاق کودکش وزیبا بنادے کیونکہ خوبصورت اخلاق کی طرف تو بی راہنمائی فرماتا ہے۔"

ی طرف و می اردی مردی رحمت الله علیه نے یہاں ایک لطیف تکت بیان کیا ہے

فرماتے ہیں۔

ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہانے جب حضور کے خلق کی وضاحت کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا گان خُلِمُ کُهُ الْقُمُّانَ آپ کا مقصد یہ تھا کہ حضور کے اخلاق، اخلاق ربانیہ کا عکس جمیل ہیں۔ لیکن بارگاہ خداوندی کاادب ملحوظ رکھتے ہوئے یہ تو نہیں کہا کہ حضور اخلاق خداوندی سے متصف و مزین ہیں بلکہ فرمایا حضور کا خلق قر آن کریم کے ادام ونوائی کے عین مطابق تھا۔

آپ نے انوار الیٰ کی چک د کے خیالت محسوس کرتے ہوئے یہ تعبیر اختیار کی۔

اسْتِعْنَا يُعْتِنُ سَبَحَاتِ الْحَبِلَالَةِ (2)

بعض حضرات نے اس تعبیر کی وجہ یہ بیان کی ہے۔

جس طرح قر آن کریم کے معانی کی کوئی انتہا نہیں ای طرح رحمت عالم ﷺ کے قب کریں کہ بھری کرنے منبعہ "

اخلاق کریمه کی اداؤل کی تجھی کوئی نہایت نہیں۔"

تربيت خداو ندى

نی مرم علی استاد کے سامنے زانوئے تلمذید کیا، ند علاء و فضلاء کی مجالس میں شرکت کی، ند سابقہ کتب کا مطالعہ کیا، اس کے باوجود اخلاق و کردار کاوہ عظیم الثان اور

1- سل الهدئ، جلد7، صنحه 29

يراينا

د لکش مظاہرہ کیا کہ کوئی شخص ہمسری کادعوی نہیں کر سکتا۔ یہ محض اللہ تعالیٰ کی تعلیم اور تربیت کا نتیجہ تھا کہ سرور عالم عظیم کی ذات اقد س نوع انسانی کیلئے ہدایت و حکمت کاوہ بلند مینار ثابت ہوئی جس کی شوخ کرنوں نے انسانی زندگی کے جملہ شعبوں کو آج تک منور کیا اوراب بھی منور کررہی ہیں اور تا قیامت نور برساتی رہیں گی۔

نى رحت على في ارشاد فرمايا

بُعِثَّتُ لِاُ تَیِّتَمَمُّ کَارِهِ اَلْاَحُنْلَاقِ (1) "الله تعالی نے مجھے مبعوث فرمایا تاکہ میں اخلاق حسنہ کو درجہ کمال تک پنجادوں۔"

راز دار اسرار نبوت ورسالت ام المومن<mark>ين ح</mark>فرت عائشہ صديقة رضی الله عنها ہے حضور کے خلق کے بارے میں دریافت کیا گیا تو آپ نے مختصر اور جامع جواب دے کراس

ورے میں جو برے میں ہورہ ہے ہیں ہورہ ہے۔ مخض کی اور قیامت تک آنے والے ایسے سائلوں کی راہنمائی فرمائی، آپ نے فرمایا۔ بردیر مرموعی وجہ کی میں سور در سرمویں موجود

گان خُلُقُهُ القُوُّان يَرْضَى بِرِضَاهُ وَلَيَهُ خَطَّ بِسُخَطِهِ "حضور كا خلق قر آن قلاس كے امر و نبى كى تقيل حضوركى فطرت كا

تقاضا تھا۔ اس کے بارے میں حضور کو غور و فکر اور سوچ و بچار کی قطعاً ضرورت محسوس نہیں ہوتی تھی۔"

ا یک اور حدیث ہے جسے ائمہ حدیث، ابن ابی شیبہ بخاری فی الادب المفرد، مسلم، تر ندی اور نسائی نے روایت کیا ہے۔

رید فاور تسان نے روایت کیا ہے۔ اس حدیث میں ام المومنین حضرت صدیقہ نے حضور کے خلق کو تفصیل اور وضاحت

سے بیان کیا ہے۔ ایک روز کسی فخص نے سرور عالم کے خلق کے بارے میں حضرت ام المومنین ہے دریافت کیا تو آپ نے فرمایا۔

مَاكَانَ أَحَدُّ آحُسَنَ خُلُقًا فِنَ تَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ كَانَ خُلُقُهُ القُرُانَ يَرُفَعَى بِرِضَاهُ وَيَغْضَبُ بِغَضَيِهِ

لَعَيْكُنُ فَاحِشًا قَلَا مُتَعَجِّثًا - وَلَا صَخَابًا فِي الْكَسُوَّاقِ لَا

يَجْزِى بِالسَّيِّتَةِ السَّيِّتَةَ وَلَكِنَ يَعْفُو وَيَصْفَحُ - (2)

<sup>1-</sup>سل البدئ، جلد7، صنح 17 2-الينية، صنح 16 ،

"رسول الله علی الله علی الله عند محمی نیاده اخلاق حسنه سے متصف نه تھا۔ حضور کا خلق قر آن تھا۔ جس سے قر آن راضی ہو تا اس سے حضور راضی ہوتا حضور اس سے ناراض ہوتا حضور اس سے ناراض ہوتا۔ حضور فحش کلام نہ تھے اور نہ بازاروں میں شور کرنے والے تھے اور نہ برائی کا بدلہ برائی سے دیتے تھے لیکن عفود در گزر حضور کا شیوہ تھا۔ "

ان ارشادات کے بعد آپ نے اس سائل کو بتایا کہ وہ سورۃ المومنون کی پہلی دس آیتیں علاوت کرے۔ جن میں اللہ تعالیٰ نے اپنی زبان قدرت سے اپنے حبیب مکرم علیہ کے اخلاق حسنہ کا تفصیل سے تذکرہ فرمایا ہے۔

ثُمَّ قَالَتُ إِقْرَا سُوْرَةَ الْمُوَّمِنُونَ - اِقْرَأَ قَدُا أَفْلَهُ الْمُوَّمِنُونَ إِلَى الْعَشِّيرِ - ا الله تعالی فرماتے ہیں۔

قَدُ الْمُؤْمِنُونَ أَالَّذِينَ هُوَ فِي صَلَاتِهِمُ خُرِينَهُ وَاللَّهِ مِنْ مَلَاتِهِمُ خُرِينَهُ وَاللَّهِ مَنْ اللَّهُ مُؤْمِنُونَ مَا اللَّهِ مُنْ مُؤْمِنَ مَا اللَّهِ مُنْ مُؤْمِنَ مِنْ اللَّهُ مُؤْمِنَ مِنْ اللَّهُ مُنْ مُؤْمِنِ مَا اللَّهُ مُنْ مُؤْمِنِ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُؤْمِنِ مِنْ اللَّهُ مُنْ مُؤْمِنِ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُؤْمِنِ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّه

وَالَّذِيْنَ هُوُعِنِ اللَّغُومُعُ صُونَ ٥ وَالَّذِيْنَ هُوَلِازُكُوةِ فَعِلُونَ ٥ وَالَّذِيْنَ هُوَلِفُرُ وَجِمَ خَفِظُونَ ٥ وَالَّذِيْنَ هُو عَلَى اَذُواجِهِوْ اَوْمَا مَلَكَتُ اَيْمَا نُهُوْ كَا تَهُوْ غَيْرُمُلُوْمِيْنَ ٥ فَمَنِ الْبَتَغِي وَرَآءَ ذَلِكَ فَأُولَيْكَ هُو الْعَلْ وُنَ ٥ وَالَّذِيْنَ

عَمِيْ الْمِعِي وَرَاءُ وَلِكَ وَلِيكَ هِمِ الْعَلَى وَلَا يَنِيَّا هُمُّ لِاَ مَنْتِهِمُ وَعَهْدِهِمُ لِعُونَ ۞ وَالَّذِيثِيَ هُمُّ عَلَى صَلَوْتِهِمُ يُخِفِظُونَ ۞ أُولَيِكَ هُمُ الْوَلِثُونَ ۞ لَكِنِيْنَ يَرِثُونَ

الْفِرُدُوسَ م هُمُ فِهُمَا خُلِدُ وَنَ

"بیشک دونوں جہانوں میں بامر اد ہوگئے ایمان والے، وہ ایمان والے جو
اپنی نمازیں بخر و نیاز ہے اداکرتے ہیں۔ اور وہ جو ہر بیپودہ امر ہے منہ
پھیرے ہوتے ہیں۔ اور جو زگوۃ اداکرتے ہیں۔ اور وہ جو اپنی
شر مگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ بجز اپنی بیویوں کے اور ان
کنیز وں کے جوان کے ہاتھوں کی ملکیت ہیں۔ بیشک انہیں ملامت نہ کی
جائے گی۔ اور جس نے خواہش کی ان دو کے علاوہ کی اور کی تو یہی لوگ
حد ہے تجاوز کرنے والے ہیں۔۔ نیز وہ (مومن بامر اد ہیں) جو اپنی

امانتوں اور اپنے وعدول کی پاسداری کرنے والے ہیں -- اور وہ جو
نمازوں کی پوری طرح حفاظت کرتے ہیں -- بہی لوگ وارث ہیں، جو
وارث بنیں گے فردوس (بریں) کے -- وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔"
بزازے مروی ہے کہ رحمت دوعالم علی ہے نے فرمایا۔

مجھے اس کے مبعوث کیا گیا ہے تاکہ میں اخلاق حسنہ کو پایہ سخیل تک
بہنچادوں۔"
حضرت ابن مسعودر ضی اللہ عنہ ہے مروی ہے رحمت کا سَات علی ہے نے دعاما تگی۔

مخرت ابن مسعودر ضی اللہ عنہ ہے مروی ہے رحمت کا سَات علی ہے نے دعاما تگی۔

(1)

مخرت ابن مسعودر ضی اللہ عنہ ہے مروی ہے رحمت کا سَات علی ہے نے دعاما تگی۔

(2)

مزرے این مسعودر ضی اللہ عنہ ہے مروی ہے رحمت کا سَات علی ہے نے دعاما تگی۔

(3)

اے اللہ الله الله عن الله من مرح وقع میری من و سورے و ہے ای طرح میرے اخلاق کو بھی د لکش ود کر با بنادے۔"

بزاز حفرت جابرر ضى الله عندے روایت كرتے ہیں۔ تَكَالَ دَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَا اللهُ تَعَالَى

لَمْ يَبِعَ تُمْرِي مُتَعَنِّقًا وَلِكِنَ بَعَتَنِي مُعَلِّمًا وَمُيَوِيمًا - (3) "الله تعالى في مجمع تخي اور شدت كرف كيك نبي بهيجابكه مجمع معلم اوراستاديناكر بهيجاب اور آسانيال پيداكرف كيك مبعوث فرماياب-"

حضور سرور کا نئات علی کے اخلاق کریمہ کے بارے میں خادم خاص حضرت انس کی رائے ملاحظہ کریں تاکہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے حسن خلق کی وسعت اور گہرائی کا

'کہ میں نے اللہ کے پیارے رسول کی دس سال خدمت کی۔ اس وقت میری عمر آٹھ سال بھی۔ میں سفر و حضر میں حضور کی خدمت انجام دیا کرتا تھا۔ اس طویل عرصہ میں رحمت عالم علی نہیں فرمایا کہ تم نے ایسا کیوں کیا۔ جو کام میں کرتا اس کے بارے میں بھی نہیں فرمایا کہ تم نے ایسا کیوں کیا۔ جو کام نہ کرتا

آپ کواندازه موسکے۔ آپ فرماتے ہیں۔

<sup>1-</sup> سل الهدئ، جلد7، صنح 17-16 2- ابينية، صنح 17

اس کے بارے میں بھی نہیں فرمایا کہ یہ کام تم نے کیوں نہیں کیا۔ حضور نے مجھی میرے کی کام کی تنقیص نہیں کی۔ (رواوالشخان)

الم مسلم نے اپنی صحیح میں ایک بوی دل پذیر روایت نقل کی ہے لکھتے ہیں۔

"معاوید بن عکم رضی الله عند نے بتایا کہ ایک روز وہ سر ورعالم علی کے ساتھ نماز اداکررہے تھے کہ ایک شخص کو چھینک آئی۔ بیس نے کہا پر سھٹ الله (الله تعالیٰ تم پر اپنی رحمت فرمائے)۔ دوسرے نمازی جھے گھور گھور کر دیکھنے لگے۔ پھر میں نے اس شخص کو کہا پر حمل الله۔ پھر قوم جھے گھور گھور کر دیکھنے لگی۔ ان کی اس حرکت ہے میں جیران ہو کررہ گیا۔ میں نے کہا وَاثْکُلُ اُمَاه۔ ہائے میری ماں مرے! یہ لوگ جھے کیوں گھور گھور کر دیکھ رہے ہیں۔ پھر نمازیوں میری ماں مرے! یہ لوگ جھے کیوں گھور گھور کر دیکھ رہے ہیں۔ پھر نمازیوں

نے اپنی رانوں پر اپنے ہاتھ مارے۔ اب مجھے سمجھ آئی کہ وہ مجھے خاموش رہنے کی تلقین کررہے تھے۔

جب رحت عالم علية في نمازت سلام بهيراتو مجصاب إس بلايا-

فَيَا يِي هُوَوَا فِي مَا رَايَتُ مُعَلِمًا تَبُلَهُ وَلَا بَعْدَةً آحْسَنَ لَغِيمًا مِنْ لَهُ مِ

"میرے مال باپ حضور پر قربان ہوں میں نے حضور سے پہلے ادر حضور کے بعد کوئی ایسامعلم نہیں دیکھاجواس بہترین انداز سے تعلیم ...

وَاللَّهِ مَاضَ اَبَيْ وَلَاسَبَنِي وَلَا نَهَرَفَى وَلَكِنْ قَالَ إِنَّ صَلَابَكَ هذه لايصَلُحُ فِيهَا شَيْءٌ قِنَ كَلَامِ النَّاسِ إِنَّمَا هِيَ الشَّيْمِيُّهُ

وَالتَّكْمِيدِيُّ وَيَلِلاَوَتُهُ الْقُرُّانِ (1) وَالتَّكْمِيدِيُّ وَيَلِلاَوَتُهُ الْقُرُّانِ (1) (1) "نه حضور في مجمع اداءنه مجمع برابحلاكها، نه مجمع جمر كا، صرف اي من

موہے انداز میں اتنا کہا کہ تیری اس نماز میں لوگوں کی طرح گفتگو درست نہیں بلکہ نماز میں تواللہ کی شبع و تکبیر کہی جاتی ہے اور قر آن

كريم كى تلاوت كى جاتى ہے۔"

ایک نوجوان کی اصلاً حسر ورانبیاء نے اس دل پذیر انداز میں فرمائی کہ وہ جس گناہ کادلدادہ تھا

اس سے متنفر ہو گیا۔ حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں۔

ایک نوجوان بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا۔ عرض کرنے لگایار سول اللہ! مجھے زنا کرنے کی اجازت دیجئے۔ لوگ اس کی ناشا کستہ بات پر چیخ اٹھے اور اسے کہا بکواس بند کرو لیکن اللہ

ے بیارے رسول علی نے اے اپ قریب بلایا اور اس کو یوں تلقین فرمائی۔

اس سے پوچھا کھِعتُ ولا وقت جس فعل کے بارے میں تونے اون طلب کیاہے

کیاتم اس فعل کوائی مال کیلئے پسند کرتے ہو۔

اس نے عرض کی ہر گزنہیں۔

ارتے ہو۔

حضور نے فرمایا گڈنالک التّفاسُ لا ٹیجیٹونکہ لِاَحْدَاتِ بھے جس طرح تواس فعل کو اپنی بہن کیلئے ناپند کر تا ہے اس طرح دوسرے لوگ بھی اپنی بہنوں کیلئے اس فند ہو: یہ

ا پی جن سینے ناچید سرتاہے ای سرے دوسرے تو ک جن اپی جہوں سینے اس فعل شنع کونا پیند کرتے ہیں۔

پھر اس سے پوچھا **اَقِعَبُهُ اِعَتَ**قِطْتَ کیااس فعل بدکو تم اپنی پھو پھی کیلئے پند کر ترہو<sub>۔</sub>

رے ہو۔

اس نے عرض کی ہر گزنہیں۔

حضور نے فرمایاای طرح دوسر ے لوگ بھی اس فعل شنیج کواپی پھو پھیوں کیلئے پند نہیں کرتے۔ اس کے دل ہے ان آلود گیوں کو دور کرنے کے بعد آخری

نفیحت فرمائی جس نے اس کو ہمیشہ کیلئے متق ویار سابنادیا فرمایا۔

فَأَكُرُهُ لَهُمْ مَّا تُكُرُهُ لِنَفْسِكَ وَآتِحِبَّ لَهُمُومًا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ (1)

''(اے نوجوان)جس چیز کو تم اپنے لئے ناپند کرتے ہواہے دوسر ول کیلئے بھی ناپند کر واور جو چیز تم اپنے لئے پند کرتے ہواس کو دوسر ول کیلئے بھی بیند کرو۔''

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہے مروی ہے کہ ایک روز یہودیوں کا ایک جتھہ بارگاہ اسات میں حاضر ہوااور کہا السّنا المرعکی تحقیہ السام کا معنی موت ہے۔ انہوں نے اپنے

خیال میں حضور کو بددعادی سر ور عالم نے کسی غصہ اور نارا ضکّی کا اظہار نہیں کیا صرف اتنا فرمایا علیکہ

حفزت عائشہ صدیقہ نے یہودیوں کی اس بات کو سن لیااور انہیں یارائے ضبط نہ رہا۔ انہوں نے ان کے جواب میں کہا الکتہا مُرع<mark>لیّکہ ڈ</mark>اللّکھنٹی می پر موت نازل ہو اور اللّٰہ کی

بی کریم علیقہ نے فرمایا۔

يحثكار-

مَهُلَّا يَا عَائِشَةُ مُ إِنَّ اللَّهُ تَعَالَى يُحِبُ الرِّفْقَ فِي الْاَهْرِ كُلِّهِ "اے عائشہ اتن تندی کا اظہار نہ کرو۔ اللہ تعالی ہر کام میں نری کو پند

فرماتا ہے۔"

ام المومنین نے عرض کی یار سول اللہ! جو بکواس انہوں نے کیا ہے حضور نے نہیں سنا؟ فرمایا۔ میں نے سنا ہے اور میں نے علیم کہہ کران کوجواب بھی دیدیا ہے۔ (1)

حفرت ابویعلی امیر المومنین حضرت عثمان رضی الله عند کے بارے میں کہتے ہیں۔

ایک روز آپ نے خطبہ دیتے ہوئے فرمایا کہ

ہم اللہ کے پیارے رسول کے ساتھ سفر و حضر میں ہوتے تھے یعنی حضور کی کوئی بات ہم ہے مخفی نہ تھی حضور کا پیہ معمول تھا۔

كان يعود مرضانا حضور مارے يمارول كى عيادت فرماياكرتے تھے۔

وَيُشَيِّعُ جَمَا يَثِوْنَا مارے جنازوں من شركت كرتے۔

حضرت انس رصنی الله عند سر ورعالم علی کا دات مبارکه کاذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔ جب کوئی شخص حضور کے ساتھ مصافحہ کیا کرتا تو سر ورعالم علی اس

وقت تک اپنادست مبارک اس کے ہاتھ سے نہ تھینچے جب تک وہ خود ابناماته ينه تحينج ليتابه اورجب كوئي شخص حاضر خدمت موتا توحضوراس کی طرف ہے روگر دانی نہ فرماتے جب تک وہ مخص اٹھ کرنہ چلا جاتا۔ یہ مجھی نہیں دیکھا گیا کہ اینے جان نثار غلاموں کی مجلس میں حضور بیٹھے ہوں اور اینے کی ہم جلیس کے سامنے اپنایاؤں مبارک در از کر دیا ہو۔ (1)

نور مجسم عليه كالثان تعليم وتربيت كاايك روح پر وراورايمان افروز واقعه ساعت فرمائي \_

حضرت ابوہر برہ در ضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں۔

ا يك روزايك اعرابي مبحد مين داخل هوا- سر كار دوعالم علي بحى وہال تشريف فرما تھے۔اس نے دور کعت نفل پڑھے اس کے بعد دعاکیلئے ہاتھ اٹھائے اور یول

اَلْهُ وَالْهِ وَسَلَّمَ وَمُحَمَّدًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ وَلَا

ترجه معنا احدا-

"اے اللہ! مجھ پر رحم کر اور (حضور کانام لے کر) آپ پر رحم فرمااور

ہارے ساتھ کی اور پر رحت نہ فرما۔"

سر ورعالم علي نے بیہ سناتو فرمایا۔

لقدة تحتجرت واسعًا تونيرى وسع يز كوبهت محدود كردياب

پھر تھوڑی دیرر کنے کے بعد وہ اعرابی اٹھااور مسجد کے ایک کونہ میں جاکر پیشاب کرنا شروع کر دیا۔ لوگ اے رو کئے کیلئے دوڑے۔ اللہ کے کریم نبی نے ان لوگول کو سختی ہے منع

لا تزرموہ اس کو پیشاب کرنے سے مت رو کو۔

چنانچہ اس نے اطمینان سے پیشاب کیا۔ جب وہ فارغ ہوا تو حضور نے پہلے اپنے صحابہ کو تلقین کرتے ہوئے فرمایا۔

إِنَّمَا بُعِيْنَةُ مُيسِرِينَ وَلَوْ شُعَنُّوا مُعَسِّرِينَ

"اے میرے صحابہ تہمیں آسانیاں پیدا کرنے کیلئے بھیجا گیاہے جمہیں

1\_ سل البدي، جلد 1، صنحه 21

لوگوں کومشقت میں مبتلا کرنے کیلئے نہیں بھیجا گیا۔"

پجر فرمایا

عَلِمُوا وَيَتِينُ وَا وَلَا تُعَيِّنُ وا

"لوگوں کو علم سکھاؤان پر آسانیاں کر داور ان پر تختی مت کرو۔"

پھر فرمایا، جہال اس نے پیٹاب کیاوہال یانی کا ایک ڈول بہادو

جب اعرابی کودین کے مسائل کی سمجھ آ گئی تواس نے کہا۔

میرے مال باپ اللہ تعالی کے محبوب رسول پر قربان ہوں۔ اس ناشا نستہ حرکت پر حضور نے ند مجھے جھڑ کاند برابھلا کہا، بلکہ اپنے من موہنے انداز میں صرف اتنافر ملیا۔

إِنَّ لَمِنَا الْمُسَجِدَ لَا يُبَالُ فِيهِ إِنَّمَا يُنِي لِينَ لِمِ اللهِ تَعَالَى

"اس محد میں پیشاب نہیں کیا جاتا اس کواس لئے تعمیر کیا گیاہے کہ

اس ميں الله كاذ كر كياجائے اور نماز ير هى جائے۔"

حضرت امام احد، بخاری اور امام مسلم روایت کرتے ہیں قبیلہ دوس کار کیس طفیل بن عمرو، بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا۔ گزارش کی پارسول اللہ! قبیلہ دوس نے بڑی سرکشی کا

مظاہرہ کیا، میں نے انہیں اسلام قبول کرنے کی دعوت دی انہوں نے اس دعوت کو مستر د

كرديا فَأَدُعُ اللهُ عَلَيْهِ هُ حضوران كيليّ بددعافرمائيـ طفیل کی بیہ گزارش من کر حضور قبلہ رو ہو کر بیٹھ گئے اور دعاکیلئے اینے مبارک ہاتھوں

كوبلند كيا\_لوك جيخ المح كنب لكه هلكوا البوم دوس كاسارا قبيله آج تباه وبرباد موجائكا لیکن اللہ تعالیٰ کے محبوب علطی نے دست دعا بلند کر کے اپنے کریم ور حیم مولا کی بار گاہ میں

ان كىلئے بەالتخا كى۔

اللَّهُ وَاهْدِ دُوسًا كَاتِي بِهِ حَبِيْعًا. ثُلَاثًا (2)

''اےاللہ!دوس کوہدایت دےاوران سب کو میرے پاس لے آ۔''

یہ مبارک دعائیہ جملہ حضور نے تین مرتبہ دہر ایا۔

1\_سلى الهدى والرشاد، جلد7، صفحه 22

2\_الينا، صلى 23

چنانچہ بہت جلد وہ دن آیا جس روز قبیلہ دوس کے تمام مر دوزن چھوٹے بڑے بارگاہ رسالت میں شرف باریابی حاصل کرنے کے بعد حلقہ بگوش اسلام ہوگئے۔ حضرت ابوالحن بن ضحاک، زید بن اسلم رضی اللہ عنہم سے حدیث مرسل روایت کرتے ہیں۔

برس بن ما حارید بن استه این ما مده این حدیث رس دودیت رسال الله علیه ایک رودیت رسال الله علیه ایک روزایک قوم کے پاس سے گزرے جوایک دوسرے کی طرف پھر مجینک رہے تھے (یعنی وہ تفر تک طبع کیلئے یہ تھیل کھیل رہے تھے کسی کوزخمی کرنایا قبل کرنا مقصود نہ تھا)۔ حضور ان کے پاس سے گزرگئے اور کسی کو پچھ نہ کہا۔ بعض صحابہ نے عرض کی یار سول الله علیہ اگر حضور ان کو جھڑک دیے تو بہتر ہوتا۔

رحمت عالم علي نے فرمایا۔

اِنْمَا بُعِثْتُ مُیکَیِّماً الکَهُ أَبِعَتُ مُنَیِّماً "الله نے مجھے آسانیاں پیدا کرنے کیلئے مبعوث فرمایا ہے، لوگوں پر ناروا

بابندیال لگاکرانیس منظر کرنے کیلئے نہیں بھیجا۔"

اس روایت سے پید چلنا ہے کہ تفریح طبع کیلئے کوئی کھیل کھیلنا اسلام میں مباح ہے۔ حضور نے صحابہ کو اس سے منع نہیں فرمایا۔ اگر ناجائز ہو تا تؤسر ور عالم علیقے ضرور انہیں منع فرماتے۔

حضرت عباس کے ایک صاحبزادے جن کانام تمام تھاروایت کرتے ہیں: سر کار دو عالم علی معرب عباس کے صاحبزادوں عبدالله عبیدالله، کثیر اور قتم وغیر ہم کو ایک صف میں کھڑ اکرتے اور پھر فرماتے تم دوڑ لگاؤ۔جو سب سے پہلے میرے پاس پنچے گااس کو

یہ بیرانعام ملے گا۔

وہ صاحبزادگان دو ڑلگاتے اور پھر کوئی حضور کی پشت مبارک پر کوئی سینہ اقد س تک پہنچ جاتا۔ فَیْعَیِّدِ کُھُو ڈکیکڈر کُھُو حضور ازراہ محبت و شفقت ان کو بوے دیتے اور سینے سے لگا لیتے۔(2)

حفزت انس رضی اللہ عنہ ہے مر وی ہے رسول اللہ علیہ اگر کسی صحابی کو تین دن تک

<sup>1</sup>\_ سلى البدى، جلد 7، صفحه 23

نہ دیکھتے توخود اس کے بارے میں دریافت فرماتے۔اگر پند چلنا کہ وہ سفر پر ہے تو اس کی بخيريت واپسي كيلئے دعافر ماتے۔اگر وہ گھر ميں موجو د ہو تا تواس كى ملا قات كيلئے خو د قد م رنجہ فرماتے۔اوراگریة چلنا کہ وہ بھارے تواس کی عیادت کیلئے خود تشریف لے جاتے۔ محمد بن عمرو الاسلمی اساء بنت ابی بکر رضی الله عنهاے روایت کرتے ہیں کہ حجتہ الوداع كے موقع يررسول الله عظي في جب سفر كااراده فرمايا توصدين اكبرنے عرض كى: یار سول الله! میرے یاس ایک اونٹ ہے اس پر سامان سفر اور کھانے پینے کی چیزیں لادلیس مے۔رسول کریم علیہ نے فرمایاو ذاك اذن تھيك ہے۔ ایک بار بر داری کا اونٹ سر ور عالم علیہ کا تھا اور ایک صدیق اکبر کا۔ سفر کیلئے حضور عليه الصلوة والسلام نے آٹااور ستو ہمراہ لئے۔ بیر ساراسامان حضرت صدیق اکبرکی او نمنی پر لاددیا گیا۔ حضرت صدیق اکبر نے وہ اونٹ اپنے ایک غلام کے حوالے کیا کہ وہ اونٹ اور اس یر لدے ہوئے سامان کی حفاظت کرے۔ راستہ میں ایک روز غلام سو گیااور وہ اونٹ بھاگ گیا۔ جب سر ور عالم علی ای سواری کے اونٹ سے انزے تو غلام حاضر ہو گیا۔ ہاتھ میں نہ اونث تھانہ زادراہ۔ حضرت صدیق اکبرنے یو چھااونٹ کدھرے؟اس نے عرض کی وہ گم ہو گیاہ۔ صدیق اکبراس کومارنے لگے کہ ظالم تیرے یاس صرف ایک اون تھا تواس کی حفاظت بھی نہ کر سکااور اس کو مم کر دیا۔ اگر اونٹ پر صرف میر ازاد سفر ہو تا تو کوئی بات نہ تھی کیکن اس پر توسر ورعالم علیہ اور حضور کے اہل خانہ کازادراہ بھی تھا۔ حفزت صدیق این غلام کو جمر ک رہے تھے اے سخت بست کبد رہے تھے اور حضور سر ورعالم عَلِيَاتُهُ اپنیار کے غصہ کود کیے کر تنہیم فرمارے تھے آور فرماتے لوگو!تم نہیں دکھے رے کہ جس مخص نے احرام باندھا ہوا ہے وہ کیا کر رہاہ۔ بعض صحابہ کرام نے حسیس کا ایک پیالہ مجرا، بارگاہ رسالت میں لے کر آئے اور خدمت اقد س میں پیش کر دیا۔ اَلْحَسِيْسُ طَعَاهُ مِنَ الشَّهَ وَالْإِقْطِ وَالشَّهَ "برایک کھانا ہے جس میں تھجور،اقط (ترکاری)اور چھل ملا کر پکایا جاتا

> نبی کریم علیات نے صدیق اکبر کو مخاطب کر کے فرمایا۔ اے ابو بکر:اللہ تعالیٰ نے تیرے لئے پاکیزہ غذا بھیج دی ہے۔

صدیق اکبر کا غصہ ابھی فرو نہیں ہوا تھا۔ انہیں اپنی فکر نہ تھی بلکہ سرور کا نئات علیہ ا اور حضور کے اہل خانہ کی فکر تھی۔ رسول تمرم علیہ نے ارشاد فرمایا۔ اے ابو بکر! فکر مت کرو۔ بیانہ تیر کی ذمہ داری ہے اور نہ میری۔ بیا غلام تواز حد حریص تھا کہ اونٹ گم نہ ہو۔ چنانچہ حضور پر نور نے وہ کھانا پے اہل خانہ سمیت مل کر کھایا۔ جتنے دوسرے ہمراہی تھے ان کو بھی کھلایا یہاں تک کہ سب سیر

عرض کی۔ بکری کوذئ کرنے کی ذمہ داری اٹھا تا ہوں۔ دوسر کے نے عرض کی بارسول اللہ اس کا چڑہ اتار نامیرے ذمہ ہے۔ ایک اور غلام گویا ہو ایار سول اللہ! اس کو پکانا اور اس کو تیار

كرنامير ع دمه على ورانبياء على في ارشاد فرمايا

#### وَعَلَىٰ جَمْعُ الْحَطَبِ

(سارے کام تم کرو) میں جنگل میں جاکر لکڑیاں کاٹ کرلے آؤں گا تاکہ اس بکری کا گوشت یکایاجائے۔صحابہ کرام اینے آ قاکا بیدارشاد سن کرعرض پر داز ہوئے۔

یادسُول الله تکفیدک الحکی اے اللہ کے بیارے رسول! ہم غلام یہ فریضہ اداکریں گے، ہمارے ہوتے ہوئے حضور کیول زحت بر داشت کریں۔

ے ہمارے ہوئے ہوئے سور یون رحمت برداست سریر میں الر مطابق : فی ن

ر حمت عالم علی نے فرمایا سے میں و مر کام میں فرمایا سے میں و مر کام میں فرمای فرمای میں اسامہ اس مقرار کام کرکہ سکت میں اس مجد رہے کا

قَدُّ عَلِمْتُ ٱَتُنْکُو مُنْکُونِی میں یہ جانتا ہوں کہ تم اس کام کو کر سکتے ہواور مجھے اس کام کیلئے زحمت اٹھانے کی ضرورت نہیں۔

وَلَكِنَّ ٱكْرُكُو أَنَّ ٱتَّكَيْزُ عَلَيْكُو لَكِن مِن اس بات كونا پند كرتا ہوں كه مِن اپ آپ تمه فرق میں اور

کو تم پر فوقیت دول۔ اس ارشاد کے بعد حضور نے ایک ایسا جملہ ارشاد فرمایا جس میں تمام بعد میں آنے

اس ارشاد کے بعد حصور نے ایک ایسا جملہ ارشاد فرمایا بس میں تمام بعد میں آنے والوں کیلئے در س مدایت ہے، فرمایا۔

1\_ سل البدى، جلد 7، صفحه 26

کات الله یکوکا مِن عَبِیاکا آن یکوکا مُتکریزا کا مُتکریزا کی مُتکریزا کی مُتکریزا کی مُتکریزا کی الله وال این الله یک دوایت الله تعالی این بندے سے اس بات کونا پند کرتا ہے کہ دوایت احباب میں سے این آپ کو ممتاز دیکھے۔"
(یجال یہ امر ملحوظ رہے کہ محب طبری اور ابن جریر طبری دوالگ الگ شخصیتیں ہیں۔ محب طبری کانام احمد بن عبد الله بن محمد الطبری ہے۔ ان کاسال دفات 694ھ ہے۔ اور ابن جریر طبری کا کمل نام ابو جعفر محمد بن جریر طبری ہے۔ ان کاسال دفات 310ھ ہے۔ یہ ابن جریر طبری المورخ کے نام سے مشہور ہیں)





فبنخ للآول والطن الرتعيم

# والماع بالخافي في المادة



# امام الانبیاء محدر سول الله عظیہ کے افراق کریمہ کا نذ کار جمیل

اب ہم یہاں قدرے تفصیل ہے راہبر انسانیت، قافلہ سالار بی نوع انسان کے اخلاق حسنہ کی چند جھلکیاں قار مین کو د کھلانے کی سعادت حاصل کرتے ہیں تاکہ اس تذکار جمیل کی برکت ہے ہم بھی اخلاق رذیلہ ہے نجات حاصل کر کے اخلاق عالیہ کو اپنانے کی جرائت

پیدا کریں اور جو فسق و فجور اور کفر و طغیان کی گہر ائیوں میں گریچکے ہیں وہ وہاں ہے اٹھ کر اپنے مقام رفیع پر آشیال بند ہونے کا حوصلہ پیدا کر شکیس۔

نی رحمت علیہ الصلوٰۃ والسلام کے اخلاقِ حسنہ

حلم،اخمال،عفواورصبر

یہ چند الفاظ بظاہر قریب المعنی ہیں لیکن اس کے باوجود ہر ایک میں ایک امتیازی شان ہے جواسے دوسرے کلمات سے ممتاز کرتی ہے۔

ہے ،وائے دو مرت مات سے سار رہائی ہے۔ حلم کی تعریف علاء محققین نے بیہ فرمائی ہے۔

إِنَّ الْحِلْمَ حَالَةُ تُوَقُّرِهِ وَثُبَّاتٍ عِنْمَ الْأَسْبَابِ الْحَرْكَاتِ

" یعنی بڑے اشتعال انگیز عوامل کے باوجود انسان میں تجھیچھورے پن کا

ظهور نه ہو بلکہ وہ کوہ و قاربناہوااپنے موقف پر ڈٹارہے۔"

اَلصَّةُ حَبْثُ النَّفْسِ عِنْدَ الْأَلَامِ وَالْمُحُوْدِيَاتِ

"لعنی تکلیف پہنچانے والے اور اذیت رسال حالات میں انسان اپنے

آپ کوب قابونہ ہونے دے بلکہ اپنے نفس کی باگ مضبوطی ہے

پرے رہے تاکہ وہ سلطان عقل کے سامنے سر تشکیم خم کر دے اور

عقل اے جو حکم دیتی ہے اس پر اطمینان سے گامز ن ہو جائے۔" یہ صبر ہاور الدعینال کا بھی یمی مفہوم الْعَفُو: هُوَتُرْكُ الْمُوَاخَدَةِ "لعنی کسی زیادتی کرنے واے سے وہ بدلہ لینے کے بارے میں سویے یہ تمام صفات وہ ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم علیہ کی تادیب وتربیت کی تقى اوران كوان يرعمل پيرا ہونے كا حكم ديا تھا۔ خُنِ الْعَفُو وَأَمُرُ يَالْعُرْفِ وَأَعْرِضَ عَنِ الْجَهِلِينَ " قبول کیجئے معذرت خطاکار ول<mark>ے۔</mark> تھم دیجئے نیک کامول کااور رخ انور پھیر لیجئادانوں کی طرف۔۔" اس آیت کی تشر ہے کیلیے ضیاءالقر آن ہے ایک اقتباس پیش خدمت ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی تادیب وتربیت کرتے ہوئے تین مکارم اخلاق کواپنانے کا حکم دیاہے۔ جو قصور وار معذرت طلب كرتا ہوا آپ كے پاس آئے اے كمال فراخد لى اور شفقت ہے معاف کردیجئے۔ بدلہ اور انتقام لینے پر اصر ارنہ کیجئے۔

صاحب روح المعانى لكهة بين- أى خُين الْعَفُوعَنِ الْمُعَنَّ بِنِينَ الْمُمَّا الْمُعَامُّدُ عَنْهُو يعنى آب مناه كارون كومعاف فرمادين-

2۔ مفیداور عمدہ چیزوں کے کرنے کا آپ لوگوں کو حکم دیں۔

اَلْعُرُفُ ؛ اَلْمُعُرُونُ ؛ اَلْمُسْتَحْسِنُ عَنِ الْاَفْعُالِ لفظ عرف كى تشر يح كرت موع علامه بيفاوى فرمات بين-

جوبا تیں اچھی اور مستحن ہیں ان کو اپنائے۔ جاہل اور ناسمجھ لوگ آگر آپ کو ہر ابھلا کہیں توان سے الجھئے نہیں۔

ی کار اور با به موت کار اپ و برا بطل بین وان سے ایسے میں۔ حضرت امام جعفر الصادق علیہ وعلیٰ آباءہ السلام نے فرمایا۔ " یہ کر سر میں اور سر سر متعالی معمومیں سو

قر آن کریم میں اخلاق حسنہ کے متعلق بد جامع ترین آیت ہے۔

> آمَرَفِيْ دَنِيْ بِيَسِّيمِ ٱلْإِخْلَاصُ فِي اليَتِرَ وَالْعَكَانِيَةِ وَالْعَنَلُ فِي الرَّصَنَا وَالْفَصَدِ وَالْقَصَدُ فِي الْفِئْ وَالْفَقَرِ وَ آنَ اَعْفُوعَتَنُ ظَلَمَ فِي آصِلَ مَنْ قَطَعَنِى وَانْعَظِى مَنْ حَرَمَنِى وَآنَ يُكُونَ نُطْعِقْ ذِكْرًا وَصَهُرِيٍّ وَكُرًا

> > وَنَظُرِي عِبْرَةً م

" مجھے میرے پرورد گارنے 9باتوں کا حکم دیاہے۔

ظاہر وباطن میں اخلاص کو اپناشعار بناؤں۔ خوشنودی اور ناراضگی دونوں حالتوں میں عدل کروں۔ خوشحالی اور تنگدتی میں میاندروی اختیار کروں۔ جو مجھ پر ظلم کرے اس کو معاف کردوں۔ جو مجھ سے قطع تعلقی کرے اس سے صلہ رحمی کروں۔ اس کودوں جو مجھے محروم رکھے۔

میری زبان گویاہو توذ کرالمی ہے۔ خامو شی کی حالت میں، میں اس کی آیتوں میں غور و فکر کروں۔

میرے دیکھنے میں عبرت پذیری ہو۔"

علامہ سیوطی نے ابن جریر۔ ابن ابی حاتم ابوش خ کی نفاسیر کے حوالہ سے لکھا ہے۔ کہ جب بیہ آیت خُنِ الْعَقْعُ اَلَاٰ بِیّهٔ نازل ہوئی تو نبی کریم ﷺ نے جبر کیل ہے اس

کے مفہوم کے بارے میں دریافت کیا۔ انہوں نے عرض کی کہ میں اللہ تعالیٰ سے پوچھ کر اور ملامق میں کی کہ میں دریافت کیا۔ انہوں نے عرض کی کہ میں اللہ تعالیٰ سے پوچھ کر

اس کا مفہوم بیان کر سکتا ہوں۔ چنانچہ جبر ئیل اجازت لے کر بار گاہ رب العزت میں حاضر

ہوئے وہاں سے یہ پیغام لے کروالی آئے عرض کی۔

يَامُحَمَّدُكُونَ اللهُ يَأْمُوكَ أَنَّ تَصِلُ مَنْ قَطَعَكَ وَتُعْطِي

مَنْ حَرَمَكَ وَتَعَفُّوعَمَّنْ ظَلَمَكَ - (1)

"یارسول الله! الله تعالی آپ کو عکم دیتا ہے کہ جو آپ سے قطع رحمی کرے اس سے آپ صلہ رحمی کریں۔جو آپ کو محروم رکھے اس کو آپ

عطاکریں اور جو آپ پر ظلم کرے اس سے آپ عفو و در گزر کریں۔" اس سلسلہ میں ارشاد البی ہے۔

وَلْيَعْفُواْ وَلْيُصَفَّحُواْ اللَّهِ يَعْبُونَ أَنَّ يَغْفِي اللَّهُ لَكُمَّ

والله عَفُورُ مِعْدَدُ وَمِ اللهُ عَفُورُ مِعْدَدُ وَمِي اللهُ عَفُورُ مِعْدَدُ وَمِي اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَم

'' چاہئے کہ بیدلوگ معاف کر دیں اور در گزر کریں۔ کیاتم اس بات کو دوست خبیں رکھتے کہ اللہ تعالی تمہارے گناہوں کو معاف فرمادے اور

روست میں رہے کہ ملد عال جہارے عابوں و سفات مراوع ہوا۔ الله تعالیٰ غفور ورجیم ہے۔"

اگرچہ اس مضمون کی بہت می آیات قر آن کریم میں موجود ہیں لیکن میں صرف ای ایک آیت کے ذکر پر اکتفاکر تاہوں اور اللہ تعالیٰ ہے بھید بجزونیاز التجاکر تاہوں کہ مجھ ناچیز

ا یک آیت کے ذکر پر اکتفاکر تاہوں اور القد تعالی ہے بصد بخز و نیاز التجا کر تاہوں کہ جھے ناچیز کو اور تمام غلامان مصطفیٰ علیہ الحتیۃ والثناء کو ان اخلاق حسنہ اور فضائل عالیہ ہے اپنے آپ کو مزین کرنے کی توفیق عطافر مائے کیونکہ یمی وہ اخلاق عالیہ ہیں جن میں عظمت انسانی کاراز

پہال ہے۔

وَلَكُنَّ صَبَرَ وَغَفَهُ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزُمِ الْأُمُورِ

"جو مخض (مصائب و آلام میں) صبر کرتا ہے اور جو مخض مخالفین (کے جوروجفا) کومعاف کرتاہے تو بیٹک سے طرز عمل النامور میں سے

ہے جن کی شان بڑی بلندہے۔"

امام مسلم اور امام بخاری نے صحیحین میں اللہ تعالیٰ کے محبوب کے حلم و عنو کی شان جلیل کو

آ شكار اكرنے كيليے ايك واقعہ قلمبند كيا ہے جو نقل كررما مول-

1\_ سلى الهدى ، جلد 7، صفحه 32 2\_ سورة النور: 22

3- سورة الشعراء: 43

رُوىَ اَنَّ النَّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ لَمَّا كُسِرَتُ رُبَاعِيَتُهُ وَشُّبَةِ وَجُهُهُ يَوْمَ الحُيشَقَ ذَلِكَ عَلَى اَصْحَابِهِ شَي يُدًا وَقَالُوْا لَوُ دَعُوتَ عَلَيْهِمْ فَقَالَ الِّنِّ لَعُ الْبَعْثُ لَعَانًا وَلَكِيقَ لَهُولُكُ وَلَا مُؤْمَدُهُ وَاعِيًّا وَرَحْمَةً اللّهُ مَّا الْمُهْمَّ الْمُعْرَاهُ مِنْ فَرَقُي فَؤَنَّهُ مُولَا

"جنگ احد میں جب حضور پر نور کے د ندان مبارک شہید کرد ئے گئے .

اور رخ انور کوز خی کردیا گیا تو صحابه کرام کواز حد تکلیف ہوئی۔ عرض کی یار سول اللہ علی ان موذیوں اور بد کاروں کیلئے اگر حضور بدد عاکر

دیے تو غضب خداو ندی انہیں ملیامیث کر دیتا۔ رحت مجسم نے اپنے جال شار صحابہ کرام کو یہ ارشاد فرمایا: اے میرے صحابہ ایم لعنت

سیم کیلے مبعوث نہیں کیا گیا ( یعنی بدوعا کرنے کے لئے ) بلکہ اللہ تعالی نے جھے حق کا داعی اور سر لیار حمت بنا کر بھیجا ہے۔ اس ارشاد کے بعد

حضور نے اپنے مبارک ہاتھ دعا کیلئے بارگاہ رب العالمین میں پھیلا

دیئے۔اور ان ظالموں اور جفاکاروں کی تباہی کے بجائے بیالتجا کی:اے

اللہ!میری قوم کوہدایت دے (ساتھ ہی ان کی عذر خواہی کرتے ہوئے عرض کی اللہ ان کی خال و حرکتیں اس کئر میں کے جمعے مانت

عرض کی) یااللہ ان کی بیہ ظالمانہ حرکتیں اس لئے ہیں کہ وہ مجھے جانے نہیں۔اگر وہ مجھے پہیان لیتے توہر گزامیانہ کرتے۔"

کفار مکہ کے علاوہ عرب کے اکھڑ مزاج اور گنوار بھی الی الی ناشائستہ خرکتیں کرتے تھے جن سے در گزر کرنا ہر ایک کے بس کاروگ نہ تھا۔ وہ صرف ذات پاک مصطفیٰ ہی تھی

جوان دل آزار یوں پر صبر کامظاہر ہ فرماتی تھی۔ امام بخاری ومسلم نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کیاہے کہ جابر نے فرمایا۔

مے سرت جرد فاللہ من اللہ من کے روایت بیائے لہ جا برے رہایا۔ اَبْضَهُ تُنْ عَیْنَا یَ وَسَمِعَتُ أُذُنَا یَ اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَیْهِ وَسَلْمَ کَانَ بِالْجَعْرَانَةِ وَفِیُ ثَوْبِ بِلَالٍ فِضَّةٌ کَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ یَفُضُّهَا عَلَى النَّاسِ كَعْطِیْمُ

قَالَ لَهُ رَجُلُ إِعْدِالُ يَارِسُولُ اللهِ فَقَالَ وَيُلِكَ فَمَنَ يَعُولُ إِذَالَمُ أَعْيَالُ - لَقَلُ خِيْتُ وَخَيِمُ ثُ رِانَ لَمُ آعْيِلُ -"کہ بیہ واقعہ میری دو آتھوں نے دیکھااور میرے دو کانوں نے ساکہ الله تعالى كرسول كرم علي جعرانه من تشريف فرما تھے۔ حضرت بال کی جادر میں جاندی تھی۔ حضور علی اے تقسیم فرمارے تھے۔ایک آدى نے كہايار سول الله تقيم ميں عدل وانصاف فرمائے۔ سركار دوعالم میاللہ نے اس کو فرمایا تیرا خانہ خراب ہواگر میں عدل نہیں کروں گا تواور كون عدل كرے كار اگريس عدل نه كروں توييں خائب و خاسر ہول۔" یه گفتگوسن کر حضرت عمر رضی الله عنه نے عرض کی پارسول الله دَعْیْنی آگاتُک هلیّا المُنكافِق مجص اجازت و يجئ كديش اى منافق كو قل كردول- مرور عالم عليه في ارشاد فرمايا- مَعَاذَ اللهِ أَن يَعْتَلُ فَ النَّاسُ أَنْتِي أَقْتُكُ أَصْعَافِي مِن الله ع يناه ما تَكَا مول كه لوگ میرے بارے میں یہ گفتگو کرنے لگیں کہ اب میں نے اپنے صحابہ کو قتل کر ناشر وع بھراس منافق کے بارے میں ارشاد فرمایا۔ إِنَّ هَٰذَا وَأَصْحَابَهُ يَقْرُكُونَ الْقُرُّانَ لَا يُجِاُّ وِزُحُلُوْتَهُمُ الْوَ حَنَاجِرَهُوْ يَهُنُ تُوْنَ مِنَ الدِّينِ مُورُونَ السَّهُومِزَ التَّومَةُ (1) " یہ (گتاخ) محض اور اس کی پارٹی وہ لوگ ہیں جو قر آن کی قرات كرتے ہيں ليكن قرآن ال كے گلے سے فيح فہيں اتر تا۔ يہ لوگ دين ےاس طرح بھا گتے ہیں جس طرح تیرائے ہدف ہے۔" حضور کے اس آخری ارشاد سے پت چانا ہے کہ جو نبی رحمت علیہ کی ذات اقد س پر کوئی اعتراض کرتے ہیں وہ گتاخ اور بے ادب ہیں۔ یہ بھی پید چلتا ہے کہ ایک ایسافر قد ہوگا جن كاايماعقيده موكا فرآنان كے كلے ميں بى ائك كرره جائے گا۔ان كے ول تك قرآنى تعلیمات کا کوئی اثر نہیں ہو گااور دین ہےوہ بھا گتے ہوں گے۔العیاذ باللہ۔ علامه طبرانی نے حضرت ابی امامہ ہے ایک عجیب واقعہ نقل کیا ہے جے پڑھ کر حضور

1- سل البدي، جلد7، صني 37

کے طلم کی وسعقوں اور گہرائیوں کا اندازہ ہوسکتاہ۔

ایک عورت ہر زہ سرائی اور یاوہ گوئی میں معروف تھی۔ ہر مر دے وہ ناشا کئے گفتگو کرنے کی عادی تھی۔ سر کار دو عالم علیقی ثرید تناول فرمار ہے تھے اور ایک چٹان پر بیٹھے مقت سمبعوں گئے ہیں کہنا گھی ناریکی طرف نازوں کی طرف ہوں کی جات

عقے۔ وہ سہیں سے گزری۔ کہنے گی ذراد کھوان کی طرف، غلاموں کی طرح بیٹے ہوئے ہیں اور ان کی طرح کھارہے ہیں۔ حلم وو قار کے اس کوہ گرال نے اس کے جواب میں ارشاد

فرمایا وَکَائِی عَدِیدِ اَعْبِیدُ مِینِی مجھ سے بڑھ کراور عبداور غلام کون ہے۔ پھر وہ کہنے لگی خود تو کھارہے ہیں اور مجھے نہیں کھلاتے۔ حضور نے فرمایا تم بھی کھاؤ۔ پھر کہنے لگی مجھے اپنے ہاتھ سے مصرف متالفہ میں میں اسلام کی سے ایک ک

ے دیجئے۔ حضور علی نے اپ دست مبارک ہے ٹرید دی۔ پھر کہنے لگی یہ نہیں جو آپ کے منہ میں ہے وہ مجھے دیجئے۔ سر ور عالم علیہ کے اپنے دہن مبارک ہے لقمہ نکال کر

اے دیا۔ جباس نے وہ لقمہ کھایا تو حضور کے اس متبرک لقمہ کی ہر کت ہے اس کی ساری من قریب میں میں میں میں میں کی شخص گئ

بداخلا قیاں اور بے حیائیاں ہمیشہ ہمیشہ کیلئے ختم ہو گئیں۔ جب تک زندہ رہی پھر مبھی اس نے سمی سے بیہودہ گفتگونہ کی۔ "(1)

ک سے بیہورہ تفتلونہ کا۔"(1)

غورث بن حارث (ایک شرک)

لشکر اسلام ایک دفعہ جہادہ واپس آرہا تھا۔ دوپہر ہوگئی۔ گرم لو اور چلچلاتی دھوپ نے مزید سفر کو تکلیف دہ بنادیا۔ ایک جگہ گھنے در خت تھے۔ سرکار دوعالم علیقے نے مجاہدین کوان در ختوں کی گھنی چھاؤں میں قیلولہ کرنے کی اجازت مرحمت فرمادی۔ ہر مجاہد نے اپنے کئے مناسب جگہ تجویز کی اور وہاں لیٹ گیا۔ رحمت عالم علیقے نے بھی آرام فرمانے کیلئے ایک جگہ منتخب کی اور حضور وہاں لیٹ گئے اور آنکھ لگ گئے۔ ای اثناء میں غورث بن حارث ایک جگہ منتخب کی اور حضور وہاں لیٹ گئے اور آنکھ لگ گئے۔ ای اثناء میں غورث بن حارث

وہاں پہنچااور جب اس نے دیکھا کہ حضور استر احت فرمارہے ہیں۔ آنکھ لگ گئی ہے اور قرب وجوار میں کوئی صحابی بھی نہیں تواس نے حضور علیقے کی اس تنہائی سے فائدہ اٹھانے کیلئے اپنی تلوار بے نیام کرلی اور حضور علیقے پر حملہ کرنے کاارادہ کرکے آگے بڑھا۔ اجانک

حضور کی آگھ کھل گئی اور غورث کو اس حالت میں دیکھا کہ وہ اپنی تلوار لبرارہاہے۔ ریب : جنر سے مصرف میں میں جو تھے کے مور سے کہ اس میں ایک میں ا

اس نے حضورے کہامین یمنع کے مینی آپ کو جھے ہے کون بچاسکا ہے۔(2)

<sup>1</sup>\_سعيد حوى،"الرسول"، (بيروت)، جلد2، صنح. 126

<sup>2</sup>\_سل الهدى، جلد 7، صفحه 33

و مثمن کے اجابک در آنے ہے حضور علیہ پر خوف و ہراس کی کوئی کیفیت طاری نہ ہوئی۔ پورے و ثوق سے فرمایا" اللہ" مجھے میر ارب بچائے گا۔ یہ پر جلال جواب س کر اس پر ارزہ طاری ہو گیا۔ تلواراس کے ہاتھ سے گریڑی۔رحت عالم عَنْظِی نے اس کو اٹھایا پھراس ے او چھامتی تیمنع کی میتی اب بتا تھے میرے وارے کون بچائے گا؟اس نے کہا کمن خَیْرافِین (یعنی جوابے مخالف پر قابوپاکراس کے ساتھ اچھاسلوک کرتے ہیں آب ان میں سے ہو جائیں)حضور نے اس کو معاف کر دیااور چلے جانے کی اجازت دیدی۔" جب وہ اپنی قوم کے پاس پہنچاتو بیساختہ کہنے لگا۔ جِئْتُكُوْمِنَ عِنْدِخَةِرِالتَّاسِ "وہ مخص جو تمام لوگول سے بہترین ہے میں اس کے پاس سے آیا حضور کی شان عفو و در گزر کو بوری طرح سجھنے کیلئے اگر آپ کو مزید کسی دلیل کی ضرورت ہو تواس مبودی عورت کویاد کروجس نے حضور علیہ کوالی بری کا کوشت کھلایا تھا جس میں اس نے زہر ملا دی تھی۔ اس عور ت نے اپنے جرم کا اعتراف بھی کیا لیکن رحمت عالم علي نائي بي مثل عفوودر كزركا ظبار كرتے ہو سے اس كو معاف كرديا۔ لبید بن اعسم یبودی نے حضور علیہ پر جادو کیا تھا۔ اللہ تعالی نے جب اس کاراز فاش كر ديا ادر اس كركر بار گاہ نبوت ميں پيش كيا كيا تو حضور علي ف اس كوئي سز ادينا تو كيا سر زنش تک بھینہ کی اور اس کورہا کر دیا۔ ر كيس المنافقين عبدالله بن ابي كى كارستانيال كى سے مخفى نہيں۔ وہ حضور كے راستہ میں قدم قدم پر رکاوٹول کے پہاڑ کھڑے کرتا تھا۔ حضور علطے کو اذیت پہنچانے میں کوئی وقیقہ فرو گزاشت ند کرتا تھا۔ جنگوں میں جب لشکر اسلام مدینہ طیبہ سے روانہ ہوتا تو عبدالله بن ابی اور اس کے منافق ساتھی اپنے اسلام کو ظاہر کرنے کیلئے لشکر اسلام کے ہمراہ روانہ ہوتے لیکن چند فرلانگ لشکر اسلام کے ساتھ چل کر بلاوجہ واپس لوث آتے۔اس ے ان كا مقصديد مو تا تھاكد بقيد لشكر اسلام ميں بے دلى پيدا مو جائے اور وہ جم كر كفار كا مقابلہ نہ کر سکیں۔اس کی جحت بازیاں،اس کی دل آزاریاں،اس کی بہتان تراشیاں،اس کے

خطرناک منصوبے اور لشکر اسلام کو دھوکہ دینے کی وار داتیں، ان کے ذکر سے سیرت و

تاریج کی ساری کتابیں بحری بڑی ہیں۔ بعض صحابہ نے مشورہ دیا کہ ان منافقین کوان کے سر دار کے ساتھ موت کے گھاٹ اتار کر واصل جہنم کر دیا جائے۔ سر ور عالم علاقے نے صحابہ کرام کے اس مشورہ کو مستر د کر دیا۔ فرمایا اگر میں ایسا کروں گا تولوگ کہیں گے۔ إِنَّ مُحَمِّدًا لَّيْقُتُكُ آصُحَابَهُ "كه محد ( علي ) في اين صحابه كو قل كرناشر وع كرديا ب-"

میں دشمنوں کوابیار اپیگنڈہ کرنے کاموقع فراہم نہیں کرناچاہتا۔

حضرت انس رضی الله عنہ ہے مروی ہے آپ نے بتایا کہ میں ایک روز اپنے آ قاعلیہ الصلوة والسلام كى معيت ميس تھا۔ حضور عليقة نے ايك جادر اور هي ہوئي تھي جس كے کنارے بڑے کھر درے تھے۔ دریں اثناء ای<mark>ک اعر</mark>ابی آیا اس نے اس حیاد رکو پکڑ کر بڑے

زورے کھینچا۔اوراتنے زورے کھینچا کہ حضور عصلیہ کی گر دن مبارک پر اسکے نشان پڑ گئے۔ اس گتاخانہ حرکت کے بعدوہ بری بے حیائی سے کہنے لگا۔

يَامُحَمَّدُ الْحِيلُ لِيُ عَلَى بَعِيْرَى هَٰ هَذَيْنِ مِنْ مَالِ اللهِ

البنائ عِنْدَكَ "الله كاجومال تير عياس إس عير ان دواد نول كولاددو-"

فَوَتَكَ لَا تَعْمِلُ إِنَّ مِنْ مَّالِكَ وَمَالِ أَمِيكَ.

"(مزید بے حیائی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بولا) آپ اپنے اور اپنے باپ

کے مال سے میرے او نٹول کو نہیں لادرہے۔"

الیک گنتاخانہ جبارت پر سر ایار حمت ورافت نبی نے ذرا بر ہمی کااظہار نہ کیااور سکوت

اختيار كيابه

بجر فرمايا

ٱلْمَالُ مَالُ اللهِ وَآنَاعَبُنُ لا -

'کہ بیک جو مال میرے پاس ہے وہ اللہ تعالی کا مال ہے اور میں اس کا

پحرفر مایجوتم نے چادر مھینے کر مجھے تکلیف پہنچائی ہے میں اس کا انتقام تم سے ضرور لوال گا۔

وہ کہنے لگاہر گز نبیں۔حضور علطہ نے فرمایا کیوں؟اس بدونے کہا۔

# لِاتَكَ لَا ثُكَافِئُ بِالسِّيِنَةِ السَّيِئَةَ

"(كيونكم من بخوبي جانيا مول) كه آپ كاشيوه يه ب كه آپ برائي كا

بدله برائی سے نہیں دیا کرتے۔"

سر کار دوعالم عظی اس کی بات س کر بنس پڑے اور تھم دیا کہ اس کے ایک اونٹ پر جو کی جری پوریاں لاد دواور دوسرے پر مجوریں۔

ام المومنين حضرت عائشہ صديقه رضي الله عنها اپنے آتائے نامدار كے اخلاق كريمه

بیان کرتے ہوئے فرماتی ہیں۔ میں نے مجھی نہیں دیکھا کہ اگر کسی نے آپ پر ظلم اور زیادتی کی ہو تو حضور علیقیہ نے

اس سے اس کا انتقام لیا ہو، جب تک کوئی شخص اللہ کی حدود سے کسی حد کونہ توڑ تا۔ سر ور عالم علقے نے جہاد فی سبیل اللہ کے بغیر بھی کسی پر ہاتھ نہیں اٹھایانہ کسی خادم کو بھی مار ااور

نه بهمی کسی عورت کو-(1)

حضرت امام احمد اور طبر انی ہے مروی ہے کہ حضرت جعدہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک روز دیکھا کہ بارگاہ رسالت پناہ میں ایک شخص کو پیش کیا گیا۔ اس کے بارے میں عرض کی گئی کہ اس شخص نے ارادہ کیا ہے کہ حضور علیہ کو شہید کر دے۔ نبی رحمت علیہ نے اس شخص کو مخاطب کرتے ہوئے دوبارہ فرمالہ

كَنْ تُوَاعَ لَنَ تُواعَ

"ېر گزخوفزدهنه يو-ېر گزخوفزدهنه يو-"

پحر فرمايا اگر توبيداراده كر تاتب بهي الله تعالى تخفي مجه پر مسلط نه كر تا-(2)

عبداللہ بن سلام سے مروی ہے کہ زید بن سعنہ جو یہود کا بڑا جید عالم تھا،اس نے بتایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کی جتنی علامتیں ہماری کتب میں بیان کی گئی ہیں میں نے ان سب کا مشاہدہ کر لیا کہ وہ حضور علیقہ میں بتا مصایائی جاتی ہیں گر دو علامتیں ایسی تحصیں جن کے ہارے میں نے ابھی حضور علیقہ کی آزمائش نہیں کی تھی وہ دوبا تیں ہے تحصیں۔

أَنْ يَسْبِقَ حِلْمُهُ جَهْلَهُ

1-الثفاء، جلد 1، من 140 مزي وطان، جلد 3، من 223، سل البدئ، جلد 7، من 24-33

2\_الشفاء، جلد 1، صنحه 141، سبل البدئ، جلد 7، صنحه 33

"اس کا حکم،اس کے جہل سے سبقت لے جاتا ہے۔"

وَلَا تَزِيْدُهُ شِنَّاةُ الْجَهْلِ الْآحِلْمَا-"حضور عليه الصلوة والسلام پر جہالت اور حماقت كا جتنا مظاہرہ كيا جائے ا تنائی حضور علی کے حلم میں اضافہ ہو تاہے۔" میں لطا کف الحیل ہے ان دو صفات کا حضور علیہ میں مشاہدہ کرنا چاہتا تھا۔ چنانچہ میں نے اس مقصد کیلئے سر ور عالم علی سے محبورین خریدیں اور ان کی قیمت نقد ادا کر دی۔ حضور علی نے وہ محبوریں اس کے حوالے کرنے کیلئے ایک تاریخ مقرر فرمادی۔ امجمی اس میعاد کودودن باقی تھے کہ میں آگیااور محبوروں کا مطالبہ کردیا۔ میں نے حضور علیہ کی قیص اور جاور کوزورے پکر لیااور براغضبناک چہرہ بناکر آپ کی طرف دیجیناشر وع کیا۔ پھر میں نے حضور علی کانام لے کر کہا۔ "کیاتم میراحق ادانہیں کرو گے، اے عبدالمطلب کی اولاد! بخداتم بہت ٹال مول كرنے والے ہو۔ مجھے تمبارى اس عادت كاليملے بھى تجربہ ہے۔" اس وفت حضرت فاروق اعظم رضى الله تعالى عنه بارگاه اقدس ميں حاضر تھے انہوں نے جب ابن سعنہ کی ہے گتا خانہ گفتگوئے۔ تواس کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ أَىْ عَنُوَاللهِ ؛ أَتَغُولُ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَآآسَعُ "اے اللہ کے دسمن! تم یہ بکواس اللہ تعالیٰ کے رسول کے بارے میں میری موجود گی میں کررہے ہو۔ حتہیں شرم نہیں آتی۔" نی کریم علی معتب عمر کی اس گفتگو کو بڑے سکون و مخل کے ساتھ سنتے رہے اور متكراتے رہے پھر حضرت عمر كو فرمايا۔ آزًا وَهُوَكُنَّا أَحُوبَمُ إِلَىٰ غَيْرِهِذَامِنْكَ يَاعُمَمُ تَأْمُرُنِيْ يحُسُن الْأَدَاءِ وَتَأْمُرُهُ بِحُسُنِ النِّبَاعَةِ-"اے عمر اجوبات تونے اے کہی ہے ہمیں تواس سے بہتر بات کی توقع تھی۔ تمہیں جاہے تھا کہ مجھے کہتے کہ میں حسن وخوبی سے اس کی تھجوریں اس کے حوالے کر دول اور اے کہتے کہ وہ اپنے حق کا مطالبہ

. شائعگی ہے کرے۔"

عمر جاؤ۔ اور اس کاحق (محجوری) اس کے حوالے کر دواور جتنا اس کاحق ہے اس سے بیں صاع زائد محجوریں اس کو دوتاکہ تونے اسے جوخوفزدہ کیا ہے اس کا بدلہ ہو جائے اور اس کی دلجوئی ہوجائے۔

زید بن سعنہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر مجھے اپنے ہمراہ لے گئے اور اپنے آقا کے فرمان کی تعمیل کرتے ہوئے میری تھجوریں بھی میرے حوالے کر دیں اور بیس صاع اس سے زیادہ بھی مجھے دے دئے۔

اس وقت میں نے حصرت عمر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔

اے عمر احضور علی کے نوت کی جتنی علامات ہماری کتب میں ند کور تھیں ایک ایک کر کے ان سب کا مشاہدہ میں نے آپ کی ذات میں کر لیا مگر دو علامتیں ایک کر کے ان سب کا مشاہدہ میں نے آپ کی ذات میں کر لیا مگر دو علامتیں ایک تھیں جن سے میں نے ابھی تک حضور علیہ کو آزمایا نہیں تھا۔اب میں نے اان دونوں کو بھی آزمالیاہے۔

فَٱشْهِدُكَ اَفْدُ مَنِينُتُ بِاللّهِ رَبَّا وَبِالْاِسُلَامِ دِينًا وَبِهُ حَمَّيٍ ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

"آج میں اے عمر آپ کو گواہ بنا تا ہوں کہ میں اس بات پر راضی ہو گیا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میر ارب ہو اسلام میر ادین ہو اور سر ور انبیاء محمر مصطفیٰ مطابقہ میرے نبی ہوں۔"

ی علی میں ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ ہے مرویٰ ہے کہ ایک دفعہ حضور سرور عالم علی نے ایک اعرابی ہے اونٹ خریدے اور اس کے عوض بطور قیت مجبوریں دینے کا وعدہ فرمایا۔ پھر

فرمایا ہم تمہیں ذخیرہ کی تھجوریں بطور قبت ادا کریں گے (ذخیرہ ایک خاص جگد کا نام ہے جہاں کی تھجوریں اعلیٰ متم کی ہوتی تھیں)۔ حضور سر ور عالم علیقہ گھرواپس تشریف لائے اور ذخیرہ کی تھجوروں کو حلاش کیالیکن وہ نہ ملیں۔ حضور علیقہ اس اعرابی کے پاس تشریف

اور ذخیرہ کی مجوروں کو خلاش کیا سین وہ نہ ملیں۔ حضور علی اس اعرابی کے پاس نشریف کے گئے۔ اے فرمایا اللہ کے بندے! ہم نے جھے سے اونٹ خریدے ہیں اس کے بدلے میں تہمیں ذخیر دکی مجورین دینے کاوعدہ کیاہے لیکن اس فتم کی مجور ہمارے پاس نہیں ہے۔

1\_ سل البدئ، جلد7، منحه 36

اعرائی بولا و اُغَذراه و اُغَذراه باع دهو که بازی باع دهو که بازی۔
صحابہ نے اس گتاخی پراہ جھڑ کا حضور علی نے جب دیکھا تو صحابہ کو منع کیا کہ اے
کچھ نہ کہو فان لصاحب الحق مفالا حق دار کو بات کرنے کی اجازت ہے۔ حضور علی نے
نے یہ بات تین بار دہر الی۔ جب حضور علی نے فلاحظہ فرمایا کہ اس اعرائی کو اس بات کی
سمجھ نہیں آئی تو حضور علی نے ایک صحابی کو تھم دیا کہ وہ خولہ بنت عکیم بن امیہ صحابیہ
کے پاس جائے اور انہیں حضور علی کا یہ پیغام دے کہ اگر تمہارے پاس ذخیرہ کی مجموروں کا
وست ہو تو وہ ہمیں مستعار دید وجس وقت ہمارے پاس اس قتم کی محجوریں آئی گی ہم اداکر

حضرت خولہ کو یہ پیغام ملا۔ انہوں نے عرض کی اس ضم کی تھجور میرے پاس ہے۔
حضور علیہ اس آدمی کو میرے پاس بھیج دیں میں اس کے حوالہ کردوں گی۔ سرور عالم
علیہ نے اس آدمی کو کہا کہ جاؤ۔ اور اس اعرائی کا جننا حق بنتا ہی بنتا ہے اس کو اداکر دو۔ چنانچہ اس
مختص نے حضرت خولہ سے مطلوبہ مقد ار تحجوروں کی لے کر اس اعرائی کے ہیر دکردی۔ وہ
اپنی تھجوریں وصول کرنے کے بعد واپس لوٹا۔ دیکھا کہ اللہ کارسول اپنے صحابہ کے حلقہ میں
تشریف فرماہے تو اس کو یارائے ضبط نہ رہا۔ کہنے لگا۔

جَنَاكَ اللهُ خَايِرٌ اللهُ عَلَيْهُ وَقَدُ الْحُفَيْتَ وَالطَّيْبَ (1) "الله تعالى آپ كو جزائ فير عطافرمائ - بيثك حضور عَلِي في ميرا حق يورايورااد اكرديا ب اور برى عمر كى كے ساتھ - "

حضرت عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنها فرماتے ہیں که رسول الله علی کے مدح و ثنا جس طرح قر آن کریم میں ند کور ہے بعینہ ای طرح تورات میں بھی موجود ہے (تورات کی ہے آیت ملاحظہ فرمائے)

> يَّا يُهُا النَّيُّ إِنَّا اَرْسَلْنَكَ شَاهِمَّا وَمُبَتِّمًا وَنَنِيْمًا وَنَنِيْمًا وَحِدْرُاً اِلْكُوْمِةِ يُنَ الْمُتَوَجِّلَ مَ وَرَسُولِ سَمَّيْتُكَ الْمُتَوَجِلَ لَيْسَ مِغَيِّا وَوَلِيْظِ وَلَاحَمَغَابِ فِي الْاَسْوَاقِ وَلَا يَجْزِعُ وَالسَّجِثَةَ

السِّبِّنَّةَ وَلِكِنْ يَعْفُوْ وَيَصْفَحُ-(1)

"اے نبی مرم ہم نے بھیجاہے آپ کو گواہ بناکر۔ نیز بشارت دیے والا۔

بروفت ڈرانے والا۔ ناخواندہ لوگول کیلئے پناہ۔ تو میر ابندہ ہے اور میر ا

رسون ہے۔ میں نے تمہارانام متوکل رکھاہے۔ند سختی کرنے والاند تند

مراج۔نہ بازاروں میں شور مجانے والا۔ برائی کا بدلہ برائی سے نہیں

دیے بلکہ عفوودر گزرے کام لیتے ہیں۔"

تورات کیاس آیت کے آخر میں محبوب رب العالمین علی چند خصوصیات مجی بیان کی

کئی ہیں آیت ہے۔

لَنْ يَقِيضَهُ حَتَّى يُقِينِم بِهِ الْمِلَّةَ الْعَوْمِ الْمَلَّةَ الْعَوْمِ الْمَاكَةُ الْكَ

إِلَّهُ إِلَّا اللَّهُ وَيَفْتَحَ آعَيُنَّا عُمِّيًّا قَادَانًا صُمًّا وَقُوْبًا عُلْفًا (2) "الله تعالی ان کی روح قبض نہیں کرے گاجب تک کہ مج رو ملت کو

ورست كردي - كدوه يد كمن كليس لا الد الا الله اوريبال تك كد

اند ھوں کو بینا کر دیں، بہروں کو شنوا کر دیں اور طرح طرح کے غلافوں

میں لیٹے ہوئے دلول سے سے غلاف اتار دیں۔"

سر کار دو عالم علیہ کی شان حلم و عنو کے بارے میں محیر العقول واقعات ہے کتابیں بحرى يردى بين، يهال سب كااحاطه ممكن نهيں۔اور بيه روايات در جه تواتر تک پہنچ چكى بيں ان

کے بارے میں شک وشبہ کی کوئی مخبائش نہیں۔

قریش مکہ حضور پر نور عظافتہ پر جس طرح، طرح طرح کے مظالم توڑا کرتے تھے اور اذیت پہنچانے میں کوئی کسر نہیں اٹھار کھتے تھے، پھر ان اذیت رسانیوں پر حضور علط جس

جوانمر دی ہے استقامت کامظاہرہ فرماتے تھے وہ مختاج بیان نہیں۔ان کے دلوں کو ہلادیے

والے جوروستم كاسلسله جارى رہا۔ يبال تك كه الله تعالى في اين محبوب كريم علي كو فتح

مبین عطا فرمائی۔ مکہ مکرمہ نے اینے بند دروازے اللہ کے نبی مکرم کیلئے کھول دیئے۔ حضور

علیہ بڑی فاتحانہ شان ہے اپنے جا شاروں کے جم عفیر کے ساتھ نعرہ ہائے تکبیر بلند کرتے

1- ابوالغداءا بن کثیر،" ثما کل الرسول"، (پیروت)، صفحه 61

ہوئے مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے۔سب سے پہلے نبی مختشم علیہ خانہ کعبہ میں تشریف لے

گئے۔ وہاں تین صد ساٹھ بت نصب کئے گئے تھے۔ جس بت کی طرف آپ اپن چیڑی کا اشارہ کرتے وہ د حزام ہے منہ کے بل گریڑ تا۔ صحابہ کرام نے ان بتوں کو اٹھایا اور دور باہر کھینک دیا۔ اللہ کے گھر کو کفر وشرک کی آلود گیوں سے منز ہ کرنے کے بعد حضور علی باہر تشریف لاے اور بیت الله شریف کے دروازے پر توقف فرمایا۔ ساراحرم شریف لوگوں ہے بجرا ہوا تھا۔ تل دھرنے کی جگہ بھی نہ تھی۔ کفار مکہ کو ا بنی کارستانیاں ایک ایک کر کے یاد آر ہی تھیں۔ انہیں یقین تھاکہ ان کا قتل عام کیاجائے گا اور كى كوزنده نبيس رہے ديا جائے گا۔اى اثناء ميس نبى رحت عالم علي كى صدابلند موكى انہیں مخاطب کرتے ہوئے فرمایا۔ مَا تَغُولُونَ إِنَّ فَاعِلُ بِكُمْ " مجھے بتاؤمیں تمہارے ساتھ کیاسلوک کرنے والا ہوں۔" "انبول نے جواب دیا خَیْزاء اَحْ کُونِیْدُوابْنُ اَجْ کُونِید میں حضور عصلے سے خیر کی امید ہے۔ آپ کر یم بھائی ہیں اور كريم بحائى كے بيتے ہيں۔" حضور علیہ الصلوة والسلام نے فرمایا کہ میں تمہارے بارے میں وہی بات کہوں گاجو میرے بھائی یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو کہی تھی۔ لَا تَرْبِينُ عَلَيْكُواللَّهِ مَنِيْفُول اللهُ لَكُو وَهُوَ الْحُوالرِّحِينَ ٥ "(اے مکہ کے جفاکارو) آج تم پر کوئی مختی نہیں کی جائے گ۔اللہ تعالیٰ حمہیں معاف فرمائے، وہ سب رحم کرنے والوں سے بڑار حم کرنے والا اس آیت کی تلاوت کے بعدان کو آزاد ی کامژ دہ ساما۔ فرماما ادهبوا وَأَنْتُهُ الطُّلَقَاءُ

حفزت انس رضی الله عنہ ہے مروی ہے کہ انہیں ایام میں ایک، وزجب حضور عظیمة

صبح کی نماز ادا فرمار ہے تھے اور تمام اہل ایمان صفیں بائد ھے اپنے آتا کی اقتدامیں مصروف

<u>" چلے جاؤ۔ تم آزاد ہو۔"</u>

عبادت تھے، متعیم کی طرف ہے ای کفار نے مسلمانوں پر حملہ کر دیالیکن فرز ندان اسلام نے ان کو فور أد بوج ليااور انہيں اينا قيدي بناليا۔ جب ان احسان فراموش ظالموں کو پکڑ کر بارگاہ رسالت میں پیش کیا گیا تو حضور عظیمة نے پھر بھی انہیں جھڑ کا تک نہیں۔اور رہ بھی نہیں کہا کہ دوروز پہلے تمہارے تعلین جرائم کو معاف کیا، تمہیں آزادی کی نعمت سے نوازا، میر اوہ احسان تم بھول گئے اور بڑی خست کا مظاہرہ کرتے ہوئے تم نے ہم پر حالت نماز میں حملہ کر دیا۔ حضور عظی نے کوئی ایسی بات نبیں کہی بلکہ انبیں عفوعام کی بشارت سناکر آزاد کر دیا۔ (1) الله تعالى في ايخ محبوب كاس فلق جيل يربير آيت نازل فرمائي-هُوَالِّينَ يُكُفُّ اَيْنِ يَهُمْ عَنْكُمْ وَالِّينِيكُمْ عَنْهُمُ مِبْطِنِ مَكَّةً مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَى كُوْ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللهُ بِمَا تَعْمُلُونَ بَعِيدًا (2) "الله و بى ب جس فے روك ديا تھاان كے ہاتھوں كوتم سے اور تمہارے باتھوں کوان سے وادی مکہ میں باوجود ملہ تنہیں ان پر قابود بدیا تھا۔ اور جو کھے تم کررہے ہواللہ تعالی اے خوب دیکھ رہاہے۔" ابوسفیان کی اسلام دستنی سب پر روز روش کی طرح عیال ہے۔اس نے فتح کمد سے پہلے اپی ساری زندگی مسلمانوں پر ظلم وستم کے پہاڑ توڑنے میں صرف کر دی۔ میدان جنگ میں بادی برحق علی کو فلست سے دو جار کرنے کیلئے بار بار کو ششین کیں۔ جنگ خدق میں عرب کے تمام مشرک قبائل کو مدینہ طیب پر چڑھائی کرنے کے لئے اس نے جمع کیا۔ میدان احدیش حضور علی کے چیاسید ناحزہ رضی اللہ عنہ اور دیگر جلیل القدر صحابہ ر ضوان الله علیم کو بری بدروری سے شہید کیا۔ پھر ان کے کان، ناک اور آ تکھیں کاٹ كاث كران كامثله كيا\_ان كے پيد جاك كے اور ان كے دل و جگر كو تكوے كر كے ان مکڑوں کے ہار پرو کر اپنے گلول میں ڈالے۔ لیکن ان ستم کیشیوں کے بعد وہ فتح کمہ کے دن بارگاہ رحت للعالمین میں گر فار کر کے پیش کیا گیا تواس رحت مجسم نے اس کی جملہ

سفا کیول، تنقمین زیاد تیول، خطاؤل، اذیت رسانیول اور جولناک ساز شول پر قلم عنو مچیر

<sup>1-</sup> سل الدي، جلد 7، مني 34

دیا۔اوربوے محبت بھرےانداز میں اس سے گفتگو فرمائی۔جبوہ بارگاہ اقد س میں حاضر ہوا توشفیق کر یم نے بوے شفقت سے اسے فرمایا۔

> دَيْ كَا أَيَّا الْمُعْمَانَ أَلَهُ مَا أَنِ لَكَ أَنَّ تَعْلُمُ أَنَّ لَكَ إِللهُ إِلَّا اللهُ الْكَ اللهُ ال "ا ابوسفيان! تيراخدا بهلا كر \_ \_ ابهى وه وقت نهيس آياكه تواس روش حقيقت كوجان لے اور مان لے كه الله تعالى كے بغير كوئى عبادت كے لائق نہيں؟"

> > ابوسفیان به شفقت سے لبریز جملے س کرپانی پانی ہو گیااور عرض کی۔

مِا فِي آلتُ وَأَتِى مَا آخلمك وَمَا آفصلك وَمَا آكُومك (1) "ميراباب اور ميرى مال آب ير قربان جائير- آب كتن حليم بير-

آپ کتنے صلہ رحی کرنے والے ہیں۔ آپ کتنے کریم ہیں۔ میرے

جيے بد كاراور سنگدل مجرم كوا پى شان رحت ہے نوازر ہے ہيں۔"

یہ حضور علی کے عفوودر گزر کااثر تھا کہ حضور علیہ اپنی امت پرایے احکام نافذ نہیں کرتے تھے جن پر عمل کرناات کیلئے دشواری کا باعث ہو۔ حضور علیہ نے فرمایا۔

اگر میری امت پرید بات گرال نہ گزرتی تو میں انہیں تھم دیتا کہ جب بھی وضو کریں تووہ مواک کرتا ہے مشقت کا باعث تھااس کئے حضور مطالبہ نے مشات کا باعث تھااس کئے حضور مطالبہ نے اس کا تھی نہیں دیا۔

ای طرح ارشاد فرمایا گرمیرے امتوں کو تکلیف نہ ہوتی تومیں انہیں تھم دیتا کہ عشاء کی نمازرات کا تیسر احصہ گزرنے کے بعدادا کیا کریں۔

کیونکہ اتن دریتک جاگنااہتوں کیلئے باعث تکلیف اور مشقت تھااس لئے یہ تھم نہیں دیا۔ ای طرح حضور علیقے نے صوم وصال ہے اپنی امت کور دکا کیونکہ حضور کا اتباع کرتے ہوئے اگر لوگ صوم وصال رکھیں گے توانہیں بڑی مشقت کا سامنا کرنا پڑے گا۔

ای طرح بہت ہے احکام ہیں جن میں فرزندان اسلام کی سہولت اور آسانی کو ملحوظ رکھا گیاہے۔ یہ بات ملحوظ رہے کہ نجی رحت علیہ کی یہ صفات حلم وعنواور رافت و کرم ان امور کے بارے میں تھیں جن کا تعلق حضور علیہ کی اپنی ذات والا صفات کے ساتھ تھا۔

1\_زني د حلان،"السيرة النوبه"، جلد 3، صفحه 236

لیکن اگر الله تعالیٰ کی قائم کی ہوئی حدول کو کوئی توڑنے کی جر اُت کر تا تھا تو حضور ﷺ کے غیظ و غضب کی حد نہیں رہتی تھی۔ شان جلال نبوت کا یوں اظہار ہو تا تھا کہ ہر چیز لرزنے لگتی تھی۔

جب غزوۂ خند ق میں ایک روز مشر کین نے اپنی چیم تیر اندازی اور سنگ افتانی کے باعث نماز عصر اداکرنے کی مہلت نه دی اور نماز قضا ہوگئی تواس وقت حضور علیہ نے ان کہلئے زیر دست بدوعافر مائی۔

ٱللَّهُ الْمُكَدُّ بُطُونَهُ فَهُ لِنَالَاً "اے اللہ ان کی قبروں کو آتش جہنم سے بجردے۔"

اے اللہ ان فیروں تو اسی مہم سے جردے۔ میلاً اللہ بمورور مردور رور مردور کا اللہ میلاً اللہ بموجھ و قبور دھونالا

"الله تعالى ان كى قبرول اوران كے گھرول كو آگ ہے بجردے۔"

حضور کی شان جود و کرم

عربی زبان میں جود، کرم، سخااور ساحت ایسے الفاظ ہیں جن کے معانی قریب قریب ہیں۔ لیکن لغت عرب کے ماہرین نے ان میں بڑالطیف فرق بیان کیا ہے جس کے سجھنے سے پید چلتا ہے کہ متر ادف ہونے کے باوجو دان الفاظ میں انفرادیت موجود ہے۔

علامه قاضی عیاض رحمته الله علیه نے اپنی تصنیف لطیف "الثفاء" میں وہ لطیف فرق بیان کئے ہیں جوان کلمات میں ہیں کرم کامعنی یہ بتاتے ہیں۔

الكُومُ الْإِنْفَاقُ بِطِيبِ النَّفْسِ فِيمَا يَعْظُمُ خَطَرُهُ وَلَفْعَهُ

الی چیز کو خرچ کرناجو بردی قدر و منزلت کی مالک ہواور نفع بخش ہو۔اور خوش دلی ہے خرچ

کرنا۔اس کو کرم کے لفظ سے تعبیر کیاجائے گا۔اوراے حریت بھی کہاجا تاہے۔ کرنا۔اس کو کرم کے لفظ سے تعبیر کیاجائے گا۔اوراہے حریت بھی کہاجا تاہے۔

اس كامد مقابل مزالت ب- حِست اور كمينكى-

السعا : کمی جیج چیز کے کب کرنے سے مجتنب رہنااور مال کو بڑی آسانی سے خرچ کرنا۔

السَّخَاءُ سَهُولَةُ الدِّنْفَاقِ وَتَجَنَّبُ إِكْتِسَابِ مَالَا بِهُحُمَّلُ

الحود: اس كا بھى تقريباً يمى معنى باس كام مقابل التقتير ب جس كامعنى بالتضييق فى الانفاق خرچ كرتے وقت تكدلى محسوس كرنا۔ قَالَ الْخُوَّاسُ الْجُوَّادُ؛ الَّذِي يَتَفَضَّلُ عَلَى مَنْ تَيْسَتَحِقُ وَ لَعُطِئُ مَنْ لَا يَسْتَلُ وَلَعُطِى الْكَيْثَيْرُ وَلَا يَعْاَثُ الْفَقُرُينَ قَوْلِهِ مُ مَطَرَّحِوَادٌ إِذَا كَانِ كَيْثِيرًا وَفَرَسٌ جَوَادٌ

لغت و نحو کے امام نحاس، جواد کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں: جواد وہ ہے جو مستحق کو عطا کر تا ہے۔ اور جو سوال نہیں کر تا اس کو دیتا ہے اور جب دیتا ہے تو قلیل نہیں دیتا بلکہ کثیر دیتا ہے۔ اے فقر وافلاس کا کوئی اندیشہ نہیں ہو تا۔ موسلا دھار بارش کو عرب مطر جواد۔ تیز رفقار گھوڑے کو فرس جواد اور جو سائل کے سوال کونے سے پہلے اس کی جھولی بحر دیتا ہے جس میں یہ صفات پائی جا عمیں اے اہل عرب جواد کہتے ہیں۔ بعض نے کہا ہے کہ جود اور سخا متر ادف ہیں لیکن تھی جے کہ جواد کامر تبہ سی سے ارفعے۔

السَّمَاحَةُ، التَّبَافِيُ عَمَّا يَسْتَجِفُهُ الْمُرَّءُ عِنْدَ غَيْرًا بِطِيبُ

النفين-

کسی آدمی کی کوئی چیز کمی دوسرے کے قبضہ میں ہے۔خوش دلی ہے اس چیز کواس ہے واپس نہ لینااوراس کو نظرانداز کر دیناساحت کہلا تاہے۔

مینیادران و عرایدار رویامه حضور کی شان جود و کرم

صفت جود و کرم، سخاوت و فیاضی میں کوئی شخص بھی صاحب خلق عظیم، نبی کریم کی ہمسر ی کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ ہر شخص جس کو بھی بارگاہ نبوت میں حاضر ی کی سعادت میسر آئی ہواور زبان مبارک سے رشد و ہدایت کے ارشادات سننے کاشر ف حاصل ہوا ہو، وہ اس حقیقت کا اعتراف کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔

کثیر التعداد جلیل القدر محدثین کرام جن میں سے بعض کے اساء گرامی ہدیہ ناظرین ہیں۔ ابو غلی الصد فی الشہید۔ قاضی ابو الولید الباجی۔ ابو ذر البز وی۔ ابو البہثم التشمیمینی ابو محمد السر خسی۔ ابو اسحاق البحی۔ ان سب نے کہا کہ ہمیں سے حدیث ابو عبد اللہ الفر بری نے سائی وہ کہتے ہیں کہ محمد بن کثیر نے سفیان سے روایت وہ کہتے ہیں کہ محمد بن کثیر نے سفیان سے روایت

1\_ سل البدي، جلد7، صفحه 91

کی انہوں نے این المئدر ہے وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے حضرت جاہر بن عبداللہ کو یہ کہتے

مَا مُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ شَيْءٍ وَفَالَ لَا (1) "ابیا مجھی نہیں ہواکہ نبی کریم عظافہ ہے کسی سائل نے کوئی سوال کیا ہواور حضور عصف نے اس کے جواب میں نہ فرمایا ہو۔"

فرزدق نے کیاخوب کہاہے۔

مَاقَالَ لَا تَظُرِ اللَّهِ فِي تَشَهُّوهِ لَولَا السُّنَهُ لَا كَانَتُ لِأَوْهُ نَعَفُ (2) "میرے مروح نے تشہد کے بغیر مجھی"لا" نہیں کہااوراگر تشہد میں اشهد ان لااله الا الله كبناضرورىنه بوتاتو پحران كى "لا" بحى تعم

حضرت این عباس حضور عظیم کی شان جود و کرم کاذ کر کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجُودَ النَّاسِ بِالْخَيْرِ وَكَانَ أَجُودَهَا يَكُونُ فِي شَهْرِرَهَضَانَ حِيْنَ يَلْقَاهُ حِبْرَثُلُ بِالْوَقِي وَيُدَادِسُهُ الْقُرُّانَ فَلَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْكِمَالَة أجُودُ بِالْخَيْرِينَ الرِّيْرِ الْمُرْسَلَةِ

"نی کریم علی لوگول کو بھلائی پہنیانے میں ساری دنیا سے زیادہ تخی تھے اور ماہ رمضان المبارک میں حضور علیقہ کی شان جود و کرم نرالی ہوا

كرتى تقى \_ حضور علية كى جب جرئيل امين سے ملا قات موتى تو آپ ک سخاوت کابی عالم ہو تاکہ جیسے تیز ہوا چلتی ہے۔"

حفزت انس رضی اللہ عنہ ہے مروی ہے: ایک آدمی نے حضور عظی کے سامنے دست سوال دراز کیا تو حضور کے دست جو دوسخانے اس کواتنی بکریاں عطافر ہائیں جن ہے

دو بہاڑوں کے در میان کی وسیع وادی مجر گئی۔ لوٹ کر جب وہ اہل وطن کے باس آیا تواس نے انہیں کیا۔

1-الثفاء، طد1، مني 82

2\_ سل الهدئ، جلد7، صفحه 82

3۔ ٹاک ترزی، منی 74۔ مسلم ٹریف، منی 180

آسُیلُمُوا فَاِنَّ مُحَمَّلُ ایعُطِی عَطَاءَ مَنْ لاَیَفَتْکَ الْفَاقَةُ (1)
"وقت ضائع کے بغیر فور اُاسلام قبول کرلو کہ محمد کریم علطے جب کی کو
کوئی چیز عطافرماتے ہیں تو پھراسے فقر وفاقہ کا اندیشہ نہیں رہتا۔"
سر مطالقوک خاص میں نہ ایس اگل کے ساتہ مخصر میں رہتا۔"

حضور علی کی بد فیاضی صرف اس سائل کے ساتھ مخصوص نہیں بلکہ ان گنت لوگ آئے اور اپنی جھولیاں بحر کرلے مگئے۔ دینے والے نے انہیں ان کی تو قعات سے کہیں زیادہ عطافر ملا۔

جس رات غار حرامیں حضور پر نور علیہ پر وحی اللی کا نزول ہوا تو آپ گھر واپس تشریف لائے۔ام المحومنین حضرت خدیجة الکبری سے سار اماجر ایمان کیا۔ وہ حضور علیہ کو لے کرورقہ بن نو فل کے پاس حاضر ہو عم<mark>ں۔ تو</mark> حضرت ورقہ نے حضور علیہ کے حالات سن کر فرمایا۔

## إِنَّكَ تَعْمِلُ الْكُنَّ وَكُلِّبِ الْمَعْدُ وُمُ

"(آپ کو پریشان ہونے کی بالکل ضرورت نہیں) آپ تو قرض کے بارگرال کے بینچ دیے ہوئے لوگول کا بوجھ اٹھاتے ہیں۔جو نادار ہواس کی ضرب میں دوگر دو افرار تا ہوں''

کی ضروریات زندگی مہیا فرماتے ہیں۔'' اس سے واضح ہوا کہ حضور علقہ کے اعلان نبوت سے پہلے ہی حضور علقہ کی شان

ال سے وال ہوا کہ مسور علقے کے اعلان مبوت سے پہلے ہی مسور علقے کی شان جودو کرم زبان زدخاص وعام تھی۔

، غزوہ کنین میں قبیلہ ہوازن سے مقابلہ ہوا۔ان کو تکست فاش ہوئی۔ان کے چھ ہزار مردوزن کو فرزاندان اسلام نے جنگی قیدی بنالیااور بیٹار اموال ننیمت قبضہ میں لئے گئے۔ کچھ روز بعد بنو ہوازن کے چند نما کندے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اوران کی رہائی کیلئے

التجاک۔ حضور سرور عالم عَلَطَة نے ان تمام قیدیوں کو فدید لئے بغیر آزاد کر دیااور بنی ہوازن کاجو و فدید درخواست کرنے آیا تھاان کے سپر د کر دیااور کہاا نہیں لے جاؤ۔

ایک دفعہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ پر حضور علیہ کا سحاب کرم برسا۔ انہوں نے عرض کی یارسول اللہ میں بہت زیر بار ہوں۔ غزوہ بدر کے بعد میں نے اپنا فدیہ بھی اداکیا اور اپنے بھینیج عقیل کا فدیہ بھی اداکیااس لئے مجھے کچھ عطافر مائے۔ حضور علیہ کے پاس

1\_شائل الرسول، مني 74

سونے چاندی کا ایک ڈھیر لگا تھا۔ حضرت عباس نے اپنی جادر بچھادی اور اس ڈھیر سے سونا عا ندی اٹھااٹھا کراپی جادر پرر کھنے لگے۔ جب وہ اپنے دل کی حسرت پوری کر چکے تو مٹھڑی باند ھی۔ جب اس کو اٹھا کر اپنے سر پر رکھنے لگے تو وہ اتنی وزنی تھی کہ اے اٹھانہ سکے۔ حضور علی کی خدمت میں عرض کی یار سول اللہ!اس کے اٹھانے میں میری مدد فرما میں۔ حضور علی نے انکار کر دیا مجر عرض کی کسی اور کو تھم دیں کہ وہ اس کے اٹھانے میں میری مدد کرے۔ حضور علط نے کچر بھی ایسا کرنے سے انکار کر دیا۔ دوسر ی مرتبہ وزن کم کیااور باقی مانده کو بدفت سریر انهایااور گھر کی طرف روانه ہو گئے۔ جب تک حضرت عباس نظر آتے رہے حضور علی ان کودیکھتے رہے اور تعجب کرتے رہے۔ اس روایت کے بعد علامہ ابن کثیر فرماتے ہیں کہ حضرت عباس طاقتور بلند قامت اور سلیم الفطرت آدمی تنے اس قوت و قامت کے باعث جو کچھ انہوں نے مٹخری میں اٹھایاوہ عالیس بزارے کم نہ تھا۔ (1) ا يك د فعد بارگاه رسالت مين نوے بزار در جم پيش كے گئے۔ حضور علي نے فرمايا چائى يران كوركه دو\_ پير حضور علي ات تقسيم كرنے كيلي خود كھڑ ہے ہوئے۔جو شخص بھي آيا اس کی جھولی مجر کرانے واپس کیا یہاں تک کہ وہ در ہم ختم ہو گئے۔اس کے بعد ایک سائل حاضر ہوا،اس نے طلب کادامن پھیلایا۔ حضور عظیمہ نے فرمایا میرے پاس تواب کوئی چیز نہیں ہے البتہ ایساکر و فلال د کاندار کے پاس جاکرا پی ضرورت کی چیزیں میرے نام پر خرید او۔جب د کاندار میرے یاس آئے گا تو میں بیر قوم اے اداکر دول گا۔ حضرت فاروق اعظم خدمت اقدس میں حاضر سے آپ نے عرض کی۔ مَا كُلُّفَكَ اللهُ مَالاً تَقْيُرُ عَلَيْهِ "یار سول الله!الله تعالیٰ نے حضور علطے کو اس بات کا مکلف نہیں کیا جس کی آپ میں قدرت نہیں ہے۔" نى رحمت عليه كويه بات يسندنه آئي۔ ایک انصاری وہال حاضر تھے انہوں نے عرض کی۔

كَارَسُولَ اللهِ اَنْفِقُ وَلَا تَحْفُ مِنْ ذِي الْعَرْشِ إِفْلَالًا- (2)

1- سلى البدئ، جلد7، سني 86 2- الثفاء، جلد1، سني 146 "اے اللہ کے پیارے رسول! آپ بے دھڑک خرچ کریں اور بیہ اندیشہ نہ کریں کہ آپ کارب جو عرش کا مالک ہے وہ آپ کو تنگ وست کردے گا۔"

اینے غلام کی بیہ بات س کر حضور علیہ مسکرانے لگے۔خوشی کے آثار رخ انور پر د کھائی دیے لگے اور فرمایا۔

بهٰذَا أمِرْتُ: مجھے ای بات کا حم دیا گیاہ۔

حضرت معوذ بن عفراء سے مر وی ہے آپ نے فرمایا کہ میں ایک بڑے طشت میں تازہ تھجوریں بھر کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا۔ سر کار دوعالم ﷺ نے جائدی اور سونے کی

> متھی بھر کر مجھے عطافر مائی۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ لَا يَنَّ خِرُشَيْعًا

"نی رحت علیه کل کے لئے کھ بھار نہیں رکھتے تھے۔"

بارگاہ رسالت میں ایک روز ایک آوی حاضر ہوااور سوال کیا۔ سر کار کے پاس کوئی چیز موجود نہ تھی۔ایک د کاندار سے نصف وس (وسق ساٹھ صاع کا ہو تاہے اور ہر صاع حار

سیر کا)لیا۔ جس سے قرض لیا تھاوہ آدمی اپنا قرض ما تگنے کیلئے حاضر ہوا۔ حضور نعلیہ السلام نے نصف وسق اسے واپس نہیں کیا ہلکہ پوراوسق دیا۔ فرمایا نصف وسق قرض کی ادا لیکی کیلئے

اور نصف وسق حمهیں عطیہ دیا جا تاہے۔ طرانی نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہاہے نقل کیاہے آپ فرماتے ہیں۔

کہ حضور علطی ایک روز بزاز کے ہال تشریف لے گئے اور اس سے جار درہم کی قیص

خریدی۔ وہ قیص پہن کر حضور علی باہر تشریف لے گئے۔ ایک انصاری آگیاعرض کی یا ر سول الله!

ٱلسِينُ تَيِينُ صَاكسَاك اللهُ مِن ثِيَابِ الْجَنَّةِ

"ازراہ كرم يه قيص مجھے پہنا ديجئے۔اللہ تعالیٰ آپ كو جنت كا لباس

بہنائے۔"

ر حمت عالم علی فی نام ال وہ قیص اتاری اور اس انصاری کو مرحمت فرمادی۔ پھر د كان ير تشريف لے مكے اور اينے لئے جار در جم كى ايك اور قيص خريدى۔ حضور يرنور علية جب مرے تشريف لائے تھاس وقت حضور ملك كے پاس دس در ہم تھے۔ آٹھ در ہم خرچ ہو گئے باتی دورہ گئے۔اجانک حضور علیہ نے دیکھاایک لونڈی راستے پر کھڑی رو ر بی ہے۔رحت عالم نے اس سے یو چھاتم کیوں رور بی ہو۔اس نے عرض کی بارسول الله! میرے گھروالوں نے مجھے دوور ہم دیئے تھے تاکہ ان کا آٹا خرید کر لاؤں۔وہ بھے سے مم ہو م اس لئے رور ہی ہول کہ محری مالکہ مجھے سر ادے گی۔سر کاردوعالم علاقہ کے ہاس جو دودرہم باتی رہ مے تھے وہ حضور علی نے اس کو عطافرمائے پھر کھے وقعہ کے بعداس بچی کی طرف دیکھا تووہ رور ہی تھی۔ حضور علیہ نے یو چھااب تم کیوں رور ہی ہودودر ہم تو تم نے لے لئے ہیں۔اس نے عرض کی میں ڈررہی ہوں کہ میرامالک بھے مارے گا۔ غریب نواز آ قاعلیہ الصلوٰۃ والسلام اس کے سفار خی بن کراس کے ہمراہ تشریف کے محے۔ جبان کے محرك بابر بہنچ تو حسب معمول الل خاند كوالسلام عليم فرمايد انبول في آوازس بحي لي، بیجان بھی لی کہ سلام دینے والے اللہ تعالی کے حبیب ہیں لیکن انہول نے کوئی جواب نہ دیا۔ حضور علی کے دوبارہ سلام فرمایا پھر کھے در کیلئے انظار کی لیکن کوئی جواب نہ آیا۔ تیسری بار پھر حضور علیہ نے سلام فرمایاس وقت اہل خانہ نے سلام کاجواب عرض کیا۔ سرور عالم علي في يو جماجب من في بهلي وفعد حميس سلام كيا تفا توكياتم في سنا تفا؟ انہوں نے عرض کی ہال یار سول اللہ ہم نے سنا تھا۔ ہم دانستہ خاموش رہے تاکہ حضور علیا ممیں بار بار سلام فرمائیں اور حضور ملطی کی برکت سے اللہ تعالی ممیں ہر آفت سے انہوں نے عرض کی بارسول اللہ! ہمارے مال باب حضور عظام پر قربان ہول۔ آپ نے کیے قدم رنجہ فرمایا۔ حضور علی نے فرمایا یہ بچی ڈرر بی تھی کہ تم اے مارو سے اس کی سفارش کیلئے میں اس کے ہمراہ آیا ہوں۔ اس بچی کے مالک نے عرض کی۔ یعی فتری

نے اس لونڈی کولو جیاللہ آزاد کر دیاہے۔ کریم آتا نے انہیں بھلائی اور جنت کی خوشخبری سے خور سند فرمایا۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ

روسي الله لمكتشاك معها صور علي كاس كمراه تشريف لان كباعث مم

وعلیٰ آلہ واصحابہ اجمعین پھر حضور نے فرمایااللہ تعالیٰ نے ان دس در ہموں میں بڑی برکت ڈالی ہے۔اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بھی اس سے قیص پہنائی، ایک انصاری کو بھی قیص پہنائی اور ایک لونڈی کو بھی اس کی وجہ سے آزاد کیا۔

آحُمَدُ اللهَ الَّذِي رَزَقَنَا هَذَا لِعِنْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى (1)

"میں اللہ تعالی کی حمر کر تا ہوں جس نے اپنی قدرت ہے ہمیں بیرزق

امام بخاری اور دیگر محد ثین نے حضرت سہل بن سعد رضی الله عندے روایت کیاہے

کہ ایک خاتون ہارگاہ رسالت میں حاضر ہو گی۔ وہ ایک چادر ہمراہ لائی جس کاحاشیہ بھی تھااور عرض کی یارسول اللہ میں نے اس کو اپنے ہاتھوں سے بناہے تاکہ حضور علی اے زیب تن

عرس کیارسوں اللہ میں ہے اس تو اپنے ہا <del>موں ہے</del> بنائے تا کہ مصور علیہ اسے زیب من فرما ئیں پس از راہ نوازش اسے قبول فرما ئیں۔ سر وعالم مطاقہ نے اپنی جان شار خادمہ کی مجبت

بحری پیشکش کو قبول فرملا۔ حضور علی اس جادر کو بطور تہبند باندھ کر باہر ہمارے پاس تشریف لائے۔ فور اُلیک اعرابی نے عرض کی بارسول اللہ! میرے مال باپ حضور علیہ پ

قربان ہوں مہرمانی کر کے یہ چادر مجھے عطا فرمائیں۔حضور علی نے فرمایا ہاں میں یہ چادر حمہیں دوں گا۔ کچھ دیر نبی رحت اس مجلس میں تشریف فرمارے پھر کاشانہ اقدس میں

واپس چلے گئے۔اس چادر کونہ کیااور اس احرابی کی طرف بھیج دی۔ لوگوں نے اے کہا کہ حمیمیں بید معلوم تھا کہ سرور عالم ﷺ کی بید عادت مبار کہ ہے کہ آپ سے جب کوئی چیز

ما تکی جاتی ہے تو حضور علطہ ویے سے انکار نہیں کرتے۔ مضور علطہ کو اس جادر کی ضرورت تھی تمنے یہ سوال کیوں کیا۔

اعرابی نے کہاخداکی تم ایش نے یہ چادر تہبند بنانے کیلئے نہیں ما گی بلکہ میں نے تواس لئے اس کے ہارے میں درخواست کی ہے کہ میں اس کو اپنا کفن بناؤں گا۔ مجھے یہ امید ہے کہ سرکار نے اس کو پہنا ہے، حضور علیقے کی برکت سے یہ میرے لئے عذاب سے نجات کا باعث ہوگی۔

چنانچداس مخص نے اس بیادر کو سنجال کرد کھ لیا تاکد اس کا کفن بنائے۔ حضور علی فی فی ایک اس کا کفن بنائے۔ حضور علی فی نے ایک بارچد باف کو کہاکد اس محض کیلئے جادر بنائے۔ مقصد بیر تھاکد اس جادر کے بجائے

1\_شاكل الرسول، من 68-67

اسے نئی چادر بنوا کر دے دی جائے لیکن اس سے پیشتر کہ نئی چادر تیار ہوتی وہ اس نے پہلے ہی راہی ملک بقا ہو گیااور اے اس حادر میں گفن دیا گیا جے حضور علطی کے جسم اطہر کے ساتھ مس ہونے کاشرف حاصل بھا۔ (1) امام بخاری اور مسلم نے حضرت جابر ہے روایت کیا کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ اپنے اونٹ پر سوار ہو کر روانہ ہوئے۔ وہ اونٹ بہت تھکا ہوا تھا بڑی مشکل سے قدم اٹھا تا تھا۔ سر ور عالم علیہ حضرت جاہر کے پاس سے گزرے تو دیکھا کہ ان کا اونٹ بڑی مشکل ہے قدم اٹھارہا ہے توسر کارنے اپنی چھٹری سے اسے کچوکا دیا اور اس کے لئے دعا بھی فرمائی۔ چنانچہ وہ بڑی تیزر فآری ہے چلنے لگا۔ اس ہے پہلے وہ اتنا تیزنہ چلا تھا۔ سر کار دوعالم علیہ نے حضرت جاہر کو کہایہ مجھے فرو خت کر <mark>دو۔ حضرت جاہر نے عرض کی یا</mark>ر سول اللہ میر ا باپ اور میری مال حضور پر تفدق ہوں۔ میں بیداونٹ حضور علیہ کی خدمت میں پیش کرتا مول، ازراہ بندہ پروری قبول فرما میں۔ حضور عظی نے فرمایا مفت نہیں لول گا قیت ادا كرول گار چنانچه حضرت جابرنے وواونٹ حضور عليقة كو فروخت كر ديا۔ سر كار دوعالم عليقة نے حضرت بلال کو علم دیا کہ جابر کواس اونٹ کی قیت ادا کرو۔ چنانچہ انہوں نے علم کی لعمیل کیاس کے بعدر حمت عالم نے حضرت جابر کو فرمایا۔ إِذْهَبُ بِالنَّمَنِ وَالْجَمَلِ بَارَكَ اللهُ لَكَ فَيُهِمَا (2)

"اے جابر! یہ قیت بھی لے جاؤاور اپنااونٹ بھی لے جاؤ۔ اللہ تعالی

ان دونول میں تیرے لئے برکت دے۔ "

حضرت انس ہے مروی ہے کہ ایک روزر سول اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا۔

اَلاَ أُخْيِرُكُوْ عَنِ الْكَجُودِ - اللهُ الْكَجُودُ وَأَنَا آجُودُ وُلْي

"فرمایا کیا تمہیں میہ نہ بتاؤل کہ سب سے زیادہ مخی کون ہے بخو دہی جواب میں فرمایا اللہ تعالیٰ سب سے زیاہ سخی ہے۔اور اولاد آنوم میں سے سب ے زیادہ تخی میں ہول۔ اور میرے بعد سب سے زیادہ تخی وہ مخض ہو گا

1\_ سېل البدي، جلد7، صغير 84

<sup>2-</sup>الينا، صنى 87

جس نے علم پڑھا پھر اپنے علم کو پھیلایا۔اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اسے قبر سے اٹھائے گا تو وہ تحفق فرد واحد نہیں ہو گا بلکہ پوری امت کی حیثیت سے حاضر ہو گا۔ نیز دہ شخص سب سے زیادہ تخی ہے جس نے اللہ

کی راه میں جہاد کیا یہاں تک کہ اس کو قتل کر دیا گیا۔" خور سے علیہ تضریبات میں اور سے میں ہوتا

ابن ابی خثیمہ سید ناعلی مرتضی رضی اللہ عنہ ہے روایت کرتے ہیں۔

کہ آپ جب سرور عالم علیہ کی مدح و ثنامیں رطب اللمان ہوتے تو حضور علیہ کی سخاوت کا ضرور ذکر کرتے۔ فرماتے کان احود الناس کفا لیعنی حضور علیہ اپنی ہشیلی مبارک سے عطیہ دینے میں تمام لوگوں سے زیادہ سخی تھے۔

حضرت عبد الله بن عمر رضی الله عنها<mark>ے م</mark>ر وی ہے کہ الله تعالیٰ کے پیارے رسول متالفت<u>ہ</u> نے ارشاد فرمایا

> كُوْاَتَ لِيُ مِثْلَ جِبَالِ تِهَامَةَ ذَهَبًا لَقَسَمُتُهُ بَيْنَكُوْ ثُكَّةً لَا يَعِدُدُونِ كَذُوبًا وَلا بَعِنْ لِلا \_\_\_\_\_\_(1)

رب اگر میرے پاس اتنا سونا ہوتا جتنے تہامہ کے پہاڑ ہیں تو اس سارے سونے کو میں تنہارے در میان تقسیم کر دیتار تم جھے نہ جھوٹا پاتے اور

به بحیل-"

بعض نیاز مندول نے اپنے آقاو مولا حضور علی کیلئے بڑے شوق سے ایک جبہ بنولیا۔
اس جبہ کو بنوانے میں جو صوف استعال ہوئی اس کی رنگت کالی تھی۔ اس قتم کا جبہ عام طور
پر اعرابی پہنا کرتے تھے۔ ایک روز حضور پر نور علی وہ جبہ زیب تن فرماکر اپنے صحابہ کرام
کے پاس تشریف لے گئے۔ ایک اعرابی نے جب حضور علی کو ایسا خوبصورت جبہ پہنے
دیکھا تو اس نے عرض کی یارسول اللہ! میرے مال باپ آپ پر قربان ہوں سے مجھے عطا

فرمائیں دحت للعالمین علیہ کی بید عادت مبارکہ تھی کہ جب کوئی سائل حضور علیہ ہے۔
کوئی چیز مانگا تو حضور علیہ اس کے جواب میں "لا" یعنی ندند کرتے۔ حضور علیہ نے اس
اعرابی کو فرمایا "نَعَمْ" میں تیرابیہ سوال قبول کر تا ہوں۔ پھر اپنا جبہ اتار کر اس کو دے دیا۔
اگر چہ وہ حضور علیہ کو بہت پند تھا۔
اگر چہ وہ حضور علیہ کو بہت پند تھا۔

1\_ سل البدى، جلد 7، صفح 88

حضرت انس بن مالک سے مروی ہے کہ جب غزوہ حنین میں بے شار اموال غنیمت ملمانوں کے حصہ میں آئے تو حضور نے گائے بحریاں اونٹ ان لو موں میں بے محابہ تقتیم فرماد ئے يمال تك كه بر چز فتم بو كئ\_ امام الانبياء علي كالمرافي وعلاك بين نظر شرت يانك نامي نبيل موا كرتى تحى بلكه حضور عليه كي بير سارى اداعي محض رضائے الى كيليے ہواكرتى تھيں۔ حضور علیہ کے فیض و عطاکا ایک انداز نہ تھا بلکہ متعدد انداز تھے۔ مجمی حضور ﷺ سارا مال فقيرون ادر مختاجون ميس تقتيم كردياكرتي تجمعي مجامدين فيسبيل الله كوجنكي سازوسامان مهيا كرنے كيل خرچ كرتے۔ كم ان لوكوں كى تاليف قلب كيل خرچ كرتے جن كے اسلام قبول كرنے سے اسلام كو تقويت وينيخ كى توقع بوتى اور مجمى اپنى ذات اور اپنى اولادكى ضرور تول کو بھی پس بشت ڈال دیا کرتے۔جو پچھ موجود ہوتا مختاجوں میں بانٹ دیا کرتے۔ حضور عليه كوخود اور الل و عمال كو فقر و فاقه كى طويل عرصه تك مشقت برداشت كرنا پڑتی۔ مجھی مجھی ایک دوماہ تک کاشانہ نبوت میں جو لیے میں آمک نہ جلائی جاتی۔ حضور علیہ کی جود و عطاکی ایک اور اوابری بی د نفریب ب- ایک روز سیدة نساء العالمین حفرت فاطمه زہرار ضی اللہ عنہا حاضر خدمت ہو عمی اور اپنے رءوف ورجیم والد کرای کے سامنے اپنے ا باتھ ہیں کے جن پر پیم چک چلانے سے کئے بڑے تھے۔ وض کی گرے سارے کام يهال تك كه جمارودين كى خدمت بحى مجمع خود اداكرنا يرتى بـ من في سناب حضور عَلَيْنَ كَ ياس چند جنكي قيدي آئے ہيں اگر ايك خادم مجھے عطا فرما عميں تو ميري اس تكليف میں تخفیف ہو جائے گی۔ اپنی جان سے عزیز تر صاجزادی کی بید درخواست س کر اللہ کے یارے محبوب نے فرملا

## لَا اعطيكِ وَادَعُ اهْلَ الصُّفَّةِ تَطُوى بُكُونَهُ مُونَى الْجُوعِ

آپ نے فرمایا اے فاطمہ! بیر ناممکن ہے کہ میں جہیں خادم مہیا کروں اور اہل صفہ کو نظر اعداد کردوں کہ وہ خالی پید پہلوبد لئے رہیں البتہ میں جہیں ایک اور تخد دیتا ہوں ہر نماز کے بعد 33 بار سجان اللہ 33 بار الحمد اللہ 34 بار اللہ اکبر پڑھا کرو۔

سلطان الانبياء عليه السلوة والشاك جود وكرم كاأكر آب في اندازه لكانا مو تو مرف اس مال نغيمت كاندازه لكاني جو بحك حنين ك بعد حضور علي كاندازه لكاني جو بحك حنين ك بعد حضور المنافي

نے اموال غنیمت سے یا نچوال حصہ اسے رسول کے لئے مقرر فرمایا تھااور حنین کے غزوہ کے بعد جو مال غنیمت مسلمانوں کو ہاتھ آیا تھااس کا خس جو حضور عظافہ کا حصہ تھااس کی تفصیل یوں ہے۔ آثه بزار بكريال، چار بزار آثه صداونك آثه بزاراوتيه چاندي هياره سوجنگي تدی۔ای ایک مال نغیمت سے جو خس حضور علی کے بضہ میں آیا تھااس کا آپ نے اندازہ لگایا۔ اس کے علاوہ بی قریطہ، بی نضیر کے اور دیگر غزوات میں جو اموال غنیمت مسلمانوں کو ملے تھے ان سب میں سے یا نجوال حصہ حضور علیہ کا حصہ تھا۔ سر کار دوعالم علیہ کے دل میں اگر دولت کی محبت ہوتی تو حضور علیہ اس کر ال بہاسر ماید کو حزید کاروبار میں لگا کر بے شار نفع حاصل کر سکتے تھے لیکن اللہ تعالیٰ کے حبیب نے انتہائی سادگی اور تناعت ے زندگی بسر فرمائی اور کئی بار فاقد کشی تک نوبت کینچی ۔جب حضور علی اس دنیا ے ر خصت ہوئے تو چند صاع جو کے موض حضور ملک کی زرہ ایک میودی کے یاس مروی تھی۔اس سے بیات آشکارا ہو جاتی ہے کہ جودوات حضور عظی کے حصہ میں آتی تھی دہ سر کار دوعالم بڑی دریادل سے ضرورت مندول، فقیرول، بیواو اور تیمول برخری كردياك تے تے۔ يہ إلله ك محبوب كاوه جودوكرم جس كى حميس كبير مثال نيس كمتى۔ ١١) حضور عظی کے اس جودو کرم کا بھید قاکہ وہ لوگ جن کے دلوں میں حضور عظی کی عداوت کی ایم بجر ک ری محی وہ اس جود و کرم کے باعث حضور کے متوالے بن مجے اور عقع رسالت يريروانول كى طرح سب يحد لثانے كيلتے بيقر ار موسكا-

حضور کی شالنا شجاعت

لفظ شجاعت كى تشر ت كرت موت حفرت قاضى عياض لكهت بير-اكشكة الحفظيلة فُوَدَةُ الْفَصَيبِ وَالْقِيْمَا وَهُ لِلْعَقْلِ

" يعنی شجاعت قوت غضب كى آيك فضيلت ب- جهال يه غضب عشل كى ماتحت بواس كو شجاعت كيت بين-"

لغت عرب میں تین لفظ ہیں۔ تھور، جبن اور شجاعة۔

(1) تهور : اس كو كت بي كه سوچ سمجه بغير خطرات من كود جانا - قوت غضيه كابدوه بهلو

1-"الرسول"، **سن** 127

ہے جس کوافراط کہتے ہیں۔ (2) بعون: بزدلی۔ جہال خطرات کا مقابلہ ضروری ہواس وقت پسپائی اختیار کرنا جبن کہلاتا (3) شبحاعته: عقل کے تقاضول کو ملحوظ رکھتے ہوئے خطرات کے سامنے سینہ تان کر کھڑا ہو جانا،اس کو شجاعت کہاجاتا ہے اور یہی چیز محمود اور قابل تعریف ہے۔ علماء اخلاق نے بیہ لکھاہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان میں ایک الی قوت ودیعت کی ہے جو مولناک خطرات کے وقت پیش قدمی پرجر أت ولاتی ہے۔ ایسے مواقع پر بسااو قات جان بھی قربان کرنایر تی ہے لیکن اس قوت غضیبہ کے باعث وہ جان قربان کرنے سے بھی باز نبیں آتادراس کے سامنے یہ جملہ رہتاہے۔ لَا يُغِنِيُ حَنَّادُونَ قَنَادِ "کوئی احتیاط انسان کو نقار رے فیصلہ ہے بچانہیں علی۔" اس صفت کی تین حالتیں ہیں افراط۔ تفریط-اعتدال شجاعت کاہم معنیٰ ایک لفظ البخد ۃ ہے اس کی تعریف قاضی عیاض نے اس جملہ ہے گی ہے۔ النَّهُ يَن أُو يُقَةُ النَّفْسِ عِنْنَ إِسْتِرْسَالِهَ آلِي الْمَوْتِ "جب نفس موت کی طرف پیش قدی کررہاہ و تواہے کوئی خوف نہ ہو اور بڑے اطمینان سے وہ موت کو گلے لگانے کیلئے تیار ہو۔" آپ نے سیرت نبوی کا مطالعہ فرمایا ہے۔ بیسیوؤں ایسے واقعات اور حالات رونما ہوئے جن کے سامنے بڑے بڑے بہادرول کازہرہ آب ہوجاتا ہے۔ان کے ہوش وحواس اڑ جاتے ہیں اور بجائے پیش قدمی کے وہ پسیائی پر مجبور ہو جاتے ہیں لیکن از حد خطرناک حالات میں بھی ہم نے سرور عالم عظیم کو ہمیشہ مصائب کے مقابلہ میں سینہ سپر دیکھا ہے۔ قلق یااضطراب، خوف یاؤر کا کہیں دور دور تک نشان نہیں ملتا۔ سفر جرت جو خطرات سے لبریز ہے، غزوہ بدر جس میں دعمن کے لشکر جرار کے ساتھ مقابلہ کرنے کیلئے اسلام کے یر چم کے نیچے ایک قلیل تعداد ہے،احد، جبکہ ایک موقع پر بڑے بڑے نامور جنگ آزماؤل ` کے قدم پیسل گئے اور انہوں نے راہ فرار اختیار کی، غزوؤ حنین، جبکہ دعمُن کی احیانک تیر

ا فکنی سے بڑے بڑے جوانمر دول کے حوصلے پہت ہو گئے ،ان تمام واقعات میں کہیں بھی نبی

کریم عظیقہ کو پریشان ومفتطرب نہیں دیکھا گیا۔ دشمن کے ججوم کے سامنے ، تیروں کی بارش میں، تنگی تلواروں کے جمر مث میں، سرور کا کنات علیہ الصلوات والتحیات ہر فتم کے خطرات ہے بے نیاز ہو کر ثابت قدمی کا مظاہر ہ فرماتے رہے، جنگ حنین میں جب مجاہدین جان بچانے کیلئے اد ھر اد ھر ہو گئے تو حضور علیہ الصلؤة والسلام جس خچر پر سوار تھے اس کوایڑ لگا رہے تھے تاکہ دسٹمن کی طرف بڑھے اور نبی مکرم علیہ بلند آوازے یہ اعلان فرمارہے تھے۔ آنَا النَّبِيُّ لَا كَذِبُ آنَا أَبُنُ عَبُدِ الْمُطَّلِبُ "میں نبی ہوں اس میں کوئی جھوٹ نہیں۔ میں عرب کے سر دار اور بی باشم كے رئيس اعظم عبدالمطلب كافرزند ہول-" خوف دہراس کیاس کیفیت میں جب حض<mark>ور عطیق</mark>ے نے اپنے بکھرے ہوئے ساتھیوں کو للكارا توالي آقاكى للكار سنت بى دويروانول كى طرح دوزت يط آئ اورسر كار دوعالم میلانیو کے آس میاس حلقہ باندر سر حشن کے سامنے ایک فولادی دیوار قائم کردی۔ اس فتم کے متعدد تنگین واقعات آپ نے پڑھے ہول گے جن سے حضور نبی کریم مالينو عليه كى شان شجاعت كى عظمت كايية چلناب\_ نی كريم عليه كو صرف الله تعالى كيليرى عصرة تاتحار جبال كسى في الله تعالى كى كسى حد کو توڑایااس کے کسی فرمان سے سر تابی کی تو حضور عظیم کاغضب و جال دیدنی ہو تاتھا۔اس کے علاوہ بڑے اشتعال انگیز حالات میں بھی حضور علطیہ کو غصہ نہیں آتا تھا۔ حضرت ابن عمرر ضی الله عنهمافر مایا کرتے۔ مَا رَأَيْتُ ٱشْجَعَ وَلَا ٱغْجِنَ وَلَا ٱجْوَدَ وَلَا ٱرْضَىٰ وَلَا ٱضْلَ مِّنْ زَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ وال "میں نے رسول کریم علیہ سے زیادہ نہ کوئی شجاع دیکھا ہے نہ بہادر و یکھا ہے نہ تخی دیکھا ہے اور نہ جلد راضی ہونے والا اور نہ کسی کو کسی صفت میں بھی حضور علیہ ہے برتر دیکھاہے۔" سیدناعلی مرتضٰی کرم اللہ و جہہ اپنے آ قاعلیہ السلام کی شجاعت وبسالت کاذ کر کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔

"جب جنگ شدت افتیار کرلین تھی اور فرط غضب سے آکھیں سرخ ہو جاتی تھیں تو ہم سرکار دو عالم علی کے دامن میں آکر پناہ لیتے تھے۔ حضور علی کو سب سے زیادہ دشمن کے قریب ہوتے تھے۔ میں نے حضور پر نور علی کو معرکہ بدر میں دیکھاکہ حضور علی دشمن کے سامنے چٹان بنے کھڑے ہیں اور ہم حضور علی کے گرے ہیں اور ہم حضور علی کے قرب میں پناہ لئے ہوئے ہیں۔ اس روز حضور علی کی قوت وصولت بے مثال دب نظیر تھی۔ ہم اسکو شجاع کہا کرتے جو حضور علی کے قریب ہواکر تا۔ "(1)

جتنے بہادر اور شجاع لوگ گزرے ہیں ان میں سے ہر ایک کا قدم بھی نہ بھی پھسلاہ صرف حضور علیہ کی دات ستودہ صفات ہے جو ہر میدان جنگ میں ہر مشکل محری میں ،ہر

ص کے خطرناک حالات میں ابات قدم رہے۔ من کے خطرناک حالات میں ابات قدم رہے۔

حضرت الس رضى الله عنه سے مروى ہے كه نبى كرم علی تمام لوگوں سے زیادہ حسین، تنی اور زیادہ بہادر تھے۔ ایک رات اچا تک مدینہ طیبہ کے كى ست شور اٹھا، الل مدینہ گر اكر المحے، جس طرف سے آواز آئی تھی اس طرف روانہ ہوگئ تاكہ معلوم كريں كہ بية آواز كس كى ہے۔ جب الل مدينہ اس آواز كی شختین كیلئے، كوئی بیادہ كوئی سوار، جارہ تھے وہ كیاد كھتے ہیں كہ ان كا آقاد مولا محد مصطفی علیہ الحقید والشاء اس آواز كی شختین كے بعد

ے رہ پاریے ہیں۔ حضور ابوطلحہ کے محموڑے پر سوار تھے۔اس کی پشت نگی تھی اس پر کوئی زین نہیں تھی۔ تکوار حضور علقہ کے محلے میں جمائل تھی۔ حضور علقہ نے ہمیں دیکھا تو فرمایا لن نرا عوا لن نرعوا مت تھبراؤمت تھبراؤ۔ میں ساری بات کی تحقیق کر

کے آرہاہوں کوئی خطرے کی بات نہیں(2) بوطلحہ کا محور ااپنی ست رفتاری کی وجہ سے مشہور تھا حضور علیات کی کہ کا تعدید مشہور تعلیمات کی کہ کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا حضور علیات کی سواری کی برکت سے اتنا تیز ہو گیا کہ کوئی محور اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ سر ورعالم علیات نے واپس آکر فرمایا، وَ مَحَدْنَاه بَحْرًا ہم نے اس محور سے کو سمندر کی

طرح بایا۔ حضرت عمران بن حسین کہتے ہیں جب مجھی کفار کے افکرے ہماری مکر ہوئی حضور

علی سے پہلے ال پروار کیا کرتے تھے۔ (3)

غزوہ احدے موقع پر کمی نے ابی بن ظف کو دیکھا۔ وہ پوچھ رہاتھا ابن عمد محمد (میلئے) کہاں ہیں۔ لانجوت ان نجا۔ اگر وہ آج صحیح سلامت واپس چلے گئے تو میری نچنے کی کوئی صورت نہیں۔ جس روز اس نے اپنے بیٹے عبد اللہ کا فدید اداکر کے اے رہا کر وایا تھا اس دن اس نے محبوب رب العالمین کو مخاطب کرتے ہوئے نہیان سر ائی کی۔ اس نے رئیگ ماری۔

> الله تعالى كے محبوب رسول نے اس دعمن اسلام كوجواب دیا۔ تم مدر جرئے كہ الى جر روال مجمع كارك مار يا

تم میں یہ جراُت کہاں کہ میر ابال بھی برکا کر سکوالبتہ اس روز میں حتہیں موت کے گھاٹ اتاروں گا۔انشاءاللہ۔

جب غزوہ احدیث معرکہ کارزارگرم ہوا توائی بن خلف اپنا گھوڑاد وڑا کر حضور علیہ پ حملہ کرنے کے لئے بڑھا۔ سحابہ کرام اس کے آگے کھڑے ہو گئے اور گھوڑے کوروک لیا۔ جب نبی کریم علیہ نے اپنے محابہ کو دیکھا کہ وہ اس کاراستہ روکے کھڑے ہیں تو حضور علیہ نے بلند آوازے فرمایا۔

اب مير عصابه إجث جاؤاس كومير عسامن آف دو-

صحابہ کرام سامنے ہے ہٹ گئے وہ گھوڑا دوڑاتا ہوا جب نزدیک آیا تو محبوب رب العالمین میلانے نے حارث بن صمہ ہے چھوٹا نیزہ لیاادر اس پر بجلی کی میر عت ہے جملہ کیا۔ وہ نیزہ اس کی گردن میں لگاوہ لڑ کھڑ لیاادر گھوڑے کی پشت ہے زمین پر آگرا۔ پھر دوڑ کر لیکر قریش میں آجھسااور شور مچادیا تھنگری میں تھیں کے حکمہ نے قبل کردیا۔ اس کے دوست اس کو تسلی دے رہے تھے کہ اے ابی ایا کل معمولی زخم ہے تم نے یول بی شور مچار کھا ہے۔ چندونوں میں زخم مجر جائے گااور تم تندرست ہو جاؤے۔

وہ بولا احقواجو ضرب مجھے لگی ہے اگر وہ تمام لوگوں پر بانٹ دی جائے تو کوئی بھی اس سے جانبر نہ ہوسکے گا۔ کیاانہوں نے میرے بارے میں یہ نہیں کہا تھا۔ اُنا اَقْتُلُک اِنْ شَکْآءُ

الله من تم كو قتل كرول كاله بخدااكر وه مجھ ير نيزے كاوار كرنے كے بجائے تھوك بھى دیتے تب بھی وہ تھوک میرے لئے موت کا پیغام ہوتی کیونکہ اسے یقین تھاکہ زبان مصطفیٰ ہے جو نکلتا ہے وہ نقتر پر مبرم ہے پوری ہو کرر ہتی ہے۔ جب بدلشکر کفار احدے خائب و خاسر ہو کر مکہ کے لئے روانہ ہو کر اسر ف کے مقام پر پہنچا توابی نے دم توڑ دیلاس طرح سر کار دوعالم علیہ کا فرمان ذی شان پورا ہوا اَنَا اَفْتَلَتُكَ . إنشاء الله مير الله في حاباتو من تحجه موت كالحاث اتارول كار حضور کی روحانی قوت کا اندازہ لگانا ہمارے لئے ممکن نہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو جو جسمانی طاقت و قوت ارزانی فرمائی تھی اس کو دیکھ کر بھی لوگ جیران و سششدررہ جاتے تھے۔ غزوہ خندق میں جب مدینہ طیبہ کو مشر کین عرب کے لشکر جرار کی زدھے بچانے کے لئے خندق کھودنے کا مفویہ طے کیا گیا توسارے صحابہ اینے اپنے حصہ کی کھدائی میں مصروف ہو گئے اتفاق ہے ایک جگہ ایک ایک چٹان آگئی جس کو توڑنے کیلئے تمام مجاہدین اسلام نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا۔ لیکن اس کو توڑنے میں کامیاب نہ ہوئے۔ لاچار ہو کر محبوب رب العالمين عطي كى بار گاه اقدس مين حاضر موت فرياد كى يار سول الله! ايك ايى چٹان حائل ہو گئ<u>ے ہے کاگر ا</u>س کو یوں ہی رہنے دیتے ہیں تو خندق کھودنے کی ساری محنت رائیگاں جائے گی دعمشن اس کو بل کے طور پر استعال کر کے مدینہ طیبہ میں داخل ہو جائے گا۔ ر حمت دو عالم علی و بال بینی جہال وہ فولادی چٹان تھی حضور نے حضرت امیر المومنین علی مرتضیٰ ہے ایک گینتی پکڑی اور اللہ کانام لے کر اس چنان پر ضرب لگائی اس ضرب سے اس کا تیسر احصہ ٹوٹ کر پرے جاگرا۔ پھر دوسری مرتبہ اللہ اکبر کا نعرہ لگا کراہے ضرب لگائی اس کاایک اور تہائی حصہ ٹوٹ کر پرے جاگرا۔ تیسری مرتبداللہ کے محبوب نے ا پے خداوند قدوس کے نام کانعرہ بلند کیا اور بقیہ تیسر احصہ بھی ریزہ ریزہ ہو گیا۔ وہ چٹان جس پر سارے صحابہ جن میں حضرت علی مر تضی جیسے خیبر شکن پہلوان موجود تھے اس کو توڑنے سے قاصر رہاس ذات اقد س واطبرنے جب اس پراللہ کانام لے كر ضرب لگائى تووە نكزے نكڑے ہو گئے۔ ر کانہ پہلوان کو چاروں شانے جے گرانے کا واقعہ آپ ابھی ابھی پڑھ آئے ہیں بیہ

فتخص دوسو پبلوانوں کا تنہامقابلہ کیا کر تا تھا۔

ایک دفعہ اس کا بیٹا برید بن رکانہ جس کے پاس تین صد بحریال تھیں، حضور کی

خدمت میں حاضر ہوا کہنے لگا کیا آپ میرے ساتھ کشتی کریں گے ؟ حضور نے فرمایااگر میں متہیں گرادوں توتم مجھے کیادو مے ؟اس نے کہاایک سو بکری۔ حضور نے اس کے ساتھ کشتی لڑی اس کوگرادیا پھراس نے کہا آپ دوسری مرتبہ میرے ساتھ کشتی کرنے کے لئے تیار میں؟ حضور نے فرمایا اگر دوسری بار گرادول تو کیادو کے ؟ تواس نے کہاا یک سو بکری۔ مچر حضور نے اس کو گرادیا تیسری بار پھر وہ عرض کرنے لگاایک بار پھر۔حضور نے پھراس کا چینج قبول کیااور کشتی ہوئی تو حضور نے پھر اس کو زمین پر پٹخ دیا۔ جب تیسری مرتبہ بھی اے خفت اٹھانا پڑی تو کہنے لگا آپ سے پہلے اس زمین پر کوئی ایبا آدمی نہیں ہے جس نے میری پیٹے لگائی ہو۔ میری نگاہول میں آپ سے زیادہ مبغوض کوئی نہیں تھالیکن آج میں گوائی دیتا ہوں کہ آپ اللہ تعالی کے سے رسول ہیں۔ أَشْهَدُ أَنَّ لَّكَ إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ حضوراس کے سینے سے اٹھ کھڑے ہوئے اور اس کووہ تین صد مکریال واپس کر دیں۔ عرب كاليك اور پهلوان تفاجس كانام ابوالاسود يمحى تفاروه بهت طأ تتور تفااس كى قوت كا اندازہ اس سے نگایا جاتا ہے کہ وہ گائے کی کھال پر کھڑا ہو تااور دس آدمی اس چڑے کو اس کے پنچے سے تھینچتے وہ چمزایار ہارہ ہو جاتا لیکن اس کو جنبش نہ ہوتی تھی۔ ایے پہلوان نے اللہ کے محبوب کو کشتی کی دعوت دی اور کہااگر آپ نے مجھے گرادیا تو میں حضور برایمان لاؤل گا۔ ئی کریم عظی نے اس کوایک بار نہیں بار بار گرایالیکن وہ ایمان ندلايا بدر،احداور حنین کے معرکول میں بڑے بڑے ہوشر باحالات بھی رونما ہوئے لیکن

سر کار دو عالم علطی بڑی جرات و حوصلہ کے ساتھ دسٹمن پر حملہ آور ہوتے رہے اور بھی سر مو پیچھے بٹنے کانام نہیں لیا۔ ہر بہادر اور شجاع کے بارے میں بیہ ثابت ہے کہ بھی نہ بھی اس نے پہائی اختیار کی لیکن ایک اللہ تعالی کے محبوب کی ذات ستودہ صفات ہے جس کے دامن پر پہپائی کاکوئی داغ نہیں۔ امام این ابی شیبہ ، حضرت براء ہے روایت کرتے ہیں کہ بنی قیس کے ایک آد می نے

امام ابن ابی شیبہ، حضرت براء ہے روایت کرتے ہیں کہ بنی قیس کے ایک آدمی نے ان سے یو چھا۔ آفکرڈ تھے عن دسول اللہ یو کو کئیں کہ کیامعر کہ حنین کے روز آپ لوگ حضور کو چھوڑ کر بھاگ گئے تھے۔

حضرت براء نے جواب دیا لیکن اللہ کے رسول علی اللہ پر ابت قدم رہے، حضور

ایک قدم بھی پیچے نہیں ہے۔ پھر حضرت براء نے اس واقعہ کی تفصیل بیان کرتے ہوئے کہا کہ بنو موازن بلا کے تیم اعداز تصان کا تیم نشانہ سے خطا نہیں مواکر تا تھا۔ حین کے

ب مركه من بها جم فان رحمله كياوروه فرار موكة بدب و عن بعاك كياور ميدان خالى معركه من بهاك كياور ميدان خالى معركه من بهاك كياور ميدان خالى موكياتوجم اموال غنيمت كوجع كرف مين مشغول موكة بدب بني موازن في مين اموال

غنیمت جمع کرنے میں معروف پالا تووہ پلٹ آئے اور انہوں نے ہم پر تیروں کی موسلاد حار بارش کردی۔ اس مشکل وقت میں بھی میں نے دیکھا کہ سر کاردوعالم اپنے سفید نچر پر سوار ہیں اور ابوسفیان بن حارث نے اس کی لگام پکڑی ہوئی ہے اور حضور بڑی جرائت سے بید

اعلان کررے ہیں۔

## اللَّهِ فَي لَا لَهُ إِنَّ اللَّهُ عَلِيمُ الْمُطَلِبُ الْمُطَلِبُ

لوگو! من لو میں اللہ کا نی ہول۔ اس میں کوئی جموث نہیں اور بنو ہاشم کے سردار عبدالمطلب کافرز عمروں۔

اس خطرتاک موقع پر حضور کا پنے فچر پر سوار رہنااور سر مودا عیں باعی نہ ہوتا یہ حضور کی بے مثال شجاعت کی روشن دلیل ہے۔ جنگ کے موقع پر عام طور پر جنگہو تیز رفار محورث پر سوار ہوتے ہیں تاکہ کروفر اور دشمن پر حملہ کرنے ہیں آسانی ہولیکن فچر ہیں محورث کی تیز رفاری کہال پائی جاتی ہے۔ حضور کا اس ست رفار جانور پر سوار ہو کر ڈٹے رہنااور پھر اپنے بارے ہیں یہ اعلان کر ٹاکہ ہیں وہ نبی کرم ہوں جس کے ساتھ جنگ کرنے کے لئے تم سب آتے ہو۔ ایسے مواقع پر عام طور پر دشمن سے اپنے آپ کو پوشیدہ رکھا جاتا ہے لئے تم سب آتے ہو۔ ایسے مواقع پر عام طور پر دشمن سے اپنے آپ کو پوشیدہ رکھا جاتا ہے لئین حضور بلند آواز سے اعلان فرمارہ ہیں تاکہ اگر کسی کو حضور کی یہاں موجود گی کا علم نہیں تواب اسے معلوم ہو جائے۔

حضور کی شرم وحیااور چیثم پوشی

الحياء: قاضى عياض رحمة الله عليه حياء كى تشر ت كرت موع فرمات بيل- المحياء وقد تعمير من الله عليه وقد من المحياء وقد تعمير من المحياء وقد المحياء

كْرَاهَتُهُ - كَرَاهَتُهُ -

"جب انسان سے کوئی ناپندیدہ فعل صادر ہو تاہے تواس کے اثرات

چرے پر نمایاں ہو جاتے ہیں۔اس کیفیت کو حیا کہاجا تاہے۔" الاغضاء: چشم یو شی کرنا

ا پول درا

التَّغَا فُلُ عَمَّا يَكُرُهُ الْإِنْسَانِ بِطِينَعَتِهِ

" کی انسان کو کوئی ناپسندیدہ حرکت کرتے ہوئے دیکھ کر اس سے ازراہ

تغافل آئلهين پير لينا-"

شرم و حیاء میں اور پر دہ پوشی میں حضور کر یم عصفہ تمام انسانوں ہے ارفع واعلی تھے۔ کسی شخص کو اگر کوئی ناپیندیدہ حرکت کرتے دیکھتے تو اس کی طرف ہے ازراہ تغافل آئکھیں

پيرلية۔

ابوسعید خدری سے بیر دوایت منقول ہے۔

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشَّكَ عَيَاءً مِنَ الْعَنُ لُاءِ فِي خِدُرِهَا - وَكَانَ إِذَاكَرِهَ شَيْبًا عَرَفْنَا كُو فِ

وجَهِم-

"رسول الله علی ایک پردہ نشین کنواری سے بھی زیادہ حیا دار اور شرمیلے تھے۔جب کس چیز کوناپند فرماتے تو (زبان سے کچھ نہ فرماتے)

اس کے آثاررخ انور پر نمایاں ہوجاتے تھے۔"

حضرت عائشه صديقة ارشاد فرماتي بين-

جب کسی مخض کے بارے میں بارگاہ رسالت میں کوئی شکایت کی جاتی تو حضور علی ہے۔ اس کا علیحدہ ذکر کر کے اس کو شر مندہ نہ کرتے بلکہ یوں فرماتے لوگوں کو کیا ہو گیاہے کہ وہ

ایاایاکرتے ہیں۔

علامه زین د حلان نے حیاء کی تشر کان الفاظ سے کی ہے۔

وَفِى الشَّهُمِ ، ٱلْحُيَآءُ ، خُلُقُ يَبْعَثُ عَلَى اجْتِنَابِ الْقَبِيْرِ وَ يَمْنَعُ مِنَ التَّقُصِيرِ فِ حَتِّى ذِى الْحَقِّ - (1)

يَمُنَعُرِمِنَ التَّقَصِيرِ فِي حَتِي ذِي الْحَقِي - (1) "شريت مِن حياء اس طلق كوكت بين جو انسان كوكي فتيح چيز سے

اجتناب كرنے پر براه يخته كرتا ہے اور كى حق دار كے حق كى ادائيگى ميں

کی کو گوارا نہیں کر تا۔"

ایک مدیث پاک میں ہے۔

ٱلْحَيَّاءُ مِنَ الْإِيْمَانِ - وَالْحَيَّاءُ خُرِّكُمُّهُ "حياءايمان كاحدب اورحيا بتمامه خرى خرب -"

دوسر ی حدیث شریف میں ہے۔

إِذَا لَمُ تَسْتَهِي فَاصْنَعُ مِاشِثْتَ

"جب تم حیا کی چادراتار کر پچینک دو تو پھر جو چاہو کرتے رہو، تمہارا ضمیر سمی داسوز چرکت پر حمیس ملامت نہیں کی برنگل "

ضمیر کسی حیاسوز حرکت پر تمہیں ملامت نہیں کرے گا۔" رین وقت

حیاء کی گئی قشمیں بیان کی گئی ہیں۔ ایک قشم کو حیاء بندگی کہتے ہیں۔ کہ بندہ اپنے خالق کی تھم عدولی کی جسارت نہیں کر تا۔ جب اے بیداحساس ہو تا ہے کہ وہ بندہ ہے اور بیہ فرمان

اس کے پرورد گارنے اے دیاہے تو پھراس میں بیہ ہمت نہیں ہوتی کہ وہ تھم عدولی کر سکے۔

دوسری فتم اپنی ذات سے حیا کرتا ہے۔ یہ ان لوگوں کا شیوہ ہے جو شریف اور کریم

النفس ہوتے ہیں انہیں اس بات ہے شرم آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوتے ہوئے اس کے کسی تھم سے سرتانی کریں یااس کے بندوں ہے کسی بندے کی حق تلفی یادل آزاری کریں۔

اس حیاء کے باعث وہ اللہ تعالیٰ کے مطبع اور فرمانبر دار ہوتے ہیں اور عالم انسانیت کیلئے ان کا

وجود سرایا خیر وبر کت ہو تاہے۔ ریکی ت

اور حیاء کا اکمل ترین در جہ سے ، کہ وہ اپنے مالک و خالق سے شرم و حیا کرے اور اس حیاء کی تشر تے یوں کی گئے ہے۔

1\_ز ني د طان،" السيرة المنويه"، جلد 3، صفحه 253

وَهُوَانَ لَا يَرَاكَ حَيْثُ نَهَاكَ وَلَا يَفْقِدَكَ حَيْثُ أَمْرَكَ (1) "لعنی وہ تہمیں ایس جگه موجود نہ یائے جہال قدم رکھنے سے اس نے حمیمیں منع کیاہے اور وہاں حمہیں غیر حاضر نہ پائے جہال حاضر ہونے کا اس نے حمہیں ارشاد فرمایاہے۔" كَانَ صَلَّى اللهُ عَلَيْرِ وَسَلَّعَ لاك يُشَافِهُ أَحَدًا المَا يَكُوكُ حَيَاءً وَكُرُمُ نَفْسٍ -(2)"سر کار دوعالم علی این طبعی شرم وحیااور کریم انتفی کے باعث کی کے منہ پرالی بات نہ کہتے جس کودہ ناپند کر تا۔" حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہاسر ور عالم کی صفت حیاء کی تفییر کرتے ہوئے یوں فرمایا كرتين. لَمْ تَكُنِ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاحِشًّا مُّتَفَجَّشًّا وَلا صَعَابًا كِالْاَسُوَاقِ- وَلَا يَجْزِئُ بِالسَّيِينَةِ السِّيِّيثَةَ - لَكِنُ لعف ولصفح-(3) "نی کریم علیقه کوئی فخش بات اپنی زبان پرنه لاتے تھے۔اور نه بازارول میں شور میاتے تھے۔ حضور علیہ برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے تھے۔ بلکہ عفوودر گزرے کام لیتے تھے۔" حضور کریم کی تواضع تواضع کی تشر تک کرتے ہوئے علامہ الصالحی الشامی رقمطراز ہیں۔ التَّوَاضِعُ ، مَصْدُرُتُواضَعَ هُوَهَضْمُ النَّفْسِ مِنَ الْمُلَكَاتِ الْكُرُ ضِيَّةِ الْمُورِثَةِ لِلْمَحَتَبَةِ مِنَ اللهِ وَمِنَ خَلْقِهِ

"تواضع باب تفاعل كامصدر ب-اس كامعنى بعجز واكسار: اوربيدان

خصائل حميدہ ميں سے ہے جس كى وجہ سے اللہ تعالى بھى اس كے

1-زين د طال، "السيرة النبويه"، جلد 3، صفحه 254

2\_الثفاء، جلد1، معجد153

3- 🗗 كل ترندى، صنحه 68

موصوف سے محبت فرماتا ہے اور اس کے بندے بھی اس سے بیار کرتے ہیں۔"

رحے ہیں۔
اللہ تعالی نے اپنے صبیب کریم کو جن اعلی وار فع مقامات پر فائز کیاوہ کی پر مخفی نہیں۔
بارگاہ رب العزت میں اتنا بلند مر تب پالینے کے باوجود حضور علیقے میں غرور اور تکبر کاشائبہ
تک نہ تھا۔ بلکہ حضور علیقے اپنے تول و فعل میں بمیشہ بجز واکسار کااظہار فرمایا کرتے تھے۔
ابو نعیم ، ابن عساکر نے متعدد طرق سے حضرت ابن عباس سے بیر روایت نقل کی ہے۔
اور ابن سعد نے حضرت عائشہ سے اور ابو نعیم نے حضرت ابن عمرے مرفوعاً نقل کی ہے۔
اور ابن سعد نے حضرت عائشہ تشریف فرما تھے۔ خد مت اقد س میں حضرت جرئیل امین ماضر تھے کہ اچانک آسان ایک کنارے سے پیشا۔ اچانک ایک فرشتہ کو دیکھا کہ وہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہے۔ وہ حضرت اسر افیل تھے جو نہ اس سے پہلے بھی کی تبی پر نازل ہوئے اور نہ ور عالم میں حاضر ہے۔ وہ حضرت اسر افیل تھے جو نہ اس سے پہلے بھی کی تبی پر نازل ہوئے اور نہ آج کے بعد بھی وہ آسان سے اتریں گے۔ انہوں نے عرض کیا۔

السّدَدُمُ عَلَيْكَ يَامُحَمَّدُ إِنَّ دَبَكَ يُقُومُكَ السّكَدَمَ اَنَارَسُولُ مَرْكِ اللّهِكَ اَمْرَفَ اَنُ اُخَيِّرِكَ إِنْ شِمْتَ يَسِنَّا عَبْمًا قَلْتُ شِمْتَ يَسِيًّا مَلِكًا - فَنَظُرْتُ اللّ جِبْمَ شُكُ عَلَيْ السّكَدُمُ كَالْمُتَتَشِيْرِ فَاسَّارَ اللّهَ جِبْرَتُ لَكُ بِيهِ إِنَّ تَوَاضَعُ وَقُلْتُ بَلْ يَبِيًا عَبْمًا -عَاعَادِشَةَ لَوَكُنْتُ يَبِيهِ إِنَّ تُواضَعُ وَقُلْتُ بَلْ يَبِيا عَبْمًا -يَاعَادِشَةَ لَوَكُنْتُ يَبِيمًا مَلِكًا ثُمَّ شِمْتُ تَصَادَتُ مَعِي الْجِبَالُ ذَهَمَاء -(1)

"یارسول الله! آپ پر سلام ہو اور آپ کا پروردگار بھی آپ کو سلام فرماتا ہے۔ میں آپ کے رب کی طرف سے آپ کی خدمت میں بحثیت قاصد حاضر ہوا ہوں۔ میرے اللہ نے مجھے تھم دیاہے کہ میں آپ کو اختیار دول چاہے تو آپ ایسے نبی بنیں جو عبدہ اور چاہے تو آپ ایسے نبی بنیں جو بادشاہ ہے۔ جبر ئیل پہلے ہی حاضر خدمت تھے۔ حضور علی نے نے مشورہ طلب کرتے ہوئے ان کی طرف نگاہ فرمائی۔ انہوں نے تواضع اختیار کرنے کے بارے میں عرض کی۔ حضور علی اللہ نے حضرت اسر افیل کو فرمایا بل نَبیًّا عبدا میں ایسانی بننا چاہتا ہوں جو اپنے خالق و مالک کا بندہ ہو۔اور اے عائشہ اگر میں ایسانی بننا پسند کر تاجو بادشاہ ہو تو یہ پہاڑ سونا بن کر میرے ہمراہ ہوتے۔"

نی کریم علی میں کوئی ایسی خونہ تھی جو متکبر وں اور مغرور وب کاشیوہ ہوا کرتی ہے۔ جو شخص بھی حضور علی کے کوت کرتا وہ سرخ رنگ کا ہویا سیاہ، حضور علی اس کی دعوت

قبول فرماتے۔ زمین پر گری ہوئی محجور پاتے تواہے اٹھا لیتے۔ حضور علطے ایسے گدھے پر سواری کرنے کو عار محسوس نہ کرتے جس کی پیٹے پر کوئی کیڑانہ ڈالا گیا ہو۔

حفزت عائشہ فرماتی ہیں ایک روز سر ور عالم اپنے کاشانہ اقد س سے باہر تشریف لے گئے۔ کندھے پر جو عباد الی تھی اس کے دونوں طرفوں کوگرہ دی ہوئی تھی۔ایک اعرابی حاضر

ہوا، عرض کی بارسول اللہ! حضور عظافہ نے الی عبا کیوں پہنی ہوئی ہے؟ فرمایا۔ فی لیک کے ایک عبا کیوں پہنی ہوئی ہے؟ فرمایا۔ فی لیک کی ایک میں کبرو

نخوت کی بیج منی کر سکوں۔

ججتہ الوداع کے موقع پر جبکہ جزیر ہ عرب کے دور دراز گوشوں سے سٹیع جمال محمدی کے پر وانے اپنے آتا کی زیارت اور حضور علیقے کی قیادت میں جج ادا کرنے جمع ہو گئے تھے۔ اس وقت حضور علیقے جس اونٹ پر سوار تھے اس کا جو کجادہ تھاوہ پر انا اور بوسیدہ تھا۔ اور جو

ب و و سعد مور عید میں او سے بو وار سے بی او و او اور اس اور و سیرہ ماتھ اور بو سیرہ ماتھ اور بو سیرہ ماتھ اور بو

ساتھ حضور سرلپا عجز ونیاز بن کراپ مولا کریم کی بارگاہ میں عرض کررہے تھے۔ اللہ می حَیّدہ می وورد کا گلادیکا می دکار سمع می اللہ می اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں

"اے اللہ اس مج کو حج مبرور بناجس میں کوئی ریاکاری اور شہرت کی

خواہش نہ ہو۔"

ابن سعد حضرت انس سے روایت کرتے ہیں کہ سر ور انبیاء علیہ الصلوٰۃ والشاء گدھے پر سوار ہوتے تھے اپنے پیچھے کسی اپنے خادم کو بھی بٹھا لیتے۔ اور اگر کوئی غلام بھی حضور میلانیے کی دعوت کرتا تواس کی دعوت قبول فرماتے۔

1\_ سل البدئ، جلد7، منح 55

امام بخاری بزازے روایت کرتے ہیں کہ میں نے غزوہ خندق کے وقت اللہ کے پیارے رسول سر کار دوعالم علیہ کو دیکھا کہ حضور علیہ خندق کھودتے اور اس کی مٹی کواٹھا اٹھاکر باہر سینکتے تھے۔اس مٹی کے گرنے سے سارا شکم مبارک گرد آلود ہو گیا تھا۔ حضرت عبداللہ بن ابی اوفی روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم عصفہ کثرت سے ذکر الی کرتے تھے اور فضول باتوں میں وقت ضائع نہیں کرتے تھے۔ حضور عظی کی نماز کمی ہوتی تھی اور خطبہ مختصر۔اگر کسی بیوہ مسکین کے ساتھ ان کے کسی کام کیلئے جانا پڑتا تو حضور سیالی اس سے نفرت نہ کرتے بلکہ ان کے کام کیلئے ان کے ساتھ تشریف لے جاتے۔ حضرت عبداللہ بن عمرور ضی اللہ عنہاہے مروی ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور سر ور عالم علی که کو تکیه لگا کر کھانا تناول کرتے ہوئے مجھی نہیں دیکھااور نہ حضور علیہ سب ہے آگے جلا کرتے۔ حضور علیقہ کی شان تواضع کو بیان کرتے ہوئے حضرت انس فرماتے ہیں۔ سر کار دوعالم علی فی فرمین پر بیشہ جایا کرتے۔اس پر کھانا تناول فرماتے۔ بکری کی ٹائلیں بانده كراس كودو ہے۔اگر كوئى غلام دعوت كيلئے عرض كرتا تو حضور عليہ قبول فرماتے۔ سر ورانبیاء کے معمولات میں سے تھاکہ حضور عظافہ کدھے پر سواری فرماتے، مریض کی عیادت کرتے، جنازہ میں شمولیت فرماتے اور اگر کوئی غلام دعوت دیتا تو قبول فرماتے۔ جس روز یبود یول کے قبیلے بنو قریط پر حملہ کیا گیااس وقت حضور ایسے گدھے پر سوار تھے جس کے منہ میں ایسی لگام تھی جو تھجوروں کے بتوں کو بٹ کر بنائی گئی تھی اور اس کے اویر جو خو گیر تھاوہ بھی تھجور کے پتول سے بنایا گیا تھا۔ حضرت ابن ابی ہالد رضی اللہ عند سے امام بیعتی نقل کرتے ہیں کہ حضور عظیم کا معمول مبارک تھا کہ جب کوئی آدمی ملا قات کر تا تو سب سے پہلے حضور علیہ اسے سلام فرماتے۔ حضرت امام حسن رضى الله عنه فرماتے ہیں۔

> وَاللهِ مَا كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يُغُلِنُ دُونَهُ الْدَبُواَبِ وَلَا يَكُونُ دُونَهُ الْحَبَابُ مَنَ اَلَادَانَ يَلْقَىٰ نَبِي اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَقِيهَ كَانَ يَجُلِسُ

عَلَى الْكَرْضِ وَيُطْعَدُ وَيُلْبِسُ الْغَلِيظُ وَيُرْكُبُ الْحِمَالَ

وَيُرْدِفُ خُلُفَهُ وَيَلِعَى يَهُ لا - (1)

"نی کریم علی جس حجرہ میں تشریف فرما ہوتے اس کا دروازہ بندنہ کیا جا تا اور نہ دربان مقرر کئے جاتے جولوگوں کو آگے بڑھنے ہے رو کیں۔

جا ما اور مدور بال مراسع جامع بود ول واسع برا عدود عار و است براسع مرابع الله الله الله الله الله الله الله ال

ملاقات كرتے۔ حضور علي نظي زمين پر بھى بيٹه جاتے سادہ كھانا كھاتے، كر درا لباس بينج، گدھے پر سوارى كرتے، اپنے بيچے كى خادم كو بٹھاتے اور اپنے ہاتھ مبارك كوجائ ليتے۔"

حضرت ابن مسعودر ضی الله عندے مروی ہے۔

ا یک محض ہے رسول اللہ عظیمہ نے گفتگو فر مائی توہ خوف کے مارے کا پنے لگا۔ سر کار دو عالم عظیمہ نے اسے تسلی دیے ہوئے فرمایا۔

> هَوْنُ عَلَيْكَ فَإِنِّى لَسُتُ بِمَلِكِ إِنْمَا آتَا ابْنُ الْمُرَاوِّ مِنَّ قُرِّيْنِ كَانَتُ تَأْكُلُ الْقَدِيْدُ

"گھبر او نہیں،اطمینان کرو، میں باد شاہ نہیں ہوں، میں تو قریش کی اس ناقد کر زاد میں جرور میں سر سے روز گڑھے کا گھر "

خاتون کا بیٹا ہوں جو د حوپ میں سکھایا ہوا گوشت کھایا کرتی تھی۔" میٹر میں میں میں تاہمیں

حضرت عبداللہ بن بسر روایت کرتے ہیں۔ ایک روز بار گاہر سالت میں ایک بھنی ہوئی کبری پیش کی گئی۔ حضور علطے اپنے گھٹنول

کے بل بینے کر تناول فرمانے گئے۔ ایک اعرابی نے عرض کی یار سول اللہ یہ کیا طریقہ ہے۔ اس سرایار حت والفت نبی نے فرمایا۔

إِنَّ اللهَ عَذَّ وَجَلَّ جَعَلَنِيُّ عَبُدًّا كَرِيُمًّا وَلَهُ يَعَبُعَلَنِيُّ جَبَّالًا عَنْدُاد

"الله تعالى في مجص ا پناكريم النفس بنده بنايا بمحص صاحب جروت اور

سرکش نہیں بنایا۔"

- سل البدئ، جلد7، صفحه 58

2\_ايناً

3 دايناً

ابو بکرالشافعی اورابو نعیم حضرت انس ہے روایت کرتے ہیں۔ ایک روز سر ور عالم علی این بہت ہے عقیدت مندول کی معیت میں ایک راستہ میں

تشریف لے جارہے تھے۔ سامنے ہے ایک خاتون آگئ۔ عرض کی اے اللہ کے پیارے میں اوم ری صف کیار حض متلاقوں نہ میں میں اضرب رہ حض متلاقوں ن

رسول! میں ایک ضرورت کیلئے حضور علیہ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ حضور علیہ نے فرمایا اے مادر فلال! اس کلی میں جس جگہ تم چاہو بیٹھو میں تیرے پاس بیٹھول گا۔ چنانچہ وہ

ا یک جگہ بیٹھ گئے۔ حضور عظافتہ بھی بیٹھ گئے اور اس وقت تک بیٹھے رہے جب تک وہ خاتون اپنی عرضداشت پیش کرنے سے فارغ نہ ہو ئی۔

عدى بن حاتم سے امام بخارى نے روایت كياہے كہ وہ ایک دن بار گاہ رسالت ميں حاضر ہوئے۔ كياد يكھاكہ ایک خاتون اپنے چھوٹے ب<mark>چوں</mark> كے ساتھ حضور علطی کے بالكل نزديك

مبیغی ہے اور اپنی معروضات پیش کر رہی ہے۔ عدی کہتے ہیں یہ منظر و کیھ کر مجھے یقین ہو گیا رید متالق پر میں کا میں میں نہوں کے اس متالق کا ایک ان میں انہوں کے انہوں کے انہوں کے انہوں کیا کہ انہوں کے ا

کہ حضور علی کے سری وقیصر کی طرح ہادشاہ نہیں بلکہ اللہ کے نبی ہیں۔ ابو بکر بن ابی شیبہ، حضرت انس سے روایت کرتے ہیں۔

ندینہ طیبہ کی کمن پچیاں اپنے آقا کی خدمت میں حاضر ہو تیں۔اگر کمی پکی کو کوئی کام ہو تا تو وہ اپنے آقا کا دست مبارک پکڑ کر آپ کو اپنے ساتھ لے جاتی اور حضور علطی اپنا

وست مبارک اس کے ہاتھ سے تھینچتے نہیں تھے جب تک اس کا مقصد پورانہ ہو تا۔

حصرت ابوامامه روایت کرتے ہیں۔

ایک مفلوک الحال مستدید بیار ہوگئ۔ بارگاہ رسالت میں عرض کیا گیا کہ حضور علیہ کی فلال خادمہ بیار ہے۔ حضور علیہ اس کی عیادت کیلئے تشریف لے گئے۔ حضور علیہ کا میں

معمول تھا کہ وہ فقر اءو مساکین کی عیادت فرمایا کرتے اور ان کا حال دریافت کرتے۔ - اللہ

ایک روز حضرت معاذبن جبل ایک بکری کی کھال اتار رہے تھے۔ حضور علیہ پاس سے گزرے۔ دیکھا کہ اے کھال اتار نے کاڈھنگ نہیں آتا۔ حضور علیہ نے فرمایااے

معاذابث جاؤیس حمهیں دکھاتا ہوں کہ کھال کیے اتاری جاتی ہے۔ سر ورعالم علی نے اس بری کی کھال اتار کر دکھائی پھر فرمایا باغلام ھکذا فاسلخ اے نوجوان اس طرح کھال اتار اکرو۔

-97170

سر ور کا ئنات علی فتح مکہ کے دن جب فاتحانہ جاہ و جلال سے مکہ میں داخل ہوئے تو

سرور عالم علی کے اپنی گردن جھکائی ہوئی تھی، حضور علیہ کی ریش مبارک پالان کے ساخ والی لکڑیوں کو چھور ہی تھی اور چھم ہائے مبارک سے از راہ تواضع اشک روال تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اپنے سر تاج کے معمولات کے بارے میں ارشاد فرماتی ہیں۔

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغِيطُ لَوْبَهُ وَيَخْصِفُ نَعْلَهُ وَيَرْقَعُ وَلُولًا وَيَعْلِى ثُوبَهُ وَيَخْلِبُ شَاتَهُ وَيَخْمِهُ نَفْسَهُ .

"میری سر کاراپنپارچات کوخود سیا کرتے، جوتے کوخود گانٹھتے تھے، اپ ڈول کو بھی درست کرتے تھے، اپنی بکری کاخود دودھ دوہتے تھے اورا بنی خدمت خود کیا کرتے تھے۔ "

حضرت عائشہ صدیقہ اپنے آقا علیہ الصلوٰۃ والسلام کے حسن اخلاق اور تواضع کی ایک جھلک دکھاتی ہیں: چو شخص بھی حضور علیہ کو پکارتا، وہ صحابہ سے ہویاالل خانہ سے کوئی بھی ہو، حضور علیہ اس کے جواب ہیں ہمیشہ لَبیہ کُن (میں حاضر ہوں) فرماتے۔ حضور علیہ کی خاتی مصروفیات کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرما۔

ػٵؘؽؘٵؽؙؽؘٵڶٮۜٛٵڛڹۺٙٲمًاۻؘڿۧٲڴٲڴۯؙؽؚۯۘۊٞڟؙڡٙٵڐۧٵڔؚڂؚۘڶێڡؚ ؘؠؙؿؽؘٲڞؙڿٵؠه

"حضور علی تا تا مام لوگول سے زیادہ نرم خوشے۔ ہر وفت مسکراتے اور ہنتے رہے۔ کسی نے حضور علیہ کو کبھی اپنے صحابہ کی محفل میں پاؤک پھیلائے ہوئے نہیں دیکھا۔"

امام احمد بن حلبل سے مروی ہے کہ سرور عالم ﷺ جب گھر تشریف لاتے تو برکار نہ رہے۔اگر کوئی کیڑا پھٹا ہو تا تواہے سیتے،اپنے جوتے کی مرمت فرماتے، کنو مکی سے ڈول نکالتے اور اس کی مرمت کرتے۔اپنی بکری خود دوہتے،اپنے ذاتی کام خود انجام دیتے، مجھی

تکامنے اور اس فی مرحمت کرتے۔ اپی جر فی خود دو ہے، اپنے وال کام خود انجام دیے، میں مجھی کاشانہ اقد س کی صفائی بھی فرمادیتا ہے اونٹ کے گھٹے باندھتے۔ اپنی او نٹنی کو چارہ

1\_زني د طان،" السيرة النوبية"، جلد 3، صفحه 238

ے اپناسوداسلف خو دا ٹھالاتے۔ بیر سارے کام اس لئے کرتے تاکہ اپنے صحابہ کو تواضع واکسار کا طریقہ سکھا ئیں اور

ڈالتے۔ خادم کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے۔ حضرت عائشہ کے ساتھ آٹا گوندھتے بازار

یہ سارے کام اس سے کرنے تاکہ اپنے سحابہ کو تواج وانکسار کا حریقہ معھا کی اور تکبر وغرورے بازرہنے کی عملی تلقین کریں۔

عبر وعرورے بازر بے کی علی علین کریں۔ حضور نبی کریم علیقہ جب سفر سے مدینہ طلیبہ واپس تشریف لاتے تو مدینہ کے بچے

حضور علی کے استقبال کیلئے دوڑ کر آتے۔ حضور علیہ ان کوائی ساتھ سوار کر لیتے۔اگر مجھے بچے رہ جاتے توصحابہ کرام کو حکم دیتے کہ ان کواپنے ساتھ سوار کریں۔

سر کار دوعالم علی نے جب بنی قریطہ اور بنی نضیر کے قلعوں پر حملہ کیا تواس وقت میں اور میں میں میں اور میں میں ا

حضور علی کے کئی عربی گھوڑے پر سوار نہیں <mark>ت</mark>ے بلکہ ایک گدھے پر سوار تنے اوراس کے منہ میں جو لگام تھی وہ تھجور کے پتول ہے بٹ <mark>کر بنائی گئی تھی اور اس کی پشت پر تھجور کے پتول</mark> کی بنی ہوئی چٹائی تھی۔وہ ذات یاک کہ زمین و آسان اور پہاڑ جس کے ادنیٰ اشارے کے منتظر

کی بنی ہوئی چنائی سی۔وہ ذات پاک کہ زمین و آسان اور پہاڑ بس کے اد فی اشارے کے ملتظر رہتے ہوں اس کے تواضع و انکساری کی بیہ شانیں در حقیقت فخر کا ئنات علیقے کی حقیقی عظمتوں اور س<mark>جی ر</mark>فعت<mark>وں کی شاہد عدل ہیں۔</mark>

حضور علی این صحابہ کے ساتھ خوش طبعی بھی فرمایا کرتے۔ ان کے ساتھ میل جول کرتے۔ ان کے ساتھ میل جول کرتے۔ ان سے بلا تکلف گفتگو فرماتے۔ ان کے بچول سے بھی تھیلتے ان کواپنی گود میں بیٹرا تریں وہ طور سے دور در از محلول میں اگر کوئی صحافی ساد میں تا ہاں کی عادیہ کیلئے

بٹھاتے۔ مدینہ طیبہ کے دور دراز محلوں میں اگر کوئی صحابی بیار ہو تا تو اس کی عیادت کیلئے تشریف لے جاتے۔اگر کسی مختص سے کوئی قصور سر زد ہو تااور وہ معافی طلب کرتا تو حضور متلاقع میں انداز فرانسیة

میالیّه اے معاف فرمادیتے۔ عفرت انس سے مروی ہے کہ اگر کوئی شخص حضور علیقیۃ سے سر گوشی کرتا تو حضور

میلانیم اپناکان مبارک اس سے نہ ہٹاتے جب تک دومر گوشی سے فارغ نہ ہو جاتا۔ جب کوئی میں کاد مبارک کو پکڑے رہتا حضور علیہ خودا پنے دائی کاد ست مبارک کو پکڑے رہتا حضور علیہ خودا پنے دائی مجلس میں بیٹھنے دالوں سے اپنے گھٹوں کو آگے نہ کرتے۔ جو دست اقد س کونہ تھینچے۔ اپنی مجلس میں بیٹھنے دالوں سے اپنے گھٹوں کو آگے نہ کرتے۔ جو

دست اقدس کونہ کھینجے۔ اپنی مجلس میں بیٹھنے والوں سے اپنے گھنوں کو آگے نہ کرتے۔ جو حضور علیقہ سے شرف ملا قات حاصل کرتا حضور علیقہ اسے سلام کہنے میں پہل فرماتے اور اسے صحابہ کے ساتھ مصافحہ کرتے۔ حضور علیقہ اپنے ملا قاتیوں کی عزت افزائی کیا

اور اگر تکیہ ہوتا تو اپنے مہمان کو پیش کرتے اور اے مجبور کرتے کہ وہ اس پر بیٹے۔ اپنے صحابہ کو کنیت سے بلاتے تاکہ ان کی عزت افزائی ہو۔ اگر کسی صحابی کے متعدد تام ہوتے تو اس نام سے اسے یاد کرتے جو اسے زیادہ پندیدہ ہوتا۔ اگر کوئی فخص گفتگو کر رہا ہوتا تو قطع کلام نہ کرتے۔ حضور علی اللہ اگر ممازیس مصروف ہوتے تو کوئی فخص ملا قات کیلئے حاضر ہوتا تو حضور علی اللہ ایک نماز کو مختم کر دیتے اور اس سے از راہ لطف دریافت کرتے کہ وہ کیوں آیا ہے۔ جب اس کی حاجت براری سے فارغ ہوتے تو دوبارہ نماز پڑھتے۔

عبداللہ بن حارث کہتے ہیں کہ میں نے اپنے آتا علیہ السلام سے زیادہ کی کو مسکراتے نہیں دیکھا۔ امام مسلم حضرت انس سے روایت کرتے ہیں کہ مدینہ طیبہ کے خدام صبح سویرے اپنے پانی سے بجرے برتن لے کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے اور سرور عالم علیہ اپنی کتنا شخط ااور موسم کتنا خنگ ہوتا۔ وہ حضور علیہ کے دست مبارک کے کمس سے اس پانی کو متبرگ بنائے کیلئے حاضر ہوتے۔ حضور علیہ کے دست مبارک کے کمس سے اس پانی کو متبرگ بنائے کیلئے حاضر ہوتے۔ سرکار دو عالم علیہ کے حسن اخلاق کی تشریح کرتے ہوئے علامہ قاضی عیاض

ر قسطراز ہیں۔ رسول اللہ علی اللہ علیہ کے دلوں میں باہمی الفت و محبت پیدا کرنے کی کو حش فرماتے اور ایک دوسرے سے متنظر نہیں کیا کرتے تھے۔اگر کسی قبیلہ کاسر دار حاضر ہو تا تو

حضور علی اس کی تکریم فرماتے اور اس کو اس قبیلہ کاریمس بناتے۔ اپنے تمام ہم نشینوں کے ساتھ برابر کاسلوک کرتے۔ حضور علیہ کی بیس بیضنے والا کوئی شخص بھی یہ گمان نہ کرتا کہ فلال آدمی جھے سے زیادہ حضور علیہ کی نگاہوں میں معزز ہے۔ کوئی شخص اگر کسی ضرورت کیلئے حاضر ہو تا اور حاضرین کے جوم میں قریب ہونے کی کوشش کرتا تو حضور علیہ کے اس کی داستان سنتے۔ یہاں تک کہ وہ خود علیہ کے اس کی داستان سنتے۔ یہاں تک کہ وہ خود میں قریب کو استان سنتے۔ یہاں تک کہ وہ خود میں تعریب کی داستان سنتے۔ یہاں تک کہ وہ خود میں تعریب کرتے اور صبر و تحل سے اس کی داستان سنتے۔ یہاں تک کہ وہ خود میں تعریب کرتے اور صبر و تحل سے اس کی داستان سنتے۔ یہاں تک کہ وہ خود میں تعریب کرتے اور صبر و تحل سے اس کی داستان سنتے۔ یہاں تک کہ وہ خود میں تعریب کرتے اور صبر و تحل سے اس کی داستان سنتے۔ یہاں تک کہ وہ خود میں تعریب کرتے اور صبر و تحل سے اس کی داستان سنتے۔ یہاں تک کہ وہ خود میں تعریب کرتے اور صبر و تحل سے اس کی داستان سنتے۔ یہاں تک کہ وہ خود میں تعریب کی تعریب کی

واپس چلا جاتا۔ آگر کوئی محض حضور علیہ ہے کوئی حاجت طلب کرتا تو حضور علیہ اے خالی واپس نہ بھیجے۔ آگر اس کی حاجت براری ممکن نہ ہوتی تو اس کے ساتھ حضور علیہ ہ

بڑے پیارے گفتگو فرماتے یہاں تک کہ وہ خوش وخرم واپس ہو تا۔ ان خوبیوں اور کمالات کے باعث حضور علیقہ کوسب مسلمان اپناباپ سجھتے تھے۔ جس

طرح ہر بچے کا اپن باپ پر حق ہو تا ہے ای طرح حضور علی کے سب صحابہ اپ آقا کی

نگاہوں میں برابر ہوتے تھے۔اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم کی اس ادائے دلنوازی کو اس آیت کریمہ میں بڑے بیارے انداز میں بیان فرمایا ہے۔

فَيِمَا رَحُمَة قِنَ اللهِ لِنْتَ لَهُوْ دَلُوكُنْتَ فَظَّا غَلِيظَ الْقَلْبِ

لَانْفَصُّوا مِنْ حَوْلِكَ . (1)

"پس صرف الله كى رحمت سے آپ زم ہو گئے ہيں ان كيلئے۔ اگر ہوتے آپ تند مزاج اور سخت دل توبيا لوگ منتشر ہو جاتے آپ كے آس پاس سے۔"

دوسری آیت میں ہے۔

إِدُفَعُرُبِالَّتِيْ هِيَ آحُسَنُ السِّيِّيَّةَ يَحَنَّ اعْلَوْبِمَا يَصِفُونَ (2)

"دور کروبرائی کواس چیزے جو بہت بہتر ہے۔ ہم خوب جانتے ہیں جو

باليسوه بيان كرتے ہيں۔"

محت طبری اپنی مختصر سیرت نبوی میں لکھتے ہیں۔ مضور علی ایک دفعہ ننگی پشت والے گدھے پر سوار ہو کر قباکی طرف روانہ ہوئے۔

حفرت ابوہر رہ رضی اللہ عنہ حضور علیہ کے ہمراہ تھے۔ حضور علیہ نے فرمایا اے

ابو ہریرہ کیا تمہیں اپنے ساتھ سوارنہ کرلول؟ عرض کی پارسول اللہ جیسے حضور کی مرضی۔ حضور نے فرمایا میرے ساتھ سوار ہو جا۔ انہول نے سوار ہونے کیلئے چھلانگ لگائی۔ وہ سوار

نہ ہو سکے اور حضور کو پکڑ لیا یہال تک کہ دونوں زمین پر آگئے۔ پھر حضور سوار ہوئے ابوج سے دونوں زمین پر آگئے۔ پھر حضور سوار ہوئے ابوج سرے کو دوبارہ فرمایا کہ تحقیم سوار کرلوں پر ض کی بارسول اللہ جیسے حضور کی مرضی۔ فرمایا

میرے ساتھ سوار ہو جاؤ۔ دوسری بار بھی حضرت ابوہر برہ رضی اللہ عنہ سوار نہ ہو سکے۔ حضور علیقے کو پکڑلیا یہاں تک کہ دونول زمین پر آرہے۔

تیسری بار پھر حضور سوار ہوئے پھر ہو چھا ابو ہر برہ کیا تجھنے سوار کر لوں؟ عرض کی بارسول اللہ نہیں جھ میں حضور کے ساتھ سوار ہونے کی ہمت نہیں۔ میں تیسری بار حضور

کو نیجے لانے کاسب نہیں بن سکتا۔ (3)

1\_سورة آل عران 159

ابن اسحاق اور بیبی حضرت ابو قمادہ سے روایت کرتے ہیں کہ حبشہ سے نجاشی کا ایک وقد حضور علی کے کہ خدمت میں وقد حضور علی کے دات خود ان کی خدمت میں مصروف ہوگئے۔ صحابہ کرام نے عرض کی یارسول اللہ ہم غلام ان کی خدمت کیلئے کافی ہیں حضور کیوں تکلیف فرماتے ہیں اس کریم آتا نے فرمایا۔

رِانَّهُ مُكَا نُوُ الدَّصْحَابِكَا مُكْرِمِينَ وَأَنَا أَحِبُ أَنَ أَكَا فِرَهُمُ (1)
"ان لوگول في مير عصاب كى بوى تكريم كى تقى مين چابتا مول كه مين خوداس كابدلددول-"

امام ابوداؤد اپنی سنن میں حضرت ابوطفیل عامر بن واثلہ رضی اللہ عنہ ہے روایت کرتے ہیں کہ میں نے جعر انہ کے موقع پر اپنے آتا علیہ السلام کو تشریف فرماد یکھا۔ میں اس وقت نوعمر تھا۔ اس اثنامیں ایک خاتون آگی اور سر کار دو عالم علی کے قریب ہوگئ۔ حضور علیہ السلام نے اپنی چادر مبارک اس کے لئے بچھائی اور اس کو اس کے اوپر بٹھایا۔ میں نے اپنے ساتھیوں ہے یو چھانہ کون صاحبہ ہیں ؟انہوں نے بتایا کہ یہ حضور علیہ کی رضائی

امام ابوداؤد روایت کرتے ہیں ایک روز سر کار دوعالم عظیمی تشریف فرما تھے۔ آپ کا رضائی باپ حاضر ہوا۔ حضور علی ہے نے اپنی چادر کا ایک گوشہ اس کے لئے بچھادیا۔ وہ اس پر بیٹھ گیا۔ آپ کی والدہ تشریف لائیں حضور نے اپنی چادر کادوسر اگوشہ اس کے لئے بچھایاوہ بھی اس پر بیٹھ گئیں۔ پھر آپ کا رضائی بھائی آیا۔ حضور کھڑے ہوگئے اور اے اپنے

سامنے بھایا۔

حضرت عبداللہ بن الجاوفی روایت کرتے ہیں۔ اگر کوئی بیوہ عورت یا مسکین شخص کی کام کیلئے حاضر خدمت ہوتا تو حضور ذرا ناپندیدگی کااظہارنہ کرتے بلکہ ان کی حاجت براری کیلئے ان کے ساتھ تشریف لے جاتے۔ ایک دفعہ حضور عظیم کے نواسے سیرنالهام حسن بن علی رضی اللہ عنہا حاضر ہوئے۔ حضور علیم اس وقت نماز اداکر رہے تھے۔ جب حضور علیم تحدے میں گئے تو حضرت حسن حضور کی پشت مبارک پر سوار ہوگئے۔ حضور علیم نے سجدے کواس وقت تک لمباکیا

1\_زني د طان،"السيرة النوبي"، جلد 3، صني 240

والدوم جس الخ حضور كودوده بإلياتها

جب تک حضرت حسن فیجے ندارے۔ جب حضور علطی نمازے فارغ ہوئے تو کسی صحالی نے عرض کی یارسول اللہ آج حضور علیہ نے بڑا لمبا مجدہ کیا ہے۔ کریم نانا نے فرمایا میرابیٹا میرے اوپر سوار ہو گیا تھا میں نے اس بات کو ناپسند کیا کہ میں اس کو جلدی الرنے پر مجبور کروں۔ ا یک د فعہ حضرت جاہر بن عبداللہ رضی اللہ عنہماحاضر ہوئے۔ کیادیکھتے ہیں کہ حضور علیہ کے دونوں نور نظر سیرنا امام حسین اور امام حسن حضور علیہ کی پشت پر سوار ہیں۔ حفرت جابر نے یہ منظر دیکھ کر فرمایا بفقهال تحمیل جملکما اے حسین کریمین تمبارا اونٹ بہترین اونٹ ہے۔ اس مكت شناس اور ولنواز آقانے فرمایا كنيغة كالتراكيكيان هُمّا (اے جابرتم نے صحح كهاكه ال کی سواری بہترین ہے) لیکن سواروں کو تودیکھوید کتنے بہترین ہیں۔ حضور علی کے صاحبزادی سیدہ زینب کی صاحبزادی حضرت امامہ بھی بسااو قات، حضور عصل جب حالت نماز مين ہوتے، تو سوار ہو جاتيں۔ اس سے بظاہر معلوم ہو تا ہے کہ ال حفرات کے سوار ہونے سے حضور علیقہ کے خضوع و خشوع میں خلل واقع ہو تاہو گااور حضور علطی کی توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے ہٹ جاتی ہوگ۔ اس موقع پر عالم ربانی ولی کامل سید احمد بن زینی و حلان نے خوب تکھا ہے۔ فرماتے ہیں۔ مِثْلُ هٰذَا لَا يُشَوِلُ أَرْبَابَ الْكَالِعَمَا هُمُ فِيهِ مِنْ حُسُنِ الْحَالِ حَيْثُ وَصَلُوا إلى مَرْتَبَةِ جَمْعِ الْجَمْعِ-"اس فتم کے حالات ارباب کمال کو ان کیفیات سے منحرف نہیں كرتے كيونكہ دو جمع الجمع كے مقام پر فائز ہوتے ہيں۔" فَلَا تَمْنُعُهُ وُالْوَحْدَةُ عَنِ الْكَثْرَةِ وَلَا الْكَثْرَةُ عَنِ الْوَحْدَةِ "جواس مقام پر فائز ہوتے ہیں،نہ وحدت انہیں کثرت ہے روکتی ہے اور نہ کثرت انہیں وحدت سے روکتی ہے۔" خَهُمُ كَانْهُوْنَ بَآلِمُونَ قَرِيْبُونَ غَرِيْبُونَ غَرِيْبُونَ عَرْشُونَ عَرْشَيُونَ فَرَسُونَ يحتثب الكردواج الكيطيفة والكشبكاء الشَي يُفتر

" بيرارواح لطيفه اپنج مختلف مدارج كے باعث متحد بھى ہوتے ہيں جدا

بھی ہوتے ہیں۔ قریب بھی ہوتے ہیں دور بھی۔ عرشی بھی ہوتے ہں فرشی بھی۔" علامہ مذکور کا آخری جملہ غور طلب ہے۔

وَالَّذِي مَا زَاغَ بَصَرُهُ وَمَا طَغَىٰ فِيْمَا رَا عُمِنُ ايَاتِ رَبِّهِ (1) الْكُنْزىء

"کہ وہ ذات یاک کہ اسے رب کر یم کی آیات کبریٰ کا مشاہرہ کرتے ہوئے جن کی نگامیں حدادب سے آ عے نہیں بڑھیں،ان کوب معمولی چزیں کس طرح اپنے رب سے دور کر علق ہیں۔ اور یہ ساری باتیں

حضور عَلِيْقَةً كِي شان تواضع اور حسن خل<mark>ق كي ش</mark>امد عدل ہيں۔"

حضور علی م بیار کی عیادت کیلئے تشریف لے جایا کرتے خواہ وہ کافراور بہودی ہو۔ ایک دفعہ نی رحت ایک یہودی نوجوان کی عیادت کیلئے تشریف لے گئے۔ یہ یہودی

حضور علی کی خدمت کیاکر تا تھا۔ حضور علی اس کے سر بانے کے قریب بیٹ گئے، فرمایا: أسلِم اسلام قبول كرلے اس يمار في است باب كى طرف ديكھا كوياس سے اون طلب كر

رباتهاراس كرباب فياس س كبا اطع اباالقاسم ابوالقاسم محدر سول الله جو فرمات بي اس کی تعمیل کرو۔ چنانچہ وہ خوش بخت مسلمان ہو گیا۔ حضور علی اس کے پاس سے

> تشریف لائے توحضور کی زبان پرید کلمات حمد تھے۔ الْحَمِّدُ يِلْهِ الَّذِي كَ اَنْقَدَهُ مِنَ التَّادِ

"ساری تعریفیں اللہ کریم کیلئے ہیں جس نے اس کو آتش جہنم سے

سر ور عالم مرشد برحق علي مرف خود عي بارول كي عيادت كيلي تشريف ندل جايا

كرتے بلكه مخلف اساليب سے اسے استوں كو بھى تلقين كياكرتے كه وہ بھى بارول كى عیادت کیلئے جایا کریں۔

> امام ترندی این سنن میں بیر حدیث روایت کرتے ہیں۔ مَنْ عَادَ مَرِيْضًا نَادَاهُ مُنَادٍ طِبْتَ وَطَابَ مَمْشَاكَ وَ

1\_زني د طان،" السيرة النبويه"، جلد 3، صفحه 242

## تَبَوَّأْتَ مِنَ الْجَنَّةِ مَنْزِلًا-

"جو مخص کی مریض کی عیادت کیلئے جاتا ہے توایک منادی کرنے والا یہ نداکر تاہے توپاک ہو گیااور تیرا چلنا بھی پاکیزہ ہو گیااور جنت میں

ایک بلند منزل پر کتجے متمکن کر دیا گیا۔" امام ابو داؤ دائی سنن میں روایت کرتے ہیں۔

مَنْ تَوْضًا فَاحْسَ الْوُصُوعَ وَعَادَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ مُحْسَبِيًا

بُعْوَعِدَ مِنْ جَهَلَقَ سَبْعِينَ خَرِيْعًا -"جو فخص وضوكر تاب اور برى احتياط سے وضوكر تاب، پحر محض

بوٹ ک و صو مرتا ہے اور بری احلیاط سے و صو مرتا ہے، پر مس رضائے الی کیلئے اپنے بیار بھائ<mark>ی کی</mark> بیار پر سی کرتا ہے تو اسے جہنم سے

سترسال کی مسافت پردور کردیاجائے گا۔"

علامہ قسطلانی المواہب اللدنیہ میں رقمطراز ہیں۔ کہ حضر<mark>ت</mark> عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں: میں نے ایک دن خزی<mark>رہ (ای</mark>ک کھانے کانام)

پکایااور لے کر حضور علیق کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ حضور علی اس روزام المومنین سودہ رضی اللہ عنہا کے حجرہ میں تشریف فرماتھ۔ حضور سرور عالم علی میرے در میان اور

ر منی اللہ عنہا کے مجرہ میں گھریف فرما تھے۔ حصور سر ور عام علی میرے در میان اور حضرت سودہ کے در میان ہیٹھے تھے۔ میں نے حضرت سودہ کو کہا آپ بھی کھائے۔ انہوں

نے کھانے سے انکار کر دیا۔ میں نے دوسری بار کہا انہوں نے انکار کیا۔ تیسری بار کہا مبیعوں یہ محتوجہ تا چیتے مراجعہ کا دیتے کہ کہ کارار مرکان نام سر آپ کرچہ رہ

مَتَّا كُولَ الْوَلَا لَوَا مَنْ مِهَا وَجُهَاكِ آپ كويد كھانا پڑے گاور نديس يد آپ كے چرے پر مل دول گی۔ انہول نے پھر بھی انكار كرديا۔ يس نے اس برتن سے خزيرہ ليا اور ان ك

چرے پر مل دیا۔ حضور علی میرے اس فعل پر خوب بنے۔ پھر حضور علیہ میرے سر کو چرے پر مل دیا۔ حضور علی میرے اس فعل پر خوب بنے۔ پھر حضور علی میں میرے سر کو اپنی ران پر رکھااور حضرت سودہ سے کہااب سے قابو کی ہوئی ہے توا پنا بدلہ لینے کیلئے وہ کھانا

ا پی ران پر رکھااور خطرت سودہ سے کہااب میہ قابو ی ہوی ہے توا پنا بدلہ سے سیے وہ تھاتا اس کے چہرے پر مل دے۔انہوں نے بھی اس بر تن سے کھانالیااور میر سے چہرے پر مل دیا حضور علیقے اس روز خوب بنے۔

حضرت امام احمد از واج مطهر ات کے ساتھ حضور کے حسن معاشرت کو بیان کرتے

ہوئے ام المومنین حضرت عائشہ ہے روایت کرتے ہیں، انہوں نے فرمایا۔ سر میں میں میں میں میں اللہ کا میں انہوں کے میں انہوں کے اس اللہ کا میں اللہ کا میں اللہ کا میں اللہ کا میں ال

ا يك روز ميں سفر ميں حضور ﷺ كى معيت ميں رواند ہو كى۔ اس وقت بالكل نوخيز تھى

اور دبلی بتلی تھی، میرے جم پر ابھی گوشت نہیں چڑھا تھا۔ حضور علیہ نے دوسرے لوگوں کو کہاکہ تم آ کے چلے جاؤ۔ جب لوگ آ کے چلے گئے حضور علیقہ نے مجھے فرمایا. تعالى حنی اسابقك آؤميرے ساتھ دوڑكامقابله كرو۔ ميں اس وقت بلكي پھلكي تھي ميں آگے نکل گئی۔ حضور عظیمت نے سکوت اختیار کیا۔ چند سال بعد جب میں فربہ ہو گئی تو پھرا یک سفر میں حضور عظیمت کے ہمراہ گئی۔ حضور علیہ نے لوگوں کو فرمایا آ کے پلے جاؤ۔ مجھے تھم دیا آؤ میرے ساتھ دوڑ میں مقابلہ کرو۔ اب میں بہت فربہ تھی اور حضور علیہ السلام مجھ سے آ كروه كئ حضور عظامة بنے اور فرمايا هذا بنلك بياس كے مقابل ميس ب تطييباً الخاطرها حفرت صديقة كول كوخوش كرن كيلة حضور علية فاياكيا-(1) امام طبر انی نے صغیر اور اوسط میں حضرت انس سے روایت کیا ہے: ایک روز صحابہ كرام حفرت عائشہ صديقہ كے حجرے ميں بارگاہ رسالت ميں حاضر تھے۔ حضور عليہ كى خدمت میں ایک براپیالہ کھانے سے مجر ابواپیش کیا گیاجو حضرت ام سلمہ نے بھیجا تھا۔ وہ پیالہ حضور علقہ کے سامنے رکھ دیا گیا۔ حضور علقہ نے صحابہ کو تھم دیاہا تھ آ کے بردھاؤاور کھاؤ۔ سر کار دو عالم علیہ نے اپناوست مبارک برهایا اور ہم نے کھاناشر وع کر دیا۔ ام المومنين عائشہ صديقة نے ام سلمه كاپياله حضور علي كے سامنے جب ديكھا توانهول نے بھی جلدی سے کھانا پکاناشر وع کر دیا۔ جب عائشہ کھانا پکا پکیس تو وہ کھانا لے آئیں اور حضور مالی عقیہ کے سامنے رکھ دیااور حضرت ام سلمہ کا پیالہ اٹھایا اور اس کو زمین پر دے مار ااور وہ مكرے مكرے ہوگيا۔ حضور عليه السلام نے تحكم ديا: حضرت عائشہ كے كھانے سے كھاؤ۔ غارت امکم تمہاری مال کو بری غیرت آتی ہے۔ پھر حضور علیہ نے عائشہ کا پیالدام سلمہ کی طرف بھیجا، فرمایاطعام کے بدلے طعام اور برتن کی جگه برتن۔

ان تمام حالات میں حضور علی نے اپنی کسی زوجہ پر نارا ضمگی اور ناپندیدگی کا ظہار نہیں کیا نہ اے ملامت کی۔ یہ سر کار دوعالم علی کے حسن خلق کا کیک د ککش واقعہ ہے۔ عبدالرزاق اپنی مصنف اورامام ترفدی اپنی سنن میں حضرت انس سے روایت کرتے ہیں۔

سر ور عالم علی کے کا ایک صحابی جن کا نام زھیر بن حرام الا جبحی تھا۔ صحر امیں اقامت

گزیں تھا۔ اس کا یہ طریقہ تھا کہ جب بارگاہ رسالت میں حاضری دینے کیلئے آتا تو صحر اک

عمدہ سبزیاں اور لذیذ کھل لا تا اور خد مت اقد س میں بطور ہدیہ پیش کر تا۔ سرکار دو عالم علی اس کے عوض اس کو شہر کی پہندیدہ اور قیمتی چیزیں بطور تحفہ عطافر ماتے۔ حضور علی اللہ اللہ فرمای کے شہر ہیں۔ حضور علی اس سے دی محبت کیا فرمایا کرتے: زہیر ہمار اصحر اب اور ہم اس کے شہر ہیں۔ حضور علی اس سے بڑی محبت کیا کرتے۔ ایک روز حضور بازار تشریف لے گئے، زھیر کو دیکھا سامان فرو خت کر رہا ہے۔
حضور علی اس کی پشت کی طرف سے آئے اور اس کو اپنے سینے سے لگا کر خوب بھینچا۔ زھیر کے جان لیا کہ یہ اللہ کے رسول علی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں اپنی پشت کو حصول پر کت کے جان لیا کہ یہ اللہ کے رسول علی کا فی دیر تک رگڑ تار ہا۔

کیلئے حضور کے صدر مبارک کے ساتھ کا فی دیر تک رگڑ تار ہا۔

کیلئے حضور کے صدر مبارک کے ساتھ کا فی دیر تک رگڑ تار ہا۔

دوسر کاروایت بین ہے کہ حضور علیہ نے پیچے ہے اس کو اپنے بازووں میں لیا۔ اس
نے نہ دیکھا کہ جھے اپنے بازووں میں کس نے لیا ہے۔ اس نے کہا ارسلنی من هذا جھے
چھوڑو تم کون ہو۔ چراس نے توجہ کی تواہے معلوم ہواکہ اس کے آتا ہیں جواس پر لطف و
کرم فرمارہ ہیں۔ جب اسے یہ معلوم ہواکہ وہ حضور علیہ ہیں تو وہ دیر تک اپنی پشت کو
حضور علیہ کے سینہ مبارک ہے رگڑ تاربااور لذت حاصل کر تاربا۔ نبی رحمت علیہ نے
اس کے ساتھ خوش طبی فرماتے ہوئے کہا: ہے کوئی اس غلام کو خرید نے والا؟ زھر نے
عرض کی یارسول اللہ اگر حضور علیہ جھے فروخت کریں کے اِذا تھی کی گاری گاری گاری گاری گاری کی اس کے
تب کھوٹے
تب کھوٹایا کیں گے جس کی کوئی قیمت نہ ہوگ۔ حضور نے از راہ بندہ پروری فرمایا تم کھوٹے
نہیں بڑے کائت عِدی المذہ عالی بلکہ بارگاہ خداوندی میں تم گرال قیمت ہو۔ (1)

ید تھی سر کار دو عالم علی اللہ کے شان تواضع کی ایک دلیل کہ بدؤل اور گوارول کے ساتھ حضور علی کے سر کار حالف وکرم کابر تاؤکیا کرتے تھے۔

ایک اور صاحب تنے جن کانام عبداللہ تھا، حمار کے لقب سے ملقب تنے۔ان کاطریقہ تھاکہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے اور ایک کی گھیا شہد کی پیش کرتے۔اس کی کامالک آتا اور اس سے قیمت طلب کرتا تو وہ اسے لے کر حضور علیہ کی خدمت میں حاضر ہوتا، عرض

1-زين وطان،" الميرة النويه"، جلد 3، صفي 47-246

كر تايار سول الله اس تھى اور شہد كابير مالك ب اور قيت كامطالبه كرر ہاب اے عطافرمائے۔ حضور علی این غلام کی اس ظرافت پر نارا فسکی اور بر ہمی کا ظہارنہ فرماتے بلکہ مسکراکر اس کی دلجوئی فرماتے اور تھم دیتے اس کی قیمت اداکر دی جائے۔(1) اس فتم کاواقعہ حضرت نعمان بن عمرو بن رفاعہ الانصاري کے بارے میں بھي مروى ہے۔ ا يك اور صاحب عقر جن كانام طرفه تها- انهيل جب مدينه طيبه آن كالمجى اتفاق موتا تووہ ادھار پر کوئی چرخریدتے اور اے لے کر حضور علیہ کی خدمت میں حاضر ہوتے، عرض كرتے بارسول الله!اس ناچيز كى طرف سے بطور تحفه قبول فرما عيں۔اس چيز كامالك جب نعمان کو تلاش کرتے ہوئے پنچتا تو وہ اس کو لے کر حضور علطے کی خدمت میں حاضر ہو تاعر ض کر تایار سول اللہ اس کا سامان تھااس کی قبت ادا فرما ئیں۔ حضور فرماتے تونے کیا یہ چیز بطور تحفہ نہیں دی؟وہ عرض کر تایاسول اللہ!بطور تحفہ دی ہے لیکن بخدامیری جیب میں تو پھوٹی کوڑی نہ تھی میں نے اے اس لئے پیش کیا کہ حضور عطائق اے کھائیں گے۔ حضور علی اس زندہ دلی پر ازراہ مسرت ہنتے ادر اس آدمی کو اس کی قیت ادا کرنے کا تھم دية\_خوش طبعي اورز ندود لي حضور عليه كامعمول تفاليكن اس وقت بهي حضور عليه بميشه یج بولا کرتے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندول تھم دیا کہ وہ اپنے رسول کی اطاعت کریں۔ اگر حضور کی وقت بھی غلط بیانی سے کام لیتے تولوگوں کو جھوٹ بولنے کاعذر ہاتھ آتا۔ حضور سر ورعالم على كالله تعالى نے وہ بيب اور رعب عطافر مايا تھاكہ جو محض سامنے

حضور سر ورعالم علی کے واللہ تعالی نے دہ بیب اور رعب عطافر مایا تھا کہ جو صحف سامنے آتا وہ شدت خوف سے لرزنے لگتا۔ اس لئے حضور علی اگر صحابہ کرام کے ساتھ خوش روئی سے بیش نہ آتے اور گفتگو کے وقت خوش طبعی اور زندہ دلی کا مظاہرہ نہ کرتے تولوگ مارے خوف کے قریب آنے کی جر اُت نہ کرتے اور آب حیات کے اس چشمہ شیریں سے فیض یاب نہ ہو سکتے۔ حضور علی کی مزاح اور فکاہت کے بہت سے واقعات کتب حدیث میں موجود ہیں۔

امام ترندی، ابوداؤداور دیگرائمه حدیث نے ایک واقعہ لکھاہے۔

ایک مخص جو امور دیما کے بارے میں غافل تھا وہ حاضر خدمت ہوا اور عرض کی مارسول اللہ مجھے اونٹ عطافر ماعیں اس پر سوار ہو کر میں جہاد کروں۔ حضور عظافر ماعیں اس پر سوار ہو کر میں جہاد کروں۔ حضور عظافر ماعیں اس پر سوار ہو کر میں جہاد کروں۔

خوش طبعی اے فرمایا میں او نٹنی کے بچے پر تمہیں سوار کروں گا۔اس نے سمجھا کہ اس سے مراداد نٹنی کا چھوٹا بچہ ہے اس نے عرض کی بارسول اللہ میں او نٹنی کے بچے پر سوار ہو کر کیا کروں گا۔ حضور نے فرمایا دیکھے کہ کھڑ کیا گاگہ النہ کا گاگہ النہ کی تیرا بھلا ہو کیا اونٹ کو او نٹنی بی نہیں جنتی۔

ای طرح ایک عورت حاضر ہوئی اس نے عرض کی یار سول اللہ جھے سواری کیلئے اونت عطافر ما کیں۔ حضور علی نے نے صحابہ کو تھم دیا کہ اے اونٹ کے بچے پر سوار کر دو۔ اس نے عرض کی یار سول اللہ میں اس بچے کو لے کر کیا کروں گی؟ حضور علی نے فرمایا هَلْ يَحْفِئُ بَعْفِی الله الله میں اس بچے کو لے کر کیا کروں گی؟ حضور علی ہوتا۔" بعیر انہیں ہوتا۔" ایک دفعہ حضرت صفیہ جو حضور علی کے ہاں ہی اونٹ پیدا نہیں ہوتا۔" ایک دفعہ حضرت صفیہ جو حضور علی کے کہاں ہی تھیں، حضرت زبیر بن عوام کی دالدہ

بارگاہ رسالت میں حاضر ہو نمیں۔ عرض کی یار سول اللہ میرے لئے دعافر مائیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں داخل کرے۔ حضور علیہ نے فرمایا اے زبیر کی امال! بوڑھیاں جنت میں نہیں جائیں گی۔ میں سن کر دہ گھبر اگئیں۔ حضور علیہ نے انہیں مطمئن کرنے کیلئے فرمایا

عرمان میں شام انا انتہا ناھی استداء مجعلتھی ا بیطلا کہ ہم سے پیدا کیان کی بیویوں کو حیرت انگیز طریقہ سے اور پس بنادیا انہیں کنواریاں۔(1)

خلق خدا پر حضور کریم کی شفقت در حمت

قر آن کریم کی بہت سی ایسی آیات ہیں جن میں سر ورعالم کی اس صفت جلیلہ کو بیان کیا گیا ہے۔ان میں سے متعدد آیات کا مطالعہ آپ مختلف مقامات پر کر چکے ہیں صرف آپ کی یاد تازہ کرنے کیلئے ایک دو آیتیں پیش کر تاہوں۔ارشاد خداوندی ہے۔

عَزِيْزُ عَلَيْهِ مَاعَنِنَّهُ حَرِيْضَ عَلَيْكُمُ بِالْمُؤْمِنِيْنَ دَوُوُفَّ

تَحِیْعٌ۔ "گران گزرتا ہے آپ پر تمہارا مشقت میں مبتلا ہونا۔ وہ بہت ہی

خواہشند ہیں تمہاری بھلائی کے۔مومنوں کے ساتھ بردی مہربانی

1\_ سورة الواقعة: 6-35

2- سورة التويد: 128

فرمانے والے اور ہمیشدر حم کرنے والے ہیں۔"

دوسر اارشاد خداو ندی ہے۔

وَمَا اَرْسَلَنْكَ إِلَّارَحْمَةً لِلْعُلَمِينَ (1)

" نہیں بھیجاہے ہم نے آپ کو گر سارے جہانوں کیلئے سر اپار حمت بناکر۔ " بریس مد

تیسری آیت مبار کہ میں ہے۔ ،

وَبِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوُفُ رَجِيْهُ

"اور آپ مومنین کے ساتھ بڑے مہر بالناور ہمیشہ رحم کرنے والے ہیں۔"

اس شفقت ورحمت نبوی کو واضح کرنے کیلئے ایک ایمان افروز حدیث آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اس کے مطالعہ سے حضور سرور عالم علیقے کی جہاں شان شفقت ورحمت کا

پیں سر نا ہوں۔ اس سے مطالعہ سے مسور مر ورعام عظیے کی بہاں سان مطالعہ ورسمت ہوتا ہے۔ قار مین کو علم ہو گاوہاں وہ باہمی تعلق بھی آشکار اہوجائے گاجو نجی رحمت کواپنی امت سے تھا۔

ا یک روز ایک بدو خدمت اقدس میں عاضر ہوا اور سوال کیا کہ اسے کوئی چیز عطا کی جائے۔ سر ور عالم علی ہے اس وقت جو میسر تھا ہے دیدیا اور پو چھا۔ کیا میں نے تیرے ساتھ کوئی احسان کیا ہے؟ امرابی بولانہ آپ نے میرے ساتھ کوئی بھلائی کی ہے اور نہ کوئی

ساتھ کوئی احسان کیاہے؟اعرا قابل تعریف بات کی ہے۔

اس کے اس گتاخانہ جواب کو سن کر اٹل اسلام غصہ سے بھر گئے اور اس کی طرف دوڑے تاکہ اس گتاخ کاسر قلم کر دیں۔ سر کار دو عالم علی نے انہیں سختی سے تھم دیا، کُفُوا رک جاؤ، کوئی آگے نہ بڑھے۔

اس ارشاد کے بعد حضور علی اپنے کاشانہ اقد س میں تشریف لائے۔ بدو کو بھی بلا بھیجا۔ جب وہ حاضر ہوا تواس کو مزید عطافر مایا اور اس کی جمولی مجر دی۔ مجر دریافت کیا کیا میں نے تمہارے ساتھ کوئی بھلائی کی ہے۔ کہنے لگا تعکم یکا دیکھ اسٹان کے رسول آپ نے بڑا احسان فرمایا و کھڑا اللہ میں اُٹھ کی گا تھی کھڑا اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطافر مائے۔ میرے اہل وعیال کی طرف سے بھی اور میرے قبیلہ کی طرف سے بھی۔ نی کم مطابق نہ میں کہ مجرب سے اللہ وعیال کی طرف سے بھی اور میرے قبیلہ کی طرف سے بھی۔

نی کریم علی ہے جب یہ جملہ ساتواہے فرمایا کہ تم نے پہلے جوبات کہی تھی اس سے میرے صحابہ کوبرداد کھ ہوا۔ اگر تم پسند کرو تو یہی بات ان کے سامنے دہر ادو تاکہ ان کار خ دور ہو جائے اور تیرے بارے میں ان کے سینے میں جو خلش ہے وہ نکل جائے۔اس نے عرض کی بھد مسرت میں ان کے سامنے یہ جملہ دہرانے کیلئے تیار ہوں۔

دوسرے روز صبح یا عشاء کے وقت وہ مچر خدمت اقدس میں حاضر ہوا۔ رحمت عالم

مالله في الشيخ النبي محابه كو مخاطب كرتي موع فرمايا-

یہ جو آپ نے عطافر ملاہے بیدان کے فقر وافلاس کودور کردے گا۔ اس کے بعد نور مجسم رحمت عالم علیقہ نے اس تعلق کی وضاحت کی جو حضور علیقہ کا

ا پناتیوں کے ساتھ ہے جس بیں تحریقی عکیکٹ کی صفت جلیلہ کے جلوے نمایاں ہو رہے ہیں۔ سر درعالم علی کے حاضرین کی طرف توجہ فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا:

میری اور تمہاری مثال الی ہے جیسے کسی شخص کی او نٹنی بھاگ نظے۔ لوگ اس کو پکڑنے کیلئے اس کے پیچھے دوڑنے لگیں۔ وہ لوگوں کے پاؤس کی آہٹ من کر اور زیادہ بدکے

در میان رکاوٹ نہ بنو۔ در میان سے بہٹ جاؤاور اس کا تعاقب نہ کرو فَاقِیْ اَدْفَقُ بِهَا مِنْكُمُّ وَ وَاعْلَوْ مِن تم سے زیادہ اپنی او نفی کامز اج شناس ہوں اور اس کے ساتھ نرمی کرنے والا ہوں۔۔

اس کی بات س کر تمام لوگ رک گئے۔اس نے اپنے دامن میں سبز جارہ ڈالداوراد نٹنی کی طرف بڑھا۔او نٹنی نے اپنے مالک کی جب مانوس آواز سی اس نے مڑ کر دیکھا کہ اس کا

ی طرف بڑھا۔او سی ہے اپنے مالک می جب مانوس اواز سی اس نے مڑ کر دیکھا کہ اس کا مالک اپنی جھولی میں سبز چارہ لئے دوڑا آرہاہے۔وہاو مثنی رک گٹی اور جہاں اس کا مالک تھااسی طرف جانے لگی۔مالک نے اس کی تکیل پکڑلی اسے بیٹھنے کا اشارہ کیاوہ بیٹھ گئی بھر اپنا کجاوہ اس

یر کس کر باندهااوراس پر سوار ہو گیا۔

یہ مثال بیان کرنے کے بعد آپ نے فرمایا۔

وَإِنِّي كُوْ تَرَكُّ كُنُهُ حَيْثُ فَالَ الرَّجُلُ مَا قَالَ وَقَتَلُتُهُونَهُ

دَخَلَ التَّأَدِّ-

"(كل اس مخص نے جو گتاخانہ بات كى تھى اور تم اس كو قتل كرنے كيليح دوڑے تھے )اگر ميں در ميان ميں ركاوٹ نه بنمآاور تم اس كو قتل كر

دية تواس كافحكانه جبنم موتار"

میں نے اس کواپنے حکیمانہ اندازے بار گاہ رسالت کی تعظیم اور ادب کو ملحوظ رکھنے کی طرف راہنمائی ک۔وہ جہنم سے فی گیااور الله تعالیٰ کی رحت کا مستحق قراریایا۔

اس روایت کاخلاصہ بیے

ہم لوگ جو امتی ہیں اور اس کے باوجود احکام النی کی خلاف ورزیاں کرتے رہے ہیں

ماری مثال اس بھا گنے والی او نثنی کی ہے۔

گویاہم اس بھا کے ہوئ اونٹ کی طرح ہیں جس کو پاڑنے کی کچھ لوگ کو شش کرتے ہیں اور وہ ڈر کر مزید تیز بھا گاہے۔ ہمارے نی رؤف رحیم ہیں۔ وہ ہمارے مالک ہیں۔جورات دوزخ

کی طرف جاتا ہے اس سے بٹاکر اس راستہ پر گامز ن کرناجو جنت کی طرف لے جاتا ہے ہمارے نی کریم کاکام ہے۔خدا کرے ہم وہ سر کش اونث ہوں جس کے مالک ہمارے آ قاو مولا محمد

رسول الله علي مول جوائي شفقت اور شان رحت سے جميں دوزخ ميں كرنے سے بيا

لیں اور جنت کی بہاروں سے لطف اندوز ہونے کیلئے ہمیں جنت میں پہنچادیں۔

ائی امت کے ساتھ حضور علیہ کی شفقت کا یہ عالم تھا کہ ایسے احکام کی بجا آوری کا انہیں مکلف نہیں بنایا کرتے تھے جوان برگرال گزرتے ہوں۔ مثلاً حضور عظی نے فرمایا کہ

اگر میری امت پریه امر گرال نه گزرتا تو میں ان کو تھم دیتا کہ جب بھی وضو کریں مسواک ضرور کیا کریں۔ کیونکہ اس تھم ہے کئی لوگوں کو تکلیف چینجنے کا اندیشہ تھااس لئے یہ تھم

. نماز تبجد کے بارے میں فرملیا کہ میں نے اس نماز کو تم پر لازم نہیں کیا کہ کہیں تم پر سے

"جبسر كاردوعالم علي في قائن قوم كود عوت توحيدوى توانبول في بری ترش روئی سے ایساجواب دیاجس سے حضور علیقے کواز حدد کھ ہوا۔ الله تعالی نے جرئیل امین کو تھم دیا اے جرئیل! میرے محبوب کی خدمت میں حاضر ہو کراہے بتاؤ کہ آپ کی قوم نے جو ہذیان سر الّی کی ہے آپ کے اللہ نے اس کو س لیا ہے۔ اور پہاڑوں کے فرشتہ کو تھم دیا ہے کہ وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہواوران نابکاروں کیلئے جوسز ا آپ تجویز کریں وہ اس کے مطابق عمل کرے۔اس وقت پہاڑوں کا فرشتہ خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور سلام عرض کیا اور اس کے بعد بیہ گزارش کی کہ اللہ تعالی نے مجھے تھم دیا ہے کہ ان کے بارے میں جو حضور علی کی مرضی ہو اس کو بجالاؤں۔اگر آپ کی مرضی ہو تو میں اخشین (دویباژوں) کو اکھاڑ کر اس قوم کے اوپر دے ماروں اور ان کانام ونثان تك باقى ندر بن دول ـ نبى كريم علية ن فرمايا مجه اميد ب كه خداوند كريم ان كى پشتول سے ايسى نسليس پيدا كرے گاجو الله وحده لاشريك كى عبادت كريس على اوركى چيز كو اس كاشريك نهيس تھبرائیں گے۔اس لئے میں تمہیں یہ حکم نہیں دیتا کہ ان پہاڑوں کو

جڑوں ہے اکھیڑ کران پر دے مار واوران کو تہس نہس کر دو۔" ابن المتحدر ہے مروی ہے کہ جرئیل امین علیہ السلام بارگاہ نبوت میں حاضر ہوئے اور عرض کی یار سول اللہ!اللہ تعالی نے آسانوں، زمینوں اور پہاڑوں کو تھم دیا ہے کہ وہ آپ کے ہر فرمان کی تعمیل کریں۔ حضور نے جواب دیا۔ میں اپنی امت کو مہلت دینا چاہتا ہوں تاکہ اللہ تعالی انہیں تو یہ کی توفیق عطافرمائے اور ان کی تو یہ قبول کرے۔

تا کہ اللہ تعالی ہیں توبہ کی توبہ کی توبہ ہوں ترہے۔ حضر تابن مسعودر ضی اللہ عنہ ہے مروی ہے۔

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَخَوَّلُتَ

والْمَوْعِظَةِ مَخَافَةَ السَّأَمَةِ عَلَيْنَا۔ (1)

"رسول الله عليه جميس وقفه وقفه <mark>كى بع</mark>د وعظ وتفيحت فرمايا كرتيه جرروزاس لئے وعظ ند فرماتے كه كهيں جم اكتانه جائيں۔"

بر کار دوعالم علی ہر روز ہمیں وعظ نہیں فرمایا کرتے تاکہ ہم اس سے نگ نہ آ جائیں بلکہ کچھے وقفہ کے بعد ہمیں وعظ و نصیحت کرتے تاکہ ہم شوق سے سنیں اور اس پر عمل

بلکہ چھے وقفہ کے بعلا <sup>ہ</sup>یں وع کرنے کیلئے تیارر ہیں۔

حضرت ابوذرر ضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں: ایک رات حضور عظیمی نے قیام فرمایا۔ ایک ہی آیت کی بار بار تلاوت فرماتے رہے۔ بھی رکوع بھی مجدہ میں بھی کھڑے ہو کراس

اَنُ تَعُدَّ بُهُمُ فَوَانَّهُمُ عِبَادُكَ كَالُّ تَعَفِي لَهُمُ فَوَانَّكَ أَنْتَ الْعَرِيرُ الْعَوْرُ لَهُمُ فَوَانَّكَ أَنْتَ الْعَزِيرُ الْعَرِيرُ الْعَرَادُ الْعَرَادُ اللّهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلِي اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلِيلًا اللّهُ عَلِيلًا اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُواللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُوالْمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُولِ اللّهُ عَلَيْكُولُ

"اگر توعذاب دے انہیں تووہ بندے ہیں تیرے اور اگر تو بخش دے ان

كو توبلا شبہ تو بى سب پر غالب ہے اور بردادانا ہے۔"

بارے میں اپنے رب سے شفاعت کی التجا کی ہے۔ میں نے عرض کی یار سول الله - الله تعالیٰ

<sup>1-</sup> ميح مسلم-الثفاء، جلد1، صنحه 164

<sup>2-</sup> مورة الماكدة: 118

نے کیا جواب دیا؟ حضور علی نے فرمایا۔ کہ اللہ تعالی نے اس التجا کو قبول کر لیا۔ حضرت ابو ذر نے عرض کی اجازت ہو تو میں لوگوں کو یہ مژدہ سنادوں؟ فرمایا بیشک۔ حضرت فاروق اعظم حاضر خدمت تھے۔ عرض کی یارسول اللہ! ابو ذر کو یہ بشارت سنانے کی اجازت نہ دیں ورنہ لوگ عبادت سے عافل ہو جائیں گے چنانچہ سرکار دو عالم علی ہے ابو ذر کو واپس بلا

(1)\_1/

امام بخاری اور مسلم نے حضرت ابو قادہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ علی فی نے فرمایا۔ میں نماز شروع کر تا ہوں اور میر اار ادہ میہ ہو تا ہے کہ آج کمی تلاوت کروں گا۔ پھر مجھے کی یجے کے رونے کی آواز آتی ہے تو میں مختمر کردیتا ہوں۔"

یه رحمت صرف اینول تک بی محدو<mark>د نه سخی - صرف انسان بی اس چشمه رحمت و</mark> شفقت سے سیر اب نہیں ہواکرتے بلکہ پر ندول،اور دیگر حیوانات پر بھی حضور علیہ کاابر

شفقت بول بى برساكر تا تفار

امام بخاری"الادب" میں حضرت این مسعودے روایت کرتے ہیں۔ "رسول اللہ علق نے ایک جگہ قیام فرمایا۔ وہاں ایک جڑیا کا گھونسلا تھا۔ کسی مختص نایس مگر نیاں میں سے مدت بیٹ ایس جو میں کی جینے میں میں ہوگاہ

اندے اتحار اے تقیف پہچاں ہے؟ ایک شحاب نے عرش کی اٹا یاد سول اللہ ! "یار سول اللہ! اندے میں نے اٹھائے ہیں۔ "حضور علیقے نے فرمایا جاؤ اور اس

کے اعلاے اس کے گھونسلے میں رکھ دو۔"(2)

ابن ابی شیبہ حضرت ابوسعید خدری ہے روایت کرتے ہیں۔ سیسی مختر جب ڈ

ایکروزرسول بکرم علی نے نماز پڑھائی اور بڑی مخضر چھوٹی چھوٹی سور تیں تلاوت کیں۔ حضور علی جب نمازے فارغ ہوئے توابوسعید خدری نے عرض کی بارسول اللہ! حضور علی نے آج نماز اوا کی ہور آج تک میں نے حضور علی کوایس مخضر نماز پڑھتے

مور میں سے ہی سار روان ہے نہیں دیکھا۔ حضور نے فرمایا۔

1- سل البدئ، جلد7، صغي 48

2-الينا، صنى 50

آنَاسَمِعُتُ بُكَآءَ الصَّبِيِّ خَلِّفِيُ وَتَوَتَّنَفَ النِّسَآءِ آدَدُتُ آنُ تَفُهُ عَلَهُ الْمُهُ

"اثنائے نماز میں نے ایک بچ کے رونے کی آواز سی اور مسلم خواتین بھی صفیں باندھے نماز پڑھ رہی تھیں۔ یقینا اس میں اس بچ کی مال ہوگ۔ میں نے ادادہ کیا کہ میں جلدی نمازے فارغ ہوں تاکہ وہ مال نمازے فارغ ہو کرایے بچ کو گود میں لے اور اے چپ کرادے۔"

حضور علية كى شان رحمت كاليك اور واقعد ملاحظه فرما عير

عبدالله بن اني بكر بن حزم رضى الله عندروايت كرتے ہيں۔

کہ فتح کمہ کے موقع پر جب عرج کے مقام<mark>ے</mark> روانہ ہوئے تو حضور علی ہے ایک کتیا دیکھی جس کے چھوٹے چھوٹے بچے اس کا دود ھالی رہے تھے اور وہ غرار ہی تقی۔ سر کار دو نالم علی ہے ناکیے صحابی کو حکم دیا کہ وہ اس کتیااور اس کے بچوں کی حفاظت کیلئے یہاں کھڑا

رہے تاکہ کوئی لشکری انہیں اذبت نہ پہنچائے۔(1) اور مسلم زائی صحیح میں جھنے تالی میں منی ماڈ یون سے رواہ تہ کیا ہے

امام مسلم نے اپنی صحیح میں حضرت انس رضی اللہ عنہ ہے روایت کیا ہے۔ رسول اللہ علی حضرت انس کی معیت میں اپنے صاحبزادے ابراہیم علیہ السلام کے

پاس تشریف لے گئے۔ حضور علی ہے نے اپنے فرزند کو بلایا سے سینے سے لگالیا۔ حضرت انس فرماتے ہیں میں نے دیکھاان پر نزع کی حالت طاری تھی۔اس حالت میں اپنے لخت جگر کو

ربعة ين من من المنطقة كى آئمين الشكبار مو تنكي فرمايا. و كميه كر حضور عليقة كى آئمين أحكيار مو تنكي فرمايا. تنكي مكم الْعَدَيْنُ وَتَعِيْزُنُ الْقَلْبُ وَلَا نَفُوْلُ الْآهَمَا مُدْفِعَى كَتِيّنَا

سمم العين ويون العلب ولا تعوي الوث يروى و وَإِنَّا يِكَ لَمُحُرُّ وَنُونَ - (2)

"آنکھوں سے آنو بہہ رہے ہیں اور دل عمکین ہے لیکن ہم اپنی زبان پر صرف وہی جملہ لاتے ہیں جو ہمارے رب کو راضی کرنے کا باعث ہو۔اے ابراہیم!ہم تیری اس جدائی پراز حد غمز دہ ہیں۔"

<sup>1</sup>\_ سل البدئ، جلد7، صنحه 51

## وفائح عبد

عبدالله بن ابی الحماء رضی الله عند نے بتایا کہ نبی کریم علی کی بعثت ہے پہلے میں نے حضور علی کے کو کوئی چیز فروخت کی دہ ساری اس صفور علی کے کو کوئی چیز فروخت کی دہ ساری اس اوقت حضور علی کی خدمت میں پیش نہ کر سکا۔ اس کا پچھ حصہ باتی رہ گیا۔ میں نے وعدہ کیا کہ حضور علی بیات کہ حضور علی بیاں تھم یں میں ابھی بقیہ لے کر حاضر ہو تا ہوں۔ میں چلا گیا، مجھے یہ بات بحول گئی اور دیگر کا موں میں مصروف ہو گیا۔ تین دن کے بعد مجھے اچانک یاد آیا کہ میں تو آپ کے ساتھ وعدہ کر آیا ہوں کہ میں بقیہ چیز آپ کو لا کر دیتا ہوں آپ میر اانظار کریں۔ جب میں وہ چیز لے کروہاں پنچاتور حمت دوعالم علی اور غضب کا ظہار نہیں کیا بلکہ میں مونے انداز میں اتنافر مایا۔

یّا فَتَی لَقَدُ شَقَقُتُ عَلَیْ وَاکنا هَهُنَا هُدُنُ مُنَدُ تُلَاثِ اَنْتَظِرُكَ (1) "اے نوجوان: تونے جھے بری تکلیف بننچائی ہے میں تین دن سے یہاں تمارے انتظار میں بنشاہوں۔"

## صلەرخى

حفزت انس روایت کرتے ہیں کہ بارگاہ نبوت میں جب کوئی محض ہدیہ پیش کرتا تو حضور علطی فرماتے کہ بید فلال خاتون کو پنچادو کیونکہ وہ میری رفقیہ حیات خدیجة الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی سہیلی تھی۔وہ حضرت خدیجہ سے محبت کرتی تھی۔

خضرت عائشہ سے مروی ہے آپ فرماتی ہیں کہ حضور عظیم جب کوئی بکری ذک کرتے تو اس کا گوشت ام المو منین حضرت خدیجة الکبری کی سہیلیوں کی طرف بھیجا کرتے۔ایک دفعہ آپ کی بہن حضور علیم کی کا قات کیلئے آئی۔حضور علیم نے بڑی خوشی سے ان سے گفتگو کی اور ان کی بات سی۔

ایک دن ایک خاتون حاضر خدمت ہوئی۔ حضور علی نے اس کی آمد پر بڑی مسرت کا اظہار کیااور اس کے حالات احسن طریق سے دریافت کے۔ وہ چلی گئی تو حضور علیہ نے

فرمایا: یه وه خاتون ہے کہ حضرت خدیجة الكبرىٰ كے زمانه میں اکثر عاضر ہوتی تھی۔ حضور نے فرمایا مات محسن المعرقی مین الدیمتان (1)

ان محسن العربي الريمان المسابق المساب

سرور عالم علی کی نوای جن کانام امامہ تھا حضور علیہ نماز کی حالت میں بھی ان کو اپنے کندھوں پر بٹھاتے۔جب بجدہ میں جاتے توان کو پنچے رکھ دیتے پھر جب قیام فرماتے توان کو اٹھاکرایئے کندھے بررکھتے۔

حضرت ابو قبادہ روایت کرتے ہیں: ایک دفعہ نجاشی کی طرف سے ایک وفد آیا۔ حضور میں این فلسے بنفس نفیس ان کی مہمانداری اور خاطر مدارات کا انتظام کرنے گئے۔ صحابہ کرام نے عرض کی یارسول اللہ علیقہ ہم حاضر ہیں ہم ان کی خاطر مدارات میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھیں گے، حضور علیقہ خود کیوں تکلیف فرماتے ہیں۔اس کریم آ قانے ارشاد فرمایا۔

یا تھھ کا نوار لا صحابی نا اس میں کا بھی آئے آگے اور کا فیکھ کے اس کا بھٹھ کے اس کا میں کا اس کے بیٹر کا میں کا در اس کے اس کی بری عزت کی۔ "میرے صحابہ جب وہال گئے تو ان ان لوگوں نے ان کی بری عزت کی۔ میں جا ہتا ہوں کہ میں ان کو اس خاطر مدارات کا خود صلہ دوں۔"

عَلَيْتُ فَ اس كَ لِنَهُ اپنی چادر بچهائی، اس كو اوپر بنهایا پھر اسے فرمایا اگر تم پند كرو تو ممارے پاس مى قیام كرو۔ ہم تمہارى عزت و تحريم كريں گے اور تھے سے محبت كى جائے گے۔ اور اگر تم والس اپنے گھر والوں كے پاس لوٹ كر جانا چاہو تو ہم تجھے انعام واكرام سے

واپس کردیں گے۔ اس نے عرض کی یار سول اللہ! میں اپن اہل خانہ کے پاس جانا چاہتی موں۔ حضور علی نے اس جانا جانے کی موں۔ حضور علی نے اے سازوسامان دے کر عزت واحترام کے سیاتھ واپس جانے کی

1\_الثفاء، جلد1، صنح 165

2-الينا، صنحه 166

اجازت دے دی۔

ابو طفیل کہتے ہیں کہ میں نے ایک روز دیکھا، جب میں ابھی بچہ تھا، کہ ایک خاتون حضور علی کے تھا، کہ ایک خاتون حضور علی کے خاتون حضور علی کے خاتون حضور علی کے خاتون کے لئے بچھادی اور اس کو اپنی چادر پر بیٹھنے کا تھم دیا۔ میں نے لوگوں سے بو چھار کون خاتون ہے جس کی حضور علی اس تعظیم و تھریم فرمارہے ہیں ؟لوگوں نے بتایا کہ یہ حضور علی کے کہ رضائی والدہ ہے۔

تو پیہ جو ابو اہب کی لونڈی تھی اس نے سرور عالم علیاتھ کو دودھ پلایا تھا۔ حضور علیاتھ ہیں۔ ہمیں ہوتے۔ جب دہ فوت ہمیشہ اس کی طرف تھا کہ جب دہ فوت ہوگئی تو حضور علیاتھ نے اس کے قریبی رشتہ داروں کے بارے میں پوچھا۔ عرض کی گئی اس

ہو می تو صفور عیصے کے اس کے حریبی <mark>رستہ</mark> داروں کے بارے بیں تو چھا۔ حریبی میں اس کا کوئی رشتہ دار زغرہ نہیں ہے۔اس سے پیتہ چلنا ہے کہ اگر اس کے قریبی رشتہ داروں سے کوئی زندہ ہو تا تو حضور علیات اس کو بھی ضرورا پنانعام واکرام سے نواز تے رہے۔ جس ش<mark>ب جرئیل امی</mark>ن نے غار حرامیں حاضر ہو کر پہلی و تی د<mark>ا فَدَرُ مِیا اس</mark>ے دَتِاکَ الَّین ٹی

خَکُنَّی سے مشرف فرمایا تو حضور علی گھروا پس آئے اور اپنی رفیقہ حیات کو سار آماجرا سنایا۔ حضور علی پر تخیر اور سر آسیکی کی حالت طاری تھی۔اس وقت حضرت ام المومنین خد ہجت الکبری نے جن کلمات طیبات سے حضور علی کی دلجوئی کی اور تسلی دی،اس میں سرکار دو عالم علی کے اخلاق حسنہ اور شائل جمیلہ کااس طرح اظہار فرمایا کہ رحمت دو عالم علیہ کو

> تىكى بوگى ـ آپ نے عرض كى ـ ٱتبينى، فَرَا لِلْهِ لَا يُغْزِيُكَ اللهُ ٱلبَّدَّا - `

إِنَّكَ لِتَفْيِلُ الرَّحِمَ وَ تَعْمِلُ الْكُلُّ وَثُلَيْبُ الْمُعَدُّوْمَ

تُكُوبِ الضَّيْفَ وَتُعِينُ عَلَى نَعَالَ مِكَانِ الْحَقِّ (1) "يارسول الله! مرده باد - بخد الله تعالى مجمى آب كورسوانه كرے گا۔

آپ صلہ رحی کرتے ہیں۔ لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں۔ اپنی کمائی ہے

غریوں، ناداروں کی الداد فرماتے ہیں۔ مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں۔" ہیں۔اگر کسی پر کوئی مصبت آجائے تو آپ اس کی الداد فرماتے ہیں۔"

## حضور كى شان صدافت وامانت اور عفت ويا كدامني

امانت، عفت، سپائی اور عدل، مجوب رب العالمین علی کی وہ صفات تھیں کہ وہ و مثات تھیں کہ وہ و مثان مثانے کیلئے اپی جان کی ازی کو حضور علیہ کے خون کے بیاہ سے ،اسلام کا نام و نشان مثانے کیلئے اپی جان کی بازی لگانے کیلئے مستعدر ہے تھے، ایے و شمن بھی حضور علیہ کی ان صفات کا انکار نہیں کر سکتے تھے بلکہ تسلیم کرتے تھے کہ حضور علیہ این اور صادق کے القاب سے اپنے معاشرہ نبوت کے اعلان سے پہلے ہی حضور علیہ ایمن اور صادق کے القاب سے اپنے معاشرہ میں معروف و مشہور تھے۔ جب کعبہ شریف کی پہلی ممارت پے در پے سیا بول سے شکتہ ہوگئی تواہل مکہ نے کعبہ کواز سر نو تعمیر کرنے کا پروگرام بنایا۔ جب اس کی بنیادیں وہاں تک ہوگئی جہاں جراسود کور کھنا تھا تواس شرف کو حاصل کرنے کیلئے ہر قبیلہ یہ چاہتا تھا کہ یہ شرف اسے حاصل ہو۔ اس محکم شرف اسے خور پر خور پر خور ہو جائے اور کشتوں کے پشتے لگ جائیں۔ کی صاحب نے کہا کہ اس بات پر جنگ شروع ہو جائے اور کشتوں کے پشتے لگ جائیں۔ کی صاحب نے کہا کہ اس بات پر ایک دوسرے کاخون بہانے کے بجائے تم اپنے میں کوئی خالث چین لوجواس کے بارے میں ایک دوسرے کاخون بہانے کے بجائے تم اپنے میں کوئی خالث چین لوجواس کے بارے میں ایک بارے میں ایک دوسرے کاخون بہانے کے بجائے تم اپنے میں کوئی خالث چین لوجواس کے بارے میں ایک دوسرے کاخون بہانے کے بجائے تم اپنے میں کوئی خالث چین لوجواس کے بارے میں ایک بارے میں ایک دوسرے کاخون بہانے کے بجائے تم اپنے میں کوئی خالت چین لوجواس کے بارے میں کافری خالت کے بیات کی بارے میں ایک بارے میں کافری خالت کے باتے تم اپنے میں کوئی خالت کی دوسرے کاخون بہانے کے بجائے تم اپنے میں کوئی خالت کی دوسرے کاخون بہانے کے بجائے تم اپنے میں کوئی خالت کے بات کی بارے میں کوئی خالت کی بات کی بارے میں کوئی خالت کے بیائے کی کی دوسرے کاخون بہانے کے بیائے تم اپنے میں کوئی خالت کے بیائے کی بارے کی کوئی خالت کی کوئی خالت کی کوئی خالت کی کوئی خالت کے باتے کی کوئی خالت کی کوئی خالت کے بات کی کوئی خالت کے باتے کی کوئی خالت کی کوئی کوئی کوئی

تمہارے اس جھڑے کا فیصلہ کرے۔ سب نے اس تجویز سے اتفاق کیااور طے میہ پایا کہ کل صبح جو سب سے پہلے حرم شریف میں داخل ہو وہ ہمارا ٹالٹ ہوگا۔ جو فیصلہ وہ کرے گاہم

تمام قبائل دل و جان ہے اس کو قبول کریں گے۔ چنانچہ دوسرے دن لوگ اس انتظار میں تھے کہ دیکھئے کون مخف سب سے پہلے حرم شریف میں داخل ہو تاہے۔

جب صبح موئى توكياد يكھتے ہيں كہ الله كامحبوب محمد مصطفیٰ علياته وہ پہلے فخص ہيں جو حرم

شریف میں داخل ہوئے۔ حضور علیہ کو دیکھ کرسب کے دل مطمئن ہو گئے اور خوشی سے
۔

وه يد كني لكار

هٰنَا مُحَمَّدُ الْوَيْنُ قَدُ نَضِيْنَا ١٩ هٰذَا مُحَمَّدُ الْوَيْنُ قَدُ نَضِيْنَا ١٩

" یہ محمہ مصطفیٰ ہیں جو امین ہیں۔ ہم اپنی رضامندی سے ان کو اپنا ثالث

تنلیم کرتے ہیں۔" سلیم کرتے ہیں۔"

ر حمت دوعالم علی اگر چاہتے تو حجر اسود کو خود اٹھاکر اس کے مقام پر رکھ دیتے اور سار ا

شرف خود حاصل کرتے لیکن جس ہستی کو اللہ تعالی نے سر اپار حمت بنا کر مبعوث فرمایا تھادہ ایساکام کرنے کیلئے تیار نہیں تھی جس سے ساراشرف آپ کو حاصل ہواور باتی سارے قبیلے اس سے محروم قرارپا ئیں۔ رحمت للعالمین نے اس طرح اس کام کو انجام دیا کہ اپنے بیگانے سب لوگ مطمئن بھی ہوگئے اور خوش بھی۔ حضور علی نے ناپی چا در مبارک بچھائی، ججر اسود کو اٹھایااور اس چاور مبارک بچھائی، ججر اسود کو اٹھایااور اس چاور مبارک بیں رکھ دیا پھر تمام قبائل کے رئیسوں کو بلایا۔ سب کو کہا

اس چادر کو پکڑلیں اور حجر اسود کواٹھا کر دیوار کے پاس لے جائیں۔ چنانچہ سب نے اس چادر کواٹھایا۔ جب حجر اسود کو لیکر اس جگہ پہنچ جہاں اے رکھناتھا تو وہاں خود سر کار دوعالم علیہ نے اپنے دست مبارک ہے اس پھر کواٹھا کر اس جگہ پررکھ دیا۔

حضور علی کی اس تدبیر سے اہل مکہ ق<mark>تل و</mark>غارت سے بھی پچ گئے اور ہر ایک کو حجر اسود و کعیہ شریف میں رکھنے کاشر ف بھی حاصل ہوا۔

کو کعبہ شریف میں رکھنے کا شرف بھی حاصل ہوا۔ آپ نے پڑھا جب کفارنے صبح سورے حضور کریم علیقے کو سب سے پہلے حرم میں

اپ سے پڑھاجب تھارے کا مورے مصور کرے علیہ و سب سے پہنے کرم میں داخل ہوتے دیاں بات کی دلیل ہے داخل ہوتے دیاں بات کی دلیل ہے کہ حضور علیہ اس میں اس میں بھین، لؤگین اور جوانی گزاری تھی، اس شہر کے لوگ آپ کی ادانت کے قائل تھے۔

ر تع بن خثیب فرماتے ہیں: اعلان نبوت سے پہلے زمانہ جاہلیت میں بھی جب کوئی ایسا مشکل مر حلہ ہوتا تھا جس کا تصفیہ وہ نہیں کرپاتے تھے تو اس نزاع کے دور کرنے کیلئے وہ سر کاردوعالم علی کے واپنا ثالث مقرر کیا کرتے۔ گویا تمام اہل عرب کو آپ کی امانت اور شان عدل وانصاف پر کامل یقین تھا اور بڑی خوشدلی ہے اپنے تنازعات کو حضور علی کی بارگاہ میں پیش کرتے تھے۔

سر کار دوعالم علی این بارے میں خود فرمایا کرتے۔

وَاللَّهِ إِنِّ كُومِينَ فِي السَّمَا وَ آمِينَ فِي الْدَرْضِ (1)

" یعنی آسان کے مکین بھی مجھے امین جانتے ہیں اور زمین کے بسنے والے سمبر میں سرتا ہے میں میں ہوئی

بھی مجھے امین تسلیم کرتے ہیں۔"

ابوجهل جبیباد شمن حق بھی حضور علیہ کی صداقت کو تشکیم کر تا تھا۔ سیدناعلی کرم اللہ

- الثفاء، طد1، صنحه 73

وجہہ ہے مروی ہے۔ کہ ایک روز ابو جہل حضور علیقے کی خدمت میں حاضر ہوا کہنے لگااِنَّا لاَ مُکذَّبُكَ وَلَكِنْ مُكذَّبُ مَا حِنْتَ ہِمِ (1) ہم آپ کو نہیں جھٹلاتے ہم تواس دین کو جھٹلاتے ہیں جو آپ لے

-01215

الله تعالى خاس كى تقديق كرتے موئىية آيت نازل فرمائى۔ فَوَاتَهُ مُوكَة كِيكِنِّ بُوزُكَ وَلِكِنَّ الظّٰلِمِينَ بِاللَّبِ اللَّهِ مَعْجَدُ وَكَ (2)

على جماعة وربي المعاملة المعاملة المعاملة والمحاطقة المعاملة المحاطقة المعاملة المعاملة المعاملة المعاملة المع "وه آپ كى تحدّيب نهيس كرتے ليكن بيه ظالم لوگ الله كى آيتو كا الكار

"-UTZS

جب اسلام اور کفر کی فوجیس میدان بدر میں صف بندی کر رہی تھیں تواضن بن شریق کی تنہائی میں ابوجہل سے ملاقات ہوئی تواس نے ابوجہل سے یو چھااے ابوالکم (ابوجہل کی

کنیت) یہاں ہم تنہا ہیں، میرے اور تیرے بغیر کوئی ہماری گفتگو کو من نہیں رہا، مجھے یہ بتاؤ

کہ تمہاری (حضور علی کا نام نای لیکر) ان کے بارے میں کیارائے ہے، وہ سے ہیں یا

جھوتے ہیں۔

اس تنبائی میں ابوجہل کے منہ سے سے مجی بات نکل کررہی، اس نے کہا:

وَاللّٰمِوانَ مُحَمَّدًا الصّادِقُ وَمَاكُنوبَ مُحَمَّدًا تَطُ (3) "خداك فتم محر (عَلِيَّةً) يقينا سي بين اور آن تك محر (عَلِيَّةً) في

حجوث نہیں بولا۔"

اب ابوجہل نے حضور علیہ پر ایمان نہ لانے کی وجہ بیان کرتے ہوئے حقیقت ہے

پر دہ اٹھایا۔

إِذَا ذَهَبَ بُنُو تُحَتِّي بِاللِّوَآءِ وَالسِّفَايَةِ وَالحِجَابَةِ وَالنَّكَ كُوِّ

وَاللَّبُوكَةِ وَمَا ذَا يَكُونُ لِسَا بَرُقُرُ أَيْثِي

"لینی جب عزت و منصب کے سارے مناصب لواء، سقاید، حجابد، ندوہ

1-الثفاء، جلد1، منحد173

2\_سوروالانعام:33

3-الثفاء، جلداً، صنحه 173

4\_زن وطان،"السيرة المنويه"، جلد 3، صفحه 263

سب يملے بى بنوقصى كے ياس بين،اگر نبوت بھى بم ان كيلئے مخصوص کردیں توعزت وشرف کے مناصب میں ہمارے لئے کیارہ جائے گا۔" اس سے واضح ہو گیا کہ وہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی تکذیب اس لئے نہیں کر تا تھا کہ نعوذ بالله حضور علي على على تبيل يا قرآن كلام اللي نبيل ياالله تعالى ك بغير كوئى اور سياخدا ہے۔ان کاوہ انکار نہیں کرتا تھا۔ جھکڑ اسار اجاہ و منصب کا تھا۔ وہ سوچتا تھا کہ اگر نبوت بھی بن قصی میں چلی گئی تو ہارے لئے کیارہ جائے گا۔ اس طرح ہر قل نے جب ابوسفیان ہے ہد سوال کیا کہ ان کے نبوت کے دعویٰ ہے پہلے کیا تم ان پر جھوٹ کی تہمت لگایا کرتے تھے، تواس دستمن اسلام کو بھی یہ اعتراف کر ناپڑا۔ "لا"كم بم في مجمى حضور علية يرجموك بولنے كى تبت تبين لكائي-نضر بن الحارث، مسلمانوں كا بدترين دستمن تفار مظلوم اور بے بس مسلمانوں ير ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ کراہے بڑی مسرت ہوتی تھی۔ایک روزاس نے قریش سے یو چھاکہ نبوت كا اعلان كرنے سے يملے محمد (علي ) نے تم ميں اپنى كافى زندگى بسر كى-ان كے عفوان شباب کو بھی تم نے ویکھا۔ اس وقت تم سب میں ان کی شخصیت پندیدہ متمی۔ وہ صادق القول تتھے۔ان کی صفت امانت شک وشبہ سے بالاتر تھی۔ یہ تواس وقت ان کی کیفیت تھی جب وہ جوان تھے اور جب اس کی کنیٹیول میں سفید بال ظاہر ہونے گے جو بڑھانے کی علامت ہے اور وہ قرآن کر مم لے کر تمہارے ماس آئے تو تم نے یہ کہناشر وع کر دیا: بہ ساحرے جادوگر ہے۔ ہر گز نہیں، خداکی قتم اوہ جادوگر نہیں ہے۔(1) حضرت عائشہ صدیقہ حضور کی عفت ویا کدامنی کی گواہی دیتے ہوئے فرماتی ہیں۔ مَالْنَسْتُ يَدُهُ لِيَدُ امْرَاةٍ قَطُّ لَا يَمْلِكُ رِقْهَا (2)"میرے آتا کے ہاتھ نے مجھی کمی ایسی عورت کے ہاتھ کو نہیں چھوا جو حضور عليه کازوجيت ميں نه تھی۔" مشہورادیب اور نحوی، ابوالعباس المبر دلکھتے ہیں۔

كسرى شبنشاه ايران نے اپنے دنوں كو اس طرح تقسيم كيا ہوا تھا، وہ كہتا تھا جس روز

1-الثفاء، جلد1، منخه 174

2\_ایشاً، بحواله بخاری

شنڈی ہوا چل رہی ہو وہ دن سونے کیلئے ہے۔ جس دن بادل گھر کر آئے ہوں وہ دن شکار کیلئے مخصوص ہے۔ جس روز بارش برس رہی ہو وہ سے نوشی اور لہوو لعب کیلئے ہے اور جس دن سورج نکلا ہو وہ دن لوگوں کی حوائج کو پورا کرنے کیلئے ہے۔

لیکن ایک دانشور ابن خالویہ کہتے ہیں کہ سریٰ کے مقابلہ میں ہمارے نبی عظی کے خیار ہیں مارے نبی علیہ نے جس طرح اپنے او قات کو تقتیم فرمایا ہوا تھا۔ اس کا مطالعہ کریں، آپ کو خود بخود ایک

شہنشاہ اور اللہ کے نی میں جو فرق ہے معلوم ہو جائے گا۔

وہ کہتے ہیں کہ جارے نبی کریم علیقہ نے اپنے ہر دن کو تمین حصوں میں تقتیم کیا ہواتھا ایک حصہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور یاد کیلئے۔ دوسر احصہ اپنے اہل خانہ کیلئے اور تیسر احصہ اپنی ذات کیلئے۔

بھراپنے تیسرے حصہ کو حضور ﷺ نے لوگوں کی حوائج سننے اوران کو پوراکرنے کیلئے

وقف کیا تھا۔ حضور علطی عوام کے حالات کو جانے کیلیے خواص سے رابطہ قائم کرتے اور :

انہیں فرماتے۔

اَبْلِعُوْا عَلَجَةُ مَنَ لَا يَسْتَطِيعُمُ إِلَّلَا فِي فَكِانَةُ مِنَ اَبِلَغُ عَلَجَةً مَنْ لَا يَسْتَطِيعُمُ إِبِلَا عَلَمَا الْمَنْهُ اللهُ تَعْمَالِي يُوْمَ الفَنَّ عِلَا لَكُرُ (1) "وولوگ جوانی تکالیف مجھے نہیں پہنچا سکتے۔ان کی حاجات تم مجھے پہنچایا کروکیونکہ جو محض ایسے آدمی کی تکلیف کو حضور عَقِالَةً تک پہنچا تاہے جو خود رسائی حاصل نہیں کرسکتا تو اللہ تعالی اسے روز محشر خوف سے

> امن عطا فرمائے گا۔" حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔

كَانَ رُسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الآيَّاخَذُ اَحَدًا بِقَنْفِ أَحَدٍ وَلا يُصَرِّقُ آحَدًا عَلَى آحَدٍ -

"حضور سرور عالم علی کے تہت لگانے ہے کسی کوسز انہیں دیتے

تھے۔اگر کو کی کسی کے خلاف شکایت کر تا تواس کی تقید بق نہ فرماتے۔"

<sup>1</sup>\_شاكل ترندى الثفاء، جلد 1، صفحه 175

## نبى رحمت عليضة كى شان زېدو قناعت

اس موضوع پر اظہار خیال ہے پہلے ضروری ہے کہ زبد کا مفہوم قار عمین کے ذہن نشین کیا جائے تاکہ وہ حضور علیہ کی شان عالی کا صحیح طور پر اندازہ کر سکیں۔

سیم الریاض کے مصنف زہد، کی تشر تح کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔

اَلْزُهُدُ : مَعَنَاكُ تَرُكُ الدَّهُ مَيَّا رَغْمَ لَهَ فِيمُنَا عِنْدَاللهِ - (1)
" يعنى الله تعالى ك پاس جوابدى نعتيں اور سريدى راحتيں ہيں ان كو

نی کریم علیقہ کی ساری زندگی اسی زہر ہے عبارت تھی۔ اللہ تعالی نے ساری دنیا کے خزانوں کی تخیاں اپنے ملائی ہے اس خزانوں کی تنجیاں اپنے صبیب کے حوالے کر دی تھیں لیکن حضور علیقہ نے ان تمام نعمتوں کو پس پشت ڈال دیا اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنو دی کے حصول کیلئے فاقہ کشی اور

تو پال چیت دال دیا اور مطرف الله تعالی می رضا اور خو مسود می سے مسول میسیخ قافیه می او عسرت کی زند گی بسر فرمانی-

خلوتوں میں روپذیر ہونے والے تمام واقعات و حالات سے خبر دار تھیں، حضور عطاق کی طوتوں اور شان زہد کی عظمتوں اور شان زہد کے عظمتوں اور

حضرت ام المو منين عائشه صديقه رضي الله عنها، جو محبوب پرورد گار كي جلو تول اور

ر فعتوں کی ترجمانی کا حق ادا کر سکتے ہیں۔ آپ ارشاد فرماتی ہیں۔ مَا شَیِعَ دَسُوّلُ اللهِ صَلّی اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلّعَ تَلْاَتُهُ ۖ آیامِ

تِبَاعًا قِنْ خُرْرِ حَتَّى مَضَى لِسَبِيلِهِ .

''رسول کریم علی نے ساری حیات طیبہ میں بھی بھی مسلسل تین دن تک پیٹ بحر کر کھانا نہیں کھایا۔''

دوسر ی روایت میں آپ فرماتی ہیں۔

مَاشَيِعُ الْ رُسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَالمِ وَسَلَّهُ مِنْ

خُبْرِبُرِ عُتِّى لَقِي اللهُ تَعَالىٰ۔ ﴿ كُبْرِبُرِ عُتِّى لَقِي اللهُ تَعَالیٰ۔ ﴿ (2)

"رحت عالم علي كال اطبار في كندم كى روثى سے لگا تار تين دن

1\_الثفاء، جلد1، صني 179 (عاشيه)

2-اينا، صني 180

تک شکم سیر ہو کر نہیں کھایا۔"

بہلی حدیث میں حضور علیہ کاذ کرہے، دوسری میں حضور علیہ کے اہل بیت کاذ کرہے۔ یعنی صرف خود ہی فاقد کشی کو اپنا معمول نہیں بنایا بلکہ حضور کے اہل بیت کی حالت بھی ایسی

ہی تھی کہ حضور عظی کے اہل بیت نے گندم کی روٹی سے مجھی شکم سیر ہو کر نہیں کھایا۔ یہ حضرت صدیقہ ہی فرماتی ہیں کہ پورا مہینہ گزر جاتا تھا ہم چو لیے میں آگ نہیں

جلاتے تھے تھجور اور یانی پر ہماری گزر او قات تھی۔

آپ بی ارشاد فرماتی ہیں: سر ور عالم علیہ نے جب اس جہان فانی سے رحلت فرمائی تو كوئى دينار، در جم كوئى بكرى اور اونث بطور تركه نبيس جهو ژار

 ام المومنین حضرت حصه فرماتی بین که ہمارے پاس ایک چادر تھی جس کو ہم دوہر اگر کے حضور علیہ کے بستر پر بچھاتی تھیں۔ایک روز ہم نے اس کودوہر اکرنے کے بجائے چوہر ا

کرکے بچیایا تاکہ بستر نرم اور گداز ہو جائے اور حضور علیقہ آرام سے استر احت فرما تیں۔ جب صبح ہوئی تو حضور عصور علی نے دریافت فرمایاکہ آج رات تم نے میرے لئے کسابسر

بچھایا؟ ہم نے عرض کی کہ وہی جادر ہم نے چوہری کر کے آج رات کو بچھائی۔ حضور علطی نے فرمایاایانہ کیا کروبلکہ پہلے کی طرح دوہری کر کے بچیایا کرو۔ کیونکہ آج شب بستر کے

گداز ہونے کی وجہ سے میں رات کو نہیں جاگ سکا۔

حضور عام طور پرایی چاریائی پر آرام فرماتے جو کھر درے پٹھے سے بنی ہوتی اور حضور میان کی ایسے تواس کے نشانات حضور کے جسم اطہر پر نمایاں ہوجاتے۔

حضرت صديقه فرماتي ہيں۔ کہ کئی بار فاقہ کشی کے باعث حضور عظیقہ کا شکم مبارک کمرے لگ جاتا۔ میں اس پر

ہاتھ پھیرتی۔میری آنکھول سے آنسوجاری ہوئتے،عرض کرتی۔

نَفْسِي لَكَ الَّفِدُ آءُ؛ لَوْ تَمْ بَعَثَ مِنَ الدُّنْيَا بِمَا يَفُوتُكَ -

"اےاللہ کے محبوب میری جان آپ پر قربان آپ ای رب سے اتنا

تومانگتے کہ فاقد کشی ہے بیہ نوبت نہ آتی۔"

امام الانبياء نے ارشاد فرمليا۔

يَاعَالْشَةُ مَالِيَّ وَلِلْدُنْيَا (1)

"اے عائشہ میرااس دنیاہے کیا تعلق ہے۔" پھر فرمایا! مجھ سے پہلے جو اولوالعزم رسول گزرے ہیں انہوں نے اس سے زیادہ تکلیف دہ

حالت پر صبر کیا۔ جب وہ اللہ تعالیٰ کے حضور پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے انجام کو بہت معزز

بنادیااوران کے تواب کو عظیم کردیااگر میں اس دنیا میں عیش و آرام کی زندگی بسر کرول تو مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں بارگاہ رب العزت میں اپنے بھائیوں سے پیچھے نہ رہ جاؤں اور مجھے

چھےرہے ساتی ہے۔ میری عزیزترین تمنامیہ ہے کہ میں اینے بھائیوں اور دوستوں کے ساتھ مل کر بار گاہ ایزدی

میں حاضری کاشر ف حاصل کروں۔

نی رحت کابید فاقد اور افلاس اضطراری نہیں تھا کہ حضور علیہ کی خواہش توبیہ تھی کہ

مجھے عیش و راحت کے سارے سامان میسر ہول، رہائش کیلئے آراستہ پیراستہ محل ہو، دستر خوان بچھے ہوں،ان پر انواع واقسام کے لذیذ اور خوش ذا نقد کھانے بینے جائیں،خدام

كاليك لشكر موجو تعميل تحكم كيليخ مهدوقت مستعد مو، لباس پېنيس توبراتيمتي اور زرق برق،ان امور میں سے کوئی ایس چیزنہ تھی جس کی خواہش محبوب رب العالمین کے ول میں پیدا ہوئی

ہو۔اگر کوئی آرزو تھی،اگر کوئی تمنا تھی تو صرف ہے کہ جس رب کریم کامیں بندہ ہوں، جس نے مجھے بیشان رفع ارزانی فرمائی ہے۔جس نے مجھے تمام انبیاء کاامام بنایا ہے، میں اس كريم

رب کی زیادہ سے زیاہ رضااور خوشنودی حاصل کر سکوں۔ توبیہ حالت افلاس اضطراری نہ

تھی بلکہ اختیار ی تھی۔ سر ورانبیاء علیه الصلوة والسلام نے دانسته اور عمد أدنیا کی ساری نعتوں اور لذنوں، عیش

وعشرت کے سامانوں سے علیحد گی اختیار کی تاکہ قرب المی کی نعمت سے مالامال ہو ل۔سر کار

دوعالم علية نے ارشاد فرمایا۔

"الله تعالى في مجھ فرمايا اگر تو جائے تو ميس مكه كے بہاڑوں كو سونا بنادول\_ ميس في عرض کی پارب العالمین! مجھے اس کی خواہش نہیں، میری آرزویہ ہے کہ میں ایک دن مجو کا

ر ہوں اور ایک دن کھانا کھاؤں جس روز میں فاقہ کروں اس روز میں تیری بار گاہ میں عجز و نیاز

کابدیہ پیش کروں اور تیرے ذکر اور تیری یادیس مصروف رہوں۔ اور جس روز سیر ہو کر

کھاؤں اس دن میں تیر اشکر کروں۔ساراوفت تیری حمدو ثنامیں گزاروں۔"(1) ایک روز جر کیل امین علیه السلام بارگاه رسالت میں حاضر ہوئے عرض کی۔ إِنَّ اللَّهُ يُقُومُكَ السَّكَامَرُ وَيَقُولُ لَكَ أَتَحِبُ أَنَّ أَجْعَلَ هٰنِ وَ الْجِبَالُ ذَهُمُا وَتُكُونُ مُعَكَ حَيْثُمَا كُنْتَ \_ "الله تعالى آپ كوسلام فرماتے بين اور كہتے بين: كيا آپ اس بات كو پند کرتے ہیں کہ میں ان پہاڑوں کو سونا بنادوں اور جد هر آپ تشریف

لے جائیں وہ آپ کے ساتھ جائیں۔" یہ س کر کچے دیر کیلئے حضور عظیم نے سر مبارک جھکالیااور غور و فکر کرنے لگے کہ اس

خداد ندی پیشکش کا کیاجواب دول۔ تھوڑی دیرے بعد سر مبارک اٹھایا فرمایا۔ يَاجِبَرَيْنُ إِنَّ الدُّنْيَا دَارُمَنْ لَا دَارَلَهُ وَمَالُ مَنْ لَامَالُ

لَهُ قُلْ يَحْمُعُهَا مَنْ لَاعَقُلَلَهُ-

"اے جریک اونیاا س مخض کا گھرہے جس کااور کوئی گھرنہ ہواور ہیا اس کال ہے جس کے ہاس کوئی مال نہ ہو۔اس دنیا کو وہ آدی جمع کرتا ہے جو

عقل ودائش ہے محروم ہو۔"

سر ورعالم علی کایہ جواب من کر حضرت جبر کیل نے عرض کی۔ تَبَتَكَ اللهُ يَامُحَمَّدُ بِالْقَوْلِ التَّايِتِ

"اے اللہ کے محبوب! الله تعالیٰ آپ کو ہمیشہ حق پر ثابت قدم رکھے۔"

نیز امام بخاری نے اپنی صحیح میں ایک حدیث شریف ذکر کی ہے جس میں حضور علیہ نے

فرمایا کہ مجھے اللہ تعالی نے زمین کے سارے خزانوں کی تنجیاں عطافر مائی ہیں۔ وہ حدیث شریف میں قار مکن کی خدمت میں پیش کرتا ہوں تاکہ ان کواس کے بارے میں

كوئى شك د شيه نه ہو۔

فَصَنَّى عَلَى قَتْلَى أُخْبِهِ كَأَنَّهُ مُودِّعُ آصُحَابِهِ عَنْقَرِيْبٍ ثُمَّ طَلَمَ الْمِنْ يَرَفَقَالَ إِنِّي بَيْنَ أَيْدِيْكُونَ فَهُ ظُ قَانَا عَلَيْكُمْ شَهِيُّةٌ قَانَ مَوْعِنَكُوُ الْحَوْثُ وَاتِّيْ لَاَ نُظُرُ النَّيْهِ مِنْ مَقَامِيُ هٰذَا وَلِنِّي قَدُ ٱعْطِيتُ مَفَاتِيْحَ خَزَاتِنِ الْكِدْضِ وَلِنِّي الْشَكُ

اَخُتنی عَلَیْکُولُلْدُ اَنَّ مُتَمِی کُوا بَعْیِنی وَلَکِن اَخْتنی عَلَیْکُولُلْدُ اِنَّ اَنَّ اَنْکُولُلْدُ اِنْکَ اَنْکُولُلْدُ اِنْکَ اَنْکُولُلْدُ اِنْکَ اَنْکُولُولُدُ اِنْکَ اَنْکُولُولُدُ اِنْکَ اَنْکُولُولُدُ اِنْکَ اَنْکُولُولُولُولُولُولُولُولِ اِنْکَ اللّهِ اِنْکَ اللّهِ اِنْکَ اللّهِ اِنْکَ اور النّ کِ اور انبین الوداعی سلام فرمایا۔ پھر حضور عظیم واپی تشریف لائے اور منبر پر تشریف فرما ہوئے اور فرمایا کہ میں تم برار پیٹر و ہوں۔ اور میں تم پر گوائی دول گا۔ میری اور تمباری ملا قات کی جگہ حوض کو شرب ۔ اور میں یہاں منبر پر بیٹے کر حوض کو شرکو کو کو کو کی در کی ماری تخیاں عطافرمائی گئی دکھے یہ اندیشہ نہیں ہے کہ تم میرے بعد شرک کرنے لگو گے ہیں۔ بچھے یہ اندیشہ ہے کہ تم میراک بو کے جس طرح پہلی قویمن اس وجہ کرو گے۔ اس وجہ سے مقابلہ کرو گے۔ اس وجہ سے مالک ہو گے جس طرح پہلی قویمن اس وجہ سے ملاک ہو گے۔ اس طرح پہلی قویمن اس وجہ سے ملاک ہو گے۔

اس الوداعی پیغام میں جو ہادی پر حق عظی نے اس دنیا ہے رحلت کرنے ہے چندروز قبل منبر پر بیٹے کراپی امت کو پنچایا سے کی سائل ثابت ہو جاتے ہیں۔
1-ایک توبیہ معلوم ہو تا ہے کہ اللہ تعالی نے اپنے حبیب کو اتنی بینائی عطافر مائی ہے کہ اپنی معجد میں منبر پر بیٹے کر حوض کو ٹرکا ملاحظہ فرمار ہے ہیں۔ مدینہ طیبہ سے حوض کو ٹرکی دوری کا کو ن اندازہ لگا سکتا ہے۔ اس سے بیہ بات واضح ہوگئی کہ اللہ تعالی نے اپنے حبیب کو جو بینائی

مرحمت فرمائی اس کے سامنے بید دوریاں اور فاصلے کوئی حقیقت نہیں رکھتے۔ 2۔ دوسر ابیہ مسئلہ حضور علی نے حل فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی زمین کی سارے خزانوں کی

تخیاں اپنے حبیب کو مرحمت فرما عیں۔ تنجوں کا گچھااس لئے نہیں دیا کہ حضور عظی اے اللہ اس کے نہیں دیا کہ حضور عظی اے اللہ اعتمار میں اٹھا عمیں کیو تھا میں اٹھا سکتا بلکہ ان کو دینے کا مقصد سے

ہے کہا ہے حبیب کوان میں تصرف کرنے کا اختیار دیا۔

3- نیز رحمت عالم علی فی اس بات کا علان فرمایا که مجھے اپنی امت کے بارے میں قطعاً اندیشہ نہیں کہ میرے یہال ہے رخصت ہونے کے بعد شرک کریں گے۔ فرمایا مجھے

1\_ابوالحن ندوى،"السيرة المنوبيه"، صفي 456

تمبارے بارے میں اگر اندیشہ ہے تو یہ کہ دولت جمع کرنے میں تم ایک دوسرے سے مقابلہ کرو گے اور سے چیز تمباری بلاکت کا باعث بے گی جس طرح پہلی قو مول کی بلاکت کا باعث بی-اس ارشاد نبوی سے واضح ہو گیا کہ حضور علیہ کی امت میں کوئی مخص شرک کا مر تکب نہیں ہو گا۔ وہ حضرات جوامت مسلمہ پر شرک کے فتوے لگانے میں بڑے جری ہیں وہ اللہ کے پیارے رسول کے اس ارشاد پر غور کریں اور اس فتنہ طرازی ہے باز آئیں۔ الله تعالى نے جب اسے صبيب كوسارے خزانوں كى تنجيال عطافرمائى تحيس تو حضور علیہ کا فقر قطعاً اضطراری نہ تھا۔ جس کے قبضہ میں ساری دنیا کے خزانوں کی تنجیاں ہوں وہ نادار ومفلس کیو تکر ہو سکتا ہے۔ بلکہ حضور علیہ کا یہ فقر اختیاری ہاور حضور علیہ نے دانسته ان تمام چیزوں کو پس پشت ڈال دیااور س<mark>اری</mark> زیر گیا ہے رب کریم کی رضاجو کی کیلئے وقف فرمادی۔ اس سلسلہ میں قاضی محمد سلیمان منصور پوری نے رحمت للعالمین جلد اول کے اختتام پربارگاہ رسالت میں جو قصیدہ لکھاہے اس کا یہ شعر اس الجھن کو دور کرنے کیلیے کافی ہے۔ آپ عرض کرتے ہیں۔ فقر که فرمازوائے بلک اید به مشت خاک ندارد موائے سلطانی "لعنی نی کریم رؤف در حیم میلید نے اپنی مرضی ہے دولت وٹروت کو یائے حقارت سے محکرا دیااور فقر کو اپنے لئے اختیار کیا کیونکہ حضور علك ابدك فرماز واجي اورجس كى سلطاني كابيه عالم ہوا ہے ايك مثت فاك ير حكومت كرنے كاخيال كب آسكتا ہے۔" حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ ہے مروی ہے کہ ایک دن سرور انبیاء ایک چٹائی پر اسر احت فرما ہوئے۔ اس کے پٹھے کے نشانات پہلو مبارک میں نظر آنے لگے۔ جب حضور علی بیدار ہوئے تو میں اس جگہ کو ملنے لگا جہال نشانات پڑے تھے۔ای اثناء میں میں نے عرض کی بار سول اللہ اگر حضور علی اجازت دیں تو ہم یہاں آرام دہ بستر بچھادیں،اس یر حضور آرام فرما عیں۔حضور عظی نے میری اس گزارش پربیار شاد فرمایا! مَا لِي وَلِلدُّنْيَا، مَا آنَا وَالدُّنْيَا الْأَكْرَاكِي سَارَفِي يَوْمِ

منا بین و گال تعت شجری نعم کی اور دنیا کی یہ مثال ہے جس طرح کوئی "میراد نیاک یہ مثال ہے جس طرح کوئی مسافر ہوگری کے موسم میں دن میں سفر کرے۔ دو پہر کاوقت آئے تو تیلولہ کرنے کیلئے کی در خت کے سامیہ میں آرام کرے۔ پھر آرام کے بعداس جگہ کو چھوڑ کرائی منزل کی طرف دوانہ ہو جائے۔"

عے بعد ال جلد ہو چور برا پی مزل کی طرف روانہ ہو جائے۔
حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ ہے مروی ہے آپ نے فرمایا میں ایک دفعہ بارگاہ
رسالت پناہ میں حاضر ہوا۔ میں کیاد کھتا ہوں کہ حضور علطہ کھر درے بان کے ساتھ بنی
ہوئی چٹائی پر فیک لگائے بیٹے ہیں اور اس کے نشان حضور علطہ کے پہلو میں صاف نظر آ
رہے ہیں۔ میں نے سر اٹھا کر کا شانہ اقد س کود یکھا تو بخد الجھے وہاں کوئی چیز ایسی نظرنہ آئی جو
آئی میں جو کا ایک ڈھیر تھا۔ اس بے سر وسامانی کود کھے کر میری آئی میں اشک آلود ہو گئیں۔
سر کارنے یو چھا عمر کیا ہو گیا ہے کیوں رور ہے ہو ؟ میں نے عرض کی یارسول اللہ۔

آنت صَفْوتَهُ المتوصِ خَلْقِهِ وَكِينها مَ وَقَيْصُ فِيهَا هُمَا فِيْهِ وَ الله تَعَالَى كُونِياده بِند بِين (اور "حضور الله تعالى كى سارى مخلوق بين سے الله تعالى كو زياده بيند بين (اور مضور عنظ كى كى يہ حالت ہے) اور مسرى و قيصر عيش و عشرت كى زير گى .

بىر كررىي بين." كى دىرى جند مىللقورى دى يى خورى دۇرى

حضرت عمر کی بات من کر حضور علطی کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا، اٹھ کر بیٹھ گئے اور اپنے تلمیذار شد کو مخاطب کر کے فرمایا۔

اُولَیک قَوَّمَ عُجِّلتُ لَهُو طَیْبَا تَهُو کُیکا تَهُو اللَّهُ نَیْمَا "قیصر و کسریٰ وہ لوگ ہیں جن کو اس دینوی زیدگی میں ساری راحتیں دے دی گئی ہیں۔"

آمَا تَرْضَكَى آنَ تَكُونَ لَهُوُ الدُّنْيَا وَلَنَا الْاخِرَةُ -

"اے میرے تلیذرشید! کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ انہیں تو دنیادے دی جائے اور ہمیں آخرت میں انعامات سے سر فراز کیا جائے۔" حضرت عمر فرماتے بیں میں نے عرض کی میں اس تقسیم پر راضی ہوں۔ قَالَحْمَدُ اللّٰهُ عَذَّرُ وَجَلَّیْ اِنْ اِنْ رِبِ کریم کی حمدو ثناکر تا ہوں۔ ابوالحن بن ضحاک نے اس جملہ کا اضافہ کیا ہے۔ حضور نے فرمایا۔ یا عُمَّم کوشگاء آن ٹیسی پڑائے بہال الوّا سِیّاتِ مَیعی دُھی السّالیّا

یا عُمَّرُ کوشگا آن ٹیسی آبازی الراسیات محمی خدھ بالکنادی (1)

د اگر اللہ تعالی چاہتا کہ یہ بوے بوے پہاڑ سونا بن کر میرے ساتھ

ساتھ چلیں تواللہ تعالی ان کو ضرور میرے ساتھ چلادیتا۔ "

ابن ابی شیبہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ عقیقہ کی خدمت میں کوئی نذرانہ پیش کیا

گیا۔ سرکار نے ادھر ادھر دیکھا لیکن کوئی ایسی چیز نہ ملی جس میں اس ہدیہ کور کھا جائے۔
حضور عقیقہ نے فرملیاس کو پنچ رکھ دو میں اللہ کا بندہ ہوں اور اس طرح کھا تا ہوں جس طرح غلام میتا ہے۔ آخر میں فرملیا۔

کوگانت اللہ نتیا تیون عند کا اللہ کا بندہ ہوں قدر ہوتی الکی ایک فیر میں اللہ کا بندہ ہور اور اس طرح کھا تا ہوں جس طرح غلام بیتا ہے۔ آخر میں فرملیا۔

کوگانت اللہ نتیا تیون عند کا اللہ کا بندہ ہوتی قدر ہوتی جنمی فرملیا۔

مرخ کا اللہ تعالی کی جناب میں اس دنیا کی آئی بھی قدر ہوتی جننی مجمر کے دیا ہوں جس اس دنیا کی آئی بھی قدر ہوتی جننی مجمر کے دیا ہوں جس اس دنیا کی آئی بھی قدر ہوتی جننی مجمر کے دیا ہے میں اس دنیا کی آئی بھی قدر ہوتی جننی مجمر کے دیا ہوں جس اس دنیا کی آئی بھی قدر ہوتی جننی مجمر کے دیا ہوں جس اس دنیا کی آئی بھی قدر ہوتی جننی مجمور کے دیا ہوں جس اس دنیا کی آئی بھی قدر ہوتی جننی مجمور کے دیا ہوں جس اس دنیا کی آئی بھی قدر ہوتی جننی مجمور کے دیا ہوں جس اس دنیا کی آئی بھی قدر ہوتی جننی مجمور کے دیا ہوں جس اس دنیا کی آئی بھی قدر ہوتی جننی مجمور کے دیا ہوں جس اس دنیا کی آئی بھی قدر ہوتی جننی مجمور کی دیا ہونے دیا ہونی اس میں اس دنیا کی آئی بھی قدر ہوتی جننی مجمور کے دیا ہونے کو دیا ہونی کیا ہونی کو دیا ہونی کی کھی کی کو دی سے کو دیا ہونی کی کو دیا ہونی کیا ہونے کو دیا ہونی کیا ہونی کیا ہونی کی کو دیا ہونی کی کو دیا ہونی کو دیا ہونی کی کی کو دیا ہونی کو دیا ہونی کی کو دیا ہونی کی کو دیا ہونی کی کو دیا ہونی کی کو دیا ہونی کی کو دیا ہونی کی کو دو کی کو دیا ہونی کی کو دیا ہونی کی کو دیا ہونی کو دیا ہونی کی کو دیا ہونی کی کو دیا ہونی کی کو دیا ہونی کو دیا ہونی کی کو دیا ہونی کو دیا ہونی کی کو دیا ہونی کو در کی کو دیا ہونی کو دیا ہونی کو دیا ہونی کو دیا ہونی کو دیا ہونی

"اگر الله تعالی کی جناب میں اس دنیا کی آئی بھی قدر ہوتی جتنی مچھر کے پر کی ہے تو کوئی کا فرپانی کا ایک گھونٹ بھی نہ پی سکتا۔" امام بخاری اور دیگر محدثین نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہا ہے روایت کیاہے کہ

آیک روز حفرت صدیق اکبر رضی الله عنه دو پہر کو مجد کی طرف روانه ہوئے۔حفرت عمر رضی الله عنه کو پیته چلاتو آپ بھی ای وقت اس چلچلاتی دھوپ میں باہر نکل آئے اور مجد کی طرف چل پڑے۔انہوں نے جب صدیق اکبر کو مجد کی طرف جاتے دیکھا تو پوچھا یا آبا

بَكْرِمَا أَخْرَ حَكَ أَفِي لَمُنْهِ السَّاعَةِ العابو بمراس وقت كول آپ گھرے نكل كر مجد كى طُرف آئ بين آ كى طُرف آئ بين؟ آپ نے جواب دیا كہ بھوك اور فاقد كى وجد سے كى پہلو آرام نہيں آ رہا تھا اس لئے مجد بين جانے كا قصد كيا۔ آپ نے عرض كى اس ذات كى قتم جس كے دست قدرت ميں ميرى جان ہے ميں بھى اس چلياتى دھوپ ميں اى وجہ سے مجدكى

<sup>1</sup>\_ سېل اليدئ، جلد7، صنحه 124

طرف جاربا ہوں۔ای اثناہ میں سر ور عالمیاں علیہ مجھی تشریف لائے اور اپنے دونوں یاروں ہے یو چھاکہ اس وقت تم گھروں ہے نکل کر کدھر جارہے ہو۔ دونوں نے عرض کی یارسول الله! مسلسل فاقد کی وجہ ہے کسی پہلو قرار نہیں آتا تھااس کئے خانہ خدا کا قصد کیا ہے۔ حضور علقه نے فرمایا:

آنًا وَالَّذِي نَفُسِي بِيَدِهِ مَآ ٱنُحرَجَنِي غَيْرُهُ

کہ بخدااس ذات کی فتم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے میرے اس وقت گھر سے باہر آنے کی بھی یمی وجہ ہے۔ تیوں حضرات حضرت ابوابوب انصاری کے گھر تشریف لے گئے۔ انہیں جب اس حقیقت کا علم ہوا تو آپ نے ایک بری ذیج کی، اسے پکایا اور حضور عليف كي خدمت مين پيش كيار سرور عالم عليف ناس بهني موئى برى كاايك حصد كانا، اے روٹی پرر کھا، فرمایا سے ابوابوب! بیر (میری لخت جگر) فاطمہ کو پینجادو۔ کیو تکہ اس نے کئی دنوں سے کچھ نہیں کھلا۔جب سب نے سر ہو کر کھالیاتو حضور علیہ نے فرمایا یمی وہ قعیم ہے جس كے بارے ميں قيامت كے روزتم سے يو چھاجائے گائم لَتُسْمَلُنَّ بَوُ مَفِذِ عَنِ النَّعِيْمِ (1) مير بات صحابہ کرام پر بہت گراں گزری تو سرور عالم عطی نے اس کی پریشانی کو دور کرنے کیلئے ایک نسخہ بتایا۔ فرمایا جس وقت تم کھانے کیلئے ہاتھ بڑھاؤ تو کہو بسم اللہ جب سیر ہو جاؤ تو کہو: ٱلْحَمُدُ لِلَّهِ الَّذِي آشَبَعْنَا وَٱنْعَمَ عَلَيْنَا وَٱفْضَلَ فَإِنَّ هَذَا

كفَافُ هذا (2)

"تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں وہ ذات جس نے ہمیں کھلایا اور جس نے ہم پر انعام فرمایا اور وہ ذات سب سے زیادہ افضل ہے پس بے شك به كافي ب-"

یہ اس کا بدلہ ہو جائے گااوران نعتوں کے بارے میں نہیں پو چھاجائے گا۔

ابن عدی، ابو سعیدے روایت کرتے ہیں کہ ایک روز آپ نے تمام صحابہ کرام کو خطاب کرتے ہوئے ان ایمان افروز مدایات سے انہیں سرشار کیا۔ فرمایا۔

> يَّأَيُّهَا النَّاسُ لاَ يَحْمِلَنُّكُمُ الْعُسُرُ عَلَى طَلَبِ الرِّزْقِ مِنْ غَيْرِ حَلِّهِ فَإِنِّي سَمِعَتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْتُهُ يَقُولُ اللَّهُمُّ تَوَفَّنِي فَقِيْرًا

آخرت میں وہ ابدی عذاب میں جالا کر دیاجائے۔"
حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں۔ کہ میں ایک روز حضرت صدیق اکبر
کے ساتھ تھاکہ آپ نے پینے کیلئے پائی طلب فرمایا۔ پائی میں شہد ملا کر چش کیا گیا۔ جب آپ
نے وہ برتن اپنے ہاتھ پر رکھا تو زارو قطار رونے گئے۔ ہمیں خیال گزرا کہ آپ کو کوئی
تکلیف ہے لیکن ہم پو چھ نہ سکے۔ جب آپ پائی چنے سے فارغ ہوئے تو ہم نے عرض کی
اے اللہ کے محبوب رسول کے خلیفہ آپ اچانک یوں زارو قطار کیوں رونے گئے ؟ آپ نے فرمایا مجھے (عہد نبوت کا) ایک واقعہ یاد آگیا میں خدمت اقدس میں حاضر تھا۔ میں نے دیکھا

حَفُور عَلِيْ إِنَّ اللهِ اله

الكُّهُ ثَيَّا تَطَلَّعَتُ لِيَّ كَه دنياميرى طرف جمانك ربى تقى-

میں نے فرمایا الدیمای عَرِقی مجھے ور موجاؤ۔

اس دنیانے مجھے کہا: یارسول اللہ میری مجال نہیں کہ میں حضور علیقہ کے دامن کو چھو سکول۔ یہ بیان کرنے کے بعد صدیق اکبر نے ارشاد فرمایا۔ پس بیہ مشروب مجھ پر گرال گزرا (شنڈے یانی میں شہد ملاکر مجھے دیا گیا) مجھے خوف ہوا کہ کہیں ایسانہ ہو کہ دنیا مجھے اپنے دام میں پھنسا لے۔اس لئے مجھ پر گرید طاری ہو گیا۔

محدث كبير ابن عساكر، ام المومنين حضرت عائشه صديقه رضى الله عنها ب روايت كرتے ہيں: آپ نے فرمايا كيك روز انصاركي ايك خاتون ميرے گھر آئی۔ نبى رحمت عليہ كا كرتے ہيں: آپ نے فرمايا كيك روز انصاركي عباء ركھي ہوئي تھی۔ بيد د كھے كر چيكے سے چلي گئ

اور میری طرف ایک ایبابستر بھیجاجس کے اندر صوف بھری ہوئی تھی۔ میں نے وہ بستر بچھا

دیا پھر اللہ کے پیارے رسول علیہ تشریف لائے اور نرم و گداز بستر کو دیکھ کر فرمایا بیہ کیا ہے؟ میں نے عرض کی یارسول اللہ فلال انصاریہ آئی تھی حضور علیہ کے بستر کو دیکھا تو حک مطابق در میں طابقہ اللہ عند میں اللہ کا استعمال کیار بھی حضور علیہ کا استعمال کے بستر کو دیکھا تو

چیکے سے چلی گی اور میری طرف میہ بستر حضور علیہ کے استعال کیلئے بھیجا۔ حضور علیہ نے مجھے تھم دیااس بستر کو واپس بھیج دو۔ حضو<mark>ر علیہ</mark> نے بار بار مجھے تھم دیا کہ میں میہ بستر اس خاتون کو واپس کر دوں۔ جب میں نے اس بستر کے واپس کرنے میں تامل کیا تورحت عالم

علی نے زور دے کر فرمایا۔

رُدِّيْدِ يَاعَآئِشَةُ فَوَاللهِ لَوُشِئْتُ لَاَجْرَى اللهُ مَعِيَ الْجِبَالَ ذَهَمًّا وَفَهَةً .

"اے عائشہ اس بستر کولو ٹادو، بخد ااگر میں چاہتا تو اللہ تعالی ان پہاڑوں کو سونے اور جاندی کا بنادیتا اور وہ پہاڑ سفر میں میرے ہمر کاب رہتے۔"

معوے اور چاند کا مبادیا اور وہ پہار سفر کا میرے ہمر کاب رہے۔ حضرت امام احمد نے اپنی مند میں حضرت این عباس سے روایت کیاہے۔

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَبِينُتُ اللَّيَا لِي الْمُتَتَابِعَةَ

طَادِيًّا وَاهْلُهُ لَا يَعِيلُونَ عَشَاءً وَكَانَ عَامَةُ خُبْرِهِمُ الشَّعِيدُ (2)

" یعنی رسول الله عظی مسلسل کی را تیں بغیر کھھ کھائے گزارا کرتے تھے اور حضور علی کے اہل بیت کے پاس رات کا کھانا بھی نہیں ہوتا

ہے اور سور عیف سے بھی بیت ہے یا گردت یا تھا، تھا۔اور ان کا عمومی کھانا جو کی روثی ہوتی تھی۔"

امام احمد اور بیبی نے حصرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے انہوں نے کہا کہ رسول اکرم علیقہ کا یہ معمول تھا کہ جب سفریر تشریف لے جاتے تو سب کو ملنے کے بعد

1- سل البدئ، جلد7، صني 127

2-اينيا، ص128- شاكر زندي، صنيه 96

آخر میں ازواج مطہر ات ہے رخصت ہوتے۔جب سفر سے واپس تشریف لاتے توسب ے پہلے حضرت سیدہ فاطمہ کے حجرہ مبارکہ میں قدم رنجہ فرماتے۔ایک دفعہ حضور علیہ غزوه سے واپس تشریف لائے۔ حسب معمول حضرت سیدہ کی ملاقات کیلئے گھر تشریف لے گئے۔ دیکھا آپ کے دروازے پر پر دہ لٹکا ہواہے اور آپ کے دونول فرزندول حسین و حسن نے جاندی کے کڑے پہنے ہوئے ہیں۔ یدو مکھتے ہی رحمت عالم ملا قات کے بغیر واپس تشریف لے گئے۔ حضرت فاطمہ مزاج شناس نبوت تھیں آپ فورا سمجھ گئیں کہ میں نے جو پردہ لٹکار کھا ہے اور بچوں کو جاندی کے کڑے بہنار کھے ہیں حضور علیہ کو بد دونوں چزیں نا گوار گزری ہیں اور حضور علطی واپس تشریف لے گئے ہیں۔ آپ نے ای وقت پر دہ اتار کر بھینک دیااور معصوم بچول سے دونو<mark>ں کڑ</mark>ے چھین لئے اور ان کو مکڑے مکڑے كر ديا۔ دونول صاجزادے روئے گے مجر ان كرول كے مكرول كوبان ديا۔ دونول صاجزادے این جد کریم کی بارگاہ میں روتے ہوئے حاضر ہوئے۔ سر کار دوعالم علیہ نے انہیں پکڑلیااور فرمایاے توبان!میرےاس بچے کو فلال انصاری کے گھرلے جاؤاوراس کے یاس سے فاطمہ کیلئے ایک ہار (جوایک سمندری جانور جس کو فرعون کہاجاتا تھااس کے پھول ے بار بنائے جاتے تھے ان میں ہے ایک بار) اور ہا تھی دانت کا ایک کر اخرید کر لاؤ۔ اور فرمایا یہ میرےاہل بیت ہیںاور میں اس بات کو پسند نہیں کر تا کہ وہ اپنے نیک اعمال کا جرای دنیا میں کھاکر یہال سے جائیں۔(1) حیدی، حبیب بن ابی ثابت سے اور وہ حضرت ضیشہ رضی اللہ عنہم سے روایت کرتے ہیں۔ کار کنان قضاد قدر نے ایک روز عرض کی پارسول اللہ عظیمة اگر حضور عظیمة کی مرضی ہو تو ہم دنیا کے سارے خزانے اور ان کی تنجیال آپ کی خدمت میں پیش کر دیں۔ یہ بے انداز نعتیں نہ آپ ہے پہلے کی کو عطا کیں اور نہ آپ کے بعد کی کو عطا کریں گے۔ دنیا میں نعمتوں کی بید فراوانی آخرت میں آپ کے درجات کو کم کرنے کاباعث نہیں ہے گ۔ اس کے جواب میں رحمت عالم علی کے فرمایا اَحْمِعُوها لِی فی الناحِرة ان تمام تعمول کو میرے لئے آخرت میں جمع فرمادیں۔ جب الله کے حبیب نے دینوی نعتوں اور آسائٹوں سے یوں برخی کا ظہار کیا تواللہ تعالی

1\_ سل البدي، جلد7، صني 129

نے یہ آیت نازل فرمائی۔

تَتَبَادَكَ الَّذِي كَانَ شَاءَ جَعَلَ لَكَ خَيْرًا مِنَ ذَلِكَ جَلَّتِ تَجُدِي مِنْ تَعَيِّهَا الْدَنَهُ وُدَ يَجْعَلُ لَكَ قُصُورًا (1) "برى خير وبركت والا إلله تعالى جواگر چا ب توبناد ب آپ كيلي بهتر اس سے (يعنى ايسے) باغات، روال ہول جن كے فيج نهري اور بنا دے آپ كے لئے بردے بردے محلات۔"

حضرت ابن عمر رضی الله عنهمائے مروی ہے کہ رسول الله علی فی نے ایک رات اپنے پہلو کے نیچے ایک کو است نیند نہ آئی کے نیچے ایک محجور پائی اسے تناول فرمالیا پھر ایسی بے چینی ہوئی کہ ساری رات نیند نہ آئی ایک زوجہ محترمہ نے عرض کی بارسول الله آج ساری رات آپ نہیں سوئے۔اس کی وجہ

ایک زوجہ سر مدے عرص میار سول اللہ ان ساری رات آپ بیل سوے۔ اس موجہ کیا ہے؟ حضور علی ہے کہ محصر کیا ہے؟ حضور علی ہے نے فرمایا میں نے اپنے بستر پر ایک محجور کا دانہ پایا اے کھا لیا پھر مجھے خیال آیا میر سے پاس صدقہ کی محجوریں تھیں کہیں یہ محجور ان میں سے نہ ہواس بے چینی کی وجہ سے نیندنہ آئی۔

سر ورعالم علی کے زہدگی کیفیت کا آپاس بات سے انداز ولگا نیں کہ جہال کی چز کے ناجائز ہونے کے بارے میں واہمہ بھی ہوتا اس بنا پر بھی حضور علیہ اس چز سے اجتناب فرمایا کرتے۔

امام بوصری پر الله تعالی اپنی رحمتیں نازل فرمائے، حضور علی کے شان زہد میں کیا پیاری باتیں لکھی ہیں، آپ نے کہا۔

مُلْ وَدَثَهُ الْجِبَالُ الشَّمْوَيُ ذَهَب عَنْ نَهْمِهِ فَالَاهَ آيَمَا مَنْهُمَ فَالَاهَ آيَمَا مَنْهُمَ الله المُعْمَد "براء او نِح او نِح سونے کے پہاڑوں نے حضور علی کے لایا الله الله حضور سرورعالم علی فی اپنی ہے۔ نیازی کی وہ بلند چوٹیال البیل دکھائیں کہ وہ اپناسامنہ لے کررہ گئے۔ "

وَكُلِيفَ مَنَّ عُوَّالَى الدُّنْيَا صُرُّدُوَةً مَنْ كُولُاللهُ لَوَ تَعَوَّجُ الدُّنْيَامِنَ لَعَلَمِ (1)
"تم دنياك طرف حضور عَلِي كَ احتياج كاكيے دعوى كر كتے

<sup>1</sup>\_سورة الفرقان،10

<sup>2-</sup> سل البدئ، جلد7، صنحه 131

مو حالا نکه حضور علی کی ذات یاک تووه ذات ہے کہ اگر حضور علیہ نہ ہوتے تودنیا بھی بردؤ عدم سے منصة شہود پر ظاہر ند ہوتی۔" امام بخاری اور امام مسلم این صحیحین میں حضرت ابو ہر رہ وضی الله عندے روایت کرتے ہیں۔ کہ حضور علیہ بار گاہ خداو ندی میں یوں التجا کرتے۔ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱللَّهُ مَا جُعَلْ رِزْقَ الِي مُحَمَّى تُوتَّا "اے اللہ! آل محر کے رزق کو فُون بنادے۔" روزمرہ کے اخراجات کی ادائیگی امام ابود اؤد اور بیعتی ابی عام عبد اللہ ہے روایت کرتے ہیں کہ حضرت بلال مؤذن النبی میں ہے حلب میں میری ملاقات ہوئی۔ میں نے پوچھااے بلال! مجھے بتاؤ کہ نبی رحمت سیالی کے روز مرہ کے اخراجات کی کیا کیفیت تھی؟ حضرت بلال نے انہیں بتایا کہ حضور میالید کے روز مرہ کے اخراجات کی ادائیگی کا انظام میرے ذمہ تھا۔ حضور علطہ کے ایوم بعثت سے لے کر ہوم وصال تک میں ہی ان اخراجات کوادا کرتا تھا۔جب بھی کوئی مخض بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتا اور حضور علیہ ویکھتے کہ وہ برہند ہے حضور علیہ مجھے تھم دیے اور میں کہیں ہے قرض لے کراس سے یار جات خرید کراہے پہنا تااور اسے کھانا بھی کھلا تا۔ ایک روز مشرکین میں ہے ایک آدمی میرے پاس آیا کہنے لگااے بلال!میرے پاس دولت فرادال ہے اور میرے علاوہ کسی اور ہے قرض نہ لیا کرو، میں خود اس کا انتظام کر دیا كرول گا\_ ميں نے اس كى بات مان لى اور اس كے بعد جب بھى قرض كى ضرورت محسوس ہوتی تو میں ای سے لیاکر تا۔ ایک دن میں نے وضو کیااور پھر نماز کیلئے اذان دیے کیلئے کھڑا ہوا تووہ مشرک تاجروں کے ایک دستہ کوہمراہ لئے میرے پاس آیااور مجھے بڑے درشت لہجہ میں کہنے لگا۔ یا حبیثی اے حبثی! میں نے کہالیک۔ پھراس نے خشمناک چرو بناکر بڑے ا کھڑین سے مجھے یہ بات کی کہ حمہیں علم ہے کہ تیرے در میان اور میرے در میان اور تیری تاریخ ادایگی کے در میان صرف چار را تیں رہ گئی ہیں۔اس روز میں اپناتمام قرضہ تم ہے وصول کروں گامیں نے حمہیں جو قرضہ دیا ہے اس لئے نہیں دیا کہ میرے دل میں

تمباری بدی عزت تھی اور نہ اس لئے کہ تمہارے صاحب کا میرے دل میں برااحترام تھا

بلکہ میں نے اس لئے تهمیں قرض دیا ہے کہ میں تمہیں اپناغلام بناسکوں اور تم پھر میری

مجھے اس کی اس بات سے براد کھ موا پھر میں مجد میں گیااور اذاان کھی۔ جب میں نماز

عشاء پڑھنے سے فارغ ہوا تورحمت عالم علیہ این الل خانہ کے پاس گئے۔ میں نے حاضری

بكرمال جراما كرو\_

کیلئے اذن طلب کیا، چنانچہ اذن مل گیا۔ حاضر خدمت ہو کرمیں نے التجاکی یار سول اللہ میرا باپ اور مال حضور علی پر قربان مول وہ مشرک جس کے بارے میں، میں نے عرض کیا تھا اس نے مجھے کہاہے کہ جب بھی تمہیں قرض کی ضرورت ہو مجھ سے آگر لے لیا کرو۔ میں كافى عرصه سے اى سے قرض ليتار با آج وہ مجھے ملاہے اس كا چرو برا حشمناك تھا۔ اس كى آواز میں بلا کی سختی تھی اس نے مجھے کہاہے اگر مقررہ میعاد کے روز تم نے مجھے پوری ادائیگی نہ کی تو میں تمہیں پکڑ کر اپناغلام بنالول گااور جارے پاس تو کوئی ایس چیز نہیں جس ہے ہم اس کا قرض ادا کریں۔ وہ تو جمیں بازار بحر میں رسوا کر دے گا۔ اگر حضور علطی اجازت فرہا عیں تو میں ان قبائل کے پاس جاؤل جو مسلمان ہوئے ہیں اور ان سے قرض لے کر میں اس مشرك كا قرض ادا كرول- حضور علي في المحصد اجازت فرمائي-بلال كمت بي كه مين بارگاہ رسالت سے اجازت لے کراینے گھر آیا۔ میں نے اپناسامان سفر تکوار، نیزہ اٹھایا اور جوتیاں سر کے ماس رکھ دیں اور سونے کیلئے لیٹ گیا۔ میں نے اپنارخ مشرق کی طرف کیا جب بھی آ تکھ لگتی فور أکھل جاتی۔اس مشرک کی اس دھمکی میں ساری رات پریشان رہا۔ صبح صادق تک میں یوں ہی پہلو بدلتارہا پھر اٹھاان قبائل میں جانے کاار ادہ کیا تو میں نے سَاكُونَى فَحْصَ مِحِيم بلند آواز ، بلار باب اور كبدر باب يا بلال احب رسول الله عَن ا اے بلال! بار گاہ رسالت پناہ میں فور أحاضر ہو جاؤ۔ چنانچہ میں سر ور عالم عظی کے خدمت میں حاضر ہوا۔ میں نے دیکھا چار اونٹ بیٹھے ہیں اور ان پر سامان لدا ہے۔ حضور عظی کی خدمت میں حاضری کی اجازت طلب کی۔ حاضر ہوا تو نی رحت نے فرمایا ابشر یا بلال اے بلال خوشخبری ہو، اللہ تعالی نے تیرا قرضہ ادا کرنے کیلئے انتظام فرمادیا ہے۔ بیداونٹ جوتم نے د كھے بيں جو كچھ ان يرلدا بوء سب تمبارے لئے بان او نول يريار جات تھ، كھانے يينے كى چزیں تھیں۔ فدک کے رکیس نے اے بارگاہ رسالت میں بھیجا تھا۔ حضور علیہ نے فرمایا: اے

بلال ان کوایے قبضہ میں لے لواور ان سے قرضہ ادا کرو۔ میں نے ایسابی کمیاوہ سامان اتار کر اونوں کے گھٹوں کو بائد ھااس سے فارغ ہونے کے بعد صبح کی نماز کیلئے اذان دینے واپس آیا۔ رحت عالم علی جب نماز صح سے فارغ ہوئے تو میں جنت البقیع میں آیا۔ میں نے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈالیں اور بلند آوازے اعلان کیا۔اگر کسی نے رحت عالم میلائی ہے كوئى قرضه ليناہے تو فور أحاضر ہو جائے۔ چنانچہ جن لوگوں نے پچھے لینا تھاوہ آتے گئے، میں ضرورت سے زیادہ چیزیں فرو خت کر تار بااور جو قیت ملتی وہ میں قرض خواہوں میں تقسیم كر تاربايبال تك كه تمام قرض خوامول كے مطالبات پورے كرديے مكے اور اڑھائى اوقيہ في كيا\_ پريس مجد كي طرف كيابهت سادن كزر چكاتهار حت عالم عظية مجديس تنهارونق افروز تھے میں نے سلام عرض کیا۔ مجھے ارشاد فرمایا جو چزیں تمہارے یاس تھیں ان کے بارے میں کیا کیا؟ میں نے عرض کی اے اللہ کے بیارے حبیب اللہ تعالی نے حضور علیہ ك ذمه جتنا قرض تها، وه سب كاسب اداكيا حضور علي في فرمايا كياكوئي چزيكي؟ من نے عرض کی بال یار سول اللہ حضور عظی نے فرمایا باتی ماندہ کو بول رکھ نہ جھوڑنا بلکہ ان کے حقداروں تک پہنچاکر مجھے آرام پہنچاؤ۔ میں اپنے گھر نہیں جاؤں گاجب تک ان سب چیزوں کوتم فرچ نه کرلو۔ بلال فرماتے ہیں سارادن گزر گیالیکن میرے پاس کوئی طلبگارنہ آیا۔ چنانچہ رات حضور علیہ نے مجد میں گزاری۔ دوسر ادن مجر حضور علیہ کامجد میں گزر گیا جب اس دن کا آخری وقت آیا تو دوسوار میرے پاس آئے اور انہوں نے اپنی ضرورت کیلئے درخواست ک۔ میں ان دونوں کولے کر بازار گیا، کیڑے سلواکر پہنائے، انہیں بیٹ بھر کر کھانا کھلایا بھر عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد کریم آقانے مجھے یاد فرمایا اور یو چھابلال کیا بنا۔ میں نے عرض كى لَقَدْ رَاحَكَ اللهُ مِنْهُ جون كياتماجس عضور عَلَيْ برى تكليف محسوس فرمارب تھے اللہ تعالی نے اس سے حضور علیہ کو نجات دی ہے اور حضور علیہ کی راحت کا سامان فرمادیا ہے۔ یعنی وہ سب میں نے ضرورت مندول میں بانٹ دیااس میں سے کوئی چیز باقی نہیں ربی۔ یہ سن کر فرط مسرت سے حضور علیہ نے نعرہ تکبیر بلند کیااور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناك \_ حضور عليه كويد كوفت اس لئے تقى كه حضور عليه كوانديشه تقاكه ايبانه موكه ميس ر فیق اعلیٰ کی طرف کوچ کر جاؤل اور میرے گھر میں اس سامان سے کوئی چیز باقی رہ جائے۔

اس سے فارغ ہونے کے بعد حضور علیہ گر تشریف لے گئے۔ میں پیچھے چل رہاتھا۔ حضور علی ای تمام از واج مطہر ات کے حجروں میں تشریف لے گئے اور ہر زوجہ کریمہ کو سلام فرمایا پھراپناس جمرہ میں تشریف لائے جہال حضور علیہ نے وہ رات بسر کرنا تھی۔

یہ بیان کرنے کے بعد آپ نے کہا لهذا الَّذِي سَتَلْتَنِي عَنْهُ الابوعام إجوسوال توني مجهد كياب اسكايه جواب -

سُيُحْنَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلهِ وَالصَّلْوَةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّينَا

رَسُولِ اللهِ صَاحِبِ الْخُلُقِ الْعَظِيمِ-

امام بیبقی، ابن مسعود سے اور ابوداؤد الطیالسی اور ابن سعد واثله بن استع سے روایت كرتے بيں كه ايك دن بارگاه رسالت ميں ايك مهمان آيا۔ سرور عالم عظام كے امہات

المومنین کی طرف آدمی بیجا کہ کی کے پاس اگر کھانے کیلئے کچھ ہو تو وہ ہارے نووارد ممان کیلئے بھیج لیکن کی ام المومنین کے ہال کوئی ایس چیز دستیاب نہ ہو کی جو مہمان کے سامنے پیش کی جائے۔ عبد منیب علیہ نے لمینے کریم مالک کے سامنے دست سوال در از کیا

اور عرض کی۔

ٱللَّهُمَّ إِنَّ ٱسْتُلُكَ مِنْ فَضَّلِكَ وَرَحْمَتِكَ فَإِنَّهُ لَا يَمْرِكُهُا

بِالْكَانَتُ -"اے اللہ میں تجھ سے تیرے فضل اور تیری رحت کی بھیک مانگتا ہوں

کیونکہ صرف توہی فضل ورحمت کے خزانوں کامالک ہے۔"

یہ کہنے کی دیر بھی کہ ایک بھونی ہوئی بکری اور تازہ روٹیاں کوئی لے کر حاضر ہو گیا۔ سب سے پہلے حضور عظی نے اہل صفہ کو کھلایا یہاں تک کہ وہ سیر ہو گئے۔ چرار شاد فرمایا

اے صحابہ! ہم نے اپنے پرورد گارے اس کے فضل اور اس کی رحت کی بھیک ما تگی ہے اس کا

فضل توبیہ بے جوتم نے تناول کیااور ہم اس کی رحت کے منتظر ہیں۔(2)

ا بن سعد اور دار قطنی نے اس روایت کو صحیح کہاہے کہ ابو حازم عوف بن عبد الحارث کہتے ہیں کہ میں نے سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے بو چھا: کیاعبد رسالت پناہ علیہ میں

1\_ سل الهدي، جلد7، صفحه 145

2رايشاً، صنح 149

چھاننی کارواج تھا؟ آپ نے کہا کہ میں نے عہد رسالت میں چھاننی نہیں دیکھی اور نی رحمت علیقے نے چھنا ہوا جو کا آٹا تھی استعال نہیں فرملایہاں تک کہ اس دنیاہے رخصت ہو گئے۔ ہم جو پیسا کرتے،اس کے آئے کے اوپر جو چھلکے جمع ہو جاتے ان کو پھونک مار کر اڑاتے۔ کچھ اڑ جاتے کچھ فی جاتے ای کا آٹا گوندھ کرروٹی پکائی جاتی۔(1) حفرت ابوہر مرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے آپ فرماتے ہیں حضور عظی کے اہل خانہ پر بے در بے تمن مہینے گزرتے کہ ان کے چو لیے میں آگ نہیں جلائی جاتی تھی۔نہ روثی پکانے کیلئے نہ سالن پکانے کیلئے۔ سننے والول نے یو چھااے ابوہر رہ پھر وہ زندہ کیے رہے تھے؟ آپ نے بتایا کہ محبور اور پانی پر گزر او قات محمی۔ نیز انسار میں سے بعض گھرانے ان کے پڑوی تھے۔اللہ تعالیٰ ان کوج<mark>زائے</mark> خیر دے دہانی شیر دار او نمٹیوں کا دودھ ارسال کیاکرتے تھے۔ امہات المومنین کے گھرول میں رات کے وقت دیا بھی نہیں جاتا تھا۔ حفرت جریری فرماتے ہیں کہ مجھے یہ خبر ملی کہ ایک روزاللہ کے محبوب رسول علیقہ ا بنا ایک صحابی کے ساتھ بیٹھے تھے۔ای اثناء میں حضور علیق نے اپنے پیٹ کود بایا اس صحابی نے عرض کی ارسول الله میر اباب اور میر ی مال حضور علی کے تربان جا کی کیا پید میں تکلیف ہے جس لئے آپ دبارہے ہیں؟ فرمایا نہیں۔ میں بھوک کی وجہ ہے ایسا کررہا ہوں۔ وہ صحابی ای وقت اٹھ کھڑا ہوااور انصار کے ایک باغ میں گیا۔ دیکھاایک انصاری ڈول نکال نکال کراپے باغ کے در ختوں کو پانی دے رہاہے۔اس صحابی نے اس انصاری سے کہا کیا تہمیں یہ بات منظور ہے کہ میں تمہارے باغ کی آبیاشی کر دول اور تم ہر ڈول کے بدلے ایک اچھی فتم کی تھجور مجھے دیدو۔اس نے کہا مجھے منظور ہے۔ چنانچہ اس صحابی نے ا پی چادرا تار کرر که دی اور پھر ڈول نکال نکال کرپانی دیناشر وع کر دیا۔ وہ صحابی براطا قتور تھا۔ کچھ دیر جب جوش و خروش سے ڈول نکالٹار ہااس کاسانس پھول گیااور وہ رک گیا۔ پھر اس نے اس باغ کے مالک کو کہا کہ اب مجھے مجوریں گن کر دوجب وہ محجوریں گئی گئیں تو ر طل یعنی 1/2 سیر کے برابر تھیں۔وہ لے کربارگاہ رسالت میں حاضر ہوااور حضور علیہ کے قد مول میں انہیں بھیر کرر کھ دیا۔ حضور عظام ان تھجوروں سے مٹی مجرتے اور تھم

1\_سيل الهدئ، جلد7، منحه 154

ہوتی تھی۔ انہوں نے عرض کی یار سول اللہ! حضور علیقہ مٹھیاں بحر بحر کر دے رہے ہیں اور یہ مجموری و کی کی دیے پڑے ا اور یہ مجموری و کی کی و کی پڑی ہیں۔ حضور علیقہ نے فرمایا کیا تم یہ آیت نہیں پڑھا کرتے۔ میں نے عرض کی یار سول اللہ کون می آیت۔ فرمایا اللہ تعالیٰ کا یہ ارشادہ۔

> وَمَا النَّفَقَتُنَّهُ مِنْ شَيْءٍ فَهُو يُخْلِفُهُ وَهُوحَنَيْ التَّفِي قِيْنَ (1) "جو چيز تم خرچ كرتے مو تواس كى جكه اور دے ديتا ہے۔ وہ بهترين

> > رزق ديدوالا جد"

حضرت جاہر رضی اللہ عنہ ہے مروی ہے کہ غزوہ خند ق کے موقع پر جب مسلمان اس پھر یلی زمین میں خند ق کھود رہے تھے تو تین دن گزر گئے نہ سرور عالم علیاتھ نے کوئی چیز کھائی اور نہ صحابہ کرام کوایک لقمہ تک نصیب ہوا۔ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ میں نے جب قریب ہو کر دیکھا تو رسول اللہ علیاتھ نے اپنے شکم مبارک پر پھر باندھا ہوا تھا تاکہ بھوک کی وجہ ہے کم جھک نہ جائے۔ (رواہ احمد والشخان والویعلی ہے جید)

امام ترندی نے سند جید قوی کے ساتھ حضرت انس سے روایت کیاہے کہ ابوطلحہ رضی اللہ عند بتاتے ہیں کہ ہم نے بارگاہ رسالت میں اپنی فاقہ کشی کی شکایت کی اور قیص کا پلہ السین سے بیٹ سے اٹھاکر دکھایا کہ ہر ایک نے اس پر پھر باندھے ہوئے ہیں۔ نبی رؤف ور جیم علیقہ نے بھی اپنے شکم مبارک سے جب قیص کا پلہ اٹھایا تو ہم نے دیکھا کہ حضور سر ورعالم علیقہ نے ایک کے بجائے دو پھر باندھے ہوئے تھے۔

محد بن جابر نے، جواند لس کے بڑے غزل گوشاعر ہیں، بارگاہ رسالت میں ہدیہ نعت پیش کرتے ہوئے کچھ اشعار عرض کئے ہیں،ان میں سے چنداشعار آپ کی ضیافت طبع کیلئے پیش خدمت ہیں۔

كَأَنَّ عِيَالَ النَّاسِ كُلَّا عِيَالُهُ ۚ فَكُلُّهُمْ مِّمًّا لَدَيْهِ يُعَالَ

"سب لوگوں کے اہل و عیال خود حضور عظی کے اہل و عیال ہیں اور سپالل وعیال کی ضرور توں کو پورا کیاجا تاہے۔" يَهِيْتُ عَلَى فَقُرِ وَلَوْشَا مُحْوِلَتُ لَهُ ذَهَبًا مَحْشَارُ فِي فَجَبَال "حضور علي فقر و فاقد يررات بسر كرتے تصاور اگر حضور علي علي تو تمام ٹیلے اور پہاڑ حضور علیہ کے لئے زر خالص بنادیے جاتے۔" وَمَاكَانَتِ اللَّهُ نَيَالَدَيْرِ بِمَوْقَعِ وَقَدْمُ مُتَ فِيهَالْدَيْرِ حِبَالَ "حضور علی کی بارگاہ میں دنیا کی کوئی قدر و قیت نہ تھی۔اس سے تعلقات كى سارى رسال كاث دى كى تحيي-" ذَاى هٰذِهِ التَّنْيَا سَرِيْعًا دُوالُهَا <u>وَلَوْ</u> سَرِّضَ شَيْدًا تَغَيَّرَ مِرْوَال "حضور علي في ناد يكماكه بدونيابوي تيزي سے زوال يذير ہے۔ پس حضور الله ناس يز كوم كريندند كياجس كوزوال لاحق مو تاب-" أَتُتُ مَفَاتِتُ الكُنُورُ فَرَدُهَا وَعَافَتُ يَمِينُ مُسَمَّا وَتِمَالُ "حضور عظی کی خدمت میں زمین کے سارے خزانوں کی تنجیال پیش کی محكي ليكن حضور علي نان كومستر وكردبا-" جَمِيْلُ جَلِيْكُ مَانِحُ غَيْرُمَانِعِ عَلَيْهِ وَقَادُظَاهِمُ ﴿ حَلَالُ "حضور عَلِيْكَ جمال و جلال سے مزین تھے آپ عطاكرنے والے تھے منع كرنے والے نہيں تھے۔ حضور سر ور عالم علي كے رخ انور يرو قار اور جلال ظاہر ہورہاتھا۔" شَفِيعُ رَفِيعُ تَاصِمُ لَاصِحُ لَنَا وَحِيْهُ رَحِيْدُ الْعَفْوجِينَ سُلَكَ

شَوْنَيْعُ رُوْنِيَعُ تَاصِمُ تَا مَعَ تَا اللهِ مَعْ اللهُ الْعَفْرِ عِيْنَ يَنْكَ الْعَفْرِ عِيْنَ يَنْكَ الك مَنْ عَلَيْكَ مِنْ اللهُ عَلَيْكِ مِنْ اللهُ عَلَيْكِ مِنْ اللهُ عَلَيْكِ مِنْ اللهُ عَلَيْكِ مِنْ اللهُ عِيل اور جمارے خير خواه على معور ديم عنور ديم عيل اور حضور كوكوكي تكليف پنچائي جاتى ہے تو حضور على معنوودر كر ربزى كشاده موتى ہے۔"

عِيْبُ إلى رَبِ الْا مَامِحُبَبُ إلى الْمَنْقِي الْا مَنْ لَدَيْمِ مَلاك (1)

"حضور علی تمام مخلوق کے پروردگار کے حبیب ہیں اور ساری مخلوق کے محبوب ہیں۔ بجر اس بد بخت کے جس کے مقدر میں صلالت و گر ابی ہو۔"

خشيت الهي

لَوَدِدْتُ أَنِيُ شَجَرَةً لَعُضَلُ - (1

" نبی کریم علی نے فرمایا میں وہ کچھ دیکتا ہوں جو تم نہیں دیکھ سکتے میں وہ کچھ سنتا ہوں جو تم نہیں دکھ سکتے میں وہ کچھ سنتا ہوں جو تم نہیں سن سکتے۔ آسان چیں چیں کر رہاہے اوراس کو یہ حق پنچتا ہے کہ وہ ایسا کرے کیونکہ آسان پر چارا تکشت کی مقدار بھی ایسی جگہ نہیں جہال کوئی فرشتہ اللہ تعالی کو سجدہ کرتے ہوئے اپنی پیشانی رکھے ہوئے نہ ہو۔ بخدااگر تم وہ جانتے جو میں جانتا ہوں تو تم بہت کم ہنتے اور بہت زیادہ روتے۔اور تم بلند وبالاراستوں پر نکل جاتے اور گڑ گڑا کر اللہ تعالی کی جناب میں فریادیں کرتے۔"

حضرت ابوذر نے اس روایت کے بعد کہا میں پند کرتا ہوں کہ کاش میں ایک درخت ہوتا جے کاٹ دیاجاتا۔

رحمت عالم عَلِيْقَ رات كونفل يڑھنے كيلئے كھڑے ہوتے تو اتنى دير قيام فرمارہتے كه

حضور علی کے قدم مبارک سوج جاتے۔ عرض کی گئیار سول الله! حضور علی ای تکلیف کول برداشت کرتے ہیں حالا تکہ الله تعالی نے حضور علی کو مغفرت کی نوید سنادی۔

ني كريم عَيْقَ فرماياكت أَفَلَا ٱلْحُونُ عَبِنَا الشَّكُورًا (جب الله تعالى في محمد يريه

بے پایاں انعامات اور احسانات فرمائے ہیں) تو کیا میں اس کا شکر گزار بندہ نہ بنوں۔ ام المو منین حضرت صدیقہ رضی اللہ عنہا اپنے آقا و مولا علیہ کے عمل کی یوں تصویر کشی کرتی ہیں فرماتی ہیں۔

كَانَ عَمَلُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَمَلَّوَ دِيمَةٌ وَّ

أَيْكُو يُطِينُ مَا كَانَ يُطِينُ -

"الله تعالى كے رسول عَلَيْكَ كاعمل مسلسل ہواكرتا تھا ليعني اس ميں انقطاع نہيں ہوتا تھااورتم ميں سے كون ہے جس ميں اتني طاقت وہمت

ہوجواللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب بندے کوارزانی فرمائی تھی۔" ن حضور میں تعلیٰ فرمائی تراس میں تسلسل اور دوام موج

یعنی حضور علی ہو تا۔ حضور علی میں اسلسل اور دوام ہو تا۔ حضور علی ہابندی سے اس میں اسلسل اور دوام ہو تا۔ حضور علی ہابندی سے اس میں انتظام اور ناغہ نہ ہو تا اور ہم میں سے کون ہے جس میں اتنی

ہمت اور طاقت ہو جتنی اللہ تعالیٰ نے اپنے صبیب مکرم کوار زانی فرمائی۔ حضرت عوف بن مالک نے فرمایا کہ میں نے ایک رات حضور علیہ کی معیت میں

گزاری۔ حضور علی بیدار ہوئے تو پہلے مسواک کیا، وضو فرمایا، پھر کھڑے ہو کر نماز شروع کی۔ میں بھی اپنے آقا کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ سر کار دوعالم علی نے سور بقرہ سے خلاوت کا آغاز کیا۔ جہال بھی کوئی رحمت کی آیت آتی تو حضور علی کے رک جاتے اور اس

رحمت کے بارے میں التجائی کرتے رہتے۔ جب اس آیت کی تلاوت فرماتے جس میں اللہ تعالیٰ سے اس عذاب سے بناہ تعالیٰ سے اس عذاب سے بناہ ما تگتے۔ سورہ بقرہ کو ختم کرنے کے بعد رکوع میں گئے اور اتنی دیر بی رکوع میں تخبرے رہے ما تگتے۔ سورہ بقرہ کو ختم کرنے کے بعد رکوع میں گئے اور اتنی دیر بی رکوع میں تخبرے رہے

الماليناه، طدا، سني 186

جتنی دیر حضور علی نے قیام فرمایا تھا۔ اور یہ تسیح پڑھے رہے مجھان فری المجبر وقت کے بادشاہ! والمحکم وقت والعظم و المحتفی المحبر و قبر کے مالک! اے وسیع و عریض مملکت کے بادشاہ! اے ساری عظمتوں کے مالک! قبر شریک اور ہر صدے ہر ندے اور ہر عیب سے پاک ہے۔ رکوع کے بعد حضور علی ہے تجدے میں گئے اور وہاں بھی اتن ہی ویر لگائی پھر دوسری رکعت میں سورہ آل عمران کی تلاوت کی۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ یہی روایت نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں۔

منجیک منحوار می تعدو می تعدو اور می تابید نی در می تعدو می تعدو اور می تعدو می تعدو این در بی محده می تعدو این می کریم می این در این الله این می این در این الله کار می کریم می کریم می کریم می کار می کریم می کار می کریم می کار کریم کریم کار کریم کریم کار کریم کریم کار کریم کار کریم کریم کار کریم کریم کار کریم کار کریم کریم کار کریم کریم کار کری

لَّكُ تُعَنِّبُهُمْ فَانَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنَّ يَغُفِي كَهُوْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَنْ نُزُا لِحَكِيْمُ-

''اگر توعذاب دے انہیں تووہ بندے ہیں تیرے اور اگر تو بخش دے ان کو توبلا شبہ تو بمی سب پر غالب اور داناہے۔''

حضرت ابن الي باله رضى الله عنه فرمات بير-

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَوَ مُتَوَاصِلَ الْدَعْزَانِ وَآتِهُ الْفِكْرَةِ لَيْسُتُ لَهُ رَاحَةً -

"رحمت عالم علی میشه حزن و ملال کی کیفیت میں رہتے تھے۔ ہمیشہ اپنی امت کے بارے میں فکر مند رہتے تھے۔ بھی راحت و آرام نہیں ملاقعا۔"

پایا گھا۔ سیدنا علی سر تضلی کرم اللہ و جہہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے آتا علیہ الصلوٰۃ والسلام سے

حضور علی کے طریقہ کار کے بارے میں دریافت کیا۔ حضور علیہ فارشاد فرمایا۔ (1) ٱلْمَعُ فَا فَاللَّهُ كُلُّ مُ مَالِيُ الله تعالی کی معرفت میری یو نجی ہے عقل ودانش میرے دین کی اساس ہے وَالْعَقُلُ اَصُلُ دِيْنِيُ اوراللہ تعالی کی محبت میری بنیاد ہے۔ وَالْحُتُ اَسَاسِي قرب الی کے حصول کا شوق میری وَالشَّوْقُ مَرُكَحُ الله تعالى كاذكرميرى دلجوئى كرفے والاہے وَذِكُواللَّهِ اَنِيْنِي وَالشِّعَةُ كَنْزِي الله تعالیٰ پر مجروسه میراخزانه ہے۔ والحزن كفيقي حزن واندوه مير ارفيق راه ي-وَالْعِلْمُ سَكَاجَى اور علم ميرا اجتهيار --وَالصَّابُ لِدَالَيْ اور صبر ميري چادر ہے۔ وَالرِّضَاءُ غَنِيْمُتِيُّ اورالله تعالی کی رضامیرے لئے غنیمت ہے وَالْعَجْزُ فَغَيْرِي . اوربارگاہ البی میں میر اعجز ونیاز میر افخرے مال ودولت ہے اجتناب میر اپیٹہ ہے۔ وَالزُّهُنُ حِرْفَتِي وَالْيَقِيْنُ تُوَيِّقُ اور یقین میری قوت کاسر چشمہ ہے۔ وَالصِّدُقُ شَفِيعِيُ اور سچائی میری شفاعت کرنے والی ہے وَالطَّاعَةُ حَسَّمِي الله تعالى كى اطاعت مير اسر مايه افتخار بـ وَالْجِهَادُخُلُقِي اوراللہ کے راہ میں جہاد میر اخلق ہے۔ وَقُرَّةُ عَيُنِيَّ فِي الصَّلَوْةِ میری آنکھوں کی شندک نماز میں ہے۔ فَثُمَاكُ نُوَادِي فِي فِي ذِكْمِهِ اور میرے دل کا ثمر اللہ کاذ کرہے۔ وَغَيِّتُ لِاَجُلِ أُمَّيِّىُ ميراغم واندوه محض اينامت كے لئے ہے وَشَوْقَ إلى مَاتِي میرا راہوار شوق قرب الیٰ کی طرف گامزن ہے۔

 سید ناامام حسن رضی الله عنه کو جو بتایا تھاوہ ہم ابتدامیں بھی لکھ آئے ہیں لیکن یہاں ایک جملہ کااضافہ کرناضر وری سمجھتے ہیں جو وہاں لکھانہیں گیا تھا۔

وَيَعُوْلُ لِيُمَيِّزِ الشَّاهِ لَمُ مِنْكُمُ الْفَاقَ مِنْ وَالْبِغُوْقِ حَاجَةَ مَنْ لَا يَسُتَطِيْهُ إِلَّلَا عِنْ حَاجَتَهُ فَوَاتَهُ مَنَ اللَّهُ مَنَ اللَّهُ الْطَنَا حَاجَةَ مَنْ لَا يَسُتَطِيعُ إِلْلَا عَهَا ثَبَتَ اللّهُ قَدَامَيْهِ يَوْمَر الْقَمَامَةِ -

"حضور علی فی نے فرمایا کہ جو لوگ یہال موجود ہیں اور میری گفتگوین رہے ہیں یہ ان لوگول کو پہنچا ئیں جو اس مجلس سے غیر حاضر ہیں۔ پھر فرمایا کہ جو شخص بر اہر است مجھے اپنی حاجت سے آگاہ نہیں کر سکتا اسکی حاجت تم لوگ مجھ تک پہنچادیا کرو۔ کیونکہ جو شخص کی سلطان کو ایسے آدی کی تکلیف و حاجت سے آگاہ کرتا ہے جو خود ایسا کرنے سے قاصر ہے تواللہ تعالی اس شخص کو قیامت کے دن ثابت قدم رکھے گا۔جب وہ بل صراط سے گزریں کے تو ان کا پاؤں مجسلے گا نہیں بلکہ ثابت قدم رہے گا۔ جب وہ بل صراط سے گزریں کے تو ان کا پاؤں مجسلے گا نہیں بلکہ ثابت قدم رہے گا۔

ہادی انس و جال علیہ تھا تُق کو مختف انداز ہے اس طرح بیان فرماتے کہ سامعین کے دل میں حضور علیہ کے کہ سامعین کے دل میں حضور علیہ کے کہ ارشادات اتر جاتے اور پھر ایکے نقوش مجھی مدہم نہ پڑتے۔ خشیت اللی کے مضمون کو مختلف اسالیب ہے رحمت دوعالم علیہ نے بیان فرمایا ہے۔ ہر ادا زالی ہے، ہر اسلوب د لکش اور دلفریب ہے۔ حضور علیہ کی شان خشیت اللی کو حضرت ابوہر برہ ارشاد نبوی ہے یول بیان کرتے ہیں۔

إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالِهُواْ ، سَيِّدُوُا وَاعْلَمُواْ اَنَّهُ لَنَ يَنْجُو آحَدُ مِيثُكُونِهَمِلِهِ - وَفِي لَفُظٍ ، لَا يَدُخُلُ آحَدُ مِنْ مُعْلُمُ الْجَنَّةَ بِعَلِهِ قَالُواْ وَلَاَ اَنْتَ قَالَ وَلَاَ

آنا الله اَن يَنغَمَّد فِي الله مُ مِرَجُمَة فِينَهُ وَفَصْمِلِ (1) "شِخِين" حضرت ابو ہریرہ سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے پیارے رسول علی فی ارشاد فرمایا۔ میانہ روی اختیار کروسید ہے راستہ پر چلو۔ اچھی طرح جان لوکہ کوئی شخص اپنے عمل کی بنا پر نجات نہیں پا سکتا۔ کوئی شخص محض اپنے عمل سے جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ لوگوں نے عرض کی یارسول اللہ آپ بھی؟ فرمایا میں بھی گریہ کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت و فضل سے مجھے ڈھانپ لے۔"

حضرت جابررضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔

عَنْ جَابِرٍ رَضَى الله عَنْهُ أَنَّ رَمُولَ الله عَنْهُ قَوْمُ فَلِيهِ فَتَازَّا عَنْهُ قَوْمُ فَلِيمِ وَسَلَمَ وَسَلَمُ وَسَلَمَ وسَلَمَ وَسَلَمَ وَسَلَم

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے مروی ہے کہ جب سخت ہوا چلتی یابادل کے گرجنے کی آواز ساعت فرماتے توشدت خوف ہے حضور علیفی کی رنگت تبدیل ہو جاتی اور اس خوف کے اثرات حضور علیفی کے چرے ہے معلوم ہونے لگتے۔

مثالیتو نے فرمایا۔

قَالَ شَيْبَتْنِي مُوْدٌ وَالْوَافِعَةُ وَالْكُنْ سَلَاتُ وَعَوَيْتَسَلَّا وُوْنَ (1)

عَرَافَ الشَّهْ مُن مُوْدٌ وَالْوَافِعَةُ وَالْكُنْ سَلَاتُ وَعَوَيْتَسَلَّا وُوْنَ اللهِ (1)

"ان سور تول نے جھے بوڑھا کر دیا ہے (کیونکہ ان میں اہوال تیا ست کا ذاالفّس کورت۔"

اذاالفّس کورت۔"

ام جیمی اور ابن عساکر نے ابی علی اشبول ہے روایت کیا ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کے رسول مکرم عَلَیْ کَ وَاب میں دیدار کیا۔ میں نے عرض کی یارسول اللہ! حضور عَلِیْ ہے جو سیم میں ایک کو واب میں دیدار کیا۔ میں نے والی کھے حضور عَلِیْ نے نے فرمایا ہاں قُلْتُ مَالَیٰ کَ مَنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ الل

تذكره ب، كياس سے حضور علي پر برطابا كى آثار نماياں ہو گئے ہيں؟ قال لا وَلكِنَّ قاسَّ تَعَقِّهُ كُمُنَا أُورُقَ آپ نے فرملا نہيں بلکہ محصے تواس آب نے بوڑھاكرديا: "جس طرح آپ كو تھم كيا گيااس طرح آپ ان اوام كوپا بندى سے بجالا كيں۔" ابوحرب بن الممورے دوايت ہے كہ حضور علي في نية آيت پڑھى:

عَنَّ آئِيُ حَرْبِ ابْنِ الْمُسَوَّرِ اَنَّ رَسُّوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْرِ وَالِهِ وَسَلَّمَ قَرَأَ إِنَّ لَدَيْنَا ٱنْكَالَّهُ قَجَعِيْمًا قَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَعَذَامًا لِينُمَّا -

"بیشک ہمارے پاس ان کیلئے بھاری بیڑیاں اور بھڑکتی آگ ہے اور غذاجو گئے میں کھنس جانے والی ہے اور در دناک عذاب۔"

مَّلَمَّا بَكُغُ الدَّهَاصَعِقَ جب حضور عَلِيْكَ نے یہاں تک آیت پڑھی تو خثیت الٰہی ہے در عَلَیْقُ رغنی طاری ہوگئی۔ حضرت این الی شعبہ ثقتہ راویوں کی بنار حضرت انس رضی

حضور علی پائید پر عثی طاری ہوگئی۔ حضرت ابن ابی شیبہ ثقد راویوں کی بناپر حضرت انس رضی الله عنها کے حضرت السر حضی الله عنها کے دوزر سول الله علی کی خدمت الله عنها کے دوزر سول الله علی کی خدمت اقد س میں حاضر تھے۔ ہم نے دیکھا کہ حضور از حد غمز دہ ہیں۔ کسی نے عرض کی اے اللہ کے

پیارے رسول۔ میر اباب اور میری بال حضور عظیمہ پر قربان ہوں۔ اس غمزدگی کی وجہ کیا ہے۔ رحمت عالم علیہ نے فرمایا سیمعت کمیں تا گا کہ میں نے ایک خوفاک آواز میں نے کہی نہیں سی۔ میرے پاس خوفاک آواز میں نے کہی نہیں سی۔ میرے پاس جبر کیل آئے میں نے اس آواز کے بارے میں ان سے پوچھا تو آپ نے جواب میں کہا۔

هٰذِهٖ صَخُرَةً هُنَّاتُ مِنْ شَفِيْرِجَهَنَّمَ مِنْ سَبْعِيْنَ خَرِلْفًا

فَهُنَّ احِیْنَ بَلَعَتُ قَعُی هَا اَحَبَ اَنَ نِیسَمِعَكَ صَوْتَهَا ۔ (1) "ایک چٹان جہم کے کنارے سے سر سال پہلے نیچ گرائی گی اور جب وہ جہم کی گرائی میں پیچی تواللہ تعالی نے پند کیا کہ اس کی اُواز حضور

مالية كوسنائي جائيدوه آوازي-"

ابوسعید کہتے ہیں کہ اس دن کے بعد مجھی حضور علی کے قبیہ لگاتے نہیں سنا گیا۔ حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اکر م علی کے کہ یہ میں نے رسول اکر م علی کے کہتے ہوئے سنا ہے معلی میں کہتے ہوئے سنا ہے الفائد کی بیٹنے کے اللہ والے میں کہتے ہوئے سنا ہے دین پر ٹابت قدم رکھنا)

علامہ زین و طلان نے بہال ایک لطیف گئتہ تح بر فرمایا ہے: اللہ تعالیٰ کے خوف کے کئی درجات ہیں اور ہر درجہ کے الگ الگ نام تجویز کئے گئے ہیں۔ عام الل ایمان کے دلول میں اپندرب کا جوڈر ہو تا ہے اسے خوف کہتے ہیں۔ علاء رہائیین کے دلول میں اپنے مالک کا جوڈر ہو تا ہے اس کو ہوتا ہے اس کو عشاق کے دلول میں جوڈر ہوتا ہے اس کو ہیں ہوتا ہے اس کو اجلال ہیں۔ ذات باری کے عشاق کے دلول میں جوڈر ہوتا ہے اس کو اجلال ہیں۔ حضور علیف تمام محبین اور مقربین کے دلول میں جوڈر ہوتا ہے اس کو اجلال کہتے ہیں۔ حضور علیف تمام محبین اور مقربین سے اکمل وافضل تنے اس کے حضور علیف کے کہتے ہیں۔ حضور علیف تمام محبین اور مقربین سے اکمل وافضل تنے اس کئے حضور علیف کے تمام عشاق اور مقربین میں جوشان حضور علیف کی تحقی وہ اکمل وافضل تھی چنانچہ حضور علیف کے دل میں اپنے خداو ند قدوس کا جوڈر تھاوہ ہیت واجلال کا جامع تھا۔ پر وردگار عالم علیف کے دل میں اپنے خداو ند قدوس کا جوڈر تھاوہ ہیت واجلال کا جامع تھا۔ اللہ تعالی نے اپنے حضور علیف کے دل میں اپنے خداو ند قدوس کا جوڈر تھاوہ ہیت واجلال کا جامع تھا۔ اللہ تعالی نے اپنے حسور علیف کے دل میں اپنے خداو ند قدوس کا جوڈر تھاوہ ہیت واجلال کا جامع تھا۔ اللہ تعالی نے اپنے حسور علیف کے دل میں اپنے خداو ند قدوس کا جوڈر تھاوہ ہیت واجلال کا جامع تھا۔ اللہ تعالی نے اپنے حسور علیت کی تعام اللہ تعالی نے اپنے میں اپنے خداور حق الیفین نہیں عین الیقین اور حق الیفین کے میاب درجی وقت فائز تھے۔ تمام چیزوں کو اپنی آئکھوں سے مشاہدہ فرمایا کرتے اور عظمت مدارج عور کی کو اپنی آئکھوں سے مشاہدہ فرمایا کرتے اور عظمت

خداد ندی کا تصور ہر وقت متحضر اور پیش نظر رہتا تھا۔ اور پیہ مقام رفیع کسی اور کو نصیب نہیں ہوااس لئے نبی مکرم نے اپنی شان رفیع کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا ان اتفا کم وَاعْلَمَكُمْ بالله انا (1) تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا سب سے زیادہ اللہ کی شال

جمال و كمال كاجانے والاميں ہوں۔"

شفيع عاصيان عليضه كي شان استغفار و توبه

سر ورعالم علي الله المعام رفع كے باوجود جس ير حضور علي كورب كريم في فائز فرمايا تھادن میں بار بار استغفار اور توبہ کیا کرتے تھے۔

امام بخاری کی روایت میں ستر بار اور طب<mark>ر انی</mark> کی روایت میں سوبار کے الفاظ آئے ہیں۔ دونوں اعدادے مراد کثرت استغفار و توبہ ہے۔

امام احمدر حمتہ اللہ علیہ نے رجال صحیح کے ساتھ سیروایت نقل کی ہے۔

سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغُولُ اللَّهُمَّ إِنَّى ٱسْتَغُفِيُكَ مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَرْتُ وَمَا آسْمَ دُتُ وَمَا أَسْمَ دُتُ وَمَا أَعْلَنْتُ

وَأَنْتُ الْمُؤْتِوْ وَأَنْتُ عَلَى كُلِي شَيْءٍ قَدِيرً (2)

"اے اللہ میں مغفرت طلب كرتا ہوں تھے سے جو میں نے يہلے كيا جو بعد میں کیاجو میں نے حصب کر کیاجو میں نے اعلانیہ کیا تو بی ہر چر کو

ائے مقام پرر کھنے والاہ اور توہر چیز پر قادرہے۔"

یہ دعااین امت کواستغفار کاطریقہ سمجھانے کیلئے ارشاد فرمائی گئے ہے۔ الم احمد اور المام بخارى في ادب مفرد اور المام مسلم في ايني صحيح ميس حضرت اغر سيد حديث

نقل کی ہے، اغرنے کہا کہ میں نے اللہ کے رسول کریم علقہ کو یہ فرماتے ہوئے سا۔

يَايَّهُا النَّاسُ تُوْبُوَّا إِلَى اللهِ تَعَالَىٰ وَإِنِّى ٱثُوْبُ إِلَيْهِ كُلُّ يَوْمِ

مَّائَّةً مَرَّةً-(3)

"اے لوگو!الله كى بارگاه يل توبه كياكرويل الله سے ہر روز سوم تبه

1 \_زنی د حلان، "السيرة النبويه"، جلد 3، صفحه 254

2\_ سل اليدي، جلد7، مني 101

3\_الينياً

توبه كرتابول-"

ابن ابی شیبہ، امام احمد اور حاکم نے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے: حضور مطابقہ نے ایک روز مجھے ارشاد فرمایا۔

أَيْنَ ٱنْتَ مِنَ الْإِسْتِغْفَارِ يَا حُذَيْفَةُ (1)

"اے حذیفہ تم طلب مغفرت میں کیوں سستی کا مظاہر ہ کرتے ہو۔"

إِنَّىٰ لَاَسْتَغُفِهُ اللهَ فِي كُلِّ يَوْمِ مِنَا ثَةً مَرَّةٍ وَٱتُونُ الَّيْهِ

"میں باوجود ان کمالات کے ہر روز اللہ تعالیٰ کی جناب میں سو بار مغفرت طلب کر تاہوںاور تو یہ کر تاہوں۔"

حضرت ابن عمررضی الله عنهماے مروی ہے آپ نے فرمایا کہ میں نے الله کے محبوب علیقے

كواس طرح استغفار كرتے ديكھا۔

آستَغَفِيْ اللهَ الَّذِي كُلَا إلهَ إلَّهُ هُوَ الْحَيُّ الْفَيَوْمُ وَا تُوْبُ إِلَيْهِ

قَبْلُ آنَ يَّعُوهُ مِينَ الْمُهَجِلِي مِاثَةً - (2) "مِن الله تعالى سے استغفار كرتا هول وه الله جس كے بغير اور كوئي

یں اللہ تعالیٰ سے استعفار کرتا ہوں۔ وہ اللہ جس نے جسر اور تولی

معبود خہیں۔وہ جی وقیوم ہے اور خود ہمیشہ ہے ہمیشہ تک زندہ ہے۔ کا مُنات کی ہر چیز کوزندہ رکھنے والا ہے۔ میں اس کی جناب میں توبہ کر تاہوں۔"

آپ مجلس برخواست کرنے سے پہلے سومر تبہ توبہ فرماتے۔

حفرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا حضور سرور عالم علیہ

ا پی و فات سے پہلے ان کلمات کا کثرت سے اور ہر وقت تھر ار فرمایا کرتے۔

سُبُحْنَكَ اللَّهُوَّ وَيِحَمُّوِكَ اَشْهَدُ اَنَّ لَاَ اِللَّهِ اَلْهَ اَنْتَ ، اَسْتَغُوْرُكَ وَاتُوْكُ اِلنَّكَ -

استعمال والوجوديات " " الله تو پاك ب بر شريك اور بر عيب ، من تيرى حمد كرتا

ہوں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرے بغیر کوئی معبود نہیں ہے۔ میں تجھ

ے مغفرت طلب کر تاہول اور تیری طرف رجوع کر تاہول۔"

<sup>1</sup>\_ سبل الهدئ، جلد7، صنحه 101

حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے ایک روز عرض کی پار سول اللہ!ان کلمات کو حضور علیہ کول ہر وقت دہراتے رہے ہیں؟ حضور علیہ نے فرمایا میرے رب نے مجھ ہے ایک عبدلیا ہاور مجھے ایک کام کرنے کا تھم دیا ہاس گئے اس کی اتباع کررہاہوں۔ استغفار کی حکمت يهال ايك شبه پيدا ہوتا ہے كه سرور عالم عليہ صغيره وكبيره تمام گناہول سے معصوم تھے اور استغفار کی تواس وقت ضرورت پڑتی ہے جب کوئی گناہ سر زد ہو جائے۔ جب حضور مالله معموم سے تو پر استغفار کا کیا مطلب ہے۔اس اشکال کے متعدد جواب دیے گئے ہیں۔ 1- حضور سر ورعالم علي جو مباح كام كياكرت تع مثلاً كهانا، بينا، سونا آرام كرنا، لوكول \_ میل جول رکھنا،ان کے فائدے کیلئے غور و فکر کرنا، مجھی ان کے دشمنوں سے جنگ کرنااور تجھی ان سے خوش خلقی کا مظاہرہ کرنا، تنظر دلوں میں الفت پیدا کرنے کیلئے کوئی کام کرنا، میہ چزیں اگرچہ مباح اور بعض بری پندیدہ ہیں لیکن ہر حال میں وہ ذکر الی میں مشغول ہونے اور اس کی بارگاہ میں عجز و نیاز کرنے، اس کے انوار و تجلیات کا مشاہدہ کرنے اور اس کے مراقبہ میں مشغول ہونے میں کھے نہ کھے حارج ہوتی تھیں۔ سر کار دوعالم علی کے مقام ر فع کے باعث حضور علی ان چیزوں کو بھی ذنوب میں شار کرتے تھے اس لئے ان سے استغفار فرماتے۔ 2۔ دوسر اجواب مدے کہ حضور علی اللہ اس کئے کثرت سے استغفار فرمایا کرتے تاکہ امت حضور علی کی اس سنت پر عمل پیرار ہے اور کوئی بھی استغفار اور توبہ سے غفلت نہ برتے۔ 3-يايداستغفارا فيامت ك كنامول كيل فرمات آدمين دُنُون ممتمة 4 اس سلسله میں ایک لطیف بات یہ کہی گئے ہے جو حضرت شیخ شہاب الدین سبر وری کی طرف منوب ہے کہ مقصاع فرمان الی و لَلا يؤرَّ خَن الله مِن الدُول يعن تيرى بر آنے والی ساعت، ہر آنے والی گھڑی گزشتہ ساعتوں اور لمحوں سے افضل اور اعلیٰ ہے اس لئے حضور عصف کا عقاب ہمت ہمہ وقت خداداد رفعتوں اور بلندیوں کی طرف مصروف پر وازر بتا تھا۔ اس چھوڑی ہوئی منزل میں جو لمحہ گزرا تھاوہ بھی نگاہ مصطفوی میں ایک ذنب

تحااس سے بار بار استغفار کیا جارہاہ۔

5-ایک اور بڑی پیاری بات کھی گئے ہے کہ استغفار جو بظاہر تو طلب مغفرت ہے لیکن اس کا مدعااللہ تعالیٰ کی مزید محبت کی طلب ہے۔ حضور علیہ کاہر لمحہ استغفار و توبہ میں مصروف ر ہناور حقیقت ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں اضافے اور زیادتی کی التجاہے۔ دَونُهَا آنَ فِي الْإِسْتِغْفَارِ وَالتَّوْيَةِ مَعْنَى لَطِيْفًا دَهُوَ إِسْرُمَا ۗ لِمَحَبَرَاللهِ تَعَالَى كَلْمُلاثُ الْإِسْتِغُفَا دَوَالتَّوْبَةِ فِي كُلِّ حِيُّنِ إستناعآء ليمحبج الله تعالى 6۔ حضرت شعبہ رضی الله عنہ نے لغت عرب کے امام اسمعی سے یو چھا کہ اس حدیث شريف كاكيامطلب بجس مين حضور علي في فرمايا كيفكائ على قلين اصمعى في شعبه ے دریافت کیا۔ نی جملہ کس سے روایت کیا گیاہے؟ میں نے کہانی کریم علی ہے ہی جملہ مروی ہے۔ تواصمعی نے اعتراف بحز کرتے ہوئے کہا۔ كُوكَانَ قَلْبُ غَيْرِالنَّايِي صَلَّى اللهُ عَلَيْدِ وَسَلَّمَ لَفَسَرُتُ وَالْمَا قَلْمُ صَلَّى اللهُ عَلَيْدِ وَسَلَّمَ فَلَا أَدْرِي "اگرنی کریم علی کے علاوہ کی کے قلب کا یبال ذکر ہو تا تو میں اس کی تفییر کرتالیکن بر ور عالم علی کے قلب مبارک کی حقیقت کوند میں سمجھ سکتا ہوں اور نہ مجھے اس بارے میں بارائے تکلم ہے۔" ای طرح عارف ربانی حفزت جنیدنے بھی اعتراف عجز کرتے ہوئے کہاتھا۔ كُوْلَا أَتَّهُ حَالُ النَّيِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْرِ وَسَلْقَ لَتَكَلَّمُتُ فِيْهِ

> ''اگر نبی کریم علی کے علاوہ کئی کا حال ند کور ہو تا تو میں اس میں گفتگو کر تا۔ حال کے بارے میں اس شخص کو ہی گفتگو کرنے کا حق ہے جو اس حال پر پوری طرح آگاہ ہو۔ لیکن نبی رحمت علی کے حالات پر آگاہی کاد عوی تو مخلوق میں ہے کوئی بھی نہیں کر سکتا۔''

وَلا يَتَكَلَّوُ عَلى حَالِى إِلَّا مَنْ كَانَ مُشْي قَاعَلَيْد

امام رافعی رحمتہ اللہ علیہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ اپنے بلند مقام کے باوجود ہیہ کہا کرتے کاش میں حضور علیقے کے حال پر آگاہ ہو تااور کاش میں اس چیز کامشامدہ کرتاجس ہے سرور کا نئات نے استغفار کیا ہے۔

7۔ حضرت ابن عطاء اللہ اسکندری ہے اس حدیث کے بارے میں ایک بڑا لطیف قول مروی ہے۔ قار مکن کی بصیرت میں اضافہ کیلئے وہ قول پیش کر تاہوں۔ آپ اے پڑھئے اور اس کی گہرائی تک پہنچنے کی کو شش کیجئے۔ یقیناً آپ محظوظ ہوں گے۔

ذُكُرَا بُنُ عَطَآءِ اللهِ فِي كِتَابِ لَطَآلِفِ الْمِنْنِ النَّا الشَّيْخَ آبَا الْحَسَن الشَّاذِيِّ قَنَّسَ اللهُ سِمَّهُ قَالَ لَا يُتُ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّدَ وَسَلَّدَ وَسَثَلَتُ عَنْ حَدِيثٍ النَّكُ لَيْفانُ عَلَى قَلْبِي \* وَقَالَ يَا مُبَادِكُ ذَلِكَ غَيْنُ الْدَنُوادِ - (1)

'' حضرت ابو آگھن شاذ کی قدس س<mark>رہ فر</mark>یاتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ میلانی کودیکھااور حضور علیقے ہے اس حدیث کے بارے میں (اندلیغان علم قلم کی ریڈیٹ کی تا چینے میلانوں نیاز شار فرروں کے ساتھ کی رائد کیغان

علی قلبی) دریافت کیا تو حضور عظیقہ نے ارشاد فرمایا اے مبارک اس پر دے سے مرادانوار و تجلیات کا پر دہ ہے۔"

اہل دل ہے درخواست ہے کہ وہ سبل الہدی جلد سات صفحات 102 تا 106 کا مطالعہ کریں۔ یقیناا نہیں اللہ تعالی کے محبوب کے مقامات رفیعہ کے بارے میں کچھے نہ کچھ عرفان نصیب ہو گااور علاء رہانین کے ادب واحر ام کا بھی اندازہ ہو گاجو وہ ان ارشادات کے بارے میں کرتے تھے جن کا تعلق حضور علیہ کی ذات گرای ہے تھا۔

قصرامله عليه والمعنى حضور عليه كادنيوى زندگى ميں لمبى اميدوں سے اجتناب)

لوگ اپنی زندگی کے بارے میں بڑی غلط فہیوں کا شکار ہوتے ہیں۔ وہ سجھتے ہیں کہ ابھی میر اعتفوان شاب ہے۔ میری طاقت اور قوت قابل رشک ہے۔ مجھے آرام دوزندگی بسر کرنے کیلئے ساری سہولتیں میسر ہیں۔ اور اگر کوئی بیاری وغیرہ آ بھی گئی تو علاج کیلئے بڑے ماہر اور قابل معالج اے میسر ہیں چنانچہ ان حالات کے پیش نظروہ تو قع کر تاہے کہ

وہ تادیرِ زندہ رہے گا اور اس عرصہ میں وہ اپنی مالی خوشحالی اور معاشر ہ میں اعلیٰ مقام تک رسائی کے بارے میں طرح طرح کی منصوبہ بندیاں کر تار ہتاہے لیکن سے سب چیزیں نفس کا فریب ہیں۔ کوئی ناگہانی مصیبت، کوئی غیر متوقع حادث اس کے امتگوں کے ان رفیع وعریف محلات کو سمار کر سکتا ہے۔ رحمت دوعالم علیہ جس طرح دیگر تجابات کو تار تار کرنے کیلئے تشریف لائے اس طرح دھنوں علیہ نے اس دینز پر دے کو بھی لوگوں کے سامنے ہادیا اور انہیں اس بات کی تلقین کی کہ وہ موت ہے گی وقت بھی غافل ندر ہیں۔ سر ور عالم علیہ ہے کی ایس صحح احادیث مروی ہیں جن سے یہ حقیقت عمیاں ہو جاتی ہے کہ نبی مرم علیہ ہے اس معنی اس متم کی توقعات ہے ہمیشہ دور رہا کرتے تھے۔ ہمی اس متم کی توقعات ہے ہمیشہ دور رہا کرتے تھے۔ حضر تناب عباس دضی اللہ عنہا ہے مروی ہیں کہ رسول اللہ علیہ پانی کی تلاش کیلئے گئے اور پھر مٹی سے تیم فرما لیتے۔ میں عرض کر تایار سول اللہ بیانی بالکل قریب ہو دہاں کہ میں وہاں تک پہنچوں گایا نہیں۔ کہ میں وہاں تک پہنچوں گایا نہیں۔ کہ میں وہاں تک پہنچوں گایا نہیں۔ کہ میں وہاں تک پہنچوں گایا نہیں۔

کہ میں وہاں تک پہنچوں گایا نہیں۔

منور علیہ نے اور گول کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایہ کے کھنا گا اُنٹش میں میں اللہ کوئی الکہ گئے۔ کہ میں وہاں تک پہنچوں گایا نہیں۔

منائی نے کہ اور کول کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایہ کے کھنا گا اُنٹش میں میں اللہ کوئی اللہ گئی کہ میں وہاں تک پہنچوں گایا نہیں۔

منائی نے کہنے اُدھوں کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایہ کرت کا میانات اللہ کوئی اللہ کوئی میں وہاں کے کہنے کی کہنے کے کہنے کی کوئی کا کہنے کہنے کا کہنے کی کہنے کا کہنے کہنے کی کھنے کی کہنے کی کہنے کے کہنے کی کہنچوں کی کہنے کی کہنے کی کہنے کی کہنچوں کی کہنے کی کہنے کی کہنچوں کی کہنے کی کہنے کی کہنچوں کی کو کو کہنچوں کی کہنچوں

وَالْكِنْ يُ نَفْسِي بِيكِ إِلَّهُمَا تُوْعُكُونَ كُلْتِ وَمَالَنَهُ يُمُعَيْنِي (1)
"ا والاد آدم الرحم من عقل ودانش ب توات آب كومر في والول من شار كرو النادات كي حم جس كردست قدرت مين ميري والول من شار كرو النادات كي حم جس كردست قدرت مين ميري جان ب جوتم سوعده كيا كيا بوه ضرور آئ كااور تم الن وعده كونال نبين سكت ."

حضرت عقبہ بن الحارث ہے مروی ہے کہ ایک روز عصر کی نماز پڑھنے کے بعد نبی کریم متاہد ہوں ہے۔ حضور عصر کی نماز پڑھنے کے بعد نبی کریم علیہ بڑی تیزی ہے روانہ ہوئے۔ لوگ اس سرعت رفتار کی وجہ معلوم نہ کرسکے۔ حضور علیہ جب واپس تشریف لائے اور اپنے ساتھیوں کے چیروں پڑ تعجب اور حیرت کے آثار ملاحظہ فرمائے توان کو مطمئن کرنے کیلئے حقیقت ہے پر دہ اٹھاتے ہوئے فرمایا۔

کان عِنْمِی تِبُرُّ فکرِهُ کُ اَن أَبِیْتَهٔ عِنْمِی کَاکَرُن بِقِسْمُتَہِ "میرے پاس کچھ سونا تھا۔ میں نے اس بات کو ناپند کیا کہ وہ سونا اس رات میرے گھر میں رہے اس لئے میں تیز تیز وہاں پنچااور اس کو تقتیم

كرنے كا حكم ديا۔"

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہے مروی ہے کہ ایک روزشام کے بعد آٹھ درہم ہارگاہ
رسالت میں پیش کیے گئے جن کے باعث حضور علقہ کو بری بے چینی ہوئی۔ بھی اٹھتے بھی
بیٹھتے بستر پر پہلوبد لتے لیکن نیندنہ آتی۔ای اثناء میں ایک سائل گلی ہے گزرااس نے سوال
کیا۔ سرور عالم علقہ میرے بستر ہے اٹھ کر باہر تشریف لے گئے اور جب واپس آئے تو
لیٹے ہی نیند آگئی۔ صبح ہوئی تو میں نے عرض کی پارسول اللہ اس بے چینی کی وجہ کیا تھی؟
فرمایا میرے پاس شام کے بعد آٹھ درہم آئے تھے جب تک میں ان کو تقسیم نہ کر چکا چین نہ
آیا۔ حضور علیہ نے فرمایا۔

مَاظُنُّ مُحَبِّدِيرِ بِرَيْهِ لَوْمَاتَ فَهٰذِهِ عِنْدَةُ

"اپنے رب کے ساتھ میراحس ظن کہاں رہے گااگر میں اس دنیاہے

ر خصت ہول اور اتنے در ہم میرے پاس ہول۔"

حفرت حسن بن محدر حمة الله عمر وي ي-

قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْرِ وَسَلَّمَ لَكُ يَعِيلُ مَالَّا

عِنْهَا وَلَا يَبِينُ - (1)

"حضور عظی نہ تو مال کو دن مجر اپنے پاس رہنے دیتے اور نہ رات مجر ..... یعنی اگر صبح کومال آتا تو دو پہر ہونے سے پہلے اسے تقسیم فرمادیتے

برسست بر کو مال آنا تورات آنے سے پہلے مستحقین میں بانٹ دیتے۔" اور اگر سہ پہر کو مال آنا تورات آنے سے پہلے مستحقین میں بانٹ دیتے۔"

حضورني كريم علية كي شان عدل

امیر المومنین عمر بن الخطاب رضی الله عنه جب شام تشریف لے آئے تو ایک مخض اجازت طلب کر کے حاضر خدمت ہوااور ایک امیر کی شکایت کی کہ اس نے اس کو مار اہے۔ حضرت فاروق اعظم نے ارادہ کیا کہ اس کو اجازت دیں کہ وہ اس امیر سے اپنا بدلہ لے۔ حضرت عمر و بن العاص وہاں موجود ہتے انہوں نے عرض کی اُنفیندُہ مِنهُ کیااس شخص کو آپ اجازت دیں گے کہ اپنا امیر سے بدلہ لے۔ آپ نے فرمایا بیشک۔ حضرت عمر و بولے تو پھر ہم آپکے لئے کام نہیں کریں گے۔ آپ نے فرمایا بیشک۔ حضرت عمر و بولے تو پھر ہم آپکے لئے کام نہیں کریں گے۔ آپ نے فرمایا بچھے اس کی پرواہ نہیں کہ تم میرے اس البدی، جد 7، سفر 110

ماتحت کام نہیں کرو گے۔ میں بدلہ اس سے ضرور لول گا۔ میں نے اپنے آتا محمد رسول اللہ ماللہ کو دیکھا ہے کہ حضور علقہ اپن ذات ہے بھی بدلہ دیا کرتے تھے۔ عمر و بن عاص بولے کیا ہم اسے داخی نہ کرلیں۔حضرت فاروق نے فرمایا اگر تم ایسا کر سکتے ہو تواس کوراضی کر لو۔ یعنی اگر وہ خو دراضی ہو کر معاف کر دے تو پھراس ھخص کو بھی معاف کیا جائے گا۔ (1) حضرت سعید بن المسیب سے مروی ہے کہ رسول اللہ علیہ ہے اگر کئی کو تکلیف پہنچی تو حضور علی اس کواجازت دیے کہ اتی تکلیف حضور علیہ کو پہنچا کربدلہ لے لے۔ای طرح ہم نے صدیق اکبر، فاروق اعظم کو کرتے ہوئے دیکھا۔ حبیب بن مسلمہ رضی اللہ عنہ سے مرو<mark>ی ہے کہ رسول اللہ عظیم</mark> نے ایک اعرابی کو تھم دیا کہ اس خراش کابدلہ لے لے جواسے حضور علیہ سے نادانستہ پینچی ہے۔ سر کار دوعالم ماللہ فاعرابی کو بلایا اور محم دیا کہ وہ آپ سے بدلد لے۔ اعرابی نے عرض کی: میں نے جناب کومعاف کیا۔ میرے مال باپ حضور عظی پر قربان ہول میں ہر گزیدلہ نہیں لول گا خواہ میری جان پر بھی بن جائے۔ حضور علقہ نے اس کو دعائے خیر سے مشرف فرمایا۔ حضرت عبداللہ بن الي بكر فرماتے ہیں كہ انہيں ایک شخص نے بتایا: غزوة حنین کے موقع پر ایک دفعہ بوی بھیڑ تھی۔ میرے یاؤں میں بوی سخت قتم کا جو تا تھا میں نے اس جوتے کے ساتھ حضور علقہ کے قدم مبارک کو لٹاڑ دیا۔ حضور علقہ کے دست مبارک میں چیری تھی اس کے ساتھ مجھے کچوکادیااور فرمایا تونے مجھے تکلیف پہنیائی۔رات مجرمیں اسيخ آپ كوملامت كر تار بااوراسيخ آپ كوكېتار باكد توف الله كے پيارے رسول كو تكليف پنجائی ہے۔جب صح ہوئی توایک محض میرے بارے میں یو چور باتھا کہ وہ محض کہاں ہے۔ میں نے کہاحاضر ہوں۔اس مخص نے کہاکہ حضور نبی کر یم علقہ تھے یاد فرمارے ہیں۔ میں اس کے ساتھ لرزال ترسال چل پڑاشا کد میری کل کی کارستانی کی مجھے سزادی جائے گی۔ ر سول الله علی فی نے فرملیا کل تونے اپنی بھاری بحر کم جوتی سے میرے یاؤں کو لٹاڑا تھااور مجھے تکلیف پہنچائی تھی پھر میں نے تمہیں کچوکادیا تھا۔ یہ استی او نشیال اس کچو کے کابدلہ ہیں جو کچو کامیں نے تخفے دیا تھا۔ اس طرح کی متعددرولیات کتب احادیث وسیرت میں موجود ہیں۔

1\_ سيل البدي، جلد7، معي 111

ای طرح غزوہ برر میں ایک ایمان افروز واقعہ روپذیر ہوا۔ جب کفار نے اپنی صف بندی کرلی تو قائد لشکر اسلامیان محمد رسول اللہ علیہ نے بھی اپنے مجاہدین کو صفیں بنانے کا محمد دیا۔ جب مجاہدین صفیں بنا چکے تو سرور عالم علیہ ان کے معائد کیلئے تشریف لائے۔ جب ایک صف کے سامنے سے حضور علیہ گزر رہے تھے، ہاتھ میں ایک تیر تھا تو حضور علیہ کا گزر حضرت سواد بن عزید کے پاس سے ہواجو صف سے آگے لگلے ہوئے تھے۔ حضور علیہ کا گزر حضرت سواد بن عزید کے پاس سے ہواجو صف سے آگے لگلے ہوئے تھے۔ حضور علیہ کے دست مبارک میں جو تیر تھااس سے ان کے شکم پر چوکا دیااور فرمایا اِسنتو با سواد اس سواد اس سواد اس معالیک حضور علیہ کے لیکن معالیک درخواست بھی کو درست کرہ چھے ہئو۔ سواد چھے تو ہث گئے لیکن معالیک درخواست بھی کی۔

يَا رَسُول اللهِ ؛ أَوْجَعُتَنِي فَقَلُ بَعَتَكَ الله بِإِلْحَقِ وَالْعَثَارِ

(1) اے اللہ کے رسول! آپ نے مجھے تیرے ماراہے مجھے وہاں در دہورہا

ہے، ملد سے رسوں: آپ سے بھے بیر سے مارا ہے بھے دہاں در دورہ ہے۔ میں قصاص کی التجا کر تا ہوں۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حق اور

عدل قائم كرنے كيليح مبعوث فرمايا ہے۔"

سر کار دوعالم علی نے فور اُاپنے شکم مبارک سے کپڑے کو ہٹادیااور فرمایا اے سواد! میں حاضر ہوں اپنا قصاص لے لو۔

سواد جھیٹ کر آئے اور حضور علیقہ کے شکم مبارک کو چوم لیااور حضور علیقے کو سینے سے لگالیا۔ حضور علیقے نے فرمایا۔

مَاحَمُلَكَ عَلى هٰذَايًا سُوَادُ؟

"اے سواد اجو حرکت تم نے کی ہے اس کا باعث کیاہے؟"

سوادنے عرض کی۔

حَضَمَا تَرَاى وَارَدُتُ أَنْ يَكُونَ الخِرُ الْعَهْدِيلِكَ أَنْ يَمْنَ

چلىرى چلىك

"یار سول الله! سارے حالات آپ کے سامنے ہیں۔ میں میہ چاہتا ہوں کہ حضور علیہ کی اس آخری ملا قات میں میری جلد، حضور علیہ کے

1- تقى الدين احمد بن على المقريزي، "امتاع الاسلع"، ( قابر و)، جلد 1 ، صفحه 85

جم پاک کے ساتھ چھونجائے۔" حضور رحمت عالم علی نے ان کے اس محبت آمیز جواب پرانہیں دعائے خیرے نوازا۔ اس سے واضح ہوا کہ حضور علی کے اس جال نگار صحابی کے ول میں یقین تھا کہ اگر میراجم حضور علی کے جمد اطہر کے ساتھ چھولے گا تو آتش جہنم اسے کوئی تکلیف نہ پہنچا سکے گی۔

یہ محبت و عقیدت تھی صحابہ کرام کواپنے ہادی و مرشد کے ساتھ ای لئے تو بصد شوق وہ اپنی جان کے نذرانے پیش کرنے کیلئے ہمہ وقت تیار رہتے تھے۔ حضور اکرم رحمت عالم عظیمہ نے مختلف مواقع پر بڑے اثر انگیز انداز میں انسانی

مساوات کا درس دیا۔ فتح مکہ کے دن حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی ناقیہ قصواء پر سوار ہو کر بیت اللہ شریف کا طواف کیا۔ مطاف اور مجد حرام لوگوں سے کھیا کھج بجری تھی۔اس

وقت ارشاد فرمایا۔

يَّانَهُا النَّاسُ إِنَّ اللَّهُ تَعَالَى قَدُ الْدُهَبَ عَنَكُمْ عَبِيَّةَ الْجَاهِلِيَةِ وَتَعَظَّهُمَ عِلْمَا إِنَّ إِنْ إِنْ إِنْ النَّاسُ رَجُلَانِ رَجُلُ اَبَرُّ تَعِثَّ كَرِيُمُّ عَلَى اللهِ تَعَالَى وَرَجُلُ فَاجِرُشَ قِنَّ هَيِّنَ عَلَى اللهِ تَعَالَى - النَّامُ كُلُّهُمْ يَنَكُلُ الْدَمَ وَخَلَقَ اللَّهُ الْوَمِنُ تُوْلِي -

"اے لوگو! آج اللہ تعالی نے تم ہے عہد جاہلیت کی نخوت اور اپنج باپ دادا پر فخر کرنے کی عادت دور کر دی ہے۔ اب لوگوں کی صرف دو فتمیں ہیں ایک وہ جو نیکو کار، پر ہیز گار اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں معظم و محرم ہیں دوسرے وہ جو فاسق ہیں بد بخت ہیں اور اللہ تعالیٰ کی جناب میں حقیر اور ذلیل ہیں۔ پس سارے انسان آدم کی اولاد ہیں اور اللہ تعالیٰ نے آدم کو مٹی سے پیدافر مانا ہے۔"

جتہ الوداع کے موقع پر حضور نبی اکرم ملک کابی خطبہ بڑی تاریخی اہمیت کا حامل ہے۔ ذرا صاحب جوامع الکم کی فصاحت و بلاغت اور تقریر کی دلربائی و دلیذیری کی شان ملاحظہ

صاحب جوامع العلم کی فصاحت و بلاغت اور نقر سر کی دکربانی و دلپذیری کی شان ملاحظ فرما نئیںارشاد ہو تاہے۔

يَاتُهَا النَّاسُ إِنَّ دَبُّكُهُ وَاحِدٌ لَا فَضْلَ لِعَرَقٍ عَلَى عَجَبِيّ

ٷٛڵٳڶڡۜڿۑؾۣ۪ۼڵۼڔٙۑٙٷڵڎڔڵۺۘۅۮۼڮٛٙٲڂؠۘۘۘؠؘۜۏڵڒٳڎڂؠۘ ۼڮۧٲۺۘۅڮڒڵۜڎؠٳڶؿٞڡؖ۠ڒؽٳڽۧٲڴۯڡػؙۿؿؽؙٮۯٳٮؾٝۄٲؿؖڟٮػؙڡؙ ٵڒۿڵؠڷۼؿؙٵٞۼٵؿ۠ٳؠڮؽٳۯۺؙۅٛڶٳۺۼٵڵڣؘؽۺێؚۼٳۺۜٵڡؚڽؙ ٲڬٵٚۺۦ

"ا او گواخوب من لو تمہار اپر در دگار ایک ہے۔ کسی عربی کو کسی عجمی کر کوئی فضیلت نہیں نہ کسی عجمی کو کسی عربی پر برتری حاصل ہے۔ نہ کوئی اس کے کسی کالے سے افضل ہے گر تقوی کا کے ساتھ ۔ اللہ تعالی کے نزدیک تم میں سے زیادہ معزز دہ ہے جو زیادہ پر ہیز گار ہے۔ کیا تم کو میں نے پیغام پہنچادیا؟ سب نے جواب دیا ہیں۔ ارشاد فرمایا کہ جولوگ یہاں موجود ہیں دہ ان تک مید پیغام پہنچادیں جو میاں حاضر شہیں۔ "

سر کار دوعالم علی نے اپنے دوارشادات طیبات سے اپنے اپنیوں کے دلوں میں انسانی مساوات کے عقیدے کو پختہ کر دیا۔ بتا دیا کہ یہاں کوئی اعلی و ادنی نہیں ہے یہاں کوئی اللہ و شریف ہے۔ سب اللہ و حدہ کے بندے ہیں اور قانون کی نگاہ میں کیسال اور برابر ہیں۔ کیونکہ جب تک لوگوں کے ذہنوں میں انسانی مساوات کا عقیدہ درائے نہ ہو جائے اس وقت تک عدل و انصاف کا کوئی محل تقمیر نہیں کیا جا سکتا۔

اس سلسله میں دوسر ااہم قدم بیرا شاہواس آیت میں بیان کیا گیا۔

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُوكُمْ آنَ ثُوَّدُ والدَّمْنْتِ إِلَى آهُلِهَا فَإِذَا حَكُمْمُ مُ

اِتَ اللهَ كَانَ سَمِيعًا بَعِيدَيًا - (1) "بيثك الله تعالى تهين عمر ديا ب كه المانون كوان كر روجوان

مبیشك القد تعالى مهیں م دیتا ہے كہ اماعوں وان سے سرو كرو جو ان كے الل میں۔ اور جب بھى لو گوں كے در ميان فيصله كرو تو عدل و انصاف سے فيصله كرو۔ بيشك الله تعالى حتهيں بہت ہى انچھى بات كى

نفیحت کر تاہے۔ یقینااللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا ہر چیز دیکھنے والاہے۔"

اس آیت میں امت کے ارباب بست و کشاد کو واضح الفاظ میں تھیجت فرمائی کہ حکومت کے عہدوں پر تقرر کیلئے کنبہ پروری اور دوست نوازی کے بجائے صرف اہلیت اور قابلیت کو معیار قرار دینا بھی اس تھم کی تعمیل میں داخل ہے۔ ساتھ ہی ہد بھی فرمایا کہ جب تم عدالت کی کری پر بیٹھو اور لوگوں کے مقدمات کا فیصلہ کرنے لگو تو عدل وانصاف کے اصولوں کو قطعاً نظر اندازنه كرنا إنَّ الله نِعِمَّا يَعِمُلكُمْ بِمِ اس جمله مين اين بندول كي جود لنوازي فرمائی گئی ہے۔ کون ہے جواس تکتہ کو سمجھے اور حجموم ندا تھے۔ فرمایا تمہارے رب کریم نے بیہ تھیجتیں جو تہمیں کی ہیں یہ تمہارے لئے از بس مفید اور باعث برکت ہیں جب تک تم ان ہدایات پر کاربندر ہو گے تمہارا آفاب اقبال نصف النہار پر چکتار ہے گا۔ انسانی مساوات کے عقیدہ کو فرزندان اسلام کے اذبان میں رائح کرنے کے بعد دوسر ا سبق بددیا کہ کری عدالت پر صرف ان لوگوں کو بٹھاؤجو عدل وانصاف کے تقاضوں کو پورا كر كے ہيں۔اگر حریص، لا کچی اور كمز ور مز اج لوگ كرى عدل پر بيٹھيں كے تو وہ عدل و انصاف کا حلیہ بگاڑ کرر کھ دیں گے۔ پھر ان لوگوں کو تنبیہ کی جار ہی ہے جن کواس منصب ار فع پر بیضے کاشر ف حاصل ہو تاہے۔ حضرت معقل بن بیار رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے بیارے رسول میلانه عصفه کویه فرماتے ہوئے سنا۔ مَامِنُ عَبْدٍ يَسْتَرُعِيْهِ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ رَعَيَّتَ كَنُوتُ يُومَرُ يَمُونُ وَهُوَعَاشِ رَعِيَّتَهُ إِلَّاحَوَمَ اللَّهُ عَلَيْرِالْجُنَّةَ -" وہ بندہ جس کواللہ تعالیٰ کسی رعیت کاوالی بنا تاہے اور وہ اس حالت میں مرتاہے کہ وہ اپنی رعیت کے ساتھ دھو کے اور فریب کر رہاہے تواللہ تعالی اس پر جنت حرام کردیتاہے۔" اس ارشاد سے ان لوگوں کو جھنجھوڑا جو عدل وانصاف کی کری پر بیٹھے ہوتے ہیں، کہ اگر انہوں نے کسی وجہ سے عدل وانصاف کے تقاضوں کو پورانہ کیااور اس امانت کو ادا کرنے میں خیانت سے کام لیا تو وہ کان کھول کر س لیں کہ جنت کے دروازے ان پر ہمیشہ کیلئے بند کر دیے جائیں گے۔ای سلسلہ کا حضور سرور عالم علیہ کا کیک پر جلال ارشاد ساعت فرما تیں۔ حضرت ابوامامه رضي الله عنه فرماتے ہیں۔

عَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَمُ صِنْقَانِ مِنْ أُمَرِّى كُنُ تَنَالَهُمُ الشَّفَاعَيْقُ إِمَامٌ ظَلُومٌ عَشُومٌ.

وَكُلُّ غَالِ مِمَادِقٍ -

" یعنی حضور علی نے فرمایا میری امت کے دوایے گروہ ہیں جن کو میری شفاعت نصیب نہیں ہوگ۔ وہ فرمانر واجو ظالم اور خائن ہواور وہ مخص جود ھو کہ دینے والادین کی حدول کو توڑنے والا ہو۔"

کثیر آیات اور صد ہااحایث سے صرف چند چیزیں آپ کے سامنے پیش کی گئی ہیں۔ حق شناس پر بیہ بات اظہر من الشمس ہو گئی ہو گی کہ عدل کاجو جامع نظریہ اسلام نے پیش کیااس

کی نظیر دنیا کے قدیم وجدید دساتیر اور مجموعہ ہائے قوانین پیش نہیں کر سکتے۔اسلامی نظام عدل کی برتری گزشتہ زبانوں تک ہی محدود نہیں بلکہ انسانیت کا کاروال چودہ سو سال گزرنے کے بعد بھی اس مقام پر ابھی نہیں پہنچ سکا جس پر نبی ای عظیمے کے فیض نگاہ اور

روے سے بعد ان ان ملک کیا ہے۔ ان میں ان میں ان کی تھے۔ حسن تربیت سے عرب کے اکھڑ مز ان ان پڑھ بدو پہنچ گئے تھے۔

اس سے بھی زیادہ ایمان افروز اور روح پرور منظر اس وقت دیکھائی دیتا ہے جب اللہ تعالیٰ کا پیار ارسول اس دار فانی سے رخصت ہونے والا ہے، رفیق اعلیٰ سے ملا قات کا وقت

قریب آگیا ہے، معجد نبوی میں مسلمانوں کا ہجوم ہے، حضور ﷺ بیاری کی حالت میں تشریف لاتے ہیں اور فرماتے ہیں۔

يَاتِهُا النَّاسُ: مَنْ كُنْتُ جَلَدُ ثُنُ ظُهْدًا فَهٰذَا ظَهُرِثُ فَلْيَسْتَقِدُ مِنْهُ وَمَنْ كُنْتُ شَتَمْتُهُ عِرْضًا فَهٰذَا عَرُضً فَلْيَسْتَقِدُ مِنْهُ وَمَنْ أَخَذُتُ لَهُ مَالَا فَهٰذَا مَا لِكَ فَلْيَا خُدُ مِنْهُ وَلَا يَخْشَى الشَّحْنَاءَ وَهِي لَيُستَ مِنْ شَافَ :

"اے لوگو!اگر میں نے کسی کی پیٹے پر مجھی کوئی در ہاراہے توبیہ میری پیٹے حاضر ہے وہ مجھے ہدلہ لے سکتا ہے۔

اگر میں نے کسی کو برا بھلا کہا ہے تو میری آبر و حاضر ہے وہ اس سے

انقام لے سکتاہ۔

اگر میں نے کسی کامال چھیناہے تو یہ میر امال حاضر ہے وہ اس سے اپناحق لے سکتا ہے۔

تم میں سے کوئی شخص میداندیشہ نہ کرے کہ اگر کسی نے مجھ سے انتقام لیا تو میں اس سے ناراض ہو جاؤں گا۔ میری میہ شان نہیں ہے۔"

آپ خود سوچنے کہ جب اللہ تعالیٰ کا بیارا حبیب اور اہل اسلام کے ایمان کی جان محمد مطفق ماں ماط مان کی الدور اللہ استان کی جات محمد

مصطفیٰ علیہ اطیب الحقید واجمل الشاء اپنی ذات اقدس کو، اپنے خاندان اور اپنے اقرباء کو انون شرعی سے بالاتر نہیں سجھتا تو قیامت تک آنے والا کوئی کلمہ کو خواہ اس کاسیاس و۔

ساجی مقام کتنا ہی اونچا ہوائے آپ کو قانون سے بالاتر سیھنے کی غلط فہمی میں مبتلا کیو تکر ہوسکتا ہے۔

ہادی برحق علی ہے کی بار گاہ الہٰی میں گریہ وزاری حضرت مطرف بن شحیر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے اللہ کے محبوب

رسول علی کودیکھا کہ حضور علیہ نماز پڑھ رہے ہیں اور حضور علیہ کے بیندے رونے کی آواز آربی ہے جیسے چکی چلائی جاربی ہے۔ اور نسائی میں بیر الفاظ ہیں وَلِحَوْفِهِ أَزِيْزَ

كَازِيْرِ البرز حَلِ (1) حضور عَلَيْ ك سيد في الي آواز آرى على جس طرح باغرى جب المتى ب تواس سے آواز آتى ہے۔

حضرت ابن عباس رضی الله عنها سے مروی ہے آپ نے فرمایا جب یمن کا ایک وفد بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا تو انہوں نے التجاکی آسٹے معنیٰ آجھ فٹن مثا آئنڈ ل عکنیں کے ہمیں وہ

کلام پاک سائے جو حضور عظی پر نازل کیا گیا ہے۔ رحمت عالم نے سورہ الصافات کی علام پاک سائے جو حضور عظی پر نازل کیا گیا ہے۔ رحمت عالم نے انہوں نے دیکھا کہ علاوت شروع کی جباس آیت پر پہنچ۔ فَاتَبْعَهُ شِهَابٌ فَاقِبٌ تُوانْہوں نے دیکھا کہ

علاوت سروں فی جب ان ایت پر پیچہ عاہدہ شبہاب ماہب کو انہوں نے دیکھا کہ حضور علیقہ کے آنسو حضور علیقہ کی ریش مبارک پر تیزی ہے گر رہے ہیں۔ انہوں نے

عرض کی ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ رورہے ہیں۔ کیا جس ذات اقد بس نے آپ کو ہادی انس وجان بنا کر مبعوث فرمایا ہے،اس کے خوف سے آپ رورہے ہیں؟ حضور علی فی نے فرمایا بیشک اور وجہ بیان کی۔

إِنَّهُ بَعَثَنِينُ عَلَى طَرِئِي مِثْثِلِ حَدِّالسَّيُفِ

'کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسے تکھن راستہ پر چلنے کیلئے مبعوث فرمایا ہے جو تلوارکی دھارکی طرح تیز ہے۔''

یہاں معمولی می غفلت بھی اندو ہناک انجام تک پہنچادیتی ہے۔

حضرت فاروق اعظم کے پوتے حضرت سالم رضی اللہ عنہاہے مروی ہے: سر ور عالم میں اللہ عنہاں طرح د عافر ملاکرتے تھے۔

اَلْهُوَّ الْرُبُّ فَيْ عَيْنَايْنِ مَطَّالَتَيْنِ تَبْكِيَانِ تَنْ رِفَانِ النَّهُوْعَ وَلَيْ النَّهُوْعَ وَلَيْ النَّهُ وَعَلَى النَّهُ مُوْعَ دَمَّا الْأَهُونَ الذَّهُ مُوْعَ دَمَّا الْآَلُ مُوْعَ دَمَّا اللَّهُ مُوْعَ دَمَّا الْآَلُ مُوْعَ مَنْ اللَّهُ مُوْعَ دَمَّا الْآَلُ مُوْعَ مَنْ اللَّهُ مُوْعَ مَنْ اللَّهُ مُوْعَ مَنْ اللَّهُ مُوْعَ مَنْ اللَّهُ مُوعَ مَنْ اللَّهُ مُوعَ مُنْ اللَّهُ مُوعَ مَنْ اللَّهُ مُوعَ مَنْ اللَّهُ مُوعَ مِنْ اللَّهُ مُوعَ مَنْ اللَّهُ مُوعَ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُوعَ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُوعَ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُوعَ مُنْ اللَّهُ مُوعَ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ الْمُنْ الْمُ

"اے اللہ! مجھے وہ آئکھیں عط<mark>ا فرماج</mark>و بارش کی طرح آنسوگرا عیں۔ وہ آئکھیں رو عیں اور اشک افشانی کریں اور مجھے تیرے خوف سے سیر کر

دیں اس سے پیشتر کہ بیر آنسوخون میں بدل جائیں اور ڈاڑھیں انگارے

بن جائیں۔" حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہاہے مروی ہے آپ نے کہاسرور عالم علقے حطیم کی

طرف تشریف لے آئے اور اپنے دونوں لیبائے تعلیں اس پر رکھ دیئے اور دیر تک روتے رہے۔ پھر توجہ فرمائی تو دیکھا کہ حضرت عمر رورہے ہیں۔ مرشد کامل نے فرمایا۔ تیا عُمَّمُ الْمُعَمِّدُ اللّٰمِ اللّٰمِ الْمُعَمِّدُ اللّٰمِ اللّٰمِينَ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِينَ اللّٰمِ اللّٰمِ

اے عرایمی وہ جگہ ہے جہال آنو بہائے جانے جا میں۔"

ا یک روزر حمت عالم علیہ نے حضرت عبداللہ بن مسعود کو فرمایا۔

بِاقْدَاْ عَلَى ٓ الْقُرُانَ مِحْهِ قر آن بِرُهِ كَرساؤه

انہوں نے ازراہ جیرت عرض کی، میں حضور علیہ کو قر آن پڑھ کر ساؤں حالا نکہ بیہ قر آن حضور علیہ پر نازل کیا گیاہے۔

آقانے فرمایا اَشَّتَهِی اَنَّ اَسْمَعَهٔ مِنْ عَنْیری میری بدخواہش ہے کہ میں اے دوسرول

سے سنول۔ انہیں حضرت ابن مسعود سے مروی ہے کہ ایک روز سرور عالم ﷺ نے مجھے فرمایا۔

1\_" سېل اليدې"، جلد7، صنحه 117

اقر آ قر آن کریم پڑھو۔ میں نے سورہ النساء کی ابتدا سے تلاوت شروع کی۔ جب میں اس آیت پر پہنچا۔

كُكَيْفُ إِذَا حِثْنَا مِنُ كُلِّ أُمَّتِم بِشَهِيْدٍ وَجِثْنَا بِكَ عَلَى هَوُلَا إِلَهُ عَلَى هَوُلَا إِلَى ا شَهِيْدًا -

" تو کیاحال ہو گا(ان نافرمانوں کا)جب ہم لے آئیں گے ہرامت ہے

ا یک گواہ اور (اے حبیب) ہم لے آئیں گے آپ کوان سب پر گواہ۔" تو میں نے دیکھا کہ سر کار دوعالم علیقہ کی چشمان مبارک ہے آنسوؤں کے موتی ٹیکنے

لگے۔حضور علی نے فرمایا حسبت سات الحاق ہے۔

یہ آیت جس نے بی رحمت عصیہ کورلاد<mark>یا بردی</mark> اہم آیت ہے۔اسکی مختر تشریح ضیاء

القر آن سے پیش خدمت ہے۔

قیامت کے دن تمام انبیاء اپنی این امتول کے احوال وا عمال پر شہادت دیں گے اور حضور پر مخالف البہ نور علیہ انبیاء کرام کی شہادت کے درست ہونے کی گوائی دیں گے۔ حوّلاء کا مشار البہ امت مصطفویہ کو بھی قرار دیا گیاہے۔ یعنی حضور علیہ الصلوة والسلام اپنی امت کے احوال پر

گوائی دیں گے۔ <u>وَقِیْلُ الْاِشَادَةُ اللّٰ جَمِیتُ و</u>اُمِّیّتِم علامہ قرطبی نے اس قول کی تائید کیلئے حضرت سعید بن مینب کابہ قول نقل کیاہے۔

كَيْسَ مِنْ تَكُومِ إِلَّا تُعْرَضُ عَلَى النَّيْنِ صَلَى اللهُ عَلَيْهُ مِنَامَ اللهُ عَلَيْهُ مِنَامَ اللهُ عَلَيْهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهُ مِنْ اللهِ مَا اللهُ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهُ مَا اللهِ مَا اللهُ مَا ا

1-سورةالنساء:41

روزسب کے گواہ ہول گے۔"(2)

### حضورنبي كريم عليقة كاو قاراور ہيب

سرور کا نئات علی کے حیات طیبہ ہر قتم کے تکلف اور تصنع سے منزہ اور پاک تھی۔
حضور علی کا لباس زینت و آرائش سے بالکل پاک تھا۔ نشست ہر خاست اور آمدور فت
میں کسی قتم کارکھ رکھاؤ نہیں ہوتا تھا۔ تکمل سادگی کی پاکیزہ ترین تصویر ہوتی۔ اس کے
باوجود جو دیکھتا ہیبت نبوت سے اس پر لرزہ طاری ہو جاتا۔ کتب سیرت میں بیسیوں الی
مثالیں ہیں کہ جب کوئی شخص نور جمال محمدی کو پہلی باردیکھتا تو تحر تھر کا نیخ لگتا۔

ابن سعداورا بن جریر حضرت قیلہ بنت مخرمہ سے روایت کرتے ہیں کہ جب میں نے اللہ کے رسول کرم عظیم کے خصوع و خشوع کے ساتھ بیٹے ہوئے دیکھا تو میں برق جملی کو برداشت نہ کر سکی اور خوف کے باعث کا نے گی۔ ایک صحابی جو سر ورعالم علیک کی خدمت میں صاضر تھااس نے عرض کی یکار سُول الله اُرْعِد کت الْمِسْکِینَة یار سول الله اس مستحین پر تولرزہ طاری ہو گیا ہے۔ سر ورعالم علیک نے میری طرف دیکھے بغیر فرمایا، اور میں حضور

عَلِيْتُهُ كَ رَبِّتَ كَ يَعِي بِمِنْ تَمْى عَلَى اللَّهِ عَلَيْكِ مِنْ السَّكِيدُنَةِ (1) يَا مِسْكِيدُنَةُ عَلَيْكِ بِإِلسَّكِيدُنَةِ (1)

"ا الله كي مسكين بندي اطمينان وتسكين كولازم پكرو"

سر ورعالم ﷺ نے مجھے تسلی دیتے ہوئے جب بیہ فرمایا تواللہ تعالیٰ نے سارے خوف و رعب کومیرے دل ہے نکال دیا۔

یزید بن اسودر ضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے محبوب رسول علیہ کی معبت میں ججہ الوداع کی سعادت حاصل کی۔ ایک دن نبی کریم علیہ نے ہمیں صح کی نماز پڑھائی اور نماز کے بعد لوگوں کی طرف رخ انور کر کے متوجہ ہوئے۔ اچانک لوگوں کے پیچھے دو آدمی نظر آئے جنہوں نے جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھی تھی۔ حضور علیہ کے نے حکم دیاان دونوں کو میرے پاس لے آؤ۔ جب وہ حضور علیہ کی خدمت میں پیش کئے تو خوف سے کانپ رہے تھے۔ حضور علیہ نے ان سے پوچھاتم نے لوگوں کے ساتھ نماز کیوں نہیں اداکی۔ انہوں نے عرض کی یارسول اللہ ہم اپنے خیموں میں نماز پڑھ کر یہاں نماز کیوں کے ساتھ

حاضر ہوئے تھے۔ حضور علی نے فرمایا آئندہ ایسانہ کیا کرد۔ اگر تم میں سے کوئی آدمی اپنے خیمہ میں نماز پڑھ کر آئے اور دیکھے کہ لوگ امام کے چھے نماز پڑھ رہے ہیں تو وہ بھی جماعت میں شریک ہو جائے اور سیاس کی نفلی نماز ہوگ۔

امام ابو داؤ داور امام ابن ماجه حضرت ابو مسعود انصار ي رضى الله عند سے روايت كرتے ہیں کہ ایک روز سر ور عالمیان علیہ کی مجلس میں ہم حاضر تھے۔ بی کریم علیہ نے ایک

آدمی ہے گفتگو فرمائی تووہ بڑامر عوب ہو کر کا پننے لگا۔ هَدِّنُ عَلَيْكَ فَإِنِّى لَسْتُ بِمَلِكِ إِنَّمَا أَثَا ابْنُ امْرَأَيَّا مِنْ

خُرَيْشِ كَانَتُ تَأْكُلُ الْعَدِيدَ "حضور علی نے اس کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا مت خوفزدہ ہو، میں

باد شاہ نہیں ہوں میں تو قریش کی ایک خاتون کا بیٹا ہوں جو دھوپ میں خنگ كيا بوا گوشت كھاتى تھى۔"

کتنے پیارے انداز میں نبی کریم عظی نے اس کو تسلی دی کہ انسان ڈرتا تواس وقت ہے جب کی جابر بادشاہ کے سامنے وہ پیش ہو تاہے۔ میں توبادشاہ نہیں ہول اور قریش کی ایک

غريب خاتون كابيثا ہوں۔ ا بن عدی، حضرت انس رضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں: آپ نے فرمایا که جب ہم

بارگاہ رسالت ماب علیہ میں بیٹا کرتے تو ہم اس طرح بے حس وحرکت ہو کر بیٹھتے جیسے ہمارے سرول پر کوئی پر ندہ بیٹا ہے، اگر ہم نے بلکی می حرکت بھی کی تووہ اڑ جائے گا-ہم

میں ہے کسی کویارائے تکلم نہ ہوتا تھا بلکہ ہم سر جھکائے ساکت وصامت بیٹے رہتے البتہ حفزت ابو بكراور حفزت عمرر ضي الله عضما گفتگو كرليا كرتے۔

امام ترندی نے شاکل میں سیدناعلی مرتضی رضی اللہ عند کابرا پیار اجملہ نقل کیاہے۔ مَنُ تَاى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْرِ وَسَلَّمَ بَدِيهُةٌ هَابَهُ وَمَنْ خَالَظَهُ مَعْيِفَةً أَحَبُّهُ -

"جو سر ور عالم عليظ كو احيانك ديكها وه خو فزده مو جاتا اور جو بهجيان كر

حضور علی ہے میل جول کر تاوہ حضور علیہ کاگر ویدہ ہو جاتا۔"

حضرت امام مسلم نے حضرت عمرو بن العاص رضی الله عنه کابید دلنشین اور حقیقت افروز جمله نقل کر کے اس حقیقت کوواضح کیاہے۔

ایک روز آپ نے کہا کہ رسول کریم علیقہ سے زیادہ مجھے کوئی اور محبوب نہ تھا اور نہ میری نگاہوں میں حضور علیقہ سے بڑھ کر کسی کار تبہ تھا۔ میری مجال نہ تھی کہ میں آئیس مجرکر حضور علیقہ کو دیکھ سکول مگر کوئی شخص مجھے کہے کہ میں حضور علیقہ کا حلیہ بیان کروں تو میں اس سے قاصر رہوں گا کیونکہ میں نے بھی حضور علیقہ کو آئیسیں مجرکر دیکھنے کی جرائت نہیں کی تھی۔

حضرت ابن ہریدہ اپنے والد ماجد ہے ان کا میہ قول نقل کرتے ہیں۔

کہ ہم جباللہ کے رسول علی کے اردگر د<mark>حلقہ بناکر بیٹھاکرتے تو نبوت کی عظمت واحترام</mark> کے باعث ہمیں میہ جر اُت نہ ہوتی کہ ہم سر او نچاکر کے حضور علیات کو دیکھ سکیں۔

حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول مکر م پر ایسی ہیت و جلال کاالقا کیا تھا کہ کوئی دیکھنے کی جرات نہ کر سکتا۔

ام معبد نے سر ورعالم علیہ کی جس طرح تصویر کشی کی ہے دواس حقیقت کی بہترین ترجمان ہےدہ فرماتی میں۔

## حضور كريم عليه كى شان ظرافت

ان بلندیوں اور رفعتوں پر سر فراز ہونے کے باوجود حضور سر ور عالم علی کے کوش طبعی، دلوں کو موہنے میں اہم کر دار اداکیا کرتی تھی۔ وہاں زہد خشک نہ تھا بلکہ اپنے صحابہ کے ساتھ دل گلی کر کے حضور علی کے ان کے ذہنوں کو جلادیتے اور ان کے دلوں میں سمجی محبت

اورب لوث پیار کے چشے جاری فرمادیے۔

حضرت حبثی بن جنادہ رضی اللہ عنہ اپنے آقاعلیہ السلام کے بارے میں فرماتے۔ گات آفککہ النّائیں خُکھًا

> "حضور علیہ تمام محلوق ہے بڑھ ک<mark>رخوش طبع تھے۔"</mark> حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہے مروی ہے کہ رسول اگرم علیہ نے فرمایا۔

إِنَّ لَامُزَحُ وَلَا اَتُولُ إِلَّاحَقًا

"مِي مزاح توكر تا مول ليكن بميشه يخ كهتا مول ـ"

نی کریم علی کی خوش طبعی کی وضاحت کرتے ہوئے ام نبیط رضی اللہ عنہا ہیان کرتی ہیں۔ ایک دفعہ ہم اپنی ایک نوجوان بچی کواس کے خاوند ، جو قبیلہ بنی نجار کا فرد تھا، کے پاس

ایک دفعہ ہم ہی ایک و بوال ہی وال سے عادید، بو میلید ہی جارہ مرد کا اسے ا لے جارئ تھیں۔ میرے ساتھ بنی نجار کی عور تیں بھی تھیں۔ میرے پاس دف تھی جو

سے جارہی میں۔ بیرے ساتھ بی جاری ورین میں میں۔ بیرے پان وقت کی ہو۔ میں بجارہی تھی اور میں ہیہ کہہ رہی تھی۔ '

ٱتَيْنَاكُو ٱلَّيْنَاكُو فَحَيُّونَا خُيِّينَكُو

"ہم تمہیں سلام کہتی ہیں تم ہمیں سلام کہو۔"

وَكُولُا الذَّهَا الْآخُومُ مَا حَلَّتُ بِوَادِيْكُو

"اوراگر تمہارے پاس سرخ سونانہ ہو تا توبیہ عروسہ تمہاری وادی میں نہ اتر تی۔"

ہری۔ ہم اس طرح گزرر ہی تھیں کہ حضور علیہ تشریف لائے اور ہمارے پاس کھڑے ہو

گئے۔ حضور علی نے پوچھااے ام قبط یہ کیا کر رہی ہو؟ میں نے عرض کی میراباب اور میری مال حضور علی کے بیراباب اور میری مال حضور علیہ پر قربان میار سول اللہ! یہ قبیلہ بی نجار کی دلہن ہے جے ہم اس کے

خاو ند کے پاس لے جارہے ہیں۔ حضور علیہ نے فرمایاتم کیا کہدر ہی تھیں میں نے اپ وہ

كت سنائ تونى كريم عليه في فرمايد

وَلَوْلَا الْحِنْطَةُ السَّمْرَآءُ مَاسَمِنَتْ عَنَادِيْكُو (1)

"اگریہ گندم نہ ہوتی تو تمہاری یہ کنواریاں اتنی موئی تازہ نہ ہو تیں۔" حضرت انس حضور علیفہ کی خوش طبعی کاذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔

ر سول کریم علی ہم میں گھل مل جایا کرتے تھے۔ میر اایک چھوٹا بھائی تھا،اس کی چڑیا

مر گئی وہ بڑاافسر دواور مغموم تھا۔ حضور علیہ نے اس کی افسر دگی کود ور کرنے کیلیے فرمایا۔ مرگئی وہ بڑاافسر دواور مغموم تھا۔ حضور علیہ نے اس کی افسر دگی کود ور کرنے کیلیے فرمایا۔ مدیمہ وسرچر سرد برسریں عمروں در سروی سروی سروی کے اس

يَا آبًا عُمَدُهِمَا فَعَلَ النَّعَيَّرُ "ا ابو عمير تيرى برياك حران ... " حضرت على كرم الله وجبه سے مروى ہے آپ نے فرمايا ايك روز الله كے پيار ب

رسول نے ہمارے پاس قدم رنجہ فرمایا اور پو جھا آیٹن کُرکم کا بچہ کہاں ہے۔ یہ ارشاد من کر حضرت حسن باہر تشریف لائے۔ آپ نے ایک لحاف اوڑھا ہوا تھا۔ وہ اپناہا تھ حضور عظامہ

حفزت سن باہر نشریف لائے۔ آپ نے ایک لحاف اوڑ ھا ہوا تھا۔ وہ اپناہا تھے حصور علاقے کی طرف بڑھارہ ہے تھے اور حضور علیہ میں میں اللہ میں بڑ

حضور عَلِيْفَة نِ انْبَيْن سِنْ سِ لَكَ الْمِياور فرمايا-يَا بِيُّ أَنْتُ وَأَقِيُّ مَنْ أَحَتَّرِيْ فَلِيجِتِ هٰذَا (2)

"جو مخض میرے ساتھ محبت کرتا ہے وہ اس فرزند بلند اقبال کے ساتھ محت کریں۔"

حضرت جابر رضی اللہ عندایک سفر کاذکر کرتے ہیں کہ جب ہم فارغ ہو کر واپس بدینہ طیبہ آرہے تھے تورائے میں سر کار دوعالم علیہ میرے ساتھ گفتگو فرماتے اور مزاح بھی

یب در ایس کے اور سے میں روازہ ملے میاری کیس کے۔ میں نے عرض کی میار سول اللہ میں نے عرض کی میار سول اللہ میں نے تو شادی کر لی ہے۔ پھر فرمایا اکٹیکٹا اکٹریٹٹوڈا کیا شادی شدہ خاتون سے یا کنواری

ے؟ میں نے عرض کی ارسول الله شادی شدہ خاتون ہے۔ حضور عظیم نے فرمایا باکرہ کے

ساتھ کیوں نہیں گ۔ وہ تمہارے ساتھ لہو و لعب کرتی اور تم اس کے ساتھ لہو و لعب کرتے۔ میں شہید ہو گئے۔ انہوں نے کرتے۔ میں نے عرض کی یارسول اللہ میرے والد غزوہ احد میں شہید ہو گئے۔ انہوں نے

کرتے۔ میں نے عرص کی مارسول اللہ میرے والد عروہ احدیث علیمید ہو گئے۔ انہوں نے سات بچیاں چھوڑیں۔ اس لئے میں نے ایس خاتون سے شادی کی جوان کی صحیح تربیت بھی کر

1- سلى البدى، جلد7، صنحه 176

سکے اور ان کو اکٹھا بھی رکھ سکے۔ حضور علیہ نے میری اس بات کی محسین کرتے ہوئے فرمايا أصَبْتَ إِنْشَاءَ الله الله كى بركت على تح في في الله كياب-پھر فرمایا جب ہم صرار پینچیں گے (ایک گاؤل کانام ہے جو مدینہ طیبہ سے تین میل کی مسافت پر تھا) تو ہم وہال اونٹ ذیح کریں گے ، سار ادن و ہیں تھر یں گے۔ جب تیری بیوی ہاری آمد کے بارے میں سنے گی تو وہ اپنے قالین وغیرہ سے گرد و غبار جھاڑ دے گی۔خود بھی صاف ستھری ہو جائے گی۔ میں نے عرض کی بارسول اللہ ہم ناداروں کے پاس قالین کہاں۔ حضور عظیمت نے فرمایا بہت جلد تمہارے پاس قالین ہو جائیں گے۔جب تم وہاں پہنچو توعقلندول كي طرح كام كرناب حفرت جابر کہتے ہیں جب صرار کے گاؤں پہنچ تورسول الله علي في اونث ذك کرنے کا تھم دیا۔ ہم سارادن وہال رہے جب شام ہو گئی توسر ور عالم اور ہم اپنے اپنے گھرول مس گئے۔ میں نے ساری بات اپنی بوی کو سنائی۔ امام ترفدى، ابو داؤد اور احمد بن حنبل ، امام بخارى في الادب المفرد مي حضرت الس ے روایت کی۔ ایک آدمی بار گاہر سالت عظیم ماضر ہوا، عرض کی ارسول الله سواری كيل مجھ كوئى اون وغير ود يجئ حضور عظي في فرمايا ماتا حاملوك على وكب المتّاقية بم متہبیں او نٹنی کے بیچ کے اوپر سوار کریں گے۔اس نے عرض کی او نٹنی کے بیچ کو کیا کروں كا حضور عَلِينَة في ارشاد فرمايا هَلْ تَلِكُ الْإِيلَ إِلَّا المُعْوَى كيااد نول كواد نغيال بي نهيل جناکر تیں۔ امام ابو داؤد اور ترندی حضرت انس سے روایت کرتے ہیں کہ ایک دفعہ سر کار دوعالم عَلَيْكُ فِي اللَّهِ مِن الدُّ اللَّادُنين احدوكانون والع كهد كرياد فرمايا امام ابوداؤد اسناد جیدے حضرت اسید بن حفیر کے واسط سے روایت کرتے ہیں: ایک انصاری تھاجو برداخوش طبع تھا۔ جب وہ قوم سے بات کرتا توانہیں خوب ہنساتا۔ رسول اللہ علی اور تشریف لا عاور جو چیزی حضور علی کے دست مبارک میں تھی اس کے ساتھ اس کی کمر کو تھجاایا۔ اس مخص نے عرض کی یارسول اللہ میں تو بدلہ لول گا۔ حضور علیہ نے فرمایا میک بدلد لو۔ اس نے عرض کی جب حضور علیہ نے مجھے کھجاایا تو میں نے

قیص نہیں پنی تھی حضور عظی نے قیص پنی ہوئی ہاس طرح اگر کرول توبدلہ نہیں

ہوگا۔ حضور علی کے نے اپنی قیص او پر اٹھائی۔ وہ دوڑ کر آیا، حضور علی کے گایااور حضور علی کے کہا کا در حضور علی کی کمر کو بوے دینے لگاع ض کی میں نے یہ سارا حیلہ اس مقصد کے لئے کیا تھا۔
امام احمد ہے روایت ہے کہ حضور علیہ کا ایک خادم زاہر نامی تھا ایک روز حضور نے اسے بازار میں دیکھا۔ وہ اس وقت اپناسامان فروخت کر رہا تھا۔ اس کی شکل بھی اچھی نہ تھی۔ سر کار دوعالم علیہ چکے سے تشریف لائے اور چھے سے اس کو اپنے سینہ سے لگالیا۔
اس مخص نے حضور علیہ کو نہیں دیکھا تھا وہ کہنے لگا آدمید کمری میں اور حضور علیہ کے نہیں دیکھا، رحمت عالم کو پہچان لیا اور حضور علیہ کے سینہ مبارک سے اپنی پشت کورگر تارہا، حضور علیہ فرماتے دے میں گائی آئی پشت کورگر تارہا، حضور علیہ فرماتے دے میں گائی اور حضور علیہ کا سام

مبارک سے اپی پشت کور کر تاریک صور عظمہ حرمائے رہے میں پشت تیری العبیں آگ علام کو کون خریدے گا؟اس نے عرض کی پارسو<mark>ل اللہ اگر حضور علیق</mark>ہ مجھے بیچیں گے تو آپ کو میری بہت کم قیت ملے گی۔

> حضور عَلِيَّةِ نِ فرمايا: وَلَكِنَّ عِنْكَامِتُولَسَّتَ بِكَاسِيٍ-

"لکین تم اللہ کے نزدیک کھوٹے نہیں ہو۔" اللہ

یا حضور علی نے بیہ جملہ فرمایا۔

وَلَكِنُ آنْتُ عِنْدَ اللَّهِ غَالِ

"الله تعالى كے نزديك تو تم كرال قيت ہو۔ ابن عساكر اور ابويعلى صحح راويول اكے واسط سے حضرت عائشہ سے روايت كرتے ہيل

کہ میں نے ایک دن حریرہ پکایا اور لے کر حضور علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئی حضرت سودہ رضی اللہ عنہا بھی حاضر تھیں۔ میں نے انہیں کہاکہ آپ بھی کھا عیں۔ انہوں نے کھانے سے انکار کیا۔ میں نے کہایا تو کھاؤیا میں سے حریرہ تمہارے چرہ پر مل دول گی۔ انہوں نے پھر بھی کھانے سے انکار کیا۔ میں نے اس حریرہ میں ہاتھ ڈالے اور اسے لے کر حضرت

(1)

نے پھر بھی کھانے سے انکار کیا۔ میں نے اس حریرہ میں ہاتھ ڈالے اُوراسے لے کر حضرت سودہ کے چہرہ پر مل دیا۔ حضور علطہ نے میراسر اپنی ران مبارک پر رکھااور فرمایا تم بھی اس طرح اس حریرہ سے عائشہ کے چہرہ پر لیپ کر دو۔ چنانچہ حضرت سودہ نے میرے چہرہ پروہ

حریرہ مل دیا۔ ہم دونوں کواس حالت میں دیکھ کر حضور علیقہ خوب ہنے۔ -

1\_ سبل البدئ، جلد7، صفحه 81-180 - شاكل الرسول، صفحه 82

حضرت زید بن اسلم روایت کرتے ہیں کہ ایک عورت جس کا نام ام ایمن تھا بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئی، عرض کی میراخاوند حضور عظیم کو بلارہا ہے۔ حضور عظیم نے یو چھاوہ کون ہے، وہی جس کی آ محصول میں سفیدی ہے؟اس نے عرض کی ہال یار سول اللہ و بی ۔ لیکن اس کی آئکھوں میں کوئی سفیدی نہیں۔ حضور علی نے فرمایا نہیں اس کی دونوں آ تھوں میں سفیدی ہے۔ اس نے عرض کی نہیں بخدا نہیں۔ نبی کریم نے اس کی وجہ سمجمائی که کیاکوئی ایما فخص ہے جس کی آنکھوں کاکوئی حصہ سفیدنہ ہو۔ ایک اور خاتون آئی اس نے عرض کی مارسول الله مجھے سواری کیلئے اونث عطافر مائیں۔ حضور علی نے تھم دیااس کواونٹ کے بیچ پر سوار کر دو۔اس نے عرض کی یار سول اللہ علیہ میں اے کیا کرول گی وہ مجھے نہیں اٹھا سکے گا۔ حضور علیہ نے حقیقت سے پردہ اٹھاتے ہوئے فرمایا: ہر اونٹ کیااونٹ کا بچہ نہیں ہوتا؟اس فتم کی خوش طبعیال صحابہ کے ساتھ حضور علیہ کامعمول تھا۔ حضرت امام احمد ام المومنين عائشه صديقه بروايت كرتے بيں آپ نے فرمايا: ايك د فعد میں ایک سفر میں حضور علیہ کے ہمر کاب تھی۔ میری عمراس وقت چھوٹی تھی اور میرا بدن ہلکا پھلکا تھا۔ حضور نے لوگوں کو کہا کہ تم آ کے چلے جاؤوہ سب آ گے چلے گئے پھر حضور عَلَيْكُ نِے مجھے فرمایا آؤ آپس میں دوڑ لگائیں۔ میں نے حضور عَلِی کے ساتھ دوڑ لگائی۔ میں آ کے نکل گئی۔ حضور علیہ خاموش ہو گئے۔ کچھ عرصہ بعد میں فربہ ہو گئی وہ واقعہ میں بھول گئی۔ پھرایک مرتبہ ایک سفر میں حضور عظافہ کے ساتھ تھی۔ حضور عظافہ نے لوگوں كو تحكم دياتم آ م يلي جاؤ جب لوك آ م يلي م تو حضور علي في في في فرمايا آؤدورُ لگائيں۔ چنانچہ اس دفعہ حضور عظام آ كے فكل كئے۔ آپ منت رب فرمايا هذه بيتلك كه اب بدله چکادیا گیا۔ امام ترندی نے حضرت انس سے روایت کی ہے کہ ایک بوڑ ھی عورت حضور عظام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئی، کوئی بات دریافت کی۔سر کار دوعالم نے ازراہ نداق اے کہا کہ کوئی بوڑھی عورت جنت میں نہیں جائے گی۔اتنے میں نماز کا وقت ہو گیا۔ سرور عالم عظی نماز اداکرنے کیلئے معجد میں تشریف لے گئے۔اس بوڑھی عورت نے روناشر وع کیا،

خوب روئی یہاں تک کہ حضور کریم علی تشریف لائے۔ حضرت عائشہ نے عرض کی یا

عال سے ارساد مرباط مربوب میں ہے پیدا ہاں ل بودی و برت میں مرب سے سب نعتیں نے بنا دیا انہیں کنواریال۔ (دل و جان سے) پیار کرنے والیال، ہم عمر۔ بیا سب نعتیں اصحاب میمین کیلئے مخصوص ہول گی۔

صحاب یمین کیلئے مخصوص ہوں گی۔ امام بخاری نے ادب میں حضرت سفینہ ہے روایت کیا ہے۔ ایک سفر میں مجاہدین کے

ساتھ جو بوجھ تھادہ بہت گرال محسوس ہونے لگا۔ سر در عالم علیہ نے مجھے فرمایا کہ تم اپنی چادر بچھاؤ۔ چنانچہ انہوں نے اپنابوجھ اس میں ڈال دیا۔ رسول اکرم علیہ نے فرمایا ما تحومل فرمایا ما تحومل فکائٹ سے فیڈنٹ کے اس میں اور دہ اٹھا

فَأَنْتُ سَوِفِيْتُ عَنَّاكَ الْعَالُومُ وَ سَى جو - يَنْ سَى مِنْ سَارا بُوجِهِ سَاجاتا ہے اور وہ اَمْ لیتی ہے -

حضرت سفینہ فرماتے ہیں جب رحت عالم نے مجھے سفینہ فرمایا تواس کے بعد سات او نٹول کے بوجھ تک اگر مجھے پر لادویاجا تا تودہ مجھے بحاری معلوم نہ ہوتا۔

حضرت سفیان توری، حضرت ابن زبیر سے وہ حضرت جابر رضی اللہ عظیم سے روایت کرتے ہیں: ایک وقعہ میں حضور علیقے کی خدمت اقد س میں حاضر ہوامیں نے دیکھا کہ امام حسن وحسین حضور علیقے کی پیٹھ پر ہیں، حضور الملیقة فرمارہے ہیں۔

نِعْمَالُجَمَلُ جَمَلَكُمَّا وَنِعْمَالُونُ لَانِ اَنْتُمَا (1)

"تمهارااونث بهترين اونث ہے اور تم دونوں بہترين بوجھ ہو۔"

یہ بھی سر ور عالم علی کے خوش طبعی کا نمونہ ہاور اس کے علاوہ اس میں حسنین کریمین کی منقبت بھی ہے۔ اور اس سے ایک فقتی مسئلہ ٹابت ہو تا ہے کہ اگر کسی انسان میں ایسی خوبیال ہوں جو کسی جانور میں ہوتی ہیں تو بطور تشبیہ اس جانور کے نام کا اطلاق انسان پر بھی

ہوسکتاہے۔

### حضور عليقة كي منسى اور مسكرابث

ام ترندی۔ نے حارث بن جزءرضی الله عندے روایت کیاہے۔ مَارَایَتُ اَحَدًا اَکُتُرَتَّبَتُمَا قِنْ تَدَیُوْلِ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ وَفِیْ رِوَایَةِ مَا کَانَ ضِعْ کُنُ رَسُولِ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ

وَسَلَّهُ الْكُرِّنِيَّةُ عُلَاءً

"حفرت حارث نے کہا کہ میں نے حضور پر نور عظیم سے زیادہ کی کو

متراتے ہوئے نہیں دیکھا۔"

دوسری روایت میں ہے کہ حضور کی بنی تبہم تھی۔

حضرت عمرہ بنت عبدالرحمٰن فرماتی ہیں <mark>کہ میں</mark> نے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ بنیا سرور افت کیا کے حسیر علاقہ کھی تشریف الدی تو حضور علاقہ کا طریقہ کار کیا

عنہا ہے دریافت کیا کہ جب حضور علی گھر تشریف لاتے تو حضور علی کا طریقہ کار کیا تھا؟ آپ نے فرمایا: آپ کاسلوک عام لوگوں کے سلوک کی طرح تھا۔

الْمُرُمُ النَّاسِ خُلُقًا كَانَ صَاحِكًا بَشَامًا

"که حضور علیقه سب سے زیادہ کر یم الاخلاق تھے بہتے بھی تھے۔" حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ رسول اللہ علیقہ سے روایت فرماتے ہیں: حضور علیقہ

نے فرمایا۔

کہ میں اس آدمی کو بھی جانتا ہوں جو سب ہے پہلے جنت میں داخل ہو گااور اس کو بھی جانتا ہوں جو سب کے بعد جہنم سے نکالا جائے گا۔ ایک آدمی کو قیامت کے روز پکڑ کر لایا جائے گا اور فر شتوں کو کہا جائے گا پہلے اس کے سامنے اس کے چھوٹے چھوٹے گناہ پیش کر واور اس کے بڑے گنا ہوں کو لچ شیدہ رکھو۔ جب اسے کہا جائے گا کہ یہ یہ گناہ تم نے کئے۔ وہ اقرار کرے گااور انکار نہیں کرے گااور اسے ان چھوٹے گنا ہوں کا کوئی خوف نہ ہو گاالبتہ اسے یہ

اندیشہ ضرور ہوگاکہ اگراس کے بڑے گناہ پیش کئے گئے تواس کا انجام کیا ہوگا۔ جباس کے سامنے جو گناہ پیش کئے جا میں گان کورہ تعلیم کرے گا تو فرشتوں کو فرمایا جائے گا۔ آعماد کا مکان کی المنتیب تی تھی کے اس کو نیکی دے دو۔ مکان کی المنتیب تی تھی کی کے اس کو نیکی دے دو۔

1\_ سلى البدئ، جلد7، صنى 191

وہ کے گامیرے پرورد گار!میرے توایے گناہ بھی تھے جو یہاں نہیں دیکھ رہا۔اس کا مقصدیہ تھا کہ وہ بڑے گناہ بھی پیش کئے جائیں اور ان کو بھی نیکیوں سے بدل دیا جائے۔حضرت ابو ذر فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ علیہ کو دیکھا کہ حضور خوب بنے یہاں تک کہ دندان میارک نمایاں ہو گئے۔(1)

ابن عساکر حضرت ابو ہر یرہ ہے روایت کرتے ہیں کہ ایک روز میں بارگاہ رسالت میں حاضر تھا۔ ایک آدمی آیا اور عرض کی یار سول اللہ میں ہلاک ہو گیا تباہ ہو گیا۔ حضور علی اللہ میں ہلاک ہو گیا تباہ ہو گیا۔ حضور علی نے فرمایا خدا تیر ابھلا کرے کیابات ہے۔ اس نے عرض کی میں نے رمضان کے مہینہ میں اپنی بیوی ہے صحبت کی ہے۔ سرکار دوعالم نے فرمایا بطور کفارہ ایک غلام آزاد کرو۔ اس نے عرض کی میرے یاس نہیں ہے۔ فرمایا لگا تار دوماہ کے روزے رکھو۔ عرض کی یار سول اللہ

مجھ کو بیہ طاقت نہیں۔ فرمایا ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ اس نے عرض کی یار سول اللہ میں ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھی دیر بعد حضور سالھ مسکینوں کو کھانا بھی نہیں کھلا سکتا۔ حضور سالھ نے فرمایا بھی جھان ہے؟ وہ علیہ علیہ کھاں ہے؟ وہ حاضر ہوا۔ آپ نے فرمایا: یہ محجوریں بیش کی گئیں آپ نے فرمایا: سائل کہاں ہے؟ وہ حاضر ہوا۔ آپ نے فرمایا: یہ محجوریں لے لواور اپنا کفارہ اداکرو۔ اس نے عرض کی: یار سول

حاضر ہوا۔ آپ نے فرمایا: یہ محجوری کے لواور اپنا کفارہ اداکر و۔ اس نے عرض کی: یارسول اللہ مطابقة مدینہ کے دونوں کناروں کے در میان مجھ سے زیادہ حاجت مند اور نادار کوئی نہیں ہے۔ نبی رحمت بنس پڑے یہاں تک کہ حضور عقیقہ کی سامنے والی داڑھیں خاہر ہو گئیں۔ پھراسے فرمایا یہ ساٹھ مسکینوں کا کھاناتم لے لواور اپنال خانہ کو کھلاؤ۔ علی بن ابی اللہ نیاسے مروی ہے فرماتے ہیں ایک روز میں بارگاہ رسالت مآب عقیقہ میں علی بن ابی اللہ نیاسے مروی ہے فرماتے ہیں ایک روز میں بارگاہ رسالت مآب عقیقہ میں

جیٹے اہوا تھا کہ حضور علی ورسے بنے یہاں تک کہ حضور علی کے دندان مبارک ظاہر ہوگئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عمال تک کہ حضور علی کے رندان مبارک ظاہر ہوگئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کی میرے ماں باپ حضور علی پر قربان ہوں حضور علی کے کول بنے ہیں؟ فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ میری امت کے دو آدی اللہ کی جناب میں گھنوں کے بل کھڑے ہیں، ان میں سے ایک نے عرض کی اے میرے پروردگار اس میرے بھائی نے جو مجھے پر ظلم کیا ہے دہ مجھے واپس دلایا جائے۔ اللہ تعالی اس کو کہیں گے میرے بھائی پر جو ظلم تونے کیا ہے جو حق اس کا چھینا ہے دہ واپس کرو۔ دہ آدی عرض کرے گا

میرے رب! میرے پاس کوئی نیکی ہاقی نہیں رہی میں اے کیادوں۔ وہ مظلوم کم گایا اللہ

1 - سلى الهدى، جلد 7، صنى 93-192

میرے گناہوں کا بوجھ اس پر لاد دو۔ اس وقت رحمت عالم عظیمت کی دونوں چیتم ہائے مبارک ے آنووں کے موتی میلنے لگے۔ حضور عظی نے فرمایا یہ دن بہت بردادن ہے اس دن لو گول کو اس بات کی ضرورت ہو گی کہ کوئی ان کے گناہوں کا بوجھ اٹھا لے۔ حضور عظیمة نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس مظلوم کو کہیں گے اپناسر اٹھاؤ اور جنت کی طرف دیجھو۔اس نے سر اٹھلاعرض کی اے رب! مجھے جاندی کے بنے ہوئے شہر نظر آرہے ہیں جن میں سونے سے بے ہوئے محلات ہیں جن کے اور موتی جڑے ہیں۔ یہ کس نبی کیلئے ہیں کس صدیق کیلئے ہیں؟اللہ تعالیٰ نے انہیں فرمایا ہدائ شخص کو ملیں کے جوان کی قیت اداکر سکتا ہے۔وہ بندہ عرض كرے كاكس طرح: فرمايااگر تواہے اس بھائى كوا پناحق معاف كردے تو پھر كويا تونے ان تمام چیزوں کی قیمت ادا کر دی۔ اس نے کہامیں نے معاف کر دیا۔ اللہ تعالیٰ اسے فرمائے گانے اس بھائی کا ہاتھ پکر لواور اے جنت میں واخل کروو۔ اس وقت نبی کریم عصف نے فرمایا اللہ تعالیٰ ہے ڈرتے رہواور دونوں فریقوں کی رنجش کودور کرتے رہو کیو تکداللہ تعالی قیامت کے دن بھی لوگوں کے در میان صلح کرائے گا۔ حفرت صهیب ہے مروی ہے آپ فرماتے ہیں کہ میں ایک ون بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا، جب حضور عطی قامی تشریف فرماتے۔وہاں پی ہوئی مجوریں اور نیم پختہ رکھی تھیں۔میریایک آکھ دکھتی تھی میں نے کھانے کیلئے ایک تھجور اٹھالی۔سر کار دوعالم علیلیہ نے فرمایا آتاکی التی علی عیدی کے دانت دول کے کیاتم مجور کھارہ ہو حالاتکہ تمہاری آئھ وکھتی ہے؟ میں نے عرض کی إنْمَا آكلُ عَلى شقى الصحيح ميں اپني سيح آگھ كى طرف سے کھارہا ہوں۔ حضور ہس پڑے۔(1) امام بخاری رحمته الله علیه فای صحیح مین نقل کیاہے که عبدالله نامی ایک شخص حضور میالید کو ہنایا کرتا تھا۔ وہ کئی بار شراب پینے کے جرم میں حضور علیقے کی خدمت میں لایا گیا اوراس پر شراب پینے کی حدلگائی گئی۔جبوہ کئی ہار پیش ہوا توایک شخص نے اس کے بارے میں کہا لعنه الله ما اکثر ما يعطى به الله تعالى اس ير لعنت كرے كتنى باراس جرم ميں اس کو پکڑ کر لایا گیااور سز ادی گئی لیکن بھر بھی باز نہیں آتا۔ رسول اللہ عظیمہ نے اس کھنص کو فرمایا لا تَلْعَنْه فَإِنّه يُحبُّ الله وَرَسُولَه اس كولعت مت كروب الله اوراس كے رسول

1\_ سيل البدي، جلد7، مني 194

ے محبت کرتاہ۔

اس سے معلوم ہوا کہ جرائم کبیرہ کا ارتکاب کرنے والے بھی اس نعمت عظمیٰ سے

متصف ہوتے ہیں۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سرور عالم علیہ کا ایک حدی خوان تھا جو دوران سفر از واج مطہرات کے اونٹول کے سامنے حدی خوانی کرتا تھا۔ ایک دفعہ اس نے مدی کرانی میں گئی اور دوران سفر از دار شفال رمستی کی کرفی ہو بال کی مدیکی اور در تیز تیز جلز گئریں ممالی

اذيت منجي

سر ورعاکم کی خوشنودی اور نارا صکّی کی پیچان

حضرت کعب بن مالک فرماتے ہیں خوش کی حالت میں حضور علی کا چرہ چاند کی طرح چیکنے لگنااور جب حضور علی فصص میں ہوتے تو چرہ مبارک سرخ ہو جاتا۔ حضور علی جب زیادہ عصد میں ہوتے تواین لیش مبارک کوبار بارچھوتے۔

حفرت ابوہر روہ ہے مروی ہے ایک روز نبی رخمت علیق ہمارے پاس تشریف لائے۔ ہم تقدیر کے مسئلہ میں جھڑر ہے تھے۔ بید دیکھ کر حضور علیق کا چرہ مبارک فرط غضب ہے شریع میں معالم میں جھڑ رہے تھے۔ بید دیکھ کر حضور علیق کی خواند و نبی میں اس میں میں میں میں میں میں میں میں می

سرخ ہو گیا۔ابیامعلوم ہو تا تھا کہ انار کے دانے حضور علی کے رخ انور پر نجوڑ دیے گئے ہیں۔ پھر حضور علی ہماری طرف متوجہ ہوئے اور جھڑ کتے ہوئے فرمایا۔

ٳٙؠۿڹۜٲٲؙڡؙؚڔؙڗؙڎۘٲۿڔۿڹٚٲٲۮڛڷػٳڵؿڴڎ۫ۿڵڬ؈ٛػٵؾڎۜڹۜڴڴ ۿڵڬؘڡۜڽؙۛۊؙڹڴڰؙۯڿؽؽڗؽٵڒؘڠؙٵڣٛۿۮٵڷ۠ۮٙڡٛڕ

''کیااس چیز کامتہیں تھم دیا گیاہے؟کیا مجھےاس کئے تمہاری طرف بھیجا گیاہے؟تم سے پہلے جن لوگوں نے اس معاملہ میں باہم جھگڑا کیاوہ

ہلاک ہوگئے۔"

عَزَمْتُ عَلَيْكُواْنَ لَا تَفْعَكُواْ (1)

· ''میں حمہیں تاکید مزید کر تاہوں کہ ایساہر گزنہ کیا کرو۔'' عمر و بن شعیب اپنے والدے اور وہ اپنے والدے روایت کرتے ہیں کہ ہم لوگ رسول

الله علی فی دروازے پر بیٹے تھے۔ ہماری باہمی گفتگو شروع ہوئی۔ ایک نے کہا کیاالله تعالی نے یہ کہا کیاالله تعالی نے یوں فرمایدر حمت عالم علی نے ان کی الله تعالی نے یوں فرمایدر حمت عالم علی نے ان کی

الفاق عن باہر تشریف لائے، فرط غضب سے حضور علی کا چرہ سرخ تھا۔ یول معلوم ہوتا تھا جیے اناروں کے دانے نچوڑد کے گئے ہوں۔ حضور علی کے فرمایا کیفٹ اور کو کھو کیاان

باتوں کا تمہیں تھم دیا گیا؟ کیا تم اس کے لئے پیدا کئے گئے ہو؟ اللہ تعالیٰ کی کتابوں کو ایک

دوسرے سے مت مکرلیا کرو۔ ای وجہ سے پہلی قومیں گمراہ ہو گئی تھیں <mark>نے و</mark>ر سے ان چیزوں کودیکھو، جن چیزوں سے

روکا جائے ان سے رک جاؤ۔

امام ترندی عبداً لله بن انی بکرے وہ آپ والد ماجدے روایت کرتے ہیں۔ رسول اللہ عظیمی نے قبیلہ عبدالاشبل کے ایک آدمی کوصد قات جمع کرنے کیلئے عامل

مقرر کیا۔ جب وہ صد قات جمع کر کے واپس آیا تو عرض کرنے لگایار سول اللہ صدقہ کے اونوں سے جمعے عطافرمائے۔ فرط غضب سے حضور علی کے گایاں سرخ ہو گئیں پھر

فرمایا کوئی آدمی مجھ ہے ایسی بات کاسوال کر تاہے جونہ میرے لئے جائز ہے نہ اس کے لئے۔' اگر میں اس کونہ دول تو مجھے یہ بات ناپسند ہے اور اگر اس کو دول تو میں اسے وہ چیز دول گاجونہ اس میں میں موجود کر ہے ہے۔

سر ورعالم عليه كاانداز تكلم

حضور علی جب گفتگو فرماتے تو آہتہ آہتہ، ہر لفظ الگ الگ کر کے تلفظ فرماتے اور بسااو قات ایک لفظ کویا جملہ کو تین بار دہرماتے تا کہ تمام سامعین اس کو پوری طرح سن بھی لیں اور اس کا مفہوم سمجھ بھی لیں۔ اثناء گفتگو حضور علیہ بکثرت تنجیم فرمایا کرتے۔

حضرت ابن عباس فرماتے ہیں جب حضور علی گفتگو کرتے تو معلوم ہو تاکہ د بمن مبارک سے نور نکل رہاہے۔

1 ي " سبل الهدي "، جلد 7، صفحه 200

ا ثناء گفتگو حضور علی بعض دفعہ اپناسر مبارک آسان کی طرف بلند کرتے اور اللہ اکبر ذ۔

امام ترندی روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ باضر ورت گفتگو نہیں فرمایا کرتے تھے۔ حضور علیہ کا سکوت بہت طویل ہوا کرتا تھا۔ حضور علیہ کی زبان پاک سے جوامع الگلم صادر ہوتے، ندان میں غیر ضروری طوالت ہوتی اور نداییاا خصار ہوتا جس سے کلام کے معانی کو سجھنا مشکل ہوجائے۔

> ام معدنے حضور عَلِيَّ کے انداز تکلم کوخوب بیان کیاہے فرماتی ہیں۔ کان رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْخُاصَمَتَ فَعَلَيْهِ الْوَقَادُ وَلَاذَا تَكَلَّمَ سَمَا كُ<mark> وَعَ</mark>لَاكُ الْبَهَاءُ وَكَانَ حُسُنَ الْمَنْطِقِ

"جب حضور عظی خاموشی اختیار فرماتے تو پیگر و قار معلوم ہوتے اور جب گفتگو فرماتے توایک خاص قتم کی چیک روئے اقدس پر رونما ہو جاتی۔ حضور علی کی گفتگو ہوی حسین اور د لکش ہوتی۔

#### اندازجواب

حضرت على كرم الله وجبہ سے مروى ہے: آپ نے فرمایا عمار نے ایک دفعہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہونے كيلئے اذن طلب كيا۔ حضور علطہ نے اس كى آواز پچان لى تواكھڑا ہواجواب نہیں دیا بلكہ بڑے محبت مجرے اور دل موہ لينے والے انداز میں فرمایا مَدَّحَمَّبًا مِالطَّلِیْبِ الْمُمُطَلِیْبِ میں اسِ شخص كو خوش آ مدید كہنا ہوں جو فطرة پاك ہے جس كور حمت اللی نے یاكیزہ بنادیا ہے۔

حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ ایک روز سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا تشریف لا نکی۔ آپ کی چال ہو بہو حضور کریم عقاقت کی چال تھی۔ حضور عقاقت نے اپنی صاحبزادی کو دیکھا تو خوش آ مدید فرمایا مجر حضرت سیدہ کو اپنی دا نکیں یابا نکی جانب بٹھایا۔

ایک بات، جس کو صراحة بیان کرنا آ داب شرم و حیا کے خلاف ہے، سر کار دو عالم عقاقت اس کا فرکہ بات سننے والوں کو اس کی حقیقت سمجھ بھی آ جائے اور زبان اس کا ذکر بطور کنا ہے فرماتے تا کہ بات سننے والوں کو اس کی حقیقت سمجھ بھی آ جائے اور زبان اس کا ذکر بطور کنا ہے فرماتے کا کہ بات سننے والوں کو اس کی حقیقت سمجھ بھی آ جائے اور زبان الدی، جلد 7، سند 204

ے ایباکلام بھی ادانہ ہوجس کواد اکر ناشر م دحیا کے خلاف ہو۔

بطور مثال: ایک حدیث بیان کی گئے ہے جے ابن ماجہ نے اپنی کتاب میں روایت کیا ہے۔
ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہے مروی ہے کہ رفاعہ قرظی کی بیوی حضور
عقامت کی خدمت اقد س میں حاضر ہوئی عرض کی یارسول اللہ! رفاعہ نے مجھے طلاق دیدی
ہے اس کے بعد عبد الرحمٰن بن زبیر سے شادی کی ہے اس میں مجامعت کی قوت نہیں وہ اس
طرح ہے جیسے کی چادر کا پلومو تا ہے۔

حضور نے اسے فرمایا

2\_الينا، صنى 208

قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْ وَسَلَّمَ لَعَلَّكِ تُولِي يُنَ اَنُ مَنْ اللهُ عَلَيْ وَسَلَّمَ لَعَلَّكِ تُولِي يُنَ اَنُ مَرْجِعِينَ إِلَى رَفَاعَة

''کیاتم بہ چاہتی ہو کہ پھر رفاعہ سے ش<mark>ادی ک</mark>رلو؟'' پھر خود ہی فرملیا نہیں کیونکہ اس طرح وہ شرط پوری نہیں ہوگی جو نہ کورہے۔

حَتَّى ثُنِ لُقِي عَسِيْلَتَ لَأَيْنِ لُتَ عَسِيْلَتَكِ

ام خالد بنت خالد بن سعید رضی الله عنهما فرماتی ہیں کہ اپنے والد کے ساتھ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئی۔ میں نے اس وقت زرد رنگ کی قیص پہنی تھی۔ سر کار دو عالم مطالعة فرما است منافقات میں کا معنی سربہ یہ خوبھوں یہ بہت

علیہ نے دیکھا تو فرمایا سنہ سنہ۔ یہ حبثی زبان کا لفظ ہاس کا معنی ہے بہت خوبصورت بہت خوبصورت بہت خوبصورت بہت خوبصورت بہت خوبصورت۔ یک در میان خوبصورت۔ یک در میان ختم نبوت کو دیکھا تو میں اس کے ساتھ کھیلنے لگی۔ میرے والد نے مجھے جھڑ کا تو حضور علیہ ا

نے میرے والد کو فرمایا دَعْهَا بچی کو پچھ نہ کہووہ کھیلتی ہے تو کھیلنے دو۔ مرحن ساللو جم بر سرورہ سرمیرہ و میرمدہ و سرمیت ہوں میں مینت

پر حضور علی نے مجھے دعادی۔ آبلی واکٹرلیق تُعَدَّا بُنِی وَاکٹرلیق تم لباس پہنی رہواور پراناکر کے اتارتی رہو۔ پھرایا کرو(یہ عمر دراز کیلئے دعاکا یک انداز ہے)

حضرت ابوہر یرہ ہے مروی ہے کہ ایک دفعہ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ نے صدقہ کی ایک تھجور اٹھائی اور منہ میں ڈالی۔ حضور علیہ نے دیکھاتو فور افرمایا سی تو کی تو بہر

پچینک دو، باہر پچینک دو کیاتم نہیں جانتے کہ ہم صدقہ کامال نہیں کھایا کرتے۔ (2) 1۔ بل البدی جلد 7، سفہ 205

### زمین پر لکڑی سے لکیریں بنانا

سیدناعلی مرتضی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں سر ورعالم علیہ کی معیت میں ایک نماز جنازہ میں شریک ہوئے۔ حضور علیہ کے دست مبارک میں ایک لکڑی تھی۔ آپ مٹی کواس سے اوپر نیچے کرتے رہے۔ حضور علیہ نے فرمایا کہ تم میں سے ایسا کوئی شخص نہیں ہے جس کے

اور دوز خی ہونے کے بارے میں فیصلہ نہ کرلیا گیا۔ ہو بعض نے عرض کی افلا تَتْکِلُ کیا جنتی اور دوز خی ہونے کے بارے میں فیصلہ نہ کرلیا گیا۔ ہو بعض نے عرض کی افلا تَتْکِلُ کیا ہم اس فیصلہ پر مجر وسہ نہ کریں۔ فرمایا

اِعْمَكُواْ فَكُلُ مُمَيِّسَدُّ لِتَمَاخُلِقَ لَهُ

عمل کیا کرو۔ اور ہر مخض کے لئے وہ کام آسان بنا دیا جائے گا جس کے لئے اسے پیدا کیا گیاہے۔

اثنائے خطبہ مختلف حالات میں مختلف حرکات

اثنائے کلام اگر کوئی تعجب کی بات ہوتی تو حضور علی اٹھ کو حرکت دیے۔ جب اشارہ فرماتے ہو ہے۔ کا ظہار کرتے تو اشارہ فرماتے۔ جب جیرت کا ظہار کرتے تو اس کو الثاکر دیے اور اپنے دائیں ہاتھ کے انگوشھے سے بائیں ہاتھ کی ہھیلی کو ضرب لگاتے۔ حالت تعجب میں تشہیع

امام بخاری حضرت ام سلمہ سے روایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا کہ ایک روز رسول الله عظامت بیدار ہوئے تواجانک فرمایا

سُبْحَانَ اللهِ مَاذَا ٱنْزَلَ مِنَ الْحَزَاتِي وَمَاذَا ٱنْزُلَ

<u>ئا</u>لفِتَٰنِ ئالفِتَنِ

"جو خزانے آج نازل کے گئے ہیں اور جو فقنے نازل کے گئے ہیں۔ ان پر میں اللہ کی تعلیم کرتا ہوں پھر فرمایا مَنْ بُونِفُ صَوَاحِبُ الحُحَرَّ بُرِیْدُ بِهِ اَزْوَاحِمِ حَتَّیْ بُصِلِیْنِ کُون ہے جو جرے میں آرام کرنے والی میری ازواج کو جگائے تاکہ وہ نماز پڑھیں۔ پھر فرمایا گُربِّ کا سیّے بینی اللہ میں اللہ میں کا فرمایا کی بین کین کا سیّے بینی اللہ میں اللہ میں کا اللہ میں کی الدوری کے الدوری کی عور تیں دنیا میں زرق برق لباس بہتی ہیں لیکن کا سیّے بین اللہ میں اللہ میں کی کا سیّے بین اللہ میں اللہ میں اللہ میں کی کھور تیں دنیا میں زرق برق لباس بہتی ہیں لیکن

قامت کے روز عربال ہول گی۔ (1)

حضور علی کے کی وقت مون چبانے کے بارے میں امام بخاری نے الادب المفرد میں حضرت ابوالعالیہ سے ایک حدیث نقل کی ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عبد الله بن صامت ب يو چهاوه كتب ميں كه ميں نے اپنے دوست ابو ذر سے يو چها فرماتے ميں میں ایک دن وضو کاپائی لے کر حضور علیہ کی بار گاہ میں حاضر ہوا۔ حضور علیہ نے اپنے سر مبارک کو حرکت دی پھر اینے دونول ہو نؤل کو چبایا۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ! میرے باپ اور مال آپ پر قربان ہول کیا میں نے حضور علیہ کواذیت تو نہیں دی؟ فرمایا نہیں۔ یہ میر اسر کا ہلانااور ہو نثول کو چبانااس لئے ہے کہ تم ایسے امر اء کاز ماندیاؤ کے جو نماز كو تاخير سے پڑھيں گے۔ ميں نے عرض كى مجھے حضور عليہ كيا حكم ديتے ہيں؟ آپ نے فرمایا بی نماز وقت پر پڑھ لیا کرواور اگر بعد میں وہ جماعت کرا میں توان کے ساتھ مل کر پڑھ لیا کر داور بیانہ کہنا کہ میں پہلے نماز پڑھ چکا ہوں اب نہیں پڑھوں گا( ہو سکتا ہے دہ لوگ مہیں اس وجہ سے اذبت ویں) تعجب کے وقت اپنی رانوں پر ہاتھ مار نا حضرت علی رضی الله عندے مروی ہے: آپ فرماتے ہیں ایک رات رسول الله علیہ تشریف لائے۔جس کمرہ میں میں اور حضور علیہ کی نور نظر سیدہ فاطمہ تھیں اس کو کھٹکھٹایا۔ فرمایا کیاتم نماز نہیں بڑھو مے ؟ میں نے عرض کی یار سول الله! سب اختیار الله کے ہاتھ میں

ہے جس وقت وہ چاہے ہمیں اٹھائے ہم اس وقت اٹھ بیٹے ہیں۔ سر ورعالم علی میں میری بات
سن کر واپس مڑ گئے اور مجھے کوئی جواب نہ دیا پھر میں نے سنا کہ حضور علی پیٹے پیٹے کھیر کر
تشریف لے جارہے ہیں اور اپنی رانوں پر دست مبارک مار رہے ہیں اور فرمارہے ہیں۔
وَ کَانَ الْإِنْسَانُ اَکْثُرَ سَیْنِ حَدَلاً انسان بڑا جھکڑالوہے۔

ا نگشت شهاد ت اور و سطنی ( در میانی انگلی ) کوملا کر اشار ه کر نا

ابی جیر ہانصاری رضی اللہ عنہ ہے مروی ہے کہ۔ موج و برس میں بروس و بریوں ہیں۔

بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةُ جَمِينُعًا كُهُا تَيْنِ وَجَمَعَ بَايْنَ السَّبَابَةِ

وَالْوُسُطِيْ۔

"حضور علی نے اپنی انگشت شہادت اور در میانی انگلی کو اکٹھا کر کے

فرماياميري بعثت اور قيامت يول بين يعني بالكل قريب قريب-" دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو آپس میں داخل کرنا

حضور کریم علی نے فرمایا۔

إِنَّ الْمُؤْمِنَ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا قَشَبُّكَ

(1)بَيْنَ آصَابِعِهِ -"ایک مومن دوسرے مومن کیلئے اس طرح ہے جس طرح عمارت،

کہ اس کا کچھ حصہ دوسرے حصہ کو قوت دیتاہے۔ یہ کہااوراپے دونوں

ما تھ كى الكيول كو آپس ميں داخل كرديا۔"

طبرانی میں سہل بن سعد الساعدی رضی الله عندے مروی ہے کہ ایک روز رسول الله عليه مارے پاس باہر تشریف لائے اور فرمایا اس وقت تمہارا کیا طریقہ ہو گاجب حمہیں ایے زمانہ میں پیدا کیا جائے گا جبکہ انسانوں کا تلجحت ہو گا جنہوں نے اپنے وعدوں کو، اپنی قىمول كوادرا يى امانتول كو گذند كر ديا جو گا- بيه فرمايا اورا پيند دونو<mark>ل با</mark> تھول ك<mark>ى ا</mark>نگليول كوايك دوسرے میں داخل کر دیا۔ صحابہ نے عرض کی اللہ اور اس کارسول بہتر جانے ہیں۔ حضور میالیتو نے فرمایا۔ علقت نے فرمایا۔

> تَأْخُنُ وُنَ مَا تَعْرِفُونَ وَتَكَعُونَ مَا تُتْكِرُونَ - وَيَقْبَلُ آحُدُكُمُ عَلى خَاطَّة نَفْسِهِ وَيَذَدُ آمُوالْعَامَّةِ "که دین کی جن چیزول کوتم جانع ہوان پر عمل کرو۔ جن کوتم نہیں جانے ان کو چھوڑ دیا۔ ہر آدمی اپنی خیر منائے اور عام لوگوں کو ان کے

حال پر چھوڑدے۔"

حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے ایک روز سرور کریم نے ان سے بوچھااے ابوذر اجب تم لوگوں کے تلجھٹ میں مچنس جاؤ تو تمہار اکیا حال ہو گا۔اس وقت حضور عظامیہ نے اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو ایک دوسرے میں داخل کر دیا۔ میں نے عرض کی یا رسول الله احضور علي كل علم فرمات بين جضور علي في فرمايا صبير الصير الصير الصيد مر

1\_ سل البدى، جلد7، صنحه 214

2 ـ اينا، سنح 215

امام احمد نے الی رزین العقبلی رضی اللہ عنہ سے روایت کیا فرماتے ہیں کہ میں بارگاہ رسالت میں حاضر ہوالو چھا کیا کہ سی اللہ کیا گئے اللہ اللہ کیا گئی اللہ کیا گئی کے اللہ اللہ کیا گئی کے اللہ اللہ کی اللہ کیا گئی کے اللہ تعالی مردول کو کیے زندہ کرے گا۔ حضور عظیمی نے فرمایا کیا تم کسی فیط زدہ زمین کے پاس سے گزرے ہو جس کے در خت اور گھاس سب خشک ہو بیکے ہول پھر مجھی تم اس زمین کے پاس سے

گزرے جبکہ بارش نے اس کو ہر انجر اکر دیا ہو؟ انہوں نے عرض کی یار سول اللہ بینک ایسی زمین کے پاس سے گزرا ہوں فرمایا۔ گڈرالمتی المنتشخور اس طرح لوگ زمین سے تکلیں گے جس طرح بارش کے بعد یہ گھاس بودے باہر نکل آتے ہیں۔

حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے: سر دیوں کے موسم میں ایک روز حضور علیقہ چل رہے تھے۔ حضور علیقہ نے فرمایا ابا عقیقہ چل رہے تھے۔ حضور علیقہ نے فرمایا ابا ذرا میں نے عرض کی لبیك بارسول اللہ حضور علیقہ نے فرمایا بندہ مسلم جب محض الله کی رضا کیلئے نماز اواکر تاہے تواس کے گناہ اس طرح جھڑ جاتے ہیں جس طرح اس در خت

کے ہے جمزرے ہیں۔

امام طبرانی سند جیدے حضرت ابی مسعودر ضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ہادی برحق علی نے رزق کے بارے میں مثال بیان فرمائی۔ فرمایارزق ایے ہے جس طرح آیک باغ ہو جس کے اردگرد فصیل ہے۔ اس فصیل میں ایک جگہ در وازہ ہے اس در وازے کے سامنے کا علاقہ ہموار ہے اور دیوار کے اردگرد کا راستہ بڑا پھر یلا اور دشوار گزار ہے۔ پس جو آدمی اس باغ کی طرف اس کے دروازے کے راستے ہے آتا ہے تو اس باغ پے میں داخل ہوتا ہے بھل کھاتا ہے اور ہر قتم کی رکاوٹوں سے محفوظ ہوتا ہے اور جو اس کی فصیل کی موتا ہے والی ہوتا ہے اور جو اس کی فصیل کی طرف سے داخل ہوتا ہے اور جو اس کی فصیل کی طرف سے داخل ہوتا ہے۔ جو محض اس طرف سے باغ میں آتا ہے وہ جب ان مشکل راستوں کو طرف کرتا ہوااس باغ تک پہنچتا ہے تو اسے وہ کی گھھ ملتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کے لئے کے کرتا ہوااس باغ تک پہنچتا ہے تو اسے وہ کی کچھ ملتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کے لئے





منائے زلف ورخیار تو کے ماہ ملائک ورد جسمے و شام کر دند

# حضور ﷺ کے اعضاء مبارکہ کے کمالات

نور مجسم، فخر آدم و بنی آدم محدرسول الله عظی ویگر انبیاء ورسل کی طرح کسی ایک

حضور کا ظاہر ی حسن و جمال

قبیلہ کی طرف اور وہ بھی محد ودوقت کیلئے نی بناکر نہیں بیسجے گئے تھے بلکہ تمام بی نوع انسان کیلئے تا قیام قیامت حضور علی کے ذات اقد <mark>س دہ</mark> آ فتاب عالمتاب تھی جس کی روشنی ظاہر و باطن کوایے انوارے منور کرنے والی تھی۔اس لئے ضروری تھاکہ حضور علاقہ کے ظاہری جسمانی محاسن بھی تمام انبیاء سابقین ہے اعلیٰ وبرتر ہوں کیو تکہ یہ مظاہر جسم باطن کی عظمت ك كواه بين-اس لئے اللہ تعالی نے اپنے مجوب كريم عظیفة كوجب تمام بى نوع انسان كيلئے ہادی و مرشد بنا کر بھیجا تو یقینا حضور علیہ کے ظاہر و باطن کو اتنی عظمتیں اور وسعتیں دی ہوں گی کہ کوئی اس کی ہمسر ی کا گمان مجی نہ کر سکے۔ای حقیقت کوعاشق صادق حضرت شرف الدين بوميري رحمته الله عليه في اين قصيده مين يول بيان كياب-فَهُوالَّذِي كُتُومَ مُنَّاكُ وَصُورِتُهُ فُكًّا صُطْفَاكُ حَيِيبًا عَلِي النَّيْمَ

> "وہی ذات ہے جو معنوی وصوری لحاظ سے درجہ کمال کو پینچی ہوئی ہے چرتمام ارواح کوپیدا کرنے والے نے حضور عظام کواپنا محبوب بنانے

مُنزَةً عَنْ شَرِيكِ فِي مَاسِنِهِ فَجُوْهُ الْمُنِي فِيدُ عَيْرُ مُنْقَسِمِ

"نی رحت علیہ اپنے محاس اور کمالات میں شریک سے پاک ہیں۔ حضور علیہ کے حسن و کمال کا جوہر منقسم نہیں ہے بعنی حسن کی تمام ادا كي حضور كي ذات مين مجتمع بين-جهال كهين مجمى حسن وكمال پاياجا تا

ب وه ذات ياك مصطفوى كافيضان ب-"

صاحب الموابب اللدنيه علامه قرطبى سے نقل كرتے بيں كه انہوں نے فرمايا-

کھ یفظ کو کنا تھ کا کو کھ کے کہ کہ کا اللہ کا کہ کہ کہ کا کہ کہ کہ کا کہ کہ کا کہ کہ دو عالم علی کے کہ کا تمام حسن ہمارے لئے ظاہر نہیں کیا گیا کہ کو کلہ اگر حضور علی کے اپنے تمام حسن کے ساتھ جلوہ فرما ہوتے تو ہماری آکھیں اس کی دید کی طاقت ندر کھتیں کیو نکہ ہم اس بات سے عاجز ہیں کہ آفاب محمدی کی جلوہ سامانیوں کا صحح ادراک ادراصاطہ کر سکیں۔"

کہ آفاب محمدی کی جلوہ سامانیوں کا صحح ادراک ادراصاطہ کر سکیں۔"
علامہ قرطبی رحمت عالم کے خداداد جمال و کمال کاذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔ "حضور علی کے حسن و جمال کا آفاب پوری طرح ہمارے سامنے نمایاں نہیں ہوااگر دو پوری طرح نمایا ہوتا تو کوئی ہتی اس کے دیکھنے کے خدور علی جند ھیا جاتیں، دل ہیت زدہ ہو جاتے ادر کھنور علی کی تاب نہ لا سکتی آگھیں چند ھیا جاتیں، دل ہیت زدہ ہو جاتے ادر حضور علی کی تاب نہ لا سکتی آگھیں چند ھیا جاتیں، دل ہیت زدہ ہو جاتے ادر حضور علی کی بعث کا مقصد پورانہ ہوتا۔"

اس لئے مولا کر یم نے اپنی حکمت بالغہ ہے اپنے محبوب کے حسن وجمال کو صرف اتنا ظاہر ہونے دیا جس کی لوگ تاب لا عکیں اور چشمہ فیض کے قریب پہنچ کر اپنی پیایی بجھا عکیں۔اگر کوئی مختص میہ جاہے کہ وہ اللہ کے محبوب کے حسن وجمال کی ساری اداؤں کا احاطہ کرلے تو یہ ممکن نہیں۔

امام بوصری فرماتے ہیں۔

اللّهَ أَمَثُنَا كُوْ أَصِفَاتِكَ لِلنّائِينِ كَمَّهَا مَثَلَكَ النَّجُوْ مُرَالُهُمَا مُو "انہوں نے صفات میں حضور علی کے جلوہ گری کاجو نقشہ تھینچاہے وہ اس طرح ہے جس طرح پانی میں ستاروں کا عکس ہے جو ستاروں کی حقیقت کو ظاہر کرنے سے عاجز ہے۔"

اب ہم بڑے اجمال کے ساتھ سر ور عالم علیہ کی ذات اقد س واطہر کے اوصاف کو بیان کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔

<sup>1</sup> يازين و علان "السيرة النوب " ، جلد 3 ، صفح 195

### (۱) محبوب رب العالمين كارخ انور

امام بخاری، مسلم اور دیگر محدثین نے حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے نبی حکرم منافقہ کے بارے میں بیان کیا۔

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَحْسَنَ النَّاسِ وَمَدَّا وَسُنَا اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَحْسَنَ النَّاسِ وَجُهَّا وَاحْسَنَهُ وَخُلُقًا

"الله تعالیٰ کے پیارے رسول علیہ کا چمرہ انور تمام لوگوں سے زیادہ فوبصور علیہ کا چمرہ انور تمام لوگوں سے زیادہ دسکش فوبصور علیہ کے خلق بھی تمام لوگوں سے زیادہ دسکش اور زیما تھے۔"

امام ترندی، اُحداور بیمی نے حضرت ابوہر برو<mark>رضی</mark> اللہ عند سے ان کابیہ قول روایت کیا ہے۔ مَا لَاَیْتُ شَیْنَتُ اَحْسَنَ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلّی اللهُ تَعَالیٰ

عَلَيْدَ وَسَلَّمَ كَأَتَّ الشَّهُسَ تَعَبِّدِي فِي وَجُهِم "مِن نِي آجْ تِك كَبِين بَحِي كُولُ الحِي جِيرِ نَبِين و يَعْني جوالله كے صبیب

یں ہے ای تا کہ بیل میں وی ایس پیری بیل دیسی ہو اللہ سے عبیب سے زیادہ حسین ہو۔ یول معلوم ہو تا تھا کہ سورج چیرہ اقد س میں طلوع \*\*\*

حضور عَلِيْفَةِ كَرِخَانُور كاہر حصہ آفتاب حسن كى جلوه گاه بنا ہوا تھا۔ كى نے كياا چھا كہا ہے۔ بلقد لَدَ يُعِنِّى بِكَ الْوَجُودُ وَلَيَدَلَهُ رِفِيْدِ صَبَاحٌ قِيْنَ بَعَالِكَ مُسْفِهُ (1) "حضور عَلِيْفَةِ كَ انوار سے ساراعالم وجود اور اس كى رات كيوں نہ چىك

مصور علی کے الوار سے سازاعام و بود اور اس فی رات یول نہ چلک اٹھے کیونکہ اس میں ایس صبح ہے جو حضور علیہ کے جمال کے صدقے .

روش ہے۔" وَيِثَمْسِ حُسُنِكَ كُلُّ يَوْمِرُمُشِّيقٌ وَبِبُدْرِومَ اللَّهُ كُلُّ لَيْلِ مُزْهِرٌ

"حضور علی کے حسن کے آفاب کے ساتھ ہر دن روش ہورہاہ۔ اور آپ علی کے چیرہ کے ماہ تمام سے ہر رات حسین اور دکش ہو

رى ہے۔"

امام بخاری نے براء بن عازب رضی اللہ عنہ ہے روایت کیا ہے کہ آپ ہے پوچھاگیا۔
آگان وَجَّهُ دَسُوْلِ اللّٰهِ وَمُثْلَ السّیْفِ کیا حضور عَلَیْ کا چرہ مبارک تلوار کی طرح تھا۔
حضرت براء نے جواب دیا نہیں بلکہ چاند کی طرح تھا کیونکہ چاند میں روشنی بھی ہے اور

گولائی بھی ہے جوچیرے کا سیح جسن ہے۔ لکھتے ہیں کی حضرت براء نر کول نہ کہا ہاڑ یہ آئے اردایا تیجی فرماتے ہیں کہ سورج

کھتے ہیں کہ حضرت براء نے یہ کیوں نہ کہا بکل مِثْل المشکمیں فرماتے ہیں کہ سورج میں روشنی بھی ہے اور گرمی بھی۔اس کو جب کوئی دیکھتا ہے تواس کی آ تکھیں چندھیا جاتی ہیں اور حمکن محسوس کرتی ہیں لیکن چاند میں روشنی ہے اور اس کے ساتھ پریشان کرنے

والی تپش نہیں بلکہ خنگی اور ٹھنڈک ہے۔ کوئی افسر دہ خاطر آدمی چاند کودیکھے تواس کے دل میں سکون اور انس پیدا ہو جاتا ہے۔ (1)

امام تر ندی نے حضرت جاہر بن سمرہ ہے <mark>روایت</mark> کیا ہے کہ میں نے ایک رات رسول اللہ علیقی کی زیارت کی۔وہ چاندنی رات تھی سر کار دوعالم علیقیے نے ایک سرخ پوشاک زیب تن فرمار کھی تھی۔ میں مجھی سر کار دوعالم کے روئے انور کودیکیشااور مجھی چودھویں کے جاند

کی طرف۔ میں کافی دیر دیکھارہا موازنہ کرتارہالیکن میں اس بتیجہ پر پہنچاکہ حضور علیہ چود حویں کے چاندے زیادہ دلر ہااور خوبصورت ہیں۔

امام بخاری حفزت کعب بن مالک سے روایت کرتے ہیں: سر کار دوعالم علی جب خوش ہوتے تو حضور علیہ کا کھڑاہے۔ خوش ہوتے تو حضور علیہ کا کھڑاہے۔

حضرت عائشہ صدیقہ فرمانی میں ایک دن حضور عظی نے میرے جمرہ میں قدم رنجہ

فرمایا۔ یوں معلوم ہو تا تھا کہ چرے کے تمام خدوخال چمک رہے ہیں۔

داری، بیبقی، ابو تعیم اور طبرانی ابوعبیدہ بن محد بن عمار بن یاسر رضی اللہ عنیم سے روایت کرتے ہیں: انہول نے ربیعہ بنت معوذ رضی اللہ عنہا سے عرض کی صفی لاَا رَسُول اللهِ مَنْ جمیں حضور علیہ کے حلتے سے آگاہ کریں۔انہوں نے کہا

قَالَتْ كُوْرَايْتُهُ لَقُلْتُ ٱلشَّمْسُ طَالِعَةً "

"كهااگر تو حضور علي كود يكتا تويه كينج پر مجبور موجاتا: گويا چېره اقد س

ہے سورج طلوع ہورہاہ۔"

ام مسلم نے ابی طفیل عامر بن واٹلہ سے روایت کیا ہے، یہ عامر نمی کریم علی ہے۔

سب سے آخری صحابی سے جنہوں نے وفات پائی۔ آپ کی عمر مبارک سوسال تھی۔ زندگی

کے آخری دنوں میں آپ نے فرملیا کہ میں نے اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول علی ہے کی زیارت

کی اور آج میرے ساتھ روئے زمین پر کوئی شخص ایسا موجود نہیں جس نے رخ انور کی

زیارت کی ہو۔ لوگوں نے کہار حمت عالم علی کے عالمیہ شریف بیان فرما نمی۔

آپ نے دولفظوں میں سمودیا۔

گائ آبٹیک میلی ہے آخر ہے ہوں میں ملاحت کی ملاوث تھی۔"

کار آبٹیک میلی ہے آبٹی کا سے علی وفی رضی اللہ عنہ کے چند اشعار صاحب المواہب اللہ نیہ نے ایک عارف کا مل سید علی وفی رضی اللہ عنہ کے چند اشعار مناس میں ملاحث کی ملاوث تھی۔"

ماحب المواہب اللہ نیہ نے ایک عارف کا مل سید علی وفی رضی اللہ عنہ کے چند اشعار اللہ عنہ کے چند اشعار اللہ عنہ فرما میں اور لطف اٹھا میں۔

اَلَا يَا صَاحِبَ الْوَجُهِ الْمَلِيمَ سَالْمَكُ لَا تَعْيِبُ فَالْمَتَ دُوْجِي الْمَرِيمِ الْمَرَى الْمَرِيمِ الْمَرَى الْمَرِي الْمَرَى اللَّهِ الْمَرِي الْمَرِي الْمَرِي الْمَرِي الْمَرِي الْمَرِي اللَّهِ الْمَرِي الْمَرِي الْمَرِي اللَّهِ الْمَرِي الْمَرِي الْمَرِي اللَّهِ اللَّهِ الْمَرِي الْمَرِي الْمَرِي الْمَرِي الْمَرِي اللَّهِ الْمَرِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمَرِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمَرِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمَرِي اللَّهِ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقِ الللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقِ الللْمُؤْلِقِ الللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِي الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ

بِعَقِكَ جُنُدلِرِقِكَ يَاخِينُي تَكَادِلَوْعَةَ الْقَلْبِ الْجَرِيْج

"حضور علی کے حق کی قتم!اے میرے صبیب اپنے غلام پر احسان فرما عمی اور میر از خی دل جو سوز محبت سے جل رہا ہے اس کا علاج فرما ئے۔"

حضرت امام حسن رضی الله عند نے اپنے مامول مند بن ابی بالد سے عرض کی۔ کد حضور سرور عالم علیہ کا حلید مبارک مجھے بتائیے۔ آپ نے جواب دیا۔

چود هویں کاچاند۔'' جولوگ صاحب بصیرت اور صاحب قلب سلیم تھے انہیں سر ور عالم علیہ کاروئے

بو و ت میں عب میر اور عاجب میں اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہیں اور اس کی طرف سے یہ دین حق کے ساتھ مبعوث ہوئے ہیں۔ اس حقیقت تک رسائی حاصل کرنے کیلئے انہوں نے رخ انور دیکھنے کے بعد نہ دلیل طلب کی اور نہ کسی معجزہ کا مطالبہ کیا۔ بہت سے ایسے واقعات بھی ہوئے کہ جب لوگوں نے حضور عقیقہ کارخ انور دیکھا تو بغیر کوئی دلیل طلب کئے اور بغیر کسی معجزے کی فرمائش کئے، ان کے دل میں یقین بیدا ہوگیا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور جودین لے کر آپ آئے ہیں وہ اللہ کادین ہے۔

عبدالله بن سلام مدینه طیبه کے یبودیوں کے سر تان علماء سے تھے۔ وہ اپنا ایمان لانے کا واقعہ بیان کرتے ہیں: جب حضور علیفہ مدینه طیبہ تشریف لائے، وہاں کے لوگ قطار در قطار حضور علیفہ کی زیارت کیلئے حضور کی قیام گاہ پر جانے لگے۔ میں نے دل میں سوچا چلو زیارت تو کر لیں۔ جب وہاں پہنچ تو صرف حضور علیفہ کا نورانی چہرہ دکھے کر مجھے

سوچا چلو زیارت تو کرلیں۔ جب وہاں پہنچ تو صرف حضور علیہ کا نورانی چہرہ دیکھ کر بچھے
یفتین ہو گیا کہ حضور اللہ کے سچے رسول ہیں۔ای وقت آپ حضور علیہ پرایمان لے آئے
جس کا تفصیلی بیان پہلے آپ پڑھ چکے ہیں۔
ای طرح امام بیہتی نے جامع بن شداد سے روایت کیا کہ جمیں ایک شخص نے، جس کا

ام طارق تھا، بتایا کہ ایک دفعہ ہم مدینہ طیبہ سے باہر قیام پذیر سے۔ حضور علیہ ہمارے پاس
تشریف لائے۔ حضور علیہ نے بوچھا تمہارے پاس کوئی قابل فروخت چیز ہے؟ ہم نے
ایک اونٹ کی طرف اشارہ کیا کہ یہ بچناچاہتے ہیں۔ حضور علیہ نے قیمت بوچھی توجو قیمت
بتائی وہی حضور علیہ نے منظور فرمائی اور حضور علیہ اونٹ کی تکیل پکڑ کر واپس تشریف
لے گئے۔ اس وقت ہم لوگ خاموش رہے جب حضور علیہ چلے گئے تو ہمیں فکر دامن گیر

1\_زين، حازن، "السيرة النويه"، جلد 3، صفح 198

ہوئی کہ ہم نے ایک مخص سے سوداکیا ہے اور اپنااونٹ اس کے حوالے کر دیا ہے جس کانہ نام جانتے ہیں نہ پند معلوم ہے۔ ہم میں ایک خاتون تھی، جس نے ہمیں پریشان دیکھا تو کہا جس کو تم نے اونٹ فروخت کیا ہے میں نے اس کاروشن چرود یکھا ہے۔ وہ جھوٹ بولئے والے کا چرہ نہیں ہے۔ تمہارے اونٹ کی قیمت کی میں ضامن ہوں۔ چنانچہ دوسرے دن سورے حضور عظیم کا ایک آدمی طے شدہ محبوریں لے کر ہماری قیام گاہ میں آیااور اس نے ہمیں بتایا کہ رسول اللہ عقایقے نے مجھے یہ محبوریں دے کر بھیجا ہے اور فرمایا ہے، پہلے سر ہو کر کھاؤاس کے بعد جتنی وسق میرے ذمہ ہیں وہ تول کر پوری کرلو۔

السید محمد وفی کے چنداشعار مطالعہ فرمائیں اور دیکھیں کہ اس روئے زیبا کو جب ایک عاشق زار دیکھاکر تا تھاتواس کے تاثرات کی کیفیت کیے ہوتی تھی۔ فرماتے ہیں۔ گھفیڈرللڈ کھیاد کوئٹ گھناہوش کی گھفیڈللڈ ڈڈڈاج دَائج کمٹے کُڈ "اس کر موش کر زوا کہ حسن میں آئکھوں کیلئے کتابر مار تھا۔ اور

"اس کے مدہوش کرنے والے حسن میں آئھوں کیلئے کتناسر مایہ تھا۔ اور روحوں کیلئے اس کیاوایک شراب نایاب کی طرح مدہوش کن تھی۔" مجھان مَن اَنْشَاکَهٔ مِن بَعَدالِم بَنَنْمُ اِلْمَاسُورِ الْعُنْدُونِ يُبَسِقِّدُ

"پاک ہے وہ ذا<mark>ت جس نے ا</mark>سے اپنے انوار سے پیدا کیا اور بشر بن<mark>ایا</mark> ایسا بشر جو فیبی اسر ارسے خوشخبر ی دینے والا تھا۔"

خَيْمَالُهُ مَجْل لِكُلِّ جَمِيلُةِ وَلَهُ مَنَادُكُلِّ وَجَهِ نَيْرُ (1) "حضور عَلِيهُ كاحن تمام حسين چرول كيك آئينه باور حضور عَلِيهُ كَا (سرايا)ايك روش مينارب جو بريز كومنور كررباب."

علامہ ابن عساکرنے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت کیا ہے آپ

فرماتی ہیں۔

میں کوئی کیڑا تی رہی تھی، رات کاوقت تھا، گھر میں کوئی چراغ روشن نہ تھا، اند حیرا چھایا ہواتھا، اچانک سوئی میرے ہاتھ ہے گر گئی۔ میں نے بہت ہاتھ مارا کہ وہ سوئی مجھے مل جائے لیکن نہ ملی۔ اچانک رحمت عالمیاں عظیمہ اس ججرہ میں تشریف لے آئے۔ حضور عظیمہ کے چجرہ مبارک کے انوار سے سارا حجرہ روشن ہوگیا اس روشنی میں مجھے اپنی سوئی مل گی۔ حضور عَلِيْكُ كَى خدمت مِن جب مِن نے عرض كى حضور عَلِيْكَ نے فرمايا۔ يَا حُمَيُواُ وَالْوَيْلُ ثُمَّالُو يَكُ مُثَالُو يَكُ مُثَالُو يَكُ مُثَالُو يَكُ مُثَالُو يَكُ مُثَالُونَ الْ

"بلاکت ہے اس مخض پر، ہلاکت ہے اس مخض پر، ہلاکت ہے اس مخض پر جو میرے رخ انور کی زیارت سے محروم رہا۔" امام تر ندی حضرت ابو ہر برہ سے روایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا۔

مَادَأَيْتُ شَيْعًا آخْسَنَ مِنْ تَرْسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّعَ كَاتَ الشَّمْسَ تَجُرِي فِي وَجْمِهِ آإذَ اصَّحِكَ يَتَكَدُّ لَا فِي الْجُدُادِ-"مِن نِي كِنَ حِيْ الله كَي يارك رسول عَلِيْقَ مِن فِيصورت نهين

دیکھی۔ یول معلوم ہو تا تھا گویا سورج حضور عظیفہ کے چرے میں روال ہے جب حضور عظیفہ سنتے توریواری بھی چیکنے لگی تھیں۔"

امام ابو تعیم دلائل نبوت میں لکھتے ہیں عبادہ بن عبد الصمد فرماتے ہیں ہم ایک روز حضرت انس بن مالک کی خدمت میں ملا قات کیلئے حاضر ہوئے۔ آپ نے اپنی کنیز کو حکم دیا

کہ دستر خوان لاؤ تاکہ ہم کھانا کھا کیں۔ پھر وہ کنیز ستر خوان لے آئی پھر آپ نے اے تھم دیا کہ وہ رومال بھی لاؤ۔ جب رومال لائی تو ہزامیلا کچیلا تھا۔ آپ نے اے تھم دیا کہ تندور

تھوڑی دیر کے بعداہے نکالا تووہ دودھ کی طرح سفید تھا۔

ہم جران ہو کر پوچھنے گئے یہ کیا ماجرا ہے۔ انہوں نے فرمایا یہ رسول اللہ عظیمہ کارومال ہے۔ حضور علیمہ اس کے ساتھ اپنے روئے انور کو صاف کُرتے تھے۔ جب یہ میلا ہو جاتا ہے۔ تو ہم اسے تندور میں چھینک دیتے ہیں اور دودھ کی طرح سفید ہو جاتا ہے۔

لِأَنَّ النَّارَ لَا تَأْكُلُ شَيْعًا مَرَّ عَلَيْهِ

"کیونکہ آگ کی مجال نہ تھی کہ وہ اس چیز کو جلائے جس کو حضور علطی کے باتھوں نے جھوا ہے۔" کے ہاتھوں نے چھوا ہے۔"

عہا ھول نے چواہے۔

چیثم مازاغ

حضور کی چشم مبارک کی تعریف قر آن کریم اس طرح کر تا ہے۔ مَاذَاغَ الْبَصَّرُ دَمَاطَلغیٰ (النجم) ابن عدی، ابن عساکر اور دیگر محدثین نے ام المومنین عائشہ صدیقہ اور حضرت ابن عباس سے اس طرح روایت کیا ہے۔ عباس سے اس طرح روایت کیا ہے۔ کان دَسُولُ اللهِ صَلّی اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّعَ يَزِی فِي الّيْلِ فِي

الظُّلْمَةِ كَمَّا يَرَى بِالنَّهَادِ فِي الصَّوْءِ -الظُّلْمَةِ كَمَّا يَرَى بِالنَّهَادِ فِي الصَّوْءِ -

"سرور عالم علی ات کی تاریکی میں اس طرح دیکھتے تھے جس طرح دن کے اجالے میں"

شیخان نے حضرت ابوہر یرہ سے روایت کیاہ کہ حضور عظی نے فرمایا۔ هلُ مُتَودُن قِبْلَتِی همائنا، فَوَاللّهِ مَالَيَحُفْ عَلَى كُوعُكُمُودُ

سى رون وبرق مى المائد كالمائد و المائد المائد و المائد و

"تم نہیں دیکھتے کہ میرا قبلہ توادھ ہے جس طرف میرامنہ ہو تا ہے لیکن خدا کی قتم تمہارار کوع کرنا، مجدہ کرنا مجھ پر چھپا نہیں رہتا۔ میں تم سے سے کہا ہے۔

کو پیچیے کی طرف ہے دیکھا ہول۔" دوسر کی روایت میں ہے۔

تمہاراخثوع (جس کا تعلق دل ہے ہے)اور تمہارار کوع مجھ سے پوشیدہ نہیں رہتا۔ (1) مجاہدین کا ایک لشکر مونہ میں قیصر کے لشکر جرار کا مقابلہ کرنے کیلئے حضور علیہ نے

جاہدیں ہائیں سر و دیمیں میں سرے سو برارہ معاہد رہے ہے سور میں روانہ فرمایا تھا۔ کچھ دنوں بعد حضور علیہ منبر پر تشریف لے گئے۔ جو مجاہد اسلام کا پر حجم اٹھا تا اور جس صورت میں شرف شہادت ہے مشرف کیا جاتا حضور علیہ میں طیبہ میں

الحاتا اور بس صورت میں سرف سہادت ہے سرف کیا جاتا مصور علیقے مدینہ طیبہ میں بیٹھے وہ سب کچھ دیکھ رہے تھے اور حاضرین کواس ہے آگاہ کررہے تھے۔ جب خالد بن ولید نے پر تچم اٹھایا تو حضور علیقے نے فرمایاب خالد بن ولیدنے علم اسلام اٹھایا ہے۔ حضور علیقے

نے فرمایا کالان تحیمی الوکیلیٹ اب الرافق کی بھٹی گرم ہوئی ہے۔ پچے دنوں بعد یعلی بن منبه جنگ موتدکی خبر سنانے کیلئے مدیند طیب حاضر ہوا۔ رحمت عالم علی نے فرمایا راٹ پششت

فَكَخَبِرُفِيَّ كَلْنَ شِنْمُتَ أَخْبَرُتُكَ الرَّ توچا بتائ تو تو دہاں كے حالات جميں سنااؤراگر توچا بتا ہے تو میں تمہیں دہاں كے حالات سناتا ہوں۔ ابو یعلی نے عرض كى يارسول الله سنا يے۔

1\_زين د طان، "السيرة النوبية"، جلد 3، صفح 20

چنانچہ نبی الا نبیاء علیہ السلام نے وہاں کے تفصیلی حالات مسلمانوں کو بتائے۔ سن کر ابو یعلی نے کہا جو کچھ میدان جنگ میں یہال سے سینکڑوں میل دور و قوع پذیر ہوابعینہ حضور علاق نے وہ سب کاسب بیان کر دیا۔

وَالَّذِي بَعَتَكَ بِالْحَقِّ مَا تَدَّكُتُ مِنْ حَدِي يَهْمُ حَرْفًا -

"اس ذات کی قتم جس نے حضور علیہ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے حضور علی نے وہال کی کوئی بات نہیں چھوڑی۔"

امام بخاری و مسلم کی روایت ہے۔

11 جرى من يبلي شهداء احد كي ياس حضور عليه تشريف لے كئ انہيں سلام ديا پھر

ان كيليّاد عائيس فرمائيس - پھر جنت البقيع ميں تشريف لائے وہاں بھي اسے جان نثار غلا مول کواپنی زیارت کاشرف بخشاان کے لئے دعائی فرمائی اور الوداع فرمایا۔ پھر حضور علیہ

مجد نبوی میں تشریف لائے اور منبر پر بیٹھ کر جو آخری خطبہ ارشاد فرمایااس کے چند جملے آپ بھی ساعت فرما نیں۔

> قَالَ إِنَّ بَيْنَ آيُولِيكُمْ فَرَطٌ وَآنَا عَلَيْكُمْ شَهِينًا وَإِنَّ مَوْعِدَكُمُ الْحَوْضُ فَاتِيْ لَاَنْظُرُ إِللَّهِ وَاتَا فِي مَقَا فِي هَذَا وَإِنَّ تَكُ أعُطِيتُ مَفَايَيْحَ خَزَايْنِ الْاَرْضِ وَإِنِّى كَسُتُ ٱخْشَى عَلَيْكُهُ آنٌ تُشَرِّكُوا بَعْدِى وَلَكِنَ آخَشَى عَلَيْكُمُ الدُّشَا الْأَنْ ثَمَا فِنُوا فِيهَا.

"میں تمہاراپیشرو ہوں۔ میں تم پر گواہ ہوں اور تمہاری میری ملا قات روز قیامت حوض کوٹر پر ہو گی۔اور میں آج بیٹھا ہوا یہال ہے اس کو د کی رہاہوں۔ مجھے زمین کے سارے خزانوں کی تنجیاں عطافر مائی گئی ہیں مجھے قطعاً اس چیز کا ندیشہ نہیں کہ میرے بعد تم شرک کرو گے، مجھے اندیشہ یہ ہے کہ بتم دنیا کی تلاش میں ایک دوسرے سے بڑھنا چاہو گے اوراس کی وجہ ہے ہلاک ہو گے۔"

ابن سعد اور بیبق علاء بن محمد التھی کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ ہم غزوہ تبوک کے سفر میں حضور علیہ السلام کے ہمر کاب تھے۔ صبح سورج طلوع ہوا۔ اس کی روشنی اس کی چىكەدىك بالكل الگ نوعيت كى تقى \_ پېلے سورج تجھى اس طرح طلوع نېيى ہواتھا\_ جبرئيل امین حاضر ہوئے۔ حضور علی نے ان سے بو جھا آج صبح سورج کی ضایا شیال معمول سے بہت زیادہ تھیں کیاوجہ ہے۔

جرئیل امین نے عرض کی۔ یار سول اللہ جنور عظیمی کا ایک سحانی مدینہ طیبہ میں وفات پاگیا ہے اسکے جنازے میں شرکت کیلئے آسان سے ستر ہزار فرشتے اترے ہیں یہ انہیں کی چک د مک تھی۔ حضور عظیمی نے یو چھاکس عمل کے بدلے میں یہ عزت وشان اللہ تعالیٰ نے اسے عطافر مائی ہے۔ جرئیل نے عرض کی

كَانَ يُكُثِرُ قِرَاءَكَا قُلُ هُوَاللهُ أَحَدٌ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَفِي

"اس لئے رحمت فرمائی گئی کہ وہ س<mark>ورہ اخ</mark>لاص کثرت سے پڑھا کرتا تھا۔ رات کے وقت دن کے وقت محصلتے پھڑے بیٹے جس وجہ سے اللہ تعالیٰ

نے اس پریداحسان فرملیاہے۔"

جر سکل امین نے پرمارا راستہ میں جتنے در خت اور پہاڑتھ سب دور ہو گئے۔اس صحابی کی چار پائی بلند کی گئی حضور عظیمہ نے اسے دیکھااور نماز جنازہ پڑھائی۔

ای طرح سر کار دوعالم عطی نے نجاشی بادشاہ حبشہ کی وفات کی خبر دی۔ پھر صحابہ کرام سمیت مدینہ طیبہ میں جنازہ گاہ میں تشریف لے گئے اور وہاں اس کی نماز جنازہ ادافر مائی۔

کتب احادیث میں سینکڑوں ایک احادیث صححہ میں جن میں بید ند کورے کہ دور دراز کی مسافت سے حضور علیہ السلام چیزوں کو دیکھے لیا کرتے تھے۔

حضور علی کے آرشاد فرمایا کہ میں ثریا میں بارہ ستارے دیکھ رہا ہوں حالا نکہ علم نجوم کے ماہرین نے بڑی بڑی طاقتور دور بینوں سے ثریا کے ستاروں کو گننے کی کوشش کی اور وہ زیادہ سے زیادہ ستاروں کو دیکھ سکے۔ نبی کریم علی ہے کے مبارک آنکھوں کو اللہ تعالیٰ نے

جو قوت بینائی عطافر مائی اس سے حضور علیہ نے بارہ ستاروں کودیکھا۔

جب مشرکین مکہ نے حضور علی کے معراج پر اعتراض کیا اور مجد اقصلی کے درود بوار کے بارے میں پوچھا تو حضور علیہ نے دہاں بیٹے ہوئے مجد اقصلی کو ملاحظہ فرمایا اور اس کی ہر چیز گن کر انہیں بتادی۔(1)

1\_ز ني د طان،"السيرة النوبه"، جلد 3، صفحه 201

حضرت سیدنا علی مرتضیٰ کرم الله وجهد نے نبی کریم عظیم کی چشمان مبارک کی یوں توصیف کی ہے۔

كَانَ صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْ رَسَلَمَ أَدْعَجَ الْعَيْنَيْنِ آهُدنَ الْعُدنينَ الْهُدنَ الْعُدن الدُّن فَاد

"ادع اس آنکھ کو کہتے ہیں جو آنکھ کشادہ اور بڑی ہواس کے سفید ھے میں باریک باریک سرخ ڈورے ہوں۔اشکل کا بھی یہی معنی ہے حضور میں نے کی مڑگان مبارک کمی تھیں۔ یہ دونوں چیزیں آنکھ کی زیبائی میں حرف آخر ہیں۔"

سید ناعلی مرتضٰی رضی اللہ عنہ نے ایک روز ح<mark>ضور عل</mark>ے کا حلیہ مبارک ان پاکیزہ کلمات سے

بیان فرمایا۔

اِنَّهُ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ أَدْعَجُ الْعَيْنَيْنِ ،

اَهُدُبُ الْأَشْفَارِ مَعْرُدُنَ الْمُأْجِدِينِ

دائد حضور علی کی چشمان مبارک کشادہ تھیں،ان میں باریک باریک سرخ ڈورے تھے، بلکیس مبارک لانی تھیں اور ابرومبارک باریک تھے

اورباہم کے ہوئے نہ تھے۔"

مواہب لدنیہ میں ہے: سر ور انبیاء علیہ نے جب سیدنا علی مر تفنی کو یمن روانہ فرمایا کہ وہاں جا کر لوگوں کو اسلام کی دعوت دیں تو آپ نے اپنا وہاں کا معمول بتاتے ہوئے فرمایا

ایک دن میں وعظ کر تا تھا تا کہ جو مسلمان ہو چکے ہیں ان کا ایمان مزید چھتہ ہو اور جو ابھی اس شرف سے محروم ہیں وہ اسلام قبول کر کے اس سعادت ابدی سے بہرہ یاب ہوں۔ اس

سرف سے حروم ہیں وہ اسلام بول فرائے اس سعادت ابدی سے بہرہ یاب ہوں۔ اس مجلس میں ایک یہود یوں کا بہت برداعالم (حبر ) ہاتھ میں کتاب لئے کھڑار ہتا، جب میں تقریر

كرتا تووه أس كتاب مين غور عد ويحتا بحراس في محص كها صف لي أبا الْقاسِم مير على مائ والقاسم كاحليد بيان كرومين في كها ليس بالطّويل الْبَائِنِ وَ لا بِالقَصِيْرِ

الحديث حضور علي كابهت لمباقدنه تفاادرنه بهت جهونا تفا

میں نے بیہ ساری صفت بیان کی۔ پھر میں خاموش ہو گیااس نے پو چھاحضور عظی کااور حلیہ بیان کرو۔ میں نے کہاسر دست مجھے اتنایاد ہے اس وقت اس حبر نے مجھ ہے پوچھا کہ کیا ان کی آنکھوں میں سرخ ڈورے ہیں؟ حضور علی کے ڈاڑھی مبارک خوبصورت ہے؟
آپ نے ہاں میں جواب دیا۔ اس حمر نے کہا سے حلیہ جو آپ نے بیان کیا ہے سے میرے
آباء واجداد کی کتاب میں موجود ہے اور میں گوائی دیتا ہوں اِنّه رَسُولُ اللهِ اِلَی
النّاسِ کَافَةً کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام تمام لوگوں کی طرف رسول بناکر مبعوث گئے
ہیں۔

ابن مر دویہ نے سلیمان تھی کے واسطہ سے حصرت انس سے اور انہوں نے حضرت ابو ہر رہے ہ سے روایت کیا ہے۔

عَالَ رَسُوُلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَا اللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُوا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَّا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْ

"رسول الله علي نے فرمايا جس رات كو جھے آسان پر لے جايا گيا ميں نے مو کی عليہ السلام كوان كي قبر ميں ديكھا كہ وہ نماز پڑھ رہے ہيں۔"

الله المورد المعلم الساعة السام واللو إلى المصر الفُصُور الْحُسْر السَّاعَة الله المرب كى بركت بے شام كے خزانوں كى تنجياں عطا

معدد برد سے ہی سرب میں بر سے سے سام کے مراوں کی ہوں مطا فرمائی گئیں۔ بخدا میں اس وقت وہاں کے سرخ محلات کودیکی رہا ہوں۔" مجر دوسر می ضرب لگائی چٹان کادوسر احصہ ریزہ ریزہ ہو گیا فرمایا۔

اللهُ ٱلْبُرُاعُطِيْتُ مَفَاتِيْحَ فَارِس وَانْ وَاللهِ لَاَبُصُمُّ صَلَّى اللهِ لَاَبُصُمُّ صَلَّى مَدَانِي الْاَسْفَ الْاَت -

"الله سب سے بڑا ہے۔ مجھے فارس کے خزانوں کی تنجیاں عطافر مائی گئ بیں میں اس وقت مدائن کے قصرابین کو یہاں سے دیکھ رہاہوں۔" پھر بسم اللہ پڑھ کر تیسر ی ضرب لگائی تو تیسر انگڑار یزہ ریزہ ہو گیا۔ فرمایا: اکٹٹھ آگ بڑا عُطیات مَغَانِیّے الْیَسِیْن دَائٹھ اِنْے کُلْبَعْمُواُلْجُاکِ

الصِّنُعَاءِ السَّاعَةَ -

" مجھے یمن کی تنجیاں عطافر مائی گئی ہیں۔ بخد ااس آن میں صنعاء (1) کے دروازے دیکھ رہا ہوں۔"

حضرت ابن عباس ادر ديگر جليل القدر صحابه كرام رضوان الله عليهم كاعقيده تهاكه

رَاْی مُحَمَّدٌ لَاَیّهُ مَرَّقَیْنِ مَرَّقَ بِعِیْنِهِ وَمَرَّقٌ بِقَلْیِهِ صَوْرِ عَلَیْ کَا نَے رب کو دوم تب دیکھاایک دفعه اپنی ظاہری آتکھول سے اور ایک مرتبه دل کی آتکھ سے۔"

حفرت ابن عباس رضی الله عنهاے مروی ہے۔

قَالَ نَظَرَمُحَمَّلُالِ رَبِّهِ قَالَ عِكْرَمَةُ فَقُلْتُ لَهُ نَظَرُحُمَّلُ الْمُؤَلِّمُ لَا نَظَرُحُمَّلُ اللهِ اللهِ اللهِ مَا لَكُلُمُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

وَالنَّفُرِ كِمُحَتَّدِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْر وَسَلَّوَ۔ "انہوں نے فرمایا کہ حضور عَلِی فی الله تعالی کا دیدار کیا۔ عمر مہ

فرماتے ہیں: میں نے ان سے یو چھا: کیا حضور نے اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا؟ .

انہوں نے کہا: ہاں۔اللہ تعالی نے حضرت مویٰ کے ساتھ کلام فرمایا، حضرت ابراہیم کوخلت کام تبہ عطافر مایااورائے دیدار کے لئے حضرت

محد علية كو مخصوص فرمايا ـ "

امام طبرانی نے ابن عمر رضی اللہ عنہاے روایت کی ہے

قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ قَلَى اللهُ قَلَى اللهُ قَلَى اللهُ قَلَى اللهُ قَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

الْقِيَامَةِ كَانَّى أَنْظُرُ إِلَى كَنِي هَٰذَا

"رسول الله علی فی فرمایا الله تعالی نے دنیا کو اٹھا کر میرے سامنے رکھ دیا ہے کہ میں اس کو اور جو کچھ قیامت تک ہونے والا ہے، اس کو اس طرح دیکے رہا ہوں گویا میں اپنے ہاتھ کی ہھیلی کو دیکے رہا ہوں۔"

آپ کے لب مبارک

حفرت فضل بن عباس من الله عنهائے فرمایا کہ جب نبی کریم عظیمہ کو مر قد منور میں رکھا گیا ہے اس وقت حضور علیہ کے رخ انور کا آخری بار دیدار کیا۔ میں نے

1۔ صنعاء، یمن کے دار السطنت کانام ہے

دیکھا حضور علی کے ہون حرکت کررہ ہیں۔ میں نے اپ کان حضور علی کے لب بائے مبارک کے قریب کردیے۔ میں نے ساکہ حضور علی بارگاہ الٰہی میں عرض کررہ سے مبارک کے قریب کردیے۔ میں نے ساکہ حضور علی بارگاہ الٰہی میں عرض کردہ سے اللہ میری امت کو بخش دے۔ میں نے صحابہ کو بتایا وہ اس بات سے حیران ہوئے کہ حضور علیہ کی امت پر کتنی شفقت بھی۔(1)

## آپ کاد ہن مبارک

سرور عالم علی کے دبن اقد س سے بھی بد بو نہیں آئی۔ بلکہ جس چیز کا تعلق حضور علی اف کے دبن مبارک سے ہوجاتا تھااس سے کتوری کی لیٹس نکلاکرتی تھیں۔امام بہتی اورابن ماجہ نے ابو فعم اورامام احمہ نے وائل بن حجر سے روایت کیا ہے کہ ایک و فعہ کی نے بانی کا بحر اہواڈول حضور علی کی خد مت میں پیش کیا۔ حضور علی نے ناس سے پانی لیا پھر مند میں پانی بحر کر اس ڈول میں ڈال دیا۔ پھر ڈول کا پانی اس کنو میں میں انڈیل دیا تو فقائت مند میں پانی بحر کر اس ڈول میں ڈال دیا۔ پھر ڈول کا پانی اس کنو میں میں انڈیل دیا تو فقائت میں میں میں میں انڈیل دیا تو فقائت میں ام طر انی نے صمیر ہ بنت مسعود سے بروایت کیا ہے کہ دوا پی بہنوں کے ساتھ حضور علی کی خد مت اقد س میں حاضر ہوئی۔ حضور علی دول پی بہنوں کے ساتھ حضور فرار ہے تھے۔ سر کار نے اسے دانتوں میں چبایا پھر ان سب کو تھوڑا تھوڑاد یدیا۔ جن بچیوں نے حضور علی کی خد مت اقد س میں حاضر ہوئی۔ حضور علی پھر ان سب کو تھوڑا تھوڑاد یدیا۔ جن بچیوں نے حضور علی کی کی دیا ہو گوشت تناول نے حضور علی کی کی دیا ہو گوشت آئی۔

میں رسول اکرم علیہ کی سنتا تھا وہ لکھ لیا کرتا تھا۔ میر امقعدیہ تھا کہ میں ان کلمات طیبات
کو حفظ کرلیا کرول لیکن قریش نے مجھے اس بات ہے روکا کہ تم ہر چز لکھتے جاتے ہو۔ حضور
علیہ جشر ہیں اور بھی غضب کی حالت میں اور بھی رضا کی حالت میں گفتگو فرماتے ہیں۔
چنا نچہ میں نے ان کی بات من کر لکھنا ترک کر دیا۔ حضور علیہ کی خدمت میں یہ اجرابیان
کیا۔ رحمت عالم علیہ نے اپنی انگشت مبارک ہے اپنے دہمن مبارک کی طرف اشارہ کیا
اور مجھے فرمایا اکتب فوالدی کی نقیری بیکی ما کیٹر ہو من میارک کی طرف اس ذات
یاک کی قتم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے،ان لیوں سے حق کے بغیر کچھ

امام ابو داؤد نے حضرت عبداللہ بن عمروے روایت کیاہے: آپ نے فرمایا کہ جو بات

1\_ جية الله على العالمين، كنز العمال

نہیں نکلتا۔

حضرت شاہ ولی اللہ رحمتہ اللہ علیہ اپنے تصیدہ اطیب النغم میں اپنے آتا علیہ الصلوة والسلام کے حسن وجمال کا تذکرہ کرتے ہوئے رقم طرازیں۔(1) جیمیٹ المائیکیا المیکن الوجی دَبِّعَة اللہ کے المیکنی المیکنی الوجی دیبات کی المیکنی میکنی کی المیکنی المیکنی

"حضور علی کارخ انور من موہنا ہے۔ اس کی رنگت سفید ہے۔ قد مبارک در میانہ ہے۔ اور اعضاء کی ہڑیوں پر گوشت ہے اور آپ کے

ابروباريكاور كمان كى طرح طويل بين-" صَبِيعُة مَيليْحٌ أَدُعَجُ الْعَيْنِ أَشْكَلُ

فَصِيْحُ لَهُ الْاعْجَامُ لَيْسَ بِشَآيْم

"حضور می کاچرہ مہتاب کی طرح روش ہے۔ حضور میں کا حسن دل لبھانے والا ہے۔ چیٹم مازاغ کی سیابی بہت شدید ہے اور اس کے سفید حصہ میں سرخ ڈورول کی آمیزش نے آنکھول کواز حد پر کشش بنا دیا ہے۔ آپ کے کلام میں ایس فصاحت و بلاغت ہے کہ اس میں جمیت کاشائیہ تک بھی نہیں بایا جاتا۔"

> وَآحْسَنُ خَلْقَ اللهِ خُلُقًا وَّخِلُقَةً وَٱنْفَعُهُمُ لِلنَّاسِ عِنْدَ النَّوَآثِبِ

یوم بدر میں حارثہ بن سراقہ الانصاری شہید ہوگئے۔ جب سر کار دوعالم عظیمہ میدان بدرے واپس مدینہ طیبہ تشریف فرماہوگئے توان کی والدہ حضور عظیمہ کی خدمت میں حاضر

1\_حفرت شاه دلى الله " قصيده اطيب النغم

ہو عیں۔ عرض کی یار سول اللہ! مجھے حارثہ کے بارے میں ارشاد فرما نیں، اگر وہ آگ میں ہے تومیں خوب رو کراہے دل کے ارمان پورے کر اول اور مرتے دم تک روتی رہوں اور اگروہ جنت میں ہے تو میں رونا بند كردول\_رحت عالم عطی نے ارشاد فرمايا اے ام حارثه!الله تعالیٰ کی ایک جنت نہیں بلکہ بہت می جنتیں ہیں اور حارثہ فردوس اعلیٰ میں اللہ کی نعتوں ہے لطف اندوز مور ہاہے۔ حضرت ام حارث بنتی موئی واپس آئیں کہتی تھیں بَحْ بَحْ لَكَ يَا حَادِثُكُمُ أَع حارث حبين مبارك حبين مبارك بو-رحت عالم علي في ايك برتن منكولياس ميں پانی ڈالا پھرا ہے دست مبارك اس ميں ڈالے اور منہ میں پانی بھر کر اس برتن میں کلی کر دی پھر دویانی والا برتن پہلے ام حارثہ کو دیا اس نے پانی پیا پھراسکی بٹی کودیااس نے اس سے پیا۔ پھرانہیں تھم دیا کہ اپنے سینہ پراس کے چھنٹے ڈال لیں۔ انہوں نے ایساہی کیا پھر رخصت ہو کر گھر لوٹیں۔اور ان کی بیہ حالت تھی کہ مدینہ طبیبہ میں ان دو عور تول سے زیادہ کوئی خوش نہ تھی۔اور جس طرح ان کی آ تکھیں مخنڈی ہو عیں بیسعادت اور کسی خاتون کو نصیب نہیں ہوئی۔ امام بیمی نے ایک انصاری سے روایت کیا ہے: ایک خاتون نے نی کریم علی کے کو کھانے ک دعوت دی۔ حضور علی تشریف لے گئے: جب کھانار کھا گیا تو حضور علیقہ نے اس کا ایک لقمہ اپنے منہ میں ڈالااوراس کومنہ میں چباتے رہے پھر فرمایا یہ ایسی بکری کا گوشت ہے جو مالک کی اجازت کے بغیر لی گئے ہے۔ چنانچہ اس عورت سے یو چھا گیا تم نے جو گوشت پکایا ہوہ کہاں سے لیا ہے۔اس نے بتایا کہ میں نے اپنی پڑوس سے بکری لی ہے۔اس وقت اس کا خاوند موجود نہیں تھااس کی اجازت کے بغیریہ بکری اس نے مجھے دی ہے اور میں نے ب بری ذخ کرے گوشت بکایا ہے۔ بزاز اور بیبقی نے حضرت ابوہر مرہ د ضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔

> اَشْنَبَ مُفْلِجَ الْاَسْتَانِ "سر كار دوعالم عَنْ فَ كادبان مبارك وسيع تقار دانت موتول كى طرح چك رہے تھے اور دندان مبارك آپس ميں بھنچ ہوئے نہ تھے بلكہ در ميان ميں تھوڑا تھوڑا فاصلہ تھا۔"

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّعَ وَاسِعَ الْفَيد

حضرت على رضى الله عنه فرماتے ہیں۔

"حضور کے سامنے والے دانت بڑے چمکدار تھے۔"

حضرت ابن عباس رضی الله عنها ہے مروی ہے

كَانَ مَنكَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَقَ أَفْلَجَ الثَّبِيِّتَيْنِ إِذَا تَكُلَّمُ رُءِى

كَالنُّوْرِيَخُرُجُ مِنْ بَيْنِ تَنَايَاكُ

"مر ورعالم علی کے دانت بھنچ ہوئے نہ تھے بلکہ در میان میں تھوڑا تھوڑا فاصلہ تھا۔ جب حضور علیہ گفتگو فرماتے تو یوں محسوس ہو تا کہ

حضور علی کے دندان مبارک ہے نور کی کیشیں نکل رہی ہیں۔"

صاحب المواہب اللدنیہ ابی قرصانہ جندرہ بن خثینہ الکنانی اللیثی الصحابی رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں: انہول نے کہا کہ میں، میری والدہ، میری خالہ، ہم سب نے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر بیعت کاشر ف حاصل کیا۔ جب ہم رخصت ہوئے تو راستہ میں

رسالت میں حاصر ہو کر بیعت کا سرف حاسم میری ماں اور میری خالہ نے مجھے کہا۔

يَابُنَى مَا رَأَيْنَا مِثُلَ هَذَا الرَّجُلِ آئَ خَلْقاً وَخُلُقًا لَآلَمُسَ وَجُهًا وَلَا آنُقى ثُوْيًا وَلَا آئِينَ كَلامًا وَرَأَيْنَا كَالنُّورِيَّ فُرُهُ مِنْ فِنْهِ -

رون فیکو۔ "اے بیٹے! ہم نے خلق اور خلق میں کوئی آدمی ان کا ہمسر نہیں دیکھا اور نہ ہی آپ سے زیادہ خوبرو،آپ سے زیادہ پاکیزہ لباس والا اور آپ سے زیادہ نرم گفتگو کرنے والادیکھا ہے۔ جب حضور عظیم گفتگو فرماتے تو یوں محسوس ہو تا گویامنہ مبارک سے نور نکل رہاہے۔"

#### لعاب د تهن

دوسرے لوگ خواہ کتنے صاف ستھرے ہوں اور بہترین خوشبوؤں سے معطر ہوں ایکن جبوہ تھوکتے ہیں۔ ہیتالوں، ایکن جبوہ تھوکتے ہیں تودیکھنے والے پر نالپندیدگی کے آثار نمایاں ہوتے ہیں۔ ہیتالوں، ٹرینوں، بسوں اور تمام عمومی عمار توں پر یہ جابجا تکھا ہو تاہے: تھوکتے مت، کیونکہ اس سے

باری کھیلتی ہے اور صاف مقامات غلیظ ہو جاتے ہیں لیکن محبوب رب العالمین علیقے کے لعاب د ہن کی شان ہی نرالی تھی۔ حضرت علی مر تضٰی کی بیار آ تھوں میں ڈالا تو فور أشفا ہو گئے۔اسلام کے مجاہر،ابوجہل کے قاتل کا ایک بازود سمن کی تلوار لگنے سے کٹ گیا،دوڑتے ہوئے اینے آقا کی خدمت میں حاضر ہو کرعرض کی بازولٹک رہاہے درد ہوتا ہے نگاہ کرم فرما میں۔ سر ور عالم عظی نے اپنی تھوک مبارک کٹے ہوئے باز و پر ڈالی، فور اُزخم مند مل ہو گیا، در د کافور ہو گیااور لکتا ہوا باز و پیوست ہو گیا۔ حضرت قناد در صنی اللہ عنہ کی آگھ پر تیر لگا تھا۔ ڈھیلا باہر نکل آیاوہ بھی اینے آقاکی خدمت میں حاضر ہو کر نظر کرم کے ملتجی ہوئے۔حضور عظیم نے اس کے ڈھیلے کولیااوراس کی جگہ پر رکھ دیا پھراس پر لعاب دہن ملا اور وہ چیٹم زدن میں درست ہو گئے۔ درد بھی ختم ہوااور اس کی بینائی تندرست آ تھے سے زیادہ تیز ہو گئے۔ادر بیرامتیازان کی اولاد میں کئی نسلوں تک باقی رہا کہ قنادہ کی جس آگھ کو نبی رحمت نے اینے لعاب وہن سے نواز اتھا وہ خوبصورتی اور بینائی میں نمایاں ہوا کرتی تھی۔ لوگ ان کے بچوں کودیکھ کر سجھ جایا کرتے تھے کہ حضرت قادہ کے فرزند ہیں۔ یہ ان کی نسل سے ہیں جن کی آئکھ کاور مال نی کریم نے اپنے لعاب و بن سے فرمایا تھا۔ امام طبر انی اور بیمقی ام عاصم سے روایت کرتے ہیں، یہ ام عاصم عتبہ بن فرقد کی زوجہ تھیں، وہ فرماتی ہیں عتبہ کی ہم چار بیویاں تھیں، ہم میں سے ہرایک کی کوشش ہوتی کہ وہ اليي خو شبواستعال كرے جوان كى دوسرى بيويوں سے زيادہ عمدہ ہو۔ ہم د ميحتيں كه عتبه ہمارے خاوند مجھی کوئی خوشبواستعال نہیں کرتے اسکے باوجود ہم جاروں سے زیادہ ان کے جم ولباس سے خوشبوا محتی تھی۔ جب آپ لوگوں کے پاس جاتے توسارے کہتے جیسی خو شبو عتبہ استعال کر تاہے ایسی ہم میں ہے کسی کو نصیب نہیں۔ آخر ایک روز ہم نے مجبور ہو کراینے خاد ندے یو چھاجناب آپ کون ساعطراستعال کرتے ہیں جو تمام خو شبوؤں ہے زیادہ خوشبودار ہو تاہے۔ انہول نے حقیقت سے پردہ اٹھاتے ہوئے بتایا کہ عبد نبوت میں میرے جسم پرسر خسر خ پھنسیال نکل آئیں۔ میں نے اس کی شکایت اپنے آ قاکی بارگاہ میں ک۔ حضور عطاقة نے فرمایا اوپر والے کیڑے اتار دو۔ میں کیڑے اتار کر حضور علیقہ کے سامنے بیٹھ گیااور رانوں پر کیڑاؤال لیا پھر میرے آ قانے کچھ پڑھااور اپنی ہشیلیوں پر پھونک دیا پھر رحمت عالم نے اپناوہ دست مبارک میرے سپید شکم پر پھیرا۔ای وقت ہے مجھ پر بیہ

انعام ہوا کہ بیاری چلی گئی، پھنسیال درست ہو گئیں اور میرے سارے جسم سے خوشبو کی لیٹیں نکلنے لگیں۔اس وقت سے اب تک یہی کیفیت ہے اس میں کبھی کی واقع نہیں ہوئی۔ ابن ابی شیبہ امام بغوی اور ابو نعیم حبیب بن فدیک رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ اس کے والد اسے ساتھ لے کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے،اس وقت ان کی آ تکھیں بالکل سفید ہوگئی تھیں اور بینائی ختم ہوگئی تھی۔رحمت عالم کے قد مول میں حاضر ہوئے تو بالکل سفید ہوگئی تھیں اور بینائی ختم ہوگئی تھی۔رحمت عالم کے قد مول میں حاضر ہوئے تو

حضور علی است نے پوچھا تمہیں کیا ہواہے؟انہوں نے عرض کی یارسول اللہ ایک دفعہ میرا ا پاؤل سانپ کے انڈے پر پڑااس وقت سے میر کی بینائی سلب ہو گئی اور آئکھیں سفید ہو گئیں۔ رحمت عالم علیہ نے پھونک ماری جس میں پچھ لعاب د بن کی بھی آمیزش تھی۔ اسی وقت اس کی بینائی لوٹ آئی اور میں نے اپنے باپ کواس سال کی عمر میں دیکھا کہ اگر چہ آئکھوں کی سفیدی توباتی تھی لیکن بینائی آئی تیز تھی کہ اس بیرانہ سالی میں سوئی میں دھا گہ

ابن اسحاق اور بیمقی نے اپنے اسپنے طرق سے خباب بن عبد الرحمٰن سے روایت کیا ہے
کہ میرے داداخیب کو کسی لڑائی کے دن سخت ضرب کلی کہ اسکا ایک بازوچ کر پنچ لئک
گیا۔ دوبار گاہ اقد س میں حاضر ہواچ اہوا بازو پیش کیا۔ رحمت عالم نے اس پر تھو کا اور دونوں
حصوں کو جوڑ دیا۔ دہ ایسا مل گیا گویا چر اہی نہ تھا۔ فرماتے ہیں کہ مصطفوی ہپتال میں اپریشن
کرانے کی دیر تھی کہ اسی وقت میر اباز و درست ہو گیا۔ اس چرے ہوئے بازو سے میں نے
اسپناس دعمیٰ پر حملہ کیا اور اسے موت کے گھاٹ اتار دیا۔

ابویعلی نے بطریق عبدالرحمٰن بن حارث سند جیدے روایت کیاہے کہ جنگ احدیمیں ابوذر کی ایک آئھے کی دخگ احدیمیں ابوذر کی ایک آئھے کی دشمن کے تیرے نکل گئی۔ سر ورعالم علی نے اس کے ڈھیلے کو اس کے خانہ میں رکھا، اپنالعاب دبن اس پر لگادیا۔ درد فور أبند ہو گیااور آبھے ایک درست ہوئی کہ دوسری آئھے ہے بہتر دکھائی دیتی تھی۔

ابن عساکراوراسحاق رملی نے بشیر بن عقربہ ایجھیٰ سے روایت کی کہ جنگ احدیمیں میرا باپ قتل ہو گیا۔ میں روتا ہوا بارگاہ رسالت آب میں حاضر ہوا۔ آپ نے فرمایا تو راضی نہیں کہ میں تیر اباپ اور عائشہ تیری ماں ہو۔ یہ کہہ کر میرے سر پرہاتھ پھیرا تو جہاں آپ کادست مبارک پھراوہاں اب تک بڑھا ہے میں بھی بال سیاہ ہیں اور باقی سفید۔ میری زبان

میں لکنت بھی حضور علی نے میرے مند میں لعاب د بن ڈالا لکنت جاتی رہی۔ پھر پوچھا تیرانام کیاہے میں نے عرض کی بحیر۔ حضور علیہ نے فرمایا، بَل أَنْتَ بشير۔ نبيس تم بشير بوگئے۔ بوراس وقت سے ای نام سے بيد مشہور ہوگئے۔

بزاز اور طبر انی نے اوسط میں اور ابو تعیم نے حضرت جابر سے روایت کیا ہے: آپ نے فرمایا ہم ایک روز جب غزوہ و و ات الرقاع کی طرف جارہ سے۔ جب ہم حرہ واقم پر پہنچے تو

ا یک بدوی عورت اپنے بچے کو لئے حاضر خدمت ہوئی۔ عرض کی یارسول اللہ علیقہ سے میرا بیٹا ہے اس پر جن غالب ہو گیا ہے نظر کرم فرما ئیں۔ سر ور عالم نے اس بچہ کامنہ کھولااس

میں اپنالعاب ڈالااور فرمایا ما خسکا عَدُو الله اکا دَسُولُ الله ور موجااللہ کے دعمن میں اللہ کارسول موں۔ یہ جملہ تین بار فرمایا کھراس بدوی عورت کو کہاا ہے بیجے کولے جاؤ کوئی

جن اس كوتكليف نهيس پهنچائے گا۔

جب ہم لوٹ کر آئے تو ہم نے اس عورت ہے اس کے بچے کے بارے میں پوچھا تو اس نے بتایا جب ہے رحمت عالم نے اس کے منہ میں لعاب دہن ڈالا ہے پھر وہ جن مجھی

ال على بالب المار المارة ا

امام بخاری یزید بن ابی عبید ہے روایت کرتے ہیں کہ میں نے سلمہ بن اکوع کی پنڈلی میں ایک زخم کا نشان دیکھا۔ میں نے پوچھاسلمہ یہ چوٹ کیسے لگی ؟ انہوں نے فرمایا یہ خیبر

کے دن مجھے گئی تھی۔ جب مجھے یہ ضرب گئی تو مشہور ہو گیا کہ سلمہ کے بیخے کی کوئی امید نہیں۔ میں اپنے مسیانفس آتا کے پاس حاضر ہواا پناز خم د کھایا۔ سر ور عالم علی نے نین

مر تبداس زخم پردم کیااس کے بعد آج تک مجھے پھر کوئی درد نہیں ہوا۔ امام بیمتی اور ابو نعیم نے عروہ کے واسطہ سے، موکیٰ بن عقبہ نے ابن شہاب سے

روایت کیا کہ حضور عظیمی نے عبداللہ بن رواحہ کو تمیں سواروں کے ساتھ جن میں عبداللہ بن انیس بھی تھابشر بن رزم یہودی کی طرف بھیجا۔ جب ہماری لمر بھیٹر ہوئی توبشر نے عبد

الله بن انیس پر وار کیااور ان کو سخت زخمی کر دیا۔ عبد الله سر ور عالم علی کے خدمت میں حاضر ہواا پنے زخم کے بارے میں التجاکی۔ سر ور عالم علی کے نے اپنی تھوک مبارک اس کے

زخم پر ڈالی اور جب تک دوزندہ رہاز خم خراب نہ ہوانہ اس میں پیپ پڑی اور نہ کسی طرح سے ان کواس کی مجھی تکلیف ہوئی۔ طبرانی نے جربدے روایت کیا ہے انہوں نے کہامیں بائیں ہاتھ سے کھایاکر تا۔ سرور عالم علی ہے تھا کہ تارہے۔ حضور عالم علی ہے فرمایادائیں ہاتھ سے کھا۔ میں نے عرض کی میراداہناہاتھ بیارہے۔ حضور علی ہے نے اس پر بھونکاایا کہ آپ کے لب مبارک کی چھنٹے اس پر جاپڑے۔ پڑتے ہی وہ ہاتھ درست ہوگیاور آخردم تک اس کاہاتھ تندرست رہائے بھی کوئی تکلیف نہیں ہوئی۔

نسائی نے روایت کیاہ کہ محمد بن حاطب نے کہا کہ میں جب بچہ تھاا بکتی ہوئی ہنڈیا مجھ پر آگری جس سے میرا تمام جسم جل گیا۔ میرا باپ فوراً مجھے حضور کریم علی ہائی، یاروں کے طبیب کی خدمت میں اٹھالایا۔ حضور علی ہے نے میرے بدن پر اپنالعاب د بن ڈالا۔ اور اپنا دست مبارک تمام جلی ہوئی جگہ پر مل دیا۔ اور زبان مبارک سے پڑھا آڈ بھی المنبائس دَبّ دست مبارک تمام مخلوق کے پروردگار اس کی میں تکلیف دور فرما۔ میں اسی وقت تندر ست ہو

گیاگویامجھے کوئی تکلیف ہو گی ہی نہیں۔ حضور کی **قوت ساعت** 

امام ترندی، ابن ماجد اور ابو تعیم نے حضرت ابو ذرر صنی الله عند سے روایت کیاہے کہ بی کریم میالله نے فرمایا۔

إِنِّى اَلْى مَالَا تَرَوْنَ وَاسْمَعُ مَالَاتَسْمَعُوْنَ اَظْتِ السَّمَاءُ وَحَقَّ لَهَا اَنْ تَنِظَد لَيْسَ فِيهَا مَوْضِهُ اَرْبَعِ اصَابِعُ إِلَّا وَ مَلَكَ وَاضِعٌ جَبِينَهُ سَاجِدً الِّلٰهِ تَعَالى - (1

"میں وہ چیزیں دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ سکتے۔ میں وہ آوازیں من رہا ہوں جو تم نہیں من سکتے۔ آسان چیں چیں کر رہاہے اور اسے میہ حق پنچتاہے کہ وہ ایساکرے کیونکہ آسان پر چار انگلیوں کے برابر بھی ایسی جگہ نہیں جہاں کوئی فرشتہ اپنی پیشانی رکھے ہوئے اللہ تعالیٰ کو سجدہ نہ کر

ېابو-" محکمه خده مغربیه د ک تبدیدی دروی د ا

ابو نعیم، حکیم بن خرام رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں: ایک روز اللہ کا پیار ارسول اپنے صحابہ کرام کے در میان تشریف فرما تھا۔ حضور علیہ نے صحابہ سے پوچھاجو میں سن رہا ہوں کیاوہ تم بھی من رہے ہو۔ انہوں نے عرض کی یار سول اللہ حضور عظی کیا من رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا میں آسان کو ملامت ہیں؟ آپ نے فرمایا میں آسان کی چیس چیس من رہا ہوں۔ اس کے باعث آسان کو ملامت نہیں کی جائے تھے۔ کیونکہ ایک بالشت کے برابر بھی کوئی جگہ خالی نہیں جہاں کوئی فرشتہ مجدہ نہ کررہا ہویا کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ کی عبادت نہ کررہا ہو۔

طریق نے دیں ہو کر اللہ تعالیٰ کی عبادت نہ کررہا ہو۔

طرانی نے ابوالوب سے روایت کیاہے: رحمت عالم علیہ نے ابوالوب کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا۔

يَّا آبَا أَيُّوْبَ- اَتَسْمَعُ مَا أَسْمَعُ- اَسْمَعُ اَصُوَاتَ الْيَهُوُدِ فِيُ

"اے ابو ابوب کیا تم سن رہے ہو جو میں سن رہا ہوں؟ خود فرمایا جو یہودی قبروں میں سینکٹروں من مٹی کے نیچے و فن میں میں ان کی آوازیں سن رہاہوں۔"

حاکم نے حضرت این عباس سے اور دار قطنی نے حضرت این علی رضی اللہ عنہم سے روایت کیا: ہم ایک روز بارگاہ رسالت میں حاضر نتھ تو اجانک حضور علیہ نے اپناسر

روبی یا اس کی طرف اضایا اور فرمایا دعکیکم السیکدم و در حمکه الدلای الوگول نے عرض مبارک آسان کی طرف اضایا اور فرمایا محمل کی یارسول اللہ بی کی یارسول اللہ بی کسی سلام کا حضور عظیمی نے جواب دیا ہے چضور علیمی نے فرمایا انجی

میرے پاس سے جعفر بن انی طالب فرشتوں کے ایک انبوہ کے ساتھ گزرے ہیں اور انبول نے مجھے سلام دیاہے جس کامیں نے جواب دیاہے۔

ہوں کے سے ابیاب میں اس میں ہوں ہے۔ ایک روز سر کار دوعالم علق نے ام المومنین حضرت میمونہ کے حجرہ شریفہ میں رات

برك صبح سورے وضو خاند من تشريف لے گئے۔ اجانک حضور عَلَيْ فَ فرمايا لَبَيْكَ لَكَ لَبَيْكَ كَلَّهُ مِنْ مَعْون عَلَيْ فَ فرمايا لَبَيْكَ لَكَنَيْكَ لَبَيْكَ لَبَيْكَ لَبَيْكَ لَكَيْكَ كَنْ مَعْون مَنْ فَصُرْت مِعْون مَنْ فَصُرْت مِعْون مَنْ فَعْمُ مَنْ مَعْون عَلَيْكَ فَيْ مَايا بَوْ خزاعہ جو ہمارے حلیف حضور عَلِیْ فَیْ مَایا بنو خزاعہ جو ہمارے حلیف حضور عَلِیْ فَیْ مَایا بنو خزاعہ جو ہمارے حلیف

تھے ان پر بنی بکر اور قریش نے مل کر حملہ کیااور ان کے بہت سے جوانوں کو قتل کر دیا۔ ان کے راجز نے فریاد کی تھی اور اس کے جواب میں میں نے بیہ کلمات کیے۔

گویا حضور علی کے اللہ تعالیٰ نے سننے کی وہ قوتیں عطافر مائی تھیں کہ سینکڑوں میل دور منابقہ میں منابقہ میں اللہ میں اس کے منابقہ میں اللہ میں

ہے حضور علیہ کی جناب میں فریادرسی کی درخواست کی گئی، حضور علیہ نے سنااس وقت

جواب عطافر مایا۔

امام بخاری نے حضرت ابوہر رہ ہے روایت کیا ہے رحمت عالم عظیمی نے ارشاد فرمایا۔ اللہ تعالی ارشاد فرما تاہے۔

مَنْ عَادى فِي وَلِيًّا فَقَدُ ا ذَنْتُهُ بِالْحَرْبِ

"جب کوئی فخض میرے کسی دوست سے دشمنی کر تاہے تو میں اس کے خلاف اعلان جنگ کر تاہوں۔"

پھر فرمایا:اللہ تعالیٰ کارشاد ہے۔

مَا تَقَرَّبُ إِنَّ عَبْيِى فِي شَيِّ الْحَبُ إِنَّ مِمَّا افْتَرَضَّتُ عَلَيْهِ "ميرى طرف كى كے قرب كاسب محبوب طريقہ يہ كہ وہ ان فرائض كواداكر ہے جو میں نے اس پر لازم كے ہیں۔" مَا يَوَالُ عَبْدِى يَمَقَرَّبُ إِنْ يَالِقُوا فِلِ حَتْى آخْبَبَتُهُ \*۔ سى كى الموسوم مردور و سوس والله يا سوسو و مرسم واللہ عالم

كَاذَا أَجْبَلْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ فِي وَبَصَهُ الَّذِي يَعْمَدُ فِي وَبَصَهُ الَّذِي يَ

"بندہ نوا فل کے ذریعے میرے قرب کو حاصل کر تار ہتا ہے بیہال تک کہ میں اس کے ساتھ محبت کرتا ہول۔ جب میں اس سے محبت کرتا ہوں تو میں اس کی قوت ساعت ہو جاتا ہوں میری اس دی ہوئی قوت سے وہ سنتا ہے اور میں اس کی بینائی ہو جاتا ہوں میری اس بینائی سے وہ د کھتا ہے۔"

طرانی نے ابوداؤدے روایت کیاہے کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا۔

ٱكْتِرُوا الصَّالُومَ عَلَىَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

"جمعہ کے روز مجھ پر کثرت ہے درود شریف پڑھاکر د کیونکہ وہ ایساد ن ہے جب فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔"

کوئی ایسا نہیں جو بھے پر درود پڑھتاہے الابلغنی صوته حیث کان مگراس کی آواز مجھے پینچتی ہے جہال کہیں وہ ہے۔

ہم نے عرض کی حضور علیہ کے وصال کے بعد بھی حضور علیہ سنیں گے؟ حضور

عَلِيَّةً نِهِ مَا إِهِ فَاتِ كَ بِعِدِ بَهِي -فَانَّ اللَّهُ عَنَّ وَحَلَّ حَرَّمَ عَلَى الْاَرْضِ أَنَّ تَأْكُلُ أَجْسَاهُ

الْدَنْهِيكَآء -"الله تعالى نے زمین پر حرام كرديا ہے كہ وہ انبياء كے جسوں كو كھائے۔"

حضور کی زبان مبارک

امام طبر انی اور ابن عسا کر ابو ہر ریر در صنی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ہم ایک دفعہ

سرور عالم علی کی جمرای میں باہر نکلے۔ جب بچھ راستہ طے کر چکے تو حضور علی کے نے حسنین کر میمین کے رونے کی آواز سی۔ حضور علی نے نے سیدہ سے فرمایا میرے بیچ کیول رو

رہے ہیں؟عرض کی یارسول اللہ پیاہے ہیں۔حضور ملک نے لوگوں میں اعلان کیا: کی کے یاس پانی ہے؟لیکن کس کے پاس سے قطرہ پانی دستیاب نہ ہوا۔ رحمت عالم نے حضرت سیدہ

پاڻ پاڻ ہے؟ بين من ع کے پاڻ سے دھرہ پاڻ د حمياب نہ ہوا۔ رحمت عام سے حصرت سيده کو فرمايا که ايک بچه مجھے پکڑادو آپ نے چادر کے پنچ بچه لے ليااور سينه سے لگاليا۔ حضور عقامة نے اپنی زبان مبارک ان کے منہ میں رکھ دی۔ اس نے جب چوسا تو خاموش ہو گيا

عَلَيْظَةً نَے اپنی زبان مبارک ان کے منہ میں رکھ دی۔ اس نے جب چوسا تو خاموش ہو کیا پھر ان کے رونے کی آواز نہیں آئی۔ پھر دوسرے کولیاس کوسینہ سے نگایا پنی زبان ان کے منہ میں ڈالیاس نے چوسی وہ بھی خاموش ہو گئے۔

حضرت سلمان فاری رضی الله عنه غلام تھے۔ حضور عظی نے انہیں فرمایا کہ مالک کے ساتھ مکا تبت کرو چنانچہ چالیس اوقیہ سونا زر کتابت مقرر ہوا۔ ایک روز سرور کا کنات

سا ھو مل بیت سروچیا چہ چاہی اولیہ سونا در کتابت سرر ہوا۔ ایک رور سرور کا خات علیہ نے ایک انڈاسونے کا عطافر مایا کہ اس سے اپنازر کتابت ادا کرو۔ آپ نے عرض کی یارسول اللہ علیہ میں ایک چھوٹا ساانڈ اے،اس سے کیسے چالیس اوقیہ سونا ادا کیا جاسکتا ہے؟

یار سول اللہ علیصے ہیں ایک چوٹاسا اندا ہے، اس سے میسے چاپس او میہ سونا اوا کیا جاسل ہے؟ سر ور عالم علیصے نے انڈ اان سے لے کراپنی زبان اس پر پھیری فرمایا جاؤاد اکرو۔ چنانچہ حضورِ علیقے کی زبان مبارک کے لگنے ہے اس میں اتنی ہرکت ہوگئی کہ چاپیس اوقیہ سونا اپنے مالک کواد اکر دیااور پھر بھی چاپیس اوقیہ ان کے لئے باقی رہا۔

الله تعالیٰ نے ارشاد فرمایا

دَمَّا اَدْسُلْنَا مِنْ رَّسُولِ اِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ " یعنی ہم نے نہیں بیجا کی رسول کو گران کی قوم کی زبان میں"

الله تعالیٰ کی طرف ہے سر کار دوعالم عظیمہ کو تمام عالم انسانیت کیلئے ہادی ومر شد بناکر مبعوث کیا گیا۔ دنیا بجرکی مختلف اقوام کی مختلف زبانیں تھیں اس لئے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب مکرم کو تمام زبانوں کا ماہر بنا کر بھیجا تھا۔ سر ور عالم میں ہے ہر زبان میں اہل زبان سے زیادہ فصبے وبلیغ گفتگو فرمایا کرتے۔ یہاں تک کہ اہل زبان جب حضور علیہ کو گفتگو کرتے غنے تورنگ رہ جاتے۔(1) ابن عساكر نے محد بن عبدالر حمن الزہرى سے انہول نے اپنے باپ سے انہول نے ان کے دادا ہے روایت کیا۔ رسول الله علي فدمت من ايك آدى في عرض كى يكارسول الله ايدالك المرجل امواته حضور علي في عرواب ديا إذا كان مُقلِحًا حضرت ابو برحاضر تع عرض ك اس نے آپ سے كيا كہااور حضور علية نے كياجواب ديا۔ فرماياس نے مجھ سے يو چھاتھا ك آدى ائى عدمت قرض الحاكر ادائة قرض مي دير لكادے تو جائزے؟ مل نے كہاں بال جبك مفلس و تلدار ہو۔ صديق اكبر في عرض كى مين اكثر عرب كے شہرول اور اطراف میں پھراہوں بڑے بوے فسحاءے ملاہول کین میں نے حضور علط ہے زیادہ كوئى فصيح نبيل ديكها\_ حضور عَلِيَّة في اينار غار كوجواب ديا أَدَّبَنيْ دَيْنٌ وَنَشَأَيْنٌ فِي يني سكي مير ارب في ميري تاديب فرمائي اور بنوسعد قبيله مي يروان چرها مول-بؤسعد قبيله فصاحت وبلاغت ميس تمام قبائل عرب ميس ابناثاني نهيس ركهتا تها\_ علامه حلبي شوابد النبوة سے نقل كرتے ہيں: جب سلمان فارى بارگاہ نبوت ميں حاضر ہوئے تو نبی کر یم علیقہ ان کی گفتگو کونہ سمجھ سکے۔حضور علیقہ نے کسی ترجمان کو تلاش کیا۔ ایک یبودی تاجر حاضر کیا گیاکہ یہ فاری اور عربی دونوں زبانیں جانتا ہے۔ حضرت سلمان فاری نے اپنی مادری زبان فاری میں حضور علقہ کی مدح و ثناکی اور یہود کی ند مت کی جس سے یہودی بہت غضبناک ہو گیا اور سلمان فاری کے کلام میں تحریف کر دی اور کہا کہ سلمان (معاذ الله) آ پکوگال دے رہاہے۔ حضور علقہ نے فرمایا کہ بدہم کو کیو تکر برا کہد سکتا ہے۔ یہ تو ہماری تعریف کر رہاہے اور یہودیوں کے حق سے انکار کرنے کی شکایت کر رہا ہے۔ ترجمان نے کہااگر آپ اس کے کلام کو سمجھ سکتے تھے تو مجھے بلا کر میر اوقت کیوں ضائع

1-الموابب للدني

کیا؟ فرمایا بھی مجھے جرئیل نے فاری سکھائی۔ یہ س کریبودی نے کہااس سے پہلے میں ' آپ کو براجانا تھالیکن اب مجھے آپ کے نبی ہونے کا یقین ہو گیا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ خداایک ہے اور آپ اس کے سچے رسول ہیں۔ حضرت زبیر بن بکار، محمد بن ابراہیم بن حارث سے روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ این مجاہدین سمیت غزوہ ذی قرد کے لئے روانہ ہوئے۔ رائے میں ایک کنو میں کے پاس ے گزر ہوا جے التبیان کہاجاتا تھاجو کھاری تھا۔ سرورعالم علقہ نے فرمایا، بل مو نعمان وهو طبب اس کانام نعمان ہے اس کاذا نقتہ کھاری نہیں بلکہ میٹھاہے۔ حضور علی نے اس کانام بدل دیا۔ حضور علط کے رب نے اس کھاری پانی کو میٹھے پانی میں بدل دیا۔ حضرت طلحہ نے اس کنو میں کو خرید ااور اللہ کی راہ میں صدقہ کردیا۔ امام احمد، امام مسلم اور بیمی نے حضرت ابن عباس سے روایت کیا ہے کہ صاد جو از د شئوہ كافر د تھا، مكم مكرمد آيا۔ يد جنات وغير هكادم كياكر تا تھا۔ مكم ك احقول نے سنا، انہول نے ضاد کو بتایا کہ حضور علیہ معاذ اللہ مجنون ہیں۔ وہ حضور علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ میں جنون وغیرہ باریوں کا دم کیا کرتا ہوں اور اللہ تعالی جے چاہتا ہے میرے دم سے شفادے دیتا ہے۔ پس آؤیس آپ کودم کروں شاید آپ کی تکلیف دور ہو جائے۔جبوہ اپنی بات ختم کر چکا تو حضور عظیفے نے بڑھناشر وع کر دیا۔

> إِنَّ الْحَمْدَ لِلْهِ يَحْمَدُهُ الْمُسْتَعِيْنُهُ وَنُوَّمِنَ لِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْدِ وَنَعُودُ إِللَّهِ مِنَ شُرُورِ الْفُسِنَا وَمِنَ سَيِّعَاتِ اَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِ إِللَّهُ فَكَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُعَلِّلُهُ فَكَرَ هَادِي لَهُ الشَّهِ دُكَ اللهُ لَلَا اللهُ اللهُ وَحُدادُ لا شَهِ يُلِكَ لَهُ وَاتَهُدُ اَنَّ مُحَمَّدُنَا عَبْدُهُ وَدَسُولُهُ . "ضاد نے عرض كى ايك مرتبہ مجرية سے حضور عَلَيْ فَا فَاللهُ فَاللهِ اللهُ عَلَاللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

معناد نے عرض کی ایک مرتبہ چر پڑھے۔ حصور علطہ نے ان همات طیبات کو پھر دہر لیا پھر اس کی خواہش پر تیسر کی بار دہر لیا۔ ضاد نے کہا خدا کی قتم! میں نے کئی کاہنوں، ساحروں اور شاعروں کی باتیں سنیں لیکن میہ جو حضور علطہ سے میں نے سنا، یہ توایک بحر ذ خار اور دریائے بیدا کنار ہے۔ اپنا ہاتھ بڑھائے میں آپ کی بیعت کرتا ہوں۔ خداوند کریم کی وحدانیت اور آپ کی رسالت کو بصدق دل قبول کرتا ہول۔ بید کہد کر مسلمان ہوااور وہ جواس کو بلے آئے تھے نادم وجیران ہوکر واپس لوٹ گئے۔"

ا بن عساکرنے حضرت عثان بن عفان ہے روایت کیاہے آپ نے فرمایا۔

کہایہ اللہ کے رسول ہیں۔ان کانام محمد بن عبداللہ ہے۔انہیں اللہ تعالی نے رسول بنا کراپی مخلوق کی راہنمائی کیلئے مبعوث فرمایہ ہے۔ کیا تیرادل چاہتاہے کہ ان کی خدمت میں حاضر ہو اور ان سے کچھ سے؟ میں نے کہا بیٹک میں ان کے پاس جانے کیلئے تیار ہوں۔ پس حضرت عثمان حضور علیقے نے فرمایا۔

میں ایک روز حضرت ابو بکر کے پاس میٹھا تھا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے

يَاعُثُمَانُ آجِبِ اللهَ إِلَى الْجُنَّةِ فَإِنِّي رَسُولُ اللهِ النَّاكَ وَاللَّهِ

"اے عثمان! اللہ تعالیٰ کے احکام کو قبول کر اور جنت کا حق <mark>دار</mark> بن جا،

میں تمہاری طرف اوراللہ کی مخلوق کی طرف اس کارسول ہوں۔" معند سرکت میں برجند مسئلانوں نامتان فریدہ محمد میں سرور میں معرب المعرب نام

حفزت عثان کہتے ہیں کہ حضور علیہ نے اتنافر ملیا تو مجھے پارائے ضبط نہ رہامیں نے فور آ متالقہ یہ

حضور علیقہ کے دست مبارک پر بیعت کی اور مسلمان ہو گیا۔

حضرت ابن سعد نے حضرت علیمہ سے روایت کیا ہے: جب حضور علی و و ماہ کے ہوئے تو گھٹوں کے بل صحن خانہ میں ہر طرف چرتے۔ تیسرے مہینہ میں آپ پیروں پر

تصبح دبلغ ہو لئے تھے کہ آپ کی قوم کے نصحاء دبلغاء آپ کا کلام من کر جیران رہ جاتے تھے۔ حضور کی آواز مبارک

کسی آواز کی دو ہی خوبیاں ہوتی ہیں خوش الحان ہواور بلند ہو۔اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم علیقے کی آواز میں بید دونوں خوبیاں رکھی تھیں۔

ابن عساكر حضرت انس سے روایت كرتے ہیں۔

مَا بَعَثَ اللهُ نَبِيًّا قَطُ إِلَّا بَعَتَهُ حَسَنَ الْوَجُهِ وَحَسَنَ الصَّوْتِ حَثَى بَعَثَ اللهُ نَبِيَّكُو وَبَعَتَهُ حَسَنَ الْوَجُرِوحَنَ التَّوْتِ حَثَى اللهُ نَبِيَّكُو وَبَعَتَهُ حَسَنَ الْوَجُرِوحَنَ

الصّوبي -۱ : کهن کز نهد محراگ خان ناه تو س

"الله تعالی نے بھی کوئی نبی نبیس بھیجا مگراہے خوبر و بناکر اور خوش آواز بناکر مبعوث فرمایا یہاں تک کہ الله تعالی نے آپ کے نبی کو مبعوث نبیس در مطابقت سے متابقت سے مت

فرمایا۔ حضور علی کا چروانور بھی بڑاد لکش تھاادر حضور علیہ کی آواز بھی بدی شیری تھیں۔"

یمی روایت حضرت علی مرتضلی کرم الله وجهد سے بھی مروی ہے۔

صحیمین میں ہے کہ حضرت براء بن عازب رضی اللہ عند نے فرمایا ایک شب رحت عالم

عَلَيْكَ فِي نماز عشاء مِين وَالتَّنْنِ وَالرَّيْنُونِ كَي سورت علاوت فرماني - مِين في آج تك اتنى شرين آوازكى كى نبين عن تقى -

طبر انی اور امام ترندی حضرت این عباس رضی الله عنها بروایت کرتے ہیں کہ حضور علیقہ جب گفتگو فر ملیا کرتے ہیں کہ حضور علیقہ جب گفتگو فر ملیا کرتے تو یوں محسوس ہو تا کہ حضور علیقہ کے دندان مبارک سے نور کی لہریں بہ رہی ہیں۔ اور حضور علیقہ کی آواز بہت دور تک سنائی دیتی تھی۔ کسی محض کی

آ وازا تنی دور نہیں سنائی دیتی تھی۔ براء بن عازب روایت کرتے ہیں حضور علیہ نے ایک روز خطبہ دیا۔ دور دراز محلوں

میں جوخوا تین تھیں انہوں نے اپنے پر دول میں حضور علطے کامیہ خطبہ سنا۔ دور میں جوخوا تین تھیں انہوں نے اپنے پر دول میں حضور علطے کامیہ خطبہ سنا۔

ابو نعیم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہے روایت کرتے ہیں: ایک دفعہ جمعہ کے روز حضور علیہ منبر پر تشریف فرماہوئے، لوگول کو فرمایا بیٹھ جاؤ۔ حضور علیہ کی آواز عبد اللہ بن رواحہ نے بی غنم کے محلّہ میں سی جو وہاں ہے کافی دور تھااور اس جگہ بیٹھ گئے۔

حضرت ابن سعد نے عبد الرحمٰن بن معاذ التهى جوطلحد بن عبد الله كے عم زاد تھے، كويہ

سرے ہی صفور علیہ کے میں میں میں خطبہ ارشاد فرمایا ہم دور در از اپنی منازل میں جہاں بھی تھے حضور علیہ کا کہ خطبہ ہر ایک نے سنا۔

حضرت ام ہانی بنت ابی طالب فرماتی ہیں آدھی رات کے وقت کعبہ شریف کے پاس

نبی رحمت علی قرات فرمایا کرتے اور میں اپنی چارپائی پر بیٹھ کر حضور علیہ کی ولنواز قرائت کوسناکرتی تھی۔(1)

حضور كابنسنا

ام بخارى نے ام المومنين حفرت عائشه صديقه رضى الله عنها سے روايت كيا ہے۔ مَالاَيْتُ دَسُولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مُسَلَّةَ مُسَلَّةً مُسَلَّمَ مُسَلَّةً مُسَلَّةً مُسَلً ضَاحِكًا - أَيْ صِنْحُكًا تَامًا -

"میں نے رسول اللہ عَلَیْ کَوْمِی قبقہد لگاتے نہیں سناکہ حضور عَلِیْ کَا مند پوراکھل جائے اور حلق کا گوشت نظر آنے لگے۔"

حضرت ابوہر برہ در ضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں۔ ایک دن حضور علیقہ بنے یہاں تک

کہ دندان مبارک نظر آنے گئے۔اور میہ نادر ہوا کر تا تھا جے حضرت صدیقہ نے نہیں دیکھا اور ابوہر ریرہ نے دیکھا۔

حافظ ابن حجر لکھتے ہیں حضور علیہ کا اکثر معمول بیر تھا کہ حضور علیہ تنہم فرمایا کرتے۔اور مجھ مجھی ہننے کی نوبت بھی آتی تھی لیکن وہ بندی بھی فہتبہ ہے کم ہوتی تھی۔اور

حضرت ابن الي بالدر ضي الله عنه فرماتے ہيں حضور کی بنسي اکثر تنبسم ہو اکر تی تھی۔

ہنی ہے مکر وہ بیہ ہے کہ کثرت ہے ہنساجائے کیونکہ بیرو قار کو ختم کر دیتا ہے۔ حضور علقے کے جن افعال کی پیروی ضروری ہے وہ ایسے افعال ہیں جن کو حضور علقے

ہمیشہ کیا کرتے تھے،اور وہ تعبسم تھااور او ٹچی آواز سے ہنسناوہ محض بیان جواز کیلئے تھا۔ امام بخاری نے ادب مفرد میں حضرت ابوہر برہ سے روایت کیا ہے کہ نبی کریم عظیمیّے نے فرمایا۔

لاَ تُكُرِّرُواالطِّحْكَ فَإِنَّ كَثَرَةَ الطِّحْكِ ثَمِيتُ الْقَلْبِ (3)
"كرْت عنانه كروكونكه كرْت عنادل كوماردياكر تاب-"

2\_اليناً

3\_الينا

<sup>1</sup> \_ز في د طان، "السيرة المنويه"، جلد 3، صفي 210

## حضور كأكربيه و فغال

جس طرح سر کار دوعالم علی الله بنتے وقت قبقبہ نہیں لگایا کرتے تھے ای طرح جب روتے تھے اور موسلا دھار بہتے دوتے تھے اور موسلا دھار بہتے تھے۔ البتہ سینے میں رونے کی آواز سائی دیتی تھی۔ حضور علی بھی کی میت پر از راور حمت اشک فشانی کرتے اور بھی اپنی امت پر عذاب اللی کے خوف سے رویا کرتے اور بھی قرآن کریم سنتے وقت چشم مبارک سے آنسوؤل کے موتی شکنے لگتے۔ بھی حالت نماز میں گریہ طاری ہو جاتا۔ حضور علی کو اللہ تعالی نے جمائی لینے سے محفوظ رکھا تھا۔ ام المو منین میمونہ رضی اللہ عنہا کے بھائی فرماتے ہیں۔

مَّا تَثَنَّلُوْبَ النَّيِّ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطُ (1) "حضور عَلِيْقَ نِ بَهِي جَائِي نَهِي لِي-"

بخارى شريف يس بالله تعالى چھينك كويسد كرتا باور جمائى لينے كوناليند كرتا ب

# حضور کے دست مبارک

حضور علی کے دست مبارک کی بول توصیف کی گئی۔

حضور علی کے ہمسیلیاں اور انگلیاں جو انمر دوں کی طرح موٹی تھیں ان میں در شی نہ تھی نہ وہ چھوٹی تھیں۔ یہ صفت مر دول کیلئے حن و جمال ہے اور عور توں میں یہ قابل نہ مت ہے۔ حضور علیہ کی کا کیاں مجی بڑی فربہ اور طاقتور تھیں۔ حضور علیہ کی ہمسیلیاں کشادہ تھیں۔ نبی رحمت علیہ نے ایک روز جابر بن سمرہ کے رخساروں پر بطور انس و شفقت اپنا دست مبارک پھیرا۔ حضرت جابر کہتے ہیں میں نے حضور علیہ کے وست مبارک کی شفتہ کی اور خو شبو محسوس کی مجھے یوں معلوم ہوا کہ ابھی ابھی یہ وست مبارک عطار کی صندہ تجی ہے مست مبارک عطار کی صندہ تجی ہے وست مبارک عطار کی صندہ تجی ہے مست مبارک عطار کی صندہ تجی ہے تکا ہے۔

امام طبر انی اور بیبیتی وائل بن حجرے روایت کرتے ہیں۔

'کہ اللہ کے رسول کے ساتھ میں مصافحہ کیا کر تاتھا۔ میری جلد حضور علیقہ کی جلد کو مس کرتی تھی اور میں کافی دیر تک بیداٹر محسوس کر تار ہتا

" میں نبی رحمت علیہ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا۔ میں نے حضور سیالیہ کا ہاتھ پکڑا۔ دوریشم سے زیادہ گداز اور برف سے زیادہ ٹھنڈ اتھا۔"

امام احمد سعد بن الى و قاص سے روایت كرتے ہیں۔ جبتہ الوداع كے موقع پر مكمہ كرمه میں حضرت سعد جب بیار ہو گئے تو حضور علیقے ان كی عیادت كیلئے تشریف لے گئے۔ سعد فرماتے ہیں حضور علیقے نے اپنادست مبارك میركی بیشانی پر ركھا پھر میرے چبرے، سینے اور میرے بیٹ پر پھیراراب تک یول محسوس ہو تاہے كہ حضور علیقے كے دست مبارك

اور میرے پیٹ پر چیراراب تک یوں صوص ہو تاہے کہ تھے کی خنکی میرے کلیج کو شنڈا کرر ہی ہے۔

امام بخاری حضرت انس سے روایت کرتے ہیں، آپ فرماتے۔ مَا مُسَسِّمْتُ حَوِيْمًا وَلَادِيْبَاعًا آلْ يَنَ مِنْ كَفِّ رَسُولِ اللهِ

مَامْسَسُتُ حَوِيُّوْا وَلادِيْبَاعُا الْيَن مِن كَفِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا شِمِمْتُ رِيَّا قَطُّ اَدْعَرُفًا قَطُّ اَطْيَبَ مِنْ رِيْجِ اَدْعُرْفِ النَّيِّي صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (1)

"میں نے آج تک کی ریم اور دیباج کو نہیں دیکھاجو حضور علیہ کی اس مقبلیوں سے زیادہ زم ہو اور نہ میں نے آج تک کوئی آیی خوشبو

سو تمھی ہے جو حضور علیہ کی خو شبوادر مہک سے زیادہ پاکیزہ ہو۔"

حضرت ابن سعد عمرو بن ميمون سے روايت كرتے ہيں كہ مشركين مكہ نے حضرت عمار بن ياسر كو آگ ميں ڈالنا چاہا۔ آگ ميں پھينكنے كو تيار تھے كہ رحمت للعالمين شفيع يوم اللہ بن مطفى نار المفعد بن سيد المرسلين شفيع المذنبين رسول اكرم عليقة تشريف لائے اور اپنا

الدین کی بار استدین سید امر کن کی المد بین رسون امر معطی سریف لاے اور اپنا دست رحم و شفقت عمار کے سر پرر کھ کر فرمایا اے آگ عمار پر خمنڈی ہو جا جینے تو ابر اہیم پر ہوئی تھی اور اے دکھ نہ دے۔ اے عمار! تیرے مرنے کا وقت یہ نہیں بلکہ ایک اور وقت

1-زيني د طلان، "السيرة المنوبية"، جلد 3، صنح 212

بعدازال عرصہ دراز کے بعدامیر المومنین علی مرتضٰی رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں شامی باغیوں کے گردہ نے آپ کو قتل کیا۔ اس طرح حضور علی کی پیش گوئی مچی ٹابت ہوئی۔

امام بیمجی ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ سے روایت کرتے ہیں آپ فرماتی ہیں۔ "ایک روز آقائے نامدار میرے حجرے میں تشریف لائے حضور علیہ ا

کے ہاتھ میں ایک ڈھال تھی جس پر عقاب کی تمثال بنی تھی۔حضور علیہ ہے نے اس پر ہاتھ رکھ کرر گڑا۔ اللہ تعالی نے اس کے نام و نشان منادیئے۔"

ابن ماجد نے امیر المو منین حصرت علی مرتضی کرم الله وجهد سے روایت کیا ہے: حضور سرور عالم علی نے جب مجھے یمن بھیجنا جاہا تو میں نے عرض کی یار سول الله میں تو تا تجربہ

سر ورع مع عصف کے بہت ہے گئی کیجا ہوہ وسات کے اس کا میار کری کی میں۔ کار ہوں کچھ جانتا نہیں۔ میں پیچیدہ مقدمات کے فیصلے کیو کر کروں گا۔ یہ سن کر حضور علیقہ نے اپنادست فیض میرے سینہ پر مار ااور دعا کی۔اے اللہ!اس کے دل کوا تھاق حق کی قوت

ے بچاو سے اس مرح میں پر اس میں اس میں اس وقت ہے تاد م والیس فریقین دے اور اس کی زبا<mark>ن پر حق چلا۔ حضرت علی فرماتے ہیں اس وقت ہے تاد م والی</mark>س فریقین

کے مقدمات کے فیصلہ کرنے میں مجھ سے ذرائجر مجھی غلطی نہیں ہوئی۔ میں بہوتی : اور اور اور اور اور کا ایک متابع

امام بیبتی نے ابوالعالیہ ہے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ایک روز اپنے نو گھروں میں یعنی نوامہات المومنین کے پاس کسی کو بھیجا کہ اگر کسی کے گھر میں کچھ کھانے کو

ہو تو بھیج دے۔ آپ کے پاس آپ کے صحابی تھے گر کسی گھرے کچھ نہ ملا۔ اتفاق سے حضور علی کے نہ ملا۔ اتفاق سے حضور علی تھی۔ حسور علی تھی۔ اس کے معرف میں کہ ساتھ کے معرف میں کہ ساتھ میں کہ ساتھ کے معرف میں کہ ساتھ کی معرف میں کہ ساتھ کی معرف کے معرف میں کہ ساتھ کے معرف کرنے کے معرف کے معرف کے معرف کے معرف کی معرف کے معرف کے معرف کی معرف کے معرف کے

کے تھنوں پر ہاتھ پھیرا۔ ہاتھ پھیرتے بی اس کے تھن دودھ سے بجر گئے اور اس کی ٹاگوں کے در میان پنچ لنگ آئے۔ حضور علیہ نے لکڑی کا بڑا پیالہ منگوایا پھوری کودوہااور اپنی نو

از واج مطہر ات کوایک ایک کاسہ دودھ کا تجرا ہوا بھیجا۔ پھر آپ نے حاضرین مجلس کو دودھ ہے سیر کیا۔(1)

اس سے پیشتر آپ بیمیوں ایسے واقعات پڑھ چکے ہیں کہ رحمت عالم علی کے چھو دینے سے تھوڑا کھانا ہزاروں کیلئے کافی ہو جایا کرتا تھا۔ تھوڑے پانی کے ساتھ جب حضور

دیے سے تھوڑا کھانا ہر ارول کیلئے کافی ہو جایا کرتا تھا۔ تھوڑے پانی نے ساتھ جب مصور متاللہ علاقہ کادست مبارک لگنا تھا تو ہزار وں انسان اس سے سیر اب ہوتے تھے۔ ہزار ہاجانور اس

<sup>1</sup>\_جية الله على العالمين

ے پیاس بجھاتے تھے۔ تمام مسلمان اس سے وضو کرتے لیکن اس قلیل پانی میں کوئی کمی نبیں ہوتی تھی۔ یہ دست مبارک بیارورل کو چھو تا تو وہ کلیتۂ شفایاب ہو جاتے۔اس قتم کے بیٹار واقعات آپ پڑھ آئے ہیں اس لئے ہم ای پر اکتفاکرتے ہیں۔اور ان سینوں پر جب حضور علطة باته ركها كرتے تھے جہال كفروشرك نے ڈيرا جمايا ہوا ہوتا تو سارى ` نجاستیں اور آلود گیال دست مبارک کے پھرنے سے کافور ہو جایا کرتی تھیں اور وہ خوش نصیب حضور برایمان لانے کی دولت سے مالامال ہو جایا کرتے تھے۔ ام معبد ایک دفعہ اپنے بیٹے کے ہمراہ مدینہ منورہ میں آئی۔اجانک اس کے بیٹے کی نظر حضرت صدیق اکبر پر پڑ گئی اس نے آپ کو پیچان لیا۔ اپنی ماں سے کہا یہ وہ مخض ہے جو ایک د فعد مبارک کے ساتھ ہمارے بال مخبر ا<mark>تھا۔او</mark>ر جس کی برکت سے ہمارے گھر میں دودھ کی نہر بہنے لگی تھی۔اس کی والدہ اٹھ کر حضرت ابو بکر کے پاس آئی اور کہا بچھے خدا کی قتم وہ تیرے ساتھ کون تھاجس نے ہمارے خیمہ کے ایک گوشہ میں کھڑی بکری کو دوہ کر ہمیں دودھ پلایا تھا؟ ابو بكرنے كہا تھے نہيں معلوم؟ وہ بولى نہيں۔ چنانچہ صدیق اكبرنے كہاوہى حضور علی جو تمام جہال کی ہدایت کیلئے بھیج گئے ہیں۔ بولی مجھے ان کے پاس لے چل۔ حضرت ابو بمر کہتے ہیں میں اس کو حضور علیہ کی بارگاہ میں لے آیا۔ اس نے کچھ پنیر اور جنگل او گول کے تخفے حضور علیہ کی خدمت میں پیش کئے۔ آپ نے اے کیڑے بنوادیئے اور کچھ نقدی بھی عنایت کی۔ حضرت ابو بمر صدیق کہتے ہیں میرایمی خیال ہے کہ وہ حلقہ بگوش اسلام ہو گئی تھی۔ ابو نعیم نے ابو قرصافہ سے روایت کیا ہے وہ کہتے ہیں میر اباب مر گیامیر ی مال اور خالہ زندہ تھیں۔ ہارے یاس چندایک بحریاں تھیں جنہیں میں چرایا کرتا تھا۔ میری خالہ اکثر او قات مجھے تاکید کیا کرتی تھی کہ مجھی اس مخص (محمر) علیقہ کے پاس نہ جانا بلکہ اس کے قریب سے نہ گزرنا کیونکہ اگر تواس کے قابو آگیا تووہ تجھے گمراہ کر دے گا۔ لیکن میں جب بكريال لے كرچراگاہ ميں پينچا تو بكريوں كو وہيں چھوڑ كر جناب رسول اللہ عظافة كى خد مت میں حاضر ہو جاتا اور دن بحر حضور علیہ کے کلام مجز نظام کو سناکر تا۔ مجھے اس قدر لذت آتی کہ اور کچھ یاد ندرہتا۔ شام کو بھو کی بحریاں گھرلے آتا۔ میری خالہ یو چھاکرتی کہ تہمیں کیا ہوا توانہیں لے جاکر کیا کر تاہے بیہ خالی پیٹ رہتی ہیں اور دن بدن لاغر ہوتی جاتی ہیں۔ میں کہتا مجھے کچھ معلوم نہیں کیا ہوا۔ای طرح دوروزاس نے بکریوں کو دیکھااور مجھے خوب ڈاٹٹاکہ تو کہاں رہتاہے یہ کیوں بھو کی رہتی ہیں معلوم ہوتاہے کہ توچراتا نہیں۔ تيسر ادن ہوا تو حسب معمول حضور عظی کی خدمت میں حاضر ہوااور مسلمان ہو گیا اور ساتھ بی یہ شکایت کر دی کہ میری خالہ مجھے آپ کے پاس آنے سے منع کرتی ہے کیونکه میں تمام دن حضور عصلی کی خدمت میں حاضر رہتا ہوں اور بکریاں کہیں بیٹھی رہتی ہیں۔خالہ بدو کھ کربہت خفاہوتی ہے۔ بدین کر حضور علی نے فرمایا جااین بحریال میرے یاس لے آ۔ میں ہانک کر انہیں حضور علیہ کی خدمت میں لایا۔ حضور علیہ نے ان کے پھول پر ہاتھ پھیرااور ان کے تھنول کو بھی ہاتھ لگایااور دعائے برکت کی۔ان کے تھن فورادودھ سے بحر آئواور گوشت وچربی سے فرب ہو گئیں۔ جب انہیں گھرلے کر آیا تو میری خالہ نے کہابان اس طرح چرایا کر اور جہال آج چراتا رہاہے ہر روز وہاں لے جایا کر۔ میں نے کہا خالہ جی آج کسی اور جگہ خبیں چریں اور خدان کو چراتارہا ہوں بداس مخض کی برکت ہے جس کے پاس سے گزرنے سے تم منع کرتی ہو۔اگر تم کہتی ہو تواس کے پاس جایا کروں کہتی ہو تونہ جایا کروں۔ اس کو کہہ آؤل گا کہ اپنی برکت واپس لے لے خالہ نہیں جاہتی۔ یہ س کر بولی نہیں بچہ کیوں نہیں جاہتی اس کے پاس ضرور جلیا کر۔جووہ کیے اسے غورے سناکر بہت برکت والا اور ہدایت والا آدمی ہے میر اول کہتاہے وہ سیاہے۔ پھر وہ اور میری مال دونول آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر مشرف باسلام ہو میں۔ جب ہم آپ کی بیعت کر کے واپس آئے تومیر ی ماں اور خالد کہتی تھیں کہ ہم نے کسی کو آپ سے زیادہ خوبصورت، خوش لباس اور نرم کلام نہیں دیکھا۔ آپ کے منہ سے گفتگو کے وقت نور نکلتا ہے۔

ترندی نے اے روایت کیا ہے اور کہا ہے حدیث حسن ہے۔ بیجی نے بطریق الباء بن احمر ابو زید انصاری ہے روایت کیا ہے کہا ہے حدیث صحح ہے۔ ابو زید کہتے ہیں کہ جناب رسول اللہ علیقت نے میرے سر اور داڑھی پرہاتھ پھیر ااور دعاکی اللی!اس کو حسن و جمال عطا فرما۔ وہ ایک سوسال ہے زائد زندہ رہے لیکن سر اور داڑھی کے بال سیاہ تھے اور چجرہ پر کوئی شمکن نہ تھا۔ صاف اور روشن چجرہ جیسے نوجوانوں کا ہوتا ہے۔ (1)

1\_ ترندي، (دبلي)، جلد 2، صنحه 204

فتح کمد کے دن نبی اکرم علی نے خفرت بلال کو حکم دیا کہ کعبہ شریف کی حجبت پر چڑھ جاؤاور اذان دو۔ان کی اذان س کر بعض قریش تنسخر کرنے لگے۔ان کی آواز کی نقل اتار نے لگے۔ان میں ایک نوجوان بھی تھاجس کانام محذورہ تھا۔اس کی آواز حضور عظام کو پند آئی۔ جب اس نے ازراہ مسخر بلال کی نقل اتاری تواہے حضور علی کے حکم سے حضور عظی کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ اس نے سمجھا کہ میں نے گتافی کی ہے مجھے ضرور قتل کردیاجائے گا۔وہ کہتاہے: رحت عالم عظافہ نے میری پیشانی پر اپنادست مبارک مچھراتو حضور علی کے دست مبارک مچھرنے سے میرادل ایمان دیقین سے لبریز ہو گیا۔ میں نے جان لیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے سے رسول ہیں۔سر ور عالم علیات نے اے خود اذان کے کلمات یاد کرائے اور اسے تھم دیا کہ مکہ مکر مہی<mark>ں ا</mark>ذان دیا کرے۔اس وقت ان کی عمر چیبیس سال تھی اور ان کی اولاد بعد میں بطور وراثت کے مکہ مکرمہ میں اذان کی سعادت حاصل کرتی رہی۔ ا بن سعد اور بہتی نے بطریق ثابت بن قیس، حضرت انس رضی اللہ عنہ ہے روایت ام سليم كاايك لركاابوطلحه ع تقاروه كى كام ك يخ ان كى غير حاضرى مين وه لزكامر گیا۔ ابوطلحہ جب گھر آئے یو چھالڑ کے کا کیاحال ہے؟ ام سلیم نے کہااب وہ آرام سے ہے۔ ید کر ابوطلحد کے آ کے کھانار کھاجب کھانے سے فارغ ہوئے آپ کے لئے بستر بچھایا۔ رات ابوطلحہ نے اپن الميہ سے خوشدلى سے گزارى۔ صبح جب بيدار ہوئے توام سليم نے كہا اگر کوئی مخض اپنی امانت تجھ سے مانکے تو کیا تو اے نہ دے گا اور دے کر چر پچھتائے گاغم كرے گا؟ كہا نہيں۔ كہا تير الز كاخداو ندكر يم نے امانت دے كرواپس لے لى۔ پھر ابوطلحہ نے یہ سارا ماجرا حضور علیہ کی خدمت میں عرض کیا۔ حضور علیہ نے فرمایا خداوند کریم تمباری آج کی رات کو تمبارے لئے باہر کت کرے۔ چنانچہ حضور علی کے دعا کی برکت ے خداو ند کر یم نے ان کو لڑکا عطافر ملی۔ بیان کرتے ہیں کہ وہ لڑکا ہے وقت میں سب ہے زیادہ نیک تھااور انصار میں اس سے زیادہ کوئی عاہد نہ تھا۔ جب پیدا ہوا تواس کو بار گاہ رسالت میں پیش کیا گیا۔ حضور عظی نے اس کی پیشانی پر ہاتھ چھیرااس کانام عبداللدر کھاجب تک

زندہ رہا آپ کے دست مبارک چھرنے کی جگد بہت روش اور نور انی نظر آتی تھی۔

بخاری نے تاریخ میں اور بغوی اور ابن مندہ نے بطریق صاحب بن علاء بن بشراس نے اپنے باپ سے اس نے اپنے باپ بشرین معاویہ سے روایت کیا: وہ کہتے ہیں میں اپنے باب معاويد بن ثور كے ساتھ جناب رسول الله علي كاخد مت ميں حاضر موار رسول الله علیہ نے میرے سر پر ہاتھ مجھیرااور دعا دی۔ راوی کہتا ہے جہال حضور علیہ کا دست مبارک مجرا تفاده جگه بوی چکیلی اور روش تھی۔ اور جب بھی وہ کی بیار چیز پر ہاتھ مجیر تا اسے شفاہو جاتی تھی۔ واقدى، ابو تعيم اورابن عساكرنے عرباض بن ساريد سے بيد حديث روايت كى ہے كه میں جنگ جوک میں اللہ تعالی کے بیارے رسول علیہ کے ساتھ تھا۔ ایک رات حضور علیان ہے بال سے بوچھااس وقت کے کھانے کو بچھ ہے۔ آپ نے عرض کی یار سول اللہ اس ذات کی قتم جس نے حضور علقہ کو نبی حق و پیکر رحت بنا کر بھیجاہے ہم توکب ہے اسيخ توشه دان خالى كے بيشے إلى حضور علية نے فرمايا چھى طرح ديكھواور ائي تھليال جھاڑو۔ ٹاید کچھ نکل آئے۔ آخر چندایک کو جھاڑ کر کسی سے ایک کسی سے دو مکل سات تحجوری ملیں۔سرکار دوعالم علیہ نے ایک دستر خوان پراسے پھیلا دیااور اپنادست مبارک ان پر رکھااور فرمایا اللہ کانام لے کر کھاؤ۔ ہم تمن تنے حضور علیہ کے وست مبارک کے نیجے سے ایک ایک اٹھاکر کھارہے تھے۔ میں نے سر ہو کر اپنی تھلیوں کو شار کیا تو چون تھیں۔ ای طرح دوسرے دو ساتھیول نے بھی مجھ سے کم زیادہ کھائیں۔ جب ہم سیر ہو کر پیچیے ہے تو ساتوں مجوریں بدستور موجود تھیں۔ حضور عظافے نے بلال کو فرمایاان کو سنجال كرر كو چركام آئي گي-جبدن پرهااور كهانے كاوقت بواتوسر ورعالم علي ف بلال کو تھم دیا کہ وہ یہ سات تھجوریں لے آئے۔ حضور عظام نے دستر خوان پر رکھیں اور اپنا وست مبارک ان پرر که دیا۔ فرمایا الله کانام لے کر کھاؤ۔ اس وقت وس آدمی حاضر تھے۔ جب سر ہو گئے محبوریں و لی کی و لی موجودیا عمل۔ حضور علی نے فر مایا اگر مجھے حق تعالی ے شرم نہ آتی تو یمی سات محبوریں واپس مدینہ چینچنے تک ہمارے لئے کافی ہو تیں۔ پھر حضور علی نے محبوریں ایک لڑے کو عطافر مائیں جواس نے کھالیں۔ بیعی اور ابو نعیم نے عمران بن حصین سے روایت کیا ہے۔ انہول نے کہا میں بارگاہ رسالت عليه مين حاضر تفا\_احاتك سيدة النساء فاطميته الزهر اعليهاالسلام تشريف لاعي اور

حضور علیقہ کے سامنے آکر کھڑی ہو گئیں۔رحمت عالم نے ان کی طرف دیکھا تو آپ کا چېرہ بیم فاقد کشی سے زرد ہو چکا تھا۔ سر کار دوعالم علیقہ نے اپنادست مبارک اٹھایا اور فاطمہ زہرا کے سینہ مبارک پررکھ دیاجہال ہار ہو تاہے پھر اللہ تعالی کی جناب میں عرض کی۔ ٱللهُ وَمُشْيِعُ الْجَاعَةِ ٱشْبِعُ فَاطِمَةَ بِنُتَ مُحَمِّدٍ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَتْ وَسَلَّمَ ـ "اے بھوکوں کو سیر کرنے والے۔ اپنے محبوب محمد مصطفیٰ عظیمہ کی لخت جگر فاطمه کو بھی سیر کردے۔" عمران کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ ای وقت آپ پر شادانی کے آثار نظر آنے لگے اور چرہ ک زردی کا فور ہو گئے۔اس کے بعد بھی کئی دفعہ مخدومہ عالم کی خدمت میں حاضر ہونے کی سعادت ہوئی آپ فرمایا کر تیں۔ اے عمران اس دن کے بعد میں بھی بھو کی نہیں ہو گی۔ بیمتی کہتے ہیں کہ عمران نے پر دہ کا حکم نازل ہونے سے پہلے حضرت سیدہ کودیکھا تھا۔ امام بخاری اور مسلم حضرت انس رضی الله عند سے روایت کرتے ہیں: جب سر کار دوعالم علی کو صرت زینب رضی اللہ عنہا سے شادی ہوئی تو میری والدوام سلیم نے

تھجوریں تھی اور پنیر ملا کر ایک حلوہ ریکایا جس کو حیس کہتے ہیں،اے ایک بڑے پیالہ میں رکھا اور مجھے تھم دیا کہ میں یہ کھانا لے کر جاؤل اور حضور علیہ کی خدمت میں پیش کروں۔ نیز مجھے یہ بھی ہدایت کی کہ یہ بھی عرض کرنا کہ میری والدہ نے حضور علی کی خدمت میں یہ کھانا بھیجاہے، وہ حضور عظیمہ کی خدمت میں سلام عرض کرتی ہیں۔اور یہ بھی عرض کرتی

ہیں کہ بیر تھوڑ اسا کھانا ہم غلا موں کی طرف سے اے اللہ کے رسول قبول فرما ئیں۔ چنانچہ میں وہ کھانا لے کرحاضر ہوا۔ آتانے فرمایا اے رکھ دواور چند آدمیول کانام لے كر فرمايا نتبيں بلاؤ۔ جتنے لوگ راستہ میں ملیں ان كو بھی بلالاؤ۔ تغییل ارشاد میں میں گیا۔ جن کے نام حضور علی نے ذکر کئے تھے اور جو مجھے راستہ میں ملے ان سب کو میں نے آ قاعلیہ السلام كى طرف سے دعوت دى۔ جب ميں داپس آيا تو مہمانوں سے گھر بجرا ہوا تھا۔ انس ے یو چھا گیاکہ ان کی تعداد کتنی تھی؟انہول نے جواب دیا تمن سو کے قریب۔ پھر میں نے نی مرم علیقہ کو دیکھا کہ حضور علیقہ نے اپنا باہر کت ہاتھ اس حلوے پر رکھا اور جتنا اللہ

تعالی نے جاہا کچھ پڑھا پھر حضور علیہ نے دس دس کو بلاناشر وع کیا۔ پہلے دس آتے کھاکر

یلے جاتے پھر دوسرے دس آتے ای طرح یہ سلسلہ جاری رہایہاں تک کہ تمام مہمان سیر

موكر كها يكيد جس وقت ايك ثولى بينتى تقى حضور عليه ان كوبدايت فرمات أخكروا الشير الله وكيراً كُلُ دَجُلُ مِتَا يَلِيهِ ما الله تعالى كانام لواور بر شخص اين سامن والا كهانا

کھائے۔جب سب کھانا کھا چکے توسر ور عالم علیہ نے مجھے ارشاد فرمایا ۔ انس!دستر خوان

اٹھالے۔ جب میں نے کھانے والا ہر تن اٹھایا تو میں یہ فیصلہ نہ کر سکا کہ جب مہمانوں کے کھانے سے بہت ہوں کھانے سے کہانے سے بہتے میں نے یہ ہر تن رکھا تھااس وقت حلوہ زیادہ تھایا اب جبکہ سینکڑوں آدمی

خوب سیر ہو کر چلے گئے ہیں۔

واقدی کہتے ہیں کہ مجھے اسامہ بن زید اللیثی نے داؤد بن حصین سے اور انہول نے بی عبدالاشبل کے چند مردول ہے روایت کیاہے کہ مسلمہ بن اسلم بن حریش۔ غزوہ بدر کے وقت کفار ومشر کین ہے مصروف پریکار تھے،اجاتک آپ کی تلوار ٹوٹ گئ۔ابان کے یاس کوئی ہتھیار نہیں تھاجس ہے وہ کفارے جنگ کریں۔ چنانچدر سول اللہ علیہ فی نے ایک تھجور کے در خت کی شبنی جو حضور عظی کے ہاتھ میں تھی اے عطافر مائی۔اس کے ساتھ وہ دعمن پر حملہ کر تا تھاوہ اس طرح ان کو کاٹ کاٹ کر مجینک رہی تھی جس طرح کو ئی اعلیٰ فتم کی تلوار۔ حضرت مسلمہ فرماتے ہیں یہ تلوار ہمیشہ میرے ساتھ رہی۔ یہال تک کہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت میں حضرت ابو عبیدہ کی قیادت میں جسر کا معرکہ ہوا۔ اس وقت یہ خود بھی شرف شہادت سے مشرف ہوئے اور اس کے بعد معلوم نہیں کہ وہ تلوار کد ھر گئی۔ ای طرح جنگ احد میں سر ور عالم علیہ نے حضرت عبد الله بن عش کو تھجور کی شبنی ا ہے دست میارک سے عطافر مائی تووہ بھی بہترین تلوار کی طرح دعثمن کے مکڑے مکڑے کرتی رہی۔ ابن سعدنے اپنی طبقات میں لکھاہے کہ بلب بن بزید بن عدی ایک وفد کے ہمراہ بارگاہ نبوت میں حاضر ہوئے۔ یہ صنع تھے ان کے سر پر کوئی بال نہ تھا۔ سر ور عالم نے اپنادست

مبارک ان کے سینج سریر پھیراتو فور أبال اگ آئے۔ای وجہ سے ان کانام بلب مشہور ہو گیا۔

طبقات ابن سعد میں ہے کہ زیاد بن مالک ایک وفد کے ساتھ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا۔ رحمت عالم عطفہ نے اپنادست مبارک اس کے سر پر رکھا۔ اور اوپر سے پھیرتے پھیرتے اس کی تاک تک لے گئے۔ اس بات کی برکت سے وہ اپنے قبیلہ بنو ہلال میں بابرکت مشہور ہوگیا۔

ابورافع یبودی اسلام اور مسلمانوں کے خلاف دن رات ساز شوں میں مصروف رہتا تھا۔ اس کی دل آزار یوں ہے تنگ آگر رحمت عالم علی نے پند انصار کوروانہ کیا کہ اس کا کام تمام کردیں۔ اس وفد کے سر دار عبداللہ بن عتیک شے انہوں نے جاکراہ واصل جہنم کیا۔ والس کیا۔ انہوں نے جاکراہ واصل جہنم کیا۔ والسی پر سیر ھیوں پر سے ان کاپاؤں پھسلا اور پنڈلی ٹوٹ گئے۔ انہوں نے اپنی پگڑی ہوئی پنڈلی کو مضوطی ہے بائدھ دیا پھر سر ورکا کات علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اور اپنی پنڈلی کے بارے میں عرض کی حضور علی نے فرمایا اپناپاؤں آگے حاضر ہوئے۔ اور اپنی پنڈلی کے بارے میں عرض کی حضور علی نے فرمایا اپناپاؤں آگے کرو۔ آگے کیا تو حضور علی کے اپنادست مبارک پھیرا فور آئندرست ہوگئی گویا نہیں خراش تک نہ آئی تھی۔

حضور کی انگشتان مبارک (انگلیان مبارک)

امام فخر الدین رازی رحمته الله علیه اینی تفییر میں لکھتے ہیں۔ ایک دفعہ رسول کر بمی علیقہ کے کہانی سرکزار سرمر عظمہ وال

ایک دفعہ رسول کریم علی کے کنارے پر تھے۔ وہاں ابو جہل کا بیٹا عکر مہ آ لکلا اور حضور علی کانام لے کر کہااگر آپ سے ہیں تواس پھر کو جو پانی کے سامنے کے کنارے پر پڑا ہے بلا یئے کہ وہ ہماری طرف پانی پر تیر تا چلا آئے۔ سر ور عالم علی نے نے اپنی انگی سے اشارہ کیا۔ اشارہ پاتے ہی وہ اپنی جگہ ہے پانی پر تیر تا ہوا حضور علی کے آئے آر ہااور بربان فصیح ، اللہ کی وحدانیت اور حضور علی کی رسالت کی گوائی دی۔ حضور علی نے نے محرمہ سے پوچھااب مطمئن ہو گئے ہو؟ کہنے لگا گریہ پھر تیر تا ہوا اپنی جگہ پر پہنی جائے تو پھر مان لول گا۔

امام بیمتی ابوطفیل سے روایت کرتے ہیں کہ بنی لیٹ قبیلہ کا ایک مخص جس کانام فراس بن عمر و تھااس کو سخت سر در د ہوا کر تا تھا۔ اس کاباپ اسے حضور کریم علیقے کی خدمت میں لے کر حاضر ہولہ حضور علیقے نے اس کی آ تھوں کی جلد کو پکڑااور کھینچا۔ اس کاسر در د کا فور

سے رق ربان حضور میں کی انگیوں نے اس کے چڑے کو چھواتھاوہاں بال آگ آئے۔ ہو گیااور جہاں حضور میں کی انگیوں نے اس کے چڑے کو چھواتھاوہاں بال آگ آئے۔

پھر جب خارجیوں نے سیدنا علی مرتفنی کے مقابلہ کا قصد کیا تواس مخص نے ارادہ کیا کہ خارجیوں کے لظکر میں شامل ہو کر امام برحق سے جنگ کرے۔اس کے باپ نے اسے كمرے ميں بند كر ديا۔اس حالت ميں جو بال ا كے تھے وہ كر كئے اور ور دسر شدت سے ہونے لگاباب نےاسے جیز کااور اس نے توبہ کی۔اللہ تعالی نے اس کے سر درد کودور کر دیااور اس کے بال جو گرے تھے وہ پھراگ آئے۔ ابوطفیل کہتے ہیں کہ میں نے اس محض کی تینوں حالتیں دیکھی ہیں۔ المام بہنتی محمد بن ابراہیم ہے روایت کرتے ہیں: بارگاہ رسالت میں ایک محض کو لایا گیا جس کے پاؤل میں چھوڑا ٹکلا ہوا تھا۔ تمام اطباء سے علاج کرایا لیکن کوئی فائدہ نہ ہوا۔ سر کار دوعالم علی کے سامنے جباے لایا گیا تو حضور علیہ نے اپنی انگی اپنے لعاب دہن پر ر تھی بھران انگی کوز مین پر رکھا پھراے اٹھایا پھراس کواس پھوڑے پر رکھااور ساتھ ساتھ يه بحى راعا باشيك اللهُ وَيْنُ بَعْضِنَا بِكُوبَةِ آرَضِنَا لِيسَوْنَ سَقِيمُنَا ياِذُنِ رَبِّنَا۔ "اے اللہ تعالی تیرے نام کی برکت ہے ہم میں ہے بعض کی تھوک جبوہ زمین پر پڑتی ہے تا کہ اسے رب کی اجازت سے ہمارے بیاروں کیلئے نسخہ شفا ثابت ہو۔اللہ تعالیٰ نے اس کو شفاعطا فرمائی''۔ حضور کی محقیلی مبارک امام بخاری شعبہ بن علیم ہے روایت کرتے ہیں انہوں نے فرمایا۔ میں نے ابو حیفہ سے سناانہوں نے کہاایک روز دوپہر کے وقت رحمت عالم علیہ اپنے ، كاشانه اقدى سے نكل كر بطحاء من كئے حضور علي في في وضو فرمايا ظهركى دور كعت ادا فرمائی، حضور علی کے سامنے نیزے کاستر ہر کھاتھا تاکہ لوگ اس کے پیچیے سے گزریں۔ سر کار دوعالم ﷺ جب نمازے فارغ ہوئے تو سارے لوگ کھڑے ہو گئے۔ وہ حضور علی کے دونوں دست مبارک پکڑتے اور چرے پر طنے۔ میں نے مجی حضور علی کا وست مبارک پکرااور چرے پر ملا۔اس چلچلاتی و حوب اور شدید گرمی میں دست مبارک برف کی طرح محتد ااور کستوری سے زیادہ خو شبودار تھا۔

الم احمد اور بزازنے عبد اللہ بن ابی اوئی سے روایت کیاہے: ایک روز ہم بار گاہ رسالت

میں حاضر تھے۔اس وقت ایک لڑکا حاضر ہوااس نے کہا میرے مال باپ حضور علیہ پر

قربان ہوں میں اور میری بہن دونوں میتم ہیں، دونوں کی مال بیوہ ہے۔ مہر بانی فرما کر ہمارے

کھانے کیلئے کچھ عنایت فرمائیں،اللہ تعالی آپ کواسے پاس سے کھلائے گا۔ حضور علی نے فرمایا کہ ہمارے گھروں میں ہے کی گھریر جاکر سوال کروجس گھرہے کچھ ملے وہ ہمارے پاس لاؤ۔ وہ گیااور اکیس عدد تھجور لے آیااور حضور علطہ کی ہشیلی برر کھ دیں۔ حضور علی نے ان تھجوروں کیلئے برکت کی دعا فرمائی۔ تھجورور ل کو دم کرنے کے بعد فرمایا نہیں لے جاکر سات خود لے لے اور سات اپنی بہن کودے اور سات اپنی مال کو پیش کر دے۔ تم متنوں روزانہ ایک ایک تھجور کھانا تو یہ تھجوریں تمہیں ایک ہفتہ کیلئے کافی ہوں گی۔ بیتی نے ابن الی ضیمہ سے روایت کیا ہے کہ جب خیبر میں سر کار دوعالم علیہ نے شق کے قلعوں پر حملہ کیا تو وہ ایک قلعہ میں جمع ہو گئے، دروازے بند کر دیئے اور بڑی قوت سے مسلمانوں کا مقابلہ کیا۔ان کے تیر اندازوں کے تیر حضور عظیم کے لباس مبارک میں پوست ہوتے رہے۔ رحت دوعالم عطی نے تنکریوں کی مٹھی بجری اور ان کے قلع پر سینکی۔ای وقت قلعہ لرزنے لگااور زمین میں وصنے لگا یہاں تک کہ اسلام کے مجاہدین وہاں پنچ گئے اور اس قلعہ میں جو یہود ی تصان کو پکڑ لیا۔ امام احمد، حاكم، بيهقى اور ابو تعيم نے حضرت ابن عباس كے واسط سے حضرت سيدة النساءرضى الله عنهاے روایت کیا: آپ نے فرمایا ایک روز مشر کین قریش حجر میں انتھے ہو گئے اور انہول نے باہمی مشورہ سے طے کیا کہ جب محمد (فداہ ای والی) ہمارے یاس سے گزرے تو ہر محض اے ایک ایک ضرب لگائے۔ حضرت سیدہ فرماتی ہیں میں نے ان کی سازش کو سنااور اپنی والدہ ماجدہ حضرت خدیجہ کو جاکر اطلاع دی۔ میں نے بھی حضور عظام کی خدمت میں حاضر ہو کر ساری بات بتائی۔ حضور علیہ نے فرمایا اے میری نور نظر خاموش رہو! پھر آپ مجدحرام میں تشریف لے گئے۔ جبان مشر کین نے حضور عظام کود یکھا کہنے لگے قَالُوا هَا هُوذًا يہ توونى ہے جس كے بارے ميں ہم مشورہ كررہے تھے۔ ای اثنامی انہوں نے اپن نگاہیں نیچی کرلیں۔ان کی تھوڑیاں جھک گئیں اور سینے کے ساتھ

جا لگیں اور انہیں محسوس ہوا جیسے کسی نے ان کواپنی نشستوں کے ساتھ جکڑ دیا ہے۔ حضور میلائی کی طرف آنکھیں اٹھا کر دیکھنے کی ہمت نہ ہوئی نہ کسی کو جرات ہوئی کہ کوئی حضور متالغه عصفه کی طرف جائے۔

حضور علی تشریف لائے جہال وہ بیٹھے تھے وہاں کھڑے ہو گئے۔ رحمت عالم علی نے مٹی کی مٹھی بحری اور ان کی طرف بھینک دی زبان سے فرمایا شا میت الوجود م کی کو بھی اس مٹی ہے کچھ کنگری لگی وہ میدان بدر میں قبل کر دیا گیا۔

حضور کے ناخن میارک

امام احمد نے حضرت انس رضی اللہ عنہ لیے روایت کیا ہے کہ ایک روز سر ور کا نئات ماللہ فی این ناخن کوائے اور این صحابہ میں تقسیم کردیے۔

حضور کے دوش مبارک

بزاز اور بیہی نے حضرت ابوہر برہ رضی اللہ عنہ ہے روایت کیا ہے: جب مجھی رسول 

و علے ہوئے ہیں۔

حاکم نے سیدناعلی مرتضی ہے روایت کیاہے کہ فتح مکہ کے روز رسول اکرم علی جمھے . ساتھ لائے جب ہم کعبہ میں پہنچ تو حضور علط نے مجھے تھم دیا بیٹھ جاؤ۔ میں بیٹھ گیا۔ رحمت عالم علی میرے کندھوں پر چڑھے اور تھم دیا۔ اٹھو۔ میں اٹھ کھڑا ہوا کیکن سر کار دوعالم عَلِينَة نے محسوس كرلياكه يه بوجه ميرے لئے بہت گرال ب تو حضور عَلِينَة نے فرمايا

بیٹ جاؤ۔ میں بیٹا۔ حضور علیہ ار آئے پھر حضور علیہ نے فرمایا میرے کندھے پر سوار ہو۔ تعمیل ارشاد کرتے ہوئے میں نے ایبا بی کیا پھر حضور علطی مجھے لے کر اٹھے مجھے یول

محسوس ہوااگر جا ہتا تو آسان کے کناروں کو پالیتا۔

امام رازی اپنی تفیر میں رقم طراز ہیں: ایک روز ابوجہل نے ارادہ کیا کہ اب جب حضور علی حرم میں آئی کے تو میں حضور علیہ کو پھر ماروں گا۔جب ابوجہل اس مدموم ارادہ کو عملی جامہ پہنانے کیلئے اٹھااور آپ کے قریب آیا تو پڑے بڑے اڑدھا حضور علیہ کے کندھوں پر منہ کھولے ہوئے دیکھے جواس پر تکنگی لگائے دیکھ رہے ہیں۔وہ ڈر کر وہاں

ے بھاگا پھر تمام عمراس نے بھی ایسی جرات نہ کی۔

آپ کی بغل مبارک

امام بخاری، مسلم حضرت انس سے روایت کرتے ہیں: آپ نے فرمایا کہ میں نے دعا مانگتے ہوئے حضور علیقے کو اپنے دست مبارک اٹھائے ہوئے دیکھا مجھے حضور علیقے کی بغلوں کی سفیدی نظر آرہی تھی۔

حضور علی جب تجدے میں جاتے تھے تو حضور علی کے بغلوں کی سفیدی نظر آتی تھی۔ دوسرے لوگوں کی طرح حضور علیہ ک<mark>ی بغلوں کی رنگت سابی ہائل نہ تھی بلکہ سفید</mark> تہ تھ

براق تھی۔

ایک محالی بیان کرتے ہیں جب ماعز کور جم کیا جارہا تھا تو میں خوف سے کھڑانہ رہ سکا۔ حضور علطہ نے مجھے اپنے ساتھ لگالیا۔ اس دفت حضور علطہ کی مبارک بغلوں سے پسنے کے قطرے ٹیک رہے تھے۔اوران سے کتوری کی خوشبو آر ہی تھی۔

حضور کے بازومبارک

امام بیمتی اور ابو تعیم نے حضرت ابو امامہ سے روایت کیا ہے: مکہ مکر مہ میں ایک محض تفاجس کا نام رکانہ تھا۔ اس کا شار سب سے زیادہ طاقتور لوگوں میں ہوتا تھا لیکن وہ مشرک تھا اور وادی اضم میں بحریاں چرایا کرتا تھا۔ ایک روز نبی کریم علی کہ سے نکلے اور اس وادی کی طرف تشریف لے گئے۔ رائے میں رکانہ سے ملاقات ہوگئی۔ حضور علی ہی اس وقت اکیلے سے۔ رکانہ نے حضور علی ہی کو دیکھا تو کھڑا ہوگیا۔ کہنے لگا اے مجمد علی ہی وہ بیں جو

جارے بتوں کو برا بھلا کہتے ہیں اور ہمیں ایک خدا کی عبادت کی دعوت دیتے ہیں جو عزیز و حکیم ہے؟ پھر اس نے کہااگر میرے اور آپ کے در میان رشتہ داری نہ ہوتی تو میں آپ

ے اس وقت تک بات نے کر تاجب تک کہ آپ کو قتل نے کر دیتا۔ اب آپ میرے قابو میں

ہیں اپنے خدا کو جو عزیز و تھیم ہے اسے بلائے وہ آپ کو جھے سے نجات دلائے۔

ے کشتی الروں اور آپ اپنے اللہ کوجوعزیز و حکیم ہے، پکاریں کہ میرے مقابلے میں آپ کی امداد کرے اور میں اسنے خداوال لات وعزیٰ کو یکارول گا۔ اگر آپ مجھے گرادیں تومیری بربول ہے دس بریال چن لیں۔ حضور علیہ نے فرمایا اگر تیری مرضی ہو تو میں تھے ہے كشى الرئے كيليے تيار مول ينانچه نبي كريم علي في ناس كاباتھ بكرااور جو كاديا، چشم زدن میں وہ چاروں شانے چت زمین پر آرہا۔ اور حضور عظی اس کے سینے پر بیٹھ گئے۔ رکانہ نے كهامير بين سافي بي آپ كاكمال نہيں بلك بدآپ كے خدا،جوعزيز حكيم ب،كا كمال ہے۔ ميرے خداؤں لات وعزىٰ نے ميرى مدد نہيں كى۔ آج تك كى نے ميرى پشت نہیں لگائی تھی پھر رکانہ بولا۔ ایک مر شہراور آپ مجھ سے کشتی اویں،اگر آپ پھر بھی جھے گرادیں تو میرے ربوڑے دس بحریا<mark>ں چن</mark> لیں۔ دونوں کشتی کیلئے تیار ہو گئے۔ حضور علي نات فداوند عزيز و حكيم كومدد كيلة يكارا اس في اسية لات وعزى كومدد كيلة یکارا۔ لیکن رحمت عالم علی نے اے پکڑااور زمین پر دے مارااور اس کے سینہ پر سوار ہو گئے۔ رکانہ پھر کہنے لگا شخے یہ آپ کا کمال نہیں ہے آپ کے رب کا کمال ہے۔اس نے آپ کی مدد کی لیکن میرے خداوک نے مجھے نظر انداز کر دیا۔ رکانہ کچر کہنے لگا کہ ایک مرتبہ پھر آئے اگر اس دفعہ آپ پھر گر الیس تو میرے رپوڑے دس مزید بھریاں چن لیں۔ تیسری بار بھی حضور علی نے جھ کادیااور وہ زمین پر جیت گریڑا۔ کہنے لگایہ آپ کا کمال نہیں بلکہ آپ كرب كاكمال ب جوعزيز و هيم بمجھ ميرے خداؤل لات وعزي في رسواكيا ہے۔ حسب وعدہ آپ میرے ربوڑے تمیں بکریاں چن لیں۔ حضور رحمت عالم علی نے فرمایار کانہ مجھے تیری بکریوں کی ضرورت نہیں بیا ہے پاس ر کھ۔ میں جہیں اسلام قبول کرنے کی دعوت دیتا ہوں۔ مجھے اس بات سے تکلیف ہوتی ہے کہ تجھے آتش جہنم میں جھونک دیا جائے۔ رکانہ اسلام قبول کر لے، عذاب جہنم سے فج جائے گا۔ کہنے لگاجب تک آپ مجھے کوئی نشانی ندد کھائیں میں آپ کی دعوت کو قبول نہیں كرول كار حضور عطي في في في الريس تحقيد نشاني د كهادول توكيا توميري دعوت كو قبول كر لے گا؟اس نے کہا بیٹک۔ حضور علی کے نزدیک ہی ایک بیری کا در خت تھاجس کی شاخیں اور شہنیاں دور دور تک بھیلی تھیں۔ سر ور عالم علیہ نے اس کی طرف اشارہ کیااور اے فرمایا اَقْبِلِی بِاِذُن الله الله تعالی کے اذان سے میرے پاس آجا۔ ای وقت اس کے دو

حصے ہو گئے ایک نصف اپنی شہنیوں شاخوں سمیت زمین کو چیر تا ہوا حضور علطی کے قد مول میں حاضر ہو گیا۔ رکانہ کہنے لگا بیشک آپ نے بہت بڑی نشانی دکھائی ہے لیکن اب آپ اس كو تحكم ديس كه واليس چلا جائے تب مانول كار حضور عظاف نے ارشاد فرمايا وہ در خت اينى شاخوں سمیت واپس جلا گیااور جونصف وہال نصب تھااس کے ساتھ پیوست ہو گیا۔ حضور عَلِينَةً نے فرمایار کانہ حسب وعدہ اب اسلام قبول کرواور عذاب الٰی ہے ﷺ جاؤ کیکن رکانہ نے کہا مجھے اب اس بات میں کوئی شبہ نہیں رہاکہ تیر اخدا سچاہے اور وہ وحدہ لاشریک ہے لیکن اسلام قبول کرنے سے میر انفس جھے کارہاہے کیونکہ مجھے خوف ہے اگر میں نے اسلام قبول کر لیا تو مکہ کی عور تیں اور بیج جہاں جہاں سنیں گے کہیں گے رکانہ نے کشتی میں گر کر اسلام قبول کیا ہے۔ وہ کہنے لگا آپ میرے ربوڑے تمیں بکریاں لے جائیں۔ جن کاوعدہ کر چکا ہوں۔ حضور علی کے فرمایا مجھے ان بکریوں کی کوئی پر واہ نہیں ہے میری خواہش ہے کہ لوگ اپنے خالق حقیقی پر ایمان لا عیں اور تمام باطل خداؤں کی عبادت ترک کر کے اللہ وحدہ لاشریک کے سامنے سر بھجود ہول۔ یہ کہد کر حضور علیہ واپس تشریف لائے۔ حضرت ابو بكر صديق اور فاروق اعظم حضور عليه كى تلاش ميں اد هر ادهر گھوم رہے تھے کی نے بتایا کہ حضور علی ہے تو وادی اضم تشریف لے گئے ہیں۔ادھر روانہ ہوئے اور جنگل کے کنارے کھڑے ہو کر انظار کرنے لگے۔ جب ناگبال دیکھا کہ حضور علی تشریف لارہے ہیں دونوں دوڑ کرایے آقا کی پیشوائی کیلئے بڑھے۔ پھر عرض کی بارسول اللہ آپ اکیلے اس جگل کی طرف کول چلے گئے۔ حضور علی جانتے ہیں یہاں ایک مشہور بہلوان رکانہ کا قبضہ ہے۔ بڑا طاقتور بھی ہے اور آپ کا دعمن بھی۔ حضور علطہ اپنے جال خارول کے ان خدشات کو س کر ہنس پڑے فرملیا اللہ تعالی ہر وقت میرے ساتھ ہے اور اس كاوعده ب والمنه يعصمك ون التّاب وه خود ميرى حفاظت كاذمه دار ب-ركانه كى کیا مجال تھی کہ میرے سامنے اف بھی کر سکتا۔ حضور علیہ نے رکانہ ہے کشتی کا ماجرا بیان کیا یہ سن کر حضور علیہ کے دونوں جاں

نٹارول کی خوشی کی حدینہ رہی۔

ای طرح حاکم نے متدرک میں اور سہیلی اور بیبی نے ابوالا سود جمحی ہے کشتی لڑنے کا واقعہ بیان کیا ہے۔ وہ بھی بڑا طاقتور پہلوان تھا جس کو آج تک کسی نے گرایا نہیں تھا۔ وہ گائے کے چیڑے پر کھڑا ہو تااور دس طاقتور آدمی اس کو تھینچتے تاکہ اس کے قد موں ہے اس چیڑے کو نکال لیس لیکن وہ چیڑا مکڑے موجو جاتا تھا لیکن وہ ابوالا سود سر موانی جگہ ہے نہ سر کتا تھا۔

اس نے کہا کہ اگر مجھے آپ گرادیں تومیں ایمان لاؤں گا۔ سر ورعالم علیہ نے چٹم زدن میں اس کو چت گرادیالیکن اس کی بد بختی تھی کہ اس نے اسلام قبول نہ کیا۔

حضور علی اور طرانی اوسط میں اور ابن عساکریہ سب حضرت ابوہر رہو ہے روایت کرتے ہیں۔
ابویعلی اور طبر انی اوسط میں اور ابن عساکریہ سب حضرت ابوہر رہو ہے روایت کرتے ہیں۔
ایک شخص بارگاہ نبوت میں حاضر ہواعرض کی یارسول اللہ میں اپنی بیٹی کی شادی کرنا
چاہتا ہوں حضور علی ہے ہے امداد کا خواستگار ہوں۔ حضور علی نے فرمایا میرے پاس کوئی
الی چیز نہیں ہے ایسے کروایک شیشی او جس کامنہ فراخ ہواور ایک شبنی کاٹ کر لاؤ۔ پس وہ
لے کر حاضر ہوا۔ اس وقت حضور علی کی کائی پر پسینے کے قطرے نمو دار تھے۔ حضور
کے کر حاضر ہوا۔ اس وقت حضور علی کی کائی پر پسینے کے قطرے نمو دار تھے۔ حضور علی ہے ہوئی کی کائی ہو تو اس کی کو جس وقت اس نے خو شبو
گئی۔ حضور علی ہے نے فرمایا یہ لے جاؤا نی بیٹی کو جاکر دواور اسے کہو جس وقت اس نے خو شبو
گئی۔ حضور عواس کنزی کو اس شیشی میں ڈال کر نکال لے اور جو نمی اس کے ساتھ گئے اس سے
کافی ہو تو اس کنزی کو اس شیشی میں ڈال کر نکال لے اور جو نمی اس کے ساتھ گئے اس سے
اپنے آپ کو معطر کر لے وہ پسینہ اس قدر خو شبود دار تھا کہ جب بھی وہ ملاکرتی تو تمام مدینہ کی
فضااس کی خو شبو سے معطر ہو جاتی۔ لوگوں نے اس گھرکانام بیت مطبیتین رکھ دیا "دخو شبو

امام مسلم نے حضرت ابی برزہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ علی ہے جہاد میں تشریف ایک جہاد میں تشریف لیے ۔ اللہ تعالی نے حضور علی کے داللہ تعالی نے حضور علی کے داللہ تعالی نے حضور علی کے داللہ تعالی نظر صحابہ کو فرمایا لشکر اسلام سے کچھ لوگ مفقود تو نہیں؟ صحابہ نے عرض کی فلال فلال نظر نہیں آرہے۔ حضور علی نہیں ترکے اکٹھا نہیں تاش کرے اکٹھا

كركے لائے فرمايا كوئي اور توغائب نہيں؟ صحابہ نے عرض كى يار سول اللہ سب كى لاشيں مل سیس بی اب کوئی مفقود نہیں۔ حضور عظی نے فرمایا میں توجلییب کو نہیں دی کے رہااس کو تلاش كرو\_صحابداس كى تلاش ميس فكلے جہال سات كافرول كے لاشے تھے وہال قريب ہى جلییب کی لاش تھی جس نے پہلے ان سات کو قتل کیا پھر اس کو کسی مشرک نے قتل کر دیا۔ حضور علی کا کی لاش کے پاس تشریف لے گئے اور اس کواٹن کلائیوں پر اٹھالیااور فرمایا بیہ مجھ سے ہے اور میں اس سے مول۔ سر کار نے اس وقت تک اپنے غلام کو اپنی کلائیول پر المائے رکھاجب تک ان کی قبر تیار نہ ہوگئ پھر جب قبر تیار ہوگئی تو حضور عظیم نے خودا ہے جال نثار مجامد كواية وست مبارك سے لحد ميں سلاديا۔ حضور کی گردن مبارک امام مسلم نے حضرت ابو ہر رہ رضی الله عند سے روایت کیا ہے۔ ابوجہل نے چند اشخاص سے کہا کہ محد (فداہ الی وامی) تنہارے سامنے آگر اپنامند اور ماتھاز مین پر رگڑ تاہے؟ انہوں نے کہا۔ ہاں ابوجہل بولا مجھے لات وعزیٰ کی متم اگر میں اے ایسا کر تادیکے لول گا تو میں اپنے قد موں ہے اس کی گردن لٹاڑدوں گاس کا منہ خاک میں ملادوں گا۔ ایک روزوہ آیا۔ سر ور عالم علی کود یکھاکہ حضور علی فاز پڑھ رہے ہیں۔ وہ اپ ندموم ارادہ کو عملی جامه يهنانے كيليئاس طرف آياجهال حضور علي نماز پڑھ رہے تھے ليكن جب قريب بينجا تو چیچیے منہ کر کے بھاگناشر وع کر دیا۔ لوگ اس کی اس حالت کو دیکھ کر از حد متعجب ہوئے۔ اس سے پو چھاابو جہل تھے کیا ہوا کہ جب حضور ﷺ کے قریب پہنچ گیا تو تو منہ پھیر کر وہاں سے بھاگ نکلا؟ اس نے کہامیں نے جب قریب پہنچ کر آپ کی گردن پر وار کرنے کا ارادہ کیاتو میں نے دیکھامیرےاور آپ کے در میان آگ کیا یک خندق ہے۔ مجھے یقین ہو گیااگر میں آ گے بڑھاتواس آگ کی خندق میں گر پڑوں گاس لئے واپس بھاگا۔ حضور عليه الصلوة والسلام في جب اس كى بيربات سنى تو فرمايا اگر وه مير ي نزديك آتا تو

معسور علیہ العسوة واحلام عے جب ال ی بیات ی تو حرمایا ار وہ میر سے رزوید اتا تو فرشتے اس کا جوڑ جوڑ الگ کر کے آگ کی گھائی میں مجینک دیتے۔ ای وقت یہ آیت نازل موئی کلائیات الدِنسُتات کیکھنی

## حضور کاسینه مبارک

الله تعالی نے اپ محبوب کریم عظی کے سینہ مبارک کی خود تعریف فرمائی ہار شاداللی ہے۔ اکم نشر کے لک صَدر ک (کیاہم نے آپ کی خاطر آپ کا سینہ کشادہ نہیں کر دیا یعنی کر

علامه راغب اصنهانی الشرح کی تحقیق کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔

اَصَّلُ الشَّهْجِ : بَسُطُ اللَّحْدِ وَنَحُولُا يُقَالُ شَهَّتُ اللَّحْمَوَ شَهَّ حُتُ دُومِنْهُ شَهُ الصَّدُرِ - آئ بَسُطُه بِنُوْسِ الْهِيِّ وَ

سَكِيْنَةَ قِنَ جِهَةِ اللهِ وَرَوْجِ قِنْهُ (1) "كوشت كاف اوراس ك كرف كرف كرف كوالشرح كتم بين-

ای ہے شرح صدر ماخوذ ہے۔اس کا مفہوم میہ ہے کہ نورالی سے سینہ کا مور سیات ال

کشادہ ہو جانا، اللہ تعالیٰ کی جانب ہے تسکین و طمانیت کا حاصل ہو جانا اوراس کی طرف ہے دل میں مسرت وراحت کاشعور پیداہو جانا۔"

علامه سيد محود آلوسي في اس كي وضاحت كرتے ہوئے لكھا ہے۔

اکشٹرے اصل میں کشادگی اور فراخی کامفہوم اداکر تا ہے۔ کسی الجھی ہوئی اور مشکل بات کی توضیح کو بھی شرح کہتے ہیں۔ فرماتے ہیں شرح کے لفظ کااستعال دلی مسرت اور قلبی خوشی

تو تی تو بی سر س مہتے ہیں۔ فرمائے ہیر کیلئے بھی ہو تاہے۔ آخر میں لکھتے ہیں۔

فَنُ يُرَادُهِ مَاشِيُهُ النَّفْسِ بِقُوَّةٍ قُنُ سِيَّةٍ وَّاثُوْادِ اللهِيَّةِ عَلَى الْمَعَلُومَاتِ وَسَمَّا عُلِكُوكِ بِحِيثُ تَكُونُ مَيْدَانَا لِمَوَاكِ الْمَعَلُومَاتِ وَسَمَّا عُلِكُوكِ الْمَعَلُومَاتِ وَسَمَّا عُلِكُوكِ الْمَعَلُومَاتِ وَفَرَشَّا لِسَوَ إِمْ الْوَادِاتِ الْمَكَاتِ وَفَرُشَّا لِسَوَ إِمْ الْوَادِاتِ

فَلَا يُشْغِلُهُ شَأْنَ عَنَ شَأْنٍ وَيَهُوَى لَلَهُ يُكُونُ وَكَارَّنَ وَكَالَّرَنَ وَكَارَّنَ وَكَارَنَ وَكُونَا وَكُونُ والْمُؤْتُ وَالْمُؤْتُ وَالْمُؤْتُ وَلِي الْمُؤْتُ وَلِنُ وَكُونُ الْمُؤْتُ وَلِنْ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِمُ لِلْمُؤْتُ وَلِهُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُؤْتُ لِ

"شرح صدر کاب منبوم لیاجاتا ہے کہ نفس کو قوت قدسیہ اور انوار الهیہ سے اس طرح موید کرنا کہ وہ معلومات کے قافلوں کیلئے میدان بن

1-المفردات 2-روح المعاني جائے، ماکات کے ستارول کے لئے آسان بن جائے اور گوناگول تجلیات کیلئے عرش بن جائے۔ جب کسی کی پیر کیفیٹ ہوتی ہے تواس کو ایک حالت دوس ی حالت ہے مشغول نہیں کر علق۔اس کے نزدیک ستقبل، حال اور ماضی سب مکسال ہو جاتے ہیں۔ پھر فرماتے ہیں وَالْاَنْسَاكُ بِمَقَامِ الْإِمْتِنَانِ هُنَا إِذَا دَقُهُ لَهُ الْمُعَنَىٰ لُأَخِيراس مقام يرالله تعالى اع حبيب يراحسانات كاذكر فرمار ماس التي يبال شرح صدر کا یمی آخری معنی مناسب ہے۔" اس تحقیق کے بعد آیت کی تشر کے بایں الفاظ فرماتے ہیں۔ فَالْمَعَنِي الْمُنْفَسَحُ صَدُركَ حَتَىٰ حَلَى عَالَمَي الْغَيْبِ وَ الشَّهَادَةِ وَجَهَعَ بَيْنَ مَمُكُكَتِي الْإِسْتِفَادَةَ وَالْإِفَادَةِ فَمَا صَدَّاكَ الْمُكَابَسَةُ بِالْعَكَارِينِ الْجِمَانِيَّةِ عَنَ الْقِيبَاسِ

آنوادالمككات الزوكانية وماعاقك التعكن بمصالح الْخَلْقِ عَنِ الْإِسْتِغُمَاقِ فِي شُمُّونِ الْحَقِّ -

"آیت کا معنی ہے کہ کیاجم نے آپ کے سید کو کشادہ نہیں کر دیا کہ غیب وشہادت کے دونوں جہاں اس میں ساگئے ہیں۔استفادہ اور افادہ کی دونوں ملکتیں جمع ہو گئی ہیں۔علائق جسمانیہ کے ساتھ آپ کی وابستگی

ملکات روحانیہ کے انوار کے حصول میں رکاوٹ نہیں۔ خلق کی بہبودی ك ساتھ آپ كا تعلق معرفت الى مين استغراق سے ركاوث

علامہ شبیر احمد عثانی اس آیت کے ضمن میں لکھتے ہیں۔ اس میں علوم و معارف کے سمندر اتار دیئے۔ لوازم نبوت اور فرائض رسالت

بر داشت کرنے کو پڑاو سیع حوصلہ دیا۔

حضور کا قلب مبارک

محبوب رب العالمين سيد الانبياء والمرسلين ك قلب مبارك كى وسعتون اور كبر ائيون

1-روح المعاني

کا اندازہ لگانا، اس کے بارے میں لب کشائی کن جرات کرنا انسان کے حیط امکان سے باہر

ہے،اس لئے ہما پی طرف ہے اس قلب منیر کے بارے میں کچھ کہنے کانہ حق رکھتے ہیں اور نہ ہم میں مقدرت ہے کہ اس کے بارے میں اب کشائی کر شکیں۔البتہ احادیث طیبہ میں اس قلب عظیم کے بارے میں جو مروی ہے اسے قار ئین کی خدمت میں پیش کرتے ہیں اوراس کے صرف سادہ ترجمہ پراکتفاکریں گے۔ کیونکہ ان کلمات طیبات کی تشر سے وتوضیح ہارے بس کی بات نہیں ہے۔ ابو نعیم نے اس حدیث کوروایت کیاہے جس کامتن درج ذیل ہے۔ عَنْ يُونُنُ بْنِ مَيْسَمَ لَا رَضِيَ اللّٰهُ عَنْدُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْرِ وَسَلَّمَ أَتَانِي مَلَكُ بِطَسْتِ مِّنُ ذَهَبِ فَشَقَّ بَطْنِي فَاسْتَخْرَجَ حَشُوقًا جَوْفِي فَغَسَلَهَا ثُعَّ ذَرَعَلَيْهَا ذَرُوْرًا ثُمَّ قَالَ قَلْبُكَ قَلْبٌ وَكِيْمُ يَعِي مَا وَقَمَ فِيُهِ عَيْنَاكَ بَصِيْرَتَانِ وَأَذُنَاكَ تَسْمَعَانِ وَأَنْتَ مُحَتِّنٌ رَّسُولُ اللهِ الْمُقَفَّى الْحَايِثُمُ قَلْبُكَ سَلِيْمٌ لِسَانُكَ صَادِثًى وَنَفْسُكَ مُطْمَئِنَةُ وَخَلْقُكَ يَيْمُ وَآنْتَ تُثَمَّ-" يونس بن ميسره فرماتے ہيں كه رسول الله عظی نے فرمايا ايك روز میرے یاس ایک فرشتہ آیا جس کے پاس سونے کا ایک طشت تھا۔ اس نے میرے پیٹ کو چاک کیا۔ اور میرے پیٹ میں جو چیزیں زائد تھیں ان كو تكالا چراس كود هويا پھراس پر كوئى چيز چيٹر كى پھر فرمايا: يار سول الله آپ كادل ايباب جوبات اس يس د الى جاتى ب حضور عظيظ اس كو سجحت بيل اور ياد بهي ر كھتے بيل۔ حضور عظم كى دو آئكھيل بيل جو خوب دیکھتی ہیں۔ حضور علاقے کے دو کان ہیں جو خوب سنتے ہیں آپ کا سم مبارک محمر ہے۔ آپ اللہ کے رسول میں ساری دنیا آپ کی جیروی کرے گی۔میدان حشر میں سب لوگ آپ کے پیچھے ہول گے۔ آپ كاول قلب عليم ب- آپكى زبان كى ب- حضور علي كانس

مطمئن ہے۔ حضور علیہ کا خلق مضبوط ہے۔ آپ تشم یعنی تمام اخلاق

حمیدہ کے جامع ہیں۔" دوسری حدیث جمے دارمی اور ابن عساکر نے ابن غنم سے روایت کیاہے اس کا متن درج ذیل ہے۔۔

> عَالَ نَذَلَ حِبْرَيْكُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَشَقَّ بَطْنَهُ ثُمَّقَ فَالَ حِبْرَشِكُ قَلْبُّ قَكْيُمٌ فِيْرِ أَذْنَاكِ سَمِيْعَتَانِ - وَعَيْنَانِ بَصِيْرَتَانِ وَآنَتَ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ الْمُقَفَّى الْمَاشِرُ خَلْقُكُ قَيِيَةً وَلِيَا نُكَ صَادِقٌ وَلَقُسُكَ مُطْمَرُثَةً عَيْدَ مُطَمَرِثَةً عَلَيْهِ مُطْمَرِثَةً عَلَيْهِ مُطْمَرِثَةً عَلَيْهِ مَعْمَدَةً اللهِ عَلَيْهِ مُطْمَرِثَةً عَلَيْهِ مُعْمَدِهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الل

"جرئیل ایمن سرکار دوعالم علیہ پرنازل ہوئے۔ حضور علیہ کے شکم مبارک کوش کیا اور پھر عرض کی یا رسول اللہ حضور علیہ کا قلب مبارک،جو چیز اس میں ڈالی جاتی ہے دہ اس کو سجھتا بھی ہے اور یاد بھی رکھتا ہے۔ اس قلب کے دو کان ہیں جو خوب سننے والے ہیں۔ دو اسکھیں ہیں جو خوب دیکھنے والی ہیں۔ آپ کا نام محمر علیہ ہے۔ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ آپ کی پیروی کی جائے گی۔ ساری محموق قیامت کے روز آپ کے پیچے ہوگی۔ حضور علیہ کا خلق قیم ہے۔ یعنی معظم ہے۔ حضور علیہ کی زبان تجی ہے۔ حضور علیہ کا خلق قیم ہے۔ یعنی معظم

تىرى مدىد مى -اخُرَجَ مُسُلِعٌ عَنْ اَنْسِ رَضِى اللهُ عَنْدُ قَالَ قَالَ رَسُولُ للهِ صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّة أُرِيْتُ وَاَنَا فِي اَهُلُى فَانْطُلِنَ فِي اللهُ زَمْزَمَ فَنَتُم حَسَدُرِى ثُمَّ عُسُلَ بِمِكَا وَزَمْزَمَ ثُمَّ اللهِ بِطُسُتِ مِّنَ دَهَبٍ مُّمُ تَعْلِي اللهُ اللهِ اللهُ تَعَالَى وَسَعُلَمَهُ فَحُرْقَ بِهَا مِسْدِرَى - قَالَ اَنْسُ وَرَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ تَعَالَى وَسَامً يُونِينًا اَتَّدُونَ فَعَى مَهِ إِنَّ الْمَلَكُ إِلَى اللهُ السَّمَا والدَّنْسَاءَ اللهُ الله

"امام مسلّم نے انس بن مالک سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ علیقے نے ارشاد فرمایا: میں جب اپنے گھر میں تھا میرے پاس ایک فرشتہ آیا

مجھے لے کروہ حاہ زمزم تک گیا پھراس نے میراسینہ شق کیا پھراسے زمزم کے یانی ہے دھویا پھر ایک سونے کا طشت لایا گیا جو ایمان و حکمت ہے مجرا ہوا تھا۔ پس وہ طشت میرے سنے میں انڈیل دیا گیا۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ شق صدر کے نشان د کھاتے تھے جو سینہ شق کرنے اور پھر اس کو سینے سے باتی رہ گئے تھے۔ حضور علیہ فرماتے ہیں اس کے بعد مجھے فرشتہ آسان کی طرف لے چلا۔" امام بیمقی کہتے ہیں کہ شق صدرایک مرتبہ نہیں ہوابلکہ کی بار ہوا۔ سب سے پہلے جب حضور علی حضرت طیمہ کے پاس ایام رضاعت میں تھے۔ دوسری مرتبہ بعثت سے پہلے۔ تيسرى مرتبه واقعه معراج سے پہلے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سر کار دوعالم علیہ جب اپنی حیات طبیبہ کے کسی اہم مرحلہ میں قدم رکھتے تھے تواس وقت بیر واقعہ پیش آتا تھااور اس کامدعامیہ تھا کہ حضور علیہ زندگی کے نئے مرحلہ میں جن ذمہ داریوں کو سنجالنے والے ہیں ان کی ادائیگی پوری قوت اور مت ے کر علیں۔ بعثت سے پہلے اس شق صدر کی حکمت محاج بیان نہیں، مند نبوت پر فائز ہونے کے بعد قرآن کریم کانزول اور اس کے اوامر و نواہی پر صدق ول ہے عمل، سے کوئی معمولی مرحلہ نہ تھا، یہ تو گرال بہالمانت کو اٹھانے کا وقت تھا جس کو اٹھانے سے آسانوں، زمین اور پہاڑوں نے معذرت کی تھی۔اس بارگراں کو اٹھانے کیلیے جس یقین اور حكمت بالغدكي ضرورت تقى اس كے لئے حضور عليہ كے سينہ مبارك كوشق كر كے اس میں ایمان اور حکمت ہے بحرا ہوازریں طشت انڈیل دیا گیا۔ پھر معراج شریف ہے پہلے بھی اس عمل کو دہر ایا گیا کیونکہ بیہ وہ سفر تھا جس میں اللہ تعالیٰ کی شان جلالت والوہیت،اس کے علم محيط اوراس كى حكمت بالغدكى آيات بينات كو دكھايا جانے والا تھا۔اس كے لئے مجمى ضروری تھا کہ اللہ تعالی کے محبوب کوایے انوار اور الی قو تول سے معمور کر دیا جائے تاکہ الله كالمحبوب ان كالسح انداز ميں مشاہدہ كر سكے،اس سے اپنے قلب حنير كوروش كرے اور

1-زنى د طان، "السيرة النوسة"، جلد 3، مني 215

اس کی تجلیات ہے اس ظلمت کدہ عالم کو بھی روشن کردے۔(1)

الناروايات سے آپ كواس قلب منوركى عظمتول اور عز يسمقول كا كچھ نہ كچھ اندازه موكيا

ہو گا۔اس کا ایک ظاہری مظہر جس کامشاہدہ ہر کوئی کر سکتا تھاوہ ہے جو حضرت ام المومنین حفزت عائشہ صدیقہ کی حدیث یاک میں بیان کیا گیاہے۔ امام بخاری اور مسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ سے روایت کی ہے۔ آپ فرماتی ہیں۔ آخُرَجَ الشَّيْخَانِ عَنْ عَائِشْنَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ ثُلْتُ يَارَسُولَ اللهِ آتَنَامُ قَبْلُ آنُ ثُوْيِرَ فَقَالَ يَاعَالِتُنَّهُ إِنَّ عَيْنَيَّ تَنَامَانِ وَلَا يَنَامُرْقَلُمِي ـ "میں نے ایک روز عرض کی یار سول اللہ! حضور عظیم ور پڑھنے سے يهل سو جاتے بين؟ حضور عليه نے فرمايا اے عائشہ ميري دونوں آنکھیں سوتی ہیں لیکن میرادل نہیں سو تا۔" <sup>–</sup> اور حفزت انس سے جو حدیث مر وی ہے وہ مجمی اس حدیث کی تائید کرتی ہے۔ حفزت امام بخاری اور مسلم حضرت انس ہے روایت کرتے ہیں۔ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَوْلِيمًا أَهُ تَنَامُ آعَيْنُهُ وَلَا يَنَامُ قُلُومُهُ وَ-"انبیاء کی آ تکھیں سوتی ہیں اور ان کے دل بیدار ہوتے ہیں۔" محبوب رب العالمين عليه ك قلب منير كے بارے ميں علامہ زيني و حلان نے اپني سرت نبوید میں جو لکھاہاس کا خلاصہ قار مکن کے چیش خدمت ہے، فرماتے ہیں۔ میہ حقیقت پایہ ثبوت کو پہنچ چکی ہے کہ جس مرتبہ کمال پر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم کو فائز فرمایا ہے کسی اور کیلئے میہ منزلت رفیعہ ٹابت نہیں۔اللہ تعالیٰ نے اپنے راز اور اخلاص کامقام دل کو بنایا ہے۔ اللہ تعالی اپنے بندوں میں سے جس بندے کے دل کو چن لیتا ہاس کواینے راز کاامین بنالیتا ہے اور سب سے پہلے جس مبارک دل کواللہ تعالیٰ نے اپنے راز كامين بناياوه قلب مبارك سيد الخلق رحمته للعالمين محمد مصطفي علي علي بهارك سيد الخلق رحضور عظی میں سب سے پہلے ہیں اور ظہور میں سب انبیاء سے آخر میں ہیں۔ اللہ تعالٰی کی حکمت نے اجسام و قوالب کے اخلاق کو دلوں میں مخفی رازوں کی علامت اور نشانی بنایا ہے پس جس کے دل میں راز خداوندی محقق ہو گیااس کے اخلاق میں بڑی و سعتیں پیدا ہو جاتی

ہیں اور اس کی شفقت کا سامیہ کسی ایک نوع اور جنس کے ساتھ مخصوص نبیس رہتا بلکہ اللہ

تعالی کی ساری مخلوق،اس کا تعلق نباتات ہو، جمادات ہے ہویا حیوانات ہے ہو،سب پر
کیساں رہتا ہے۔ وہ نوع انسانی میں ہر فرد کے ساتھ الیے اخلاق سے پیش آتا ہے جس سے
اس کا بگاڑ دور ہوتا ہے اور اس میں خوبیاں نمودار ہوتی ہیں۔ اور اس شفقت کے پیش نظر
مجھی اس کو تختی ہے بھی پیش آتا پڑتا ہے۔ بعض او قات اس کی خیر خواہی کیلئے اس پر حدود
بھی نافذ کی جاتی ہیں۔اس طرح ہر نرمی اور ہر تختی ہر پیار اور ہر شدت میں اس کی بہتری
ملحوظ ہوتی ہے۔

طرانی نے ابی عقبہ الخولانی ہے ایک حدیث مرفوع نقل کی ہے۔

إِنَّ بِنَّهِ ابِنِيَةٌ مِنَ آهُلِ الْدَرْضِ وَالِنِيَةُ دَيَكُمُ قُلُوبُ عِبَادِهِ الصَّالِحِيْنَ وَاَحَبُّهَ كَالَيْرَ ٱلْمِيْنُ وَاَدَقَّهَا . (1)

"ساكنان زمين ميں ے بعض ايے بيں جواللہ تعالى كے برتن ہوتے

ہیں۔اوراللہ تعالیٰ کے ہر تن اس کے نیک بندوں کے قلوب ہواکرتے

ہیں اور ان میں سے بھی اللہ کو پیار اوہ ہو تا ہے جو اس کی مخلوق کیلئے بڑا نرم اور رقیق ہو تا ہے۔"

سر ورانبیاء علیہ الحقیقہ والثناء شرف معراج ہے مشرف ہونے سے پہلے جب کفار و مشرکین رکوشرک میں متعزق ویکھتے اور انہیں قرآن کریم پر طعن و تشنیع کے تیر چلاتے ہوئیاتے

روسر ک بین مستعری دیکھے اور ابیل فران کریے پر مسئی و سی سے بیر چلاتے ہوئے پاتے اور حضور علیقے کے ساتھ متسنح اڑایا کرتے تو حضور علیقے کو بڑاد کھ ہو تا تھااور طبیعت میں

> تعنن پیدا ہو جاتی تھی۔اس کاذ کر اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا۔ لَقَدُ نَعْلُمُ أَنَّكَ يَضِيُّتُ صَدَّرُكَ بِمَا يَعُولُونَ (2)

"اور ہم خوب جانتے ہیں کہ آپ کادل نگ ہو تا ہان باتوں سے جووہ

كياكرتے بيں۔"

لیکن جب اللہ تعالی نے آپ کو عرش بریں پر بلایااور اپنی قدرت، ہمہ دانی اور تھمت بالغہ کی بڑی بڑی نشانیاں دکھا ئیں پھر مقام قاب قوسین پر فائز کر کے اپنے دیدار سے مشرف فرمایا تو وہ سینہ کی تنگی ہمیشہ کیلئے کافور ہو گئی۔ جتنا بھی کوئی ستاتایا کوئی شسخر اثاتا،

<sup>1</sup>\_ز ني د طان،"السيرة النبويه"، جلد 3، صفحه 214

جبین نبوت پر کبھی ملال کے آثار نمو دار نہ ہوتے۔

حضور کی پشت مبارک

امام احد، مقرش تعبی سے روایت کرتے ہیں: نبی کریم عظیم نے جعر انہ سے عمرہ کی نیت کی۔ میں نے حضور عظیم کی پشت مبارک کود یکھا۔ یول معلوم ہوتی تھی جیسے جاندی کی

ڈھلی ہوئی ہو۔ ابن عساكر نے جليم بن عرفط سے روايت كيا ہے كہ ميں مكه مكرمه آيا۔ لوگ قط ميں مبتلا تھے۔ سارے قریش حضرت ابو طالب کی خدمت میں حاضر ہو کر فریاد کنال ہوئے۔ اے ابو طالب! وادیاں خنک ہو گئی ہیں۔ ج<mark>انوروں کیلئے سبز گھاس کا تنکا بھی نہیں۔ گ</mark>ھروں میں اہل خانہ سخت بھوک میں مبتلا ہیں۔ چلنے اور اللہ کی جناب میں بارش کیلئے و عافر مائے۔ حضرت ابو طالب روانہ ہوئے۔ان کی معیت میں ایک نوجوان تھاجس کی صورت بڑی من موہنی تھی۔ یوں معلوم ہوتا تھاکہ بادل کو پھاڑ کر ابھی سورج نمودار ہواہے۔ان کے ارد گرداور بھی چیوٹے بچے تھے۔ حضرت ابوطالب نے آپ کی پشت کو کعبہ سے لگایااوراس نوجوان نے انگی کا اشارہ آسان کی طرف کیا۔اس وقت آسان پر بادل کا چھوٹا مکرا بھی نہ تھا۔ ای وقت آسان کے گوشتہ سے باول نمودار ہونے لگا باول او هر او هر سے اکشے ہوئے۔ سارا مطلع ابر آلود ہو گیااور پحر بارش بر سناشر وع ہو گئ توہر طرف یانی ہی یانی نظر آ رہاتھا۔

وادیاں بہنے لگیں اور زمین سر سبز ہو گئی۔ای منظر کو بیان کرتے ہوئے حضرت ابوطالب کی زبان سے نکلا۔ وَابْيَضُ يُسْتَمْقَى الْغَامُ بِوَيْهِم مِنْمَالُ الْيَتْمَى عِصْمَةً لِلْآرَامِلِ

"بی سفیدرنگ والااس کے من موہنے چرے کے طفیل بادلوں کاسوال كياجا تاب يتيمول كانكببان اوربيواؤل كى عصمت كامحافظ ب-"

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہاہے مروی ہے کہ مکہ مکرمہ میں ایک یہودی رہائش پذیر تھا۔ جب وہ رات آئی جس رات میں رسول اللہ علیہ کی ولادت باسعادت ہوئی تو وہ اس محفل میں گیا جہاں قریش اکٹھے تھے۔اس نے کہااے گروہ قریش کیا آج کی رات تمہارے ہاں کوئی بچہ پیدا ہواہے؟ انہول نے کہا بخدا ہمیں علم نہیں۔ اس یہودی نے کہا تعجب کی بات ہے۔ تعتیش کرواور میری بات کویاد رکھو آج کی رات ایک نبی پیدا ہوا ہے اس کے کندھوں کے در میان بالول کا گچھا ہے۔ پس لوگ اپنے اپنے گھروں کو چلے۔ اپنے اہل خانہ ے یو چھا قریش کے کی گھریس کوئی بچہ پیدا ہوا ہے؟ انہوں نے بتایا کہ عبداللہ بن عبدالمطلب كے بال ايك فرز تدبيدا ہواہے جس كانام محدر كھا گياہے۔ لوگ اس يبودى كے گھرگئے اسے بتایا کہ ہمارے گھرانہ میں ایک بچہ تولد ہواہے۔اس نے کہا مجھے ساتھ لے چلو میں خود دیکھوں۔اے لے کر حضرت آمنہ کے گھر گئے اور انہیں عرض کی جو بچہ آپ کو الله تعالى نے دیا ہے وہ د کھائے۔ آپ کیڑے میں لییٹ کر اس جائد سے بچے کو باہر لا عیں،اس یہودی نے پیٹے کو دیکھا، مہر نبوت دیکھی، فرط غم سے غش کھا کر گر پڑا۔ جب اے ہوش آیا توانہوں نے یو چھا تہہیں کیا ہو گیا؟ کہنے لگاصد حیف بنی اسر ائیل کے گھرانے سے نبوت رخصت ہو گئے۔اے گروہ قریش بخدااس مولود مسعود کی سطوت کاڈ نکامشر ق و مغرب میں بجے گا۔اس وقت اس محل میں قریش کے سر دار رؤسا موجود تھے جن میں ہشام بن مغيره وليد بن مغيره عتبه بن ربيعه جيه وشمنان اسلام تحد الله تعالى في اين حبيب كي ان لوگول کے شرسے خود حفاظت فرمانی۔ امام زہری حضرت عباس سے روایت کرتے ہیں جب حضور عظیم کی عربید برس کی موئی تو آپ کی والدہ ماجدہ آپ کو اپنی کنیز ام ایمن کے ہمراہ مدینہ منورہ لے آئیں اور حضرت عبد المطلب کے مامول کے پاس، جو بنی عدی بن نجار کی اولاد میں سے تتھے وہاں آگر تھریں۔ آپ ایک ماہ وہاں رہیں۔ جناب رسول اللہ علیہ مکر مدے جرت کر کے جب مدیند منورہ میں تشریف فرما ہوئے توجس گھریس آپ کی والدہ محترمہ آپ کو لے کررہی تھیں اس کود کھے کر فرمایاجب میری والدہ مجھے یہاں لے کر آئی تھیں تو ہم اس گھر میں رہے تھے اور میں بنی عدی کے کنو عیل میں تیرنے کی مشق کیا کرتا تھااور يبود يول كے كئي اشخاص جو کتب سادی خصوصا تورات کے بہت ماہر تھے مجھے آگرد یکھاکرتے تھے۔ ام ایمن آپ کی والدہ محترمہ کی کنیز عقی،اس کا بیان ہے کہ ایک دن میں نے بڑے يبودي كويد كہتے ہوئے سنا: اس امت كانبي (حضور عليہ كى طرف اشاره كركے) يد ب اور

يمى شهر مدينه طيبه اس كادار الجرة مو گا- حضور نے مزيد فرمايا: پھر كچهدد ن وبال ره كرميرى

والده مجصے واپس لے كر مكم كيلي روانه مو كيل- ابو تعيم كى ايك روايت ب: حضور علي ف

فرمایا دینہ طیبہ کے قیام کے دوران ایک یہودی نے مجھے بہت غورے دیکھا اور تاڑتارہا۔
ایک دن اس نے مجھ سے پو چھا بچے تمہارانام کیا ہے؟ میں نے کہا احمد۔ اس پر اس نے میری
پشت دیکھی اور دیکھ کر کہا ہی اس امت کا نبی ہے۔ پھر اس نے اپنے بھائیوں کو بیہ بات بتائی۔
انہوں نے میری ماں سے آکر کہا۔ میری والدہ اس بات سے ڈرکر کہ مباد اکوئی یہودی یا کوئی

امہوں نے میر ن ماں ہے اگر کہا۔ میری والدہ اس بات سے ڈرگر کہ مباد الوی میہودی یا لوی حاسد میرے بیٹے کو گزند نہ پہنچائے وہاں ہے مکہ کوروانہ ہو میں۔ حکمت الی، جب ابواء پہنچیں تو وہاں ان کا انتقال ہو گیا اور وہیں دفن ہو میں۔ اس وقت میری والدہ ماجدہ کی عمر

بیں سال کے لگ بھگ تھی۔ موس

حضور کے قدم مبارک

سرور عالم علی جب سنگ خارا پر قدم مبارک رکھتے تھے تو حضور علی کے قدم مبارک کے نشان اس میں لگ جاتے۔ امام ترندی نے حضرت ابوہر سرہ سے روایت کیا ہے: نبی کریم علی جب کہیں قدم رکھتے تو پوراقدم رکھتے۔ میں نے حضور علی ہوں تا تھا کہ زمین سامنے سے لیٹتی جارہی ہے۔ حضور علی ہوں کے بروای سے حضور علی کے کاماتھ دین سامنے سے لیٹتی جارہ اس کی جول جاتا۔

ب اورام مور میں اور این عساکر نے عمرو بن سعید ہے روایت کیا ہے کہ حضور نبی کریم میں سعید ہے روایت کیا ہے کہ حضور نبی کریم علیات ایک روزا پنے بچا حضرت ابو طالب کے ساتھ ذی المجاز گئے۔ یہ جگہ عرفہ ہے ایک فرح کی مسافت پر ہے۔ زمانہ جاہلیت میں یہاں ایک میلہ لگا کرتا تھا۔ آپ کے بچا حضرت ابو طالب کو بیاس گئی۔ آپ نے حضور علیات کو بتایا کہ مجھے شدید بیاس گئی ہے۔ حضور علیات کی ابو طالب کو بیاس گئی۔ آپ نے حضور علیات کو بتایا کہ مجھے شدید بیاس گئی ہے۔ حضور علیات کا فوارہ بہ نکا ایک جٹان پر ماری، بچھ پڑھا اچانک پانی کا فوارہ بہ نکا۔ حضرت ابو طالب فرماتے ہیں: میں نے ایسا میٹھا ٹھٹڈ اپانی بھی نہیں دیکھا تھا۔ میں نے دوب سیر ہوگیاتو حضور علیات نے بچر ایڑی ماری اور وہ پانی غائب ہوگیا۔ خوب سیر ہوگیاتو حضور علیات نے بچر ایڑی ماری اور وہ پانی غائب ہوگیا۔ امام مسلم حضرت ابو ہر برور ضی اللہ عنہ ہے روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم علیات نے ایک آدمی کویاد فرمایا۔ وہ طاح روایات کی یار سول اللہ میری او نمنی نے مجھے

تھا دیا ہے، یہ بہت ست رفتار ہے۔ حضور علیہ نے اے اپنے قدم مبارک ہے تھو کر

لگائی۔ ابو ہر رہ کہتے ہیں حضور علیہ کے قدم مبارک کی ٹھوکرے وہ ایسی برق رفار ہو گئ

کہ کسی اور او نٹنی کوایے ہے آ گے بڑھنے نہیں دیتی تھی۔

حضور كاجشم مبارك

ابو یعلی، ابن الی حاتم اور ابو تعیم اساء بنت ابی بکرے روایت کرتے ہیں : جب بیہ سورت تَبَتَّتْ يَكُوا أَنِي لَهِي عازل مولى توحرب كى بيني عوراء جوابولبب كى بيوى على شور عالى آئی۔ایک پھر کاڈنڈااس کے ہاتھ میں تھا۔ نبی کریم علی مجدمیں تشریف فرما تھے۔حضور عَلِينَةً كَ بِإِس صديق اكبر تقد جب صديق اكبرني اس كود يكها، عرض كي يار سول الله بير آ ر ہی ہے اور مجھے اندیشہ ہے کہ حضور علطہ کو کچھ گزندنہ پہنچائے۔انہوں نے فرمایاوہ مجھے نہیں دیکھ سکتی۔ سر کار دو عالم علی نے قرآن کریم کی چند آیات پڑھیں۔ وہ آگئ اور صدیق اکبر کے سر کے قریب کھڑی ہوئی <mark>لیکن</mark> اس نے رسول کریم کو نہ دیکھا۔ حضرت صدیق کو کہنے گی کہ تمہارے صاحب نے میری جو کی ہے۔ آپ نے جواب دیاا س گھر کے رب کی قتم میراصاحب شاعر نہیں ہے۔ اور نداے علم ہے کہ شعر کیا ہوتا ہے اور ندمت كرناشاع ول كاكام ب- سر كاروو عالم نے ابو بكرے كبااس سے يو چھو جھے و كھے رہى ہے۔

صدیق اکبرنے اے کہامیرے ساتھ کوئی اور آدی تھے نظر آرہاہے؟اس نے کہا جھ سے مذاق كرتے ہو بخدا مجھے تو تمہارے ساتھ اور كوئى آدى نظر نہيں آرہا۔ حضور عليہ نے فرمایادہ مجھے کیو تکرد کی سکتی تھی اللہ تعالی نے اس کے اور میرے در میان پر دہ ڈال دیا تھا۔ امام ترفدى ذكوان سے روايت كرتے ہيں كه رسول الله علي كاسابيہ سورج اور جاندكى

روشیٰ میں نظر نہیں آتا تھا۔

ابن سیع نے اپی کتاب خصائص میں لکھاہے کہ حضور عظیمہ کاسابہ زمین پر نہیں بڑتا تھا۔ حضور علی و حوب اور جا ند کی روشنی میں جلا کرتے تھے لیکن مجھی کسی نے حضور علی ا

كاسابيه نهيس ديكھا۔اس كى وجہ بتادى إِنَّهُ كَانَ نُوراً حضور عَلِيْكَةِ سرالاٍ نور تھے اور نور كاسابيه

زمین پر خبیں پڑتا۔

قاضی عیاض شفاء شریف میں فرماتے ہیں حضور علطی کے جسم اطہر پر مجھی مکھی نہیں بیشاکرتی تھی۔

طرانی نے اوسط میں سلمی زوجہ ابی رافع ہے روایت کیاہے کہ سلمی نے کہامیں نے

سرور عالم عَلَيْ عَلَى عَسَل كاپانی ایک مرجبه پیاسر ور عالم عَلَیْ نے فرمایا حَرَّهُ اللهُ بَدُ تَكِ عَلَى النَّادِ الله تعالى نے تیرے بدن پر آگ كو حرام كرديا ہے۔

حضور كاخون مبارك

بہتی نے الی امامہ سے روایت کیاہے کہ جب جنگ احد میں کی بد بخت کے پھر مارنے
سے حضور علیف کے دندان مبارک ٹوٹ گئے تو آپ کے اطراف لب سے جو خون بہا، ابو
سعید خدری کے والد مالک بن سنان نے اسے چوس لیا۔ حضور علیف نے فرمایا جس کے خون
میں میر اخون مل جائے گا اسے نار جہنم نہیں چھوئے گی۔ اور ایک روایت میں ہے کہ حضور
میالیت کے زخم کو مالک بن سنان نے اس قدر چوسا کہ وہ جگہ سفید ہوگئی۔ وہ جب چوست
حضور علیف فرماتے اسے باہر تھوک دے وہ عرض کرتے بخدا میں آپ کے خون پاک کو
زمین پر نہیں پچیکوں گا۔ وہ نگا گیا۔ حضور علیف نے فرمایاجو چاہے کہ دنیا میں کی جنتی کو
د کھے وہ اس مخض کود کھے۔ (1)

زمین پر جمین کیجینوں گا۔ وہ نگلتا گیا۔ حضور علیہ نے فرمایاجو چاہے کہ دنیا میں کسی جستی کو دیکھے وہ اس خض کود کھے۔ (1)

براز، طبر انی، حاکم، بیم قاور ابو نیم نے حضرت عبداللہ بن زبیر سے روایت کیاہے کہ رحمت عالم علیہ نے بچنے لگوائے۔ جب فارغ ہوئے تو جھے اپناخون عطافر مایا۔ ارشاد فرمایا المذھب کیا عبداللہ اس خون کو لے جاو اور اس کو چھپا وو۔ دوسر کی روایت میں ہا ہے عبداللہ اس خون کو لے جاو اور اس کو چھپا وو۔ دوسر کی روایت میں ہا ہے عبداللہ اس خون کو لے جاو اور اس کو چھپا وہ دوسر کی روایت کیا۔ میں حضور علیہ کی فد مت میں حاضر ہوا۔ حضور علیہ نے فرمایا س خون کا تم نے کیا کہ کہا ہیں حضور علیہ نے فرمایا س خون کا تم نے کیا گار میں اس کے گارہ کی کیا۔ میں نے اس کو شریب کے گھٹھ نے فرمایا س خون کا تم نے کیا ہے؟ اس کی میں نے اس پوشیدہ کر دیا۔ ایک حدیث میں ہے جھٹھٹھ نے فرمایا تم نے اس کی ایا ہے؟ اس کی میں نے اس کو گارہ نے کیا ہے؟ میں نے عرض کی بار سول اللہ اسے پی لیا ہے۔ حضور علیہ نے فرمایا تم نے ایسا کیوں کیا؟ میں نے اس کی میں یہ جانتا ہوں کہ حضور علیہ کے خون کو جہنم کی آگ نہیں چھو عتی اس لئے میں نے اس کی بار سول اللہ اس کی برکت سے اللہ تعالی مجھے آتش جہنم ہے بچائے۔ میں نے اس کی برکت سے اللہ تعالی مجھے آتش جہنم سے بچائے۔ میں نے اس کی برکت سے اللہ تعالی مجھے آتش جہنم سے بچائے۔

ر سول الله علي في خرمايا لا تعكم كالتّاد م تحقيد دوزخ كى آك نبيل جهوس كا اور

اس کے سر پر اپنادست شفقت پھیرا۔

جس روز آپ نے حضور علیہ کاخون نوش جان کیااس دن سے لے کر یوم شہادت تك آپ كے منہ سے كتورى كى خوشبو آتى تھى۔

تعلی کہتے ہیں حضرت ابن زبیر ہے یو چھا گیا کہ یہ تو فرما میں اس خون کا ذا گفتہ کیا تھا آپ نے فرمایا

إِمَّا الطَّعُمُ فَطَعُمُ الْعَسَلِ وَإَمَّا الرَّأَيْحَةُ فَرَأَيْحَةُ الْمِسْكِ (1)

" خون كاذا نقه شهد كي طرح تعاخو شبو مشك كي طرح تقي \_"

حضور جب قضائے حاجت كيلئے بيت الخلاء ميں تشريف لے جاتے توبيد دعاما تگتے۔ اللهقانة أعود بك من الخبية والخبايث

جب فارغ ہو کر باہر تشریف لاتے تو یوں فرماتے۔

غُفُهَانكَ ٱلْحَمُدُيلِهِ الَّذِي كَاذُهَبَ عَنِي الْآذَى وَعَافَانِيْ

حضور علی نے فرمایاتم میں سے جو مخف قضائے حاجت کیلئے جائے نہ قبلہ کی طرف منہ کرے اور نہ قبلہ کی طرف پیٹے کرے۔ حضور علی کھڑے ہو کر بیشاب نہیں کیا کرتے تھے۔ایک روایت میں جو یہ آیا ہے حضور علطہ نے کھڑے ہو کر پیٹاب کیااس کی وجہ ریہ تھی کہ حضور عظیفہ کے محفظے کے مجھلی طرف کوئی تکلیف تھی جس کی وجہ سے حضور علیفہ بیٹھ نہیں سکتے تھے۔

حضور کاپسینه مبارک

حضور عظی کے پینے مبارک کی مبک عطر کی طرح ہواکرتی تھی۔اس کے بارے میں کی روایات کا آپ مطالعه کر آئے ہیں۔

دارمی، بیبقی اور ابو نعیم نے حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت کیا کہ حضور علاق کی ا کی خصوصیات تھیں: حضور علیہ جب کسی رائے پر چلتے تواس میں مہک بس جاتی، حضور علی کو ڈھونڈ نے والا باسانی معلوم کر سکتا تھا کہ حضور علی اس رائے ہے گزرے ہیں۔ بزاز نے معاذبن جبل سے روایت کیا ہے کہ میں ایک دفعہ سر کار دوعالم علی کے کہ میں ایک دفعہ سر کار دوعالم علی کے ساتھ چل رہاتھ ہے کہ ماتھ کے خومایا میرے نزدیک ہوجا۔ جب نزدیک ہوا تو میں نے ایک خوشبوسو محملی کہ مشک عزر بھی اس کے سامنے ہی تھی۔

ابن عساکرنے حضرت انس ہے روایت کیا ہے آپ فرماتے ہیں مجھے اپنی والدہ ام سلیم ہے جو سیخ شارگال ور ثد میں ملاوہ یہ تھا۔ اللہ کے بیارے رسول کی جادر مبارک، حضور علقہ

ے جو سیخ شائرگال ورثہ میں ملاوہ یہ تھا۔ اللہ کے پیارے رسول کی چادر مبارک، حضور علیہ کھا کا یک محمبااور ایک ایس کا ایک پیالہ جس میں حضور علیہ وودھ نوش فرمایا کرتے، خیمہ کا ایک تھمبااور ایک ایس چیز

الیک پیالہ بس میں مسور عظی دودھ تو ک حرمایا سرے ، سیمہ دایک سمبادر ایک ایک ایک میں گوندھ کرتیار جس کووہ" رامک" (ایک سیاہ چیز) کور حمت عالم علیقے کے پسینہ مبارک میں گوندھ کرتیار کرتی تھی۔ سر در عالم علیقے ام سلیم کے گھر میں اکثر تشریف فرما ہوتے اور حضور علیقے پر

سری کی۔ سرورعام عصفہ اسم سے تھریں اسم سریف سراہو ہے اور مسور عصفی پر وحی نازل ہوتی۔اس وقت حضور علیف کو اتناہین آتا تھا جس طرح بخار کے بیار کو۔اس کئے سے سریہ سرور سے معاد کا معاد ہے۔

آپ کو اتناپسینہ دستیاب ہو جاتا جس میں اس را مک کو گوند ھا جاسکتا تھااور اس پسینہ ہے جو خو شبو بناتی تھیں وہ دلہنوں کے کام آیا کرتی۔

حضور کالعاب دنهن مبارک

اس کے بارے میں آپ احادیث کثرہ پڑھ چکے ہیں جن ہے سر کار دوعالم علی کے اللہ کا استحالیہ کے اللہ کا استحالیہ کا ا لعابد بن کی گوناگوں بر کول کا آپ کوعلم ہو گیا ہوگا۔

حضور کے گیسوئے مبارک

قادہ کہتے ہیں میں نے حضرت انس سے حضور علی کے گیرووں کے بارے میں پوچھا۔ آپ نے بتایا کہ حضور علی کے بال زیادہ گھنگھریا لے نہ تھے، بالکل سیدھے بھی نہ

چ چا۔ اپ سے ہمایا نہ سے ور میں سے ہاں روزہ سنریات نہ ہے ، ب س بیرے سے سے تھے بلکہ در میان در میان تھے۔ علامہ زمخشر ی کہتے ہیں اکثر عربوں کے بال تھنگھریا لے ہوتے ہیں۔ عجمیوں کے بال

سیدھے ہوتے ہیں۔اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب میں تمام شائل کو یکجا کر دیا تھا۔سر کار دوعالم میں ہے کے سر مبارک کے بال کندھوں تک لمبے ہوتے تھے۔ایک روایت میں ہے کہ کانوں

ے نصف تک۔

حضرت ام المومنين عائشه صديقه رضى الله تعالى عنها فرماتي بين انَّا فَرَّفْتُ رَسُوْل

الله ﷺ رَأْسَه (1) میں حضور علیہ کے بالوں میں سمجھی کرتی تھی اور در میان میں مانگ نکالتی تھی۔ آدھے موئے مبارک ایک طرف اور آدھے ایک طرف جرت کے بعد حضور علیہ مر مبارک کے بال منڈواتے نہیں تھے۔ صرف تین بار حضور علیہ نے اپنا بال منڈوائے میں ، پھر قضائے عمرہ کے وقت اس کے بعد ججتہ الوداع کے موقع پر۔

اوراکثر حضور علی این موئے مبارک کو منڈواکر صحابہ کرام میں تقسیم کر دیا کرتے تھے۔صحابہ کرام ان موہائے مبارک کو اپناگرال بہاسر مایہ سمجھتے تھے اور بڑے اوب واحترام

کے ساتھ ان کو سنجال کراپے پاس رکھتے تھے۔

ریش مبارک کے بال

حضور علیہ کی دیش مبارک کے بال سیاہ تھے اور بڑے خوبصورت تھے۔ امام مسلم نے حضرت انس بن مالک سے روایت کیا ہے کہ ابن سیرین نے حضرت انس

سے پوچھا: کیاسر کار دوعالم علیہ خضاب استعمال فرمائے تھے؟ آپ نے جواب دیا حضور متالغہ کی دیش مبارک میں صرف گنتی علیہ کو خضاب لگانے کی ضرورت نہیں تھی۔ حضور علیہ کی دیش مبارک میں صرف گنتی

کے چند بال سفید تھے اور اگر کوئی مجھے کہے کہ میں حضور علی کے سفید بال من دوں تو باسانی اسے بتاسکتا ہوں۔ آپ کی داڑھی اور سر مبارک میں کل سفید بالوں کی تعداد ستر ہیا اٹھار ہا ہیں تھی۔(2)

امام مسلم نے حضرت انس سے روایت کیا ہے کہ میں نے اپنے آقا علیہ السلام کو دیکھا کہ جام موہائے مبارک مونڈ رہا تھا اور صحابہ کرام اپنے آقا کے اردگر دوائر ہینا کر کھڑے سے ان کار اردادہ تھا کہ حضور متعلقہ کا کو ڈیال زمین پرندگر نے ہائے۔ ہم شخص تین اور

تھے اور ان کا بیدارادہ تھا کہ حضور علیہ کا کوئی بال زمین پر نہ گرنے پائے۔ ہر حض تین اور بر کت حاصل کرنے کیلئے حضور علیہ کے موئے مبارک کواپنی ہتھیلی پر لیتا تھا۔ بر کت حاصل کرنے کیلئے حضور علیہ کے موئے مبارک کواپنی ہتھیلی پر لیتا تھا۔

محد بن سرین کہتے ہیں میں نے عبیدہ السلمانی کو بتایا کہ ہمارے ہاں سر ور عالم علی کے مواہ کے میں مواہ کے مبارک میں سے چند بال ہیں جو ہمیں حضرت انس کے واسطہ سے ملے ہیں۔ اس پر

<sup>1-</sup>زين د طلان، "أسيرة النويه"، جلد 3، صفي 219

ے زیادہ پیارا ہے۔(1)

انہوں نے کہاکہ اگر میرے یاس نبی رحمت عظیمہ کاایک موئے مبارک ہو تو مجھے دنیاو مافیہا

حضور کے چمرہ مبارک کی رنگت مبارک

وہ صحابہ کرام جو حضور سر ور عالم علیہ کا حلیہ بیان کرنے میں بڑی شہرت رکھتے تھے ان میں سے جمہور صحابہ حضور علیہ کے چہرہ کی ابیض سے توصیف کرتے اور بعض میں ہے

کَانَ اَبْیض مَلِیْحًا سفیدی لیکن ایس سفیدی جس میں ملاحت ہوتی۔ حضرت علی مرتضی فرماتے ہیں حضور عظامہ کی رحمت آبیٹی مشیم فی معمر ہے سفید

معرف فامر فن کرمائے ہیں مسور عظم فار منت ابنیطی مشرب بھی جھی ہو سفید تھی جس میں سرخی کی ملاوٹ تھی یعنی سرخ <mark>وسپی</mark>د۔

ابوہریرہ فرماتے تھے رنگت ابیش تھی<mark>، یوں معلوم ہو تا کہ حضور عظیا</mark> کو چاندی ہے ڈھالا گیااور چاندی ہے اس لئے تشبیہ دی ہے کہ چاندی کی سفیدی دوسری سفید یوں ہے ملاہ ت

اعلی ہوتی ہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں آڈھ الگوٹ اس میں ایسی سفیدی تھی جس میں سرخی ک

حفرت اس فرمائے ہیں آڈھی الکوئ اس میں ایس سفیدی تھی بھی میں سر کی کی ملاوٹ ہوتی،ایس سفید نہیں تھی جو آنکھوں کونا گوار گزرے۔



بنغ للآبرار وظن الرعيني

لَقَكَانَ لَكِ فَي مَنْهُ وَلِلَّهُ وَ الْمَافِعِ فَي مَنْهُ وَلِلَّهُ وَ الْمَافِعِ فَي مَنْهُ وَلِلَّهُ وَالله وَلاَ فَرَوَدُكَرَ اللهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

الله الله

بیشک تمصاری را بنمائی کیلئے اللہ کے رسول (کی زندگی) میں خوبصورت نمونہ ہے، یہ نمونہ اُسکے لیے ہے جواللہ تعالی سے بلنے اور قیامت سے آنے کی اُمیدر کھتا ہے اور کشرت سے للنہ تعالی کو یا دکرتا ہے دسرہ العزاب (الم

## آدابِ معاشرت

خداد ند قدوس نے اپنی جملہ مخلوق کی ہدایت و راہبری کیلئے اینے محبوب کریم علیہ الصلوة والتسليم كوجن كمالات وصفات حميده سے متصف كر كے مبعوث فرملا تھا، ان كے ذكر كے بعد ہم رسالمتاب عصل كان ارشادات كے مطالعہ سے اسنے قار عين كو محظوظ کرنے کی بتو فیقہ تعالیٰ سعادت حاصل کرتے ہیں جن کے مطابق اگر اسلامی معاشر ہ منظم کر لیاجائے تو یہ معاشرہ حسد وعناد ، بغض و کینہ ، <mark>بداندیثی و بد کاری ، حق تلفی واذیت رسانی ، جور</mark>

وستم وغيره ان تمام قباحتول سے ياك و صاف ہو جائے گا۔ اس معاشره كا ہر فرد محبت و اخوت،امانت ودیانت خلوص وایگار اور خیر اندیثی، خیر خوابی کے روح پر ور اور ایمان افروز جذبات زكيد سے معطر موجائے گا اور ايك ايسا انساني معاشره وجود ميں آجائے گاجس پر

فردوس بریں کے ملین بھی رفت کرنے لگیں گے۔

سیر ت نبوی کے چندراہنمااصول

اذن طلب كرنا، سلام كرنام صافحه كرنا، كلے لگانا، بوسه دينا

اذن طلب كرنا اور سلام كرنا

ميدان عرفات مين جو تاريخ ساز خطبه رحت عالم عطي في ارشاد فرماياس مين حقوق انساني کے تقدس کاجو نظریہ بیان کیا گیا، حقوق انسانی کے علمبر داروں کے دساتیر میں اس کی نظیر

ججة الوداع كے موقع ير فرزندان اسلام كے مفاخص مارتے ہوئے جوم كے سامنے

بھی نہیں مل سکتی نبی کریم علیقے نے ارشاد فرمایا۔

كُلُّ الْسُلِيمِ عَلَى الْسُلِيمِ حَرَامُ دَمُهُ وَمَالُهُ وَعِرْضُهُ

ہر مومن کی جان، مال اور اس کی آبر وہر مسلمان پر حرام ہے،اس کے

تقترس کاخیال ر کھناہر مسلمان کا فرض اولین ہے۔

عزت وناموس کے تقدس کی حفاظت کیلئے سب سے پہلے محبوب رب العالمین نے عملی طور پر اپنے غلاموں کو تھم دیا کہ تم دوسر ول کے گھرول میں بغیر اجازت لئے داخل نہ ہو۔
امام احمد۔ ابوداؤد۔ امام بخاری۔ حضرت عبداللہ بن بسر سے روایت کرتے ہیں کہ اس زمانہ میں دروازوں کے سامنے پر دے لئکانے کاروائ نہ تھااس لئے رحمت عالم جب کسی گھر میں قدم رنجہ فرمانے کاارادہ فرماتے تو دروازہ کے سامنے نہ آتے بلکہ اس کے دا عیں یابا عیں

جانب نے دیوار کے ساتھ آ گے بڑھتے اور نزدیک ہو کراہل خانہ کو سلام فرماتے اگر صاحب خانہ اندر آنے کی اجازت دیتے تواندر تشریف لاتے ور نہ واپس تشریف لے جاتے۔

## اذن طلب كرنے كا سيح طريقه

حضرت جاہر رضی اللہ عنہ ہے مروی ہے کہ میں ایک روز اپنے باپ کے قرضے کے بارے میں گزارش کرنے کیائے حضور علیقے کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میں نے دروازے پر دستک دی۔ آواز آئی کون ہے؟ میں نے کہا" میں ہوں"حضور علیقے کو میر ایہ جواب پندنہ آیا۔ خود باہر تشریف لائے اور مجھے بتایا کہ جب پوچھا جائے کون ہے تو میں نہ کہو بلکہ اپنا نام بتاؤ۔ (1)

حضرت انس بن مالک روایت کرتے ہیں: ایک بدو حضور علیقہ کے کاشانہ اقد س پر آیا اور کواڑ کے تختوں کے در میان جو سوراخ ہو تاہے اس میں سے جھانک کر دروازہ کھولنے کا مطالبہ کیا۔

اس مربی انسانیت نے ایک تیر لیااوراس اعرابی کی طرف تشریف لے آئے جس نے

یہ حرکت کی تھی تاکہ اس سے اس اعرابی کی آنکھ پھوڑ دیں۔ لیکن وہ پہلے ہی وہاں سے فرار ہو گیا۔ حضور عظیمی نے فرمایا اگر تو یہاں کھڑار ہتا تو میں تیری آنکھ پھوڑ دیتا۔

حضور کریم علی نے اس حقیقت ہے بھی پر دہ اٹھایا کہ اصل پر دہ دیکھنے کا ہو تاہے اگر

پہلے ہی دیکھ لیاجائے تو پھر اجازت طلب کرنے کا مقصد فوت ہوجا تاہے۔

سلام دینے کی فضیلت

چادر اور چار دیواری کے تقدس کو ہر قرار رکھنے کیلئے ارشادات خداو ندی میں یول مسلمانوں کو تلقین کی گئی ہے۔

ارشادخداو ندی ہے۔

ڲٳؿؙۿٵڵؽۯؽٵڡؙؽؙٳڵڒۺػٷڵڒۺڂٷ<mark>ٵؠؿٷٵۼؿۯۺ</mark>ٛۊڗڴؙڎػڠ۬ؾۺٵٝٚۮؚڛؗۊ

وُتَسَيِّمُوا عَلَىٰ آهُلِهَا ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

"اے ایمان والوانند داخل ہوا کرود وسر ول کے گھرول بیں اپنے گھرول کے علا<mark>وہ جب تک تم اجازت نہ لے لواور سلام نہ کر لوان گھرول می</mark>ں

رىخ دالولىر ـ "

ای سورت کی دوسری آیت میں ارشاد البی ہے۔

فَإِذَا دَخَلْتُهُ مُنْكُونًا فَسَلِمُوا عَلَى ٱلْفُسِكُمْ تَعِيَّا مِنْ عِنْلِاللَّهِ

مُائِكَةٌ طَلِيَّاءٌ - (2)

"جب تم داخل مو گرول میں تو سلامتی کی دعادوا پنوں کو۔ وہ دعااللہ

تعالی کی طرف سے مقررب،جوبری بابر کت اور پاکیزہ ہے۔"

درج ذیل آیت میں،اگر کوئی شخص سلام دے تواس کے سلام کاجواب دینے کا طریقہ بتایا ۔

گیاہار شاور بانی ہے۔

وَلَا الْحِيتَيْتُمُ بِتَحِيَّةِ فَكَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْرُدُوهَا - (3) "اور جب سلام دیا جائے مہیں کی لفظ دعاسے تو سلام دو تم ایسے لفظ

1- مورة النور: 27

2-ايناً،61

3- سورة النساء: 86

ہے جو بہتر ہواس ہے یا کم از کم دہر ادوو ہی لفظ۔" سر کار دوعالم علی نے ایک دوسرے کوسلام دینے کی فضیلت اس طرح بیان فرمائی ہے۔

حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ ہے مروی ہے ایک آدمی نے حضور علیقہ حضور علیقہ حضور علیقہ اسلام کی کون می چیز سب ہے بہتر ہے۔ حضور علیقہ نے فرمایا مید کہ تم کھانا کھلاؤ مسکینوں کو اور سلام کرو ہر مخض کو خواہ تم اس کو

جانتے ہویا نہیں۔(بخاری۔مسلم)

حضرت ابی عمارہ البراء بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں۔ رسول کریم عظیمتے نے ہمیں سات کام کرنے کا حکم دیاہے۔

(1) مریض کی بیار پری کرنا۔ (2) جنازوں کے ساتھ جانا۔ (3) چھنگنے والے کو

ر حمک اللہ سے دعا دینا (4) کمرور کی مدد کرنا۔ (5) مظلوم سے تعاون کرنا۔ (6) سلام کو پھیلانا یعنی ہر مخض کوسلام دینا۔ (7) قتم کھانے والے کی قتم کو پورا

(6) سلام کو چیلانا-ی ہر مسل کو سلام دینا۔(۱) م کھانے والے ق م کو پورا کرنا۔(بخاری۔ مسلم)

کرنا۔ (بخاری۔ سلم) رحمت دوعالم عظیم نے باہمی جذبات محبت کو ٹکھارنے کیلیے ایک نسخہ کیمیاار شاد فرمایا۔

ر مت دوعام عصف ہے ہا ، ن جد ہات جب و حدارے ہے ایک حدیث ار ماد مردید۔ آپ بھی سننے اور اس پر عمل کر کے اس کی بر کون سے مالامال ہو جائے۔

حضرت ابوہر رہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں کہ حضور پر نور عظیم فرماتے ہیں کہ حضور پر نور عظیم نے فرمایاتم جنت میں داخل نہیں ہو گے جب تک تم ایمان نہ لاؤاور تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک تم ایک دوسر سے سے محبت نہ کرو۔ کیامیں تم کوایک ایک

بین ہوتے بہب مل کرو تو ایک دوسرے سے سب مرد کیات کا دیا ہے۔ چیز نہ بتاؤں جس پر تم عمل کرو تو ایک دوسرے سے محبت کرنے لگو؟ فرمایا اپنے در میان سلام کو پھیلایا کرو یعنی ہے کہ ہر کسی کو السلام علیکم کہا کرو۔ (مسلم)

در میان سلام تو چیلایا کروی مید که ہر کی تواسلام میم مها کرو۔ ( سم) ایک دوسرے کوسلام کہنے کی بر کات کااس حدیث شریف میں مشاہدہ فرمائے۔

حضرت ابو یوسف عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں میں نے حضور کریم عصلیہ کو بیدارشاد فرماتے سنا:

اے لو گو! سلام کو عام کرو۔ مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، صلہ رحمی اختیار کرواور نماز پڑھو جبکہ لوگ سورہے ہوں، تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو حاؤ گے۔ حضرت طفیل بن ابی بن کعب ہے مروی ہے کہ وہ حضرت عبداللہ بن عمر کے پاس جاتے تووہ ان کوساتھ لے کر بازار کی طرف چل پڑتے۔راوی کہتے ہیں جب ہم چل پڑتے توحفزت عبداللہ جس ردی فروش دکا نداریا مسکین کے پاس سے گزرتے اس کو سلام کہتے۔ طفیل کہتے ہیں کہ ایک دن میں حضرت عبداللہ کے پاس گیا تو انہوں نے مجھے ساتھ بازار چلنے کو کہا میں نے عرض کی بازار جاکر کیا کریں گے۔ وہاں آپ نہ تو خریداری کرنے ك لئے ركتے ہيں ندسامان كے متعلق يو چھتے ہيں ند بھاؤ كرتے ہيں اور ند بازار كى مجلس ميں بیضے ہیں۔ میری گزارش ہے کہ مین مارے پاس تفریف رکھیں ہم باتیں کریں گے۔ فرمایا اے بڑے پیٹ والے (طفیل کا پیٹ ذرا بڑا تھا) ہم صرف سلام کی غرض سے بازار جاتے ہیں۔ ہم جے ملتے ہیں اس کوسلام کہتے ہیں۔ مالک نے موطامیں اس کو سیح اسادے روایت کیاہے۔ سلام وینے کے آواب رحمت عالم عَلِينَة جب كى كوسلام فرمائے تو تين مر تبد السلام عليم كہتے تاكہ جس كو سلام کہاجارہاہے وہ سن بھی لے اور سجھ بھی جائے۔ سر ور عالم عظیمہ کا بیہ معمول تھاکہ جب ممن بحول كياس حكررت توانبيل بحى اين سلام عد مشرف فرمات. حضرت انس رصنی اللہ عنہ ایک مرتبہ بچوں کے پاس سے گزرے تو انہیں سلام کہا فرمایا که میرے آقاعظی بھی بچول کوایے سلام سے نواز اکرتے تھے۔ امام ابوداؤد حضرت انس ہے ہی روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا۔ آفى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْرِ وَسَلَّمَ عَلَى غِلْمَانِ تَلْعَبُونَ فَسَلَّهُ عَلَيْهِمُ -"رحت عالم علي بحول كے ياس سے گزرے جو كھيل رہے تھ تو انہیں سر ور کا نات نے السلام علیم کہد کر سلامتی کی دعادی۔" ابو داؤد ، احمد ، ابن ماجه حضرت اساء بنت یزید سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے کہا کہ میں دوسر ی خواتین کے ساتھ بیٹھی تھی، سرور عالم عظیم ہمارے ماس سے گزرے تو ہم

سب كوسلام فرمايا\_

امام ترندی اور بخاری، الادب المفرد میں، لکھتے ہیں کہ حضرت اساء نے فرمایا کہ حضور علیقی میں ہیٹی تھیں۔ اور حضور علیقی ہمارے پاس سے گزرے ہم بہت می خواتین مجد میں بیٹی تھیں۔ اور حضور علیقی نے این میں سلام فرمایا۔

امام بخاری، الادب المفرد میں، حضرت اساء بنت یزید انصاریہ رضی اللہ عنها ہے روایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا ایک روز میں اپنی ہم عمر بچیوں کے ساتھ بیٹھی تھی، رحمت عالم علیہ ہمارے میں سے گزرے اور ہمیں سلام سے نوازا۔

جب کسی کی طرف ہے بارگاہ رسالت میں سلام عرض کیاجاتا تو حضور اس کے جواب میں فرماتے علیك و علیه السلام: تجھ پر بھی اور سلام بھینے والے پر بھی سلام ہو۔ حضرت امام ابود اور غالب كتان ہے نقل كرتے ہیں كہ بنی نمير كاا يك مخض اپنے باپ

تحضرت امام ابود اود غالب کمان ہے میں کرتے ہیں کہ بی میر کا یک میں اپنے باپ ہے اور وہ اس کے داداہے روایت کرتاہے کہ وہ رسول اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا عرض کی۔

اِتُ كَا فِي كُفِّى كُفِّى وَ السَّلَامَ بِارسول الله ميراباب حضور عَلَيْكَ كَ خدمت مِن سلام عَلَيْكَ وَعَلَى إَلَيْكَ مُعَلَى إَلِيْكَ وَعَلَى إَلِيْكَ وَعَلَى إَلِيْكَ

المتكدّة (1) تجه راور تير باپ رالله تعالى كى طرف سے سلامياں ہوں اگر كوئى يہودى سلام دے تواس كوكسے جواب دينا جا ہے

امام بخاری اور مسلم، حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا۔

یبود کاایک گروہ بارگاہ رسالت میں آیااور کہاالکتّا مُحکیک (اَلتّامُون اَلْمُحُوث) حضور علیہ فی خوالیہ کے فرمایا علیم۔ تم پر بھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے جب یبود یوں کی بات سی تو آپ نے خصہ ہے ب قابو ہو کر فرمایا اَلسَّامُ عَلَیْکُمْ لَعَنکُمْ وَغَضِبَ عَلَیْکُمْ تم پر موت آئے۔اللہ تم پر پوشکار بھیج اوراس کا غضب تم پر نازل ہو۔اللہ تعالی کے رسول کریم نے ام المومنین کو فرمایا۔

تاع آشته گا علید بالزفق طایّاك الفخش "اے عائشہ تہيں زى كابر تاؤكر تا چاہے اور فخش كلاى سے دور رہنا چاہے۔"

آپ نے عرض کی یار سول اللہ انہوں نے جو بکواس کیاہے حضور عظی نے نہیں سنا۔
حضور عظی نے نہیں سنا میں نے دیاہے وہ تو نے نہیں سنا میں نے دیاہے وہ تو نے نہیں سنا میں نے وہی چیزان کی طرف لوٹادی ہے۔ میں نے اان کے بارے میں جو کہاہے وہ بارگاہ اللی میں قبول ہوگا اور انہوں نے میرے بارے میں جو کہاوہ مستر دکر دیا جائے گا۔

حضرت ابوہر ایرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ مشر کین میں سے کی مخص نے حضور علیہ کی خدمت میں سلام پیش حضور علیہ کی خدمت میں سلام پیش حضور علیہ کی خدمت میں سلام پیش کیا۔ رحمت عالم علیہ نے جب اس کو خط کاجواب دیا تو حضور علیہ نے جب اس کو خط کاجواب دیا تو حضور علیہ نے جب اس کو اس کے

سلام کاجواب سلام ے دیا۔

ہاتھ کے اشارہ سے سلام کرنا

امام بخاری نے ادب مفرد میں حضرت اساءر ضی اللہ عنہا ہے روایت کیا ہے کہ ایک روز نبی کریم علیقے کا گزرایک مسجد میں ہے ہوا۔ خواتین کاایک گروہ دہاں بیٹھا ہواتھا۔ حضور علیقے نے اپنے دائیں ہاتھ سے انہیں سلام فرمایا۔(1)

سی فاسق کے سلام کاجواب نہ دینا

حضرت کعب بن مالک فرماتے ہیں کہ جب غزوہ ہوک میں شریک نہ ہونے کی غلطی ہم ہے سر زد ہوئی تو نبی کریم علی نے سب مسلمانوں کو ہمارے ساتھ گفتگو کرنے ہے منع کر دیا۔ میں بارگاہ رسالت علی میں حاضر ہوا کرتا، سلام عرض کرتااور دل میں سے کہتا کہ دیکھو حضور علی ہے کہائے مبارک نے حرکت کی ہے یا نہیں۔ بیہ سلسلہ اس وقت تک جاری رہاجب تک اللہ تعالی نے ہماری تو یہ قبول کر کے اپنے حبیب کواس امرے آگاہ نہ فرمایا۔ مام ابوداؤد اور تر نہ کی حضرت عبداللہ بن عمرے روایت کرتے ہیں انہوں نے فرمایا ایک شخص جس نے دو سرخ کپڑے بہنے تھے اس نے حضور علی کی خدمت میں سلام ایک شخص جس نے دو سرخ کپڑے بہنے تھے اس نے حضور علی کی خدمت میں سلام ایک شخص جس نے دو سرخ کپڑے بہنے تھے اس نے حضور علی کی خدمت میں سلام

عرض کیا۔ حضور علیہ نے اس کوجواب نہیں دیا۔ حفزت ممار بن ياسر فرماتے ہيں كه ميں رات كے وقت اپنے گھر آيا مير ب ہاتھ يھنے ہوئے تھے۔ میرے گھروالول نے میرے ہاتھوں پر زعفران کالیپ کر دیا۔ صبح میں حضور میالید عصلے کی بارگاہ میں حاضر ہوااور سلام عرض کیا۔ نبی کریم نے ننہ میرے سلام کاجواب دیااور نه مجھے مرحبا كہا۔البت بيد فرمايا كه اس ليب كو دهودو۔ ميں چلا آيااس ليب كو دهوديا پھر بارگاه نبوت میں حاضر ہوااور سلام عرض کیا۔اب حضور علیہ نے مجھے سلام کاجواب بھی دیااور مر حبا بھی فرمایا نیزیدار شاد کیا کہ فرشے کافر کے جنازے پر حاضر نہیں ہوتے اور نہ زعفران ے لیب کرنے والے اور نہ جنبی کے جنازے پر حاضر ہوتے ہیں۔ حضرت امام بخاری الا دب المفرویس حضرت ابوسعید خدری رضی الله عنه سے روایت كرتے ہيں: ايك د فعد ايك شخص بحرين سے واپس آيااور بارگاہ نبوت ميں حاضر ہوا۔اس نے سلام عرض کیالیکن حضور علی نے اس کے سلام کاجواب نددیا۔اس نے سونے کی انگو تھی پہنی تھی اور ریشی جبہ اوڑھا ہوا تھا۔ حضور علطہ کے سلام کا جواب نہ دینے سے دہ از حد مغموم موارای گراوت آیااورانی زوجہ سے اس کی شکایت کی۔اس نیک بخت نے اس کہا کہ رسول اللہ علق نے اس تیرے رہشی جبداور تیری سونے کی اگو تھی کو دیکھاہاس لئے سلام کا جواب نہیں فرمایا۔ پہلے ان دونوں کو اتار دو پھر حاضر ہو کر سلام عرض کرو۔ چنانچداس نے ایما ہی کیا۔ حضور علیہ نے اس کے سلام کا جواب دیا فرمایا ابھی ابھی تم

# ہاتھ میں ایک چنگاری تھی۔ کسی کی ظرف سے کسی کو سلام پہنچانا

الله عَلَيْهُ فَ فَرَمَايَا مِيرَ عَهَا بَعْنَ جَرِيُلَ المِن آئَ اور آگر عرض كى يار سول الله عَلَيْهُ به خديجه بين جو حضور عَلَيْهُ كَى خدمت مِين حاضر ہوئى بين۔ ان كه پاس ايك برتن به جس مين روثى اور سالن به اور پينے كيلئے مشروب به جبوه آپ كى خدمت مِين حاضر ہوں۔ مِينَ أَعْدَمُ مَنْ اللهُ عَلَيْهُا مِنْ دَيْنِهَا المستَدَهُ دَمِيةً ،

امام مسلم نے حضرت ابوہر رہ وضى الله عند سے روایت كيا ہے آپ نے كہاكه رسول

میرے پاس آئے تھے اور میں تمہاری طرف ملتفت نہیں ہوا تھا کیونکہ اس وقت تمہارے

" تو حضور عَلِيَّ الْهِين ال كرب كى طرف اور ميرى طرف ہے سلام پہنچا ئيں۔ " وَ بَيْنِيْمُ هَا بِسَيْتِ فِي الْجَنَّةِ مِنْ قَصَبِ لَاصَحَبَ فِيْهَا وَلَا نَصَبَ

اور انہیں جنت میں ایک محل کی خوشخبری دیں جو موتیوں سے بناہواہے جس میں نہ شور ہو گااور نہ تھکاوٹ ہو گی۔

ا یک روز جر ئیل امین بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ اللہ تعالی حضرت خدیجہ کو سلام فرماتے ہیں جس پر سر کار دو عالم نے اپنی رفیقہ حیات کو اللہ تعالیٰ کا میہ پیغام پنچایا تواز راہ ادب آپ نے عرض کی۔

اِنَّ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ هُوَالسَّ لَامُ وَعَلَى حِبْرَثِيْ لِٱلسَّلَامُ وَ رَحْمَةُ اللهِ وَمَرَكَانُهُ -

"الله تعالى توخود سلام ب اور حفرت جرئيل عليه السلام يرالله كاسلام،

اس کی رحمت اور اس کی بر سیس نازل ہوں۔"

جب كوئى شخص آئے اور سلام نہ كرے

فتح مکہ کے روز صفوان بن امید نے کلدہ بن حنبل کو نبی کریم علی کے بارگاہ اقد س میں روانہ کیااور ان کے ذریعہ دودھ اور پچھ تازہ سبزیال بھجوا عمی۔ حضور علی اس وقت وادی کی اونچی جگہ پر تشریف فرما تھے۔ کلدہ کہتے ہیں کہ میں حاضر ہوا تونہ سلام عرض کیااور نہ

ی او پی جلد پر حریف فرما سے۔ کلدہ سے بی کہ ایک حاصر ہوا تو نہ سلام عرس کیا اور نہ اجازت طلب کی: حضور عظیم نے مجھے تھم دیا کہ یہاں سے چلے جاؤ پھر لو ٹو اور پہلے یہ عرض کرو اَلسَّلاَمُ عَلَیْکُمْ اَاَذْ حُلُ ِ"اللہ تعالیٰ کی حضور عظیم سے سلامیاں ہوں کیا مجھے واخل

ہونے کی اجازت ہے۔ "یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب صفوان مشرف باسلام ہو چکے تھے۔ اسلامی معاشر ہمیں ان چیز وں کی جو اہمیت ہے اس کو اجاگر کرنے کیلئے حضور علیقے نے

پہلے اس کواس محفل سے نکل جانے کا تھم دیااور واپنی کے وقت پھر سلام عرض کرنے اور ایانہ وطل کر زکی تلقین فر ائی

اجازت طلب كرنے كى تلقين فرمائي۔

امام بخاری الادب المفرد میں روایت کرتے ہیں کہ الی موٹ اور ابن مسعود اور ابوسعید الخدری رضی اللہ عنہم نے روایت کی کہ انہیں ایک روز حضور عظیم کی ہمراہی میں حضرت

ر سلى البدئ، جلد7، منخد 31

سعد بن عبادہ کی طاقات کیلئے جانے کا اتفاق ہوا۔ جب وہال پننچ تو حضور علی ہے سلام فرملیا اور کوئی جواب نہ آیا فرملیا کین جواب نہ آیا۔ دوسر می مرتبہ ، پھر تیسر می مرتبہ سلام فرملیا اور کوئی جواب نہ آیا توسر کار نے فرملیا قصّدی کا ماعیکی کا معالیہ کا عبی کہ حضور علی ہے اور کردی۔ پھر حضور علی ہے وہ ہم نے اواکر دی۔ پھر حضور اللہ اس مرتب حضور علی ہے کو حق کے ساتھ نی بناکر مبعوث فرملیا ہے جتی بار بحی حضور علی ہے نے سلام فرملیا میں نے ساور اس کا آہتہ سے جواب دیا لیکن میں نے بظاہر یہ فاموثی اس لئے اختیار کی کہ حضور علی ہے جو بار بار سلام فرما عیں اور حضور علی ہے کہ ان حضور علی ہے کہ ان حضور علی ہے کہ اور میرے الل بیت کو ہر کتیں نصیب ہوں۔
جیم سلاموں سے بچھے اور میرے الل بیت کو ہر کتیں نصیب ہوں۔
حضرت سعد کا یہ جملہ غور طلب ہے جو ان کے جذبہ مجت و عقیدت کی غمازی کر رہاہے۔
مکر قو الکہ و اکا اللہ ہے و اکر کی گئی ہوگئی کے فلائی انہ ہو گئی ہوگئی کے میں ہوں۔
مکر قو الکہ و اکا اللہ ہو اور دوسر الس کے پاس ہی سور ہا ہو تو جہال ایک آو می جاگر رہا ہو اور دوسر الس کے پاس ہی سور ہا ہو تو جہال ایک آو می جاگر رہا ہو اور دوسر الس کے پاس ہی سور ہا ہو تو جہال ایک آو می جاگر رہا ہو اور دوسر الس کے پاس ہی سور ہا ہو تو

اسے سلام کہنے کا کیا طریقہ ہے

امام بخاری ادب مفرد میں حصرت مقداد بن اسودر صنی اللہ عنہ ہے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علی بھی رات کے وقت تشریف فرماہوتے تواس طرح سلام فرماتے کہ جو

جاگ رہاہے وہ بن لے اور جو سور ہاہے اس کی آنکھ نہ کھلے۔ (1)

سلام کے علاوہ حضور عظیم نے اپنے صحابہ کو باہم مصافحہ کرنے، معانقہ کرنے اور بوسہ دینے کی بھی ترغیب فرمائی۔

مصافحہ،معانقہ اور تقبیل کے آ داب

امام احمر، ابی اسحاق سے روایت کرتے ہیں کہ میری ملاقات براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے ہوئی۔ انہوں نے مجھے سلام فرمایا، میر اہاتھ پکڑ لیا اور مسکر ادیئے۔ پھر پوچھاتم جانتے ہو کہ میں نے کہا مجھے اس کی وجہ کاعلم تو

1\_ سلى البدئ، جلد7، صلى 232

> "جب بھی دو مسلمان آپس میں ملاقات کرتے ہیں اور ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو سلام کہتاہے اور اس کا ہاتھ کیڑلیتاہے دہ محض اللہ کی رضا کیلئے اس کا ہاتھ کیڑتا ہے توان کے جدا ہونے سے پہلے ان کے سارے گناہ معاف کردیئے جاتے ہیں۔"

حفزت حذیفہ رضی اللہ عنہ ہے مروی ہے انہوں نے کہار سول اللہ علیہ کا یہ معمول تھا کہ جب اپنے صحابہ میں ہے کسی کے ساتھ ملا قات کرتے تو اس پر ہاتھ چھیرتے اور اس کے

لتے دعا فرماتے۔

حضرت امام احمد، بنی عزہ کے ایک محفی کے واسطے سے روایت کرتے ہیں کہ ایک مخص نے حضرت الوذر سے کہا میں آپ سے رسول اللہ علیہ کا ایک حدیث کے بارے میں دریافت کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت الوذر نے فرمایا وہ حدیث اسر ار نبوت سے نہ ہوئی تو میں تہہیں بتادوں گا۔ میں نے عرض کی کہ وہ اسر ار نبوت سے نہیں ہے، میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا جب تم لوگ حضور علیہ ہے ملاقات کرتے تو حضور علیہ تم سے مصافحہ کرتے؟ حضرت الوذر نے فرمایا جب بھی ملاقات کرتے تو حضور علیہ تم سے مصافحہ کرتے حضر سے الوزر نے فرمایا جب بھی ملاقات کا شرف نصیب ہوا حضور علیہ نے میں فررنا میرے ساتھ مصافحہ فرمایا۔ ایک روز میرے آقانے میر کی طرف ایک آدمی بھیجا میں گھرنہ میں جب آیا تواہل خانہ نے بھیجا میں گھرنہ تھا جب آیا تواہل خانہ نے بھیجا میں فوراً خدمت اقد س میں حاضر ہو گیا۔ حضور علیہ اس وقت چاریائی پر استر احت فرمایتے حضور خدمت اقد س میں حاضر ہو گیا۔ حضور علیہ اس وقت چاریائی پر استر احت فرما تھے حضور

گویامصافحه کرنے سے گلے لگازیادہ پسندیدہ ہے۔

علية نے مجھے گلے لگالیا۔

### د ست بوسی اور قدم بوسی

ابن ماجہ، صفوان بن عسال رضی اللہ عنہ ہے روایت کرتے ہیں کہ یہودیوں کا ایک گروہ بارگاہ نبوت میں حاضر ہواانہوں نے رحمت عالم علیقے کے دست مبارک کو بھی بوسہ

دیااور حضور علی کے قدیمن شریفین کو بھی چوہا۔ امام بخاری اور مسلم نے حضرت ابوہر برہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ حضور

میلانی نے حضرت حسن بن علی رضی الله عنهما کو بوسه دیا۔

جب حضور علی کی آخری بیاری کے وقت زیارت کیلئے حاضر ہو میں توشیق و کریم باپ کے اپنی لخت جگر کوخوش آمدید بھی کہااوران کے بوے لئے۔ نے اپنی لخت جگر کوخوش آمدید بھی کہااوران کے بوے لئے۔ امام بخاری الادب المفرد میں وازع بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ہم

ہم ہی جاری ادب سرویں وارس بن عامر رسی اللہ عندے روایت مرح ہیں لدہ ہم بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے۔ فکا تحقق نکا ہیں آیر وَدِجُکیٹی فَقیدِ کُفیدِ اُلَّامِیْمُنا(۱) ہم نے پہلے حضور علیقہ کے دونوں مبارک ہاتھوں کو پکڑااور انہیں بوسے دیئے پھر حضور علیقہ کے قد مین شریفین کوچومتے رہے۔

نبی مکرم علیت کی نشست و برخاست کی ادائیں

مجلس میں جہاں بھی جگہ خالی ملتی حضور علیہ وہاں تشریف فرماہو جاتے

حضور سرور عالم جب کسی مجمع میں تشریف لے جاتے تو جہاں جگہ مل جاتی وہاں بیٹھ جاتے اور اپنے صحابہ کو بھی یہی تھم دیا کرتے۔

1\_ سل البدي، جلد 7، صفحه 6-235

قر فصاء: بیضنے کی ایک خاص دیئت ہے جس میں انسان اپنے پاؤل پر بیٹھتا ہے اور رانوں کو پنڈلیوں سے ملادیتا ہے۔ حضرت مخرمہ کی صاحبزادی فرماتی ہیں۔ مُلَیْتُ دَسُولَ اللّٰهِ عَلَیْتُ وَ اِللّٰهِ عَلَیْتُ کَا اللّٰهِ مُعْلَدُ وَ اِللّٰهِ عَلَیْتُ کَا اللّٰهِ مُعْلَدُ وَ اِللّٰهِ عَلَیْتُ کَا اللّٰهِ مُعْلَدُ وَ اِللّٰهِ عَلَیْتُ کَو اِللّٰهِ عَلَیْتُ کَو اِللّٰهِ عَلَیْتُ کَا اللّٰهِ مُعْلَدُ وَ اِللّٰهِ عَلَیْتُ کَا اللّٰهِ مُعْلَدُ وَ اِللّٰهِ عَلَیْتُ کُو اللّٰهِ عَلَیْتُ کُو اللّٰهِ عَلَیْتُ وَ اللّٰهِ عَلَیْتُ کُو اللّٰهِ عَلَیْتُ کُو اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ ا

تر لع: چار زانو بیشنا۔ حضرت حنظلہ بن خزیم رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں کہ میں حضور علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میں نے دیکھا کہ حضور علیہ چارزانو ہو

کر بیٹھے ہیں۔ حضرت جابر بن صورہ ہے مروی ہے کہ صبح کی نماز ادا کرنے کے بعد حضور عظامہ جار

رت بابرین را بیشے رہے یہاں تک کہ سورج طلوع ہو تا۔ زانو ہو کر بیٹے رہے یہاں تک کہ سورج طلوع ہو تا۔

احتباء: انسان اپنے گھٹنوں کو کھڑا کر کے انہیں اپنے دونوں ہاتھوں سے گھیر لے۔ جعنہ میں عرفر از میں کمیں نام میں تاہا الصلاح، السام کی میں ان ک

حفرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے آقاعلیہ الصلوٰۃ والسلام کو کعبہ شریف کے صحن میں دیکھا کہ حضور عظی اصتباء کی صورت میں تشریف فرما تھے۔

نگاه کو آسان کی طرف بلند کرنا

حضور سر در عالم علی جب کافی دیر تک اپنے صحابہ سے محو گفتگور ہے تو بھی مجھی اپنی نگاہوں کو آسان کی طرف بلند کرتے۔

حضور کا تکیہ لگانے کا نداز

مفوان بن عسال ایک روز الله تعالیٰ کے پیارے رسول کی خدمت میں عاضر ہوئ ، دیکھاحضور علی مرخ رنگ کے تکیہ سے ٹیک لگائے بیٹے ہیں۔

حضرت جاہر بن سمرہ ہے مروی ہے انہوں نے فرمایا کہ میں بارگاہ ریٹالت میں حاضر ہول میں نے دیکھا کہ حضور علی نے بائی جانب تکیدر کھاہے اور اس پر فیک لگائے بیٹھے ہیں۔ بسااو قات حضور علی کے منڈ برپر تشریف فرماہوتے اور اپنے قدم مبارک کو کنو عمی میں لٹکا دیتے۔

حضرت ابوموی اشعری رضی اللہ عنہ ہے مروی ہے کہ ایک روز حضور علیہ قضائے حاجت کیلئے چار دیواری میں تشریف لے گئے۔ میں پیچھے چکتا آیا۔ جب سر کاراس چار

دیواری میں داخل ہوئے تو میں دروازہ پر بیٹھ گیااور دل میں کہاکہ آج میں رسول اللہ علیہ علیہ کا دربان ہول گا۔ حضور علیہ قضائے حاجت سے فارغ ہونے کے بعد کنو کیں کی منڈیر پر بیٹھ گئے۔ اپنی پنڈلیوں سے چادراوپراٹھالی اور انہیں کنو کیں میں افکادیا۔

بیٹے گئے۔ اپنی پنڈلیوں سے چادراو پر اٹھالی اور انہیں کو کی میں لکادیا۔
حضرت امام طبر انی اوسط میں ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ
ایک روز سر ورعالم علیقے اعواف، میں مخبرے۔ حضرت بلال حضور علیقے کے ہمراہ تھے۔
حضور علیقے نے اپنے دونوں قدم مبارک کو کی میں لاکاد یے۔ ای اثناء میں حضرت ابو بمر
حاضر ہوئے اور اندر جانے کا اذن طلب کیا۔ حضرت بلال نے حضور علیقے کی خدمت میں
عرض کی۔ فرمایا کیا ملاک افکان کا کو کہتے کو اگر انگرا کیا گہتے تھا اے بلال انہیں اندر آنے کی اجازت
دو اور جنت کی خوشخری بھی ساؤ۔ حضرت صدیق اندر آئے اور حضور علیقے کی دا کی
طرف منڈ بر پر بیٹھ گئے۔ اور جس طرح حضور علیقے نے اپنے پاؤں کو کی میں لاکا کے تھے
اپ نے بھی اپنے پاؤں لاکاد کے۔ کچھ دیر کے بعد حضرت عمر حاضر ہوئے۔ بلال نے بارگاہ
نوت میں ان کی آمد کی اطلاع دی۔ حضور علیقے نے فرمایا کیا ہوگر کی ساؤے آپ
یہا لیکھنگ قواے بلال انہیں اندر آنے کی اجازت دو نیز انہیں جنت کی خوشخری ساؤے آب
داخل ہو کے اور سرور عالم کے با کی جانب منڈ بر پر بیٹھ گئے اور اپنے پاؤں کو کی میں لاکا یہا کہ دوئے۔ کھر کچھ دیر بعد حضرت عثمان حاضر ہوئے۔ حضرت بلال نے ان کی آمد کی اطلاع
دی۔ حضور علی کو کو کیا اور ایک کو کیوں کی اور اپنے کو کو کی کو کو کیوں کی کو کو کیوں کی کو کو کھر کی کو کو کیوں کو کی کو کو کھر کے کو دیر بعد حضرت عثمان حاضر ہوئے۔ حضرت بلال نے ان کی آمد کی اطلاع
دی۔ حضور علی کو کو کو لیا انگرائی کا کھر کیا گیا گور کو کیوں کو کو کو کو کو کھر کیا گیا گور کو کھر کی کھر کھر دیا کہ کو کھر کی کھر کے کو دیر بعد حضرت عثمان حاضر ہوئے۔ حضور علی کو کو کھر کے کو دیر ابعد حضرت عثمان حاضر ہوئے۔ حضرت بلال نے ان کی آمد کی اطلاع
دی۔ حضور علی کو کو کھر اور کو کھر کیا گور کیا گور کی کو کھر کی کو کھر کی کو کھر کھر کھر کے کو دیر ابعد حضرت عثمان حاضر ہوئے۔ حضرت بلال نے ان کی آمد کی اطلاع کو کھر کے کو حضور علی کھر کھر کے کو دیر ابعد حضرت عثمان حاضر کو کھر کی کھر کی کھر کے کو دیر ابعد حضرت عثمان حاضر کو کھر کی کھر کے کو دیر کیا گور کو کھر کے کو کھر کے کو کھر کی کھر کے کو دیر کی کھر کے کو کھر کے کو کھر کی کھر کے کو کھر کی کو کھر کی کھر کے کو کھر کے کو کھر کی کو کھر کی کھر کے کھر کے کو کھر کے کو کھر کے کھر کے کو کھر ک

ا نہیں اندر آنے کی اجازت دو۔ انہیں جنت کی خوشخبر کی سناؤ اور اس مصیبت کی بھی جو انہیں پہنچ گی۔ حضرت عثمان داخل ہوئے اور حضور علی کے ساتھ بیٹھ گئے اور پاؤل کنو عمل میں انگلد ئے۔(1)

حضور علی کی صحابہ کے ساتھ نشست کا نداز

حضرت انس بن مالک رضی الله عند روایت کرتے ہیں که حضور علی جب اپنے صحابہ کے در میان تشریف فرما ہوتے تو اپنے گھٹول کو اپنے ہم نشینوں سے آگے نہ کرتے۔ جو محض حضور علی ہے کہ دست مبارک کو تھام لیتا جب تک دہ خود اپناہا تھ واپس نہ کرتا حضور علیہ اس کے ہاتھ کو نہ چھوڑتے۔ اور جو محض بھی بارگاہ رسالت میں حاضری کا شرف

حاصل کر تاجب تک دہ خودا ٹھ کر چلانہ جاتا، حضور علیقہ کھڑے نہ ہوتے۔ جنہ مطابق میں کہ بر کہ تاہم کہ تھی دیا ہے۔

حضور علی این صحابہ کرام کے ساتھ جب کہیں تشریف فرماہوتے توخود در میان میں بیٹھے، صحابہ کرام حلقہ باندھے چارول طرف بیٹیا کرتے۔ سرورعالم علی جب خطاب

فرماتے تو تبھی ایک طرف کے لوگوں پر توجہ فرماتے تبھی دوسر کی طرف کے لوگوں پر اور تبھی تیسر ی طرف کے لوگوں پر توجہ فرماتے۔

حضرت ابوہر میں اور ابو ذررضی اللہ عنہائے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ رسول اکرم علیقہ اپنے صحابہ کے درمیان میں میٹھتے۔ ناواقف اعرابی آتے تو وہ بیر نہ سمجھ کتے کہ حضور علیقہ کہال تشریف فرماہیں۔انہیں لوگوں سے بوچھنا پڑتا۔ ہم نے بارگاہ رسالت میں

عرض کی حضور علی اجازت دیں تو ہم او نجاسا تھڑ ابنا میں تاکہ اعرابی حضور علی کو بآسانی پیچان سکیں۔ چنانچہ ہم نے ایک تحرابنایا حضور علیہ اس پر تشریف فرما ہوتے اور ہم ایک

دوسرے سے پیچھے صفیں بناکر بیٹھ جائے۔

حفزت امام احمد، عباد بن تمیم سے دوا پنے چپاہے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے ایک د فعہ اللہ تعالیٰ کے محبوب رسول کو دیکھا کہ حضور عقیقے معجد میں لینے ہیں اور ایک پاؤں

دوسر عیاول پرر کھاہواہے۔(1)

مجلس کے اختیام پردعا

امام ترندی اور حاکم حضرت ابن عمر رضی الله عنبماے روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ خط جب مجلس برخاست کرتے تواپنے صحابہ کیلئے ان پاکیزہ کلمات ہے دعاما نگتے۔ آپ بھی ان کلمات کو غور سے پڑھیں اور ان کا منہوم دل میں پیوست کریں اور بید دعا مانگنا اپنا معمول بنالیں۔

> اللهُمَّاقَسِمُكَ مَن مَن مَنْ مَن مَن مَا مَكُول بَيْنَ وَبَيْنَ مَعَاصِيكَ وَمِن طَاعَتِكَ مَا مُنْكِفًن بِهِ جَنَّتَكَ وَمِن الْيَقِيْنِ مَا يُهُونُ عَلَيْنَا مُصِينً بَاتِ المُّنْيَ وَمَتِعْنَا بِاَسْمَاعِنَا وَالْبَصَارِيَا وَقُوتِنَا مَا اَحْدَيْتِكَ فَا وَجْعَلُهُ الْوَارِثَ مِنَا وَاجْعَلُ ثَأْدُنًا عَلَى مَنَ

ظَلَمْمُنَا وَانْصُمُ مَا عَلَى مَنْ عَادَانَا - وَلَا تَجْعَلُ مُصِيْبَتَنَا فِي دِيْنِنَا وَلَا تَجْعَلِ اللَّهُ نَيَا أَكُبُرُ هَبِّمَنَا وَلَا مَبْلَغَ عِلْمِنَا وَلَا تُسْلِطُ عَلَيْنَا مَنْ لَا يَدْحَمُنَا (1) "اے اللہ! ہمیں وہ اپنا خوف عطا فرما جو ہمارے درمیان اور تیری نافرمانیوں کے درمیان رکاوٹ بن جائے اور ہمیں اس اطاعت کی توفیق عطافرماجس کی وجہ سے توہمیں اپنی جنت میں پہنچادے۔

ہمیں ایسی قوت یقین ارزانی فرما جو دنیوی مصیبتوں کو ہمارے لئے آسان فرمادے۔

جب تک تو ہمیں زندہ رکھے ہماری قوت ساعت، ہماری بینائی اور ہماری بدنی طاقت ہے ہمیں متمتع فرما

اوراس كوجاراوارث بنا

اور جو ہم پر ظلم کرے اس سے ہمار اانقام تو لے۔ تو ہمیں مدد دے ان لوگوں کے خلاف جو ہم سے عداوت کرتے ہیں۔ ہماری مصیبت کو ہمارے دین میں ندینا۔

اور دنیا کو ہماری سب سے بوی مصیبت ند بنا اور بید کد ہمارے علم کی رسائی صرف دنیوی امور تک ند ہو۔

اوریااللہ ایسے دعمٰن کو ہم پر مسلط نہ کرجو ہم پررحم نہ کرے۔"

ہر مسلمان کو جاہتے یہ دعااز ہر کرے جب کسی محفل کے اختتام پر اٹھے ان کلمات طیبات ہے بارگاہ اللی میں اپنی عرض پیش کرے۔

حضور کا مجلس سے قیام

حضور علی کے مجلس سے کھڑے ہونے کی دوفتمیں تھیں۔ایک قتم اس قیام کی تھی ہے جس کے بعد حضور علیہ اس قیام کی تھی جس کے بعد حضور علیہ اس جگہ پر لوٹ آتے تھے اور دوسرا قیام ایسا تھا کہ وہ مجلس برخاست ہونے کااعلان ہوتا۔

پہلے قیام کے بارے میں حضرت ابوالدرداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ

علی جب تشریف فرما ہوتے تھے تو ہم حضور علی کے اردگرد حلقہ باندھ کر بیٹھتے تھے۔ اگر حضور علی اس قیام کے بعدای مجلس میں واپس ہونے کاارادہ کرتے تو حضورانی تعلین مبارک باہر ہی رکھ آتے یا کوئی اور چیز جو حضور علی کے پاس ہوتی وہ مجلس سے باہر رکھ دیے جس سے صحابہ کرام کو حضور علی کے ارادہ پر آگاہی ہو جاتی۔

ایک دفعہ حضور علیقہ کھڑے ہوئے اور اپنی نعلین مبارک باہر چھوڑیں تو میں نے ایک لوٹالیااس میں پانی بحر احضور علیقہ کھڑے ہیچے چل پڑا حضور علیقہ قضائے حاجت کے بغیر والحسور نے قضائے حاجت نہیں کی۔ آپ والحس نہیں کی۔ آپ نے فرمایا نہیں کی۔ یہ جلدی اس لئے کی کہ میرے پاس فرشتہ میرے رب کی طرف سے یہ بیغام لے آیا۔

مَنْ يَعِمُكُ سُوِّءً اَوْ يُظْلِو لَفُ<mark>سَهُ ثُ</mark>مَّ يَسْتَغُفِي اللهَ يَعِبِ اللهَ عَفُولًا تَحِيْمًا -

"اور جو محض کر بیٹھے ہر اکام یا ظلم کر لے اپنے آپ پر پھر مغفرت مائے اللہ تعال<mark>ی ہے تویائے گااللہ تعالیٰ کو ہڑا بخشے والا بہت رحم فرمانے والا۔"</mark>

اس آیت سے پہلے ایک اور آیت نازل ہوئی تھی جو میرے صحابہ پر بیزی گرال گزری تھی۔ مسر پر بیوس در وروق ہے بعد ہوں کر بی کا دارک سر کا اس کرانا کی جداد کر داری کا

من يَعْمَلُ مُوعَيِّجُ ذَيهِم جو آدى گناه كرے گاس كواس كى جزادى جائے گا۔ ميرے صحاب اس آيت سے بوے اضر ده اور عملين تھے۔ ميں قضائے حاجت كے بغير واليس

آيامول تاكه اپنے محابه كويه خوشخرى سناؤل۔

میں نے عرض کی یار سول اللہ اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف کردے گاخواہ اس نے زناکیا مویا چوری کی مو؟ حضور عظیمہ نے فرمایا خواہ اس نے زناکیا ہویا چوری کی مو پھر بھی اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کردے گا۔ پھر میں نے عرض کی یار سول اللہ قدارے ذَیّا وَسَعَمِقَ ثَعْمَ

ا منتخف عُرِف كَ عَنواه وه زنااور چورى كرنے كے بعد توبه كرے تو پھر بھى اس كو بخش ديا جائے گا؟ حضور عليہ نے فرمايا بيشك \_ پھر ابودرداء نے تيسرى باريبى سوال دہرايا تو حضور سلائق : تقدر كرد ما در در مايا بيشك \_ پھر ابودرداء نے تيسرى باريبى سوال دہرايا تو حضور

میلان نے تیسری مرتبہ جواب دیا تعمّر عَلی دَغُیراً نَفِ عُورُیم بیک الله تعالیٰ اے معاف کردے گاخواہ عویمر کی ناک کیول نہ خاک آلود ہو۔

2۔دوسری قتم جس قیام سے مجلس برخاست کرنامطلوب ہو۔

آسْتَغُفِيُ كَ وَأَتُوْبُ إِلَيْكَ

اے اللہ! توہر شریک اور ہر عیب سے پاک ہے اور ہم تیری حمد کرتے ہیں اور میں گواہی دیتا ہول کہ تیرے بغیر اور کوئی معبود نہیں۔ میں تجھ

ے مغفرت طلب کر تاہو لاور تیری جناب میں توبہ کر تاہوں۔"

ابو برزہ نے اس روایت پرید اضافہ کیاہے کہ ایک مخص نے عرض کی یارسول اللہ! آپ نے ایک ایساار شاد فرمایاجو پہلے حضور عظی نہیں فرمایا کرتے تھے۔ کیایہ کلمات مجلس میں جو غلطیال ہوتی ہیں ان کا کفارہ ہیں؟ حضور عظی نے فرمایا کلمات علکینی ہوت ہے ہو ہوگی کے

میں جو غلطیاں ہوئی ہیں ان کا کفارہ ہیں؟ حضور عصفہ نے فرمایا کُلمَاٹ عَلَمَیْنیَہُوں ہے ہُوئیٹیگا گفاکراچ کِخطَائیا الْمُمَجْلِیں میہ وہ کلمات ہیں جو جر ئیل نے مجھے سکھائے ہیں مجلس میں

و قوع پذیر ہونے والی ساری خطاؤل کا ہد کفارہ ہے۔ ایک دوسری روایت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ سے مروی ہے کہ حضور علیقہ

جب کی مجلس میں تشریف فرماہوتے یا نماز اداکرتے تو یکھ کلمات زبان مبارک پر لے آتے۔ میں نے اپ آ قامے ان کلمات کے بارے میں دریافت کیا تو حضور علی نے نے فرمایا

وه کلمات بید ہیں۔

سُبُعَانَكَ اللَّهُ وَيِعَمُّدِكَ لَكَالِهُ إِلَّا آنَتَ آسُتَغُوْرُكَ وَآتُونُ إِلَيْكَ مِنْ (1)

پھر فرمایا مجلس کے اختیام پر جو مخض یہ کلمات کہے گااس مجلس میں جتنی خطا ئیں اس سے سر ز د ہوئی ہیں وہ سب بخش دی جائیں گا۔

حضور کی رفتار اوراس کی انواع

اس کی ہیئت: حضرت ابوہر رہ ہے مروی ہے آپ نے فرمایا مَا دَاَمِتُ اَحَدُّ السَّرِّعَ مِشْدَةٌ قِنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ

عَلَيْدِوَسَلَّمَ كَأَنَّمُ الْدُرْضُ تُطُوٰى لَهُ . (2)

1\_ سيل الهدئ، جلد7، صفحه 247

2\_اينيا، منى 248

" میں نے حضور علی ہے زیادہ تیز چلنے والا کسی کو نہیں دیکھا۔ یول معلوم ہو تا تھا کہ زمین حضور علیہ کے سامنے سے کیٹتی جار ہی ہے۔ حضور علي جب چلتے تو كسى قتم كاضعف استى بر كر نمايال نه ہوتى۔ حضور عليه جب حلتے توساتھ والے لوگ دوڑتے لیکن پھر بھی حضور علیہ کونہ پاسکتے۔" حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا مَشْلَى "جبر سول الله عليه على توايخ ع<mark>صار</mark> فيك لكات-" حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ ہے مروی <mark>ہے ر</mark>سول اللہ عل<del>قی</del> جب چلتے تو پوری قوت ہے چلتے اس میں کوئی کسل اور سستی نہ ہوتی۔ حضرت علی مرتقنی رضی الله تعالی عنه نے حضور علیہ کی سرعت رفتار کو بیان کرتے ہوئے فرمایا۔ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّوَ إِذَ احْتَىٰ كَأَنَّمَا يَغْمَى دُمِنَ صَبَبٍ قَاذَا مَشْلَى كَأَنْمَا يَتَقَلَّعُمِنَ صَخْرَةٍ - (1) "رحت عالم علي جب چلاكرت تو يول معلوم موتاكه بلندى س نشیب کی طرف جارہے ہیں اور جب حضور عظافیہ چلا کرتے تو قدم جما کرر کھتے جس سے پنہ چلنا کہ حضور علیقہ جلدی میں نہیں ہیں۔" ای سرعت رفآر کوحفرت این سعدنے یول بیان کیاہے۔ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا مَسْلَى تَكُفَّأُ تَكَفُّوًّا كَأَنَّمَا يَخْطُ مِنْ صَبَي "جب حضور عظی چلتے تو آ گے زور دے کر چلتے گویا بلندی سے پنچے اتر ر<u> ۽ ب</u>ي۔" ابن سعد حضرت علی رضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں۔

1. ٢. الدي، جلد 7، سني 9-248

وَإِذَا مَشْلَى تَقَلَّمَ كَأَنَّمَا يَخْدِدُونَ صَبَبٍ -

"کہ حضور جب چلتے توزمین پر سے پاؤل زور کے ساتھ اٹھاتے (جیسے مستعد اور مضبوط لوگوں کی چال ہے) میہ نہیں کہ چھوٹے چھوٹے قدم مغرور وں ماعور توں کی طرح رکھتے۔"

حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ ہے مروی ہے آپ نے فرملیا کہ میں نے مغرب کی مفار اللہ کے پیارے رسول کے ساتھ اداکی۔ بعض نمازی واپس آگے اور بعض وہیں مفہرے رہے۔ حضور علیہ جلدی سے تشریف لائے حتی کہ سانس پھولا ہوا معلوم ہو تا تھا حضور علیہ نے تیزی سے فرملی۔

ٱبْنِيْرُ وُاهْنَ ارْبُكُو قَدُ فَتَحَ بَابَّاقِنَ اَبْوَابِ السَّمَاءِيُبَاهِيُ بِكُو الْمُكَرِّكِمَةَ يَقُولُ انْظُرُ وَاعِمَادِي قَدْ تَصَوَّا فَرِيُضَةَ بِعَدْ وَيُورِدُونَ مِنْ الْطُرُواعِمَادِي قَدْ الْمُعَلِّمَةِ عَلَيْهِ الْعَلَامِ السَّمَاءِ الْعَلَامِ السَ

دِبْهِدُ مِیکْتَظِوُونَ أَخْذِی م "اے میرے صحابہ تہمیں خوشخری ہو، یہ ہے تہمار اپر وردگار جس نے

اے میرے محابہ مہیں تو ہری ہو، پیہے مہارا پرور داور ، س کے آسان کے دروازوں سے ایک دروازہ کھولا ہے اور تمہاری وجہ سے ملا تکہ پر فخر کررہاہے اور فرمارہاہے: اے ملا تکہ!دیکھومیرے بندوں کو انسان نیا کی فران اور کی اور میں میں بیٹن ہیں۔ "

انہوں نے ایک فریضہ ادا کیا ہے اور دوسرے کے انتظار میں بیٹھے ہیں۔" حضور علیقے جب چلتے تو حضور علیقے کلی طور پرایک چیز کی طرف متوجہ ہوتے۔ دستور علیقے جب کی میں نہ آ

حضرت ہند بنت ابی ہالہ فرماتی ہیں۔

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْرِ وَسَلَّمَ إِذَا الْتَفَتَ الْتَفَتَ

جِينُعًا كَاذَا ٱذْبُرُ آذْبُرَ حَيِينُعًا - (1)

" یعنی حضور عظی جب کسی چیز کی طرف متوجه ہوتے تو بتامہ متوجہ

ہوتے اور جب کسی چیز کی طرف پیٹھ کرتے تو مکمل طور پر پیٹھ کرتے۔" تاریخ

حضور عليه كاجوت پہن كر، ننگے پاؤل اور الٹے پاؤل چلنا

حضرت ابن عمرے مروی ہے کہ حضور عقیقہ مجھی ننگے پاؤں چلتے اور مجھی نعلین پہن کر چلتے۔ مجھی مرور عالم عقیقتہ بیچھے کی طرف چلتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فر ماتی ہیں۔ میں ایک روز باہر سے آئی حضور کر یم علیہ گھر کے اندر نماز ادافر مار ہے تھے۔ در وازہ بند تھا۔ میں نے در وازہ کھولنے کی التجاکی تو حضور علیہ آگے بڑھے اور در وازہ کھولا پھر النے پاؤں اینے مصلی پر بہنچے اور بقیہ نماز کممل کی۔

سر ورعالم علي بسااو قات چلتے ہوئے اپنے کسی صحابی کاہاتھ اپنے

وست مبارک سے پکڑ لیتے حفرت بریدہ اسلمی رضی اللہ عنہ فر

حضرت بریدہ اسلی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک روز کسی کام کیلئے گھرے باہر نکلا۔ احیانک دیکھا کہ سر ور عالم علیقے تشریف لے جارہے ہیں۔ حضور علی نے میر اہاتھ پکڑلیااور ہم دونوں اکٹھے چلتے رہے۔

حضرت ابولهامه روایت کرتے میں سر ور عالم علی نے ایک دن میر اہاتھ پکڑ لیااور فرمایا اے ابالهامه مِنَ الْمُوْمِنِيْنَ مَنْ يَلِينُ لَهُ قَلْبِي بعض اليے الل ايمان ميں جن كيلے مير ا

ربایات ہات ہوں محدور میں میں میں ایک صلی میں ایک ایک اس میں اس میں اور اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس م دل بہت زم ہو تاہے۔

طبرانی، حضرت انس سے روایت کرتے ہیں کہ ایک روز سر ورانبیاء باہر تشریف لے آئے اور حضور علی نے ابوذر کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا۔ ای حالت میں حضور علی نے فرمایا۔

كِيَا أَبَا ذَرِّ ٱ كَلِمْتَ أَنَّ بَيْنَ ٱلْكِرِينَا عَقَبَةٌ كَنُوْدُالْآيِصَعْدُهَا

الدالْمُخِفُّونَ - اللهُ الْمُحْفِقُونَ - اللهُ الْمُحْفِقُونَ - اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

"اے ابو ذر کیاتم جانے ہو کہ ہارے سامنے ایک د شوار گزار گھائی ہے،

اس پر وہی لوگ چڑھ سکیں گے جن کے کندھوں پر گناہوں کا بوجھ ہلکا

" £.

ہادی انس وجان علیہ کے آ داب خور دونوش

بزاز اور طبر انی نے تقد راویوں کے واسطہ سے عمار بن باسر رضی اللہ عنماسے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ علی کی خدمت میں جب کھانے کی کوئی چیز بطور ہدیہ پیش کی جاتی تو سملے وہدیہ پیش کرنے والا اس سے تناول کر تااور پھر حضور علیہ اس کی طرف اتھ برساتے۔

دہ ہر ہیں سرے والان سے خاوں سر عااور پھر معلور علی اس مرحب کے بر حالے۔ اس احتیاط کی وجہ رہے کہ فتح خیبر کے بعد ایک یہودن نے حضور کی خدمت میں ایک

1\_ سل البدئ، جلد7، صفح 252

> ُرَ حمت عالم عَنِّكُ نِ فَرَ مَايِدَ بِاتَّ اللهُ تَعَالَى جَعَلَنِيُ عَبُدًا كَرِيُبِيًّا وَّلَمُ يَجْعُلُنِيُ جَبَالًا عَنِيلًا

رای الله تعالی نے عزت والا بندہ بنایا ہے۔ مجھے جابر اور متکبر نہیں

A 11.5A 1, "- - Lu

حضرت این عباس رضی الله عنهما ہم وی ہے کہ الله تعالی نے اپنے حبیب کریم کی طرف جبر ئیل کی معیت میں ایک خاص فرشتہ بھیجا۔ اس نے عرض کی یارسول الله! الله تعالی نے آپ کو اختیار دیا ہے کہ چاہ تو آپ ایسے نبی بنیں جو بندہ ہے اور چاہ تو بادشاہ بنیں۔ سر کار دوعالم علیقہ نے جرئیل امین کی طرف دیکھا۔ جرئیل نے اپنیا تھ سے اشارہ کیا کہ تواضع اختیار فرما نمیں۔ رسول الله علیات نے فرمایا۔

بَلُ ٱكُونُ عَبْدًا تَبِيًّا

"میں بادشاہ نہیں بنا چاہتا، میں آبیا نبی بنا چاہتا ہوں جو اپنے رب کا

بنده ہو۔"

اس گفتگو کے بعد حضور علیہ نے مجھی تکیہ لگاکر کھانا نہیں کھایا۔

جھزت ابن عمرر ضی اللہ عنماے مروی ہے کہ جب رحت عالم پہلا لقمہ منہ مبارک میں ڈالتے تو یہ فرماتے۔ یکا کا پیسع المدیخیف کی اے وسیع اور کشادہ مغفرت کے مالک۔" گاہے گاہے سر ورعالم علیہ کوئی قلیل چیز تکیہ لگاکر بھی تناول فرمالیا کرتے تھے۔ حضرت انس سے مروی ہے کہ ایک دفعہ کسی نے تھجور پیش کی۔ حضور علیہ تکیہ لگائے بیٹھے تھے۔ای حالت میں اس تھجور کو تناول فرمایا۔

خوئے کریمی

حضرت جابر رضی اللہ عند سے مروی ہے کہ سرور عالم عظیم کا بیہ معمول تھا کہ جب کوشت پکاتے تواہل خاند کو تھم دیتے کہ آگر تو کا الْمَاکَ کَا کہ شور بازیادہ بنانا۔

وَتَعَاهَدُ جِيرًا نَكَ (1) الني راوسيول كَى خَرَ كَير ك كرنا-

حصرت ابوذرے مروی ہے کہ رسول اللہ عقاقہ نے انہیں ارشاد فرمایا کہ جب شور بابناؤ تو پانی زیادہ ڈالواور اپنے پڑوسیوں کیلئے بھی چچے مجرار سال کرو۔

کھانے سے پہلے ہاتھ صاف کرنا

عَنْ عَالِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَتَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا آلِادَ أَنَّ يَأْكُلُ غَسَلَ يَكُنْ يُو "مرور عالم عَلِي جب كمانا كمان كاراده فرمات تواي دونول

سرورعام علی جب ها، هانے کا ارادہ سرمانے کو آپ دو ول مبارکہا تھوں کود ھوتے۔"

مل کر کھانے کی ترغیب

حضرت جابرر صی الله عنه سے مروی ہے۔

قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْرِ وَسَلَّمَ إِنَّ آحَبَ الطَّعَامِ إِلَّ

مَاكَثُرُتُ عَلَيُهِ الْآيِدِي - (2)

"ميرے نزديك بسنديده كھانا وہ ہے جس كے دستر خوان پر بہت زياده

ہاتھ ہوں۔"

حضرت عبداللہ بن بسر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم علیہ کا بہت بڑا پیالہ (پرات) تھا، جے غراء کہاجاتا جے چار آدمی اٹھاتے۔ حضور علیہ اور صحابہ صبح جب بیدار

1\_ سيل البدئ، جلد7، صغير 262

2-الينيا

ہوتے تو حاشت کے وقت تک اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تحمید میں مشغول رہتے پھراس بری پرات

كولايا جاتا سب صحاب اس كے اردگرد جمع مو جاتے يبال تك كه سرور عالم بھى ان يس

تشريف فرما ہوتے۔ايک اعرابي نے اس سادگي اور ب تطفي كوديكھا تو يو جھا ماھان كا الجيلسكة یہ س متم کی نشست ہے تواس کے جواب میں اللہ کے کر یم رسول عظاف نے فرمایا۔ إِنَّ اللهَ تَعَالَىٰ جَعَلَنِيْ عَبْدًا كَرِيْمًا قَالَمْ يَجْعَلُنِيْ جَيَّارًا عِنْيًّا ''کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے عزت والا بندہ بنایا ہے مجھے جابر اور مغرور نہیں پر معلم انسانیت علیہ نے اپنے صحابہ کو کھانے کا طریقہ بتایا۔ كُلُوًا مِنْ جَوَانِهِمَا وَدَعُوُ اذِ<mark>رُوَتَهَ</mark>ا يُبَارَكُ كُكُوْفِيْهَا ـ " پہلے اطراف ہے کھانا کھاؤ اور اس کے در میان چوٹی یوں ہی رہے دو اس میں تمہارے لئے برکت ڈال جائے گ۔" پھر حضور علیہ نے کھانا شروع کرنے کا اذن دیا اور ساتھ انہیں ایک خوشخری بھی سنائی فرملیا۔ خُذُوًا وَكُلُواْ فَوَ الَّذِي نَفْسِي بِيوِ لِتُفْتَحَنَّ عَلَيْكُمْ أَصُ فَارِبِ وَرُوْمِ۔ "تواب کھاناشر وع کرواس ذات پاک کی قتم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے تم ایران وروم کی مملکتوں کو یقینا فتح کرو گے۔ کھانے یہنے کی چیزوں کی فرادانی ہو جائے گی۔ لوگ اس وقت اللہ کانام لینا بھول جائیں گے۔" حضور کاگرم کھانے کونا پہند فرمانااور کھانے میں پھونک نہ مار نا

ام المومنین حضرت جو ریبه رضی الله عنها سے مروی ہے رسول الله علی تھے تحت گرم کھانے کوناپند فرماتے یہاں تک کہ اس کی گری کی شدت کم ہو جاتی۔ حضرت ابن عماس سے مروی ہے کہ حضور علی نہ کھانے کی چیز میں پھونک مارتے اور نہ پینے کی چیز میں۔ 1۔ سل اله بی، جلد 7، منو 65-264

چلتے ہوئے کھانا

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہماہے مروی ہے رسول اللہ علی ایک انصاری کے باغ میں تشریف لے گئے۔ حضور علی تازہ تھجوریں کھا بھی رہے تھے اور چل بھی رہے آتھے اور میں حضور علی کے ہمراہ تھا۔

یں مورسے کے مراہ ہات حضرت عائشہ رضی اللہ عنہاہے مروی ہے کہ رسول اللہ علیہ کھی کھڑے ہو کر مجھی بیٹھ کر کھانا تناول فرماتے اور دائیں بائیں آتے جاتے۔

بڑے برتن میں کھانار کھ کر کھانا

امام نسائی، حضرت جاہر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک روز سر کار دوعالم علی مقابلہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک روز سر کار دوعالم علی اللہ نے کہ اور جمعے اپنے کا شانہ اقد س کی طرف کے گئے۔ جب ہم وہاں پہنچ تو ہمارے لئے ایک تھال لایا گیا جس میں روثی کے مکڑے رکھے تھے۔ ہم نے پوچھا کہ کیا کوئی اللہ میں روٹی کے مکڑے رکھے تھے۔ ہم نے پوچھا کہ کیا کوئی اللہ میں روٹی کے مکٹرے رکھے تھے۔ ہم نے پوچھا کہ کیا کوئی اللہ میں روٹی کے مکٹرے رکھے تھے۔ ہم نے پوچھا کہ کیا کوئی اللہ میں روٹی کے مکٹرے رکھے تھے۔ ہم نے پوچھا کہ کیا کوئی اللہ میں روٹی کے مکٹرے رکھے تھے۔ ہم نے پوچھا کہ کیا کوئی اللہ میں روٹی کے مکٹرے رکھے تھے۔ ہم نے پوچھا کہ کیا کوئی کیا ہے اللہ میں اللہ کیا کہ میں روٹی کے مکٹرے رکھے تھے۔ ہم نے پوچھا کہ کیا کہ ک

سالن ہے تو کہا گیا صرف سر کہ ہے۔ حضور عظیقے نے فرمایا نعم الڈکٹ گرا آنٹ کی بہترین سالن سر کہ ہے۔ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ جب سے میں نے حضور علیقے کا بیہ ارشاد سنا میں سر کہ ہے محبت کرنے لگا۔ (1)

حضرت عبداللہ بن بسر فرماتے ہیں کہ سر کار دو عالم علیہ کا ایک بڑالگن تھا جس کو الفراء کہاجا تا تھااے چار آدمی اٹھایا کرتے۔

حضرت اساء بنت الی بکر رضی الله عنها فرماتی ہیں کہ میں نے ہجرت کی رات حضرت صدیق اکبر کے گھر میں حضور عقب کیا تیار کیا، ایک برشن میں کھانار کھااور ایک میں برشن میں کھانار کھااور ایک میں برشن میں در کے بیار کیا ہے۔

پنے کاپانی۔ لیکن میرے پاس کوئی ایسی چیز نہیں تھی جس سے ان دونوں کو ہائدھ سکول۔ میں نے حضرت صدیق کی خدمت میں عرض کی بخدا نمیرے پاس کوئی ایسی چیز نہیں جس کے ساتھ اسے ہائدھ سکول سوائے کمربند کے۔ آپ نے فرمایاس کو چھاڑ کر دوجھے بتالو۔

ا یک کے ساتھ پانی کے مشکیزے کو ہاند ھواور دوسرے کے ساتھ توشہ دان ہاندھو۔ میں نے اس تھم کی تعمیل کی ای وجہ ہے مجھے ذات النطاقین کے لقب سے ملقب کیا گیا۔

جس برتن میں کھانا ہو حضور عظیما اس کوڈھا نینے کی تلقین فرماتے۔

1\_ سل الهدى، جلد7، صفي 266

ابو حمید، ہار گاہ رسالت میں ایک برتن لے آئے جس میں ایک مشروب تھا۔ سرور عالم عَلِينَهُ فِي جباب ويكما تو فرمايا هَلاَ خَمَرُ تَكا الرتم اع وْهَن ع وْهان وية توكتنا اجها بوتا\_(1) کھاناشر وع کرتے وقت بسم اللہ پڑھنا حضور عليه كاخد مت من جب كهانا بيش كياجاتا توحضور عليه بم الله شريف يره صق حفرت عائشه حضور عَلِي كايدار شادروايت كرتى بين فَاذْاً أَكُلَ احْدُكُمُهُ فَلْيَكُ كُرِ السَّهَا لِللهِ اگرتم میں سے کوئی کھانا کھانے لگے تو چاہئے کہ اللہ کانام لے۔اور اگر وہ پہلے بھول جائے تو جس وقت ياد آئے كم بسم اللهِ أوَّله وَاحِرُه حبثی بن حرب رضی الله عند روایت کرتے ہیں ایک دفعہ صحابہ کرام نے بارگاہ رسالت میں عرض کی پارسول اللہ ہاتاً تأکمان وَلاَ مُنَشِّيعُمُ ہم کھاتے ہیں لیکن سیر نہیں ہوتے۔ حضور علی نے فرمایا کھلکھ تتفی فون شائد کھانا کھاتے وقت تم الگ الگ ہو جاتے ہو۔ انہوں نے عرض کی ہاں پارسول اللہ علی ہے۔ حضور نے فرمایا۔ اِجْتَيِعُواْ عَلَى طَعَامِكُمْ وَاذْكُرُوااسْمَاللَّهِ يُبَارَكُ لَكُمُونِيْرِ "سب اکٹھے ہو کر کھایا کرواور کھانا شر وع کرتے وقت اللہ کانام لیا کرو، الله تعالیٰ اس کھانے میں تمہارے لئے پر کت ڈال دے گا۔" حضور علی تین انگلیوں ہے کھانا تناول فرماتے اور کھانے سے فراغت کے بعد ان کو چوس لیتے۔اور ہمیشہ دائی ہاتھ سے کھاتے اور اس کا تھم دیتے۔ سر کار دو عالم عظیم کا معمول تھا کہ تین انگلیوں ہے کھاتے، انگو ٹھااور ساتھ والی دو انگلیاں۔ پھران کو چوس لیتے پھران کو کپڑے سے صاف کر لیتے۔ نیز مبھی مجھی چو تھی انگلی سے بھی مدولیتے۔ ام المومنين حضرت حصه رضى الله عنها فرماتى بين كه حضور عظي اينادايان باته كهاني ینے، وضو کرنے، کیڑے بہننے اور کچھ لینے اور دینے کے لئے استعال فرماتے اور اس کے

1\_ سل الهدئ، جلد7، صني 268

علاوہ باقی کا موں کیلئے بایاں ہاتھ استعال کرتے۔

حضرت ابن عمر رضى الله عنهما مروى ہے كه حضور عليه في فرمايا جب كھاؤ تو دائيں ہاتھ سے كھاؤ، جب پو تو دائيں ہاتھ سے پوكونكه شيطان كاطريقه ہے كه وہ بائيں ہاتھ سے كھاتا اور پتيا ہے۔

حفرت جاہر رضی اللہ عنہ ہے مروی ہے کہ اللہ کے بیارے رسول علی نے باکس ہاتھ ہے کہ اللہ کے بیارے رسول علی نے باکس ہاتھ ہے کہ اللہ کے بیارے رسول علی نے دراوڑھ کے اتھ ہے کہ منع کیا۔ اور صرف ایک چادراوڑھ کرامتہاء کی صورت میں بیٹھنے ہے بھی منع فرمایا کیونکہ اس سے برہنہ ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ حضرت ابوہر برورضی اللہ عنہ ہے مروی ہے کہ رحمت عالم علی نے فرمایا۔ ریکا کُلُ اَحَدُ کُدُو بِیمِینِیه وَلِیکَ مُن بِیمِینِیه وَلِیکَ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ وَلِیکَ مُن بِیمِینِیه وَلِیکَ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ وَلِیکَ اللہ وَلِیکُ وَلِیْکُ وَلِیکُ وَلَاللہِ وَلِیکُ وَلِیکُورِ وَلِیکُ وَلِیکُورُورُولِیکُ وَلِیکُ وَلِیکُ وَلِیکُورُورُولُورُور

يشِمَالِهِ وَيَأْخُنُ بِشِمَالِهِ وَيُعْطِي بِشِمَالِهِ - (1)

'' کھاؤ تو دائیں ہاتھ سے کھاؤ۔ پیو تو دائیں ہاتھ سے پیو۔ اور کوئی چیز پکڑو تو دائیں ہاتھ سے لو اور دو تو دائیں ہاتھ سے دو کیونکہ شیطان کا طب تیسری میل میں ایک اتر سے کہا تا میں تاریخی ا

طریقہ ہے کہ وہ اپنیا میں ہاتھ سے کھاتا ہے، پیتا ہے، ہا میں ہاتھ سے دیتااور ہا میں ہاتھ سے لیتا ہے۔"

سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ ہے مروی ہے کہ ایک مختص نے، جس کانام بسر بن راعی تھا، حضور علق کے پاس بیٹھ کر ہائیں ہاتھ ہے کھانا کھلا۔ حضور علق نے اسے فرمایا کُلْ

بیکوینیك اپنے دائیں ہاتھ سے کھاؤ۔اس نے ازراہ غرور جواب دیا میں دائیں ہاتھ سے نہیں کھا سکتا۔ حضور علی نے فرمایا خدا کرے تم مجھی نہ کھا سکو۔اس کے بعد اس کا دایاں ہاتھ

ناكاره بو گيا پھروهاس كواٹھانا چا ہتاتب بھى نداٹھا سكتا۔

حضرت حمزہ بن عمر الاسلمی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ایک روز مجھے حضور علیاتیہ کی معیت میں کھانا کھانے کا اتفاق ہولہ معلم انسانیت نے مجھے کھانا کھانے کا طریقہ سکھاتے ہوئے فرمایا۔

كُلُّ بِيَمِيْنِكَ وَكُلُّ مِمَّا لَلِيْكَ وَاذْكُرِ اسْمَاللهِ "ايندائي باتھ سے كھاؤ، جو كھانا تمہارے سامنے ہو وہ كھاؤاور كھانا كھاتے وقت الله كانام لو۔"

عمر و بن ابی سلمہ رضی اللہ عنہا ہے مروی ہے آپ نے فرمایا جب میں نو عمر تھا تو میں حضور علی اللہ عنہا ہے مروی ہے آپ نے وقت میر اہاتھ ادھر ادھر گھومتا رہتا۔ مجھے جہال کوئی تر نوالہ یا گوشت کی بوٹی نظر آتی دوا چک کرا ٹھالیتا۔ سرور عالم علیہ نے نے

میری تربیت کرتے ہوئے فرمایا۔

يَا عُلَاهُ ، سَيِق اسْمَ اللهِ وَكُلُّ سِيمِيْنِكَ وَكُلُّ مِتَا يَلِيكَ "اع نوجوان يهلِ الله كانام لياكرودا عُي باتھ سے كھانا كھاؤ اور جو كھانا

تیرے سامنے ہے وہ کھاؤ۔" آپ کہتے ہیں۔ میما ذَالَ تِلْكَ طُعْمَدِیِّ ''اس کے بعد میر اکھانے کا یہی طریقہ ہو گیا"

المام ترندی وغیرہ نے عبداللہ بن عکراش بن ذویب سے روایت کیا ہے۔ وہ اپ والد عکراش سے روایت کیا ہے۔ وہ اپ والد عکراش سے روایت کرتے ہیں کہ ایک روز سر ور عالم علقے نے میر اہاتھ پکڑااور مجھے ام

المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے حجرہ میں لے گئے۔ حضور علیہ نے پوچھا کہ کھانے کی کوئی چیز ہے۔ ہمارے پاس ایک بڑا پیالہ جو ٹرید اور چربی ہے بھرا ہوا تھا بھیجا گیا۔
میں اس میں ازارتے ڈال کمچی اور سمجھ بادی کئی میں ایک ایک میں ایک میں

میں اس میں اپناہاتھ ڈالٹا بھی او حر بھی او حر لیکن رسول اللہ عظائے صرف اپنے سامنے سے تناول فرماتے رہے۔ پھر حضور علی نے اپنے بائیں ہاتھ سے میر ادلیاں ہاتھ پکڑا اور فرمایا اے عکراش! ایک جگہ ہے کھاؤ کیونکہ یہ سب ایک فتم کا کھانا ہے۔ پھر ہمارے سامنے ایک

اے عمراس!ایک جلہ ہے کھاؤ کیونکہ یہ سب ایک سم کا کھانا ہے۔ چر ہمارے سامنے ایک اور پیالہ لایا گیا جس میں تحجور کی مختلف فتمیں تقیس۔ کوئی خشک کوئی تر۔ میں حسب ہدایت اپنے سامنے جو تحجوریں تھیں وہی کھا تار ہااور حضور علیف اپنے دست مبارک کو آگے پیچیے

ا پے سامنے جو سجوریں علیں وہی کھا تار ہااور حصور علیہ اپنے دست مبارک کو آئے چھپے حرکت دیتے۔ حضور علیہ نے فرمایا اے عکراش اب جہال سے تیری مرضی ہو تھجور کا دانہ اٹھالو، یہ سب تھجوریں ایک قتم کی نہیں بلکہ مختلف قتم کی ہیں جو تہہیں پسند ہو وہ اٹھالو۔

کھانے میں حجری کا استعال

امام بخاری عمر و بن امیہ سے روایت کرتے ہیں کہ امیہ ان کے باپ نے انہیں بتایا کہ رسول اللہ عظام بری کے کندھے سے گوشت کاٹ رہے تھے تو نماز کی اقامت ہوئی۔ حضور علاقہ نے اس بری اور چھری کور کھ دیااور نماز اداکی اور پھر وضو نہیں کیا۔(1)

1- سېل اليد ئ، جلد 7، صغه 272

وستر خوان پر کھانا کھانے اور اٹھنے کے آواب

حفرت ام المومنين عائشه صديقه رضى الله عنها فرماتي بين-

نَهِىٰ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَتَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَتَّ يُقَامَ عَلِلطَّعَامِ

"رسول الله علي في اس بات سے منع كيا ہے كه دستر خوان الحانے سے يملے كھانا چھوڑ كر آدمى الحد جائے۔"

سے پہنے علاہ پرور و برس میں باللہ عنبانے بتایا کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا
جس وقت دستر خوان بچھایا جائے اور اس پر کھانا چن دیا جائے تو ہر شخص اپ
سامنے سے کھائے اور اپ ساتھی کے سامنے جو کھانا ہے اس سے نوالہ نہ لے۔
اور نہ بیالے بیل جو کھانا ہے اس کی چوٹی سے کھانا لے کیونکہ برگت کھانے کے
اور والے حصہ میں ہوتی ہے۔ اور اس وقت تک کوئی شخص دستر خوان سے نہ
امٹے جب تک دستر خوان کو تہ نہ کر دیا جائے اور اگر میر بھی ہو جائے تو جب
تک دسرے لوگ کھانے سے بس نہ کریں وہ اپناہا تھے نہ اٹھائے کیونکہ اس سے
تک دوسرے لوگ کھانے سے بس نہ کریں وہ اپناہا تھے نہ اٹھائے کیونکہ اس سے

سی دو مرسے و میں مصوب ہوتی ہے اور ابھی اس کی طلب باقی ہوتی ہے۔ اس کے ہم نشین کو خجالت محسوس ہوتی ہے اور ابھی اس کی طلب باقی ہوتی ہے۔ اور وہ اس کو دیکھ کراپناہاتھ تھینچ لیتا ہے۔

حضرت اساءروایت فرماتی ہیں کہ سر کاردوعالم علیہ ایک مرتبہ کھانالے کر آئے ہم نے عرض کی لاکشٹی پیڈی یا دسٹول اللہ ہمیں تو کوئی طلب نہیں۔ حضور علیہ نے فرمایا لا تعجم عَن کِذَبًا وَجُوعًا جموث اور بھوک کو جمع نہ کرو۔ یعنی اگر تمہیں خواہش ہاور بر بنائے تکلف کہتی ہو کہ خواہش نہیں تو تونے دو چیزیں جمع کیں۔ تمہیں خواہش تھی اور تم

نے کہاکوئی خواہش نہیں۔ دوسر ابھو کی رہی۔ دومصیبتوں کو جمع کرنااچھا نہیں۔ امام بخاری نے اپنی صحح میں حضرت ابوہر ریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیاہے کہ سر ور

امام بحاری ہے ای جی میں حصرت ابوہر ریرہ رسی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ سرور عالم طبیب قلب و بدن عظیمہ نے فرمایا کہ جب تمہارے کسی مشروب میں مکھی گر پڑے تو اس کو پوری طرح ڈبود و کیونکہ اس کے ایک پر میں بیاری ہے اور دوسرے میں شفاہ۔

موجودہ دور کے ساکنس دانوں نے میہ ثابت کر دیاہے کہ حضور عظیم نے جو فرمایادہ حق ہے

تفصیل کیلئے ملاحظہ ہو۔ سعید حوی کی تصنیف لطیف الرسول۔ صفحہ 39-42) حوف کے سرم وی میں انجاب میں انجاب ہوں۔

حضور کسی کھانے کی مذمت نہ فرماتے

حضرت ابوہر ریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رحمت دوعالم علیقے کی کھانے کی ندمت نہیں کیا کرتے تھے ،اگر دل چاہا تو کھا لیتے ور نہ چھوڑ دیتے۔

مجذوم کے ساتھ مل کر کھانا

حضرت جاہر رضی اللہ عنہ ہے مروی ہے کہ رسول اللہ علی نے ایک کوڑھی کا ہاتھ پر اللہ علی کوڑھی کا ہاتھ پر اللہ اللہ علی اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ تعالی ہر بھروسہ کرتے ہوئے اور اس پر توکل کرتے ہوئے کھاؤ۔

کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد ہاتھ دھونے میں برکت ہوتی ہے

حضرت الو ہر مرہ فرماتے ہیں کہ قبائے رہنے والے ایک انساری نے حضور علیہ کی دعوت کی دونوں مبارک ماتھوں کو دھویا۔

کھانا کھانے کے بعد کی دعا

حضرت ابو سعید خدری ہے مروی ہے کہ رسول کریم علی جب کھانے پینے ہے فارغ ہوتے تو یوںاللہ تعالیٰ کی حمر کرتے۔

اَلْحَمَّدُ يِنْ اللَّذِي اَطَّعَمَنَا وَاسَقَانَا وَجَعَلَنَامِنَ الْمُعْلِيْنَ حضور عَلِيْ كَ ايك خادم في حضور عَلِيْ سے يه دعا نقل كى ہے كه جب حضور عَلِيْنَةً

کھانے سے فارغ ہوئے بارگاہ الیٰ میں عرض کی۔

ٱللَّهُوَّ ٱطْعَمْتَ وَٱسْقَيْتَ وَأَغْنَيْتَ وَأَغْنَيْتَ وَٱقْنَيْتَ وَهَدَيْتَ وَ ٢٠٣٤ مِنْ قَدَ مَاكِ الْهَدِّيْنِ عَلَى مَاكَةً عُلَاثِيَّ وَأَعْنَيْتُ وَهَدَيْتَ وَهَدَيْتَ وَ

آخْيَيْتَ فَلَكَ الْحَمِّدُ عَلَى مَا آغَطِيْتَ - (1)

"ا الله الونية الوني مجمع كهانا كهلايا وني الله الوني الله الوني المجمع

غن كيا\_ تونے ہى (مال كو) ميرے ياس پس انداز ركھا۔ تونے ہى ہدایت دی۔ تونے ہی مجھے زندگی تجشی۔ پس جوانعامات تونے مجھے پر كے ميں ان كے لئے تيرى حدكر تا مول-"

اگر کسی کے ہاں کھانا تناول فرماتے تو یوں دعادیتے

حضرت سر ور عالم علی مصرت سعد بن عباده رضی الله عنه کے ہاں تشریف لے گئے انہوں نے روثی اور زینون پیش کیا۔ حضور پر نور علطی نے اسے تناول فرمایا پھر انہیں دعا ہے نوازتے ہوئے فرمایا۔

> أَفْطَ عِنْدَاكُهُ الصَّالَ مُونَ وَاكُلَّ طَعَامَكُمُ الْأَثْرَادُ وَصَلَّتَ عَلَيْكُمُ الْمِلَاثِكَةُ

"روزے دار تمہارے پاس روزہ افطار کریں، نیک لوگ تمہارا کھانا

كها عَي اور فرشة تمهارے لئے دعاكريں۔"

اس طرح این میزبان کے بال کھانا کھانے کے بعد بھی یوں ان کے لئے دعافر ماتے۔

ٱللَّهُ وَيَارِكَ لَهُ فِيمًا رَبَّ قُبُّهُ وَاغْفِي لَهُ وَادْحَمُهُمْ "یاالله!جورزق تونے میرے میزبان کودیاہے اس میں برکت ڈال،ان

کے گناہوں کو معاف فرمااور ان بررحم فرنا۔"

کھانے کے وقت کس طرح بیٹھے

جب تکید لگا کر کھانا مکروہ یعنی خلاف او لی ہوا تواب اس کامتحب طریقہ یہ ہے کہ اپنے دونول گھٹنول کے بل اور اپنے قد مول کی پشت پر بیٹھے یاد وسر اطریقہ میہ ہے کہ دائیں یاؤل

کو کھڑاکرےاور ہائیں پر بیٹھے۔

علامہ ابن قیم نے زاد المعادییں حضور علطہ کی کھانے کے وقت نشست کے بارے میں لکھاہے کہ حضور علی این دونوں گھنوں کوزمین پرر کھتے اور بائیں یاؤل کا بطن دائیں یاؤل

کی پشت پر رکھتے ہے بارگاہ اللی میں تواضع اور ادب کے اظہار کیلئے کرتے۔

علامہ ابن قیم لکھتے ہیں کہ بیٹھنے کی یہی شکل تمام دوسر ی شکلوں سے زیادہ نفع بخش اور

1\_ سېل اليدئ، جلد7، صنحه 280

افضل ہے کیونکہ اس طرح تمام اعضاءا پی طبعی وضع پر ہوتے ہیں۔ حضور علیہ کی روٹی

حضرت جابر رضی اللہ عنہ ہے مروی ہے کہ میں ایک روز اپنے گھر کے سائے میں بیٹھا تھا۔ رحمت عالم علیا میں حاضر ہوا۔ تھا۔ رحمت عالم علیہ کا میرے پاس ہے گزر ہوا۔ مجھے اشارہ کر کے بلایا میں حاضر ہوا۔ حضور علیہ نے میر اہا تھ بکڑ لیااور ہم چل پڑے یہاں تک کہ ہم سرور عالم علیہ کی ازواج مطہرات کے جمروں کے پاس پنچے۔ یہ حجرہ حضرت زینب بنت حمش کا تھایا م المومنین ام

مظہرات کے جرول کے پاس پہنچے۔ یہ جرہ خطرت زینب بنت مل کا تھایا ام امو یان ام سلمہ کا تھار ضی اللہ عنبا۔ حضور علی اندر تشریف لے گئے، اپنی ازواج کو پر دہ کرنے کا تھم دیا پھر مجھے اندر آنے کی اجازت دی۔ حضور علی نے نے اپنی ازواج سے یو چھاکوئی کھانے کی

یں۔ چیز ہے۔ عرض کی گئی جو کی تین روٹیاں ہی<mark>ں۔ کسی چیز پر رکھ کر وہ روٹیاں چیش کی گئیں۔ال</mark> تین میں سے ایک کو حضور علی نے اٹھایا اور اپنے سامنے رکھ لیا دوسر کی اٹھائی میرے

سامنے رکھ دی۔ تیسری روٹی کواٹھایا اس کو دو حصول میں کر دیا ایک نصف حضور علی ہے۔ اینے سامنے رکھااور دوسر انصف میرے سامنے رکھایہ

ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں ایک روز سرور عالم علیہ میرے جمرہ میں تشریف فرما ہوئے۔ روٹی کا ایک مکڑاز مین پر پڑاد یکھا۔ اس کو اٹھایا، جو مٹی گلی تھی اس کو

صاف کیااور پھر اسے تناول فرمایا۔ پھر آپ نے اپنی رفیقہ حیات بلکہ امت مسلمہ کی تمام خواتین تک اپنامیہ پیغام پینچایا۔ فرمایا۔

يَاعَائِنَهُ أَحْسِنِي جِوَارَنِعَمِ اللهِ تَعَالَى فَإِنَّهَا قَلَّ مَا نَفَرَتُ

عَنَ اَهْلِ بَيْتِ وَكَادَتُ تَرْجِعُ الْيَهِدُ - (1) "اے عائشہ!اللہ کی نعموں کی مسائیگی کا چھی طرح حق ادا کیا کرو۔اگر

نعتیں کی اہل خانہ ہے بھاگ جائیں تو پھر ان کالوٹ کرواپس آناشاذو

نادر بی ہو تاہے۔"

طرانی اور بزاز نے حضرت عبداللہ بن مہران کے واسطہ سے روایت کیا ہے: سر ور عالم ماللہ نے فرماا۔

ٱڭچومُوا الْحَثُوْرُونَى كَ عزت كياكرو

اور جو مخض دستر خوان ہے گرے ہوئے مکڑوں کواٹھالیتا ہے اللہ تعالی اس کے گناہ معاف

حضرت ام رومان (زوجه صدیق اکبر)روایت کرتی ہیں۔

إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبَا بَكُرِ وَعُمْهَ مَنِي

الله عَنْهُمَّا كَانُوْا يَأْكُلُونَ الشَّعِيْرِعَيْرِ مَنْخُولِ

«لعنی حضور علی ، حضرت صدیق اکبر اور حضرت عمر رضی الله عنهما، میه تيول بزرگ ترين ستيال جو كا آنا نبيل جهانتي تحيس بلكه ان جهيز آفي كان تينول حضرات كيليئرو في مكتي تقي-"

وہ جانور اور پر ندے جن کا گوشت حضور علیہ تناول فرمایا کرتے تھے

1۔ بری کا گوشت

نی كريم عطالية كى خدمت يس بكرى كاكوشت چيش كياجاتا ـ جب اس كابازو چيش كياجاتا توحضور علف اس بہت پند فرماتے۔

بزاز نے تقدراویوں کے ذریعہ ہے روایت کیاہے ایک دفعہ رسول اللہ عظیمة نے بكرى ذ بح كرنے كا تھم دياوراس كو بمسائيول ميں بانف ديا۔ حضرت صديقة نے بكرى كاايك بازو حضور سر ورعالم علي كلية ركه ليااور بكرى كايبي كوشت حضور علي كو پند تها- جب رحت عالم كاشانه اقدى مي تشريف لے آئے توام المومنين نے عرض كى يارسول الله بحرى كاسارا كوشت تقيم كردياب مارك ياس صرف اس كاايك بازوباقي ره كياب مكا بَقِيَ عِنْدَ نَا مِنْهَا لِللَّهِ الدِّذَاعُ الله معلم السانية في فرمليد يَقِي كُلُهَا إِلَّهُ الدِّذَاعُ سارا باتی رہ گیاہے صرف وہ باتی نہیں رہے گاجو تم نے اپنے لئے بچایا ہے۔

امام مسلم ام المومنين حضرت عائشہ سے روايت كرتے ہيں كه حضور عليہ كى خدمت میں گائے کا گوشت پیش کیا گیا۔ عرض کی گئی بریرہ اونڈی کیلئے یہ صدقد بھیجا گیا ہے۔ سرور عالم نے حقیقت کوواضح کرتے ہوئے فرمایا مُحوّلَهَا صَدَقَةٌ وَكُذَا هَدِيَّةٌ فَجَس كى نے بيد

1\_ سل البدئ، جلد7، صنحه 289

گوشت بریرہ کودیا ہے دہ صدقہ ہے لیکن جب بریرہ نے ہمیں دیا تواس کی طرف ہے ہدیہ ہے۔ حضرت ابوہریرہ فرماتے ہیں حضور علقہ کو دونوں بازوؤں اور کندھے کا گوشت بہت مرغوب خاطرتھا۔

القديد: خنك گوشت

امام بخاری۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ ہے روایت کرتے ہیں کہ ایک درزی نے حضور علیقہ کی دعوت کا ہتمام کیا۔ انس کہتے ہیں میں اپنے آتا کے ہمراہ اس کے گھر گیا۔ اس درزی نے جو کی ایک روثی، شور باجس میں کدو تھااور خشک گوشت پیش کیا۔ (1)

حضرت عائشہ سے پوچھا گیا کہ تم قربانی کے جانوروں کا گوشت کدھر کرتی تھیں۔ آپ نے فرمایاہم قربانی کے جانوروں کے <mark>بائے حفاظت سے رکھ لیتیں اور ایک ماہ بعد حضور میانی</mark> میانی انہیں بکواکر تناول فرماتے۔

حضور بکری کا گوشت بھون کر بھی تناول فرمایا کرتے

حضرت حادث بن جذع الزبیدی رضی الله عنه نے روایت فرمایا کہ ہم نے مسجد میں حضور مثالته کے ساتھ بیٹھ کر بھونا ہوا گوشت کھایا۔

حضرت جاہر روایت کرتے ہیں کہ میرے باپ نے بچھے تھم دیا کہ حریرہ (ایک قتم کا طوہ) بناؤیس نے بنایا۔ پھر میرے باپ نے تھم دیا کہ میں یہ لے کر حضور عقافیة کی خدمت میں چیش کروں۔ جب میں حاضر ہوا تو حضور عقافیة مجد میں تشریف فرما تھے۔ حضور عقافیة میں چیش کروں۔ جب میں حاضر ہوا تو حضور عقافیة می بیس نے نبی جواب دیا۔ پھر میں اپنے والد کے پاس آیا۔ انہوں نے پوچھاکیا تم نے رسول اللہ عقافیة کی زیارت کی ہے؟ میں نے والد نے کہاہاں حضور عقافیة نے بچھے فرمایا جاہر تمہارے پاس گوشت ہے۔ میرے والد نے کہاہاں سے معلوم ہو تا ہے کہ حضور عقافیة کو گوشت کی رغبت تھی۔ میرے باپ نے تھم دیا کہ گھریلو بکری فرخ کردو۔ پس میں نے فرخ کی پھر اس کا گوشت بھونا۔ مجھے تھم دیا کہ بارگاہ رسالت میں یہ گوشت بین کروں۔ میں حاضر خدمت ہوا تو حضور عقافیة نے پوچھاکیا لائے ہو؟ میں میں یہ گوشت بین کروں۔ میں حاضر خدمت ہوا تو حضور عقافیة نے پوچھاکیا لائے ہو؟ میں میں یہ گوشت بیش کروں۔ میں حاضر خدمت ہوا تو حضور عقافیة نے پوچھاکیا لائے ہو؟ میں

نے عرض کی بکری کا بھونا ہوا گوشت لایا ہول۔ حضور عظی نے دعادیے ہوئے فرمایا۔

جَزَى اللهُ الْآنُصَارَعَنَا خَيْلًا وَلَاسِيَّمَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْرِهِ بْنِ حَرَاهِ وَسَعْدُ بْنُ عُبَادَكًا رَضِى اللهُ عَنْهُمُ مُ - (1) "الله تعالى تمام انصار كو جزائ خير عطافر مائے خصوصاً عبدالله بن عمرو بن حرام اور سعد بن عباده رضى الله عنهم كو ـ "

#### 2\_اونك كاكوشت

حضرت جابرر ضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں سیدنا علی مر تضلی یمن سے حضور علیہ کی قربانی کیلئے ایک سواونٹ لائے تھے۔ سر کار دوعالم علیہ نے اپنے دست مبارک سے الن میں سے تربیٹھ اونٹ ذیج کئے۔ ان میں سے ایک میں سے دین دونوں شریک ہوگئے۔ پھر ہر قربانی کے اونٹ سے گوشت کا کلرالیا پھر ہائڈی میں لونٹ میں دونوں شریک ہوگئے۔ پھر ہر قربانی کے اونٹ سے گوشت کا کلرالیا پھر ہائڈی میں لیکا گیا۔ سر ورعالم علیہ اور علی مرتضلی نے اس گوشت سے تناول فرمایا اور دونوں نے شور با

## 3۔سمندر کی مجھلی کا گوشت

امام بخاری اور مسلم حضرت جاہر ہے روایت کرتے ہیں کہ ہم اس غزدہ میں شریک ہوئے جس کو پتے جھاڑنے والا غزوہ کہتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ بھی کہ اشیاء خور دنی جب نایب ہو گئیں تو ہم در ختوں کے پتے جھاڑ کر اور انہیں ابال کر کھایا کرتے ہے۔ اس لشکر کے امیر حضرت ابو عبیدہ بن جراح تھے۔ جب فاقہ کی شدت انتہا کو پینچی تو اللہ تعالیٰ نے سمندر سے ایک بہت بڑی چھلی باہر پھینک دی۔ ہم نے آج تک اتنی بڑی چھلی نہیں دیمی کھی۔ اس کانام عبر تھا۔ امیر لشکر حضرت ابو عبیدہ نے فرمایا اسے خوب کھاؤ۔ پس ہم نے کھایا اور اس کی چربی ہے اپنے خشک بالوں کو ترکیا۔ ہم نصف ماہ تک اس مجھلی کا گوشت کھا کر گزر او قات کرتے رہے۔ امیر لشکر نے اس کی فیڑ ھی ہڈی زمین پر کھڑی کی ، اس کا در میانی حصہ او قات کرتے رہے۔ امیر لشکر نے اس کی فیڑ ھی ہڈی زمین پر کھڑی کی ، اس کا در میانی حصہ انتا او قات کرتے رہے۔ امیر لشکر نے اس کی فیڑ ھی ہڈی زمیانا تھا۔ اس کی آنکھ کا حلقہ اتنا بڑا تھا اس کی آنکھ کا حلقہ اتنا بڑا تھا کہ پانچ آدی وہاں بیٹھ سکتے تھے۔ جب ہم مدینہ طیبہ واپس آئے تو ہم نے اس چیز کاؤ کر بارگاہ

<sup>1</sup>\_ سل البدئ، جلد7، صفي 292

نوت میں کیا تو حضور علیہ نے فرمایا یہ رزق جواللہ تعالی نے تمہارے لئے سمندرے نکالا تھااے مزے سے کھاؤادراگر تمہارے پاس کچھ باقی ہو تو ہمیں بھی کھلاؤ۔ایک مجاہد کے پاس باقی ماندہ گوشت تھااس نے حضور علیہ کی خدمت میں پیش کیااور حضور علیہ نے اس تاول فرمایا۔(1)

### 4 - مكڑى كا گوشت

عبداللہ بن ابی او فی روایت کرتے ہیں کہ ہم نے ہادی برحق علیہ کی معیت میں سائت یا چھ غزوات میں شرکت کی، ہم وہاں مکڑی کھایا کرتے تھے۔

حضرت الس فرماتے ہیں کہ مجھے امہا<mark>ت المو</mark>منین بھیجتیں تاکہ ان کے لئے مکڑی پکڑ کر لاؤں۔ میں پیش کرتا وہ اس کو بھونتیں پھر بارگاہ رسالت میں پیش کر تیں۔ حضور علیقے

انہیں تناول فرملیا کرتے۔

5\_مرغی کا گوشت

حفرت ابو موی روایت کرتے ہیں کہ میں نے سر ورعالم علیات کودیکھا کہ حضور علیاتہ مرغی کا گوشت تناول فرمارہے تھے۔

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہماے مروی ہے کہ سر ور عالم ﷺ جب کسی سر فی کو کھانے کا ار اوہ فرماتے تو پہلے اس کو پکڑ کر چندروز باند ھے رکھتے پھر ذیخ کر کے اسے تناول فرماتے۔

## 6-سرخاب كأكوشت

حفرت عدی، جوسر ور عالم علی کے آزاد کردہ غلام تھے، ان سے مروی ہے وہ کہتے بیں کہ ہم نے سر خاب پر ندے کا گوشت حضور علیہ کی معیت میں کھایا۔

### 7\_ خر گوش کا گوشت

جن جانوروں کا گوشت حضور عَلَقِظَة نے تناول فرمایا اس کا خلاصہ ابن قیم نے زاد المعاد میں تکھا ہے۔ وہ لکھتے ہیں۔

# اكُلُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَحُمُ الْجُزُودُ وَالضَّأْفِ

وَالنَّاحَاجِ وَلَكْمَ الْحُبَّارِي وَلَحُمَحِمَادِ الْوَحْشِ وَٱلْوَلْفِ وَ طعامرالبخود

"رسول اكرم علي في درج ذيل جانورون كا كوشت تناول فرمايا-او نُوْل، بھیرُ ول، مز غیول، سر خابول، حمار و حثی، خر گوش اور سمندر

کے جانوروں کا گوشت۔"

چنانچہ خر گوش کے بارے میں فرملیا۔ حفرت انس سے محاح ستہ میں میہ حدیث مروی ہے کہ مرالظمران کے گاؤں کے

قریب ہم خر گوش کے پیچھے بھا گے۔سب نے بڑی کو سشش کی لیکن میں نے اسے پکر لیااور اے لے کر ابوطلحہ کے پاس آیااور پھر کی چھری ہے آپ نے ذیح کیا۔ میں نے اے بھونا۔ حفرت ابوطلحہ نے اس کی ایک ران بارگاہ رسالت میں جیجی۔ حضور علط نے اس کو قبول

کیااوراہے تناول فرمایا۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ حضور علطے کی خدمت میں ایک خر کوش بطور ہدیہ پیش کیا گیا۔ میں اس وقت سور ہی تھی۔ حضور کر یم علی نے میرے لئے اس کی ایک ران

چھاكرركد دى جب جاگى توحضور علي في نے محصے كھانے كيلنے دى۔ 8\_ چکور کا گوشت

امام ترندی اور حاکم نے حضرت انس سے یہ روایت نقل کی ہے کہ حضور عظام کے خدمت میں بھونا ہوا چکوریا کبک پیش کیا گیا۔ سر کارنے دعاما تکی، المی ایسے مخص کولے آجو تیری مخلوق سے مجھے بہت زیادہ محبوب ہے وہ میرے ساتھ بد پر ندہ کھائے۔ پس علی مر تفنی رضی الله عند تشریف لاے اور آپ نے حضور عظی کے ساتھ کھایا۔(1)

9\_ جنگلی گدھا

حفرت ابو قادہ سے مروی ہے آپ نے کہاکہ میں نی کریم علی کے صحابہ کی معیت میں ایک مقام پر بیٹھا تھا جو مدینہ طیبہ سے مکہ کی طرف جانے والے راستہ پر تھا۔ رسول اكرم علي جم ا كاى رائ يرخيم زن تفى سارى قوم في مير ب سوااحرام باندها

1\_ سل البدي، جلد7، مني 296

ہواتھا۔ انہوں نے ایک جنگی گدھاد کھا۔ ہیں اپنی جوتی گا نشخنے میں مصروف تھااس لئے ہیں اس کوند دکھے سکا اور انہوں نے بھی جھے اطلاع نہ دی لیکن ان سب کی بیہ خواہش تھی کہ کاش ہیں اس کو دیکھوں۔ ہیں نے سر اٹھایا تو اس کو دیکھ لیا۔ ہیں اپنے گھوڑے کی طرف آیا اس پر زین کی اور سوار ہو گیا لیکن اپنا درہ اور نیزہ بھول گیا۔ ہیں نے انہیں کہا کہ جھے میر اہٹر اور نیزا پکڑا دو۔ انہوں نے کہا بخدا ہم ہر گز اس بات ہیں تمہاری امداد نہیں کرتے۔ جھے بڑا غصہ آیا تیزی ہے اترادونوں چزیں اٹھا میں اور گھوڑے پر سوار ہو گیا اور گھوڑے کو تیزی ہے اس کے پیچھے دوڑایا یہاں تک کہ میں نے اس کی کو نجیں کاٹ دیں۔ پھر اس کو لے کر اپنی جگہ پر آیا۔ اس اثنا میں وہ مر چکا تھا۔ صحابہ اس بات پر بحث کرنے لگے کہ وہ اسے کھا میں یا نہیں کیونکہ انہوں نے احرام باند ھا ہوا ہے۔ ہیں نے اس کا ایک باز و چھپا کر رکھ لیا کہ سر ور عالم عالی میں نہیں کے قاد صحابہ اس بات پر بحث کرنے لگے کہ وہ اسے کھا میں یا نہیں عوادر کے گوشت کے بارے میں پوچھا۔ حضور علی نے نے فر بایا کیا اس کا گوشت تمہارے پاس جانور کے گوشت کے بارے میں پوچھا۔ حضور علی نے فر بایا کیا اس کا گوشت تمہارے پاس حضور علی نے فر بایا کیا اس کا گوشت تمہارے پاس حضور علی نے فر بایا کیا اس کا کہ ختم ہو گیا۔

#### 10- وماغ كا كهانا

حضرت معن بن كثیرے مروى ہے انہوں نے اپنو الد ماجد سے سنا كہ سعد بن عباده رضى اللہ عنہ نے فرمایا كہ بین حضور كريم عليقة كى خد مت بين ايك تھالى اور ايك بيالہ لے آیاجو دماغ سے بجر اہوا تھا۔ حضور عليقة نے مجھ سے دریافت كيااے ثابت كے باپ یہ كیا ہے؟ بین نے عرض كى اس ذات كى فتم جس نے حق كے ساتھ آپ كو مبعوث فرمایا ہے بین نے بین ہیں نے عرض كى اس ذات كى فتم جس نے حق كے ساتھ آپ كو مبعوث فرمایا ہيں نے بین ہیں نے چاہور ذرخ كئے ہیں جو جگر والے ہیں۔ پس میں نے اس بات كو پہند كيا كہ میں آج حضور علیقے كو ان كاد ماغ كھا كر سير كروں۔ چنا نچہ حضور علیقے نے اسے تناول فرمایا اور حضرت سعد بن عبادہ كو اپنى و عاول سے نواز ا۔

ابراہیم بن حبیب کہتے ہیں میں نے یہ بات سی ہے کہ خیز ران (خلیفہ ہارون الرشید کی مال) کوجب یہ حدیث سائی گئی تو حفرت سعد نے نبی کریم علیقی کی جوخد مت اوا کی تھی اس کی وجہ سے خیز ران نے حضرت سعد کے ہیٹوں کوایئے اموال سے حصہ دیا۔اس نے کہا۔

ٱكَافِئُ وَلَدَسَعُهِ عَنْ فِعْلِم بِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْدُ سَلَّمَ (1) "میں یہ اموال پیش کر کے حضرت سعد کے بیٹوں کواس خدمت کاصلہ دیناجا ہتی ہوں جو انہوں نے میرے رسول کریم علیہ کی انجام دی تھی۔" سر ورعالم علیہ کے مرغوب حلویات

الطفيشل: حافظ ابوالحن البلاذري رحمته الله عليه اين تاريخ (انساب الاشراف) مين لكھتے

حضرت ام ابوب رضی الله عنها ہے یو چھا گیا کہ اللہ کے بیارے رسول کو کون سا کھانا

زیادہ محبوب تھا؟ آپ نے فرمایا کہ میں نے مجھی نہیں دیکھا کہ رحت عالم عظی نے کوئی خاص کھانا رکا نے کا تھم دیا ہواور ندیس نے بیدد یکھاکہ حضور علی فی نے کی کھانے کی ندمت کی ہو۔البتہ میرے شوہر ابوایوب رضی اللہ عنہ نے مجھے بتایا کہ سعد بن عبادہ نے ایک پیالہ طفینل (ایک قتم کا طوہ) حضور علیہ کی خدمت اقدس میں بھیجااور میں نے حضور علیہ کی معیت میں وہ کھانا کھایا۔ میں نے حضور کو دیکھا کہ حضور بڑے شوق سے وہ حلوہ تناول فرما رہے تھے۔ میں نے کسی اور کھانے کی طرف حضور علیقے کی پیر غبت نہ دیکھی اس لئے ہم اکثر حضور علی کے لئے، گھر میں وہ حلوہ تیار کرتے تھے۔

(2) ہریسہ: صاحب المنجد،اس کی وضاحت کرتے ہیں کہ دانوں کو کوٹ کر اور ان کے ساتھ

گوشت ملا کرایک قتم کا کھانا پکایا جاتا تھا۔

حفزت مطرالوراق سے مروی ہے کہ رحمت عالم جب تچینے لگواتے تتے تو حضور علیاتہ کیلے رہے کھانا تیار کیا جاتا تھا۔ بلاذری نے حضرت ام ابوب سے بھی یہ قول نقل کیا ہے کہ ہم سر ورعالم علي كلية كلية كاب كاب بريس بكاياكرت اور حضور علية اس بهت بسند كرت -رات کے وقت کھانے میں حضور علی کے دستر خوان پرپانچ دس آدمی شرکت کرتے تھے۔ حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ عنہ گاہے گاہے رات کے وقت رحمت عالم علیہ کیلئے ہریں تیار کرتے اور جس رات اسعد کے بھیجے ہوئے ہریسہ کا تظار ہوا کرتا حضور عظیم یو چھتے کیا اسعد کا پیالہ آگیا ہے۔اگر ہم عرض کرتے ہاں یار سول اللہ عظافیۃ تو فرماتے لے

1\_ سل البدئ، جلد7، صفي 302

آؤ۔اس سے ہمیں معلوم ہو تاہے کہ حضور علطہ کویہ بہت پندہ۔(1)

(3) حیس: حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ ہے مروی ہے کہ ایک روز سرور کا نات عظیمہ میرے ہاں تشریف لائے دریافت کیا ھل مین طَعَامِ کیا کھانے کی کوئی چیز ہے میں نے عرض کی

حیس:اس حلوہ کو کہتے ہیں جس کو تھجور پنیراور تھی ملاکر تیار کیاجا تاہے۔ حصریہ صروحی سے مردی سرک ہماری <mark>طر</mark>ف کسی صحابی نے حصی بطور مدیر جھیجا

حضرت صدیقہ ہے مروی ہے کہ ہماری طرف کی صحابی نے صیس بطور ہدیہ بھیجا۔
میں نے سرور عالم علی کے بیچ چیپا کرر کھا۔ چو نکہ حضور علی اس طوے کو بہت پند فرمایا
کرتے تھے، جب تشریف لائ عرض کی یارسول اللہ فلال صحابی نے ہمارے لئے حیس بھیجا
ہواور میں نے اس کو حضور علی کہ بھیا کرر کھ دیا ہے۔ فرمایا میں نے آج صبح روزے کی
نیت کی تھی لیکن وہ نفلی روزہ تھا میں اس کو توڑرہا ہوں۔ چنانچہ حضور علی ہے نے اس حیس
سے تاول فرمایا کہ نفل روزہ تھا میں اس کو توڑرہا ہوں۔ چنانچہ حضور علی ہے نال سے نفلی صدقہ
نکا تاہے بھر اسے افتیارہ چاہے تووہ نفلی صدقہ مستحقین میں تقیم کروے چاہے اپنیاس
د کھ لے۔ای طرح نفلی روزہ کا تھم ہے چاہا ہے مکمل کرلے یادن میں افطار کردے۔
(4) وطیری نیے بھی حلوہ کی قتم ہے۔ کھجور کے وانے سے مشحل کال لی جاتی ہے بھر دودھ سے

رہ) رصیبہ میں اور اس اس کو وطیعہ کہا جاتا ہے۔ اے گوندھا جاتا ہے، اس کو وطیعہ کہا جاتا ہے۔ حضرت عبد اللہ بن بسرے مروی ہے آپ نے فرمایا ایک رات سرور عالم علیقے

میرے باپ کے پاس آکر تھبرے۔انہوں نے حضور علیہ کی خدمت میں کھانا چیش کیااور ساتھ ہی وطید حلوہ پیش کیا۔ حضور علیہ نے اسے تناول فرمایا۔

(5) جشیفہ یہ بھی ایک قتم کا طوہ ہے جس کے لئے پہلے گندم موٹی موثی بیسی جاتی ہے،

اس کو ہانڈی میں ڈالا جاتا ہے، اس کے اوپر گوشت یا تھجور کا اضافہ کیا جاتا ہے پھر اسے پکایا جاتا ہے۔ اس حلوے کو جشیع مرکبتے ہیں اس کو دشیشہ بھی کہاجاتا ہے۔

اناہے۔ اس صوبے تو ہمیں جہ ہیں اس مود سیسہ ، می جہاجا تاہے۔ حضرت عتبان بن مالک رضی اللہ عند نے حضور علیہ کی دعوت کی۔ اور گزارش کی بیا

1\_ سبل البدئ، جلد7، صغير 302-302

ر سول الله میری بینائی کمزور ہو گئی ہے اور مجھی بارش کا سیلاب آ جاتا ہے جس کی وجہ ہے میں اپنی قوم کی معجد میں نہیں جاسکتا، اس کاعبور کرنامیرے لئے بہت مشکل ہوجاتا ہے، اگر حضور عظی میربانی فرمائیں میرے گھر تشریف لائیں تاکہ اس جگہ کو میں اپنی جائے نماز بنالوں اور جب بارش وغیرہ کی وجہ سے میرے لئے محلّہ کی مجد میں جانا مشکل ہو جائے تو میں دہاں نماز اداکر لوں۔اس جگہ کو حضور علیہ کی تجدہ گاہ بننے کاشر ف حاصل ہو جائے گا۔ سر ور عالم علی کے آپ کی اس دعوت کوشرف قبول بخشا۔ چنانچہ ایک روز جب سورج كافى بلند موسياتها حضور علي تشريف لائے گرين داخل مونے كى اجازت طلب كى۔ میں نے اجازت دیدی۔ حضور علقے داخل ہوئے۔ اور کسی جگد جلوس فرمانے سے سملے دریافت کیا کہ تم کون ی جگہ کو پیند کرتے ہو <mark>کہ میں</mark> وہاں نماز پڑھوں۔ میں نے اس جگہ کی طرف اشارہ کیا جو میں نے اس مقصد کیلئے منتخب کی تھی۔ سرور عالم علی نے بلند آواز ہے تحبیر کبی۔ ہم صفیں باندھ کر چھیے کھڑے ہوئے۔ حضور علی نے دور کعت نماز پڑھائی پھر میں نے حضور علی ہے رکنے کی التجا کی تاکہ کھاناتیار ہو جائے۔ چنانچہ میں نے خزیرہ (ایک فتم كاحلوه) بنايااور خدمت اقدى من بيش كيا-(1) حریرہ اور عصیدہ: طبر انی تقدر او پول سے حضرت سلنی سے روایت کرتے ہیں، جوسر ور عالم عَلِينَةً كِي آزاد كرده كنير محقى، كه انهول نے رسول الله عَلِينَةً كِيلَةٌ حريره تيار كيا۔ حضور عَلِينَةً کی خدمت میں پیش کیا۔ حضور علی نے اسے تناول فرمایا۔ حضور علی اکیلے نہیں تھے کئ صحابہ ہمراہ تھے انہوں نے بھی کھایااور تھوڑاسان کھیا۔ اتنے میں ایک اعرابی آیا حضور علطے نے اس کود عوت دی کہ آؤ کھانا کھاؤ۔اعرابی آ مے ہوااور سارا کھانا شھالیا۔ مربی انس وجال علی الله علی است فرمایا بیاله رکه دواور پھر کھاؤاور پہلے اللہ کانام لو۔جو تمہارے سامنے ہے اس ے کھاؤ۔ چنانچداس نے خوب کھایااور سر ہو گیااور پھر بھی اس حریرہ سے پچھ نے گیا۔ حريرہ: بيدا يك مشائى ہے جودودھ سے بنائى جاتى ہے۔ عصیدہ: وہ مٹھائی ہے جو آٹے سے بنائی جاتی ہے۔ امام احمد اپنی مند میں رجال صحح کے واسطہ ہے حضرت عبداللہ بن بسر رضی اللہ عنہما

ے روایت کرتے ہیں کہ میرے والد نے مجھے حضور علیہ کی خدمت میں بھیجا کہ میں

حضور علی کوعرض کرول کہ حضور علیہ ان کی دعوت قبول فرمائیں۔حضور علیہ نے اسے قبول فرمایااور میرے ساتھ تشریف فرماہوئ۔جب میں اپنے گھرکے قریب پہنچا تو دوڑ کر پہلے آگیا تاکہ اپنے والدین کو حضور پر نور عظی کی آمدے آگاہ کروں۔وہ سنتے ہی دونوں باہر نکل آے اور سرور عالم سے ملاقات کاشرف حاصل کیا۔ حضور علی کے انہوں نے مرحبا کہا چضور علی کیا ایک کیڑا بچھایا گیا۔ حضور علیہ اس پر بیٹھے۔ پھر میرے والد نے میری والدہ کو کہاکہ کھانالے آؤ، وہ ایک برالگن اٹھاکرلے آئیں،اس میں آٹا تھا جے پانی اور نمک ے گوندھا گیا تھا۔ میں نے اے اپنے آتا کے سامنے رکھ دیا۔ نبی کریم علاق نے فرمایاالله کانام لے کرشر وع کرواورابتدااس کھانے سے کروجو کناروں سے لگا ہوا ہے۔اور اس کی در میان والی او نجی جگه کوایے حال پر رہے دو کیو نکہ اس میں برکت نازل ہوتی ہے۔ چنانچدسر ور عالم علی نے بھی تناول فرمایااور ہم نے بھی حضور علیہ کی معیت میں حسب طلب کھایا پھر بھی اس سے چ گیا۔ کھانے کے اختتام پر سر ور دوعالم نے ان کلمات طیبات ے الل خانہ کیلئے دعا فرمائی۔ ٱللهُ الْفُواغُفِي لَهُ وَالْحَمْهُ وَكَادِكَ عَلَيْهِ وَوَسِعْ عَلَيْهِ وَ في أَرْمَا الْعِمْ-"اے اللہ ان کے گناہ بخش دے۔ ان پر رحم فرماء انہیں پر کتیں عطا فرما اوران کے رز قول کوان کیلئے وسیع فرمادے۔" ثرید: حضرت ابن عباس رضی الله عنهما فرماتے ہیں که ثرید، حضور علیہ کے پہندیدہ کھانوں میں سے تھا۔ ٹرید مجھی روثی سے تیار کی جاتی اور مجھی حیس ہے۔ حفرت زیدین ثابت ہے مروی ہے کہ حضور علقہ جب جمرت کے بعد مدینہ طیب میں اقامت گزیں ہوئے توسب سے پہلے جو ہدیہ بارگاہ رسالت میں پیش کیا گیا،وہ میں لے کراین والدہ کی طرف سے حاضر ہوا تھا۔ یہ ایک بڑا پیالہ تھا جس میں ٹرید تھی جور وٹی اور تھی

ے تیار کی گئی تھی۔ میں نے عرض کی یار سول اللہ بید پیالہ میری والدہ نے حضور علیہ کی خدمت میں بھیجا ہے۔ حضور علیہ نے فرمایا باذک الله فیات درف اُمّانی اللہ تعالیٰ تجھے بھی اور تیری مال کو بھی اپنی برکتوں سے مالا مال کرے۔ پھر حضور علیہ نے اپنے می اپنی برکتوں سے مالا مال کرے۔ پھر حضور علیہ نے اپنے می اپنی برکتوں سے مالا مال کرے۔ پھر حضور علیہ نے اپنے می اپنی برکتوں سے مالا مال کرے۔ پھر حضور علیہ اپنی برکتوں سے مالا مال کرے۔

کرام کوبلایااور سب نے مل کروہ کھایا۔

عکراش بن ذویب رضی اللہ عنہ ہے مروی ہے کہ ایک روز سرور عالم علی ہے نے میرا باتھ پکڑااورام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے گھر کی طرف لے چلے۔ جب گھر

گئے تو پو چھاکیا کھانے کیلئے کچھ ہے تو ہمارے پاس ایک براپیالہ لایا گیا جس میں تھی اور چربی بہت زیادہ تھی۔ ہم اے کھانے گئے۔ سر ور عالم عظام خود توسامنے رکھے ہوئے طعام ہے

تناول فرماتے اور میں بھی اس جگہ بھی اس جگہ ہاتھ مار تا۔ حضور علی نے اپنا بایاں ہاتھ میرے دائیں ہاتھ پر رکھا فرمایا اے عکراش! ایک جگہ سے کھاؤ کیونکہ ہر جگہ ایک فتم کا

کھاناہ۔(1)

8 - جبن - پنیر: امام ابوداؤد، ابن حبان اور بیبی نے حضرت ابن عمر رضی الله عنها سے روایت کیا ہے کہ غزوہ تبوک کے سفر میں نبی کریم علی کیا خدمت میں پنیر پیش کیا گیا جو نصاری نے بنایا ہے۔ سرور عالم نصاری نے بنایا ہے۔ سرور عالم

تصاری کے جایا گا۔ میں کی حرص کی جائید ہو۔ مطالعہ نے چھری منگوائی، کیم اللہ شریف پڑھااور اسے کاف دیا۔

امام ابو داؤد نے حضرت ابن عباس سے روایت کیا ہے کہ فنج مکہ کے دوران مکہ میں حضور علیقہ نے پیر دیکھا۔ حضور علیقہ نے پوچھا پیر کیا شے ہے؟ صحابہ نے عرض کی یا

ر سول الله بیہ وہ کھانے کی چیز ہے جو ممالک عجم میں بنائی جاتی ہے۔ حضور علطی نے فرمایا اس میں حچری چلاد واور کھاؤ۔

ای قتم کی ایک اور حدیث بھی مروی ہے کہ بارگاہ رسالت میں ایک روز پنیر پیش کیا گیا۔ نبی کریم علی نے پوچھار کس ملک میں بنایا گیا ہے؟ عرض کی گئی کہ یہ ملک فارس میں بنایا گیا ختی مُذری آت مِی مِیسِ فیہا میں تھ اور اخیال ہے کہ وہ اس کے بنانے کے وقت کی

بی یا معن مری ای میلی این میں اسلام کرتے ہیں۔ حضور علیقہ نے فرمایا اَطْعِمُوا کھاؤ۔ مردار چیز کواس میں شامل کرتے ہیں۔ حضور علیقہ نے فرمایا اَطْعِمُوا کھاؤ۔

دوسر ی روایت میں ہے۔

ضَعُوْ النِيْهُا السِّكِيْنَ وَأَدْكُرُوْ أَفِيهَا اسْعَالَتُهِ تَعَالَى وَكُلُواْ

'که اس میں چیمری چلاد و،الله کانام لواور کھاؤ۔'' استاندیں

حضرت انس سے مروی ہے سر کار دوعالم علیہ کی دعوت کی گئی۔ حضور علیہ کے سامنے جو

1\_ سل الهدى، جلد 7، صلحه 306

كىرونى اور پلىلى بوكى چرىي پيش كى گئى-(1)

عمن اور تھجور: بسر کے دونول بیول سے مروی ہے کہ ایک روز سر کار دوعالم علی ہارے بال تشریف لائے۔ ہم نے حضور علیہ کی خدمت میں مکھن اور مجور پیش کی جو حضور متالة علقية كوبهت يسند تقي-

دودهاور تحجور: حفزت امام احمد اور ابو نعيم نے بعض صحابہ سے بستد حسن مير دوايت نقل كى ہے کہ سر ور کا نئات علیہ دودھ اور تھجور کو مختلف طرح سے ملاتے تھے اور ان کے مجموعے کوالاطبیبین(لیعنی دویا کیزه چیزیں) فرماتے۔

حضرت عائشه رضی الله عنها فرماتی ہیں۔

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحِبُ الْحَلْوٰى وَالْعَسَلَ

"حضور علي حلوه اور شهد كوبهت پيند فرمايا كرتے\_"

حفرت جابرے مروی ہے کہ ایک روز حضور علقہ کی بارگاہ میں شہد بطور ہدیہ پیش کیا گیا۔ سرورعالم نے ایک ایک چھ ہم سب میں تقیم فرمایا۔ میں نے اپنے حصہ کا چھے لے لیا

چریں نے عرض کی ایک چے اور عطا فرمائے۔ حضور علیہ نے استضار فرمایا دوسر اچے؟

میں نے عرض کی ہاں یار سول اللہ!

حضرت عبدالله بن على اين دادى سلمى رضى الله عنهم سے روايت كرتے ہيں كه انہول نے بتایا کہ ایک روز میرے پاس حسن بن علی، عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالی عنبم تشریف لائے۔ مجھے فرمائش کی کہ جارے لئے وہ کھانا تیار کروجو حضور عظیم کے بہت پند تھااور شوق سے اسے تناول فرماتے۔انہوں نے (یعنی حضرت سلمی) نے حضرت حن كو فرمايا يَا بُكِي لَا تَشْبَعُ مِي وَالْكِيْرَ ال مير عين النان مِن تماس كو يند نبيل

كرو م ككين جارى خوابش كاحترام كرتے ہوئے انہوں نے پہلے جو لئے ان كو صاف كيا روٹی پکائی بھراسے پرات میں رکھااور بطور سالن زینون کا تیل دیااور اس روٹی پر کالی مرج

پیں کر چیزک دی۔ یہ ساری چزیں پھر ہمارے نزدیک رکھ دیں اور فرمایا۔

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُيْبٌ هٰنِهِ وَيُحْمِنُ

1\_ سل الهدئ، جلد7، مني 307

آگلَهَا-(1) " یہ وہ کھانا ہے جو اللہ کے محبوب کو بہت پسند تھااور بڑے شوق ہے اے تناول فرملیا کرتے۔" صبی : حفزت عثان رضی الله عند نے شہد ، تھی اور گندم کے آئے ہے ایک حلوہ تیار کیا۔ اس کو بڑے پیالے میں رکھ کر بارگاہ رسالت علیقہ میں لے آئے حضور علیقہ نے ہو چھا عثان بیہ کیاہے۔انہوں نے عرض کی یار سول اللہ! بیہ ایسی چیز ہے جھے گندم کے آئے، تھی اور شہدے اہل مجم بناتے ہیں اور اے صبیص کہتے ہیں۔ چنانچہ حضور عظی نے اس کو تناول فرمایا۔ حفزت عبدالله بن سلام سے مروی ہے کہ ایک روزر سول اکرم عظیم مربد کی طرف تشریف لے گئے۔ حضور علی اللہ عنہ ایک حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ ایک او نٹنی کی تکیل پکڑ کر آ گے آگے چل رہے ہیں۔ام او نٹنی پر میدہ، تھی اور شہد لدا ہواہے۔ سر ورعالم عَلَيْقَة في ماياس او مثنى كو بشاؤ حينانيد انبول في بشايا و رحت عالم عَلَيْقَة في ان كيليّ بركت كي دعا فرمائي پيرايك باغرى منكوائي كي اوراس كور كه كريني آگ جلائي كي-اس میں شہد، تھی اور آٹاڈالا کیا پھر اس کے نیچے آگ جلائی گئی پہال تک کہ وہ یک گیا۔ پھر اس بانڈی کو یتے اتارا گیا۔ سرور عالم نے سب کو کہاکہ آؤ کھاؤ۔ خود بھی اس سے تناول فرمایا۔ جب فارغ ہوئے تو حضور علیہ نے فرمایااس حلوہ کواہل فارس الحبیص کہتے ہیں۔(2) سر کہ: حضرت مسلم بن جابر رضی اللہ عنہ ہے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ میرے پاس ے گزرے،اشارہ کر کے مجھے اپنے پاس بالار میں حاضر موار حضور علی نے میر اہاتھ پکڑ لیا۔ ہم طلتے رہے یہاں تک کہ ہم امہات المومنین میں سے کی ایک کے حجرہ کے پاس پنچے۔ میں باہر مخبرا، حضور علی اندر تشریف لے گئے پھر مجھے اندر آنے کی اجازت دی۔ اس وقت ام المومنين نے اپنے اوپر تجاب اوڑھ ليا تھا۔ حضور علي نے اپني زوجه محترمه كو فرمایا کوئی کھانے کی چیز ہے؟ انہوں نے عرض کی بارسول اللہ ہاں۔ چتانچہ تین روثیال لائی كئيں۔ سركار دوعالم علي نے ان ميں سے ايك روثى في اور اپنے سامنے ركھ في۔ دوسرى روثی میرے سامنے رکھ دی۔ تیسری کو آدھا آدھا بانٹ دیااور اس کاایک حصہ مجھے عطافرمایا

<sup>1</sup>\_ سل الهدئ، جلد7، صفي 308

اورا یک حصہ اپنے سامنے رکھ دیا۔ پھر سرکار نے فربایا، هل مین اُدُمُ کیاسالن ہے؟ عرض کی گئی سرکہ کے بغیر اور کوئی سالن نہیں۔ حضور علی فی نے سرکہ متگوایا اور کھانا شروع کیا ساتھ ہی یہ فرباتے جاتے۔

بہترین سالن سرکہ ہے۔ بہترین سالن سرکہ ہے بہترین سالن سرکہ ہے۔ حضرت ابن جابر فرباتے ہیں جب ہے سرکہ کے بارے میں اپنے آقا کے یہ کلمات نے، میں سرکہ کو بادہ فربانے آقا کے یہ کلمات نے، میں سرکہ کو بادہ کی اللہ کا پیاد ارسول میرے ہال تشریف فربا ہوا اور پوچھا کھانے کی کوئی چیز ہے؟ میں نے اللہ کا پیاد ارسول میرے ہال تشریف فربا ہوا اور پوچھا کھانے کی کوئی چیز ہے؟ میں نے اللہ کا پیاد ارسول میرے ہال تشریف فربا ہوا اور پوچھا کھانے کی کوئی چیز ہے؟ میں نے فربایا کی سوکھی دوئی کے چند کھڑے اور سرکہ کے بغیر اور پچھ نہیں۔ دسول اللہ علی فی فربای فربایک کی سائن نہیں۔ دسول اللہ علی ہو جود ہو سر میں ایک عبال کوئی سائن نہیں ہے۔ (1)

ستو: سوید بن نعمان الانصادی رضی اللہ عنہ ہے مروی ہے کہ ایک دفعہ سر ور عالمیال ستو: سوید بن نعمان الانصادی رضی اللہ عنہ ہے مروی ہے کہ ایک دفعہ سر ور عالمیال علی کے معیت ہیں ہم خیر کی طرف روانہ ہوئے، جب ہم صہاء کے مقام پر پہنچ جو خیر سیالی کوئی سائن کوئی معیت ہیں ہم خیر کی طرف روانہ ہوئے، جب ہم صہاء کے مقام پر پہنچ جو خیر سیالی کوئی سائن کی معیت ہیں ہم خیر کی طرف روانہ ہوئے، جب ہم صہاء کے مقام پر پہنچ جو خیر سیالیتھ کی معیت ہیں ہم خیر کی طرف روانہ ہوئے، جب ہم صہاء کے مقام پر پہنچ جو خیر سیالیتھ کی معیت ہیں ہم خیر کی طرف روانہ ہوئے، جب ہم صہاء کے مقام پر پہنچ جو خیر

ے دو تین محضے کی مسافت پر ہے تو حضور علیہ نے تھم دیا کہ سب کو کھانا کھایا جائے لیکن اسلامی لشکر کے ذخیرہ میں ستو کے بغیراور کوئی چیز نہ تھی۔ سر کار دوعالم علیہ نے بھی اسے تناول فرمایا اور تمام مجاہدین نے بھی حضور علیہ کا اتباع کرتے ہوئے اسے تناول کیا۔ پھر حضور علیہ نے کھی کی۔ ہم نے حضور علیہ کی اقتدامیں نماز مغرب ادا

معسور عیصے کے من اور بم سب نے میں۔ بم سے مسور عیصے کا اندائیں مار سرب کی۔نے وضو کئے بغیر نماز ادا کی۔

تلول کی کھل: حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے آپ نے کہا: شفا بخش بیارال علی کھل: حضرت سعد بن معاذکی عیادت کیلئے ایک گدھی پر سوار ہو کر تشریف لے گئے۔جب حضور علی وہاں تشریف لے گئے تو انہول نے محبور اور تل کی کھل اور ایک پیالہ دودھ کا

پیش کیا۔ سرکار دوعالم عطی نے تمام چیزوں کو تناول فرمایا۔ جب رخصت ہونے لگے تو کریم آتانے ان کیلئے دعائے خیر فرمائی۔ حضرت ابن عباس رضی الله عنهماہے مروی ہے آپ نے فرمایا ایک د فعہ بار گاہ رسالت میں تھی، پنیراور گوہ، بطور مدیہ پیش کئے گئے۔سر کارنے تھی اور پنیر تناول فرمایالیکن گوہ کو غلیظ سجھتے ہوئے ہاتھ نہیں لگایا۔ پھر فرمایا ہے وہ چیز ہے جے بیں نے آج تک نہیں کھایااور جو کھانا

ماے بیک کھائے۔(1) حضور کریم علیہ کے پیندیدہ کھل

امام دار قطنی ابوسعید بن الاعرابی سے روایت کرتے ہیں انہوں نے فرمایا کہ میں نے الله کے پیارے رسول علیہ کو دیکھا کہ جب حضور علیہ کی خدمت میں پہلا کھل پیش کیا

جاتا تواس کواپی آنکھوں پر رکھتے پھر ہو نٹوں پر رکھتے پھر بار گاہ البی میں التجا کرتے۔

اللهُ عُكِما آرُتُكَ أَوْلَهُ آرِيًّا إِخْرَةُ

"اے اللہ جس طرح تونے ہمیں اس در خت کا بہلا کھل و کھایا ہے ای طرح اس كا آخرى كل بحى د كھا۔"

یعنی ایبانہ ہو کہ در میان میں کوئی ژالہ باری ہویا کی وباہے سے سب گر جائے۔ پھر جو بچ نزدیک ہوتے ان میں حضور علیہ اس کھل کو تقسیم کر دیے۔

جب حضور عظی کی بارگاہ میں موسم کانیا پھل بیش کیاجاتا تو حضور عظی اے بوسہ

دیتے اور آتکھوں پر رکھتے۔ در حقیقت ساللہ تعالی کی نعمت پر اظہار تشکر کا ایک انداز تھا۔

جب حضور علی کے سامنے تھجوروں کا پہلا کھل پیش کیا جاتا تو حضور علیہ اس پر مبارک باد دیتے۔ سر ور عالم علی نے اپنی رفیقہ حیات حضرت صدیقتہ کو فرمایا جب محبور کا

نیا کھل کہلی ڈ فعہ گرے تو مجھے مبارک باد دیا کرو۔

حضرت ابن عباس رضی الله عنهاے مروی ہے رسول الله علیہ نے فرمایا۔

بَيْتُ لَا تَمَرَ فِيهِ حِيَاعٌ آهُلُهُ وَبَيْتُ لَاخَلَ فِيْرِقِفَالْأَهْلُهُ وَبِينُ لَاصِفَارَفِيْهِ لَابِزُكَةً نِيْهِ-

''وہ گھر جس میں تھجور نہ ہواس کے رہنے والے بھو کے رہتے ہیں اور وہ

گھر جس میں سر کہ نہ ہووہ سالن سے محروم ہاور وہ گھر جس میں چھوٹا

بچەنە مواس مىں بركت نہيں۔"

خَيُرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِاَهْلِهِ وَاتَاخَيْرُكُمُ لِاَهْلِي (1)

"تم میں سے بہتر وہ ہے جوانے اہل خانہ کیلئے خیر و برکت والا ہواور میں

تم سب سے زیادہ ایے اہل خانہ کیلئے خیر وہر کت والا ہول۔"

حضرت عبداللہ بن بسر فرماتے ہیں ایک روز سر ور کا نئات علطے جارے غریب خانہ میں تشریف فرماہوئے۔میری مال نے اپنے آقاکیلئے ایک قطیفہ (کیڑا) بچھایا، حضور علی اس پر تشریف فرما ہوئے۔ پھر میری مال تازہ تھجوریں لے آئی اور حضور عظافے کی خدمت میں

پیش کیں۔حضور علی ان کو کھاتے رہے اور تعظی کو انگشت شہادت اور وسطی پر رکھتے رہے۔

حضرت یوسف بن عبدالله بن سلام رضی الله عنها فرماتے ہیں میں نے اقلیم قناعت ك بادشاه اين آقا عليه الصلوة والسلام كوديكهاكمه حضور علي في جوكى روثى كالكراليا بحر

اس پر تھجورر تھی اور فرمایا ھنیا تھ اُح اھر ھنیا ہیں تھجوراس جو کی روٹی کے مکڑے کاسالن ہے۔ علی بن اثیرے مروی ہے کہ حضور علقہ نے محبور کھائی اور اس کا بقیہ حصہ اینے

ہاتھوں میں پکڑ لیا۔ایک غلام نے عرض کی یارسول اللہ تھجور کابیہ حصہ جون گیاہے وہ مجھے

عطافر مائے۔عزت انسانی کے تکہبان نے اس مخص کوجواب دیا۔

إِنَّى كَسْتُ أَرْضَلَى لَكُونُمَا أَسْخَطُهُ لِنَفْسِي -(2)" یعنی جس چیز کو میں این لئے ناپند کر تا ہوں اس کو تمہارے لئے

كونكريندكرسكتابول-"

انگور: نعمان بن بشیر رضی الله عندے مروی ہے کہ ایک روز بارگاہ رسالت مآب علیہ میں طائف کے انگوروں کاایک کچھا پیش کیا گیا۔ حضور علط نے مجھے یاد فرمایا اور فرمایا یہ کچھا لے جاد اور اپنی مال کو جا کر پہنچاد و۔ میں نے راہتے میں ہی وہ انگور وں کا کچھا خالی کر دیا۔ چند دنول بعدسر ورعالم علي في في في على العمان الكورول كے سي كاكيا موا كياتم في اين مال کو پہنچایا؟ میں نے عرض کی نہیں یار سول الله۔ حضور علی نے مجھے فرمایا تم عُدَر ہو تم

<sup>1-</sup> سل الهدئ، جلد7، مني 318

دھو کہ کرنے والے ہو۔ امیہ بن زید العبسی روایت کرتے ہیں کہ سر ور عالم علیقے کو مجلول میں سے انگور اور تر بوزبہت پیند تھے۔

التین : انجیر۔ حضرت ابو ذرر صنی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک روز بار گاہر سالت میں انجیر کا بحرا ہواطبق چیش کیا گیا۔ سر ور عالم نے صحابہ کو فرمایا سے کھاؤ۔ اگر میں پیہ کہتا کہ بیہ کھل جنت

سے نازل ہواہے تو میں بیہ بات انچیر کے متعلق کہتا۔ بیہ بواسیر کو ختم کر دیتا ہے اور نقر س (یاؤں کے انگو شجے کے در دکیلیے) نفع بخش ہے۔

رپاوں ہے، وقعے سے درویے کی س سے۔ الزبیب۔ خشک انگور : حضرت انس رضی اللہ عنہ ہے مر وی ہے سر کار دوعالم علیقے سعد بن

عبادہ کے گھر میں داخل ہوئے۔ حضور علیقے ک<mark>ی خد</mark>مت میں تشمش پیش کی گئے۔ حضور علیقے نے اے تناول فرمایا بھراس دعا ہے نوازا۔

> ٱكُلَ طَعَامَّكُو الْاَبْرَارُ- وَصَلَّتُ عَلَيْكُو الْمَكَّذِيْكَةُ وَٱفْظَرَ عِنْدَكُو الصَّآثِوُونَ

"تمہارے طعام کو نیک لوگ کھا ئیں، فرشتے تمہارے لئے دعا کریں اور " میں اور اس میں میں کا سے "

روزے دار تہارے پاس افطار کریں۔"

سفر جل۔ بہی داند: حضور کریم علیہ کی خدمت میں سفر جل (بہی داند) پیش کیا گیا۔ حضور علیہ جل (بہی داند) پیش کیا گیا۔ حضور علیہ نے اسے تناول فرمایااور دوسر ول کو فرمایا۔

كُلُوهُ فَكَانَّهُ يَجُلُوا الْفَقُوَادَ وَيَنْ هَبُ بِطَخَاءَةِ الصَّلَادِ

"اے کھاؤید دل کوصاف کر تاہے اور سینہ کی محملن کودور کر تاہے۔"

انار: حضرت ابن عباس رضی الله عنهاہے مروی ہے نبی کریم علیہ کی خدمت میں عرفہ

کے دن انار پیش کیا گیا۔ حضور عظی نے تناول فرمایا۔ شیقت میں دون میں میں میں ان صفح اپنے عزبان میں کر میں ان میں ان کا ان کا ان

شہتوت: حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہا ہے مروی ہے کہ میں نے دیکھاایک میں المصر شیت میں جنہ متلاقی میں اللہ عنہا ہے۔

پیالے میں شہوت تھااور حضور علی اسے تناول فرمارہے تھے۔ کباث۔ پیلو کا یکا ہوا کھل: حضرت جاہر بن عبد الله روایت فرماتے ہیں کہ میں نے اینے

دوستوں کو دیکھا کہ وہ سرور عالم علیقہ کی معیت میں پیلو کا پھل چن رہے ہیں اور حضور فرما

رے ہیں کالا توڑو یہ بہت لذیذ ہوتا ہے۔ میں بھی یہ کھایا کرتا تھااس زمانہ میں جب میں

بادشاہ نے بارگاہ رسالت میں کچھ تحا نف بھیج۔ان میں ایک گھڑا تھا جس میں سونٹھ تھی۔ حضور علی نے اس سونٹھ کو کاٹ کر مکڑے مکڑے کیااور جتنے لوگ وہاں تھے،ایک ایک

نکزاہر ایک کو عنایت کیا۔حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں اس کا ایک نکڑا مجھے بھی عطا فرملا۔(1)

فستق\_(پسة)

جمار ہے مجور کا گاہمہ جو سفید چربی کی طر<mark>ح ہو</mark> تاہے۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہماہ مروی ہے کہ میں ایک روز حضور سر ور عالم علی اللہ کی خدمت میں عباس حضور کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میں نے دیکھا حضور علیہ جمار تناول فرمار ہے تھے۔ یعنی محجور کا گاہمہ جو سفید چربی کی طرح ہوتا ہے۔

ر طب۔ تر تحجور: حضرت انس ہے مروی ہے کہ میری والدہ ام سلیم نے مجھے ایک تھال تھے میں میں کردن مثلاثی میں معربی میں اور مثلاثوں تا ا

تحجوروں سے بھرادے کر حضور علیہ کی خدمت میں بھیجا۔ رحمت عالم علیہ اس تعالی سے اللہ اس تعالی سے مخصیاں بحر کر اپنی از واج طاہر ات کی طرف سیسجتر ہے۔ جب بھیج چکے توجو ہاتی دانے رہ گئے تھے ان کو ہڑے شوق سے کھایا۔

حضرت عائشہ سے مر وی ہے کہ حضور علیہ خر بوزے اور تھجور کو ملا کر تناول فرمار ہے تھے اور فرمایاا یک کی گرمی دوسری کی ٹھنڈک کو دور کرتی ہے۔

قَيَّاء\_ کھير ا\_ ککڙي: حضور عَلِينَةَ قَيَّاء تناول فرمات\_ بھي نمک لگا کراستعال فرمات\_ (2)

حضور كريم كي پينديده سنريال

سبزیاں حضور کی پہندیدہ غذا تھیں۔ حضور عظیہ کچے پیازے اجتناب کرتے تھے کیونکہ کچے میں بدیو ہوتی ہے جو حضور علیہ کو سخت ناپند تھی اور کچے ہوئے پیاز تناول فرماتے۔ مرکز میں بلال میں مور 200

- سل الهدئ، جلد، صفحه 21-320

2رايناً، منى 325

قلقاس: ایک ترکاری ہے جو حضور کریم علیہ کو بہت پند تھی۔ کدو: کدو کی ترکاری حضور علیہ کو بہت پیند تھی۔امام ترندی نے حضرت انس ہے روایت کیاہے کہ آپ کدوبہت کھایا کرتے اور آپ اس کو مخاطب کر کے کہتے اے کدو کی ترکاری: میں اس لئے تھے پند کر تا ہوں کہ اللہ کے محبوب رسول علطة تھے پند کیا کرتے تھے۔

حفزت انس ہے مروی ہے۔

كاك أعْجَبُ الطَّعَامِ إلى رَسُولِ اللهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ

'' کھانوں میں سے حضور علطہ کو کدوبہت پیند تھا۔''

نى رحت علية نام المومنين عائشه صديقه كو فرمايا-

اے عائشہ جب تم سالن یکاؤ تو تم اس میں کد<mark>وزیادہ</mark> مقدار میں ڈالا کرو کیونکہ یہ غمز دہ دل کی

تقویت کا باعث ہو تاہے۔

اس طویل بحث کا خلاصہ بیر ہے کہ مندرجہ ذیل غذائیں سر ور عالم علیقے کو بہت زیادہ

ٹرید۔ کدو۔ حلوہ اور شہد ۔ مکھن۔ تھجور۔ بکری کے باز د کا کوشت۔ جانور کی پشت کا گوشت۔

عیلول میں سب سے زیادہ پسندیدہ تھجور اور تر بوز تھے۔

سنريال اور گوشت جو حضور علي كونا پيند تھے

وہ تر کاریاں جن سے بدبو آتی ہے ان سے حضور عظیمہ کو بردی نفرت تھی، مثلاً پیاز، کہن، گندنا وغیرہ۔ اس کی وجہ سر کار دوعالم علیہ نے خود بیان فرمائی۔ فرمایا: کیونکہ

فر شنول کی میرے پاس آمدور فت رہتی ہے، حضرت جرئیل علیہ السلام ہے ہم کلام ہونا یر تاہے اس لئے میں ان سزیوں سے اجتناب کر تاہوں تاکہ ملائکہ کواس بدبوسے اذیت نہ بہنچے۔

حضور علی نے وضاحت ہے یہ بھی بتادیا کہ بیر ترکاریاں حرام نہیں ہیں۔ میں فرشتوں کی وجہ سے ان سے احر از کر تاہوں۔ بکرے کی سات چیزیں حضور عظیم کو ناپند تھیں۔ پت

مثاند حیاء۔ ذکر۔ انٹیمن فیرود۔ خون۔ گردے۔ (1)

ان پر ندول اور جانورول كاگوشت ناپسند تفاجوم دار كھاتے ہيں۔

## وہ برتن جو حضور علی کے زیر استعمال رہے 1۔ شیشے کے گلاس: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہاہے مر دی ہے کہ مقو قس والتی مصر

نے حضور علیقہ کی خدمت میں جو تحا نف بھیج ان میں شیشے کا ایک پیالہ بھی تھا۔ حضور علیقہ اس میں یانی وغیر و پیاکرتے۔

2۔ حضرت عبداللہ بن سائب رضی اللہ عنہ حضرت خباب سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے رحمت عالم علی کو دیکھا کہ حضور علیہ وحوپ میں خشک کیا ہوا نمکین گوشت تناول

فرماتے اور مٹی کے گھڑے سے پانی پیتے۔ 3۔ حضرت ابن سیرین سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا میں نے سرور عالم علیقی کا ایک

پیالہ حفرت انس بن مالک کے پاس ویکھا جو ٹوٹ گیا تھا اور حضرت انس نے چاندی کی زنجیری سے اسے جوڑا تھا۔ وہ ایک مٹی کا بنا ہو ابڑا پیالہ تھا۔

حضرت ابن سیرین سے مروی ہے کہ اس بیالے کولوہ کی زنجیری سے باندھا گیا۔ حضرت انس نے ارادہ کیا کہ لوہ کی زنجیری کے بجائے چاندی یا سونے کی زنجیری سے

حفرت اس نے ارادہ کیا کہ لوہ می زنجیری کے بجائے جائدی یاسونے کی زنجیری سے بائد هاجائے۔ حفرت ابوطلحہ نے حفزت انس کو کہا۔ مائد هاجائے۔ حفرت ابوطلحہ نے حضرت انس کو کہا۔

لَا تُعَيِّرِنَ شَيْئًا صَنَعَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّهُ وَتَوَكَّنُوا)
"جو چِزْ حضور كريم عَلِي نَ بنائى ہاس مِن تغيرو تبدل ندكرو چنانچه

حفرت انس نے اسے ویسے ہی رہنے دیا۔"

عیسیٰ بن طہمان ہے مروی ہے کہ حضرت انس نے لکڑی کا بنا ہواایک موٹا سا پیالہ انہیں دکھایا جس کولوہ کا پتر اچڑھایا گیا تھا۔ حضرت انس نے فرمایا اے ثابت! بیہ ہے اللہ

کے رسول کا پیالد۔ حضرت انس سے مروی ہے میہ وہ پیالہ ہے جس میں ہر قتم کے مشروبات، دودھ، نبیذ، شہدیانی وغیرہ ڈال کر حضور عظی پیا کرتے تھے۔

محمد بن اساعیل رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت انس کے پاس گیا، انہوں نے کشری کا ایک پیالہ مجھے دکھایا اور بتایا کہ حضور علیقے اس میں پانی وغیرہ پیتے بھی تھے اور اس

سر کا ایک پیالہ بھے و کھایااور بتایا کہ مصور علصه اس میں پان و غیرہ پینے جن سے اور اس سے وضو بھی فرماتے تھے۔ای طرح حضرت ام سلیم، حضرت انس کی والدہ نے بھی اپنے آ قا کا پیالہ بطور تیمرک رکھا ہوا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ اس پیالہ میں پائی وغیرہ ڈال کر میں حضور متلاق تھی۔ حضور علی تھی۔

حازم بن قاسم فرماتے ہیں کہ میں نے حضور علی کے آزاد کردہ غلام اباعسیب کو دیکھا کہ وہ لکڑی کے پیالے میں پانی وغیرہ پیتے تھے۔ میں نے عرض کی کہ آپ ہمارے مالوں میں کون نہیں منز جدیدہ یہ مالوں میں انہوں نرجوں دی میں نہ

پیالوں میں کیوں نہیں پیتے جو بڑے صاف اور نازک ہیں۔ انہوں نے جواب دیا کہ میں نے سر ورانبیاء علیقہ کواس پیالے میں پانی پیتے دیکھاہے۔ یہ پیالہ القمر کے نام سے موسوم ہے۔ 4۔ مشکیزے سے پانی پیتا: حضرت ام سلیم فرماتی ہیں کہ جمارے گھر میں ایک کھونٹی تھی جس

کے ساتھ مشکیز وافکایا ہوا تھا۔ سر کار دوعالم علیہ نے اس مشکیز ہے کھڑے ہو کرپانی پیا۔ جہال سر کار دوعالم علیہ نے مبارک لگائے تھے وہ جگہ کاٹ کر میں نے اپنیاس رکھ کی تاکہ مشکیز ہی وہ جگہ جہال سر کار دوعالم علیہ جس کو حضور کے لیمائے مبارک نے مس کیاہے، اس کو بطور تبرک

ا پنهاس محفوظ رکھول۔ فَقَطَعُتُ فَعَ الْقِدْ بِاقِ تَسَبِّعًا مَعْفِضَعَ بَرُّكَةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ

عَکیْشِدِ وَسَلَقَ ۔ ابو خثیمہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کی ہمشیر وکبھے رضی اللہ عنہاہے روایت مقاللہ میں مقاللہ م

کرتے ہیں کہ ایک روز رحمت عالمیاں عظیمی میرے گھر میں تشریف لائے اور مشکیزہ کے منہ سے پانی پیا۔ کبعث الحصی اور انہوں نے مشکیزہ کی وہ جگہ کاٹ کر بطور تبرک اپنے پاس رکھ لی۔ 5۔ ڈول سے پانی بینا: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنها فرماتے ہیں ایک روز سرور عالم علیمی ہمارے خریب خانہ میں تشریف لائے۔ میں نے پانی کا ایک ڈول چیش کیا۔ حضور علیمی نے ا

اس سے پانی پیا پھراپنے منہ میں پانی بھر کراس ڈول میں کلی کردی۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقتہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور علی اس برتن

رے ہانی چنے سے اجتناب کرتے تھے جوڈھ کا ہوانہ ہو۔ سے پانی چنے سے اجتناب کرتے تھے جوڈھ کا ہوانہ ہو۔

کھڑے ہو کریا بیٹھ کریائی پینا

سیدناعلی کرم اللہ وجہدے مروی ہے آپ نے فرمایا اگر میں کھڑے ہو کرپانی پیتا ہوں تواس کی وجہ بہ ہے کہ میں نے اپنے آقا کو کھڑے ہو کرپانی پینے ویکھاہے اور اگر میں بیٹے کر پانی پیوں تواس کی وجہ رہ ہے کہ میں نے اپنے آقا عظامتے کو پیٹھ کرپانی پینے کہ یکھاہے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ ہے مروی ہے کہ میں نے بار گاہ رسالت میں زمز م کاپانی ھٹھ کی تات جہ مسئلاقوں کی درسے کی میں ا

پش کیا تو حضور علیقے نے کھڑے ہو کراہے پیا۔ اگر چہ حضور علیقے کی عمومی سنت تو یہ ہے کہ حضور علیقے بیٹھ کریانی پینے اور لوگوں کو

ارچہ مسور علی کا مولی ست تو یہ ہے کہ مسور علی ہی حریاں ہے اور تو تول تو میں ہیں کہا ہے اور تو تول تو میں بھی بیٹھ کرپانی پینے کی ہدایت فرماتے لیکن بعض او قات کسی ضرورت کیلئے حضور علی ہے کہ کھڑے ہو کرپانی پینے کو کوئی حرام نہ سمجھے بلکہ یہ جائزے۔(1)

پانی پینے کے آداب

حضرت جابر رضی اللہ عنہ ہے مروی ہے کہ سرور عالم علی اللہ انصار کے ایک باغی میں اللہ عنہ ہے اس انصاری کو کہا تشریف لے گئے۔ ایک سحابی حضور علی ہے کہ مراہ تھے۔ حضور علی ہے اس انصاری کو کہا کہ تیرے پاس کو کی ایسا پانی ہے جس پر رات گزری ہو۔ اس نے عرض کی میرے پاس ایک مشکیزہ میں ایسا پانی ہے جس پر رات گزری ہے۔ پس وہ گیا اپنے چھپر میں جہاں اس کا مشکیزہ لئکا ہوا تھا اس نے پیالہ میں پانی انٹر یا اس میں بکری کا دودہ دوہا، پھر حضور علی کی خدمت میں پینی انٹر یا اس میں بکری کا دودہ دوہا، پھر حضور علی کی خدمت میں پینی کیا۔ پھر دوبارہ وہ انصاری اپنے چھپر کے نیچ گیا اور اس ظرح پانی میں دودہ دوہ کرلے آیا اور اس صحابی کو پایا جو حضور علی کے ہمراہ تھا۔

حضور کے پہندیدہ مشروبات

حضرت ابن عباس رضی الله عنها فرماتے ہیں کہ سر ور انبیاء علیہ سے دریافت کیا گیا کہ مشر وبات میں سے کون سامشر وب حضور علیہ کوزیادہ پسند ہے۔ حضور علیہ نے فرمایا۔ اُکھو کو اُنْبارِ دُر میٹھااور محملہ اُر2)

حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور علیہ کیلئے اپنی بکری کو دوہااور پھراس میں کنو میں کاپانی ملایا پھر حضور علیہ کی خدمت میں پیش کیااور حضور علیہ نے نوش جاب حضرت صدیق اکبر بیٹھے تھے اور دا میں طرف ایک جاب حضرت صدیق اکبر بیٹھے تھے اور دا میں طرف ایک

1- سل الهدئ، جلد7، مني 371

اعرانی بدو۔ حضرت عمررضی اللہ عنہ بھی وہاں حاضر تھے انہوں نے اس اندیشہ سے کہ سرور عالم علی بہلے اس علم علی اس کو نہ بھے او بکر عالم علی بہلے اس کو نہ بھے او بکر کو دیا لیک بہلے الو بکر کو دیا لیک نبی کریم علی نے نہ ایک طرف بیٹے اعرانی کو دہ بیالہ پکڑا دیا پھر حضور علی نے فرمایا اللہ بیمن قالاً میمن ولیاں پھر دلیاں۔ خفر مایا اللہ بیمن قالاً میمن ولیاں پھر دلیاں۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ میں اور خالد بن ولید دونوں حضور علی کے معیت

میں ام المومنین حضرت میموندرضی اللہ عنہا کے گھر حاضر ہوئے۔ آپ دودھ سے مجرا ہوا

ایک برتن لے آئی اور پوچھا کہ میں جہیں اس دودھ سے نہ پلاؤل جوام عقیق نے ہمیں
بطور ہدیہ بھیجا ہے؟ چنانچہ پہلے سرکار دوعالم علیہ نے نوش جان فرمایا۔ حضرت ابن عباس
کہتے ہیں میں حضور علیہ کے دائیں جانب تعااور حضرت خالد بائیں جانب۔ حضور علیہ نے فرمایا اب دودھ پینے کاحق تو تمہارا ہے اور اگر تم اجازت دو تو پہلے خالد کو پلادول۔ میں
نے عرض کی حضور علیہ کے جموٹے میں، میں اپنے پر کسی کو ترجیح نہیں دول گا۔
نی عرض کی حضور علیہ نے فرمایا جب اللہ تعالی کسی کو کھانا دے تو دوہ یہ دعا مائے اللہ میں اللہ بھر اللہ تارک کے

لَنَا فِنْهِ وَزِدْنَا مِنْهُ "العاللة جورزق تونے عطافر ملاہے اس میں برکت وے اور ہمارے لئے اس میں اضافہ فرما۔ "کیونکہ میں جانتا ہول کہ کوئی ایسی چیز نہیں جو کھانے اور پینے کا بدل بن سکے۔

حضرت عبدالله بن الجاوفی ہے مروی ہے کہ حضور کریم علی کے صحابہ کو بہت بیاس گی تھی۔ ہم ایک گھر میں اترے۔ وہ پانی کا بحرا ہوا برتن لے آئے۔ حضور کریم نے پہلے اپنے صحابہ کو پلایا۔ صحابہ عرض کرتے تھے یار سول اللہ حضور علی پہلے چیجے۔ حضور علی فرماتے سابق الْفَوْرُوارِخُدُهُمُّ مُثَوِّدًا قوم کاساتی سب سے آخر میں بیتا ہے۔ چنانچہ پہلے سب صحابہ کو پلایا اور آخر میں خود نوش فرمایا۔

حضور علی آسته آسته دوده پیتے تھے اور تین مرتبہ سائس کیتے تھے اور فرماتے مواقع آسته آسته دوده پیتے تھے اور فرماتے مواقع آسته وائز اس طرح پینازیادہ خوشگوار، زیادہ پیٹے ااری سے محفوظ ہے۔ حضور علی کا معمول مبارک تھا جب دودھ پیتے آسته آستہ پیتے اور تین مرتبہ سائس لیتے اور سائس لیتے وقت پیالے سے منہ باہر کرکے سائس لیتے۔

حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ ہے مروی ہے۔

كَانَ رَسُولُ اللهِ إِذَا يَشْرَبُ تَنفَسَ فِي الْإِنْ الْإِنْ الْمُؤْلَ اللَّهِ مَا يَعْمَدُ

الله تَعَالَى فِي كُلِي نَفْسِ قَيَشْكُرُهُ عِنْدَ الْخِرِهِينَ - (1)

"رسول الله عَلِي جب كوئى مشروب پيت تو تين مرتبه سانس ليت كهل اور دوسرى مرتبه سانس ليت تو كالحكمة كايالي فرمات اور آخرى بارجب

سانس ليت تو اَلشُّكُرُ لِلَهِ فرمات\_"

حضور نے دودھ پینے کے بعد کلی فرمائی اور کہا کہ اس میں چکناہٹ ہے۔ کھانے والے ہرتن کو ڈھانپنے کاسر ورعالم نے تھم فرمایا۔

سونے سے پہلے کے معمولات

حضور سر در عالم علی سونے سے پہلے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما کو

پاس بلا کراہل اسلام کے مسائل پر ہاہمی مشاورت فرماتے۔ جنہ سکابقوں کے مصر عشوہ جسر میں میں جنہ جنہ میں انہاں

حضور علی اس کرے میں نہ بیٹھتے جس میں اند حیر اہو۔ حضور علیہ دیا جلانے کا حکم دیتے۔ حضور علیہ سونے سے پہلے عام طور پر وضو فرمالیا کرتے۔

حضور علیقے سونے سے پہلے سر مداستعال فرماتے۔ ہر آگھ میں تین تین ملائیاں ڈالئے۔ حضور علیقے مجھی بشت کے بل استر احت فرماتے اور ایک پاؤں کو دوسرے پر رکھتے۔

اگر کوئی فحض پیٹ کے بل سویا ہوا ہوتا تواہے اپنیاؤں سے ضرب لگاتے۔ایک دفعہ حضور علیقہ کا گزر ہوا۔ مجد میں ایک آدمی پیٹ کے بل سویا ہوا تھا۔ حضور علیقے نے اسے

سور عید ک مرر ہوا۔ جدیں ایک اور فرمایا فَمْ نَوْمَتُ حَهَنَّمِیَّةِ دوز خیوں والی نیندے جاگو۔ اپنیاے اقدس سے مھو کر لگائی اور فرمایا فَمْ نَوْمَتُ حَهَنَّمِیَّةِ دوز خیوں والی نیندے جاگو۔ پیٹ کے بل سونے کونا پیند فرمایا اور اس کو جہنیوں کا طریقہ بتایا۔

ديگر معمولات

حضور علی است کو آرام کرنے سے پہلے سور ہ مجدہ اور سور ہ ملک کی تلاوت فرماتے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب حضور علی استر احت فرماتے تو کہتے۔ بایشید کے دیتے کو صَعَتُ جَنْدِی فَاغْیِنْ اِنْ ذَنْبِی مِ

1\_سلى البدئ، جلد7، صفحه 376

2\_الينا، منى 395

"یااللہ تیرانام لے کرمیں اپنا پہلو بستر پر رکھتا ہوں تو میرے گناہ معاف فرمادے۔"

سر ورعالم علی کابید معمول تھا کہ جب بستر پر آرام فرماتے تو سور وَاخلاص، سور وَ فلن اور سور وَ الناس پڑھ کر اپنے دونوں مبارک ہاتھوں میں پھونک مارتے اور پھر اپنے دونوں ہاتھ اپنے جسم پر پھیرتے۔ پہلے سر پر پھر چیرہ پر پھر سینہ پر پھر کندھوں پر،اس طرح تین

مر تبد كرت\_ پر جب اين بستر پر كينت تواپنادايال باته اين دائي رخسار كي ينج ركت اور فرمات بارسيدك الذهيد آهي داموت ان ك علاوه اور بهي چند دعائي حضور سرور

اور تربات بدسیده المهود می داندوی اس سے میاده اور سی پیمرونا میں سور سرور عالم علیقہ سے کتب حدیث میں ند کور ہیں جواس وقت حضور علیقے مانگا کرتے تھے۔ مار مطابق میں میں میں میں میں میں اس مطابق میں میں میں میں اس میں اس میں میں میں میں میں میں اس میں میں اس می

حفزت خباب سے مروی ہے کہ سر<mark>ور عا</mark>لم عطاقے بستر پر آرام کرنے سے پہلے سورہ قُکُ یَا یَّنْهَااْلْکلِفِی وُکَ ضرور پڑھتے۔

انائے شب اگر آئھ کل جاتی تو حضور علیہ اس طرح اپندب کی حمد کرتے۔

اَلْحَمْدُ يِنْهِ اللّهِ فَيَ اَحْيَانَا بَعِنْدَمَا اَمَاتَنَا طَلِيَهِ اللّهُ فُودُ (1)
"سب تعریفی الله تعالی کے لئے ہیں جس نے ہمیں مارنے کے بعد زندہ کیادرای کی طرف ہم نے اٹھ کرجانا ہے۔"

زندہ کیااورائ فی طرف ہم نے اکھ کر جاتا ہے۔ صبح کے وقت جب حضور علی ہیدار ہوتے توبیہ تشیع فرماتے۔

بَاللَّهُمَّ يِكَ آمْبَتُمَا وَيِكَ آمْسَيُنَا وَيِكَ نَحُىٰ وَيِكَ نَكُونُ وَالْيُكَ النَّشُورُ-

"یااللہ تیرانام لے کر ہم نے صبح کی اور تیر منام لے کر ہم نے شام کی-تیرےنام سے ہی ہم زندہ ہیں اور تیرےنام سے ہی مریں گے اور تیری طرف ہی قبروں سے اٹھ کر حاضر ہونا ہے۔" اور جب شام ہوتی تو حضور علیہ اس طرح تنبیج فرماتے۔

اَلْهُ وَيِكَ أَمْسَيْنَا وَيِكَ أَصْبَحْنَا وَيِكَ نَحْى وَيِكَ نَمُونُ

وَالْكِكَ النُّسُوْرُ- (2)

"یااللہ! ہم تیرانام لے کرشام کرتے ہیں، تیرانام لے کر صبح کرتے ہیں، تیرےنام سے ہی ہم زندہ ہیں، تیرےنام سے ہی موت آئے گی اور ہم نے تیری طرف ہی قبرول سے اٹھ کر حاضر ہونا ہے۔" کتب حدیث میں ان او قات کیلئے دیگر اذکار و تسجیات بھی تحریم ہیں۔

جو تشبیع اور ذکر آسان اور مختفر ہے وہ ہدیہ ناظرین کر رہا ہوں۔ میں میں میں میں اسام میلاند

امام احدروایت کرتے ہیں که رسول الله علی جب سونے کیلیے اسر احت فرماہوتے تو فرماتے۔ بارشیدک دیتی مخافی فرکٹی ذینی

طرانی نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے روایت کیاہے کہ ایک رات میں نے حضور علیقہ کے پاس گزاری۔ جب حضور علیقہ نماز سے فارغ ہوئے تو میں نے حضور علیقہ کویہ دعا

يرصة سار

اَللْهُوَّ اَعُودُ بِمُعَافَاتِكَ مِنَ عُقُوبَتِكَ وَاَعُودُ بِرِمَاكَ مِنَ مُغُطِكَ وَاعُودُ بِكَ مِنْكَ اللَّهُوَ لَا اسْتَطِيعُ ثَمَا اَعْلَيْكَ مَعُطِكَ وَاعْدُو بِكَ مِنْكَ اللَّهُوَ لَا اسْتَطِيعُ ثَمَا أَعْلَيْكَ وَلَوْحَرَصُتُ لِكِنَ اَنْتَ كَمَا أَغْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ - (1)

اے اللہ! بیں تیرے عفو و در گزر کے واسطہ سے تیرے عذاب سے پناہ مانگیا ہوں۔ تیری رضا کے واسطہ سے تیری نارا نسکی سے پناہ مانگیا ہوں

تیرے واسطہ سے تجھ سے پناہ ما نگا ہوں۔ اے اللہ میں تیری شایان شان تعریف نہیں کر سکتا خواہ میری انتہائی

اے اللہ ین بیری سایان سان سریف بین سر سفا مواہ بیری امہای خواہش ہو البتہ تو اپنی اس طرح ثنا کر سکتا ہے جس طرح تیری ذات کے شایان ہے۔"

ابو داؤد حضرت عائشہ صدیقہ ہے روایت کرتے ہیں آپ نے فرملیا: سر ور انبیاء رات کو جب بیدار ہوتے اس طرح اللہ کی تشہیع کرتے۔

> كَاللهُ إِلَّا آنْتَ سُبُحْنَكَ اللَّهُ وَاسْتَغُفِمُ كَلِهُ وَالْمُثَلُ رَحْمَتَكَ اللَّهُ وَدُنْ عِلْمًا وَلَا تُرْغُ قَلِيمُ بَعْلَ اذْهَلَ كُنْتِينُ وَهَدُ بِي مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ انْتَ الْوَهَابُ -

"کوئی عبادت کے لاکن نہیں سوائے تیرے۔ توہر شریک اور ہر عیب
سے پاک ہے۔ اے اللہ! میں اپنے گناہوں کی مغفرت تھے سے طلب
کر تاہوں اور میں تیری رحت کیلئے التجاکر تاہوں۔ اے اللہ! میرے علم
میں اضافہ فرما اور ہدایت کے بعد میرے دل کو میڑھانہ کر دے اور اپنی
جناب سے جھے رحمت ارزانی فرما۔ بیشک توہی بے حدوبے حساب دینے
والا ہے۔"

## حقيقت خواب

حضرت الوقاده رضی الله عند ہے مروی ہے فرماتے ہیں کہ میں نے رحمت عالم علی الله عند ہور الله عند کو یہ فرماتے ہیں کہ میں نے رحمت عالم علی کو یہ وی یہ فرماتے سنا کہ خواب ہیں جن کی کوئی حقیقت نہیں وہ محض وہم خیال ہواکر تا ہے۔ (2) جو شیطان کی طرف ہے بندہ مومن کو پیشان کرنے کیلئے دکھائی دیتا ہے۔ جب کوئی ایباخواب نظر آئے جس کوانسان مکروہ جائے، اس کے شر ہے بہتے کیلئے حضور علی ہے کہ پہلے اعوذ باللہ پڑھے پھر اس کے شر ہے بہتے کیلئے حضور علی ہے کہ پہلے اعوذ باللہ پڑھے پھر بائمیں طرف تھوک دے۔ اگر ایبا کرے گا تو اس خواب ہے اسے کوئی ضر رنہ پہنچ گا۔ بائمیں طرف تھوک دے۔ اگر ایبا کرے گا تو اس خواب ہے ابطور بشارت اسے دکھائی دیتے ہیں۔ بندہ مومن کے اس خواب کو نبوت کا چھیالیہ وال حصہ کہا جا تا ہے۔ ایبا خواب کی عقر بیان کرنی چا ہے۔ ایبا خواب کی ایجھی تعبیر بیان کرنی چا ہے۔ ایبا خواب کی ایسی کی ایجھی تعبیر بیان کرنی چا ہے۔

حضرت امام احمد ، امام بخاری اور دیگر ابئه حدیث نے سر ور عالم علی کاب قول روایت فرمایا بے حضور نے فرمایا۔

ٱلرِّيْنَاكَةُ وَالنُّبُونَةُ قَدُوالْقَطَعَتْ فَلَارَسُولَ بَعْدِي فَ وَلاَ نَجِي

لَكِنَّ الْمُعَبِّقِينِ (1) "رسالت اور نبوت كاسلسله منقطع هو گيا۔ نه ميرے بعد كوئى وسول آ

سكتاب نه كوئى نى البعة خوشخريون كاسلسله باقى رب كا-"

عرض کی گئی یار سول اللہ بیہ مبشرات کیا ہیں رحت عالم علی ہے فرمایا۔ اَلاَّوُ قَرِیّا الْمُسَنَّدُ الصَّالِحَةُ مِیرَاهَا الصَّالِحُ اَدُ مُرَّدی لَهُ ۔ "احجااور صالح خواب جس کو کوئی نیک آدمی خود دیکھتاہے یا کسی شخص کو اس کے بارے میں دکھایا جاتا ہے۔"

جھوٹاخواب بیان کرنے کی سخت ممانعت:

حضرت واثله بن استقر صنی الله عنه سے مر وی ہے که رسول الله نے فرمایا۔ . تعریح میں بعد

سب سے بڑے میہ تین جھوٹ ہیں

ٳػٙۄڽؙٲڠٞڟؘڡۣٳڵڣۯٳ؞ڡۜڽؙؾۘڠؙ<mark>ۏؙڶؗۘؗؗ</mark>ڡٞڮۜ ڡٵڵۄؙٳۘۊؙؙڶؙۮڡۜڹؙٵڒۑۼؽؙؽؽؙ<mark>ڗڣ</mark>ٳڶڹٚٷ

مَالَوُ تُوَيِّا وَمِنِ ادَعَى إلى عَيْرِ أَبِيْهِ 1-جومير ى طرف اليى بات منسوب كرتاب جومين نبيس كهي

2-جوابياخواب بيان كرتاب جواس نينس ديكها

3-جوابے آپ کواپ حقیق باپ کے علاوہ کی اور کی طرف منسوب کر تاہے۔

لباس يہننے كے آواب

ہادی ہر حق عظی جب کوئی نئی قیص پہنتے تو دائیں طرف سے اسے پہنتے۔ نیز حضور علی عام طور پر نیا کیڑا جمعہ کے دن پہنا کرتے۔ جب حضور علی نیالباس پہنتے توان کلمات میں اپنے مولا کریم کی حمد و ثنا کرتے۔

(1)

اَلْحَمُنُ اِللَّهِ اللَّذِي وَزَقَتِي مِنَ الرِّيَاشِ مَا اَجْمَلُ بِهِ فِي النَّاسِ وَأُوَادِي بِهِ عَوْرَقِي -

"تمام تعریفیں اللہ تعالی کیلئے ہیں جس نے مجھے لباس عطافر ملیا جس سے میں لوگوں کے سامنے خوبصورت شکل میں پیش ہوتا ہوں اور جس سے

ميں ستر عورت كر تا ہول۔"

1\_سل الهدئ، جلد7، صفح 408 2\_ايستاً، صفح 425 اور به کلمات حمر مجھی منقول ہیں۔ سعیدہ ورب سے میں سعیدہ

اَلْحَمَّلُ لِلْهِ اللَّيْ يُ وَاللَّى عَوْرَقَ وَجَمَّلَنِي فَيُعِبَادِمُ "تمام تعریفیس الله تعالی کیلئے جس نے میرے ستر عورت کا انتظام فرمایا

ممام سر "یں اللہ تعالی ہیے ، ل مے سیر کے سر مورے 16 تھا م مرمایا اور مجھے اپنے بندول میں حسن و آرائش کا موقع دیا۔ "

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہمار وایت کرتے ہیں کہ ایک روز سر ورانبیاء علقے

نے حضرتِ عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھا آپ نے ایک سفید دھلی ہوئی قیص پہنی ہوئی تھی۔ حضور علی نے نے پوچھااے عمر! یہ قیص دھلی ہوئی ہے یا نئ۔ انہوں نے عرض کی یارسول اللہ دھلی ہوئی۔

اس وقت آقائے کریم نے اپنے شاگر درشید کے لئے ان کلمات سے دعافر مائی۔

ٱلْبِسُ جَدِيدٌا وَعِشْ حَبِيدٌا وَتَوَفَّى شَهِيدًا تَرَّزُقُكَ اللهُ مِنْ يَهِ مِنْ مِن مِنْ مِن اللهِ

قُرَّةً عَيْنٍ فِي التَّهُ ثَيَا وَالْاخِرَةِ - (1)

"اے عمر! تم نے نے لباس پہنتے رہو۔ شان و شوکت اور عزت و آبروہے زندہ رہو۔ تمہیں شہادت کی موت نصیب ہواور اللہ تعالی تمہیں وہ نعمیں ن

عطافرمائے جن ہے دنیاو آخرت میں تمہاری آ تکھیں محنڈی ہوں۔"

عمامه بإندهنا

عمامہ سرور عالم علی کی سنت مبار کہ ہے، حضور علی اکثر عمامہ باندھاکرتے۔ کی فیصلہ این عمر رضی اللہ عنہا ہے وچھا: اللہ کے محبوب رسول اللہ علیہ کس طرح

ے معرت ابن عمر رسی اللہ عبائے ہو چھا: اللہ کے حبوب رسول اللہ عظیم میں عرب عمامہ باندھا کرتے تھے؟ آپ نے بتایا حضور علیہ اپنے سر مبارک پر گول چے دار عمامہ

باندھتے۔ گان میں میں کا رائعہ المقامة على دائسه يقرم الله اور شمله سيھيے كى طرف ہوتا تھا۔ اور ایک شمله كندھوں كے در ميان ميں سے ينچے جاتا تھا۔

سر کار دوعالم علی فتح مکد کے روز جب فاتحانہ شان و شوکت سے مکد مکر مدیش داخل براسی بتا حضر سلامو : بریال مالی اور ایسان بتا حضر سلامو

ہوئے اس وقت حضور علیہ نے سر مبارک پر عمامہ بائد ھاہوا تھا۔ اس وقت حضور علیہ

احرام کی حالت میں نہ تھے۔

1\_ سل اليدي، جلد7، صنحه 426

سر كاردوعالم عَلِيَّةَ بَهِي بَهِي سارالباس زعفران مِيس نگاموازيب تن فرماياكرتـــ يَصْبَعْ بِثِيمًا بَهُ كُلْهَا بِالزَّعْقَ إِن قَيْمِيْصَهُ دَرِدَ أَنْهُ دَعِمَا مُتَهُ (1)

حفرت ابوہر رہ سے مروی ہے آپ کہتے ہیں ایک روز شاہ خوبال علی ہم غلامول کے پاس تشریف لائے۔ حضور علی نے اس دن زرد قیص، زرد چادر اور عمامہ زیب تن فرمایا ہوا تھا۔

ابن عساكرے مروى ہے كہ انہيں عباد بن حزه كے ذريعہ يه روايت كينى ہے كہ فرشتے معركہ بدر ميں جب آسان سے اترے توانہوں نے زرد رنگ كے عمامے باندھے

ہوئے تتے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنمار اوی ہیں اللہ کے محبوب رسول علطے اپنے عمامہ کا ایک

طرف کندھوں کے در میان سے نیچے افکائے ہوتے۔ طرف کندھوں کے در میان سے نیچے افکائے ہوتے۔

حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنهاے مروی ہے۔

ػٵڶڒڛٛۅڬ١؉ٝڡؚڝٙڴٵۺۿؙڡؘڵؽڔۅؘڝٙڷۊڡٙؾڴڎؠٵڷۼؖٳؿۅۏٳڹۿٵ ڝؙۼٵءؙالمَكَّرْفِكَة وَٱرْخُوْهَا خَلْفَ ظُهُوْرِكُو

"حضور علی نے فرمایا نے فرزندان اسلام! عمامے باندھا کرو کیونکہ سے فرشتہ اور کا داکر دیا

فرشتوں کی علامت ہے۔اس کا ایک شملہ اپنی پشتوں پر اٹکادیا کرو۔" حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں میں نے جبرئیل علیہ السلام کو دیکھا انہوں نے

سرخ رنگ کاعمامہ باندھاتھااوراس کا بلوان کی پشت پر لٹک رہا تھا۔ سرخ رنگ کاعمامہ باندھاتھااوراس کا بلوان کی پشت پر لٹک رہا تھا۔

فرماتی ہیں غزوہ خندق کے موقع پر ایک آدمی دیکھاجس کی صورت دحیہ کلبی سے ملتی مختی۔ دہائی جانور پر سوار تھااور حضور علیقہ سے سر گوشی کر رہاتھا۔ اس نے دستار باندھی تھی، اس کا ایک بلد اپنے پیچے لؤکایا ہوا تھا۔ میں نے عرض کی یارسول اللہ یہ کون تھا؟ حضور علیقہ نے فرمایا یہ جبر کیل تھا، اس نے حکم دیا کہ میں بنی قریط پر حملہ کرنے کیلئے جاؤں۔(2)

ابن عمر رضی الله عنبماے مروی ہے۔ رسول اکرم علیہ نے حضرت عبد الرحمٰن بن عوف کو تھم دیا کہ دہ ایک سرید کے لئے تیاری کریں انہیں اس کا امیر بنایا جائے گا۔ حضرت

1\_ سل البدئ، جلد7، صنحه 430

2\_ايناً، صنح 433

عبد الرحمٰن صبح حاضر خدمت ہوئے۔ آپ نے کھڈی کے کپڑے کا عمامہ باندھا ہوا تھا۔ حضور علی نے اسے کھول دیا پھر خود ان کی دستار بندی کی اور اس کا شملہ چار انگل یا ایک مالشت رکھا پھر فرملا۔

هٰكَذَا فَاعْدَقَةُ كِمَا أَبْنَ عَوْنٍ فَإِنَّهُ أَعْرَبُ وَٱحْسَنُ

"اے عوف کے بیٹے اس طرح عمامہ باندھا کرو اس طرح بیہ

خوبصورت لگتاہے۔"

طبرانی، حضرت ابوامامہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ جس کو کسی علاقہ کا حاکم مقرر فرماتے اس کی دستار بندی کرتے تھے۔اور ایک شملہ دائی طرف کے کان سے

نيچ لنك ربامو تاتھا۔

حضرت صدیقہ روایت فرماتی ہیں رسول اللہ علی نے عبدالرحمٰن بن عوف کی دستار مرک شرف مجھری کی فن

بندی کی اور شمله بھی رکھا۔ فرمایا تورین سرچہ میں مرجہ میں اور میں مرجہ مرجہ میں اور میں

إِنْ كُنَّا صَعِدًا شَالَى استَعَاءِ ذَاكِيتُ أَكْثُرُ الْمَلَيْكَةِ عَلَيْهُمُ السَّكَامُ السَّكَامُ

"جب میں نے آسانوں پر عروج کیا تو میں نے دیکھا اکر حرشتوں نے

ممام باندھے ہوئے تھے۔"

ڻوپي

سر ور عالم علی اس مبارک پر عمامہ کے علاوہ بھی ٹو پی بھی پہنتے تھے۔ اس کے بارے میں جمتہ الاسلام امام غزالی احیاء العلوم میں لکھتے ہیں۔

س کے بارے میں مجت الاسلام امام عزالی احیاء العلوم میں تلصے ہیں۔ حد میں میں متالفہ کمی فراد رہے ہے۔

حضور رسالت مآب علی کھی ٹوئی پہن کر اوپر عمامہ بائد سے مجھی عمامہ کے بغیر ٹوئی بینتے۔

زاد المعادمين علامه ابن قيم لکھتے ہيں۔

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْدِ وَسَلَّمَ يَلْبَسُ قَلَسُّوَةٌ يَعِعُدِ عِمَامَةٍ وَيَلْبَسُ الْعِمَامَةَ يِغَيْرِ فَلَشُّرَةٍ .

1\_ سل اليدي، جلد7، صغي 449

"رسول الله عظی عمامه کے بغیر ٹوپی پہنتے اور مجھی عمامہ ٹوپی کے بغیر بائد ھے تھے۔"

ایک دفعہ رحمت عالم علی قوم ثمود کے علاقہ سے گزرے تو حضور علی فی فرمایا۔
"جن لوگوں نے اپنے نفول پر ظلم کیا تھاان کی آباد یوں میں نہ سکونت
اختیار کر واور نہ ان کے گھروں میں داخل ہو۔اگر ایبااتفاق ہو تو اللہ سے
ڈرتے ہوئے آنو بہاتے ہوئے وہاں سے گزرو تاکہ جو عذاب ان
بدکاروں پر نازل ہوا تھاوہ تم پر نازل نہ ہو۔ حضور علی ہے نے اس وقت
اپنے سر پر چادر ڈال دی۔"

حضور رحت عالم علية بسااو قات سرير چادر دال لياكرت تح-

امام احمد، حضرت ابن عباس رضی الله عنبماے روایت کرتے ہیں ایک روز حضور کریم سیاللہ مارے پاس تشریف لائے۔ حضور علیہ نے اپنسر پر چادر ڈالی ہوئی تھی۔ فرمایا۔

ڲٲؿؙٵڶٮۜٛٵڛٛٳڽٙٳڵٵڛٙڲػؙڗؙٛۏؽٷٳؾۘٲڵۯؙڞٵۯؽۊڷۘٷؽۮٙڡؽ ۮڴ۬ؿڎڰۅؙٳڡڒٞٳؾۜ۫ۼؘؠؙۏؽڗٳڂڒٞٵٷؽؽڟۺڰڡؚڽؙڞؙڞؙڂڛڹۣۿ

يَجَاوَزُعَنُ مُسِيْرَهِمُ -

"اے لوگو! دوسرے قبائل تعداد میں بڑھتے جائیں گے اور انصار کی تعداد قلیل ہوتی جائے گی۔ تم ہے کی کواگر ایسے عہدہ پر فائز کیا جائے جس سے وہ کسی کو نفع پہنچا سکتا ہے تو اسے چاہئے کہ انصار کے نکوکاروں کی نیکیوں کو قبول کرے اور اگر ان میں سے کسی سے کوئی خطا ہوجائے تواس سے در گزر کرے۔"

قميص- بندبند

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہاہے مروی ہے کہ رسول اللہ علی نے قیص پہنی جو مخنوں کے اوپر تک تھی اور اس کی آستین انگلیوں تک تھی۔ (رواہ حاکم) حضرت ابن ماجہ ، ابن سعد اور ابن عساکر رحمہم اللہ تعالیٰ سے مروی ہے۔ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْدِ وَسَلَّمَ لَلْبَسُ قِيمِيْ مَا تَعِيدُ الْيَدَيْنِ وَالطُّولِ

بزاز نے ثقة راویوں کے واسطہ سے حضرت انس سے روایت کیا ہے۔

كَانَ كُمُدُرُسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّى الرُّسُغِ

حفزت انس سے مروی ہے۔

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْرِوسَ لَحَالَة قِينِصُ قِبْطِقٌ قَصِيرُ

الطُّوْلِ قَصِيْرُالْكُمَّيْنِ- (1)

"حضور علی کایک قیص تھی جو سفید صوف سے مصر میں بنائی جاتی تھی اسے قبطی کہتے تھے۔وہ لمبائی میں مجمی چھوٹی تھی اور اس کی بستند کھر جب ڈ تھد "

آستينين بھي چھوڻي خييں۔" رواد برياني احرارابع في از مين کر ميں نے حصر ہو عند وال بريع مين طالح

حصرت عبداللہ بن ابی رہا<mark>ح التابعی فرماتے ہیں کہ میں نے حصرت ع</mark>بداللہ بن عمر رضی اللہ عنہاہے یو جھا۔

کیابیعت رضوان میں آپ حضور علیہ کی معیت میں تھے؟ آپ نے فرمایاہاں۔ پھر میں نے پوچھاس روز حضور علیہ نے کون سالباس پہنا ہوا تھا؟ حضرت ابن عمر نے جواب دیا چضور علیہ نے نے ایک سوتی تمیں اور ایک جبہ جس کے اندر روئی بھری ہوئی تھی، زیب تن فرما رکھے تھے۔ اس کے علاوہ چا دراور ایک تلوار تھی۔ میں نے نعمان بن مقرن مزنی رضی اللہ عنہ کودیکھا کہ حضور علیہ کے سر مبارک کے قریب کھڑے تھے اور لوگ حضور علیہ کی بیت کاشر ف حاصل کررہے تھے۔

ان مخلف احادیث سے پہ چلا ہے کہ سر ور انبیاء عظیمہ مجھی الی قیص زیب تن فرماتے جس کی لمبائی مخنوں کے اوپر تک ہوتی اور جس کی آسٹینیں ہاتھ کی انگلیوں کو ڈھانپ رہی ہو تیں اور بعض او قات سر ور انبیاء عظیمہ الی قیص زیب تن فرمایا کرتے جونہ اتنی کمبی

1\_ سل البدئ، جلد 7، صنحه 464-463

ہوتی اور نہ اس کی آستینی الگیوں تک ہوتیں بلکہ گئی تک ہوتیں۔

جر

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے آ قاعلیہ کو دیکھا کہ حضور میں ہوئیہ نے ایک شامی جبہ زیب تن فرمایا تھاجس کی آسٹینیں بہت تنگ تھیں۔(1)

ایک روز حضور علی نے صوف کا بنا ہوارومی جبہ پہنا ہوا تھا جس کی آستینیں شک تھیں۔ حضور علی ہے ہوئے ہمارے ہاں تشریف لائے اور ہمیں امامت کرائی۔اس

کے علاوہ اور کوئی قیص وغیر ہ حضور علیہ نے نہیں پہنی تھی۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ سے مروی ہے کہ ایک روز سرور عالم علیہ نے وضو کرتے

ہوئے چیرہ مبارک دھویا۔ حضور ع<mark>ظائقے نے اس و</mark>قت شامی جبہ پہنا ہوا تھا،اس کی آسٹینیں محک تھیں۔ حضور عظافے نے ہاتھوں کو اس سے باہر ٹکالنا چاہالیکن آسٹینوں کی تنگی کی وجہ

ے دست مبارک باہر نہ نکل سکاچنانچہ حضور علی نے نے سے ہاتھ نکالا۔

امام مسلم، نسائی اور این سعدنے حضرت اساء بنت ابی بکر کے آزاد کردہ غلام عبداللہ سے

روایت کیاہے۔ ایک روز حضرت اسماءر ضی اللہ عنہانے ایک جبہ نکالا جس کی جیب کے سوراخوں کے اوپر

جبہ ام المومنین عائشہ صدیقہ کے پاس رہا۔ جب انہوں نے وفات پائی تو میں نے اسے لے لیا۔ جب کوئی ہم سے بیار ہوتا ہے تو ہم اس جبہ کو دھو کر پانی پلاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کو شفا بخشا ہے۔

طارق بن عبدالله المحاربي رضى الله عند ب مروى به آپ نے فرمايا كه ميں نے ذى المجازك منڈى ميں الله كى بيارے رسول عليہ كوديكھا كه حضور عليہ نے سرخ رنگ كاجبه بينا ہوا تھا۔

ابوالشیخ روایت کرتے ہیں کہ رحمت عالم علیہ کا ایک جبہ تھاجو انمار کی صوف ہے بنا

گیا تھا۔ حضور سر ور عالم علی نے اس کو بہت پہند کیا۔ حضور علی ہاد ست مبار ساس کی پھیر تے اور فرمات۔ اُفظرہ اُما اُسٹی اے موسی باذراد کیمویہ کتا خوبصور ت ہے۔

اس مجلس میں ایک اعرابی حاضر تھا اس نے عرض کی بیاد میں کا الذہ میں تا کی میر بانی فرما کر یہ میں میں ایک اعرابی حاضر تھا اس نے عرض کی بیاد میں دیدیا۔

ایک دفعہ دومتہ الجدل کے حاکم اکیدر نے ایک ریشی جبہ بطور بدید ارسال کیا جس میں مونے کی تاریب بی ہوئی تھیں۔ رحمت عالم میں نے اس مینا۔ لوگوں نے اے بہت پند کیا اور کہا: یہ براہی خوبصورت ہے۔ حضور علی نے نے فرمایا کیا تم اس کی خوبصورت بی سے کہ سے کہا وہ وہ رومال دیے گئے ہیں دواس کے دست قدرت میں میری جان ہے جنت میں سعد بن معاذ کو جور دومال دیے گئے ہیں دواس ہے کہیں زیادہ خوبصورت ہیں۔ رحمت عالم علی کے بیت جبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بطور تختہ عطافر مایا۔ آپ نے عرض کی بار سُول اللهِ انگر مُفها و اَلْسَمُها حضور علی اللہ عنہ کو بطور تختہ عطافر مایا۔ آپ نے عرض کی بار سُول اللهِ انگر مُفها و اَلْسَمُها حضور علی میں لائے۔ اور یہ اس لئے دیا ہے کہ تواس کو فرو خت کردے، حضور علی خوب ریش کے لباس کی جو قیمت بلے اس کو اپنی کام میں لائے۔ اور یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب ریشم کے لباس کی جو قیمت کا مان کو نہیں بوا تھا۔ (1)

ر سے ہاری ہیں ہوں ہوں ہوں ہے۔ اس میں معروی ہے شاہ روم نے سر ور عالم علیقی کی خدمت میں ایک جب بطور تحفہ بھیجا۔ یہ جبہ سندس کا بناہوا تھا۔ حضور علیقی نے اس کو پہنا۔ صحابہ کرام کو یہ بطور علیقی نے فرمایا تم اس پر تعجب کررہے ہو، مجھے اس ذات کی قتم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے وہ رومال جو سعد بن معاذ کو جنت میں دیئے گئے ہیں وہ اس سے بہت زیادہ خوبصورت ہیں۔

پھر حضور ﷺ نے یہ جبہ حضرت جعفر بن ابی طالب کو عطافرمایا۔ انہوں نے اس کو پہنا حضور ﷺ نے فرمایا کہ میں نے اس کئے تمہیں نہیں دیا کہ تم اے پہنو۔ آپ نے عرض کی یارسول اللہ پھر میں اس کا کیا کروں؟ حضور ﷺ نے فرمایا رابعت بھا آلی آیفی کے اللہ النہ اللہ اللہ اللہ بھر میں اس کا کیا کروں؟ حضور ﷺ نے فرمایا رابعت بھائی نجاشی کو بھیج دو۔

۴ ایک د فعہ قیصر روم نے سندس کا بناہوا جبہ بار گاہ ر سالت میں بطور ہدیہ پیش کیا۔ سر ور

> "حضور علی خود بڑے حسین و جمیل تھے پھراس سندس کا جبہ پہننے سے چیرہ مبارک مزیدروشن ہو گیا۔"

پھر حضور علطہ منبرے نیچے تشریف لائے اور حضرت جعفر جب حبشہ ہے واپس آئے تو اتار کرانہیں بطور تحفہ دیدیا۔

حضرت ابوسعید خدری رضی الله عنه سے مروی ہے کہ ایک روزر سول اکرم علی ہارے پاس تشریف الکے مطابقہ ہارے پاس تشریف لائے۔ حضور علیہ نے اس دن الله تعالیٰ کی بہت زیادہ حمد و شاکی پھر حضور علیہ نے اس دن اور ہادی کی بہت زیادہ حمد و شاکی پھر حضور علیہ نے اس دار ہادی اور ہادی اور ایک لکم دار جاری اور ہادی اور ہادی ا

تعالیٰ کی بہت زیادہ حمد و ثنا کی پھر حضور علیہ نے اے اتار دیااور ایک کیسر دار چادر اوڑھ لی فرمایاریشم جنتیوں کالباس ہے جود نیامیں اے پہنے گا آخرے میں اس سے محروم رہے گا۔(1)

طله

حضرت ابن عباس رضی الله عنهماے مروی ہے حضور علی پینا کرتے تھے۔

جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے آقاعلیہ الصلوٰۃ والسلام کو دیکھا کہ حضور عظیمی نے سرخ رنگ کاجوڑازیب ٹن فرمایا ہواتھا۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے مالک ذی یزن نے ایک طلہ جو اس نے میں اللہ عنہ ہو اس نے میں اللہ عنہ ہو اس کے میں خریدا تھا خدمت اقد س میں بطور بدید بھیجا، اس کو سر کار دوعالم نے قبول فرمالیا۔

حضرت عیفه رضی اللہ عنه فرماتے ہیں میں نے ایک روز حضرت بلال کودیکھا کہ آپ کے ہاتھ میں عصاتھا۔ آپ آئے اس عصاکوایک جگہ گاڑ دیا پھرا قامت کہی۔ میں نے اللہ

کے رسول علی کے کودیکھاکہ آپ تشریف لائے اور حضور علیہ نے سرخ رنگ کا حلہ پہنا تھا جوزبادہ کشادہ نہ تھا۔

مسورین مخرمه رضی الله عنهمار وایت کرتے ہیں۔

ایک روز حضور سرور انبیاء علیہ السلام نے بہت ی قباعی اپ صحابہ میں تقلیم فرما میں لیکن حضرت مخرمہ کو کچھ نہیں دیا۔ مخرمہ نے جھے کہااے بینے! جھے حضور علیقے کی خدمت میں آیا۔ جب وہاں پہنچ تو خدمت میں آیا۔ جب وہاں پہنچ تو محمد میں اندر جاواور حضور علیقے کو حضور علیقے کی خدمت میں آیا۔ جب وہاں پہنچ تو مجھے کہاا ندر جاواور حضور علیقے کو میرے پاس بلالاؤ۔ میں اندر گیا، بارگاہ رسالت میں ان کی درخواست پیش کی، حضور علیقے میرے باپ کو طفے کیلئے تشریف لائے۔ حضور علیقے نے درخواست پیش کی، حضور علیقے میرے باپ کو طفے کیلئے تشریف لائے۔ حضور علیقے نے تبایل نے میں نے ایک قبا پہنی تھی۔ جب مخرمہ کو دیکھا فرمایا "میں الدے حضور علیقے کو دیکھا۔ فقال کھنی کم مداراضی ہو گیاہے۔

حضرت ابو برزہ سے مروی ہے ایک روز ہم ام المومنین صدیقہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں حاضر ہوئے۔انہول نے ایک کھر درانہ بند نکالاجو یمن میں بنایا جاتا تھااور ایک کمبل نکالا جس میں پیو ندیگے تھے۔حضرت صدیقہ نے فتم کھاکر کہا۔

وَتُهِفَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْدِ وَسَلَّمَ فِيهِمَا

"نى كريم على في خاك دوكيرول مين رفيق اعلى كى طرف د حلت فرمائي\_"

ا م ترندی روایت کرتے ہیں: اشعث بن سلیم نے کہا کہ میں نے اپنی پھو پھی کو اپنے بچاہے بیر روایت کرتے ہوئے سنا۔ انہوں نے کہا

> بَيْنَا اَكَا اَمْتِى فِى الْمَكِ يُنَتِرَا ذُ اِلْسَانَ خَلْفِى يَقُولُ ارْفَعُ إِزَارَكَ فَإِنَّهُ اَنْفَى وَابْغَى - فَإِذَّا هُوَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقُلْتُ يَارَسُولَ اللهِ إِثَّا هِى بُرُدَةً - قَالَ اَمَالَكَ فِيَّ السُّوَةُ ؟ فَنَظَرْتُ فَإِذَا إِذَا رُهَ إِلَى نِصْفِ سَاقَتِهِ - (

ری اسود استون کو دارا داره ری قصوت میده ارا اداری می استون کی اداره می انتها اور میس انتها اور میس انتها اور میس نے اپنے پیچھے ایک انسان کوید کہتے ہوئے ساایے تہبند کو او نجا کرواس

<sup>1-</sup> سل البدي، جلد 7، صفحه 478

طرح وہ نجاست سے پاک ہو گا اور پائیدار بھی ہو گا۔ میں نے مؤکر دیکھا تو وہ سر ورانبیاء علیہ السلام کی ذات اقد س تھی۔ میں نے عرض کی یارسول اللہ یہ تو اوپر اوڑھنے والی چا در ہے۔ حضور علیقہ نے فرمایا کیا میری ذات میں تمہارے لئے نمونہ نہیں۔ جب میں نے حضور علیقہ کی طرف دیکھا تو حضور علیقہ کا تمبید مبارک نصف پنڈلیوں تک اوپر المفاتھا۔"

حضرت جریر بن عبد الله الحجلی سے مروی ہے انہوں نے بتایا کہ ایک روز میں بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا۔ حضور علیہ کی محفل میں بہت سے صحابہ موجود تھے۔ ہر آدمی اپنی جگہ پر بیٹھا رہا۔ لیکن سرور عالم علیہ نے اپنی چادر اٹھائی اور میری طرف بھینک دی۔ حضرت جریر نے اس چادر کو اپنی گردن پر رکھا، اپنے چیرہ پر ملا، اسے بوسہ دیا بھر اسے اپنی

> آئھوں پرر کو لیااور ساتھ ہی ہے عرض کی۔ آگرمک الله میار سُول الله

"حضور میک نے اس ناچیز کی عزت افزائی فرمائی ہے اللہ تعالی ہمیشہ '' کہ کمر مرمحترمر کھ ''

آپ کو کرم و محرّ مرکھے۔"

"يارسولالله ميس نے اس كوائي ہاتھوں ہے بنائے تاكد حضور عليہ كو بہناؤں۔"

رسول الله علي في اس تحده كو قبول فرمايا- بد ظاهر كرتے ہوئے كه حضور علي كواس كى ضرورت تھى۔ حضور علي فوس نے كى ضرورت تھى۔ حضور علي فوس ندھ كرباہر تشريف لائے- حاضرين سے ايك فخص نے

عرض کی یار سول اللہ! مجھے عطافر مائے۔ سر کارنے اس کو عطافر مائی۔ (1)

حفزت امام مالک سے مروی ہے کہ حفزت عائشہ صدیقہ نے فرمایا ابوجہم بن حذیفہ نے حضور علیقہ کی خدمت میں ایک شامی چادر پیش کی جس پر بیل بوٹے ہے تھے۔ حضور علیقہ نے اسے پہن کر نماز ادافرمائی۔جب نمازے فارغ ہوئے فرمایا یہ چادرانی جہم کو

واپس کر دو کیونکہ میں نے نماز کی حالت میں اس کے نقش و نگار کو دیکھا، قریب تھاوہ مجھے نمازے عافلہ میں۔ نمازے عافل کردے۔اور وہ کھر دری چادر لاؤجس پر بیل بوٹے نہیں ہیں۔

شھر بن حوشب کہتے ہیں کہ میں ام المو منین ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے پاس سیدنالهام حسین کی شہادت پر تعزیت کیلئے آیا تو حضرت ام سلمہ نے مجھے میہ حدیث بیان کی: ایک روز حضور علیہ میرے حجرہ میں تشریف فرما تھے سیدة النساء فاطمہ الزہر اءنے آپ کیلئے ایک

معلور عظی میرے جرہ کی حریف کریا ہے جیکیدہ انساء فاحمہ الرہراء نے آپ سے ایک کھانا تیار کیااور اے لے کر تشریف لا نئیں۔ حضور عظی کے سامنے رکھا۔ حضور نے فرمایا خاط سائن مارین جانب علی معرفی کی معرفی کی معرفی کی این کے جانبے دینے میں میں اس کے معرفی کے ایک معرفی کی این ک

فاطمہ جاؤادراپنے چچا کے بیٹے (سیرناعلی)ادر دونوں بیٹوں کو بلا لاؤ۔ چنانچہ حضرت سیدہ سب کو بلا کر لا نئیں۔ تب ہم نے مل کر کھانا کھایا۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ حضور کریم علاقے نے خیبر کی چادر جو حضور علاقے کے نیچے بچھی تھی اس کا ایک کونہ پکڑا بھر اپناسر مبارک آسان کی طرف بلند کیاادر دعاما گئی۔

ٱللهُوَّهُوُلَاْ عِتْدَى وَاَهُلُ بَيْتِيَّ ٱللهُوَفَادُهِبُ عَنْهُمُ اللهُوَفَادُهِبُ عَنْهُمُ اللهُوَفَادُهِبُ عَنْهُمُ

"اے اللہ! بیر میر کاولادہ اور میرے اہل بیت ہیں۔ اے اللہ! رجس کوان ہے دور کر دے اور اخبیں بوری طرح مطہر بنادے۔"

حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں میں نے عرض کی اُتنامِت اَمْلِكَ يَناكِسُولَ الله ميں بھی حضور

عَلِينَةً كَ الل ع مول فرما وَأَنْتِ إلى خَيْرٍ ثَمْ بَعلاني كَل طرف مو-(1)

حضرت عبداللہ بن علیل فرماتے ہیں ایک روز میں اللہ کے پیارے رسول کے ساتھ گھا۔ حضرت عباس کا گزر ہوا۔ حضور نے فرمایا ہے چھا! پنے بچوں کو لے آؤ۔ حضرت عباس اپنے چھ بچوں کو لے آؤ۔ حضرت عباس اپنے چھ بچوں کو لے آئے۔ فضل۔ عبداللہ۔ عبیداللہ۔ قثم۔ عبدالرحمٰن اور کثیر۔ سرور عالم عباللہ نے نے ان سب کو اپنی چادر کے اندر داخل کر لیا۔ اس چادر کا رنگ سیاہ تھا اور اس میں سرخ دھاریاں تھیں۔ پھر حضور عالیہ نے دعافر مائی۔

ٱللهُمَّانَ هَوُّلَا وَ اَهُلُ بَيْنِي وَعِثْرَقِ فَاسْتُرْهُمُومِنَ التَّالِ

كَمَاسَتَوْتُهُمْ بِهٰذِي الشَّكَلَةِ (2)

"اے اللہ! بیہ میرے الل بیت ہیں۔ بیہ میری عزت ہیں ان کوآتش جہم ہے۔ اس طرح چھپالے جس طرح میں نے ان کواس چادرے چھپالیاہے۔" جب سر کارنے بیہ دعافر مائی تو گھر میں جتنی مٹی کی اینٹیں تھیں اور جو در واز وں اور کھڑ کیوں

جب سر کارے نید دعامر مان کو تھریں میں گا ہیں گیا ہیں گا اور بودرواروں اور تھریوں کے کواڑ تھے سب نے آمین کہالیتن اے اللہ اپنے محبوب کی التجا کو قبول فرما۔

حضرت عبداللہ بن مبارک ہے مروی ہوہ عروہ بن زبیر ہے روایت کرتے ہیں۔ حضور علیہ کا وہ لباس جے پکن کر حضور علیہ وفدوں ہے ملا قات فرمایا کرتے تھے،

اس میں ایک چادر تھی جو حضر موت کی بنی تھی۔ اس کا طول چار گز اور عرض دو گز ایک

بالشت تفار

شلوار -

سوید بن قیس ہے مروی ہے کہ میں اور مخر مدالعبدانی ہجر سے بزازی خرید کرلائے۔
ہم جب مکہ پنچ تو حضور سرور عالم علیہ ہمارے پاس تشریف لائے۔ جب ہم ملی میں تنے
نی کریم علیہ نے شلوار کا ہمارے ساتھ سوداکیا۔ ہم نے کہا کہ شلوار کے کپڑے کے وزن
کے مساوی ہم درہم لیس گے۔ وہ مختص جو وزن کرتا تھا حضور علیہ نے اسے فرمایا دِنْ
وَارْجَحَۃُ وَزَن کراورورہم والے پلڑے کو نیچ کر۔(1)

حفرت ابوہریرہ سے مروی ہے رحمت عالم علیہ نے چار درہم کے بدلے شلوار خریدی۔ میں نے عرض کی بارسول اللہ! حضور علیہ بھی شلواریہنتے ہیں؟ فرمایا۔

تَعَدِّفِ السَّنَيْ وَالْحَصِّ وَبِالْتِيلِ وَالنَّهَادِ فَإِنِّيُّ أُمِرُتُ بِالسَّيْرِ

فَكَوَّ إَحِدُ شَيْعَتُا ٱسْتَرَعِنْهُ -"بال مِن اس كو پېنتا مول سنر مِن بحى اور حضر مِن بھى،رات اور دن

میں کیونکہ مجھے ستر پوشی کا تھم دیا گیا ہے اور شلوار سے زیادہ پر دے والا مدین کر کر مید "

کیر ااور کوئی نہیں۔" (ہجر) یمن کے ایک شہر کانام ہے جو عفر (ایک شہر) سے ایک دن رات کی مسافت پر ہے۔

ر ، رک فاع بیت براه اس ای مؤنث کهاجائ توغیر منصرف بوگا-بید ند کراور منصرف ب-اگراس کومؤنث کهاجائ توغیر منصرف بوگا- حضور کریم علی کا مصلی اس چیزه کامو تاجس کور نگا گیامو تا

ابن عساكر سهل بن سعد بروايت كرتے بين كه حضور علي كيے كير دار چادروں سے ايك لباس تيار كيا گيا يہ چادرين كالى صوف سے بنى ہوئى تحين اوران كے دوسفيد صوف كى كنارے بنائے گئے تھے۔ حضور علي يہ لباس پہن كر مجلس ميں تشريف لا كاور فرمايا يہ لباس كتنا خوبصورت ہے۔ ايك اعرائي وہال موجود تھااس نے عرض كى يارسول الله مجھے يہ لباس كتنا خوبصورت ہے۔ ايك اعرائي وہال موجود تھااس نے عرض كى يارسول الله مجھے

پہنادیں۔رحت عالم علی کا یہ شیوہ تھااگر حضور علیہ ہے کوئی چیز مانگی جاتی تو حضور علیہ نہ نہ کرتے۔ فرمایا بہت اچھا۔ بھر دوسوتی جادریں منگوا ئیں ان کو پہنا اور لباس اتار کر اس

اعرانی کو دیدیا۔ پھر تھم دیااس لباس کی طرح ای<mark>ک</mark> اور لباس تیار کروایا جائے۔ ابھی وہ تیاری کے مرحلے میں تھاکہ نبی کریم عقالیہ اس دنیائے فانی ہے دار البقاء کو تشریف لے گئے۔

برنس-لمِي ٽوپي

عاصم بن کلیب اپ والدے روایت کرتے ہیں کہ میں بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا تو میں نے مسلمانوں کو دیکھا کہ وہ سروں پر اونچی ٹوپیاں اور جادریں اوڑھے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے، جادروں میں ہاتھ چھپے تھے۔

حضرت ابن عباس سے مروی ہے ایک دن سوتی کیڑے پہنے سر کار دوعالم علیہ ہے۔ جمارے پاس تشریف لائے۔ حضور علیہ نے ایک عصا پڑاتھا، اسامہ بن زید پر فیک لگائی

تھی، آپ نے اس عصا کو سامنے گاڑ دیااور پھر نماز ادا کی۔ حضور علیہ حضور علیہ روئی اور کمان اور مین کے بنے ہوئے کپڑے زیب تن فرمایا کرتے اور

مورعیف روں ہور ملک اور میں اور میں ہے ہوئے پارے ریب کی سری کا استعمال ہوتا ہوئے رہے ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا ہ حضور علیف کی سنت کا اتباع ہم پر ہر چیز ہے مقدم ہے۔ حضور سر ور عالم علیف کے لباس پر مہمی مہمی سدن مجمی الگامہ تا روی

م میں مجھی پیوند بھی لگا ہوتا۔(1) حضور علیقہ لوگوں کواپنی ذات کے عمل سے دلاسادیا کرتے تھے۔ چنانچہ حضور علیقہ

ثریف لے گئے۔

1\_ سل الهدئ، جلد7، صغي 488

حضور کے لباس کے مختلف رنگ

حضرت انس سے مروی ہے آپ نے فرمایا۔

كَانَ اَحَبُ الْكَانُوانِ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّعَ الْخُضُرَةَ -

"تمامر تگول سے حضور علیہ کاپندیدہ رنگ سنر تھا۔"

حضرت الى رمد رضى الله عنه سے مروى ہے كه ميں نے ديكھارسول الله عليہ نے دونوں سبز جوڑا تھاجو وفود كوشر ف باريالي ديت

وتت يہنتے۔

حضرت جابررضی اللہ عنہ ہے مروی ہے کہ رسول اللہ علیہ عیدین اور جمعہ کے موقع

پر سرخ چادر پہنا کرتے۔ عامرین عمروے مر دی ہے کہ میں نے رسول اللہ علیقے کو ملی میں دیکھا کہ حضور علیقے

خچر پر سوار ہیں، خطبہ ارشاد فرمارے ہیں اور سرخ چادر اوڑھی ہوئی ہے۔ اور حضرت علی مرتضی آگے کھڑے ہیں۔ بعض مرتضی آگے کھڑے ہیں اور جو حضور عظیمی فرماتے ہیں وہ آپ لوگوں کو سناتے ہیں۔ بعض صحابہ نے ذی المجاز کے میلہ میں حضور علیمی کو دیکھا کہ حضور علیمی نے دوسرخ چادریں زیب تن فرمائی ہیں۔

طارق بن عبدالله المحاربي رضى الله عنه فرماتے بيں كه بهارا قافله ربذه سے مدينه طيبه كي طرف آيا۔ بهارے ساتھ ايك خاتون تھي۔ اس اثناء ميں جب ہم بيٹھے تھے رسول الله عليہ ا

تشریف لائے اور حضور علی نے دونوں سفید کپڑے پہنے تھے۔

طبرانی ثقة راویوں کے ذریعہ سے حضرت انس سے روایت کرتے ہیں رحمت عالم علیقہ نے ارشاد فریایا۔

> عَلَيْكُوْ بِالثِّيَّابِ الْمِيْضِ فَٱلْمِسُوْهَا ٱخْيَاءَكُوْ وَكَفِنُوْ اخِيْهَا مَوْنَاكُوْ -

"تم ير لازم ب كه سفيد كيرك بهناكرو- اي زندول كو بهى سفيد

کیڑے پہناؤاور جو فوت ہو جا عمی انہیں سفید کیڑوں میں کفن دو۔"

سياه رتك

حضرت صدیقد رضی الله تعالی عنها فرماتی میں ایک صبح حضور عظی تشریف لائے حضور علی برسیاه رنگ کی جیاد رختی جو کالے بالوں سے بنی ہو کی تھی۔

بہت سے صحابہ سے مروی ہے کہ فتح مکہ کے دن جب حضور عظی شہر مکہ میں داخل

ہوئے تو حضور علی کے سراقدس پر کالے رنگ کا عمامہ تھا۔

عمرو بن حریث اینے والد سے روایت کرتے ہیں: حضور نے ایک روز لوگول کو خطبہ دیا اور حضور علی نے سیاہ رنگ کا عمامہ با ندھا تھا۔ حضور علیہ کاایک جینڈا تھا، اس کارنگ بھی كالا تعااور حضور علية كاعمامه بهي سياه تعار حضور علية كاحبيثة اتعاجس كانام عقاب تعار نی کریم علی کا عمامہ سیاہ رنگ کا تھااور حضور علیہ عیدین کے موقع پراہے باندھاکرتے۔

ز عفران اورور سے ریکے ہوئے کیڑے

حضرت عبدالله بن جعفر روايت فرماتے ہيں بيں نے رسول الله علقه کوديکھا کہ حضور مثلاثة نے جو دو كيڑے بينے تھے وہ بھى زعفران برنگے تھے اور حضور عليہ كى جادر اور و ستار مبارک بھی زعفران کے رنگ سے رنگی ہوئی تھی۔

حفرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ میں بسااو قات حضور علی کے سارے یار جات قیص، جادر تہبند،

سب کوزعفران یاورس سے رسمتی تھی اور حضور علیہ اسے پہن کر باہر تشریف لاتے۔(1) حضرت انس ہے مر وی ہے کہ سر ور عالم علیقے کا لحاف تھاجو ور س اور ز عفر ان ہے ر نگا

تھا۔ رات کے وقت اس پریانی کا چھڑ کاؤ کر دیتے تا کہ اس کی خو شبوزیادہ ہو جائے۔

(ورس: ایک گھاس ب، زردرنگ کی اس سے کیڑے ر تگتے ہیں)

یا یوش مبارک خفین ۔ (موزے)

حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے آپ نے بتایا کہ میں نے صوف کا بناہوا ایک جبہ اور دو موزے نبی رحت علیہ کی بارگاہ میں بطور مدید پیش کئے۔ حضور علیہ نے

حضور علی نے تحفین کے بارے میں بید دریافت نہیں فرمایا کہ جس چڑے سے انہیں بنايا كيا إس چرك كور نكاكيا تفايا نبيل-

حضرت عبدالله بن بریده روایت کرتے ہیں کہ نجاشی نے بارگاہ رسالت میں سیاہ رنگ ك موز ، بييج - حضور علية ف ان كويبنااوران يرمح فرمات رب-(1)

حفزت طبرانی، سند جیدے ابوامامہ ہے روایت کرتے ہیں کہ ایک روز حضور علیہ نے اپنے دونوں موزے منگوائے تاکہ پہنیں۔ایک موزہ پہنا تھا۔ای دوران ایک کو آیا اس نے دوسر اموزہ اٹھالیااور آ کے جاکر بھینک دیا، اس میں سے ایک سانپ ٹکلار سول اللہ علیہ

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْمَوْمِ الْدِخِرِفَلَا يَلْبَسُ خُفَّيُهِ حَتَّى يَنْفَضَهُمَا-

"جو محض الله اور روز قیامت پرایمان رکھتا ہے وہ اس وقت تک موزے

ندینے جب تک ان کو جماڑنہ لے۔"

حفرت الس سے مروی ہے کہ حضور سرور عالم علقہ کے بایوش مبارک کے دو تھے ہوتے (2)-&

حضرت عبدالله بن مسعود رضي الله عنه كالمعمول تعاكه جب سر كار دوعالم علي محكم محفل میں تشریف فرما ہوتے تو حضور علیہ کے مقدس یاؤں سے جوتے اتار لیتے اور اپنی أستيول من ركه ليت جب حضور عليه المحت توجوت ببنات اور عصا بكر كر حضور عليه

ك آ ك آ ك چلتى يهال تك كه حضورات حجره مي تشريف لے جاتے۔

حضرت ابن عون رحمصااللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میں مدینہ طیبہ کے ایک موچی کے یاس آیااور میں نے کہا مجھے جوتای کردے۔اس نے کہااگر تمہاری مرضی ہوتو میں حمیس اس قتم کاجو تا تیار کرکے دول اور اگرتم جا ہو تو میں ایساجو تا تیار کروں جیسا میں نے سرور عالم علي كاجوتامبارك ديكها بيرين نے كباتم نے رحت عالم كاجوتاكبال ديكھا ب؟اس

1\_ سل الهدئ، جلد7، مني 499

2-اينياً، منى 500

نے کہا فاطمہ کے گھر میں۔ میں نے کہا کون کی فاطمہ ؟اس نے کہا فاطمہ بنت عبید الله بن عباس کے کہا فاطمہ بنت عبید الله بن عباس کے گھر میں۔ میں نے کہا جس طرح حضور سرور عالم علی کا جو تا تم نے دیکھا اس شکل کا جو تا مجھے بنادو۔ چنانچہ اس نے جو تا بنایا اور دو تسے رکھے۔

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما ہے مروی ہے میں نے اپنے آ قاعظی کو دیکھا حضور میں اللہ عنہما ہوتے اور اس علی سبتیہ جوتے پہنچ تھے یعنی اس چڑے کے بنے ہوئے جس پر بال نہیں ہوتے اور اس میں وضو فرماتے۔

سر كاردوعالم عليه كامعمول مبارك تعاجب بالوش مبارك بينة تو به دايال قدم بينة اورجب اتارت تو به بايال اتارت-(1)

حضور منطقة كرك بوكر بهى جو تا پينت ادر بينه كر بهى پينتے-

حفزت انس کویہ شرف حاصل تھا کہ حضور علی کے پاپوش پر دار تھے اور حضور علی کے کوزہ پر دار تھے اور حضور علی کے کوزہ پر دار کے لقب سے ملقب تھے لیکن ممکن ہے دونوں حضرات کویہ شرف نصیب ہوا ہو۔

ا تگشتری مبارک

امام بخاری حضرت انس سے روایت کرتے ہیں۔

سرور عالم علی نے جب قیصر و کسری اور سلاطین عالم کو دعوت نامے سیمیخ کا ارادہ فرمایا توعرض کی گئی یار سول اللہ! جب تک کسی خط پر مہر شبت نہ ہواس وقت تک وہ سلاطین ایسے خط کو وصول ہی نہیں کرتے۔اس لئے حضور علیہ نے ایک انگشتری بنوائی جس کا نقش میں تھا۔

الله رسول محتد

حفزت انس کہتے ہیں کہ اب بھی اس مبارک انگشتری کی چیک مجھے نظر آر ہی ہے۔ ابن عساکر حفزت ابن عمر رضی اللہ عنہما ہے زوایت کرتے ہیں کہ پہلے حضور علیا نے سونے کی انگو تھی بنوائی اور اس کو صرف تین دن تک پہنا۔ اس کے عمینہ کو اپنی ہتھیلی کی

طرف کیا۔لوگوں نے بھی اینے نبی کی اقتدا کرتے ہوئے سونے کی انگو ٹھیاں بنوائیں۔ایک روز سرور عالم عليلية منبرير تشريف فرماته، حضور عليلة نے انگو تھی انگل ہے نكال لی اور اس کو پھینک دیااور فرمایا بخدامیں اے ہر گز نہیں پہنول گا۔ جب حضور عظی نے انگو مخمی اٹھا کر پھینکی توصحابہ نے اپنے آتا کی اقتدا کی۔اس کے بعد حضور علطی نے جاندی کی انگشتری بنوائی اور تھم دیا کہ اس پر محمد رسول اللہ کندہ کر دیا جائے۔ حضور علطے نے آخری دن تک یمی انگو تھی پہنی۔ پھر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے آخر دم تک یمی انگو تھی پہنی۔ پھر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے آخر دم تک یہی انگو تھی پہنی۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے وہی انگو تھی پہنی۔ چھ سال تک آپ پہنے رہے۔جب خط و کتابت کا سلسلہ دراز ہوااور ہر خط پر مہر لگانا خلیفہ وقت حضرت عثان کیلئے مشکل ہو گیا تو آپ نے بیا تگو تھی ایک انصاری کے سپر دکی اور اے تھم دیا کہ جانئے خطوط بھیجے جائیں ان پرتم یہ مہر لگادیا کرو۔ ایک روز وہ انصاری ایک کنوئیں پر گئے جو حضرت عثان کی ملیت تھااور سوئے قسمت وہ انگو تھی اس کنو ئیں میں گر گئی۔اس کانام بئر ار لیس تھا۔ بڑی تلاش کی گئی، سارایانی نکلولیا گیا، ساری مٹی نکلوائی گئی۔ لیکن رحمت عالم علیقے کی انگو تھی دستیاب نہ ہوئی۔ حضرت عثان نے اس جیسی ایک اور انگو تھی بنانے کا تھم دیا پھر فرمایا اس پر بھی محمد رسول اللہ کے کلمات کندہ كة جائي - (1) اگرچہ بعض روایات میں میہ ند کورہے کہ پہلے حضور علی نے نے انگو تھی اپنے وائیں ہاتھ کی انگلی میں پہنی اور پھر ہا ئیں ہاتھ کی انگلی میں پہنی لیکن اکا بر صحابہ کی ایک کثیر تعداد نے بیہ روایت بیان کی ہے کہ حضور سرور کا مُنات عَلِی نے آخر دم تک انگشتر ی کواپنے وائیں ہاتھ کیا نگلی میں پہنے رکھااور وہ تھینہ جس پر محمد رسول اللہ لکھا ہوا تھاوہ ہتھیلی کی طرف ہوا كرتا تقار اور وہ بھى جائدى كا تقار حضور عليك جب قضائے حاجت كيلي بيت الخلاء ميں تشریف لے جاتے تو انگشتری اتار کرر کھ دیت۔ حضور عظیم نے اپنے صحابہ کو جاندی کی انگو تھی بنوانے کی اجازت تو دیدی لیکن اس بات ہے منع کیا کہ کسی کی انگو تھی کے گلینہ پر محمد رسول الله كنده كياجائـ

## وَلَا يُنَقِّشُ إَحَدُ نَقَشَهُ

ابن ماجدنے حضرت انس سے روایت کیاہے۔ "سر کار دوعالم ﷺ کی انگو تھی جاندی کی بنی ہوئی تھی لیکن اس کا تھینہ

ایے پھر کا تھاجو حبشہ میں پایاجا تاہ۔"(1)

بعض علاء نے فرمایا ہے کہ نبی مکرم علیہ کی اسی مبارک انگشتری میں ایک سر اللی تھا جس طرح حضرت سليمان عليه السلام كى الكو تفى مين سراللي تفا- جب حضرت سليمان عليه

السلام کی انگو تھی گم ہو گئی تو آپ کی ساری سلطنت ختم ہو گئی اور جب تک سر کار دو عالم میالیو کی باہر کت انگو تھی حضرت صدیق اکبر، فاروق اعظم اور عثانی خلافت کے چھ سالول

میں یہ انگو تھی رہی مملکت اسلامیہ کے تمام اکناف واطراف میں امن وسکون رہا۔ کسی فتنہ و

فساد کی وہال چنگاری بھی نہیں چھی، لیکن عثانی خلافت کے حصے سال جب یہ مبارک انگو تھی ارایس کے کنو عیل میں گری اور تلاش بسیار کے باوجود دستیاب نہ ہوئی تواس وقت

ہے بی فتنہ و فساد کا آغاز ہو گیااور اسمی تک ان فتنوں کی آگ سلگ رہی ہے اور مجھی مجھی

بجڑک اٹھتی ہے اور ہر چیز کو جلا کر خاکسر کردیتی ہے۔

علاء کرام نے صراحت کی ہے کہ اگر انگو بھی جاندی کی بنی ہو تواس کازیادہ سے زیادہ وزن ایک مثقال ہواگر اس انگو تھی کاوزن ایک مثقال سے زائد ہو گاتواس کا پہنماجائزنہ ہوگا۔

## خو شبواوراس كااستعال

حبيب رب العالمين عليه كامزاج لطيف اس بات كواز حد ناپسند كرتا تها كه حضور عليه

کے جسداطہر یالباس سے بدبو آئے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے

ر سول عظی اس بات کواز حد ناپسند فر مایا کرتے کہ جب دہ اپنے صحابہ کرام کے پاس تشریف

لے جائیں تولباس سے بدبو آئے۔

حضور علیف رات کے آخری حصہ میں صبح صادق کے وقت خو شبواستعال فرما<u>یا</u> کرتے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ سرور عالم علیہ جب سحری کے وقت بیدار ہوتے تواستنجا کرتے،وضو فرماتے اور اپنی از واج طاہر ات میں سے جس کے ہال خوشبو ہوتی وہ منگواتے اور استعال فرماتے۔

حضرت ابوابوب انصاری رضی الله عنه فرماتے ہیں که رحمت کا مُنات عظی نے ارشاد فرمایے کہ ورحمت کا مُنات عظی نے ارشاد فرمایا که چار چزیں انبیاء کرام کی سنتوں میں سے ہیں: ختنه کروانا۔ مسواک کرنا۔ خوشبولگانا اور نکاح۔

حضرت ابوضیثمہ اپنے والد ملیج سے اور وہ اپنے والد عبد اللہ انصاری سے وہ اپنے داد اسے روایت کرتے ہیں۔

قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى حَسُنَ مِّنَ مُنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَسُنَ مِنْ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَالْحَجَامَةُ وَالنَّعْظُو وَالْتِواكُو()

"رسول الله عَلَيْهُ نَه فرمايا في چيزي الله كرسولول كے معمولات ميں سے بيں: حيا، علم، تجامته ، فو شبو كاستعال اور مسواك "
اگر خو شبو بطور بديه خدمت اقدى ميں بيش كى جاتى تو حضور عَلِيَّةُ الله عمر دنه كرتے الله منارى اور نسانى دونوں حضرت انس منى الله عنه سے روایت كرتے ہيں۔ امام بخارى اور نسانى دونوں حضرت انس منى الله عنه سے روایت كرتے ہيں۔

إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِينَةً كَانَ لَا يَرُدُ الطِّيْبَ

'کہ حضور ﷺ خوشبوکا تخذر دنہ کرتے بلکہ قبول فرماتے'' حضرت ابویعلی سند حسن سے روایت کرتے ہیں کہ مَادَاکَیْتُ دَسُولَ اللهِ صَلّی اللهُ عَلَیْہُ وَسَلّقَ عُوضَ عَلَیْہِ طِیْبُ قَمُّلُ فَدُ دُکَا ہے۔ قَمُلُ فَدُ دُکَا ہے۔

میں نے مجھی سر ورانمیاء علیہ کو نہیں دیکھا کہ حضور علیہ کی خدمت میں خو شہو پیش کی گئی ہواور حضور علیہ نے اس کو مستر دکر دیا ہو۔ امام مسلم اور نسائی حضرت ابوہر رہ در ضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ رات دسول اللہ حسکی اللہ عکیّیر وسکّر قال حَنْ عُوضَ عَلَیْمِ دیٹھان فکر یَردی کی فاتھ خُوفیٹ اللہ کھی علیت الربیج ۔ کیونکہ اس کاوزن بڑا ہلکا ہوتا ہے اور اس کی خوشبو بڑی پاکیزہ ہوتی ہے۔" حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہماہے مروی ہے کہ سر کار دوعالم علی نے تین چیزوں کو مسترد

"حضور علی نے فرملا جس کو پھول پیش کیا جائے وہ اے ردنہ کرے

کرنے سے منع فرمایا۔ تکمیہ ، تھی، خوشبو

خو شبوؤل اور پھولول سے حضور کی محبت

حضرت انس رضی اللہ عنہ ہے مروی ہے کہ رحمت کا نئات ﷺ نے فرملیا مجھے تمہاری دنیا ہے تمن چزیں محبوب ہیں۔ عور تمی، خوشبواور میری آئکھ کی شخنڈک نماز میں ہے۔

جوخو شبو نيس حضور كوپيند تھيں 🍊

محمد بن علی رضی الله عنها کہتے ہیں کہ میں نے ام المومنین عائشہ صدیقہ سے دریافت کیا کہ کیاسر ورعالم خوشبواستعال کیا کرتے تھے؟ آپ نے فریایابال اعلیٰ درجہ کی خوشبو؟ ذکاوۃ

الطيب ميں نے يو جها۔ و كاوة الطيب سے كيام او بي؟ فرمايا كتورى اور عبر-

حضرت صدیقہ فرماتی ہیں کہ احرام سے پہلے میں اچھ آتا کو بہترین خوشبولگاتی تھی، جو میری مقدرت میں ہوتی۔ علامہ ابن قیم زادالمعاد میں لکھتے ہیں کہ حضور علاقہ کے

نزدیک سب سے پیندیدہ خو شبو کستوری تھی اور حضور ﷺ حناء کی کلیوں کو بھی بہت پیند فرماتے تھے۔(1)

نے ان پھولوں کوسو تھنے کیلئے اپنی تاک کے قریب کیا تو حضور عظی نے فرمایا کہ جنت کے پھولوں کا مدر دار ہے۔ پھولوں کا مدسر دار ہے۔

پونون کامید سر دار

خضاب

امام بخاری اور امام احمد عثمان بن عبدالله ہے روایت کرتے ہیں کہ میرے اہل خانہ نے مجھے ایک پیالہ میں پانی ڈال کرام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنها کی خدمت میں بھیجا۔ آپ

1- سل الهدى، جلد 7، صنى 534

چاندی کا ایک جھوٹا ساہر تن لے آئیں جس میں اللہ کے پیارے رسول عظی کا ایک موئے مبارک تھا۔ جب کسی شخص کو نظر بد لگتی یا اور کوئی عارضہ پیش ہوتا تو ایک ہر تن آپ کی خدمت میں جھیجا جاتا۔ وہ اس موئے مبارک کو اس میں ہلا کر اس پانی میں ڈالتیں اور اس بیار کو بلایا جاتا۔

میں نے اس برتن میں جھانکا تواس میں کئی بال نظر آئے جن کی رنگت سرخ تھی (1) حضرت عبداللہ بن زید انصاری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہتے ہیں کہ میں نے منحر (جہاں قربانی کے جانور ذرخ کئے جاتے ہیں) کے پاس سرور عالم علیہ کے کو دیکھا۔ وہاں ایک

قریشی مخص بھی بھااور حضور عظافیہ قربانی کے جانوروں کا گوشت تقتیم فرمارہے تھے لیکن اس قریشی اور اس کے ساتھی کو پچھے نہ ملا۔ ا<mark>ی اثناء</mark> میں رسول اللہ عظافیہ نے حلق کروایا، اپنے سر مبارک کے بال منڈائے اور وہ سارے موئے مبارک اس کے کیڑے میں ڈال دیئے۔

اس نے ان موہائے مبارک کو چند لوگوں میں تقسیم کیا۔ اس میں ناخنوں کے تراشے بھی تھے۔اس نے میہ چیزیں اپنے دوست کو دیدیں۔وہ موہائے مبارک ہارے پاس ہیں،انہیں

سے۔ ان سے یہ پیری اپنے دوست و دیدیں۔ دوسوہا سے مبار ک ہمارے پا ل این ابدر حناء اور سم سے ر نگا گیا تھا۔

امام بخاری اور مسلم ابن سیرین سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ ہم نے حضرت انس سے پوچھا میں گان دَسُولُ الله يَخْونبُ كياالله كے بيارے رسول خضاب استعال فرماي كرتے تھے اور استعال فرماي كرتے تھے اور

حضور علی کے گئتی کے چند بال سفید ہوئے تھے۔ وہ کہتے ہیں حضرت ابو بحر اور عمر رضی الله عنمانے بھی حنااور تم سے بنایا ہواخضاب استعال فرمایا۔

حضرت عبداللہ ہمام نے حضرت ابوالدر داءر صنی اللہ عنبما ہے بو چھانبی کریم عظامی کی سے عظامی کی سے عظامی کی سے خط چیز سے خضاب لگایا کرتے تھے؟ آپ نے فرمایا حضور عظامی کے بال اتنے سفید نہیں ہوگئے تھے کہ خضاب کی ضرورت ہوتی، حضور عظامی کے صرف چند بال ایسے تھے جن کو حضور

مالغه مهندى اوربيرى كے پتول سے دھوتے۔(2)

## نبی کریم کا کنگھی،سر مداور آئینہ کااستعال ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہاہے مروی ہے کہ سر کار دوعالم عظیم

225

سفر اور حضر میں ان پانچ چیزوں کو نظر انداز نہیں فرملیا کرتے تھے: آئینہ ، سرمہ دانی، کتابھی، تیل اور مسواک۔

حضرت ام المومنین فرماتی ہیں کہ جب حضور عظیمی سفر کاارادہ فرمایا کرتے تو میں یہ چزیں تیار کر کے حضور علی کے سامان میں رکھواتی:خوشبودار تیل، کنگھی، آئینے، قینچی، سرمہ دانی اور مسواک۔

م حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ر<mark>سول</mark> اللہ علیہ جب رات کے وقت بستر پر استر احت فرماتے تواس سے پہلے مسواک کرتے،وضو فرماتے اور بالوں میں کنگھی کرتے۔

سر احت قرماتے تواس سے پہلے مسواک کرتے، وصوفرماتے اور بالوں میں معلی کرتے۔ حضور علیقہ کی کنگھی ہاتھی دانت کی تھی جس سے حضور علیقہ اپنے بالوں کو درست کیا

حضرت ابن عباس رضی الله عنهاے مروی ہے کہ رحمت عالم علی جب آئینہ میں

اپندل پذیر چرے کودیکھتے توبار گاہ الی میں عرض کرتے۔ اَللّٰهُمَّوَّحَسَّنُتَ خَلَقِیُ فَصَیْتَ خُلُقِیُ وَاَ وَسِیعُ عَلَیۡ فِی ُونُونِیْ فِیُ ''نہ ہوائی تالیاتہ نہ میں اللہ ا

"اے اللہ تعالیٰ! تونے میری ظاہری صورت کو حسین بنایا ہے۔ الٰہی! میرےاخلاق کو بھی حسین بنادے اور میر ارزق میرے لئے وسیع فرما "

دے۔" سالیں اس تا ہوں کا فضط اور کی موسیلاتو

حضرت سہل بن سعدروایت کرتے ہیں کہ ایک فحض نے نبی کریم علی کے جرے میں جھانک کر دیکھا۔ حضور علی کے جرے میں جھانک کر دیکھا۔ حضور علی کے دست مبارک میں کنگھی تھی جس سے اپنے سر مبارک کو تھجلارہ میں حضور علی نے فرمایا اگر مجھے یہ پہنہ چلنا کہ تم دیکھ رہے ہو تو میں ای کنگھی سے تیری آ تھوں کو ضرب لگا تا تم نہیں جانے کہ شریعت میں کی گھر میں داخل ہونے سے پہلے اذن طلب کرنے کا تھم اس لئے دیا گیا ہے کہ تم اہل خانہ کو اپنی آمد سے خبر دار کرنے سے پہلے ندد کھو۔

حضرت انس رضى الله عند سے مروى ہے كہ نبى كريم عطاقة كے پاس كالا سرمد تھا۔

آپاپے بستر پر آرام فرماتے تودونوں آنکھوں میں تین تین سلائیاں ڈالتے۔

محامت كرانا

رسول الله علی اس بات کو مستحب سجھتے کہ جمعہ کے دن ناخن اور مو مجھوں کے بال کوائے جا کی ۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے پیارے رسول کو دیکھا کہ جام حضور علی کے کے سر کے بال مونڈ رہا تھا اور صحابہ کرام حضور علی کے کے سر کے بال مونڈ رہا تھا اور صحابہ کرام حضور علی کے کے سر کے بال مونڈ رہا تھا اور صحابہ کرام حضور علی کے اور گرد کھڑے تھے

اور ان کا مقصدیہ تھا کہ حضور علیہ کا کوئی موئے مبارک زمین پرنہ گرے بلکہ کی نہ کی شخص کے ہاتھ برگرے۔

علامہ ابن قیم زاد المعادین حضور علیہ کی سنت کا ذکر کرتے ہیں کہ حضور علیہ یا تو سار اسر منڈلیا کرتے ہیں کہ حضور علیہ یا تو سار اسر منڈلیا کرتے ہیں کہ حضور علیہ سر کے بعض بالوں کو تقدید ایسا کہ سر کے بعض بالوں کو تو حضور علیہ نے موقع پر اپنے سر مبارک کے بال منڈوائ ان کے علاوہ سر کے بال منڈوان حضور علیہ کا طریقہ نہ تھا۔

جن جاموں کو حضور علیہ کے سر مبارک کے بال مونڈ نے کی سعادت نصیب ہوئی ان کے اساء کتب احادیث و سیرت میں موجود ہیں۔ غزوہ حدیبیہ کے موقع پر حضرت خراش بن امید نے، غرة القصناء میں مروہ کے پاس ابن سکن نے، غزوہ جعر اند کے موقع پر ابوالہندالحجام، جوبی بیاضہ کا آزاد کردہ غلام تھا، اس نے اور جحتہ الوداع کے موقع پر معمر بن عبداللہ بن فضلہ نے حضور علیہ کے موتے مبارک مونڈ نے کی سعادت حاصل کی۔ عبداللہ بن فضلہ نے حضور علیہ کے موتے مبارک مونڈ نے کی سعادت حاصل کی۔ امام مسلم اور بخاری حضرت انس رضی اللہ عند سے روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ نے اپناسر منڈ وایا اور پہلے حصہ کے بال حضرت ابو طلحہ کو عطافر مائے۔ اور پجر با عمی جانب کے جب موبائے مبارک مونڈ نے کو عطافر مائے اور انہیں تھم

فرمایا اُقیسته کی بین التنایس ان کولوگول می تقسیم کردو۔(1) امام غزالی نے احیاء العلوم میں ناخن کاٹنے کی بیرتر تیب رقم کی ہے۔

بہلے دائیں ہاتھ کی انگشت تنبیج سے شروع کیا جائے پھر وسطی پھر بنصر پھر خضراس

کے بعد بائیں ہاتھ کی خضر۔ پھر بنصر۔ پھر وسطیٰ پھر انگشت شیج پھر انگو تھااس کے بعد دائیں ہاتھ کے انگو مجھے کے ناخن کائے جائیں پھر دائیں یاؤں کی خضر۔ پھر بنعر پھر وسطی الخ چربائيں ياؤل كى خضرے شروع كركے فتم كرے-(1)

امام احداور طبر انی روایت کرتے ہیں کہ حضور نے جب منی کے میدان میں قربانی کے جانور ذیج کئے تو معمر کو تھم دیا کہ وہ حضور علیہ کے بال مونڈے۔ معمر کہتے ہیں کہ میں اسر ا پکڑ کر حضور علی کے سرے قریب کھڑا ہو گیا۔اس وقت رحمت عالم علی کے نے اپنی چھم مبارک سے میرے چیرے کی طرف دیکھااور فرمایا اے معمر! اللہ کے بیارے رسول نے تھے اسے سرے قریب کو اہونے کی اجازت دی ہے،اس حال میں کہ تیرے ہاتھ

میں استرا ہے۔ میں نے عرض کی بخدایار سول الله \_الله تعالیٰ کا مجھ پر برداانعام ہے۔ حضور علیہ اب دیکھیں کے کہ میں کس مہارت سے موے مبارک مونڈ تا ہوں۔ چر میں نے

حضور علی کے سر مارک کو موغرا۔

گھزیلوسامان امام بخاری ادب مفرد میں حضرت الس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں آپ نے

کہا کہ میں ایک روز بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا۔ حضور عظیمہ ایک چاریائی پر تشریف فرما تھے جس کو کھر درے بان سے بنا گیا تھا۔ حضور عظافے کے سر مبارک کے بنچے چڑہ کا تکیہ تھا جے تھجور کے بتول سے مجرا گیا تھا۔ حضور علیہ کے جسم اطہر اور چاریائی کے در میان ایک

كيرا بجهاتفا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور کریم علی کے کاشانہ اقد س میں ایک چاریائی تھی جوہڑی گھاس کے پٹھے سے بنی گئی تھی۔اس پر ایک سیاہ رنگ کی جاور بچھی تھی۔

حفرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ ہے مروی ہے کہ ان کے پاس رحمت عالم علیقہ کے تمركات ميں سے ايك چاريائي، حضور علية كا عصا، حضور علية كا پياله ، ايك تكيه جس كو تحجور كے پتول سے مجرا موا تھا، ايك جادر اور كبادہ تھا۔جب قريش كے بچھ لوگ حضرت فاروق

1- امجو مے کے ساتھ والی انظی اعشت تنہی ہے ، در میان والی انظی کود سطی ،اس کے ساتھ والی انظی کو ، بنصر اور سب سے چھوٹی انظی كورجنصر كتي يل- اعظم کی ملاقات کیلئے عاضر ہوتے تو آپ انہیں ان چیزوں کی طرف اشارہ کرے فرماتے۔ هذا مِیْ اَکْ مَن اکْرَم کُو الله تَعَالیٰ بِهِ وَاَعْزَلُو بِهِ وَفَعَلَ وَ

(1) - 🖼

"بیاس عظیم الرتب متی کی میراث ہے جس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے قریش کو مکرم و محترم کیا ہے اور جس کے صدقے حمہیں ان

عز تول سے سر فراز کیاہ۔"

حضرت ابور فاعه العدوى رضى الله عنه فرماتے ہیں كه حضور علیہ كى خدمت میں ایک

کری پیش کی گئی۔میراخیال ہے کہ اس کے پائے او ہے تھے۔امام احمد کی دائے ہے کہ پائے لکڑی کے تھے لیکن ان پر سیاہ رنگ کر دیا گ<mark>یا تھا ج</mark>س کی وجہ سے بیہ غلط قبنی ہوئی۔حضور علطی ہے اس پر بیٹھ گئے اور مجھے وہ علم سکھانا شروع کیا جواللہ تعالی نے ایسے حبیب کو عطافر مایا۔(2)

علامہ بلاذری حضرت صدیقہ سے روایت کرتے ہیں قریش مکہ سونے کیلیے چار پائیال

ستعال کرتے تھے۔ جب رحت عالم علیہ میں دوبی رسے بین مرس مد وسے ہے ہورہ یوں استعال کرتے تھے۔ جب رحت عالم علیہ مدینہ منورہ تشریف لائے تو حضور علیہ حضرت ابوایوب انساری کے ہاں قامت گزیں ہوئے۔ حضور پر نور علیہ نے پوچھااے ابوایوب تمہارے ہاں جان جاری کی جاریا کی خیراے ابوایوب تمہارے ہاں کوئی جاریا کی خبیں۔ یہ بات اسعد

بن زرارہ نے سی تواپنے آقاعلیہ الصلوٰۃ والسلام کے استعمال کیلئے ایک چار پائی جمیجی جس کے بازواور پائے ساگوان کی ککڑی سے بنائے گئے تھے۔رحمت عالم علی اس پر استر احت ف ایک میں مصر حضر مطابقوں نے اور ایس کر ترین میں ہیں ہیں ہیں اس کر محمد میں

فرمایا کرتے اور جب حضور علی کی نماز جنازہ اداکی گئی تواس وقت بھی ای جاریائی پر حضور علیہ تھے۔ اس کے بعد صحابہ کرام اپنے مردول کواس جاریائی پر اٹھا کرد فن کیلئے لے جاتے علیہ تھے۔ اس کے بعد صحابہ کرام اپنے مردول کواس جاریائی پر اٹھا کرد فن کیلئے لے جاتے

چنانچہ حضرت صدیق اکبر اور فاروق اعظم کو بھی ای چارپائی پر لے جایا گیا تاکہ اس کی ا برکت سے میت بھی متمتع ہو۔

كَلَنَبًا لِلَوَكَيْتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

حضور علی کاسارا گھریلوسامان حضرت عمر بن عبدالعزیز کی تکرانی میں تھا۔ آپ نے اے ایک کمرہ میں رکھا ہوا تھا۔ ہر روز اس کی زیارت کرتے تھے اور جب بیر ون ملک ہے

1- سل اليدي، جلد7، مني 563

وفد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے تو آپ انہیں لے کر اس کمرہ میں جاتے تا کہ حضور مثالثہ کے تبرکات کو دود یکھیں۔ آپ ان لوگوں کو پیہ فرماتے۔

هْذَامِيْرَاتُ مَنْ ٱكْرَمْكُواللهُ تَعَالَىٰ وَاعْتَرُكُونِهِ -

"بیاس عظیم القدر ہتی کی میراث ہے جس کی برکت سے اللہ تعالی نے آپ لوگوں کو معزز و مکرم کیا۔ اور اس کی وجہ سے تنہیں عزت و

نامورى پر فائز كيا گيا۔"

اس ميراث مين درج ذيل چزين تھيں۔

وہ چارپائی جو کھر در بے پٹھے سے بنی ہوئی تھی، چڑے کی گدی جو کھور کے پتول
سے بحری ہوئی تھی۔ ایک بڑا پالد۔ ایک گلاس۔ چکی۔ ترکش جس میں تیر
تھے۔اون کا ایک کپڑاداس صوف کے کلڑے میں حضور علی کے کے سر مبارک
سے جو پسینہ بہتااس کے نشانات تھے۔ ایک آدمی بھار ہو گیا انہوں نے خلیفہ
سے درخواست کی کہ اس پسینہ کو دھو کر اپنے مریض کیلئے دیں تاکہ اس کی ناک
میں ٹیکایا جائے۔ یہ درخواست حضرت عمر بن عبد العزیز کی ضد مت میں پیش کی
گئے۔ چنانچہ آپ نے اجازت دی، اس دھوون کو مریض کے ناک میں ٹیکایا گیا

گئے۔ چنانچہ آپ نے اجازت دی، اس دھوون کو مریض کے ناک میں ٹیکایا ً اور وہ شفایاب ہو گیا۔ (1)

اس چار پائی کوحفرت عبدالله بن اسحاق الاشجانی نے چار ہز ار در ہم قیمت او اکر کے خرید اتھا۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم عظافتہ کی ایک چٹائی تھی جو رات کو لپیٹ دی جاتی تھی۔اس پر حضور عظافتہ نماز ادا کرتے۔دن کے وقت حضور عظافتہ کے لئے

بچیادی جاتی حضور علی اس پر آرام فرمات۔

چٹائی،بستر،لحاف، تکیہ،رومال،بستر کی چادر

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہماہے مروی ہے انہوں نے حضرت عائشہ ہے روایت کیاہے آپ نے بتایا کہ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی تھیں حضور علی جس بستر پر استر احت

فرمایا کرتے تھے وہ چیزے کا تھااس کو مجبور کے پتوں سے بحر اگیا تھا۔

حضرت ام المومنین رضی الله عنهاے مروی ہے کہ حضور علیہ کا تکبیہ بھی چمڑے کا بنا ہوا تھااس کو تھجور کے پتوں ہے بھراگیا تھا۔

حضرت انس سے مروی ہے وہ کجاوہ جس پر حضور علی نے ججادا کیاوہ پرانا تھا۔ اور وہ ایک ایسی لکڑی سے بنایا گیا تھا جس کی قیمت چار در ہم بھی نہ تھی۔ حضور علی جب اس پر سوار ہوئے توبار گاہ رب العزت میں التجاکی۔

ٱللَّهُمَّ حَبَّةً لَادِيَآءَفِهُا وَلاسُنعَةً

"اےاللہ!اس حج کواپیا حج بناجس میں کوئی ریااور شہرت کی طلب نہ ہو محصۃ ۔ یم میں کیا ہیں "

محض تیری رضاکیلئے ہو۔" سر کار دو عالم علیک چیزے کی بنی ہو <mark>کی ایک</mark> چادر پر آرام فرما ہوئے۔ حضور علیک کو سعمر سال مخت

پیند آگیا۔ ام سلیم انھی اور اس پیند کو جمع کرناشر و کیااور ایک شیشی میں ڈالتی رہی۔ بی رحمت عظیم نے اس کو ایما کرتے دیکھا تو فرمایا ما هانا الکیزی تصنیعیت میا اُلقر سکیلید ام سلیم یہ کیا کر رہی ہو؟ انہوں نے عرض کی یارسول اللہ حضور علیم کے اس پیند کو اپنی

خو شہومیں ڈالوں گی۔اپی نیاز آگیں خاد مہ کامیہ جواب من کر حضور علیہ ہمس پڑے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ ہے مروی ہے کہ حضرت سلمان فاری حضرت فاروق

اعظم کے پاس آئے۔ آپ تکیہ کے ساتھ فیک لگا کر بیٹھے تتے۔ جب سلمان آئے تو آپ نے وہ تکیہ اٹھا کران کو پیش کر دیا۔ بید دکھیے کر بے ساختہ سلمان کی زبان سے فکلا الکٹھ آگلبڑ رمریس کا مردوومی ساتھ

مبكة كالمله ورود كه الله سب سے برائد اور اس كے رسول نے ك فرمايا ہے۔ حضرت فاروق اعظم نے انہيں كہاكہ جو حدیث حمہيں ياد آئى ہے وہ ہميں سنادو۔ آپ نے عرض كى۔ايك دن اپنے آقاعليہ الصلوة والسلام كى خدمت ميں حاضر ہوا۔ حضور عليہ ايك

کمیے کے ساتھ فیک لگاکر بیٹھے تھے۔حضور عَلِی نے فی تکید اٹھایا اور مجھے پیش کر دیا پھر فر ملیا۔ کیا سَلُمَنانُ مَاحِنُ مُسُلِمٍ کَیْنُ خُلُ عَلَیٰ اَلْمُسُلِمِ وَکُیکُونِیُ لَا وِسَادَةً اِکْدُامًا لَکَهٔ اِلْلَاغَفَرَ اللّٰهُ لَهُ ۔ (1)

"حضور علی کے باس جاتا ہے اور وہ اس کی تحریم کیلئے اپنا تکیہ اس کو پیش کردیتا

1- سل البدي، جلد 7، سنجه 566

ب توالله تعالى اس كے گناه معاف فرماديتا ہے۔"

ایک روز حضرت فاروق اعظم نے اپنی نور نظر حضرت ام المومنین حصه رضی الله عنها ے یو چھا کہ مجھے میہ بتاؤ کہ سب سے نرم اور ملائم کون سابستر تونے اپنے آقاعلیہ السلام کے لئر کے لائر ترب نے عرض کی جارب اس اس کتھی جہ جمعی خصر کے اموال غنیم جہ

لئے بچھایا۔ آپ نے عرض کی ہمارے پاس ایک چادر تھی جو ہمیں خیبر کے اموال ننیمت سے ملی۔ میں ہر شب اپ آقا کے بستر پر وہ چادر بچھادیا کرتی اور اس پر حضور عظیمی آرام

فرماتے۔ایک رات میں نے اس کو دہر اکر کے بچھایا جب صبح ہوئی توسر کارنے مجھ سے پوچھا آج میری چارپائی پر کیسابستر تم نے بچھایا تھا۔ میں نے عرض کی یار سول اللہ وہی بستر جو ہر شب میں حضور کے لئے بچھاتی ہوں، آج میں نے صرف بیہ کیا کہ اس چادر کو دوہر اکر کے

بچھایا۔ حضور کریم عظافیہ نے مجھے فرمایا جس <mark>طر</mark>ح تم پہلے بیہ چادر بچھایا کرتی تھی ای طرح بچھایا کرویہ دوہری چادر میری شب بیداری میں مخل ہوئی ہے۔ یہ بن کر حضرت فاروق

اعظم رضی الله عنه زار و قطار رونے گئے۔(1)

حضور علی<mark> نے دیوارول پر پر دہ چڑھانے اور تصویرول</mark> والا پر دہ

### النكانے كونا پسند فرمايا

ام احمد اور دیگر اکابر محد ثین نے اپنی صحاح میں لکھاہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے بتایا کہ ایک دفعہ سرکار دو عالم علیقہ سفر سے واپس تشریف لائے۔ میں نے اپنے دروازے پر ایک پر دولئکایا ہوا تھا، اس میں پرول والے گھوڑوں کی تصویریں تھیں۔ جب حضور علیقہ تشریف لائے اور اس بردے کو دیکھا تو حضور علیقہ کے رخ انور پر ناگواری کے آثار میں نے بھانپ لئے۔ حضور علیقہ نے اسے کھینچااوراس کو مکڑے مکڑے کر دیا۔ارشاد فرمایا۔

اِتَّاللَّهُ لَهُ يَأْمُونَا أَنَ تُكُسُوا الْحِجَارَةَ وَالطِّيْنَ "الله تعالى نے جمیں یہ حکم نہیں دیا کہ ہم پھر وں اور کیچڑ کو لباس

الله تعانی کے میں نید سم میں دیا کہ ہم پنر وں اور میپر تو جا کر پہنا میں۔"

حضرت صلایقہ فرماتی ہیں کہ ہم نے اس پر دہ کو کاٹ کر دو تکئے بنا لئے اور ان کو تھجور

حضرت ثوبان فرماتے ہیں رحمت دوعالم علیہ کا یہ معمول تھا کہ جب سفر پر تشریف کے جاتے تو سب سے آخر میں اپنی صاحبزادی حضرت کے جاتے تو سب سے آخر میں اپنی صاحبزادی حضرت

فاطمیتہ الزہر اکوالوداع فرماتے اور جب سفر ہے واپس آتے توسب سے پہلے حضرت سیدہ کو مصری برید و سیجھیں

اپ دیدار کاشر ف بخشتے۔

حضور علی ایک غزوہ سے واپس آئے۔ حسب معمول اپنی صاحبزادی کے گھر تشریف لے گئے۔ اچانک دیکھا کہ ان کے دروازے پر ایک اونی پردولٹکا ہواہے۔ حضور علیہ ای وقت لوٹ آئے۔اس سے حضرت سیدہ از حدر نجیدہ خاطر ہو ئیں۔ علی مرتضٰی

علیہ ای وقت توجہ اے۔ ان سے تشریب سیدہ ار حدر جیدہ حاسر ہویں۔ می سر ہو نے جب اپنی رفیقہ حیات کو اس طرح مغموم <mark>اور اف</mark>سر دود یکھا تو بار گاہ رسالت میں حاضر ہو مریب کر برا

کران کی کیفیت بیان کی۔ حضور علی کے فرمایا میآ آنا کہ بلکٹ ٹیٹیا میر ااور دنیاکا کیا تعلق ہے۔ پس علی مرتضٰی حضرت فاطمہ کے پاس گئے اور حضور علیہ نے جو فرمایا تھاوہ سایا۔ انہوں نے

پل کی طرح کی سرت کا مرے کا مدھے پا کے اور سور علیہ ہے ہو تریابی دوسیایہ ہو کے حضرت علی ہے درخواست کی کہ حضور علیہ کے پاس حاضر ہو کر میری طرف ہے عرض کریں جو حضور علیہ کا تھم ہو گامیں اس کی تقبیل کروں گی۔ حضور علیہ نے فرمایا اے کہویہ

پردہ فلال گھروالوں كى طرف بھيج دے۔

حضرت امام حسن سے پو چھا گیاوہ کیسا پر دہ تھا؟ فرمایاوہ ایک عربی پر دہ تھا جس کی قیمت چار در ہم تھی۔اتن کم قیمت چیز کو بھی اپنی نور نظر کے گھر میں حضور علی ہے۔ (1)

امام ترندی روایت کرتے ہیں جعفر بن طلحہ نے اپنے والدے روایت کیا کہ میں نے ام المومنین حضرت عائشہ سے پوچھا: آپ کے گھر میں سر ور عالم کا بستر کس طرح کا ہو تا تھا؟

فرمایا: چڑاجس میں تھجور کے ہے بحرے ہوتے۔ پھر میں نے ام المومنین حصہ سے پوچھا آپ کے گھر میں جس بستر پر حضور آرام فرماتے دہ کیساتھا؟ آپ نے فرمایادہ ایک بالوں سے

بنی ہوئی چادر تھی جس کو میں دہر اکر کے بچھایا کرتی تھی اور حضور عظی اس پر سویا کرتے۔ ایک رات خیال آیا کہ اگر میں اس کو چوہر اکروں تو حضور علی کے کو مزید آرام ملے گا۔ میں نے اسے چوہر اکر کے بچھایا۔ جب حضور علی کے میدار ہوئے پو چھا آج رات کون سابستر

ے اسے پوہرا ترمے بھاید بہت معور علق کی بیدار ہوئے و بھا ان رات و فاصل البتر بھایا تھا؟ میں نے عرض کی وہی حضور علق کا پہلا بستر جور وزاند بچھاتی ہوں البتد میں نے

1- كى الهدى، جلد7، منى 572

آج اس کو چوہر اکر دیا تھا تاکہ حضور علیہ کو زیادہ آرام ملے۔ حضور علیہ نے فرمایا اے پہلے کی طرح دوہر اکر دو، آج بیہ بستر میری شب بیداری میں مخل ہوا ہے۔ حضور کے برتن

امام بخاری حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ ہے روایت کرتے ہیں۔ میں آخری دنوں میں ایک روز حضور عظیم کو اپنے سینے سے لگائی بیٹھی تھی۔ حضور

یں احری دنوں میں ایک روز مصور علیہ تو اپنے کیے سے افاق یہ می کی۔ صور علیہ نے ایک یہ می کے مسور علیہ کی ایک طشت منگوایااور ای حالت میں حضور علیہ کی کروح پر فتوح رفیق اعلیٰ ہے جا ملی۔ سر کار دوعالم علیہ کے کاشانہ اقدس میں ایک پیالہ تھا جے ریان کہا جاتا تھا اور ایک اور پیالہ تھا جس پر زنجیر جاندی کی چڑھائی گئی تھی اور بیا زنجیر مغیث کہا جاتا تھا اور ایک اور پیالہ تھا جس پر زنجیر جاندی کی چڑھائی گئی تھی اور بیا نہیر

حفرت انس نے چر حالی مقی - (1)

ایک حضور علی کابڑا پیالہ تھا جس کے چار کنڈے تھے۔اس کانام غراء تھا۔اس کو چار آدمی اٹھا سکتے تھے۔ایک ڈول پھر کا تھا جے مخصب کہا جاتا تھا۔اور ایک چمڑے کا چھاگل تھا جے سادرہ کہاجاتا تھا۔اور ایک شیشے کا پیالہ تھا۔

حضرت ابن عباس سے مروی ہے حضور علی کے پاس ایک شیشہ کا پیالہ تھا جو مصر کے بات ایک شیشہ کا پیالہ تھا جو مصر کے باد شاہ مقو قس نے بطور ہدیہ خدمت اقد س میں بھیجا تھا۔ حضور علیہ اس میں پاکرتے۔ ایک اور پیالہ تھا جو مٹی کا تھا۔ ایک چو کور پر تن تھا جس میں شیشہ کنگھی رکھی رہتی تھی ۔ حضوں مطالفتہ کی ایک انتہ کی کنگھی تھی جس سے گسس پرعزیں کور ہیں ہے۔

مقی۔ حضور علی کی ایک ہاتھی دانت کی کنگھی تھی جس سے گیسوئے عزریں کو درست فرماتے۔ ایک سرمہ دانی تھی اور ایک قینجی، ایک مسواک اس کے علاوہ تولنے کیلئے ایک صاع اور مد کا پیانہ تھا۔

حضور كاسامان جنگ

، سر ورعالم علی کے پاس چھ کمانیں تھیں ان کے نام درج ذیل ہیں۔ الروحاء، شوحط،الصفر اء، (احد کی جنگ میں ٹوٹ گئی تھی بیہ نبع کی لکڑی کی بنی ہوئی تھی پھر

حضرت قادہ بن نعمان نے حضورے لے لی تھی)المداس، الزوراء، التوم (اس کی آواز بہت مدھم تھی)

1- ىل البدئ، جلد7، مىنى 574

سیدنا علی مرتضی سے مروی ہے کہ رسول کریم عظیم کے وست مبارک میں عربی كمان تھى۔ حضور علي نے ايك آدمى كو ديكھا جس كے ہاتھ ميں فارى كمان تھى، حضور علیہ نے اے فرمایا یہ کیا بانس تم نے اٹھار کھاہے؟ اپنی قوس کی طرف اشارہ کر کے فرمایا اس قتم کی کمانیں حاصل کر واور منیٰ کے نیزے بناؤ۔اس طرح اللہ تعالیٰ تمہارے ذریعہ ے دین کی تائید فرمائے گااور حمیمیں ان ملکوں کا مالک بنادے گا۔

سر ورعالم علی اتنائے جنگ خطبہ ارشاد فرماتے توانی کمان پر فیک لگایا کرتے۔ حضرت ابن ابی شیبہ نے رسول اللہ علیہ کے صحابی سے روایت کیا ہے کہ اپنے آقاکی

معیت میں غزوہ میں شریک ہوا۔ اس وقت فاقہ کشی کی نوبت سے ہمیں دو جار ہونا بڑا۔ ہم نے دشمن کی بکریاں پکڑ لیں اور ان کی تقتیم سے پہلے ہم نے ان کو ذبح کر ڈالا ،ان کا گوشت

تیار کر کے ہانڈ یول میں ڈال کر چو لبول پر رکھ دیا۔ ہم نے دیکھاکہ رحمت عالم علیہ ہاری طرف آرہے ہیں اور کمان پر فیک لگا کر چل رہے ہیں۔ باغریاں چولہوں پر اہل رہی تھیں،

حضور علی نے ان سب کوائی کمان ہے او ندھاکر کے زمین پر دے مار ااور ارشاد فر مایا۔ لَيْسَتِ النَّهُ بِي إِحَلَ مِنَ الْمَيْتَةِ

"لونی ہوئی چیزای طرح حرام ہے جس طرح مردہ حرام ہے۔"

حضور کی تلواریں

حضور عصلے کی تلواروں کی دو قشمیں تھیں ایک وہ جن کے دستوں اور بھلوں پر جاندی کے جڑاؤ کاکام کیا گیا تھا۔ فتح مکہ کے روز سرور عالم عظیمتے کے پاس جو تکوار تھی اس پر سونے اورجاندى كاكام كيا كياتها

حضرت جعفر بن محمدے روایت ہے فرماتے ہیں کہ حضور علیقے کی تلوار کا کھل اور

قبضه حائدي كاتحار

حضور علی کی گیارہ تلواریں تھیں جن کے نام یہ ہیں۔

1-الْمَا فَوْدِ بِهِ آپ ك والدماجد كى تكوار تقى جو حضور عليه كو ملى تقى ـ جب حضور عليه مدينه

تشریف لائے تھے تواس دفت آپ کے پاس موجود تھی۔

1\_ سل البدي، جلد7، مني 580

2- ذُوالْفِقَادِ: يه بدر كى جنك مين حضور عليه كوبطور مال غنيمت ملى تقى- اس كادسته . جاندي کا تھا۔

حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ حجاج بن علاط نے اسے بارگاہ رسالت میں بطور ہدیہ پیش کیاتھا۔

5-4-3-: یہ تکواریں بن قبیقاع کے اسلحہ کے اس ذخیرہ سے لی گئی تھیں جو مسلمانوں کو بظور

مال غنيمت ملاتفاله قلعيه ،البطار ،الحقف.

6-7: يه تلوارين بي طے قبيله كے مال خاندے حضور علط كو كلى تحس، مخذام، رسوب-8- عَضْبُ : جب رحمت دوعالم عَلِيْكُ غزوه بدر كيليّ روانه موئ توجفزت سعد بن عباده

ر ضی اللہ عنہ نے حضور علقہ کی خدمت میں پیش کی۔

9- قضيت به بھي بوقيقاع سے مل

10-صَدْصَاهَة : يوعرب كے نامور بہلوان عمرو بن معد يكرب الذبيدى كى تكوار تحى-

خالد بن سعیداموی نے حضور عصور عصور علیہ کی خدمت میں پیش کی تھی۔ سوور عالم عصر اس کو استعال فرملیا کرتے تھے اور عرب کی مشہور ترین تکوار وں ہے ایک میہ بھی تھی۔

11- اَلْكُنْفُ

آپ کے نیزول کی تعدادیا کی تھی۔(1)

المُعْتَوى المُعْنَثَى 5-4-3 حضور عَلِي كونى قيقاع قبيله كے بتھيارول سے ملے تھے۔ چھوٹے نیزے

حضور علی کے خیوٹے نیزےیا کی تھے۔

النَّبْعَة الْبُيِّصْنَاءُ (يديهل على عراتها) جب حضور عَلِيَّة نماز عيديرُ هان مديد طيب ہاہر تشریف لے جاتے توبہ نیزہ بطورستر ہ گاڑا جاتا۔

العَنْ وَقَالِيهِ عِيومًا نيزه تفاء عيد كه دن حضور عَلِينَة ك سامنے چلنے دالااس كواين ہاتھ ميں

پکڑتا۔ یہ نیزہ بھی عام طور پرسترہ کے طور پراستعال ہوتا۔

ٱلْهَدُّ ٱلْقَدَّرُةُ

## حضور کی زر ہیں

ان کی تعداد سات بنائی گئی ہے۔

1- السَّعَدِينيَة عند وهزره م جو حضرت داؤد عليه السلام نے پُنبی تھی جب آپ نے جالوت

كو قتل كياـ

2- فضَّة : يد اور بهلى زره سر كار دوعالم عليه كو بنو قيقاع ك اسلحد ك ذخيره سے ملى

3- ذَاتُ الْفُغُولِ: بيرايك لمى زره تقى اور جب رحت عالم عَلَيْكَ غزوهَ بدر مِن شركت

کیلئے روانہ ہوئے تو سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ نے حضور علیکے کی خدمت میں پیش کی۔ بھی وہ زرہ ہے جو شہنشاہ کو نین نے الی شم یبودی کے پاس تیں صاع کے بدلے رہن رکھی تھی۔

4- ذَاتُ الْوِشَاحِ

5- ذَاكُ الْحُوَّاتِينَى 6- أَلْمُتُوْلَةُ: يه يُونَدُ حِهونُ تَحْماس لِحَات استام سے موسوم كيا كيا-

6- اَلْبَكُوْكَةُ بِيدِ يُونَكُهُ فِي فِي هِي اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ اللهِ اله

ائمہ حدیث نے حضرت سائب بن پزیدے روایت کیاہے کہ سر ور عالم ﷺ نے غزو ہ احد معرب میں میں تاریخ تھے

میں دوزر ہیں زیب تن فرمائی تھیں۔ میں سے زیب جو حند بعر بھی حضہ میکائٹر نے بین بعد خارد والنہ اسلام

احد کے علاوہ جنگ حنین میں بھی حضور علیہ نے دو زر ہیں ذات الفضول اور سعدیه زیب تن فرما عیں۔

حضرت اساء بنت بزیدر ضی الله عنها فرماتی بین که جس روز سر ورانبیاء عظی نے اس دار فانی سے انتقال فرمایا اس روز حضور علی کی زرہ تمیں صاع جو کے بدلے ایک یہودی کے یاس رہن رکھی تھی۔ حضور علی کا ایک خود مبارک تھاجس کا نام السبوغ تھا۔

انام مالک اور دیگر ائمکہ حدیث نے حضرت انس سے روایت کیا ہے کہ جس دن فارکح اعظم علیقہ کمد مکر مدین فاتخانہ شان و شوکت سے داخل ہوئے اس دن رحمت عالم نے ایج سر پر خود پہنا ہوا تھا۔ امام شافعی اور امام احمد اور دیگر محد ثین سے مروی ہے کہ جنگ احد میں سرور عالم علیقہ نے دوزر ہیں پہنی ہوئی تحمیں اور حضور علیقہ کا ایک کمر بند تھاجس کے میں سرور عالم علیقہ ا

ساتھ نی مکرمانی کمرباندھاکرتے تھے اور یہ چڑے کا بنا ہواتھا۔ اس میں چار طلقے تھے۔ (1) حضور کریم کی ڈھالیس، ترکش، تیر

حضور علِق کی تین ڈھالیں تھیں۔

الدِّلُوقُ الْفَتَتَيُّ تَيسرى وه دُهال جس مِين ميندُ هے اور عقاب كى تمثال تھى۔

امام بیبقی حضرت صدیقہ ہے روایت کرتے ہیں کہ جب بیہ آخری ڈھال ہار گاہ رسالت میں پیش کی گئی تو حضور ﷺ نے اس پر عقاب اور مینڈھے کی تمثال دیکھ کر کراہت کا ظہار کیا تواللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت خاص ہے ان تمثالوں کواس ڈھال ہے مٹادیا۔

حضور کے جھنڈے، خیمے اور تیم

سر ورعالم عَلِيْقَةَ كاليك بزاجمنڈا تھاجو سفيد تھااوراس پر لکھاتھا كَدَّدَالْهَ اِلَّا اللهُ مُحْمَدٌنَّ دَّسُوْلُ اللهِ ايکاور جمنڈا تھاجو ساہ تھااور ایک جمنڈا تھاجو خاک رنگ کا تھا۔ حضور عَلِیْقَة کا ساہ رنگ کا ایک جمنڈا تھاجو صوف کے کیڑے سے بنایا گیا تھا جے عقاب کہاجا تا تھا ایک اور

جيندا تفارجس كارنك زرو تفا\_

حضور عَلِيْكُ كاليك اور حِبنْرُ الحاه اح خَيديْنِطَ مِهاجا تا تعالم

حضور علی نے ایک کمبل کا نکڑا نگالااس کی رنگت کالی تھی،اے نیزے ہے باندھا پھر اس نیزے کو حرکت دی۔ فرمایا کون ہے جو اس نیزے کو اس شرط پر لے کہ اس کا حق ادا

کرے گا۔اس شرط کے باعث مسلمانوں پر خوف طاری ہوا، کوئی آگے نہ بڑھا۔ آخر ایک آدمی بڑھاعرض کی میں اس شرط پریہ نیزہ لیتا ہوں کہ میں اس کا حق اداکروں گا۔یہ فرمائے

اسکاحق کیاہے؟ فرمایا تُقَابِق مُقَی مِنَّا وَلَا تَغَمُّ بُ بِهَامِنَ كَافِيرِ اس كاحق يہ ب و عمن پر حملہ كرتے ہوئے آ كے بڑھاجائے گااور كى كافر كى طرف پیٹے كركے بسپائى اختيار نہيں كى

جائے گی۔(2)

حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ حضور علیہ کا جھنڈ اتھاجو سیدنا علی کرم اللہ و جہہ کے پاس ہوتا تھااور انصار کا جھنڈ احضرت سعد بن عبادہ کے پاس ہوتا تھا۔ جب گھسان کی

1\_ سل الهدي، جلد7، مني 592

2\_اينا، مؤ 96-595

لرائی شروع ہوتی تورحت عالم انصار کے جینڈے کے نیچے تشریف فرما ہوتے۔ نافع بن جیر کہتے ہیں کہ حضرت عباس کو یہ کہتے سنا کہ میں نے زرد رنگ کا جھنڈا

و یکھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی کالی جادر جس پر کجاووں کی تصویریں بنی تھیں، احد میں یہ جینڈا تھا۔ انصار کے جینڈے کانام عقاب تھا۔

غزوہ حنین کے بعد جب حضور علیہ جحر انہ کے مقام پر تشریف فرما ہوئے تو حضور

عَلَيْنَةً كَ لِيَا لَيْهِ نَصِبِ كِيا كِيا- حضوراس مِن تشريف فرما تح اى اثناء مِن وحي نازل ہو ئی۔ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں حضور علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا جبکہ حضور علی مرخ رنگ کے چڑے کے خیمہ میں تشریف فرما تھے۔ میرے ساتھ جالیس

آدمی تھے حضور علی نے فرمایاس خیمہ کے دروازے تمہارے لئے کھلے ہیں۔ تمہاری مدد

ک جائے گا۔ تمبارابر تھم شلیم کیاجائے گا۔ تم میں سے جو مخص امارت کے مقام پر پہنچ تو اے جاہے نیکی کا تھم کرے، برائی ہے رو کے اور صلہ رحمی کرے۔

حفرت ابو جیف سے مروی ہے آپ نے کہامیں حضور علی کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میرے ساتھ بی عام کے دو مخص تھے۔ابھے کے مقام پر حضور علیہ کیلئے سرخ رنگ کا خیمہ

نصب تھا۔ حضور عظی نے یو چھاتم کون ہو؟ عرض کی ہم بنی عامر قبیلہ کے ہیں۔ فرمایا

مَرْحَمًا لِكُهُ أَنْدُهُ مِنْ ثَمْ مِي مَا مُحَدِيدًا لِكُهُ أَنْدُهُ مِنْ فَي مِنْ مَعْ مِنْ مِنْ

نی اگرم علیقہ کے خفین، نعلین

حضرت ابوامامہ ہے مروی ہے کہ حضور کریم علیہ نے اپنے دو موزے بنوائے تاکہ ا نہیں پہنیں۔ایک موزہ حضور علطہ نے پہن لیا پھر کوا آیاد دسرے موزے کواٹھاکر لے گیاجب اس نے اوپر سے پھیکا تواس میں سے ایک سانپ نکلا۔ رحمت عالم علی ہے نے بید و کھے کر فرملیا۔ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْاخِرِ وَلَا يَلْبَسَنَ حُفَّيْهِ

حَتَّىٰ يَنْفَضَهَا۔

"جوالله اوريوم آخرت پرايمان ركھتا ہے اس پر لازم ہے كه جب تك وہ

دونوں موزوں کو حجاڑنہ لے انہیں نہ پہنے۔"

حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه کابیه معمول تھا کہ جب حضور علطه مجلس میں

تشریف فرماہو جاتے تو حضرت عبداللہ حضور علیہ کے دونوں مبارک قد مول سے تعلین شریفین کواتار لیتے اور انہیں اپنی قبیص کی آسٹین میں رکھ لیتے۔ جب حضور عظیم اٹھ کر جانے لگتے تو حضرت عبداللہ خود حضور علیہ کویہ بہناتے۔ اور عصالے کر حضور علیہ کے آ گے آ گے چلتے یہاں تک کہ نی مکرم اپنے جمرہ شریف میں نزول اجلال فرماتے۔ سرور عالم عظی جب تعلین شریفین سنتے تو پہلے وائیں اور اس کے بعد بائیں قدم مبارک میں جوتے سینے اور جب اتارتے تو پہلے بایاں قدم باہر رکھتے۔ ای طرح جب تنکھی کرتے اور وضو کرتے تو دائیں جانب کے اعضاء کو پہلے دھوتے۔ بڑے بڑے فضلاء نے تعلین شریفین کے نقش کی برکتوں کے بارے میں مستقل تالیفات کی ہیں۔ ابو جعفر احمد بن عبد المجید جو کہ اپنے زمانہ کے بڑے نیک بزرگ تھے فرماتے ہیں: میں نے ایک طالب کو تعلین شریفین کا نقشہ دیا۔ ایک دن وہ آیااس نے بتایا کہ میں نے کل رات اس نقش کی برکت کوخود ملاحظہ کیا۔ میری بیوی کوشدید در دہوا قریب تھا کہ وہ جان دے دی<mark>ں۔ میں نے ای نعل شریف کا نقش اس جگہ رکھاجہاں اے در</mark> دہور ہاتھا۔ مِي نِ وَض كَ اللَّهُمَّ آدِنِي بُرِّكَة صَاحِبِ هِذَا النَّمِّلِ بِاللَّهِ مُحِهِ اس نعل شريف والے کی بر کتی عطا فرما۔ جب میں نے اس کا نقش درد والی جگد پر رکھا تو ای وقت وہ تندرست ہو گئی۔ برے برے اکابر نے اس تمثال شریف کی برکوں کے بارے میں مستقل رسائل تالیف کئے ہیں جیسے ابواسحاق سلمی الاند کسی جو ابن الحاج کے نام سے معروف ہیں وہ فرماتے ہیں کہ ابوالقاسم بن محمد نے بتایا کہ اس کی برکت تجربات سے پاید شوت کو پینچی ہوئی ہے۔ جو محف اس سے تیرک حاصل کرنے کیلئے اسے پکڑتا ہے تو باغیوں کی بغاوت اور دشمنوں کے غلبہ یانے سے اس کو امان مل جاتی ہے۔ ہر سر کش شیطان کے شر سے اور ہر چیم بد کے اثرے وہ محفوظ ہو جاتا ہے۔اور وہ عورت جے زچگی کی تکلیف ہواگر وہ اس کواپے دائیں ہاتھ میں مکڑلے تواس کی سے تکلیف دور ہو جاتی ہے۔اور بچہ بحول اللہ تعالیٰ آسانی سے پیدا

ابو بحر قرطبی رحمته الله علیہ نے اس تمثال کی برکات کے بارے میں پورا قصیدہ نقل کیا

ہاں تصیدہ کے دو تین شعر آپ بھی ساعت فرما میں۔

فَضَعُهَا عَلَى آعُلَى الْمُقَارِقِ إِنَّهَا حَقِيقَتُهَا تَاجَّ وَمُوْرَتُهَا نَعَلَ الْمُقَارِقِ إِنَّهَا تَعَلَ "اس كواپ سركى چو ثيول پر ركحو حقيقت ميں يه تاج سلطاني ب اگر چه اس كى صورت جوتے كى ب-"

بِٱخْمَصِ خَيْرِالْخَاتِي حَالَتُ مَزِيَّةً عَلَى النَّاجِ حَتَّى بَاهَتِ الْمُغْتَ التِّبُلُ

" یہ وہ نعل شریف ہے جے خیر الخلق کے پاؤل کی ہھیلی کے ساتھ لگنے سے تاج پر بھی فضیلت حاصل ہوگئ ہے، یہاں تک کہ وہ پاؤل سرول پر فضیلت لے گئے ہیں۔ "

شِفَا وَلِن يُسْتَعِيدِ بِجَالِبُهِ آلِبُ إِنْ مَانَ لِنِي خُونِ كَذَا يُحْسَبُ لَفَضُلُ (1)

"یہ بیار کیلئے شفاکا پیغام ہے، مایوس کیلئے امید کی کرن ہے، خو فزدہ کیلئے امان کا پیغام ہے اور ای طرح اس تعلین شریفین کے نقش کے فضائل کا

اندازه لگایا جاسکتا ہے۔"

ابوالحن بن ضحاک، زہیر بن محد ہے روایت کرتے ہیں انہوں نے بتایا کہ رسول اللہ متالیقہ کے جینڈے کانام عقاب تھا، گھوڑے کانام مر تجز تھاا یک او نٹنی کانام عقاب تھا، گھوڑے کانام مرتجز تھاا یک او نٹنی کانام عقب، ووسر ی کاقصواء اور تیسر ی کا الجد عا تھا۔ حضور کے گدھے کانام یغفور تھا۔ تکوار کانام القع اور پیالہ کانام الغمر تھا۔ نام ذات الفعول چاور کانام القع اور پیالہ کانام الغمر تھا۔

حضور کی زین، خو گیر اور نیچے بچھانے والی گدی

آپ کی زین کانام الداج الموجز تھا۔ گدی ایک بمری کے چیزے کی تھی۔

گھوڑے پر سواری کا طریقہ

حضرت عبداللہ بن جعفرے مروی ہے حضور علی جب سفرے واپس تشریف لاتے تواہل بیت نبوت کے بچاستہ اللہ کیا حاضر ہوتے۔ ایک دفعہ حضور علی تشریف لاتے، میں ان بچوں میں سب ہے آگے تھا۔ حضور علی نے بھا اللہ بچوں میں سب ہے آگے تھا۔ حضور علی نے بھالیا۔ ایک گھوڑے پر تین سوار ہوکر لیا۔ پھر سیدہ فاطمہ کے صاحبزادے آئے ان کو پیچے بٹھالیا۔ ایک گھوڑے پر تین سوار ہوکر مدینہ میں داخل ہوئے۔

1- علامه يوسف بمباني،" حياة الرسول و فضائله "، جلد 1، سنحه 336

ایک دفعہ حضور علی من سرے تشریف لائے تو حضرت جعفرے صاحبزادے عبداللہ

اور سیدنا علی کے صاحبزادے امام حسین استقبال کیلئے حاضر تھے۔ان میں بڑے کو پیٹھ کے پیچیے بٹھایااور چیوٹے کو آ گے بٹھایا۔ایک دفعہ حضور علیہ تشریف لائے تو حضرت قٹم کو آ کے اور فضل کو پیچھے بٹھایا۔

پچاس آدمی وہ تھے جن کو حضور علیہ کے ساتھ سوار ہونے کی سعادت نصیب ہوئی۔ ان تمام کے اساء گرامی سل البدی جلد7 صفحہ 6171606 پرورج ہیں۔

حضور کے جانور حضور علی تمام جانوروں سے زیادہ گھوڑوں سے بردی محبت کرتے تھے۔ان کی عزت

كرتے۔ان كى تعريف كرتے اور ان كے بارے ميں وصيت فرماتے۔ حضور علي نے ان كے بيشانی اور دم كے بال كافئے سے منع فرمايا۔ ان كى اچھى صفات بيان كيس اور ند موم صفات تھی بیان کیں۔

لعیم بن الی ہند کہتے ہیں میں نے دیکھا حضور عظی اپن جادرے گوڑے کے منہ کو صاف کررے تھے۔ عرض کی گئیار سول اللہ علیہ صفورا سے کیوں کررہے ہیں؟ فرمایا آج

رات گھوڑوں کے بارے میں مجھے عماب فرمایا گیا ہے۔اور ایک دفعہ اپنی قیص کی آستین سے کھوڑے کے منہ کوصاف کیا۔

ایک دفعہ حضور علی کے پاس گھوڑا پیش کیا گیا۔ حضور علیہ نے اس کے چیرے کو، اس کی دونوں آ تھوں کو اور نتھنوں کو اپنی قیص کی آسٹین سے صاف کیا۔ عرض کی مٹی

محورث کو قیص کی آستین سے صاف کر رہے ہیں۔ فرمایا جر ئیل نے مجھے ان کے بارے میں عماب کیاہے۔

ائمه حديث في حضرت ابن عمر سے روايت كياكه رحمت عالم علي في فرمايا الْعَيْلُ مَعْقُودٌ فِي نَوَاصِينَهَا الْعَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مُحُورُون كَى بِيثَانُون مِن الله تعالى في خرو بركت ركه دى ب قيامت تك

حصرت اساء بنت بزید کہتی ہیں رسول الله علقہ نے ارشاد فرمایا گھوڑوں کی پیشانیوں میں قیامت تک کیلئے خمر و برکت باندھ دی گئی ہے۔جو محض اسے جہاد فی سمبیل اللہ کا ذریعہ

سمجھ کر گھر ہاند ھتاہے اور اس پر محبت سے خرج کر تاہے، اس کا بھو کار ہنا اور پیٹ بھر کر کھانا پیاسار ہنا حتی کہ اس کی لید اور اس کا بیشاب قیامت کے دن اس کی نیکیوں کے پلڑے میں رکھا جائے گا۔

''لینی حضور علطی نے فرمایا بمر بول میں برکت ہے،او نٹول میں مالکول کیلئے عزت ہے، گھوڑوں کی پ<mark>یشانیو</mark>ں میں خیر و برکت باندھ دی گئ ہے۔ تیراغلام تیرابھائی ہے اس کے ساتھ اچھاسلوک کراگر تو دیکھے کہ اس کے ذمہ جو کام ہے بڑاد شوارہے تواس کی امداد کر۔''

سر کار دوعالم علی کا یک گھوڑاتھا۔ حضور علی نے اے ایک انصاری کو دیدیا۔ حضور علی انساری کو دیدیا۔ حضور علی اس کی جنبانے کی آواز سنتے سے۔ پھر پچھے دن اس کی آواز آنا بند ہو گئی۔ نبی رحمت نے اس سے پوچھا تمہارا گھوڑا کدھر ہے؟ عرض کی یارسول اللہ علی میں نے اسے خصی کر دیا ہے۔ حضور علی ہے نے فرمایا گھوڑوں کی بیٹانیوں میں خیر و ہرکت ہے۔ یہ مال غنیمت ہے دیا ہے۔

۔ امام مالک نے موطا، امام احمد نے اپنی مند میں شیخین نے اپنی صحیحیین میں نبی کریم علی کے کی ہے حدیث روایت کی ہے۔ حضور علی کے نے فرمایا۔

> پھراس ارشاد کی تشر سے اس طرح فرمائی۔ محن

يهلا محف وه ب جو كھوڑے كو كربط فئ سينيل الله الله كرات ميں جهادكيك بالنا

قامت تک۔

ہے۔ چراگاہ میں یاباغ میں اس کی رسی دراز کر دیتا ہے۔ اس کمی رسی ہماں جہاں جہاں وہ چرے ۔ گایا باغیجے سے گھاس کھائے گا، سب اس کی نیکیوں میں شار ہوگا۔ اگر وہ کمی رسی کو کاٹ دے

اور وہ اوپرینچے جائے تو جہاں قدم رکھے گااس کے نشانات بعد میں بھی نیکیوں کے پلڑے میں رکھے جائیں گے۔اس طرح وہ اس کے لئے اجر ہو گا۔

دوسر افخض جواپنیاس گھوڑار کھتا ہے تاکہ اے روز مرہ کے کام میں استعمال کرے اور اس پر خرچ کر تاہے لیکن اس گھوڑے میں اللہ کاجو حق ہے اس کو فراموش نہیں کرتا ہے

اس کے لئے پر دہ ہے۔ جو شخص بطور فخر اور ریا گھوڑ ایا لتا ہے وہ اس کے لئے بو جھ ہے۔

بعض لوگوں نے گدھے کے بارے میں عرض کی،اس کے بارے میں کیا تھم ہے؟ فرمایا اللہ تعالی نے گدھوں کے بارے میں ججھے وحی نہیں کی البتہ ایک جامع آیت ہے،وہ س لیں۔

مَنْ يَعُمُلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعُلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ

تمام کام نیت پر مو<mark> توف ہے۔</mark> حضور حلصہ کے گھوڑے

حضور سر ور عالم علی کے گھوڑوں سے جو انس و محبت تھی اس کا بیان ہو چکا۔ اب علماء کرام نے حضور علی کے گھوڑوں کی جو تفصیل بیان کی ہے اس کا پچھ حصہ قار کین کی خدمت میں

ے حصور علی کے محور دل کی جو مسیل بیان کی ہے اس کا چھے حصہ قار مین کی خدمت میں چیش کرتا ہوں۔ جن خوش نصیب محور وں کو حضور علی کی ملکت کاشر ف حاصل ہواان کی کل تعداد چیمیں ہے۔ ان میں سے سات محور نے وہ ہیں جن میں کوئی شک نہیں کہ وہ

سر کار دو عالم علی کی ملیت تھے اور سر ور عالم علیہ ان کو اپنی سواری ہے مشرف فرمایا کرتے اور انیس گھوڑے وہ ہیں جن کے بارے میں علماء میں اختلاف ہے۔ وہ سات گھوڑے

جن پر سب علماء کا اتفاق ہے ان میں ہے کچھ گھوڑے ایسے تھے جو مختلف رؤساء قبائل اور ریاستوں کے امر اءاور بادشاہوں نے بطور ہدیہ بارگاہ رسالت میں بھیجے تھے اور بعض ایسے

> ہیں جن کور حت عالم علیہ نے ان کے مالکوں سے خرید اتھا۔ میں بین کور حت عالم علیہ کے ان کے مالکوں سے خرید اتھا۔

وہ سات گھوڑے جو حضور معلقہ کی ملکت میں تھے ال کے نام رید ہیں۔

(1) المستكتب: يه محورًا حضور علي نه نه فراره ك ايك آدمى بدينه طيبه ك بازار من المستكتب: يه محورًا حضور علي نه نه فراره ك ايك آدمى بدينه طيبه ك بازار مي خريد فرمايا اوردس اوقيه چاندى بطور قيمت اداكى تقى بر ورعالم علي في نائى پر سفيد نشان تعا سوار موكر ميدان احد مي شركت فرمائى بيد نشان تعا اوراس ك چارون پاؤل مجى سفيد تقے اس كارنگ كيت بيان كيا گيا ہے۔ سركار دوعالم علي الكتب اكثر اس پر سوارى فرماياكرتے - البته ابن اثير نے كہا ہے كه بيد محورًا مشكى رنگ كا تعالى بيد براتيز

ر فار تھااس لئے اس کوست کے نام ہے موسوم کیا گیا جس کا معنی تیزی اور طغیانی ہے۔ (2) سیجیمہ : اس پر سوار ہو کر رحمت عالمیان علیقہ گھوڑوں کی دوڑ میں شرکت فرمایا کرتے

اور یہ گھوڑاسب سے بازی لے جاتا۔ اس سے حضور علیہ کو بڑی مسرت ہوتی تھی۔ ابن

نبین کہتے ہیں کہ بیر سرخ رنگ کا گھوڑا تھا۔ <mark>حضو</mark>ر عظی نے بی جہینہ کے ایک اعرابی سے خرید اتھااور بطور قیمت دس اونٹ اس کے مالک کودیئے تھے۔

(3) مُرْتَعِجْدُ يه گھوڑانی کریم عَلِيْنَةً نے ایک اعرابی سے خریدایہ نقرہ تھا۔ (ابن کیر)

اس کے بنہنانے کی آواز بردی د مکش تھی۔اس لئے اس کانام مر تجزر کھا گیا۔

(4) لِلْذَاذِ: بِهِ مُحورًا مِقو قس شاہ معرفے بارگاہ رسالت میں بطور ہدیہ پیش کیا تھا۔ سر کار دو عالم علیقے کو بیراز حدیبند تھا۔ حضور علیقے اکثر غزوات میں اس کو اپنی سواری کاشر ف بخشا

رے تھے۔ (5) اکتظیدی بیہ تمام گھوڑوں سے اعلیٰ ترین اور نفیس ترین گھوڑا تھا۔ فروہ بن عمروالجذامی

نے بطور تخفہ بارگاہ رسالت میں پیش کیا۔

(6) کیجیٹف: اس کی دم بڑی کمبی تھی یہاں تک کہ وہ زمین کو ڈھانپ لیا کرتی۔ مالک اپنے

باپ سے اور ان کے باپ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ۔

كَانَ لِلنَّدِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَاثِظِنَا فَرَثُ يُقَالُ

لَمُهَا اللَّحِيثُ فُ "ہارے باغ میں جو حویلی تھی اس میں سر کار دوعالم عَلِیْقَةِ کا ایک گھوڑا

تھاجس کانام لحیف تھاہم اس کے جارے کا اہتمام کیا کرتے تھے۔"

دوسری روایت میں ہے حضور علی کے تین گھوڑے ان کی حویلی میں ہوا کرتے تھے جن

کے نام لزاز۔انظر باور لحیف تھے۔ لزاز شاہ مصر مقوقس نے اور لحیف رہیعہ بن ابی براء

نے اور الظرب فروہ بن عمر والجذامی نے بطور ہدیہ چیش کئے تھے۔

(7) الورد: بيسر خرنگ كا كھوڑا تھااس لئے اے الوردے موسوم كيا گيا۔ اور سہل بن سعد

ے مروی ہے کہ بد گھوڑا تھیم الداری نے بار گار سالت میں پیش کیا تھا۔ سرور عالم علیہ

نے یہ گھوڑا حضرت فاروق اعظم کو عطا فرمایا۔ آپ نے یہ گھوڑا حسبۃ لللہ تعالیٰ ایک مجاہد کو پیش کردیا تاکداس پر سوار ہو کر جہادیس حصہ لے۔

آداب سفر

سفریر جانے کیلئے حضور کاپیندیدہ دان

حضور علی سفر پر رواند ہونے کیلئے جمعرات کادن پیند فرماتے تھے۔ غزوہ تبوک پر

روائلی بھی جعرات کے روز ہوئی۔ حضور علیہ جب کوئی اپنا وفد باہر سمجے تو وہ بھی جعرات کوروانہ فرماتے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنها ہے مروی ہے انہوں نے فرمایا۔

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْرِوسَلَّمَ يَسْتَحِبُ آنَ يُسَافِرَ يُومَرْ لَغَمَديْنِ

حضور علی سفر کے لئے جعرات کادن بیند فرماتے۔ رحمت عالم عظی جب سفر پر جانے کیلئے اونٹ پر سوار ہوتے اللہ تعالیٰ کی حد کرتے اس کی

تشبح بیان فرماتے۔ تکبیر کہتے، تین تین بار۔ پھر یہ آیت تلاوت فرماتے۔ سُبُطِيَ الَّذِي مَ خَوَلَنَا لَهُ مَا كُنَّا لَهُ مُقْدِيْتُ فَالنَّا إلى

رَيِّنَالُمُنْقَلِبُونَ -

پھریہ دعابار گاہ النی میں عرض کرتے۔

ٱللَّهُ مَّ إِنَّا نَشَيَّلُكَ فِي سَفَى مَا هَذَا الَّهِ وَالشَّقُوى وَمِنَ الْعَلِ مَا تَرْضَى اَللَّهُ كَوَهِونَ عَلَيْنَا مِنْ سَفَى تَاهَٰذَا وَاطْوِعَنَّا بُعْنَ الْأَدْضِ - اَللَّهُ وَانْتَ الصَّاحِبُ فِي السَّفِي وَالْخَلِيْفَةُ فِي الْوَمْلِ وَالْمَالِ -

"اے اللہ! ہم تھے سے اپنے اس سفر میں نیکی کی، پر ہیز گاری کی اور جو

عمل تجھے پہند ہواس کی درخواست کرتے ہیں۔اے اللہ! تو ہمارا ہیہ سفر ہم پر آسان کر دے۔ اور اس کی دور دراز کی مسافت کو طے کر دے۔ اے اللہ! تو ہی سفر ہم پر آسان کر دے۔ اور اس کی دور دراز کی مسافت کو طے کر دے۔ اے اللہ! تو ہی سفر میں ہمارا قائم مقام ہے۔ اے اللہ! میں سفر کی ختیول ہے، سفر کے تکلیف دہ منظر ہے اور ہیو کی بچوں اور مال ومتال میں تکلیف دہ دا لیسی سے تیم کی پناہ ما تگا ہوں۔"
سے واپس تشریف فی فریا ہو تراس وقت سملی دعادہ استراس تیس ان کلمات

جب سفر سے واپس تشریف فرماہوتے اس وقت پہلے میہ دعاد ہر اتے اور اس بیں ان کلمات کا اضافہ فرماتے۔

اَيْبُونَ عَامِدُونَ لِمَرْتِنَا سَاجِدُونَ

اس کے علاوہ سفر کیلئے اور دعا میں بھی کتب سیر ت میں مذکور ہیں۔

حضور سر ورعالم علی اور حضور کے لشکر جب سی او نچے ٹیلے پر پڑھتے تواللہ اکبر کہتے۔ اگر بھیڑ ہوتی تو حضور علی ای سواری کے جانور کو آہتہ چلاتے اور جب کھلی جگہ آتی تو

نص کی چال چلتے جو پہلے سے کچھ تیز ہوتی۔(1)

حضور عظی جان ہو جھ کر چھپے رہ جاتے تا کہ اگر کوئی کمزور آدمی ہو تواس کواپنے ساتھ سوار فرمالیں اور اس کے لئے دعافرماتے۔

حضرت ابوسعید خدری رضی الله عند سے مروی ہے کہ ہم سفر میں رسول الله عظیم الله علی کے ہم سفر میں رسول الله علی کے ہمر کاب تھے۔ایک سوار اپنے اونٹ پر آیا۔ وہ اپنے اونٹ کو مجھی دائیں کرتا مجھی بائیں

کر تا۔ حضور علی نے فرمایا جس کے پاس اس کی ضرورت سے زیادہ سواری کا جانور ہو تووہ

اس مخض کو دیدے جس کے پاس سواری کیلئے کوئی جانور نہیں، جس کے پاس ضرورت سے

زیادہ زادسفر ہو وہ اس مختص کو دیدے جس کے پاس زادسفر نہیں۔

حضرت ابوسعید فرماتے ہیں حضور علی کے اللہ کی کی اصناف کا ذکر کیا جس سے ہمیں بیہ نظر آنے لگا۔ آنکہ لا کمتی لا کمتی ایک کی ایک فکٹیل ہمارے پاس ضرورت ہے زیادہ جو چیز

بھی ہواس پر ہماراکوئی حق نہیں یعنی اس زائد چیز کوضر ورت مند کودے دیناچاہئے۔ جہزی انسی صفر اور میں منسلہ میں ایک میں اور میں مند کوئی ہوئی اور میں اور میں انسان میں میں انسان میں انسان میں

حضرت انس رضی اللہ عنہ ہے مروی ہے کہ اثنائے سفر جب جضور علی ہے کہ غازادا کرتے تواس کے بعد پیدل چلتے۔ اثنائے سفر اگر رات آجاتی تو حضور علیہ یہ کلمات اپنی

1\_ سبل البدئ، جلد7، صغير 680

زبان فیض ترجمان ہے ادا کرتے۔

يَّا آرضُ: رَقِّ وَرَبُّكِ اللهُ اعْوَدُ بِاللهِ مِن شَرِّكِ وَشَرِّ مَافِيْكِ وَتَنَرِّمَا خُلِقَ فِيْكِ وَتَنَرِّمَا دَبَّ عَلَيْكِ آعُوْدُ بِاللهِ مِنْ شَرِّكُلِ اسْدٍ وَاسْوَدَ وَحَيَّةٍ وَعَقْ بِ وَمِنْ شَيِسَاكِن

الْبَكْبِ وَمِنْ كَالِبِ وَمَا وَلَدَ-

"اے زمین! میرارب اور تیرارب الله تعالی ہے۔ میں تیرے شر سے خداکی پناہ مانگیا ہوں اور جو چیز تیرے اندرہے اس کے شرسے پناہ مانگیا ہوں اور وہ چیز جو تھے پر رینگتی ہے اس کے شر سے پناہ مانگتا ہوں اور ہر شیر سے، ہر سیاہ رنگ والی چیز سے، سانب سے اور بچھو سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔اوراس شیر کے باشندوں کے شرے اور ہر والداور اس کی اولاد کے شرے اللہ کی پناہ ما تکتا ہوں۔"

حضور علیقہ جب کسی گاؤں کود کیھتے جس میں داخل ہونے کاارادہ ہو تا تو حضور علیقہ تین بار

اللهُ وَارك لَنَافِهَا اللهُ وَارْزُ قُنَاجِنَاتِهَا وَحَيِبُ لَنَا إِلَىٰ آهُلِهَا وَحَبِّبُ صَالِحَ آهُلِهَا الدُّك -

"اے اللہ!اس گاؤں میں ہمیں برکت عطافرما۔اے اللہ! ہمیں اس کے باغول کے بینے ہوئے کھل عطافر ما۔ یہاں کے باشندوں کے دلول میں ہاری محبت پیدافر مااور ان کے نیک لوگول کو تواینی محبت کی دولت ہے مالامال کر۔"

حضور علی جب کی گاؤں میں داخل ہوتے تواس وقت تک داخل نہ ہوتے جب تک بید دعا

ندمانگ لیتے۔ مید دعاحفرت صهیب سے مروی ہے۔

اَللْهُ وَرَبّ السَّمَوْتِ السَّبْعِ وَمَا أَظْلَلُن وَرَبّ الْاَرْضِينَ المسَّبُعِ وَمَاَّا قُلُنْ وَرَبِّ الشَّيَاطِيْنِ وَمَاَّ اَصْلَلْنَ وَمَابَّ الزياج ومكأ أذرنن إنى أشكك خيرهن والعربة وخير

ٱهُلِهَا وَخَيْرَمَا فِيهُمَا وَٱعُودُ بِكَ مِنْ شَيْرِهَا وَشَيْرِاً هُلِهَا وَشَيْرِمَا فِيهَا -

"اے سات آسانوں کے اور جن پر یہ آسان سایہ قلن ہیں ان کے پروردگار!اے سات زمینوں کے اور جو کچھ زمینوں نے اٹھار کھا ہان کے پروردگار!اے شیطانوں کے رب اور جن کو وہ گر اہ کرتے ہیں ان کے پروردگار!اے ہواؤں کے آور جن کو وہ اڑاتی ہیں ان کے پروردگار! میں بخصے ساس گاؤں کی خیر ات کاسوال کرتا ہوں اور جو بھلائی اس میں ہے اس کاسوال کرتا ہوں۔اور اس طرح اس شہر میں جو چیزیں ہیں ان ساس اس اس کی شرح سے ان آئیں اس کاسوال کرتا ہوں۔

ے اور ان کے شر سے پناہ ما نگنا ہو<mark>ں۔"</mark> اس دعا کے بعد حضور علیقہ بیر تھم دیتے۔

أفدموا ببسم الله الله كانام لي كرات يوص

اور جب اس گاؤں میں تشریف لے جاتے یااپنے گھر میں داخل ہوتے تو پہلے دور کعتیں ادا

کرتے پھر جلوس فرماتے۔

سفر میں انداز خواب (1)

سرور عالم علی جب سفر میں ہوتے اور رات کے وقت وہاں قیام کرنا چاہتے تو دائیں پہلوسوتے۔ اور اگر نماز صبح کا وقت قریب ہوتا تو حضور علیہ اپنے دونوں باز و کھڑے کر دیتے اور سر مبارک اپنے ہاتھوں کی ہتھیلیوں پر رکھتے۔ جب حضور علیہ کی جہاد، جج یا عمرہ سے واپس تشریف لاتے تو راہتے پر جب پڑھائیوں پر پڑھتے تو تین بار تحبیر فرماتے۔ پھر بدعاما تگتے۔

''کوئی عبادت کے لائق نہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ وہ یکتا ہے۔اللہ کا کوئی شریک نہیں۔ سارے ملکوں کا مالک ہے۔ تمام تعریفوں کا مستحق ب- وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ہم سفر سے لوٹ کر آنے والے ہیں۔اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہیں۔اس کی عبادت کرنے والے ہیں۔ اس کو مجدہ کرنے والے ہیں۔ایے پر وردگار کی حمد کرنے والے ہیں۔ الله نے اپناوعدہ سچا کر د کھایااور اپنے بندے کی مد د فرمائی اور تمام قبائل كوخو د فتكست دى \_ "

#### حضور کریم کی مراجعت فرمائی سفر کی شان

حفرت عبدالله بن جعفرے مروی ہے کہ رحمت عالم علی جب سفرے واپس تشریف لاتے تو حضور علی کے خاندان کے بیج حضور علی کے استقبال کیلئے جمع ہو جاتے۔ ایک سفرے حضور علی واپس تشریف لائے تو میں سب سے پہلے حضور علیہ ك ياس پنج كيا۔ حضور عليقة نے مجھے اٹھايااوراپنے آگے سامنے بٹھاليا، پھر حسنين كريمين میں سے ایک صاحبزادے تشریف لائے،ان کو حضور عظی نے اپنے پیچیے بھالیااس طرح ہم تین سوار ایک جانور پر اکٹھے مدینہ طیبہ میں داخل ہوئے۔

اس طرح حضور علي الك سفرے واپس آئے تو عبداللہ بن جعفر، سيدنا حسين بن علی نے آپ کا استقبال کیا۔ حضور عظی و ونوں میں سے عمر میں جو بڑا تھااس کو پیچیے بھایااور جو چھوٹا تھااس کو سامنے بٹھایا۔ای طرح حضرت عباس کے دونوں صاحبزادوں میں سے قثم

كوايخ سامنے بٹھايااور فضل بن عباس كواپنے پيچيے بٹھايا۔

وہ خوش قسمت بچے جن کوسر ور عالم علی کے ساتھ سواری کی سعادت میسر آئی ال کی تعداد پیاس ہے اور ان سب کے اساء سبل البدی اور دیگر کتب سیر ت میں موجود ہیں۔ يبال علاء سيرت نے سر ور عالم عليہ کے گھوڑوں، خچروں،او نٹوںاوراد ننٹيوں حتی كه مر غول کے بارے میں بھی تفصیلات درج کی ہیں۔ان سواری کے جانوروں کی خوبیوں اور

عیوب کا بھی جن احادیث میں تذکرہ ہے ان کو بھی اسے اسفار جلیلہ میں رقم کیا ہے۔

شا کفین وہاں مطالعہ کر سکتے ہیں۔

حضرت انس ہے مروی ہے حضور ﷺ رات کے وقت اچانک کاشانہ اقد س میں تشریف نہیں لے جاتے تھے اور امتیوں کو بھی فرمایا اچانک گھرنہ جاؤ بلکہ اپنی آمد ہے اہل خانہ کو آگاہ کرو تاکہ وہ تمہارے استقبال کیلئے تیار ہو جائیں۔ اس کی حکمت سے ہے کہ خاوند جب سفر پر ہو تاہے وہ تیوی اپنی آرائش کی طرف ہے بے پرواہ ہو جاتی ہے۔ اگر تم اچانک گھرجاؤگ۔ عین ممکن ہے کہ تمہاری اس کی ملا قات اس حالت میں ہو جبکہ اس کے بال بھرے ہوں، اس نے مسواک نہ کیا ہو، کپڑے میلے کچیلے ہوں، کہیں ایسانہ ہواس کو ایسی حالت میں دیکھ کر تمہاری سے متنظر ہو جاؤ۔

اِتَّ رَسُوُلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا فَي مَوِنَ سَفَمٍ كَاتَ بِالْمُعُرِّسِ حَتَّى يَتَغَ<mark>نَثْى</mark> -

"جب حضور کریم علیہ سفر سے واپس تشریف لاتے تو ذوالحلیفہ کی محمد میں رات قیام فرماتے بہال تک کہ صبح ہو حاتی۔"

ذوالحلیفدایک آبادی ہے جومدیند طیبرے چھ میل کے فاصلہ پرہ اوروہاں جومحدہاس

کانام معرس ہے۔

سفر پر جانے والوں کوالوداع کہنے کا نداز

مسد در وایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیقے نے ایک محض کوالو داع کیااور اے ان دعاؤں ہے نواز ا۔

> زَوَدكَ الله التَّقُولى وَعَفَى لَكَ وَيَتَكَى لَكَ الْخَيْرَ حَيْثُمُ لَكُ الْخَيْرَ حَيْثُمُ كُنْتَ "الله تعالى تقوى كوتير ازادراه بنائ، تيرك كنامول كومعاف فرمائ

> اور ہر چیز تیرے لئے آسان کردے جہاں کہیں تم ہو۔"

حضرت ابن عمر رضی الله عنهاے مر وی ہے کہ حضور سر ور کو نین علی نے انہیں کسی کام کیلئے روانہ کیااوران کاہاتھ اپنے دست مبارک میش دیااوراس دعاہے نوازا۔

المُتُوَّوعُ اللَّهُ دِينَكِ وَالمَانَتَكَ وَخُوَاتِيُمَ عَمَلِكَ

"میں تیرے دین کو اللہ کے پاس امانت رکھتا ہوں، تیری امانت کو اور میں میں اس کر نو میں کر ماک میں میں میں ہوں، تیری امانت کو اور

تیرے اعمال کے انجاموں کو اللہ کی امان میں دیتا ہوں۔"

حضرت قادہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب حضور علی نے میری قوم پر مجھے سر دار بنایا تو میں نے حضور علی کا دست مبارک تھام لیااور حضور علی کو الوداع کہا۔
رحمت عالم علی نے میرے کلمات وداع کے جواب میں مجھے اپنی ان عنایات عالیہ سے مشرف فرمایا۔

جَعَلَ اللهُ التَّقُوٰى رِدَاءَكَ وَغَفَرَ ذَنْبُكَ ۗ وَجَهَكَ لِلْحَايُرِ حَيُثُمَّا تَوَجَّهُتَ -

"الله تعالی تقوی کو تمہاری چادر بنائے تیرے گناہوں کو معاف

فرمائے۔اور جد ھر بھی تومنہ کرے وہاں خیر ہی خیر ہو۔'' حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہمار وایت کرتے ہیں ایک نوجو ان بارگاہ رسالت میں حاضر

ہوااور عرض کی بارسول اللہ میں حج کے ارادہ ہے اس ست میں جارہا ہوں۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام اس نوجوان کے ساتھ کچھ قدم چلے بھر اپناسر مبارک اس کی طرف اٹھایااور

اس دعاے سر فراز فرمایا۔

يَاعُكَاهُ اللَّهُ التَّقُوٰى وَوَجَّهَكَ فِي الْخَثْرِوَكَفَاكَ اللَّهُ التَّقُوٰى وَوَجَّهَكَ فِي الْخَثْرِوَكَفَاكَ النَّهَ التَّقُوٰى وَوَجَّهَكَ فِي الْخَثْرِوَكَفَاكَ النَّهَ وَء

"اے نوجوان اللہ تعالیٰ تقویٰ کو تیرازادہ راہ بنائے اور تختیے ہمیشہ خیر کی طرف لیجا ئیاں ہم غموانہ وہ سے تنہیں بھائے "

طرف لے جائے اور ہر غم واند وہ سے تمہیں بچائے۔" حضرت ابوہر ریوہ سے مروی ہے حضور علقہ نے مجھے الوداع کہتے ہوئے فرمایا۔

اے ابوہر رہ ابیں جمہیں اللہ تعالیٰ کے پاس ود بیت کر تا ہوں، وہ ذات جس کی امانتیں ضائع نہیں ہو تیں۔

سفرسے آنے والے کو حضور کس طرح خوش آمدید کہتے

حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہانے فرمایازید بن حارثہ سفرے واپس آئے اور اللہ کے پیارے رسول میرے حجرے میں تشریف فرما تھے۔ زید آئے اور انہوں نہ در کھی در حض کم مطابق میں مصرف سے میں بندار محکمہ میں میں استحداد میں

نے دروازہ کھنگھٹایا۔ حضور کریم علی کھڑے ہوگئے اور اپنی چادر تھیٹے ہوئے دروازے کی طرف بڑھے۔ حضرت صدیقہ فرماتی ہیں میں نے اس حالت میں نہ پہلے بھی حضور علیہ کو ای طرح رسول اللہ علیہ نے حضرت جعفر بن ابی طالب کو اپنے سینے سے لگا لیا، جب وہ حبشہ کے سفر سے واپس آئے اور ان کی دونوں آئکھوں کے در میان بوسہ دیا۔

د یکھااور ند بعد میں۔ حضور علیہ نے حضرت زید کو گلے لگایااوران کو بوسہ دیا۔ (سنن ترندی)

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنبماے مروی ہے ایک نوجوان جج کی سعادت حاصل کر کے والی آیا۔ اس نے بارگاہ میں سلام عرض والیس آیا۔ اس نے بارگاہ میں سلام عرض کیا توسر کار دوعالم علیقے نے سر مبارک اٹھا کر اس کی طرف دیکھااور اے ان یا کیزہ دعاؤں

ے سر فراز کیا۔

یّا عُکدُمُر قَبَیْکَ اللهُ تَحَیِّکَ وَعَفَیْ ذَنْبِکَ وَاَخْلَفَ نَفْقَتَکَ "اے نوجوان! الله تعالی تیرے ج<mark>ج کو قب</mark>ول فرمائے، تیرے گناہوں کو بخش دےاوراس سفر میں جو خرچ تمنے کیاہے اس کابدل عطافرمائے۔" حضرت انس حضرت ابن عمرہے روایت کرتے ہیں: ایک دفعہ سیدناعمر فاروق عمرہ ادا

کرنے کی اجازت طلب کرنے کیلئے بار گاہ رسالت میں حاضر ہوئے۔ حضور علیقہ نے ان کو

عمره اداكرنے كى اجازت عطافر مائى اور ساتھ بى ارشاد فرمايا۔ ياً آخى آشورنى كان صالح دُعا عِكَ وَلاَ تَنْسَدًا۔

"اے بھائی اپنی بہترین دعاؤں میں ہمیں شریک کرنااور ہمیں بھلانہ دینا۔"

حفزت توبان روایت کرتے ہیں کہ ہمارے آ قاسر ور انبیاء عظیم کا یہ معمول تھا کہ جب سفر پر روانہ ہوتے تو سب کو ملنے کے بعد اخیر میں حضرت سیدہ فاطمہ سے ملا قات

کرتے اور جب سفر سے واپس تشریف لاتے تو سب سے پہلے حضرت سیدہ فاطمہ کو اپنے جمال جہاں آراء کی زیارت سے بہر ہور فرماتے۔

حسن بن خارجہ الا تجعی فرماتے ہیں کہ میں سامان تجارت کے ساتھ مدینہ طیبہ آیا تاکہ میں اے فروخت کروں۔ حضور عظیمہ میرے پاس تشریف لائے فرمایااگرتم میرے صحابہ کو خیبر کاراستہ بتاؤ تو میں تمہیں ہیں صاع تھجوریں دوں گا۔ چنانچہ میں نے صحابہ کی راہنمائی

ر یہ روار سد باور رویں میں یہ یہ کا کی اور اے فتح کیا تو میں خدمت اقد س میں کے۔ جب سرور عالم علی نے نیم پر پر چڑھائی کی اور اے فتح کیا تو میں خدمت اقد س میں حاضر ہوا۔ جضور علی نے بعد میں صاع تھجوریں عطافر ما میں اس کے بعد میں نے

اسلام قبول کیا۔

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہماہے مروی ہے کہ حضور علیہ نظی نمازیں اپنی او نمٹی کی پشت پر بیٹھ کر اداکرتے تھے خواہ او نمٹی کارخ کسی طرف ہو اور حضور علیہ مسر کے ساتھ اشارہ کرتے تھے اور حضرت عمر کا بھی یہی معمول تھا۔ (1)





بنغ للآراز عنى الرحياج

وَإِنْ كُنْتُمُ فِي رَئِيْ مِمَّا نَزَلْنَا عَلَى عظالان فَأَبُّوا لِشُورَةٍ مِّزُمِّ مِنْ مِنْ لِمِ وَادْعُواشُهُدَاءُكُمُ مِنْ دُونِ ازُكُنْتُمُ صَلِقَائِرَ اوراً گرخصیں شک ہوأس میں جو بھے نازل کیا لين (برُزُيد) بندے يَرتوك آوايك مُوت إسجبيى اورئلالوليفي حامتيول كوالتدتعالي بوا، اگرتم ستے ہو۔ رستہ ابترة ١٢٠)

# المعجزات

الله تعالى جب اين كسي مقبول بندے كود عوت حق كيلئ منتخب فرما تاہے تواس كى ذات

کو گوناگوں خو بیوں کام قع زیبا بناکر بھیجتا ہے۔ اس میں کوئی جسمانی عیب نہیں ہو تاجس کی وجہ سے لوگ اس سے نفرت کریں۔ ای طرح اس کا کر دار بھی اتنا ہے داغ اور دلر باہو تا ہے کہ سلیم الطبع لوگ اسکی دعوت کو قبول کرنے میں ذرا ججبکہ محسوس نہیں کرتے۔ در حقیقت اس ہتی کا قول و فعل بی اس کی صدافت کی سب سے بڑی دلیل ہوتی ہے۔ لیکن بعض لوگ استے متعصب اور جٹ دھر م ہوتے ہیں کہ وہ دعوت حق کو کسی طرح قبول کرنے کیلئے آبادہ نہیں ہوتے۔ حق اگر چہ ان کے سامنے آفناب عالمتاب کی طرح عیاں ہوتا ہے لیکن ان کے ذاتی مفادات ان کی علاقائی اغراض، نہیں اور لسانی عصبیتیں انہیں اجازت نہیں دیتیں کہ وہ اس و عوت کے سامنے سر تسلیم خم کر دیں جس کی صدافت کا انکار کرنے کی انہیں ہمت نہیں ہوتی۔

کی انہیں ہمت نہیں ہوتی۔ حسامت سر تسلیم خم کر دیں جس کی صدافت کا انکار کرنے کی انہیں ہمت نہیں ہوتی۔

یہود یوں کے علاء اچھی طرح جانتے تھے کہ آپ وہی نبی موعود اور رسول منتظر ہیں جن کا ان کی آسانی کتب میں بار بار وعدہ فرمایا گیا ہے لیکن ان کی ہد دھر می ان کو اجازت نہیں دیتی تھی کہ وہ اس نبی مکرم پر ایمان لے آئیں جس کے نام کا واسطہ دے کر وہ اللہ تعالیٰ سے دشمنوں پر غلبہ کی دعا عمیں ما نگا کرتے تھے۔ مام المومنین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنا چشم دید واقعہ بیان کرتی ہیں جس سے ام المومنین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنا چشم دید واقعہ بیان کرتی ہیں جس سے

ام امو مین خطرت صفیه و منی الله تعالی عنها اپنا که مردید واقعه بیان قری بین بس سے میدودیوں کی اند هی عصبیت اور سر کش انانیت کا آپ بآسانی اندازه لگا سکیں گے ،وہ فرماتی بین: میں اپنے باپ مختی اور چچاا بویاسر کی ساری اولاد سے زیادہ لاڈلی اور ان کی آنکھوں کا تارا

تھی۔ بچین میں جبان کے سامنے آتی تووہ دوسرے بچوں کو چیوڑ کر مجھے اٹھا لیتے۔ جب مدارینہ متلاق بچھے کے ساتھ میں اور کاروز امیر قام نہ میں کرتا ہے۔

ر سول الله عظیم ججرت كر كے تشريف لائے اور قباميں قيام پذير ہوئے توايك روز ميرا

باپ حتی اور چیا ابویاسر منداند هیرے قبائے، سارادن و بیں گزار ااور شام غروب آفتاب کے بعد واپس آئے۔ میں نے دیکھا کہ وہ از حد افسر دہ اور درماندہ بیں۔ بڑی مشکل سے آہتہ آہتہ قدم اٹھا کر چل رہے ہیں۔ میں حسب دستوران کوخوش آمدید کہنے کیلئے آگے بڑھی لیکن آج ان دونوں میں سے کسی نے میری طرف آئکھ اٹھا کرند دیکھا۔ اس وقت میں نے سنا

کہ میرا چھاابویاسر میرے باپ کو کہدرہاتھا آھو ھو ؟کیا یہ وہی ہے۔میرے باپ حتی نے کہا بال وہی ہے۔ابویاسر نے پھر پوچھا کیا تم نے ان کو ان صفات و علامات کے ذریعہ پیچان لیا

ے؟ اس نے کہاہاں خداکی فتم! ابویاسر نے پھر پوچھاان کے بارے میں اب تمہارا کیا خیال ہے، کیا ان پر ایمان لا میں یا نہیں؟ قال عَد اُدیّٰهُ وَاللّٰهِ مَا بَقِیدٌ مُنْ حَی نے کہا میں نے توبیہ فیصلہ کر لیا ہے کہ جب تک زندہ رہوں گاا<mark>ن کی</mark> عداوت پر ڈٹار ہوں گا۔

آپ نے اندازہ فرمایا کہ ان دونوں کو نبی کریم کی گئی کی صدافت اور حقانیت پر پورایقین تھا کیو نکہ ان کی آسانی کتاب تورات میں جو نشانیاں آنے والے نبی کے متعلق مرقوم تھیں وہ سب کی سب اس ذات اقدی میں موجود تھیں اور انہوں نے اپنی آئی تھوں سے اس امر کا مشاہدہ بھی کر لیا تھا۔ لیکن اس کے بادجود وہ ایمان لانے کیلئے تیار نہ تھے۔ بلکہ انہوں نے مقعم مارادہ کر لیا تھا کہ جب تک وہ زندہ رہیں گے حضور کی مخالفت پر کمر بستہ رہیں گے۔ علم مارادہ کر لیا تھا کہ جب تک وہ زندہ رہیں گے حضور کی مخالفت پر کمر بستہ رہیں گے۔ علامہ ابن جریر نے ایک یہودی کا ایک قول نقل کیا ہے۔

كَاللَّهِ فَكُنُّ أَعُرَفُ بِرَسُولِ اللَّهِ مِنَا بِأَبْنَآثِنَا مِنْ أَجْلِ الصِّفَةِ كَالنَّعْتِ وَالَّذِي غَيِدُكُ فِي كِتَابِنَا - أَمَّا أَبْنَاءُنَا فَلَا نَدُرِيُ مَا آحُد تَ النِّسَاءُ

"بخدا ہم اپنے بیٹوں سے زیادہ رسول اللہ علی کے پہلے ہیں، ان صفات کی وجہ سے جو حضور کے بارے میں ہماری کتب میں موجود ہیں۔ اور اپنے بیٹوں کے بارے میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے کہ کیاوا قعی بیہ ہمارے میٹے ہیں کو نکہ ہمیں معلوم نہیں کہ ہماری ہویوں نے پس پر دہ کیا کیا۔"

یہ تواہل کتاب کاطر زعمل تھاجوانہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اپنایا تھااور حضور سے پہلے جوانبیاء کرام تبلیغ کیلئے تشریف لائے ان کے ساتھ بھی کم وہیش

ان کی امتول کا یمی طرز عمل تھاچنانچہ قر آن کر یم نے سور ۃ الحجر میں ارشاد فرمایا۔ وَلَقَدُ الرَّسَلْتَا مِنْ تَمْلِكَ فِي شِيعِ الْاَوَّلِينَ ۞ وَمَا يَأْتِيهُمُ مِنْ تَسُولِ إِلَّا كَانُوابِهِ يَسْتَهْ زِوْدُن ٥ "بیتک ہم نے بینج پغیر آپ سے پہلے اگلی امتوں میں اور نہیں آتا تھا ان کے پاس کوئی رسول مگروہ اس کے ساتھ نداق کیا کرتے تھے۔" الله تعالی نے تمام انبیاءور سل کی صدافت کو ثابت کرنے کے لئے انہیں معجزات عطا فرمائے۔ نبی آخر الزمان کو جن لوگوں ہے واسطہ پڑا تھا، اسلام دشمنی میں وہ اپنے پیشر وؤں ہے کم نہ تھے۔ پیغیر اسلام اور فرز ندان اسلام کے خلا<mark>ف ا</mark>ن کے دلوں میں بغض و عناد کے جو آتش کدے مجڑک رہے تھے وہ ان کو اجازت نہیں دیتے تھے کہ ان کو صادق اور امین جاننے کے باوجودان کی دعوت کو تبول کریں۔ایے ضدی اور ہدوهر م دشمنان دین وایمان کو دعوت حق کے سامنے سر تشکیم خم کرنے پر آمادہ کرنے کیلئے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو بھی معجزہ کا ہتھیار عطافر مایا۔ اس کی تفصیل میں جانے سے سلے ہم قار مین کی خدمت میں مجزہ کامفہوم بیان کرتے ہیں تاکہ معجزات کے بارے میں وہ کسی غلط فہنی کاشکار نہ ہول۔ معجزہ کی تحریف کرتے ہوئے علاء اسلام نے تحریر فرمایا ہے۔ ٱلْمُعُجِزَةُ هِيَ الْاَمْرُ الْخَارِقُ لِلْعَادَةِ الْمَقَّادُنُ بِالتَّحَدِّي

''معجزہ اس اُمر کو کہتے ہیں جو عادت کے خلاف و قوغ پڈر ہو اور معجزہ د کھانے والا منکرین کواس معجزہ کے ذریعہ چیلنج کرے کہ اگرتم مجھے اللہ کاسچار سول نہیں سمجھتے تو میرے چیلنج کو قبول کرو۔''

اس تعریف میں آپ نے دیکھ لیا کہ علاء اسلام کے زد کیک معجزہ اس کو کہا جاتا ہے جو عادت کے خلاف ہو۔ جو لوگ عادت کے خلاف ہو۔ جو لوگ معجزات کا انکار کرتے ہیں وہ بغیر سمجھے قرآن کریم کی اس فتم کی آیات سے استدلال کرتے ہیں وہ بغیر سمجھے قرآن کریم کی اس فتم کی آیات سے استدلال کرتے ہیں وہ بغیر کی تابد بغیار ویڈی میں میں کوئی تبدیلی رویڈی نہیں

ہو سکتی۔ وَ لَکَنَ تَعَیِیں کیا کُنٹی تَعَیِی اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ تعالیٰ کے طریقہ کاریس کوئی تغیر نہیں پاؤگ۔ اس قتم کے معجزات اللّٰہ تعالیٰ نے اپنے تمام انہیاءور سل کو عطافر مائے۔

ان معجزات کو دیکھ کروہ لوگ جن کے دلول میں حق قبول کرنے کی ادنیٰ می رمق بھی ہوتی وہ کفروعناد سے باز آگر حق کے سامنے سر تشکیم خم کردیتے۔

شخ سعيد حوى معجزه كيارے مل لكھتے ہيں:

الله تعالى نے انسان كو اشرف المخلو قات بنايا ہے اور اس كو اليى دماغى صلاحيتيں عطا فرمائى ہيں جن كو بروئے كار لا كروہ جيران كن ايجادات بناكر ديكھنے والے كو ورطہ جيرت ميں مبتلا كر سكتا ہے ليكن انسان كى جو قو تيں اور <mark>صلاحي</mark>تيں مبداء فياض نے عطا فرمائيں وہ غير

، محدود نہیں بلکہ وہ محدود ہیں اور جب وہ انسان اس حدیر پہنچ جاتا ہے تواس سے آگے قدم

بڑھانے کی نداس میں جرات ہوتی ہے اور نہ وہ ایسا کر سکتا ہے۔ مثال کے طو<mark>ر پر ایک سائنسد ان ہائیڈر و</mark> جن اور آئسیجن کی مناسب مقدار کو ملادے تو

پانی معرض وجود میں آ جاتا ہے۔ لیکن ہائیڈر وجن اور آئیجن کے بغیر کسی بڑے سے بڑے سائنسدان کو کوئی آومی کیج کہ ایک گھونٹ یانی بنادے تاکہ اپنے خٹک ہو نٹوں کو تر کر سکے تو

وہ سائنسدان عجز کا قرار کرنے پر مجبور ہو گا۔اللہ کی دی ہوئی قدرت سے وہ ایک حد تک بڑھ

سکتا تھالیکن جب حد آجائے تو آ گے قدم اٹھانااس کے لئے ممکن نہیں عقل انسانی نے بھاری بحر کم طیارے ایجاد کئے جن میں جار پانچے سو کے قریب مسافر

سوار ہو سکتے ہیں کہ وہ جہاز مہینوں میں طے ہونے والی مسافت کو گھنٹوں میں طے کرتے ہوئے ان مسافروں کو ایک براعظم سے دوسرے براعظم میں پہنچادیتاہے عقل انسانی کے

یہ حیرت انگیز اختراعات ہیں لیکن اس کو بروئے کار لانے کیلئے ان کے موجد ان اسباب کو استعال میں لاتے ہیں تب ان حیرت انگیز ایجادات کو وہ بنانے میں کامیاب ہوتے ہیں ان اسباب کی مدد کے بغیر وہ لو ہے کا نصف کلووزن کا مکڑ انصف میل کی مسافت تک بھی نہیں

پہنچا کتے اگر انہیں ایساکرنے کیلئے کہاجائے تووہ اپن بے بسی کابلا تکلف اعتراف کرتے ہیں۔

ان چند مثالوں سے مید حقیقت واضح ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ نے کر دار ض پر ہسنے والے اپنے خلیفہ حضرت انسان کو بہت می قو تول ہے نواز اہے لیکن ان کی حدود مقرر فرمائی ہیں جن ے آگے وہ سر مو تجاوز نہیں کر سکتا۔ قادر مطلق علی کُلِّ شیء فدیر کی شان صرف الله تعالى كى دات ميں يائى جاتى ہے وہ جو جا ہتا ہے كر تا ہے اس كے كن كہنے كى دير موتى ہے کہ اس کی منشا کے مطابق ہر چیز معرض وجود میں آجاتی ہے۔اے کوئی چیز بنانے کے لئے نہ خام مواد کی ضرورت ہے اور نہ اس کو کسی چیز کو عدم سے وجود میں لانے کیلئے ان اسباب وغیرہ کی حاجت ہوتی ہے اس لئے اس نے اپنی قدرت کے بارے میں فرمایا کہ میں فاطریہ المستلات وَالْدُرْضِ مول من في آسانون اور زمينون كو بغير كى سامان كے بيداكيا ہے۔ میں نے ان کا کوئی نمونہ دیکھ کرانہیں نہیں بنایا۔ نیز اس کی قوت وقدرت کا یہ عالم ہے کہ اگر کوئی انسان ایساکام کرتاہے جواس کی طاقت میں نہیں تواس کاصاف مطلب ہیہے کہ یہ قوت اے قادر مطلق نے عطافر مائی ہے اور ای قوت کو کام میں لا کریہ چرت انگیز چز بناتا ہے ای کو معجزہ کہاجاتا ہے۔ وہ کام جوانسان کے حیطہ امکان میں نہ تھاجوانیا کام کرد کھاتا ے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس قادر مطلق کی دی ہوئی قوت سے اس نے یہ کام کیا ہے۔ مصر کے ایک فاصل اجل ﷺ عبد الكريم خطيب نے اپنی تصنیف لطيف النبي محمد سیالیہ میں معجزہ کے موضوع پر گفتگو کرتے ہوئے تقریباً وہی چیز بیان کی ہے جو آپ شخ سعید حوی کے حوالہ سے ابھی پڑھ کیے ہیں لیکن شیخ خطیب کی بیہ تحریر بڑی واضح اور دل نشین ہے ایک عام ذہنی سطح کا آدمی بھی اس کو آسانی ہے سمجھ سکتاہے اور آپ بھی اس کے مطالعه سے لطف اندوز ہول محے اور مستفید بھی وہ فرماتے ہیں۔ الله تعالیٰ جس انسان کو منصب نبوت کیلئے منتخب کر تا ہے۔ وہ صخص نفسیاتی، روحانی اور عقلی کمالات کے باعث اپنی قوم کی آ محصول کا تارا ہو تاہے اس قوم کے تمام افراد اس کی برتری کو تشلیم کرتے ہیں اور ول کی گہر ائیوں ہے اس کاادب واحترام کرتے ہیں اور اس کی اطاعت کوایے لئے سر مایہ افتخار سجھتے ہیں۔ لیکن جب وہ یہ دعویٰ کر تاہے کہ میں اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوار سول ہوں،اس نے مجھے نبی بنا كرمبعوث فرماياب تاكه ميں تهميں ممرابي كى عميق كر حول سے نكال كر صراط متنقيم ير

. گامزن کر دوں اور مجھے وہ دین عطافر مایا ہے جو تمبارے لئے دونوں جہانوں میں سر خروئی کا ضامن ہے تو لوگ اس سے يو چھتے ہيں كہ جميں كيا خبر كه تم الله تعالى كے فرستادہ مو۔ ہمیں ایسی کوئی علامت د کھاؤ جس کو دیکھ کر ہمیں یقین آ جائے کہ واقعی تم اس پر ور د گار عالم کے فرستادہ ہواور جس دین کو قبول کرنے کی تم ہمیں دعوت دے رہے ہوہ تمہار اخو دساختہ نہیں بلکہ واقعی اللہ تعالی نے اے تازل فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کووہ قوت اور طاقت مرحمت فرماتا ہے جس سے وہ اپنی قوم کے اس قتم کے مطالبات کو پورا کر سکے۔ انبیاء سابقین کو بھی اللہ تعالی نے اس قتم کے معجزات کو ظاہر کرنے کیلئے قوت ارزانی فرمائی تھی جن كو ذيكير كروه أين نبوت ورسالت كروعوى كوسيا ثابت كرتے يبال تك كه ان كى گرد نیں اس معجزہ کی عظمت کے سامنے جھ<del>ک جایا کر تیں اور دہ اپنے</del> نبی کے دعویٰ کو تسلیم كرنے ير مجبور موجاياكرتے تھے۔ مثلًا اللہ تعالى نے صالح عليه السلام كو قوم ثمودكى طرف اپنا نی بناکر بھیجا۔ آپ نے ان کو صلالت و گمر ابی ہے باز آنے کی دعوت دی۔ لیکن انہوں نے اسے مخلص نی کی مخلصاندد عوت کوای دعونت کے ساتھ محکرادیا جس طرح پہلی قوموں نے اپنے انبیاء کی دعوت کو محکرایا تھا۔ حضرت صالح علیہ السلام بھی پہلے اپنی قوم کو اپنی دیانت، پاکبازی اور خیر اندیش کا یقین ولاتے ہیں اور انہیں بتاتے ہیں کہ میں تم ہے کی مادی منفعت کاخواستگار نہیں۔ میرے پیش نظر تمہاری خیر خوابی ہے۔ میری دلی آرزوہے کہ تم رشد و ہدایت کی راہ پر چلو۔ تمبار اول نور ایمان سے منور ہو، تمبار اتدن فسق و فجور، ظلم طغیان اور بے جانمود کے امراض ہے پاک ہو۔ تم نیکی اور تقویٰ کی زندگی بسر کرو۔ تمہاری قوتیں، تمہارے مادی وسائل اور فنی مہارت ای طرح استعال ہوں جس سے خت حالوں اور آشفتہ دلوں کو سکون نصیب ہو۔ قوم کے کمزور افراد کو سہارا ملے۔ لیکن جو قوم عرصہ درازے براہروی کی خوگر ہو چکی تھی اے ایے مواعظ سے کیاد کچیں ہو سکتی تھی چنانچہ انہوں نے آپ پر طرح طرح کے الزامات لگائے، تکلیفیں پہنچا میں اور اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کانداق اڑایا۔ان کی سر کثیوں کاوہی متیجہ لکا جوایے افعال کا ٹکا کر تاہے۔ ان کی قوم نے انہیں کہا آپ ہاری طرح بشر ہی تو ہیں ہم آپ کورسول کیے مان لیں کوئی معجزہ دکھاؤجس سے تمہاری صدافت کا جمیں یقین آئے۔ حضرت ابن عباس سے

مروی ہے کہ ثمودیوں نے آپ سے مید مطالبہ کیا کہ اس چٹان سے سرخ رنگ کی او نٹنی نظے جودس ماہ کی گا بھن ہواور ہماری آ تھول کے سامنے بچہ جنے تو ہم تہمیں رسول مان لیں گے۔ صالح علیہ السلام نے باؤن اللی چٹان کو تھم دیا وہ مجٹی اور اس کے در میان سے ان کی مطلوبه او نمنی ظاہر موئی اور ظاہر موتے بی اس نے بچہ جنا۔ ای طرح موی کلیم اللہ کے عصا کا اژ دھا بن جانا، عیسیٰ علیہ السلام کا مر دوں کو زیرہ كر ما يا مادر زاد اند حول كوان كى آئكهول يرباته و مجير كربينا كردينايا لاعلاج مريضول كاحضرت عیلی کے چھونک مارنے سے چھم زدن میں صحت یاب ہوجانا ، یہ امور ایسے تھے جن کا مشاہرہ انہوں نے دن کے اجالے میں اپنی آ تھوں سے کیا تھا۔وہ ان کا اٹکار کرتے تو کیو تکر؟ جب ان سے ان واقعام کی وجہ وریافت کی جاتی کہ کس طرح پھر کی ایک چٹان کو چر کر ا یک او نٹنی نکلی، اور اس نے فور آبچہ جنایا ایک لکڑی کا ڈیڈا کس طرح اڑ دھا بن عمایا کس طرح عینی علیه السلام نے مردول کوزندہ کر دیاوغیرہ وغیرہ۔ تووہ اس کی توجیہ بتانے میں اہے آپ کو ب بس باتے بجزاس کے کہ وہ تشکیم کریں کہ یہ امور کسی بشر کی قدرت کا كرشمه نبيل بلكه اس خداوند فقروس كى بيليال قدرت كاعجاز ب جو كاطر التكاوي وَالْاَتْمَةِينِ كَي شَان كامالك إورجس كاعلم كائنات كى برچيز كااحاط كے بوئے ہے،جس كى قدرت بے پایاں ہے اس کے سامنے کوئی چیز ناممکن نہیں اور جس کی حکمت کا ملہ سے مظاہر چشم بینا کو کا نئات کے ذرہ ذرہ میں حیکتے دکتے دکھائی دیتے ہیں۔ جب وہ اپنی عقل سلیم کی راہنمائی میں اس نتیجہ پر چینج تواب ان کواس نبی کی صداقت کو تسلیم کے بغیر کوئی چارہ نہ ہوتا کیونکہ اللہ تعالی کی قدرت کا ظہور کی جھوٹے کے ہاتھ پر نہیں ہو سکتا بلکہ قدرت خداد ندی کا مظہر وہی ہوسکتا ہے جو ایساسیا ہو جس کی ردائے عصمت پر کذب بیانی کا کوئی

اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا ظہور کسی سچے کے ہاتھ پر تو ہو سکتا ہے لیکن کوئی جبوٹاس قابل نہیں کہ وہ قدرت خداوندی کے ظہور کے مظہر ہے۔ اب میہ سچا آدمی جس کی سچائی کاوہ کسی طرح انکار نہیں کرسکتے جب بید دعویٰ کر تاہے کہ بین اللہ وحدہ لاشریک کا بھجا ہوا نبی یارسول ہوں تو وہ کوگ اس کو سچا تسلیم کرتے ہیں اور

اد نیٔ ساداغ بھی نہ ہو۔

جس بستی کی صداقت ان کے نزد یک ہر شک وشبہ سے بالاتر ہو کر ثابت ہو جائے تواب ان کیلیے ممکن نہیں رہتا کہ وہ اس کی کسی بات کا اٹکار کریں بجز ان لوگوں کے جن کے دل کی آٹکھیں اندھی ہوں اور جن کے کانوں پر پردے ڈال دیئے گئے ہوں۔ جب کی قوم کے قلوب اس حقیقت کو تشلیم کرلیں کہ بیہ محض سچاہے توزبان کو بید اعلان کرنے میں ذرا تامل نہیں ہو تا۔ أَشْهَدُانَ إِبْرِهِيمَ خَلِيْكُ اللهِ - أَشْهَدُ أَنَّ مُوسَى كِليمُ اللهِ أَشْهَدُ أَنَّ عِيْنِى دُوْحُ اللهِ وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدُ كَا وَمُؤلَّدُ كَا عُحَمَّدًا رَّسُولُ اللهِ-

ينخ موصوف لكصة بن:

وَلِهٰذَا كَانَتُ رُسُلَ اللهِ تُزَوِّدُ وَآتِمُنَا بِالْمُعُجِزَاتِ الْقَاهِمَةُ الَّتِي تَهِيُّ أَلَى النَّاسِ عَلَى غَيْرِهَا ٱلِفُواْ وَتُعْرِجُ عَلَيْهِمْ مِمَالًا يُسْتَطِيعُونَهُ أَوْيَعِيدُونَ لَهُ تَفْسِيرًا وَالْا آنُ يُسْبَ إِلَى اللهِ

"لعنی اللہ تعالیٰ اینے نبیوں کووہ توت عطافرماتا ہے جس سے وہ اپنی قوم کے مطالبات کو پورا کر سکتے ہیں اور اپنی سچائی کی دلیل کے طور پر ان کے سامنے ایسے امور ظاہر کرتے ہیں کہ ان جیسے امور کو پیش کرنا ان کے بس کی بات نہیں ہوتی اور نہ وہ اس کی کوئی توجیہ پیش کر سکتے ہیں جراس کے کہ وہ یہ کہیں کہ بداللہ تعالیٰ کی قدرت کا ظہور ہے جو اس نے اینے نبی کی صدافت کو ثابت کرنے کیلئے اس کے ہاتھ پر ظاہر

> اور یمی چیز نمی کی سچائی کی تا قابل تردیددلیل موتی ہے۔ اس لئے علماء محققین نے معجزہ کی تحریف ان الفاظ میں کی ہے۔

وَالْمُعُجِزَةُ هِيَ الْاَمْرُ إِلْمَارِيُ لِلْعَادَةِ الْمَقْرُونُ بِالتَّحَدِّنِي

وَسُيِّيتُ مُعُجِزَةٌ لِعِجْزِ الْبَشَرِعَنِ الْإِنْيَانِ بِمِثْلِهَا

"معجزه اس امر کو کہتے ہیں جو عادت کے خلاف و قوع پذیر ہواور اس کو معجز واس لئے کہاجاتا ہے کہ انسان اس کے کرنے سے عاجز ہوتا ہے۔" امام فخر الدين رازي رحمته الله عليه نے اپني مشہور تاليف المباحث الشرقيه جلد دوم كا اختام نبوت کی خصوصیات بیان کرنے پر کیا ہے۔اس سے پہلے انہوں نے بوے شرح و بطے یہ بتایا ہے کہ انسانی معاشر واپنی اصلاح اور ترقی کیلئے نور نبوت کا محتاج ہے اور آخر میں انہوں نے ان ہستیوں کے خواص بیان کئے ہیں جن کو مرتبہ نبوت پر فائز کر کے اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کی ہدایت اور راہنمائی کیلئے مبعوث فرماتے ہیں۔ ہم ان کی اس اہم بحث کا خلاصہ قار کین کی خدمت میں انہیں کے الفاظ میں پیش کرتے فرماتے ہیں انسان کے علاوہ دیگر حیوانات اپنی اپنی ضروریات کیلئے خود کفیل ہوتے ہیں لیکن ان کے برعکس انسان اپنی ضروریات کی سیحیل کیلئے دوسرے انسانی افراد کے تعادن کا مختاج ہو تا ہے۔ ایک انسان خواہ وہ عقل و فہم میں اعلیٰ مراتب پر فائز ہو، تنہا اپنی تمام ضروریات کو مجم نہیں پہنچا سکتا۔ ایک روٹی پکانے کیلئے بیسیوں افراد کے تعاون کی ضرورت ہے۔ وہ مخص جوزمین میں بل چلاتا ہے، وہ مخض جو بیج ہوتا ہے، وہ مخض جو کھیت کی آبیار ی کر تاہے، وہ مخص کہ جب فصل یک جائے تواہے کا ٹناہے، وہ مخض جو اس کو گاہتاہے، وہ هخص جوان دانوں کو پیتاہے، وہ هخص جواس آٹے کو چھانتاہے، وہ مخض جواس کو گوند ھتا ہے،اور وہ مخض جواس کو یکا تاہے اتنے کثیر التعداد انسانوں کا تعاون حاصل ہو تب جاکر ایک روٹی پکتی ہے۔ای طرح انسان کی دیگر ضروریات کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔اس لئے حکماء نے کہاانسان دیگر حیوانوں کی طرح انفرادی زندگی بسر نہیں کر سکتا بلکہ وہ مدنی الطبع ہے۔ بہت ہے لوگ اسم ہم کر کام کرتے ہیں اور سب کے تعاون سے سب کو ان کی ضروریات مبم پہنچتی ہیں۔ جب انسان مدنی الطبع ہو گا توان کے در میان لین دین ہو گا۔ اس لین دین میں سی فریق کی طرف ہے اپنے دوسرے ساتھی پر زیادتی و دھو کہ بازی اور ظلم و تعدی کا ار تکاب خارج از امکان نہیں۔اور اگر ان بے راہ رویوں کے سامنے بند نہ با ندھا جائے گا تو

سارے معاشرہ کاامن و سکون برباد ہو جائے گا۔ ایسی ہے اعتادی کی فضا پیدا ہو جائے گی کہ

کوئی کسی پر اعتاد نہیں کر سکے گا۔ جب اعتاد ختم ہو گا تو پھر باہمی تعاون کا امکان باقی نہیں رہے گا۔ اس لئے ضروری ہے کہ اس معاشرہ کو ہر قشم کے جور وستم، ظلم و زیادتی، باہمی معاملات میں خیانت اور دھو کے بازی ہے محفوظ رکھاجائے اور وہ اس وقت ہو سکتاہے جب ا پے قواعد و ضوابط مقرر کئے جائیں جن پر ہر فرد اپنے اجماعی مفاد کے پیش نظر عمل کرنا ضروری سمجھے۔ معاشرے کی اصلاح کے لئے ایسے قواعد و ضوابط متعارف کرانے کے لئے کسی الی شخصیت کی ضرورت ہوتی ہے جوالی خصوصیات کی حامل ہو جن سے عام انسان بے بہرہ ہول۔ وہ کوئی ایس شخصیت ہو سکتی ہے جواپنے معاشر ہ کے سامنے اپنے سیرے و کردار کے علاوہ ایسے معجزات کو ظاہر کرے جو معاشرہ کے کسی فرد کے امکان بیس نہ ہول نیز وہ شخصیت الی ہونی چاہئے جس کو ہر کوئی ای<mark>نی آ تک</mark>ھول ہے دیکھ سکے اور اس کی بات کو سن سکے۔ نیز اس کے لئے لازی ہے کہ وہ نوع انسانی کا فرد ہو۔ جب ایسا محض ایسے قواعد و ضوابط مقرر کر کے اپ معاشرہ کے سامنے اس نداز میں پیش کرے گا کہ اس کے سامنے کسی کویارائے انکارنہ ہو تب معاشرہ کے سکون کے بارے میں اطمینان ہو <mark>گااو</mark>ر یبی نبوت کا مقصد ہے اور انہیں حدود کو قائم کرنے کیلئے اللہ تعالیٰ اپنے نبی اور رسول مبعوث فرما تا ہے تا کہ انسانی معاشر ہ کے امن وسکون،اس کی خوشحالی اور بہبودی کی صفانت دی جاسکے۔ اب دوسری چیز که جس انسان کوالله تعالی اس مرتبه نبوت پر فائز کرے گااس میں کون کون می خصوصیات یا بی جانی ضروری ہیں اس کے بارے میں علامہ ند کور تح بر فرماتے ہیں۔ خَوَاصُ النَّبِيِّ ثَلَاثٌ ؛ أَحَدُهَا فِي تُوتِهِ الْعَاقِلَةِ وَهُوَانَ يُكُونَ كَيْتُيرَالْمُقَدَّمَاتِ سَيِيعَ الْدِنْتِقَالِ مِنْهَا إِلَى الْمَطَالِبِ مِنْ غَيْرِغَلَظٍ وَخَطَراً يَقَعُمُلَهُ فِيهَا۔

" یعنی نبی کے خواص تین ہیں (۱) اس کی قوت عاقلہ: یعنی متیجہ پر وینیخے

کیلے ، جن مقدمات کو مرتب کرنے کی ضرورت ہووہ بری سرعت کے
ساتھ ان کو مرتب کرتاجائے اور کسی غلطی اور خطاکاار تکاب کے بغیروہ
صیح متیجہ پر پہنچ جائے۔"

ثَانِيُهَا : فِي تُوْتِدِ الْمُتَخِيلَةِ وَهُوَانَ تَابِي فِي حَالِ يَقْظَيِه

مَلَاَئِكَةَ اللهِ تَعَالَى يَسْمَعَ كَلاَمَ اللهِ وَيَكُونَ مُغْيِرًا عَزِالْعَغِيْبَةَ ۗ ٱلكَاٰئِنَةَ وَالْمَاضِيَةِ وَالَّيِّى سَتَكُونُ -

"نی کی دوسری خصوصیت بیہ ہے کہ حالت بیداری میں فرشتوں کو دکھتاہے،اللہ کے کلام کو سنتااور غیب کی خبریں جن کا تعلق زمانہ ماضی حال یازمانہ مستقبل سے ہے ان کی خبر دیتا ہے۔"

ثَالِتُهَا: اَنْ تَكُونَ نَفَسُهُ مُتَصَبِّفَةً فِي مَا دَوَّ هٰذَا الْعَالَحِوَ يُقَلِّبَ الْعَصَاءَ ثُعُبَاتًا وَالْمَاءَ وَمَا \_

'نی کی تیسر می خصوصیت میہ ہے کہ ا<mark>س کی</mark> ذات اس جہان کے مادہ میں ہر قتم کا تصر ف کرنے کی قدرت رکھتی ہے بیخی وہ چیثم زدن میں کنڑی کے ایک ڈیڈے کواژد ھابنادیتا ہے اوز پائی کوخون میں تبدیل کر تاہے وغیر ہ

لشبكي

جس ظرح ہمارا نفس اور ہماری روح ہمارے جیم کی پراسر ار مخفی قوت ہمارے قالب خاکی پر عمر ان ہے ای طرح نبوت کی روح اعظم اذن اللی سے سارے عالم جسمانی پر حکمر ان ہوتی ہے۔ اور روحانی دنیا کے سنن واصول عالم جسمانی کے قوانین پر غالب آ جاتے ہیں اس لئے وہ چیثم زدن میں فرش زمین سے عرش بریں تک عروج کر جاتی ہے۔ سب سے بردا مجوزہ نبی کی ذات ہے۔

تین قتم کے لوگ ہوتے ہیں (اعلیٰ) انہیں معجزات کی ضرورت نہیں۔ (اوٹیٰ ترین) انہیں معجزات فائدہ نہیں دیتے۔ ابو جہل نے معجزہ طلب کیاشق قمر کے بعد بھی مسلمالمان ہوا۔ (متوسط) در میانی طبقہ جس کے آئینہ بصیرت پر زنگ غفلت ہوتا ہے جب خورشید حقیقت طلوع ہوتا ہے تووہ زنگ دور ہوجاتا ہے۔

آنخضرت میکانی کی ذات کوان تمام معجزات کا مجموعه بنادیاجو ہر طبقه ہر فرقه او ہر گروه کیلئے ضروری تھے۔ آپ کے اخلاق وعادات معجزہ تھے۔ آپ کی شریعت معجزہ تھی۔ آپ پر جو كتاب نازل موكى اس سے براكوكى معجزه نہيں۔ان كے علاده آپ كى روحانى طاقت نے جسم و روح وونوں کی کا نئات میں بہت اثر ڈالا۔ اس نے مجھی طوبیٰ کے سامیہ میں بستر لگایا، مجھی سدرة الشنتیٰ کی حدود میں رفرف کی سواری کھڑی کی، مجھی ماکذب الفود کے نورے قلب مبارک کومنور کیااور مجھی مازاغ البصرے آپ کی آ تھوں کوروش کیا۔ حضور کے واقعات زندگی کاسب سے بڑا جزوغزوات ہیں۔میدان جہادییں جو فتوحات حاصل ہو عیں ان میں انسانوں کے لشکر اور سیاہیوں کے تینے و سنان، فرشتوں کے برے، دعاؤں کے تیر، توکل علی اللہ کی سپر اور اعتاد علی الحق کی تلوار کام کرتی نظر آتی ہیں۔ حضور كابرا فرض اشاعت اسلام ب اورروئ انورنے نگاہ كيميا ہے، تقرير ول پذير سے، اخلاق اعجاز نماے، آیات ودلا کل ہے بہت <mark>ہوگوں کو مشرف باسلام کیا۔</mark> دنیامیں عقل و نقل اور فلفہ وند ہب کا جب سے وجود ہے ان مباحث پر معرکہ آراء بحثیں ہوتی چلی آئی ہیں جدید و قدیم فلفہ وغیر ہ کا حاصل بحث سے ہے آگر پچھ فرقے اس کو ممکن بلکہ اس کو واقع سمجھتے ہیں تو دوسرے ان کو محال قطعی۔ان تمام نظریات کا حاصل سے ہے کہ اپنی عقل و حواس ہے مافوق الفطرت حقائق کو ہم اپنے دریافت کردہ معلوم و محسوس قواعد کے مطابق بنا سکتے ہیں۔ کیا یہ ممکن ہے کہ محسوس اور غیر محسوس، جسمانی اور روحانی د نیاد ونوں ایک ہی نظام پر چل رہی ہیں۔ ایک عالم کے قیاس تمثیلی سے ہم دوسرے عالم کے ثبوت پر دلاکل کے انبار لگانا چاہتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جو جانا نہیں جاسکتااس کو ہم جا نناجا ہے اور جو سمجھا نہیں جاسکااس کو سمجھنا جاہتے ہیں۔عقل و فہم کی لنگ یائی محسوسات

فليفه قديم

تك لے جائے گی۔

اہل یونان کی شریعت اللی ہے مشرف نہ تھے، اس لئے نبوت، خواص نبوت، وحی، البام، معجزہ وغیرہ ہے واقف نہ تھے،ان کی کتب میں ان مباحث کا وجود نہیں۔ فارانی نے

کے میدان میں صاف نظر آتی ہے تو وہ ماور ائے محسوسات میں اس کی لنگ یائی ہمیں کہال

سب سے پہلے اس فتم کے مسائل کے متعلق اپ خاص نظریے قائم کے۔اس نے اپ رسالہ فقص الحکم میں نبوت اور خواص نبوت کے متعلق حسب ذیل خیالات ظاہر کئے ہیں۔ فقرہ نمبر 28: صاحب نبوت كى روح ميں ايك قوت قدسيه ہوتى ہے جس طرح تبهارى روح عالم اصغريس تضرف كرتى ب تبهاراجهماس كاتالع بوتاب اى طرح ووروح قدى عالم اكبرين تفرف كرتى ب ساراعالم جسماني اس كاتا لع وزير موتاب اس بنايراس ے معجزات ثابت ہوتے ہیں۔ چونکہ اس کا آئینہ، آئینہ باطن صاف اور رنگ و غبارے یاک ہوتا ہے اس لئے لوح محفوظ کاعکس اس کے آئینہ پریڑتا ہے۔ فقرہ نمبر 29 (ارواح انبیاء)امر رئی سے فیض حاصل کرتے ہیں۔ عام روح بشری تو حواس ظاہری کے تعطل سے امر النی سے لگاؤ کرتی ہے لیکن روح نبوی بیداری بی میں اسے تخاطب كرتى ہے۔ فقرہ نمبر 40عام روح بشری کا حال سے ہے کہ جب حواس ظاہری مشغول ہوتے ہیں تو حواس باطنی معطل ہوتے ہیں جب حواس باطنی کام کرتے ہیں توحواس ظاہری بیار ہوجاتے ہیں۔ گرارواح قدسیہ کا بیہ حال ہے کہ حواس باطنی کی مشغولیت حواس ظاہری کو معطل نہیں کرتی ای طرح پر عکس۔

عام روحوں کی درماندگی یہاں تک ہے کہ اگر ایک حس مصروف ہو تو دوسری حس معطل ہو جاتی ہے۔ جب ہم فکر کرتے ہیں توذکر سے غفلت ہو جاتی ہے اور جب ذکر کرتے ہیں تو تفکر سے خالی ہو جاتے ہیں لیکن ارواح قدسیہ کی یہ حالت نہیں ہوتی ان کے تمام خاہر ک وباطنی حواس ایک ساتھ کام کرتے ہیں۔ 
تمام حیوانات اور نباتات میں مختلف خصوصیتیں ہوتی ہیں۔ بطنح کا بچہ پیدا ہوتے ہی

تیرنے لگتا ہے۔ چوہے اور بلی کا بچہ جب پہلی دفعہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوتے بعد ملان سے نام فتم سر عمل مدان میں ترین ملی جھیٹتی ہے جہ ایوا گذاشہ و عرک دیتا ہے۔

ہیںان سے خاص قتم کے عمل صادر ہوتے ہیں۔ بلی جھیٹتی ہے چوہا بھا گناشر وع کر دیتا ہے۔ بید

مختلف الانواع استعدادیں کہاں ہے انہیں ملیں؟ان سب باتوں کاجواب ہیہے کہ معلم فطرت نے نعمت وجود کے ساتھ یہ طبعی خصوصیات اور الہامات بھی انہیں ودیعت کئے ہیں۔ اس طرح ممکن ہے کہ عالم ازل انسانوں کے ایک طبقہ اور صنف (انبیاء) کو علوم و معارف اور حقائق واسر ار کے وہ الہامات عطا کر دے جن ہے دیگر اصناف انسانی محروم اور نا آشنا بن-حضور عليقة كامعجزه" قرآن حكيم" الله تعالی نے جس طرح اینے حبیب مکرم علیہ کو دیگر جملہ انبیاءور سل پر فضیلت عطا فرمائی تھی اور اعلیٰ ترین مراتب پر فائز کیا <mark>تھااور</mark> حضور کی دع**وت** عامہ کو زمانی اور مکانی حد بندیوں کا پابند نہیں کیا تھاای طرح سر ور عالم علیقہ کے معجزات بھی بے حدو بیشار ہیں اور ان میں سے کثیر تعداد حد تواتر کو پیچی ہوئی ہے، کیونکہ انہیں ایک جماعت نے ایک جماعت ے نقل کیاہے، حضور کے ارشادات مجمع عام میں ہوا کرتے تھے اور ایک جم غفیران کو بردی توجہ اور غور سے سنتا تھا۔ اور اپنے ذہن میں پوری کوشش سے جذب کیا کرتا تھا۔ مخلف غزوات میں جب اسلامی لشکر کیجا ہو تاتھا تو حضوراس وقت اسے ارشادات طیبہ سے انہیں خور سند فرماتے تھے۔ جمعہ کے اجتماع میں عیدین کے اجتماع اور دیگر ایسے اجتماعات جوو قثا فو قناً منعقد ہوتے رہتے تھے ان میں حضور خطبہ ارشاد فرماتے تھے۔ انہیں سارے صحابہ كرام يورى توجه سے سنتے اور برى محنت سے ال كوائے حافظ ميں محفوظ كر ليتے۔ توجو معجزات ان اجتماعات میں و قوع پذیر ہوئے جن میں سامعین کی تعداد بہت زیادہ ہوا کرتی ان معجزات کے متواز ہونے میں کی کو کوئی شبہ نہیں ہو سکتا۔ نیز حضور کے پکھ معجزات ایے ہیں جو چند آدمیوں کے سامنے ظہور پذیر ہوتے تھے لیکن ان کا بھی روایت کاسلسلہ ایسے لوگوں پر مشتل ہو تا تھاجو عامل، عاقل اور دیندار ہوا کرتے تھے۔مسلمانوں نے قوی اور ضعیف، مرفوع اور موضوع روایات کو الگ الگ کرنے کیلئے ایسے قواعد و ضوابط مرتب کئے تھے جن پر جو ر دایت پر کھی جاتی تھی اس کے بارے میں کسی سننے والے کو شک و شبہ کی مخواکش نہیں رہتی۔

سر ور عالم علی کے وہ معجزات جو کثیر التعداد صحابہ نے اور ان سے پھر تا بعین نے اور ان

ے تیج تابعین نے ای طرح روایت کئے ہیں ان کے قطعی ہونے میں کسی کو شک وشیہ نہیں اور وہ معجزات جواخبار آحادے ہم تک پہنچے ہیں، علماء حدیث نے تحقیق کے جو قواعد و ضوابط مقرر کے ہیں ال پر جس معجزہ کی روایت سیح ثابت ہوتی ہے اس کے مانے میں کی ہے مومن کوانکار نہیں ہو سکتا۔ اس لئے ہمارے سامنے ان روایات کا ایک برواذ خیرہ ہے جن میں صحابہ کرام نے اور ان ك شاكر دول نے اپنے آتا و مولا عليہ كائي كائيں معجزات بيان كے بيں جن كاصد ق ول سے مطالعه كياجائ توسر وركائنات فخر موجودات عظية كي عظمت كانتش دل يرثبت موجاتا بـ ہم اب اللہ کے محبوب کریم خاتم النبین شفع المذنبین رحمت للعالمین علیہ کے بے شار اوران گنت معجزات میں سے حسب مقدرت چنر معجزات متند کتب سے نقل کر کے آپ كے سامنے پیش كرتے ہيں اللہ تعالى ال معجزات كے آئينے ميں ہميں اپنے بادى برحق، راہبر کامل علی کا کامل میں جیل دکھائے جس سے ہمارے دلوں کی دنیا آباد ہو جائے۔ الله تعالى كى يرسنت ربى ہے كه جر زمانه ميں اور جر علاقه مين وہاں رہے والے انسانوں کی ہدایت وراہنمائی کیلیے اپنے انبیاء ورسل مبعوث فرماتا ہے جو ان لوگوں کو فت و فجور کی دلدل اورشرک و کفر کے اند چروا ہے نکال دیے ہیں اور شاہراہ متقیم پر گامزن کر دیے ہیں۔بارگاہ عظمت و کبریائی ہے ہرنی کو خصوصی قوتیں عطا ہوتی ہیں۔اس کو ہم اپنی زبان میں معجزہ کہتے ہیں۔اس میں زمانے کے تقاضوں کو پیش نظر رکھاجاتا ہے۔اوراس نبی نے جس باطل سے مکرانا ہو تا ہے اس باطل کے باس اپنی طاغوتی کبریائی کو ہر قرار رکھنے کیلئے جو مؤثرترین ہتھیار ہو تاہے، معجزہ کی زدھے جب اس کار عب وہیب دلوں سے دور ہو جا تاہے تولو گوں کیلئے حق کو قبول کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ الله تعالیٰ نے فرعون اور اس کی رعایا کو گمر ابی ہے نکال کر راہ حق پر گامز ن کرنے کیلئے جب حضرت موى عليه السلام كومبعوث فرمايا تواس وقت مصريس برطرف جادوكي فر مانر وائی تھی۔اد نیٰ واعلٰی، حاکم و محکوم، فرعون اور اس کے پر ستار سب جاد و کی ساحرانہ بالا دستی کے سامنے سر امحکندہ تھے۔اللہ تعالی نے اپنے پیغیمر کووہ معجزات عطافرمائے جنہوں نے جادو کی برتری کے غبارے سے ہمیشہ کیلئے ہوا نکال دی۔ اور کیونکہ وہ لوگ جادو کی حقیقت ے یوری طرح آگاہ تھے اس لئے موی علیہ السلام کے معجزات کے جاہ و جلال کو پوری

طرح يبي سجه كت تح اور يورى طرح وه اس كى قدر وقيت كاندازه لكا كت تحدالله تعالى نے موی علیہ السلام کو وہ معجزات عطافر مائے جن کے باعث سحر اور ساحروں کا پر حجم سر گوں ہو گیا۔ انہیں یہ یقین ہو گیا کہ جو کچھ موکیٰ علیہ السلام نے کر دکھایاہے ہمارے جادو منتراس کامقابلہ نہیں کر سکتے۔اس لئے سب سے پہلے فرعون کے ساحروں نے موی علیہ السلام يرايمان لافے كاعلان كرديا۔ ای طرح جس زمانے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کومبعوث کیا گیااس وقت طب اور حكمت كاحيار سو ڈ نكائج رہا تھا۔ اس زمانے كے طبيب اور تحكيم لاعلاج يماريوں كا ايسا علاج كرتے تھے كه مريض بالكل تندرست موجاتا تھا۔اللہ تعالى نے اپنے نبي عيسىٰ عليه السلام كو وہ معجزہ عطافرمایا جس کی عظمت کود مکھ کراس زمانے کے تمام اطباءاور حکماءدم بخود ہو کررہ گئے۔ وہ تولا علاج مر یضول کاعلاج کرتے تھے جوز ندہ ہوتے تھے، جو سانس لے رہ ہوتے تھے۔ جن کے اعضائے رئیسہ اپنے اپنے فرائض ادا کر رہے ہوتے تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے ا پنے پنجبر کو وہ معجزہ عطافر ملاجس سے مردے زندہ ہو جایا کرتے اور آپ ان بماریوں کا علاج كرتے جوان ماہر اطباءكى دسترس سے بھى باہر تھيں۔ آشوب چٹم كے ان كے ياس زود اثر ننے تھے لیکن جو مال کے شکم سے اندھا پیدا ہوااس کو بینائی کا نور بخش دیناان کے تصورے بھی بالاتر تھا۔ زخموں کاعلاج کرنے کے لئے ان کے پاس بڑی زود اثر مر ہمیں بھی متھیں اور دیگر نیخ بھی تھے۔وہان مبلک زخمول کا بھی بری کامیابی سے علاج کرتے تھے جن ے مریض کا نی نکلنا محال سمجھا جاتا تھا لیکن لاعلاج امراض میں مبارت تامہ اور طویل تجربه رکنے کے باوجود کوڑھ کی بیاری کاعلاج ان کے حیطم امکان میں نہ تھا۔ اللہ تعالى نے اس زمانه میں اپنے نبی علیہ السلام کومبعوث فرمایا اور انہیں بیہ قوت عطافرمائی کہ مر دہ کو كوئى دواد ئے بغير، كوئى الش كے بغير، كوئى ياؤڈر سنگھائے بغير، كوئى گلو كوز كا ثيكه لگائے بغير صرف اتنا فرماتے تھے کہ فُم باذن اللهِ تو وہ مردہ فوراً آئکھیں کھول دیتا تھا اور کفن جماڑتے ہو ے اٹھ کھڑ اہو تا تھا۔ آپ کے ان معجزات کود کھے کر عوام تو حیران وسششدر ہو بی جاتے تھے کیکن جب ماہر اطباء اور تجربه کار حکماءان کمالات کو دیکھتے توان کے قلوب و اذبان بيد تسليم كرنے پر مجبور موجاتے كداس ميں كسى انسانى علم، كسى انسانى تجربد، كى انسانى

قوت کاد خل نہیں بلکہ یہ فیضان اللہ تعالیٰ کاعطافر مودہ ہے اور جب انہیں یہ یقین ہو جاتا تو

ان کیلئے اس نبی پر ایمان لانااور اس کے احکام کو بجالانا قطعاً مشکل ندر ہتا۔ جب محبوب رب العالمين عطي كل بعث كازمانه آيا اور اس كے لئے نگاہ قدرت نے

جزیرہ عرب کو منتخب فرمایا تو وہاں کے بسنے والوں کو فصاحت وبلاغت میں جو ملکہ عطافرمایا گیا

تھا کوئی قوم ان کی ہمسری کا دعوی نہیں کر سکتی تھی۔ایے ای جوہر فصاحت پر ناز کرتے ہوئے اہل عرب اپنے سواتمام اقوام عالم کو عجمی یعنی گونگا کہا کرتے تھے۔اس فطری فصاحت

وبلاغت کے باعث جبوہ خطبہ دیا کرتے تھے تواس کے لئے انہیں پہلے تیاری کی ضرورت نه ہوتی تھی بلکہ فی البدیہ ایسا خطبہ دیا کرتے کہ سامعین پر سکتہ طاری ہو جاتا، کسی کو مجال انكار نه رېتى تقى-

اس طرح ان کے قصائد، ان میں الفاظ کی بندش، جملوں کی تر تیب، عبارت کی روانی اور سشتگی کا میر حال تھا کہ کسی کو جرائت نہیں ہو سکتی تھی کہ ان کے ساتھ معارضہ کرے۔ حالت جنگ میں جبکہ چاروں طرف ہے تیروں کی بارش ہورہی ہوتی تھی، نیزوں کے سنان

ان کے سینوں کے قریب اور تکواروں کی دھاریں ان کی گردن کے بالکل قریب ہوتی تھیں،اس وقت ایے رزمیہ اشعاران کی زبان سے نکلتے تھے جو دعمن کے دلول پر ہیب بھا دیتے تھے اور سننے والوں میں شجاعت و بسالت کی الی روح پھونک دیتے تھے کہ دسمن کے

لشكركى كوئى يلغار انہيں پيچيے نہيں ہٹا كتى تھى۔ان ميں سے ايك جنگجو معرك كارزار ميں

ایے آپ کو مخاطب کرتے ہوئے کہتاہ۔ فَصَبْرًا فِي عَبَالِ الْمَوْتِ صَابُرًا وَمَانَيْلُ الْخُنُوُودِ بِمُسْتَطَاعِ "اے میرے ول! میدان کارزار میں مت گھراؤ۔ صبر کا دامن

مضبوطی سے پکڑے رکھو کیونکہ یہال سے بھاگ کر اگر تم نے جان

بحالی توتم ہمیشہ زندہ تو نہیں رہو گے۔" سیدنا علی مر تضی کرم اللہ وجہہ جب خیبر کے بے نظیر شجاع اور بہادر مرحب سے

مصروف پیکار ہوئے تو آپ کی زبان سے بیہ کلمات نکلے جنہوں نے ساری خیبر کی فضا کو شجاعت وبہادری کی مبک سے مہادیا۔ آپ مرحب کو مخاطب کرتے ہوئے فواتے ہیں۔

آنَا الَّذِي مُ مَّتُ يَنَّا أَيْ حَيْدًا كَالَّيْثِ عَامَاتٍ كَوِيْدِ الْمُنْظَرَّا

"میں وہ ہوں جس کا نام اس کی مال نے حیدر رکھا ہے۔ اور میں جنگل

کے شیر وں کی طرح دلوں میں دہشت پیدا کرنے والا ہوں۔ میں جب تم کو ناپ کر دول گا تو کسی چھوٹے پیانے سے نہیں بلکہ سندرہ کے

پیانے ہے دول گا۔" قش نید بیدلد ہوں نید روید کا درجر نظام آتہ ہو

اس قتم کی بیشار مثالیس آپ کو غزوات اور دوسری جنگوں میں نظر آتی ہیں کہ وہ حضرات فی البدیمیہ رجز نیہ اشعار پڑھ کر دعمن پر عقابوں کی طرح جھیٹتے اور شیر وں کی طرح

ان پر گرجتے ہوئے حملہ آور ہوتے تھے۔ کیونکہ اہل عرب فصاحت و بلاغت کے میدان کے شہوار تھے، وہ اشعار اور جملوں کے لطا نف وباریکیوں سے یوری طرح آگاہ تھے اس لئے

ان کی ہدایت کیلئے اللہ تعالیٰ جو علیم بھی ہے اور حکیم بھی، نے اپنے نبی کریم کو وہ معجزہ عطا فرمایا جے ہم قر آن مجیداور فر قان حمید کہتے ہیں۔جو فصاحت وبلاغت کا ایک عدیم المثال

نمونہ تھا۔ اس کی صحیح قدر و منز لت وہی لوگ جان کتے تھے جو اس بحر کے غواص تھے اور جب وہ دیکھتے تھے کہ قر آن کریم کی جو آیتیں انہیں پڑھ کر سنائی جارہی ہیں وہ انہی الفاظ و کا ب

کلمات سے مرکب ہیں جن سے ان کے اشعار یا خطبے مرکب ہوتے ہیں لیکن قر آن کریم کے انداز فصاحت کے مقابلے میں ان کا کلام کوئی معنی نہیں رکھتا، توان کیلئے اس نتیجہ پر پہنچنا کوئی مشکل نہ رہتا کہ بیر کسی انسان کا کلام نہیں ورنہ ہم بھی اپنی انفرادی اور اجماعی کو ششوں

ے اس جیسا کلام پیش کر کتے بلکہ یہ اللہ کا کلام ہے۔

انبیاء سابقین کی بعثت ایک محدود قوم یا قبیلہ کی اصلاح کیلئے اور محدود وقت تک ہواکرتی تھی اس لئے انہیں جو معجزات عطافر مائے گئے وہ وقتی تھے جو ظاہر ہوتے تھے اور جولوگ وہاں موجود ہوتے وہ اپنی آ تکھوں سے ان کا مشاہدہ کرتے لیکن پچھ دیر کے بعد وہ آ تکھوں سے او جھل ہو جاتے۔ ان کے بعد آنے والے لوگ ان کا ذکر تو سنتے لیکن ان کے مشاہدہ سے قاصر رہتے۔

ان کے برعکس اللہ تعالی نے خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ علی کے کری ایک قوم یا قبیلہ کی راہنمائی کیلئے یا محدود وقت کیلئے مبعوث نہیں فرمایا بلکہ سر ورعالم علی کو نوع انسانی کے تمام افراد کیلئے، خواہ وہ کر وَارض کے کسی گوشہ میں آباد ہوں سب کیلئے تا قیام قیامت ہادی اور راہنما بناکر بھیجا گیا تھا، ارشاد خداد ندی ہے۔

وَمَا اَسَلَنْكَ إِلَّا كَافَةً لِلتَّاسِ بَشِيرًا وَنَوْيَرُ الْوَكَ الْحُتَّا

التَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ٥ (١)

"اور نہیں بھیجاہم نے آپ کو مگر تمام انسانوں کی طرف بثیر اور نذیر بنا

کر لیکن (اس حقیقت کو)اکثر لوگ نہیں جانے۔" کر لیکن (اس حقیقت کو)اکثر لوگ نہیں جانے۔"

اس لئے اللہ تعالیٰ کی حکمت کا تقاضا ہے ہوا کہ اپنے محبوب کو ایسے معجزہ سے سر فراز فرمائے جس کے نور کوزمین کے دور دراز گوشوں میں آباد انسان بھی دیکھ سکیں اور قیامت

تک آنے والی نسلیں بھی اپنی آنکھوں ہے اس کا مشاہدہ کر سکیں اور وہ معجزہ قر آن کریم کی

شکل میں اللہ تعالی نے اپنے حبیب کو مرحت فرمایا جس کی فصاحت و بلاغت کے سامنے عرب کے متکبر قادر الکلام شعراء اور خطباء کی گرد نین جھک گئیں اور قیامت تک اس

كاب كوهر فتم كے تغير و تبدل سے محفوظ ركھنے كى ذمه دارى خود خالق كا ئنات نے اشائى

تاکہ جس زمانہ میں بھی کمی علاقہ میں بھی کوئی شخص اس کتاب مقدس کود کھیے تواسے یقین آجائے کہ زبر ، زبر کے فرق کے بغیریہ کتاب صدیوں کے بعد بھی اپنی اصلی حالت میں نور

ا جائے مر رہر اربی ہے مرات میں ہے۔ اور ایک معنوبی سے بعد میں ہیں ہی اس میں اور اس میں ہیں۔ افغانی کر رہی ہے اور گم کر دہ راہوں کو صراط متنقیم کی طرف دعوت دے رہی ہے۔

کوئی سادہ اور پیر نہ سمجھے کہ جن لوگوں کو پیر چیلنے دیا گیادہ فن تقید میں دستر س نہیں

ر کھتے تھے۔ ہم آپ کو عرب کی تاریخ کا لیک واقعہ ساتے ہیں ہدا لیک واقعہ ہی اس غلط قنمی کی

تردید کیلئے کافی ہے۔ آقاب اسلام کے طلوع ہونے سے پہلے کا واقعہ ہے کہ سوق عکاظ میں عرب کے تمام

شعله بیان اور قادر الکلام شعر اءاور فصحاءاور خطباء موجود تنے۔اس وقت حضرت حسان بن

ثابت نے اپنی مدح میں دوشعر پڑھے۔اس محفل میں ضباء نامی ایک عرب خاتون موجود

بہت ہے ہی کوئی میں اپناجواب نہیں رکھتی تھی۔جباس نے حضرت حسان کے بید دوشعر سے تو بیلی کی طرح کڑکی اور کہنے گئی اے حسان! تیرے ان دو شعر ول میں آٹھ غلطیاں

سے تو بی می سری حری اور ہے گی اے سان بیرے ان دو سفر وی یں ان کھ معلیاں ہیں۔ کیا تہمیں مید زیب دیتا تھا کہ جو شعر غلطیوں ہے پر ہیں ان کواس مجمع عام میں تم پڑھ کر ساتے۔ حسان ،اس نکتہ چینی پر سششدررہ گئے اور کہا کیا میرے دو شعر وں میں اتنی غلطیاں

ہیں ذرا گن بحر تو بتاؤ۔

چنانچہ عرب کی اس خاتون شاعرہ نے فی البدیہہ کھڑے کھڑے ان آٹھ غلطیوں کی

نثاند ہی کر دی۔ اس کی دفت نظر کا اندازہ میجے کہ اس نے جن غلطیوں کی طرف اشارہ کیا ہے اس میں سے جار غلطیال پہلے مصرعہ میں تھیں اور تین غلطیال دوسرے مصرعہ میں تھیں۔اور آٹھویںایی غلطی بتائی جس کے باعث دوسر اپوراشعر بے معنی ہو کررہ گیا:اب وه شعر سنئے اور اس کی غلطیوں کو سمجھنے کی کو حشش کیجئے۔ لَّنَا الْحَفَنَاتُ الْغُرُّ يَلْمَعْنَ فِي الضُّخي وَاسْيًا فُنَا يَقْطُرْنَ مِنْ نَحْدُةٍ دَمَا وَلَدْنَا بَنِي العَنْقَاء وَابْنَىْ مُحَرِّق فَآكِرمْ بنَا خَالاً وَأَكْرِمْ بنَا إِبْنَا یہلے مصرعہ میں شاعر نے اپنی سخاوت کا تذکرہ کیاہے: ہمارے یاس بوی بوی و پلیس ہیں جن ا کی پیٹانیال روش میں اور حاشت کے وقت ان کے ماتھ حیکتے ہیں۔ خساء نے اس پہلے مصرعہ میں جار غلطیال نکالیں۔ مہلی ید کہ تم نے جفنات کا لفظ استعال کیا ہے جو جمع قلت کا صیغہ ہے اور وس سے کم دیگوں پر دلالت کر تاہے اگر تم جفنات کے بجائے جفان کالفظ استعمال کرتے تووہ جمع کثرت تھااور دس سے زیا<mark>دہ دیگوں پر دلالت کر تا۔</mark> دوسری سیکہ تم نے الغر کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اس کا معنی ہے وہ سفیدی جو پیشانی پر ہوتی ہے۔اگراس کی جگہ تم بیش کالفظ استعال کرتے تواس میں زیادہ وسعت ہوتی صرف پیٹانینہ چکی ساراچرہ چکنے لگا۔ تیسری یہ کہ تم نے بَلْمَعْنَ کالفظ استعال کیا ہے۔ لمع ،اس چک کو کہتے ہیں جو لحد مجر کیلئے ظاہر ہوتی ہے چر حیب جاتی ہے پھر ظاہر ہوتی ہے اور حیب جاتی ہے۔اگرتم یلمعن کے بجائے یشر قن کالفظ استعال کرتے تواس میں زیادہ مبالغہ تھا کیونکہ اشر اق اس روشنی کو کہتے ہیں جو ہر قرار رہتی ہے۔ چو تھی غلطی تم نہ یہ کی ہے کہ تم نے صحیٰ کا لفظ استعال کیا جب آنے والے مہمانوں کی تعداد بہت محدود ہوتی ہے، حمہیں چاہے تھاکہ تم عشیہ کالفظ استعال کرتے کیونکہ رات کے وقت مہمان کثرت سے آتے ہیں، کھانا بھی کھاتے ہیں اور قیام بھی کرتے ہیں۔ بہترید تھاکہ تم صخیٰ کی جگہ عشیہ کالفظ استعال كرتے۔اباپے دوسرے مصرعہ كى طرف توجه كرو۔اس ميں تين غلطيال ہيں۔ میلی غلطی مدے کہ تم نے اسافنا کہا ہے۔ یہ جمع قلت کا صیغہ ہے جو دس سے کم

تلواروں پر دلالت كرتا ہے۔اس كے بجائے اگر سيو فناكہتے تواس ميں زيادہ مبالغہ ہوتا۔ بيد

1- سعيد الرسول .

جمع کثرت کاصیغہ ہے، دس سے زائد پر دلالت کر تاہے۔

دوسری غلطی میہ ہے کہ تونے یقطر ن کا لفظ استعال کیا ہے۔ تکواروں سے قطرہ قطرہ خون میکتا ہے جو قلت پر ولالت کرتا ہے۔ اگر تم مجرین کا لفظ استعال کرتے تو اس میں خوزیزی کی کثرت کا معنی پایا جاتا۔ پھر تم نے دم کا لفظ استعال کیا ہے اگر تم دہاء کہتے جو جمع کا صیغہ ہے اور کثرت سے خوزیزی پر دلالت کرتا ہے تو اس طرح تمہاری شجاعت کے بیان

میں کئی گنااضافہ ہوجاتا۔ میں کئی گنااضافہ ہوجاتا۔

یں ن مہات ہوج ہا۔ آخری شعر میں خنساء نے اس کے سارے مفہوم کو مستر د کر دیا اور کہائم نے اپنی اولاد

پر فخر کیاہے کہ وہ ایسے ایسے ہیں تم نے اپنے والدین پر فخر نہیں کیا جنہوں نے خمہیں جناہے حالا نکہ وہ اس بات کے زیادہ مستحق تھے کہ ان کی <mark>خوبیو</mark>ں کاذکر کرکے تم اپنامر افتخار بلند کرتے۔

جب ایک صحر انشین خاتون، عرب کے نابغہ روز گار شاعر کے کلام پُراس بے باکی ہے

دل ہلاد بے والی تنقید کرتی ہے توجولوگ قصیح و بلیغ شاعر اور قادر الکلام خطیب بھی تھے ان کے فہم وذکاکاکون اندازہ لگا سکتا ہے۔ قر آن کریم میں انہیں برائے نام بھی کوئی سقم نظر آتا

تویہ آزاد منش لوگ بھی سکوت اختیار نہ کرتے بلکہ بجل کی طرح کو ندتے اور اپنی تنقید ہے

سننے والوں کے حواس باختہ کر دیت<mark>ے۔اس عدیم المثال فصاحت اور ممتنع النظیر</mark> جسارت کے باوجو داگر وہ قر آن کریم کے تئیس سال تک باربار دہر ائے جانے والے چیلنج کے سامنے مہر ا

بلب رہے تواس کا صاف مطلب ہیہ ہے کہ انہیں اس کلام مقدس میں انگشت نمائی کیلئے کوئی جگہ نہیں ملی۔

جکہ مہیں ملی۔ رحمت عالم علی نے جب قر آن کریم کی آیات انہیں پڑھ کر سنا ئیں اور ساتھ انہیں

یہ بھی بتادیا کہ یہ کسی انسان کا بنایا ہوا کلام نہیں ہے بلکہ اس وحدہ لاشریک قادر مطلق کا کلام ہے اور اگر کسی نسان کا کلام ہے تواہ ہے اور اگر کسی انسان کا کلام ہے تواہ اہل عرب کے فسحاء و بلغاء! آؤاور اس جیسا کلام بناکر دکھاؤ۔ اگر اسلیے اسلیے تم اس چیلنج کو

ال عرب سے معاء و بعاء! او اور ال جیسا ظام بنا کرد ھاو۔ افرائے ایسے مال کی و قبول نہیں کر کتے تو جزیرہ عرب کے جملہ فصح اللمان لوگوں کو اکٹھا کرو اور سب مل کر کو شش کر واور اس جیسا کلام چیش کرو۔ اگر سارے قرآن جیسا نہیں چیش کر کتے تو اس

جیسی دس سور تیں بی پی*ش کر کے* د کھاؤ۔

اَمْ يَقُولُونَ افْتَرَى قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُورٍ مُّفْتَرَيَاتٍ وَادْعُوا مِعَشْرِ سُورٍ مُّفْتَرَيَاتٍ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِيْنَ (1). "كيا كفار كتب بين كه اس نے قرآن خود گرليا ہے آپ فرما ئے:اگر ايبا ہے توتم بھی لے آؤدس سور تیں اس جیسی گری ہوئی اور بلالوا پی مدد كيلئے جس كوبلا سكتے ہواللہ تعالی كے سوا، اگر تم اس الزام تراشی میں سے ہو۔"

دوسری جگه ارشادربانی ہے۔

وإِنْ كُنتُمْ فِيْ رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأَتُوا بِسُوْرَةٍ مِّنْ مِثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَآءً كُمْ مِنْ دُوْنِ اللهِ اِنْ كُنْتُمْ

(2)

"اور اگر حمہیں شک ہواس میں جو ہم نے نازل کیا ہے اپنے بر گزیدہ بندے پر تولے آواین طرف سے ایک سورت اس جیسی اور بلالواپنے

برے پارے ہوں جمائتوں کو اللہ کے سوااگر تم سے ہو۔"

لیمن اگر اس جیسی پوری کتاب نہیں لا سکتے تو اس کی دس سور توں جیسی سور تیں بناکر پیش کر دو۔ اگر تم دس سور تیں پیش کرنے ہے بھی قاصر ہو تو اس جیسی صرف ایک سورت میں ہیشت کی ہے تاریخ اس کا بیس سے ہوشہ نہیں کے ساتہ تیسی سرف ایک سورت

ہی پیش کر دواگر تم اکیلے اکیلے ایک سورت بھی پیش نہیں کر سکتے تو تہہیں اذن عام ہے اپنے سارے تمائیتوں کو اکٹھا کرو، سر جوڑ کر بیٹھو اور اس کتاب کی کسی ایک سورت جیسی کوئی

سورت پیش کردو۔

یہ ہوشر بااور واضح چیلنج دینے کے بعد انہیں یہ بھی بتادیا کہ تم ہزار جتن کرو، کو ششوں کی انتہاکر دو تم ایساہر گزنہیں کر سکو گے۔ارشاداللی ہے۔

فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُواْ وَلَنْ تَفْعَلُواْ فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِيُّ وَقُوْدُهَا النَّارَ الَّتِيُّ وَقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ اُعِدَّتْ لِلْكَافِرِيْنَ (3)

<sup>13:39(6)5-1</sup> 

<sup>2-</sup> مورة البقره: 23

<sup>3</sup>\_اينا،24

" پھراگرتم ابیانہ کو سکواورتم ہر گزنہ کر سکو گے تو ڈرواس آگ ہے جس كاليدهن انسان اور پھر ہيں،جو تياركي كئي بے كافرول كيلئے۔" ان چیلنجول میں جو زور اور جوش و خروش ہے وہ کسی پر مخفی نہیں۔ پھریہ کہ یہ چیلنج صرف ایک دفعه بی نبیس دیا گیا، ایک دن نبیس دیا گیا بلکه تیس سال تک بار بار دشمنان اسلام کو، منکرین قر آن کو، جبنجوڑ جبنجوڑ کر کہا گیا کہ اس جیسی ایک سورت ہی پیش کر دو، لیکن کسی کو ہمت نہ ہوئی۔ اور قر آن کریم کا چیلنے آج بھی موجود ہے، کفر وشرک کے سر غنول کو دعوت مقابلہ دے رہا ہے۔ چودہ صدیال گزر گئی ہیں کسی کو جر اُت نہ ہوئی اور قیامت تک یقیناکی کوجر اُت نه ہوگی که دواس چینے کاجواب دے سکے۔ قر آن کریم کی حقانیت اور صاحب قر آن کی سچائی اور صدافت ثابت کرنے کے لئے اس کے بعد کیا کی اور ولیل کی بھی ضرورت ہے؟ مشر کین عرب نے اسلام کا مقابلہ ، كرنے كيلي، پيغير اسلام كوناكام كرنے كيليے كون ساحرب بے جوانبول نے استعال نہيں كيا۔ ملمانوں کے ساتھ مسلسل جنگیں کرتے رہے۔ جن میں ان کے بڑے بڑے سر دار، عزیز، رشتہ دار، بھائی اور فرزند موت کی جینت چڑھے۔انہوں نے اپنی دولت خرچ کرنے میں ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ مسلمانوں کواسلام سے برگشتہ کرنے اور عام لوگوں کواسلام اور قر آن سے متنظر کرنے کیلئے سارے حیلے اور فریب کئے۔اگر اس چیلنج کو قبول کرنا ان کے بس میں ہو تا تو بری آسانی سے تمن آیوں کی ایک مختر سورت پیش کر دیتے اور کشتول کے پشتے لگائے بغیر اور خون کے دریا بہائے بغیر انہیں ایسی شاندار کامیابی حاصل ہوتی کہ اسلام کا آفقب اقبال ای وقت غروب ہو جاتا۔ آج بھی وشمنان اسلام آیے تمام وسائل، تمام ذرائع، تمام ساز شول اور اپنی حکمت عملیول کو بروئے کار لا رہے ہیں تاکہ اسلام کے چراغ کو کسی طرح بجھادیں اور اسلام کے پر چم کو سر تگوں کر دیں لیکن اس میدان میں ہمیشد ان کو ناکامی اور نامر اوی کاسامنا کرنا پڑتا ہے۔ اور قیامت تک اس سلسلہ میں وہ خائب وخاسر ہی رہیں گے۔ قرآن كريم كے كلام اللي مونے كى كوئى اس سے بدى دليل بھى موسكتى ہے۔ يہلے صرف عرب کے فصحاء، بلغاء کو مقابلہ کی دعوت دی جارہی تھی اب سارے بنی نوع انسان

بلکہ جنات کو بھی چیلنج دیا جارہاہے اور ساتھ ہی ہیے پیش گوئی بھی کی جارہی ہے کہ تم سارے

انبانادر جن اکٹھے ہو کر بھی اس چیلنج کاجواب نہیں دے سکتے فرمایا۔ قُلُ لَّيْنِ احْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْحِنُّ عَلَى اَنْ يَّأْتُوا بِعِثْلِ

لْهَذَا القُرآن لاَ يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ ولَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ

"(بطور چیلنج) کہہ دو کہ اگر اکٹھے ہو جائیں سارے انسان اور سارے جن اس بات پر کہ لے آئیں اس قرآن کی مثل تووہ سن لیں، ہر گز نہیں لا سکیں مے اس کی مثل اگرچہ وہ ہو جائیں ایک دوسرے کے

الل مكه ، اور ديگر مشركين جزيره عرب اگرچه اس چيلنج كاجواب نه دے سكے ، ان كى نارسائی میں کوئی شبہ باتی ندرہا، پھر بھی وہ اپنی ضد اور عناد پر اڑے رہے اور اسلام قبول کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ لیکن حقیقت اور وہ حقیقت جور وزروشن کی طرح عیال ہواس

کاانکار کیے کیاجا سکتاہ۔

وہ لوگ جو اسلام د شمنی میں اندھے ہو گئے تھے وہ بھی اپنے دل کی گہر ائیوں سے تشکیم کرتے تھے کہ یہ کلام کسی انسان کا گھڑا ہوا نہیں بلکہ خداوندر حمٰن کا کلام ہے۔ جس کاوہ کسی طرح مقابله نہیں کر کتے۔ان کے اس اقرار واعتراف کے چند واقعات ساعت فرما ئیں۔

1۔ عتبہ بن رہید :۔ ایک دفعہ بارگاہ نبوت میں حاضر ہوا۔ عرض کرنے لگا: اے میرے

بھائی کے بینے ااگر آپ مال کے طلبگار ہیں تو ہم مال ودولت کے ڈھیر آپ کے قد مول میں لا كر ڈال دیں گے۔ اگر آپ فرماز وابنے كاشر ف حاصل كرنا چاہتے ہیں تو ہم بصد مسرت

آپواپنافرماز وانشلیم کرتے ہیں۔اگر آپ کو جنات کااثر ہے جس کی وجہ سے آپ اکھڑی

ا کھڑی باتیں کررہے ہیں، جس نے سارے شہر اور ساری قوم کو ایک دوسرے کا دستمن بنادیا ہے تو ہم آ یکاعلاج کرانے کیلئے اپنی دولت یانی کی طرح بہادیں گے۔جب عتبہ اپنی گفتگو ختم

كرچكاتو بادى انس وجان رحت عالم عطفة نے فرمايا۔ اسمع منى عتبداب ميرى بات سنو۔ پھر سر ور عالم نے سورہ کم مجدہ کی ابتدائی تیرہ آیات تلاوت فرما ئیں۔

بِسُمِ اللهِ الرَّحْسِ الرَّحِيْمِ الحَمَّاتُ نُورُيُكُ فِيَ الرَّحْسِ الرَّحِيْم

كِتْكُ ثُوسِلَتُ الْيَتُهُ قُرْاتًا عَرَبِتًا لِقَوْمِ تَعْلَمُونَ ۞ بَشِيْرًا

وَّنَذِيْرُكُ فَأَعُرَضَ ٱكُثَرُهُمُ فَهُمُ لَا يَسْمَعُونَ ۞ وَقَالُواْ عُلُوبُنَا فِيَ آكِنَةٍ قِمَّا تَنْ عُوْلَا اللهِ وَفِيَّ اذَانِنَا وَقُرُوَمِنَ بَيْنِنَا وَبَنْنِكَ حِبَابٌ فَاعْمَلُ إِنْنَا عِبْدُونَ ۞

"الله ك نام سے شروع كر تا ہوں جو بہت ہى مہر بان ، بميشہ رحم فرمانے والا ہے۔ لحم۔ اتارا گيا ہے ہيہ قر آن رحمٰن ور جيم (خدا) كى طرف ہے۔ ہيں گتاب ہے جس كى آيتيں تفصيل سے بيان كروى گئى ہيں۔ يہ قر آن عربی زبان ميں ہے۔ يہ ان لوگوں كيلئے ہے جو علم و فہم ركھتے ہيں۔ يہ مرده سانے والا اور بروقت خبر دار كرنے والا ہے۔ بايں ہمہ منہ كھير ليا ہے ان ميں سے اكثر نے پس وہ اسے قبول نہيں كرتے اور ان كھير ليا ہے ان ميں سے اكثر نے پس وہ اسے قبول نہيں كرتے اور ان (ہند وهر مون) نے كہاكہ ہمارے دل غلاقوں ميں (ليلئے ہوئے) ہيں اس بات ہے جس كی طرف آپ بلاتے ہيں اور ہمارے كانوں ميں كرانی اس بات ہے۔ تم اپناكام كروہم اپنے كام ميں گھے ہوئے ہيں۔ "

عُلُ إِنْكَا آنَ بَنَكُمْ تَعْفَلُكُمْ يُوكَى إِلَّ اَنْكَا اِلْهُكُمُ الْهُ قَاحِدٌ فَاسْتَعْفِرُهُ وَ وَيُكُ لِلْمُشْكِرِينَ ٥ فَاسْتَعْفِرُهُ وَيَكُ لِلْمُشْكِرِينَ وَهُمْ فِي الْاخِرَةِ هُمُ كَلِمْ وَنَ ٤ وَهُمْ فِي الْاخِرَةِ هُمُ كَلِمْ مُنْوَي وَقَالَوْمُ فَا يَعْمَدُونِ وَالْمَا وَيُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْمِلُونِ وَيُعَلَّمُ مُنْوَي وَمَا وَيَعْمِلُونِ وَيَعْلَمُ وَيَعْمِلُونِ وَيَعْمَلُونَ وَيَعْمَلُونِ وَيَعْمَلُونِ وَيَعْمَلُونِ وَيَعْمَلُونِ وَيُعْمَلُونَ وَيَعْمَلُونَ وَيَعْمَلُونَ وَيَعْمَلُونَ وَيَعْمَلُونِ وَيَعْمَلُونِ وَيَعْمَلُونِ وَيُعْمَلُونِ وَيَعْمَلُونِ وَيَعْمَلُونِ وَيَعْمَلُونَ وَيَعْمَلُونِ وَيَعْمَلُونِ وَيَعْمَلُونَ وَيَعْمَلُونِ وَيَعْمَلُونَ وَيَعْمَلُونَ وَيَعْمَلُونَ وَيَعْمَلُونَ وَيَعْمَلُونِ وَيُعْمَلُونَ وَيَعْمَلُونَ وَيَعْمَلُونَ وَيَعْمَلُونَ وَيَعْمَلُونَ وَيَعْمَلُونَ وَمُوالِمُونَ مَعْمَلُونِ وَيَعْمَلُونَ وَيَعْمَلُونَ وَيَعْمَلُونَ وَيَعْمَلُونَ وَيَعْمَلُونَ وَقَالِمُ وَالْمَعْمِلُونَ وَيَعْمَلُونَ وَيَعْمَلُونَ وَقَعْمَلُونَ وَقَعْمَلُونَ وَمُنَا وَمُونَ مَعْمَلُونَ وَقَعْمَلُونَ وَقَعْمُ وَمُعْمَلُونَ وَقَعْمُ وَمُعْمَلُونَ وَقَعْمُ وَمُونَ مَنْ مُسْلُونِ وَيْكُونَ الْمُرْعِلِي وَمُونَ مَنْ مُسْلُونِ وَيْكُونَ الْمُرْعِلُونَ وَيْمُونَ مَنْ مُعْمَلِمُ وَمُونَ مَعْمَلُونَ وَيْمُونَ وَالْمُونَ وَلِي مُعْمَلُونَ وَلِي وَمُونَ الْمُرْعِلُونَ وَلَا السَمِلِي وَمُونَ وَمُعْمَلُونَ وَالْمُونُ وَالْمُونُ وَلِي الْمُعْمُونَ وَالْمُونُ ولِكُونَ وَالْمُونُ وَالْمُونُ وَالْمُونَ وَالْمُونُ وَالْمُولُونَ وَالْمُولُونَ وَالْمُولُونِ الْمُولِمُونَ وَالْمُولِمُونَ وَمُونَ وَالْمُولُونِ الْمُولِمُونَ وَالْمُولُونَ وَلِمُونَ وَلِي الْمُؤْمِلُونَ وَمُونَ وَمُونَ وَمُونَا وَمُونَا وَلَمُونَ وَمُونَ وَالْمُونُ وَالْمُؤْمُونَ وَمُونَا وَمُونَا وَمُونَا وَمُونَا والْمُونُ وَالْمُؤْمِلُونَا وَمُونَا وَمُؤْمِلُونَا وَمُؤْمِلُونَ وَمُعْلِمُ وَالْمُؤْمِلُونَا وَمُونَا وَمُؤْمِلُونَا وَمُونُونَا وَمُونُونَا وَمُونَا وَمُونَا وَمُونُوالْمُونُونِ وَمُونُونِ وَ

"آپ فرمائے میں انسان ہی ہوں (بطاہر) تمہاری مانند (البتہ)وحی کی جاتی ہے میری طرف کہ تمہار امعبود خداد ندیکتا ہی ہے۔ پس متوجہ ہو جاؤاس کی طرف اور مغفرت طلب کرواس سے۔ اور ہلاکت ہے مشر کوں کیلئے جو ز کوۃ نہیں دیتے اور وہ آخرت کا انکار کرتے ہیں۔ بیک وولوگ جوایمان لے آئے اور جنہوں نے نیک اعمال کئے ان کیلئے السااجر ہے جو منقطع نہ ہو گا۔ آپ ان سے پوچھے کہ کیاتم لوگ انکار كرتے ہو اس ذات كا جس نے پيدا فرمايا زمين كو دو دن ميں۔ اور مخبراتے ہواس کے لئے مدمقابل، وہ تورب العالمین ہے (اس کے مد مقامل کون ہو سکتاہے)اس نے ہی بنائے ہیں زمین میں گڑے ہوئے پہاڑ، جواس کے اوپر اٹھے ہوئے ہیں۔ اور اس نے بڑی بر کتیں رکھی ہیں اس میں۔اور اندازہ سے مقرر کردی ہیں اس میں غذا عی (ہر نوع كيليے) جار دنوں ميں۔ ان كا حصول يكسال ہے طلب كاروں كيلئے۔ پھر اس نے توجہ فرمائی آسمان کی طرف، وہ اس وقت د حوال تھا۔ پس فرمایا اس کواورز مین کو کہ آ جاؤ تھیل تھم اورادائے فرائض کیلئے خوشی ہے یا مجوراً۔ دونوں نے عرض کی ہم خوشی خوشی دست بستہ حاضر ہیں۔ پس بنادیا انہیں معات آسان دو دنوں میں۔اور وحی فرمائی ہر آسان میں اس کے حسب حال اور ہم نے مزین کر دیا آسان دنیا کو چراغوں ہے۔اور اے خوب محفوظ کر دیا۔ بیر سارا نظام سب سے غالب اور سب کچھ جانے والے خداکا ہے۔"

حضوریہ آیات بینات تلاوت فرماتے رہے۔ وہ مجسم حیرت بناہواان آیات کو خاموشی سے سنتار ہا۔ جب حضور نے اس سے اگلی آیت تلاوت فرمائی جس میں عاد و ثمود پر نزول عذاب کاذکر تھا تواسے یارائے ضبط ندر ہا۔ اس نے اپناہا تھ حضور کے منہ مبارک پر رکھ دیا

نے پوچھا سناؤ کیا کر آئے ہواس نے کہا۔

وَاللهِ لَقَنْ سَمِعْتُ قَوْلًا لَمَا سَمِعْتُ بِوِيثَلِهِ قَطُّ وَاللهِ مَا هُوَ اللهِ مَا هُوَ اللهِ مَا هُو هُوَ بِالشِّعْمِ وَلَا بِالبَّحِي وَلَا الْكَهَانَةِ فَوَاللهِ لَيَكُوْنَتَ بِقَوْلِهِ الَّذِي سَمِعْتُ بَنَاءً "بخدامِن في الياقول سنام جس كي مثل آج تك كوئي قول نہيں سناد

نہ وہ شعر ہے نہ وہ تحر ہے اور نہ وہ کہانت ہے۔ بخد ااس کلام کا بہت

زبردست نتیجه ظاہر ہوگا۔"

ا تنا کچھ سننے اور جاننے کے باوجود اس بدنصیب کو اسلام قبول کرنے کی سعادت میسرند آئی۔ اس نوعیت کا ایک اور واقعہ سنئے۔

(2) امام مسلم نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے کہ الوزر کوجب یہ اطلاع ملی کہ مکہ میں ایک نبی مبعوث ہوا ہے تو اس نے اپنے بھائی انیس کو کہا کہ مکہ جائے اور جس محض نے نبوت کا

. وی ہواہے وال سے بچے بھاں اس کو بہا کہ ملکہ جاتے اور مال سے بوت ہ دعویٰ کیاہے اس کے حالات کا جائزہ کے اور واپس آگر جھے بتائے۔

ابوذرائے بھائی انیس کے بارے میں کہتے ہیں کہ میں نے اپنے بھائی انیس سے بڑھ کر کوئی قادر الکلام شاعر نہیں ساران نے عہد جالمیت میں بارہ نغز گو شعراء کا مقابلہ کیااور سب میں اس کا لیہ بھاری رہا۔ انیس اپنے بھائی کے کہنے کے مطابق مکہ گیا، وہاں سر کار دوعالم متالیق کے بارے میں ہر فتم کی معلومات حاصل کیس پھر لوٹ کر اپنے بھائی کے پاس آیااور اسے بتایا۔

رَأَيْتُ رَجُلًا بِمَكَّةَ يَزْعُمُ أَنَّ اللهَ أَرْسَلَهُ قُلْتُ مَا يَغُولُ النّهَ أَرْسَلَهُ قُلْتُ مَا يَغُولُ النّاسُ فِيْدِ قَالَ يَقُولُونَ شَاعِرٌ كَاهِنَ سَاحِرٌ وَلَقَلْ النّاسُ فِيْدِ قَالَ يَقُولُونَ شَاعِرٌ كَاهِنَ مَا مُولِقَوْلِ كَاهِنِ وَلَقَلُ عَرَضْتُ سَمِعْتُ قَوْلَ الْكَهَنَةِ وَمَا هُوَيِقُولِ كَاهِنِ وَلَقَلُ عَرَضْتُ عَوْلَكَ يَلْتَرْهُ وَلَا يَلْتَرُهُ عَلَى لِنَانِ وَمَا هُو يُقَولُ كَلْمِيدُ وَلَا يَلْتَرُهُ عَلَى لِنَانِ وَمَا هُو يُكْذِيهُ وَلَا يَلْتَرُهُ عَلَى لِنَانِ وَالنّهُ مُو لَكُ يُلْتَرِهُ وَلَا يَلْتَرُهُ عَلَى لِنَانِ وَلَا يَكُونُ وَلَا يَلْتَرُهُ وَلَا يَلْتَرُهُ وَلَا يَلْتَرُهُ وَلَا يَلْمُ الْمَا وَقُ وَلَا تَهُمُ وَلِكُونُ وَلَا يَكُونُ وَلَا يَكُونُ وَلَا يَكُونُ وَلَا يَكُونُ وَلَا يَكُونُ وَلَا يَكُونُ وَلَانَانِ فَا لَكُونُ وَلَا يَكُونُ وَلَالَهُ وَلَا يَكُونُ وَلَا يَكُونُ وَلَا يَكُونُ وَلَا يَكُونُ وَلَا يَكُونُ وَلَا يَلْتُونُونُ وَلَا يَكُونُ وَلَا يَكُونُ وَلَا يَكُونُ وَلَا يَلْمُ وَلِكُونُ وَلَا لَكُنُونُ وَلَا يَكُونُ وَلَا لَكُنْ فِي وَلَا لَكُونُ وَلَا لَكُونُ وَلَا لَكُونُ وَلَا يَلّمُ وَلِكُونُ وَلَا يَكُونُ وَلَا لَكُونُ وَلَا لَكُونُ وَلَا لَمُعْمُولُونُ وَلَا لَهُ وَلَا لَكُونُ وَلَا لَكُونُ وَلَا لَكُولُونُ وَلَا لَكُونُ وَلَا لَكُونُ وَلَا لَكُونُ وَلِلْكُونُ وَلَالْمُؤْلِكُ وَلَا لَكُونُ وَلَا لَكُونُ وَلِكُونُ وَلَا لَكُونُ وَلَا لَكُونُ وَلِاللّهُ وَلِكُونُ وَلِكُونُ وَلَا لَكُونُ وَلَالْمُ لِلْكُونُ وَلِكُونُ وَلَا لَكُونُ وَلَا لَكُونُ وَلِكُونُ ولِكُونُ وَلِكُونُ وَلَا لَالْمُؤْلِكُ لَالْمُؤْلِكُ لِلْكُونُ وَلَا لَاللّهُ وَلَا لَكُونُ وَلَا لَاللّهُ وَلَا لَاللّهُ وَلَا لَالْمُؤْلِقُونُ وَلَا لَاللّهُ وَلَا لَا لَالْمُؤْلِكُ لَاللّهُ لَالْمُؤْلِقُولُ لَا لَكُونُ لَا لَاللّهُ وَلَا لَالْمُولُولُ لَالْمُولُولُونُ لَا لَالْمُؤْلُولُ لَا لَالْمُؤْلُولُ لَاللّهُ لَالْمُؤْلِقُلُولُ لَا لَاللّهُ لَا لَالْمُؤْلُولُولُ لَا لَاللّهُ لَا لِلْمُ لَلْمُلْلِكُونُ لَا لَالْمُؤْلُولُ لَاللّهُ لَلْمُلْل

"میں نے مکہ میں ایک شخص کو دیکھا ہے۔ وہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اللہ نے اسے جی بناکر بھیجا ہے۔ ابو ذر کہتے ہیں میں نے پھر انیس سے پوچھا

<sup>1</sup>\_زين د طان،"السيرة النبويه"، جلد3، صفحه 97-96

لوگوں کاان کے بارے میں کیا خیال ہے۔ اس نے بتایا کہ لوگ توانہیں شاعر، کا بہن اور ساحر کہتے ہیں لیکن میں نے کا بہنوں کے اقوال سے ہیں اور میں نے ان کے کلام کو مختلف اصناف کے اشعار سے مقابلہ کر کے دیکھا ہے آپ کے کلام کو ان میں سے کسی صنف کے ساتھ کوئی مناسبت نہیں۔ یقیناً وہ سے ہیں اور ان کے مخالفین جموٹے ہیں۔ "مناسبت نہیں۔ یقیناً وہ سے ہیں اور ان کے مخالفین جموٹے ہیں۔ "

ولید بن مغیرہ، جو فصاحت و بلاغت میں قریش کاسر دار تھا، ایک روز رحمت عالمیان علیہ کا کے خدمت میں مغیرہ ہوااور عرض کی کہ آپ کچھ پڑھ کرسنا یے تاکہ میں اس میں غور و فکر کر سکول۔ رحمت عالم علیہ نے یہ آیت پڑھ کرسنائی۔

إِنَّ اللهُ يَأْمُرُ بِالْعَدُ لِ وَالْإِحْسَانِ وَلِيْنَاءِ وَى الْقُرُبُ وَيَنْهِلِي عَنِ الْفَحُثَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمُ لَعَكُمُ

تگرون (1) "بیتک الله تعالی تھم دیتاہے کہ ہر معاملہ میں انصاف کرو (ہر ایک کے

بیشک الله تعالی م دیا ہے کہ ہر معالمہ یں انصاف مروز ہرایا ہے ساتھ محلائی کرو) اور اچھا سلوک کرور شتہ داروں کے ساتھ اور منع فرما تا ہے بے حیائی ہے اور برے کامول ہے اور سرکشی ہے۔اللہ تعالی

فرماتا ہے بے حیائی ہے اور برے کاموں ہے اور سر کشی ہے۔اللہ تعالَٰی نصیحت کرتا ہے تمہیں تا کہ تم نصیحت قبول کرو۔"

یہ سن کر ولید پر سناٹا طاری ہو گیااور عرض کی دوبارہ پڑھئے حضور نے اس آیت کو دوبارہ تلاوت فرمایادہ کہنے لگا۔

> وَاللهِ إِنَّ لَهُ لَحَلَا وَقَا وَإِنَّ عَلَيْهِ لَطَلَا وَقَا وَإِنَّ أَعُلَاكُا لَمُشَّهِمٌ وَإِنَّ اَسُفَلَهُ لَمُغُونَ وَمَا يَقُولُ هِنَا ابْتَمَ (2) "خدا كي ضم!اس ميں تو مٹھاس ہے،اس كے ظاہر پر چك ہے،اس كا اوپر والا حصد تجلول ہے لدائے اور نيني والا شاداب ہے اور كوئى انسان الساقول نہيں كمد سكتا۔"

<sup>1</sup>\_ سورة النحل: 90

<sup>2</sup>\_زني د حلان،"السيرةالنوبي"، جلد 3، صفحه 97

پھر وہلوث کراٹی قوم کے پاس آیااوران کو کہاخدا کی قتم اتم میں کوئی آدمی ایسا نہیں جو اشعار کے بارے میں مجھ سے زیادہ عالم ہویا جنات کے اقوال کے بارے میں مجھ سے زیادہ باخر ہواللہ کی قتم اجودہ فرماتے ہیں کوئی قول اس کے مشابہ نہیں۔خداکی قتم اس کا قول برا شیریں ہے اور اس کا ظاہر چمکدار ہے اس کا اوپر والا حصہ تھلوں سے لدا ہے اور نچلا حصہ شاداب ہے چروہ اپنی قوم کو کہنے لگا۔ إِنَّهُ لَيَعُلُو وَلَا يُعْلَىٰ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَيُحَلِّمُ مَا تَحَتَّ (1)

" یہ ہمیشہ سر بلند رہے گا۔ اس پر کوئی بلند نہیں ہو سکتا اور جو اس کے نيح آئے وہ اے بيس كرر كا ديتاہے۔"

(4) عمرو بن جموح: ابو تعيم ابن اسحاق ك حوالد سے روايت كرتے ہيں۔

انصار کے خاندانول سے ایک خاندان کانام بنوسلیم تھا۔ جب اس خاندان کے بہت سے

نوجوان مشرف باسلام ہو گئے تو عمرو بن جموح جواس خاندان کاسر دار تھا،اس نے اپنے بينے معاذ کو کہایہ مخض جو کلام سنا تاہے، جو تم نے سناہے، مجھے بھی سناؤ معاذا بنے باپ سے پہلے

طقه بوش اسلام مو چکا تھا۔ انہوں نے سورہ فاتحہ کی ابتدائی آیات کا میں بالله دیت الْعْلَيْدِينَ ع لِي كُرِ ٱلْقِيرَاطُ الْمُسْتَقِيدُهُ تَك سَا عَي - عَروفرط حِرت ع ا ي بيغ كُو كنے نگام كتناخو بصورت ب، كتناجيل ب، كياان كاسار اكلام اى طرح ب؟ معاذ نے

كماكيا أبيت وأحسن مح ذلك اباجان!انكادوسر اكلام اس على زياده حسين وجيل

ہے۔المواہب اللدنيه ميں كى بزرگ كابيہ قول منقول ہے۔ اگر قر آن کریم کاکوئی نسخہ جنگل میں پڑا ہو، کسی کومل جائے اور اسے میہ پند نہ ہو کہ میہ

كس نے ركھا ہے تو صاحب عقل سليم اسے پڑھ كر كوائى دے گاكديد الله تعالى كى طرف

ے نازل کیا گیاہے۔ کسی انسان اور جن کی سے طاقت نہیں کہ اس جیسا کلام بناسکے۔

## وجوهاعجاز قرآن

(1)الا يجاز

وہ وجوہات جن کے باعث قر آن کریم معجزہ ہے اور اس نے تمام مخالفین کو اس بات

سے عاجز کر دیا ہے کہ وہ اس کے مقابلہ میں زیادہ نہیں تو کم از کم اس جیسی ایک ہی سورت پیش کریں، انہیں مختلف انداز سے چیلنج بار بار دیا گیا لیکن کسی کو لب کشائی کی جراُت نہ ہوئی۔ فصاحت و بلاغت کے بلند بانگ دعوؤں کے باوجود وہ یوں ساکت و صامت ہو گئے

ہوں۔ تصاحب و بلاغت کے بھر ہائٹ د کووں کے باو بود وہ یوں ساست و صاحب ہو ہے جیسے انہیں سانپ نے سونگھ لیا ہو۔ جیسے انہیں سانپ نے سونگھ لیا ہو۔

ہم ان بے شار وجوہ اعجازے صرف چند وجوہات پیش کرنے پر اکتفاکریں گے،اگر آپ توجہ سے ان وجوہات کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو یقین ہوجائے گاکہ قر آن کریم اللہ کا کلام بے کی انسان یا کمی بشر کا نتیجہ فکر نہیں ہے۔

قر آن کرچم کے معجزہ ہونے کی ایک وجہ ایجازے اور ایجاز کا مفہوم علماء معانی نے سے بیان کیاہے۔

## ٱلْإِيْجَازُ: قِلَّةُ اللَّفْظِ وَكَثَّرَةُ الْمَعْنَى

"الفاظ کی تعداد بہت کم ہواس کے باوجوداس کے دامن میں لطائف و

حكم كے جوسمندر فعامض ماررہ بول، وہ بيكرال بول۔"

لینی چند الفاظ میں کثیر التعداد معانی کو سمو دیا گیا ہو مثال کے طور پر اس آیت قر آنی کا

مطالعه فرمائي- وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيْوةً (1)

اس میں صرف تین لفظ میں لیکن یہال اس میں جو معانی و معارف بیان کئے گئے ہیں ان کی کوئی انتہا نہیں۔ ان دو کلمات میں قاتل کی سز ابھی بیان کر دی اور اس میں جو حکمتیں

کی کوئی انتہا مہیں۔ ان دو کلمات میں قائل کی سزا جی بیان کر دی اور اس میں جو سمسیں مضمر ہیں ان کو بھی واضح انداز ہے بیان کر دیا گیا۔ اس آیت کریمہ میں قانون قصاص کی علت اور حکمت بیان کی جارہی ہے۔ لیمنی اگر بے گناہ

قل کرنے والے کواس کے جرم کے برابر پوری سزا نہیں دی جائے گی تواس کا حوصلہ بڑھے گااور مجر ماند ذہنیت کے دوسر لوگ مجمی غرر ہو کر قتل وغارت کابازار گرم کردیں گے۔ لیکن اگر قاتل کواس کے جرم کے بدلے قتل کر دیا گیا تو دوسرے مجرم مجمی اپنا

بھیانک انجام دیکھ کر باز آ جائیں گے؟ اس طرح ایک قاتل کو قتل کرنے سے بے شار معصوم جانیں قتل وغارت سے فئے جائیں گا۔

آج بعض ملکوں میں قتل کی سزا موت منسوخ کر دی گئی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ سزا

ظالمانداور بہماندہ، مقتول تو قتل ہو چکااب اس کے عوض ایک دوسرے آدمی کو تختہ دار ير لفكادينا برحى نہيں تو كياہ۔ آپ خوفناک حقائق کو دلکش عبار تول سے حسین بنا کے ہیں لیکن نہ آپ ان کی حقیقت کوبدل سکتے ہیں اور ندان کے برے نتائج کورویذیر ہونے سے روک سکتے ہیں۔جس ملك كے قانون كى آئكھيں ظالم قاتل كے گلے ميں كيانى كا بحنداد كيو كرير نم ہو جائيں، اس ملک میں مظلوم و بے کس کاخداہی حافظ ہے۔وہ معاشر واپنی آغوش میں ایسے مجر مول کو نازونعم سے بال رہاہے جواس کے چمنستان کے شکفتہ پھولوں کو مستح کر کے رکھ دیں گے۔وہ دین جودین فطرت ہے جوہر قیت پر عدل وانصاف کاتراز و برابر رکھنے کا علمبر دارہے،اس ے ایسی بے جابلکہ نازیباناز برداری کی تو قع عبث ہے۔ اس مفہوم کو بیان کرنے کیلئے بڑے بڑے باغاء نے کو شش کی ہے لیکن قرآن کر یم کے ایک جملہ میں جو وسعت اور جامعیت ہے وہ اس کی گر دراہ کو بھی نہیں پہنچ سکے۔ کلام المی کے اس ایجاز کود کھے کربڑے بڑے خطباء اور شعر اءدم بخود ہو جایا کرتے تھے۔ ادب ولغت کے امام ابو عبید بیان کرتے ہیں ایک بدونے ایک مخص کوب آیت براھتے سا- فاصدة بما نوهم (1) وآباطان كرديج اسكاجس كاآب كو عم دياكيا -وه اس کی فصاحت وبلاغت سے بول متاثر ہوا کہ غیر ارادی طور برسر بھجود ہو گیا۔ اور کہا۔ میں نے اس آیت کی فصاحت کیلھاس کو سجدہ کیا ہے۔ ایک دوسرے اعرابی نے کسی شخص کوسورہ پوسف کی بیر آیت پڑھتے ہوئے سالہ فلکتا استَيْسَوُ امِنْهُ خَلَصُوا نَجَيُّا(2)وه يكارالها-ٱشْهَدُ آتَ مَعْلُوقًا لَا يَعْدِرُ عَلَى مِثْلِ هٰذَا الْكَلَامِ "میں بد گوائی دیتا ہوں کہ کوئی انسان ایسا جملہ زبان پر نہیں لا سکتا۔" اس کی بلاغت میں اعجاز ہے اسے جو سنتا ہے دنگ رہ جاتا ہے۔" اصمعی، ادب عربی اور نحو میں نگانہ عصر تھے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ایک کمن بچی کو، جس کی عمر پانچ چھ سال مھی، یہ کہتے سنا۔

1- مورة الح : 94

2\_سورۇ يوسف: 80

اَسْتَغَفِی الله مِن دُونِ مُركِم الله تعالى سے تمام گناموں كے بارے ميں الله تعالى سے مغفرت طلب كرتى مول "

اصمعی کہتے ہیں میں نے اے کہااے بچی!تم توابھی کمن ہوبالغ نہیں ہوتم کن گناہوں

سے مغفرت طلب کررہی ہو؟اس نے جھٹ جواب دیا۔

اَسْتَغَفِمُ اللهُ لِذَنْ يَعِي كُلِّهِ قَتَلُتُ اِلْسَانَا اِلْعَدْرِجِلَهِ مِثْلُ غَزَالِ تَاعِيدِ فِي دَلِهِ إِنْ تَصَفَ اللَّيْلُ وَلَمَّا اصَلِهِ "میں اپ تمام گناموں سے الله تعالی سے مغفرت طلب کرتی موں۔ میں نے ایک بے گناہ مخض کو قتل کر دیا ہے جو اپ نازو نخرہ میں ایک نازک اندام ہرن کی طرح تھا۔ رات آدھی گزرگئی ہے اور ابھی تک

نار ک اندام ہر ص کر رہ حالے اور میں کرد کی جادر اس ماند میں نے نماز عشاءادا نہیں گ۔"

اصمعی کہتے ہیں میں نے جب اس کے بید دوشعر سے تو میں پھڑک اٹھا۔ میں نے اسے کہا۔ قاتلک الله مَمّاً اَفْصَعَافِ " بِکی تم س بلا کی قصیح و بلغ ہو۔" (1)

وہ کہنے گی، تم قرآن کریم کی ہے آیت پڑھنے کے بعد بھی اس کلام کو فضیح کہتے ہو۔اس نے قرآن کریم کی ہے آیت بڑھ کر سالگ۔

> وَ ٱوْحَيْنَآ إِلَىٰٓ ٱوۡمُوۡسَى آنَ ٱدُضِعِيۡهِ وَاذَاخِفْتِ عَلَيْوَاۤ لَقِيْهِ فِي الْيَوِّ وَلَا تَعَافِىُ وَلَا تَحْزُنِیۡۤ إِمَّا رَّا دُوۡهُ ۚ اِلْیَاكِ وَجَاعِلُوٰهُ مِی اَنْ وُرُورِ اِنْ اِنْ مِی

مِنَ الْمُوْسَلِيْنَ ٥ مِنَ الْمُوْسَلِيْنَ ٥

"اور ہم نے الہام کیا موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرف کہ بیچ کو بے خوف و خطر دودھ پلاتی رہ پھر جباس کے متعلق حمہیں اندیشہ لاحق ہو تو ڈال دینااس کو دریا میں اور ہر گزنہ ہر اسال ہونا اور نہ عممگین ہونا

ہو ووان دیا ان ووریا میں اور ہر سرے ہراساں ہونا اور یہ سین ہونا یقیناً ہم لوٹا دیں گے اس بچے کو تیری طرف اور ہم بنانے والے ہیں اے رسولوں میں ہے۔"

-----

<sup>1</sup>\_زين د طان،" السيرة النوبي"، جلد 3، صفي 99-98

<sup>2-</sup> سورة القصص: 7

اس آیت میں مخلف مضامین کو یکجا کر دیا گیاہے۔اس میں دوامر ، دو نہی ہیں۔ دو خبریں ہیں اور دوبشار تیں ہیں۔ دوامر توبیہ ہیں: اللہ تعالیٰ تھم دیتے ہیں حضرت مویٰ کی والدہ کو كه اسے دودھ پاتى رمواور پراس كودريا من ڈال دو "نبى" يہ ميں۔ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَعْزَيْقِ " زراخوف نه كرنا، ذراعمكين نه هونا ـ " دو خبري بي ـ أوحيتنا لعني "بم نے وحي ك-" فَإِذَا خِفْتِ "بب تم خوفزده مو-"دوبثار تمل بي- إِنَّا دَا ذُوهُ وَالْيَكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُوسِلِينَ "بماس كوتير عياس لونادي كاور جمان كور سولول ك زمره ميس شامل کرلیں گے۔"

ان لطافتوں سے وہی لوگ لطف اندوز ہوتے ہیں جو عربی زبان کے ماہر ہوں۔ ایک روز حضرت فاروق اعظم رضی الله عنه مجد میں سور بے تھے اچانک ایک آدمی آپ كى سربانے كے قريب كفرا ہوكر كلمه شبادت باص كاراس كى آوازے آپ كى آنکھ کھل گئے۔ آپ نے اس سے یو چھاکہ تم کون ہواور کہاں سے آئے ہو۔اس نے کہامیں روم کے یادر یول کاسر دار ہول۔ میں نے ایک روز ایک مسلمان جنگی قیدی کو آپ کی آسانی كتاب كى يه آيت يرصح بوئے سا۔

> مَّنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقُّهِ فَأُولِلِّكَ هُمُ الْفَالْيِزُونَ٥ "جو مخض اطاعت كرتا ہے اللہ تعالى اور اس كے رسول مقبول كى اور

> ڈر تارہتا ہے اللہ تعالی سے اور بچتارہتا ہے اس کی نافرمانی سے تو یمی

لوگ كامياب بن-" میں عربی زبان المچھی طرح جانتا ہوں۔ میں نے جب بیر آیت سی اور اس میں غور و فکر کیا تو

میں اس نتیجہ پر پہنچا کہ حضرت عیسی علیہ السلام پر الله تعالی نے جو کتاب نازل کی، دنیا و آخرت کے بارے میں جو ہدایات اس میں بیان کی گئی ہیں ان تمام امور کا خلاصہ اس آیت

میں موجود ہے۔ یہ آیت س کر،اس کی فصاحت وبلاغت اور جامعیت سے متاثر ہو کرمیں

حلقه بگوش اسلام ہو گیا ہوں اور آپ کی زیارت کیلئے حاضر ہوا ہوں۔(2)

1- سورة النور: 52

2\_زني د طلان،"السيرة البنويه"، جلد 3، صفحه 99

عرب کے بعض فصحاء جن کو اپنی فصاحت و بلاغت پر براناز تھاانہوں نے کو مشمیں بھی کیس کہ قر آن کریم کے چیلنے کو قبول کریں اور اس کے مقابلے میں ایک سور ہیش کر دیں لیکن ان سب کو ناکامی کاسامنا کرنا پڑا اور وہ ازخو داس ارادہ سے باز آئے۔

ان لوگوں کے بارے میں دو تین مثالیں س لیں تاکہ آپ خود فیصلہ کر سکیں "چہ نسبت نکی سالم کی "مین نکی کے است میں کہ المان کی فیت سے کہ زندہ خید

خاک رابہ عالم پاک "کہ خاک کے الن ذروں کو عالم بالا کی رفعتوں ہے کوئی نبست نہیں۔ انہیں ہے ایک مسلمہ کذاب ہے۔ جس نے نبوت کا جھوٹاد عویٰ کیااور اپنی چرب زبانی

اور ملمع سازی ہے اپنی قوم کے بے شار لوگوں کو اپناگر دیدہ بنالیا۔ اس نے بھی کو شش کی کہ دہدہ تالیا۔ اس نے بھی کو شش کی کہ دہ چند آیات لکھ کر قر آن کریم ہے ان کا موازنہ کرے لیکن اس نے بڑی سوچ بچار اور محنت موانکای ہے جہ فقر یہ موجہ کئا انہاں گائی ہے جہ نقل میں موانکای ہے جہ فقر یہ موجہ سنتا ہے

وجانکاہی ہے جو فقرے مرتب کے انہیں <mark>لغت</mark> عرب کاایک ابتدائی طالب علم بھی سنتا ہے تواہے بنبی آ جاتی ہے۔ یہ میں تابیاتی ہے۔

آپ قر آنی آیات کو پیش نظر رکھیں پھر اس کذاب اور عیار کی وضع کی ہوئی عبارت کامطالعہ کریں حقیقت خود بخود آشکار اہو جائے گا۔ وہ کہتاہے۔

يَا ضِفْدَءُ كُوْ تَنْقَيْنَ أَعْلَاكِ فِى الْمَاءِ وَأَسُفَلُكِ فِى الْمَاءِ وَأَسُفَلُكِ فِى الْقَاءِ وَأَسُفَلُكِ فِى الطِّيْنِ لَا الشُّرْبَ تَمُنَعِيْنَ الطِّينِ لَا الشُّرْبَ تَمُنَعِيْنَ

"اے مینڈک توکب تک ٹراتارہ گا۔ تیرااوپر والا حصہ پانی میں ہے اور نچلا حصہ کچیز میں نہ توپانی کو گدلاً کر سکتاہے اور نہ پانی پینے سے تو منع کر سکتاہے۔"

مسیلمہ گذاب کی میہ عبارت آپ نے ملاحظہ فرمائی۔ معلوم نہیں ان بے جوڑ، بے مغز اور مہمل فقرات کو یکجا کرنے کیلئے اس نے کتنی را تیں جاگ کر گزاری ہوں گی اور نہ جانے اس نے اپنے کتنے دن ایسے الفاظ کی تلاش میں گزارے ہوں گے جن سے وہ ایسے چند فقرے بنائے اور قرآن کریم کامقابلہ کرنے کادعویٰ کرے، لیکن آپ ان الفاظ کو دیکھیں، ان کے معانی میں غور کریں وہاں انسان کی روحانیت اور کلام اللی کی افادیت کانام و نشان تک نہیں، تو پھراس کی میدیاوہ گوئیاں قرآن کریم کی فصاحت و بلاغت کا کیو تکر مقابلہ کر سکتی ہیں بلکہ ان بے جوڑ جلوں اور لغوالفاظ کو قرآن کریم سے مقابلہ کرنے کیلئے پیش کرنا فصاحت و بلکہ ان بے جوڑ جلوں اور لغوالفاظ کو قرآن کریم سے مقابلہ کرنے کیلئے پیش کرنا فصاحت و

بلاغت کی توبین ہے۔ ایک بار مسلمہ نے قرآن کریم کی سورہ النازعات سی تو پھراس کی

بای کڑھی میں ابال آیا اور اس سورہ پاک کا مقابلہ کرنے کیلیے اس نے اپنازور قلم آزمانے کی دوبارہ حماقت کی۔ دوبارہ حماقت کی۔ سورہ النازعات کی کہلی چند آیات اور اس کا ترجمہ آپ ذہن نشین کرلیں پھر مسیلمہ

سورہ اخارعات کی چی چید ایا ہے اور ان کا ترجمہ اپ وہ ان کریں پر سیمہ کذاب کی اس ہر زہ سر انی کا مطالعہ کریں تو آپ کو ابکائیاں آنے لگیں گی۔

رب العرش العظيم كاكلام --

وَالنَّذِعْتِ عَرُقًا ٥ وَالنَّيْشَطْتِ نَشَقُطًا ٥ وَالسَّيهِ لَا سَبُعًا ٥ وَالسَّيهِ لَا سَبُعًا ٥ وَالنَّيةُ شَلَّ وَاللَّهِ الْمَكَ بِرَاتِ الْمُوَّا ٥ يَوْمَرَ تَرْجُفُ الْوَالِحِفَةُ ٥ فَالْمُكَ بِرَاتِ الْمُوَّا وَفَقَةُ الْمَالِحُفَةُ مَا التَّالِحُفَةُ ٥ فَالْمُكَ بِرَاتِ الْمَعْنِي وَالِحِفَةُ مَا التَّالِحُفَةُ هُوَ التَّالِحُفَةُ ٥ فَالْمُكُ بِرَاتِ وَالْحَفِي وَالْمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمَ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُوْلِقُلِي اللَّلْمُ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ اللَّهُو

یں ہے۔ گے اور ان کی آئکھیں ڈرہے جھکی ہوں گی۔" کلام الٰہی کی ان آیات میں آپ نے آیات کی شان اعجاز اور ان میں جلال و جمال خداو ندی کی

کام این جان ایات کے آپ کے آیات فی سان انجار اور ان کی جلال و جمال حداو تری می جھلک کا مشاہرہ کیا۔

اب اس کذاب و د جال مسلمہ کا کلام سنیں جو اس نے قر آن کریم کی اس سورت کا مقابلہ کرنے کیلئے پیش کیاوہ کہتا ہے۔

وَالزَّارِعَاتِ زَدُعًا - وَالْحَاصِدَاتِ حَصَّدًا - وَالزَّارِيَاتِ ثَمُعًا - وَالزَّارِيَاتِ ثَمُعًا - وَ الْخَافِزَاتِ حَفْرًا - وَ النَّادِدَاتِ نَرُدًّا - وَ اللَّاثِمَاتِ لَقُمًّا - لَقَدُ فُضِلَتُمُعَلَ النَّادِدَاتِ نَرُدًّا - وَاللَّاثِمَاتِ لَقَمًّا - لَقَدُ فُضِلَتُمُعَلَ النَّادِدَاتِ نَرُدًّا - وَاللَّاثِمَاتِ لَقُمُّا - لَقَدُ فُضِلَتُمُوعَلَ الْمَاكِدِ - إلى غَيْرِذَلِكَ الْمُكَادِ - إلى غَيْرِذَلِكَ مِنَ الْهَذَيَاتِ - إلى غَيْرِذَلِكَ مِنَ الْهَذَيَاتِ -

ازراہ انصاف خود ہی فیصلہ یجیجے کہ یہال فصاحت وبلاغت نام کی کوئی چیز ہے۔ دیوانے کی اس بو کو کلام اللی کی سر ایادانش و حکمت آیات سے کوئی دور کی نسبت بھی ہے؟ اس زمر ہ

کے ایک اور احمق نے سور ۃ الفیل کا مقابلہ کرنے کے لئے بڑی مغزماری کے بعد چند جملے کھھے جن میں معنویت اور ہامعنی ہونے کاشائبہ تک نہیں۔وہ بھی پیش ہیں۔

اس نے سور ۃ الفیل کے ساتھ مقابلہ کرنے کیلئے اپی طرف سے جھک ماری ہے۔ اس پر بھی ایک نظر ڈالیں۔ وہ کہتا ہے۔

اَكُهُ تَرَكَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِالْمُبُلِّ - خَرَجَ مِنْ بَطْنِهَا نَسْمَةً تَسْعَى - مِنْ بَيْنِ شَرَاسِيْفَ وَاَحْشَاء

ای طرح اس کے ایک دوسرے بھائی نے سور قبل کے مقابلہ کیلئے میے کلام لغوپیش کیا۔

ٱلْفِيْلُ مَا الْفِيْلُ وَمَا آدُرلكَ مَا الْفِيْلُ - لَهَ ذَنَكِ

وَيْدُنُّ - وَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ خَلْقِ رَبِّنَا لَقَلِينًا ﴿ (1)

## (2) قرآن كريم كے معجز ہونے كى دوسر ك وجه

قر آن کریم کی دوسری امتیازی شان جس نے اس کوب نظیر اور بے مثال بنادیا ہے اور میدان فصاحت کے شہواروں کو اس کے سامنے گھٹے ٹیکنے پر مجور کر دیا ہے وہ یہ ہے کہ قر آن کریم اگر چہ اس عربی زبان میں ہے جس زبان کے بیدلوگ ماہر شار کے جاتے تھے لیکن فر آن کریم اگر چہ اس عربی زبان میں ہے جس زبان کے بیدلوگ ماہر شار کے جاتے تھے لیکن

ان کی تمام اصناف کلام میں ہے کسی کے ساتھ اس کی دور کی بھی مماثلت نہ تھی۔ان کا کلام نثر میں بھی تھااور نظم میں بھی تھا۔ لیکن قر آن کریم کی سور توں کو نہ نظم کہا جا سکتا ہے نہ نثر۔ انہیں چیزوں کو دیکھ کر اہل عرب کی عقلیں جیران و سششدر ہو گئی تھیں اور ان بر

تر آن کریم کی ایک بیب و دہشت طاری ہوگئی تھی۔ انہیں یہ ہمت نہ رہی کہ وہ اس کلام بلاغت نظام کامقابلہ کرنے کاخیال تک بھی دل میں لے آئیں۔ سوجن بد نصیبول نے اس

بوا عنے تھا ہو تھا ہے۔ اکھاڑہ میں اترنے کی سعی ند موم کی ان کو قر آن کریم کی فصاحت نے یوں زمین پر پچا کہ پھر میٹرون سے مصرف

ا شخنے کی ان میں سکت ندر ہی۔ جن لوگوں نے قر آن کریم کامقابلہ کرنے کاعزم کیاان میں سے اندلس کا ایک مشہور

حکیم اور ادیب تھا، جس کانام کی بن حکیم تھاجوا پنے زمانے میں سارے اندلس میں اپناکوئی مثل نہیں پاتا تھا۔ ایک سوتمیں سال کی عمر پائی اور اس کی وفات دو صد پچپن ججری میں

ہوئی۔اس نے سورہ اخلاص جیسی ایک سورت لکھنے کاارادہ کیالیکن اس پر کلام الٰہی کی ایسی ہیبت اور ابیار عب طاری ہوا کہ اس نے اس مقابلہ کے میدان سے ہٹ جانے میں ہی اپنی سلامتی سمجی آخر کاراس کوید اعتراف کرناپڑا کہ بدوہ کلام ہے کہ کوئی محض اس جیسا کلام پیش کرنے کی جرات نہیں کر سکتا۔ چنانچہ اسے اس گناہ عظیم سے صدق دل سے توبہ کی اور سارى عرقرآن كريم كى رفعتول اور عظمتول كے سامنے سر اقتحدہ رہا۔ المقع ، نامی ایک محض جواین زمانے میں عربی زبان کے فسحاء وبلغاء کاسر تاج تصور کیا جاتا تھا، اس کا زمانہ تابعین کا زمانہ تھا، اس نے ارادہ کیا کہ قر آن کریم کا مقابلہ کرنے کیلئے ا يكسورت لكه كا-چنانچەاس نے كى ماداس مقصد كيلئے شاندروز محنت كى اورجباس نے-اسے خیال کے مطابق ایک سورت کا مسودہ مرتب کر لیا توانقاق سے اس کا گزر ایک محتب سے ہواجہال بنے قر آن کر میم کی تلاوت کررہے تھے اور تعلیم حاصل کررہے تھے۔جبوہ اس کمتب کے پاس سے گزراتواس نے سناایک معصوم بچہ سے آیت تلاوت کررہاہے۔ وَقِيْلَ يَأْزُمُنُ ابْلِعِي مَلْوَكِ وَلِيسَاءً وَأَقْلِعِي وَغِيْضَ الْمَاءَ وَقُونِيَ الْأَمْرُوا سُتَوَتَ عَلَى الْجُودِيِّ وَقِيْلَ بُعْدًا لِلْعَوْمِ الظلمين 0

(۱) "تحكم ديا گيااے زمين نگل لے اپنيانی کو،اے آسان تقم جااور اتر گيا پانی اور تحکم النی نا فذہو گيااور تھہر گئ کشتی جودی پہاڑ پر اور کہا گيا ہلاکت و بربادی ہو ظالم قوم کيلئے۔"

مقع نے اعلی جب یہ آیت کی تودہشت کے باعث اس پر لرزہ طاری ہو گیااور کہنے لگا۔ آشھیں اُن هان امّا هُوَمِنْ کلامِرالْبَشِّي وَاَنَ هَانَ الْاَيْعَارَضُ

اشهدان هدام معوري طرفرانسي والعمار لايفاري

" بیس گوانی دیتا ہوں کہ بیے کسی انسان کا کلام نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں

كداس كلام كامقابله كرنانا ممكن ب-"

وہیں سے وہ اپنے گھرلوٹ آیاجو کچھ اس نے لکھا تھا اسے مٹادیا اور جس کاغذ پر لکھا تھا اس کو

<sup>44:25625-1</sup> 

<sup>2</sup>\_زني د طان، "السيرة المنوبية"، جلد 3، صفي 100

پزه پرزه کردیا۔ جو مخص بھی خلوص نیت ہے آیات قر آنی میں غور و غوض کر تاہے وہ اس نتیجہ پر پہنچتا ہے کہ اس کلام اللی کے ہر کلمہ میں علم و حکمت کے دریا موجزن ہیں، علوم و معارف کے سمندر ٹھا محیں ماررہے ہیں اور الفاظ کی تعداد کم ہے لیکن معانی کی بیکرانی حیرت انگیز ہے۔ اس کی عبارت لطائف و تھم سے لبریز ہے،اس میں بیک وقت اللہ تعالی پر ایمان لانے اور اس کے ہر تھم کو بجالانے کیلئے ایسے اثر انگیز ارشادات ہیں جن سے ایک دانشمند آدمی کو ادنی سرتانی کی مجی مجال نہیں رہتی۔ اس میں حلال وحرام کے بے مثال ضابطے موجود ہیں۔ محاسن اخلاق کو اپنانے کی ترغیب ہے۔ برے کا موں سے دورر ہے کی تلقین ہے۔ انسانی زندگی کو نفع بخش اور فیض رسال بنانے کیلئے، ہر انسان کے دل میں فضیلت و كرامت كے اعلى وارفع ورجات ير فائز ہونے كاجو شوق ہے اس مركب شوق كو تازياند لگانے کیلئے،اس میں اعمال صالحہ کی محبت اور اعمال شنیعہ کے خلاف نفرت بیدا کرنے کیلئے مختلف فتم کے اوام ونواہی، بند ونصائح اور عبرت پذیری کیلے گزشتہ اقوام کے عبرت آموز واقعات اس د لنشین اور دلیذیر اندازیس بیان کے گئے ہیں کہ ان آیات کے مطالعہ کے بعد سمی اور ناصح مشفق کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی۔ یه جامعیت به وسعت، به اثراً نگیزی به دلنشینی، به تنوع، تمام کی تمام خوبیال اس محیفه مقدسه میں یکجا کردی گئی ہیں۔ قر آن کریم کے معجز ہونے کی تیسر ی وجہ امورغيبيه برآگاه كرنا قرآن كريم كے صفحات ال آيات ب معمور ميں جن ميں آئده رويذير مونے والے واقعات کی اطلاع دیدی گئی ہے اور وہ واقعات بعینہ ای طرح رویذیر ہوئے ہیں، رویذیر ہو رہے ہیں اور قیامت تک رویذ رہوتے رہیں گے جس طرح قر آن کر یم نے ان کاذ کر فرمایا ہے۔ان واقعات کے و قوع پذیر ہونے سے سالہاسال پہلے اپنے محبوب کو آگاہ کر دیا اور بد امراس حقیقت کی تا قابل تروید ولیل ہے کہ بیراس ذات اقدس کا کلام ہے جو عالم الغیب و الشبادة بـاس كى چند مثاليس آپ كى خدمت مي پيش كى جاتى بير-

لَتَكَمُّ حُلُنَّ الْمُسَجِعَ الْعَوَا مَرانُ شَكَاءُ اللهُ الْمِنِيْنَ (1) "تم يقيناً داخل ہو گے منجد حرام میں امن وسکون کے ساتھ جس وقت اللہ تعالی ماسر کل "

الله تعالی چاہے گا۔"

یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب نی کرم علیہ اپنے چودہ سوجان نثار مجاہدین کو ہمراہ

ہے کر عمرہ اداکرنے کیلئے عازم کمہ کرمہ ہوئے تھے لیکن کفار کمہ نے حدیبیہ کے مقام پر
مجاہدین اسلام کاراستہ روک لیا اور اعلان کر دیا کہ مسلمانوں کو کسی قیمت پر مکہ میں داخل
ہونے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ مسلمانوں کو اپنے احرام کھولنے پڑے، قربانی کے جو
جانور دہ ساتھ لے گئے تھے دہ واپس لانا پڑے اور بیت اللہ شریف کی زیارت کی حسر تیں

دلوں میں دبائے ہوئے واپس جانا پڑا۔ لیکن <mark>چند س</mark>ال بعد ساری دنیانے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کا حبیب علیہ اپنے دس ہزار مجاہدین کے ساتھ مکہ کی طرف بڑھ رہاہے۔ آج کسی میں بیہ جرات نہیں کہ لشکر اسلام کا راستہ روکے اور سر در عالم علیہ کے مکہ مکر مہ میں داخل ہونے

ے منع کرے۔ حضور پر نور بڑی شان و شوکت ہے مکہ مکر مہ میں داخل ہوئے۔ مسجد حرام میں چینچتے ہیں، بیت اللہ شریف کی زیارت سے اپنی آئکھوں کو مخصندا کرتے ہیں، طواف کرتے ہیں، عمرہ کی سعادت حاصل کرتے ہیں،اپنی مرضی ہے احرام کھولتے ہیں اور پورے

امن وامان سے سارے ارکان اداکرنے کے بعد بخیریت واپس تشریف لے جاتے ہیں۔ اپنوں اور برگانوں سب نے دیکھااور اس بات کی گواہی دی کہ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا وہ یو راہو کر رہا۔

وَهُوْهِنْ بَعِيْ غَلِيهِمْ سَيَغُلِبُونَ (2) وَهُوْهِنْ بَعِيْ غَلِيهِمْ سَيَغُلِبُونَ (2) "اور دو نقدنا الرحال في الرحال المحال المح

"اوروہ یقینآبار جانے کے بعد ضرور غالب آئی گے۔" رومیوں اور ایرانیوں کے در میان بڑی زبرد ست جنگ ہوئی۔ کفار مکہ کی ہمدر دیاں

ار انیوں کے ساتھ تھیں کیونکہ دونوں قویس بت پر ست تھیں اور مسلمانوں کی ہدر دیاں رومیوں کے ساتھ تھیں کیونکہ وہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور انجیل پر ایمان لاتے

تھے۔ان کے مابین جنگ ہوئی جس میں ایر انیوں کو فتح حاصل ہوئی اور رومیوں کو فکست کا منہ دیکھنا پڑا۔ جس سے مسلمانوں کو بڑی تکلیف ہوئی۔اللہ تعالیٰ نے ان کی اضر دگی خاطر اور

1- مورة التح : 27

3:2-20012-2

حزن و ملال کو دور کرنے کیلئے انہیں اس خوشخری سے خور سند کیا۔ دکھٹے ہوٹ بَعِی غَلَبِهِمْ مَسَیَ فَلِبِهِمْ مَسَی سَیکَوْلِبُوْتَ اے فرزندان اسلام تم رومیوں کی فکست پر رنجیدہ خاطرنہ ہو، عنقریب تم دیکھو گے کہ انہیں غلبہ نصیب ہوگا اور ایر انیوں کو فکست فاش ہوگی۔

جن حالات میں یہ آیت نازل ہوئی ان حالات میں یہ ممکن نظر نہیں آتا تھا کہ ایساہوگا کیونکہ ایرانیوں نے خسرو کی قیادت میں بیت المقدس پر حملہ کر کے اس کی اینٹ سے اینٹ

بجادی تھی۔انہوں نے عیسائیوں کو فکست فاش سے دو چار کیا تھا۔ان کے ہزاروں سپاہیوں کو لقمہ اجل بنادیا تھا حتی کہ رومیوں کی مقدس ترین صلیب بھی ایر انی اٹھا کر اپنے ساتھ لے

و سمہ اس بادیا ملا کی نہ رویوں ملد ساوی سیب کی این ملا کراچی کا طاحت گئے تھے۔ان حالات میں بیہ خوش فہمی نہ ہو سکتی تھی کہ اتنی جلدی حالات یوں بلٹا کھا کیں گے کہ ایرانیوں کو فکست ہوگی اور رومی فتح یاب ہوں گے لیکن بڑے قلیل عرصہ کے بعد

الله تعالیٰ کاارشاد پوراہو کررہاادر نبی تکرم رؤف ورجیم نے اپنے رب کریم کی طرف سے جو مژ دہ سنایا تھا، عملی طور پراس کی پیجیل ہوگئی۔

ر دہ صابی طاب میں رومیوں کی فتح کی خبر دینا کسی انسان کے بس کی بات نہیں تھی۔ بلکہ بید ان حالات میں رومیوں کی فتح کی خبر دینا کسی انسان کے بس کی بات نہیں تھی۔ بلکہ بید شہرت ال کی درمات میں تھی میں اسلام میں انسان کے بس کی بات نہیں تھی۔ بلکہ بید

الله تعالى كى ذات اقدى سخى جو حال ومستقبل كو جانتا ہے، جو فكست كو فتح اور فتح كو فكست من اس سے بھى ميں تبديل كرنے كى تحتى اس سے بھى واضح طور ير معلوم ہو تاہے كہ يہ كلام كى انسان كا نبيس بلكہ اس خداوند قد وس كا ہے جو عالم

واے طور پر معلوم ہو تاہے کہ یہ طام الغیب والشہادۃ کی شان کامالک ہے۔

هُوَالَّذِنِ ثَنَ اَرْسُلَ رَسُولَهُ بِالْهُدُى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْلِمَ الْمُولِي وَوَيْنِ الْحَقِّ لِيُظْلِمَ الْمُسُمِّي وَوَيْنِ الْمُعَلِّمِ وَلَوْكَي الْمُشْرِكُونَ ٥ (١)

''وہی قادر مطلق ہے جس نے بھیجااپنے رسول کو (کتاب) ہدایت اور ''وہی خق دے کر تاکہ غالب کر دے اسے تمام دینوں پر اگر چہ ناگوار '

گزرے یہ غلبہ مشرکوں پر"

اس آیت کریمہ میں بھی دین اسلام کے غلبہ اور پیغیر اسلام کی شاندار کامیابی کی خوشخری دی گئی ہے۔ یہ خوشخری بھی ان حالات میں دی گئی جبکہ بظاہر مسلمانوں کی کامیابی کے امکانات صفر کے برابر تھے لیکن اللہ تعالی نے نہتے، کمزور اور قلیل التعداد مسلمانوں کو

غلبہ عطافر ماکراپنے قول کی صدافت پر مہر تصدیق ثبت کردی۔ سور قالنور کی آیت 55 میں اللہ تعالی فرز ندان اسلام کو خلافت راشدہ کے معرض وجود میں

آنے کی بشارت دے رہاہے ارشاد باری تعالی ہے۔

وَعَنَاللهُ الَّذِينَ المَنْوَامِنكُمْ وَعَمِلُواالصَّلِطْتِكَيَّتُغُلِفَتُمُ

دِیْنَهُ مُوْالِّنِی اُدِیْتَهٔ کُلُونِی اَلْمُنَا (1)
"وعده فرمایا ب الله تعالی نے ان لوگوں سے جو ایمان لائے تم میں سے
اور نیک عمل کئے کہ وہ ضرور خلیفہ بنائے گا نہیں زمین پر جس طرح

اور سیک س سے لہ وہ سرور طبیعہ بنانے 16 بیل رین پر بس سری اس نے اس نے طلیعہ بنایاان کوجوان سے پہلے تھے۔ اور مشخکم کردے گاان کے لئے اور لئے ان کے لئے اور لئے ان کے لئے اور

ضروربدل دے گاان کی حالت خوف کوامن ہے۔"

مسلمان اس وقت مشر کین کے ظلم وستم کی چکی میں پس رہے بتھے۔ ہر وقت مسلمانوں کو بیر اندیشہ پریشان کر رہا تھا کہ کسی وقت بھی لات و مہل کے پرستار اپنے لشکر جرار کے ساتھ ان پر حملہ آور ہوں کے اور ان کو نیست ونابود کرکے رکھ دیں گے۔ بیر مڑ دہ جانفزا

ان حالات میں سایا گیا جبکہ اس کے وقوع پذیر ہونے کا بظاہر کوئی امکان تہیں تھالیکن سارے عالم نے دیکھا کہ محمد عربی علیقے کے خداوند عزوجل نے جو فرمایا تھاوہ پورا ہو کررہا۔

مسلمانوں کی خلافت قائم ہوئی جس کا پر چم تین براعظموں میں لہرارہا تھا۔ اور جہال بھی یہ پر چم لہرایا وہال عدل وانصاف کا بول بالا ہوااور علم ومعرفت کے دریا بہنے گئے۔

إِذَا جَاءً نَصْمُ اللهِ وَالْغَنَّهُ وَوَلَيْتَ النَّاسَ يَدُ خُلُونَ فِي النَّاسَ يَدُ خُلُونَ فِي وَيُنِ اللهِ آفُوا جَانَ

"جب الله كى مدد آ منى اور فتح نصيب موجائ اور آپ د يكسي لوگول كو كه وه داخل مور خ مين الله ك دين مين فوج در فوج، تواس وقت اپ

رب کی حمد کرتے ہوئے اس کی پاکی بیان فرمائے اور اپنی امت کیلئے اس

<sup>1-</sup> سورة النور: 55

<sup>2-</sup> سورة الصر: 2-1

ے مغفرت طلب سیجے۔ بیشک وہ بجرت کو بہ تول کرنے والا ہے۔"
جس مدد اور فنح کی نوید سائی گئی تھی وہ بجرت کے دس سال بعد و قوع پذیر ہوئی۔ وہ ہادی پر حق جو چند سال قبل فقط اپنے یار غار صدایق اکبر کی معیت میں مکہ سے نکلا تھا، وہ صرف دس سال بعد مجاہدین اسلام کا ایک لشکر جرار لے کر مکہ کی طرف پیش قدی کر رہا ہے۔ لشکر اسلام کی بیب سے زمین کانپ رہی ہے، پہاڑوں پر لرزہ طاری ہے، آن کی کو مزاحت کی جرائت نہیں۔ مکہ کے سارے باشندے مرد عور تیں، جوان، بوڑھے، بنج بالے مزاحت کی جرائت نہیں۔ مکہ کے سارے باشندے مرد عور تیں، جوان، بوڑھے، بنج بالے باندھ کر کھڑے تھے اور اس جمال جہال آراکی ایک جملک دیکھنے کیلئے بڑی ہونے کہ باندھ کر کھڑے تھے اور اس جمال جہال آراکی ایک جملک دیکھنے کیلئے بڑی ہونے کے بارے میں قطعا امید نہیں رکھتے تھے۔ آن سب نے و کیو لیا کہ اللہ کا محبوب مکہ میں واخل بولہ اور اسلام کے وہی دیشن بواب تک اس شن ہوایت کو بجھانے کیلئے سرگرم عمل تھے وہ آن پر وانوں کی طرح اس شخ ہوایت بخش پر اپنا ہو رہے ہیں۔ جوق در جوق بھد شوق اللہ تھے وہ آن جوب کریم کے دست ہدایت بخش پر اپنا ہاتھ رکھ کردولت ایمان سے مالا مال ہو تھائی کے محبوب کریم کے دست ہدایت بخش پر اپنا ہو رہے ہیں۔ جوق در جوق بھد شوق اللہ تھائی کے محبوب کریم کے دست ہدایت بخش پر اپنا ہو رہے ہیں۔ جوق در جوق بعد شول اللہ واشھد ان کا اللہ واشھد ان کا اللہ واشھد ان محداً دسول اللہ کے فلک شگاف

اِتَا عَنَى نَزَلْتَا النِّهُ كُو وَلِمَّا لَهُ لَلْمِظُونَ ٥ (١)

"بِيْكَ بَم نَ اتارابِ آپ بِرِذَكر كو (قر آن كريم) اوريقينا بم بى اس
ك محافظ بن ـ."

چودہ صدیاں گزر بچی ہیں اس عرصہ میں سینکڑوں خونیں انقلابات برپا ہوئے۔ کئی خاندان عزت کے آسان پر چکے اور غروب ہو گئے۔ کئی بستیاں آباد ہو ئیں اور اجڑ گئیں۔
اس کے باوجود اللہ تعالی نے جو وعدہ فرمایا تھا اس کے مطابق کتاب مقدس کی حفاظت فرمائی۔ بردی بردی بردی اسلام دعمن طاقتیں برسر اقتدار آئیں اور کوشش کے باوجود اس کے ایک نقطہ کو بھی نہ بدل سکیں۔ کیا ہے بات اس دعویٰ کی روشن دلیل نہیں ہے کہ جس نے ہے آت نازل کی وہ کوئی انسان نہیں بلکہ ساری کا نئات کا خالق و مالک ہے اور اس نے جو وعدہ

9: 1 17 -1

نعروں ہے مکہ کے درود یوار گونج رہے ہیں۔

فرمایادنیا کی کوئی طاغوتی طاقت اس کے خلاف نہیں کر سکتی۔ یا تاکمۂ کیفی فوق جس نے اس كتاب كواتاراوى اس كى برتح يف اور برتغير وتبدل سے حفاظت كرنے والا ہے۔ قر آن کر یم کے کلام الی ہونے کی اس سے بردی دلیل اور کیا ہو عتی ہے۔ سَيْهُ ذَمُ الْجَمْعُ وَيُولُونَ الدُّبْر "عنقریب پسیاہو گی ہیر جماعت اور پیٹھر کھیر کر بھاگ جائیں گے۔" یہ آیت کریمہ غزوہ بدرے سات سال پہلے نازل ہوئی، جبکہ مسلمانوں کی تعداد بہت قلیل تھی اور مکہ کے رؤساءان پر ظلم وستم کے پہاڑ توڑ رہے تھے۔اس وقت قر آن کریم میں اللہ تعالی نے اپنے حبیب مکرم علی کو آگاہ فرمایا کہ عنقریب بدلوگ بسیا ہو جائیں گے اور پیٹے چیر کر بھاگ جائیں گے۔ان حالات میں کیا کوئی شخص یہ تصور کر سکتا تھا کہ قریش مکہ جن کی سطوت و شوکت کے سامنے تمام عرب قبائل اسے سر جھکادیا کرتے تھے، جن کے نوجوان شجاعت اور جنگی مہارت میں اپنا ثانی نہیں رکھتے تھے، جن کے پاس اسلحہ کے انبار تھے اور خور دونوش کے سامان سے گودام مجرے ہوئے تھے، کیا پدلوگ بے کس اور نہتے اور معدودے چند مسلمانوں سے عبر تناک فکست کھا کر میدان جنگ ہے راہ فرار اختیار کریں گے۔ لیکن قر آن کریم نے جواطلاع اپنے نبی مرم کودی تھی،جوبشارت اللہ تعالی نے اپنے حبیب کے غلاموں کو ارزانی فرمائی تھی وہ پوری ہو کر رہی اور سارے جہان نے دیکھا کہ مغرور قریش مکہ اپنے ستر بہادرول کے لاشے میدان جنگ میں چھوڑ کراور ستر سر پر آوردہ افراد کواسیران جنگ کی حیثیت سے مسلمانوں کے قبضہ میں چھوڑ کر بھا گے اور ایسے بھا گے کہ پھر کسی کومنہ د کھانے کے قابل نہ رہے۔

قْتِلُوْهُمْ لُكِنَّا بُهُمُ اللهُ بِالَيْنِيكُمُ وَيُغَنِّزِهِمْ وَيَنْصُرُكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُلُوْمَ قَوْمِرَمُ قُومِنِيْنَ ٥

"جنگ کروان ہے۔ عذاب دے گا نہیں اللہ تعالی تمہارے ہاتھوں ہے،رسواکرے گا نہیں اور مدد کرے گا تمہاری ان کے مقابلہ میں اور

ے، رسوا کرے گا مہیں اور مدد کرے گا تمہاری ان کے مقابلہ میں اور یوں صحت مند کردے گاس جماعت کے سینہ کوجواہل ایمان ہیں۔"

الله تعالی نے اہل ایمان کوجواب تک مشر کین مکہ کے پنجہ استبداد میں طرح طرح کی

تکلیفیں بر داشت کر رہے تھے اور صبر کا دامن پکڑے ہوئے تھے،ان کو کا فرول سے جنگ كرنے كى اجازت مرحت فرمائى۔اس كے ساتھ ہى يہ خوشخرى بھى سادى كه الله تعالى تمہارے ہاتھوں ہے انہیں عذاب دے گا، ہر میدان جنگ میں وہ ذکیل ور سواہو ل گے اور

الله تعالیٰ کی مددان کے مقابلہ میں تمہارے شامل حال ہو گی۔

سارے جہان نے یہ منظر دیکھا کہ بدرے لے کر آخری غزوہ، غزوۂ تبوک تک جب بھی کفارومشر کین کی قشون قاہرہ نے مسلمانوں کے ساتھ قوت آزمائی کی اللہ تعالی نے ان

کو خائب و خاسر کیااور این حبیب کے غلاموں کے سر پر فتح و کامیانی کا تاج سجایا۔

كَنْ يَعُثُرُ وَكُمُ الْآ اَذَى ۚ وَإِنْ يُقَاتِلُوُكُمْ يُولُونُكُمُ الْاَدْبَادَ ثُمَّ لَا يُنْصَرُونَ ٥

(1)

" کچھ نہ بگاڑ سکیں گے تمہار اسوائے زبان سے ستانے کے۔ اور اگر لڑیں

گے وہ تمہارے ساتھ تو پھیر دیں گے تمہاری طرف اپنی پیشی (اور بھاگ جائیں گے) پھران کی امداد نہیں کی جائے گی۔"

یٹرب کے یہودی بڑے اٹر و نفوذ کے مالک تھے۔ان کے پاس نددولت کی کی تھی اور نہ

سامان جنگ کی۔ا<mark>ن میں بڑے بڑے سور م</mark>ااور بہادر تھے۔انہوں نے بیژ با<mark>ور</mark>اس کے گر دو نواح میں دور دور تک قلعے اور گڑھیاں تغمیر کرر تھی تھیں۔ یہاں تک کہ خیبر کی دور دراز

آباد ہوں میں ان کے کئی معتم قلع تھے۔ ان کی زندگی کی سب سے بوی آرزویہ تھی کہ وہ غریب الوطن بے سر و سامان مٹھی مجر مسلمانوں کو مٹاکر رکھ دیں۔ اللہ تعالیٰ اینے محبوب

مکرم علی اور حضور کے صحابہ کرام کو واضح طور پر بتارہے ہیں کہ یہودی بایں ہمہ قوت و سطوت مجھی تم پر غالب نہیں آ سکتے۔ زیادہ ہے زیادہ وہ پیر کر سکتے ہیں کہ زبان درازی، فتنہ

طرازی اور بہتان تراشی سے تمہارے دلوں کو دکھ پہنچا سکتے ہیں اور اگر انہوں نے جی برا كرك ميدان جنگ ميں آنے كى ہمت كى تو پھر فنكست كھاكرياؤل سريرر كھ كر بھاگ جائيں

گ۔ دنیانے ویکھا کہ اگرچہ ظاہری حالات مسلمانوں کے ناموافق تھے لیکن قرآن کریم نے جو پیش گوئی کی تھی وہ پوری ہو کررہی۔

وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ (1)"الله تعالى تمام لوگوں كے شر سے آپ كى تكہباني فرمائے گا۔" آپ کوعلم ہے کہ اعلان نبوت سے پہلے حضور نبی کریم علیہ اپنی قوم کی آ تکھول کا تارا تھے۔ان کی زبانیں حضور کوالصادق اور الامین کہنے سے نہیں تھکتی تھیں۔ لیکن جس روزنی رؤف رجیم نے دین توحید کی تبلیغ کا آغاز کیا توحالات یکسربدل گئے۔جولوگ حضور علیا کے قد مول میں آ تکھیں بچھانا اپنی سعادت سجھتے تھے وہ اب خون کے پیاسے ہو گئے۔ ہر ا یک کی خواہش تھی کہ کسی طرح توحید کے اس علمبر دار کو موت کی نیند سلانے کاشر ف وہ حاصل کرے۔ کی زندگی میں بھی حضورا سے عیار وشمنوں میں گھرے تھے جو حضور کے خون کے پیاسے تھے اور بھرت کے بعد جب حضور مدینہ طیبہ تشریف فرما ہوئے تو وہاں بھی د شمنان اسلام جن میں منافقین اور یہودی پیش بیش سے ان کی ساز شیں اور منصوبہ بندیاں صرف اس نقط برمر کوز تھیں کہ جس طرح ہو سکے اس آواز کو ہمیشہ کیلئے خاموش کر دیاجائے جوانہیں ہر لخط اللہ وحدہ لاشریک پر ایمان لانے کی دعوت دیتی رہتی ہے۔ جنگوں كاسلىلە بھى شروع ہو چكا تھا۔ سر كار دوعالم عليہ جب استراحت فرما ہوتے تو جال نثار اور وفادار غلامول کا ایک دسته رات مجر حضور کا پېره دیا کرتا کیکن جب بیه آیت نازل ہوئی اس دن سے حضور نے بہرہ داروں کو اپنے گھر بھیج دیا۔ فرمایا خدا نے میری حفاظت کی ذمہ داری اٹھالی ہے،اب مجھے کی بدائدیش سے کوئی خطرہ نہیں رہا۔ چنانچہ آپ نے دیکھا کہ بڑے بڑے خطرناک لمح مجھی آئے لیکن محبوب رب العالمین علی نے ذرا

> كُونَى كَزِيْدِنهِ بَهُ فِي سِكَا۔ وَكَالُوْالِنَّ يَيْدُخُلَ الْجُنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُوْدًا اَوْنَصَارِي "اَلْهُ مِنَ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ مَنْ اللَّهِ مِنْ كَانَ اللَّهِ مِنْ كَانَ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَ

پر واہ نہ کی۔اللہ تعالیٰ کی حفاظت پر کامل اعتاد کرتے ہوئے مجھی حفاظتی تدابیر کی طرف توجہ

نەدى ـ الله تعالىٰ نے اپنے اس دعدہ كويورافر مايااور بعد ميں كوئى دستمن محبوب رب العالمين كو

تِلْكَ آمَانِيَّهُ وَ قُلْ هَا تُوْا بُرْهَاكُمُولْ كُنْتُوْمِلْ قِيْنَ (2) "انبول نے كہا نبيں داخل مو گا جنت ميں كوئى بھى بغر ان كے جو

1- سورة المائدة: 67

يبودي بي ياعيسائي۔ يه ان كى من گرت باتيں بي، آپ (انہيں) فرمائے لاؤ کوئی دلیل اگرتم ہے ہو۔"

یبود کواینے دین پر براغرور تعاوہ یہ ڈیکے کی چوٹ پر کہتے کہ جنت میں ان یہود ونصار کی کے بغیر کوئی داخل نہیں ہوگا۔اللہ تعالی انہیں شر مسار کرنے کے لئے فرماتے ہیں۔

قُلُ إِنْ كَانَتُ لَكُوُ الدَّادُ الْأَخِرَةُ عِنْدَا للهِ خَالِصَةً مِّنْ دُوْنِ النَّاسِ فَتَمَثُّوا الْمَوْتَ إِنَّ كُنْتُوْصَابِ قِيْنَ ۞

"آب فرمائے آگر تمہارے لئے دار آخرت کی نعتیں اللہ تعالیٰ کے ہاں مخصوص ہیں تمام لوگوں کو جھوڑ کر تو بھلا آرزو کرو موت کی۔اگر تم

يع ہو۔"

وہ بری ممکنت اور و ثوق کے ساتھ سے وعویٰ کرتے تھے کہ دار آخرت کی ساری راحتیں، آسائش اور عزت افزاعی صرف ان کے لئے مخصوص ہیں۔ان کے اس وعویٰ كى لغويت كو ثابت كرنے كے لئے انہيں كہا كياكہ اس آلام ومصائب سے بجرى موئى دنيا میں رہے کے بچائے تم کیوں یہ تمنا نہیں کرتے کہ تنہیں موت آئے اور تم جنت کی ابدی

بہاروں کے مزے لوشنے لگو۔ لیکن کیا مجال کہ وہ اس کی تمناکریں۔ ونیا کے ساتھ ان کا اتنا قلبی تعلق ہے کہ وہ کسی قیت پراس دارالحن کو چھوڑنے کیلئے تیار نہیں۔

اس کے بعدوالی آیت میں ایک اعلان کیا گیا۔ وَلَنْ يَتَمَنُّونُهُ أَبِكُ أَبِمَا قَدَّمَتُ أَيْدِيهِمْ

"ہر گزہر گزوہ مجھیاس کی تمنا نہیں کریں گے بسبب پے کر تو توں کے۔"

ان کی کارستانیال ہر وقت ان کے سامنے ہیں اور انہیں معلوم ہے کہ صرف بلکیں بند ہونے کی دیر ہے، وہ ان کارستانیوں کی سز البھکننے کے لئے دوزخ میں پھینک دیئے جائیں گے۔ قرآن کریم نے اعلان کردیا کہ وہ ہر گز ہر گزید تمنا نہیں کریں گے۔ جاہے تو یہ تھا کہ

وہ تمنا کرتے اور مجمع عام میں اپنے مرنے کی دعا ما تکتے اور قر آن کریم کی اس پیش گوئی کو باطل ٹابت کر کے لوگوں کو دین اسلام اور پیغیبر اسلام سے برگشتہ کرتے جوان کی زندگی کی

عزیزترین آرزو تھی لیکن ان کوہمت نہ ہوئی کہ وہ یہ تمناکریں۔اب تک وہ ایبانہیں کر سکے

قیامت تک دوالیا نہیں کر سکیں گے۔اللہ تعالیٰ کے اس چینج کو قبول کرنے کی ہمت نہ آج تک انہیں نصیب ہوئی نہ قیامت تک نصیب ہوگی۔

حضور سر کار دوعالم علی کابیدار شادگرای ہے اگر وہ ضدیل آکر مرنے کی تمناکرتے تو جو بھی بیہ تمناکر تااس کو فور آموت کی نیند سلادیا جا تااور ان میں سے کوئی بھی زندہ نہ بچتا۔

بوس مید سا و جان و رود و من مید ساویا به جاروان میں سے وق من و رود بیات مندرجہ بالا آیات کے علاوہ قرآن کریم کی بے شار آیات ہیں جن میں ان واقعات اور حالات کی نشاندی کی گئی ہے جونزول قرآن کے صدیوں بعدروپذیر ہونے والے تھے۔ان میں سے جو واقعات ان جو دہ صدیوں کے دور ان وقع عزیز بر ہو حکریں و دیعہ: ای طرح

میں سے جو واقعات ان چودہ صدیوں کے دوران و قوع پذیر ہو چکے ہیں وہ بعینہ ای طرح و قوع پذیر ہوئے ہیں جس طرح قر آن کریم نے ان کے بارے میں اطلاع دی تھی اور جو

ا بھی و قوع پذیر نہیں ہوئے وہ بھی یقینائ طر<mark>ح و قوع پذیر</mark> ہوں گے جس طرح عالم الغیب والشہاد ۃ نے اپنی کتاب مقدس میں ان کاذ کر فرمایا ہے۔

وَمَنْ اَصْدَى مِنَ اللهِ وَيُلَدُّنَ

وَمَنْ آصُدُ قُ مِنَ اللَّهِ تَحْدِينَ يُكُانَ

اعجاز قر آن کی چو تھی وجہ بعثت نبوی سے پہلے آدم علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام تک ہزار ہاانہیاء ورسل

تشریف لائے۔انہوں نے جن مشکلات میں فریضہ تبلیغ انجام دیااوران کی قوموں نے ان کے ساتھ جو غیر انسانی اور بہیانہ سلوک کیا قر آن کریم نے بڑے مؤثر انداز میں ان واقعات اور کا تذکرہ کیا ہے۔ قر آن کریم سے پہلے جو آسانی کتب نازل ہو عیں ان میں بھی یہ واقعات اور یہ حالات بڑی تفصیل سے بیان کئے گئے ہیں، فرق صرف اتناہے کہ جب ہم ان واقعات کو قر آن کریم میں پڑھتے ہیں تو پڑھنے والے کے دل میں اللہ تعالی کی محبت، اپنے نبی کی اطاعت کا جذبہ اور جاد و حیات پر اس کے نقوش یا کو اپنا خصر راہ بنانے کا شوق پیدا ہو جاتا اطاعت کا جذبہ اور جاد و حیات پر اس کے نقوش یا کو اپنا خصر راہ بنانے کا شوق پیدا ہو جاتا

ہے۔اس کے برعکس جب ان واقعات کو سابقہ کتب میں پڑھاجاتا ہے توان جذبات کا تو وہاں نام و نشان نہیں ملتاالبتہ ان کو پڑھنے والا جرت زدہ ہو کر اپنے آپ سے بوچھنے لگتا ہے کہ کیا

نام وظائ بیل مما ابتدان و پر سے والا بیرت روہ ہو سرائے اب سے پوچے کتا ہے لہ لیا نید وہ لوگ تھے جن کو نبوت کے اعلیٰ وار فع منصب پر فائز کیا گیا۔ اگر چہ ایسے واقعات کی تعداد بہت زیادہ ہے لیکن ہم صرف چند واقعات کے بیان پر اکتفا کریں گے۔ اور ان کے

1\_السيرة النوبيه، جلد 3، صفحه 106

مطالعہ سے قاری پر بید حقیقت منکشف ہو جائے گی کہ قر آن کر یم میں انبیاء سابقین اور ان

کی اقوام کے بارے میں جو کچھ لکھا گیاہے وہ سابقہ آسانی کتب سے خوشہ چینی نہیں کی گئی، جس طرح متشر قين كاخيال ب، بلكه براه راست الله تعالى في قر آن كريم من ان حالات وواقعات کو بیان کر کے اپنے محبوب کے قلب منیر پر نازل فرمایا ہے۔ اس میں کسی انسان کی كاوش كاسر مود خل نبين اوربيه حقيقت بحى واضح موجائے گى كد قر آن كريم كى مؤرخ يا سكى ند ہبى فلاسفركى كاوشول كاثمر نہيں بلكه بيرالله بقالى كانازل كرده كلام بے جواس نے اپنے محبوب برنازل فرمایا۔اور اگریہ واقعات تورات وانجیل سے استفادہ کرتے ہوئے قر آن میں ذ كركئے جاتے توان ميں بھى وہ عناصر كليت نہيں تو جزوى طور پريائے جاتے جن كے پيش نظر نبوت كامقام رفع مخلف فتم كى لغز شول اوركو تابيول سے داغدار نظر آتا ہے۔ يملے آپ كتاب بيدائش كے باب19 كى آيات30 تا36 كامطالعد كريں جس ميں الله ك ايك نى حفرت اوط عليه السلام كي بارك مين مرزه سر الى ك عنى ب-اورلوط صغرے نکل کر پہاڑ پر جابسااور اس کی دونوں بیٹیاں اس کے ساتھ تھیں کیونکہ اے صغر میں ہتے ڈرلگااور دہاور اس کی دونوں بٹیال ایک غار میں رہے گئے۔ تب بہلو تھی نے چھوٹی سے کہاکہ ہماراباب بوڑھاہ اورزین پر کوئی مرد نہیں جود نیا کے دستور کے مطابق مارے پاس آئے۔ آؤ ہم اپنے باپ کو مے بلا عیں اور اس سے ہم آغوش ہول تاکہ اپ باپے نسل باقی رکھیں۔(32) سوانہوں نے اس رات اپنے باپ کو سے پلائی اور پہلو تھی اندر گئی اور اینے باپ سے ہم آغوش ہوئی پراس نے نہ جاتا کہ وہ کب لیٹی اور کب اٹھ گئی۔ (33) دوسرے روزیوں ہواکہ پہلو مخی نے چھوٹی ہے کہاکہ دیکھ اکل رات میں اپنے باپ ہے ہم آغوش ہوئی اور آؤ آج رات بھی اس کوے پلائیں اور تو بھی جاکر اس سے ہم آغوش ہو تاکہ ہماہے باپ ے سل باقی رحیس -(34) سواس رات بھی انہوں نے اپنے باپ کو سے پلائی۔ چھوٹی گئی اور اس سے ہم آغوش ہوئی اور اس نے نہ جانا کہ وہ کب لیٹی اور کب اسٹمی (35) سولوط کی دونوں بیٹیاں اپنے باپ ے حاملہ ہو کی (36) بڑی ہے ایک بیٹا ہوااس نے اس کانام مو آبر کھاوہی مو آبول کا

باپ ہے جواب تک موجود ہیں۔

چھوٹی سے بھی ایک بیٹا ہوا\_\_اوراس نے اس کانام بن عمی رکھاوہ ی بنی عمون کا باپ ہے جو اب تک موجود ہیں۔

نعود مربالله وقرق الله وقت كامقام رفيع اور كبال بيد اخلاقى بستى، اس كے اور كبال بيد اخلاقى بستى، اس كے اور كاب كا خيال آج بھى گھيا ہے گھيا آدى بھى نبيس كرسكا۔ بچ ہے كہ بيد قرآن اور صاحب قرآن عليقة كائى كام تفاكہ انبياء سابقين كے تقدس اور ان كى عصمت كوبيان كرے تاكہ ان كا دامن ان الزامات سے بالكل پاك اور صاف نظر آئے جو فتيج الزامات ان كے مائے والوں نے ان پر لگار كھے تھے۔

حضرت لوط علیہ السلام کے بارے میں جس دریدہ دہنی کا مظاہرہ تورات کے باب پیدائش کے مرتبین نے کیاہے وہ آپ نے پڑھ لیا۔اب اس نبی مکرم کے بارے میں قر آن کریم کے ارشادات سنے۔

وَاسْلُعِيْلَ وَالْيَسَعَ وَيُوْسُ وَلُوْطًا ﴿ وَكُلَّ فَضَلَنَا عَلَى الْعُلَمِينَ ٥ الْعُلَمِينَ ٥ الْعُلَمِينَ ٥

"بدایت وی اساعیل، پسع، یونس اور لوط کو۔ ان سب کو ہم نے فضیلت

دى سارے جہان والول پر۔ "

اس آیت میں لوط علیہ السلام کا علیحدہ ذکر نہیں کیا گیا بلکہ کی عظیم القدر انبیاء کے نامول کے ساتھ الناکاذ کر کیا گیا پھر فرمایا کو کُلا فَضَلْتَ عَلَى الْعَلَيْدِيْنَ اوران سب کو جن

میں حضرت لوط بھی شامل ہیں، ہم نے تمام جہانوں پر فضیلت دی۔ سور دانبیاء میں پھر اللہ تعالی لوط علیہ السلام کا بول احترام سے ذکر فرما تاہے۔

مراسطان وظ ميراسطام ويال مراجد ورروبه

كَانَتُ تَعْمَلُ الْحَبَيْنِ أَلَيْ فَمُ كَانُواْ تَوْمَر سُوْءٍ فسِقِيْنَ

وَ اَدْ خَلْنَهُ فِي رَفْتَرِينَا ﴿ إِنَّهُ مِنَ الصَّلِحِينَ ٥ (2)

"اورلوط کو ہم نے حکومت اور علم عطافر مایااور نجات دی اے اس گاؤل ے جس کے باشندے بہت رؤیل کام کیا کرتے تھے۔ بیشک وہ لوگ

بڑے نا ہجار اور نافر مان تھے۔ اور ہم نے اسے (لوط) کو داخل کر لیاا پی حریم رحت میں بیشک وہ نیکوکاروں میں سے تھا۔"

ان دو آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغیر حضرت لوط کو جن اعزازات سے نوازاہے وہ

بڑھے اور اس کے ساتھ تورات میں ان کی عصمت پر جو بد بودار داغ لگائے گئے ہیں ان کو دیکھئے آپ حقیقت تک پہنچ جائیں گے۔سور والصافات میں اللہ تعالی حضرت لوط علیہ السلام

دیھے آپ سیفٹ تک بھی جا یں کے بارے میں فرماتے ہیں۔

وَإِنَّ لُوْطًا لَّمِنَ الْمُهُمِّلِينَ إِذْ نَجَّيُنَاهُ وَآهُلُهُ أَجْمَعِيْنَ ٥

إِلَّا عَجُونَمَّا فِي الْغَيْرِينَ ٥

"بیشک لوط بھی پیغیروں سے ہیں ۔ باد کروجب بچالیا ہم نے انہیں اور ان کے سارے اہل خانہ کو۔ بجزا یک بڑھیا کے جو پیچھے رہنے والوں سے تھی۔"

اب نوح علیه السلام کے بارے میں تورات کی کتاب پیدائش کی چند آیات کاول پر ہاتھ

ر که کر مطالعه کریں۔

آپ کے باپ کا نام کمک تھا۔ جب ان کے باپ کی عمر 182 برس تھی تو آپ کی ولادت موئی آپ آدم علیہ السلام کی دسویں پشت سے تھے۔ (کتاب پیدائش باب5 آیت 28)

ای کتاب کے چھے باب کی آیت 9 میں حضرت نوح علیہ السلام کے متعلق مر قوم ہے۔ نوح مر دراست بازاورائے زمانہ کے لوگوں میں بے عیب تھا۔ (باب6 آیت9)

لیکن ای راست بازاور بے عیب ہتی کے متعلق تورات کی بیہ آئیتیں نظرے گزرتی ہیں تو مزید جربیر میں میں میں میں میں متعلق تورات کی بیہ آئیتیں نظرے گزرتی ہیں تو

انسان حيران ويريشان موكرره جأتاب

(طوفان سے بخیرہ عافیت نے نکلنے کے بعد) نوح کاشتکاری کرنے نگاادر اس نے ایک انگور کا باغ دگیا، اس نے اس کی ہے تی ادر اسے نشہ آبالور وواسخ ٹریسے میں برمنہ ہو گیا۔

باغ لگایا،اس نے اس کی مے بی اور اسے نشہ آیا اور وہ اپنے ڈیرے میں ہر ہند ہو گیا۔ کیالو گوں کو پاکبازی اور تقو کی کی راہ دکھانے والا اور نبوت کے شرف سے مشرف ہو

کر آنے والاالی مذموم اور گھٹیاحر کت کاار تکاب کر سکتاہے؟ کیااخلاقی لحاظ ہو وہ اتناپیت موسکتاہے کہ وہ شراب سے بدمست ہو کراپی ڈیرہ میں برہند ہو گیاجہاں اس کی بہویٹیاں

موجودهولگي۔ معاذ الله ثم معاذ الله

قر آن کریم میں حضرت زکریا علیہ السلام کی نیاز مندانہ دعا،اس کی قبولیت، حضرت کی کی سیر ت اور اخلاق کی جو سورہ مریم کی ابتدائی آیات میں تفصیلات بیان ہو عمی یہ واقعہ تقریباً نہیں تفصیلات کے ساتھ انجیل لو قاباب اول آیات 5 تا25 میں نہ کور ہے صرف فرق انتا ہے کہ انجیل میں نیاز وادب میں ڈوئی ہوئی التجانہ کور نہیں جو اس واقعہ کی جان ہے نیز آپ کے سکوت کو قر آن تھیم نے جہاں محض اس خوشخری کے وقوع پذریہ ہونے کی علامت قرار دیاہے وہاں انجیل میں لکھا ہے کہ بطور سر ااس سے قوت گویائی سلب کرلی گئی تھی چنانچہ اس باب کی آیت 20 ملاحظہ فرما عمی۔
"اور دیکھ جس دن تک میر ہا تیں واقع نہ ہو عمی تو چپکار ہے گا اور بول نہ سکے گا اس لئے کہ تو نورات کے برعکس قرآن کریم میں جن یا کیزہ کلمات سے حضرت کی علیہ السلام کی تورات کے برعکس قرآن کریم میں جن یا کیزہ کلمات سے حضرت کی علیہ السلام کی

کورات نے بر مس فر ان کریم میں جن پائیرہ کلمات سے حضرت میں علیہ انسلام می شخصیت، ان کی سیر ت و کر دار کی تصویر کشی کی گئی ہے اس کو پڑھ کر آپ کی عظمت کا پورا میں میں اور فقیف

احساس دل میں نقش ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ حضرت بیجیٰ علیہ السلام کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں۔

لِيَعْيِى خُنِوالْكِنْبَ بِقُوَّةٍ وَالنَّيْنَهُ الْخُلُمُ صَبِيًّا ٥ وَحَنَانًا قِنْ لَكُنَّا وَذُكُولًا وَكُانَ تَقِيًّا ٥ وَبَرَّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمُ يَكُنْ جَبَارًا عَصِيًّا ٥ وَسَلَا عَلَيْدِيْوُمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَكُوْتُ وَنَوْمَ يُنْعَتُ حَيَّا ٥

و یو مربعث حیا 0 "اے کی کر لواس کتاب کو مضبوطی سے اور ہم نے عطا فرمادی ان کو

اے ہیں پر بواس کیاب و مصبوی ہے اور ہم نے عطافرہادی ان و دانائی جبکہ وہ بنچ تھے۔ نیز عطافرہائی ول کی نرمی اپنی جناب سے اور نفس کی پاکیزگی۔اور وہ بڑے پر ہیزگار تھے اور وہ خدمت گزار تھے اپنے والدین کے اور وہ جابر اور سر کش نہ تھے اور سلامتی ہوان پر جس روز وہ بیدا ہوئے اور جس روز وہ انتقال کریں گے اور جس روز انہیں اٹھایا

جائے گا۔"

حضرت ابوب عليه السلام كے قصه ميں الله تعالى كى عبادت كرنے والوں اور اس كى رضا

کے طلب گاروں کیلئے بڑی روشن اور واضح تصیحت ہے۔ وہ یاد رتھیں کہ اگر آزمائش کی ایک

وادی سے ان کا بھی گزر ہو جہال قدم قدم پر مصیبتوں کے الده هامنه کھولے بیٹھے ہول ۔

جہال بربادیوں اور ویرانیوں کے روح فرساسائے ہوں تواہیے رب کریم کا شکوہ نہ شروع کر

دیں، اس کی رحمت سے مایوس نہ ہو جائیں بلکہ میرے ابوب کو سامنے رتھیں صبر و

استقامت كادامن تعام موئ قدم آ كر برهات جائي فاستنجيبنالة فكشفنا كانويد

ای واقعہ کواگر بائل میں پڑھیں کے تو تو کُوری لِلْغیدی تین کی او فی سی جملک بھی آپ

کو نظر نہیں آئے گا۔ وہاں آپ کو ابوب نامی ایک ایے آدمی سے واسطہ پڑے گاجو اپنی

پیدائش کے دن پر لعنت بھیج رہاہے چنانچہ صحفہ ابوب باب3 میں ہے۔

انہیں بھی سائی جائے گی۔

(16-11=13

ے، کہتاہ۔

اس کے بعد الوب نے اپنامنہ کھول کراپے جنم دن پر لعنت کی اور الوب کہنے لگا، نابود ہو وہ
دن جس دن میں پید اہو ااور دورات بھی جس میں کہا گیا کہ دیکھو بیٹا ہوا۔
وہ دن اند جر اہو جائے دورات با نجھ ہو جائے۔ اس میں خوشی کی کوئی صدانہ آئے \_\_ اس
کی شام کے تارے تاریک ہو جائیں۔ (آیات 1 تا - 7-9)

گیر دوا پٹی پیدائش پر نفرین بھیجتا ہے چتا نچہ اس باب میں ہے۔
میں رخم میں ہی کیوں نہ مرگیا۔ میں نے پیٹ سے نگلتے ہی جان کیوں نہ دے دی یا پوشیدہ
اسقاط حمل کی ماند میں وجود میں نہ آتایا ان بچوں کی ماند جنہوں نے روشی نہ دیکھی۔ (باب

ای پر بس نہیں بلکہ وہ اپنے خدا ہے شکوہ کرتا ہوا نہیں بلکہ الجنتا ہوااور جھگڑتا ہوا سائی دیتا

اے بنی آدم کے ناظر ااگر میں نے گناہ کیا ہے تو تیر اکیا بگاڑ تا ہوں تو نے کیوں جھے اپنانشانہ

بنالیاہے یہاں تک کہ میں اینے آپ پر بوجھ ہو جاؤں تو میر اگناہ کیوں نہیں معاف کر تااور

آ کے بڑھے باب10 میں وہی الوب ہمیں اپنے رب سے رہے ہوئے سائی دیتا ہے۔

میری روح میری زندگی سے بیزار ہے۔ میں اپنا شکوہ خوب دل کھول کر کروں گا۔ میں اپنے

ميرى بدكارى كيول نبيل دوركر تا\_ (باب7: آيت 20-21)

دل کی تلخی میں بولوں گا۔ میں خداے کہوں گا مجھے ملزم ند تھبراؤ مجھے بتاکہ تو مجھ سے کیوں جھڑتا ہے کیا بھے اچھالگتاہے کہ اند چر کرے۔ تومیرے خلاف نے نئے گواہ لاتاہے اور اپنا قبر مجھ پر بردھاتا ہے ہی تونے مجھے رحم سے نکالا بی کیوں۔ میں جان دے دیتااور کوئی آگھ مجھے ندو کھ یاتی میں ایا ہو تاکہ گویا تھائی نہیں (باب10- آیات 1-2-3-17-18-19) اب آپ خود انصاف فرمائے کہ کیاالیا شخص جوسر الااحتجاج ہے جواپے رب پر ظالم ہونے كالزام لكاتا ہے جو مصائب سے اكتاكرائي پيدائش پر لعنتوں كى بوچھاڑكرتا ہے كياس كى زندگیااس کی سیرت میں کوئی ایس چزہ جو ہمارے لئے ہدایت کا باعث ہو۔ اس کے برعکس قرآن کریم ابوب علیہ السلام کاذکر ان نور انی کلمات سے کرتا ہے۔ وَالتُونِ إِذْ نَا ذِي دَبَّهُ آنِي مُسِّنِي الضُّرُ وَآمْتُ أَرْمُ الرَّعِينَ فَاسْتَعِبْنِنَا لَهُ فَكُشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُيّ وَاللَّيْنَهُ آهُلَهُ وَمِثْلَهُمُ مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَذِكْرَى لِلْعَبِدِيْنَ "یاد کروالوب کوجب پکاراانہوں نے اپنے رب کواور عرض کی کہ مجھے پنچی ہے سخت تکلیف اور توار حم الراحمین ہے (میرے حال زار پر بھی رحم فرما) توہم نے قبول فرمائی اس کی فریاد اور ہم نے دور فرمادی جو تکلیف انہیں پہنچ رہی تھی۔اور ہم نے عطاکئے اے اس کے گھروالے نیزاتے اور ان کے ساتھ اپنی رحت خاص ہے۔ اور یہ (ذکر ابوب)

## حضرت يوسف عليه السلام

تفیحت ہے عبادت گزاروں کیلئے۔"

حضرت یوسف علید السلام کاذکر با ئبل میں بھی موجود ہے لیکن قر آن تھیم نے ان کی داستان حیات کو جس انداز میں بیان کیا ہے، اس کی شان ہی نرائی ہے۔ یوں تو قر آن تھیم میں سابقد انبیاء کرام کی پر نور اور در خشال زندگیوں کے بیمیوں قصے ندکور ہیں۔ جن کا ہر پہلوز شد وہدایت کے انوار برسار ہاہے۔ لیکن "احسن القصص" کے لقب سے صرف یوسف صدیق علیہ الصلوة والسلام کی واستان حیات کو ہی نواز اگیا ہے۔ اس کی وجہ ؟اس کی وجہ ظاہر

ہے۔ میکیل انسانیت کی منزل رفع کی طرف جو راستہ جاتا ہے اس کے سارے چے وخم، نشیب و فراز، پین آنے والی د شواریال، منزل سے دل برداشتہ کر دینے والے علین مرطے، منزل سے عافل كر دين والے حسين و جميل مناظر، اور دل موه لينے والى د کچیپیال، ان سب کو اتنی و ضاحت ہے بیان کر دیا گیا ہے کہ کسی ابہام والتباس کی طخبائش نہیں رہتی۔ پھراس جانگداز، تھن اور طویل راہ کو طے کرنے کے لیے مسافر کو جس صبر، عزم، توکل، تقویٰ، عالی حوصلگی اور سیر چشی کی ضرورت ہوتی ہے اس کا ذکر بھی اتنے د لنشین اور موثر پیرائے میں کیا گیاہے کہ اگر انسان فطرت سعید اور قلب سلیم کی نعمت سے محروم نہ ہو تو وہ اس منزل تک رسائی حاصل کرنے کے لئے بے تاب ہو جاتا ہے۔ وہ طو فانول سے کھیلتا، بچری ہوئی لہرول سے آگھ چولی کرتا، ہلاکت انگیز گردابول کامنہ چاتا، چٹانوں ہے مبھی نکراتا، مبھی دامن بیاتا ہواساعل مراد کی طرف بردھتا چلا جاتا ہے۔ آپ خود انصاف فرمائے جس ذات اقد س واطبر کی داستان حیات کاد امن ایسے انمول حقائق ہے لبريز ہواگر اے احس القصص نہ كہا جائے تو كيا كہا جائے اور اگر قر آن اے احسن القصص نه کے تواور کون کے؟ حفرت اسحاق عليه السلام كے فرزند حضرت لعقوب عليه السلام كا خانواده كنعال ك علاقه میں فروکش ہے اللہ تعالی نے آپ کوکشر تعداد میں بینے عطا کے ہیں جوخو برو، دراز قامت، تنومند اور بوے جفاکش ہیں۔ آخری عمر میں حضرت یعقوب کے ہاں ایک فرزند تولد ہو تاہے جو حسن در عنائی کااپیا حسین و جمیل پکرہے جس سے حسین تر پکیر چٹم فلک نے اس وقت تک دیکھاہی نہیں۔ جمال صوری کو حسن معنوی نے خار جاند لگادیتے ہیں۔ حضرت یعقوب اس مر قع دلبری وزیبائی کو دیکھ دیکھ کر پھولے نہیں ساتے۔ یہ طفل جلیل جیے جیے زندگی کے مرحلے طے کر تاجارہاہ ہو نہاری،اورار جمندی کے آثار ظاہر ہوتے چلے جارہے ہیں۔ نجابت وشر افت کارنگ دن بدن تکھر تا جارہاہے بڑے بھائیوں کے دل میں حسد کی چنگاریاں سلکنے لگی ہیں۔ دس بارہ سال کا سن ہے کہ ایک رات یوسف علیہ السلام نے ایک خواب دیکھا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ گیارہ ستارے، سورج اور چاندا نہیں سجدہ کررہے ہیں۔ صبح اس کاذکراہے پدر بزر گوارے کردیتے ہیں۔ آپ اس خواب کے آئینہ میں اپنے نور نظر کے در خشال اور تابندہ مستقبل کا مشاہدہ فرماتے ہیں۔

گویااس خواب نے حضرت یوسف علیہ السلام کی منزل کا تعین کر دیا ہے۔ پہلے ہی بتادیا گیا که مخلش خلیل کابید لاله رتملین قبا، شرف انسانیت کی جاودال اور ہر دم جوال عظمتوں کو اينے دامن ميں سمٹنے والا ہے۔ لیکن کیاان جاودانی عظمتوں کوپالینے کاراستہ ہموار اور خوشگوارہے؟ کیااس پر گلاب کی نرم ونازک پیتال بچھی موئی ہیں جن پر خرامال خرامال گزرتے جاناہے؟ یادہ راستہ تیز کانٹول اور کھر دری چٹانوں سے اٹا پڑا ہے اور اس پر چلنے والے کا فرض ہے کہ وہ اپنے خون ناب سے ان کانٹوں اور چٹانوں کو لالے کی سرخی اور گلاب کی مہک بخشے۔ اپنی جواں ہمتی اور اولوالعزمی ے ویر انوں کو فردوس بدامال بنا تا ہوا آ گے برھے۔ قدرت البی کے سامنے تو کچھ مشکل نہیں کہ آن واحد میں کمنامی کی پہتیوں سے زکال کر مجی عزت اور حقیقی ناموری کی بلندیول تک پہنچادے اور کسی کی پیشانی پر پسینہ کا قطرہ بھی نمودارنہ ہولیکن سنت البی یول نہیں۔نوامیس فطرت کے تقاضے اس کے برعکس ہیں۔ رہد رے تو عزم بلد پیدا کر يهال فقط سر شاہيں كے واسطے ب كلاہ مقام یوسفی کی بلندیوں پر للچائی ہوئی نگاہ ڈالنے والے یادر تھیں کہ اس راہ کا پہلا مرحلہ بی صبر آزمااور حوصلہ شکن ہے۔ کنوال ہے تک، تاریک اور گر اکنوال۔ بھائیول کے ہاتھ گلے میں رسہ ڈال رہے ہیں پھرای کو عیں میں افکارہے ہیں۔جب کو عیں کی گہرائی نصف رہ جاتی ہے تواو پر سے رسہ کاف دیاجاتا ہے۔انجام سے بے نیاز ہونے کی ہمت اور حوصلہ ہے توآ کے بردھو! فکر مت کرو۔ حمہیں رحت خداوندی ضائع نہیں ہونے دے گی۔جب تم گرو مے توجر ئیل کے نورانی پر حمہیں تھام لینے کے لئے بچھے ہوں مے لیکن وہاں تک وینچنے کے لئے تم کہاں تک صبر و ثبات کا مظاہرہ کرتے ہویہ ضرور دیکھاجائے گا۔ پھر مصر کا بازار ہے اور خاندان رسالت کا بدگل سر سبد غلام کی حیثیت ہے وہال بیچنے ك لي الياجاتا - خريدار بوليال دي لك بير يوسف جوكل تك الي مال باب كى آتکھوں کا تارا بنا ہوا تھاائی اس تذکیل ورسوائی کو دیمچے رہاہے اور خاموش ہے، کسی کواس راز ے آگاہ نہیں کرتا کہ وہ کون ہے۔ لبول پر مہر خاموشی ہے۔ آنکھ قدرت البی کے کرشے

دیکھنے میں محوہ اور دل ہے کہ صبر کادامن مضبوطی سے تھامے ہوئے ہے اور زبان اپنے

اب ند تاریک کنوال ہے ند بھائیول کی سر و مبری اور سر زنشیں ہیں نہ کاروال والول کی

در شتی ہے اور نہ بازار کی رسوائی۔اب آزمائش ایک نیاروپ اختیار کرتی ہے مصر کے رکیس اعظم اور سلطنت کے مدار المبام کا عظیم الشان قصر ہے جہاں ہر ست زندگی اپنی ساری

رنگینیوں کے ساتھ محو خرام ہے۔ آرام و آسائش اور خوردونوش کا شابانہ اہتمام ہے۔ کی

رب کے فیصلہ پر شکوہ سنج کہال شکر کنال ہے۔ آخر کار بادشاہ کامدار المبام عزیز مصر س

ے زیادہ بولی دیتاہے اور یہ نیلامی اس کے حق میں ختم ہوتی ہے۔

سال عیش وطرب میں ڈوبے ہوئے اس ماحول میں بسر ہوتے ہیں۔اب ممسن یوسف جوان ہو گیاہے۔ حسن کی جلوہ سامانیاں محشر بیا کرنے لگی ہیں۔ محل کی جس روش پر چل نکلتے ہیں دل قد مول میں بچھے چلے جاتے ہیں۔ خود عزیز مصر کی بوی ہزار جان سے شار بے لیکن آ تکھیں ہیں کہ بار حیاہے اٹھتی ہی نہیں، ہونٹ ہیں کہ ملتے ہی نہیں۔ آخر کاراس امتحان کی سٹینی اپنی انتہا کو پہنچ گئی۔ جب عزیز مصر کی بیوی اپنے خلوت کدہ میں لے گئی اور سارے دروازے بند کرد یے اور منت لک (جلدی کرواب کیادیے) کی اشتعال انگیز وعوت دی لیکن بوسف معصوم نے معاذ اللہ، (خداکی پناہ) کہد کر اس کی پیش کش کو پائے استحقار ے محکر اکر رکھ دیااور بتادیا کہ مقام یو سفی پر چہنچنے کاخواب دیکھنے والو!اس راہ میں ایسے پر خطر اور ہوش ربا لمح بھی آتے ہیں اور مر دان پاک یول دامن بچاکر نکل جاتے ہیں۔ اس گناہ کی بیاداش میں کہ تم نے عفت وعصمت کے دامن کو داغدار ہونے سے کیوں بچایا آپ کو جیل کی کو تھری میں قید کر دیا جاتا ہے۔ نودس سال ای اسیری میں گزر جاتے ہیں لیکن ندول میں شکوہ ہے اور ندز بان پر شکایت۔ دل اپنے رب کریم کی محبت سے سرشار ہے۔اور زبان اس کی تو حید و کبریائی کے گیت گار ہی ہے اور کئی بھٹکے ہوؤں کوراہ ہدایت دکھا ر ہی ہے۔ یہاں تک کہ بادشاہ مصرایک بھیانک خواب د کمچہ کر بے چین ہو جاتا ہے۔اس کی تعبیر معلوم کرنے کے لیے اپنے وزیروں، دربار کے دانشوروں اور کا ہنوں کو طلب کرتا ہے۔سب بے بس ہیں اور اسے خواب پریشان کہنے پر مصر ہیں۔ آخر وہ صحف جس نے قید خانے میں آپ سے اپنے خواب کی تعبیر یو چھی تھی اور اسے صحیح پایا تھا، باد شاہ سے اجازت لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور بادشاہ کاخواب بیان کر کے تعبیر بتانے کی در خواست کرتا ہے۔ بہال حضرت یوسف صدیق کی عالی ظرفی اور بلند حوصلگی کا ایک پہلو

بے نقاب ہو تا ہے۔ نہ تو آپ نے اس خفس کو وعدہ فراموشی کا طعنہ دیانہ تعبیر بتانے کے لئے اپنی رہائی کا مطالبہ کیا بلکہ خواب کی تعبیر بھی بتادی اور ان تنگین حالات سے عہدہ برآ ہونے کی تدبیر بھی بیان فرمادی۔ گویا آپ نے ابت کردیاکہ آپ آ فالب ہیں، آ فاب بن مانگے نور برساتاہ اور ہر چیٹم بینا کوروشن کر دیتاہ۔ بادشاہ جب آپ کی عظمت کا معترف ہو کر ازخود آپ کورہا کرنے کا تھم صادر کر تاہے تو فقر غیور اس تھم کو مانے سے انکار کر دیتا ہے اور مطالبہ کرتا ہے کہ پہلے اس الزام کی تحقیق کروجس کی یاداش میں مجھے اتناعرصہ پابند سلاسل رکھا گیااس کے بعد تمہارے اس تھم کومانے یار و کرنے پر غور ہوگا۔ باوشاہ نے زنان مصرے تحقیق احوال کے لئے جب باز پرس کی تونہ صرف زنان مصرنے یک زب<mark>ان ہو</mark> کر آپ کی پاک دامن کی شہادت دی بلکہ عزیز مصر کی بیگم نے جو بہتان تراشے اور قید کرانے میں پیش پیش تھی برملا کہہ دیا اُلاک حَصَّبِهُ عَلَى الْبَحْقُ اللَّهِ عَلَى مِولَيا قِصُور واريس تقى - مين اين جرم كااعتراف كرتى ہول۔وہ معصوم ہے۔اس کی چشم باحیا کی قتم!اس کادامن عصمت ہر داغ ہے یاک ہے۔ یوں وہ نبی جس نے اپنے رب کریم کوراضی کرنے کے لیے مصر کے کوچہ وبازار میں ایے آپ کو بدنام کرنے کا جرات منداند اقدام کیا تھا آج جب زندان مصرے قدم باہر ر کھتا ہے تودوست دستمن اس کی سیرت کی پاک، اس کے اخلاق کی بلندی، اور اس کے کر دار کی پچتگی کو دل و جان ہے تشکیم کر رہے ہیں۔ اگر چہ آپ کی عظمت شان اس طرح بھی آ شکارا ہو رہی ہے لیکن اس ہے بھی کہیں زیادہ آپ حضرت یوسف کی جلالت مرتبت کا اندازہ لگانا جاہیں تو وہ جملہ غور ہے سنئے جو اس وقت ان کے دل کی گہرائیوں ہے نکل کر آسته آسته زبان يرآرباب-آپ كهدر بيل-وَمَا ٱبْرَيْ نَفْسِنَى إِنَّ النَّفْسَ لَامَّارَةً بِالسُّوْءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّنَ إِنَّ رَبِي غَفُوْرُ يَجِيْدُ٥ "مجھے اپنی پاک دامنی کادعوی نہیں نفس کا کام ہی برائی کا تھم دیناہے گر جس پر میرارب و حم فرمائے۔ بیشک میر اپر ور د گار غفور رحیم ہے"

سجان الله كياشان ب\_اس تواضع كى اور حمكنت اور و قار باس انكسار ميس!

مور خین کے بیان کے مطابق مصر پر اس وقت پندر ہویں خاندان کی حکومت تھی جو تاریخ میں پر واہے بادشاہوں (Shepherd Kings or Hyksos Kings) کے تام مشہور ہیں اور حضرت یوسف کے زمانہ میں جو بادشاہ تھااس کا نام ابو فس (Apophis) بتایا جاتا ہے۔ای کے عبد میں مصراین تاریخ کے طویل اور بدترین قطے ووچار ہواباد شاہنے ان بگڑے ہوئے حالات سے نبرد آزما ہونے کے لیے حضرت یوسف کو مکمل اختیارات دے دیئے اور آپ نے کسی بچکچاہٹ اور تذبذب کے بغیراس تقلین ذمہ داری کو قبول فرمایا۔ ڰٵڶٲۼۼڷؠؽ۬عڮڂڗؘٳؿڹٲڵۯؙڞؚٳؽٞٙڂڣؽڟ۠ۼڸؽڴ<sup>٥</sup> جب قط بڑا تو آپ نے اپنے غذائی و خیروں کے مند کھول دیے صرف اہل مصر ہی آپ کی حسن تدبیرے قط کی ہلاکت الگیزیوں سے محفوظ نہیں رہے بلکہ گردونواح کے ضرورت مند بھی جب حاضر ہوتے توانہیں محروم والس ندلوٹایا جاتا یہاں تک کہ آپ کے جود و سخا کاچر جا کنعان تک جا پہنچااور فرز ندان بعقوب علیہ السلام طلب خوراک کے لئے حاضر ہوئے۔ آپ نے انہیں پیچان لیالیکن جمایاتک نہیں۔ان کے او نوں کو بھی لاد دیااور جو قیت انہوں نے اداک وہ بھی چیکے سے ان کی خرجیوں میں رکھ دی اور فرمائش کی کہ دوبارہ آئیں توایے چیوٹے بھائی کو بھی لیتے آئیں۔وہ دوبارہ آئے پھر انہیں اپنی دادود ہش ہے مالامال کر دیا لیکن رازے پر دہ نہ اٹھایا۔ تیسری مرتبہ جب آئے تواب وہ گھڑی آئینچی تھی کہ آپ اپنا تعارف کرادیں۔ جس اندازے آپ نے اپنا تعارف کرایا وہ صرف آپ کو ہی زیاہے اور یمی باتیں آپ کی شان یوسفی کو چار چاند لگانے کا باعث بنتی ہیں۔ فرمایا هل عَلِمُ تُعْمَا فَعَلَمُ مُعْ يَعُوسُ فَ وَكَيْفِيهِ كَما تَهِيس ياد ب جوسلوك تم في يوسف اوراس ك بھائی کے ساتھ کیا (مباداوہ حقیقت سے پردہ اٹھنے کے باعث شر مند گی محسوس کریں)اس لے فور أفر ادیا إِذْ أَنْ مُعْدِ جِهِ لُونَ لِعِن اس وقت تم ناواقف اور بے خر تھے۔ ساتھ ہی ان کے اس ظالماندرویہ کی خود ہی معذرت پیش کر دی اور انہیں یقین بھی د لایا کہ وہ مطمئن ر ہیں ان سے کوئی باز پر س نہیں کی جائے گی۔ بھائی جرت سے مند تک رہے ہیں اس وقت بھی آپ کے دل میں نخوت کا کوئی جذبہ بیدار نہیں ہوابلکہ فرمادیا۔ قَدْ مَنْ اللّٰهُ عَلَيْنًا بیشک ہم پر اللہ تعالی نے بید لطف واحسان فرمایا ہے۔ کہال سے اٹھایا اور کہال پہنچادیا کیکن اپنے پنیبراند تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے اس حقیقت کو بھی عیاں کر دیا کہ ایسے لطف واحسان

∞

إِنَّهُ مَنْ يَتَقِي وَيَصْبِرُ فَإِنَّ اللهُ لَا يُضِيعُ أَجُوالْمُحُسِنِينَ ﴿ اللهُ عَلَى اللهُ عَالَى اللهِ اللهُ تَعَالَى اللهِ اللهُ اللهُ

میسان بو سن سون میار راه به اور بر راه به دارستان بید نیکو کارول کااجر ضائع نهیل کرتا۔"

کیا بات ہے قدم قدم پر حقائق کے موتی لٹاتے ہوئے معارف کے گلتان اگاتے برمن از مقصوری طرف رمزی سرمین سے نہیں فریا کہ میں نے تقد کا اور صبر اختیار

ہوئے منزل مقصود کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ یہ نہیں فرمایا کہ میں نے تقوی اور صبر اختیار کیااس لئے ان احسانات کا مستحق قرار پایا کیونکہ اس میں غرور وادعا کی آمیزش بھی ہو سکتی ہے اور یہ غلط فنمی بھی پیدا ہو سکتی تھی کہ یہ صرف آپ کی ذات والا صفات کے ساتھ

ہے اور یہ علا میں میں پیدا ہوئی کی لہ یہ سرک آپ کا دات والا صفاف سے ساتھ مخصوص ہے بلکہ فرمایا مَتن یَبَتَی و کیکٹیوٹر جو بھ<mark>ی تقو</mark>کا کا لباس پین کر صبر کی قندیل روشن کر کے آگے بڑھے گار حمت خداد ندی اس کی مخلصانہ جدو جبد پراپنی قبولیت کے پھول شار

رے سے برے اور سے مدر میں ان مصابط بدور ہور ہو کرتی جائے گی۔ آئے جس میں ہمت ہے خود تجربہ کر کے دیکھ لے۔

ے بہر دور ہونے كاطريقه كياب فرمايا:

وں پات مات مال کے عام ہے یاران مکت وال کیلیے

جر و فراق کی طویل رات سحر آشنا ہو رہی ہے۔ وہ روز سعید طلوع ہو رہاہے جب بچھڑے ہوئے والدین اپنے نور نظرے ملنے کے لئے مصر پہنچ رہے ہیں۔ حضرت یوسف

در میں میں میں میں میں میں میں میں ایونی کی تعبیر جو میں نے بھین میں دیکھاتھا۔ اس تعبیر کو بروئے کار لانے میں میر اکوئی کمال نہیں محض میرے پروردگار کی بندہ نوازی

ہے۔ یہاں ان مشکلات کا مختصر ذکر بھی کر دیا تاکہ لطف راحت میں اضافہ ہو۔ آخر میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ صدیت میں دامن طلب بھیلاتے اور وہ چیز مانگتے ہیں جس کے مانگنے کے بعد

دل کی سار ی صرتیں اور سارے ارمان پورے ہو جاتے ہیں اور آپ کا عقاب ہمت جو اب تک بلندیوں کی طرف پر کشار ہاہے اپنی منزل تک پہنچ جا تاہے عرض کی۔

كَاطِرَ التَّمَوْتِ وَالْدَمُضِ آنْتَ وَلِيَّ فِى الدُّنْيَا وَالْاَخِوَةِ الْمُنْيَا وَالْاَخِوَةِ الْمُوْدِيَةِ اللَّهُ اللَّائِيَةِ وَاللَّائِيةِ وَاللْمُواللَّالِيةِ وَاللَّائِيةِ وَلَّائِيةِ وَاللَّائِيةِ وَاللَّائِيةُ وَاللَّائِيةِ وَاللَّائِيةِ وَاللَّائِيةُ وَاللَّائِيةُ وَاللَّائِيةُ وَاللَّائِيةِ وَاللَّائِيةُ وَاللَّائِيةُ وَاللَّائِيةُ وَالْمُوالْمِيةِ وَاللَّائِيةُ وَاللَّائِيةُ وَاللَّائِيةُ وَاللَّائِيةُ وَاللْمُوالِيةِ وَاللَّائِيةِ وَاللَّائِيةُ وَاللَّائِيةُ وَالْمُوالِيقِيقِ وَالْمُلِيعِيْدِ وَالْمُلْمِيةُ وَالْمُلْمِيةُ وَالْمُلْمِيةُ وَالْمُلْمِيةُ وَالْمُلْمِيةُ وَالْمُلْمِيةُ وَاللَّائِيةُ وَالْمُلْمِيةُ وَالْمُلْمِيةُ وَالْمُلْمِيةُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُ وَاللِمُلِمِي وَالْمُلْمُ وَالْمُلِمِي وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلِمِي وَالْمُلْمُ وَالْمُلِمِ وَالْمُوالِمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُوالْمُولِمِي وَالْمُلْمُ وَالْمُلِمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلِمِي وَالْمُلْمُولِمُ وَالْمُلْمُولِمِي وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُولِمِي وَالْمُ

"اے بنانے والے آسانوں اور زمین کے! توبی میر اکار سازے دنیا میں اور ملا اور آخرت میں مجھے وفات دے در آنحاریحہ میں مسلمان ہوں اور ملا

دے مجھے نیک بندول کے ساتھ۔"

گویا شمع ایمان کو فروزاں کر کے اس دار فناہے دار بقا کی طرف کوچ کر نااور اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی سنگت میں شامل ہو جانا یہی منز ل یوسف ہے۔

یں میں ہوتا ہے۔ جوخواب آپ نے بحیین مین دیکھاوہ سچاخواب تھااسے ضرور پوراہونا تھااور وہ پوراہوا

لکین خواب دیکھنے والے کو سمحیل کی منزل تک پہنچنے کے لیے جن مر حلول سے گزر ناپڑاوہ آپ کی افتدا کرنے والوں کی نگاہ سے او جھل نہیں ہونے چاہئیں۔ ہمت، صبر ، تو کل اور

ر حت خداوندی کی دیگیری ہے ہی انسا<mark>ن اس</mark> رفیع منزل تک پہنچ سکتا ہے۔ ۔

یورپ کے مستشر قین قر آن کریم پر جہال دوسرے بے سر وپااعتراضات کرتے ہیں وہاں بڑی شد وید ہے یہ الزام بھی لگاتے ہیں کہ قر آن حکیم میں انبیاء سابقین کے جو

وہاں بوق سد و مدھے ہید افرام ، می لاکھے ہیں کہ فران سے بیل انہیاء سام بین کے جو واقعات مذکور ہیں وہ و می رہانی نہیں بلکہ پیغیبر اسلام نے علاء الل کتاب سے انہیں سنااور پھر قر آن میں درج کر دیا۔ اس الزام کی لغویت ٹابت کرنے کے لئے ہمیں کمی خارجی دلیل کی

قر ان میں درج کر دیا۔ اس افرام کی تفویت ثابت کرنے کے لئے ہمیں سی خار بی دیں گی ضرورت نہیں اگر آپ تورات و انجیل میں بیان کردہ قصص کا موازنہ قر آن کریم میں ند کورہ واقعات سے کریں گے تو حقیقت خو د بخو داظہر من الشمس ہو جائے گی۔ یوسف علیہ السلام کا واقعہ بی لیجئے قر آن کریم نے اس واقعہ کو جس انداز سے بیان فرمایا ہے وہ کس قدر

سبق آموز، بصیرت افروز اور عبرت انگیز ہے۔ ہر آیت روشنی کا ایک بلند مینار ہے جس کی تابانی سے پیچیل انسانیت کا راستہ جگمگارہا ہے۔ قدم قدم پر حضرت یعقوب اور حضرت

یوسف کی جلالت شان کے آثار د کھائی دیتے ہیں اسے پڑھ کر کامیاب و کام ان زندگی گزارنے کاشوق دل میں انگرائیال لینے لگتاہے لیکن یمی قصہ جب ہم تورات میں پڑھتے ہیں تو ہمیں انک عام آدمی کی و کھی پھیکی داستان دیا۔ یہ معلوم ہوتی سے جہ معرفی مان سے اور

تو ہمیں ایک عام آدمی کی رو تھی پھیکی داستان حیات معلوم ہوتی ہے جوہر فتم کی جاذبیت اور کشش سے میسر خالی ہے۔ کشش سے میسر خالی ہے۔

اختصار کومد نظرر کھتے ہوئے تورات کی کتاب پیدائش کے چند حوالے پیش کر تاہوں۔ ان کامقابلہ آپ آیات قر آنی سے کیجئے۔ آپ یقیناس نتیجہ پر پینچیں گے کہ اس واقعہ کاماخذ تورات نہیں بلکہ وحی الٰجی ہے۔ای لئے اس کاہر جملہ حکمت ودانش کاوہ آئینہ ہے جس میں

زندگی کی حقیقتیں بے نقاب نظر آر ہی ہیں۔ حضرت يوسف كاتعارف يول كرايا جار باب: ـ

ید لڑکا اپنے باپ کی بیویوں بلہااور زلفہ کے بیٹول کے ساتھ رہتا تھااور ووان کے برے كامول كى خرباب تك كانجاديا تفا- (كتاب بيدائش: باب37- آيت 2) يعنى يوسف كاكام

چغلی کھانا تھا۔ آپ نے جب اپناخواب اپنے والد محترم کو بتایا توانہوں نے س کر جو جواب دیاوہ ملاحظہ

"تباس کے باپ نے اے ڈانٹااور کہا کہ یہ خواب کیا ہے جو تونے دیکھا ہے۔ کیا میں

اور تیری مال اور تیرے بھائی تی بھے تیرے آگے زمین پر جھک کر بچھے مجدہ کریں گے۔" (باب37 آيت 11)

اس کے بعد سورہ یوسف کی آیات چار میانچ چید بھی تلاوت فرمائے۔

یوسف کے بھائی آپ کو ٹھکانے لگا کرجب بکرے کے خون سے آپ کی قباکو آلودہ کر

كے لے آئے تو حضرت يعقوب كارد عمل كياتھا۔

" پھر انہوں نے یوسف کی قبالے کر اور ایک بکراؤ نے کر کے اے اس کے خون میں ترکیا۔ سووہ اے ان کے باپ کے پاس لے آئے اور کہا کہ ہم کوید چیز پڑی ملی۔ اب تو پہیان کہ بید

تیرے بینے کی قباہ یا نہیں اور اس نے اسے پھان لیااور کہا کہ یہ تو میرے بینے کی قباہ۔ کوئی بزادر ندہ اسے کھا گیا ہے۔ یوسف بیٹک بھاڑا گیا۔ تب یعقوب نے اپنا پیرا ہن چاک کیا

اورناٹ اپنی کرے لیٹااور بہت دنول تک اینے بیٹے کے لئے ماتم کر تارہا۔"

(باب37 آيات34-32-32)

اس کے بعد سورہ یوسف کی آیات سولہ، سترہ، اٹھارہ ملاحظہ فرمائے۔

جب یوسف علیه السلام عزیز مصر کی بیوی ہے دامن چھڑا کر بھا گے اور راستہ میں عزیز

مصرے مٹھ بھیر ہوئی توزلیخانے جوالزام لگایا اور اس کے خاندان کے ایک گواہ نے جس طرح آپ کی برات ثابت کی یہاں تک کہ عزیز کو بھی اپنی ہوی سے یہ کہنا پڑا، اِلَّكِ كُنْتِ

مِي الخيطية إبلاشبه توى خطاكارب) قرآن عليم فياس كوجس اعداز مين بيان كياب، وہ آپ راھ کیے ہیں۔ای واقعہ کو تورات کی زبان سے سنے۔ "جباس کے آتانے اپنی بیوی کی وہ ہاتیں جواس نے اس سے کہیں سن لیس کہ تیرے غلام نے مجھ سے ایبااییا کیا تواس کاغضب بھڑ کا۔

اور یوسف کے آقانے اس کولے کر قید خانہ میں جہاں بادشاہ کے قیدی بند تھے۔ ڈال اسووووال قد خانہ میں رہا۔"

دیا۔ سووہ وہاں قید خانہ میں رہا۔"

دیا۔ سووہ وہاں قید خانہ میں آپ کے نظر بند کیے جانے اور بادشاہ کے ساتی اور باور چی کے خواب بیان

کید خانہ یں اپ سے سربر کیے جائے اور ہادشاہ سے سال اور ہاور کی سے واب بیان کرنے کا تو ذکر ہے لیکن اس دعوت تو حید کی طرف اشارہ تک بھی نہیں جس سے زندان

مصر کی تاریک فضانور توحیدے جگمگاانٹی تھی۔ 'جب باد شاہ مصرنے وہ بھیانک خواب دیکھاجس کی تعبیر کا بن اور دانشور نہ بتا سکے تواس

نے اپنے ساتی کو قید خانہ میں یوسف علیہ السلام کے پاس بھیجااس وقت آپ نے جس سیر حشہ د

چشی اور غیرت کا مظاہر ہ کیااس کی تفصیل آپ سورہ یوسف کی آیات 525455 میں ملاحظہ فرما چکے ہو نگے۔اب یہاں بھی پڑھئے۔ فرق خودہی واضح ہو جائے گا۔

"تب فرعون نے یوسف کو بلوا بھیجا۔ سوانبول نے جلدے اے قید خاندے باہر نکالا اوراس نے تجامت بنوالی اور کیڑے بدل کر فرعون کے سامنے آیا۔" (باب41ہ آیت14)

بھائی جب پہلی بار آپ کے پاس آئے توان کی آمد کو<mark>ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے۔</mark> "سوپوسف کے بھائی آئے اور اپنے سر زمین پر فیک کر اس کے حضور آ داب بجالائے۔"

(اب 42-آيت)

پھر آپان پر جاسو ی کاغلط الزام لگاتے ہیں۔

" یوسف نے تواہے بھائیوں کو پہچان لیا تھا پر انہوں نے اسے نہ پہچانااور یوسف ....ان سے کہنے لگاکہ تم جاسوس ہو کے آئے ہو کہ اس ملک کی ہری حالت دریافت کرو۔

(باب42- آيت 8-9)

بھائی اس الزام سے اپنی برات ثابت کرتے ہیں لیکن آپ پھر انہیں کہتے ہیں۔
"نتب یوسف نے ان سے کہا میں تو تم سے کہد چکاکہ تم جاسوس ہوسو تمہاری آزمائش اس
طرح کی جائے گی کہ فرعون کی حیات کی قتم تم یہاں سے جانے نہ پاؤ گے جب تک تمہار اسب
سے جھوٹا بھائی یہاں نہ آ جائے ۔۔۔۔۔ ورنہ فرعون کی حیات کی قتم، تم ضرور ہی جاسوس ہو۔ اور

سے پیونا بھان یہاں نہ اجامے .....ورند سر مون کی حیات کی ہم، ہم سر وربی جاہو گی۔ اس نے ان سب کو تمن دن تک اکٹھے نظر بندر کھا۔ (باب42 آیت 17-16-15-14)

حضرت یوسف کے پیرائن مجمیخ اور حضرت یعقوب کے یوسف کی خوشبوسو مجھنے کا تورات میں ذکر تک بھی نہیں۔ جب مصر قط مين جتلا مو كيا، زر خيز زمينين بخرين كنين، جهال جهي سرسبر وشاداب کھیت لہلہایا کرتے تھے وہاں خاک اڑنے لگی اور مصری قط کی وجہ سے بھو کوں مرنے لگے تو تورات کے بیان کے مطابق حضرت یوسف نے جوسلوک اپنی رعایا سے کیاوہ منصب نبوت تو کیا کسی رحم دل انسان کے شایان شان بھی نہیں بلکہ وہ ایک سنگدل اور بے رحم نے کا سلوک ہے۔ چنانچہ پہلے سال ہی غلہ اتنی گرال قیمت پر فرو خت کیا گیا کہ قوم کی ساری یو نجی محتم ہو گئے۔ دوسرے سال جب وہ غلہ کا مطالبہ کرنے کے لئے آئے تو این کے سارے مویش لے لئے گئے۔ تیرے سال جب فاقد تشیوں سے مجور ہو کر یوسف کے ہاس آتے ہیں تو یوسف اس شرط پر انہیں غلہ دینے پر رضا مند ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو اور اپنی ساری زمینوں کو فرعون کے نام پر فروخت کردیں تورات کابیان ملاحظہ ہو۔ "اوراس سارے ملک میں کھانے کو کچھ ندرہا۔ کیو نکہ کال ایسا سخت تھاکہ ملک مصراور ملک کنعان دونوں کال کے سبب سے تباہ ہو گئے تھے اور جتنار ویسے ملک مصر اور ملک کنعان میں تھادہ سب یوسف نے اس غلہ کے بدلے جے لوگ خریدتے تھے لے کر جع کر لیا اورسبروی کواس فرعون کے محل میں پہنادیا۔"(باب47۔ آیت13-14) دوسرے سال جب غلہ لینے آئے توانہوں نے کہا۔ "تومصرى يوسف كے ياس آكر كہنے لگے۔ ہم كواناج دے كيونكد روپير تو ہمارے ياس رہا نہیں۔ ہم تیرے ہوتے ہوئے کیول مریں۔ یوسف نے کہااگر روپید نہیں ہے تواپنے چویائےدواور میں تمہارے چویایوں کے بدلے تم کواناج دونگا۔ (آیت15-16) چنانچدانہوں نے سارے مویثی یوسف کودے کر غلد لیااور سال گزارا۔ تیسرے سال وہ پھر غلہ کی طلب میں حاضر ہوئے توان کی بے بسی اور خستہ حالی کا بید عالم تھا کہ انہوں نے غلہ لینے کے معاوضہ میں اپنے آپ کواور اپنی زرعی زمینوں کو فرو خت کرنے کی پیش کش کر دی اور یوسف کو ذرار حم نه آیااس نے بری خوشی سے ان کی پیش کش کو قبول کیا اور فرعون کے نام پر انہیں بھی اور ان کی زمینوں کو بھی خرید لیا۔ تورات میں ہے:۔

"سو تو ہم کو اور ہماری زمین کو اناج کے بدلے خرید لے کہ ہم فرعون کے غلام بن

جائیں!اور ہماری زمین کامالک بھی وہی ہو جائے اور ہم کو نے دے تاکہ ہم ہلاک ند ہوں بلکہ زمین اور ہماری زمین فرعون کے نام پر زمین اور ملک بھی ویران نہ ہو اور پوسف نے مصر کی ساری زمین فرعون کے نام پر خرید لی۔ کیونکہ کال سے ننگ آگر مصریوں میں سے ہر مختص نے اپنا کھیت نے ڈالا۔ سوساری زمین فرعون کی ہوگئے۔"

(باب 47۔ آیت 19-20)

"تب یوسف نے دہال کے لوگوں سے کہاکہ دیکھومیں نے آج کے دن تم کواور تمہاری زمین کو فرعون کے نام پر خرید لیاہے سوتم اپنے لئے یہاں سے نجلواور کھیت بوڈالو۔"

(باب-47 آیت 23)

یہ ہے سیرت یوسفی کاوہ خاکہ جو تورات میں بیان کیا گیاہ۔اس کاموازنہ قر آن کریم سے سیجئے۔ آپ اگر انصاف اور حق طلی کے جذبہ سے میسر محروم نہیں کر دیئے گئے تو مستشر قین کے اس اعتراض کی لغویت اور بیہودگی آپ کے سامنے عیال ہو جائے گی اور

آپ یہ تسلیم کرنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ ہادی ہر حق، پینیبر اسلام علیہ اطیب الحقیقة واز کی السلام نے ان واقعات کو اہل کتاب ہے من کر بیان نہیں کیا، بلکہ براہ راست اللہ رب

العالمين سے سنااور لوگوں كوسنايا وَالْحَمَّدُ يِلْهِ وَتِ الْعُلَمِيْنَ ٥

دیگروجوه اعجاز

ان بنیادی چار وجوہ کے علاوہ اور بھی بہت ہے امور ہیں جن کے باعث قر آن کریم معجزہ ہے اور کوئی دوسر اکلام اس کے ساتھ ان امور میں ہمسر ی کادم نہیں بھر سکتا۔ان میں سے چند ریہ ہیں۔

قر انن كريم كي هيبت وجلال

جو سننے والے اور پڑھنے والے پر طاری ہو جا تا ہے۔اس کلام میں جو ہیبت و جلال ہے وہ د نیا کے کسی اور کلام میں نہیں پایا جا تا۔ار شاد خداو ندی ہے۔

> كَقُشَوْرُمِنْهُ جُلُوْدُ الْكَنِيْنَ يَغْشَوْنَ رَبَّهُمُ ثُمَّ تَلِيْنُ جُلُوْدُهُمُ وَقُلُوْبُهُمُ إِلَى ذِكْرِاللهِ

"وہ لوگ جن کے دلول میں خوف خداہے وہ جب اس کلام مقدس کی

آیات کو سنتے ہیں توان پر لرزہ طاری ہو جاتا ہے پھر ان کے دل سوز و گدازے معمور ہو جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ذکر کی طرف بصد شوق · مائل ہو جاتے ہیں۔"

آپ نے یہ ایمان افروز منظر کئی بار دیکھا ہوگا کہ جب کسی محفل میں قرآن کریم کی

تلاوت کی جاتی ہے تو کئی لوگ زار و قطار رونے لگتے ہیں اور بعض پر وجد کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔اس حالت میں وہ اپنے کیڑے کھاڑ ڈالتے ہیں۔ یہ سب کھے اس ہیب و جلال کااثر

ہے جواس کلام مقدس کا خاصہ ہے۔ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ بدر کے اسیر ان جنگ کے بارے میں گفتگو کرنے

کیلئے مدینہ طیبہ حاضر ہوئے۔ مغرب کی نماز پڑھ<mark>ی جار</mark> ہی تھی۔رحمت دوعالم علیقہ امامت

کررہے تھے اور سور ۃ الطّور کی تلاوت فرمارہے تھے۔ حضرت جیر بتاتے ہیں۔

كه جب ميں نے يہ آيتيں سيل وَالطُّوْرِوَكِيْنِ مِّسْطُوْرٍ فِي رَقِي مَّنْشُوْرٍ

"فتم ہے کوہ طور کی اور کتاب کی جو لکھی گئ ہے کھلے ورق بر" یہ آیتی س کر مجھ پر چرت اور دہشت طاری ہو گئے۔

> اورجب میں نے سر ورانبیاء کویہ آینٹی پڑھتے ہوئے سا۔ إِنَّ عَنَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ مَالَهُ مِن دَافِعِ

"یقیناً آپ کے رب کاعذاب واقع ہو کر رہے گا۔اور اے کوئی ٹالنے والانہیں۔"

تو بچھ میں کھڑار ہنے کی تاب نہ رہی۔ میں بیٹھ گیااور مجھے یوں محسوس ہونے لگا کہ ابھی عذاب البی کی بیلی کو ندے گی اور مجھے جلا کر خاکستر کردے گی۔ ۔ ۔

پھر حضور نے بیہ آیات پڑھیں۔ يَوْمَ تَهُوْرُالسَّمَا ءُمُورًا ٥ وَتَسِيْرُ الْجِيَالُ سَيْرًا ٥ فَوَيْلٌ

يَوْمَينِ لِلْمُكَذِّى بِينِ ٥

"جس روز آسان بری طرح تحر تحرار ہا ہوگا۔ اور پہاڑا پی جگہ چھوڑ کر تیزی سے چلنے لگیں گے، پس بر بادی ہو گی اس روز حجشلانے والول کیلئے۔" یہ من کر مجھ پر شدید خوف ود ہشت طاری ہو گئی اور جب حضور نے یہ آیات تلاوت کیں۔ آمیعِنگا کھُھ مَحَدُ آبِینُ رَبِیْكَ آمر کھُھُ الْمُصَّنَیْطِودَنَ "الله الله کے قبلہ میں ہیں آپ کے رب کے خزانے یا انہوں نے ہر چیز

پر تبلط جمالیاہ۔"

یہ آیات سننے سے مجھے یوں محسوس ہونے لگا کہ میرادل میرے سینے کو چیر کرباہر لکلا جاتا ہے۔ چنانچہ نماز سے فارغ ہونے کے بعد میں نے مرشد برحق عظیم کے وست مبارک براسلام کی بیعت کرلی۔(1)

قر آن کریم کے معجزہ ہونے کی ایک اور وجہ یہ ہے کہ اس کی جتنی بار تلاوت کی جائے،
ایک ایک آیت کو بار بار وہر ایا جائے، قار کاس سے اکا نہیں جاتا۔ جتنی بار اس کی تلاوت
کی جائے پڑھنے والے کو نیاسر ور اور نیا لطف محسوس ہو تا ہے۔ نہ اس کا پڑھنے والا اکتا تا ہے
نہ اس کا سننے والا تھکتا ہے۔ وہ لوگ جو فصاحت و بلاغت میں عالمی شہر ت کے حامل ہیں ان
کے کلام کو جب پہلی بار شاجاتا ہے تو خاص کیف وسر ور حاصل ہو تا ہے لیکن جب اسے
کے کلام کو جب پہلی بار شاجاتا ہے تو خاص کیف وسر ور حاصل ہو تا ہے لیکن جب اور
کڑت سے دہر ایا جاتا ہے تو آہت ہا آہت ہاس کیفیت وسر ور میں کی آئی شر وع ہوتی ہے اور
ایک وقت وہ آتا ہے کہ انسان اس کے پڑھنے اور سننے سے اکتا جاتا ہے لیکن اس فرقان حمید

و نشاط کی ایک نئی کیفیت طاری ہو جائے گی۔ سرکار دوعالم علی نے اپنی زبان اقدس سے قرآن کریم کی نادر خصوصیات سے یوں پردہ اٹھایا ہے، فرمایا۔

کی مید خصوصیت ہے کہ آپ سینکڑول، ہزارول باراس کی آیات کی تلاوت کریں ہر بار کیف

ٱلْقُرْانُ لَا يَغْلُقُ عَلَى كَثْرُةِ الرَّذِ وَلَا تَنْقَضِى عِبُرُهُ وَلَا تَنْقَضِى عِبُرُهُ وَلَا تَفْتُى تَفْنَى عَبَائِبُ وَهُوَلُفْصَلُ لَيْسَ بِالْهَزْلِ وَلَا يَشُبَعُ مِنْهُ الْعُكْمَاءُ وَلَا تَزِيْعُ بِهِ الْاَهْوَاءُ وَلَا تَلْتَبِسُ بِهِ الْاَلْسِنَةُ وَهُوَالَّذِي كَى لَوْ تَنْتَهِ الْجِنُ حِيْنَ سَمِعَتْهُ أَنْ قَالُوا لِ كَا سَهِ عَنَا قُرُانًا عَبَا يَهْ فِي فَإِلَى الرَّشِيرِ .

1\_زني د طان، "السيرة النوبه"، جلد 3، صنحه 111

"کہ قرآن کو جتنی بار پڑھا جائے یہ پرانا نہیں ہوتا۔ اس کے پند و مواعظ ختم نہیں ہوتے۔ حق و باطل مواعظ ختم نہیں ہوتے۔ حق و باطل میں یہ ایک فیصلہ کرنے والی کتاب ہے، یہ نداق نہیں ہے۔ علاءاس سے سیر نہیں ہوتے اور اس کی برکت سے خواہشات نفسانی میں کجی پیدا نہیں ہوتی۔ زبان سے تلفظ کرتے وقت کی اور کلام کے ساتھ التباس پیدا نہیں ہوتا۔ یہ وہ کتاب ہے کہ جب جنات نے اسے ساتو وہ یہ کہنے پر مجبور ہوگئے کہ آج ہم نے ایک عجیب وغریب قرآن ساہے۔ جو ہدایت کی طرف راہنمائی کرتاہے۔"

ا یک دوسرے ارشاد میں سر کار دو عالم علق<mark>ہ نے ا</mark>س کتاب کی فیوض و بر کات بیان کرتے ہوئے فرمایا۔

مَنْ قَالَ بِهِ مَكَاقَ مَنْ حَكَة بِهِ عَدَلَ مَنْ خَاصَمَ بِهِ فَلَيْمَ مَنْ قَسَّمَ بِهِ آقْسَطُ مَنْ عَمِلَ بِهِ أُجِرَ مَنْ تَسَسَّكَ بِهِ هُدِى إلى صِرَاطٍ مُسْتَقِيْهِ مِنْ طَلَبَ الْهُلى مِنْ غَيْرِةِ آصَلَهُ اللهُ - وَمَنْ حَكَمَ بِغَيْرِةٍ قَصَّمُ اللهُ اللهُ هُوَالذِّ كُولُ فَكِيلِهُ وَالنُّورُ الْمُبِينُ وَالقِرَاطُ الْمُسْتَقِيْمُ وَحَبْلُ اللهِ الْمَتِيْنُ وَالشَفَاءُ النَّافِهُ النَّافِة مَنَا قَلْمَ اللهُ لَهُ المَسْتَقِيمُ وَحَبْلُ اللهِ الْمَتِيْنُ وَالشِفَاءُ النَّافِهُ مَنِهُ مَنْ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ الْمَنْ فَيْقُومَ وَلَا يَزِيْهُ فَيُسْتَعُنَبَ لَا تَنْفَقِي عَلَى اللهِ وَلَا اللهِ عَلَى اللهِ الْمُنْ اللهِ الْمُنْ اللهِ الْمَنْ اللهِ الْمَنْ اللهِ الْمَنْ اللهِ الْمَنْ اللهِ الْمُنْ اللهِ الْمُنْ اللهِ الْمَنْ اللهِ الْمَنْ اللهِ الْمُنْ اللهُ الْمَنْ اللهِ الْمَنْ اللهُ الْمُنْ اللهِ الْمُنْ اللهُ الْمُنْ اللهُ الْمُنْ اللهُ الْمُنْ اللهُ الْمُنْ اللهُ الْمَنْ اللهُ الْمُنْ اللهُ الْمُنْ اللّهُ الْمُنْ اللهُ الْمُنْ اللهِ الْمُنْ اللهُ الْمُنْ اللهُ الْمُنْ اللهُ الْمُنْ اللهُ الْمُنْ اللّهُ الْمُنْ اللّهُ الْمُنْ اللهِ الْمُنْ اللهُ الْمُنْ اللّهُ الْمُنْ اللّهُ الْمُنْ اللّهُ الْمُنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُو

یک کی تکافی علی گرفتا الرقی ا

تعالی اس کی گرون توڑو یا ہے۔ قر آن کر یم بی ذکر عکیم ہے، یمی نور

مبین ہے۔ یہی راہ راست ہے اور اللہ تعالیٰ کی مضبوط رسی ہے۔ نفع دین ہے۔ واس کا دامن پکڑ لیتا ہے اسے وہ گناہوں اور فلطیوں سے بچالیتا ہے۔ جو اس کی پیروی کرتا ہے اسے نجات مل جاتی ہے۔ اس میں بجی نہیں ہے تاکہ اس کو درست کرنے کی ضرورت محسوس ہو۔ وہ حق سے بھٹلا نہیں اس لئے اسے ملامت کرنے اور عماب کرنے کی ضرورت نہیں۔ اس کے معانی کے عجائب ولطائف ختم نہیں ہوتے اور بار بار پڑھنے سے یہ پرانا نہیں ہوتا۔

حدیث قدی ملاحظہ فرمایے، اللہ تعالی ایخ حبیب مرم محمد مصطفیٰ علیہ کو ارشاد

فرماتے ہیں۔

إِنِّىٰ مُنَزِّلٌ عَلَيْكَ تَوْرَاةٌ حَدِيثَةٌ تَفْتَحُ بِهَا اَعُيْنًا عُمْيًا وَاذَانًا صُمَّا وَقُلُوْمًا غُلُقًا فِيْهَا يَنَامِيعُ الْعِلْمِ وَ

فَهُمُ الْحِكْمَةِ وَكَبِينَعُ الْقُلُوبِ

"میں آپ پر ایک جدید تورات نازل کرنے والا ہوں۔ اس کے ذریعہ آپ اندھی آئیھوں کو بینا کر دیں گے اور بہرے کانوں کو شنوا کر دیں گے۔ اور غفلت کے غلافوں میں لیٹے ہوئے دلوں کو بیدار کر دیں گے اس میں علم کے چشمے اہل رہے ہیں۔ اور بیہ حکمت کا مفہوم بتاتی ہے۔ اس کی وجہ سے دلوں کی بہارہے۔"

الله تعالى اس صحفه مقدسه كے بارے ميں فرماتے ہيں۔

هلنّابَيّاتٌ لِلنَّاسِ وَهُدّى قَمَوْعِظَةً لِلمُتَّقِينَ 0 (2)
"يه قر آن ايك بيان ہا لوگوں كے سمجھانے كيلئے اور سر لپاہدايت ہے

اور نفیحت ہے پر ہیز گاروں کے واسطے۔"

(3) قر آن کریم کے وجوہ اعجاز میں ایک بید امر ہے کہ اس میں دلیل اور مدلول بیک وقت جمع ہوتے ہیں۔اس کی عبارت، بڑی دلکش ہے۔اس کے ساتھ اس میں ایجاز اور بلاغت ہے۔

<sup>1 -</sup> الثفاء، حلد أ، صنحه 393

<sup>2</sup>\_سورة آل عمران: 138

بیک وقت اس میں امر بھی ہے نہی بھی۔ دھمکی بھی ہے اور وعدہ بھی۔ جو اس کی تلاوت کر تاہے وہ ان تمام امور کو جانتا ہے۔ اس کا اندازیہاں بڑا منفر دہے نہ اسے نثر کہا جاسکتا ہے

اور نہاس کو نظم کہا جاسکتا ہے۔ (4) قر آن کی دجوہ اعجاز میں ایک اہم وجہ رہ بھی ہے کہ اس کویاد کرنا آسان ہے۔

(4) × 1000 و بوه ا جار س ایک ۱۰ ۶ وجدید کی ہے کہ آ س ویاد کرما اسان ہے

ارشاد خداو ندی ہے۔

وَلَقَنَّ يَنَتَنِّ فَا الْقُوَّاكَ لِلنِّهِ كُور

"ہم نے یاد کرنے کیلئے اس قر آن کریم کو آسان بنادیا ہے۔" " ہم نے یاد کرنے کیلئے اس قر آن کریم کو آسان بنادیا ہے۔"

دیگرا قوام عالم کے پاس بھی ان کے مذہبی صحائف ہیں، تورات انجیل زبور وغیر ہدان کے بارے میں ان کا بیہ عقیدہ ہے کہ وہ آس<mark>ان س</mark>ے نازل ہوئے ہیں لیکن آج تک ان میں

ا یک آدمی بھی پیدا نہیں ہواجس نے اپنے آسانی صحیفہ کویاد کیا ہو۔ ادھر امت مسلمہ میں سینکڑوں نہیں ہزاروں لا کھوں ایسے خوش نصیب ہیں جن کے سینے اس کتاب مقدس کے

تخینے ہیں۔ آٹھ دس سال کی عمر کا بچہ اس کا حافظ بن جاتا ہے۔ ساری عمر اس کی تلاوت ہے متنفید ہو تار ہتاہے اور اس کی بر کتوں ہے مالا مال ہو تار ہتا ہے۔ وہ قومیں جواپنے آپ کو برا

ترقی یافتہ کہتی ہیں، جہال شرح خواندگی سوفیصدہان میں بلا کے ذہین و قطین اور قوی حافظہ والے آدمیوں کی کمی نہیں، ان تمام امور کے باوجود ان میں کوئی ایک مخص ایسا نہیں پایا جاتا

والع او بیون می میں اللہ مام الورع باو بودان میں وہ ایک س ایا میں جاتا ہے۔ جو اپنی آسانی کتاب کا حافظ ہو۔ یہ شرف صرف اس صحفہ ربانی کو حاصل ہے کہ عرب تو

رہے عرب، مجمی جن کی مادری زبانیں عربی زبان کے ساتھ دور کی مناسبت بھی نہیں رکھتیں،ان میں بھی بکثرت حفاظ پائے جاتے ہیں۔

(5) اس کی جامعیت کابیر عالم ہے کہ اس کی ایک سورت میں مختلف قتم کے احکام اور امور کو

جع کردیا گیاہے۔اس میں امر بھی ہاور نہی بھی۔ خبر بھی ہے، استبار بھی۔ وعدہ بھی ہے وعید بھی، توحید خداوندی کو ثابت کرنے کیلئے عقلی اور تکوینی براہین موجود ہیں۔ نبوت کو

ابت كرنے كے لئے ولائل موجود ہيں۔اس ميں ترغيب بھى ہے تر سيب بھى۔ان مخلف

مضامین کو بیان کرنے کے باوجوداس کلام میں کوئی انقطاع نہیں۔(1) قرآن کریم کے وجوہ اعجاز میں سے متعدد وجوہات آپ کی خدمت میں پیش کی جا پیکی ہیں آخر میں قرآن کے وجوہ اعجاز میں سے ایک اہم ترین وجہ اپنے قار مکن کی خدمت میں پیش کرنا چاہتے ہیں، جس کے مطالعہ سے آپ کواس امر کے بارے میں کوئی شک نہیں رے گاکہ قرآن کی انسان کا بنایا ہوا نہیں بلکہ رب العرش العظیم کا کلام ہے جواس نے اپنے محبوب مكرم اور رسول معظم خاتم الانبياء محمد رسول الله عليه في سارى كا ئنات كى ہدايت كيلئ نازل فرمليا قر آن کریم کی آیات طیبات میں ایے ایسے علوم و معارف جمع کر دیئے گئے ہیں کہ قر آن کریم کے نزول سے پہلے کسی عالم یا کسی حکیم، کسی سا کنس دان اور کسی فلسفی کو ان کی خبرتك ندمقى ـ سائنسي تحقيقات، ايجادات اورانكشافات كاكاروان چوده صديال روال دوال رہنے کے بعد آج بشکل ان قر آنی علوم ومعارف کو سجھنے کے قابل ہواہے۔ ہم آپ کے سامنے قر آن کریم کی چند آیات پیش کریں گے اور کو شش کریں گے کہ جوسائنسی علوم ان آیات بینات میں ہیں ان سے آپ کو آگاہ کریں۔ وَإِنَّ لَكُوْ فِي الْاَنْعَامِ لَعِبْرَةً \* نُسُقِيْكُوْ مِتَّافِي الطُّونِ مِنْ بَيْنِ فَرْثِ وَدَهِر لَبَنَّا خَالِصًا سَآلِعًا لِلشِّيئِينَ ٥ "اور بیشک تمبارے لئے مویشول میں ایک عبرت ہے۔ ویکھو ہم حمهيں بلاتے ہيں،جوان كے محمول ميں كوبراور خون ہے،ان كے در ميان ے نکال کرخالص دود ہ جو بہت خوش ذائقہ ہے ینے والوں کیلئے۔" دودھ دینے والے مویش، بھینس، گائیں، بحریاں وغیرہ جو خوراک کھاتی ہیں آخر کار ا نہیں ہے دود ھ بنتا ہے لیکن جب وہ دود ھ بنتا ہے تواس میں نہاس خوراک کی رنگت ہوتی ب ندذا كقه مو تاب اورند بو موتى ب ب عمل كس طرح رويذير مو تاب قر آن كريم نے اس آیت میں بوی وضاحت کے ساتھ اس کو بیان کیا ہے۔ اور جس حقیقت سے قرآن كريم نے پر دہ اٹھايا ہے نزول قر آن ہے پہلے كوئى عالم، كوئى طبيب، كوئى حكيم اس سے آگاہ نہ

اس آیت میں دود ھ کو فلٹر کرنے کے سارے مرحلے بیان کئے گئے ہیں۔ایک مرحلہ

تھا۔ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ قرآن کریم نے دودھ کو ان غذاؤں سے کس طرح نکال کر

انسان كيليّا يك لذيذ مشروب بناديا بـ

اس وقت شروع ہوتا ہے جب خوراک معدہ میں جاتی ہے۔ اس کے ہضم ہونے کے بعداس کا الله حصد جس سے دودھ بنآ ہے وہ آنتوں کی طرف منتقل ہو جاتا ہے۔ دوسر امر حلہ ان انتوں میں حکمت اللی سے چھوٹے چھوٹے بال اگے ہوئے ہیں وہ اس غذائی مواد کو چوسے ہیں اور چوس کر خون میں ملا دیتے ہیں۔ فضلات کا حصد آنتوں میں رہ جاتا ہے جے وہ باہر پھینک دیتی ہیں۔ تیسر امر حلہ: جو مواد آنتوں نے چوس کر خون میں ملایا تھا اس کی صفائی کیلئے غدود لیند اپناکام کرتی ہیں۔ اس میں سے جو خون کے ذرات ہیں ان کو الگ کر دیا جاتا ہے۔ اس میں سے چھ مواد اس مولی کی جسم کا حصد بن جاتا ہے اور بقید مواد کو ان فلٹروں سے چھانا جاتا ہے۔ اس میں سے چھ مواد اس مولی کی جسم کا حصد بن جاتا ہے اور بقید مواد کو ان فلٹروں سے جھانا جاتا ہے۔ اس میں سے جو خوان کی کھیر کی میں چلا جاتا ہے۔ اس میں سے بھوٹی بڑی نیز کا بنانے والا ہے ادر اس کی راہنمائی کیلئے نازل کی ہے جو اس کا نئات کی ہر چھوٹی بڑی نیز کا بنانے والا ہے اور اس کے مام مختلف اعتباء اور غدودوں کی کار کردگیوں سے آگاہ ہے۔ "
مام مختلف اعتباء اور غدودوں کی کار کردگیوں سے آگاہ ہے۔ "

فَمَنَ يَرِدِ اللهُ أَن يَهَدِيهُ يَتَمَمُ صَدَارَةُ الإِسْلَامِرُونَى يُرِدُ آنُ يُعِنْلَهُ يَعَبْعَلُ صَدَّرَةُ طَيِّقًا حَرَجًا كَأَنْمَا يَضَعَّدُهُ فِي السَّمَاءِ حَى (ذَيْ أَنْ أَنْهِ ) كَمارِي فَي حَدِيدٌ قَالًا عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ الله

"اور جس (خوش نعیب) کیلئے ارادہ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کہ ہدایت دے اے توکشادہ کر دیتا ہے اس کا سینہ اسلام کیلئے اور جس (بد نعیب) کیلئے ارادہ فرماتا ہے کہ اے گمراہ کر دے تو بنادیتا ہے اس کے سینہ کو تنگ، جس طرح دہ زبر دستی چڑھ رہاہے آسان کی طرف۔"

اس آیت کریمہ میں بیہ بتایا جارہا ہے کہ ہر مخص کیلئے ورشہ میں ملے ہوئے مشر کانہ عقائد کو ترک کرے دین حق کی دعوت کو قبول کرنا آسان کام نہیں۔ صرف وہ مخص حق کو خوشی ہے تبول کرنا آسان کام نہیں۔ صرف وہ مخص حق کو خوشی ہے تبول کرنا ہے۔ خوشی ہے تبول کرنے کیلئے منشر ح کر دیتا ہے۔ اور جس کے سینے کو اللہ تعالی منشر ح نہ کرے، جب اسے دعوت حق دی جاتی ہے تو وہ اپنے دل میں ایسی محمول کر تاہے جیسے اسے آسان کی بلندیوں کی طرف چڑھنے دل میں ایسی محمول کرتا ہے جیسے اسے آسان کی بلندیوں کی طرف چڑھنے کیلئے مجبور کیا جارہا ہو۔ اس کا سانس پھول جاتا ہے۔ وہ سانس لینے میں بڑی دقت محسوس کرتا

ہے۔اس وقت جس تھٹن اور انقباض ہے دود و چار ہو تاہاس کی تشر تحاس تمثیل ہے کی كى ب كَأَنْتُمَا يَصَعَدُ فِي السَّكَاءِ يهال يه شبه بيدامو تاب كه يه تمثيل مناسب نبيل-جب کوئی مخص آسان کی بلندیول کی طرف مصروف پرواز ہو تاہے تواس کو محمن نہیں ہونی چاہے کیونکہ وہاں کی فضا تو ایس ہے کہ وہ ماحولیاتی آلود گیوں اور آسائٹوں سے پاک اور منزہ موتی ہے۔ جاہے توبہ تھا کہ اس پاکیزہ فضامیں سانس لینا آسان ہی نہ ہو بلکہ نشاط آور بھی ہو۔ قر آن کریم نازل کرنے والا پر ورد گار قیامت تک آنے والے انکشافات، تحقیقات اور ا یجادات کوا چھی طرح جانتا ہے۔ جس حقیقت کوانسانی علم آج سمجھ سکا ہے،اللہ تعالیٰ کواس کا پہلے سے علم تھا۔ آج انسانی تحقیقات اس نتیجہ پر پیٹی ہیں کہ اگر چہ سانس ہوا میں لیاجا تا ہے لیکن وہی ہواسانس لینے کے قابل ہے جس میں ایک مخصوص مقدار تک آسیجن پائی جاتی ہواور جس وقت انسان بلندیوں کی طرف پیش قدی کرتاہے تو جتنی بلندی زیادہ ہوتی جائے گی اتنی ہی آسیجن کی مقدار ہوا میں کم ہوتی جاتی ہے اور جہاں ہوا میں آسیجن بالکل ختم ہو جائے وہا<mark>ں سانس لینا محال ہو جاتا ہے۔</mark> جب بد حقیقین منشف ہو چکی ہیں تواس وقت اس آیت کو سمجھنا آسان ہو گیاہے اور اس ممثیل کی موزونیت واضح ہو گئی ہے۔ جو انسان آسان کی طرف عروج کرے گابلندی جتنی بڑھتی جائے گی ہوامیں آئسیجن کی مقدار کم ہوتی جائے گی اور جس وقت وہ اس بلندی پر پنچے گا جہاں ہوا میں آئسیجن برائے نام ہواس وقت سانس پھولنے ہے جس تھٹن اور انقباض ہے وہ دوچار ہوگااس کی شدت کا اندازہ وہی کر سکتاہے جواس مصیبت ہے دوچار ہوا ہو۔ کیونکہ اس موقع پر انسان کی حالت ناگفتہ بہ ہو جاتی ہے، سانس اکھڑ جاتی ہے، اوسان خطاہ و جاتے ہیں اور اس پر بے بسی کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ بس یہی حال اس بد نصیب كا بوكا جے اللہ تعالى كى عنايات نے نظر انداز كر ديا مواور وہ اپنے موروثى عقائدے چمنے رہے پراس وقت مصر ہو جب کہ مخالف ہواؤں کے تھیٹرے اے ان سے دستبر دار ہونے كيلئ مجبور كررب بول-قر آن کریم کی جس آیت کو چودہ صدیال گزرنے پر اب صیح طور پر سمجھا جاسکاہے،

جس ذات اقدس نے اس کو نازل کیاوہ اس وقت بھی ان حقائق سے پوری طرح باخبر تھی۔ اگر کسی انسان کا میہ بنایا ہواصحیفہ ہو تا تو وہ بھی اس تمثیل کو ذکر نہ کر سکتا۔ میہ آیت بھی اس

بات کی شہادت دے رہی ہے کہ یہ کلام انسانی عقل وخر دکی کاوشوں کا ثمر نہیں بلکہ اس علیم و خبیر خداد ند قدوس کا کلام ہے جس کے سامنے کوئی راز، راز نہیں، تمام حقیقیں عیال اور آهڪارائي-سورہ الذاریات کی ہے آیت ایک حقیقت کا تکشاف کر رہی ہے جس پر عقل انسانی اس وقت تک آگاہ نہیں ہو سکی تھی۔ فرمایا مِنُ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ (1)"لعني هرايك چيز كو بم نے جو ژاجو ژاپيدا كياہے۔" اس انکشاف کو مزید واضح فرمانے کیلئے سورہ لیلین کی بیر آیت نازل ہو کی۔ سُبُعْنَ الَّذِي يَخَلَقَ الْاَدُواجَ كُلَّهَا مِمَّا تُكْبِيتُ الْاَرْفِنُ وَ مِنْ أَنْفُسِ هِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ ٥ "ہر عیب سے یاک ہے وہ ذات جس نے ہر چیز کو جوڑاجوڑا پیدا فرمایا، جنہیں زمین اگاتی ہے اور خود ال کے نفول کو بھی۔ اور ال چیز ول کو بھی جن کووہ ابھی تک نہیں جانتے۔" اس آیت میں اس امرکی وضاحت کی گئی ہے کہ ہر چیز ،اس کا تعلق عالم نباتات سے ہویا جادات سے یاکسی دوسری نوع سے ہوجس کے بارے میں جاری معلومات تا تمام ہیں،ان مخلف انواع تخلیق کے بارے میں فیصلہ کن انداز میں فرمادیا کہ انہیں جوڑا جوڑا پیدا کیا گیا۔ چنانچہ آج سائنس دان اس متیجہ پر پہنچ ہیں کہ اس کا نئات کی ہر چیز جاندار ہویا غیر جاندار جوڑا جوڑا پیدائی گئے ہے۔ نیز سائنس دان اس نتیجہ پر پہنچ کد اس کا نئات کا نقطہ آغاز ذرہ(Atom)ہاور بي ذره دوبر في البرول سے عبارت ہے۔ان ميں سے ايك يازيو (مذكر) ہاورایک نیکھو (مؤنث) ہے۔اورجباس کا نئات کی پہلی جزوز وجین سے مرکب ہے تو اس کا ننات کی باتی اشیاء کا بھی جو زاجو زاہونا آسانی سے سمجھ آسکتا ہے۔ جس کتاب مقدس نے اس حقیقت کو چودہ سوسال قبل منکشف کیا تھا جبکہ کسی کواس پر آگاہی نہ تھی، تو کیا بیہ

اس بات کی روشن دلیل نہیں ہے کہ اس قر آن کو نازل کرنے والی وہی ذات بے ہمتاہے جو

يَآيُّهَا النَّاسُ إِنَّ كُنْتُهُ فِي رَبِّي مِنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْتُكُمُ

1\_ مورة الزاريات: 49 2\_ مورة ليمين : 36

اس سارے عالم کی خالق ہے۔

مِّنُ تُرَابِ ثُمَّ مِنْ نُطُفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ مُّ فَغَةٍ ثُكَلَقَةٍ وَغَيْرِمُخُلَّقَةٍ لِنُبْتِنَ تَكُوهُ وَنُقِيَّ فِي الْاَرْعَامِ مَا نَشَاءُ إِلَّا اَجَلِ مُسَمَّى ثُمَّ ثُمُّ فُنُوجُكُو طِفُلاً

"اے لوگو!اگر حمیں کوئی شک ہوروز محشر جی اٹھنے میں، توذراتم اس امر میں غورو فکر کروکہ ہم نے بی تم کو پیداکیا تھا مٹی سے پھر نطفہ سے پھر خون کے لو تھڑے سے پھر گوشت کے مکڑے سے۔ بعض کی تخلیق مکمل ہوتی ہے اور بعض کی تخلیق نا کھل--- تاکہ ہم ظاہر فرما عیں تمہارے لئے (اپنی قدرت کا کمال)۔ اور ہم قرار بخشتے ہیں رحموں میں جے ہم چاہتے ہیں ایک مقررہ میعاد تک پھر ہم فکالتے ہیں

حمہیں بچہ بناکر۔" پھر سور ةالمر سلات بیں اس مفہوم کو یوں بیان کیا ہے۔

ٱلْفَاغَلُقُكُمُ مِنْ مَاءٍ مَّمِينٍ خَعَلْنَهُ فِي قَارِهُكِينٍ إلى قَدَارٍ

مَعْلُومٍ فَقَدَّرُنَا فَرْعُمَ الْقَلْدِارُونَ ٥ (٥)

''کیا ہم نے خمہیں حقیر پانی سے پیدا نہیں فرمایا پھر ہم نے رکھ دیاا ہے ایک محفوظ جگہ (رحم مادر) میں ایک معین مدت تک پھر ہم نے ایک اندازہ تھمر ایالیں ہم کتنے بہتر اندازہ تھمرانے والے ہیں۔"

تخلیق انسانی کے مخلف مدارج کو سجھنے کیلئے قر آن کریم کی اس آیت طیبہ کابد فت نظر

مطالعہ فرمائے۔

وَلَقَدُّ خَلَقَنَا الْاِنْسَانَ مِنَ سُلْلَةٍ قِنَ طِائِي ثُمَّ جَعَلَنْهُ مُطْفَةً فِي قَرَادِ مُرِكِينِ ٥ ثُمَّ خَلَقُنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقًنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظْمَ لَحَمَّا فَثُمَّا أَنْشَأَ نُهُ خَلَقًا الْخَرِ فَتَابِرَكَ اللهُ أَصْنَ الْخُلِقِيْنِ (3) "بِيْكَ بَم نَ بِيداكِيا الْبَانَ كُومَ فِي حَوْمِ سِي جُرْمَ فَرَكِا اللهِ الْمُ

<sup>1</sup>\_سورة الحج:5 2\_سورة المرسلات: 23-20

یانی کی بوند بناکر ایک محفوظ مقام میں چر ہم نے بنادیا نطفه کوخون کا لو تحرا پر ہم نے بنادیاس لو تھڑے کو گوشت کی بوٹی --- پر ہم نے پیدا کردیں اس بوٹی سے بٹیال۔ پھر ہم نے پہنادیا بٹیول کو گوشت (کا لباس) پھر (روح پھونک کر) ہم نے اسے ایک دوسری مخلوق بنادیا پس برابابر کت ہے اللہ تعالی جو سب سے بہتر بنانے والا ہے۔" اس آیت کی تشر ت کیلئے ہم تغیر ضیاءالقر آن کا ایک اقتباس قار مین کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ "مٹی کے خمیرے جوجو ہر نکلااس سے آدم علیہ السلام کا جسم یاک تیار موالہ پھر آب سے جوانسانی نسل چلی اس کے لئے نطفہ اصل قرار پایا۔ جوان غذاؤں سے پیدا ہو تاہے جوزمین ہے اگتی ہیں۔اس لئے جنس انسانی کی تخلیق کے متعلق پیر فرمایا کہ اسے مٹی سے بیدا کیا گیا ہے۔ یہ مختف تبدیلیاں جو شکم مادر میں تدریجاً رونماہوتی ہیں ان سے محی حد تک عرب کے بادیہ نشیں بھی باخر تھے لیکن علم و انکشاف کاسلسلہ جول جول بڑھ رہاہان تطورات (تغیرات) کے بردول میں قدرت کے مو قلم کی اعاز آفرینال اور نقش آرائیاں، جو آج تک نگاہوں سے او جھل تھیں، نمایاں ہو کر اللہ تعالی کے علم اور تھمت کی نا قابل تردید کواہی دے رہی ہیں۔ وہ یانی کی بوندر حم مادر میں قرار پکڑنے کے بعد مختلف تطورات اور تغیرات کے مرحلوں سے گزرتی ہے جن کاذکر تفصیل سے ہوا ہے لیکن ا بھی تک انسان اور دیگر حیوانات کے جنین مکسال قتم کے تھے۔ جو تبدیلیال کے بعد گرے انسانی نطفہ میں یہال و قوع پذیر ہوئی ہیں بعید یمی تبدیلیال و گر حیوانات کے نطفوں میں ظاہر ہوتی ہیں۔ لیکن ایک منزل پر پہنچ کر یکا یک مصور فطرت نے اینے مو تلم ہے کوئی الی رنگ آمیزی کر دی کہ اے دیگر حیوانی جنیوں سے بالکل متاز کر کے رکھ دیا۔ پہلے وہ بے جان تھا،اب اس میں زندگی کی لہر دوڑ گئی ہے۔ لیکن انسانی جنین میں روح حیوانی کی آفرینش سے حیات انسانی کا آغاز نہیں ہوابلکہ نفس ناطقہ نے اسے بالکل ایک جدید قتم کی مخلوق کار وپ بخش دیا ہے۔ عقل و فہم کی قوتیں، غور و فکر کی صلاحیتیں، تسخیر

کا نتات کے حوصلے اور حکر انی کی احتگیں سب کچھ اس عد گی سے بہال یجا کر دیا گیاہے جے دیکھ کر انسان دنگ رہ جاتا ہے اور پیر راز سمجھ نہیں سکتا کہ ابتدائی مر حلول میں بالکل کیسال ہونے کے باوجود کس طرح ایک کارخ ایک طرف اور دوسرے کارخ ایک بالکل نئ منزل کی طرف موڑ دیا گیا ہے۔ پھراس منزل کو یا لینے کیلئے جن قابلیتوں، صلاحیتوں، اعضاء اور وسائل کی ضرورت تھی وہ سب مبیا کرد یے گئے۔ ان حقائق کود کھ کر زبان بے ساختہ یہ کہنے پر مجبور ہو مُنَايِيثًالِلْمُ خَلْقِ الْاَوَّلِ مُنَايِنَةً مَا أَبْعُكُ هَا يدوسرى تخليق بهلى تخليق بالكل مختلف اور بہت مختلف ہوتی ہے پھر ام<mark>ام راز</mark>ی آ گے لکھتے ہیں۔ وَأَوْدَعَ بَالِطِنَهُ وَظَاهِرَهُ بَلْ كُلَّ عُضُوهِنَ أَعْضَاءِ؟ عَجَائِبٌ فِطْرِيِّ وَغُواتِبَ حِكْمَةٍ لَا يُحِينُطُ بِهَا دَصُّفُ الْوَاصِفِينَ " پھر انسانی جنین کے باطن اور ظاہر میں بلکہ اس کے اعضاء میں سے تمام اعضاء میں فطرت کے ایسے عجائبات اور حکمت کے ایسے نوادرات ر کھ دیئے ہیں کہ کوئی وصف کرنے والا اس کے وصف کا احاطہ نہیں

اس آیت کے آخر میں ہمنے کے الفظ توجہ طلب ہے۔
ظاہر الفاظ سے بیہ پہتا چاہ کہ پیدا کرنے والے توبہت سے ہیں البتہ سب
بہتر پیدا کرنے والا اللہ تعالی ہے حالا نکہ صرف وہی خالق ہے۔ اور تخلیق کا مُنات میں کوئی اس کا حصہ دار نہیں اور کی کو حصہ دار بنانا تو حید کے قطعاً منافی ہے۔
علاء کرام نے اس شبہ کا ازالہ اس طرح فرمایا ہے کہ خلق کا لفظ دو معنوں میں استعال ہو تا ہے: کی چیز کو کی موجود ماد ساور سابقہ نمونے کے بغیر پیدا کرنا،

ابنگاء المترجی مین عالمی اصلی و کلا احتی الی منہیں پائی جا سکتی۔
سے یہ صرف اللہ تعالی کی صفت ہے جو کسی میں نہیں پائی جا سکتی۔

اس کادوسر امعنی سے کہ سابقہ مادہ ہے کسی چیز کو کسی موجود نمونہ کے مطابق

بنالینا۔ یہ الله تعالیٰ کے سوااورول میں بھی پایا جاسکتا ہے اس آیت میں میہ لفظ

اپنے دوسرے معنی میں استعال ہواہے۔"(1) یہاں ہم مصر کے ایک نابغہ روز گار عالم سعید حوی کی تصنیف"الرسول" ہے ان کی

ے اس فاضل عالم كابيد اقتباس پڑھيں كے تو آپ كے ايمان اور يقين ميں مزيد اضافيہ ہو گا۔ اگرچہ فاضل مؤلف كے اس بيان ميں بعض ايس چيزيں بھى آگئى بيں جن كا تذكرہ ہم

6-امر چید کا من صوفف ہے اس بیان میں میں ایس کی پیزیں میں اسی ہیں بن کا مذکرہ ہم ضیاءالقر آن کے حوالے ہے پیش کر چکے ہیں لیکن میراخیال ہے کہ بیہ تکرار قار مکین کی طبع نازک پر بوجھ نہیں ہوگا۔ بلکہ اس حقیقت پر پہنچنے کیلئے ان کاممہ وومعاون ہوگا۔

موصوف سورة العلق كاس آيت خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَق كَ تَشر تَح كرت موع

لکھتے ہیں۔

مرد کے مادہ تولید میں جو جر تؤمہ ہے اور عورت کے مادہ تولید میں جو بویضہ ہے۔
ان کا باہم ملاپ اس نائی میں ہوتا ہے جور تم اور مہین کو آپس میں ملاتی ہے۔
وہاں انسانی حمل کا پہلا خلیہ معرض وجود میں آتا ہے۔ یہ خلیہ اگر چہ مقدار میں
بہت چھوٹا سا ہوتا ہے لیکن پورا انسان اپنے جملہ عناصر اور خصوصیات کے
ساتھ اس ایک خلیہ میں سمویا ہوا ہوتا ہے۔ پھر یہ خلیہ وہاں ہے رقم کی طرف
سفر شروع کرتا ہے اور تقریباً ایک ہفتہ میں وہ اپنی منزل (رقم) تک پہنچتا ہے۔
اس سفر میں بہت سے خلیات اس کے ساتھ مل جاتے ہیں اور وہ ایک پچھا ک
شکل اختیار کر لیتا ہے۔ یہ پچھار تم کی دیوار کے ساتھ چٹ جاتا ہے اور اس کو
لیفن جرا شیم کھانا شروع کر دیتے ہیں یہاں تک کہ وہ ایک باریک سانقطہ رہ جاتا۔
بعض جرا شیم کھانا شروع کر دیتے ہیں یہاں تک کہ وہ ایک باریک سانقطہ رہ جاتا۔
تب سال کاخون اسے خوراک پہنچا تا ہے اور قرآن کریم نے جنین کی اس حالت
کو "علقہ "کہا ہے۔ جس کا معنی ہے لئکا ہوا، آو پختہ اور اس سے بہتر اس کی اور کوئی
تبیر نہیں ہو سکتی۔

گھریہ علقہ نمو پذیر ہو تاہے (بڑھنے لگتاہے)اور اس کے خلیات مختلف ہوتے ہیں۔ بغیر کسی تر تیب کے وہ گول شکل اختیار کرلیتاہے۔ چند ہفتے اس حالت میں رہتاہے اس کے وسط میں ایک چھوٹاسا تالاب نما گڑھا ہو تاہے اور وہ اس خون ے غذا حاصل کر تا ہے اور وہ گوشت کے ایک چبائے ہوئے کلاے کی شکل اختیار کر لیتا ہے اگر چہ اس کی لمبائی صرف چند ملی میٹر سے زیادہ نہیں ہوتی۔اس مرحلہ کے بعداس میں نرم اور شفاف ہڈیاں امجرنے لگتی ہیں۔اس علقہ میں جتنے خلیات ہوتے ہیں وہ سرگرم عمل ہوجاتے ہیں اور ایک ایساا عصاب کا جال بنے لگتے ہیں جو ہڈیوں کو ڈھانپ لیتا ہے۔ اور مجران ہڈیوں کو گوشت کا لباس پہنا دیا جاتا ہے۔

انسان اس انگشاف کود کیے کر چیران و مبہوت ہو جاتا ہے کہ اس معند میں سب سے پہلے ہٹیاں نمودار ہوتی ہیں اور اس کے بعد گوشت کی چاور ظاہر ہوتی ہے جس سے ان ہٹریوں کے ڈھانچ کو لباس پہنایا جاتا ہے۔ یہ حقیقت جس تک آج علم انسانی کی رسائی ہوئی ہے، وہ چودہ صدیاں پیشتر اس آیت قرآنی نے منکشف کردی تھی۔ اس حقیقت تک علم تشریح

الا بدان کے علاء بھید مشکل اب پہنچے ہیں۔ ارشادر بانی ہے۔

فَنَلَقَنَ الْمُفْغَةَ عِظَامًا كَكَسَوْنَ الْعِظَامَ لَحَمَّا (1) "معند ہے ہم بُریاں پیدا کرتے ہیں اور بڑیوں کے اس ڈھانچ کو گوشت کالباس پہناتے ہیں۔"

اب یہاں ہم آپ کی توجہ ایک خاص بات کی طرف مبذول کرنا چاہتے ہیں جے قرآن کریم نے ان کلمات طیبات سے بیان کیا ہے۔

ثُمَّالْتَانَاهُ خَلْقًا خَرَهِ

" پھر روح پھوتک کر ہم نے اے دوسر ی مخلوق بنادیا ہے۔"

یہاں تک انسانی اور حیوانی جنین میں بالکل کیسانیت پائی جاتی ہے۔ وہی مادہ منویہ کا اختلاط، وہی ان کار حم کی طرف سفر، پھر رحم میں پہنچ کر ان کار حم کی دیوارے چیٹ جاتا، پھر اس خلیہ کے ساتھ بہت سے خلیوں کا جمع ہو جاتا، پھر ان خلیوں میں ہڈیوں کا نمودار ہونااور اس خلیہ کے ساتھ بہت کے کو گوشت کا لباس پہناتا، یہاں تک انسانی اور حیوانی جنین میں بالکل کیسانیت یائی جاتی ہے لیکن اس موقع پر ایک چیران کن تبدیلی رونما ہوتی ہے۔ جب حمل کا

دوسر امہینہ اختام پذیر ہونے لگتاہے تواللہ تعالیٰ کا خصوصی لطف و کرم اس جنین پر ہو تاہے جس نے آ مے چل کر انسانیت کی طلعت فاخرہ پہنی ہے۔ اس وقت اس انسانی جنین میں بالكل مختلف فتم كى خصوصيات نمودار مونے لكتى بيں۔اس منزل ير يكايك مصور فطرت ایے موقلم ہے اس جنین میں الی رنگ آمیزی کرتا ہے جو اسے دیگر حیوانی جنیوں سے بالكل ممتاز كرديتى ہے۔ يہلے وہ بے جان تھااب زندگى كى لہراس كے رگ و يے ميں دوڑنے لگتی ہے۔ عقل و فہم کی قوتیں، غور و فکر کی صلاحیتیں، تسخیر کا نئات کے حوصلے اور حکر انی ک امتگیں سب کچھ اس میں اس عمد گی ہے میجا کرد یئے جاتے ہیں جے دیکھ کرانسان دیگ رہ ید راز سجھ نہیں آتا کہ ابتدائی مرحلوں میں بالکل یکسال ہونے کے باوجود کس طرح حیوانی جنین کارخ ایک طرف اور انسانی جنین کارخ دوسری طرف موڑ دیاجا تا ہے۔ پھر اس منزل کوپالینے کیلئے جن قابلیتوں، صلاحیتوں اور اعضاء وسائل کی ضرورت ہوتی ہے وہ سب مہاکرد نے جاتے ہیں توزبان بے ساخت پار نے لگتی ہے۔ فَعَمَادَكَ اللهُ أَحْسَى الْخَالِقِيْنَ شکم مادر میں وہ تنہا خلیہ جورحم کی دیوار کے ساتھ چےٹ جاتا ہے، جو جیران کن تغیرات اس میں رویذ ریموتے ہیں، عام طور پر ہم اس کی طرف کم توجہ دیتے ہیں لیکن یہ خصوصیتیں آہتہ آہتہ نمویذیر ہوتی رہتی ہیں یہال تک کہ وہ اپنے کمال کو پہنچ جاتی ہیں اور صاف نظر آنے لگتی ہیں۔ پس وہی باریک نقط ایک انسانی بچہ کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے اور جو خوبیاں اور کمالات اللہ تعالیٰ نے اس میں ود بیت کئے تھے آہتہ آہتہ وہ ظہوریذیر ہونے لکتے ہیں۔ یہ حیران کن تغیرات بڑے اہم نتائج کے حامل ہوتے ہیں۔ یہ اس رحم میں و قوع پذیر ہوتے رہے ہیں جس کو قر آن کر یم نے فی قرار مکین کے لفظ سے بیان کیا ہے۔ لینی ا يك اليي قرار گاه جو برى پخته اور مضبوط موتى ہے۔ علم تشر ت الابدان كے ماہر جب رحم ك بارے میں غور کرتے ہیں تو جران ہو جاتے ہیں کہ کس طرح اسے پیٹ کے نچلے حصہ میں ر کھا گیاہاور پھراہے مختف رگ وریثوں سے شکم کے مختلف حصول کے ساتھ ہوستہ کر دیا ہے کہ وہ نہ الث جائے اور نہ کی ایک طرف جھک جائے۔ جیسے جیسے جنین بڑھتار ہتا ہے ای کے مطابق رحم پھیلتا جاتا ہے اور جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو پھروہ پھیلا ہوار حم سکڑنے

لگتاہے یہاں تک کہ کچھ عرصہ بعدوہ اپنی اصل طبعی حالت پر لوٹ آتاہے۔
جو مختص اس ایک جر ثومہ کے محیر العقول اور نازک ترین تغیرات کا ملاحظہ کرتا ہے تو
اس وقت اے اس آیت کا صحیح مفہوم سمجھ آتا ہے۔ ثُغَرَّجَعَلَیٰ اُو مُطْفَقٌ فِی قَرَادِ مَکِینِ ٥٠ اس وقت اے اس آیت کا صحیح مفہوم سمجھ آتا ہے۔ ثُغَرَّجَعَلَیٰ اُو مُطْفَقٌ فِی قَرَادِ مَکِینِ ٥٠ اس وقت اے اس آپ کے سامنے قرآن کریم کی دو آسیس چیش کی جاتی ہیں جن میں اللہ تعالی نے ایک ایس سر مکنون سے پر دہ اٹھایا ہے جس سے نوع انسانی ان آیات کے نزول سے پہلے بے خبر متی۔ پہلی آیت سورۃ الحجر کی ہے اللہ تعالی فرماتے ہیں۔

وَاَرْسُلْنَا الرِّيْ مِعْ لَوَاقِحَ فَأَنْزَلْنَا فِنَ السَّمَاءِ مَا عُفَاسُقَيْكُلُمُوهُ وَمَا آنْتُهُ لَهُ بِعِنْ نِنْ فِي ٥ (1) (1) بن بم سَجِجَ بن بمواول كو باردار بناكر پهر بم اتارت بن آسان ب بانی، پهر بم پلات بن حبیس وی پانی اور تم اس كا ذخیره كرنے والے نبیں بوء "

> دوسری آیت سورةالنوری ہے اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے۔ میں مرتب میں مرتب میں مدور میں میں موجود و موجود

ٱلْهُرُّرَانَ الله يُزْعِي سَعَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ ثُمَّ يَعِعُلُهُ وُكَامًا فَتَرَى الْوَدُقَ يَخُرُهُم مِنْ خِللِهِ وَيُنْزِلُ مِنَ التَّمَاءِ مِنْ جِبَالٍ فِيْهَا مِنْ بَرَدٍ فِيُصِيْبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَصُرِفُهُ عَنْ مَنْ تَشَاءُ

ربها من برد مقيب به من يساء ويصرف عن سي عاد كالمنابرة عن الماد عن الماد كالمنابرة عن الماد كالمنابرة الماد كالماد كالمنابرة الماد كالماد كالما

یں دسا جروح میں میں کیا کہ اللہ تعالی آہتہ آہتہ لے جاتا ہے بادل کو پھر جوڑتا ہے اس کے بھرے ہوئے کلاول کو پھر اسے تہ بہ تہ کردیتا ہے جر جوڑتا ہے اس کے درمیان سے۔ اتارتا ہے پھر تو دیکھتاہے بارش کو کہ نگلتی ہے اس کے درمیان سے۔ اتارتا ہے اللہ تعالی آسان سے برف جو پہاڑوں کی طرح ہوتی ہے۔ پھر نقصان پنچاتا ہے اس سے جے جاہتا ہے اور پھیر دیتا ہے اس کو جس سے چاہتا ہے۔ قریب ہے کہ اس کی بجل کی چک لے جائے آ تکھول کی بینائی کو۔"

<sup>22: \$ 15,5-1</sup> 

ان دو آیتوں میں دو حقیقتیں بیان کی گئی ہیں۔ایک توبیہ کہ جب نباتات، جمادات تمام چزیں جوڑاجوڑا(نراور مادہ) ہیں، تو عالم نباتات میں بھی جب سارے یو دے پانر ہیں پامادہ تو ان میں تلقیماعمل کیو نکررویذیر ہو تاہے۔ بنادیا کہ ہم نے عمل تلقی کوسر انجام دینے کیلئے ہواؤں کو مقرر کر دیا ہے۔اگر بد ذمہ داری حضرت انسان کی ہوتی تو دنیا کی ساری مصرو فیتوں کو بالائے طاق رکھ کر بھی کسی ایک جنس پر تھیتوں میں عمل تلقیح کو بروئے کار لانااس کے لئے ممکن نہ ہو تا۔اللہ تعالیٰ نے اپنے بندول پرید احسان فرمایا که بید ذمه داری مواوَل کو تفویض کر دی اور حضرت انسان کو دیگر اہم فرائض کی انجام دہی کیلئے مکلف تھہر ایا۔ دوسری آیت میں یہ بتایا گیا کہ ہواؤں کے ذمہ صرف تلقیح نباتات کاعمل نہیں بلکہ ایک اور اہم ذمہ داری بھی انہیں تفویض کی گئی ہے کہ وہ بادل کے بھرے ہوئے مکروں کو بھی ایک جگہ اکشاکر دیتی ہیں۔ برتی لبریں جو فضامیں تیر رہی ہیں ان کی وجہ سے بادلوں میں کثافت پیدا ہوتی ہے اور بعض بادل ایسے ہیں جن کی برتی لہریں نر ہوتی ہیں اور بعض بادل ایسے ہوتے ہیں جن کی برتی لہریں مادہ ہوتی ہیں اور ہوا كيں جب ان جمرے ہوئے بادلوں كو لاكر آپس ميں ملاتي ہيں تو شبت اور منفي برقي لبرول كابا ہمى امتزاج ہوتا ہے توان بادلول ميں سے بارش كے قطرے مكنے لگتے ہيں۔ بيد بھی ایک قتم کی تلقیج ہے جو ہوا تیں مختلف بادلوں کو ملا کر انجام دیتی ہیں۔ نباتات کے بارے میں توانسان کو پہلے بھی کچھ وا قفیت تھی کہ پودے در خت جڑی بوٹیال وغیر ہذکر ومونث میں منقسم ہیں اور ان کی تلقیح کا فریضہ ہوا عیں انجام دیتی ہیں لیکن کسی کو بیہ معلوم نہیں تھا کہ بادل کے بکھرے ہوئے مکڑوں کو د تھکیل کر جب ہوا عیں ایک جگہ جمع کردیتی ہیں تووہاں بھی عمل تلقیم انجام پذر ہوتاہے جس کی وجہ سے بارش برئ ہے۔ یعنی جب بجلی کی مثبت اور منفی لہریں آپس میں مکراتی ہیں تواس سے بادلول میں تلقیح کا عمل و قوع پذیر ہو تاہے جو بخارات کے اس ہیو لے کوپانی کے قطروں میں تبدیلی کر دیتاہے۔ علم انسانی صدباسال سفر طے کرنے کے بعد جہال آج پہنچاہے قر آن کریم نے اس حقیقت سے پہلے ہی پر دہ اٹھادیا تھا، جو اس بات کی واضح دلیل ہے کہ قر آن کریم کسی انسان کا مرتب کردہ نہیں وگرنہ اس میں وہ حقائق کمال صحت سے اور بڑی تفصیل سے بیان نہ کئے گئے ہوتے جوانسان کی علم کی رسائی ہے ماورا تھے۔جب قر آن کریم میں بے شارا ایے اسرار

ب نقاب کردیے گئے ہیں جونزول قرآن کے وقت انسان کے علم کی رسائی سے ماورا تھے تو معلوم ہواکہ بیاس فاطر السموات والارض کانازل کیا ہوا صحفہ ہدایت ہے جوان تمام اسرار کو جانتا ہے۔ جوانسان کی رسائی سے بلند ہیں۔

اَوَلَهُ يَدَالَيْنَ يَنَ كُفُوا اَنَّ السّلاتِ وَالْدَرْضَ كَانَتَ اَرْتُقًا فَفَتَقَا لَهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَى عِرَجِي اَفَلَا يُوْفِونُونَ (1) "كيا بهى غور نهيں كيا كفر و انكار كرنے والوں نے كه آسان اور زهن آپس هن ملے ہوئے تھے پھر ہم نے الگ الگ كر ديا نهيں اور ہم نے پيدافر مائى پائى سے ہر زندہ چیز - كياب بھى وہ البيان نهيں لاتے -" اپنى توحيد كے دلائل عقليه و نقليه بيان كرنے كے بعد اپنى قدرت كامله كاذكر فرمايا جار ہا

> حفرت این عباس اور دیگر علاء تغیرے اس آیت کا یم مفهوم منقول ہے۔ قَالَ ابْنُ عَبَّایِس وَضَعَاكُ وَعَطَانُو وَمَتَادَةُ كَانْتَا شَيْئًا وَّالِيسًا

مُكُنَّزِقَيْنِ فَعَصَّلَاللهُ بَيْنَهُمَا بِالْهُوَاءِ "ز مِين و آسان شے واحد كى طرح تنے،ان كے اجزاا كيدوسرے سے

جڑے ہوئے تنے پھر ہوا کے ذریعہ انہیں علیحدہ علیحدہ کر دیا گیا۔"

(قرطبی)

سینکڑوں صدیوں کی تحقیقات، تجربات اور غور و فکر کے بعد علاء طبعیین جس نتیجہ پر آج پہنچ ہیں۔ قر آن کریم نے پہلے ہی اس حقیقت کو چند الفاظ میں بیان کر دیا تھا۔ رتق اور فتق کا کیک اور مفہوم بھی بیان کیا گیاہے۔

رتق ہے مراد: آسان کامند پہلے بند تھا، کوئی بارش نہیں ہوتی تھی زمین کامند بھی بند

تھا، کوئی چیز اس میں آگتی نہیں تھی، اللہ تعالیٰ کے تھم ہے آسان کا منہ کھلا اور بارش برنے لگی۔ زمین کی مہر ٹوٹی اور اس میں سے ضروریات زندگی کی مختلف قتم کی اشیاء خور دونوش

وغیر داگنے لگیں۔واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب

قرآن كريم كے كلام اللي ہونے كا ايك اور بہلو

عادوتمود

قر آن کریم میں نوع انسانی کے ماضی، حال اور مستقبل کے بارے میں بہت سے واقعات درج ہیں۔ بہت سی پیش گوئیاں نہ کور ہیں لیکن جن چیز وں کو قر آن کریم نے اپنے صفحات میں بیان کیا ہے ان کا تعلق ماضی ہے ہویا حال و مستقبل ہے، بھی ان کو جھٹلایا نہیں جاسکتا۔ دشمنان اسلام نے چند واقعات کو جنکا تعلق زبانہ ماضی ہے ہان کے بارے میں

جا سادو سال منا ہے پہروسات و بعد ان احد ان کے جات ہے۔ زبان طعن در از کرنے کی کوشش کی ہے۔

مثلاً بورپ کے مستشر قین، عاد و ثمود، جن کا تذکرہ قر آن کریم میں کی بار تفصیل سے آیا ہے ان کے وجود کابی انکار کرتے ہیں اورا پی فرضی تحقیقات پر اعتاد کرتے ہوئے قر آن

کر یم کے بارے میں زبان طعن دراز کرتے ہیں کہ قر آن کریم میں عاد و ثمود کا کئی بار ذکر آیا ہے لیکن تاریخ میں کوئی ثبوت نہیں ملا کہ اس نام کی قومیں بھی صفحہ ستی پر آبادر ہی تھیں۔

لیکن انہیں متشر قین کی اولاد اور انہیں ماہرین کے شاگر دول سے ایسے لوگ بھی پیدا ہوئے ہیں جنہوں نے ان قوموں کے وجود کو تشکیم کیا ہے اور اس کے بارے بین ایسے

ولا كل بيش كے بيں جونا قابل انكار بيں۔

ان کی اتہام طرازی پر زیادہ وقت نہ گزراتھا کہ تاریخ بطلیموس کا ایک نسخہ دریافت ہوا، جس میں قبیلہ عاد کاذکر ہے اور اس کے ساتھ قبیلہ ارم کا بھی تذکرہ ہے۔ یونان کے مئر خصور نر بھی ای کا ایس میں ''ان امس ہے''کا آڈ کر دکیا ہے اور اس میں ''ان امس ہے''کا آڈ کر دکیا ہے اور اس میں قبالہ

مؤر خین نے بھی اپنی کتابوں میں "ادرامیت" کا تذکرہ کیا ہے۔ اور بتایا ہے کہ یہ وہی قبیلہ ہے جس کاذکر قر آن کر یم میں عادارم ذات العماد کے الفاظ سے کیا گیا ہے۔ نیز آثار قدیمہ کے ماہر "الموزیل التشکی" جس نے جازے شالی علاقہ کے آثار کے بارے میں مستقل ایک

کے ماہر ساموزیں اسیق منہ بس نے مجاز کے شای علاقہ کے آثار کے بارے میں مسلس ایک کتاب لکھی ہے اس نے تصریح کی ہے کہ مدین کے قریب ایک بیکل میں ایک سل ملی ہے جس پر بنطی اور یونانی زبان میں تحریر کندہ ہے اور اس میں قبائل ثمود کا تذکرہ ہے۔ ان جدید تحقیقات اور آثار قدیمہ کے ماہرین نے قر آن کریم کی تصدیق کرتے ہوئے ایسے دلائل و شواہد پیش کئے ہیں جس سے بیہ ثابت ہو تاہے کہ عاد و ثمود دو قبیلے تھے جواپنے اپنے علاقوں میں آباد ہوئے اور اپنی بدا عمالیوں کے باعث عذاب الی کا نشانہ ہے۔

ابرہہ ان معترضین کے سر خیلوں نے اہر ہد اور اس کے لشکر کی جابی و ہر بادی کا بھی انکار کیا ہاور لکھاہے کہ نداہر ہدنے صنعاء میں کوئی کلیسا بنایا اور نداس نے اہل عرب کو، کعبد کو نظرانداز کرے،اس تنیسہ کے طواف پر مجبور <mark>کیا۔</mark>اس لئے انہوں نے بڑے طمطراق سے میہ کہاکہ اس بارے میں قر آن کر یم میں جو لکھاگیاہا اس کا حقیقت سے دور کا بھی واسطہ نہیں۔ کین قدرت البی کا کر شمہ ملاحظہ ہو کہ سدمارب کے کھنڈرات کی کھدائی کے وقت ا اے نقوش اور تح ریں ملی ہیں جن میں ابر بد کانام بھی درج ہے اور یہ بھی تح رہے کہ وہ حبشہ کے بادشاہ کا ایک جرنیل تھااور اس کو حبشہ ، سباہ ویدان اور حضر موت کے حبثی بادشاہ نے اس مہم کیلئے روانہ کیا تھا۔ بروس کے ایک سیاح نے، جس نے اٹھارویں صدی میں حبشہ کی سیاحت کی اور اپناسفر نامد لکھا۔ اپنے سفر نامے میں اس نے تحریر کیاہے کہ اہل حبشہ اپنی تاریخوں میں ابر ہد کاذ کر کرتے ہیں اور مکہ مکر مدیر اس کی چڑھائی کے بارے میں صراحت ے لکھتے ہیں۔ نیز اس کے لشکر کی بربادی کی عبر تناک داستان قلمبند کرتے ہیں۔ اور ان تمام دلائل سے زیادہ تاریح کی میر سند معترب کہ سر کار دوعالم علیہ کی ولادت باسعادت ہے ایک سال قبل اصحاب قبل کا واقعہ ظہور پذیر ہوا۔ الغرض قر آن کریم میں ماضی کے بارے میں جو واقعات بیان کئے گئے ہیں، اور جن کو دشمنان اسلام، اسلام کی صدافت اور حقانیت کو جھٹلانے کیلئے اب تک استعال کرتے رہے ہیں، پرانی تاریخوں، کھنڈرات مارب،

ماہرین آثار قدیمہ کی تحقیقات اور بعض پھر وں پر کندہ تحریروں نے ان الزامات کی بختم تی کر کے رکھ دی ہے اور قر آن کریم میں بیان کر دہ حقائق پر مہر تصدیق ثبت کر دی ہے۔ ارشاد البی ہے۔ لَا تَأْمِيْ وَالْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ (1)

"(بد وه كتاب م)، اس من كى جانب سے باطل داخل نبيں كى جانب سے باطل داخل نبيں كى كى جانب سے باطل داخل نبيں كے بائل نبيں كے بائل نبی كے بائل نبی كے بائل نبی كے بائل كے بائل نبی كے بائل نبی كے بائل كے

ہوسلا۔
یہ اللہ تعالیٰ کاار شاد ہے جو ہر وقت اعلان کر رہاہے کہ اس کتاب میں کوئی تبدیلی وقوع پذیر نہیں ہوسکتی۔ اس کا محافظ رب العالمین ہے اور جو چیز اس کی حفاظت میں ہواس میں کوئی شخص ادنیٰ سابھی ردوبدل نہیں کر سکتا۔ جس طرح اہل مکہ کو چیلنے دیا گیا تھا کہ اس جیسی کتاب بنا کر لاؤسا تھ ہی فرمادیا تھا کہ ہر گزائی کتاب کی ایک سورۃ بھی پیش نہیں کر سکو گے، اس طرح اس کتاب مقدس کی حفاظت میں فرمادیا کہ بید میری حفاظت میں ہے، کوئی ابلیس، کوئی دشمن اسلام اس میں ردوبدل کرنے کی جر اُت نہیں کر سکے گا۔ آخ تک اللہ تعالیٰ کابیہ فرمان واجب الافعان سچا ٹابت ہوا ہے اور قیامت تک بید اپنی صدافت کا شرکا جاتارہے گا۔ ہو نے کا شاہدعادل ہے۔

ایک اور چیز ملاحظہ فرمائے، قر آن کریم نے جب انسان کی سواریوں کا ذکر کیا ہے ان میں گھوڑے، خچر گدھے وغیر ہسب کو ذکر کیا ہے لیکن ساتھ یہ بھی بیان فرمایا کہ نوع انسانی کی سواری کیلئے صرف یہ چند چیزیں ہی نہیں ہوں گی بلکہ حضرت انسان اپنی سواری کیلئے ایسی الی نوبنو اور تیزر فآر سواریاں بنالے گاجن کانہ اس زمانہ میں وجود ہے اور نہ ایسی سواریوں کا

تصور کیا جاسکتا ہے۔ غور فرمائے میہ کاری، بسین، میہ ہوائی جہاز، بیلی کاپٹر وغیرہ وغیرہ آج جن سواریوں پر لوگ سفر کرتے ہیں کیااس وقت ان کا وجود تھا؟ چنانچہ ان چیزوں کی ایجاد زالتہ قدائی کرایں اور شاد کی صداقت مرسمہ تھی لق شدہ کر دی منتشانہ مالاً مُنامُدُنَ

ن الله تعالى كاس ارشادى صدافت پر مهر تقديق ثبت كردى و يَعْدَّقُ مَالاً تَعْلَمُونَ و مَهِدَالله تعالى مَعْلَمُونَ و مَهِداكروك و مَعْلَمُونَ و مَهاد كالله معالى المرد على المر

<sup>1-</sup> سورة حم السجده: 42

معجزه شق القمر

يِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ٥ يَهُ مِنْ الْمُعَ مِنْ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ٥

اِفْتَرَبَتِ السَّاعُنْهُ وَالْمُتَتَّى الْقَمَّ وَإِنْ يَرُواْ الْيَهُ يُعْمِضُوْا وَيَقُولُوْ السِحْرَّمُ سُتَيَمَّ ٥ "الله كنام عشر وع كرتامول جوبهت بى مهربان، بميشدر حم فرمانے

اللہ ہے۔ قیامت قریب آگئ ہے اور جاند شق ہو گیا۔ اور اگر وہ کوئی نشانی

د كھتے ہيں تومند كھير كيتے ہيں كہنے لكتے ہيں۔ يد برداز بردست جادوب-"

علامہ قرطبی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنما سے نقل کیا ہے کہ ایک وفعہ مشر کول کاایک وفد جس میں ولید بن مغیر ہ،ابو جبل، عاص بن وائل،اسود بن مطلب، نضر بن حارث اور ان کے دیگر رؤساء قریش تھے، حضور کی خدمت اقد س میں حاضر ہوئے اور

کہنے لگے اگر آپ سچے ہیں تو چاند کو دو نکڑے کر دکھائے۔ حضور نے فرمایا راق فعکت تو وی نگوت اگر میں ایساکر دوں تو کیاایمان لے آؤگے؟"وہ بولے ضرور۔اس رات کو چاند کی چود ھویں تاریخ تھی۔ حضور ملی میں تشریف فرما تھے۔اللہ کے پیارے رسول نے اپنے رب

ے عرض کی کہ کفار نے جو مطالبہ کیا ہے اسے پوراکر نے کی قوت دی جائے۔ چنانچہ چاند دو مکڑے ہوگیا۔ حضور نبی کریم علی مشرکین کانام لے لے کر فرمار ہے تھے تیا فُلانُ تیا فُلانُ اِشْہَاںُ ڈالے فلال اب اپنی آ تھول سے دیکھواور اس بات پر گواہ رہنا، تمہاری

يا فلان السريمان عند من مان الب الي المستون سے ويد و اور اس بات پر واہ رہا، مهار فرمائش پوری ہو گئی۔

حضرت ابن مسعود کہتے ہیں کفار نے جب اس عظیم معجزہ کو دیکھا تو ایمان لانے کے بجائے انہوں نے کہا گھنا میں ہے گئے ایمن سے این آبی گہنشہ تے سید اللہ کہا تہ کہا گہنسہ کے بیاری آبی کھوں پر جادو کر دیا ہے، چند دنوں تک باہر سے قافلے آنے والے ہیں ہم ان سے بوچیں گے،اس جادو کی حقیقت خود بخود کھل جائے گی۔ جب وہ قافلے کمہ

آ ئے اور ان سے بوچھا گیا کہ کیا فلال رات کو چاند کوشق ہوتے تم نے دیکھا ہے تو سب نے اس کی تصدیق کی لیکن اس کے باوجود کفار مکہ کوایمان لانے کی توفیق نصیب نہ ہوئی۔

یہ معجزہ جرت سے پانچ سال قبل و قوع پذیر ہوا۔ بیہ احادیث صححہ سے ثابت ہے۔

بڑے جلیل القدر صحابہ نے اسے روایت کیاہے جن میں سے بعض کے آساء گرامی میہ ہیں: سيدناعلى مرتضى،انس،ابن مسعود، حذيفه، جبير بن مطعم،ابن عمر،ابن عباس وغير جم رضى الله عنهما جمعين-علامه آلوى لكحة بي وَالْاَحَادِيثُ الصَّحِيْحَةُ فِي الْإِنْشِقَاقِ كَتَنْيَرَةً لعنی شق قر کے بارے میں صحیح احادیث بگثرت ہیں یہال تک کہ بعض نے انہیں متوارخ بھی کہاہے۔ شارح مواقف کی بھی یہی رائے ہے۔امام تاج الدین سبکی،ابن حاجب کی"المخقر" کی شرح میں لکھتے ہیں۔ ٱلصَّحِيُّهُ عِنْدِي إِنَّ إِنْشِقَا<mark>نَ الْفَي</mark>َ الْعَبَى مُتَوَاتِزُ مُنْصُوصٌ عَلَيْهِ فِي الْقُرُّانِ مَرُويٌّ فِي الصَّحِيْحَيْنِ وَغَيْرِهِمَا مِنُ مُرْوَيْتَى بِعَيْثُ لَا يُنتَزَى فِي تُوَاتُوهِ "ميرے زديك اشقاق قركى احاديث متواري اور يه معجزه قرآن كريم كى نص سے ثابت ہے۔ صححین کے علاوہ دیگر کتب احادیث میں بھی ہیر واقعہ اتنی سندول ہے مروی ہے کہ اس کے تواتر میں شک کی گنجائش نہیں ہے۔ کثیر التعداد صحح احادیث کے باوجود بعض لوگ اس واقعہ کا انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں كه بدواقعه وقوع قيامت كووت ظهور يذير موكاد"انشق"اگرچه ماضى كاصيغه بالكين یہاں پیہ مستقبل پر دلالت کرتا ہے۔ لغت عرب میں بکثرت ایک مثالیں موجود ہیں۔ مكرين اين الناركي كي وجوبات بيش كرتے بيں \_ كيتے بيں اگر ايا واقعہ بيش آيا موتا تو ساری دنیا میں اس کی دھوم مچی ہوتی۔اس زمانہ کے مؤرخ اپنی تاریخوں میں اس کا ذکر كرتے۔علم نجوم كے ماہرين اپن تصنيفات ميں اس كوبطورياد گار واقعہ نقل كرتے۔اس ك متعلق گزارش ہے چونکہ یہ واقعہ سرشام ہوا تھااس لئے جزیرہ عرب کے مغرب میں جو ممالک یورپ امریکہ وغیرہ ہیں، وہاں اس وقت دن تھالبذا وہاں جاند کے تھٹنے اور ویکھیے

جانے كاسوال پيدانبيں ہوتانيزيه واقعه رات كو پيش آيا، اور احيانك پيش آيالو كول كوكيا خر

1\_روح المعاني

تھی کہ ایباواقعہ رویڈیر ہونے والاہے تاکہ وہ بے تابی سے اس کا انظار کرتے۔ رات کو دنیا سور ہی ہوگی۔ کسی کو کیا خبر کہ آن کی آن میں کیاو قوع پذیر ہوگیا۔ اگر کوئی اس وقت جاگ بھی رہا ہو تو ممکن ہے وہ کسی اور کام میں مشغول ہو اور اس نے اس کی طرف توجہ ہی نہ ک

ہو میاس نے اگر دیکھا بھی ہو توان پڑھ ہونے کی دجہ سے لکھ ندسکا ہویا بے توجہی کی دجہ سے دہ تح میں گی دجہ سے دہ تح مریضا کے موجود گی

میں ہم صحیح روایات سے ثابت شدہ واقعات کو کس طرح غلط کہد سکتے ہیں۔

علامہ سلیمان ندوی نے اپنی کتاب "خطبات مدراس" میں لکھا ہے کہ ابھی ابھی سنسکرت کی ایک پر انی کتاب ملی ہے جس میں لکھاہے کہ مالا بار کے راجہ نے اپنی آ تکھوں سے جاند کودو مکڑے ہوتے دیکھا۔

علامه ابن كثير ابني كتاب"شاكل الرسول" مين لكهية بين-

"بہت سے باہر سے آنے والے مسافروں نے بتایا کہ انہوں نے ہندوستان میں ایک مندر دیکھاہے جس کے اوپر ایک کتبہ ہے جس میں لکھاہے کہ اس مندر کی بنیاد اس رات کور کھی گئی جس رات کو جاند شق

ہواتھا۔"

یہ معجزہ رحمت عالم علی کے عظیم الثان معجزات میں سے ایک ہے، کی دوسرے جلیل القدر نبی اور اولوالعزم رسول کویہ معجزہ عطانہیں کیا گیا۔

گیا کہ یہ مخص مسلمانوں سے جلیل القدر علاء میں سے ہے۔اس نے اپنے منتخب پادریوں کو اپنے دربار میں طلب کیااور انہیں تھم دیا کہ یہ مسلمانوں کا ایک جلیل القدر عالم ہے اس کے ساتھ مناظر ہ کر پراعتراض کیا۔

1- شاكل الرسول، صفحه 144

تم مسلمان یہ خیال کرتے ہو کہ تمہارے نبی (عَلَیْقَ ) کے لئے چاند دو مکڑے ہو گیا، کیا چاند کی تمہارے ساتھ رشتہ داری تھی کہ تم نے تواس کودیکھااور تمہارے علّاوہ کسی اور کو دہ نظر

علامہ ابو بکر بن طیب نے فی البدیہہ اس ہے کہاکہ کیا تمہارے در میان اور جوما کدہ آسان ہے اتارا گیا تھا اس کے در میان کوئی برادری والارشتہ تھاکہ تم نے اے دیکھالیکن تمہارے

قرب وجوار میں جویہودی، یونانی، مجوی تھے جنہوں نے اس کاانکار کیا،انہوں نے اس کونہ دیکھاجالا نکہ وہ ہالکل قرب وجوار میں آباد تھے۔

ومیادری مبهوت موکرره گیااور کوئی جواب نددے سکا۔ (1)

غروب کے بعد طلوع آفتاب کامعجزہ

سر ورعالم علی کے معجزات بینات میں ہے ایک معجزہ بیہ ہے کہ سورج غروب ہونے کے بعد حضور کی دعاکی برکت سے پھر واپس لوٹ آیا۔

حضرت اساء بنت عميس التعميه رضى الله عنها جو جعفر بن ابي طالب رضى الله عنه كي

ر فیقہ حیات تھیں وہ روایت فرماتی ہیں کہ دنہ متابقہ

حضور علی استراحت فرما تھے۔ حضور کامر اقد س حضرت علی کرم اللہ وجبہ کی گودیس تھا۔ اس اثناء میں نزول و تی کی کیفیت طاری ہو گئی۔ سیدنا علی کرم اللہ وجبہ نے ابھی عصر کی نماز نہیں پڑھی تھی لیکن آپ نے یہ جسارت نہ کی کہ اپنے آقا کو بیدار کر دیں چنانچہ سورج ڈوب گیا۔ اس کے بعد سر ور عالم بیدار ہوئے تو علی مرتضی سے پوچھااے علی! تم نے عصر کی نماز پڑھی؟ عرض کی یار سول اللہ! نہیں۔ رحمت عالم علی فیلے نے اینے رب کریم کی بارگاہ

> ٱللَّهُمَّالِثَهُ كَانَ فِي طَاعَتِكَ وَطَاعَةِ رَسُولِكَ فَارْدُدُعَلَيْرِ الشَّيْسَ

"اے میرے اللہ! علی مرتضٰی تیری اطاعت اور تیرے رسول کی اطاعت میں تفامہر بانی فرما کر سورج کو واپس لوٹا دے تاکہ تیرا ہیہ بندہ

میں عرض کی۔

نماز عصرادا كريكے۔"

حضرت اساء فرماتی ہیں کہ میں نے سورج کو دیکھا کہ وہ غروب ہو گیا تھا پھر میں نے

و یکھاغروب ہونے کے بعد پھر طلوع ہو گیا۔

حضرت علی کرم اللہ وجہہ اٹھے، آپ نے وضو کیا، عصر کی نماز ادا کی گھر سورج غروب ہوا۔ یہ واقعہ اس وقت روپذیر ہوا جبکہ سر کار دوعالم علیہ خیبر فئح کرنے کے بعد صہباء کے

مقام پر تشریف فرمایتھ۔(1)

اس حدیث کوامام ابو جعفر الطحاوی نے بھی روایت کیاہے وہ فرماتے ہیں۔ ر

احدین صالح معری کہاکرتے تھے۔

ڵٳێؿؙؠؘۼۣؽؙڸؠٙڽ۫ڛۑؽڶؙۿٵڵ<mark>ۼڵۄؙ</mark>ٳڶؿۧڂٙڷ۬ڡؙؙۼڽٛڃڡٛڟؚڂۑؠؙؿؚ ٵۺؙٵٞۦٛڸٳٛڽٞڰٷؿۼڒؽٳؾٳڶڵؙڹٷۊ

" جو فخص علم كا متلاشى مواس كو حضرت اساء كى اس حديث كوياد

كرنے سے بيچے نہيں رہنا چاہئے كونكديد حديث نبوت كى آيات

بینات ہے۔" امام طحاد ی احمد بن صالح کے بارے میں لکھتے ہیں۔

أَخْمَدُ بِنُ صَالِحِ مِنْ كِبَادِ الْحَيِينِينِ النِّقَاتِ وَحَسَّبُهُ أَتَّ

احمد بن صالح مِن ربارا عي يت الرهاي وحسبه الد الْبُخَارِيُّ رَوْي عَنْهُ فِي صَحِيْجِهِ

"احد بن صالح علم حدیث کے ائمہ کبارے تھے جو ثقہ ہیں اور ان کی ثقابت کیلئے میہ بات ہی کافی ہے کہ امام بخاری نے اپنی صحیح میں ان ہے

حدیث روایت کی ہے۔"

بعض لوگ اس حدیث پر بیہ اعتراض کرتے ہیں کہ ابن جوزی نے اس حدیث کو اپنی موضوعات میں نقل کیا ہے۔ جس روایت کو ابن جوزی موضوع کہیں، اس پر کیو نکر اعتماد کیا جاسکتاہے۔

اس کاعلاء کرام نے یہ جواب دیاہے کہ ابن جوزی نے اپنی اس کتاب میں بڑے تسامل سے کام لیاہے اور بعض وہ احادیث جن کے صبحے ہونے میں کسی کو اختلاف نہیں ان کو بھی

1. زي د طان "السيرة المنوية"، جلد 3، مند 118

انہوں نے موضوعات میں شار کیا ہے۔امام علامہ سیوطی کہتے ہیں کہ آپ جران ہوں گے کہ
ابن جوزی نے ایک احادیث کو بھی موضوع کہا ہے جن کوامام مسلم نے اپنی صحیح میں نقل کیا۔
اس روایت کے بارے میں علاء حدیث کی آراء ملاحظہ فرمائے۔
صاحب المواہب اللدیند اس حدیث کے بارے میں لکھتے ہیں۔
قد صفحت کے الطّحادی کی آدافقا موسی تعیبات کا الزّیم گانی اللہ کھانے بھائے۔
وَدُنَا مِعْمِلُکُ بِھِمُنَا۔

کہ امام طجاوی اور قاضی عیاض نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔ امام زر قانی کہتے ہیں کہ ائمہ احداد یث کے ان دوسر تاجول کی تصحیح کے بعد کسی اور دلیل کی ضرورت نہیں۔ نیز ابن مندہ اور ابن شاہین نے اساء بنت عمیس رضی اللہ عنہا کی حدیث کو اسناد حسن سے روایت کیا ہے۔ ابن مر دویہ نے حضرت ابوہر برہ کے واسطہ سے بیہ حدیث روایت کی ہے اور اس کی سند کے بارے میں کہتے ہیں اسناد حسن۔

ای طرح طبرانی نے اپنی مجم کبیرے اسناد حسن کے ساتھ اس روایت کو نقل کیا ہے۔ ای طرح شخ الاسلام قاضی القصناۃ ولی الدین عراقی نے التو یب کی شرح میں حضرت اساء

سے یون روایت کیا، روایت کے الفاظ میر ہیں۔

إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْرِ وَسَلَّةُ صَلَّى الظُّهُرَ وَالصَّهُ بَاءِ ثُمَّ أَدُسُلَ عَلِيَّا رَضِى اللهُ عَنْهُ فِي حَاجَةٍ فَرَجَعَ وَقَدُّ صَلَّى النَّيْ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّةَ الْعَصَّهُ وَصَعَر رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْرِ وَسَلَّةَ رَأْسَهُ فِي جَبُوعَلِي فَنَامَ فَلَهُ عُيْرِكُهُ حَتَّى غَابَتِ الشَّمْسُ فَاسْتَيْقَظَ فَسَالَهُ مَنَامَ فَلَهُ عُيْرِكُهُ حَتَّى غَابِي الشَّمْسُ فَاسْتَيْقَظَ فَسَالَهُ مَنْ عَبُرَكَ عَلَيْ الْمُعَلِيَّ الْمُعَلِيِّ الْمَعْمَى اللهُ اللهُ

(1)

"مرکار دو عالم علی نے صبباء کے مقام پر فجر کی نماز اداکی پھر علی مر تضی کو کسی کام کے لئے بھیجا۔ حضرت علی جب واپس آئے تو نبی رحمت علی علی علی کار ور میں کر میار کے تھے۔اللہ کے پیارے رسول نے اپنا سر مبارک سیدنا علی کی گود میں رکھااور سوگئے۔ سورج غروب ہو گیا لکین حضرت علی مر تضی نے حضور کو بیدار کرنے کی جسارت نہ کی۔ غروب آفاب کے بعد حضور بیدار ہوئے تو علی مر تضی ہے پوچھا کیا تم خروب آفاب کے بعد حضور بیدار ہوئے تو علی مر تضی ہے پوچھا کیا تم دست دعادراز کیااور عرض کی نہیں۔ رحمت عالم نے بارگاہ اللی میں دست دعادراز کیااور عرض کی نہیں۔ رحمت عالم نے بارگاہ اللی میں دست دعادراز کیااور عرض کی نہیں۔ رحمت عالم نے بارگاہ اللی میں غروب کو تیرے نبی کی خدمت میں مجبوس کر دیا (یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا) اب سورج کو واپس لوٹا تاکہ وہ نماز اداکرے۔ حضرت غروب ہو گیا۔ علی مرتضی اخرہائی بین اس دعا کے بعد سورج طلوع ہوا اور اس کی دھوپ پہاڑوں کی چوٹیوں اور زمین پر ظاہر ہو گئی۔ علی مرتضی اٹھے، وضو فرایا عمر کی نماز اداکی پھر سورج غروب ہو گیا۔ یہ واقعہ صبباء کے مقام پر پیش آبا۔ "

علامہ زر قانی نے شرح مواہب میں ایک عجیب واقعہ لکھا ہے گھتے ہیں۔
ابو مظفر الواعظ نے غروب آفاب سے تھوڑی دیر قبل فضائل سیدنا علی بیان
کے۔دریں اثناء سورج کے لوٹ آنے کا واقعہ بھی لوگوں کو سنایا۔اس اثناء میں
آسان پر گہرے بادل چھا گئے۔اس تاریکی میں لوگوں نے یہ گمان کیا کہ سورج
غروب ہو گیالوگ المجھے کہ گھروں کو جائیں، اچانک مطلع صاف ہو گیااور سورج
چکنے لگا۔ابو مظفر نے لوگوں کو اشارہ کیا کہ بیٹے جاؤاور فی البدیہ یہ شعر سنائے۔
کو تعفر ہی تیا تھی ہے تھی بیٹی کی ممکنی لائی المحقط فلی قرایت ہیں۔

"اے سورج مت ڈوب یہاں تک کہ محمد مصطفیٰ علی کے آل اور حضور
"کے فرزندکی مدح کو ختم نہ کرلوں۔"

إِنْ كَانَ لِلْمَوْلِي وُقُوفُكَ فَلَكُنْ مَلْ الْوَقُونُ لِغَيْلِم وَلِرَجْلِم (1)

"اگر پہلے ایک مرتبہ میرے آقاکیلئے تونے وقوف کیا تھااب ان کے غلامول کیلئے جوسوار ہیں اور پیدل ہیں،ان کیلئے وقوف کر"

معجزه معراج

بِسُوِاللهِ الرَّحُسُ الرَّحِيُوهِ

سُبُعْنَ الَّذِي كَآسُرى بِعَبْنِ مِ لَيُلَاقِنَ الْسَنْجِدِ الْحَوَامِ الْمَعْنَ الْسَنْجِدِ الْحَوَامِ الْمَالُدِينَ الْمَالَةِ مِنَ الْلِيَاءِ إِلَى الْمَسْتُجِدِ الْاَقْضَا الَّذِي لَيْرَكُنَا حَوْلَهُ لِلْفُرِيهُ مِنَ الْلِيَاءِ إِنَّهُ هُوَ التَّمِينُ الْبَصِيرُ (1)

را کہ سواسری ہوجوں "ہر عیب ہاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے بندے کورات

کے قلیل حصہ میں مجد حرام ہے مجد اقصیٰ تک۔ باہر کت بنادیا ہے ہم نے جس کے گردونواح کو تاکہ ہم دکھا ئیں اپنے بندے کواپی قدرت

اس آیت کریمہ میں حضور فخر موجودات سید کا نئات علیقہ کے ایک عظیم الشان معجزہ کو

بیان کیا گیا ہے۔ اس کے متعلق عقل کو تاہ اندیش اور فہم حقیقت ناشناس نے پہلے بھی ردو قدح کی اور آج بھی واویلا مچار کھاہے، اس لئے اس مقام کا نقاضایہ ہے کہ تنظیو میل لا کلانیاں

ے دامن بچاتے ہوئے ضروری امور کا تذکرہ کر دیا جائے تاکہ حق کی جنبو کرنے والول کے لئے حق کی پیچان آسان ہو جائے اور شکوک و شبہات کاجو غبار حسن حقیقت کو مستور

كرنے كے لئے الخيايا جارہا ہے،اس كاسد باب ہوجائے۔

جس روز صفای چوٹی پر کھڑے ہو کر اللہ تعالی کے محبوب بندے اور برگزیدہ رسول نے قریش مکہ کو دعوت توحید دی تھی، ای روز سے عداوت و عناد کے شعلے بحر کئے لگے تھے۔ ہر طرف سے مصائب و آلام کا سیلاب اللہ کر آگیا تھا۔ رنج و غم کا اند حیراد ن بدن گہرا ہو تا چلا جاتا تھا۔ لیکن اس تاریکی میں حضرت ابو طالب اور ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہاکا وجود مسعود ہر تازک مر حلہ پر تسکین و طمانیت کا سبب بناکر تا تھا۔ بعثت نبوی کے دسویں سال مہربان و شفیق چیانے و فات پائی۔ اس جا نکاہ صدمہ کا زخم ابھی مند مل نہ ہونے

<sup>1-</sup>سورۇنى اسرائىل: 1

بایا تفاکه مونس و بهدم، دانش وراور عالی حوصله رفیقه حیات حضرت خدیجه مجمی داغ مفارقت دے گئیں۔ کفار مکہ کواب ان کی انسانیت سوز کار ستانیوں سے روکنے والا اور ان کی سفاکانہ روش پر ملامت کرنے والا بھی کوئی نہ رہا جس کے باعث ان کی ایذا رسانیال نا قابل بر داشت حد تک برده کئیں۔ حضور علیقہ اہل مکہ سے مایوس ہو کر طائف تشریف لے گئے کہ شاید وہاں کے لوگ اس دعوت توحید کو قبول کرنے کے لئے آمادہ ہو جائیں۔ لیکن وہاں جو ظالمانہ اور بہیانہ بر تاؤ کیا گیا، اس نے سابقہ زخوں پر نمک یاشی کاکام کیا۔ ان حالات میں جب بظاہر ہر طرف مایوی کا اند حیرا مجیل چکا تھا اور ظاہری سہارے ٹوٹ چکے تھے، رحمت اللی نے اپنی عظمت وكبريائي كى آيات بنيات كامشامده كرانے كيلئے اسے محبوب كو عالم بالا كى سياحت كے لئے بلایا تاکہ حضور علی کو اپنے رب کریم کی تائید و نفرت پر حق الیقین ہو جائے اور حالات کی ظاہری ناسازگاری خاطر عاطر کو کسی طرح پریشان نہ کرسکے۔ غور کیا جائے توسفر امریٰ کے لئے اس سے موزوں ترین اور کوئی وقت نہیں ہو سکتا تھا۔ اس مقدس سفر كا تفصيلي مذكره توكتب حديث وسيرت ميس مطح كا\_ يهال اجمالي طورير ان امور کاذ کر کیاجا تاہے جو احادیث صحیحہ میں ند کور ہیں۔ حضور علی ایک دات خانہ کعبہ کے پاس حطیم میں آرام فرمار ہے تھے کہ جریکل امین حاضر خدمت ہوئے،خواب سے بیدار کیااور ارادہ خداو ندی سے آگاہی بخش۔ حضور علیہ المے، چاہ زمزم کے قریب لائے گئے، سینہ مبارک کو جاک کیا گیا، قلب اطهر میں ایمان و حکمت سے بحرا ہوا طشت انڈیل دیا گیا اور پھر سینہ مبارک درست کر دیا گیا۔ حرم سے باہر تشریف لائے توسواری کے لئے ایک جانور پیش کیا گیا جو براق کے نام سے موسوم ہے۔ اس کی تیزر فآری کابیه عالم تھا کہ جہاں نگاہ پڑتی وہاں قدم رکھتا تھا۔ حضور عطیقہ اس پر سوار ہو كربيت المقدس آئے اور جس حلقہ ہے انبياء كى سوارياں بائد ھى جاتى تھيں،اس ہے براق کو بھی باندھ دیا گیا۔ حضور علی محداقصیٰ میں تشریف لے گئے جہاں جملہ انبیاء سابقین حضور علیہ کے لئے چٹم براہ تھے۔ حضور علیہ کی اقتدامیں سب نے نمازادا کی۔اس طرح لَتُوْمِنُنَّ بهِ كاجوعبدروز ازل، ارواح انبياء سے ليا گيا تھا (كه تم مير سے محبوب پر ضرور

ایمان لاناً) کی سیحیل ہوئی۔ ازال بعد موکب ہمایوں بلندیوں کی طرف پر کشا ہوا۔ مختلف

طبقات آسانی پر مختلف انبیاء سے ملاقاتیں ہوئیں۔ ساتویں آسان پر اپنے جد کریم ابوالا نبیاء حضرت خلیل علیه الصلوة والسلام سے ملاقات ہوئی۔ حضرت خلیل نے مرحبا بالنبی الصالح والابن الصالح لين اعنى اعنى صالح خوش آميد اوراك فرزندول بندمر حباك حجبت مجرے کلمات سے استقبال کیا۔ حضرت ابراہیم بیت المعور سے پشت لگائے بیٹھے تھے۔ حضور علی آ مے بڑھے اور سدرہ المنتهیٰ تک پہنچ جو انوار ربانی کی جلی گاہ تھی، جس کی کیفیت الفاظ کے پیانوں میں سانہیں سکتی۔عقاب ہمت یہاں بھی آشیال بند نہیں ہوااور آ کے بوجے۔ کہاں تک گئے الے ماوشا کیا سمجھیں۔ زبان قدرت نے مقام قرب کاذ کراس طرع كياب كه المُحدَّدُ كَافَتَكُ فَا كَانَ قَابَ قَرْسَيْنِ آوْ أَدْفَى وبال كيا مواري بمى میرى اور آپ كى عقل كى رسائى سے بالاتر ب- قرآن نے بتایا ب كه فكا و كئى والى عَبْي با مَا أَوْحِي علامه سيرسليمان ندوى كالفاظ ملاحظه مول. " پھر شاہد مستور ازل نے چہرہ سے پر دہ اٹھایا اور خلوت گاہ راز میں ناز و نیاز کے وہ پیغام عطا ہوئے جن کی اطافت و نزاکت بار الفاظ کی متحمل نہیں ہو علی تحادی علی عبّیہ ممّاً أدفي ٥ (سرت الني جلدس) اس مقام قرب اور گوشہ خلوت میں دیگر انعامات نفیسہ کے علاوہ بچاس نمازیں ادا کرنے کا تھم ملا۔ حضرت موی علیہ السلام کی عرضداشت پر حضور علی نے کئی بار بارگاہ رب العزت میں تخفیف کے لئے التجا کی۔ چنانچہ نمازوں کی تعدادیا پنج کر دی گئی۔ اور ثواب پیاس کا بی رہا۔ فراز عرش سے محبوب رب العالمین مراجعت فرمائے خاکدان ارضی ہوئے۔ ابھی بہال رات کا سال تھا۔ ہر سورات کی تاریکی پھیلی ہوئی تھی۔ سپیدہ سحر کا کہیں نام ونشان نه تھا۔ واقعہ معراج کو انتہائی اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کر دیا گیا۔ یہ مافت بیک بردی طویل ہے۔اس سفر میں پیش آنے والا ہر واقعہ بلاشبہ عجیب وغریب ہے،ای لئے وہ دل جو نور ایمان سے خالی تھے انہوں نے اسے اسلام اور داعی اسلام کے خلاف سب ہے بردااعتراض قرار دیا۔ کئی ضعیف الا یمان لوگوں کے پاؤل ڈگرگا گئے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جن کے دلول میں یقین کا چراغ ضو فشال تھاا نہیں قطعاً کوئی پریشانی اور تذبذب نہیں

ہوا۔اور نہ دشمنان اسلام کی ہر زہ سر ائی اور غوغا آرائی ہے وہ متاثر ہوئے بلکہ جب حضرت ابو بكررضى الله عنه سے اس واقعہ كاذكر كيا كيا تو آپ نے بلا جھ ك جواب ديا كه اگر ميرے آ قاو مولانے ایسا فرمایا ہے تو یقیناً کج ہے۔اہل ایمان کے نزدیک کسی واقعہ کی صحت وعدم صحت کا نحصار اس پر نہیں تھا کہ ان کی عقل اس بارے میں کیارائے رکھتی ہے بلکہ وہ اللہ تعالی کی قدرت بے بایاں کے سامنے کی چیز کونا ممکن خیال نہیں کرتے تھے۔ان کا یہ یقین تھا کہ اللہ تعالی جو جاہے جس طرح جاہے کرسکتا ہے۔ ہمارے وضع کئے ہوئے قواعد و ضوابط اس کی قدرت کی بیکرانیوں کو محط نہیں ہو سکتے۔ اور جواس واقعہ کی خبر دینے والاہے . وہ اتناسچاہے کہ اس کی صدافت کے متعلق شک وشبہ کیائی نہیں جاسکا۔جباس نے بتادیا جس كى صدافت ہر شك وشب بالاتر بكراس قدرت والے نے ايماكيا بجو عللى كُلِّ شَدْج قَدِيْر ب تو چروه امكان وعدم امكان كے چكر ميل كيول يوس اس لئے جب شب اسریٰ کی صبح کوحرم کعبہ میں نی برحق نے کفار کے بجرے مجمع میں اس عنایت ربانی کا ذكر فرمايا تولوك دو حصول ميس بث كئ يعض في صاف انكار كرديااور بعض في بال چون و چراصلیم کرلیا\_ بیاس زمانه کاذ کرے جب بید واقعہ پیش آیا۔ لیکن آج صورت حال قدرے مختلف ہے۔ ایک گروہ تووہی منکرین کا ہے دوسر اگروہ وہی مانے والول کا ہے لیکن اب تیسر اگروہ بھی نمودار ہو گیا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے اذباناس محكر كروه كى علمى اور مادى برترى كے حلقه بكوش بيں اور ادھر اسلام سے مجھى ان كا رشتہ ہے۔نہ وہ اسلام سے رشتہ توڑنے پر رضا مند ہیں اور نہ اپنے ذہنی مر بیول کے مزعومات و نظریات رو کرنے کی ہمت رکھتے ہیں۔ ناچار وہ اس واقعہ کی الی الی تاویلیں کرتے ہیں کہ واقعہ کانام رہ جاتا ہے لیکن اس کے سارے حسن وجمال پریانی پھر جاتا ہے اور اس کی معنویت کالعدم ہو جاتی ہے۔ بدلوگ اپنے اس طریقه کار پربوے مطمئن نظر آتے ہیں۔ وہ دل میں بیہ سیجھتے ہیں کہ انہوں نے اسلام پر وارد ہونے والا ایک بہت برااعتراض دور کر دیا ہے۔اس لئے ہمیں مختر آتیوں گر وہوں کو ایے دلائل فراہم کرنا ہیں کہ اگروہ تعصب کوبالائے طاق رکھ کران سے فائدہ اٹھانا چاہیں تو جولوگ الله تعالی کی قدرت و عظمت اور اس کی شان کبریائی پر ایمان رکھتے ہیں اور حضور فخر موجودات باعث تخليق كائنات سيدنا ومولانا محمد مصطفى عظيفة كوالله تعالى كاسيا رسول مانتے ہیں ان کے لئے تو واقعہ معراج کی صدافت پر اس آیت کریمہ کے بعد مزید کسی دلیل کی ضرورت نہیں۔اس موقعہ پراس آیت جلیلہ کی مخضر تشریح کی جاتی ہے۔ آیت کا آغاز "سجان" كے كلمه سے كيا كيا۔ سبتة يستيم تشييعيًا باب تفعيل كے مصدر كاعلم ہے۔اس کامعنی ہے کہ اللہ تعالی ہر قتم کے عیوب و نقائص سے مبر ااور منزہ ہے۔علامہ ز مخشر ی لکھتے ہیں۔

عَلَمٌ لِلتَّسْبِينِيجِ كَعُثْمَانَ لِلرَّجُلِ وَانْتِصَابُهُ بِغِعْلِ مُعْتَمْرِوَ دَلَّ عَلَى النَّانِيْنِ الْبَلِيْغِ مِنْ جَمِيْعِ الْعَبَائِجِ الَّذِي يُعِنِيْفُ اليه أعداء الله-

یعنی بیہ تبیح مصدر کاعلم ہے۔ جس طرح عثان (اس کا ہم وزن) کسی مخص کاعلم ہوتا ہے اور یہاں فعل مضمر ہے جواس کو نصب دیتا ہے۔اس کا معنی بیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام ان

كمزوريول، عيبول اور كو تاميول سے بالكل ياك اور منزه ہے جن سے كفار الله تعالى كومتم

علامہ آلوی نے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ سے حضور اکرم علیہ کاجو ارشاد نقل کیاہے وہ بھی اس معنی کی تائید کر تاہے۔

> عَنْ طَلْحَةَ قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْدِ وَسَلَّمَ عَنْ تَفْسِيْرِسِّبْخْنَ اللهِ فَقَالَ تَأْزِيْهُ اللهِ عَنْ كُلِّ سُوْءٍ

سجان کے کلمہ سے مید دعویٰ کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ ہر عیب و نقص، کمزور ی اور بے بی ہے یاک ہے۔اس کے لئے دلیل کی ضرورت تھی کیونکہ کوئی دعویٰ دلیل کے بغیر قابل قبول نہیں مواكر تا\_بطور دليل ارشاد فرمايا كدّين في أسترى يعتبيكا كيونكد الله تعالى وه بجس في اين مجوب بندے کورات کے تھوڑے سے حصہ میں اتناطویل سفر طے کرایااور اپنی قدرت کی

بڑی بڑی نشانیاں اور آیات بینات د کھا ئیں۔جو ذات اتنے طویل سفر کو اتنے قلیل وقت میں طے کراسکتی ہے، واقعی اس کی قدرت بے پایاں ہے، اس کی عظمت بیکرال ہے اور اس کی

كبريائي كے دامن بر كسى كمزورى اور ب بى كاداغ نہيں۔ توجس واقعہ كوالله تعالى في اپنى

سجانیت کی دلیل کے طور پر ذکر فرمایا ہے وہ کوئی معمولی واقعہ نہیں ہوسکتا بلکہ کوئی برااہم، عظیم الشان اور محیر العقول واقعہ ہوگا۔اس لئے معراج کا انکار کرنا گویا اللہ تعالیٰ کی قدرت اور سبوحیت کی ایک قرانی دلیل کومنهدم کرنا ہے۔ اسرای رات کو سر کرانے کو کہتے ہیں۔ لئیلا پر توین تقلیل کی ہے۔ یہ سفر رات کے وقت ہوا۔ لیکن اس سفر میں ساری رات ختم نہیں ہوئی بلکہ رات کے ایک قلیل حصہ میں بڑے اطمینان اور عافیت سے طے پایا۔ آٹیزی کا فاعل اللہ تعالی ہے۔ حضور علیہ الصلوة والسلام کا ذكر بعتبيكاكے لفظ عفرمايا كيا۔ جس كى متعدد حكمتيں ہيں۔ان ميں سے ايك توبي ك حضور علیقہ کی بے مثل رفعت شان اور عل<mark>و مرتب</mark>ت کو دیکھ کر امت اس غلط فہمی میں مبتلانہ ہو جائے جس میں عیسائی، کمالات عیسوی کو دیکھ کر، مبتلا ہوگئے تھے۔اس کے علاوہ مفسرین ن كلهاب كد جب حضور علي باركاه صديت من مقام قاب فوسين أو أدنلي يرفائز موع توالله تعالى في دريافت فرماي بديم أَسَرَّ وفك يَامُحَمَّدُ ؟ ال سرالاحد وستائش! آج میں مجھے کس لقب سے سر فراز کرول؟ تو حضور نے جواباً عرض کی پینیستبری النیاف بِالْعُبُودِيَةِ مِحِهِ النابنده كمن كنبت عي مشرف فرمال التي الله تعالى في ذكر معراج ك وقت اى لقب كوذ كر فرماياجواس كے حبيب نے اپنے لئے خود پند فرمايا تھا۔ لِنُويَة مِنْ النِينَا ان كلمات اس مركى غرض وغايت بيان فرمائى - كديد سفريول نبيس كد بھا گم بھاگ کرتے ہوئے حضور گئے ہول اور ای عجلت سے واپس آ گئے ہول۔نہ پچھ دیکھانہ سنا، بلکه صحفه کا نتات کے ہر ہر صفحہ بر، گلشن ہتی کی ہر ہریتی پر اللہ تعالی کی عظمت، علم اور حكمت كے جينے كرشم تھے،سب بے نقاب كر كے اپنے محبوب كود كھاد يے۔ اب آپ خود فرمائے کہ جو معراج کو عالم خواب کا ایک واقعہ کہتے ہیں،ان کے نزدیک یہ واقعہ اللہ تعالیٰ کی سبوحیت اور پاکی کی دلیل کیو تکر بن سکتا ہے۔ قر آن کا یہ انداز بیان صاف بنارہاہے کہ بدواقعہ خواب کا نہیں بلکہ عالم بیداری کا ہے۔اس پرید شبہ کیا جاسکتاہے

کہ قرآن کریم کی دوسری آیت میں واضح طور پر کہا گیاہے کہ یہ محقیماً تھا۔ یعنی خواب تھا۔

ارشادبارى ب مَاجَعَلْنَا الرُّوْقِيَا الْمِي أَدَيْنَاك إِلَّذِوْتَنَةً يَلْتَاس يهال رُوْيًا كالفظ ب-اس

کامعیٰ خواب ہے۔ آیت کا مطلب میہ ہوگا کہ ہم نے میہ خواب آپ کو صرف اس لئے دکھایا، تاکہ لوگوں کی آزمائش کی جاسکے۔ جب خود قر آن پاک نے تصر یح کردی کہ میہ خواب تھا تو پھراس کا انکار کیسے کیا جاسکتا ہے۔

جواباً عرض ہے کہ اکثر مفسرین کی مید رائے ہے کہ اس آیت کا تعلق واقعہ معراج ہے ہے ہی نہیں بلکہ کی دوسرے خواب سے ہے اور اگر اس پر ہی اصرار ہو کہ اس آیت میں

ہے ہی میں ہیں ہیں۔ معراج کا بی ذکر ہے تو پھر حضرت ابن عباس کی تصریح کے بعد کوئی التباس نہیں رہتا۔ سے معراج کا بی ذکر ہے تو پھر حضرت ابن عباس کی تصریح کے بعد کوئی التباس نہیں رہتا۔

آپ نے فرمایا یہال روکیا سے مراد عالم بیداری میں آسمحول سے دیکھنا ہے۔ قال ابنی عَبّاسِ هِی دُوْرِیا عَیْنِ اُدِیکھا دَسُوْلَ اللهِ عَلِيَّةَ علىمدابن عربی اندلی نے احکام القرآن میں

حضرت ابن عباس کامیہ قول بھی نقل کیاہے۔

ۅۘۘڵٷۜػانَتُ دُوُّێٳڡۘٮۘٛٵڡۣڡٵٲ۫ڣؖؾۘؾؽٙؠۿٵڂڎۢۅۘڵٲٲٮٛڴۯۿٵڣٳنَّۿڵ ؽۺػڹڠؽؙۼڮٲڝڮڎڽٳڽٛڲٳؽػۿڛ؋ڲۼٛؾۧڔۣڨؙٳڶۺڵۏؾؚڎٙڲڸؚٮٛ عكىٱلگُرْسِيّ وُيُكِيِّهُ الرَّبُ

"دیعنی اگر معراج عالم خواب کا واقعہ ہوتا تو کوئی اس سے فتنہ میں جتلانہ ہوتا تو کوئی اس سے فتنہ میں جتلانہ ہوتا تو کوئی اس کا انکار نہ کرتا۔ کیونکہ اگر کوئی شخص خواب میں اپنے آپ کو دیکھے کہ وہ آسمان چیرتا ہوا او پر جارہا ہے۔ یہاں تک کہ وہ کری پر جاکر بیٹھ گیا اور اللہ تعالی نے اس سے گفتگو فرمائی توایسے خواب کو

مجھی مستبعد اور خلاف عقل قرار دے کراس کا انکار نہیں کیاجا تا۔ یہ لوگ حضرت انس کی اس حدیث ہے بھی استدلال کرتے ہیں کہ واقعہ معراج بیان

كرنے كے بعد حضور نے فرمایا تعقرات تيقظت وكائاف السيجيد الحواهد پر من نيد على الدوار الحواهد پر من نيد على الدوار اب آپ كومجد حرام من بايا۔ اس دوايت كے متعلق فن حديث كے

ماہرین کی تصر ت کلاحظہ فرمائے خود بخود شبہ دور ہوجائے گا۔ علامہ آلوی فرماتے ہیں کہ یہ الفاظ حضرت انس سے شریک نے نقل کئے ہیں اور

شریک لیس بافتافظ عند آهل الحس این (روح المعانی جلد نمبر 15) که الل عدیث کے نزدیک شریک حافظ عدیث نہیں ہے۔

دوسر ی روایت سنے احکام القرآن میں ابن عربی فرماتے ہیں۔

إِنَّ هَٰذَ اللَّفَظُ رَوَاهُ شَيِّ لِكَ عَنَ أَنِي وَكَانَ قَدُا لَغَيَّرَ بِإِجْرِةِ فَيُعَوِّلُ عَلَى رِوَايَاتِ الْجَمِيْعِ

کہ یہ الفاظ حضرت انس سے صرف شریک نے روایت کئے ہیں۔ ان کا حافظہ آخر میں کمزور ہو گیا تھا۔ اس لئے ان کی روایت کی بجائے ان روایات پر بھروسہ کیاجائے گاجو ہاتی تمام راویوں نے بیان کی ہیں۔

عیب بات میہ کہ حضرت انس سے میہ حدیث شریک کے علاوہ دیگر ائمہ حدیث ابن میں بات میں میں الفاظ نہیں۔ شہاب، ثابت البنانی، اور قمادہ نے بھی روایت کی ہے لیکن ان کی روایات میں میر الفاظ نہیں۔

وَقَدُدَوٰی حَدِيثَ الْوَمْرَاءِمِنُ انَسِ جَاعَةُمِنَ الْحُفَ اظِ الْمُتُقِينِيْنَ وَالْكِثِينَةِ الْمَشَّهُوْرِيْنَ كَابْنِ شَهَابٍ وَكَابِتِ إِلْهُنَانِيَّ وَقِتَادَةً كَلَمُ يَأْتِ اَحَدَّ قِنْهُوُ مِنَا الْتَي بِهِ شَرِيْكُ

علامه ابن کثیر لکھتے ہیں۔

وَقَوْلُهُ فِي حَدِيثِ شَهِ لِيكِ عَنَ النِّي ثُمَّ اسْتَيْقَطْتُ فَإِذَّا آنَا فِي الْحِجْمِ مَعْدُ وُدَّ فِي عَلَطَاتِ شَهِ لِي

یعنی ان الفاظ کا شار شریک کی غلطیوں میں ہوتا ہے۔ اس حدیث کے علاوہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہااور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے قول سے بھی استشہاد کیا جاتا ہے کہ ان حضرات کا بھی بھی خیال تھا کہ یہ خواب کا واقعہ ہے۔ لیکن محدثین مملے تو اس قول کی

ان حضرات کا بھی یمی خیال تھا کہ بیہ خواب کا واقعہ ہے۔ لیکن محد ثین پہلے تواس قول کی نبیت ان حضرات کی طرف کرنے کو ہی مشکوک سمجھتے ہیں۔ اور اگر روایت ٹابت ہو بھی جائے توان کے قول پر جمہور صحابہ کے ارشادات کو ہی ترجیح دی جائے گی۔ کیونکہ اس وقت حضرت صدیقہ تو بالکل کمسن بچی تحصی۔ اور امیر معاویہ امجھی تک مشرف بہ اسلام ہی نہ ہوئے تھے۔ نیزیہ ان صاحبان کی اپنی ذاتی رائے ہے۔ حضور کاارشاد نہیں۔

علامدائن حیان اس کے متعلق لکھتے ہیں:۔

وَمَا رُوِى عَنْ عَائِشَةَ وَمُعَاوِيّةَ أَنَهُ كَانَ مَنَامًا فَلَعَلَّهُ لَا يَصِحُ وَلَوْصَحَ لَمُ يَكُنْ فِى ذلِكَ حُجَّةٌ لِاَنْهُمَا لَوَ يُشَاهِ مَا ذلِكَ لِصِغْ عَائِشَتَ وَكُفْهِ مُعَاوِيّةً وَلِاَنْهُمُنَا لَهُ يُسْزِمَا ذلِكَ الْعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَاحَتَ تَأْمِهِ عَنْهُ . (1)

ای سلسلہ میں مقالات سر سید کے مطالعہ کا بھی اتفاق ہوا۔ انہوں نے بھی بوی شدومد ہے معراج کو خواب ثابت کیا ہے اور اس ضمن میں طول طویل بحث کی ہے۔ ان کا مقالہ پڑھنے سے معلوم ہو تاہے کہ مستشر قین اور عیسائی مؤر خین کے اعتراضات سے گھبرائے ہوئے ہیں اور ان کے زہر میں بجے ہوئے طعن و تشنیع کے تیر ول سے اسلام کوہر قیت پر بچانا چاہتے ہیں، خواہ اس کو شش میں اسلام کا حلیہ ہی کیوں نہ بھڑ جائے، عظمت مصطفوی کا عقیدہ ہی کیوں ند متز لزل ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کے قادر مطلق ہونے کے دلا کل و براین کو ہی کیول منہدم نہ کرنا پڑے۔ آپ اس جذبہ کے اخلاص کی تعریف کر سکتے ہیں لیکن عواقب ونتائج کے لحاظ سے آپ اس کی محسین نہیں کر سکتے۔ کیامعراج کا افکار کر کے آپ نے کسی کو حلقہ بگوش اسلام بنالیا ہے۔ کیا آپ کی معذرت خواہی کوانہوں نے قبول کر کے آپ کے پیش کردہ ماڈرن اسلام پر اظہار نارا ضکی چھوڑ دیاہے؟ ہر گز نہیں۔ تو پھراس محنت کا کیا حاصل بجزاں کے کہ ان سیح واقعات کا اٹکار کر کے اپنے تمام علمی ورثہ کو مشکوک اور مشتبہ کردیاجائے۔ بال میں اس طویل مقالہ کاذ کر کررہا تھا۔ اس میں حضرت سیدنے لکھاہے کہ واقعہ معراج کے متعلق جو احادیث مروی ہیں۔"ایک دوسرے سے اس قدر متضاد اور متنا قض ہیں .....کہ "صراحة" ایک دوسرے کی تردید کرتی ہیں اور اپنی صحت واعتبار کو کھو لیکن تناقض و تضاد کے جو نمونے انہوں نے ذکر کئے ہیں وہ حمرت انگیز ہیں۔ مثال دیے ہوئے فرماتے ہیں۔ایک حدیث میں ہے کہ حضوراس وقت قطیم میں تھے۔ووسری میں ہے کہ جرمی تھے۔ تیری میں ہے کہ مجدحرام میں تھے۔ ذراغور فرمائے کیاان روایات میں تصادنام کی کوئی چیز ہے۔ حطیم اور حجر توایک ہی جگہ کے دونام ہیں۔ یعنی وہ جگہ

جواصل میں کعبہ شریف کا حصہ بھی، لیکن جب سیلاب کی وجہ سے خانہ کعبہ گر گیااور قریش نے اسے دوبارہ تغییر کرنا چاہاتو سر ماریہ کی قلت کی وجہ سے اسے باہر چھوڑ دیا۔ ریہ حصہ (حطیم یا حجر) مجدحرام میں ہے توان روایات میں قطعاً کوئی تضاد نہیں۔

1-الحرالحيد

تضاد کی ایک دوسری مثال مختلف آسانوں کے حالات بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ چے آسان کے متعلق ایک حدیث میں ہے۔

ثُمَّصُعِلَيِقُ إِلَى النَّكَآءِ السَّادِسَةِ فَإِذَا مُوسَى " پھر مجھے چھنے آسان کی طرف لے جایا گیا تو وہاں مو کی علیہ السلام کوپایا"

دوسر ی حدیث میں ہے۔

ثُقَ عُرِيحَ بِنَا إِلَى السَّمَاءِ السَّادِ سِتَةِ فَإِذَا أَنَا بِمُوَّسَى فَرَحَّبَ لِيُ وَدَعَالِيُ

" پھر ہمیں جھنے آسان کی طرف اوپر لایا گیا۔ وہاں میں نے موی علیہ اللام كويليا انهول نے مجھے مرحبا كہااور ميرے لئے دعاكى۔"

تیسری مدیث میں ہے۔

كَتَاحَادُزْتُ فَكُلِّي

"جب میں آ مے برها تو موی علیه السلام رورزے۔"

آپ خود فرمائے کیااحادیث کے ان کلمات میں کوئی تضادے۔ ہم انتے ہیں کہ بعض روایات ایک ہیں جن میں باہمی اختلاف پایا جاتا ہے لیکن اس کے

متعلق خود علاء نے تصریح کی ہے اور جو حدیث زیادہ سیح اور قوی تھی اس کو خو د ترجیح وے دی ہے۔جو تضاد ممتنع ہے،وہ تو یہ ہے کہ دونوں روایتی ایک بی پاید کی ہوں، کسی کو کسی پر

ترجیح بھی نددی جاسکتی ہواوران کو بیجا بھی نہ کیا جاسکتا ہو۔ بہر حال بیدان لوگوں کے شکوک و شبهات كالمجمل تذكره ب جوكى ندكى طرح ولاكل نقليه كاسبارا لے كر جسماني معراج كا نكار

V125

اب ذراان حضرات کے ارشادات کی طرف توجہ فرمائے جومعراج اور دیگر معجزات کا اس لئے انکار کرتے ہیں کہ بیہ خلاف عقل ہیں۔ان لوگوں کا دعویٰ بیہ ہے کہ کا مُنات کا بیہ نظام، اس میں بدیے عدیل ار جاط اور موزونیت، بے مثل تر تیب اور یکسانیت، اس امر پر شاہد عادل ہے کہ یہ نظام چند قوانین اور ضوابط کے مطابق عمل پیراہے، جنہیں قوانین فطرت (Laws of Nature) کہا جاتا ہے اور فطرت کے قانون اعل ہیں۔ ان میں ردوبدل

ممکن نہیں ورنہ کا نئات کا سارانظام درہم برہم ہو جائے۔اس لئے عقل معجزات کو تشکیم نہیں کرتی۔ کیونکہ معراج بھی ایک معجزہ ہاس لئے یہ بھی عقلاً محال ہے۔اس کے متعلق گزارش یہ ہے کہ علائے اسلام نے معجزہ کی جو تعریف کی ہے وہ یہ نہیں کہ معجزہ وہ ہوتا ہے جو قوانین فطرت کے خلاف ہواور نوامیس قدرت ہے برسر پیکار ہو بلکہ معجزہ کی تعریف یہ ہے کہ

آلِا تُنَيَّانُ بِأَمْرِ خَارِقِ بِلْمَعَادَةِ يُقَصَّدُ بِهِ بَيَانُ صِدُقِ مَنِ ادَّ عَٰى

آلَةُ دَسُولُ اللهِ (أَكْمُنَا مِرَةُ دُغَيْرُهُا مِنْ كُنْبُ الْعَقَالِيْرِ)

"تعنى مدى رسالت كى سچائى ثابت كرنے كے لئے كى ايے امر كاظهور
بنديم ہونا جو عادت كے خلاف ہوا ہے مجرہ کہتے ہيں۔"
بيد تعريف نہيں كى گئى كه مجرہ دوہ ہے جو قانون فطرت اور نواميّس قدرت كے خلاف ہو۔

ان لوگوں کا اعتراض تو تب قابل النفات ہوتا جب مجزہ کو نوامیس قدرت کے خلاف مانا جاتا۔ ہو سکتا ہے کہ بید مجزات قانون فطرت کے مطابق ہی روپذیر ہوئے ہوں لیکن ابھی تک وہ قانون فطرت ہمارے ادراک کی سر حدسے مادراء ہو۔ یہ دعویٰ کرنا کہ فطرت کے تمام قوانین بے نقاب ہو یکے ہیں اور ذہن انسانی نے ان کا احاطہ کر لیا ہے انتہائی معنکہ خیز

نیز قوانین فطرت کے متعلق بید خیال کرنا کہ دوائل اور غیر متغیر ہیں، یہ بھی نا قابل سلیم ہے۔ یہ خیال تب قابل سلیم ہو سکتا ہے، جب ان قوانین کوہر قتم کے نقص اور عیب سے مبر اسمجھ لیا جائے اور ان کے بارے میں بید عقیدہ اختیار کیا جائے، کہ اس کا نئات ک

اور غیر معقول ہے۔ آج تک کسی فلنفی پاسائنسدان نے اس بات کاد عویٰ نہیں کیا۔

آرائش وزیبائش کے لئے یمی قوانین کفایت کرتے ہیں لیکن اہل خرد کے مزد یک یہ خیال . محل نظر ہے۔ چنانچہ انسائیکلوپیڈیا بریٹانیکا کے مقالہ نگار نے معجزہ (Miracle) پر بحث کرتے

it is an unwarranted Idealism and optimism which finds the course of Nature so wise and so good that any change in it must be Regarded as incredible, Ency. br1.v-15 p.586.

یعنی یہ ایک غیر معقول تصور اور خوش فہی ہے جو یہ خیال کرتی ہے کہ فطرت کا طریق

کار اتنادا نشمندانہ اور بہترین ہے کہ اس میں کسی قتم کی تبدیلی جائز نہیں۔اس کے علاوہ سے امر بھی غور طلب ہے کہ کیا آپ اللہ تعالیٰ کے وجود کومانتے ہیں یا نہیں۔اگر آپ منکر ہیں تو آپ ہے معجزات کے متعلق بحث عبث اور قبل از وقت ہے۔ پہلے آپ کو وجود خداوندی كا قائل كرنايزے گاس كے بعد معجزہ كے اثبات كامناسب وقت آئے گا۔ اور اگر آپ وجود خداوندی کے قائل تو ہیں لیکن آپ کا تصوریہ ہے کہ خدااور فطرت(Nature)ایک بی چیز کے دونام ہیں یا آپ خدا کو خالق کا ئنات تومانتے ہیں لیکن پیہ بھی سمجھتے ہیں کہ اس کااب اپنی پیدا کرده دنیا میں کوئی عمل دخل نہیں اور وہ اس میں کسی طرح کا تصرف نہیں کر سکتا بلکہ الگ تحلگ بیش کرایک بے بس تماشائی کی طرح کا نئات کے بنگامہ بائے خیر وشر کو خاموشی ے دکیے رہاہے اور کچھ کر نہیں سکتا تو پھر مجزہ کے انکار کی وجہ سمجھ آسکتی ہے، لیکن اگر آپ ذات خداوندی کے قائل ہیں اور اے خالق مانے کے ساتھ ساتھ قادر مطلق اور مد بربااختیار بھی تشکیم کرتے ہیں اور یہ بھی ایمان رکھتے ہیں کہ کوئی پیتاس کے اذن کے بغیر جنبش تک نہیں کر سکتا تو پھر آپ کا نوامیس فطرت کو غیر متغیر یقین کرنا اور اس بنا پر معجزات کا انکار کرنا ہماری مجھ میں نہیں آسکتا۔ زیادہ سے زیادہ آب ید کہد سکتے ہیں کہ اللہ تعالی کاعام معمول یہ ہے کہ وہ علت و معلول اور سبب ومسبب کے تسلسل کو قائم رکھتا ہے، اور ظہور معجزہ کے وقت اس نے اپنی قدرت اور حکمت کے پیش نظر خلاف معمول اس تشكسل كو نظرانداز كرديا- كيونكه ده ايك بااختيار ستى ب، ده جب جا ب ايخ معمول كوبدل دے۔ایک مخص کی سالہاسال کی عادت سہ ہے کہ دہ رات کو دس بجے روزانہ سو تا ہے اور صبح جار بجے بیدار ہوتا ہے۔اگر کسی روز آپ اے ساری راہے جا گتے ہوئے دیکھیں تو آپ اس مشاہدہ کا انکار نہیں کر سکتے۔ زیادہ سے زیادہ آپ یہی کہد سکتے ہیں، کہ آج خلاف معمول فلال صاحب رات بهر جامحتے رہے۔ای طرح ان قوانین فطرت کو عادت خداوندی اور معمول ربانی سجھنا جا ہے اور کسی چیز کا خلاف معمول و قوع پذیر ہونا قطعاس کے ناممکن \_ ہونے کی دلیل نہیں بن سکتا۔ The Laws of Nature may be Regarded as Habits of the Divine

Activity, and miracles as unusual acts, which, While consistent with divine character, Mark a new stage in the fulfilment of the purpose of God, Ency bri v-15 p.586

یعنی قوانین فطرت کو ہم عادات خداوندی کہد سکتے ہیں۔ معجزات کے بارے میں زیادہ ے زیادہ یہ کہا جاسکتا ہے کہ اللہ تعالی نے کسی حکمت کے پیش نظر خلاف عادت ایسا کیا ہے اوربه قطعأنار والنبيس مغرنی فلاسفہ میں سے ہیوم (David Hume) نے معجزات پر بحث کی ہے اور بوی شدور ے اس کا افکار کیا ہے۔ اپ موقف کو ثابت کرنے کے لئے جو طریقہ اس نے اختیار کیا ہے وہ توجہ طلب ہے۔وہ کہتا ہے کہ ہمارا حجر بہ اور مشاہدہ یہ ہے کہ عالم ایک مخصوص کیج اور متعین انداز کے مطابق چل رہاہے اور معجزات ہمارے تجربہ اور مشاہدہ کے خلاف رویذیر ہوتے ہیں۔اس لئے اگر معجزہ کو ثابت کرنے کے لئے ہمارے ماس جو دلا کل ہیں، وہ تجربہ اور مشاہرہ کے دلائل و براہین سے جب تک زیادہ تو ی اور مضبوط نہ ہول، اس وقت تک ہم معجزہ کو تشکیم نہیں کر سکتے۔ کیونکہ ثبوت معجزہ کے لئے ایسے وزنی دلائل موجود نہیں،اس لئے عقلاً معجزہ کا امکان تسلیم کرنے کے باوجود ہم ان کے وقوع کو تسلیم نہیں کر سکتے۔ انسائكلوپیڈیا كامقالہ نگار ہوم كے اس نظريه پر بحث كرتے ہوئے لكھتا ہے كہ ہم تمہارايہ قاعدہ ماننے کے لئے تیار تہیں کہ معجزات تجربہ اور مشاہدہ کے خلاف ہوتے ہیں۔ کیونکہ تج بات سے تمبار ی مراد کیا ہے۔ کیا تم یہ کہتے ہو کہ معجزہ تمام تج بات کے خلاف ہو تا ہے تو آپ كايد قاعده كليد محاج دليل ب، يبلي آپ يد تو ابت كرليس كه آپ نے تمام تجربات كااحاط كرليا ہے۔ پھر آپ كويد ثابت كرنا ہوگاكديد مجزوان تمام تجربات ك خلاف ہے۔ جب تک آپ اپنی دلیل کی کلیت ثابت نہیں کر سکتے اس وقت تک آپ کی ولیل قابل قبول نہیں۔ اور اگر آپ ہے کہیں کہ تجربات سے مراد تجربات عامہ ہیں یعنی معجزہ تجربات عامہ کے خلاف ہے تو کھراس سے تو فقط اتناہی ثابت ہوا کہ معجزہ عام تجربات اور معمولات کے خلاف ہے، تمام تج بات ومشاہدات کے مخالف ہونا تولاز منہ آیا۔ ہو سکتا

This Phrase Itself (That Miracale is contrary to Experience) is, as paley pointed out), Ambiguous. if it means all Experience, it Assumes the point to be proved, If it means only common exper-

ہے کہ یہ معجزہ کی تجربہ کے مطابق ہو، لیکن وہ تجربہ آپ کے فہم کی رسائی ہے ابھی بلند

مو\_(انسائيكلوپيڈياجلد نمبر5ص586)

ience, then it simply Asserts that the Miracle is unususal a truism. (Ency Bri v-15 p. 586)

استاذ احمد امین مصری ہیوم کے فلفہ پر بحث کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ہیوم نے اپنے ایک مقالہ (Of Miracle) میں معجزات پر بحث کی ہے اور بڑی کو حش سے ان کا بطلان ابت کیاہ۔اس میں اس نے لکھاہے کہ کیونکہ معجزات ہمارے تجربہ کے خلاف ہیں اس لئے نا قابل تعلیم ہیں۔استاذ موصوف لکھتے ہیں کہ جمیں بیہ حق پنچتا ہے کہ ہم ہیوم سے یو چیں کہ ایک طرف تو تمہارایہ دعویٰ کہ علت ومعلول اور سبب ومسبب کا حقیقت الامر ے کوئی تعلق نہیں۔ کوئکہ ہم بارہا مشاہرہ کرتے آئے ہیں کہ ایبا ہو تو یوں ہو جاتا ہے، اس لئے ہم نے ایک چیز کو دوسر ی چیز کی علت فرض کر لیا حالا تک حقیقت میں اس کاعلت ہونا ضروری نہیں، اور دوسر ی طرف تم معجزہ کا انکار اس اساس پر کرتے ہو کہ یہ مشاہرہ اور تجربہ کے خلاف ہے۔ جب تہارے نزدیک علیت اور معلولیت کا کوئی قانون ہی نہیں۔ ہر چز بغیر تحقیق علت و قوع پذیر ہورہی ہے اور اس کا کسی چز کے ساتھ ربط نہیں تو پھر اگر معجزہ وقوع پذیر ہوا، جس کی ہم تعلیل کرنے سے قاصر ہیں تو کونی قباحت ہوگئے۔ سملے بھی جتنی چزیں معرض وجود میں آئیں وہ علت حقیقیہ کے بغیر موجود تھیں اور یہ امر بھی بغیر علت کے ظاہر ہوا۔ پھراس کی کیاوجہ ہے کہ ایک کو تو تم تنبلیم کرتے ہواور دوسر ہے کے انکار میں تم اتناغلو کرتے ہو کہ حمہیں اپنے فلے کی بنیاد بھی سرے سے فراموش ہو گئی ب- (قصة الفليفة الحديثه ، جلد اول ص 245) اور بعض صاحبان نے اپنے جذبہ مجتس کو یہ تھیکی دے کر سلادیا کہ ان واقعات کی کوئی

حقیقت نہیں بلکہ یہ معجزات محض عقیدت مندوں کے جوش عقیدت کی کرشمہ سازیاں ہیں کہ انہوں نے معمولی اور عادی واقعات کو مبالغہ آمیزی سے اس طرح بیان کیا کہ انہیں خرق عادت بناکرر کھ دیا۔ جولوگ محقیق و جبتو کی خارزار وادیوں میں آبلہ یائی کی زحمت

سر مادت بن سرما و المات من موسول المن المست المن المبدي من المبدي من المبدي من المبدي المبدي المست المبدي الم المرداشت نه كرنا جائة مول الن كے لئے محفوظ اور آسان ترين يمي طريقه كار ہے۔ ليكن كيا المب كامل مشكل كاحل ہے۔ كياس سے كوئى عقد ولا ينجل كھل سكتا ہے، يہ غور طلب ہے۔

آخر میں ایک اہم مقالہ کی طرف اشارہ کرنے کی اجازت طلب کرتا ہوں۔ معجزات کے بارے میں جناب محترم سرسیداحمد خال نے ایک مفصل مقالہ لکھا ہے۔ اس کاخلاصہ بید

ہے کہ معجز ہاس وقت تک معجزہ نہیں ہو سکتا جب تک وہ قوانین قدرت کے خلاف نہ ہو۔

کیو نکہ اگر وہ کسی قانون قدرت کے مطابق ہو گا تواس کا ظہور نبی کے علاوہ کسی اور مختص سے بھی ہوسکتا ہے۔اس لئے معجزہ کاخلاف قانون ہونا ضروری ہے۔ قوانین قدرت اٹل ہیں، ان میں کی قتم کی تبدیلی یاردوبدل کارونما ہونا قطعاً باطل ہے۔ کیونکہ نصوص قرآنیہ میں بارہایہ تقر تے کی گئے ہے کہ قانون قدرت میں تغیر و تبدل نہیں ہو سکتا۔اس لئے ثابت ہوا کہ معجزہ کاو قوع باطل ہے۔ آپ نے سید محترم کاستدلال ملاحظہ فرمالیا۔ انہوں نے معجزہ کی من گھڑت تعریف كرك معجزه كابطلان كياب- حالاتك بم يبلي بتاآئ بي كه علاء اسلام في معجزه كى يد تحریف نہیں کی کہ وہ قوانین فطرت کے خلاف ہو بلکہ معجزہ وہ ہے جو خارق عادت ہو۔ نیز معجزات کو قوانین فطرت کے خلاف کہنے کادعویٰ تو تب درست ہوسکتاجب کہ پہلے تمام قوانین فطرت اور سنن البیہ کا احاطہ کرنے کے دعویٰ کو کوئی ٹابت کرلے اور جب تک میہ ابت ندمو جویقیناً ثابت نبیل تو پر معجزات کوسنن البید کے خلاف تظہراناس اس لغوہ۔ بہر حال جو مخص اللہ تعالی پر ایمان رکھتا ہے، اس کے قادر مطلق ہونے کو تشکیم کر تا ہاور سے مانتاہے کہ اللہ تعالی ہے بس تماشائی کی طرح اس بنگامہ خیر وشر کودورے بیٹھا ہوا و کھے نہیں رہابلکہ اس کے تھم،اس کی حکیمانہ تدبیر اور اس کے اذن سے نبض ہتی محو خرام ہے،اے قطعالیے معجزات کے بارے میں شک نہیں ہونا جائے جو سیح اور قابل وثوق ذربعہ سے ثابت ہو چکے ہیں۔ قر آن کریم میں حضور سرور کا نئات علیہ کے اس عظیم ترین معجزہ معراج کو جس مخصوص اسلوب سے بیان کیا گیاہے اس میں غور کرنے کے بعد عقل سلیم کو بلاچون وچرا مانتایز تا ہے کہ بیر واقعہ جس طرح آیات قر آنی اور احادیث صیحہ میں ند کور ہے، وہ بچ ہے۔

1- ير محركرم شاه،" تغير ضياء القرآن"، (ضياء القرآن ببلي كيشنز)، جلد 2، منو. 32-623

عليه الحية والثناء "ميں سورة النجم كے حوالے سے درج بيں وہاں ملاحظه كى جائيں۔

معجزہ معراج کی تفصیلات ضیاءالنبی جلد پنجم کے پہلے باب" آیات طیبات در ثنائے مصطفیٰ

اس میں شک وشبہ کی کوئی گنجائش نہیں۔(1)

اس سے پہلے خاتم النمين رحمت للعالمين عظم كے ان جليل القدر اور عديم الشال

معجزات کاذ کر ہواجن کا تعلق عالم علوی سے تفا۔اب ہم حضور کے ان معجزات کاذ کر کرتے

## نزول باران رحمت كالمعجزه

ہیں جن کا تعلق عالم سفلی ہے ہے لیکن پہلے باران رحت کے نزول کا تذکرہ کرتے ہیں۔ جزیر وعرب بخرز مینوں اور خشک صحر اوال سے عبارت ہے۔ وہاں کوئی دریانہ تھے جن سے نہریں نکال کر تھیتوں اور باغات کوسیر اب کیا جاتایا جن کے یانی کو صاف کر کے بیاس بجھائی جا سکتی۔ بروت بارشیں نازل ہو تیں تووہ تالاب بھر جاتے جن کوہ اپنی بیاس بجھانے کیلئے استعال کرتے تھے۔ تمام کھیت اور باغات سیر اب ہوتے جن کے پچلوں اور دیگر اجناس سے وہ اپنی فاقد کشی کادر مال کرتے تھے۔ اگر مجھی بارش کے نزول میں تاخیر ہو جاتی توان کی جان یر بن آتی۔ کھیت خٹک ہو کر بھوسہ بن جاتے۔ پھلدار در ختوں کے تمام پتے اور پھل خشکی كى باعث گركز تباه ہو جاتے، كھانے كى كوئى چيز ميسر ند ہوتى، ندا پى پياس كادر مال كرنے کیلئے کوئی تھوڑایانی میسر ہوتا۔عبدر سالت میں جب بھی ان کوان حالات سے واسطہ پڑتا تو اس وقت وہ اللہ کے محبوب کریم علیہ کی بارگاہ رحمت بناہ میں حاضر ہو کراپی فریاد کرتے۔ سر ور عالم علی ان کی فریادری کرتے ہوئے بار گاہ رب العالمین میں دست سوال پھیلاتے تو فوراً بادل الدكر آجاتے اور موسلا دھار بارش برسناشر وع ہو جاتی۔ اس فتم كے چند واقعات جو صحیح سندے کتب صحاح میں نہ کور ہیں ان کاذ کر کرتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ کے محبوب كريم عليقة كي شان رحت للعالمين كاآب مشابده كرسكيس-حضرت انس رضی الله عندے روایت ہے فرماتے ہیں کہ بخداایک روز مطلع صاف تھا۔ آسان پر بادل تو کواکوئی بادل کا مکڑا بھی نظر نہیں آرہا تھا۔ جبل سلع اور ہمارے گھرول کے در میان میں چٹیل میدان تھا، وہال کوئی گھر، کوئی مکان تغیر نہیں ہوا تھا۔ جمعہ کادن تھا، رحمت عالم علية نماز جعدے يہلے خطبه ارشاد فرمارے تھے۔ ايک اعرابی مجد شريف ميں اس در وازے سے داخل ہواجو منبرشریف کے بالکل مقابل تھااس نے آتے ہی گزارش کی يار سول الله!

خشک سالیاور قبط ہے مویثی بھوک کی وجہ ہے ہلاک ہوگئے ہیں۔راہتے منقطع

مو گئے ہیں۔ یعنی ان پر آمدور فت بند ہو گئی ہے۔ اللہ تعالی کی بار گاہ میں دعا فرمائي تاكه مولا كريم باران رحمت فرمائي رحمت دوعالم عظي في أي

دونول باتھ دعاكيليئا الھائے اور عرض كى۔

اللهقاسقينا اللهقاشقنا اللهقاشقنا

"اے اللہ! ہم پر رحت کی بارش فرما۔ اے اللہ! ہم پر رحت کی بارش فرمارات الله الهم يررحت كى بارش فرمار"

حضرت انس فرمات بي كداس وقت آسان بالكل صاف تقااور بادل كاجيوناسا ككزا بهي آسان پر کہیں نظر نہیں آتا تھا۔ اجاتک مکانوں کے بیچے سے ڈھال کے برابر ایک بادل کا مکر انمودار ہوا۔ جبوہ آسان کے وسط میں پہنچا تو جارول طرف مچیل گیا۔ پھر بارش برسنا شروع ہوئی۔ حضرت الس فرماتے ہیں کہ اس ذات کی حتم اجس کے وست قدرت میں میری جان ہے حضور نے جب دعا کیلئے ہاتھ اٹھائے،ان کو نیچا کرنے سے پہلے بادل پہاڑوں

کی طرح گر جنا ہوا آگیااور حضور منبر شریف سے اترے نہ تھے کہ بارش کے قطرے رحمت عالم كاريش مبارك ير آكر ميكنے لكے اوراس جعدے لے كر لگا تار آٹھ ون آئندہ جعہ تك

دن رات بارش برستی رہی۔ پھر آئندہ جدہ کو دہی مخفی یا کوئی اور مخض حاضر خدمت ہوا عرض کی۔

> تَهَدَّمَتِ الْبُيُوثُ وَتَقَطَّعَتِ السُّبُلُ وَهَلَّكَتِ الْمَوَاشِى فَادْعُ الله آن يُحبِكَهَا

"مكانات كر ك ين رائ بند بوك بن مويش كريس بندين بھوک سے ہلاک ہورہے ہیں۔اللہ تعالی سے دعاما تکنے کہ وہ بارش کو

اس سائل کی عرضداشت سن کر حضور علی مسکراد ہے اور بارگاہ اللی میں عرض کی۔

ٱللهُمَّرِحُوالَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا ٱللهُمَّرَعَلَى ٱلْآكَامِ وَالظِّرَابِ وَالْوَوْمِيْةِ وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ "اے اللہ!اب ہم پریہ بارش ندبر سابلکہ ٹیلوں پر، چھوٹی پہاڑیوں پر اور

واديول يراور جهال در خف اكت بي ان يربارش برسال الحي يه بارش

مدینہ کے آس اس برماہم پرند برمار"

چنانچہ جس طرف حضور کی انگلی کا اشارہ ہوتا بادل پھٹتا جا تا اور چند کھوں میں مطلع صاف ہو گیا۔

اس د فعد اتنی بارش ہوئی کہ وادی قناط ایک ماہ تک بہتی رہی۔اس عرصہ میں دور دراز علاقول کے جینے لوگ بھی آئے انہوں نے بھی یہی اطلاع دی کہ ہر جگہ موسلاد حدربارش ہوئی ہے۔(1)

علامه ابن کثیر لکھتے ہیں۔

هٰذِهٖ طُرُقٌ مُتَوَاتِرَةٌ عَنْ آخِي بْنِ مَالِكِ تُفِيْدُ الْقَطْعَ

" یہ تمام طرق روایت حد تواتر کو پہنچے ہوئے ہیں اور یقین کا فائدہ دیتے ہیں۔ یعنی بداییا معجزہ ہے جس کے بارے میں شک کی مخوائش نہیں۔"

امام بہی ایک دوسرے واقع کے بارے میں حضرت انس بن مالک سے روایت کرتے

ہیں کہ ایک اعرابی بار گاہ رسالت میں حاضر ہواء ض کی۔ آتِيْنَاكَ وَالْعَنْزَاءُ يُدُونِي لِيَانُهَا وَقَدْشُولَتْ أَمُّالِفَيْقِ عَنِ الطَّفْلِ

"يارسول الله! بم حضوركي خدمت مين حاضر موع بين اس حال مين کہ جاری کواری بچول کے سینول سے خون رس رہاہے اور بچے کی مال

مارے بھوک کے اینے بچے سے غافل ہو گئی ہے۔

وَلاَ تَنْيَى مِثَانَا كُلُ النَّاسُ عِنْدَنَا سِوَى الْخَطْلِ العَامِي وَالْعِلْمَ إِلْفَسْلِ " ہارے یاس کھانے کیلئے کوئی چیز نہیں سوائے روی قتم کے اندرائن

کے اور ردی علمز (2) کے کوئی شے نہیں۔"

وَلَيْنَ لَنَا إِلَّهِ إِلَيْكَ فِرَارُكَا وَآيْنَ فِرَادُ النَّاسِ إِلَّهِ إِلَّهِ الرُّكِ الرُّكِ

"ہارے لئے حضور کے بغیر کوئی جائے پناہ نہیں اور لوگول کیلئے، مصبت کے دنول میں،اللہ کے رسولوں کے بغیر اور کہال پناہ ملتی ہے۔"

1\_شاكل الرسول، صغير169

<sup>2۔</sup> ظھر ایک کھانا ہے جوخون اور بال ہے ملا کر بناتے ہیں۔خون کواونٹ کے بالوں میں ملا کر آگ پر بھون لیتے ہیں اور قحط کے وفول عرب لوگ اے کھاتے ہیں۔

ان کی اس درد مجری فریاد کو سن کر حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام تیزی سے اٹھے اور اپنی چادر مبارک کو تھینچتے ہوئے منبر شریف پر تشریف لے گئے۔اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء کے بعد اپنے مبارک ہاتھ آسان کی طرف اٹھائے اور ان کلمات طیبات سے اپنی التجاء بارگاہ رب العالمین میں چیش کی۔

اَللَّهُ السَّعْمَ السَّعِنَا عَيْدَ الْمُعْ الْمُعَنَّ الْمُولِيَّا الْمُرِيَّعَا الْمَدَّ الْمُعَلَّمُ الْمُعَلَّمُ الْمُعَلَّمُ الْمُعَلَّمُ الْمُعَلَّمُ الْمُعَلَّمُ الْمُعَلَّمُ الْمُعَلَّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمَعْ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمِ اللهِ الْمُعْلِمُ اللهِ اللهُ ا

حفرت انس فرماتے ہیں۔

فَوَاللَّهِ مَا رَدَّيَهُ اللَّهُ عَدِهِ حَتَّىٰ اَلْقَتِ السَّمَاءُ مِأْوُدَا قِهَا (1) "خداكي فتم حضور نے اپ دست مبارک جب اپ چېرے پر پھيرے تو آسان سے گھرول پاني برسے لگا۔"

ایک روز مدینہ طیبہ سے باہر کی گاؤں کے چند لوگ خدمت اقد س میں عاضر ہوئے۔ اور فریاد کی یارسول اللہ الغرق -الغرق اے اللہ کے پیارے رسول ہم توغرق ہوگئے۔ غرق ہوگئے۔ سرکار دوعالم علی نے دونوں دست مبارک آسان کی طرف بلند کئے اور عرض کی۔

اللهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلَاعَلَيْنَا

"البی! ہم پربارش ندبرسا۔ بلکہ جارے اردگردے علاقہ میں برسا۔"

ای وقت مدینه طیبہ سے بادل بث گیامطلع صاف ہو گیا۔

رحمت عالم علی اللہ بہتے یہاں تک کہ دندان مبارک نمایاں ہوگئے۔ پھر فرمایا ابو طالب نے کتنا اچھا کہا تھا، اگر آج زندہ ہوتے توان کی آئکھیں ٹھنڈی ہوتیں۔ کوئی ہے جوان کاوہ شعر پڑھ کر سنائے۔سیدنا علی مرتضٰی کھڑے ہوئے، عرض کی شاید حضور کا مدعاان اشغار

ic

وَاَبْيَفُ يُسْتَسَقَى الْغَامُ بِوَجُهِم يَهَالُ الْيَهْ عَصَهُ لِلْاَوَالِي وَمَالُ الْيَهْ عَصَهُ لِلْلَاكولِ ووروثن چرو والا، جس كے چرے كے صدقے بارش طلب كرتے

ىي وەتىيمول كافريادرس اور يواۇل كائىجبان ب-" كۇدۇپرالۇلدك مِن الى مائىم كۇم ئوندى دۇرۇپرالۇلدى مالىم ئالىرى كالىلى ئىلىلىدى ئالىرى كالىلىدى ئىلىلىدى ئالىرى

''خاندان بنی ہاشم کے فاقہ زدہ لوگ ان کے دامن میں پناہ لیتے ہیں اور جب وہ ان کی پناہ میں آجاتے ہیں تو انہیں طرح طرح کی نعتیں اور ذب

نفىلىتى نفىب بوجاتى بىر-" كَذَبْتُوْوَبَبِيْتِ اللهِ نُبْرِى عَنْهَا ﴿ وَلَمَّا نُقَاتِلْ دُوْنَهُ وَنُسْافِهِ

"الله ك محرى فتم تم جوث بكتے ہوجب يہ كہتے ہوكہ ہم محم مصطفى كو چھوڑ دیں گے۔ اس سے پیشتر كہ ہم ان كيلئے تم سے جنگ كريں اور

بنی کنانہ کے ایک مخص نے اٹھ کر اللہ تعالیٰ کی حمد کی اور اس کے محبوب کی مدح میں چنداشعار پیش خدمت کئے اس کے دو آخری شعر آپ بھی ساعت فرما ئیں۔

ياداللهُ يَسْتِقَى مِسَوْمِ الْغَامِ وَهٰذَا الْعِيَانُ كَذَاكَ الْخَابَرُ

"الله تعالیٰ اس کے طفیل بادلوں سے بارش برساتا ہے اور بیہ ہمارا چتم میں ہوئے میں اس طرح ہمیں اس کی بالان عبر مل بیر "

دیدواقعہ ہے اور اس طرح ہمیں اس کی اطلاعیں ملی ہیں۔"

فَكُنَ يَتَكُوالله يَلَقَى الْمُزِيدِ وَمَن يَكُفُي الله يَلْقَى الْغِير (1)

"جوالله تعالى كاشكر اداكر تاب الله تعالى اس مزيد عطافر ما تاب اورجو

اس كى نعمت كا انكار كرتاب وه حواد ثات كانشانه بنآب - "

رحمت عالم عَلِيْتُهُ فَ اس شاعر ك كلام كوس كرفر مليا 
وإن بك شاعر يُحْسِنُ فَقَدْ أَحْسَنَت كُولَانَ مِن اللهُ سَاعر يُحْسِنُ فَقَدْ أَحْسَنَت كُولَانَ اللهُ سَاعر يُحْسِنُ فَقَدْ أَحْسَنَت كُولان كُولا

وان بك شاعر بحسن فقد الحسنت "الركونى شاعر الحجى بات كهتاب توميثك تم في الحجى باتين كهي بين-"

ایک دوسر اواقعه

رحت عالم علی جب غزوہ تبوک ہے بخیریت واپس تشریف لائے توبی فزارہ کاایک وفد آیا، جو پندرہ بیں افراد پر مشمل تھا، جن میں خارجہ بن الحصین، حربی قیس جوسب ہے کمن تھا درعید نہ بن صفین کا بھیجا تھا بھی شامل تھے۔ وہ انصار کی ایک خالون رملہ بنت حارث کے گھر میں اترے۔ جن او نول پر سوار ہو کر آئے تھے وہ قط کی وجہ ہے از حد لاغر اور کمز ور تھے۔ وہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور اسلام قبول کیا۔ رحمت عالم علی نے نان سے دریافت فرمایا تمہارے علاقے کا کیا حال ہے ؟ عرض کی بارسول اللہ ہمارے علاقے میں شدید قبط ہے۔ ہمارے اہل وعیال غربت کی وجہ ہے برہنہ ہیں۔ ہمارے مویثی مر رہے ہیں۔ حضور بارگاہ اللی میں ہمارے لئے دعا فرما ئیں، اللہ تعالی ہم پر رحمت کی بارش فرمائے ہیں۔ حضور بارگاہ اللی میں ہمارے لئے دعا فرما ئیں، اللہ تعالی ہم پر رحمت کی بارش فرمائے (کیونکہ وہ نو مسلم تھے انہیں اسلامی تعلیمات کا پوری طرح ادر اک نہ تھا۔ ان کی زبان ہے یہ نکا یارسول اللہ حضور ہمارے لئے اپنے رہ کی جناب میں شفاعت فرما ئیں پھر انہوں نے ماتھ ہی کہا اور آپ کارب آپ کے پاس ہماری شفاعت کرے)۔ ان کا یہ آخری جملہ میں کر حضور بہت پریشان ہوئے اور فرمایا۔

سُبُعَانَ اللهِ وَيُلِكَ لَهَذَا مَا شَعَعْتُ إِلَى رَبِّى فَعَنُ ذَا الَّذِي ثَ يَشَّفَعُ دُنَّيَنَا الدَّهِ - لَآدَالهَ إِلَّا اللهُ وَسِعَ كُرُسِيُّهُ السَّلُوتِ وَ الْاَرْضَ وَهُوَ يَشِطُ مِنْ عَظْمَتِهِ وَجَلَالِهِ كَمَا يَشِطُ الْمِوْجَلُ الْحَدِيثِينَ - "الله تعالى اس بات ہے پاک ہے جوتم نے کہا۔ میں نے تواپے رب کی
جناب میں تمہاری شفاعت کی ہے لیکن کون ہے جس کے پاس الله
شفاعت کرے۔ پھر فرمایا کوئی عبادت کے لا کُق نہیں سوائے اللہ تعالی
کے۔اس کی کرسی نے آسان وز مین کواپنے گھیرے میں لیا ہوا ہے۔ یہ
کرسی اللہ تعالیٰ کی عظمت وجلال کے باعث چیس چیس کررہی ہے۔ "
پھر سرکار دو عالم علی اللہ اللہ اللہ علی منبر پر تشریف لے گئے وہاں کچھ ارشادات فرمائے پھر
دونوں مبارک ہاتھوں کو بلند کیا، یہاں تک کہ حضور کے بغلوں کی سفیدی نظر آنے گئی۔
حضور علی نے بارش کیلئے جوالتجا کی وہ تقریباً وہی ہے جو پہلے آپ پڑھ آئے ہیں لیکن اس

ٱللهُوَّسُقُيَّادَحُمَةٍ وَلَاسُقِّيَاعَنَابٍ وَلَاهَنَّهِ وَلَاهَنَامِ وَلَا غَرَّتٍ وَلَا

"اے اللہ! بید رحمت کی بارش ہو، عذاب کی نہ ہو۔ مکانوں کے گرانے

والى، لوكول كوغرق كرف والى اور آثار كومثاف والى بارش ند ہو۔"

حضرت ابولبابہ مجلس میں موجود تنے حضور کی ا<mark>س دعا کے بعد کھڑے ہو کر عرض</mark> معد برا مدارات ابھی سرتہ نکھ کے انگیارتھی انگیا اندار میں محالم میں کہا

رداز ہوئے یارسول اللہ اسمجوری تو خشک کرنے کیلئے ہم نے کھلیانوں میں بچھائی ہوئی ہیں وہ ساری بھیگ کر ضائع ہوجائیں گی۔ حضور نے عرض کی اللهم اسقنا یااللہ ہم پربارش نازل

فرما۔ ابولبابہ نے وہی جملہ تین بار دہر لیا۔ آخری بار حضور نے اللہ کی جناب میں عرض کی۔

اَلْهُمَّ اسْقِنَا حَتَّى يَعُوْمَ اَبُوْلُهُائِةً عُرْيَاتًا وَيَسُدَّ تَعْلَبَ مُرْيَانًا وَيَسُدَّ تَعْلَبَ مُرْيَانًا وَيسُدَّ تَعْلَبُ مُرْيَانًا وَيسُدَّ تَعْلَبُ مُرْيَانًا وَيسُدَّ لَعْلَابُ مُرْيَانًا وَيسُدَّ لَعْلَابُ مُرْيَانًا وَيسُدَّ لَعْلَابُ مُرْيَانًا وَيسُدَّ لَعْلَابُ مُرْيَانًا وَيسُدُ مُرْيَانًا وَيسُدَّ لَعْلَابُ مُرْيَانًا وَيسُدُ مُرْيَانًا وَيسُدُ مُرْيَانًا وَيسُدَ اللَّهُ عَلَيْ الْعَلَابُ مُرْيالًا أَنْ الْعَلَابُ مُرْيالًا وَيسُدُ لَا أَنْ عُلِيلًا إِلَيْ الْعَلَالُ وَيسُدُ الْعَلَالُ وَيسُدُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ الْعَلَقُ عُلِيلًا إِلَيْ الْعُلْمُ عُرِيلًا إِلَيْكُ مُنْ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ مُنْ إِلَيْكُ مُلْكُولًا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَالًا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى الْعَلِيلِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلِي اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَالِكُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّالِكُ عَلَى اللّهُ عَلَالِكُ عَلَى اللّهُ عَ

"اللي تهم پر پانی برسا، اتنابر ساكه ابولبابه كفر اجو كرایخ كليان كاسوراخ

اپن ازارے بند کرے۔"

ابووجزہ فرماتے ہیں کہ بخدا آسان میں بادل کانام و نشان تک نہ تھا۔ مسجد نبوی اور جبل

سلع کے در میان سارامیدان خالی تھا۔ کوئی عمارت اور گھر وہاں نہ تھا۔ جبل سلع کے پیھیے سے بادل کا ایک چھوٹا سا کلزانمو دار ہواجب وہ آسان کے وسط میں پہنچا تو چاروں طرف پیل گیا پھر موسلادھاربارش پر سنائر وع ہوگئی یہاں تک کہ چے دن سورج نظرنہ آیا۔ جب
چے دن تک بارش ندر کی۔ تولوگ ابو لبابہ کے پاس آئاور کہنے گئے اے ابو لبابہ یہ بارش
ہرگز بند نہیں ہوگی جب تک تم چا در اتار کر اپنے کھلیان کے سوراخ کو بند نہیں کرو گے
جس طرح رسول اللہ علقہ نے فرملیا۔ ابو لبابہ اٹھے اپنی چا در اتاری اور اس کے ساتھ پائی
کے سوراخ کو بند کیا توای وقت مطلع صاف ہوگیا۔

ای ضم کا ایک اور واقعہ لشکر اسلام کو پیش آیا جب وہ غزوہ تبوک کیلئے مسافت طے کر
رہے تھے۔ نافع بن جیر حضرت عبد اللہ بن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ لوگوں نے
سیدنا عمر بن خطاب سے عرض کی کہ ہمیں غزوہ تبوک کے بارے میں کوئی بات سائے۔
آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہم شدید گری میں تبوک کی طرف روانہ ہو گے۔ راستہ میں
ستانے کیلئے ایک جگہ مخبرے۔ ہم سب کو بیاس کی شدت نے ب تاب کر دیا تھا یہاں
ستانے کیلئے ایک جگہ مخبرے۔ ہم سب کو بیاس کی شدت نے ب تاب کر دیا تھا یہاں
ستانے کیلئے ایک جگہ مخبرے۔ ہم سب کو بیاس کی شدت نے ب تاب کر دیا تھا یہاں
ستانے کیلئے ایک جگہ مخبرے۔ ہم سب کو بیاس کی شدت نے ب تاب کر دیا تھا یہاں
ستانے کیلئے ایک جگہ کو ترک تے ، ان کے معدول کو زکال کر نچوڑتے اور جو چند قطرے ان
سواری کے او مؤل کو ذرخ کرتے ، ان کے معدول کو زکال کر نچوڑتے اور جو چند قطرے ان

جب به تکلیف انتها کو پینی گئی تو حفزت صدیق اکبررضی الله عنه نے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر گزارش کی بارسول الله! الله تعالی نے آپ کو اس بات کا خوگر بنادیا ہے کہ جب بھی آپ دست سوال اس کی بارگاہ میں اٹھاتے ہیں تو وہ خالی واپس نہیں آتا، الله تعالی آپ کی دعا کو شرف قبول بخشا ہے۔ یارسول الله! از راہ نوازش اپنے رب کریم کی بارگاہ میں مارے لئے دعا فرمائے۔

كوايخ كليج يرركق

حضور نے اپ صدیق کو کہا او غب ذلك اے صدیق حمہیں یہ بات پسند ہے کہ میں اپنے رب کی بارگاہ میں التجا کروں؟ صدیق اکبر نے عرض کی ہمیں یہ بات بہت پسند ہے۔ رحمت عالم علی نے آسان کی طرف اپ ہاتھ بلند کے اور اس سے پیشتر کہ الحے ہوئے ہاتھ واپس آتے سارا آسان ابر آلود ہو گیا۔ فور آبارش برسے لگی یہاں تک کہ جتنے برتن

سمی کے پاس تھے انہوں نے سب بحر لئے اور جب باہر نکلے تو ہم نے دیکھا کہ صرف وہاں تک بارش ہوئی ہے جبال تک مجاہدین اسلام کے خیصے نصب تھے، اس سے باہر ایک قطرہ بھی کہیں نہیں ٹیکا۔

علامدابن كثراس روايت كے بارے مل كتب بي وَهٰذَ لاسْنَا وَجَيْدٌ قَوْقٌ كراس حدیث کی سند جیداور قوی ہے۔علامہ واقدی اس کے بارے میں لکھتے ہیں کہ اس لشکر میں باره ہزاراونث، باره ہزار گھوڑے اور تمیں ہزار مجاہدین تصاور اتی بارش نازل ہوئی کہ تمام نشیی جگہیں لبریز ہو گئیں۔ اور ایک تالاب کا پانی اس سے نکل کر دوسرے تالاب میں

جانے لگا فصّلوًا عُاللهِ وسَكدمُ عَلَيْهِ الله تعالى ك درود اور الله تعالى ك سلام نازل ہوں اس سر ایا یمن وبر کت رسول اکرم پر جس کی زبان کھلنے کی دیر ہوتی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی رحت کے خزانوں کے منہ کھل جاتے تھے۔

اورا یے بے شار واقعات ہیں جن کی س<mark>ندیں</mark> سیح ہیں کہ اد ھر حضور علی وعاکیلئے لب

كشاہوتے ادھر بادل گھر كر آجاتے اور موسلادھار بر سناشر وع ہوجاتی۔

يانى كأكثير هونا

اس سے پہلے نبی رؤف ورجیم عظیفہ کے ان معجزات جلیلہ کاذکر کیا گیا جن کا تعلق عالم علوی (آسان) ہے ہ،اب ہم رحمت عالم علیہ کے ایسے مجزات کا تذکار جیل کرتے ہیں جن كا تعلق زمين سے ہے۔ پھر ان معجزات كى دو قتميں ہيں ايك وہ ہيں جن كا تعلق جمادات سے ہے۔ دوسرے وہ ہیں جن کا تعلق حیوانات سے ہے۔ وہ معجزات جن کا تعلق جمادات سے ہان میں سے بعض وہ ہیں جن کا تعلق پانی سے کہ پانی بہت قلیل تھااور سر کار دوعالم علی کے کہ برکت ہے اس میں کثرت اور فراوانی پیدا ہو گئی۔ انگشتہائے مبارک ے یانی کا جاری ہوتا حضور کے معجزات میں سے ایک ہے۔اس کے بارے میں علامہ قرطبی

لکھتے ہیں کہ انگلیوں سے پانی صرف ایک دفعہ جاری نہیں ہوا بلکہ بہت سے مقامات پریہ مجزہ لوگوں نے دیکھااور اس کی روایت اتنی کثیر سندوں ہے ہوئی ہے کہ اس سے علم قطعی ثابت ہوتا ہے کیونکہ یہ روایتی توار معنوی تک پیچی ہوئی ہیں۔ قاضی عیاض رحمتہ الله علیہ

فرماتے ہیں کہ اس واقعہ کو کثیر التعداد راویوں اور جم غفیر نے روایت کیا ہے اور یہ سلسلہ روایت صحابہ تک چلاجاتاہے، کیونکہ اس قتم کے واقعات اس وقت ہوئے جب حضور ایک

محفل میں تشریف فرما تھے یا مجاہدین کا جمھھٹا تھا۔ پھر کسی نے بھی اس واقعے کے راویوں پر

َ فَهُذَّ النَّوْءُ مُلْحِيُّ بِالْقَطْمِيِّ مِنْ مُعْجِزَاتِهِ "كه به مغزات كى فتم قطعى الثبوت بجس مين شك وشبه كى كوئى عن يَدُ نهد "

کوئی اعتراض نہیں کیا۔ پھر فرماتے ہیں۔

تھائی ہیں۔ انگشتہائے مبارک سے پانی جاری ہونے کی روایت کو کثیر طرق سے اجلہ محدثین نے

ا مکتتبائے مبارک سے پاق جاری ہوئے فی روایت کو سیر سر ک سے بہتہ کدیں سے اپنی کتابوں میں نقل کیا ہے۔ حضرت انس کی روایت کو شیخین اور امام احمد بن حنبل اور دیگر

محدثین نے پانچ طریقوں ہے روایت کیا ہے۔

ان ہی حضرات نے حضرت جاہر کی حدیث کو چار طریقوں سے نقل کیا ہے۔ جب مید روایت استے کثیر طرق سے مروی ہے تو ابن بطال کا بید کہنا کہ بید صرف حضرت انس سے

مروی ہے، مردود ہے۔ یہ حضور سرور عالم میں کا عظیم مجروب جو کی دوسرے نی کو

ار زانی نہیں فرمایا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے عصاکی ضرب سے بارہ چشمے جاری کئے لیکن وہ پھر سے جاری ہوئے اور پھر ول سے پانی کا جاری ہونا یہ ایک عام بات ہے لیکن

سے میں وہ پارے جاران ہوائی ہے۔ اللہ کے محبوب مرم میان کا معجزہ ہے۔ الکیوں سے اپنی کا معجزہ ہے۔

صاحب المواہب اللدنيه فرماتے ہيں كه انگليوں سے پانی كے چشموں كا جارى مونا بہت سے صحابہ سے مروى ہے جن ميں سے بعض كے اساء گراى سد ہيں: حضرات انس، جابر،

ے صحابہ سے مروی ہے بن میں سے بلس کے اساء ترائی میہ ہیں! مطرات اس، جابر، ابن مسعود، ابن عباس اور ابو یعلی رضی الله عنهم

ن معود، ابن عبال اورابو کار کاللہ ، م حضرت انس نے ایک روایت اس طرح منقول ہے۔ آپ فرماتے ہیں ہم مدینہ طیب

کے بازار میں زوراء کے مقام پر تھے۔ عصر کی نماز کاوقت ہو گیا۔ لوگ وضو کرنے کیلئے پانی تلاش کرنے لگے لیکن آس یاس پانی نہ ملا۔ چنانچہ بارگاہ رسالت میں تھوڑ اسایانی جو دستیاب

وضو کر لیں۔ میں نے دیکھا کہ حضور کی مبارک اٹلیوں سے پانی کے چشمے ابلنے گئے یہاں تک کہ سب لوگوں نے بڑی تملی سے وضو کیا اور ان کی تعداد ستریاای تھی۔ اور ایک

روایت میں بیہ ہے کہ ہم نے حضرت انس سے پوچھا تمہاری تعداد کتنی تھی انہوں نے کہاہم تین سوکے قریب تھے۔

ن سوکے فریب تھے۔ میں نام فریب تھے۔

امام نووی فرماتے ہیں کہ انگلیوں سے پانی ایلنے کا واقعہ ایک مرتبہ نہیں ہوا دو مرتبہ

ہوا۔ایک بار جن لوگول نے وضو کیاان کی تعداد ستریاای تھی اور دوسری مرتبہ جب لوگول نے وضو کیا توان کی تعداد تین سو کے قریب تھی۔

دوسری روایت این شامین نے حضرت انس سے روایت کی کہ آپ فرماتے ہیں۔

غزوہ تبوک میں مجھے اپنے آتا کی ہمراہی کاشرف نصیب ہوا۔ ایک منزل پر ہم پنچے مسلمانوں نے عرض کی پارسول اللہ ہمارے چارپائے اور اونٹ پیاس سے عُرهال ہورہے

ہیں۔ حضور نے فرمایا کیا کوئی بچا تھچاپانی ہے توایک مخص ایک پرانامشکیزہ لے کر آیا۔اس کی تہہ میں دو تین گھونٹ پانی کے تقے۔ حضور نے چھوٹا مب منگوایااور اس میں وہ پانی انڈیلا گیا میں میں اس میں دو تھا ہے کہ میں میں میں کھی جو میں آئی نہ میں میں میں اور اس میں اور اس میں میں میں میں میں م

پھر رحمت عالم نے اپنی ہمشیلی مبارک اس میں رکھی۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں نے اس مب کو دیکھا کہ حضور کی انگلیوں سے پان<mark>ی کے</mark> چشنے اہل رہے تھے۔ ہم نے اپنے او نٹول کو اور اپنے دوسرے جانوروں کو پانی سے میر اب کیااور اپنے مشکیز وں میں ذخیرہ کر لیا۔ حضور

نے پوچھاکیا تمہاری ضرورت پوری ہو گئی؟عرض کی ہاں یارسول اللہ! چنانچہ حضور نے اس غب میں سے اپناوست مبارک نکال لیا۔ مدار بہوتی نے دون میں آئیں ہے کہ میں میں میں میں کہ میں کہ اس

امام بیمق نے حضرت انس سے ایک اور حدیث روایت کی ہے وہ کہتے ہیں۔

ہم اپنے آتا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ قبار وانہ ہوئے۔ جب قباکی بہتی میں پہنچے تو ایک گھر میں ہے ایک گھر میں داخل ہو سکیں۔ پھر حضور نے لوگوں کو کہا آؤپانی پیو۔ حضرت انس فرماتے ہیں میری آنکھوں نے دیکھا کہ حضور کی انگلیوں کے در میان سے پانی اہل رہا تھا۔ لوگ کے بعد دیگرے اس پیالہ کے پاس آتے رہے اور پانی بی کرواپس لو شے رہے یہاں تک کہ تمام لوگ

اس واقعہ کوامام بخاری اور مسلم نے حضرت جابرے بھی نقل کیاہ۔

حضرت جابر فرماتے ہیں کہ جب ہم حدیبید میں پنچے اور ہمیں مکہ مرمہ میں واخل ہونے سے مشرکین نے روک دیا تو وہاں پانی کی قلت کا مسئلہ پیش آیا۔ حضور نبی کریم علی کے سامنے چڑے کاایک چھوٹا ساڈول رکھا تھا جس میں سے حضور وضو فرمار ہے تھے۔ لوگ بڑی سیزی سے وہاں پنچے۔ حضور نے بوچھاتم نے یہ بھگدڑ کیوں مجار کھی ہے؟ عرض کی یارسول تیزی سے وہاں پنچے۔ حضور نے بوچھاتم نے یہ بھگدڑ کیوں مجار کھی ہے؟ عرض کی یارسول

الله! ہمارے پاس تو پانی کا ایک قطرہ مجمی نہیں جس ہے ہم پیاس بجھا سکیں یا وضو کر سکیں۔

سر ورعالم عَلَيْكَ فَ اپنادست مبارك اس چڑے كے وول ميں وال دياور فور أاس ميں آپ ک الگیول سے بانی کے چشے جاری ہو گئے۔ ہم سب نے اس سے خوب سر ہو کر پیااور بردی تلی ہے وضو کیا۔ سالم کہتے ہیں کہ میں نے جابر سے یو چھا تمہاری تعداد کتنی تھی؟ آپ نے فرملیا۔

لَوُكُنَّا مِا ثَهَ ٱلْفِ لَكُفَانَا كُنَّا خَمْسَ عَشَهَ كَا مِا ثَهُ "اگر ہم ایک لاکھ بھی ہوتے تب بھی دویانی کافی ہو تاکین اس وقت هاري تعداد پندره سو تھي۔"

حضرت جابر فرماتے ہیں ای قتم کا ایک واقعہ ہمیں غزوہ بواط کے دوران پیش آیا۔ بواط بن جہید قبیلہ کے ایک پہاڑ کانام ہے جو مینع کے قریب ہے۔ حضرت جابر روایت کرتے ہیں رسول اللہ عظافہ نے مجھے فرمایا اعلان کرو کسی کے پاس وضو کے لئے یانی ہے۔ میں نے تین مرتبه به اعلان کیا۔ پھر میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوااور عرض کی یار سول اللہ! اس کاروان میں یانی کاایک قطرہ بھی مجھے وستیاب نہیں۔ایک انصاری کابیہ معمول تھا کہ وہ ا پنی مفکوں میں پانی ڈال کر کھونٹی سے لٹکا دیا کر تا تاکہ ہوا لگنے سے پانی شخنڈ ارہے اور وہ اس مخندے پانی کواپنے آتا کی خدمت میں پیش کرے۔ مجھے حضور نے فرمایا فلال انصاری کے یاس جاؤاور دیجھو کہ اس کی پرانی مشکوں میں یانی ہے۔ میں اس انصاری کے باس گیااور اس کی مشکول کوا چھی طرح دیکھا۔ چند گھونٹ یانی کے دستیاب ہوئے۔ میں لوٹ کر آیاعر ض کی ارسول اللہ! حضور کے اس غلام کے پاس پانی کے چند گھونٹ ہیں۔ حضور نے مجھے تھم دیا جاؤوه يانى لاؤ من نے آكر پيش خدمت كيا۔ حضور كچى تلاوت فرماتے رہے پر مجھے بيالد عطافر ملا۔ تھم دیا علان کروکس کے پاس برابیالہ یا لگن ہے۔ چنانچہ چند آدمی ایک لگن کو اشاکر لائے اور حضور کے سامنے رکھ دیا۔ حضور نے اپنادست مبارک اس مکن میں رکھااور مجھے تھم دیا کہ چند گھونٹ یانی کے ہاتھ پر انڈیل دواور کہو ہم اللہ میں نے ایسے کیا میں نے دیکھا کہ حضور ک ا تکشیاے مبارکہ سے یائی ایل کر نکل رہاہے یہاں تک کہ وہ لگن بجر حمیا۔ پھر حضور نے فرمایا مالیہ جابر اعلان کرو جابر اعلان کروجس کو پانی کی ضرورت ہو آئے اور اپنی ضرورت پوری

كرے۔ چنانچه لوگ دوڑتے موئے وہال پہنچ اور خوب سير ہو كرياني بيا اور مويشيول كو

<sup>1</sup>\_زني د حلان،" السيرة النوبه"، جلد 3، صفحه 143

بھی پانی پلایا۔ پھر حضور نے کہا کوئی آدمی رہ تو نہیں گیا۔ جب معلوم ہوا کہ سب نے اپنی ضرورت کے مطابق پانی پی لیا ہے تو حضور نے اس لگن سے دست مبارک اٹھا لیا اور خاند میں ناگر میں میں میں ان اور الکیرین کی بھی اوالہ بھی اور کا میں اور کا میں اور کی اور کیا تھا۔

ہزاروں نے اگر چہ اس سے پانی پیا تھالیکن وہ اب بھی لبالب بھر اتھا۔ حضرت معاذین جبل فرماتے ہیں کہ غزوہ تبوک کے موقع پر سرور عالم ﷺ اپنے

تشکر جرار، جو تمیں ہزار مجاہدین پر مشتمل تھا، کی معیت میں عین تبوک پر بہنچ۔اس میں پانی قطرہ قطرہ فیک رہاتھا۔ چنانچہ ہم نے ایک ایک قطرہ جو فیک رہاتھا اس کو ایک برتن میں جمع کیا

رب طرب کی ایک ہوئی ہے ہے لیے لیے ایک میں ایک ہے۔ پھر بار گاہ رسالت میں پیش کیا۔ سر کار دوعالم عظیمی نے اس پانی سے اپنے رخ اقد س اور مبارک ہاتھوں کو د ھویا پھر وہ د ھوون اس چشمے میں ڈال دیا گیا۔ وہ چشمہ جو قطرہ قطرہ فیک رہا

مبار کہا سوں تو حویا پیر دود سوون ان بینے بین دان دیا تیا۔ دہ پستمہ بوطع تھا حضور کے اس د ھوون کی ہر کت ہے ای<mark>ک بڑ</mark>ے چشمے کی طرح ایلنے لگا۔

سر کار دوعالم علی کے حضرت معاذ کو فرمایا اے معاذ!اگر تیری زندگی نے وفاکی تو تو د کھیے گاکہ اس چیٹیل میدان میں ہر طرف باغات ہی باغات ہوں گے ،اس کا چید چید آباد ہو

گا۔ جو حضور نے اس وقت فرمایا چند سال بعد حضور کی پیشین گوئی پوری ہو گئی وہ سارا خطہ باغات سے لہلہانے لگا۔

ہوسے وورورہ ہوتے ہوتے ہے ، اس بار اہ ہم کا کہ اس کا سر ہوتے اور پیاں مار ہوتے ہور ہیا ہیں ہے۔
نی مکر م علیف نے اپنے ترکش ہے تیر نکالا، پھر تھم دیا کہ یہ تیر لے جاؤاور اس کنویں میں اتر
کر اسے وہاں گاڑ دو جہاں پانی ہے۔ تیر گاڑنے کی دیر تھی کہ پانی کے فوارے اہل پڑے اور
قلیل وقت میں وہ سارا کنوال لبالب بھر گیا۔ جتنے روز رحمت عالم علیف نے وہاں نزول
اجلال فرمایاوہ کنوال لبالب بھر ارہا۔ سب لوگ وہال ہے پانی چمتے بھی رہے، وضو بھی کرتے
رہے اور دیگر ضر وریات کے لئے مشکیس بھر بھر کر لے جاتے بھی رہے لیکن پھر بھی پانی کی
قلت کی شکایت نہیں ہوئی، وہ کنوال لبالب بھر اربا۔

امام بخاری براء بن عازب سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم عظیم نے وضو فرمایا، کلی کی پھر دعاماتگی پھر وضو کے پانی کو حدیبیہ کے کنویں میں انڈیل دیا اور اس کی برکت سے کنو میں کی تہ سے پانی جوش مار کر الجنے لگا۔ حضور نے اپنے تر کش سے تیر نکال کر بھی اس کنویں میں ڈالااور بار گاہ رب العزت میں التجا کی۔ مختصر وقت میں وہ کنواں یانی ہے لبالب بھر گیا یہاں تک کہ اس کی منڈیر پر بیٹھ کر چلوؤں کے ذریعہ لوگ یانی نکال کرپیا کرتے تھے۔ یہ خیال رہے کہ بیرواقعہ، حفزت جابر کے واقعہ کے علاوہ ہے۔ امام بخاری ومسلم نے صحیحین میں حضرت عمران بن حصین خزاعی سے بیہ واقعہ روایت كياب- حضرت عمران كہتے ہيں ہم ايك سفر ميں سر ور عالم عليہ كے ہمراہ تھے۔ پچھ لوگوں نے بار گاہ رسالت میں حاضر ہو کر شدت پی<mark>اس ک</mark>ی شکایت کی۔ سرور عالم علی او نمنی سے نیچے اترے، حضرت زبیر اور علی رضی اللہ عنہما کویاد فرمایا۔ جب وہ حاضر ہوئے تھم دیا۔ کہ جاؤیانی تلاش کرو۔ تعمیل حکم میں وہ دونوں صاحبان پانی کی تلاش میں ادھر ادھر چکر لگانے لگے یہاں تک کہ انہیں ایک عورت ملی۔ قاضی عیاض نے شفامیں لکھاہے کہ حضور علية في جب البيس ياني كى تلاش من بهيجا تو بتليا انتما تحدان امراة بمكان كذا مَعَهَا بعیر علیه مِزَاوَتَان حمیمیں ایک عورت فلال جگد برسلے گی جو اونث پر سوار ہوگی اور اس کے دونوں طرف یانی کے مشکیرے لئک رہے ہوں گے اور وہ ان کے در میان یاؤں لفکائے بیٹھی ہو گی۔ بید دونول حضرات أے لے كربار گاہ نبوت میں حاضر ہوئے۔ حضور نے ایک برتن منگوایا۔اس کی دونوں مشکول کے منہ کھول دیئے ادریانی اس برتن میں انڈیلا پھر اس پانی میں اپنادست مبارک رکھا تو پانی دست مبارک سے اللے لگا۔ چنانچہ تمام مجامدین میں اعلان كرديا كياكم آؤياني پيواور بلاؤ-اعلان من كرلوگ دوڑے آئے اور جتنا جتنا پاني كى كو در کار تھاوہ لے کرواپس ہوتے گئے۔ وہ عورت بے حس وحرکت کھڑی تھی اور پیر منظر دکھیے ر ہی تھی کہ س طرح لوگ دھڑادھڑ آرہے ہیں اور اس کے مشکیزوں سے پانی لے لے کر جارہے ہیں۔ وہ بری دورے پانی لے کر آئی تھی۔ پھر حضور علیہ السلام نے صحابہ کو تھم دیا کہ حسب تو فیق سب لوگ اس خاتون کی امداد کریں تاکہ اس کو ہماری وجہ سے جو تکلیف مپنجی ہے اس کاازالہ ہو سکے۔ بعض نے روایت کیاہے کہ پانی لینے سے پہلے اس سے اجازت

طلب کی گئی تھی۔

نی مرم علی کے ارشاد کے مطابق تمام مسلمان حسب توفیق اس کی امداد کرنے میں مشغول ہو گئے۔ کوئی تھجوریں لار ہاتھا کوئی آٹا کوئی ستو، کوئی کپڑے لار ہاتھا۔ان سب چیزوں کوایک کفوری میں باندھ کراس کے اونٹ پر لاد دیا گیا۔ حضور سرور عالم علی نے فرمایا تم جانتی ہو کہ ہم نے تیرے پانی ہے ایک قطرہ بھی نہیں لیا۔ تیری دونوں مشکیس جس طرح تم بحركر لائى تقى اب بھى دولبالب بحرى موئى ہيں۔ ہم نے تيرے يانى سے ايك قطرہ بھى نہیں لیابلکہ ہمیں اللہ تعالی نے پانی پالیا ہے۔ چنانچہ دور وانہ ہو گئی۔جب اپنے گھر پیچی تواس ك الل خاند نے اس سے تاخير كى وجد يو چھى تواس نے كہا كھے ند يو چھو، مير سے ساتھ حيرت انگیز واقعہ پیش آیا ہے۔اور اس نے سار اواقعہ ان لوگوں کے سامنے بیان کیا کہ یول یانی مجر کرلار ہی تھی، دو آدی مجھے ملے جو مجھے اس شخص کے پاس لے گئے جس کوتم صابی کہتے ہو۔ اس نے تمام تفصیلات کھول کران کے سامنے بیان کیں آخر میں اس نے کہا یہ محض یا تو بہت براجادو گر ہے یا بید اللہ کا سچار سول ہے۔ اس کے بعد مسلمان کانی عرصہ وہاں تھبرے رہے اور کفار و مشر کین کے جور او ٹریااو نثول کے گلے انہیں دستیاب ہوتے وہ ان پر قبضہ کر ليت ليكن اس خاتون كے قبيله كى جعير بكريال يا اون چررے ہوتے توان سے تعرض نه كرتے۔اس عورت نے انہيں كبااے ميرى قوم! مسلمان آپ كے اونثوں اور بحريوں پر قبضه نہیں کرتے، وہ جان بوجھ کران سے صرف نظر کررہے ہیں، کیاتم اپنے ول میں اسلام قبول کرنے کی رغبت محسوس کرتے ہو تو آؤاس نبی مرم کی خدمت میں حاضر ہو کراس کے دست مدایت بخش پراسلام قبول کرلیں۔ چنانچہ اس خاتون کی بات انہیں پیند آئی۔ وہ سب لوگ بارگاه رسالت مین حاضر جو کر حلقه مجوش اسلام جو گئے۔ غزوہ تبوک کے سفر میں حضور علیہ نے حضرت ابو قبادہ کے وضو کے برتن سے وضو فرمایا اور اس میں کھے یانی باتی رہ میا۔ رحت عالم علیہ نے فرمایا اے ابو قادہ!اس برتن کی حفاظت كرناس كى يوى شان موكى \_ يحمد عرصد بعد الشكر اسلام كوپياس كى شدت محسوس ہوئی بار گاہ رسالت میں انہوں نے عرض کی۔ حضور نے ابو قنادہ کاو بی برتن متکوایا اور پیالہ میں یانی ڈال ڈال کر سب کو بلاتے رہے۔ مسلمان قوم نے سیر جو کریانی بیا، تمام جانوروں کو بھی یانی بلایااورا بے مشکیزے بھی پانی سے بحر لئے۔ ابو قادہ فرماتے ہیں۔ سب لوگ سیر ہو كريى بيك متص ليكن ميس نے اور حضور علي نے ابھي ياني نہيں بيا تھا۔ حضور علي نے بياليہ میں پانی ڈالا اور مجھے تھم دیا ہے ابو قادہ پانی ہو۔ میں نے عرض کی یار سول اللہ جب تک حضور پانی نہیں پئیں گے میں اس پیالہ کولیوں سے نہیں لگاؤں گا۔ سر ور عالم علی نے ایک ارشاد فرمایا اور قیامت تک آنے والے احتوں کو قربانی اور ایٹار کا نا قائل فراموش درس دیا ہات شرمایا اور قیامت تک آنے والے احتوں کو قربانی اور ایٹار کا نا قائل فراموش درس دیا ہات سناق المقاد ور محتور اجرم محتور اجرم محتور اجرام محتور اجرام محتور اجرام محتور اجرام ہیں جب سیر ہو کر پی چکا تو اللہ کے محبوب سیات نے تہ وہ بیالہ اپنے لیوں سے لگایا ور بیا۔ (۱)

تب وہ بیالہ اپنے لیوں سے لگایا اور بیا۔ (۱)

ام ابن اسحاق اپنی مغازی میں عمرو بن شعیب سے روایت کرتے ہیں وہ اپنے باپ سے اور وہ ان کے دادا سے روایت کرتے ہیں وہ اپنے باپ سے اور وہ ان کے دادا سے روایت کرتے ہیں وہ اپنے باپ سے اور وہ ان کے دادا سے روایت کرتے ہیں وہ است کرتے ہیں دور سوق

اور وہ ان کے دادا ہے روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابوطالب نے کہا کہ میں ایک روز سوق ذی المجاز میں تھا۔ یہ بازار عرفہ کے قریب تھااو<mark>ر زبان</mark>ہ جالجیت میں اہل عرب وہاں جمع ہو کر لین دین کیا کرتے۔ حضرت ابوطالب کہتے ہیں کہ مجھے پیاس گی میں نے اپنے بھیتے کو بتایا کہ مجھے سخت پیاس گی ہے حالانکہ مجھے اچھی طرح معلوم تھا کہ حضور کے پاس کوئی الی چیز نہیں ہے جس سے میری پیاس کا کہ اوا کر سکیں۔ یہ سن کر سواری سے حضور نے چاترے اور زمین پر اپنی ایزی ماری۔ زمین سے فور اپائی ا بلنے لگا۔ حضور نے فرمایا چیا جان آپ کو بیاس گی ہے؟ انہوں نے اثبات میں جواب دیا۔ حضور نے فرمایا چیا جان پائی پیؤ۔ اس واقعہ کو ابن سعد

ہے؟انہوں نےاثبا<mark>ت میں جواب</mark> دیا۔ حض<mark>ور نے فرمایا ج</mark>یا جا<mark>ن پائی پیئ</mark>و۔اس واقعہ کوابن سعد اورا بن عساکرنے بھی روایت کیاہے۔واللہ سجانہ و تعالی اعلم

زیاد بن حارث الصدائی بیان کرتے ہیں کہ ہم نے عرض کی یار سول اللہ ہماراا یک کوال ہے۔ جب سردی کا موسم آتا ہے تواس میں پانی بہت زیادہ ہوتا ہے اور ہم سب اس کے اردگر داکھے ہوجاتے ہیں۔ جب گرمی کا موسم آتا ہے تواس کا پانی کم ہوجاتا ہے اس لئے پانی کے حصول کیلئے ادھر ادھر کنووں پر جانا پر تا ہے۔ ہم نے اسلام قبول کر لیا ہے ہمارے

کے حصول کیلئے ادھر ادھر کوؤل پر جانا پڑتا ہے۔ ہم نے اسلام مول کر کیا ہے ہمارے اردگر دیسنے والے ہمارے دشمن ہیں جن ہے ہر وقت خطرہ رہتا ہے۔ یار سول اللہ ہمارے کنویں کے بارے میں بارگاہ البی میں التجا کریں تاکہ اس کاپانی وافر ہو اور ہم سب قبیلے والے

گر میوں سر دیوں میں ایک جگہ خیمہ زن رہیں۔ حضور نے تھم دیا کہ سات کنگریاں چن کر لاؤ۔ ہم نے سات کنگریاں پیش خدمت

کیں۔ حضور نے ان کواپنے ہاتھ مبارک سے مسلا اور دعا فرمائی اور اس میں دم کیا پھر ہمیں

تھم دیا کہ یہ سات کنگریاں لے او، جب تم اپنے کنویں پر پہنچو توایک ایک کر کے اس کنویں میں ڈالتے جاؤاور اللہ تعالیٰ کاذکر کرتے رہو۔

صدائی کہتے ہیں ہم نے تعمیل ارشاد کی۔ جب کنگریاں حسب تھم اس کنو عمیں میں ڈال دی گئیں تواس میں اتناکثیر مقدار میں پانی جمع ہو گیا کہ ہمیں اس کی تہ نظر نہ آتی تھی۔

ابو بكر بزاز رحمتہ اللہ عليہ اپنی سند سے حضرت انس سے روایت كرتے ہیں كہ سر كار دوعالم عطاقة نے ہمارے غریب خانہ میں قدم رنجہ فرملیا۔ ہمارے گھر میں كنوال تھاجس كو جاہلیت كے زمانہ میں نزور كہا جاتا تھا۔ اس كنویں سے پانی نكال كر ہم نے حضور كی خدمت

جاہیت ہے رہانہ یں طرور مہاجا ما ھا۔ ان حویں سے پان قال رہا ہے سور ما سد سے میں چیش کیا۔ حضور نے ہمارے اس کنویں میں لعاب د نہن ڈالا۔اس کی الیمی بر کت ہو ئی کہ پھر اسکایانی مجھی ختم نہ ہو تا تھا۔

حضور اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کی برکت سے قلیل دودھ کاکثیر ہو جانا

امام احمد، عمر وبن زرے اور وہ حضرت مجاہدے روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ ہمیں بتایا کرتے تھے کہ بخد ابھوک کی وجہ سے میں اپنے پیٹے پر پھر باندھاکر تا تھا۔ ایک روز تھگ آگر اس راستہ پر آگر بیٹھ گیا جس راستے پر لوگوں کی آمد ورفت ہواکرتی

تھا۔ا یک روز تنگ آگرا<mark>س راستہ پر آگر بیٹھ گیا جس راستے پر لو گوں کی آمدور فت ہوا کر لی</mark> تھی کہ شاید کوئی میر احال دریافت کر کے میرے فاقے کادرمال کردے۔ چنانچہ ابو بکر صدیق میرے پاس سے گزرے۔ میں نے ان کواپی طرف متوجہ کرنے

کیلئے قرآن کریم کی ایک آیت کے بارے میں پو چھا۔ میرا مقصد سے تھا کہ وہ اس اثنا میں میرے چہرے کی زردی کو دیکھیں گے اور میراحال دریافت کریں گے لیکن انہوں نے مجھ سے کوئی استضار نہ کیااور چلے گئے۔ پھر حضزت عمر رضی اللہ عنہ میرے پاس سے گزرے۔

میں نے ان کو بھی اپنی طرف متوجہ کرنے کیلئے ایک آیت کے بارے میں دریافت کیالیکن آپ نے بھی میرے مقصد کونہ بھانپااور تشریف لے گئے۔ تھوڑی دیر گزری میرے آقاو

ب سے ما ابو القاسم محمد رسول الله میرے پاس سے گزرے۔ میرا چرہ دیکھ کر حضور نے میری حالت کو بیچان لیاور میرے دل میں جو خواہش تھی اس پر آگاہی حاصل کرلی۔ حضور نے فرمایا سے ابوہر یرہ بھوک لگی ہے؟ میں نے اثبات میں جو اب دیا۔ حضور نے فرمایا میرے ا

ے ربی ہے۔ برہر یوبارے اس میں میں میں میں میں اس میں اس میں اول اللہ کیا۔ اذان اللہ کیا۔ اذان

دیا گیا۔ میں اندر چلا گیا۔ میں نے ویکھا کہ ایک بیالہ میں دودھ رکھا ہے۔ حضور نے اہل خاند ے یو چھا تہارےیاس بردودھ کہال سے آیا؟انہوں نے عرض کی فلال صاحب نے حضور ك لئے بطور مديد بيجا ہے۔ حضور نے فرمايا ابو ہر يره! ميں نے عرض كى لبيك يارسول الله فرمايا جاؤا صحاب صفه كو كهوكه تههيس حضورياد فرمات بين - ابو هريره كهتم بين الل صفه اسلام کے مہمان تھے نہ ان کے پاس سر چھپانے کو کوئی جھو نیڑا تھانہ مال واسباب۔ حضور سر ور عالم علي كان جب مديد آتا تواس حضور تناول فرماتے اور بقيه اصحاب صفدكي طرف بھیج دیتے اور اگر صدقہ حضور کی خدمت میں پیش کیا جاتا تو سارے کا سار ااصحاب صفه کو بھجواتے اور خوداس سے بچھ تناول نہ فرماتے۔جب حضور نے مجھے اہل صفہ کو بلانے کا تھم دیا تو میرے حزن وطال کی کوئی حد نہ رہی۔ میری تو قع یہ تھی کہ پہلے دودھ کا پیالہ یفنے كيل مجھ ديا جائے گا۔ ميں سر ہو كر پول گاس طرح مير ادن رات سكون سے گزر جا كي گے۔ میں نے دل میں کہامیں تو صرف پیغام رسال ہول جب وہ لوگ آئی سے تو حضور مجھے فرما ئیں گے کہ ان کودود ہیش کروں اور اگر ایسا ہوا تو میرے لئے کیا بچے گا۔ لیکن اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے بغیر میرے لئے کوئی حیارہ کارنہ تھاچنانچہ میں چل دیااور ان کواطلاع دی۔ سب آ گئے انہوں نے باہر کھڑے ہو کراؤن طلب کیا۔ چنانچہ اندر جانے کی اجازت مل گئی۔ سب اندر داخل ہو گئے اور اپنی اپنی جگہ پر بیٹھ گئے۔ مچر فرمایا"ابو ہر رہے ابیہ پیالہ لواور انہیں جاکر دو۔ حسب ارشاد میں نے پیالہ بکڑ ااور ان كے ياس لے گيا۔ ايك كو ديا اس نے سير جو كر بيا چر بيالہ مجھے واپس. كر ديا ميس لے كر دوسرے کی طرف پہنچاس نے بھی سر ہو کر پیا پھر لوٹادیا۔ یکے بعد دیگرے سب کے پاس پیالہ لے جاتا۔ وہ سر ہو کردودھ پیتااور مجھے واپس کر دیتا۔ ان میں سے آخری آدی نے دودھ پیا اور مجھے پیالہ واپس کر دیا تو میں نے وہ پیالہ بارگاہ رسالت میں پیش کیا۔ حضور علية نوه بياله بكر ليا، دست مبارك پرركها، اس ميس الجمي كچه دود ه بيا تفاد پھر حضور نے اپناسر مبارک اٹھایا میری طرف نگاہ کرم ڈالی اور مسکراد یے۔ مجھے کباابو ہر رہا! میں نے عرض کی لبیك یارسول اللہ اے اللہ کے بیارے رسول حضور کا غلام حاضر ہے۔ حضور نے فرمایاب میں اور توباقی رو گئے ہیں۔ میں نے عرض کی یارسول اللہ حضور نے بچ فرمایا۔ پحر فرمایا۔ بیٹھ جاؤاور پوچفرت الوہر برہ کہتے ہیں پھر میں بیٹھ گیااور پیناشر وع کیا۔ جب

کودوہا گیا۔ حضور نے خود پیاصد این اکبر کو پلایا پھراس کی کھیری کو تھم دیاسکڑ جا۔ چنا نچہ کھیری سکڑ گئی پھر میں سکڑ گئی پھر میں کچھے در بعد بارگاہ اقدس میں حاضر ہوا عرض کی پارسول اللہ مجھے بھی وہ قول سکھائے۔ سر لپالطف و کرم آقانے میرے سر پر دست شفقت پھیرااور مجھے اس دعا سے نوازا کیا عُکلا مُر مَیْرِحَمُ کُفِلاً اللّهُ اللّ

بیشک توعالم اور معلم ہے۔ بیشک توعالم اور معلم ہے۔ دوسری روایت میں ہے: تووہ نوجوان ہے جس کوعالم بنادیا گیاہے چنانچہ میں نے حضور

دومر فاروبيت ين مي . وده و بوان ميه ال وجام بعاديا ميام چه ين چه ين ميام الدور سے سر سور تين ياد كين \_

ام معبد کی بکری کاواقعہ آپ سفر ججرت کے ذکر کے دوران پڑھ چکے ہیں اس کے اعادہ کی ضرورت محسوس نہیں کر تا۔

حافظ الویعلی اپنی سند سے حصرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں اور حصرت انس اپنی والدہ سے روایت کرتے ہیں اور اس کاجو انس اپنی والدہ سے روایت کرتے ہیں: میری والدہ نے ایک بکری پالی ہوئی تھی اور اس کاجو

1- شاكل الرسول، جلد 3، منو. 192 ، زيي د حلان، "السيرة النوبية"، جلد 3، منو. 155

تھی ہو تا تعاوہ ایک کی میں جمع کرتی رہتی تھی یہاں تک کہ وہ کی تھی ہے بجر گئے۔ میری والدہ نے وہ کی رہیمہ کودے کراہے تھم دیا کہ وہ یہ کی لے کر جائے اور رسول اکر م مثلاثہ کی خدمت میں پیش کرے تاکہ دواہے بطور سالن استعال کریں۔ رہیہ دہ کی لے کر حضور کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کی یارسول اللہ سے تھی کی کی ام سلیم نے حضور کی خدمت میں جیجی ہے۔ حضور نے وہ کی لے لی اور اپنے اہل خانہ کو تھم دیا کہ اس کو خالی کر کے دیں۔ رہیمہ کہتی ہیں میں خالی کی لے کرواپس چل پڑی۔جب میں آئی توام سلیم گھر پر نہیں تھیں۔ میں نے وہ کی ایک میخ کے ساتھ لٹکادی۔ کچھ دیر بعدام سلیم جب واپس آئیں توانہوں نے دیکھاکہ وہ كى بحرى موئى ب اور كمى فيح فيك رما ب- ام سليم في ربيه سے يو چماكيا مي في حميس نہیں کہا تھا کہ اس کی کو لے جاؤاور حضور کی خدمت اقدس میں پیش کرو۔ اس نے کہا میں حضور کی خدمت میں وہ کی پیش کر آئی ہوں اور اگر آپ کو تشکیم نہ ہو تو آپ میرے ساتھ چلیں، حضور سے بوچھ لیں۔ حضرت انس کہتے ہیں میری والدوربید کے ساتھ چل بڑی۔ حضور سے یو چھایار سول الله میں نے حضور کی طرف تھی کی ایک کی جیجی تھی تاکہ حضور اسے بطور سالن استعمال کریں۔ حضور نے فرمایار بیبہ نے دو کی مجھے پہنچادی ہے۔ ام سلیم نے عرض کی یار سول الله اس ذات یاک کی متم جس نے حضور کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایاوہ تو بحری ہوئی ہاوراس سے تھی کے قطرے نیچے فیک رہے ہیں۔ رحمت عالم علی فیک نے اپنی جان نثار خادمه كوار شاد فرمایا۔

ێٲؙڡؙٞۜسكَيْوِٱتَغْبَرِيْنَٱنُكَانَاللهُٱطْعَمَكِكَمَاٱطْعَمُتِنَبِنَيَهُ؟ كُلِي دَٱطْعِيقُ-

کی داطعین۔

"اے ام سلیم! تواس بات پر تعجب کرتی ہے کہ جس طرح تونے اللہ

تعالی کے نبی کے لئے سالن کا انظام کیا ہے ای طرح اللہ تعالی نے تمبازے لئے اس کے بدلے میں اپنی جناب سے سالن کا انظام فرمادیا

ہے۔تم اے کھاؤ۔"

امام بیع فی نے اوس بن خالدہے روایت کیاہے کہ ان کی والد ہام اوس البمزید نے کہا کہ میں نے تھی گرم کر کے صاف کیا، ایک کی میں ڈالا اور بطور ہدید بارگاہ رسالت میں ارسال کیا۔ حضور نے اسے قبول فرمایااور اس کی ہے باقی تھی نکال لیااور تھوڑ اسار ہے دیااور کچھ یڑھ کردم کیا۔اس کی برکت کیلئے دعاما تگی۔ پھر تھم دیا کہ بدیکی ام اوس کو واپس پہنچاد و۔جب وہ کی اس کے یاس پیچی تووہ بدد کھے کر حیران رہ گئ کہ وہ پوری بحری ہوئی ہے۔وہ کہتی ہیں مجھے یہ غلط فہمی ہوئی کہ میرے آ قانے اسے قبول نہیں فرمایا بلکہ مستر د کر دیا ہے۔ میں چیختی چلاتی حضور کی خدمت میں پینچی اور عرض کی بارسول الله میں نے میہ تھی صاف کر سے حضور کی خدمت میں بھیجاتھا کہ حضور اسے تناول فرمائیں۔حضور نے اسے بتایا کہ میں نے تمہارا بدید قبول کرلیاہ اور جو تھوڑاسا تھی واپس کیاہے اے تم کھاؤاوراس میں برکت کیلئے دعا كرو\_الله تعالى نے اس تھوڑے تھی میں اتنی بركت ڈالی كه سر ور عالم ﷺ جتناعر صه اس د نیامیں تشریف فرمارہے وہ اسے استعا<del>ل کرتی</del> رہی۔ پھر عہد صدیقی، عہد فاروقی اور عہد عثانی کے اختام پر ای تھی ہے نکال نکال کر استعمال کرتی رہی۔ امام بیمقی حاکم سے روایت کرتے ہیں وہ اپنی سند سے حضرت ابوہر رہ سے روایت كرتے ہيں: قبيله اوس كى ايك خاتون تھى جے ام شريك كہاجا تا تھا۔ وہ رمضان المبارك ميں مسلمان ہوئی۔ وہ پہلے ایک یہودی کی زوجہ تھی۔ اے جب معلوم ہوا کہ اس نے اسلام قبول کرلیاب تواس نے اے پانی دیے ہے انکار کردیا۔ جب اس کو شدید پیاس نے تک کیا تو یہودی نے کہاجب تک تم یہودی نہیں ہوگی اس وقت تک یانی کا ایک گھونٹ نہیں ملے گا۔اس خاتون نے اس کی فرمائش کو مستر د کر دیا۔ رات کو سوئی تواس نے خواب میں دیکھاکہ كوئى مخص اسے يانى بلار ہاہے۔ جب بيدار ہوئى تواسے تعقى كااحساس تك ند تھااسے يول معلوم ہوتا تھا کہ وہ سیراب ہو چک ہے۔ وہ بجرت کرے مدینہ طیبہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئی اور اپنی داستان عرض کی۔ حضور نے اس کوایے شرف زوجیت میں لینے کاارادہ ظاہر کیالیکن اس نے سمجھا کہ میں شہنشاہ کو نین کی زوجیت کے قابل نہیں ہوں۔اس نے عرض کی جس غلام کے ساتھ حضور کی مرضی ہو میری شادی فرماد بیجے۔ چنانچہ سرور عالم نے حضرت زید کے ساتھ اس کا نکاح کر دیااور تمیں صاع اے دیے کا حکم دیا۔ فرمایاس میں ے نکال نکال کر کھاتی رہولیکن اس کونا پنا نہیں۔اس کے پاس تھی کی ایک کی تھی۔اس نے این کنیز کو کہا کہ اے لے جائے اور حضور کی خدمت میں پیش کرے۔

اس کی کو خالی کر دیا گیا اور سر ور عالم نے اس لونڈی کو کہا کہ جب اسے واپس مالکہ کو

پنچائے تو اے کہنا اس کو کی کھونٹی کے ساتھ لٹکا دے اور اس کا منہ بند نہ کرے۔ ام شریک جب گر آئی اس نے دیکھا کہ وہ کی تھی ہے بحری ہے۔ اس نے اپنی لونڈی ہے پو چھا کیا میں نے جہیں تھی نہیں دیا تھا کہ اس کی کو لیکر حضور کی خدمت میں پیش کر و؟ اس نے کہا میں نے تھی کی تعیل کی تھی۔ چنانچہ رسول اللہ علیہ کو بتایا گیا کہ جو خالی کی حضور نے واپس کی تھی اس کی ماکن نے اسے دیکھا کہ وہ بھری ہوئی تھی۔ حضور نے تھی دیا اس کی کا منہ بندھ منہ بندنہ کرنا۔ وہ یوں بی بھری رہی یہاں تک کہ ام شریک نے ایک روز اس کا منہ بندھ دیا۔ پھر جو غلہ حضور نے اسے دیا تھا اس نے اسے تول لیا۔ اتنا عرصہ تک وہ اس سے کھاتی دیل تیک تمیں صاع میں ذراکی نہ آئی۔ (1)

قلیل کھانے کا زیادہ ہو جانا

## حضرت ابوطلحه انصاري کی میز بانی

امام بخاری اپنی سند کے ساتھ حضرت انس ابن مالک سے روایت کرتے ہیں: ابوطلحہ
(والدانس) نے اپنی رفیقہ حیات ام سلیم کو کہا جس نے مر ورعالم علیہ کی آواز سی ہے، مجھے
اس میں نقابت اور کمزوری محسوس ہوئی ہے۔ میراخیال ہے فاقہ کی وجہ سے یہ کمزوری
ہے۔ کیا تیرے پاس کوئی چیز ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ اس نے چند جو کی روٹیال نکالیس پھر
اوڑھنی نکالی اس میں ان روٹیول کو لپیٹا اور میرے ہاتھوں میں تھا دیا۔ پھر مجھے کہا کہ جاؤ
ہارگاہ رسالت میں پیش کرو۔ حضرت انس فرماتے ہیں میں وہ روٹیال لیکر حضور کی خد مت
میں حاضر ہوا۔ حضور اس وقت معجد میں رونق افروز تھے اور بہت سے لوگ خد مت اقد س
میں حاضر تھے۔ میں وہال جاکر کھڑ اہو گیا، حضور نے میری طرف د کھے کر فرمایا کیا تم کو ابوطلحہ
میں حاضر تھے۔ میں وہال جاکر کھڑ اہو گیا، حضور نے میری طرف د کھے کر فرمایا کیا تم کو ابوطلحہ
کی ہاں یارسول اللہ اس کے بعد حضور نے جتنے لوگ وہاں بیٹھے تھے سب کو فرمایا اٹھو اور
کی ہاں یارسول اللہ اس کے وقول کرو۔ حضور روانہ ہوئے۔

حفزت انس كہتے ہيں ميں آگے آگے جارہا تھاسب سے پہلے ميں ابوطلحہ كو ملااور سارا ماجرابيان كياجفرت ابوطلحہ كوجب پنة چلاكہ سرور عالم جم غفير كے ساتھ تشريف لارہے میں تودوڑتے ہوئام سلیم کو جاکر بتایا کیا اُقر سکیفیو قند جَافَۃ رَسُولُ الله عَلَیْ وَالنّاسُ رسول الله عَلَیْ اُوگوں کے ہمراہ تشریف لارہ ہیں ہمارے پاس کھلانے کے لئے کوئی چیز نہیں۔ اس مومنہ خادمہ نے جواب دیا تمہیں گھرانے کی ضرورت نہیں آمنیہ ورسولہ کا محکمہ اللہ اوراس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔

معنو سید و ابوطلح گھرے روانہ ہوئے راستہ میں حضور سے ملا قات کی۔ اب سب لوگ حضور کی معیت میں ابوطلح گھر جارہے ہیں جینور نے جب ان کے گھر میں قدم رنج فرمایا تو ارشاد فرمایا ہلم با ام سلیم ما عندك اے ام سلیم جو تمبارے پاس ہوہ ہو آؤ۔ وہ روئی جوان کے پاس تھی وہ لیکر آئیں اور خد مت اقدس میں پیش کردی۔ سر ورانبیاء نے حکم دیا کہ اے گئرے گئرے کرو۔ ام سلیم نے اپنے گھی کا کیااس دوئی پر انڈیل دیااس کو سامنے رکھ کرر جمت عالم نے کچھ پڑھا اور دم کردیا پھر حکم دیا کہ دس آدمیوں کو اندر آنے کا اذان اجازت دو۔ چنانچ دس آدمی آئی آئے سیر ہو کر کھایا اور چلے گئے جاس طرح دس اور کو اندر آنے کا اذان مواد وہ آئے انہوں نے پیٹ بھر کر کھایا اور باہر چلے گئے۔ اس طرح دس دس آدمی آت رہے در ہو کہ کھایا در باہر جلے گئے۔ اس طرح دس دس آدمی آت

پھر بھی وہ جول کی تول باتی رہی۔(1)

ایک دوسر ی روایت ہے کہ جب حضرت ابوطلی کو حضور کی آمد کاعلم ہوا تواس موسن صادق کو ذرا تشویش نہ ہوئی کہ جم غفیر آرہا ہے اور میرے گھر میں صرف ایک روثی ہے، کیا بخ گئی آپ نے گئی آپ نے گئی ہیں گئی ہیں جو پچھ بے گئی آپ نے فرملیا کہ میں جو پچھ ہے گئی ہیں ہیں ہیں ہو پچھ سے جمع سے زیادہ حضور اس کو جانتے ہیں۔ اس کے بعد جمعے فکر کی کیا ضرورت۔ حضرت ابوطلی نے آگا کا استقبال کیا اور صاف عرض کر دی کہ ہمارے پاس صرف ایک دوثی ہے۔ میں نے حضور کودیکھا کہ حضور کا شکم مبارک کمرے ساتھ لگا ہوا ہے۔ میں نے اس سے محفور کودیکھا کہ حضور کا شکم مبارک کمرے ساتھ لگا ہوا ہے۔ میں نے اس سے محفور کے لئے آیک روثی پکائی۔ حضور نے فرمایا وہ روثی لاؤ۔ نے ام سلیم کو تھم دیا۔ اس نے حضور نے بوچھا پچھے تھی ہے۔ ابوطلی نے عرض کی یار سول اللہ وہ ایک پیالہ میں رکھی گئی۔ حضور نے بوچھا پچھے تھی ہے۔ ابوطلی دونوں اس کو نچو ٹر ہے تھے۔ اس کی میں پچھے ہوگا۔ وہ لے آئے۔ سر ور عالم اور ابوطلی دونوں اس کو نچو ٹر ہے تھے۔ اس سے بھی کی چشکل چند قطرے نگے۔ اس سے آپ کی انگشت شہادت تر ہوئی۔ حضور نے وہا گھت

جن اسناد سے احادیث دوایت کی ہیں اس حدیث کی سند بھی انہیں شر الط کے مطابق ہے۔ حضرت ابوطلحہ کی ضیافت کے بارے میں جوروایت ہے اس کے بارے میں علامہ ابن

معرف او حدی صافت مے بارے میں بوروایت ہے اس مے بارے میں علامہ ابن کشر کہتے ہیں کہ بید درجہ تواتر کو پہنچی ہوئی ہے۔

> لكِنْ أَصْلُ الْقِصَّةِ مُتَوَّاتِدَةً لَا مَكَ ٱلْةُ كَمَّا مَتْكِى وَلِيْهِ الْحَمَّدُهُ وَالْمِنَّةُ عضرت جابر بن عبدالله كى يوم خندق دعوت

امام بخاری و مسلم اور دیگر محد ثین نے حضرت جابر بن عبد الله رضی الله عنها سے

خندق کھودنے کاواقعہ روایت کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں ٹیں نے نبی کرم علی کے ودیکھا کہ حضور کا مشکل کا مسلم میں اور کا مشکم مبارک کمر کے ساتھ چپکا ہوا تھا اور بھوک کی وجہ سے کمریتی ہوگئی تھی۔ای اثنا میں ایک سخت چٹان خندق میں ظاہر ہوئی۔ تمام صحابہ نے اس کو توڑنے کی سر توڑ کو حش کی کین کامیاب نہ ہوئے۔بارگاہ رسالت میں فریاد کی یارسول اللہ! خندق کھودتے ہوئے ایک

سین کامیاب نہ ہوئے۔ بار گاہ رسالت میں قریاد فی یارسول اللہ! خند فی ھودتے ہوئے ایک چٹان طاہر ہو گئ ہے، سب نے اس کو توڑنے کی کو شش کی لیکن وہ نہیں ٹو ٹی۔ حضور نے فرمایا میں ابھی آرہا ہوں۔ پھر حضور کھڑے ہوئے۔ حضور کے شکم مبارک پر پھر بندھا تھا۔

فرمایا میں آرہا ہوں۔ چر حصور کھڑے ہوئے۔ حصور کے سم مبارک پر چر بندھا تھا۔ جابر کہتے ہیں کہ ہم تین دن وہال زے اور ایک داند بھی ہمارے مند میں نہیں گیا۔ چنانچہ

رحمت عالم علی کدال لیکروہاں پنچ اور اس کو ضرب لگائی۔ ضرب نبوت سے اس کا تیسرا حصد اوٹ کر ملک شام کی سمت جاگرا۔ حضور نے فرمایا اُعْطِیْتُ مَفَاتِیْعَ عَزَائن النشاع

مجھے شام کے خزانوں کی تنجیاں عطاکردی گئی ہیں۔

دوسری ضرب لگائی اس کا تیسرا مکزاایران کے ملک کی طرف جاگرا۔ حضور نے فرمایا اس ضرب سے مجھے کسریٰ کے خزانوں کی جابیاں عطافر مادی گئی ہیں۔

<sup>1</sup>\_شاكل الرسول، مني 206

تیسری بار جب ضرب لگائی تواس چٹان کا بقیہ حصہ یمن کی طرف جاگرا۔ حضور نے فرمایا مجھے یمن کے ملک کی جابیاں دے دی گئی ہیں۔ میں نے عرض کی یارسول اللہ اجازت ہو تو گھرتک ہو آؤں۔ میں نے گھرجا کراپی ہوی ہے کہا۔ میں نے نبی کریم علی کے کو شخت فاقد کی حالت میں دیکھاہے۔ کیا تیرے پاس حضور کو پیش کرنے کیلئے کوئی چیز ہے؟اس نیک بخت نے کہا ہمارے ماس کچھ جو ہیں اور ایک چھوٹا سالیلا ہے۔ میں نے اس بکری کے بیجے کو ذیح كيااور ميرى رفيقه حيات في جو يعيد من في كوشت باغدى من ذال كرچو لهي يرركهااور خود حضور کی خدمت میں حاضر ہونے کیلئے میدان جنگ میں واپس آگیا۔ جب میں جانے لگا تو میری زوجہ نے کہا مجھے حضور کے صحابہ کے سامنے شر مندہ نہ کرنا۔ میں نے جب حضور کی خدمت میں حاضر ہو کر سر گوشی کرتے ہوئے عرض کی یا رسول الله! ہمارے پاس بكرى كا چھوٹا سا بچه ب اور ايك صاع جو كا آنا ہم نے كو ندھا ہے۔ حضور خود بھی تشریف لا نیں اور دس تک اپنے صحابہ کو ساتھ لا نیں۔ دوسری روایت میں ہانہوں نے عرض کی پارسول اللہ ہم نے حضور کیلئے تھوڑاسا کھانا پکایا ہے، حضور خود ایک دو صحابہ کوساتھ لیکر تشریف لا عیں۔ زبان سے تو کہا تھاکہ ایک دو آدمیوں کوساتھ لا عیں لیکن میری خواہش تھی کہ آپ اکیلے تشریف لاتے۔ حضور نے یو چھاتم نے کتنا کھانا پکایا ہے؟ میں نے عرض کی تھوڑاسا۔ حضور نے فرمایا کیٹیر طبّب بہت زیادہ ادریا کیزہ ہے، اپنی بوی کو کہوجب تک میں نہ پہنچوں چو لہے سے ہانڈی نداتار نااور تندور سے روثی نہ نکالنا۔ ب کہہ کر حضرت جابر کو گھرروانہ کیا بچر تمام اشکر میں منادی کرادی: اے اہل خندق! جابر نے تمبارے لئے کھانا پکایا ہے۔ فَحَبَّهَالاً بِكُمْ آؤسب كوصلائے عام ہے۔ پس مہاجرين و انصار سب حضور کے ہمراہ حضرت جابر کے گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ حضرت جابر اپنی زوجہ کے پاس گئے اور بتایاخدا تیر ابھلا کرے حضور تواپنے تمام لشکریوں کو ہمراہ لیکر آرہے ہیں۔اس مومنہ صادقہ نے یو چھا کیا حضور نے تم سے یو چھاکہ تم نے کتنا کھانا پکایا ہے۔ میں نے جواب دیا کہ میں نے عرض کر دی تھی۔ لیکن ول میں مجھے بردی شر مند کی محسوس ہو ر ہی تھی کہ ایک صاع جواور ایک جھوٹا سا بکری کا بچہ اور سار الشکر اسلام تواس مومنہ صادقہ ہیں۔ ہم نے توجو ہمارے پاس تھااس کے بارے میں اطلاع دے دی۔

پھر حضور تشریف لائے۔حضور کے سامنے گوندھا ہوا آٹا پیش کیا گیا حضور نے اس میں لعاب و ہن ڈالا اور برکت کی دعا کی۔ پھر ہانڈی کی طرف متوجہ ہوئے اس میں بھی لعاب و ہن ڈالا اور برکت کی د عاکی پھر حضرت جابر کو تھم دیار وٹی پکانے والی عورت کو بلاؤجو تیری بوی سے مل کرروٹی پکائے۔ چھر بتایا میرے ساتھ ایک ہزار آدمی آیا ہے۔ ہانڈی کو چو لہے سے نہیں اتار ناو ہیں ہے ہی چمچے سے سالن ڈالتے جانا۔سب لوگ باری باری آتے رہاورسب سیر جو کر چلے گئے اور جتنا آٹا پہلے تھا اتنابی باقی رہا۔ اور ہانڈی بھی مجری ہوئی تھی جیسے اس سے کسی نے ایک جیچہ سالن نہیں نکالا ہے۔ پھر حضور نے فرمایا خود کھاؤاور پڑوسیوں، رشتہ داروں کو بطور ہدیہ تجیبجو۔ حضرت جابر فرماتے ہیں ہم سارادن کھاتے رہے کھلاتے رہے وانٹتے رہے۔ ایک روایت میں ہے ہم خود بھی کھاتے رہے اور تمام پڑوسیوں کو ہدید کے طور پر گرول میں بھی بھجوایا۔(1) امام بخاری و مسلم ودیگر محدثین حضرت انس سے روایت کرتے ہیں۔ جس زماند میں حضور کاعقد حضرت زینب بنت محش ہے ہوا تھاا نہیں و نول میری والدہ ام سلیم نے کہا کیا ہم حضور کی بارگاہ میں کوئی ہدید نہ پیش کریں۔ میں نے کہا ضرور کریں انہوں نے تھجوریں، تھی اور پنیر لیکرایک حلوہ بنایا اور پھر کے ایک طشت میں رکھااور فرمایا اے انس!اے لے جاؤ حضور کی خدمت میں پیش کرو۔ عرض کرنا میری والدہ نے بیہ ہدیہ حضور کی خدمت میں بھیجاہے اور سلام عرض کرتی ہیں۔ میں نے جب بدید پیش کیااور والدہ كا پيام بھى عرض كيا تورحت عالم نے فرماياس طشت كوركه دواور فلال فلال آدمى كوبلالاؤ اور جو آدمی حمیمیں راستہ میں طے اس کودعوت دو۔ میں نے حسب ارشاد سب کودعوت دی واپس آیا تو حضور کا کاشانہ اقد س مہمانوں ہے تھچاتھج بھرا تھا۔ حضرت انس ہے پوچھا گیا کہ ان کی تعداد کتنی تھی توانبوں نے کہا تقریباً تین صدر رحت عالم علاقے نے اس کھانے پراپنا وست مبارک رکھااور کچھ وم پڑھا چروس دس آومیوں کوبلا کر بھیایا جاتا، ان کے سامنے دستر خوان پر کھانا چنا جاتا اور وہ سیر ہو کر چلے جاتے۔ پھر دوسری ٹولی آ جاتی۔ جب لوگ كهان كيلي بيضة تو حضور ارشاد فرمات - م الحكود السَّم الله وليناكل كل دَعبل مِمَّا يكنية الله كانام ليكرشر وع كرنااور بر مخص الني سامنے سے كھانا كھائے۔

1\_زنی د حلان،"انسیر ةالنوبه"، جلد 3، صفحه 50-148

حضرت انس نے فرمایا تمام مہمانوں نے اس تھوڑے سے کھانے سے سیر ہو کر کھایا۔ جب سب کھا کر چلے گئے تو کھانا کے گیا۔ جب بے ہوئے کھانے کی طرف غورے دیکھا تو میں بیہ فیصلہ نہ کر سکا کہ جب مہمانوں کو کھانا کھلاناشر وع کیا تھااس وقت زیادہ مقدار تھی یا اب، جبکه سینکرول معمان پید مجر کر کھا چکے ہیں اب کھانے کی مقدار زیادہ ہے۔ طرانی اور بیبقی حضرت ابو ابوب انصاری سے روایت کرتے ہیں کہ جب رحمت عالم جرت كرك مدينه طيبه تشريف لائ توجم في حضور اور حضور كيار غاركيلي دوآدميول كا كهانا تياركيا\_ جب كهان كاوقت آيا تورحت عالم علي كا حضرت ابوايوب كو حكم ديا انصار کے سر دارول سے ان تین آدمیوں کوبلاؤ کہ جارے ساتھ کھانا تناول کریں۔ میں نے ا نہیں بلایا۔ وہ سب آئے انہول نے خوب پیٹ مجر کر کھانا کھایا۔ پھر بھی کھانا نچ گیا۔ رحمت عالم نے پھر فرمایا فلال فلال ساتھ آو میول کو بلاؤ کہ وہ جارے ساتھ کھانا تناول کریں۔ میں ان كوبلا لايام سب في خوب سير موكر كهايااور دو آدميول كا يكايا موا كهانا چر بهي في كيا- پهر تحكم دياكه فلال فلال ستر آدميول كوبلالاؤ، وه بهارے ساتھ ماحضر تناول كريں۔ ميں انہيں بلا لایا۔ یہاں تک کہ ان سے بھی کھانا یک گیااور جتنے لوگ اس دعوت میں شریک ہوئے جب وہ گھروالی اوٹے تو حلقہ بگوش اسلام ہو سے تھے اور حضور کے دست مبارک پر جہاد کرنے اور ہر حالت میں حضور کی مدد کرنے کی بیت کر چکے تھے۔اس معجزہ کی وجہ سے اور حضور ك اطف وكرم كى وجد سے انہول نے اسلام قبول كيا- سر كار دوعالم علي في نے اس دعوت كيلي انصار كو مخصوص كياتاكه ان كى تاليف قلوب موجائ ادراس معجزه كوايني آتكھول سے و یکھیں اور اسلام لا عی اور حادی اسلام کی مدد کریں اور ایسابی مواسر کار دوعالم نے ان کو انصار (مددگار) کے لقب سے اسلنے نواز اتھا کہ حضور جانتے تھے کہ بیالوگ دین اسلام کی مدد كريں كے اور جان كى بازى لگانے سے بھى در يغ نہيں كريں گے۔ ابن سعد طبقات میں روایت کرتے ہیں کہ حضرت جعفر صادق نے اپنے والد ماجد امام

محمہ باقرے انہوں نے اپنے والد ماجد علی زین العابدین سے روایت کیا: ایک روز سیدۃ النساء فاطمۃ الز حرار ضی اللہ عنہانے اپنے صبح کے کھانے کیلئے باغری پکائی پھر حضرت علی مرتضٰی کو حضور کی خدمت میں بھیجا تاکہ یہ عرض کریں کہ آج صبح کا کھانا ہمارے ہاں تناول فرمائیں۔ حضور تشریف لائے اپنی نور نظر کو تھم دیا کہ تمام امہات المومنین کیلئے ایک ایک بڑا پیالہ سالن سے مجرا ہوا بھیجیں۔ چنانچہ حضزت سیدہ نے تمام امہات المومنین کیلئے ایک ا یک پیالہ سالن کا بحر دیا پھر ایک پیالہ حضور کیلئے ایک علی مر تضلی اور ایک اپنے لئے بحر اپھر ہانڈی کا ڈھٹن اٹھا کر دیکھا تو وہ ہانڈی لبالب بجری تھی جیسے کسی نے اس میں ہے ایک چج

سالن ندليا هو\_ امام ابوداؤد حضرت فاروق اعظم رضي الله عند سے روایت كرتے ہيں: ايك روز نبي

رحت علي في على حكم دياكم تمبارك بالاخاف مين جو تحوري ركمي بين ان من س احمل قبیلہ کے جار سوسواروں کوزادراہ دو۔ میں نے عرض کی یارسول اللہ وہ تھجورین تو چند

صاع ہیں یہ استے آدمیوں کو کس طرح کفایت کریں گی۔ سرور عالم نے فرمایا۔ إذْ عَبْ وَافْعَلْ مَاأَمُرُكَ بِهِ وَلاَ تُبَالِ بِقِلَّةِ التَّمَرِ جِاوَاورجو مِين نِے تَحْمَ دِياس كو بجالا وَاور فكر

مت كروكه محجورول كى مقدار بهت كم ب- چنانچه حفرت فاروق اعظم ايخ آقا كافرمان بجالانے کیلئے گئے اور تمام لوگول میں زادراہ تقتیم کیااور پھر بھی تھجوروں کاڈ جریوں معلوم

ہو تاتھاکہ اس سے محجور کاایک داند بھی کی نے نہیں لیا۔(1)

امام بخاری نقل کرتے ہیں کہ حضرت جابر کے والد غزوہ احدیث شہید ہو گئے اور ان بر بہت قرض تھا۔ آپ نے اپنے والد کے قرض خواہوں ہے مصالحت کی کو شش کی کہ تم پیر باغ بھی لے لواور جواس میں تھجوریں ہیں وہ بھی لے لو جن کا کھل سال بھر کھاتے رہواور

قرض معاف کردولیکن انہوں نے اس تجویز کو قبول نہ کیا۔ تھجوروں پر جو پھل تھاوہ کی سال اگر قرض خواہوں کو دیا جاتار ہتاتب بھی قرضہ ادانہ ہو سکتا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے اسية آقاعليه السلام كى خدمت مين اپناه جراچيش كيا- سركار دوعالم عطاقة نے حضرت جابر كو

تھم دیا: باغ میں جاؤ ہر تھجور پرجو کھل لگا ہاس کو کاٹ کر در ختوں کے ٹرحول میں جمع کر دو۔ یہ تھم دینے کے بعد سر کارخود حضرت جابر کے باغ میں تشریف لے گئے۔اللہ تعالیٰ کی

جناب میں التجاکی کہ وہ تھجوروں کے کھل میں برکت عطافرمائے۔حضرت جابرنے تمام قرض خواہوں کو بلایااور ہر ایک کواتنی تھجوریں دیں جن ہے اس کا قرض ادا ہو گیا۔ جب تمام قرض خواہوں کوان کے قرضوں کی قیت کے مطابق تھجوریں دے دی گئیں اور فارغ

ہو گئے تو پھر بھی وہ تھجوروں کے ڈھیر جول کے تول لگے تھے۔ جتنی تھجوریںان کثیر التعداد

<sup>1-</sup>ز ي وطان، "السيرة النوبه"، جلد 3، صفحه 154

قرض خواہوں کو دی گئی تھیں اتنی مقدار میں تھجوریں پچ گئیں۔ یہ قرض خواہ یہودی تھے۔

اس چیز کود کیچہ کر کہ حضور کی دعا کی برکت ہے تھجوروں کے کھل میں کتنی برکت ہوئی ہے وهسر ایا جیرت بن گئے۔ نبی کریم علی نے حضرت جابر کو حکم دیا کہ جاوًا ابو بکر، عمر کو بداطلاع دوتاکہ وہ بھی شادال فرحال ہول کہ ان کے نبی کریم کے قد مول کی برکت سے تھجورول کے کھلول میں اتنی برکت ہوئی کہ سارا قرض ادا ہو گیاہے۔(1) امام بیمنی اور ترندی ابوہر رہ سے روایت کرتے ہیں۔ کہ غزوہ تبوک میں ایک وفعہ سامان خورد ونوش کی از حد قلت ہو گئی۔رسول اکرم علی نے فرمایا کیا کوئی چیز ہے؟ میں نے عرض کی توشہ خانہ میں کچھ تھجوریں ہیں۔ حضور نے فرمایاان تھجوروں سے مٹھی مجر کر لاؤ۔ میں لیکر حاضر ہوا تو میری مٹھی میں دس پندرہ تھجوریں تھیں۔ حضور نے ان کو دستر خوان ير بجها ديااور بركت كي دعا فرماني فير فرمايادس دس آدميوں كوبلاتے جاؤ۔ وہ كھاتے جاتے اور اٹھتے جاتے یہاں تک کہ سار الشکر کھا کرسیر ہو گیا۔ حضور نے جھے فرمایا کہ جتنی تحجوریں تم لے آئے تھے بہال سے اٹھالو۔ میں جنٹی لایا تھاان سے زیادہ تھجوریں اٹھالیس۔ ان میں سے خود بھی کھایا، اہل وعیال کو بھی کھلایااور جو مہمان آتے تھے ان کو بھی کھلاتا تھا۔ انہیں مٹی بحر مجوروں ہے سر کار دوعالم کی حیات طیبہ کے اختتام تک اور حضرت صدیق اكبراور فاروق اعظم كى خلافت كى انتباتك كها تار بايبال تك حضرت عثان كوشهيد كرديا كيا-اس افرا تفري ميس وه توشه دان چھين ليا گيا۔ و قاضی عیاض شفاء شریف میں لکھتے ہیں کہ ان تمن فعلوں(1) انگشتبائے مبارک سے بانی کا جاری ہونا۔ (2) حضور کی دعاہے کنوول کایانی تکانا۔ (3) تھوڑے طعام کاکثر تعداد کیلئے

کفایت کرنا،ان کی اکثرروایات ان احادیث سے بیں جن کو محدثین نے صحیح تشلیم کیا ہے اور صرف صحابہ سے پندرہ صحابہ نے ان کوروایت کیا ہے۔ تابعین کی تعداد اس تعداد سے کئ

گناہے۔اسلے ان کے صحیح ہونے میں قطعاً کوئی شک وشبہ نہیں۔(2)

<sup>1-</sup>الثفاء، جلد1، منحه 416

محبوب رب العالمين علي علي كم معجزات كاشار نہيں موسكتا۔ حضور كاہر معجزه اپني شان

## مر دول کوزندہ کرنے کے معجزات

میں بے عدیل اور بے مثال ہے۔ ہر مجزہ حضور کے دعوی نبوت کی تقدیق کر رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کی قدرت کا لمہ پر گوائی دے رہا ہے۔ ان مجزات میں سے ایک مجزہ بیہ کہ حضور نے متعدد مر دول کو زندگی کی نعمت سے بالا مال فرمایا۔ اس سلسلہ میں چند مجزات قار مین کی خدمت میں چش کے جارہ ہیں۔
میں چند مجزات قار مین کی خدمت میں چش کے جارہ ہیں۔
امام بیعقی دلا کل البنوۃ میں روایت کرتے ہیں۔
ایک روز مر شد پر حق عقب نے ایک مخض کو اسلام قبول کرنے کی دعوت دی۔ اس نے کہا کہ میں اس وقت تک آپ پر ایمان نہیں لاؤل گاجب تک آپ میری بیٹی کو زندہ نہ کردیں۔ تب رحمت عالم عقب نے ارشاد فرمایا مجھے اس کی قبرد کھاؤ۔ وہ محض حضور کولے گیا اور اس کی قبر پر کھڑا کر دیا۔ اللہ کے مجبوب رسول نے اس کانام لیکر اس کو بلایا۔ فرمایا یا ور اس کی قبر پر کھڑا کر دیا۔ اللہ کے مجبوب رسول نے اس کانام لیکر اس کو بلایا۔ فرمایا یا فلانۃ اس نے سینکو وں من مٹی کے نیچ سے جواب دیا گیڈیات کو سیفٹ یک کیا دستول کا الملو

ہیں۔ حضور نے فرمایا کیا تو یہ پہند کرتی ہے کہ تو واپس دنیا میں آ جائے؟اس نے عرض کی یا رسول اللہ! بخدا میں اس بات کو پہند نہیں کرتی کیو نکہ میں نے اللہ تعالیٰ کو اپنے مال باپ سے زیادہ رحمت وشفقت کرنے والا پایا ہے اور آخرت کو دنیا ہے کہیں بہتر پایا ہے۔

یارسول الله! حضور کی رہے خادمہ حاضر ہے، ساری سعاد تیں آپ کی ذات کے ساتھ مخصوص

علامه قاضی عیاض شفاء شریف میں روایت کرتے ہیں۔

حضرت حسن بھری سے مروی ہے کہ ایک محض بارگاہ نبوت میں حاضر ہوااور عرض کی یار سول اللہ! میں نے اپنی بیٹی کو (زمانہ جاہلیت کے دستور کے مطابق) فلال وادی میں پھینک دیا حضور اس کو زندہ فرمادیں۔ حضور اس کے ساتھ اس وادی میں تشریف لے گئے

اوراس کانام لیکر بلایا یا خلانة الله کاؤن نے مجھے جواب دے تووہ قبرے باہر نکل آئی اور کہدری تھی لبیك و سعدیك حضور علقہ نے فرمایا تیرے مال باپ دونول مسلمان ہو

گئے ہیں،اگر مجھے پند ہو تو تھے ان کے پاس بھیج دول۔اس نے کہا مجھے مال باب کی ضرورت نہیں، میں نے اپےرب کوان سے زیادہ کر بم وشفق پالے۔ ابن عدى، ابن ابي الدنيا، امام بيهق، ابو تعيم تمام جليل القدر محدثين نے حضرت انس رضى الله عنه سے روایت کیاہے کہ ہم لوگ رسول اللہ علقہ کے پاس صفہ میں رہا کرتے تھے۔ ایک روز ایک بوڑھی خاتون جو نابینا تھی وہ بجرت کر کے سرور عالم علیہ کے قد موں میں حاضر ہوئی۔اس کے ساتھ اس کا بیٹا بھی تھا جس کا عفوان شاب تھا۔ کچھ دن گزرے کہ مدینہ کی وہانے اس کو بستر علالت پر ڈال دیا۔ چندون بیار رہا پھر اس کی روح قبض کرلی گئے۔ حضور نے اس کی وفات کے بعد اس کی آ تکھیں بند کیں اور ہمیں تھم دیا کہ ہم اس کی تجبیز و تکفین کا اہتمام کریں۔ جب ہم نے اس کو عنسل دینے کا ارادہ کیا تو نبی کریم نے فرمایا اے انس!اس کی مال کے پاس جاؤ اور اس کو اس کے بیٹے کی وفات کی اطلاع دو۔ میں گیا اور اس بوڑھی مال کو اس کے نوجوان منے کی وفات کی اطلاع دی۔ وہ آئی اور اپنے میٹے کے قد مول کے قریب بیٹھ گئی اور اس کے دونوں یاؤں کو پکڑلیا پھر اس نے لوگوں سے بوچھا کیا میر ابیٹاوا قعی وفات یا کیا ہے۔ انہوں نے کہا بیشک اب اس نے اپنارخ الله رب العزت کی طرف کیااور عرض کی۔ ٱللَّهُمَّ إِنَّكَ تَعْلَمُ إِنَّى ٱسْلَمْتُ عَلَيْكَ طَوْعًا وَخَلَعْتُ الْأَوْتَانَ زُهْنًا وَخَرَجُتُ إِلَيْكَ رَغْبَةً ٱللَّهُ لَا تُشْمِتُ فِي عَبُكَّ الْأَوْتَانِ وَلا عَيْدُنِي فِي هٰذِهِ الْمُصِيْبَةِ مَالاطَاقَةَ فِي بِهِ-"اے اللہ تو جانتا ہے کہ میں خوشی سے اسلام لائی ہوں اور بتول سے نفرت كرتے ہوئے ميں نے ان كى بندگى كا پناا بنے كلے سے اتار پينكا ہے اور میں تیرے دربار میں حاضر ہوئی ہول تاکہ تو مجھے اپنی رحت ے نوازے۔اے اللہ! میرے بیج کی موت سے بتول کے پجاریول کو خوش ہونے کا موقعہ نہ دے اور مجھ پر اس مصیبت کا بوجھ نہ ڈال جس ك الخاف كى مجه من طاقت نبين."

جوں ہی اس نے اپنی التجاختم کی تو بچے نے اپنے پاؤں ہلائے اور اپنے چہرہ سے چادر ہٹا دی۔اس کے بعد وہ کافی عرصہ زندہ رہا۔ یہاں تک کہ حضور علطی نے وصال فرمایا اور اس 70

کی والده را ہی ملک بقاہو جمیس ب مشہور محدث ابو تعیم حضرت حمزہ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک مخص کار پوڑ تھااور اس كاايك بينا تعله جب ده اين بكريول كادود هدو جهااس كاايك بياله بجر كربار گاه رسالت بيس بیش كرتارايك دفعدر حمت عالم عليه في كن دن تك اس ندويكها أس كاباب آياس في عرض کی یار سول الله میرا بیٹاو فات پا گیا ہے۔ رحمت عالم علطی نے اس بوڑھے باپ کو کہا اگرتم جا ہو تو میں اللہ کی جناب میں دعا کروں اور وہ اے زندہ کر کے تیرے یاس پہنچادے اوراگر تیری مرضی ہو تواس صدمہ پر صبر کرے اور اس کا اجر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ عجمے عطا فرمائے۔اس طرح کہ تیرابیٹا تیرے پاس آئے، تیراہاتھ پکڑے اور جنت کی طرف چل دے اور جنت کے بہت ہے دروازوں ہے جس دروازے کو پہند کرے اس میں مجھے ليكر داخل موجائے۔اس آدى نے كہا مَن فِي بِين لِك يَا نَبِيَّ اللَّهِ اسالله ك ني اس كا كون ذمه دار ب؟ فرماياب صرف تير ب لئ تبيل بلكه تير ب لئ اور بر موسن كيلي ب جس کواس صدمه سے دوجار کر دیاجائے۔ حضرت ابو تعیم اپنی سندے عبد الرحمٰن بن کعب بن مالک ہے روایت کرتے ہیں کہ ا یک روز حضرت جابرین عبداللہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ دیکھا حضور کے چمرہ کی رنگت متغیر ہے۔ فور آلوٹ کر اپنی زوجہ کے پاس آئے اور اسے بتایا کہ میں نے آج اللہ كے بيارے رسول علي كا چره مبارك ديكھا ہے،اس كارنگ بدلا ہواہے، مير اخيال ہے كه جیم فاقہ کشی سے چیرہ کی رگت تبدیل موئی ہے۔ کیا تمبارے یاس کھانے کی کوئی چیز ہے جو میں بارگاہ رسالت میں پیش کرول؟اس نے کہا۔ بخدا مارے یاس بکری کا ایک چھوٹاسا بچہ ہاور کھ نے ہو ع جو ہیں چانچہ میں نے اس بری کے نعے کو ذی کیا۔ اس نیك بخت نے جو میے، روٹی پکائی پھراس کی ٹرید بنائی پھراس کھانے کو اٹھا کر اللہ کے رسول علاقے کی خدمت میں لے آیا۔ حضور نے فرمایا اے جابر اپنی ساری قوم کوبلا کر لے آ۔ چنانچہ میں ان کوبلا کر لایا۔ وہ ٹولی ٹولی بن کر داخل ہوتے تھے اور کھانا کھاکر واپس آ جاتے تھے یہاں تک کہ میری قوم کے تمام افراد نے خوب پیٹ بحر کر کھانا کھایا۔ جب لوگ کھانا کھاتے تو حضور عَلِيْقَةِ انْہِيں ہدايت كرتے كه كوشت كھاؤلكين ہڈيوں كوند توژنا۔ ہم سب لوگ كھانا كھا چكے توان بدیوں کو جمع کیا گیا۔ حضور نے اپنادست مبارک ان بدیوں پرر کھااور کچھ پڑھا جے میں

1\_" حياة الرسول". تبلد 1، صفحه 470، الشفاء، جلد 1، صفحه 449-50

نے نہیں سنا۔ ہم نے دیکھا کہ چٹم زدن میں وہ بڈیاں ایک ساتھ مل گئیں، گوشت نے ان کو ڈھانپ لیااوروہ بکری فور اُز ندہ ہو کر کھڑئ ہو گئی اور کان ہلانے لگی۔حضرت جابراس بکری کو لیکراینے گھرگئے ان کی رفیقہ حیات نے جب حضرت جابر کے ہاتھ میں بکری کو دیکھا تو پوچھار کیا آپ نے بتایا یہ وہی بکری ہے جس کوذئ کر کے ہم نے حضور کی دعوت کی تھی۔ بساخة اس نيك بخت كى زبان ع نكل آشهد أنَّه رسول الله طری، خطیب بغدادی، ابن عساكر، ابن شابين، ان جليل القدر محدثين في ام المؤمنين حضرت عائشه صديقه رضى الله عنها سے روايت كيا ہے ايك روز نبي كريم علي بڑے غمز دہ اور افسر دہ خاطر تھے۔ آپ جون کی وادی میں تشریف لے گئے اور پکھے دیر وہاں مفہرے رہے۔ جبوالی تشریف لاے توجہو مبارک پر فرحت وشاد مانی کے آثار نمایاں تھے۔ حضرت صدیقہ نے وجہ ہو چھی تو فرمایا میں نے اپنے رب سے آج یہ سوال کیا تواللہ تعالی نے میری التجاکوشر ف قبول ارزانی فرمایا۔ میری والدہ کو زندہ کیا، وہ قبرے باہر آئی اور مجھ پرایمان لائیں پھر وہ اینے مزار پر انوار میں واپس چلی گئیں۔ ایک دوسر ی روایت میں وہ بھی حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ ہے مروی ہے اس میں صرف والدہ ماجدہ کا ذکر نہیں بلکہ والدین کریمین کا ذکر ہے۔اللہ تعالیٰ نے دونوں کو زندہ کیادہ مجھ پر ایمان لائے پھر اپنے مز ارات میں واپس چلے گئے۔ حضور کے والدین کریمین کے ایماندار ہونے کے بارے میں ہم نے ضیاءالنبی جلد دوم صفحات 91 ت 91 میں مفصل بحث کی ہے۔اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید وار بیں کہ قار مین كرام كوان صفحات كے مطالعہ سے ان كے مومن ہونے پر صدق يقين نصيب ہوا ہوگا۔ ا يك اور واقعه جليل القدر محدثين جن مين ابن ابي الدنيا، ابن منده، طبر اني اور ابو تعيم، نعمان بن بشرر صی الله عنه سے روایت کرتے ہیں۔ خارجہ بن زید انصار کے رؤسا میں سے تھے۔ایک روز ظہر اور عصر کے در میان مدینہ طیبہ کی ایک گلی ہے گھر آ رہے تھے کہ گر پڑے اور انقال کر گئے۔انصار کوجب ان کی تا گہانی موت کی اطلاع ملی تو وہ آئے اور ان کی میت کو اٹھا کر ان کے گھر لے گئے۔ جاریائی پر ممبل ڈالا گیااور دو چادریں ڈالی گئیں۔گھر میں مستورات تھیں جواپنے سر دار کی وفات پر رور ہی تھیں۔انسار کے مرد بھی وہاں موجود تھے۔کافی دیر تک آپ کی میت ان کے گھریر ی رہی

کیونکہ ان کی وفات اچانک ہوئی تھی اس لئے لوگوں کے دلوں میں طرح طرح کے شکوک پیدا ہو گئے کہ ان کا قاتل کون ہے ای وجہ ہے ان کی تدفین میں کافی تاخیر ہو گئی بہال تک كه مغرب كاونت موكيااورا جانك ايك آواز بلند موئى- أنْصِتُواْ أنْصِتُواْ خاموش موجاؤ، لو گوں نے اس اجانک آواز پر میت کی طرف غور سے دیکھا تو معلوم ہوا کہ ان جادروں اور كمبل كے ينجے سے يہ آواز آئى بے چنانچہ آپ كے چرہ سے كيرا بنايا كيا تو پة چلاكم حفرت خارجه بن زيد كى زبان سے بيات نكل ربى تحى۔ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللهِ النَّبِينِ الْأُمِنَى خَاتَمِ النَّبِينِينَ لاَ نَبِيَّ بَعْدَهُ كَانَ ذُلِكَ فِي الْكِتُب الْأَوَّل "سيدنا محمد الله كرسول بين وه في اى اورخاتم النبيين بين حضور كے بعد كوئى في نہیں آسکنا۔" پہلی کتاب میں بھی تحریرے۔ مجر آواز آئی صَدَقَ صَدَقَ مِراس نے کہا هٰذَارَسُولُ اللهِ ٱلسَّلَامُ عَلَيْكَ كارسول الله ورحمته وبركائه كرفاموش موك ا پے معلوم ہوتا تھا کہ رحمت دوعالم علی کے کی روح مبارک تشریف لائی تھی اور اس روح مبارک کود کھے کر آپ نے حضور کی سچائی کی گواہی دی تھی۔(1) بجول كأكفتكوكرنا حضور کے معجزات میں سے رہے بھی ہے کہ آپ کے ساتھ شیر خوار بچوں نے گفتگو کی۔ ابن قانع سے مروی ہے کہ ججتہ الوداع کے موقع پر حضور مکہ مکرمہ تشریف لائے ہوئے تھے۔ایک روز حضور ایک گھر میں رونق افروز تھے، حضور کارخ انور چودھویں کے چاند کی طرح د مک رہاتھا۔ میں نے ایک عجیب وغریب واقعہ دیکھا کہ اہل بمامہ میں سے ایک مخص ایک بچے کو کپڑے میں لپیٹ کر لایا۔ اس روز اس کی پیدائش ہوئی تھی۔ اس نے اے حضور کی خدمت میں پیش کیا۔ حضور نے اس بچے سے یو چھا کیا عُکد مرحمٰن آنا؟ اے بچے بتا میں کون ہوں؟ اس بچہ نے، جس کی عمر ابھی چو بیس گھنٹوں سے کم تھی، فور أجواب دیا

آنت رَسُولُ الله آپ الله کے سچ رسول ہیں۔ حضور نے فرمایا صد قت بادک الله الله علی من قت بادک الله الله علی من ا

ہوا تب اس نے گفتگو شروع کی۔ ہم اے مبارک بمامہ کہا کرتے تھے کیونکہ رحمت عالم مثالیّ نے اس کے لئے برکت کی دعافرمائی تھی۔

امام بیبی بیروایت نقل کرتے ہیں: حضور کی بارگاہ اقد س میں ایک نوجوان پیش کیا گیا جو بالکل گو نگا تھا، آج تک اس نے کوئی بات نہیں کی تھی۔ رحمت عالم نے اس سے پوچھا میں آئا اے نوجوان بتاؤ میں کون ہوں۔ اس گو نگا نے جو شکم مادر سے ہی گو نگا پیدا ہوا تھا اس نے حجمت کہا آنٹ دسور کی ادائیہ آپائند تعالی کے سے رسول ہیں۔

ایک کو سنگے کو چشم زدن میں گویا کر نااللہ کے محبوب کا عظیم الثان معجزہ تھا۔

امام احمد اور بیکی ابن ابی شیبہ سے اور وہ حضرت ابن عباس سے روایت کرتے ہیں:
ایک روز ایک عورت اپنے بچے کو لے کر حضور کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کی
یارسول اللہ علی ای این این این این این الم حضور کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کی
یارسول اللہ علی ہے۔
جب ہمارے ضبح وشام کھانے کا وقت ہوتا ہے تواسے دورہ پڑ جاتا ہے۔ سر کار دوعالم علی ہے۔
نے اس کے سر پراپنے دست مبارک کو پھیرا داجانگ اے تے آئی اور اس سے بچھ مواد
نکا۔اس کے بعدوہ ہمیشہ کیلئے شفایا ہوگیا۔

ابن ابی شیبہ ام جندب سے روایت کرتے ہیں کہ قبیلہ ختم گی ایک خاتون اپنے بچے کو کے کربار گاہ رسالت میں حاضر ہوئی۔ عرض کی یار سول اللہ! یہ پیار ہے بات نہیں کر سکتا۔ رحمت عالم متالیق نے پانی منگولیا، کلی کی اور اپنے دست مبارک کو دھویا اور وہ دھوون اس بچے کی مال کو دیا اور فرمایا یہ پانی بچے کو بلاد و۔ اور حضور نے اپنادست مبارک اس کے اوپر پھیراوہ بچہ فور اشفایا ہے ہو گیا اور اپنے زمانہ کے دانشور ل اور عقمندوں میں اس کا شار ہوتا تھا۔ (1)

## بيارول كاشفاياب مونا

سر ور انبیاء علیہ الحیۃ والشاء کو اللہ تعالی نے روحانی اور جسمانی ہر قتم کی لا علاج بیار یوں کا معالج و طبیب حاذق بناکر مبعوث فرمایا۔ کفروشر ک اور فسق و فجور کی بیار یوں میں جولوگ مبتلا تھے، رحمت عالم نے اپنی نگاہ کرم ہے ان کے گندے دلوں کو پاک کر کے ان کو صحت کا ملہ سے آراستہ کر دیا۔ اس طرح بارگاہ رسالت میں جو لا علاج مریض حاضر ہوا حضور کی

توجہ سے اللہ تعالی نے اس کو بھی شفایاب فرمایا۔ بیشار ایسے بیار ہیں جو حاضر خدمت ہوئے اور تندرست ہو کرلوٹے۔ان سب کااحاطہ ہمارے لئے ممکن نہیں البتہ چندوا قعات جو صحیح روایات سے مروی ہیں وہ قار مین کی خدمت میں پیش کرتا ہوں تاکہ وہ اپنے آقاکی شان مسیائی کااندازہ لگا سکیں۔

حفرت قادہ بن نعمان رضی اللہ عنہ جنگ احد میں شریک ہوئے۔ جنگ میں آپ کو تیے دگا۔ جس سے آپ کی آپ کو تیے راگا۔ جس سے آپ کی آگھ کاڈ ھیلا بہ نکا۔ آپ نے اس ڈھیلے کو اپنے ہاتھوں سے پکڑا، بارگاہ نبوت میں حاضر ہو کر عرض کی میری آگھ پر نظر کرم فرمائے۔ حضور نے فرمایا اگر تم چاہتے ہو تو میں اس آگھ جاتے ہو تو میں اس آگھ کو درست کر دیتا ہوں۔ انہوں نے عرض کی یار سول اللہ بیشک جنت بڑی خوبصورت جزاہے کو درست کر دیتا ہوں۔ انہوں نے عرض کی یار سول اللہ بیشک جنت بڑی خوبصورت جزاہے

اللہ تعالیٰ کاگرال قدر عطیہ ہے لیکن مجھے یہ ڈر گلتا ہے کہ میری بیوی جس سے مجھے بردی محبت ہے وہ مجھے کانا کہے گی۔ حضور مہر بانی فرماکر میری آتھے کو درست فرمادیں اور اللہ تعالیٰ سے مجھے جنت بھی لے دیجئے۔

حضور علی نے اس وصلے کو لیااور آگھ میں اس کے مقام پراہے رکھ دیا پھر دعادی۔ اَلْلَهُ مَّا کُیْمِ جَمَالًا یااللہ اس کے چیرے کو حسین و جمیل بنادے۔"

حضور کی برکت ہے ان کی وہ ضائع شدہ آنکہ دوسری آنکہ سے بھی زیادہ حسین ہو گئی اور اس کی بینائی درست آنکہ سے بھی تیزتر ہو گئی ہیہ آنکہ جس کو حضور نے اپنے دست

اور اس می بینان درست المجھ سے بھی بیز سر ہو گی ہے المجھ بس کو تعلقور کے اپنے دست مبارک سے صحت باب کیا تھاا ہے بھی آشوب چٹم کاعار ضہ نہیں ہو تا تھا۔ حارث بن ربعی الانصاری اسلمی، جن کی کنیت ابو قادہ تھی ایک جنگ میں انہیں تیر لگا

ر حمت عالم علی کی بارگاه اقد س میں حاضر ہوئے حضور نے اپنالعاب د بمن ان کے زخمول پر لگایاب ندوہال در د تھانداس زخم میں خون یا پیپ تھی۔ زخم بالکل درست ہو گیا۔

نسائی، ترندی، حاکم اور بیمی جیسے محد ثین نے اپنی تصانف میں بدروایت نقل کی ہے اور اس کے بارے میں بد تصدیق کی ہے کہ بد حدیث صحیح ہے اور اس حدیث کی روایت

کرنے والے حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ عنہ ہیں۔حضرت عثمان فرماتے ہیں۔ایک روزایک نابینا مخص حضور علیہ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا، عرض کی پارسول اللہ علیہ کے

دعا فرما عمی الله تعالی میری آنکھوں کو بینا کر دے۔ رحمت عالم علی نے اے فرمایا جاؤ، وضو

کرو،اس کے بعد دونفل پڑھو بھران الفاظ ہے دعاما تگو۔ وہ گیا، حسب ارشاد وضو کیا، دونفل بر مے پھر وہ دعاما تھی جو حضور نے اسے سکھائی تھی۔ جب وہ اس سے فارغ ہو کر حضور کی خدمت میں حاضر ہوا تو جو صحابہ وہاں موجو دیتھے سب نے دیکھا کہ اس کی اندھی آ تکھیں بینا ہو گئی ہیں، اب اے کسی قتم کی تکلیف نہیں۔ اب نبی رحمت کا بداد نی غلام قار مین کی خدمت میں وہ دعا پیش کر تاہے جس نے چھم زون میں اس اندھے کو بینا کر دیا۔" ٱللهُ وَإِنَّ أَسْأَلُكَ وَأَتُوجَهُ إِلَيْكَ بِنَبِيِّكَ مُحَمِّدٍ نَبِي الرَّحْدَةِ يَامُحَمَّدُ إِنِّي أَتَوَجَهُ بِكَ إِلَّ رَبِّكَ أَنَّ يُكْشِفَ عَنَّ بَصَرِيكُ ٱللَّهُمَّ شَفَّعُهُ فِيًّ -"اے اللہ! میں تھے سے سوال کرتا ہوں اور تیرے نی کریم کے واسطہ

ے جن کانامنای کھ ہے جو بی رحت ہیں، تیری جناب میں متوجہ ہو تا ہوں۔ یار سول اللہ! آپ کے وسیدے آپ کے رب کی جناب میں متوجیہ ہوتا ہوں کہ وہ میری آنکھوں کو بینا کر دے۔ اے مولا کریم!

حضور کی شفاعت کومیرے حق میں قبول فرما۔"

حضرت عثان بن حنیف رضی الله عنه په دعااین بچول کو بھی سکھاتے تھے اور عام لو گول کو بھی اور جب بھی انہیں کوئی مشکل پیش آتی تو وہ ان کلمات طیبات ہے اینے پر ور د گار کی بار گاہ میں التجا کرتے تھے اور ان کی وہ مشکل حل ہو جاتی تھی۔

اس حدیث مبارک میں گوناگول فوائد ہیں۔ ایک تو مشکل سے مشکل کام کیلئے ان کلمات ہے اگر بار گاہ الیٰ میں التجا کی جائے گی تو وہ قبول ہو گی۔ دوسر اپیہ کہ اس حدیث ہے ان الوگوں کی غلط فہمی کا بھی از الہ ہو گیاجو اللہ کے محبوب کے وسیلہ سے دعاما تگنے کو بدعت اورشرک کہتے ہیں۔ یہ دعاایے غلام کواس نبی عرم نے سکھائی جس کی آمد کا مقصد وحیداللہ تعالی کی توحید کے عقیدہ کو مسلمانوں کے قلوب واذھان میں رائے کرنا تھا۔ کیاوہ نبی ایخ امتیوں کوایسے کلمات سکھا سکتا ہے جس میں شرک کا شائبہ تک ہو۔ اس طرح بعض لوگ حضور کو نداکرنے سے صرف منع ہی نہیں کرتے بلکہ ایباکرنے والوں پر کفروشرک کے فتوے بھی لگاتے ہیں۔ ان کیلئے بھی اس حدیث میں درس ہدایت ہے۔ جب رحمت عالم

عَلِيْكُ خود يه سَلَمَات بِي يَامُحَمَّدُ إِنِّي ٱلْوَحْبَهُ بِكَ إِلَّى دَيْكِ وَ يَعْرَبُمُ الْنِ نِي كَ

سكھائے ہوئے كلمات إكر زبان سے اداكرتے ہيں توجم مشرك كيو كر موسكتے ہيں۔ ابو تعیم مشہور محدث روایت کرتے ہیں کہ عامر بن مالک جو ملاعب الاسنہ کے لقب ے مشہور تھے انہیں استقاء کاعارضہ لاحق ہوگیا۔ بہت علاج کیالیکن کوئی فائدہ نہ ہوا۔ آخر کار مجبور ہو کر اس نے نبی معظم عظیم کی بارگاہ میں اپنا قاصد بھیجا کہ حضور کی خدمت میں دعاکیلئے التماس کرے تاکہ اللہ تعالیٰ حضور کی برکت سے اسے شفادیدے۔ جب وہ قاصد حضور کی خدمت میں پہنچا، اس کاحال زاربیان کیا تورحت عالم عظی نے زمین سے کچھ مٹی اٹھائی،اس میں اپنالعاب د بن ڈالا پھر اس قاصد کو دے دی اور فرمایا بیہ لے جاؤ اور عامر کو جاکر دیدو۔ وہ قاصد حران رہ گیا۔ اس نے سمجھا شاید حضور نے میرے ساتھ نداق كياہے كيكن وہ مٹی لے كر عامر كے ياس كيا۔ وہ عامر كے ياس اس وقت پہنچا جب وہ جال بلب تھااور موت اس کے دروازے پر دستک دے رہی تھی۔اس نے اس مٹی کویانی میں ملایا پھراس کوئی لیا۔ حضور کی برکت سے اللہ تعالی نے ای وقت اسے شفایاب کر دیا۔ ا بن ائی شیبہ، بیتی، طبر انی اور دیگر محدثین نے روایت کیاہے کہ فدیک بن عمر السلامانی کوبارگاہ رسالت میں لایا گیا۔اس وقت موتے کی وجہ سے اس کی دونوں آ تکھیں سفید ہو پھی تھیں اور اے کچھ د کھائی نہیں دیتا تھا۔ رحمت عالم علیہ نے اس سے بوچھا تنہیں کیا ہوا ہے؟ عرض كى يارسول الله! ميں اپنے اون كے تكيل كو پكڑے ہوئے آگے چل رہاتھا، مير ا پاؤل سانپ کے اعدے پر جاپڑا، ای وقت میری بینائی ختم ہو گئی مجھے کوئی چیز نظر نہیں آتی۔ اس طبیب رحمانی نے اس کی آئکھوں پر پھوٹک ماری تو وہ فور أبیعا ہو گیا اور حضور کی برکت ہے جو بینائی اے نصیب ہوئی وہ اس کی آخر عمر تک قائم رہی یہاں تک کہ اس سال

کی عمر میں بھی وہ سوئی میں دھاگاڈال لیاکر تاتھا۔ غزوہ خیبر کا مشہور واقعہ آپ پڑھ آئے ہیں، جب بار بارکی کو سشش کے باوجود ایک قلعہ فتح نہ ہوا تواللہ کے محبوب رسول نے فرمایا۔

لَاعْطِينَ دَأَيَةٌ عَدَّ الرَّجُلِ يُعِبُّ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيُعِبُّهُ اللهُ

ر موري الله على الروم على الله على الله ورسوله ويعبه الله ورسوله يفتح الله على يك أيد

"کل میں ایسے مخض کو جھنڈادول گاجواللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور جس سے اللہ اور اس کارسول بھی محبت کرتے ہیں۔ اس کے ہاتھ پراللہ تعالی لشکر اسلام کوفتی عطافر مائیں گے۔"
پھر سر کار دوعالم علی نے علی مرتضی کو بلا بھیجا۔ وہ آشوب چٹم کی بیاری میں جتلا متھے۔ آپ کا ہاتھ پکڑ کر آپ کو حضور کی خدمت میں لایا گیا۔ رحمت عالم نے علی مرتضی کے سر کواپی گود مبارک میں رکھا پھر آپ کی دونوں آ تکھوں میں لعاب د بمن ڈالا۔ درد کا نام ونشان تک نہ رہا آ تکھوں کی سر فی غائب ہوگئی اور یوں معلوم ہو تا تھا کہ آپ کو آشوب نام ونشان تک نہ رہا آ تکھوں کی سر فی غائب ہوگئی اور یوں معلوم ہو تا تھا کہ آپ کو آشوب

نام ولتان جلت ندرہا التوں کی سر کاعات ہو کا دریوں کے اندر بات کہ سپ میں سب چشم کی مجھی شکایت ہوئی ہی نہیں۔ امام بخاری نے اپنی صحیح میں ہزید بن الی عبیدے روایت کیاہے وہ کہتے ہیں۔

ایک روز میں نے سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ کی پنڈلی میں تلوار کی ضرب کا نشان دیکھا۔ میں نے پوچھااے ابار مسلم! بیہ ضرب تہمیں کب گلی ہے؟ انہوں نے بتایا کہ غزوہ خیبر میں مجھے یہ ضرب کلی تھی۔ لوگوں کو جب پیتہ چلاوہ سمجھے کہ سلمہ اس ضرب نے جانبر نہ ہو سکے گا۔ میں فور آئے آتا کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اپنی پنڈلی جس پر تلوار کا گہراز خم تھا پیش کی۔ رحمت عالم علی نے تین مرتبہ میرے اس زخم پر پھونک ماری۔ میراز خم اس وقت مند مل ہوگیا۔ نہ درور ہااور نہ زخم رہا۔ اس وقت سے لے کر آئے تک مجھے اس کی جھی

قاضی عیاض کھتے ہیں کہ کلثوم بن حصین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: میری گردن پر تلوار کی ضرب گل میں ماضر خدمت ہوا۔ رحمت عالم علی فی نے اپنالعاب و بهن مبارک میرے اس گہرے زخم پر ملا تواسی وقت میر ازخم درست ہو گیااور میں صحت بیاب ہو گیا۔ ایک غزوہ میں حضرت عبداللہ بن انیس کو سر پر تلوار کا زخم آیا، اپنے آقاکی خدمت میں صاف میں ' بیان از خم دکھا۔ حضوں نہا اور میں میں ایک غزوہ میں حضرت عبداللہ بن انیس کو سر پر تلوار کا زخم آیا، اپنے آقاکی خدمت میں صاف میں ' بیان از خم دکھا۔ حضوں نہا اور ایسان آگران خم

ایک غروہ میں حضرت عبداللہ بن اہیں کوسر پر ملوار کاز حم آیا، اپنے آقا کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپناز خم د کھایا۔ حضور نے اپنالعاب د بمن اس پر ڈال دیا۔ سار اگہراز خم مند مل ہو گیا۔ اور اس کانشان بھی باقی ندر ہا۔

ابن اسحاق روایت کرتے ہیں معاذبن عفراء رضی اللہ عنہ، جنہوں نے جنگ بدر میں ابو جہل کو واصل جہنم کیا تھا، دشمن نے ان کے باز و پر وار کیا۔ باز و کٹ کر ساتھ لٹکنے لگا۔ وہ فوراً دوڑتے ہوئے اپنے آتا علیہ السلام کی خذمت میں حاضر ہوئے۔ اپنا کٹا ہوا باز و پیش کیا۔ حضور نے نگاہ النفات فرمائی۔ جہال سے وہ کٹا ہوا تھا وہال لحاب و ہن ڈال دیا اور اس کو کندھے کے ساتھ جوڑ دیا۔ ای وقت وہ چٹ گیا حضور کے لعاب د بمن کی برکت سے وہ

ہاتھ ایسے چٹ گیاجیے وہ کٹابی نہ تھا۔

ابن اسحاق اور دیگر سیرت نگار روایت کرتے ہیں کہ ضیب بن اساف رضی اللہ عنہ کو غزوہ بدر میں گردن پر تکوار کازخم لگا یہاں تک کہ ان کی وہ جانب جھک گئی۔ وہ بھی بھاگے بھاگے اپنے مسیحاکی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضور نے چھونک ماری زخم بھی مند مل ہوگیا

بھا ہے ، پ کی کا طلاعت کی طاعر ہوئے۔ مسورے پونٹ ماری رم میں سند ر) ہو جا اور لڑ ھکی ہوئی گر دن بھی اپنے مقام پر درست ہو گئی۔(1) امام بیہتی، نسائی طیالی وغیرہ سند صحح سے روایت کرتے ہیں: محمہ بن حاطب الجمحی جو

ا بھی کمن بچے تھے،ان کے بازو پر اہلتی ہوئی ہانڈی الث گئی جس سے آپ کاوہ ہاز و جل گیا۔ وہ اسے لے کر حضور کی خدمت میں پیش ہوگئے۔ حضور نے دست مبارک اس بازو پر پھیرا پھر لعاب د بن لگایا اور دعاما گئی تواسی وقت چشم زدن میں وہ بازودرست ہو گیا۔

> حضور کے مس کرنے سے امر اض کا کا فور ہو جانا منابعہ: مرکز کا میں ج

صفات ذمیمہ کا صفات حمیدہ سے بدل جانا اور چیز ول کی ماہیت کا تبدیل ہو جانا

سرور عالم جس چیز کو دست مبارک ہے چھو لیتے تھے اس کی حالت بدل جاتی تھی۔
یاریال اور لاعلاج امراض دور ہو جاتے تھے بلکہ صفات ذمیمہ اور اخلاق سید میں انقلاب
رونما ہو جاتا تھا اور صفات ذمیمہ صفات حمیدہ سے بدل جایا کرتی تھیں اور ان اشیاء میں
حضور کے چھونے کی برکت ہے ایس تبدیلی رونما ہوتی تھی کہ دیکھنے والے سششدرہ جایا
کرتے تھے۔اور اس چیز کی حقیقت ہی بدل جاتی۔

مدینہ طیبہ میں ایک خاتون تھی۔ وہ بڑی زبان دراز اور نڈر تھی۔ جھبک نام کی کوئی چیز اس میں نہیں تھی۔ ایک روز بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئی۔ حضور کھانا تناول فرمارہ ہے تھے۔ عرض کرنے لگی مجمعے بھی کچھ دیجئے۔ حضور کے سامنے جو کھانا تھااس میں سے لے کر حضور نے اے دیا۔ وہ کہنے لگی کہ میں نے وہ لقمہ ما نگاہے جو اس وقت آپ کے منہ میں ہے۔ حضور عقاقہ نے اپنے دہن مبارک سے وہ لقمہ نکال کر اس کو دیدیا کیونکہ حضور کی عادت مبارک تھی کہ کی کے سوال کو مستر د نہیں کرتے تھے۔

1-زي د طان، "السيرة النوبية "، جلد 3، صفحه 161

جب وہ لقمہ اس نے کھایا تو اللہ تعالیٰ نے اس کوشر م وحیا کی نعمت سے یوں مالا مال کر دیا کہ مدینہ طبیبہ میں کوئی عورت اس سے زیادہ شر میلی اور باحیانہ تھی۔ایک لقم کی برکت سے اس کی کایابلٹ گئی۔ امام بخاری، حضرت انس بن مالک سے روایت کرتے ہیں: ایک رات مدینہ طیبہ میں اجانک شور ہوا،لوگ گھبر اکراٹھ بیٹھ۔سر ور عالم ﷺ سب سے پہلے باہر تشریف لائے۔ ابوطلحه كا كهور اجوست رفار تهااس يرسوار موع اوريد معلوم كرنے كيلئے كه يد شور كبال ے آیا ہے حضور اس طرف گئے۔ چارول طرف چکر لگانے کے بعد حضور واپس تشریف لائے۔اتنے میں اہل مدینہ تیار ہو کر اس شور کاسراغ معلوم کرنے کیلئے مدینہ طیبہ سے باہر نکل رہے تھے، راہتے میں حضور سے ملا قات ہ<mark>و کی۔</mark> حضور نے فرمایا میں نے حیاروں طرف و کھے بھال کی ہے، کوئی خطرے کی بات نہیں۔ حضرت ابوطلحہ بھی وہاں موجود تھے، حضور نے ابوطلحہ کو فرمایا و بھانا فارسک بھوا آپ کے گھوڑے کو ہم نے سندر کی طرح روال دوال بلیا ہے۔ حضور کے سوار ہونے کی برکت ہے اس گھوڑے میں وہ سر عت رفتار پیدا ہوگئ کہ کوئی دوسر انھوڑا تیزر فآری میں اس کامقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ امام بخاری اور مسلم روایت کرتے ہیں کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں ایک غزوہ میں اللہ کے رسول کے ساتھ شریک سفر تھا۔ یہ غزوہ ذات الرقاع کے نام سے مشہور ہے۔ میر ااونٹ تھک گیا۔ بوی مشکل سے قدم اٹھار ہاتھا۔ سرور عالم میرے یاس ے گزرے، فرمایا جابر تیرے اونٹ کو کیا ہو گیا؟ عرض کی یار سول اللہ بیچارا تھک گیا ہے تیزی ہے چل نہیں سکتااس لئے پیچیے رہ گیا ہوں۔ حضور اپنی سواری سے اترے، جابر کے ادنث کی بغل میں کچوکادیا پھر جابر کو سوار ہونے کا حکم دیا۔ اب جو سوار ہوئے تواس نے تیزی سے چلناشر وع کیااور تمام سواروں کواس نے پیچیے چھوڑ دیا۔اب وہ حضور سے بھی آ گے بڑھناچا ہتا تھاجو مجھے گوارانہ تھا۔ میں نے بڑی کو شش کی کہ اے روکوں کہ وہ آ گے نہ برهے۔ پھر حضور نے حضرت جابرے بدخرید لیا۔ جب مدینه طیبہ بہنی، جو قیت مقرر ہوئی تھی اس سے زیادہ قیمت حضور نے حضرت جابر کو دے بھیجی اور پھر وہ اونٹ بھی حضرت جابر کوواپس کر دیا۔

ای فتم کاایک واقعہ امام بیمنی روایت کرتے ہیں۔

جعیل بن زیادہ الا تجعی کی ایک گھوڑی تھی وہ فرماتے ہیں ایک غزوہ میں حضور کے

ہمر کاب تھا۔ میری گھوڑی کمزور بھی تھی اور دبلی پالی بھی تھی۔ میں لوگوں سے پیچھے رہ گیا۔

سرور عالم نے جب یہ دیکھا تو یو چھا اے جعیل تمہارا کیاحال ہے؟ عرض کی یارسول اللہ میری گھوڑی بہت کمزور اور دبلی تلی ہے۔ رحمت عالم عظیمہ نے اپنی چیٹری ہے اے کچو کا دیا اور فرمایا بارك الله فیها الله تعالیاس میں تمبارے لئے بركت دے - پر ديكھا حضوركى دعا کی برکت ہے وہ سب قافلہ ہے آ گے تھی میں اس کو قابو کرنا چاہتا تھالیکن وہ نہیں رکتی تھی بھر اللہ تعالی نے مجھے اس گھوڑی میں اتنی برکت دی کہ اس سے بہت بچے بچیاں ہوئے جو میں نے گرال قیت پر فروخت کئے۔ میں نے اس کی نسل سے بارہ بڑار در ہم کے پچیرے فروخت کئے۔ ای طرح ایک روز سر ور انبیاء علیه الصلوّة والسلام سعد بن عبادہ کے گھوڑے پر سوار ہوئے، وہ بڑاہی ست رفار تھالیکن حضور کی سواری کی برکت سے اتنابرق رفار بن گیاکہ کوئی اور جانوراس کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ امام بیمقی روایت کرتے ہیں کہ سیف اللہ حضرت خالد بن ولیدر منی اللہ عند کی ٹولی میں سر ور کا نئات عظیمہ کے چند موئے مبارک تھے۔وہ جب بھی بیہ ٹولی پہن کر کسی جنگ میں شرکت کرتے توہمیشہ مظفرومنصور ہواکرتے تھے۔ امام مسلم ابوداؤد، نسائی اور ابن ماجہ نے حضرت اساء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا ہے روایت کیا کہ ایک دن آپ نے رحمت عالم عظیم کا جبہ مبارک نکالا جس میں سبر نشان ہے ہوئے تھے۔ آپ نے فرمایاس جے کواللہ کا محبوب رسول بہنا کر تا تھااور ہم اس کو دھوتے ہیں،اس کاد ھوون بیاروں کو پلاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطافر ماتے ہیں۔ المام بیمقی حضرت انس بن مالک سے روایت کرتے ہیں کہ سر کار دوعالم عصلے نے ایک دفعہ وضو کیا۔ وضو کا کچھ یانی فی گیا۔ حضور نے تھم دیا کہ جویانی فی گیاہے اسے قباکے فلال کنو عمی میں انڈیل دو۔اس کی برکت میہ ہوئی کہ اس کنو عمیں کایانی بھی خشک نہیں ہو تا تھا۔ ابو نعیم روایت کرتے ہیں کہ حضرت انس کے گھر میں کنوال تھا جس میں رحمت عالم

نے اپنالعاب د بن ڈالا۔ مدینہ طیبہ میں جینے کنو عمی تھے ان سب سے اس کنو عمی کایانی میٹھا

اور ٹھنڈ اتھا۔

ابو تعیم روایت کرتے ہیں ایک دفعہ نی کریم علیہ کا گزر ایک کو تی کے یاس سے ہوا۔ حضور نے یو چھااس کا نام کیا ہے۔ عرض کی گئی اس کا نام بیسان ہے لیکن اس کا پانی تمكين ہے۔ حضور نے فرماياس كانام بيسان نہيں بلكه نعمان ہے اور اس كاياني تمكين نہيں یا کیزہ ہے۔ سر ور عالم علی کے ان کلمات ہے ہی کنوئیں میں ایساا نقلاب رونما ہوا کہ اس ے زیادہ میٹھایانی کوئی بھی نہیں تھا۔ حضرت ابوہر روه رضى الله عنه سے مروى ہے: ايك روز حضور پرنور كے دونول شنرادے حسن و حسین شدت پیاس کے باعث رور ہے تھے۔حضور نے اپنی زبان مبارک ان دونوں شنر ادوں کے مندمیں ڈال دی۔وہ خاموش ہو گئے اب پیاس کانام ونشان باتی ندر ہا۔ سر ورانبیاء علیہ کی خدمت میں جب شیر خوار یے لائے جاتے تو حضور ا پنالعاب دہن ان کے مند میں ٹیکادیے۔ پھر رات تک انہیں کی چیز کی ضرورت ندر ہتی۔ حضرت سلمان فاری رضی الله عند کے ذمہ جالیس اوقیہ سونا قرض تھا۔ سرور عالم علیہ نے ایک سونے کا انڈاا نہیں مرحمت فرمایا کہ اپنے قرض خواہوں کا قرض ادا کرو۔ آپ نے عرض کی پارسول اللہ اس چھوٹے سے انڈے سے میر اچالیس اوقیہ کا قرض کیو تکر ادا ہوگا۔ سر ور عالم نے وہ سونے کا انڈ ایکڑ کر اپنی زبان مبارک پر رکھا، فرمایا لے لو، اللہ تعالیٰ اس سے تمبارا قرض ادا کرے گا۔ حضرت سلمان فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے قرض خواہوں کو بلایااور جتنا جتنا قرضہ میرے ذمہ تھااس کے برابر سونااس انڈے سے کاٹ کاٹ كرديتار مايهال تك كه وه چاليس اوقيه قرض ادا مو كيااوراى مقدار ميس سونا باتى في كيا\_ حفرت امام احمر، ابو سعید خدری رضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں کہ ایک رات جعزت قادہ نے عشاء کی نماز حضور کی اقتداء میں ادا کی۔ رات بری تاریک تھی۔ بادل چھائے ہوئے تھے۔ حضور نے انہیں ایک شہی عطافر مائی اور فرمایا: گھر جاؤید شہنی تمہارے راستہ کوروش کرے گی،اس کی روشنی دس گز آ کے اور دس گز چھیے تک پھیلی ہو گی جب تم ا بے گھر میں داخل ہو تو وہاں ایک سیاہ چیز نظر آئے گی، اس کو مار تا اور گھر سے نکال دینا

حضرت قنادہ اس شب دیجور میں حضور کے پاس سے نکلے۔ وہ شاخ ان کے ہاتھ میں تھی اس سے روشن نکل رہی تھی جوان کے آگے چیچے روشنی پھیلار ہی تھی۔ جب گھر میں داخل ہوئے تو حضور کے ارشاد کے مطابق ایک تاریک حیولا نظر آیا۔ انہوں نے اے مار مار كراي كحرب بابر تكال ديا-امام بیمجی روایت کرتے ہیں کہ حضور کے ایک صحابی عکاشہ بن محصن رضی اللہ عنہ غزوہ بدر میں داد شجاعت دے رہے تھے اور کفار ومشر کین کے کشتوں کے پشتے لگارہے تھے کہ اجانک آپ کی تلوار ٹوٹ گئے۔ بڑے حیران ہوئے۔ حضور کی خدمت میں عرض کی۔ حضور نے انہیں ایک لکڑی پکڑادی کہ جاؤاس کے ساتھ دسٹمن کے ساتھ جنگ کرو۔جب انہوں نے اے اپنے ہاتھ میں پکڑا تو وہ لکڑی تلوار میں تبدیل ہو گئے۔ تلوارالی جو بڑی تیز دھاروالی اور بہت لمبی تھی۔ جس کی ر تگت سفید تھی اور لوبایزا سخت تھا۔ وہ تکوار کے ساتھ وسمن يرتابر توز حملے كرتے رہے۔ غزوہ بدر كے بعد جن غزوات ميں شريك ہوئ ان كے یاس یمی تلوار ہوتی تھی۔ آخر کار مرتدین کے خلاف جب جہاد کا سلسلہ شروع ہوا تو آپ اس وقت شرف شہادت مشرف ہوئے۔ آپ کی تلوار کو العون کہاجاتا تھا۔ امام بیمقی اور ویگر سیرت نگار حضرات لکھتے ہیں کہ غزو واحد میں عبدالله بن عش کو یمی واقعه پیش آیا که تکوار نوث گئ بارگاه رسالت میں حاضر ہو کرع ض کی بارسول الله میری تلوار ٹوٹ گئ ہے کیا کروں۔ رحمت عالم عطاقہ نے تھجور کی شاخ انہیں عطافر مائی اور فرمایا بد لواس کے ساتھ دشمنان اسلام سے جنگ کرو۔جو نبی آپ نے دہ شاخ کیڑی وہ فور آ تلوار بن گئے۔اس کے ساتھ وشمنان اسلام کے خلاف مصروف پیکارر ہے اور ان پر قیامت بن کر ٹو مجے رہے۔ سر جرت میں جبام معد کے خیمہ کے پاس سے گزر موا تواس سے حضور نے کھانے کی کوئی چیز مانگی۔اس نے معذرت کی اور کہا قط سالی کی وجہ سے ہمارے یاس کوئی چیز نہیں ورنہ میں حضور کی ضرور میز بانی کاشرف حاصل کرتی۔ میرے گھر میں ایک د بلی تیلی لاغر بکری ہے جور یوڑ کے ساتھ چرنے نہیں جاسکتی۔ حضور نے فرمایا گراجازت دو تواہے دوہ لیں؟اس نے بحری پیش کردی اور عرض کی اگر اس میں دودھ کا قطرہ ہے تو میری طرف ے اجازت ہے۔ سر ورعالم علی نے جباس کے خٹک تھنوں پر اپنادست مبارک پھیرا تووه دود سے لبالب مجر گئے جس كامفصل مذكره آپ يہلے پڑھ ميكے ہيں۔

ای طرح حضرت علیمہ سعدیہ جب حضور کولے کرائے خیمہ میں پینچیں توان کے

جتنے شیر دار جانور تھے ان سب کی تھیریال دودھ سے بحر گئیں، گویا حلیمہ کے گھر میں دودھ کی نہریں بہنے لگیں اور وہاں حضور کے قدم ر نجا فرمانے سے اس کے گھر کے خزال زدہ باغ میں بہار آگئی۔ ای طرح قاضی عیاض نے شفاء شریف میں لکھاہے۔ نی اکرم علیقہ نے عمیر بن سعید کے سر پر اپنادست شفقت کھیر ااور اس کی عمر میں برکت کیلیے دعا فرمائی۔ آپ نے ای سال کی عمر میں وفات پائی لیکن آپ کے سر میں کوئی سفیدبال نہ تھااور نہ بڑھا ہے کے آثار آپ پر ظاہر ہوئے تھے۔ طرانی اور بیپی نے لکھاکہ عتب بن فرقدرضی اللہ عنہ سے بری خوشبو آتی تھی۔اس کی تین بیویال تھیں، ہر بیوی کی خواہش تھی کہ جو عطر وہ استعمال کرے وہ دوسری دوسو کنول ے زیادہ خو شبودار ہو۔ ہر بوی بہتر سے بہتر خو شبولگانے میں کوشال رہتی تھی لیکن ان کے خاوند عتبہ نے خوشبولگانے کا بھی تکلف نہیں کیا تھااس کے باوجود الناسے جوخوشبو آتی اس کے سامنے ان کی بیویوں کی خوشبو کی کوئی حقیقت نہ تھی۔ان کی ایک زوجہ ام عاصم تھی،اس نےان سے پوچھاکہ آپ خوشبو بھی نہیں لگاتے لیکن آپ کے جم سے جو مبک اشحتی ہے اس کے سامنے سارے عطر اور کتوریاں تیج ہیں یہ کیار از ہے ہمیں بھی بتائے۔ آپ نے بتایا کہ بچین میں مجھے چھوٹی پھنسیال نکلی تھیں۔ میں حاضر خدمت ہوا حضور نے مجھے اپنے سامنے بیٹھنے کا حکم دیا، میرے کپڑے اتروا دیئے، ہتھیلی پر لعاب د بمن رکھ کر دوسری سے ملااور پھر اپنادست مبارک میری پیٹھ پر اور میرے پیٹ پر پھیرا۔ ای ہاتھ کی بركت بك مير بجم سے خوشبو آتى باور كوئى خوشبواس كامقابله نہيں كر سكتى۔ ابن کلبی روایت کرتے ہیں۔رحمت عالم علطی نے قیس بن زید جذامی کے سر پر ہاتھ مبارک پھیرا۔ قیس نے جب و فات یائی اس وقت اس کی عمر سوسال تھی۔اس کے سر کے بال سفید ہو گئے تھے لیکن جس جگہ رحمت عالم علی نے اپنی ہھیلی مبارک رکھی تھی اس جگہ کے بال بالکل سیاہ تھے۔اس دست مبارک کے باعث جو نوران کے چبرے سے پھوشا

ا یک روز حصرت ابوہر رہ نے بارگاہ رسالت میں شکایت کی، یار سول اللہ جو پڑھتا ہوں

تھااس کی وجہ ہے آپ کواغر "روشن جبین" کہاجا تا تھا۔

بھول جاتا ہوں کوئی چیزیاد نہیں رہتی۔ حضور علیہ نے تھم دیا کہ چادر بچھادیں۔ انہوں نے جادر بچھادی یوں محسوس ہو تا تھا کہ حضور علی کہیں ہے کوئی چیز لے رہے ہیں اور جادر میں ڈال رہے ہیں۔ جب محفل ختم ہوئی، حضور نے فرمایا ہے ابوہر برہ! جادر کو اٹھالو اور سینے سے لگاؤ۔ ابوہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے اس جادر کو اکٹھاکر کے سینے سے لگایا۔ اس جادر کی برکت ے میری قوت حافظہ اتنی قوی ہو گئی کہ جو حدیث اینے آقاکی زبان سے سنتا تھاوہ مجھے یاد ہو جاتی تھی۔ صحابہ کرام میں سے کوئی ایسانہ تھاجو مجھ سے زیادہ احادیث طیبہ کا حافظ ہو۔ سوائے عبداللہ بن عمرو کے وہ مجھ سے زیادہ احادیث طیب کے حافظ تھے۔اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ مجھ سے بہت پہلے مشرف باسلام ہوئے اور ان کو حضور کے ارشادات عالیہ سننے کا کافی موقع ملااوردوسری بات بیب که وه احادیث کو لکھ لیاکرتے تھے اور میں لکھنے سے قاصر تھا۔ اس فتم کے صدباوا قعات کتب احادیث وسیرت میں ملتے ہیں کہ رحمت دو عالم نے جس چیز کو، جس حیوان کو، جس کیڑے کو، جس لکڑی کو، بلکہ جس چیز کو بھی اینے دست مبارک سے چھوااس کی کایا پلٹ کرر کھ دی۔اس کی ساری خامیان اور کمزوریان دور ہو تنکی اور وہ محامد جمیلہ کی مظیم بن گئی۔ ہم ان چندوا قعات کاؤ کر کرنے پر اکتفا کرتے ہیں۔اللہ تعالیٰ اس نبی رحمت کی بر کات سے ہم سب کواور حضور کی ساری امت کے مردول، عور تول، بچول، بوڑھول، عالمول، ان پڑھوں کومالامال کرے۔ آمین ثم آمین۔ حضور کی د عاؤں کی شان قبولیت

اس سے پہلے جو ایمان افروز واقعات اور معجزات آپ کے مطالعہ کیلئے زینت قرطاس بے بیلے جو ایمان افروز واقعات اور معجزات آپ کے مطالعہ کیلئے زینت قرطاس بے بیں ان میں حضور کے عمل کا بھی دخل تھا لیکن اب حضور نے صرف اپنی زبان فیض جو باب کھل رہا ہے وہ اپنے اندر خصوصی امتیاز رکھتا ہے۔ حضور نے صرف اپنی زبان فیض ترجمان کو جنبش دی۔ چند کلمات اپنے رب کریم کی بارگاہ میں عرض کئے اور لوگوں کی بگڑی بنا دی۔ شقاوت کو سعادت میں بدل دیا، کفر وشرک کے اند جیروں سے نکال کر شاہر اہ ہدایت پر گامز ن کر دیا۔ اور دلوں کو وہ بینائی بخش مرات خاہری آئی میں اس طرح باسانی امتیاز کرسکے جس طرح ظاہری آئی میں سفید و سیاہ دی جو حق و باطل میں اس طرح باسانی امتیاز کرسکے جس طرح ظاہری آئی میں سفید و سیاہ

میں امتیاز کر سکتی ہیں۔

یہ مجزات بھی اتنی کثرت سے ظہور پذیر ہوئے اور محدثین کرام نے ان کوبوے ذوق

وشوق اور بڑی احتیاط کے ساتھ اپنے صحف نیرہ میں قلمبند کیا۔ ندان کا شار کیا جاسکتا ہے نہ ان کی حد بندی کی جاسکتی ہے۔ اپنی ساری خامیوں، کمزوریوں اور نادانیوں کے باوجود اس

گلتان فضائل نبوت سے چند پھول چن کر پیش کرتا ہوں، شائد اس گلدستہ کے کسی پھول کی رنگت اور مہک کسی کو پہند آ جائے اور اس کی سوئی ہوئی تقدیر بیدار ہو جائے۔واللہ ولی التو فیق۔

عاشق رسول حفرت قاضي عياض شفاء شريف ميس رقمطرازين-

کہ حضور علی ہے استان اسلام کیلئے جو دعائیں کیس یاد شمنان اسلام کیلئے جو بددعائیں کیس یہ حدثوار علی ہے جو بددعائیں کیس مید حدثوار کو پینی ہوئی ہیں منوازرہ معلومه ضرورة۔

حضرت امام احمد رحمته الله عليه حذيفه بن يمان بروايت كرتے ہيں۔

كَانَ النَّيِّ مَكَى اللهُ عَلَيْدِ وَسَلَّمَ إِذَا دَعَالِرَجُلِ أَذْرَكَتُ وَلَكَ لَا وَوَلَكَ وَلَكِمَ آئُ وَصَلَ آثُواللَّ عُوَةٍ وَبَرَّكَا تُهَا إِلَى

وَكَلِيهِ وَوَلَي وَلَكِهِ - ﴿ وَلَكِ وَلَكِهِ وَلَكِهِ وَلَكِهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

"حضور علی جب سی مخص کیلے دعا فرماتے تھے تو اس دعا کا اثر اس مخص کی ذات تک محدود نہیں رہتا تھا بلکہ اس کی برکات سے وہ مخص

بھی،اس کا بیٹا بھی اور اس کا پوتا بھی فیض یاب ہوتے تھے۔

میری خالدام حرام موجود تھیں،اور کوئی فخص نہ تھانہ میری والدہ نے موقع کو غنیمت سجھتے ہوئے التحاکی۔

خُونيُومُكَ أَنَبُّ - أُدُّعُ اللهَ لَهُ

"یار سول الله! بیہ ہے انس آپ کا حقیر غلام، اس کے لئے اپنے رب ہے ، ن کا سے ، ن کا حقیر غلام، اس کے لئے اپنے رب ہ

دعافرمانیں۔"

رحت عالم نے وست وعابلند کے اور میرے لئے ہر بھلائی کی دعا کی اور وعاکا آخری

1-زين د طان،"السيرة النوبي"، جلد 3، صني 168

جمله بيه تفابه

ٱللَّهُمَّ ٱكْثِرْمَالَهُ وَوَلَدَهُ وَبَارِكُ لَهُ رِفْيَةٍ - أَطِلُ عُمُهُ وَإِجْعَلْهُ رَفِيْقِي فِي الْجِنَّةِ

"اے اللہ!اس کے مال کو زیادہ کر۔اس کی اولا دمیں بھی ہر کت دے اور پھر ان میں اس کے لئے برکت عطا فرما۔ اس کی عمر کو طویل کر۔ اور

جنت ميں اس كومير ارفيق بنا۔" حضرت انس رضی الله عنه ، جب ان کی عمر کمبی ہو گئی، مال کثرت ہے جمع ہو گیااور کثیر

تعداد میں ان کے بچے ہو گئے تو حضرت انس فرمایا کرتے "وانا ارجوا هذه يعني كونه رفيقه علي الحنة " يعنى جب الله تعالى في مير حت مين اين محبوب كى وعاكو منظور

فرمایا ہے مجھے امید ہے کہ دعاکا آخری حصہ بھی شرف قبول سے سر فراز کیا جائے گااور مجھے الله تعالى اي جنت مي حضوركى رفاقت اور عكت نصيب كرے گا۔

حضرت عبدالرحمٰن بن عوف کیلئے برکت کی دعا اب ہم آپ کوہادی ہر حق، فیاض دوجہال علیہ کی ایک اور دعا کے بارے میں عرض

كرتے ہيں جس سے حضور سرور عالم عطاق نے اپنے ایک غلام، ایثار پیشہ سحالی حضرت

عبدالرحمٰن بن عوف کوسر فراز فرمایا تھا۔

جب آپ جرت كرے مكه مرمدے مديد طيبه آئے توبالكل خالى اتھ تھ، آپ کے پاس کوئی چیز نہیں تھی۔ سرور عالم علیہ نے ان کے در میان اور حضرت سعد بن رائع ك در ميان اخوت كارشته قائم كرديا، دونول كوايك دوسر عكا بعائى بناديا ـ سعد بن ركان في

جب دیکھاکہ میر ااسلامی بھائی افلاس میں جتلاہے توجذبہ ایثار ان کے دل میں موجزن ہوا اورانہیں کہامیری دو بیویاں ہیں میں جا ہتا ہوں کہ جو آپ کو پند ہوا کیک کو طلاق دے دول تاکہ آپاس سے شادی کرلیں اور آپ کا گھر آباد ہو۔ دوسری میری بدخواہش ہے کہ میں اور

آب مير اسار امال آپس مين نصف نصف تقتيم كرلين تاكه آپ كى تنگدى كازاله موجائ حضرت عبدالرحمٰن نے اسلامی بھائی کی یہ فیاضانہ پیشکش من کرا نہیں کہاکہ

لاَ حَاجَةَ لِيمْ فِي ذَٰلِكَ بَارَكَ اللَّهُ فِي زَوْحَتَيْكَ وَمَالِكَ

میرے بھائی مجھے ان چیزوں کی ضرورت نہیں اللہ تعالی تمہاری دونوں بیویوں میں برکت دے اور تیرے مال میں بھی اللہ تعالی برکت دے۔" مجھے صرف بازار کارستہ بتادو چنانچہ آپ کو بازار کاراستہ بتادیا گیا۔ آپ ہر روز وہاں جاتے اور کار وبار کرتے۔ ابھی قلیل عرصہ

گزراتھا کہ سر ورعالم علی کے دعائی برکت ہے آپ کے پاس کثیر مقدار میں مال جمع ہو گیا۔ آپ فرمایا کرتے تھے حضور کی دعائی برکت ہے میر کاب بید حالت ہے کہ اگر میں پھر اٹھا تا ہوں تو مجھے بیہ تو قع ہوتی ہے کہ حضور کی دعائی برکت ہے مجھے اس کے نیچے سے سونا ملے

ہوں و بھے ہیہ وں ہوں ہے کہ مسور ی وعالی پر سے سے بھے ان سے بھے سے حوالے گا۔ اور جب 32یا32 ہجری میں آپ نے وفات پائی توجو تر کہ جھوڑ ااس کی ایک جھلک آپ ملاحظہ فرمائیں۔

سوناایک جگہ جمع تھا، دار توں میں ا<mark>س کو</mark> تقسیم کرنے کیلئے کلہاڑ دیں ہے اے کا ٹما پڑااور جولوگ کلہاڑے مار مار کر اس سونے کے گلڑے کر رہے تھے کثرت کار کی دجہ ہے ان کے

ہاتھ زخمی ہوگئے۔ آپ کی چار بیویاں تھیں، ہر ایک کو ای انی ہزار حصہ میں ملے۔ آپ جانتے ہیں کہ جب کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے، بااولاد ہو تواس کی بیوی ایک ہویا زیادہ اس ترکہ سے اسے آٹھوال حصہ ملتا ہے۔ آپ کی چار ازواج تھیں چاروں کو آپ کی جائیداد کا

آ مخوال حصہ ملااور آ مخویں حصہ کا چہار م اسی ہزار ہے۔ایک روایت میں ہے کہ ان چاروں میں سے ہر ایک کوایک لا کھ حصہ میں ملا۔ بلکہ آپ کیا لیک رفیقہ حیات نے وراثت میں ملنے والے حصہ کودس ہزار دینار میں فروخت کر دیا تھا۔

آپ نے و صال ہے 'پہلے بیہ وصیت کی۔

ایک ہزار گھوڑے بچاس ہزار دیناراللہ کے راستہ میں دیئے جائیں۔ سے بریر کے تعدید کر میں میں دی مشابقی سے میا

آپ کا ایک باغ تھااس کو آپ نے حضور علیہ کی از واج مطہر ات، امہات المومنین کیلئے وصیت کیا۔ یہ باغ چار لا کھ میں فرو خت ہوا۔

آپ نے فرمایا مجاہدین بدر میں سے جو بدری زندہ موں ان میں سے ہر ایک کو چار سواشر فی دی جائے۔اش وقت ایک سومجاہدین بدر بقید حیات تھے۔ہر ایک نے اپنا حصہ لیا۔ان میں حضرت عثمان بن عفان مجمی شریک تھے۔

یہ سب صد قات ان صد قات کے علاوہ ہیں جو آپ نے اپنی زندگی میں اللہ کے راستہ میں خرچ کئے۔

آپ نے ایک روز تمیں غلام آزاد کئے۔

اور ایک قافلہ، جو سات سواو نٹول پر مشتمل تھا جن پر سامان خور و نوش کے علاوہ کئی اشیاء اور ایک تقعیب ادان نے علاوہ کئی اشیاء اور ایک تاریخ

لادی ہوئی تھیں،ان اونٹول کو ان کے پلانوں اور سامان سمیت اللہ کی راہ میں صدقہ کردیا۔ یہ بھی مروی ہے کہ آپ نے ایک دفعہ اپنا آد هامال اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا اور یہ آدھا

> چار ہزار دینار تھے۔ پر سر سر میں است میں است

پھرایک مرتبہ آپ نے چالیس ہزار در ہم راہ خدامیں صدقہ کئے۔ کچھ عرصہ بعد چالیس ہزار دینار راہ خدامیں صدقہ کئے۔

پھریانچ سو گھوڑے فی سبیل اللہ صدقہ کئے۔

پھر پنچھ عرصہ بعدیا پخ سواونٹ مجاہدین کی س<mark>واری کیلئے چیش کئے۔</mark>

یہ بھی مروی ہے کہ ایک مرتبہ رحمت عالم علیہ نے جب اپنے جان نثار صحابہ کوراہ معمد میں تاکہ بڑی کی ایک مرتبہ رحمت عالم علیہ کے جب اپنے جان نثار صحابہ کوراہ

خدامیں صدقہ کی ترغیب دی تو آپ جار ہزار دینار جھولی میں بھر کر لائے اور حضور کے قد موں میں ڈھیر کر دیئے۔ عرض کی ارسول اللہ میرے پاس آٹھے ہزار دینار تھے انہیں سے

چار ہزارا بے کر میمرب کو بطور قرض دیے اور چار ہزارا بے الل وعیال کیلے رکھے ہیں۔اللہ کے میں۔اللہ کے میں۔اللہ کے میں۔اللہ کے میں۔اللہ لك

فيما اعطيت وفيما امسكت " اعتبدالرحمن إجو توني راه خدا من دياب اورجو توني

ا ہے اہل دعیال کیلئے بچار کھاہے ان دونوں کو اللہ تعالیٰ اپنی برکت سے نوازے۔(1)

حضرت معاويه بن ابوسفيان كيليّے دعا

اب ہم آپ کوسر کار دوعالم علی کان دعاؤں سے آگاہ کرتے ہیں جو حضرت معاویہ کے حق میں مانگیں ایک مرتبہ حضور نے فرمایا۔

ٱللَّهُوَّ عَلِمْهُ الْكِتَابَ وَمُكِّنْ لَهُ فِي الْبِلَادِ وَقِهِ الْعَدَابَ

"ا الله! انهيس كتاب كاعلم عطا فرما، ان كوملك ميس تتمكين عطا فرمااور

اس کوعذاب سے بچا۔"

عضور نے دوسری مرتبدان کے لئے دعاما تگی۔

ٱللَّهُ مَّ أَجْعَلَهُ هَادِيًّا مَهْدِيًّا "أك الله الله كوادى اور مهدى بنادك"

حضورنے ان کے حق میں جود عائیں کیں وہ قبول ہو میں۔

سب سے پہلے صدیق اکبر نے انہیں شام کاوالی بنایا۔ آپ کے بعد حضرت عمر نے ان کو اس عبدہ پر بحال رکھا۔ پھر حضرت عثمان کے زمانہ میں شام کے گور زر ہے پھر ہیں سال

آپ کوشام کی امارت نصیب رہی۔

جب سیدناامام حسن رصی الله عند نے آپ کے حق میں خلافت سے دستبر دار ہونے کا اعلان کیا تواس وقت سے حضرت امیر معاوید ساری مملکت اسلامید کے بالا تفاق خلیفہ قرار

پائے اور تمام لوگوں نے آپ کی بیعت کی۔اب ہماس موضوع پر پھے اظہار خیال کرتے ہیں۔ مانا کہ حضرت امیر معاوید کیلئے حضور نے جو دعائیں فرمائیں وہ قبول ہو کی لیکن

عاما کہ مسترے بیر معاومیہ ہے مسور سے بودوی یں مرہ یں وہ بول ہو یہ اس کے حضرت سیدنا علی مرتضٰی کے ساتھ ان کا جنگ وجدال جو مدت دراز تک جاری رہا،اس کے

بارے میں ہمیں کیا نظریہ رکھناچاہے؟

سب سے پہلی بات تو بیہ ہمیں اکا ہر صحابہ کے بارے میں لب کشائی کرنے سے حتی المقدور اجتناب کرنا چاہئے کیونکہ میہ جو کچھ ہوا سب بربنائے اجتہاد تھااور آپ جانے

ہیں کہ مجتد جب حسن نیت سے حقیقت پر کینچنے کی کوشش کر تااور اجتباد کرتا ہے تواگر وہ حقیقت تک پہنچاہے تواس کواس کے دو ثواب ملتے ہیں اور اگر اس نے خلوص نیت سے حق

پر رسائی حاصل کرنے کی پوری سعی کی لیکن وہ حقیقت تک رسائی حاصل نہیں کر سکا پھر بھی اس کو اس اجتہاد کا ایک ثواب ملے گا۔ بہر حال ہم میں سے کسی کو زیب نہیں دیتا کہ

سر کار دوعالم علی کے صحابہ کی اس باہر کت جماعت کے بارے میں زبان طعن در از کرے کے وکار دوعالم علی کے سان بیان کی گئی کے فکہ قر آن کریم کی بہت می آیات الی جی جن میں اس پاکباز جماعت کی شان بیان کی گئی ہے۔ اللہ تعالی سور ہ تو یہ میں ارشاد فرماتے ہیں۔

اَسَّيِعُوْنَ الْكَوَّنُوْنَ مِنَ الْمُهْجِرِيْنَ وَالْكَنْمَادِ وَالَّذِيْنَ َ اتَّبَعُوُهُمْ بِلِحْمَانٍ رَفِي اللهُ عَنَّهُمُ وَرَضُوا عَنْهُ وَاعَلَّا لَهُمُّ جَنِّتٍ تَعْبِي مُن عَيْتِهَا الْاَنْهُ رَخْلِدِيْنَ فِيهَا الْبُلْ ذٰلِكَ الْعُوْمُ الْعَظِيْمُ 0 "اورسب سے آ مح آ مح،سب يملے يملے ايمان لانے والے مهاجرين اور انصار ہے اور جنہوں نے پیروی کی ان کی عمر گی ہے، راضی ہو گیا الله تعالیٰ ان ہے اور راضی ہو گئے وہ اس ہے۔اور اس نے تیار کر رکھے ہیںان کے لئے باعات بہتی ہیںان کے فیجے ندیاں، ہمیشہر ہیں گےان میں ابد تک۔ یہی بہت بوی کامیابی ہے۔"

دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔

لِلْفُقَكِ إِللهُ هِجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَادِهِمْ وَامْوَالِمُ يَبْتَغُونَ فَضَّلَّا وَّنَ اللهِ وَرِضُوانًا وَيَنْصُرُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ أُولِيكَ هُمُ الطّبِ تُونَ (1) "(نيزوه مال) نادار مهاجرين كے لئے بے جنہيں (جرأ) نكال ديا كيا تھا ان کے گھرول سے اور جائدادول سے۔ یہ (نیک بخت) تلاش کرتے ہیں اللہ کا فضل اور اس کی رضا۔ اور (ہر وقت) مدد کرتے رہتے ہیں اللہ

اوراس کے رسول کی۔ یمی راست بازلوگ ہیں۔"

الله تعالى نے ان دو آ يول من ايك توان كے سے ہونے كى تصديق كى اور انہيں بي مڑ دہ سنایا کہ اللہ ان ہے راضی ہو گیا دہ اللہ ہے راضی ہو گئے۔اس کے بعد کسی مومن کو رب زیب نہیں دیتا کہ ان میں ہے کی پر زبان طعن دراز کرے۔اے جاہے کہ ان حضرات

کے معاملات کواللہ تعالی کے حوالے کردے جودلوں کے رازوں کو جاننے والاہ اورایے بندول کی نیوں پر یوری طرح آگاہ ہے اور بیہ عقیدہ رکھے کہ ان میں جو جنگ و قبال ہوئے

ہیںان کی وجہ برنتی نہیں بلکہ اجتہادے۔

الله تعالى كالك اورار شاديني

لَا يَسْتَوِى مِنْكُوْمَنَ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقُلْكَ أُولِكَ ٱعْظَوُدَ رَجَةً مِّنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعُدُ وَفَتَكُوا وَكُلاَّ

وعدالله الحسناء (2)

"تم میں سے کوئی برابری نہیں کر سکتاان کی جنہوں نے فتح مکہ سے سلے

<sup>1-</sup> سورة الحشر: 8

(راہ خدامیں)مال خرچ کیااور جنگ کی۔ان کادر جہ بہت بڑاہے ان سے جنہوں نے فتح مکہ کے بعد مال خرچ کیااور جنگ کی۔(ویسے)سب کے ساتھ اللہ نے وعدہ کیاہے بھلائی کا۔"

پھر مولا کریم فرماتے ہیں۔

رات النين من سبقت منه و قت الدين المحدث المولان عنها مبعد و 0 (1) "بلا شبه وه لوگ جن كے لئے مقدر ہو چى ہے ہمارى طرف سے بھلائى تووہى اس جہنم سے دورر كھے جائيں گے۔"

ان آیات سے بیرواضح ہو جاتا ہے کہ حضور کے تمام صحابہ کرام جنت میں ہیں اور انہیں بخش دیا گیا ہے۔ ان آیات قر آنی کے بعد اب فرمان نبوی ساعت فرمائیں حضور نے فرمایا۔

اَللَٰهَ اَللَٰهَ فِي اَصْحَافِي لَا تَتَخِذُ وَهُمْ غَرَضًا بَعْدِي فَ مَنَّ مَنَّاهُمْ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلْيِكَةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ

سَبُهُ وَعَلَيهِ لَعِنْهُ اللهِ وَالْمُلْمِينَهُ وَالنَّاسُ الجَبْعِ

"میرے محابہ کے بارے میں خداے ڈرو۔ میرے بعدان کو نشانہ ندینا لینا۔ جس نے ان کو گالی دی، اس پر اللہ تعالی، اس کے فرشتوں اور تمام

لوگوں کی طرف سے لعنت برے۔"

اس کے علاوہ صحابہ کرام کی شان میں سر ور عالم علی کے کثیر التعداد ارشادات ہیں۔ نَسُالُ اللهَ آن مُحِیدِینَا و مُعِیدٌ تَنَا عَلیْ مُحَبِّیَوْمُ وَاَنْ لَا یَجْعَلَ رِدَسَیں مِنْهُمُ فِنْ عُنُونَا ظِلاَمَةً وَاَنْ یَجْعَلُهُمْ شُفَعِاءَ لَنَا

رِحلٍ ببهدي عرف يَوْمَ الْقِيَامَةِ المِيْنَ

حضرت سعد بن افی و قاص رضی الله عنه کیلئے اجابت دعا کی عرض مضرت سعد رضی الله عنه نے عرض کی مضرت سعد رضی الله عنه نے عرض کی بارسول الله! حضور میرے لئے دعا فرمائیں تاکہ الله تعالی میری دعاؤں کو قبول فرمالیا

یار سول اللہ! مصور ممیرے کئے دعا فرما میں تا کہ اللہ تعالی ممیری دعاؤں کو جول فرما کیا کرے۔ حضور نے فرمایا اے سعد اللہ تعالیٰ اس وقت تک کسی کی دعا قبول نہیں کر تا جس وفت تک اس کاطعام یا کیزہ نہ ہو۔ سعد نے عرض کی حضور دعافر مائیں اللہ تعالی میرے طعام کویا کیزہ کرے کیونکہ حضور کی دعائے بغیر میں اس کی قدرت نہیں رکھتا۔ حضور نے دعا کی

ٱللَّهُ وَ أَطِبُ طُعْمَةً سَعْيِ وَاسْتَعِبُ دَعْوَتَهُ "اےاللہ سعد کی غذا کویا کیزہ کر دے اور اس کی دعا کو قبول فرما۔"

چنانچہ کتب صحاح کے مصفین نے حضرت سعد کی بہت سی ایسی دعائیں نقل کی ہیں جو کہ متجاب ہو میں۔بددعا میں زبان زدعام ہیں ان میں سے چند بد ہیں۔

آپ کی موجود گی میں کسی مخص نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ و کرم اللہ وجہہ کی جناب میں گتاخی کی۔ آپ کو عصر آیا آپ نے اس کے لئے الن الفاظ میں بدوعا کی

إِنْ كَانَ كَاذِبًا فَأَرِنِيْ فِيُوايَةً

"اگراس نے سیدناعلی کے بارے میں جھوٹ بولا ہے تو مجھے اس میں الی نشانی د کھاجس ہے اس کا جھوٹ عیال ہو جائے۔"

ای وقت ایک اونت آیاجس نے اس کو پکڑ کرا بے پاؤں کے بنچے ر گیدایہاں تک کہ وہ

ہلاک ہو گیا۔

امام بخاری نے روایت کیاہے کہ حصرت سعد نے الی سعدای کیلئے بدوعا کی، عرض کی: ٱللَّهُمَّ أَطِلُ عُمْهُ وَأَطِلُ فَقْرَهُ وَعَرِضُهُ لِلْفِتَنِ

"اےاللہ اس کی عمر کو طویل کر۔اس کے فقر کو بھی طویل کر اور اس کو

فتنول کی آماجگاہ بنادے۔" راوی کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ وہ پیر فر توت بن گیاہے، اوپر والی بھنویں آئکھوں پر

کری ہیں اور وہ نوجوان لڑکیوں سے چھٹر چھاڑ کر تاہے اور لوگ اے دیکھ کر کہتے ہیں یہ وہ دیوانہ ہے جس کوسعد کی بددعالگی ہے۔

امام ترندی روایت کرتے ہیں۔

رحمت عالم علي في بارگاه الى ميں التجاكى-يالله اسلام كوان دو آدميوں ميں ہے كى

ا یک کے ذریعہ قوت و طاقت عطافرما۔ حضور نے پھر دونام لئے عمر بن خطاب اور ابو جہل۔ حضور کی رہے دعاعمر بن خطاب کے بارے میں قبول ہوئی۔ مسلمان حضرت فاروق اعظم کے

اسلام لانے ہے قبل مشر کین کے خوف ہے حرم شریف کے صحن میں نماز نہیں اداکر سکتے ہے۔ بلکہ چھپ کراپنے مکانوں کے اندر پڑھتے تھے۔ اب جبکہ فاروق اعظم نے اسلام قبول کر لیا تو پھروہ بیت اللہ شریف کے پاس صحن حرم میں نماز اداکیا کرتے تھے، کسی کی مجال نہ تھی کہ آن کی طرف میلی آنکھ کر کے دیکھ سکے۔

بہلی دعامیں دو کے نام لئے تھے پھر حضور نے حضرت عمر کیلئے دعافر مائی۔(1) ہجرت سے پہلے رحمت عالم علیہ نے حضرت ابو قادہ کیلئے ہایں الفاظ دعافر مائی۔ اَفْلَةُ وَجُهُلُكَ ٱللَّهُ هُمَّ بَادِكَ لَهُ فِي شَعْمِ اللَّهِ مَا اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰمِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰمِلْمُلْمُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ ا

''الله تعالی تیرے چبرے کو کامیاب بنادے،اے اللہ!اس کے بالوں اور 'الہ محمد معرب میں معالق ا

ظاہری جلد میں برکت عطافر ما۔" ستر سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوا۔ ان کودیکھنے ہے یوں معلوم ہو تا تھا کہ وہ پندرہ سالہ

ستر سال ی عمرین ان فائقال ہوا۔ ان وویصے سے یوں معلوم ہوتا تھا کہ وہ پندرہ سالہ ، نوجوان ہے ان کا چیرہ شکفتہ اور ترو تازہ تھا۔ ان کے جسم میں کوئی تیدیلی رونما نہیں ہوئی تھی اور نہ ان کے مال سفید ہوئے تھے۔

قیس بن عبداللہ جو نابغہ الجعدی کے نام سے مشہور ہیں انہوں نے نی رحت کی شان

میں قصیدہ لکھا۔ وہ اپنا قصیدہ حضور کو پڑھ کر سنار ہے تھے۔ جب اس شعر تک پہنچے۔ وکلاحظیر فی جلیم اِڈ النَّرِیْکُنْ لَلَهُ اِبْدُورُتَ تَحْدِی صَلَّعَوَٰ اَنْ کیکنَّا دَا "اس حلم میں کوئی بھلائی نہیں جب تک کہ اس میں غصہ کی آمیز ش نہ

ہو تاکہ وہ اپنے صاف تالاب کو اے گدلا کرنے والوں سے بچا سکے۔"

وَلاَ خَيْرَ فِي جَهْلِ إِذَالْهُ يَكُن لَهُ عِلْمَ إِذَالَةُ مُواَصِّدًا لَا مُواَصَّدًا لَا مُواَصَّدًا الله "الى خصلت غضب من كوئى بحلائى نبين جب تك اس من علم نه بو

جواہے اس چیزے نکال سکے جس میں وہ داخل ہواہے۔"

حضور کوید دونول شعر بہت پہند آئے،اےاس دعاہے نوازا۔

لَايُغَضِّضُ اللهُ فَاكَ "الله تعالى تيرے منه كوسلامت ركھ۔"

چنانچہ وقت رحلت تک ان کا کوئی دانت نہیں گرا تھا۔ ان کی عمر کے بارے میں مختلف

قول ہیں۔ کسی نے کہاان کی عمر ایک سوچالیس سال بھی کسی نے دوسوای سال بتائی۔ واللہ اعلم۔
حضر ت عبد الله بن عباس کیلئے و عا
امام بخاری اور امام مسلم دونوں نے وہ دعا نقل کی ہے جس سے رحمت عالم علیات نے
حضر ت این عباس کو سر فراز فرمایا تھا۔ اَللہٰ ہُمَّ قَرِقْہُ ہُمُ فِی الدِّیْنِ وَعَلِمْہُ اللّٰ اَوْمَیٰ السَّالِ اِن عباس کو دین کی سمجھ عطافر مااور اسے قر آن کریم کے معانی کا علم عطافر ما۔

این عباس کو دین کی سمجھ عطافر مااور اسے قر آن کریم کے معانی کا علم عطافر ما۔

یہ دعایوں مقبول ہوئی کہ وہ حمر اور ترجمان القر آن کے لقب سے شرق و غرب میں مشہور ہوئے۔ علم تغیر، فقد، میراث، عرب کے اشعار اور ان کے مشہور تاریخی دنوں کو

ان سے بہتر جاننے والا کو فی اور نہیں تھا۔ یہ سب سر ورعالم علیقے کی دعا کی برکت کا نتیجہ تھا۔ نبی کریم علیقے نے جعفر بن ابی طالب کے فرز ند حضرت عبد اللہ کیلئے دعا فرمائی۔

جتنے بھی سودے عمر مجر انہوں نے کئے ہمیشہ انہیں نفع حاصل ہوا، مجھی خسارہ کا سامنا نہیں کرنامزا۔

ابو تعیم روایت کرتے ہیں کہ سر کار دوعالم علیقے نے مقداد کیلئے برکت کی دعا فرمائی۔ اس دعا کی برکت ہے ان کے گھر میں نقذی کی بوریاں بھری ہوتی تھیں۔

آپ کی رفیقہ حیات کانام ضباعہ بنت زبیر تھا۔ وہ فرماتی ہیں کہ مقداد ایک روز قضائے حاجت کیلئے گئے۔ دریں اثناء آپ بیٹے تھے کہ ایک چوہاایک بل سے منہ میں ایک اشرنی

عابت سے عددری اعاد اپ سے عدد ایک پوہ یک من عصر میں ایک امری کے امری اعلام اس نے دواشر فی آپ کے سامنے رکھ دی۔ پھر وہ بل میں داخل ہو تارہاباہر لکتا رہااور ہر بار ایک اشر فی مند میں لا تارہا یہاں تک ستر ہ اشر فیاں آپ کے سامنے رکھ

دیں۔ حضرت مقداد حضور نبی کریم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پورا واقعہ کہہ سایا۔ حضور نے پوچھااس بل میں تونے ہاتھ داخل تو نہیں کیاتھا؟اس نے عرض کی اس ذات کی

قتم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا میں نے ہاتھ داخل نہیں کیا۔ حضور نے فرمایا پھریہ صدقہ ہے جواللہ تعالی نے تم پر کیا ہے۔اللہ تعالیٰ اس میں تنہیں برکت دے۔وہ

دینار ہمارے پاس باقی رہے پہال تک کہ حضور کی بر کت سے چاندی کی بھری بوریاں میں نے آتھوں سے دیکھیں۔

عروه بن ابي جعد البار قي كيليِّه دعا امام بخاری اور احمد فرماتے ہیں کہ حضور عظیمہ نے حضرت عروہ کو بھی اس وعاہے نواز ا جو دعا حضور نے مقداد کو دی تھی۔ عروہ کہتے ہیں میں جب بھی کو فد کے اس بازار میں جاتا ہوں جو کناسہ کے نام سے موسوم ہے اور وہاں جاکر کار وبار کر تا ہوں تو میں اس وقت تک لوث کر نہیں آتاجب تک مجھے جالیس ہزار کا نفع نہ ہو۔ ام ابوہر برہ کیلئے د عااور ان کاایمان لانا امام مسلم نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے کہ ایک روز حضرت ابوہر برہ روتے ہوئے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے۔ حضور نے رونے کی وجہ یو چھی۔ عرض کی بارسول اللہ! میں عرصہ سے اپنی مال کو اسلام قبول کرنے کی دعوت دیتا تھا لیکن ہریار انکار کرتی تھی۔ آج میں نے پھر اے اسلام لانے کی دعوت دی تو وہ غصہ ہے بچر گٹی اور حضور کی شان میں گتاخی کرنے لگی۔ بار سول اللہ! اللہ کریم سے دعا فرمائیں تاکہ دہ میری مال کو بدایت دے۔ حضور نے ای وقت دعا کیلئے اتھ اٹھائے اور عرض کی۔ اللّٰہ قدامی اُمرا فی فریزی ا میرے اللہ! ابو هریره کی مال کو ہدایت دے۔ "انہیں یقین تھاکہ حضور کی دعابار گاہ اللی میں ہمیشہ متجاب ہوتی ہے۔وہ خوشی سے بھولے نہ سارہے تھے۔وہ فرحال وشادال اپنے گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ جب دروازہ پر پہنچ کی کے پاؤل کی آجٹ کی آواز سی۔ ساتھ ہی بید آواز بھی آئی مکائك يا اَبا هُرَيْرَةَ اے اَبو بريره يہيں تھبر جاؤ۔ آگے مت آنا۔ آپ كرے ہو گئے۔ سنا جیسے ان کی والدہ اپنے اوپر پانی ڈال رہی ہیں۔ چنانچہ عنسل کیا، کپڑے بدلے اور دروازه كھولا۔جب اندر قدم ركھا تومال نے كہااے ابوہري مِنْ أَتَهْ مَكُمَا أَنْ كُلَ الله الله الله وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللهِ النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهِ اللَّهُ وسالت من واپس آئے۔ان کی خوشی کی حدنہ تھی۔ عرض کی یارسول الله مبارک ہو۔الله تعالی نے حضور کی دعا قبول فرمائی اور میری مال کواسلام قبول کرنے کی ہدایت دی ہے۔ سر ور عالم علیہ نے اسے رب کر یم کی حمد کی۔ پھر حضرت ابوہر برہ نے عرض کی یار سول اللہ او عافر ما عیں۔ أَنْ يُحَيِّبَنِيْ آنَادَ أُقِي إلى عِبَادِةِ الْمُؤْمِنِيْنَ وَحَيِبْهُمُ الْيُنَا

· ''الله تعالیٰ اینے مومن بندول کے نزدیک مجھے اور میری مال کو محبوب بنادے اور جارے دلول میں اپنے نیک بندول کی محبت پیدا کردے۔" حضورنے عرض کی۔

الله وحبيث عبدك هذا وأمته إلى عبادك وحببهم كهما "اے اللہ! اینے اس بندے اور اس کی مال کو اینے بندول کا محبوب بنا

دے۔اورائے بندول کی محبت سےان کے دلول کو بھی لبریز فرمادے۔"

جو تحض ان کود کھتا تھاان ہے وار فتہ محبت کرنے لگتا تھا۔

امام بیبع عمران بن حصین رضی الله عند سے روایت کرتے ہیں کہ میں حضور کی خدمت اقدس میں حاضر تھا۔ حضور کی لخت جگر سیدہ فاطمہ تشریف لا نی اور حضور کے

سامنے بیٹے کئیں۔حضور نے ان کی طرف دیکھا،ان کا چیرہ مسلسل فاقول سے زرد ہو گیا تھا۔

حضور نے اپنادست مبارک ان کے سینہ پر ر کھااور بار گاہ الٰی میں عرض کی الٰی!اس جماعت کوسیر کردے۔اے حقیر لوگول کو بلند فرمانے والے فاطمہ بنت محمد کو بھی ب<mark>لند فر</mark>مادے۔"

عمران کہتے ہیں کہ میں نے اس کے بعد پھر حضرت سیدہ کا چرہ دیکھا تو اس کی زردی کافور ہور ہی تھی اور اب وہ سرخ رنگ تھا۔ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا آپ نے بتایا کہ

عمران!حضور نے اس دن جو د عافر مائی تھی اس کے بعد مجھے بھی فاقہ نہیں ہوا۔

امام بخاری و مسلم نے حضرت ابن مسعود اور ابن عباس سے روایت کیاہے کہ جب قبیله مفرنے دعوت اسلام کو قبول کرنے میں دیرکی تو حضور نے ان کے بارے میں بدوعا کی۔

اللُّهُمُّ اجْعَلْهَا عَلَيْهِمْ سِنِيْنَ كُسِنِّي يُوسَفَ

"ا الله! ان غفلت شعارول پر ایبا قحط نازل فرماجس طرح یوسف علیه

اللام كے ملك ميں قطرر اتھا۔"

اس وقت سے ابر رحمت کا برسنابند ہو گیا۔ ہر چیز تباہ و بر باد ہو گئی۔ کھانے کیلئے کوئی اناج

دستیاب نہیں ہو تاتھا یہاں تک کہ وہ مر دہ جانوروں کی کھالیں،ان کے خو ن اور ان کی ہٹریاں

کھانے پر مجبور ہوگئے۔

ابوسفیان حاضر خدمت ہوااور عرض کی بارسول الله! حضور صله رحی کا تھم دیتے ہیں۔ آپ کی قوم بھوک ہے ہلاک ہور ہی ہے،اللہ کی جناب میں ان کے لئے دعا فرما عیں۔

حضور نے دعاکیلئے ہاتھ اٹھائے اور ان دکنشین کلمات سے دعاما گی۔ ٱللَّهُمَّ ٱسْقِنَا غَيْثًا مُريْعًا طَبَقًا غَدَقًا عَاجلًا غَيْرَ احِل نَافِعًا غَيْرَ ضَآرِ

"اے اللہ! ہم پر بارش بر ساجو ترو تازہ کرنے والی ہو سارے علاقے پر برہے بڑی کثیر ہو۔ جلدی ہو تاخیر سے نہ ہو، نفع بخش ہو نقصان دہ نہ

جمعه آنے سے پہلے تک خوب موسلاد ھارمینہ برسا۔

شیخان، حضرت ابن عباس رضی الله عنها سے روایت کرتے ہیں جب کسر کی شہنشاہ ایران نے حضور کے گرامی نامہ کویارہ یارہ کردی<mark>ا تو حضور نے اس کے لئے بدعا کی۔</mark>

أَنْ يُمَزِّقَ اللهُ مُلْكُهُ

"ا الله اال كى سلطنت كو مكور مكر و \_ "

حضور کی بدد عارے ان کانام و نشان تک منادیا گیاادر کرہ زین پر کی جگہ بھی فارسیوں

کی حکومت یاتی ندر ہی۔

امام مسلم نے سلمہ بن اکوع سے روایت کیاہے نبی رحت نے ایک محف کو دیکھا کہ وہ بائیں ہاتھ سے کھار ہاتھا۔ حضور نے اسے تھم دیا دائیں ہاتھ سے کھاؤ۔ اس نے کہا کہ میں وائیں ہاتھ سے نہیں کھاسکتا۔ حضور نے فرمایا توجھی بھی نہ کھاسکے گا۔اس کے بعداس کا

دلیاں ہاتھ مجھی اس کے مند تک نہیں اٹھا۔

امام بیمقی سند صحیح سے روایت کرتے ہیں کہ مروان کا باپ تھم بن الى العاص جب حضور کو دیکھٹا تو حضور کی نقلیں اتار تا۔ این چہرے کو حرکت دیتا اور اپنے ابرؤول اور

مو نٹول کو عجیب طرح سے بلا تااوراس طرح وہ محبوب رب العالمین کا نداق اڑانے کی نایاک کو سشش کرتا۔ حضور نے اس کی اس بے ہودگی کود کھے کر فرمایا۔ کُنْ کَذَٰلِكَ اس طرح ہو

جا- پھر وہ مرتے دم تک ای طرح اپنامند بنا تار ہا۔

امام بیمجی اور این جریر، حضرت این عمر رضی الله عنهاے روایت کرتے ہیں کہ حضور نے محلم بن جثامہ الکتانی اللیثی کیلئے بددعا کی اور اس بددعا کے ساتویں روز وہ ہلاک ہو گیا۔

جب اس کوزمین میں دفن کیا گیا توزمین نے اسے باہر پھینک دیا۔ اسے پھر دفن کیا گیا پھر

اے زمین نے باہر پھینک دیا۔ کئی باراہے و فن کرتے رہے ہر بارزمین اے باہر پھینکتی رہی۔
لا چار ہو کراہے ایک وادی میں پھینک دیا گیا۔ اس کے اوپر پھر ول کاڈھر لگادیا گیا۔ اس بددعا
کی وجہ یہ تھی کہ حضور سر ورعالم علی نے ایک لشکر بھیجا اور عامر بن اضبط کو اس کا سالار
بنایا۔ جب وادی کے وسط میں پنچے تو محلم نے اپنی پر انی عداوت کے باعث عامر کو دھو کہ سے
قتل کر دیا۔ جب حضور کو اس المیہ کی اطلاع دی گئی تو جضور نے اس کے لئے بددعا کی۔ جب

عرض کی گئیار سول اللہ اس کو بار بار زمین میں دفن کیا گیا، ہر بار زمین اسے باہر پھینک رہی ہے۔ حضور نے فرمایا زمین تو ایسے لوگوں کو بھی قبول کر لیتی ہے جو محلم سے بدر جہا بدتر ہوتے ہیں لیکن اللہ تعالی نے تمہیں سبق سکھانے کیلئے ایسا کیا ہے۔(1)

علامہ زین وحلان اس باب کے آخر میں لکھتے ہیں۔

ر حمت عالم علیہ کی دعاؤں کی قبولیت کا باب بہت وسیع ہے، جو ہم نے ذکر کیا ہے وہ تو اس سمندر کا ایک قطرہ بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صراط منتقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے آمین ثم آمین۔

حصرت علی مرتضی کرم الله و جبه کیلئے دعا عیں۔ غزوہ خندق میں جب عمرو بن عبد درنے مسلمانوں کودعوت مبارزت دی تو علی مرتضٰی

کے مدمقابل نگلے۔ سخت جنگ ہوئی یہاں تک کہ اتن گرد وغبار اڑی کہ دونوں اس میں حجیب گئے لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت علی کی مدد کی اور آپ نے عمرو بن عبدود کو چاروں شانے چیت گرادیااوراس کاسر قلم کردیا۔

طائم، امام بیجی، ابو تعیم سیدناعلی کرم الله وجهد سے روایت کرتے ہیں کہ میں ایک دفعہ شدید بیار ہوگیا۔ سرور عالم میری عیادت کیلئے تشریف لائے۔ اس وقت میری زبان پر بیہ جلے جاری تھے۔ الله میری مون اَحَلِیْ فَدْ حَضَرَ فَارْحَمْنِی اَالله اَکْر میری موت کا وقت آگیا ہے تو بھے پر رحم فرما إِنْ کَانَ مُتَأْخِرًا فَارْفَعْنِی اگر میری موت میں انجی ویر

<sup>1-</sup>الشفاء، صفحه 455، زين وطان، جلد 3، صفحه 74-168

ہے تواس علالت سے مجھے اٹھا۔ اگریہ آزمائش ہے توصیر کی توفیق دے۔ رحمت عالم تشریف لا میرے لئے دعاکی اَللَّهُم اِنتْفِه وَعَافِه اے الله اس کوشفادے اس کو صحت مند کر دے اور مجھے فرمایا اے علی اٹھ۔ میں اٹھا" بیاری غائب ہو گئی اوریہ تکلیف پھر بھی نہیں ہوئی۔ (1)

تھیم بن حزام کے لئے دعا

ایک دفعہ نبی رحمت علی نے علیم بن حزام کو ایک دینار دیا، تھم دیا کہ حضور کیلئے قربانی کا جانور خرید اوالی آرہ بے تجے تو وہی جانور دو دینارے فروخت کر دیا پھر منڈی میں واپس گئے ایک دینار کا اور جانور خریدالہ کے ایک دینار کا اور جانور خریدالہ کے کر حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ خدمت اللہ س میں جانور بھی پیش کیا اور مار بھی جند نہ نہ ایک میں دائیں میں جانور بھی بیش کیا در مار بھی جند نہ نہ میں کہ اس کے ایک کیا در ایک کا دیا ہوئے۔ خدمت اللہ س میں جانور بھی بیش کیا اور مار بھی جند نہ نہ میں کہ ایک کے ا

دینار بھی مصور نے فرمایا یہ کیا۔ انہوں نے سار اماجر ایمان کیا حضور نے اس کے لئے برکت کی دعا کی۔ اللی اس کو تجارت میں برکت عطا فرما چھڑت تھیم کہتے ہیں کہ میں بڑاخوش قسمت آدمی ہول جب بھی میں نے کاروبار کیا ہمیشہ اس میں نفع ہوا۔ یہ ساری حضور کی دعا کی برکت تھی۔

ابوسفیان کے لئے دعا

علامہ سیوطی روایت کرتے ہیں کہ ایک دفعہ ابتدائے بعثت میں ابوجہل نے سیدہ فاطمہ زہراء کو ایک طمانچہ مارا۔ آپ نے بارگاہ رسالت میں شکایت کی۔ حضور نے فرمایا ابوسفیان کے پاس جاؤاوراہے بتاؤ۔ آپ گئیں ابوسفیان نے ساحضرت سیدہ کاہاتھ پکڑااور . ابو جہل کے پاس گیا۔ حضرت سیدہ کو کہا جس طرح اس نے آپ کو طمانچہ ماراہے آپ بھی اسے طمانچہ ماریں۔ اس کو طمانچہ مارنے کے بعد حضرت سیدہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہو میں اور ساراما جراعرض کیا چیضور نے دعاکیلئے ہاتھ اٹھائے عرض کی المی ابوسفیان کے اس فعل کو فراموش نہ کرنا۔

خباب بن ارت رضی الله عنه

ان سعادت مندول سے ہیں جن کو ابتداء میں طقہ بگوش اسلام ہونے کاشرف نصیب

ہوا۔ یہ غلام تھے ان کی مالکہ کانام ام اغار تھا۔ جب اے ان کے اسلام لانے کی خبر ملی تووہ اوے کا کلزا آگ میں خوب گرم کرتی جب سرخ ہوجاتا آپ کے سرپرر بھتی چھٹرت خباب کو اس سے جواذیت ہوتی ہوگی اس کا بآسانی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ انہوں نے اپنی اس تکلیف کی شکایت حضور سرور عالم کی بارگاہ میں کی۔ حضور نے اللہ کی جناب میں عرض کی۔

کلیف کی شکایت حضور سر ورعام کی بار گاہ میں گی۔ حصور نے اللہ کی جناب میں عرس کی۔ اَکَلَیْهُوَّ اَنْصُرِی خَبِاً بَا '' اے اللہ خباب کی مدو فرما۔''

چنانچہ اس کی مالکہ کے سر میں درد شروع ہو گیا۔ شدت درد سے وہ کتوں کی طرح مجو تکتی۔اسے کہا گیا کہ تم مجھنے لگاؤ۔ آپ اسی لوہے کے مکڑے کو خوب گرم کر کے اس کے سر پر رکھتے۔۔

## تغلبه بن حاطب كيليّ حضور كي د<mark>عا</mark>

ایک دفعہ تغلبہ بن حاطب بارگاہ رسالت بیں حاضر ہو کر عرض پر داز ہوئے یارسول اللہ اللہ اللہ میرے لئے دعافر ما تیں تاکہ اللہ تعالی مجھے رزق بھی عطافر مائے اور بیٹا بھی۔ حضور رحمت عالم نے اسے نصیحت کرتے ہوئے فرمایا۔ یکا تعکد کہ قولیاں توطیع کا تعلیم کو اسے بدر جہا بہتر گوئی تعلیم کا توشیر ادا کر سکے وہ اس کثیر مال سے بدر جہا بہتر سے جس کا شکر ادا کرنے سے تو قاصر رہے۔ "کین اس نے اصر ادر کیا حضور میرے لئے ضرور دعافر مائی اللہ مجھے کثیر دولت دے اس نے جب پھر اصر ادر کیا تو حضور نے فرمایا تیرا محمل ہو تجھے یہ بات پند نہیں کہ میری طرح ہوجائے۔ میں چاہوں تو میر ارب ان پہاڑوں کو میرے ساتھ چلنے کا تھم دے۔ اس نے پھر اصر ادر کیا یارسول اللہ! حضور دعافر مائی اللہ کو میرے ساتھ اللہ بھی عطافر مائے اور بیٹا بھی۔ مجھے اس ذات کی حتم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا اگر اللہ تعالی مال ودولت سے سر فراز فرمائے تو میں حق دار کواس مال سے مبعوث فرمایا اگر اللہ تعالی میں دولات سے سر فراز فرمائے تو میں حق دار کواس مال سے اس کا حق دول گا۔

نی کریم نے اس کے لئے دعافر مائی گویار زق کے دروازے اس کے لئے کھل گئے۔ اس نے چند بحریاں خریدیں ان میں اتنی برکت ہوئی کہ اس کے گھرے ملحقہ حویلی ان سے بحر گئی اور مزید کی گنجائش نہ رہی۔ پھر وہ باہر کھلی جگہ پر اپنے ریوڑ سمیت منتقل ہو گیا۔ اب دن میں تو حضور کی معیت میں نماز اداکر تارات کو وہاں باہر جاتا اور وہیں نماز پڑھتا۔ پھر وہ ریوڑ

اور بڑھااہے اور دور جاتا پڑااب نہ وہ دن کو حضور کے ساتھ نماز پڑھتانہ رات کو۔ اب آٹھویں دن نماز جعہ کے لئے مجد میں حاضر ہو کر حضور کی اقداء میں نماز جعہ ادا کر تا پھر اور اس ریوڑ میں برکت ہو گئے۔ زیادہ دور جاکراس نے اپ ریوڑ کیلئے جگہ بنائی اب جعہ اور جنازہ میں بھی شرکت کرنے سے معذور ہو گیا۔
حضور نے فریایا: و بحك ثعلیہ بن حاطب اے حاطب کے بیٹے نقلبہ صد حیف!
کھر اللہ تعالیٰ نے اپ حبیب کو حکم دیا کہ مسلمانوں سے زکوۃ وصول کرنے کیلئے عامل بھیجین چنانچہ اس کی طرف دو آدمی بھیج اور ان کو ایک گرای نامہ لکھ دیا جس میں او نوں اور بھیجین چنانچہ اس کی طرف دو آدمی بھیج اور ان کو ایک گرای نامہ لکھ دیا جس میں او نوں اور بھر اپ کے تعدادر قم کردی تھی۔

گرے۔وہ گئے اور انہوں نے نقلبہ کے پاس جا نمیں اور کہیں اپ مال مولیثی سے زکوۃ ادا کرے سے نے لکھ کردیا ہے۔ اس نے دہ مکتوب گرای نقلبہ کے سامنے رکھا اس نے پڑھ کر کہا یہ صد قہ نہیں یہ جزیہ ہے چنانچہ اس نے زکوۃ دینے سے انکار کر دیا۔ حضور کے دونوں فر ستادے دوسرے لوگوں کے پاس گئے دہاں سے زکوۃ کی دانے کی پیل تے بیاں آئے اس نے پھر نقلبہ کے پاس آئے اس نے پھر دوسرے لوگوں کے پاس گئے دہاں سے زکوۃ کی دانچی پر پھر نقلبہ کے پاس آئے اس نے پھر دوسرے لوگوں کے پاس گئے دہاں سے زکوۃ کی دانے کر چیل ہے جو بیار کرنے کا موقع دیں دو دوس کی بیار کرنے کا موقع دیں دو

> مِنَ الصَّلِحِيْنَ ۞ فَلَمَّا التَّهُمُّ مِّنْ فَضَلِهِ بَغِيُوْ إِبِهِ وَتُوَلَّقَا وَ هُمُّ مُّعْرِضُونَ ۞ فَاعَقَبَهُمُ نِفَاقًا فِي قُلُوْمِهُمُ

"اور کچھ ان میں سے وہ ہیں جنہوں نے وعدہ کیااللہ کے ساتھ اگر اس نے دیا ہمیں اپنے فضل سے تو ہم دل کھول کر خیرات دیں گے اور ضرور ہو جائیں گے ہم نیکو کاروں ہے۔

یں جب اس نے عطافر ملاانہیں اپنے فضل سے تو سنجوی کرنے لگے

اس کے ساتھ اور روگر دانی کرلی اور وہ منہ پھیرنے والے ہیں۔"

پس اس کا نتیجہ بید نکا کہ اللہ نے نفاق جمادیاان کے دلول میں۔

تغلبہ کو جب ان آیات کاعلم ہوا تووہ اپنے حصہ کاصد قد لے کر حضور کی خدمت میں حاضر ہوا حضہ: فی ال

حسور نے فرمایا۔ اِتَّ اللَّهُ مَنْعَنِیُّ آنُ آقُبُلَ مِنْكَ الله تعالیٰ نے مجھے منع فرمادیا ہے كہ میں تم سے صدقہ

وصول کروں۔ چنانچہ اب اس نے زار و قطار روناشر وع کیار و تا تھاسر پر مٹی ڈالٹا تھا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا یہ تیرااپنا کیا ہواہ میں نے تجھے تھم دیاتم نے اس کی اطاعت نہ کی چنانچہ نہ حضور انور نے اس کا صدقہ قبول کیانہ صدیق اکبر نے، نہ فار وق اعظم نے اور وہ عبد

عثانی میں ہلاک ہو گیا۔

ضمره بن تغلبه البهزي كيليج دعا

عمره بن تعلبه البهزي شيئے دعا

طبر انی روایت کرتے ہیں ایک روز ضمر ہ بارگاہ نبوت میں حاضر ہوا، عرض کی یاز سول الله د عافر مائیں اللہ تعالیٰ مجھے شہادت نصیب کرے۔ حضور نے دعافر مائی۔

اللُّهُوَّ إِنَّى أُحَرِّمُ دَمَرابُنِ تَعَكَبُّ عَلَى الْمُثْمِرِكِينَ

"اے اللہ امیں مشر کول کی تکواروں پر ابن تقلبہ کاخون حرام کر تاہوں۔"

یہ کافی مدت تک زندہ رہااور جب جہاد میں شریک ہوتا تو بڑی بے جگری ہے دسٹمن کی صفول میں تھس جاتااور پھرامن وسلامتی کے ساتھ واپس آجاتا، اے خراش بھی نہ آتی۔(1)

میدان بدر میں ہادی برحق کی د عائیں

ا بن سعد اور بیہی، حضرت ا بن عمر رضی الله عنہما ہے روایت کرتے ہیں: نبی اکر م مثاللہ جب غزوہ بدر کیلئے مدینہ طیبہ ہے روانہ ہوئے تو مجاہدین کی تعداد تین سو پندرہ تھی۔

میدوبی تعدادے جو حضرت طالوت علیہ السلام لے کرد شمن کے مقابلہ میں نکلے تھے۔ سرور

عالم نےاپنے رب کریم کے سامنے دست دعا پھیلاتے ہوئے عرض کی۔ سرہ سریوں وہری سرو وہ دیا

ٱللَّهُمَّ إِنَّهُو حُفَاةٌ فَاحْمِلُهُ ٱللَّهُمَّ إِنَّهُ مُؤْكِرًا ثُا فَاكْمِيهِ ٱللَّهُ

إِنَّهُمُ جِيَاعٌ فَأَشْبِعُهُمْ -

"اے اللہ! میرے یہ مجاہد پیدل ہیں انہیں سواریاں عطافر ما۔ اے اللہ! وہ برہنہ ہیں۔ انہیں لباس پہنا۔ اے اللہ! یہ بھو کے ہیں ان کو شکم سیر کردے۔"

اپنے محبوب کریم کی دعا کے طفیل اللہ تعالیٰ نے میدان بدر میں مجاہدین کو شائدار فتح عطافر مائی۔ جب وہ واپس مدینہ طیبہ آئے تو ہر مجاہد کے پاس سواری کیلئے ایک یا دواونٹ تھے۔انہوں نے بہترین لباس زیب تن کیا تھا۔اوروہ خوب پیٹ بھرے ہوئے تھے۔

مر ور دوعالم عظی جب دعاما تکتے تو عجز و نیاز کی انتہا فرمادیا کرتے تھے۔ آپ اپنی التجا کو بار بار دہر اتے اور اللہ تعالیٰ کو اس کے وعدہ کا واسطہ دیتے تو سننے والے حیر ان ہو جاتے۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کو اپنی رحمت کا واسطہ دیتے ہوئے عرض کی۔

اللَّهُمَّ إِنِّيُ أُنْشِدُكَ عَهْدَكَ وَوَعْدَكَ اللَّهُمَّ الْنُ شَمَّتَ لَمُتَّعْبَدًا يَعْدَ الْيُوْمِ إِنَدِنَا -

"اے اللہ اسلام کی فتح و ظفر کا جو عہد مجھ سے باند ھااور جو وعدہ کیا ہے وہ یاد ولاتا ہوں۔ اے اللہ اگر تو جا بتا ہے کہ آج کے بعد تیری عبادت نہ

یادولا ناہوں۔اے اللہ اگر تو چاہاہے کہ آن نے بعد بیر فی عبادے: کا جائے تو تیری مرضی۔"

صدیق اکبررضی اللہ عنہ پاس کھڑے تھے اور اپنے آتا کی نیاز مندیوں اور باد دہانیوں کو ملاحظہ کررہے تھے۔اب آپ کویارائے صبر ندرہا۔عرض کی۔

حَسْبُكَ يَادَسُولَ اللهِ وَقَدُ ٱلْمَثْتَ عَلِي رَبِّكَ

"یارسول الله! حضور نے عجز و نیاز اور التجاؤل کی حد کر دی ہے۔ یارسول مشہر سراری میں سراروں

اللہ!اب بس کر دیں یہی کافی ہے۔'' نبی کریم عظامی زرہ پہن کر میدان جنگ میں نکلے، حضور کی زبان پر تھا۔

سَيْهُ وَمُوالْجِمْعُ وَيُولُونَ الدُّبُو - (1)

"كفار كالشكر فكست كهائے گااور بيٹير كچير كر بھاگ جائے گا۔"

المام مسلم۔ بیبی حضرت ابن عباس سے روایت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں مجھ سے حضرت

عمر بن خطاب نے میہ حدیث بیان کی۔

بدر کے دن سر ور عالم علیہ نے مشر کین کی طرف دیکھاءان کی تعداد ایک ہزار تھی۔ ائیے صحابہ کی طرف دیکھا، ان کی تعداد تین سواور سر و تھی۔ نبی کریم نے قبلہ کی طرف رخ فرمایا اور دست دعادراز کیا۔ اینے رب کریم کو پکار ناشر وع کیا یہاں تک کہ حضور کے کندھوں پر جو چادر تھی وہ نیچے گر گئی۔حضرت ابو بکر دوڑ کر آئے چاد راٹھائی اور حضور کے كندهون ير ذال دى پھر پيھيے سے حضور كوائي لپيٹ ميں لے ليااور عرض كى۔ يَا نَبِينَ اللهِ كَفَاكَ مُنَاشَنَتُكَ رَبَّكَ فَإِنَّهُ سَيُغِيزُلِكَ مَا وَعَمَكَ "الله كے بيارے نى! آپ نے اينے رب كو واسطه دينے اور وعده كى ياد دہانی کی حد کر دی ہے، یہ کافی ہے اللہ تعالی نے جو وعدہ آپ سے فرمایا بوهاے ضرور پوراکرے گا۔" ای وقت جبریل امین اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر حاضر ہوئے۔ إِذْ تَشْتَغِيْثُونَ رَبِّكُونَا سُعَيّابَ لَكُوا أَنَّ مُمِثَّاكُو بِالْفِ مِتَ الْمَلْبِكَةِ مُرْدِفِيْنَ ٥ (1) "یاد کروجب تم فریاد کررہے تھے اپنے رب سے تو من لی اس نے تمباری فریاد (اور فرمایا) یقینایس مدد کرول گا تهباری ایک بز ار فرشتول ك ساتھ جو ب در ب آنے والے ہيں۔" چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کالشکر جھیج کراپنے حبیب کے جاں نثار وں اور اسلام کے مجاہدین کی مدد فرمائی۔ایے ہی مواقع پر رحت عالم جس نیاز مندی اور سنجیدگی کے ساتھ دعا فرمایا کرتے تھے اس کاذ کر سیدنا علی مرتضٰی کرم اللہ وجہہ کی زبان سے سنئے۔ امام بیبی، نسائی، حاکم اور این سعد سید ناعلی مرتضٰی ہے روایت کرتے ہیں۔ بدر کے روز میں کچھ ویر کفار کے ساتھ جنگ کرتا پھر میں تیزی ہے اس عریش میں آتا جہاں نبی اکرم علی قیام فرماتھے تاکہ میں اپنے آ قاکا حال دریافت کروں۔ میں آیا میں نے دیکھااللہ کا محبوب تجدہ ریز ہے اور یاحی یا قبوم کاور و فرمارہاہے۔ آپ صرف اتنا کہتے رہے اور اس پر اور کوئی اضافہ نہ کیا۔ پھر میں میدان جنگ کی طرف لوٹا۔ پچھے دیر تک کفار کے ساتھ جنگ آزمار ہا پھر میں دوڑ کر عریش میں آیا، دیکھا حضور ابھی تک حجدہ ریز

میں اور یاحی یا قیوم کاورو کررہے ہیں۔ پھر میدان جہاد کی طرف آیا کھے ور کفارے برسر پر یکار رہا پھرا ہے محبوب کی خبر لینے کیلئے دوڑ تا ہوا عریش میں آیا۔ میں نے دیکھا حضور اب بھی سر بھود ہیں اور وہی ورد کررہے ہیں، یاحی یا قبوم۔ جب چو تھی مرتبہ واپس آیااس وقت الله تعالی نے اپنے محبوب کی در د بھری اور نیاز سے ڈوبی ہوئی التجاؤں کوشر ف قبول ارزانی فرمایا اور مجاہدین اسلام کے لئے فتح و ظفر کے دروازے کھول دیئے۔ امام بیبی حضرت ابن عباس اور حکیم بن حزام کے حوالے سے بیان کرتے ہیں۔ یوم بدر جب جنگ شر وع ہوئی تواللہ تعالیٰ کے پیارے رسول نے اپنے دونوں مبارک ہاتھ پھیلادیئے اوراپ کریم ورجیم پرورد گارے فتح ونصرت کی دعاما تھی اوراس وعدہ کو پورا کرنے کیلئے التجا کی جواللہ تعالیٰ نے حضور کے <mark>ساتھ</mark> کیا تھا۔ حضور نے عرض کی۔ اَللَّهُمَّ إِنْ ظَهِرُوا عَلَى هٰذِهِ الْعِصَابَةِ ظَهُوالسِّرْكُ وَلاَ يَعُومُ "اے اللہ ااگر مشر کین مجاہدین کے اس جھار غالب آگئے توشر ک کا بول بالا ہو گااور تیر ادین قائم نہیں رہے گا۔" صدیق اکبرا ہے آتا کے تضرع اور نیاز مندی کو دیکھ بھی رہے تھے اور در دمیں ڈوب ہوئے کلمات طیبات من بھی رہے تھے، آپ کویارائے صبر ندر ہا، آگے بڑھے اور اپنے آتا کی خدمت میں عرض کی۔ وَاللَّهِ لَيَنْصُمُ مَنْكَ اللهُ وَلَيْكَيْضَتَّ وَجُهُكَ "میرے آ قا! فکرنہ فرمائیں۔خداک فتم اللہ تعالی ضرور آپ کی مدد فرمائے گااور آپ کے رخانور کو فتح ونصرت کی چکے روش کرے گا۔" پھر الله تعالیٰ نے وہ آیت نازل کی۔الله تعالیٰ نے ایک ہزار فرشتوں کا لشکر مد و کیلئے آسان سے بھیجا۔ رحمت عالم میلیٹو نے اپنے یار غار کو فرمایا۔ ٱبْنِيْرْ يَا ٱبَابَكْيِرِ هَانَ احِبْرَيْنِكُ مُعْتَرِيْنَ بِحِمَامَةٍ صَفْرًا ۗ الحِنْ

> "اے اُبو بکر تمہیں مژدہ ہو، یہ جبر ئیل ہیں جنہوں نے زر درنگ کا عمامہ باند ھا ہوا ہے اور اپنے گھوڑے کی باگ پکڑے ہوئے فضامیں تشریف

يعِنَانِ فَرَسِهِ-

فرما ہیں۔"

اور فرمارے ہیں اتاك نصر الله اذ دعوته آپ نے جود عاكى وہ قبول ہوكى اب الله تعالى كى مدد پہنچ گئے ہے۔

مدينه طيبه كيلئے دعا

المام بخارى اور مسلم نے ام المومنين عائشہ صديقة سے روايت كيا ہے: بى مرم عليقة

جب مکہ ہے ہجرت کر کے مدینہ طبیبہ تشریف لائے تو مدینہ طبیبہ بیار یوں اور طرح طرح کی وباؤں کی آماجگاہ تھا۔ رحمت عالم علی ہے نہ بینہ طبیبہ کیلئے دعا کی۔

اللَّهُ وَحِبْبُ النِّنَا الْمَدِينَةَ كَعُبِّنَا مَكَةً أَوْاَشَنَّ اللَّهُ وَاَيْنَ اللَّهُ وَالْفَا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَاللّ

لنا فی ضاعنا و مین او صحیحها لنا و انقل حاها رای الجحد ( "اے اللہ! مدینہ طیبہ کو ہمارے نزدیک محبوب بنادے جس طرح مکہ ہمیں محبوب تھایا اس سے بھی زیادہ۔اے اللہ! ہمارے صاع اور مد میں برکت دے۔مدینہ کو تمام بیاریوں سے پاک کردے اور اس کے بخار کی و ماکو بھے میں نتقل کردے۔"

ہشام بن عروہ فرماتے ہیں کہ مدینہ طیبہ کی وباعبد جاہلیت میں معروف و مشہور تھی۔ صول کی اور جو سے کے کہ ال رہنے آتیں ہے مناز نین نبیعہ میں ا

جب صحابہ کرام ہجرت کر کے بہال پنچ تولدیند کے بخار نے انہیں آد ہو چا۔

ایک روز باہر سے ایک آدمی حاضر خدمت ہوااور حضور نے اس سے پوچھا کیار استہ میں تیری کسی سے ملاقات نہیں ہوئی البتہ تیری کسی سے ملاقات نہیں ہوئی البتہ

ایک سیاہ فام عورت مجھے ملی ہے جو بر ہند تھی اور اس کے بال پریشان تھے۔ رحمت عالم علیقے نے فرمایا میہ بخار تھااور اب مجھی مدینہ طیبہ واپس نہیں آئے گا۔ شیخین نے حضرت عبداللہ

بن زیدے روایت کیا ہے نبی کریم علی نے ارشاد فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکد مرمہ کوحرم بنایا اور میں مدینہ طیبہ کوحرم بناتا ہوں اور مدینہ کے مداور صاع میں مکہ سے

1- جية الله على العالمين ، جلد 2، صغي 183

2-الينا، مني 84-182

### غزوه خيبرميں حضور کی دعا

امام بیمبی روایت کرتے ہیں سر ورعالم علی اپنے جال نثار مجاہدین کے ہمراہ عازم خیبر ہوئے اور اس کا محاصرہ کرلیا۔ سامان خورونوش کی قلت کے باعث مسلمانوں کو فاقد کشی کی نوبت آئی۔ قبیلہ اسلم کے چند مجاہدین بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، عرض کی یارسول اللہ ہم بڑی مشقت میں مبتلا ہیں ہمارے پاس کوئی سامان نہیں کہ ہم اپنے کھانے پینے کا

ا تظام کر سکیں۔اس وقت اللہ کے محبوب رسول نے دعاکیلئے ہاتھ اٹھائے اور ہار گاہ صدیت میں یوں التجاکی۔

> اللَّهُمَّ قَدُّ عَلِمُتَ حَالَهُمُ وَلَيْسَتُّ لَهُمُوْقُوَةٌ وَلَيْسَ بِيرِي مَا أُعُطِيهُمُ إِنَّاهَا - فَا فُتَحَ عَلَيْهِمُ آعُظَمَحِصُنِ بِهَا غِخَيٍّ -

ٱكْتَرَمِنْهُ طَعَامًا ذَوَدَقًا

"اے اللہ! تو ان مجاہدین کے حالات کو جانتا ہے ان کے پاس تو سامان خور ونوش بھی نہیں اور میرے پاس بھی گنجائش نہیں کہ میں انہیں دول۔ مہر پانی فرما، اور خیبر کے قلعوں میں سے اس قلعہ پر فتح عطافر ما

جس میں کھانے پینے کاسامان تمام قلعوں سے زیادہ ہو۔"

چنانچہ ای شام سعد بن معاذ کا قلعہ فتح ہوااور مسلمانوں نے اس پر قبضہ کر لیا۔ اس میں بیٹار خور ونوش کاسامان دستیاب ہوا۔ اس قلعہ کو فتح کرنے کیلئے اسلام کا پر چم حضرت خباب بن منذر کو عطافر مایا گیاا نہوں نے حملہ کیااور سورج غروب ہونے سے پہلے قلعہ والوں نے

اپ دروازے مسلمانوں کیلئے کھول دیئے۔

#### ایک نوجوان کیلئے د عا

حفزت ابن سعد اپنی سند کے واسطہ سے ابو الحویرث سے نقل کرتے ہیں انہوں نے فرمایا: قبیلہ تجیب کا ایک و فد 9 جری میں بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا۔ ان کے ساتھ ایک نوجوان تھا۔ اس نے عرض کی یارسول اللہ میری حاجت پوری فرما ئیں۔ حضور نے پوچھا

تمہاری کیا حاجت ہے؟اس نے عرض کی یار سول الله میرے لئے الله تعالیٰ کی بارگاہ میں بیہ

التجاكرين كه أَنْ تَغُوفِهَ إِنْ وَيَوْحَكَمَوْنَى وَيَجَعَلَ غِنَا إِنَّى فِي قَلْمِي كَهِ الله مجھے بخش دے مجھ پر رحم فرمائے اور میری غنامیرے دل میں رکھے۔ رحمت عالم عَلِيْقَةُ نے اپناس غلام كى عرضداشت كو قبول كرتے ہوئے عرض كى۔

اَللَّهُمَّ اغْفِلْ لَهُ وَالْحِمْهُ وَالْجَعَلْ غِنَاكُوفَى قَلْمِهِ "اے الله اے بخش دے اس پررخم فرمااور اس کی غناس کے دل میں کردے۔"

آئندہ سال جج کے موسم میں میدان منی میں تجیب کاوفد پھر حاضر ہوا۔ حضور نے اس نوجوان کے بارے میں پو چھا کہ اس کا کیا حال ہے؟ عرض کی گئی یار سول اللہ اس سے زیادہ قناعت شعار ہم نے کوئی نہیں دیکھا۔

ناعث شعار ہم نے وق بیل دیکھا۔ عتبہ بن ابی لہب کیلئے بدد عا

بدیاں ہے۔ ابو تعیم اور ابن عساکر عروہ ہے اور وہ جار بن اسودے روایت کرتے ہیں: اس نے کہا

کہ ابولہب اور اس کا بیٹا عتبہ شام کے سفر کیلئے تیار ہوئے۔ میں بھی ان کے ساتھ جانے کیلئے تیار تھا۔ روانہ ہونے میں بھی ان کے ساتھ جانے کیلئے تیار تھا۔ روانہ ہون محمد (فداہ ابی وامی علیہ السلام) کے پاس جاؤں گا، اس کا ول دکھاؤں گا تب سفر پر روانہ ہوں گا۔ چنانچہ وہ چلا گیا۔ خضور کے پاس بہنچا کہنے لگا: یا محمد! آپ کے رب نے آپ پر جو یہ آیت نازل کی ہے: دُنا

فَتَدَلَّى فَكَانَ قَابَ قوسَيْنِ أَوْ أَدْنَى" مِن اسكاانكار كرتا مول ـ حضور سركار دوعالم عَلِيَّة في اس ك لئي بدوعاك ـ

ٱللهُمَّا الْعَثْ عَلَيْهِ كُلْبًا مِّنْ كِلَا بِكَ

"اے اللہ!اپ کول میں ہے ایک کتااس گتاخ کی طرف بھیج دے۔"

عتبہ لوٹ آیااس کے باپ نے اس سے پوچھا۔ تونے کیا کہااور انہوں نے کیا جو اب دیا۔ عتبہ نے سار اماجر ابیان کر دیا۔ ابو لہب لرز گیا بہنے کا گا حضور کی بددعا سے بچنااز حد مشکل

ہے۔ ہم سفر پر روانہ ہوگئے۔ ہم جب وہال پنچے جہال شیر ول کا بھٹ تھا تو ہم نے وہال قیام کیا۔ ابولہب نے ہم سب کو کہا کہ میری عمر کو تم جانتے ہواور میرے جو حقوق تم پر ہیں ان

ے بے خبر نہیں ہو۔ یہ بھی تہیں معلوم ہے کہ اس نے (حضور کانام مبارک لے

کر) میرے بیٹے کیلئے بدد عاکی ہے۔ اب اس طرح کر واپنا سارا سامان اس جمرہ میں جمع کر و اور اس پر میرے بیٹے کیلئے بستر بچھاؤ۔ وہ کہتا ہے ہم نے اور اس پر میرے بیٹے کیلئے بستر بچھاؤ۔ وہ کہتا ہے ہم نے ایسا کیا۔ اچانک شیر آیا اس نے ہم سب کا منہ سو بھھا لیکن جو اس کا مطلوب تھاوہ نہ طا۔ پھر اس نے اپنے آپ کو سکیٹر ااور کود کر سامان کے اوپر پہنچ گیا۔ اس نے ابو لہب کے بیٹے کا منہ سو گھا، اسے پند چل گیا کہ بید وہی گستان ہے جس کو سزادینے کیلئے بھیجا گیا ہے۔ چنانچہ اس نے اس کے جڑے تو ڈر یے اور سرکی ہڈیوں کو مکڑے کوئے کر دیا۔

زاس کے جڑے تو ڈر کے اور سرکی ہڈیوں کو مکڑے گئوے کر دیا۔

جب شیر چلا گیا تو ابولہب جاگا اس نے کہا مجھے یقین تھا کہ حضور کی بدد عا خطا نہیں جائے گی۔

ابن قبیر کیلئے بدوعا

غزوہ احدیش عبداللہ بن قریر نے حضور کو تیر مارا اور ساتھ ہی بلند آواز سے کہا۔ خُن کھا داکنا ایٹ محقیق کے لیے اور کھویس قریر کا بیٹا ہوں۔ اللہ کے رسول علی نے اس کے جواب میں فرمایا آقیہ تک اللہ اللہ تعالی تھے ذکیل و

چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس پرایک بہاڑی بکرامسلط کر دیاجس نے پہلے اسے سینگ مار مار کر پڑھال کیااور پھراس کے مکڑے مکڑے کردیئے۔

غزوهٔ خندق میں حضور کی دعا

اسلامی غزوات میں غزوہ خندق کی اہمیت اظہر من الفتس ہے۔ اس سے پہلے جو جنگیں ہو عَیں ان میں مکہ کے مشر کین نے حصہ لیا اور ہر میدان میں فکست کھائی۔ قریش کے قائدین اس نتیجہ پر پہنچ کہ ہم نے تنہا ہے نوجوانوں پر اعتاد کرتے ہوئے مسلمانوں سے جنگیں لایں لیکن ہر بارناکامی ہوئی ہمیں چاہئے کہ جزیرہ عرب کے جتنے مشرک قبائل ہیں ان سب کو اس حملہ میں شرکت کی دعوت دیں شائد اجتماعی قوت کو بروئے کار لاکر ہم

جنگوں کاپانسہ بلیان دیں۔ چنانچہ انہوں بڑے بڑے شعر اءاور خطباء عرب کے تمام مشرک قبائل کی طرف رواند کئے اور کہلا بھیجا کہ اگر تم اپنے بتوں کی خدائی کو بچانا چاہتے ہو تو بیہ

"اے کتاب مقدس کو نازل کرنے والے، سرعت سے حساب لینے والے، المی! قبائل عرب کے اس الشکر کو فلست دے۔ المی ان کو فلست

وے اور ان کو لرز اکررکھ دے۔"

حضرت ابوہر روه رضى الله عند روايت فرماتے بين كه نبى كريم عليه اكثر بيد دعا

مانگاكرتے تھے۔

لَاَلِهُ إِلَّا اللَّهُ وَحُمَانُهُ اعْزُجُنُونَ وَلَصَّرَ عَبْمَانُهُ وَهَزَمَرُ الْدُحْزَابَ وَحُمَانُهُ وَلَا شَيْنَ بَعْلَىٰهُ

'کوئی خدا نہیں سوائے اللہ وحدہ لاشریک کے۔اس نے اپ لشکر کو عزت دی اور اپنے بندے کی مدد فرمائی اور تمام مشرک قبائل کو فکست ہے دوجار کیااوراس کے بعد آور کوئی چیز نہیں۔"

حضرت جابر بن عبدالله رضى الله عنه روايت كرتے ہيں رسول الله عليقة نے مجد الفتح

میں سوموار کے دن مید دعاما تگی، مثل کو بھی دعاما تگی اور بدھ کے دن بھی دعاما تگی۔ مید دعا قبول ہوئی۔ یہ دعابدھ کے روز ظہر اور عصر کے در میان کی گئی تھی۔ جب حضور ہارہے یاس تشریف لائے توخوشی کے آٹار رخ انور پر ظاہر مورے تھے۔حضرت جابر فرمایا کرتے جب مجھے کوئی مشکل در پیش ہوتی تو میں مقبولیت کی اس گھڑی کا انتظار کرتا۔ بدھ کے دن ظہراور عصر کے در میان اللہ کی جناب میں اپنی حاجت پیش کر تااور ہمیشہ وہ دعا قبول ہوتی۔ يرت نبويد ميں ايك دعاني كريم عليقة سے منقول ہے۔ يَاصَوِنْخَ الْمَكُرُونِيْنَ يَا يُجِيْبَ الْمُضْطَرِيْنَ إِكْشِفُ هَيْنَ وَ غَيِّى دُكْرِيْ فَإِنَّكَ تَرَى مَا نَزَلَ بِي وَبِأَصْحَافِي -"اے غمز دول کی فریاد رس کرنے والے۔ اے پریشان حالول کی دعا قبول کرنے والے امیرے غم اور میرئ تکلیف کودور فرما۔ بیشک تود کھ رہاہے جو تکلیف مجھے اور میرے اصحاب پر نازل ہوئی ہے۔" ایک موقع پر مسلمانوں نے بارگاہ رسالت میں عرض کی یارسول اللہ! ہماری روحیں خوف کے مارے گلے تک پہنے گئی ہیں (کیونکہ اس جنگ میں مشر کین کی تعداد مسلمانوں ے کئی گنا زیادہ تھی) یار سول اللہ کوئی الیا وظیفہ بتائے جو اس مصیبت میں ہم پڑھیں۔ حضورنے فرمایا بیہ وظیفہ کیا کرو۔ اَلْلَهُوَّ الشَّوْعَوْرَاتِنَا وَامِنَ رَوْعَارِتَنَا "اے اللہ جارے عیبول کو ڈھانپ دے اور جارے خوف و ہراس کو امن سے تبدیل فرمادے۔" چنانچہ جرئیل امین آئے اور انہوں نے بشارت دی کہ اللہ تعالی مشر کین پر تیز ہوا کا جھڑ مجینے والاہے اور آسان سے فرشتوں کے لشکر اتر نے والے ہیں۔ رحمت عالم علي في نا ين صحابه كو بهي اس بشارت سے آگاه كيا۔ حضور نے اس موقع پراین دونوں دست مبارک بلند کے ہوئے تھے اور زبان سے عرض کررہے تھے سکنگراً الله الله تعالى تيرى مهر بانى كامي شكر اداكر تا مول چنانچه الله تعالى في اين حبیب مکرم کی دعاؤل اور التجاؤل کوشرف قبولیت بخشااور ایسی تند و تیز آند هی تجیجی جس نے مشرکین کے خیموں کواکھیٹر کر پھینک دیا۔ انہوں نے جو آگ جلائی ہوئی تھی اس کو بجھایا،

چولہوں پر سالن کی جود میکیں رکھی تھیں،اس ہوا کے تند جھو کول نے ان کواکٹ کرر کھ دیا۔
اتن گر داڑی کہ ان کی آئکھیں اس غبار سے بحر گئیں اور انہیں کچھ د کھائی نہیں دے رہا تھا۔
اس وقت انہوں نے ایک آواز سن جیسے مجاہدین اپنے ہتھیاروں کو کھنگھٹار ہے ہیں۔ چنانچہ ہر
چیز چھوڑ کر سر پر پاؤل رکھ کر یول بھا گے کہ پھر مڑ کر بھی نہیں دیکھا۔ اپنا قیمتی سامان بھی
لے جانا بھول گئے۔

اس موقع پرالله تعالى نے اپ عبيب مرم علي په آيات نازل فرما عيل الله علي كُمُّو وَكَانَ اللهُ عَلَيْكُمُ الْدَعَ اللهُ عَلَيْكُمُ الْدَعَ اللهُ عَلَيْكُمُ الْدَعَ اللهُ عَلَيْكُمُ الْدَعَ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْظِهُمُ لَمْ يَنَاكُوا خَيْرًا وَكَانَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْظِهُمُ لَمْ يَنَاكُوا خَيْرًا وَكَانَ اللهُ عَنْ اللهُ الل

عامر بن طفيل كيليخ بددعا

امام بیجق ابن اسحاق کے ذریعہ سے روایت کرتے ہیں کہ بنی عامر کاوفد بارگاہ رسالت میں حاضر ہول ان میں دیگر لوگوں کے علاوہ عامر بن طفیل، اربد بن قیس اور خالد بن جعفر قوم کے سر دار تتھے اور پر لے درجے کے شیطان تھے۔عامر اس نیت سے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا کہ موقع ملنے پر حضور کے ساتھ دھو کہ کرے گا۔ اس نے اربد کے ساتھ یہ سازش کی کہ جب وہ اس محف (حضور علیقیہ) کے پاس پہنچیں گے تو میں انہیں اپنی طرف متوجہ کروں گاور جب میں انہیں اپنی طرف متوجہ کرلوں تو تم ان پر تکوار سے حملہ کرنا اور ان کا کام تمام کر دینا۔ جب وہ بارگاہ رسالت میں پہنچ تو عامر نے حضور کو کہا تیا ہے تھے تک لا شریک پر ایمان لاؤ۔ جب حضور نے فر مایا یہ اس وقت ہو سکتا ہے جب تم اللہ وحدہ لاشریک پر ایمان لاؤ۔ جب حضور نے اسے اپنا خلیل بنانے سے انکار کیا تو اس نے کہا ہم سرخ گھوڑوں کے شہرواروں اور پیدل لا اکوں سے آپ کے اس علاقے کو بحر دیں گے۔ سرخ گھوڑوں کے شہرواروں اور پیدل لا اکوں سے آپ کے اس علاقے کو بحر دیں گے۔ سرخ مدہ میں مرخ میں کی۔

ٱللَّهُمَّ الْعَنَّ عَامِرَبْنَ طُفَيْلٍ

"اے اللہ!عامر بن طفیل پرانی پھٹکار بھیج۔"

جب یہ دونوں حضور کی مجلس ہے باہر آئے تو عامر نے کہاار ہار بد اجوبات میں نے حمہیں کہی تھی اس پر تو نے کیوں عمل نہیں کیا؟اس نے کہا میں نے کئی بار ار ادہ کیا لیکن میں نے تھیے اپنے اور اان کے در میان کھڑ اپلیا،اگر میں وار کرتا تو تیری زندگی کا خاتمہ ہو جاتا۔ میرے لئے کیے ممکن تھا کہ میں تیرے جیے دوست کا اپنی تکوار کے وار سے سر قلم کردول۔ چنانچہ وہ خائب و خامر اپنے علاقہ کی طرف روانہ ہوگئے۔ جب کچھ راستہ طے کر کے تو حضور کی بددعا نے اسے آ کیڑل اس کے گلے میں طاعون کی گلٹی نمودار ہوئی۔ چنانچہ اس کی وجہ ہے۔ وہ موت کی جھنٹ جڑھااور بنو سلول کی ایک عورت کے گھر میں اس کی

اس کی وجہ سے وہ موت کی جینٹ چڑھااور ہنوسلول کی ایک عورت کے گھر میں اس کی موت آئی۔ جب اربدا پنے علاقہ میں واپس گی<mark>ا تو ق</mark>وم نے پو چھا کہ پیچھے کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ اس نے کہا کہ انہوں نے ہمیں ایک چیز کی عبادت کرنے کی دعوت دی تھی وہ ہم نے مستر د کر دی۔ میر اجی چاہتا ہے کہ وہ میر بے پاس ہوں اور میں انہیں تیر سے گھائل کر کے موت کی نیند سلادوں۔ اس کے ایک دودن بعدوہ اپنااونٹ بیچنے کیلئے کہیں جارہا تھا کہ بادل گھر کر

# عرنین کیلئے حضور کی بدوعا

آميے، بكل چكى اور اونك كو بھى اور اربدكو بھى جلاكر خاكس كرديا۔

امام بہم حضور کے جاہر بن عبداللہ ہے روایت کرتے ہیں کہ عکل اور عرینہ قبیلہ کے چند آدمی مدینہ طیبہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے،اسلام قبول کیااور عرض کی یارسول اللہ! ہم مویثی پالنے والے لوگ ہیں اور ہم گاؤں میں رہنے والے نہیں ہیں۔ چنانچہ مدینہ طیبہ کی آب و ہوا نہیں موافق نہیں آئی، تیار ہو گئے۔ حضور نے انہیں حکم دیا کہ جہال بیت المال کی شیر خوار او نٹیاں چ تی ہیں وہاں چلے جائیں، ان کا دودھ بھی پئیں اور ان کا پیشاب المال کی شیر خوار او نٹیاں چ تی وہ استہاء کی تیاری کا شکار ہوگئے تھے۔ وہ چلے گئے بھی پئیں، ان کی بیاری جاتی رہے گے۔ وہ استہاء کی بیاری کا شکار ہوگئے تھے۔ وہ چلے گئے جب وہ باہر پہنچ تو مرتد ہو گئے۔ حضور کے چواہے کو انہوں نے قتل کر دیا اور او نٹوں کو بجب وہ باک کراپنے ساتھ لے جانے گئے۔ حضور کو جب اطلاع کی توان کے تعاقب میں چند صحابہ کو بجیجااور دعایا گئی۔

ٱللْهُوَّعَةِ عَلَيْهُمُ الطَّرِيْنَ وَاجْعَلْهَا عَلَيْهِمُ اَصَّيَقَ مِنْ

## مَثْكِ جَمَلٍ

"اے اللہ ان کوراستہ ہے اندھاکر دے تاکہ انہیں کوئی چیز نظر نہ آئے

اوران پرراستہ تک کردے۔"

الله تعالی نے ان کی بینائی سلب کرلی۔ مسلمان انہیں گر فآر کر کے حضور کی خدمت میں لے آئے۔ حضور نے مختلف جرائم کے بدلے میں ان کے ہاتھ پاؤں کاف دیے اور ان کی آئے موں میں گرم سلائی پھیردی۔(1)

وہ معجزات جن کا تعلق عالم نباتات ہے ہے

آپ پہلے پڑھ آئے ہیں کہ جن خصائص ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کو ممتاز کیا ہے ان میں سے ایک ہیے۔

اَنْ تَكُونَ تَفْسُهُ مُتَعَرِّفَةً فِي مَا دَةٍ هَٰذَا الْعَالَمِ

"كدان كى ذات اس جہان كے ماده ميں ہر قتم كاتصرف كر عتى ہے۔"

عالم نباتات میں سر ورانبیاء علیہ الصلوٰۃ والسلام کے تصرف کے واقعات بے حدو بے شار ہیں۔ جنہیں صحابہ کرام کی کثیر تعداد نے رحمت عالم علیہ کے خود سنا اور ان سے

تابعین کی کثیر تعداد نے روایت کیا هنگم جزا ای لئے علاء حدیث نے یہ تصر ت کی ہے:

علامه شہاب خفاجی لکھتے ہیں۔

إِنَّهَا نُقِلَتُ عَنْ كَيْثِهِ قِنَ الصَّحَائِةِ وَالتَّابِعِيْنَ حَثَى بَلَعَتِ التَّوَاتَرُ الْمَعْنُوكَ وَصَارَتُ فِي مَرْتَبَةٍ قَوِيَةٍ لَا يَشُكُ فِيهَا أَحَلُّ مِنَ الْعُقَلَاءِ

"صحابہ اور تابعین کی کثیر تعداد کی روایت کے باعث یہ حد تواتر معنوی کو پہنچے ہوئے ہیں اور قوت میں ان کامر تبہ بلند ہے اور کوئی عقلندان کی

تو پہنچے ہوئے ہیں اور فوت میں ان کامر تبہ بلندہے اور تولی معمندان کی صحت میں شک نہیں کر سکتا۔"

جن صحابہ نے ان معجزات کوروایت کیا ہے ان میں سے چنداکا بر کے اساء گرامی میں ہیں۔ عمر بن خطاب، علی بن ابی طالب، عبداللہ بن عباس،ام المومنین عائشہ صریحت عبداللہ بین مسعد دیں عبداللہ بین عبدار بین عبداللہ بالد بین

صدیقه، عبدالله بن مسعود، عبدالله بن عمر، جابر بن عبدالله،اسامه بن

1\_ جية الله على العالمين، جلد 2، صغير 87-194

زید،انس بن مالک، یعلی بن مرہ وغیر هم رضی الله تعالیٰ عنهم اجمعین۔ آپ خود فیصلہ فرما عیں کہ جن روایات کی راوی سے برگزیدہ ہتایاں ہوں ان کی صحت کے بارے میں کیاکسی شک کی گنجائش باتی رہتی ہے۔؟

ان بے شاروا قعات میں سے چند ملاحظہ فرما کیں۔

امام بیمقی، بزاز اور دار می نے حضرت ابن عمر رضی الله عنهاے روایت کیا ہے۔

ہم ایک سفر میں آپ آ قاعلیہ الصلوة والسلام کے ہمر کاب تھے۔ ایک اعر ابی حضور کے نزویک آیا۔ حضور نے اس سے پوچھا: اعر ابی کد حر جارہے ہو؟ اس نے کہاا ہے اہل وعیال

کے ہاں۔ پھر حضور نے پوچھا کیا تیرے دل میں بھلائی حاصل کرنے کا شوق ہے؟اس نے

پوچھاکون سی بھلائی۔ آپ نے فرمایا توبیہ گواہ<mark>ی دے۔</mark> سرچیک میں باور وسی کی یا دور اور ایک میں اور کا کا میں کا میں اور کا کا میں کا میں کا میں کا میں کا میں کا میں

ٱنُ كُرُ اللهُ إِلَّا اللهُ وَحُدَاهُ لَا شَرِيُكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبُكُمُّ وَرَسُولُهُ -

اعرابی نے یو چھاکوئی گواہ ہے جو آپ کی صدافت کی تصدیق کرے۔ حضور نے ارشاد فرمایا: وادی کے کنارے پر بیر کی کادر خت نظر آرہا ہے یہ گواہ ہے۔ جب حضور نے اس در خت کواشارہ کیا تو وہ اپنی جڑول سمیت زمین کوچیر تاہوا حضور کے سامنے آکر کھڑ اہو گیا۔

حضور نے اس در خت سے تین بار پو چھا کیا تم یہ گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کارسول ہوں؟ اس سوال کے جواب میں تین بار ہی اس در خت نے حضور کے دعویٰ نبوت کی گواہی دی۔

مچر وہ در خت اجازت لے کراپنے پہلے مقام پر چلا گیا۔ وہ اعرابی جس نے اپنی آتکھوں سے
میر العقول معجزہ دیکھا تھا وہ اپنی قوم کے پاس واپس آیا اور جاتی دفعہ اس نے عرض کی

یار سول اللہ! میں اپنی قوم کو معجزہ بتاؤں گا، انہیں آپ پر ایمان لانے کی دعوت دوں گا۔ اگر انہوں نے میری بات مان کی تو ان سب کو لے کر حضور کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ اگر انہوں نے میری بات نہ مانی تو میں خود حاضر ہو جاؤں گااور عمر بجر حضور کے ساتھ رہوں

(1)\_6

بزازنے حضرت بریدہ بن حصیب سے روایت کیا کہ ایک اعرابی نے نبی کریم علی ہے۔ مطالبہ کیا کہ حضوراے کوئی ایس علامت دکھا میں جواس بات کی شہادت دے کہ آپ اللہ

1\_زني د طلان "السيرة النوبيه"، جلد 3، صفحه 121

کے رسول ہیں۔ حضور نے اسے فرمایاوہ سامنے در خت دکھے رہے ہو، وہاں جاؤ، در خت سے
کہو کہ اللہ کے رسول حمہیں یاد فرمارہے ہیں۔ وہ اعرابی اس در خت کے پاس گیااور میہ پیغام
اسے سنایا۔ وہ سنتے ہی ایک مرتبہ دائیں طرف جھکا پھر بائیں طرف جھکا پھر سامنے کی طرف
جھکا پھر پیچھے کی طرف جھکا، اس طرح اس کی جڑیں جو چاروں طرف زمین میں گڑی تھیں وہ
ٹوٹ گئیں اور وہ زمین کو چیر تا ہوا حضور کی خد مت اقد س میں حاضری دیے کیلئے روانہ ہوا۔

وے یں اور وہ رین کو پیر ہا ہوا سور ی طرحت اللہ ن یں طاعر ی ویے یے رواتہ ہوا۔ وہ حضور کے سامنے مؤدب ہو کر کھڑ اہو گیاعرض کی السلام علیك بارسول اللہ۔ اس اعرابی کو یہ معجز ہ دیکھ کر حضور کی رسالت كاليقين ہو گیا۔اس نے عرض كى اب اس

در خت کو حکم دیجئے کہ اپنی پہلی جگہ پر چلا جائے۔ چنانچہ وہ لوٹ گیااور اس کی جڑیں زمین میں گڑ گئیں۔

یہ معجزہ دکھے کر اعرابی نے عرض کی یارسول اللہ مجھے اجازت دیجئے تاکہ میں آپ کو سجدہ کروں۔ حضور نے فر مایا گر اللہ تعالی کے سوا کسی اور کو سجدہ کرنے کا تھم دیتا تو میں ہیوی کو تھم دیتا تو میں ہیوی کو تھم دیتا تو میں ہیوی کو تھم دیتا کہ وہ ایس اعرابی نے عرض کی یارسول اللہ اگر سجدہ کی اجازت نہیں دیتے تو مجھے اجازت دیں تاکہ میں حضور کے دونوں باہر کت ہاتھوں اور قد مین شریفین کو بوسد دوں۔ حضور نے اے دست بوسی اور قدم بوسی کی اجازت مرحمت فرمائی۔(1)

امام بخاری، مسلم حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت کرتے ہیں جس رات جنات کو بارگاہ نبوت میں حاضری کا شرف نصیب ہوا انہوں نے مطالبہ کیا ہمیں کوئی الی نشانی دکھائے جس سے ہمیں یقین ہوجائے کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ حضور نے فرمایا یہ در خت میر اگواہ ہے۔ حضور نے اس در خت کو حکم دیا کہ آئے اور میری نبوت کی گواہی در خت میر اگواہ جو دودر خت اپنی جڑوں کو گھیٹا ہوا حاضر خد مت ہو گیا اور حضور کی رسالت و نبوت کی گواہی دے۔ وہ در خت اپنی جڑوں کو گھیٹا ہوا حاضر خد مت ہو گیا اور حضور کی رسالت و نبوت کی گواہی دی۔

ایک دفعہ جنگل میں رکانہ کی جضور علیہ ہے ملاقات ہوگئ۔ حضور نے اسے کہا مسلمان ہو جاؤ۔ اس نے کہا میں اس وقت تک مسلمان نہیں ہوں گا جب تک آپ اپنی صدافت کی دلیل پیش نہیں کریں گے۔ حضور نے اسے فرمایا اگر تمہیں نشانی د کھاؤں تو تم

ایمان لے آؤ گے ؟اس نے کہا بیشک۔ وہیں قریب ہی بیری کا در خت تھا، حضور نے اسے تھم دیااللہ کے اذن سے آ گے آؤ۔وہ دو حصول میں تقسیم ہو گیا۔اس کا ایک نصف وہیں کھڑا رہااورد وسر انصف وہاں سے چل کر حضور اور رکانہ کے سامنے آگر کھڑا ہو گیا۔ رکانہ نے کہا كد بيك آپ نے بهت زبردست معجزه وكھايا ہے، اب اسے تھم و يجے كديد والى جلا جائے۔ حضور نے فرمایا اگر میں اسے تھم دول اور وہ واپس چلا جائے تو کیاتم اسلام قبول کرو گے ؟اس نے کہا بیشک۔ حضور نے اسے واپسی کا اشارہ فرمایا۔ وہ واپس گیا اور اپنے نصف کے ساتھ جاکر جڑ گیااور ایک در خت بن گیا۔ حضور نے فرمایاب ایمان لاؤ کیکن اس نے ایمان لانے سے انکار کر دیا۔ وہ اس وقت تک اپنے کفر پر ڈٹارہاجب تک کہ حضور نے مکہ فئے کیا۔ اس وقت وہ مسلمان ہوا۔ اس کی وفات42 جرى ميں مدينہ طيبہ ميں ہوئی۔ امام احمد حضرت جابرے روایت کرتے ہیں: ایک روز نبی رؤف رحیم بڑے مغموم بیٹھے تھے۔ کفار مکہ میں سے کسی نے حضور کواذیت دی تھی اور زخمول سے خون بہا تھا۔اس نے حضور کے جسم کور تلین کردیا تھا۔ حضرت جر کیل نے حاضر ہو کرعرض کی حضور کیوں مغموم بیٹے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ میری قوم نے میرے ساتھ سے سلوک کیاہے مجھے اتنا ز دو کوب کیاہے کہ میرے زخموں سے خون بہنے لگاہے۔ جبر ئیل نے عرض کی پارسول اللہ! میں آپ کوالی نشانی نہ د کھاؤں جس سے آپ کاغم واندوہ دور ہو جائے؟ حضور نے فرمایا ضرور۔وادی کی دوسر ی طرف ایک در خت کھڑ اتھا جبرئیل نے اس کی طرف دیکھا، حضور کوعرض کی بارسول اللہ!اس در خت کو بلائے۔ حضور نے بلایا وہ در خت فور أچل کھڑا ہوا۔ یبال تک که حضور کے سامنے آگر کھڑا ہو گیا۔ جرئیل نے فرمایا اے تھم دو کہ وہ اوث جائے۔وہواپس چلا گیا۔ تو حضور نے فرمایا حسبی حسبی میرااللہ مجھے کافی ہے۔ای ہے ملتی جلتی ایک اور روایت امام مسلم نے اپنی صحیح میں حضرت جابرے روایت کی ہے۔ بیان کرتے ہیں کہ ایک غزوہ میں ہم اللہ کے رسول کی معیت میں سفر طے کررہے تھے يبال تك كه جم ايك وادى من اتر يجوبهت وسيع تقى - سركار دوعالم عليه قضائ حاجت كيلي تشريف لے گئے۔ ميں (جابر) لوٹاياني سے مجر كرساتھ لے گيا۔ حضور نے دور جاكر و یکھاوہاں کوئی در خت نہ تھاجس کی اوٹ میں رفع حاجت کی جاسکے۔اجا تک دیکھاوادی کے

کنارے پر دودر خت ہیں۔ سر ور عالم ایک در خت کی طرف تشریف لے گئے اس کی شہنی کو پکڑااور اے فرمایا میرے سامنے سر جھکا دوباؤن اللہ۔ چنانچہ اس نے سر جھکا دیا، ایک ایسے اون کی طرح جس کی ناک میں تکیل ڈال دی گئی ہو۔ اور وہ اپنے مالک کے ساتھ مستیال كرتا ہو۔ چر دوشرے كو حكم دياوہ آپ كے ساتھ ہوليا۔ چرجب نصف راستہ ير پنجے تو دونول در خت آلی میں مل گئے اور ان کی اوٹ میں حضور نے رفع حاجت فرمائی۔اس کے بعد دونول در خت جداجد اہو گئے اور اپنی اپنی جگہ پر پہنچ گئے۔ امام بیمقی اور ابو یعلی اسامه بن زیدے روایت کرتے ہیں کہ ایک غزوہ کے دوران حضور نے مجھے فرمایا کہ کہ قضائے حاجت کیلئے جگہ تلاش کرو۔ میں نے عرض کی پار سول اللہ وادی میں ہر طرف لوگ بھرے ہیں خالی جگد نظر نہیں آتی۔ حضور نے فرمایا تھجور کا ور خت یا پھر ویکھو۔ میں نے دیکھا تو مجور کے در خت نزدیک نظر آئے۔ میں نے بارگاہ ر سالت میں عرض کی۔ آپ نے فرمایا جاؤان تھجور کے در ختوں کو کہو کہ اللہ کار سول تمہیں تھم فرماتاہے کہ تم نزد یک ہو جاؤاور پھر وں کو کہو کہ وہ بھی نزدیک ہو جا تیں۔ حفرت اسامہ کہتے ہیں کہ میں نے مجور کے در خول اور پھروں کو حضور کا پیغام پنجایا۔ اس ذات کی متم جس نے اپنے محبوب کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا میں نے دیکھا تھجوریں قریب ہو گئیں یہاں تک کہ ایک دوسرے سے مل گئیں۔ پھر ایک ڈھیر کی صورت میں جمع ہو گئے۔حضور نے ان کی اوٹ میں رفع حاجت فرمائی۔

مجھے اس ذات کی قتم جس کے ہاتھوں میں میر ٹی جان ہے میں نے تھجور کے در ختوں کو

وہاں سے اپنی اپنی جگہ جائے دیکھا یہاں تک کہ تمام اپنی جگہ پر پہنچ گئے۔(1)

حضرت امام بوصیری نے کیاخوب فرمایا۔

جَاءَتُ ولِدَ عُوتِ إِلاَ تَعْبَادُ سُاجِيكا مَ تَعْشِي إِلَيْدِ عَلَى سَاقِ بِلاَ فَدَامِ (2) "حضور كى بلانے پر در خت سجدہ كرتے ہوئے قد موں كے بغير اپنى

پنڈلیوں کے سہارے چلتے ہوئے حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے۔"

2\_ز ني د حلان، "السيرة النبويه"، جلد 3، صفحه 124

## حنين الجذع

سر ورکا نئات فخر موجودات علیہ الصلوات والتحیات جب ہجرت کر کے مدینہ طیبہ میں رونق افروز ہوئے توسب سے پہلے رحت عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کے گھر کی تعمیر کا اہتمام فرمایا۔ وہ مسجد اور اس کی تعمیر سادگی کا ایک بے مثال نمونہ تھی۔ تھجوروں کے سے بطور ستون استعال کئے گئے اور حجیت تھجور کی شاخوں سے بنائی گئی۔ جب بارش ہرستی

سے بھور ستون استعال کے لئے اور حجیت مجور ی شاخوں سے بنای ی۔ جب بار س بر سی تھی تو حجیت ٹیکتی تھی جس کے باعث فرش پر کیچڑ ہو جایا کر تا۔ حضور نبی کریم جمعہ کے روز ایک ستون کے ساتھ فیک لگا کر خطبہ ارشاد فرمایا کرتے۔ جب نمازیوں کی تعداد بہت زیادہ

ہو گئی تو صحابہ نے محسوس کیا کہ اس طر<mark>ح دیر</mark> تک کھڑے ہو کر خطبہ دینے سے حضور کو تکلیف ہو گی نیز دور بیٹھے نمازیوں کو حضو<mark>ر کی آواز نہیں پہنچی</mark> توایک خاتون نے عرض کی

یار سول الله! میر اغلام بزهنی کاکام کرتا ہے اگر اجازت ہو تواس کو کہوں کہ وہ حضور کیلئے منبر بنائے تاکہ حضور اس پر بیٹھ کر خطبہ ارشاد فرما نئیں۔(1)

جب منبر تیار ہو گیااور اس کو معجد میں رکھ دیا گیا تو آئندہ جعد کو حضور نماز جعد کے لئے منجد میں تشریف لائے تو اس مجور کے تنے سے گزر کر جب منبر کی طرف تشریف

ے جدیں سریں اس میں اس میں ہے۔ لے گئے تووہ تنا بچوں کی طرح رونے لگا یہاں تک کہ جمرے صدمہ سے بچٹ گیا۔ رحمت عالم علیقہ منبر پر خطبہ ارشاد فرمارہے تھے، حضور نے اس ستون کے رونے کی آواز سی،

عالم عَلِيْكَةً منبر پر خطبہ ارشاد فرمارہے تھے، حضور نے اس ستون کے رونے ک<sup>ا</sup> حضور پنچے اترے اور اس کو سینے سے لگایا وروہ خاموش ہو گیا۔ حضور نے فرمایا۔ کوکٹھ اکٹریزم کا کھ میزک ھکڈا الی یکو**یرالی** نیکھ

"اگریس اس کوسید سے نہ لگاتا تو قیامت تک میرے فراق میں ای

ر کرد تاریخا۔"

حضرت بریدہ بن حصیب اسلمی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے جب اس ستون کی آ دوزاری سی تو منبرے نیچے از کراہے گلے لگایا سے فرمایا۔

رِكْ شِئْتَ آنَ أَرُدَك إِلَى الْمَايْطِ الَّذِي كُنْتَ فِيْهِ مَنْبُتُ لَكَ عُرُوْقُكَ وَيَكُمُلُ خَلْقُك وَيُجَبِّرُ دُلكَ خَوْمَ وَثَمَرً "اگر تیری مرضی ہو تو میں مجھے تیرے باغ میں لوٹادوں۔ تیری جڑیں نے سرے سے تازہ ہول اور تیرے ہے اور شاخیں ترو تازہ ہول اور تھے یر پھرے کھل لگنے لگیں۔" وَإِنْ شِئْتَ اغْرِسُكَ فِي الْجَنَّةِ فَيَاكُلُ اَوْلِيَّاءُ اللهِ مِنْ

"اگرتیری مرضی ہو تومیں تمہیں جنت میں گاڑدوں تا کہ اولیاءاللہ تیرا کھل کھا تیں۔"

حضور نے اینے کان اس کی طرف لگائے گویاس کاجواب سنا چاہتے ہیں۔

حنین جذع کی جوروایت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہاہے مروی ہے اس میں مذکور ہے کہ حضور عصفے نے اس کو دنیاد آخرت میں ایک چیز اختیار کرنے کا اختیار

دماس نے آخرت کویند کیا۔

اس نے کیا!

بَلْ تَغْيِسُنِي فِي الْجِنَّةِ فَيَّا كُلُ أَوْلِيَّا وَاللَّهِ (1) "ارسول الله مجھے جنت میں گاڑ دیجئے تاکہ میرا پھل اللہ کے مقبول

بندے کھائیں۔"

اس ستون کا جواب حضور کے علاوہ جوار د گر دلوگ جمع تھے انہوں نے بھی سا۔ حضور نے فرمایا۔ قد فعکت میں نے تیری پند کے مطابق تھے جنت میں گاڑدیا۔ پھر حضور نے

فرماياس بے جان تنے نے '' دارالفناء'' کو چھوڑ کر دارالبقاء یعنی جنت کو اختیار کیا۔

کیا شان ہے اس ہادی برحق کی جس کے مس کرنے سے لکڑی کے سو کھے تنوں میں زندگی آگئی۔ صرف زندگی نہیں بلکہ جذبہ عشق و محبت نصیب ہو گیااور باقی و فانی میں جو فرق ہے وہ مجھی سمجھ لیا۔ علامہ قاضی عیاض نے شفاء شریف میں حضرت حسن بھری

رحمتہ اللہ علیہ کے بارے میں لکھاہ۔

جب آپ ہدواقعہ سنایا کرتے تھے تورونے لگتے تھے۔ فرماتے اے اللہ کے بندو! سو تھی لکڑی توانلد کے محبوب کے فراق میں اور شوق وصال میں پھوٹ پھوٹ کررونے لگی اور تم

1\_زني د حلان،"السيرة المنبوسة"، جلد 3، صفحه 132

اس بات کے زیادہ حق دار ہو کہ حضور کی ملا قات کے شوق میں تمہاری آ تکھیں بھی اشکبار ہول اور دل بے قرار ہو۔(1)

علامداین کشراس حدیث کے بارے میں لکھتے ہیں۔

قَدُّ وَرَدَمِنُ حَدِيْتِ جَمَاعَةِ مِنَ الصَّحَابَةِ بِطُرُقِ مُتَعَدَّةٍ وَ تُفِيْدُ الْقَطْعَ عِنْدَ اَثِمَّةِ هٰذَا الشَّانِ وَفُرْسَانِ هٰذَا الْمَيْنَانِ (2)

سند سے نہیں بلکہ متعدد سندوں سے مروی ہے اور علاء حدیث کے

ائمہ اعلام اور اس میدان کے جوشہوار ہیں ان کے نزدیک ہے قطعیت کا فائدہ دیتی ہے اس میں کوئی شک وشیہ نہیں۔"

وہ معجزات جن کا تعلق عالم جمادات سے ہے

امام مسلم نے حضرت جاہرین سمرہ سے روایت کیا ہے۔

قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسِكُولَا فَيْ كُورُنُ حَجِرًا

بِمَكَّةَ كَانَ يُسَلِّمُ عَلَى قَبْلَ أَنْ أَبْعَتَ وَإِنَّ لَا عُرِفَا الَّانَ (3)

"حفور علی نے فرمایا مکہ مرمہ میں ایک پھر ہے جس کو میں جانتا ہوں جو میری بعثت سے پہلے جب میں اس کے پاس سے گزراکر تا تھا، وہ مجھے

سلام کرتاتھا۔"

بعض نے کہایہ پھر حجراسود تھا۔ دوسروں نے کہایہ وہ پھر تھاجوز قات الحجر میں نصب تھا۔ لوگ اس سے کمس کرتے ہیں، تبرک حاصل کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ وہ پھر ہے کہ جب حضوراس کے پاس سے گزرتے تو دہ سلام عرض کر تا تھا۔

، معورا ن ہے ہاں سے سررے تو وہ سلام سر س سر تا جا۔ امام تر نہ ی اور دار می اور حاکم نے اس روایت کی تھیج کی ہے اور سید نا علی بن ابی طالب

کرم اللہ وجبہ سے روایت کیا ہے آپ فرماتے ہیں میں مکہ کی گلیول میں حضور کے ساتھ چل رہا تھا، ہم بعض محلول میں گئے اور جو در خت اور پھر سامنے آیا اس نے عرض کی۔

1\_شاكل الرسول، صغي 241\_زين وطائ، "السيرة النوبية"، جلد 3، صغي 132

2\_اليناً، صنح 239

3\_زين وطان،"السيرة النوبي"، جلد3، صفحه 125

التكلام عليك يادسول الله

علی مرتضیٰ فرماتے ہیں ابتداء نبوت میں ایساا کثر و قوع پذیر ہواکر تا تاکہ حضور کے دل کواطمینان آئے اور ان بے در بے شہاد توں سے حضور مسرور ہوں۔

المواہب اللدنيد ميں ابن رشد اور ائمہ فقہ ماكلى كى ايك جماعت نے امام ابو حفقن الميانثى ہے دوايت كياكہ كم مرمه ميں جس سے ميركى ملا قات ہوكى اس نے مجھے بتاياكہ وہ پھر جور حت عالم عليقة پر سلام بھيجا تھاوہ صديق اكبر كے مكان كے سامنے جود يوار ہے اس ميں نصب شدہ ہے۔

حفزت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنها فرماتی ہیں کہ رسول اکرم علی فی نے مجھے بتایا کہ جب جبر کیل امین نے بارسول اللہ کہ کر میر ااستقبال کیااس کے بعد میں جس پھر اور در خت کیاس سے گزر تاووید کہتا السلام علیك بارسول الله

حضور جب کی وادی میں تشریف لے جاتے تواس وادی کے سارے ور خت اور پھر عرض کرتے السلام علیك بارسول الله پچر حضوراس كاجواب دیتے وعلیكم السلام امام بیمتی، این ماجه مالک بن رہے الساعدی رضی اللہ عنہ سے روایت كرتے ہیں۔ ایک دن نی مرم علیہ نے حضرت عباس بن عبد المطلب كو فرمایا اے ابو الفضل! تم اور تمبارے دن نی مرم علیہ نے حضرت عباس بن عبد المطلب كو فرمایا اے ابو الفضل! تم اور تمبارے

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يارسول الله آپ بر بهى سلاميال، رحمتين اور بركتين نازل بول بحر حضور نے يو چها الكيف آصيك تحد تم نے ضبح كيے كى ہے؟ انہوں

نے عرض کی خیر وعافیت ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کی حمد کرتے ہیں۔اس کے بعد حضور نے فرمایا۔ میرے نزدیک آؤ۔ جبوہ آرام سے بیٹھ گئے اور حضور کے قریب ہو گئے تو حضور نے اپنی چادران سب پر ڈال دی فرمایا۔

> ٵڒؾؚ؇ڹۜٵۼؾؽٞۏڝۧٮؙٛۅؙٳؽٞۅؘۿٷڵڔٵۿڵۺؿؽؙٵۺؙڗٛۿ ڡؚٮؘٵڵڹۜٳۯػڛۛؿٚڔؽٳؾٵۿؙڡ۫ڛػڵٷؿٙۿؽڹ؇ؚ

"یارب العالمین یه میرے چا ہیں میرے باپ کی طرح ہیں، اور یہ میرے الل بیت سے ہیں۔ یااللہ جس طرح میں نے اپنی چادر ان سب پر ڈالی ہے اور ان کو چھپالیا ہے اس طرح آتش جہنم سے انہیں چھپا لینا۔"

دروازوں اور کھڑ کیوں کے جتنے کواڑ تھے، مکان کی جتنی دیواریں تھیں سب نے کہا آبین آبین آبین منے حضرت عباس کے جو فرزنداس نورانی محفل میں حاضر تھے ان کے اساء مبارکہ یہ ہیں۔ عبداللہ، عبیداللہ، قشم، معبد، عبدالرحمٰن، سعیداوران کی بہن ام حبیبہ رضی

الله عنہم۔اس سے معلوم ہوا کہ لکڑی کے بے جان اور بے حس کواڑنے بھی حضور کی دعا کو سنااور صرف ان کی قوت ساعت ہی ظاہر نہیں ہوئی بلکہ بیہ شعور بھی نصیب ہوا کہ اس دعا پر سب نے تین بار آمین آمین آمین کہا۔

امام احمر، بخاری، ترندی اور ابن ماجه حضر<mark>ت</mark> انس سے روایت کرتے ہیں۔ ایک روز کوہ احد پر حضور نبی کریم علیقی عضرت صدیق اکبر، حضرت فاروق اعظم اور حضرت عثمان ذوالنورین رضی اللہ تعالی عنبم تشریف لے گئے۔ جلال نبوت کے باعث کوہ احد پر لرزہ طاری ہو گیا۔ سرکار دوعالم علیہ نے اپنے قدم مبارک سے اسے تھو کر لگائی اور فرمایا۔

> اُنْهُ اُحُدُ كُونَهُ مَا عَلَيْكَ نَبِينٌ وَصِدِينٌ وَشَهِيدَاكِ "اساحد مخمر جارتير ساور ايك الله كاني م، ايك اس كاصديق م

اوردو شهيد بين-" اوردو شهيد بين-"

امام مسلم نے اس قتم کی روایت حضرت ابو ہریرہ سے کوہ حرا کے بارے میں نقل کی ہے۔ اس میں کچھ اضافے ہیں۔ اس روز حضور کے ساتھ ان حضرات کے علاوہ علی مرتضیٰ، طلحہ، زبیر، سعد بن ابی و قاص رضی اللہ عنہم بھی تتھے اور وہ پہاڑ بھی کا نینے لگا حضور نے فرمایا۔

اے پہاڑ تھہر جا کوانکما عکیک توجی اُکٹوسید بی اُکٹوسید کی اُکٹر کھیلیگ (تیرے اوپر کوئی ظالم نہیں) بلکہ تیرے اوپریا تواللہ کانبی ہے یاصدیق ہے یا شہید ہے۔(1)

امام بخاری، مسلم اور دیگر محدثین نے حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت کیا: فتح کمہ سے پہلے مبحد حرام میں تین سوساٹھ بت نصب تھے اور قلعی کے ساتھ انہیں پھرول میں گاڑدیا گیا تھا۔ سرورانمیاء عظامی جب مبحد حرام میں داخل ہوئے۔ حضور کے دست مبارک

کاڑ دیا گیا تھا۔ سر ورامبیاء علاقے جب سجد حرام میں دائش ہوئے۔ مصور نے دست مبار ک میں چیڑی تھی اس کے ساتھ صرف ان بتوں کی طرف اشارہ کرتے گئے نہ ہاتھ لگایا اور نہ

1\_زني د حلان،"السيرة النوبيه"، جلد 3، ضفحه 126

انہیں دھادیا۔ اور حضور اشارہ کرتے اور یہ پڑھتے جاء الحق، وزھق الباطل جس کے مند کی طرف اشارہ کرتے وہ سرے بل اور مندے بل گریا تا۔ بچین میں سیدعالم علی این چیا حضرت ابوطالب کی معیت میں شام کے سفر پر روانہ ہوئے۔راستہ میں راہبول کی خافقاہ کے پاس سے گزر ہوا۔ وہال ایک بردار اہب رہتا تھا۔اس كانام بحيره تها، وه كى كى ملا قات كيلية افي خانقاه بيابرند لكلتا تماليكن جب الل مكه كابية قافله، جس میں سر کار دوعالم بھی تھے،اس نے اس خانقاہ کے پڑوس میں قیام کیا تووہ خود ہی باہر آیا، قا فلے والوں کو بڑے غورے دیکھتارہا بھراس نے رسول کریم علی کا ہاتھ بکڑااور سب کو كما هذا سيد العلمين يبعثه الله رحمة للعالمين بير بين سارے جہانوں كے سروار، انہیں اللہ تعالیٰ رحمت للعالمین بناکر مبعوث فرمائے گا۔ كى نے اس راہب سے يو چھا: اور بھى بہت سے خاندان قريش كے نوجوان موجود ہیں، تم نے انہیں کیے پہچانا؟اس نے جواب دیاجب بھی آپ کا گزر کسی ور خت یا پھر کے پاس سے ہو تا وہ ان کے سامنے مجدہ ریز ہو جاتے، نبی کے بغیر شجر و حجر کسی کو مجدہ نہیں کرتے۔ دوسری نشانی مید دیسی کہ جبان کا قافلہ آرہاتھا توبادل کا ایک مکر اان پر سامیہ کے ہوئے تھا۔ آپ جد هر جاتے بادل کا مکرا آپ کے ساتھ ساتھ جاتا۔ تیسری یہ نشانی دیکھی کہ قافلہ والوں نے آگے بڑھ کر در خت کے سابہ میں اپنی اپنی جگہ پر قبضہ کر لیا۔ جب بیہ تشریف لائے تودر خت کے سامیر میں جگہ نہ تھی، آپ بیٹے در خت کا سامید اد حر جھک گیا۔ علامه شهاب خفاجي شارح شفالكهت بي-که حضوراگر سنگ خارا پر قدم مبارک رکھتے تواس کا نشان اس پھر میں ظاہر ہو جاتا تھا۔ لوگ ان پھر وں سے تبرک حاصل کرتے ہیں ،ان کی زیارت کیلئے جاتے ہیں اور ان کا حرّ ام كرتے ہيں۔ايك پھر مصريس بھى تھاسلطان قائتبائى نے ہيں ہزار يوند ميں اے خريدااور

وصیت کی کہ یہ پھراس کی قبر کے نزدیک رکھاجائے اور وہ اب تک موجود ہے۔ سنگ خارا پر قدم رکھتے تو اس میں حضور کے پاؤں کے نقش ثبت ہو جاتے، ریت پر

قدم رکھتے تو کھ پیتہ نہ چلتا۔(1)

\_\_\_\_

<sup>1-</sup>زي د حلان،"السيرة النوبه"، جلد3، صفحه 127

كنكريول كالتبيح كهنا

جلیل القدر محدثین نے جن میں امام بیہتی، بزاز طبرانی، ابن عساکر شامل ہیں، نے حضرت ابو ذر سے حضرت ابو ذر سے حضرت ابو ذر سے

میں حضور علطہ کی تنہائی کے او قات کی جبتو میں رہتا تھا۔ میں نے ایک دفعہ رات کو سرور عالم علي و تنها بينے ويكھا۔ ميں نے اس موقع كو غنيمت سمجها، خدمت اقدى ميں حاضر ہوا،اس وقت سرور عالم علیہ کے پاس اور کوئی آدمی نہیں تھا۔ جھے یوں محسوس ہوا گویا نی کریم علی پروی نازل مور بی ہے۔ میں نے حضور کی خدمت میں سلام پیش کیا۔ حضور نے اس کا جواب دیا۔ پھر حضور نے ہو چھا کیے آتا ہوا؟ میں نے عرض کی اللہ تعالی اور اس كرسول علي كا محبت معينج لائى بـ عجم حكم ديا بين جاؤ يس من حضور ك ببلو میں بیٹھ گیااور بالکل خاموشی اختیار کر لی۔ کافی دیر بیٹھار ہااتنے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آئے جو تیزی سے قدم اٹھارہے تھے اور حضور کی خدمت میں سلام عرض کیا۔ حضور نے انہیں مجھی سلام کاجواب دیا،ان سے بوچھاکیے آنا ہواانہوں نے بھی وہی جواب دیا، الله تعالی اور اس کے رسول علی کی محبت مینی لائی ہے۔ حضور نے انہیں بھی بیٹھنے کا اشارہ فرملیا۔ سرکار دوعالم علی کے سامنے ایک جھوٹا ساٹیلہ تھا، صدیق اکبراس پر بیٹھ گئے۔ پھر کچھ دیر کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عند تشریف لائے ان کے ساتھ بھی ای قتم کی باتیں ہو میں وہ مجمی ابو بكر صدیق كے پہلومیں بيٹھ گئے۔ پھر حضرت عثان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے وہ فاروق اعظم کے پہلومیں بیٹھ گئے۔ پھر رحمت عالم علیہ نے چند ککریال اٹھا کی سات یانو۔ان کوایے ہاتھ میں لیا تووہ سبحان الله کاورد کرنے لگیں۔ان کی شیج کی آواز اس طرح سائی دیے گئی جیسے شہد کی تھیوں کی بجنبصناہ بوتی

ے۔ پھر حضور ﷺ نے ان کوزمین پر رکھ دیاوہ خاموش ہو گئیں۔ پھر پچھ دیر بعداٹھایااور صدیق اکبر کے ہاتھ میں انہیں رکھ دیا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمتیلی میں بھی وہ سبحان اللہ کاور دکرتی

معفرت صدیق البرر مسی الله تعالی عنه ی کیلی جی وہ سبحان الله وورو سری رہی۔ کا الله ورو سری رہی۔ کا الله ورو سری رہیں۔ کا اللہ اللہ کی طرح الن کی آواز آتی رہی۔ کا الن سے لے کر

انہیں زمین پررکھ دیا پھر خاموش ہو گئیں پھر اٹھایا اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو پکڑا دیا۔ ان کی ہفیلی میں بھی وہ سبحان اللہ کا وردکرتی رہیں۔ پھر انہیں زمین پر کھا تو خاموش ہو گئیں۔ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرما میں وہاں بھی شیح کہتی رہیں۔ پھر ان سے لے کر زمین پر رکھا تو وہیں خاموش ہو گئیں۔ پھر حضور عظافہ نے وہ کئریاں ہمارے حوالے کر دیں۔ ہم میں سے کسی کے ہاتھوں میں انہوں نے شیح نہیں کہی۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا یہاں ذکر نہیں آیا کیونکہ آپ وہاں موجود نہیں شے۔ ارشاد نبوی کی تقمیل میں کہیں تشریف لے گئے ہوں گے۔ ارشاد نبوی کی تقمیل میں کہیں تشریف لے گئے ہوں گے۔ (1)

وہ معجزات جن کا تعلق حیوانات ہے ہے امام احمد اور نسائی نے اسناد جیدے حضر<mark>ت انس</mark> بن مالک سے روایت کیاہے کہ انصار ك ايك كحرانے كا ايك اون تھاجس پر دوياني كے مشكيزے لاد كر لاياكرتے تھے۔اس نے ا یک د فعہ سر کشی شر وع کر دی۔وہ اپنی پشت پر نہ کسی کوسوار ہونے دیتانہ سامان لا دنے دیتا۔ اس کے مالک حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کی یار سول اللہ؟ ہمار ااونث ہے جس یر ہم یانی کے مظیرے لاد کر لاتے ہیں، اب اس نے ہارے ساتھ سر کشی شروع کردی ہے منہ ہمیں این اوپر سوار ہونے دیتا ہے نہ کوئی ہو جھ لادنے دیتا ہے ،اس کی اس سر کشی سے ہمارے نخلتان اور کھیت خشک ہو رہے ہیں۔ نی کریم عظیم نے این صحاب کو فرمایا اٹھو چلیں۔اس اونٹ کے مالک کے ڈیرے پر تشریف لے گئے، حو ملی میں داخل ہوئے تو دیکھا اونث ایک کونے میں کھڑاہے۔ رحمت عالم چل کراس کی طرف گئے۔انصار نے عرض کی یار سول اللہ یہ توباؤ لے کتے کی طرح ہو گیاہے، حضور اس کے قریب تشریف نہ لے جائیں مباداوہ تکلیف پہنچائے۔حضور نے فرمایا: مجھے وہ کوئی تکلیف نہیں پہنچاسکتا۔اونٹ نے جب نی کریم کی طرف دیکھا تو دوڑ کر آیااور حضور کے سامنے سجدہ میں گر گیااور اینے منہ کا حصہ حضور کے سامنے زمین پر رکھ دیا۔ سر ور عالم علیہ نے اس کی پیشانی کے بالوں کو پکڑ لیا۔وہ بالكل تالع فرمان بن كيار حضور في اس كو تحكم دياجو كام ابين مالك كاوه يهل كياكر تا تحاده اب بھی کیا کرے۔ صحابہ کرام نے بیہ منظر دیکھا توعرض پیرا ہوئے یار سول اللہ! بیہ جانور ہے

<sup>1</sup>\_ز في د طان،" السيرة النوبيه"، جلد 3، منحه 128

اے کوئی سمجھ نہیں ہے۔اس نے آپ کو تجدہ کیا ہے۔ ہم تو عقل و فہم کے مالک ہیں جارا زیادہ حق ہے کہ حضور کو سجدہ کریں۔ رحمت عالم علیہ نے فرمایا کسی انسان کے لئے درست نہیں کہ کسی انسان کو سجدہ کرے۔اگریہ جائز ہو تا تومیں عورت کو تھم دیتا کہ وہ اپنے خاوند کو تجدہ کرے کیونکہ خاوند کاحق عورت پرسب سے زیادہ ہے۔ امام احمد اور بیبی صحح سند سے یعلی بن مرہ التھی رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا: ہم نی کریم علی کے ہمراہ شریک سفر تھے۔ ہمارا گزر ایک اونٹ کے پاس ے ہواجس پراس کے مالک یانی کے مشکیزے لاد کر لایا کرتے تھے۔ جب اس اونث نے نبی كريم كود يكها توبر برايا اور كردن كااگلاحصه زمين يرركه ديا\_ حضور رك محت يو چهااس كامالك کون ہے؟ وہ حاضر ہو گیا۔ حضور نے فرمایا ہداون مجھے فروخت کر دو۔اس نے عرض کی یار سول الله میں بطور مدید حضور کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ یہ اس خاندان کااونٹ ہے جن کے پاس اس کے علاوہ کب معاش کا کوئی ذریعہ نہیں۔ حضور نے فرمایا: اب اگریہ بات ب توسنئ تمبارے اون نے تمباری شکایت کی ہے کہ تم اس سے کام زیادہ لیتے ہواور چارہ كم كھلاتے ہو۔اس كے ساتھ اچھاسلوك كركام تھوڑالے اور چارہ زيادہ ڈال۔ دار می، براز اور بیمتی باسناد جید حضرت جابرے روایت کرتے ہیں کہ ایک اونٹ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، جب وہ حضور سے قریب ہوا تو تجدہ میں گریڑا۔ نبی کریم عظیم نے فرمایا اے لوگو اس اونٹ کامالک کون ہے؟ چند انصاری جوان گویا ہوئے یہ ہمار ااونث ہے۔ حضور علی نے یو چھااے کیا تکلیف ہے؟ انہوں نے عرض کی یار سول اللہ بین سال تک ہماس پریانی کے مشکیرے لاد کر لاتے رہے ہیں اب یہ بوڑھا ہو گیاہے، ہمار اارادہ ہے ہم اس کوؤن کردیں۔رحمت عالم نے فرمایا کیاتم مجھے بیداونٹ فروخت نہیں کر دیتے ؟ انہوں نے عرض کی یار سول اللہ میداونٹ حضور کا ہے۔ حضور نے فرمایاس کے ساتھ اچھاسلوک كرويبال تك كه اس كامقرره وقت آجائه انصارى نوجوانول في عرض كى يارسول الله اس تادان اونث نے حضور کو سجدہ کیا، ہم اس بات کے زیادہ حق دار ہیں کہ حضور کو سجدہ کریں۔ مرشد جن وانس نے فرمایا کسی انسان کیلئے میہ جائز نہیں کہ وہ کسی انسان کو سجدہ كرے۔ حضور نے اون كے مالك كو فرمايا۔ يہ تمہار ااونث تمہارى شكايت كيول كر رہاہے؟ اس كاخيال بابيد بورها موكياب تم اس كوذ كر في كااراده ركھتے مو-مالك في عرض

کی حضور نے بچ فرمایاس خداکی فتم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے میں ایسا نہیں کروں گا۔ طبرانی، حضرت این عباس رضی الله عنها ہے روایت کرتے ہیں کہ انصار میں ہے ایک شخص کے دواونٹ بتھ۔ دونوں مست ہو گئے۔انہیں اس نے ایک چار دیواری میں داخل کر کے دروازہ بند کر دیا۔ پھر وہ اللہ کے بیارے رسول کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس نے ارادہ کیا کہ حضور کو بلائے۔ نبی کریم علی چند انسار کے ساتھ بیٹھے تھے۔اس نے عرض کی یار سول الله میں ایک ضروری کام کیلئے حاضر خدمت ہوا ہول۔ میرے دواونٹ تھے وہ مت ہو گئے ہیں۔ میں نے ان کو ایک حو یلی میں داخل کر کے دروازہ بند کر دیا ہے۔ میری خواہش ہے کہ حضور میرے لئے دعافر مائیں <mark>تاکہ</mark> اللہ تعالیٰ ان کو میر افر مانبر دار بنائے۔ حضور نے سحابہ کرام کو فرمایا اٹھو میرے ساتھ چلو۔ حضور تشریف لے گئے، جب دروازہ پر بہنچ تومالک کو علم دیا کہ دروازہ کھولو۔ وودروازہ کھو لنے سے جھی کامیاد ااونٹ حضور کو تکلیف پہنچا میں۔ حضور نے بختی سے حکم دیا کہ دروازہ کھولو۔ اس نے دروازہ کھولا ایک اونث دروازہ کے باس بیٹا تھااس نے جب حضور کودیکھا تو فورا سجدہ میں گر عمیا۔ حضور نے اس کے مالک کو کہا جاؤری لے آؤ تا کہ میں اس کاسر باندھ دوں اور اس کو تیرے حوالے کر دول۔وہ جلدی ہے ری لے آیا۔حضور نے اس کوبائدھا، فرمایا لے لو۔ پھر حویلی کے آخری کنارہ پر دوسر ااونٹ کھڑ اتھااس نے جب حضور کو دیکھا تو وہ بے چون وچراسجدہ میں گر گیا۔ اس کے لئے بھی اس کے مالک کوری لانے کا تھم دیا۔ وہ لے آیا۔ حضور نے ای طرح اس اونث كاسر بائده ديااوراس كى كيل اس كے مالك كے حوالے كردى۔ آخر ميس فرمايا اذهب فانهما لايعصيانك "لے جاواب يہ تيرى نافرمانى تہيں كريں گے۔"(1) حضرت امام احمد وابوداؤد حضرت عبدالله بن جعفر سے روایت کرتے ہیں: ایک روز سر كار دوعالم عَلَيْكَة في مجمع ايخ يحي سوار كيااور ميرے ساتھ ايك رازكى بات كى اور مجمع ہدایت کی کہ کمی مخص کو بیاب نہ بتاؤں۔ قضائے حاجت کیلئے جب حضور کو پردے کی

ضرورت ہوتی تو حضور بیند فرماتے کہ کوئی مٹی کا ٹیلہ ہو جس کی اوٹ میں بیٹھ کر حضور

قضائے حاجت کریں یا تھجوروں کا حجنڈ۔ حضور قضائے حاجت کیلئے ایک انصاری کی حویلی

ك اندر تشريف لے مح وہال ايك اونث كمر اتھا۔ جب اونث نے حضور كارخ انور ديكھا تو شدت غم ہے اس کی آنکھوں میں آنسو آگئے۔ سر کار دوعالم علی کے چل کرخوداس کے پاس تشریف لاے اور سر کے قریب اس کی گرون پر اپنادست مبارک پھیر الجر حضور نے یو چھا اس کامالک کون ہے؟ایک انصاری حاضر ہوا عرض کی پار سول اللہ بیہ میر ااونٹ ہے۔ حضور نے اسے فرمایاس کے بارے میں مجھے اللہ تعالی کا ڈر نہیں آتا جس نے مجھے اس اونث کامالک بنایا ہے۔اس نے میرے سامنے شکایت کی ہے کہ تواس بھوکار کھتا ہے اور اس سے بہت زیادہ کام لیتا ہے۔ اس سلسلہ میں ایک اور روایت میں ہے کہ جب کوئی محض اس حویلی میں داخل ہو تا تواونٹ اس پر حملہ کر تالیکن جب حضور نے اس کے اندر قدم رنجہ فرمایا اور اس اونث کو بلایا تو دو دور کر آیا اور ابنامند زمین پرر کد دیا اور محفنے کے بل بیٹھ گیا۔ سر کار دوعالم علی نے اے نگیل ڈالی اور وہ لگام جس ہے اے چلایا جاتا ہے وہ اس کے سر پر ر کھ دی۔ سر کش اونٹ کی اس فرمال بر داری کود کھے کر حضور نے فرمایا۔ مَابِينَ التَمَاءِ وَالْدَرْضِ شَيْءُ الدَّبِعِلْوُ إِنَّى رَسُولُ اللهِ الدّ

عَاصِى الْجِينَ وَالْإِلْمِي -

"زمين و آسان من جو چيز بوه جائتي بي كه من الله كارسول مول سوائے سر کش جنول کے اور سوائے نافر مان انسانوں کے۔'

قاضی عیاض رحمته الله علیه نے شفاء شریف میں حضرت عبدالله بن قرط رضی الله

عنہ کے حوالے سے لکھاہے۔

ایک دفعہ عیدالاضحیٰ کے موقع پر چھ سات اونث حضور کی خدمت میں پیش کئے گئے تاكد حضور ان كى قربانى دير جب حضور ان كے پاس تشريف لائے تو وہ ايك قطار ميں کھڑے کئے گئے۔ان میں سے ہر ایک دوڑ کر حضور کی خدمت میں پیش ہو تااور اپنی گردن

پین کرتاتاکہ حضوراہے دست مبارک ہے اس کوذئ کرنے کاشرف بخشیں۔اس طرح ایک کے بعد دوسر ااپنی اپنی گردنیں حضور کے سامنے پیش کرتے رہے۔ حضرت امیر خسرو ئے کیاخوب فرمایاہ۔

ا بهد آبوال صحر امر خود نهاده بر كف باميداي كدروز يشكار خوابي آمد

"صحرا کے سارے ہر نول نے اپنے سر اپنی ہتھیلیوں پر رکھ لئے ہیں،

اس امید میں کد کسی روز حضور شکار کیلئے تشریف لا میں گے اور وہ اپنے

امام طبرانی نے زید بن ثابت سے اور حاکم نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنهم سے

روایت کیا ہے انہوں نے بتایا کہ ایک مرتبہ ایک غزوہ میں سرور عالم علطی کے ہمر کاب

تھے۔جب ہم ایک چوراہے پر پہنچے تو ہمیں ایک اعرابی د کھائی دیاجوا یک اونٹ کی تکیل اینے

سر حضور کی خدمت میں بطور نذرانہ پیش کریں۔"

ہاتھ میں پکڑے آرہاتھا۔ جبوہ قریب ہوا، کھڑا ہو گیااور عرض کی السلام علیک یا نجی اللہ۔
حضور نے اس کے سلام کا جواب ارشاد فربایا۔ اس اثناء میں ایک اور آدمی آگیا عرض کی
یارسول اللہ اس اعرابی نے میر ایہ اونٹ چرالیا ہے۔ اس وقت اونٹ نے بلبلانا شروع کردیا۔
حضور خامو شی ہے اس کے بلبلانے کو سنتے رہے پھر اس فخص کو کہا جا آ تکھوں سے دور ہو جا
یہ اونٹ گوائی دے رہا ہے کہ توجونا ہے اور یہ اعرابی اس فخص کو کہا جا آ تکھوں سے دور ہو جا
یہ اونٹ گوائی دے رہا ہے کہ توجونا ہے اور یہ اعرابی اس فخص کو کہا جا آتکھوں سے دور ہو جا
تا جا نہ حضور گھوڑے ہے اللہ علیہ کھتے ہیں سر ورانبیاء عظم کھوڑے پر سوار تھے، نماز کا وقت
آگیا، حضور گھوڑے ہے ارک اللہ فیل حتی نفرغ من صلاتنا
اگیا، حضور گھوڑے جب تک ہم نماز سے فارغ ہوں تم نے ادھر ادھر کہیں
دو گھوڑا ساکت وصامت کھڑا رہا۔
جھیٹر ول اور براز، حضرت انس بن مالک سے روایت کرتے ہیں ایک دفعہ رسول اللہ
عظم اور براز، حضرت انس بن مالک سے روایت کرتے ہیں ایک دفعہ رسول اللہ
عظم اور براز، حضرت انس بن مالک سے روایت کرتے ہیں ایک دفعہ رسول اللہ

ایک انصاری بھی حضور کے ساتھ تھے۔اس باغ میں بریوں کاربوڑ تھا، انہوں نے جب

حضور کے نبوت کے نور کا مشاہدہ کیا تو وہ سجدہ میں گر سکئیں۔اللہ تعالیٰ نے ان بے زبان و

سجدہ کریں۔ بادی برحق نے فرمایا کسی انسان کیلئے جائز نہیں کہ کسی انسان کو سجدہ کرے۔

صدیق اکبرنے عرض کی یار سول اللہ ان بریوں سے زیادہ تو مار احق ہے کہ ہم حضور کو

نادان بكريول كےول ميں بذريد البام حضور كى پيچان پيداكردى۔

بہق حضرت جاہر رضی اللہ عنہ ہے روایت کرتے ہیں کہ ایک آدمی حضور کی خدمت میں حاضر ہوا اور ایمان لایا۔ اس وقت حضور خیبر کے قلعول میں سے ایک قلعہ کا محاصرہ کئے ہوئے تھے۔وہ آدمی خیبر کے یہودیوں کا چرواہا تھا۔اس نے عرض کی پارسول اللہ میں

ان بكريول كاكياكرول؟ حضور في فرماياس ريور كامندان كے مالك كى طرف كردے پھران

کو کنگریاں مار کر بھگادے، اللہ تعالیٰ تیری امانت ان کے مالکوں تک پہنچادے گا۔ اس نے ایسا بی کیااور ہر بری اینالک کے گھر چلی گئے۔

ہر جانوراللہاوررسول کااطاعت گزار تھا۔ جس جانور کوجو تھم ملتاوہ اس کی لقمیل میں ذرا تامل نه کر تا۔

بھیڑتے کا گفتگو کرنا

امام احمد،اسناد جیدے ساتھ امام ترندی اور حاکم اسناد صحیح کے ساتھ ابوسعید خدری سے روایت کرتے ہیں: آپ نے کہاایک بھیڑئے نے بکری پر حملہ کیااور اس کو پکڑ لیا۔اس کے چرواہے کو پیتہ چلاوہ اس کے پیچھے بھا گااور وہ بمری اس کے منہ سے چھین لی۔ وہ بھیٹریا

وم کے بل بیٹھ گیااوراس نے چرواہے کو کہا۔

ٱلاَ تَتَعِي اللهُ تَأْذِعُ مِنْ تِرَرُقِ سَاقَهُ اللهُ إِلَى " تمہیں خدا کاخوف نہیں،اللہ تعالیٰ نے جورزق میری طرف بھیجا،وہ

تم نے چھین لیا۔"

چرواما کہنے لگا۔

دِئْكُ مُقْيِرِ عَلَى ذَنَيِهِ يُكِلِّمُنِي بِكَلَامِ الْإِنْسِ

"ا \_ لو گود کیموایک بھیڑیاا پی دم پر بیٹھا ہے اور انسانوں کی طرح گفتگو

کیاالیا تعجب انگیز واقعہ تم نے پہلے دیکھاہے۔

بھیڑیا پھر بولا۔اے ناوان میں اس سے بھی زیادہ تعجب انگیز بات تہمیں ساتا ہوں۔

عُمَدُ رَبُولُ اللهِ فِي النَّغُلَاتِ بَيْنَ الْحَرَّتَيْنِ "محمد الله کے رسول ہیں جوان نخلستانوں میں تشریف فرماہیں۔" نُحُوِّتِ ثُلِنَاسَ عَنْ نَبَامًا قَلْ سَبَقَ وَمَا يَكُونَ بَعْدَ ذَلِكَ "لوگول كو گزرى مولى باتي بتات بين اور آئنده جو مونے والا باس سے آگاہ كرتے بين۔"

دوسر کاروایت ہے۔

ابوسعید خدری فرماتے ہیں۔

اس کے بعد چرواہا پنے ریوڑ کوہائک کرمدید طیبہ حاضر ہوا۔ پھررسول اکرم کی خدمت میں حاضر ہوا اور ساراواقعہ سنایا۔ حضور علی نے تھم دیا الصلوة جامعة مجر حضور باہر تشریف لائے اور اعرائی کو فرمایا جب مسلمان یہال آئی توجوتم نے دیکھاوہ انہیں بتانا تاکہ

وہ خُوش ہو جا عمی اور ان کے ایمان میں اضافہ ہو۔

جب مسلمان متحد میں جمع ہو گئے تواعر الی نے سار اواقعہ انہیں سالا۔ (1)

ایک دوسری روایت میں ہے وہ چرواہا یہودی تھا۔ حضور کی خدمت میں حاضر ہوا،
اسلام قبول کیااور حضور کوسارے واقعہ گیا اطلاع دی۔ حضور نے تقدیق کی پھر حضور نے
فرمایا یہ قیامت کی نثانیاں ہیں۔ قریب ہے کوئی شخص اپنے گھرے نکل کرسفر پر جائے گا
جبواپس آئے گا تواس کے جوتے اور اس کی چھڑی اے بتائے گی جو پچھ اس کے اہل خانہ
ن اس کی غیر میں کے بعد ہے اور اس کی چھڑی اے بتائے گی جو پچھ اس کے اہل خانہ

نے اس کی غیر حاضری میں کیاہے۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ حضرت ابوہر ریرہ فرماتے ہیں۔

بھیڑ ئے نے چرواہ کو کہا کہ تواپنے ریوڑ کی حفاظت میں نگا ہوا ہے اور اس نبی مکرم کی خدمت میں صاضر نہیں ہوتا جس سے بڑا نبی اللہ تعالی نے مبعوث نہیں فرمایااور اس کے اور تیرے در میان صرف ایک گھاٹی ہے جو تو نے عبور کرنی ہے۔ اگر تواسکی خدمت میں حاضر ہوگا تو تمہیں اللہ کے لشکروں میں داخل کر لیا جائے گا۔ اس چرواہے نے کہا میری بھیڑوں کا کون محافظ ہوگا۔ بھیڑ ہے نے کہا تیرے والی آئے تک میں ان کی حفاظت کروں گا۔ اس

<sup>1</sup>\_زني د حلان، "السير قالنويه"، جلد 3، صفحه 135

جرواب نے اپنار یوڑ بھیڑ ئے کے حوالے کر دیا پھر حضور کی خدمت میں حاضر ہو کر سارا واقعہ سنایا اور اسلام قبول کیا۔ حضور نے اسے فرمایا اب تم اپنے ربوڑ کے پاس جاؤتم اس محفوظ پاؤ گے، اس میں سے کوئی بھیڑ ضائع نہیں ہوگ۔ جب واپس آیا اس نے ربوڑ کو بحفاظت بایا۔ اس نے اپنے ربوڑ سے ایک بکری ذبح کی اور بھیڑئے کے سامنے رکھ دی۔

قاضى عياض شفاشريف مين ايك بحيرية كى مُقتلُوكا واقعه لكهت مين-

ابن وهب سے مروی ہے ایک بھیڑ کے نے ابوسفیان بن حرب اور صفوان بن امیہ سے ان کے اسلام قبول کرنے سے پہلے گفتگو کی تھی۔ دواس طرح کہ ان دونوں نے دیکھا

کہ ایک بھیڑیاایک ہرنی کو پکڑنے کیلئے اس کا تعاقب کررہاہے۔اس وقت وہ ہرنی حدود حرم سے باہر تھی۔ جب وہ بھیڑیا اس ہرنی پر جھیٹا تو وہ ہرنی دوڑی اور حدود حرم میں واخل

ہو گئے۔ جب حدود حرم میں داخل ہوئی تو بھٹر یے نے اس کا تعاقب ترک کر دیااور واپس مڑ گیا۔ان دونوں نے جب بیہ منظر دیکھا تو بڑے جیران ہوئے۔اس بھٹر سے نے جبان کی جیرت زدہ ہونے کی بات سی تو دہ بولا۔اس سے بھی تعجب انگیز بات بیاہے کہ محمد ابن

عبدالله (عطیه) مدینه طیبه میں تهمیں جنت کی طرف بلا رہاہے اور تم دوزخ کی طرف دعوت دے رہے ہو۔

ابوسفیان نے صفوان کو کہالات وعزیٰ کی قتم!اگریہ قصہ اہل مکہ کو جاکر سناؤں تو وہ اپنا دین چھوڑ کر اسلام قبول کرلیں۔(1)

گدھے کا گفتگو کرنا

ابن عساكرنے ابن عمر رضى الله عنها بروايت كيا ہے۔

جب حضور کریم علی نے خیبر کے قلعوں کو فتح کر لیا تو حضور نے ایک کالے رنگ کا گدھاد یکھا۔ سر کار دوعالم علیہ نے اس گدھے سے بات کی اور اس نے حضور سے گفتگو گی۔ رحمت عالم نے اس سے بع چھا تیرانام کیا ہے؟ قال یزید بن شہاب پھر اس نے کہااللہ

ر حمت عام نے اس سے بوچھا تیرانام کیا ہے؟ قال یزید بن شہاب چراس نے لہااللہ تعالی نے میرے داداکی نسل سے ساٹھ گدھے پیدا کئے۔ان میں سے ہر ایک پر اللہ کے نبی نے سواری کی۔ مجھے بھی توقع تھی کہ حضور مجھ پر سواری فرمائیں گے کیونکہ میرے داداک

<sup>1</sup>\_زني د طان، "السيرة النويه"، جلد 3، صفحه 136

نسل سے میر سے بغیر کوئی اور نہیں رہا اور انہیاء میں سے حضور کے بغیر کوئی نہیں رہا۔
حضور کی ملکیت میں آنے سے پہلے میں ایک یہودی کی ملکیت تھا، جان بو جھ کر پھسلا
کر تا تھا۔ وہ مجھ کو بھوکار کھتا اور میری پیٹھ پر ضربیں لگا تا۔ سر کار دو وعالم علی ہے نے فرمایا
اُنتَ بَعفُورُ تو یعفور ہے۔ یعفور ہرنی کے بچے کو کہتے ہیں۔ اس کی تیزر فراری کی وجہ سے
اسے اس نام سے موسوم کیا گیا۔
نی مکرم علی کو کہا تا ہو تا تو یعفور کو سیجتے جاؤ فلال کو بلالاؤ۔ وہ سیدھا

اس محض کے گھرکے دروازے پر پہنچتا، اپنے سرے اس کے دروازے پر ککر مارتا، جب صاحب خانہ باہر آتا تواشارہ کرتا کہ تمہیں حضور نے یاد فرمایا ہے۔ جب حضور کا وصال ہوا

تو وہ ایک کنو مکی پر آیا، حضور کے فراق نے ا<mark>ے ا</mark>ز حد پریشان اور غمز دہ کر دیا تھا، اس نے اس کنوئمیں میں چھلانگ لگا کرایٹی زندگی کا خاتمہ کر دیا۔

## گوه (سوسار) كاايمان لانا

یہ خطی میں رہنے والا جانور ہے۔ ابن خالویہ کی تحقیق کے مطابق یہ پانی نہیں پتا۔ اس کی عمر سات سوسال سے زائد ہوتی ہے۔ کہا جاتا ہے چالیس دن کے بعد صرف ایک قطرہ پیشاب کرتا ہے۔ اس کا کوئی دانت نہیں گرتا۔ اس کے دانت علیحدہ علیحدہ نہیں بلکہ ایک بی ککڑا ہوتا ہے۔

اس حدیث کو جلیل القدر ائمہ حدیث نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما ہے روایت کیا ہے۔ ان جلیل القدر محدثین میں بیعتی، طبر انی، حاکم، ابن عدی اور دار قطنی ہیں۔ یہ حدیث سیدنا عبد اللہ بن عمر ہے مروی ہے۔ فرماتے ہیں ایک روزنبی کریم علی این حجابہ کرام کی ایک محفل میں رونق افروز بتھے۔ بنی سلیم قبیلہ کا ایک بدو حاضر خدمت ہوا۔ اس نے ایک

ایک سن میں رون امرور ہے۔ بن کیم بیدہ ایک بروق سر صد سے اور اس سے بیت سوسار کا شکار کیا تھا اور اس کو شکار کے بعد اپنی آسٹین میں چھپالیا تھا۔ اس کا ادادہ تھا کہ اپنے گھر جاکر اس کو خوب بھونے گا اور اے کھائے گا۔ جب اس نے صحابہ کرام کی جماعت کو دیکھا تو پوچھا یہ کون بیں ؟ انہوں نے جواب دیا اللہ کے نبی بیں۔ دار قطنی کی روایت میں ہے اس نے پوچھا "من ھولاء الحماعة یہ کون ساگر وہ ہے؟ اے کہا گیا کہ بیدوہ محض ہے جو

سے خیال کرتا ہے کہ وہ اللہ کانبی ہے۔ وہ ہد و حضور کی خدمت میں حاضر ہوا اپنی نادانی اور میہ خیال کرتا ہے کہ وہ اللہ کانبی ہے۔ وہ ہد و حضور کی خدمت میں حاضر ہوا اپنی نادانی اور

جہالت کے باعث یول گویا ہوا۔

يَا مُحَمَّدُ مَا اشْتَمَكَتِ النِّسَاءُ عَلَى ذِي كَهُجَةِ ٱكُنْ بَمِنْكَ وَلَا أَنْ الْمَابَمِنْكَ وَلَا آنَ الْمَابَ الْعَبُولَ لَقَتَلْتُكُ وَسَرَّرُمُ النَّاسَ الْعَبُولَ لَقَتَلْتُكُ وَسَرَّرُمُ النَّاسَ الْعَبُولَ لَقَتَلْتُكُ وَسَرَّرُمُ النَّاسَ الْعَبُولَ لَقَتَلْتُكُ وَسَرَّرُمُ النَّاسَ الْعَبُولَ لَقَتَلْتُكُ وَسَرَّرُمُ اللَّاسَ

"اس نے کہا۔ آج تک عور توں نے جتنے بچے جنے ہیں آپ سے زیادہ کذب بیانی کرنے والا کوئی نہیں۔ اگر مجھے یہ خطرہ نہ ہو تا کہ مجھے اہل عرب عجول (جلد باز) کہیں گے تو میں آپ کو قتل کر دیتااور آپ کو

قل كرك تمام لوگول كوخوش كرديتا-"

حضرت فاروق اعظم خدمت اقدس میں حاضر تھے، عرض کی۔ "یکادَسُولُ اللهِ وَعَیْنَ اَقْتُلُهُ اُ الله کے پیارے دسول مجھے اجازت دیں کہ میں اس گتان کاسر قلم کردوں۔ اس کریم آتا نے فرمایا اے عمر! تنہیں پتہ نہیں کہ حلیم کا کتنااو ٹچا مقام ہے گا دکائ یکون نہیٹیًا اس گفتگو کے بعدوہ بدو حضور کی طرف متوجہ ہوااور ایٹی آشین سے گوہ نکال کر

كبنے لگا۔

وَاللَّاتِ وَالْعُزِّى لَا المَنْتُ بِكَ أَوْيُوْمِنَ هٰ فَاالضَّبُ "جب تك يد كوه آپ پرايمان ندلائے، لات وعزىٰ كى قتم ميں هر گز آپ

ب سے معنے روہ پ پر بیان مدوں کے اور طرب ہے۔ پرایمان نہیں لاؤں گا۔اس نے اس گوہ کو حضور کے سامنے بھینک دیا۔"

اس دا می حق عظی نے فرمایا۔ یکافکٹ :اے گوہ!اس گوہ نے قصیح عربی میں اس کا جواب دیا جے تمام اہل محفل نے سنااور سمجھا۔ پھر اس نے کہا۔

ل من عنااور جما۔ پران کے تہا۔ لَکِنَّكَ وَسَعَدُمْكَ يَا ذَمْنَ مَنْ وَافَى الْقَدَامَةَ

" میں حاضر ہوں تمام سعاد تیں اور ار جمندیاں حضور کے قد موں میں

ہیں۔اے قیامت کے قریب آنے والوں کی زینت۔" پھر حضور نے یو چھا مین تعین کا توسس کی یو جاکر تاہے۔

اس نے جواب دیا۔

ٱلَّذِي فِي السَّمَاءِ عَرْشُهُ وَفِي الْكَرْضِ سُلْطَانُهُ وَفِي الْبَحْرِ سَبِيلُهُ وَفِي الْجُنَّةِ دَحْمَتُهُ وَفِي النَّادِعِقَابُهُ "میں اس کی عبادت کرتا ہوں جس کا عرش آسان میں ہے، جس کی بادشانی زمین میں ہے، جس کا راستہ سمندر میں ہے، جس کی رحمت جنت میں ہے۔ " جنت میں ہے۔ اور جس کا عماب آگ میں ہے۔ " پھر رحمت عالم نے اس سے یو چھا۔ وکھٹی آگا میں کون ہوں۔

اس نے جواب دیا۔

ڒۺُٷؙڒؾؚٵڵۼڵؽؠؽڂٵؾۘۘۉؙٳڵؽؚۧؠؠٙؽؘڠٙڎٲڣٚڵڗؘۘڡۜؽۜڞؾۜۊۘڬ ۮڂٵڹڰؖڞڴڒۜؠڬ؞

"آپرب العالمين كرسول بين خاتم النبيين بين جس نے آپ كى تصديق كى وه دونوں جہانوں ميں كامي<mark>اب</mark> ہوا۔ جس نے جھٹلايا وہ خائب

وخاسر ہوا۔"

ا پی گوہ سے اللہ تعالیٰ کی تو حید اور حضور کی رسالت کی گواہی سن کروہ بدو حلقہ بگوش اسلام ہو گیا۔ دار قطنی اور ابن عدی نے بیراضا فیہ کیاہے۔

ہ ملا کہ ہو تیا۔ دار مسلم اور این ملاق کے بیادات کہ گوہ کی یہ شہادت مننے کے بعداس نے کہا۔

اَشْهَدُ اَنْ كُرُ اللهُ اللهُ وَاَتَكَ رَسُولُ اللهِ حَقَّاً (1)
" مِن كواى ديما مول كه الله تعالى ك بغير كوئى عبادت ك لا أَق نبيل

اور آپالله تعالیٰ کے سےرسول ہیں۔"

پھر کہا۔

لَقَدُ أَتَيْتُكَ دَمَاعَلَى وَجُرِ الْدَرْضِ أَحَدُ هُوَ أَبْعَضُ الْكَ مِنْكَ "جب مِن حضور كى خدمت مِن حاضر موا، روئ زمين بركوكى فخض

ایبانہ تھاجو حضور سے زیادہ جھے ناپسند ہو۔'' سر در سرور سر مرسر میں ور بیسر و میں

وَاللّٰهِ لَاَنْتُ السَّاعَةَ أَحَبُّ إِلَى مِنْ نَفْيِى وَوَلَاِئْ "اباس وقت بخدا آپ مجھے میری جان سے اور میری اولاد سے بھی

زياده محبوب ہيں۔"

پھراس نے عرض کی۔

1\_زني د حلان، "السيرة النوبيه"، جلد 3، صفحه 138

قَدُّامَنَ بِكَ شَعْمِى كَ تَبَثْمِى وَ دَاخِلِ وَخَارِجِي فَسِمِى وَ وَعَكَرِنِيَتَيْ مَ

"اس وقت میرے جمم کا ہر بال، میرے جمم کا چڑہ، میر اداخل اور خارج، باطن اور ظاہر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور آپ کی رسالت پر ایمان لے آیاہے۔"

ر حمت عالم علیہ نے اعرابی کی یہ قصیح و بلیغ باتیں سن کر فرمایا۔

ٱلْحَمَّدُ يِتْمِ الَّذِي هَدَاكَ إِلَى هَذَا الدِّيْنِ الَّذِي يَعْلُو وَلَا لَيْ اللَّذِي الَّذِي يَعْلُو وَلَا لُعِلْ عَلَيْ اللَّذِي الَّذِي يَعْلُو وَلَا لُعِلْ عَلَيْهِ إِلَى هَذَا الدِّيْنِ الَّذِي يَعْلُو وَلَا

"ساری تعریفیں اللہ تعالیٰ کے ل<mark>ئے ہی</mark>ں جس نے تخبے اس دین حق کو قبول کرنے کی توفیق عطافر مائی، جو دین ہمیشہ عالب وسر بلند ہو تا ہے اس کو مغلوب نہیں کیاجا سکتا۔"

پھر فرملیا۔

نماز کے بغیر اللہ تعالی دین کو قبول نہیں کر تا۔ قر آن کریم کی تلاوت کے بغیر نماز قبول نہیں۔ پھراس نے عرض کی وہ قر آن سکھا ہے۔ معلم انسانیت رحمت عالم علی ہے اس سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص کی تعلیم دی۔ وہ قر آن کریم کی ان چھوٹی سور توں کو سن کر جیران رہ گیا کہ میں نے کوئی شعر اس سے زیادہ خوبصورت نہیں سنا۔ حضور نے فرمایا ہے رب العالمین کا کلام ہے، شعر نہیں ہے۔ اگر تو سورہ اخلاص ایک مرتبہ پڑھے گا تو تجھے قر آن

کریم کے تیسرے حصہ کی تلاوت کا ثواب ملے گا، اگر دو بار پڑھے گا تو قر آن کی دو تہائی پڑھنے کاثواب ملے گااوراگر تین بارپڑھے گا توپورا قر آن تلاوت کرنے کاثواب ملے گا۔ وہ جیرت زدہ ہو کر کہنے لگا۔

رِنعُمَّ الْإِللهُ الْهُنَا - يَقَّبَلُ الْيَسِيْدِ وَيُعْطِى الْكَيْنِيْرَ "ماراخدا بهترين خداب- تحورُى چيز قبول فرماتا ب،اس كے بدلے على برداجرديتا بے." ميں برداجرديتا بے۔"

پھر ہادی پر حق نے پو چھا تہارے پاس مال ودولت ہے؟

اس نے کہا میرے قبیلہ بی سلیم میں مجھ سے زیادہ مفلس اور منگدست کوئی نہیں۔

حضور علیہ نے صحابہ کو تھم دیا کہ اس کی مالی امداد کریں۔ صحابہ نے اس پر اپنے عطیات کی

كى يار سول الله! ميس اس اعر ابي كوايك او نتنى ديتا مول جودس ماه كى كالبحن ب اور غزوه تبوك

حفرت عبدالرحمٰن بن عوف رضی اللہ عنہ بھی حاضر خدمت تھے، انہول نے عرض

بارش کردی بہال تک کہ وہ دولتند ہو گیا۔

میں حضور نے مجھے عطافر مائی تھی۔ وہ اتن تیزر فارے کہ اگر آخر میں ہو توسب سے آگے نكل جاتى ہے، كوئى اور او نثنى پيچھے سے اس كومل نہيں سكتى۔ یہ اللہ کے راستہ میں پیش کر کے اس کا قرب حاصل کرناچا ہتا ہوں۔ یہ بختی اونٹ سے كم ہے اور عربي اونٹ سے اعلیٰ ہے۔ سر كار دوعالم عليہ في حضرت عبد الرحمٰن كى بات س کر فرمایا تم نے جواو نٹنی دی ہے اور اس کی خوبیال بیان کی ہیں، کیااب میں مجھے اس چز کی خوبیال نہ بتاؤں جواس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ تھے عطافرمائے گا؟ عرض کی ضرور مہر پانی فرما عیں۔ حضور نے فرمایا۔ لَكَ نَاقَةٌ قِنْ دُرَّةٍ جُوفًاءً قَوَائِهُمَا مِنْ زَمْرُدُ أَخْضَ وَعَنْقُهَا مِنْ زَبْرْجَبِ أَصْفَى وَعَلِيْهَا هُودَجُ وَعَلَى الْهُودَجِ السُّنَّدُ سُ وَالْإِسْتَةُ بِنُ تُعُزُّمِكَ عَلَى الصِّهَ إِلَى كَالْبُرْقِ الْخَاطِفِ-"الله تعالیٰ تجھے الی او نمنی عطافرمائے گاجو موتیوں سے بنی ہوگی۔ جس کے پاؤل سبز زمر د کے ہول گے۔جس کی گردن زر دز برجد کی ہو گی۔ جس کے اور حودج ہوگا اور حودج کے اوپر سندس اور استبرق کی عادری ہول گا۔وہ مجھے اٹھا کربل صراطے اس تیزی سے گزرے گ کہ جس طرح بکلی کوندتی ہے۔ د نیوی اور اخروی سعاد تول ہے اپنی جھولیاں بھر کرید اعرابی رخصت ہوا۔ راستہ میں اسے بن سلیم قبیلہ کے ایک ہزار نوجوان ملے۔ وہ سارے او نول پر سوار تھے۔ ہر ایک کے ہاتھ میں ایک نیز ہاور تکوار تھی۔اس اعر الی نے ان سے بوچھا کد هر جارہے ہو؟انہوں نے بتلاكداس كے ياس جويدد عوىٰ كرتا ہے كدوہ في ہے۔ اعرابي نے كبا- أيشهن أَن كَرَالْهُ إِلَا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا السُّولُ اللهِ يعنى اس في إنى قوم كى بهادرول كوبتاياكم من توان

کے ہاتھ پر اسلام کی بیعت کر آیا ہوں۔ انہوں نے کہاتم گر اہ ہوگئے ہو۔ اس نے اپناسارا واقعہ تفصیل سے سنایا۔ اس کی برکت سے یک زبان ہو کرسب نے کہالگہ اللّٰہ اللّٰه محکمتگ دیں واقعہ تفصیل سے سنایا۔ اس کی برکت سے یک زبان ہو کرسب نے کہالگہ اللّٰہ اللّٰه محکمت کی دور نے بڑے شوق سے استقبال کیا۔ وہ اپنے اونٹوں سے اتر سے اور سب ایک ساتھ کلمہ شریف کا ذکر کرنے لگے۔ پھر انہوں نے عرض کی یارسول اللہ ہمیں پچھ فرمائے جس کی ہم تعمیل کریں۔ آپ نے فرمایا خالد بن ولید کے پر چم کے نیچے اسم ہو جانا۔

حضرت ابن عمر جواس حدیث کے راوی ہیں وہ فرماتے ہیں کہ سر ور عالم کی حیات طیبہ میں ایسا کبھی نہیں ہوا کہ اہل عرب یا عجم ہے ایک ہزار کے گروہ نے یک بارگی رحمت عالم میلانچ کے دست مبارک پر اسلام قبول کیا ہو۔ عقصہ کے دست مبارک پر اسلام قبول کیا ہو۔

علامه زين وحلان اس حديث كوبيان كرتي جوئ فرمات بير

بعض لوگوں نے اس حدیث کو ضعیف کہا ہے اور بعض نے تو یہ دعویٰ کیا ہے کہ یہ موضوع ہے لیکن دونوں ہاتیں مر دور ہیں۔ اس کو کیو نکر موضوع یاضعیف کہا جاسکتا ہے جبکہ ان محدیث بین نے اس حدیث تھے، جن کو جبکہ ان محدیث تار کیا جاتا تھا اور جو بڑی شان کے مالک تھے۔ جیسے ابن عدی، بینی ، یہ لوگ ہم گزکی موضوع حدیث کی روایت کرنے کے روادار نہیں اور دار قطنی و کیا ہیں گئا، یہ اور یہ حدیث جو حضرت ابن عمر ہے روایت ہے، یہ کئی طریقوں سے مروی ہے۔ اس حدیث کو ابو لیم اور ابن عماکر نے حضرت علی مرتفنی سے روایت کیا ہے۔ ابن جوزی نے ابن عباس سے روایت کیا ہے۔ ابن جوزی نے ابن عباس سے روایت کیا ہے۔ ابن جوزی نے ابن عباس سے روایت کیا ہے۔ ابن جوزی نے ابن عباس سے روایت کیا ہے۔ ابن جوزی نے ابن عباس سے روایت کیا ہے۔ یہ حدیث ام المو منین عائشہ صدیقہ اور ابو ہر یہ وہ ہے مروی ہے۔ علی مرقبی نے نصلہ کا یوں اظہار کرتے ہیں۔

غَايَةُ الْاَمْرِاَنَ بَعِضَ الطُّرُقِ ضَعِيفَةٌ لَكِنَّهَا يُعَوِّى بَعُضُهَا بَعْضًا وَاللهُ أَعْلَهُ "كيونكه بيه كثير طرق سے مروى ہے۔ ہوسكتا ہے كه اس كى كوئى سند ضعف ہوليكن بيه كثير طرق ايك دوسرےكى تائيد كرتے ہيں۔"

ہرنی کا گفتگو کرنا

اس معجزہ کوامام بیہ فی نے حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت کیاہے اور اس روایت کے متعدد طرق ہیں جوایک دوسرے کی تقویت کررہے ہیں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ اس روایت کا اصل ہے،اس لئے اسے حسن لغیرہ کہا جاتا ہے۔ قاضی عیاض رحمتہ الله عليد نے ام المومنين حضرت ام سلمه سے اس حديث كوروايت كيا ہے اور اس روايت میں کوئی ایساصیغہ استعال نہیں کیاجواس کی سند کے ضعیف ہونے کی طرف اشارہ کر تا ہو۔ یہ ساری چیزیں اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ بیہ سند قوی ہے اور جن لوگول نے اسے ضعیف کہاہےان کی کوئی اہمیت نہیں۔ابو تعیم نے دلائل نبویہ میں لکھاہے کہ اے حضرت انس نے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا ہے ر<del>وایت</del> کیا ہے۔ حضرت ام المومنین ام سلمہ کی بیان کر دہ حدیث آپ کے سامنے پیش کر تا ہوں۔ آپ فرماتی ہیںا یک روز سر کار دوعالم ﷺ صحر امیں تشریف فرمانتھ،اچانگ بیہ صدابلند ہوئی يارسول الله يارسول الله يارسول الله احضورف آواز كي طرف توجه فرمائي ديما يك مرنى ب جس کوری سے باندھ دیا گیا ہے اور ایک اعرابی اس کے قریب کیڑا تان کر دھوپ میں سور ہا ہے۔ نی رحت علیہ ناس برنی سے دریافت کیا ما حاق بلی تمہیں کیا تکلیف ہے؟ اس نے عرض کی: اس اعرابی نے مجھے شکار کیاہے، میرے چھوٹے چھوٹے دو بیجے اس پہاڑ میں ہیں۔ حضور آزاد فرمائیں تاکہ جاکر دودھ پلا آؤل پجرلوث آؤل گی۔ حضور نے فرمایا واقعی تم لوٹ آؤگی؟اس نے عرض کی اگر لوٹ کرنہ آؤں تواللہ تعالی مجھےاس عذاب سے دوجار کرے جولگان وصول کرنے والوں کے لئے مقرر ہے۔ حضور نے اس کی رسی کھولی وہ دوڑتی ہوئی چلی گئی اور اپنے بچول کو جا کر دودھ پلایا پھر تھوڑی دیر بعد حضور کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ نی کریم علی نے سلے کی طرح اے باعدہ دیا۔ است میں اعرابی بیدار ہوا حضور کو کھڑے دیکھ کر عرض کرنے لگا آلک تحاجیۃ اے اللہ کے رسول کوئی تھم ہے، فرما عیں۔ حضور نے فرمایاس ہرنی کو آزاد کر دو۔اس نے تغیل کی اور اسے آزاد کر دیا وہ دوڑتی ہوئی صحر اکو طے کرنے لگی۔وہ شدت مسرت سے اینے یاؤل زمین پرماررہی تھی اور كبرى تمى الشهدان تكاله إلاالله وأتك رسول الله کہی روایت طبر انی نے اور حافظ منذری نے التر غیب والتر ہیب میں باب الزکوۃ کے عنوان کے تحت درج کی ہے۔ خاوی نے اس حدیث کا انکار کیا ہے لیکن آخر میں لکھا ہے۔

لککتّ کی فی الجیمُلَّة وَادِدُ فِی عِدَدِق آخادِیْت یَدَّقُونی بَعْضَهُا

بعضاً

"کہ یہ حدیث بہت کی کتب میں مخلف طرق سے مروی ہے اور یہ طریق سے مروی ہے اور یہ طریقے ایک دوسرے کی تقویت کا باعث بنیں گے۔

شخ الاسلام ابن حجر نے المحقر مصنفہ ابن حاجب کی احادیث کی تخ تے کرتے ہوئے اس حدیث یہ ہے۔

صدیدہ کی تخ تے کہ سے علامہ ابن کی کہتے ہیں۔

حدیث کی تخ تا کی ہے۔علامہ ابن بکی کہتے ہیں۔ سروع کی تاریخ اور ان کی کہتے ہیں۔

حَدِينَتُ نَسَيْدِيجِ الْحَطَى وَ تَتَكِيلِهُم الْغَزَالَةِ وَإِنَّ لَقَرَيْكُونَا الْيَوْمَمُتَوَاتِرَيْنِ لَعَلَّهُمَاتُوا تَزَا إِذْ ذَاكَ

"که کنگر یوں کی تشیع کہنے اور ہر ن کی گفتگو کرنے والی احادیث اگر چہ ہمارے زمانہ میں متواتر نہیں لیکن پہلے وہ درجہ تواتر کو پینجی ہو کی تھیں۔"

اس مدیث کے بارے میں حافظ ابن جرف اینافیصلہ بایں الفاظ ذکر کیا ہے۔ وَالَّذِي اَتُولُهُ إِنَّهَا كُلَهَا مُشْتَهِ مَرَةً بَيْنَ النَّاسِ وَاللهُ مُبْعَالَهُ

أَعْلَمُ- اللهِ اللهِ

"اس حدیث کے بارے میں میری رائے بیہ ہے کہ اس کے سارے طرق لوگوں میں مشہور ہیں۔ حقیقت حال کو اللہ سجانہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔"

جن صحابہ سے بیہ حدیث مروی ہے ان میں سے بعض کے اساء گرامی پیر ہیں۔ ام المو منین امرسلی منی اللہ عنها زلان سے طبر انی نرالکسہ میں اور الا

ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا: ان سے طبر انی نے الکبیر میں اور ابو تعیم نے اپنے دلائل میں بیہ حدیث روایت کی ہے۔

انس بن مالک: ان سے الطبر انی فی الاوسط اور ابو تعیم نے مربی کے طریقہ سے نقل کیا ہے۔ علامہ سیوطی فرماتے ہیں اس کی روایت میں اغلب بن تمتیم راوی ہے یہ ضعیف ہے لیکن کیونکہ ریہ حدیث متعدد طرق سے مروی ہے جو اس بات کے گواہ ہیں کہ اس واقعہ کی

کوئیاصل ہے۔

ابوسعیدالخدری: ان سے امام بیبی نے روایت کی ہے۔ زید بن ارقم: ان سے بھی امام بیبی اور ابو نعیم نے بیہ حدیث روایت کی ہے۔ امام بیبی اس حدیث کے بارے میں کہتے ہیں اس کے متعدد اسناد ہیں اور ایک دوسر سے کی تائید کرتے ہیں اس لئے اس کا درجہ حسن لغیرہ ہے۔ (1) شیر کی فرمانبر داری

حضرت امام بخاری اپنی تاریخ اور بیبی اپنی سنن میں روایت کرتے ہیں۔
رحمت عالم علی کا ایک غلام تھا جس کا نام سفینہ تھا۔ حضور سید عالم علی کے انہیں حضرت معاذی طرف بھیجاجو اس وقت یمن کے امیر تھے۔ راستہ میں ثیر سامنے آگیا۔ اس فر حسان پر حملہ کرنے ہوئے فرمایا۔
نے جب ان پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا تو آپ نے اس ثیر کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا۔
اُنا سَیفِیْتُ ہُمُونی دَسُولِ اللّٰہِ صَلّٰ اللّٰہ عُلَیْہِ وَسَلّٰکُوکی کُیْتَا اَبْ
اُنا سَیفِیْتُ ہُمُونی دَسُولِ اللّٰہِ صَلّٰ اللّٰہ عُلَیْہِ وَسَلّٰکُوکی کُیْتَا اَبْ
اُن سَیفِیْتُ ہُمُونی دَسُولِ اللّٰہِ صَلّٰ اللّٰہ عُلَیْہِ وَسَلّٰکُوکی کُیْتَا اِبْ

میرے پاس حضور کاگرای نامہ بھی ہے۔" اللہ تعالی نے اس شیر کوالہام کیا، وہ سفینہ کے کلام کو سمجھ گیااور راستہ ہے ہٹ گیا۔ امام بہبی اور بزاز کی ایک روایت ہے" جے الن دونوں نے صبح قرار دیاہے اور امام سیو طی نے

ان دونوں کی روایتوں کو صحیح کہاہے "کہ سفینہ ایک کشتی میں سمندر کو عبور کررہاتھا۔ آندھی کی وجہ سے کشتی ٹوٹ گئے۔ بڑی مشکل سے ایک نواحی جزیرہ میں جا پہنچے۔ وہاں ایک شیر کھڑا

تھا۔ حضرت سفینہ کہتے ہیں میں نے اے کہا کتا موفی دسول اللہ ﷺ اے جگل کے بادشاہ! میں رسول اکرم کاغلام ہوں وہ میرے آگے آگے چل دیااور اپنا کندھا ہلا ہلا کر اشارہ

ر تار ہااور مجھے اس سڑک پر پہنچادیاجو میری منزل کی طرف جاتی تھی۔(2)

حیوانوں کی اطاعت اور فرما نبر داری کے بارے میں بیٹار روایات ہیں کیکن ہم نے چند مشہور روایات کوذکر کرنے پر اکتفاکیا ہے۔ کامڈٹ شبھتا نکا دینتانی آغلی

<sup>1</sup>\_ جية الله على العالمين، جلد2، صغي 29-28

<sup>2</sup>\_الينا، مني 34

## حبيتم زدن ميں اجببی زبانوں کاماہر بنادیا

ہادی برحق علی نے جب سلاطین زمانہ کی طرف اسلام کی دعوت دیے کیلے اپنے گرامی نامے اپنے سفراء کے ہاتھ بھیجے توایک دن چھ سفیر مختلف اطراف میں بھیجے گئے۔ان

تمام سفراء کا تعلق جزیرہ عرب سے تھا۔ یہ صرف عربی زبان جانتے تھے، دوسری زبانوں ے مطلقا ناوا قف سے لیکن ہادی ہر حق علیہ نے جس سفیر کو جس ملک کی طرف بھیجااللہ

تعالی نے اپ محبوب کی برکت سے ال زبانول کا نہیں ماہر بنادیا۔ جب وہ اپ مقررہ ملکول میں پہنچے توبڑی بے تکلفی اور روانی ہے وہاں کی زبان کو سجھتے اور بولتے تھے۔حضور کی ایک

نگاہ کرم نے ال کوال زبانوں کاماہر بنادیا۔

ید روایت علامہ واقدی نے بیان کی ہے۔ بعض علاء جرح و تعدیل نے ان کی بردی تعریف کی ہاور بعض نے ان پر طرح طرح کے اعتراضات کے ہیں۔علامہ شہاب خفاجی

ان کے بارے میں لکھتے ہیں۔ علامہ واقدی کے ثقہ اور قابل اعتاد ہونے کیلئے صرف یہی بات کافی ہے کہ امام شافعی

رحمتہ الله علیہ ان سے روایت کرتے تھے۔ امام شافعی کا روایت کرنا ہی ان کو تمام ایسے الزامات ، مبر اكر ديتا بجو مختلف لوگول نے ال ير لگائے ہيں۔

امام ذہبی، ابن سید الناس اور ان کے علاوہ دیگر علاء جرح و تعدیل نے ان کے بارے

میں جوتر اجم کھے ہیں ان میں ان کی جلالت شان کی بڑی تعریف کی ہے۔

اخبار بالمغيبات

نی مرم علیہ کے جلیل القدر معجزات میں ہے ایک رفیع الشان معجزہ یہ ہے کہ حضور

نے امور غیبیہ سے اپنے صحابہ کو بالتفسیل آگاہ کیا۔

قاضى عياض شفاء شريف ميں لکھتے ہيں۔

هٰذَا بَعُرُلًا يُدُدُكُ تَعْمُا لا دَلَا يَاذَكُ عَمْمًا

"(اس موضوع سے متعلق جو احادیث ہیں)وہ اپنی کثرت میں سمندر کی طرح ہیں جس کی تہ کو کوئی نہیں پہنچ سکتا، جس کے پانی کو کوئی نہیں

نكال سكتا-"

یہ معجزہ ان معجزات ہے ہے جو حد تواتر کو پہنچ ہوئے ہیں اور اطلاع علے الغیب (امور غیبیہ پر اطلاع) صرف ای وقت ہو سکتی ہے جب اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندہ کو امور غیبیہ پر آگاہ کر دے۔

ہم یہاں ان بیٹار احادیث میں سے چنداہم احادیث قار کین کی خدمت میں پیش کرتے ہیں تاکہ علوم غیبیہ کے بارے میں بھی حضور کے علم خداداد کی وسعتوں پر آپ کو آگاہی ہو اور محد کریم علی ہے کے بانتهاعلوم ومعارف پر کمی قتم کی آگشت نمائی سے بازر ہیں۔
سب سے پہلے ہم ایک جلیل القدر صحابی حذیفہ بن کمان رضی اللہ عنہ کی حدیث پیش کرتے ہیں۔ یہ حذیفہ، معمولی صحابی نہ تھے بلکہ صحابہ کرام کے در میان صاحب سر رسول

رت بین دید میں ایک مشہور و معروف تھے۔اس حدیث کوامام ابوداؤد نے اپنی سنن اللہ علق کے لقب جلیل سے مشہور و معروف تھے۔اس حدیث کوامام ابوداؤد نے اپنی سنن

میں روایت کیاہے۔

حدیث کامتن پہے۔

قَامَ فَيْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَقَامًا أَى خَطَبَ وَمَا تَرَكَ شَيْعًا مِمَا يَكُونُ فِي مَقامِم ذٰلِكَ إلى قِيَامِ السَّاعَةِ إلا حَدَّ ثَنَا بِهِ حَفِظَهُ مَنْ حَفِظَهُ وَنَسِيهُ مَنْ نَسِيهُ .... وَاللهِ مَا تَرَكَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ تَعَا عَلَيْ وَسَلَّمَ مِنْ قَارُهِ فِنْنَةٍ إلى آنُ تَنْقَضِى الدُّنَيَا يَبْلُحُ مَنْ مَعَهُ تَلَاقُ مِائَةٍ فَصَاعِدًا اللهَ قَلَ سَمَّا اللهُ يَلِيْمِهُ وَالنَّمِ مَنْ مَعَهُ تَلَاقُ مِائَةٍ فَصَاعِدًا اللهَ قَلَ سَمَّا اللهُ يَلِيْمِهُ وَالنَّمِ وَاللهِ وَقَدِيلَةٍ عِينَةُ لَوْ تَعْمَى فَيْ اللهِ قَلْمَ مَنْهُمَةً .

"ایک روز سر کار دوعالم علی خطبہ ارشاد کرنے کیلئے ہمارے در میان کھڑے ہوئے۔ بی کریم علی خطبہ ارشاد کرنے کیلئے ہمارے در میان کھڑے ہوئے۔ بی کریم علی خوالے کے است تک و قوع پذیر ہونے والے تمام واقعات کاذکر فرمایایادر کھاان کو جس نے یادر کھااور بھلا دیا۔ بخدار سول اللہ علی ہونے والے تمام فتنوں کے قائدین، جن کے پیروکاروں کی تعداد تین صدیا

اس سے زائد تک پہنچ چکی ہو،اس کانام بھی بتایا،اس کے باپ اور قبیلہ کا نام بھی بتایا اور اس کی الی شاخت کرائی تاکہ اس کے بارے میں کسی کو شبہ ندر ہے۔"

عَالَ الْبُوْذَةِ رَضِى اللهُ عَنْهُ لَقَدُ تَكُنّا رَسُولُ اللهِ صَلَّىٰ للهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّوَ وَمَا يُعَرِّكُ طَائِرٌ جَنَاحَيْهِ فِي السَّمَا مِاللَّا وَكُرْلَنَامَنُهُ عِلْمًا .

"حضرت ابوذرر منی الله عندروایت کرتے ہیں: حضورنے اس دنیاہے رحلت کرنے سے پہلے ہر اس پر ندے کے بارے میں ہمیں بتایا جو فضا

میں اپنے پرول کو حرکت دیتا ہے۔"

امام بخاری، مسلم ان کے علاوہ دیگر محد ثین نے روایت کیاہے کہ نبی اکرم علی نے نے ا اپنی امت کے ساتھ جو وعدے فرمائے تھے کہ ان کی حکومت مشرق و مغرب میں دور دراز کے منتخصا میں گاند مشمن کانخور میں مغربہ خاک میں بار جا سے گارج جزیر کار دو عالم

تک پہنچ جائے گی اور دعمن کا نخوت و غرور خاک میں مل جائے گا، جو چیزیں سر کار دو عالم علیلی نے اپنے صحابہ کو بتائی تھیں دویوری ہو کرر ہیں۔

فتح مکہ کے بارے میں حضور نے پہلے اپنے صحابہ کو بتادیااور جب مکہ فتح ہوااور وہ امور و قوع پذر یہ ہوئے جن کے بارے میں نبی کریم نے اطلاع دی تھی تو حضور فرماتے ھلدہ ا

و فوع پذر ہوئے بن تے بارے میں بی اربے اطلاح دی عی تو تصور فرمائے هذا الكن في فلت ككو يد وواقعه ب جس كے بارے ميں ميں نے تمہيں يہلے بتايا تھا۔اس وقت

کی کو مجال انکار ندر ہی۔ حضور نے بیت المقدس کے فتح ہونے کی خوشخری اپنے صحابہ کو دی تھی اور جب تمیم الداری نے اسلام قبول کیا تو حضور نے اس کو بھی بتایا کہ عنقریب بیت است فقد مسلم میں مقدمی الداری کے اسلام قبول کیا تو حضور نے اس کو بھی بتایا کہ عنقریب بیت

المقدس فتح ہو گااور میں فلال قطعہ زمین بطور جا گیر حمہیں دیتا ہوں۔ فاروق اعظم کے عہد خلافت میں جب بیت المقدس فتح ہوا توسر کار دوعالم کے وعدہ کو پورا کرنے کیلئے حضرت

فاروق اعظم نے وہ قطعہ زمین حتیم الداری کو عطا فرمایا۔ بیت المقدس 16 جری میں فتح

ہوا۔ نبی کریم علی این علاموں کویہ بھی خبر دی تھی کہ شام، یمن، عراق کے ممالک فتح ہوں گے اور وہاں شریعت اسلامیہ کا نفاذ ہو گااور وہاں امن وایان کی یہ کیفیت ہو گی کہ

ا یک خاتون حیرہ کے دور دراز شہر سے روانہ ہو گی اور رائے میں واقع تمام صحر اوَل، جنگلوں، کوہتانوں کو عبور کرتی ہوئی مکہ پہنچے گی لیکن اللہ کے بغیر اس کو کسی کاخوف نہیں ہوگا۔

جرہ۔ایک شہرہے جو کوفد کے قریب ہے۔ جے حضور نے فرمایا تھا یہ سارے ممالک فاروق اعظم کے عبد خلافت میں مملکت اسلامیہ میں داخل ہوئے۔ حضور نے اس بات کی اطلاع دی تھی کہ مدینہ طیبہ پرچڑھائی کی جائے گی۔ چنانچہ برید

کے زمانہ میں حرہ کے قتل عام کاواقعہ پیش آیا۔ بے در لیغ صحابہ شہید ہوئے، معجد نبوی میں

تین دن تک نه اذان ہو کی نه ا قامت۔جوالمناک واقعات ان ایام میں روپذیر ہوئے اور پزید کے اشکر کی چڑھائی سے جو بے گناہ مسلمانوں کے خون کے دریا بہے اور عصمتیں پامال ہو عیں

ان کے ذکر سے ول مجھی ارز تاہے اور قلم مجھی کا نیتاہے۔

فتح خيبر كے بارے ميں حضورنے سيد تاعلى كے بارے ميں بتايا، چنانچہ آپ كى ذوالفقار کی برکت سے وہ قلع سر ہوئے۔ حضور نے دیگر فتوحات کے بارے میں امت کو خبر دار کیا۔

انہیں بتایا کہ قیصر و کسریٰ کے خزانے تمہارے قد موں میں ڈال دیتے جائیں گے تاکہ تم اِن کو تقتیم کروپہ

امت مسلمہ کے در میان جو اختلافات اور انتشار رونما ہوگااس کو بھی تفصیل سے بتا ديا فرمايا\_

إِنَّ امَّتَهُ سَتَفْتَرِقُ عَلَى تَلَاثِ وَسَيْعِينَ فِدْدَةٌ وَاتَّ النَّاجِيَّةَ مِنْهَا وَاحِدَةً وَإِنَّ النَّاجِي مَنَّ كَانَ عَلَى مَا آتًا عَلَيْهِ وَأَضْعَابِيُ.

"میری امت تہتر فرقول میں بٹ جائے گی اور بہتر فرقے جہنم کا ایند هن بنیں گے۔ صرف ایک فرقہ کو نجات ہو گی۔ اور یہ مجی بتادیا کہ وہ نجات یانے والا فرقد کون ہوگا تاکہ کوئی کی غلط فہی میں مبتلانہ ہو۔ فرمایاوہ فرقہ نجات پائے گاجواس راستہ پر گامز ن ہے جو میر اراستہ

ہے اور میرے صحابہ کاراستہے۔

چنانچہ جو حضور علی نے نے فرمایاوہ و قوع پذیر ہوااور یقیناصر ف اس فرقد کو نجات ملے گ جو حضور کے نقش قدم کو اپنا خصر راہ بنائے گااور اس راستہ پر چلے گاجس راہتے پر سر ور عالم

كے محابہ كرام نے سفر حيات طے كيا ہوگا۔

امام بخاری نے حضرت جابر رضی الله عند سے روایت کیاہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا

فقر و فاقد کی میہ تلخیاں جن سے تم آج دو چار ہو وہ قصہ ماضی بن جائیں گی اور اللہ تعالیٰ تهمیں مال و دولت کی اتنی فراوانی بخشے گاکہ آپ کی نشست گاہوں میں بہترین قالین بچھائے جائیں گے۔ صبح کے وفت وہ ایک لباس پہنیں گے اور شام کے وفت نیالباس زیب تن کریں گے۔ کھانے کے وفت وستر خوان بچھائے جائیں گے۔ مختلف کھانوں کی کثرت

ہوگی کہ یکباری وہ دستر خوان پر سجائے نہیں جائیں گے بلکہ پہلے ایک کھانار کھا جائے گاجب اس سے فارغ ہول گے دوسر ارکھا جائے گاس کے بعد تیسر ا۔ چوتھا۔

تہارے مکانوں کی دیواروں پر کیڑوں کے غلاف لگائے جائیں گے، انہیں اس طرح ڈھانپ دیاجائے گاجس طرح کعبہ کاغلاف ہو تاہے۔

ان تمام امور کو بیان کرنے کے بعد رح<mark>مت</mark> عالم علیقے نے اپنے امتوں کو خواب غفلت سے بیدار کرنے کے لئے فرمایا۔

> اَنْتُو الْيُؤَمِّ فَيُعَتِّ مُنْ مُنَافِع مَنِ الْآقَ الْتِنْ قَالْكِفَافَ خَيْرٌ مِنَ الْغِلَى لَيَشْغَلُ عَنْ عِبَادَةِ اللهِ وَيُتَعِبُ الْقَلُبُ الْبَكَ الْمَالَكِ اللهِ اللهِ وَيُتَعِبُ الْقَلُبُ الْبَكَ وَاللهِ وَلَيْنَاسِ الْمَالِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ مَنْ اللهِ اللهُ اللهُ

صروریات پوری ہو سیس اس کترت رزق سے بہت بہتر ہے جو انسان کو اللہ کی بادے غافل کر دے اور تمہارے دل و دماغ کو بھی تھکا دے اور بدن کو بھی۔"

اس واقف اسر ارجہال علیہ نے مسلمانوں کی آتھوں سے پر دہ ہٹانے کیلئے ان تلخ حقائق ہے آگاہ کر دیا۔

امام ترندی حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنهماے روایت کرتے ہیں۔

حضور عليف نے ارشاد فرمايا۔

میری امت جب فخر و نخوت سے چلے گی، جب شاہان ایران و روم کی بیٹیال ان کی خدمت میں آئیں گی، اس وقت وہ ہمی انتشار کا شکار ہو جائے گی اور ایک دوسر سے قبل وغارت میں مشغول ہو جائے گی۔ اس وقت ان کے بدکار نیکوں پر مسلط ہو جائیں گے۔ اور میر بھی بتایا کہ رومیوں کی حکومت کی نہ کسی شکل میں قائم رہے گی لیکن کسریٰ کی حکومت کا

نام ونثان مث جائے گا۔ ( کیونکہ جب انہوں نے حضور نبی کریم کے گرامی نامہ کی ہے ادبی کی توانلّٰہ تعالیٰ کاغضبان پر بھڑ کااور ان کو جلا کر خانسٹر کر دیا۔) حضور نے بیہ بھی بتایا وہ زمانہ آئے گاکہ اچھے اچھے لوگ اٹھتے جائیں گے اور بد کار باقی رہیں گے جس طرح تلجھٹ باقی رہ جاتا ہے، ایے بد قماش لوگوں کواللہ کی جناب میں کوئی قدر و منزلت نہ ہوگ۔ حفزت امام ترندی حفزت انس رضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں۔ جب قیامت قریب ہوگی تو ماہ وسال میں سے برکت اٹھالی جائے گی۔ سال ایک ماہ کی طرح ہو جائیں گے ،ماہ ایک ہفتہ کی طرح ، ہفتہ ایک دن کی طرح ، ایک دن ایک گھڑی کی طرح ہو جائے گااور ایک گھڑی چھ زدن میں ختم ہو جائے گی۔ اس کا مطلب بدہے کہ سالوں اور دنوں سے برکت اٹھالی جائے گی۔ علم قبض کر لیاجائے گا۔ فتنے رونماہو جائیں گے۔ ام المومنين حضرت زينب رضي الله عضاب امام بخاري ومسلم في روايت كياب ايك روزی کریم علی نے فرمایا وَیُل یلفی بوت شَین قیرا قُدّب الل عرب کے لئے ہلاکت ہاس شر سے جواب بالکل قریب آ پہنچا ہے۔ اللہ تعالی نے زمین کے وہ کنارے مجھے و کھائے ہیں جہال میری امت کی حکومت بہنچے گی۔ چنانچدایا بی ہوامشرق سے مغرب تک ہر جگداسلامی عظمت کا پر جم اہرانے لگا۔ سر ورعالم علی نے بی امیہ کے برسر افتدار آنے کی بھی اطلاع اپنی امت کودی اور پھر

سر ورع معطی ہے ہی املیہ سے برسر احداد اسے کا میں اعلام اپنی اسے اس ان مظالم اور جاہ کاریوں ہے بھی مطلع کیاجوان کے ہاتھوں رویڈیر ہوں گی۔ امام مسلم نے سعد بن ابی و قاص سے روایت کیاہے۔

إِنَّهُ صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَخْبَرَ مِمُلُكِ بَنِيْ أُمَتَيَةً وَ وَلاَيْتِهُ مُعَادِيَةً رَضِى اللهُ عَنْهُ وَوَصَاكُ إِذَّا تَمْلِكُ بِالْعَدُ لِ وَالرِّنْقِ وَقَالَ لَهُ إِذَا مَلَكُتُ فَاشْحَجُ آَى اِنْفِقَ قَالَ مُعَادِيَةً رَضِى اللهُ عَنْهُ مَا زِلْتُ اَظْمَعُ فِي الْخِلَافَةِ مُنْنَ سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَةً

"حضور نے خبر دی کہ بنی امیہ بادشاہ بنیں گے اور امیر معاویہ والی بنیں گے۔ پھر حضور نے امیر معاویہ کو وصیت فرمائی جب تم والی بنو تولوگوں کے ساتھ عدل اور نرمی سے پیش آنا۔ پھر ایک مرتبہ فرمایا جب تم برسر افتدار آؤ تولوگوں کے ساتھ حلم وبر دباری کاسلوک کرنا۔ امیر معاویہ کہاکرتے تھے جبسے میں نے اپنے بارے میں یہ تھم اپنے آتا سے سنا تو مجھے امیدلگ گئی کہ ایک دن ضرور آئے گاجب میں مند خلافت پر فائز ہوں گا۔

ام ترندی، بین اور حاکم نے حضرت ابوہر برہ رضی اللہ عند سے ایک حدیث روایت کے جس میں بنی امیہ کے مظالم، ستم رسانیوں اور لوٹ کھسوٹ کاذکر فرمایا ہے۔ عَنْ آئِیْ هُمَ آئِیَةٌ مَنِی اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ تَعَالَیٰ عَلَیْهِ وَ مَدَ لَقَ قَالَ إِذَا مِلَعَ مِنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَا عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَالَى اللّهُ عَالْ اللّهُ عَالِمَ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَالِمُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَالَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَالْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَا عَلْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَالْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَالَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَالْ اللّهُ عَا عَلْمَ عَلْ اللّهُ عَنْ عَالِمُ اللّهُ عَالِمُ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَالْمُ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلَا اللّهُ عَا عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَا ا

> "جب ابوالعاص کی اولاد کی تعداد چالیس یا تمیں کو پہنچے گی تو وہ دین میں فتنہ و فساد پیدا کر دیں گے اور اللہ کے مال کو آپس میں کیے بعد دیگرے با نٹنے رہیں گے۔"

بعن بیت المال کی وہ حرمت اور نقلاس باقی نہیں رہے گابلکہ اس میں لوٹ مار شر وع ہو جائے گی اور ہر مخض اپنی قدرت کے مطابق اس کو اکٹھا کرنے کے دریے ہوگا۔ حقوق تلف

ب سے مار میں ہے۔ عیش و عشرت میں عیاشی کی انتہا کر دی جائے گی۔ اور مسلمانوں کے مال کو اللوں تللوں تلکی ہیں کہ بنی المرین کے اور تاریخ کے اور اق اس بات کے گواہ ہیں کہ بنی المرین کے کہا ہے۔

امیہ نے اپنے زمانہ اقتدار میں بھی کچھ کیا۔ بنوعباس کے اقتدار کے بارے میں حضور نے مطلع فرمایا کہ ان کی فوجیس سیاہ جسنڈے لہراتے ہوئے خراسان سے چلیں گی یہاں تک کہ شام میں پینچیں گی اور ان کے ہاتھوں سے

بڑے بڑے سر کش اور متکبر قبل کردیئے جائیں گے۔ دوسری صدیث مبارک میں ہے کہ خراسان سے سیاہ جینڈے لیم اتے ہوئے لئکر آئیں گے یہاں تک کہ بیت المقدس بین آکر این جینڈے گاڑ دیں گے۔ حضور نے حضرت عباس کو یہ خبر دی تھی کہ تمہاری اولاد کو

اپ جسدے ہار دیں ہے۔ مسورے سرت مبال توبیہ ہر دی گی کہ مہاری اولاد تو مند خلافت پر فائز کیا جائے گااورانہیں اس بات کی توقع تھی۔ مند سالم میکلانوں: اور شار فر ارد میں مصل ملس نیسٹ فرانسون اور میں تھوں سے ع

سرور عالم ﷺ نے ارشاد فرمایا میرے محابہ میں فتنہ و فساد رو نمانہ ہو گاجب تک عمر

بن خطاب رضی اللہ عنہ زندہ رہیں گے۔

ایک روز حضرت فاروق اعظم کی ملا قات حضرت ابوذررضی الله عند سے ہوئی۔ آپ نے ابوذر کا ہاتھ پکڑااوراسے خوب بھینچا۔ انہوں نے کہا دیم یکیائی تیا قُفْلَ الَّفِیْدُنَةِ اے فتنہ کے دروازے کے قفل میرے ہاتھ کو چھوڑ دے۔ آپ نے بوچھااے ابوذریہ کیا کہا۔ آپ نے جواب دیا۔

ایک دفعہ آپ آئے اور ہم اپنے آقاعلیہ الصلوۃ والسلام کے آردگر دحلقہ باندھے بیٹھے تھے۔ آپ نے اس بات کو پسندنہ کیا کہ لوگوں کے سروں کو پھلا نگتے ہوئے نزدیک آجائیں۔ آپ وہیں لوگوں کے پیچھے بیٹھ گئے۔ رحمت عالم علی کے ارشاد فرمایا لا تو تھی جگھ فیڈنگ کھ مَا دُاکھ لاَنَا فِیْکُمْدٌ تم مِیں اس وقت تک فتنہ و فساد برپانہیں ہوگا جب تک یہ محض تم میں

امام بخاری و مسلم نے حضرت فاروق اعظم سے روایت کیا۔ ایک دن آپ نے حاضرین سے بو چھادہ حدیث تم میں سے کس کویاد ہے جس میں حضور نے اس فتنہ کاذکر کیا

تهاجو سمندر کی لهرو<mark>ل کی طرح موجزن ہوگا۔ حضرت حذیفہ راز دان نبوت علیق</mark>ے حاضر تھے،

آپ نے حفزت فاروق اعظم کے استفسار پر فرمایا۔ کیٹس عَلیْقَوْنُهَا بائش یَا اَمِیْرَالْمُوَّمِینِیْنَ اِنَّ بَیْنَکَ وَبَیْنَهُ مِبَابًا

ىيىن غايلۇللاباس يا امىرا مەرىيىن راق بىينى دېيىنە بابا مُغْلَقًا -

"اے امیر المومنین آپ کواس فتنہ ہے کوئی گزند نہیں پنچے گی کیونکہ آپ کن ملائال ای فتنہ کن ملائال کی واز مرحوین ہے "

آپ کے در میان اور اس فتنہ کے در میان ایک در واز ہے جو ہند ہے۔"

حضرت عمر نے پھر حذیفہ سے پوچھا۔ گیفتہ کھڑیگسٹ کیاوہ دروازہ کھولا جائے گایا توڑا جائے گا۔ آپ نے جواب دیا توڑا جائے گا۔

حضرت فاروق اعظم نے فرمایا إِنَّا الْا يُعْلَقُ ٱلْبَدا كِير تووه دروازه بمحى بند نہيں ہوسك

(1)\_6

کی نے حضرت حذیفہ سے پو چھا۔ دروازہ کون ہے؟ آپ نے بتایاوہ عمر ہے۔ پھر آپ سے پو چھا گیا کیا حضرت عمر کواس بات کاعلم تھا؟ حضرت حذیفہ نے کہا پیشک وہ اس بات کو

1\_زنى د حلان، "السيرة النوبه"، جلد 3، صفح 178

اس طرح جانے تھے جیسے کسی کو یقین ہو تاہے کہ آج کے دن کے بعد رات ہوگی۔ ایک روز حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے خطبہ دیا، جب وہ شام میں تھے۔ کسی آدمی نے کہااے ہمارے سالاراعظم صبر سے کام لو، فتنہ وفساد کے ظہور کا آغاز ہو گیاہے۔

آدی نے کہااے ہمارے سالارا سم صبر سے کام دو، قتنہ و فساد نے عبور کا اعاز ہو لیاہے۔ حضرت خالد نے جواب دیایہ کیے ہو سکتاہے ،ابھی تو عمر بن خطاب زندہ ہیں۔ فتنوں کا ظہور سے میں سے میں میں میں میں میں اس میں میں میں میں میں میں اس میں میں اس میں میں میں میں میں میں میں میں میں می

آپ کے بعد ہو گا۔

الم بخاری و مسلم نے روایت کیا ہے کہ نبی کریم علی ہے حضرت عثان بن عفان رضی اللہ عند کے بارے میں اطلاع دی کہ اِقّهٔ یُفْتُ کُ وَهُوکَیْقُی اُفِی الْمُصْبِحَفِ آپ کو شہید کیا جائے گاجب آپ قر آن کریم کی تلاوت کررہے ہوں گے۔

> پھر ویباہی ہواجیے حضور نے فرمایا تھا۔ •

امام ترندی حضرت ابن عمر رضی الله عنهاے روایت کرتے ہیں۔ ایک روز حضور سر ور عالم علق نے امت میں بریا ہونے والے فتوں کا ذکر فرمایا۔

حضرت عثمان بھی حاضر تھے، ان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا: اس کو قبل کیا جائے گا جبکہ یہ مظلوم ہو گا۔ اللہ تعالیٰ اسے ایک قبیص پہنائے گااور اس کے مخالفین یہ چاہیں گے کہ وہ اس قبیص کو اتار دیں۔ پھر عثمان کی طرف روئے سخن کرتے ہوئے فرمایا فَلاَ تَعْلَمُعُهُ

اے عثمان!ہر گزاس کونہ اتار نا۔ حاکم نے حضرت ابن عباس سے روایت کیاانہوں نے نبی بریر متابق

کریم علی ہے ساحضور نے فرمایا۔ حضرت عثان کے خون کے قطرے قرآن کریم کی اس آیت پر گریں گے

مسترت سمان سے موں سے سرت سرائی سرائی سات کی ہے ہیں ہے۔ فَسَیَکُونِیکُ فَعُواللَّهُ اور ایسانی ہوا کہ جب قاتل آپ پر حملہ آور ہوئے اس وقت آپ کی گود میں قرآن کریم رکھاتھا، آپ اس کی تلاوت کررہے تھے۔اس وقت د شمنوں نے حملہ کیا اور خون کے قطرے آیت کے اس حصہ پر گرے جس کے ہارے میں سرور عالم عصلہ نے اطلاع دی۔

> حفزت حذیفہ رضی اللہ عنہ ہے منقول ہے آپ نے فرمایا۔ سرو و سرو و وج سریں ورو ووی میں

اَدَّلُ الْفِتِّنِ قَتْلُ عُثْمَانَ وَاخِرُهَا خُرُوْبُرُ اللَّاجَّالِ مِن مِن قَتْلُ عُثْمَانَ وَاخِرُهَا خُرُوبُرُ اللَّاجَالِ

"سب سے پہلا فتنہ قتل عثان ہے اور سب سے آخری فتنہ فتنہ د جال

-ج

اس ذات کی قتم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے وہ مخص جس کے دل میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں کی محبت ذرے کے برابر بھی ہے وہ د جال کے ساتھ ہوگا۔ اور اگر د جال نے اس دنیا میں اے نہ پایا توجب اے لحد میں رکھا جائے گااس وقت وہ د جال پر ایمان لائے گا۔

حضرت زبیر اور حضرت علی کے بارے میں حضور کاار شاد گر امی

المام بیمقی روایت کرتے ہیں کہ ایک دن نبی مرم عظی نے حضرت علی مرتضی اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنها کو دیکھا کہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت و پیار ے مصروف گفتگو تھے۔ سر کار دوعالم نے سیدناعلی ہے یو چھا آ نیجے ٹیٹے اے علی! کیاتم زبیر ے محبت کرتے ہو؟ انہوں نے عرض کی بارسول اللہ میں اس سے کول محبت نہ کروں، ایک وہ میری چو پھی حضرت صفیہ کا بیٹا ہے اور دوسر اہمارادین ایک ہے۔ پھر خضور نے حفرت زبیرے یو چھا آئیجیے آپ علی مرتضی ہے محبت کرتے ہیں؟ عرض کی یارسول الله ميں اس سے محبت كيول ندكرول، وہ ميرے مامول كالزكا ب اور مير ااور اس كادين ايك ہے۔حضور نے فرمایا اے زبیر تم ان کے ساتھ لڑائی کرو کے اور اس وقت تم ظالم ہو گے۔ جب جنگ جمل و قوع پذر موئی تو حضرت زبیر، حضرت علی کے مقابلہ میں آئے۔ سیدناعلی مرتضی نےان سے یو چھا۔

نَاشَدُ تُكَ اللهُ أَسَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْدِ وَسَلَّمَ تَوْلَهُ إِنَّكَ سَتُقَاتِلُنِي وَأَنْتَ لِي ظَالِمٌ ؟

"اے زبیر الله کاواسطه دیکر میں تم ہے یو چھتا ہوں که حضور کا به فرمان تم نے سناتھا کہ تو علی کے ساتھ جنگ کرے گادر آں حال کہ تو ظالم ہوگا۔"

آپ نے کہا بے شک میں نے ساتھالیکن اسے بھول گیا تھا آج آپ نے مجھے یاد دلایا ہے بخدامیں آپ ہے ہر گز جنگ نہیں کروں گا۔

آپ فوج کی صفول کو چرتے ہوئے پیچے اوٹے۔ آپ اس وقت گھوڑے پر سوار تھے حفزت زبیر کے بیٹے حفزت عبداللہ نے راستہ روک لیا پو چھا آپ کیا کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا حضرت علی نے مجھے وہ حدیث یاد کرائی ہے جو میں نے حضور سے سی تھی، حضور فے فرمایا مشخصی کا اللہ مول گے۔ آپ ظالم ہول گے۔

حفرت عبداللہ نے حفرت زہر کو کہاابا جان آپ ان کے ساتھ جنگ کرنے نہیں آئے آپ توان کی صلح کروانے آئے ہیں۔ آپ نے کہا میں نے قتم کھائی ہے میں آپ کے ساتھ جنگ نہیں کروں گا۔ حضرتِ عبداللہ نے کہا آپ قتم کے کفارہ کیلئے غلام آزاد

کردیں یہاں مخبریں تاکہ صلح کامعاہدہ مکمل ہو۔ چنانچہ آپ رک گئے جب مصالحت کی کوششیں ناکام ہو گئیں تو اس لشکر ہے نکل

پہ چپہ ہپ رہ ہے۔ بب سا میں کرنے کیلئے لیٹ گئے۔ ابن جر موز نے حضرت زبیر گئے۔ آپ دادی سبامیں پہنچے وہاں آرام ک<mark>ر نے</mark> کیلئے لیٹ گئے۔ ابن جر موز نے حضرت زبیر پر تکوار کا دار کر کے آپ کو قتل کر دیا۔ حضرت علی مرتضٰی نے جب آپ کے قتل کی اند وہناک خبر سی توفر ہایا۔

ٱشَّهَدُ ٱلْفَى سَيِمَتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ قَاتِلَ الذُّبَرُ فِي النَّادِ

'کہ میں گواہی دیتا ہوں میں نے سر ور عالم ع<mark>طاق</mark>ے کو یہ فرماتے سنا کہ جو زبیر کو قبل کرے گاوہ جہنم کا ایند ھن بنے گا۔''

وہ امور غیبیہ جن کے بارے میں ان کے وقوع سے بہت پہلے حضور نے خبر دی اور پھر ایسے ہی ہواجیسے حضور نے بتایا تھا، ان میں سے ایک بیہ ہے کہ سر کار دوعالم علی نے قزمان

ك بارك من فرمايا إِنَّهُ مِنْ آهْلِ النَّالِدِ وه ووزخى بـ

یہ بہت نڈراور بہادر مخص تھا۔اس نے بعض غزوات میں شجاعت و بہادری کے ایسے کارنامے دکھائے کہ لوگ عش عش کرا تھے۔ یہ انصار میں سے ایک مخص کاغلام تھا۔ صحابہ

میں کسی اچھی رائے کا اظہار فرمائیں گے لیکن رحمت عالم علی اس کے بہادری اور شجاعت کے سارے قصے س کر فرمایا <sub>یا</sub> تکہ میٹ آھیل النگاندید تودوز خی ہے۔ حسب معمول

ید جنگول میں شرکت کرتا رہا۔ ایک مرتبہ شدید زخی ہوا۔ درد کی کیک اس کی قوت برداشت سے بہت زیادہ تھی۔ جب در دوالم کی شدت نے اے لاچار کر دیا تواس نے اپنی تلوارکی انی اپنے سینے میں گھونپ دی اور اپنے ترکش سے تیر نکال کر اس کی انی سے اپنی شاہ رگ کاٹ دی بہاں تک کہ وہ لقمہ اجل بن گیا۔ سر ور عالم علیہ کو جب اس کی خود کشی کی اطلاع دی گئی تو حضور نے فرمایاس نے خود کشی کی ہے بیہ جہنم کاسز اوار ہے۔اللہ تعالیٰ بسا او قات کی فاجرو فاسق ہے اپنے دین کی تائید کرادیتاہے۔ اخبار مغیبات میں ہے ایک مدہ، امام بخاری و مسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ سے روایت کیا ہے۔ حضور علی نے اپنے وصال سے پہلے فرمایا میرے اہل خانہ میں سے سب ے پہلے میری بیٹی فاطمہ مجھ ہے آ ملے گی۔ای<del>ے ہی ہ</del>وا کہ حضور کے وصال ہے چھ ماہ بعد آپ نے انقال فرمایا اور اس طرح سب سے پہلے آپ والد ماجد سید کا عَات عَلَيْ کَ اِرگاه میں حاضری سے شرف یاب ہو عیں۔ حضور نے اپنے صحابہ کو خبر دار کیا تھا کہ میرے بعد بہت سے اہل عرب مرتد ہو جا کی گے اور ان سے جنگ ہو گی۔ حضور کے بعد مسیلمہ کذاب کے فقنے نے بہت زور پکڑا۔ بہت ے لوگ اس کو نبی مانے گئے۔ صدیق اکبرنے ال کے ساتھ شدید جنگیں کیں اور آخر کار الله تعالى نے نبى كريم كے خليفه اول حضرت سيدنا صديق أكبر كوان تمام شيطاني قو تول ير غالب کیا۔ مسلمہ کی نبوت کا طلم ٹوٹ گیا، وہ خود میدان جنگ میں وحثی کے ہاتھوں بری طرح قتل ہوااور حضرت صدیق اکبرے وصال سے پہلے جتنے لوگ مرتد ہوئے تھے، وہ پھر مسلمان ہو گئے۔

ان اخبار مغیبات میں سے ایک وہ حدیث ہے جس میں رحمت عالم علی ہے اولیں قرنی کا ذکر فرمایا ہے۔ انہوں نے اگر چہ عبدر سالت پایا تھالیکن اپنی والدہ کی خدمت کو انہوں نے ترجیح دی اور حضور کی زیارت سے اپنے آپ کو محروم رکھا۔

حضرت فاروق اعظم رضی الله عندے مروی ہے آپ نے فرمایا۔ میں نے رسول اکر م عقاقہ کو یہ فرماتے سنا: تمہارے پاس اولیں بن عامر آئے گا۔اس کے ساتھ یمن کے اور کئی لوگ ہیں۔اس کا تعلق قبیلہ مرادے ہے۔اس کاوطن قرن ہے،جو یمن کا ایک علاقہ ہے۔

اس کاسارا جم برص کی وجہ سے سفید ہو گیا تھا۔ اس نے اللہ تعالیٰ سے دعا ما تکی یا اللہ اس

د کمچہ کر تیری اس مہر ہانی کا شکر اداکر تار ہول۔ پس جس شخص کواس کی زیارت نصیب ہواور اس سے اپنی مغفرت کی دعا کر اسکے تووہ

بیاری کو مجھ ہے دور کر دے، لیکن ایک در ہم کے برابرایک سفید داغ باقی رہے تا کہ اس کو

وَمَنْ اَدْرَكَهُ مِنْكُونَا سُتَطَاعَ اَنْ تَسْتَغْفِي لَهُ فَلْيَغْعَلُ

حضور نے اس کا حلیہ بیان کیا کہ اس کی آنکھیں سرخی مائل ہوں گی۔ اس کا چہرہ بھی سرخ سیابی مائل ہوں گی۔ اس کا چہرہ بھی سرخ سیابی مائل ہو گا۔ اس کا رشک گندم گوں ہوگا۔ اس کی خصور ٹی سینے کے ساتھ لگی ہوگی اور اس کی آنکھیں اپنی مجدہ گاہ پر مرکوز ہوں گی اور ہر وقت وہ گریہ کنال نظر آئے گا۔ اس کی دو پر انی چادریں ہوں گی۔ اس کے علاقہ میں کوئی اس کو جانتانہ ہوگا لیکن آسان پر فرشتے اس سے خوب متعارف ہوں گے۔ اگر اللہ کی ذات پر وہ قتم دے تو اللہ تعالی اس کی قتم پوری کرے گا۔ اس کے بائیں کندھے کے لیے در ہم کے برابر سفید نشان ہوگا۔ قیامت کے دو جب لوگوں کو کہا جائے گا کہ جنت میں داخل ہو تو وہ دوڑتے جائیں گے اور اولیں کو کہا

روز جب تو تول تو اہاجائے کا لہ جت ایل دائل ہو تو وہ دورے جا ایل کے اور اویل تو اہا جائے گا یہال مخمبر و، گناہ گار ول کی شفاعت کرو۔ چنا نچہ وہ عرب کے قبیلوں، معنر اور ربیعہ کی شفاعت کرے گا۔ پھر حضور نے حضرت عمر اور حضرت علی کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا جب تم دو تول

آدمی کھڑ اہوا، اس نے کہا ہم تواویس کو نہیں جانے لیکن میر ایصائی ہے جو بالکل مکمنام ہے اور دہ اس قابل نہیں کہ ہم اسے آپ کی خدمت میں پیش کر سکیں۔ دہ ہمارے اونٹوں کو عرفات میں چرارہا ہے۔ مید دونوں حضرات سوار ہوئے اور وہاں پہنچے۔ ایک آدمی کو دیکھا جو کھڑ ا ہو کر نماز پڑھ رہا تھا۔ دونوں حضرات نے اسے سلام فرمایا پھر ہو چھا آپ کون ہیں؟

جواب ملا: میں ایک ملازم ہوں او نٹول کو چرایا کرتا ہوں۔ انہوں نے فرمایا ہم اس کے بارے میں آپ سے نہیں پوچھ رہے، آپ کانام کیاہے ؟ انہوں نے جواب دیا میر انام عبد اللہ ہے۔

انہوں نے فرمایا ہم سارے اللہ کے بندے ہیں ہم نے وہ نام یو چھاہے جو آپ کی مال نے آپ کار کھاہے۔ انہول نے فرمایا آپ مجھ سے کیاجا ہے ہیں؟ان حضرات نے سرور عالم علیہ نے جوان کے بارے میں فرمایا تھااس سے آگاہ کیا۔ پھر انہوں نے اسے کہاذراایے بائیں کندھے کود کھا میں،اس سے کیڑاسر کا میں تاکہ ہماس نشانی کی تحقیق کریں جواللہ کے رسول نے بتائی تھی۔انہوں نے بائی کندھے سے کیڑا بٹایا وہاں وہ سفید نشان موجود تھاجو حضورنے بطور علامت میانشانی بتایا تھا۔ اس وفت ان دونوں صاحبان نے ان سے التماس کیا کہ ان كيلي مغفرت كى دعا كرير - پراس نے يو چها آپ حضرات كون بين ؟ انہول نے اپنا تعارف كرايا ـ وه كھڑے ہو گئے اور دونول كى تعظيم و تكريم كى پھر حضرت اوليں نے انہيں كہا۔ جَزَاكُمَا اللهُ حَيُّوا مِنْ أُمَّةِ مُحَتَّيِ صَلَّى اللهُ تَعَالىٰ عَلَيْرَ وَسَلَّمَ

وَاسْتَغْفَى لَهُمَا لَمُنَا أَمْرِهُمَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَة "الله تعالی آپ دونول حضرات کو حضرت محمد عظیمی کی امت کی طرف

ے جزائے فیر عطافر مائے۔"

پھر ان دونوں حضرات کیلئے و عااستغفار کی جس طرح نبی کریم علیقہ نے فرمایا تھا۔ حضرت فاروق اعظم نے انہیں کہااللہ تعالیٰ آپ پر رحت فرمائے تھوڑی دیریہیں

قیام فرمائیں تاکہ آپ کوزاد سفر پیش کروں اور کچھ لباس۔ انہوں نے فرمایا میرے لئے کوئی میعاد نہیں ہے آج کے بعد تم نہیں دیکھ سکو گے۔ میں زاد راہ اور لباس کو لے کر کیا کروں

گا-اس كے بعد عبادت ميں مصروف ہو گئے-(1)

امام مسلم حضرت ابوذرے روایت کرتے ہیں کہ حضور نے فرمایا۔ سَتَكُونُ أَمُواءُ يُؤَخِّرُونَ الصَّلَوٰةَ عَنْ وَقَيْهَا

"عقریبایےام اء ہول کے جو نماز کو وفت کے بعد پڑھیں گے۔"

حضرت ابوذرنے عرض کی ہمیں کیا تھم ہے؟ حضور نے فرمایا جب نماز کاوفت آئے تم نماز پڑھ لیا کرواور اگر اس کے بعدوہ نماز پڑھیں توان کے ساتھ مل کر بھی پڑھ لیا کرو۔ میہ نماز تمہارے لئے نفلی نماز ہوگ۔ سرور عالم عظام نے جو صحابہ کو بتایا تھاوہ ای طرح و قوع يذير ہوا۔

امام بخاری اور مسلم اس حدیث کوروایت کرتے ہیں حضور علی نے فرمایا۔ هَلَاكُ أُمَّرِينَ عَلى يَبِ أُغَيِّلُمَةٍ مِنْ قُرَيْشٍ "میری امت قریش کے ناال الوکوں کے ہاتھ پر ہلاک ہوگی۔" حضرت ابوہر رہ جو اس مدیث کے راوی ہیں فرماتے ہیں اگر میں جا ہول تو ان نوجوانوں کے نام حمہیں بتاسکتا ہوں کہ وہ فلال فلال کے بیٹے ہیں۔ آپ کی مراداس سے بزید اور بنو مروان تھے۔ آپ نے فتنے کے خوف سے ان کے نام بیان نہیں گئے۔ حضرت ابوہر مرہ د صی اللہ عنہ ہمیشہ بید دعامانگا کرتے۔ أغود أيالله من رأس سِتَيْنَ أَي إِمَا رَقِ الضِبْيَانِ "یااللہ ساٹھویں سال اور ناامل بچ<mark>وں ک</mark>ی حکمر انی سے تیری پناہ ما تکتا ہوں۔" آپ کی دعا قبول ہو کی اور آپ اس سے پہلے وفات پاگئے۔ ۲۰ ہجری میں بزید حکر الن بنا تھاسب کو علم ہو گیا کہ وہی بد بخت ہے جس سے حضرت ابو ہر رہ اللہ کی پناہ مانگا کرتے تھے۔ حضور سر ور عالم علی نے قدریہ فرقے کے بارے میں بھی خروی کہ وہ اس امت كے مجوى بيں اور بہت ى احاديث ين رافعيوں كے بارے ين ارشاد فرمايا-امام بغوى نے ا يك حديث روايت كى ب: بدامت الى وقت تك ختم نبيل ہو گى جب تك كه بعد ميل آنے والے پہلوں کے بارے میں سب و شتم نہیں کریں گے۔" بہت سے اہل بدع سابقین کی بارگاہ میں گتاخیاں کرتے ہیں۔ کوئی صحابہ کا گتاخ ہے، كوئى الل بيت كاب ادب ہے، اور كوئى اولياء كرام كى بارگاہ ميں زبان طعن دراز كرنے والا ہے۔ہمان او گول سے اللہ تعالیٰ کی ہناہ اسکتے ہیں کہ یمی چزیں برے انجام کا سبب بنتی ہیں۔ نیز حضور نے فرمایا انصار کی تعداد قلیل ہوتی جائے گی یہاں تک کہ بیدا ہے ہوں گے جیے آئے میں نمک ہوتا ہے۔ تم میں سے جو کی ایسے منصب پر فائز ہو کہ وہ لوگوں کو نقصان بھی پہنچا سکتا ہواور نفع بھی پہنچا سکتا ہو تواپے والی کو چاہئے کہ انصارے جو نیکو کار ہیں،ان کی نیکیوں کو قبول کرے اور جوان میں سے خطاکار ہیں ان سے تجاوز کرے۔رحت عالم على في أنسار كو فرمايا-

إِثْكُوْسَتَلْقَوْنَ أَثَرُهُ بَعَلِي كَاصْبِرُوْ احَتَى تَلْقَوْنِ عَلَى

"میرے بعد تم دیکھو کے کہ اقربایر وری کی جائے گا۔ حمہیں جاہے کہ صبر کادامن مضبوطی سے پکرلویبال تک کہ روز محشر حوض پر تمہاری اور ميري ملا قات ہو۔

جو حضور عظی نے فرمایاای طرح و قوع پذیر ہو تارہاہ اور ہورہاہ۔

سر کار دوعالم عطی نے خوارج کے بارے میں اپنی امت کو خبر دار کیا۔ بدوہ لوگ ہیں جنہوں نے سیدنا علی مرتضی کرم اللہ وجبہ کے خلاف بغاوت کی۔ سرکار دوعالم نے اپنی امت كو مطلع فرمايا: ايك كالے رنگ كا آدى موگا، اس كا بيتان اتنابرا موگا جنتى عورت كى جھاتی ہوتی ہے۔سیدناعلی کرم اللہ و جبہ نے جبان سے جنگ کا خطبہ ارشاد فرمایا تولو **گو**ل کو سے صدیت یاد ولائی۔ آپ نے تھم دیاس نشانی والے آدمی کو تلاش کرو۔ انہوں نے وُ حوندا، متقولوں کے بنچ دبارا تھا۔ تھم دیاس کی قیص پھاڑو۔ جب دیکھاکہ حضور کی بتائی ہوئی نشانی ہو بہوے تو آپ نے اللہ تعالی کا شکر ادا کرتے ہوئے محدہ کیا۔ بتایا کہ بیہ مجدہ شکر میں

نے اس لئے کیا کہ اللہ تعالی نے ہمارے آقا کی زبان سے نکلی ہوئی بات کو سچا کر دیا ہے۔اور حضور نے ان کی نشانی بتائی کہ سرول کے بالول کا منڈ انا (حلق کرانا) ان کی نشانی ہے۔ ایک

> زماندیں مسلمان صرف ج اداکرنے کے بعدس منڈلیا کرتے تھے۔ حضورنے قیامت کی علامتوں سے بیہ علامت بیان فرمائی۔

أَنْ تَرْى رُعَالُمُ الشَّاءِ وَمُوْسَ النَّاسِ وَالْعُرَاكَ الْحُفَاةَ

يَتَطَاوَلُونَ الْبِئْيَانَ -" كريول كے چرانے والے لوگول كے سر دار بن جائيں كے: فكے اور

برہند یا او نجی او تجی عمار تیں بنانے میں ایک دوسرے کا مقابلہ کریں

غزده احزاب میں جب مشر کین عرب کو اور رؤساء قریش کو فکست فاش ہوئی تو رحمت عالم علي نارشاد فرمايا

إِنَّ قُرَيْتٌ الْا يَغْنُ وْنَهُ بَعِن عَزْوَةِ الْكَحْزَابِ وَإِنَّهُ هُوَ الَّذِي

يَعْنُ دُهُو دَكَانَ كُنْ إِكَ

"آج کے بعد قریش ہم پر حملہ نہیں کریں گے، اب ان کو ہم پر حملہ

كرنے كى جرأت ند مو كى بلكه جمان ير حمله كريں گے۔" تاریح گواہ ہے اللہ کے حبیب نے جو فرمایا وہ پورا ہو کر رہا۔ پھر مبھی قریش مکہ اور مشركين كوجر أت نه موئى كه مسلمانول يرحمله كري بلكه بميشه اسلام ك قشون قامرهان کے مرکزوں پر حملہ کرتے رہے اور انہیں ناکوں پنے چبواتے رہے۔ امام ابو داؤد حضرت انس رضى الله عنه سے نقل كرتے ہيں، حضور نے فرمايا كه يات النَّاس يُعَيِّر و المصادَّا الوك بوع بوع شهر آباد كري ك-ان من ايك شهر موكاجس كانام بعره مو گا\_اگر تيراوبال سے گزر موياس من داخل مو تو خرداراس كى بندر گامول، بازاروں اور امر اء کے دروازوں کی طرف نہ جانا بلکہ اس کے گردونواح میں جو آبادیاں ہیں وہاں تھبرنا۔وہاں کے لوگوں کے فتق و فجور کے باعث اس شہر پر طرح طرح کے عذاب مول کے۔ وہال زمین نیچ دھنے کی اور سے چر بران کے اور لوگول کے چرے منح مو جائیں گے۔ چنانچہ کی شہر آباد کئے گئے ،ان میں بھر ہ بھی تھا۔ ان شہر وں کو حضرت فاروق اعظم کی خلافت میں 17 میں آباد کیا گیا۔ بھرہ کو عتبہ بن غزوان نے آباد کیااور وہاں عمارات تقمیر کیس۔ 18 ہجری میں بیبال تو گوں نے سکونت اختیار کی۔ حضر ت انس بھی وہاں سکونت پذیررہ۔ اور اس شہر کا شرف بیائے کہ اس میں مجھی کسی ہت کی ہوجانہیں کی گئی۔ حضور کے معجزات میں ہے ایک ہیر حدیث ہے جو سیخین نے روایت کی ہے۔ حضور نے فرمایا حضور کی امت بح می جنگیں کرے گی اور پیرا ہے جہاز وں میں باد شاہوں کی طرح تختول پر بیٹھے ہوں گے۔

امام مسلم روایت کرتے ہیں ایک روز نبی مکر م علیہ کوہ حراء پر تشریف لے گئے۔ آپ کے ساتھ حضرات ابو بکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ اور زبیر رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی تھے۔ وہ پہاڑ کا نیخ لگا۔ حضور نے فرمایا اُنٹیٹ تھہر جاتیرے اوپر کوئی ظالم نہیں ہے بلکہ ایک نبی ہے ایک صدیق ہے یا شہداء ہیں۔

پس سیدنا عمر، علی، عثمان، طلحه، زبیر به سب شهداء سے تھے۔ حضور نے پہلے ان حضرات کے بارے میں شہادت کی اطلاع دے دی۔

جب حضور مکہ مکرمہ سے صدیق اکبر کی معیت میں ہجرت کر کے مدینہ طیبہ کی طرف

جارم تھے توسر اقد حضور کے تعاقب میں نکا۔ جب قریب پہنچا تواس کے گھوڑے کے

کئے جاتے تھے۔ اوزاعی کہتے ہیں۔ مادروں بہت : الم مثلاثوں ،

امام احمداور بیمی نے سر ورعالم عَلَيْنَةَ كابدار شادروایت كياب كه-سَيَكُونَ فِي هٰذِيوِ الْدُمَّةِ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ الْوَلِيدُ هُوسَّتُواُمَّيَّى مِنْ فِرْحُونَ لِقَوْمِهِ

"نی کریم علی نے فرمایاس امت میں ایک مخص پیدا ہوگا جس کانام ولید ہوگا۔وہ میری امت کیلئے فرعون سے زیادہ شر انگیز ہوگا۔"

امام اوزاعی کہتے ہیں پہلے لوگ سیجھتے تھے کہ اس ولیدے مر ادولید بن عبد الملک ہے، پحریہ بات واضح ہوگئی کہ اس ولیدے مر ا<mark>د اس</mark> کا بھتیجاہے جس کا نام ولید بن یزید بن

عبدالملک تھا۔ ہر فتنہ کادروازہ کھولنے کیلئے یہ کلید تھا۔ بردااحتی تھا۔ ہر وقت شراب کے نشہ میں دھیت رہتا تھا۔ ایک روزای نرقر آن کر کیم سرفال نکا لنر کالراد و کیا جہ سایں نر

میں دھت رہتا تھا۔ ایک روز اس نے قر آن کریم سے فال نکالنے کا ارادہ کیا۔ جب اس نے مصحف شریف کھولا تو یہ آیت اس کی نظر سے گزری۔

وَاسْتَفْتَهُ وُوْا وَخَابَ كُلُّ جَبَّادِ عِنْدِيدٍ

"انہوں نے فتح طلب کی اور ہر وہ ( مخض )جو جبار وسر کش تھاوہ خائب و خاسر ہو گیا۔"

اس نے مصحف شریف کو سامنے رکھ دیااور اس کو تیروں سے پارہ پارہ کر دیا۔اور بید شعر

كينے لگا۔

آثُوْءِ مُكُلِّ جَبَارِ عِنيْدٍ ﴿ فَأَنَدَاكَ جَبَازُعَنِيْدُ

"اے قرآن توہر جباروسر کش کود همکیال دے رہاہے دیکھ میں وہ جبارو

عنيد ہول۔"

إذَامَاجِثُتَ تَدَبُّكَ يُومُحَنُّ فَعُلُ يَارَبِّ مَزَّقَفِى الْعَلِيدُ

"جب روز حشر تواپنے رب کے پاس جائے تو کہنا اے رب مجھے ولید نیار داری داخل "

نے پار میارہ کر دیا تھا۔"

قریش مکہ نے جب حضور کے ساتھ ہر قتم کاسوشل بائیکاٹ کرنے کا ارادہ کیا تواس کے لئے انہوں نے ایک معاہدہ لکھاجس میں قطع تعلق کی تنصیلات درج تھیں۔ پھراس کو بند كر كے ايك صنده فحى ميں مقفل كر ديا اور كعب كے اندرر كھ ديا۔ شعب الى طالب ميں جس

فتم کے محاصرہ سے سر ور عالم اور حضور کے جان شاروں کو واسط پڑااس کی تفصیلات پڑھ کر آج بھی رو نگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تین سال بعد حضور نے اپنے چیاابو طالب کویاد فرمایا اور بتایا کہ اللہ تعالی نے اس معاہدہ پردیمک کو مسلط کر دیا ہے اور اللہ تعالی کے نام کے علاوہ تمام تحرير كواس ديمك نے چاف كر فناكر ديا ہے۔ چنانچہ قريش مكه كواس بات سے باخبر كيا كيا توكي كك : تمبارا بحتيجاغاط كهدر باب، ببت سے يردول ميں ركھا مواده معامدهان كوكيے و کھائی دے سکتا ہے۔ لیکن جب کھولا گیا توبعینہ وہی بات تھی جو سر کار دوعالم عظیا ہے نتائی تھی۔اس کی تعصیلات آپ شعب ابی طالب کے محاصرہ میں پڑھ آئے ہیں۔ بہت سے ایسے واقعات ہیں جن کی اطلاع صدیوں قبل اللہ کے رسول کریم نے دی اور وہ اپنے اپنے وقت پر ای طرح ظہور پذیر ہوتے رہے جس طرح اللہ کے نبی نے بتایا تھا۔ بعض ایسے واقعات ہیں جن کے بارے میں حضور نے بتایا لیکن ابھی تک وہ ظہور پذیر نہیں ہو بے لیکن یقیناً وہ اپنے اپنے وقت پر ظہور پذیر ہول کے اور اس طرح ظہور پذیر ہول کے جس طرح الله كے نى نے ال كى تفييلات بتائى ہيں۔ الم بخارى نے اپن سی مس حضرت الوہريه سے روايت كياہے كدرسول الله علق نے ارشاد فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی بہال تک کہ سر زمین حجازے آگ فکلے گی جس کی روشنی دور دور تک پہنچے گی حتی کہ یہاں بیٹھے ہوئے بھرای شہر کے او نول کی گر د نیں د کھائی دیں گی۔بھرای ملک شام کا مشہور شہر ہے۔ ابن عدی (مشہور محدث) حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں

> انگناگ الدیم بالبعثای "حضرت فاروق اعظم نے روایت کیا کہ حضور نے فرمایا اس وقت تک قامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ جماز کی ایک وادی آگ ہے بھر کر

كَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتَّى يَسِيلُ وَاوِمِنَ أَوْدِيَةِ الْجِبَاذِ بِالتَّارِتُونَى كُهُ

سر ورعالم عليه في فرمايا-

قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ حجاز کی ایک وادی آگ سے بھر کر روال نہ ہوگی۔ اس کی روشن میں بھری کے او نٹول کی گرد نیں دکھائیں دس گی۔"

شیخین صحیحین میں حضرت انس بن مالک ہے ایک روایت نقل کرتے ہیں اور حضرت انس نے اپنی خالدام حرام بنت ملحان سے بید حدیث سی ہے۔ وہ بتاتی ہیں۔ ا يك روز الله كے پيارے رسول عليہ ان كے بال تشريف لائے اور قيلوله فرمايا۔ كھ در کے بعد حضور بیدار ہوئے تو آپ مسرارے تھے۔ ام حرام نے عرض کی ما اَضْحَكُكَ يَارَسُونَ اللهِ يارسول الله! آپ كيول بنس رب بين ؟ حضور في فرمايا ميرى امت کے کچھ جوان میرے سامنے پیش کئے گئے جو سمندر کے وسط کشتیول پر سوار ہیں،اس شان وشوکت سے بیٹے ہیں جیسے بادشاہ اپنے تخت پر بیٹھتا ہے۔ حضرت انس کہتے ہیں میری خالد نے عرض کی پارسول الله دعافر مائیں الله تعالی مجھے ان غازیان اسلام سے کرے۔ سرکار دو عالم نے ان کیلئے دعا فرمائی چر استر احت فرما ہوگئے۔ چر پچھ در بعد ہنتے ہوئے بیدار ہوئے ام حرام نے وہی باتیں پو چھیں۔ حضور نے وہی جواب دیے۔ آخر میں پھر ام حرام نے التجا کی یارسول اللہ میرے لئے دعافر مائیں اللہ تعالی مجھے اسلام کے مجاہدین سے کرے۔ فرمایا تو پہلے مجامدین سے ہے۔ حصرت عثان غنی کے زماند میں قبر ص پر حملہ کرنے کیلئے ایک بح ی بیراتیار ہواجس کی کمان حضرت امیر معاوید کے ہاتھ میں تھی۔ وہ اوگ کشتیول میں سوار ہوئے اور حضرت انس کی خالہ ام حرام اپنے خاوند کے ساتھ اس جہاد میں شریک ہو كيں۔ جب يہ مجاہد واپس آئے اور جہاز ساحل ہے آكر لگا توان كى سوارى كيليے جانور پيش کیا گیالیکن وه وہال گریں اور شہادت کا درجہ پایا۔ حضرت ام حرام کامز ار شریف قبر ص میں ہے جو مشہور و معروف ہے۔ لوگ اس کی زیارت کیلئے جایا کرتے ہیں۔ امام ابوداوُر، نسائی، حضرت زیرین خالدالجهنی سے روایت کرتے ہیں۔ حضور علی نے اوگوں کواس آدمی کے بارے میں بتایا جس نے بہود خیبر کے اموال غنیمت ہے کا کچے کے چند دانے بغیر اجازت کے لئے تھے۔وہ انقال کر گیا۔ حضور کی خدمت میں عرض کیا گیا، حضوراس کی نماز جنازہ پڑھا ئیں، حضور نے فرمایا تم اس پر نماز جنازہ پڑھو۔ یہ س کر لوگوں کے چروں کی رنگت بدل گئی۔ حضور نے فرمایاس لئے اس کی نماز جنازہ نہیں پڑ ھتا ہوں کہ اس نے مال غنیمت میں خیانت کی ہے۔اس کے سامان کی تلاشی لی گئی تو اس کے سامان سے کا کی کے چند منے دریافت ہوئے۔ گویابادی برحق علی کے نزدیک اتنی حقیری خیانت بھی از حد ناپندیدہ ہے کہ حضور نے اس مخص کی نماز جنازہ پڑھنے ہے انکار

فرمادیا۔

غزوہ بدر میں عمیر بن وہب کا بیٹا مسلمانوں نے جنگی اسیر بنالیااور اس کو دیگر اسیر ان جنگ کے ساتھ مدینہ طیب لے آئے۔ صفوان بن امید اور سے عمیر آپس میں گہرے دوست تھے۔ دونوں کے دلول میں اسلام کے خلاف انتقام کی آگ بحر کر ہی تھی۔ صفوان کاباپ امید میدان بدر میں مسلمانوں نے قتل کر دیا تھااور عمیر کے نوجوان مینے کو جنگی قیدی بناکر مسلمان این جمراه لائے تھے۔ ایک دن بد دونول دوست حطیم میں بیٹے اپنے در دوغم کو تازہ کر رہے تھے۔عمیر نے ا بندوست صفوان کو کہاان مسلمانوں نے تیرے باپ امید کو،جو قریش کاسر دار تھا، قتل کر دیااور میرے بیٹے کو پکڑ کرلے گئے۔جس طرح تیرے دل میں انقام کے شعلے بحر ک رہے ہیں ای طرح میرے دل میں بھی مسلمانوں کے خلاف انتقام وعداوت کا طو فان اٹد کر آیا ہواہے۔ میری مجبوری پیہے کہ میں مقروض ہوں، عیالدار ہوں ورنہ خاموشی ہے مدینے جاتااور وبال موقع تاژ کر حضور کاکام تمام کر دیتالیکن میں مقروض ہوں، عیالدار ہوںاگر میں اس مہم کوسر انجام دیتے ہوئے قتل کر دیا جاؤں تو میرے قرض خواہ مجھ پر یہ الزام لگائیں گے کہ قرضے اوا کرنے سے بھاگ کراس نے خود کشی کرلی ہے۔ نیز میرے بیج در در کی بھیک مانگیں گے اور ذلیل ہول گے۔اگریہ دوباتیں نہ ہو تیں تواہیے منصوبے کو عملی صفوان نے کہااے میرے بھائی! میں حمہیں اطمینان دلاتا ہوں اور وعدہ کرتا ہوں کہ اگر تواس مہم کوسر کرنے میں مارا گیا تو تیرے تمام قرض خواہوں کو تیر اقرض میں ادا کروں گا۔ نیز جب تک زندہ رہول گا تیرے ہیوی بچول کی کفالت کا میں ذمہ دار ہوں، جو میں پېنول گاوېې ان کو پېڼاؤل گاجو خو د کھاؤل گاوې ان کو کھلاؤل گا۔ اگر تم پير کار نامه انجام دو تو مارى آنے والى تسليس تمہارى شكر گزار رہيں گا۔ تنبائى ميں جہال كوئى انسان ان كى بات سننے والانہ تھاانہوں نے یہ مشورہ کیا۔ ایک دوسرے سے عہد و پیان کیا۔ وہاں سے اٹھ کر

انے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ عمیر نے اپنی تلوار لی، اس کو سان پر تیز کیا، اور اسے تین بار

اس کے چلے جانے کے چندروز بعد صفوان نے لوگوں کو بتایا کہ عنقریب میں حمہیں

زہر میں بجھایا،اونٹ پر پالان کسااور مدینے کی طرف روانہ ہو گیا۔

اليي خوشخري سناؤل كاكه تم سارے عم بحول جاؤ گ۔ وہ ہر وقت اس انظار ميں تھاكه عمير كى طرف سے كوئى اطلاع آئے۔ عمیر جب مدینہ پہنچااس نے مجد نبوی کے باہر اپنی او نمنی بٹھائی۔ انجمی اتر ہی رہا تھا کہ حضرت فاروق اعظم آمگئے۔ آپ اس کی خباشوں سے انچھی طرح آگاہ تھے۔ فور أخد شہ ہوا کہ بد خبیث کی اچھے ارادہ سے نہیں آیااور برامنصوبہ بناکر یہال آیا ہے۔ چنانچہ آپ نے آ کے بڑھ کراس کی گردن دبوج لی۔ سر کار دو عالم علیہ اس وقت مبجد میں تشریف فرما تھے۔ صحابہ کرام اپنے آ قا کے اردگر دمؤدب ہو کر بیٹھے تھے۔ جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنه عمیر کویوں دبوہے مجد میں لے گئے تو حضور نے اس کی طرف دیکھا تو حضرت عمر کو فرمایا اے عمر! اے چھوڑو، اے میرے پاس لاؤ۔ عمر کاجی نہیں چاہتا تھالیکن حضور کے تھم کے سامنے مجال انکار نہ تھی۔ آپ نے اس کی گرون کو چھوڑ ااور اے لے کر حضور کی حضور علی نے اس کے ساتھ بری محبت سے بر تاؤ کیا اور یو چھا عمیر، کیے آئے۔ بات ٹالنے کیلئے عرض کرنے لگایار سول اللہ جناب کو علم ہے میرا بیٹا آپ کے پاس جنگی قدى كى طرح آياموا إلى الى كال اس كوياد كرك روتى ربتى إلى الى مجمع مجوركيا کہ میں اس کی خیریت دریافت کر کے آؤں۔اس لئے حاضر ہوا ہوں۔اس کے ملے میں توار جائل تھی۔ حضور نے یو چھاجب توصرف اپنے بچے کی خیریت دریافت کرنے آیاہے تواس تکوار کولانے کی ضرورت کیا تھی؟ کہنے لگا جلدی میں اونٹ سے اترا ہول گلے سے تکال کر رکھنی یاد نہیں رہی۔ دوسر اہم بدی بدی تکواریں لے کربدر کے میدان میں آئے تے، مارىان تلوارول نے آپ كاكيابكاڑاہ؟ حضور نے فرمايا عمير حمهيں ياد ب كه فلال روز فلال جگه تواور تيرايار صفوان ايك جگه بيشے موے مجھے شهيد كرنے كى ساز شيس كرتے رے۔ تم نے اپنی مختلد سی، مفلوک الحالی اور مقروض ہونے کا بہانہ بنایا۔ اس نے بدساری ومدواريال اعن ومدليل-اب تماس لئ آئ موكد مجھ شبيد كردو- كتے يد نبيل ب میر انگہبان میر االلہ تعالی ہے۔

یہ بات س کراس پر مدہوشی کی کیفیت طاری ہوگئی اور فور آکہنے لگایار سول اللہ! مجھے اپنی غلامی میں قبول فرما عیں۔ جس بات کو حضور نے سینکٹروں میل دور یہاں سے دیکھااور سنااس سارے قصے کی صفوان اور میرے بغیر اور کسی کو خبر نہ تھی۔اگریہاں بیٹھے ہوئے حضور ہماری گفتگو کو سنتے بھی ہیں اور ہماری ساز شوں کو دیکھتے بھی ہیں تو میں سیچے دل سے گواہی دیتاہوں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے سیچر سول ہیں۔

> فَوَاللهِ إِنِي لَا عُلَمُ أَنَهُ مَا أَتَاكَ بِهِ إِلَّا اللهُ "بخدا مجھ اب پنة چل گيا ہے كه اس واقعه كى خبر آپ كو الله تعالى نے دى

> بحد النصاب پند مل سیام ندان واقعدی جراب والند معان دی ب کیونکه وہال میرے بغیر اور صفوان کے بغیر کوئی تیسر ا آدمی نه تعالی

> > پراس نے کہا۔

ٱلْحَمَدُ يُنْهِ الَّذِي مَ مَدَافِي لِلْإِسْلَامِ آشْهَدُ آنُ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَالَّاللهُ وَاللَّا اللهُ وَاللَّا اللهُ وَاللَّا اللهُ وَاللَّا الله

حضورنے صحابہ کو فرمایا سے دین کاعلم سکھاؤ۔(1)

ان اخبار بالغیب میں سے ایک واقعہ سے کہ جب الی بن خلف نے حضور علیہ کو دھمکی دیتے ہوئے کہا: میں نے ایک بڑا تیتی محور ایال رکھا ہے۔ سیر دانہ روز انداسے کھلاتا

ہوں۔ بی اس پر سوار ہو کر حضور کو ممل کروں گا۔ سر در انبیاء علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اس موذی کے اس چیلنے کا بول جواب دیا گاکا اُقْتُلْکَ اِنْ شَاعَ اللّٰهِ لَوْ نَبِين مِن مَجْمَعِ تَد تَبْح کروں

گا۔ پھر احد کے میدان میں جب وہ محکوڑاد وڑا تا ہوا حضور کے قریب پہنچا تو حضور نے اس پر چیوٹے نیزے کا دار کیااور اس کو واصل جہنم کر دیا۔

جنگ بدر میں جنگ شروع ہونے سے پہلے حضور عظافہ نے سب کو بتایا اور ان قریش کے سر داروں کے نام لے لے کر بتایا کہ وہاں اس کی لاش گرے گی، یہاں فلال فلال مرے گا۔ جتنے بوے بوے سر دار تھے سب کی جگہوں کا تعین کر دیا۔ جب جہاد ختم ہوا، اللہ تعالیٰ نے

اسلام کو فتح مین عطافر مائی تو جن سر داروں کے قتل ہونے کی اطلاع حضور نے دی تھی دہ سارے مقتول پائے گئے اور ان کی لاشیں ای جگہ مری تھیں جہال حضور نے ان کے بارے

میں بتایا تھا۔ دیگر اخبار غیب میں سے ایک وہ روایت ہے جسے امام بخاری و مسلم ودیگر محدثین نے

روایت کیا ہے حضور نے فرمایا۔

1 \_ زغي د حلاك ،" السيرة المنوب " ، جلد 3، مني 189

اِتَّا اَبْنِيُ هٰذَا اسَيِّنَا سَيُصُلِحُ اللهُ بِهِ بَيْنَ فِتَسَيِّنِ عَظِيْمَتَيْنِ مِنَ الْمُشْلِمِيْنَ

"امام حسن کی طرف اشارہ کر کے فرمایا میر ابیہ بیٹاسر دارہے،اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے مسلمانوں کے دوبڑے گروہوں میں صلح کرادے گا۔"

اس فی وجہ سے مسلمانوں کے دوبرائے کر وہوں میں ح کر ادے گا۔ " جو حضور نے فرمایا وہی ہوا کیونکہ حضرت علی مرتضٰی کی شہادت کے بعد لوگوں نے

حضرت امام حسن کے دست مبارک پر بیعت کی اور علی المکویت کی شرط لگائی یعن کہاکہ ہم آخر دم تک آپ کا ساتھ دیں گے۔ جن لوگوں نے یہ بیعت کی ان کی تعداد چالیس ہزار

سے زائد تھی اور وہ سب سیدناامام حسن کے اشارہ ابر و پر سب پچھ قربان کرنے کیلئے آمادہ تھے۔سات ماہ تک عراق، خراسان اور ماور <mark>اءالنہر میں آپ کی خلافت کا خطبہ پڑھاجا تارہا۔</mark>

سے ہے۔ مات اور معاوید کے ساتھ جنگ کرنے کے لئے لشکر جرار کے ساتھ روانہ ہوئے۔ای

طرح امیر معاویدان کے ساتھ جنگ کرنے د مشق ہے روانہ ہوئے۔ جب انبار کے مقام پر پہنچ تو دونوں لشکروں نے ایک دوسرے کو دکھ لیا۔ حضرت امام حسن کو لید علم ہو گیا کہ

منر ور جنگ ہو گی اور بے شار مسلمان موت کی جھینٹ چڑھ جائیں گے۔ای طرح امیر معاویہ نے حضرت امام کے لشکر کودیکھا۔انہوں نے بھی یہی سمجھا کہ جنگ فریقین کے لئے

علاقیہ سے سرع ماہ ہے مسر وور ملاء ہون کے ماہی ہما کہ بعد برائی کے سے اور میں ہوا کہ اور میں ہوا ہے۔ جاہ کن ہوگی۔

جاہ ن ہوئ۔ بعض نیک بخت لوگ دونوں فریقوں میں صلح کرانے کیلئے سر گرم عمل ہو گئے۔

حضرت امیر معاوید نے ایک سفید سادہ کاغذ سید تاامام حسن کی طرف بھیجااور انہیں عرض کی جس چیز کا آپ محص سے مطالبہ کرتے ہیں وہ اس کاغذ پر لکھ دیں میں اس کی پابندی کا آپ سے وعدہ کرتا ہوں۔ حضرت امام حسن نے اس شرط پر انہیں زمام خلافت سپر د کرنے کی

سے وعدہ کر ناہوں۔ سرے ہام من ہے اس طرع پرا ہیں رہا مطالعت پر و کرے گی اسلمین حضرت سیدناعلی کے حالی علی ان کو کچھ نہیں کہاجائے گا۔

سے ان لوچھ ہیں لہاجائے گا۔ امیر معاوید نے وہ شرط منظور کرلی اور امام حسن نے ایک شرط ید بھی لکھی کہ امیر

معاویہ کی وفات کے بعد زمام خلافت ان کے سپر دکر دی جائے گی۔ امیر معاویہ نے اس

شرط کو بھی تشکیم کرلیا۔

عملی طور پریمی ہواکہ دونوں فریقوں کے در میان صلح ہوگئ۔ حضرت امیر معاویہ نے امام پاک کی پیش کردہ شر الط تشلیم کرلیں اور حضرت امام نے بھی خلافت ان کے سپر د کرنے کاوعدہ پوراکر دیا۔ سالہاسال پہلے اللہ کے محبوب نے مسلمانوں کے دوگروہوں کے در میان صلح کی جوخو شخری سنائی تھی وہ سید ناامام حسن کے طفیل یا یہ سحیل تک پینچی-(1) حضرت سعد بن ابي و قاص رضى الله عنه مكه مكر مه گئے۔ وہاں بيار ہو گئے۔ان كى بيار ي نے ایسی شدت اختیار کی کہ صحت پاب ہونے کی امیدیں ختم ہونے لگیں۔رحت عالم علیہ کو جب ان کی شدید بیاری کا پید چلا تو حضور ان کی عیادت کیلئے تشریف لے گئے۔ حضرت سعداس بات کو ناپسند کرتے تھے کہ ان کی موت اس شہر میں ہو جس شہر سے انہوں نے اللہ کی رضا کیلئے ہجرت کی تھی۔ رحت عالم علی ان کی عیادت کیلئے تشریف لے گئے۔ اس وقت حضرت سعد کی صرف ایک بینی تھی : بیٹا کوئی نہ تھا۔ حضرت سعد نے عرض کی یار سول الله میں اپنے سارے مال کی وصیت کرناچا ہتا ہوں۔ حضور نے فرمایا یہ بہت زیادہ ہے۔ پھر انہوں نے نصف مال کی وصیت کرنے کی اجازت طلب کی۔ حضور نے فرمایا ہے بھی زیادہ ہے۔ پھر انہوں نے اپنے مال کا تیسر احصہ وصیت کرنے کی اجازت مانگی۔ حضور نے فرمایا النُّلُثُ وَالشُّلُثُ كَيْنِيرٌ تير عد كاوميت درست بي بهي بهت زياده بـ انہوں نے عرف کی یارسول اللہ! میری زندگی ختم ہونے کے قریب ہے۔ حضور نے فرمایا نہیں تم کافی زندہ رہو گے بہال تک کہ بہت ی قویس تم سے فائدہ اٹھا ئیں گی اور بہت ی قوموں کو آپ کی وجہ سے نقصان ہو گا۔اللہ تعالی نے اسے حبیب کریم کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات کو پوراکیا۔حضرت سعد بہت جلد شفایاب ہو گئے ،اپنے آ قاکی معیت میں مدیند طیبہ بہنچ یہاں تک کہ حضرت فاروق اعظم کے زمانہ میں آپ نے عراق فتح کیا۔ بہت ہے کافر آپ کے دست مبارک پر مشرف باسلام ہوئے۔ مسلمانوں کو بہت سامال ننیمت میں ملا۔ بہت سے کفار قتل ہوئے اور بعض جنگی قیڈی بنائے گئے۔ جس روز سر کار دوعالم علیہ اینے مخلص صحابی کی عیادت کیلئے تشریف لے گئے تھے،اس وقت ان کے زندہ رہنے کی امید نہ تھی لیکن اللہ تعالی نے اپنے محبوب کے طفیل اس دن سے پچاس سال تک آپ کوزندہ ر کھااور اس عرصہ میں جو ملک انہوں نے فتح کئے، جو مال ننیمت حاصل کیا جو کثیر التعداد 1\_ز في د طال، "السيرة النوبي"، جلدد، صفي 190

اوگ مشرف باسلام ہوئے اس کا تذکرہ آپ پڑھ چکے ہیں۔ چنانچہ الله تعالى في اپنے محبوب کی زبان یاک سے ان کے بارے میں جو بشار تیں دی تھیں وہ سب کی سب یوری ہو تیں۔ امام بخاری اپنی صحیح میں حضرت ابن عمر رضی الله عنبما ہے روایت کرتے ہیں کہ غزوہ موتہ کیلئے جب لشکر اسلام کوروانہ کیا گیا تو حضور عظافہ نے زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کواس لشکر کاسید سالار بنایااور اسلام کا پر حچ ان کو عطا فرمایا۔ معاً فرمایا گر زید شہید ہو جائے تو پھر حضرت جعفر بن ابی طالب اس لشكر كے سيد سالار اور علمبر دار مول عے اور اگر جعفر مجمی شہید ہو جائے تو پھر عبداللہ بن رواحہ لشکر کاسپہ سالار اور علمبر دار ہوگا۔اس وقت ایک يبودي جس كانام نعمان بن رهطي تها، وولوكول كرساته وبال كحر اتها،اس في جب حضور ے ارشادات سے تواس نے کہا یا ابا القاسم اگر آپ نی بیں تو جن لوگوں کے آپ نے نام لتے ہیں وہ سب کے سب شہید ہو <del>جائیں گے</del> کیو نکہ بنی اسر ائیل کے انبیاءاس طرح بعض مجاہدین کی نامز دگی کرتے تھے تووہ سب شہید ہوتے تھے۔ پھر اس یہودی نے حضرت زید کو کہااب جو وصیت کرناہے وہ کرلے پھر مجھے حضور کی بارگاہ میں حاضری کی سعادت نصیب نہیں ہو گی۔ امام بینی نے حضرت الوہر رہ سے روایت کیا ہے کہ غزوہ موت میں میں شریک تھا۔ وہاں دشمن کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ ہر قتم کے اسلحہ کی ان کے ہاں فراوانی تھی۔ سواری کیلئے جانور مجی بے حدوبے حاب تھے۔ان کے سامول نے دیاج اورریشم کے لباس سنے موے تھے۔ان کے جرنیلوں نے سونے کے زیور پہنے تھے۔میری آئکھیں اس چک د مک كود كيه كرچندهيا كئين ميرى اس حالت كود كيه كرثابت بن ارقم في مجه كباا ابو بريره! مجھے کیا ہو گیا لشکر کیر دیکھ کر تو خوفردہ ہو گیا ہے لیکن تونے غزوہ بدریس ہارے ساتھ شركت نبيل كى تقى يادر كو إِنَّا لَقُهُ نُنصَّ وَإِلَّكَتْرُكَ اللَّهِ تَعداد كى كثرت كى بناير جميل فتح و كامرانى نہيں نصيب ہوئى۔ حضرت يعلى بن منبه غزوة موته ميں شركت كر كے حضور كو حالات سے آگاہ کرنے کیلئے مدینہ طیبہ واپس آئے اور بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے حضور نائيس فرمايا- إن شِنْتَ فَأَخْيِرْفِي كَانْ شِنْتَ آخْيَرْتُكَ "أَكُر تمهارى مرضى ب تو وہاں کی جنگ کی تفصیلات تم بیان کر واور اگر تمہاری مرضی ہے تو میں بتا تا ہوں۔"

انہوں نے عرض کی یارسول اللہ! آپ ارشاد فرما عیں۔ سر کار دوعالم علی فی اللہ نے جو واقعات

وہاں رویذر ہوئے تھے تفصیل سے بیان کر دیئے۔ حضرت یعلی سن کر حیران ہو گئے اور

عرض کرنے لگے۔

وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِي مَا تَوَكَّتَ مِنْ حَدِي يَثِهِمُ حَرَفًا لَمُوَتَنْ كُوْلُهُ (1) "اس ذات پاک كى فتم! جس نے حضور كو حق كے ساتھ مبعوث فرمايا

ہے جنگ کے حالات میں سے آپ نے ایک حرف بھی نہیں چھوڑا۔" مدر الدری مالار منظمیں نے میں کی جورک حضر نے الدوقر ال

در حقیقت دہاں وہی حالات ظہور پذیر ہوئے جن کو حضور نے بیان فرمایا۔ لشکر کے روانہ ہونے کے چند روز بعد سرور عالم علیقہ منبر پر تشریف لے گئے اور

اعلان عام کے معروف الفاظ کے ساتھ اعلان کرنے کا حکم دیا۔

اَلصَّلُوةُ جَامِعَةٌ اَلصَّلُوةُ جَامِعَةٌ

یہ اعلان سن کر مسلمان اپنے آتا کے ارشادات سننے کیلئے مجد نبوی میں جمع ہو گئے۔ فرمایا میں تمہیں لشکر کے حالات بتانا چاہتا ہوں۔ یہ لشکر یہاں سے روانہ ہو کر جب دستمن

سرمایا یک مینی تر مع حالات برا با بول دید سریان سخت بنگ موئی۔ پہلے زید بن حارث نے علاقہ میں پہنچا تو دونول لشکرول کے در میان سخت جنگ موئی۔ پہلے زید بن حارث نے جام شہادت نوش کیا پھراس جھنڈے کوگرنے سے پہلے حضرت جعفر نے تھام لیااورد شمن

پر سخت حملہ کیا یہاں تک کہ انہوں نے بھی جام شہادت نوش کیا۔ پھر حضرت عبداللہ بن رواحہ نے آگے بڑھ کر جینڈا تھام لیا یہاں تک کہ وہ بھی شہید ہوگئے۔ پھر خالد بن ولید نے آگے بڑھ کر جینڈے کو پکڑلیا۔ یہ بیان کرتے ہوئے حضور علی نے نے اپنے جرنیل کیلئے دعافرماتے ہوئے عرض کی۔

> اَللَّهُ عَلَاللَّهُ سَيْفٌ مِنْ سُيُوْفِكَ وَانْتَ مَنْصُرُ "اے الله بيترى تلوارول ميں ايك تلوار ب،اس كى مدد كرنا تيرا

ام--- " ا

اس دن ہے حضرت خالد کو سیف اللہ کہاجانے لگا۔

اور جب خالد کی قیادت میں مجامدین اسلام نے دعمن سے جنگ شروع کی تور حمت عالم نے فرمایا اَلّذِن جِعتی الْوَ کِلِیٹ اب جنگ کی بھٹی بحر کی ہے۔

ابن سعد طبقات میں لکھتے ہیں کہ نبی کریم عصفہ کوجب اپنے جرنیلوں کی شہادت کی خبر

1\_زني د حلان "السيرة المنبوبية"، جلد 3، صفحه 191

ملی تو حضور پہلے بہت غمز دہ ہوئے پھر تنجیم فرمایا۔ صحابہ نے وجہ یو چھی، فرمایا پہلے تو مجھے

اپنے صحابہ کے قتل پر بڑار نج ہوا تھالیکن اب میں نے انہیں دیکھا ہے جنت میں وہ ایک

دوسرے کے سامنے تختوں پر بیٹھے ہیں۔ میں نے حضرت جعفر کو دیکھا کہ ان کے دوبازو

ہیں جوخون آلود ہیں۔ان کے جسم کاگلاحصہ بھی خون آلود ہے، تواہی صحابہ کو یوالاللہ کی نعتول میں دیکھ کرمیں نے تعبیم فرمایاہ۔ حاکم متدرک میں حضرت ابن عباس رضی الله عنبماے روایت کرتے ہیں۔ ایک روز رحمت عالم علی تشریف فرما تھے۔ حضرت جعفر کی زوجہ محترمہ حضرت اساء بنت عمیس بھی قریب بیٹھی تھیں۔اجانک حضور نے فرمایاد علیم السلام۔ پھر حضرت اساء کو المخاطب كرتے ہوئے فرماياب ہيں جعفر- حضرات جبرئيل، ميكائيل اور اسر افيل بھى ان كے ساتھ ہیں۔انبول نے ہمیں سلام کہاہاس لئے میں نے ان کوجواب دیا ہے۔اے اساء تم بھی انہیں سلام کاجواب دو۔ حفزت جعفرنے مجھے بتایا ہے کہ جب مشر کین کے ساتھ میر آآمنا سامنا ہوا تو میں نے خوب داد شجاعت دی اور میرے جم کے الگے حصہ پر تیروں، نیزوں اور تلواروں کے تہتر زخم آئے۔ میں نے اپنے دائیں ہاتھ میں جہنڈ ایکڑا۔ جب وہ کٹ گیا تو میں نے اپنے بائیں ہاتھ میں حجنڈا تھام لیا۔ جب وہ بھی کٹ گیا توانٹد تعالیٰ نے ان دونوں ہاتھوں کے بدلے دو پر عطا فرمائے ہیں جن کے ساتھ میں ان جلیل القدر ملائکہ کے ساتھ محو پرواز ر ہتا ہوں اور جنت میں جہاں جاہتا ہوں جاتا ہوں اور جس کھل کو پیند کرتا ہوں وہ تناول کر تاہوں۔ ا بن اسحاق، ابن سعد، بیهی اور ابو تعیم نے حضرت اساء بنت عمیس رضی اللہ عنہا ہے روایت کیاہے کہ ایک روز سر ور عالمیان علیہ میرے ہاں تشریف لائے اور مجھے فرمایا کہ جعفر کے بیٹول کومیرے یاس لے آؤ۔ میں لے کر آئی۔ حضور نے ان کو بوے دیے،ان کو مو تکھا، یہال تک کہ حضور کی آ تکھول سے آنسو میکنے لگے۔ میں نے عرض کی بارسول اللہ حضور کیول رورہے ہیں، کیا جعفر اور ان کے دوستوں کی کوئی خبر آگئی ہے؟ فرمایابال آجوہ تنول شہید ہو گئے ہیں۔ حضور نے فرمایا ساء میں تہمیں خو شخبر ی ندسناؤں۔ ٱلاأبَيْنُ كَأَنَّ اللهَ جَعَلَ لِعَفْمُ جَنَاحَيْنِ يَطِيرُ بِهِمَا

في الجِنَّةِ -

الله تعالی نے جعفر کود و پر عطافر مائے جن سے وہ جنت میں پر واز کرتے ہیں۔ حاکم ،ابن عباس رضی اللہ عنہما ہے روایت کرتے ہیں رسول اللہ علیہ نے فرمایا۔

میں جنت میں داخل ہوا تو میں نے جعفر کو دیکھا ملا تکہ کے ساتھ محو پر واز ہے اور

حضرت حمزه ایک پانگ پر تکیه لگاکر بیٹھے ہیں۔

دار قطنی نے حضرت ابن عمر رضی الله عنها ب روایت کیا که جم غلام اپ آقاکی معیت میں جارہ محصد عالم علاق الله عنها میں مبارک آسان کی طرف بلند کیا اور فرمایا و عَلَیْکُو السَّلَا اللهُ وَعَلَیْکُو السَّلَا اللهُ وَعَلَیْکُو السَّلَا اللهُ کَ بِیارے رسول بیا کس کو آپ نے جواب دیا ہے؟ حضور عَلِیْنَ فَنِ فرمایا بھی میرے یاس سے جعفر بن ابی

س تو آپ نے جواب دیا ہے؟ حصور عل<del>یق نے ق</del>ر مایا ابنی میرے پائی ہے جسم بن اب طالب گزرے ہیں،ان کے ساتھ فرشتوں کا ایک جم غفیر تھا۔انہوں نے مجھے سلام کہاجس رو

کامیں نے جواب دیا۔ ابن سعد نے محمد بن عمر بن علی رضی اللہ عنہ ہے روایت کیا ہے۔

رسول الله علی نے فرمایا میں نے جعفر کو فرشتوں کی طرح جنت میں اڑتے ہوئے دیکھا ہے۔ ان کا اگلا حصد خون سے لت بت ہے۔ پھر میں نے زید کو دیکھاان کا درجہ کچھ کم معلوم ہوا۔ میں نے کہا کہ میز اید خیال نہیں تھا کہ زید کا درجہ حضرت جعفر سے کم ہے۔ فوراً جرئیل امین میرے پاس آئے اور کہا بیشک زید جعفر سے کم نہیں لیکن ہم نے حضرت جعف کی میں ایک فیز اسٹ میں میں حضر کی حضر کے دید جعفر کے میں میں بیاد ہو جس و بہاں ہیں میں میں

جعفر کواس کے فضیات دی ہے کہ وہ حضور کارشتہ دار ہے لیکٹنا فَضَّلْنَا جَعُفَمُ المِثَا المِّنَا المِّنَا المِّنَا

امام بخاری اور مسلم نے حصرت ابوہر رہ ورضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے: جس روز نجاشی بادشاہ حبشہ نے اپنے ملک میں وفات پائی تورخمت عالم علطی نے مدینہ طیبہ میں اپنے صحابہ کرام کواس کی موت کی اطلاع دی پھر جنازہ گاہ کی طرف تشریف لے گئے۔رحمت عالم

سیالی نے اس کی نماز جنازہ کی امامت فرمائی اور صحابہ کرام نے صفیں باندھ کرا ہے آتا کی افتداء میں اس کے لئے نماز جنازہ ادا کی۔ افتداء میں اس کے لئے نماز جنازہ ادا کی۔

## حضرت عباس اور اخبار بالغيب

ابن اسحاق ہے مروی ہے۔

نی مرم علی استار شادات عباس رضی الله عنها کے بارے میں ایسے ارشادات فرمائے جن کا تعلق اخبار بالغیب سے ہے چند حوالے درج ذیل ہیں۔

جنگ بدر میں جن کفار کو جنگی قیدی بنایا گیا تھاان میں حضرت عباس بھی تھے۔ سب

لوگوں سے فدید وصول کر کے انہیں آزاد کر دیا گیا۔ جب حضرت عباس کو فدید اداکرنے کیلئے کہا گیا تو انہوں نے کہا مماع بیٹی ٹی مما افٹیک ٹی پہ میرے پاس تو کچھ نہیں ہے جس سے

فدیداداکروں۔حضور رحت عالم عظائے نے فرمایا۔ تم فقر وافلاس کا ظہار کررہے ہو۔ این المتال الدی ی دَفَنْتَهُ النّتَ وَامْرُالْفَصْیّل ؟

"وه مال كهال كياجو تون اورام فضل في زمين مي وفن كيا تعاله"

اور تم نے اپنی بیوی ام فضل کو کہا تھا کہ اگر میں اس جنگ میں قتل ہو جاؤں تو یہ مال میرے

بیوْں فضل اور تھم کو دینا۔ حضرت عباس کی آئھوں سے غفلت کے پردے اٹھ گئے اور عرض کی اب مجھے یقین

آگیا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔جو بات میں نے بردی راز داری سے رات کی تاریکی میں اپنی رفیقہ حیات سے کہی تھی وہ مدینہ میں بیٹھے آپ نے سی اور دیکھا بھی۔ حضرت

عباس کے الفاظ ہیں۔

وَاللّٰهِ إِنَّ لَاَعْلَمُ اللَّهُ لَا لَهُ وَكُاللّٰهِ وَاللّٰهِ إِنَّ هٰذَا شَيْءٌ مَا عَلِمَهُ أَحَدُ عَيْرِي وَغَيْرُ أُورِ فَفَيْل

" بخدا مجھے یقین ہو گیاہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں بخداجس بات کا آپ نے ذکر کیاہے میرے بغیراورام الفضل کے بغیراور کمی کو معلوم نہیں تھی۔"

محدث ابو تعیم نے حضرت ابن عباس کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ حضرت ابن عباس نے عباس نے عباس کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ حضرت ابن عباس نے عباس نے جمعے بتایا کہ ان کی والدہ ام الفضل نے یہ بات بتائی کیہ حضور علاقے جمر میں بیٹھے

ب میں حضور کے پاس سے گزری۔ حضور نے فرمایا تیرے شکم میں بیٹا ہے جب تواہے

جے تواے لے کر میرے میں آنا۔ حضرت ام فضل فرماتی ہیں جب میرے ہاں بیٹا پیدا ہوا تویس لے کراہے حضور کی خدمت میں حاضر ہوئی۔حضور نے اس کے داعی کان میں اذان دی، بائیں میں تھبیر کھی اور اپنی لعاب و بن سے اسے تھٹی ڈالی اور اس کانام عبداللہ رکھا۔ پر فرمایا اِذْ هَیِی بِأَبِ الْمُنْكَفَاءِ اباس طفاك باب كولے جاؤ۔ آب كہتى ہیں من نے اپنے شوہر حضرت عباس کو بتایا، جو حضور نے فرمایا تھا۔ حضرت عباس بارگاہ اقد س میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ ام الفضل نے مجھے سے بات بتائی ہے۔ حضور نے فرمایا بیشک تہارایہ بیٹائی خلیفوں کاباب ہوگا۔ان کی نسل میں جو خلفاء بیدا ہوئے تھے ان میں سے چند كے نام بھى بتائے سفاح، مبدى وغيره-حضرت عبدالله بن عباس اور اخبا<mark>ر بالغ</mark>يب امام بیمقی اور ابو تعیم نے حضرت عباس بن عبدالمطلب سے روایت کیا کہ انہوں نے ا بين بيغ عبدالله كورسول الله عليه كاخد مت من بيجا جب وه حاضر موس توانهول ني دیکھاکہ حضور کی آدی کے ساتھ گفتگو کردہے ہیں اس لئے آپ نے قطع کلای مناسب نہ سمجى اور واپس آھئے۔ اس كے بعد حضرت عباس كى ملاقات سرور كائنات سے موكى۔ حفرت عباس نے عرض کی بارسول اللہ میں نے اپنے بیٹے کو حضور کی خدمت میں بھیجا۔ اس وقت حضور کے پاس کوئی آوی بیٹا تھااس لئے وہ گزارش ند کر سکے اور واپس آھئے۔ حضور نے یو چھاکیااس نے اس محض کو دیکھا تھا۔ عرض کی بیشک دیکھا تھا۔ حضور نے فرمایاوہ محض جس کے ساتھ میں گفتگو کر رہا تھاوہ جبر کیل تھے اور آپ کا بیٹااس وقت تک وفات نہیں پائے گاجب تک اس کی بینائی ضائع نہ ہو جائے۔ آپ کے بیٹے کو علم عطا کیا جائے گا۔ ابو نعیم، حضرت این عباس سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے فرمایا میں حضور علیہ كے ياس سے گزرا ميں نے سفيد كيڑے بہنے تھاس وقت حضور دجيد كلبى سے مصروف مُفتَكُو تقددر حقيقت وه جبريكل متح ليكن من نبين جانيًا تفااس لئے ميں نے ان كوسلام نه دیا۔ جب ابن عباس یاس سے گزر مے تو حضرت جر کیل نے عرض کی یارسول اللہ انہوں نے کتنے سفید شفاف کیڑے پہنے ہوئے ہیں۔اگر ال کی زندگی ہوئی تو ال کی اولاد حکر ال بے گی۔اگر مجھے سلام دیتے تو میں ان کو سلام کاجواب ضرور دیتا۔

حفرت ابن عباس کہتے ہیں اس کے بعد میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوا تو حضور

نے فرمایا کہ تونے اس روز سلام کیوں نہیں کیا۔انہوں نے عرض کی میں نے دیکھا حضور

د حید کے ساتھ مصروف گفتگو ہیں، میں نے مناسب نہ سمجھا کہ مداخلت کروں۔ حضور نے یو چھاکیاتم نے اس کو دیکھاتھا؟عرض کی: بیٹک حضور نے فرمایاوہ جرئیل تھے تمہاری بینائی ختم ہو جائے گی اور تمہاری وفات سے پہلے تمہاری بینائی لوث آئے گ۔ حفزت عکرمه کہتے ہیں کہ جب ابن عباس کا انقال موااور آپ کو جاریائی پر رکھا گیا تو ا یک سفیدرنگ کابر ندہ آپ کے کفن میں تھس گیااور پھر نہیں دیکھا گیا، عکرمہ بولے کہ بید رسول الله عظالة كى طرف سے بشارت محى۔ جب آپ كولحد ميں ركھا كيا تو آپ نے بيد آیت بردهی جس کو تمام لوگول نے سناجو قبر کے پاس موجود تھے۔(1) كَايَتُهَا النَّفُسُ الْمُطْمَئِنَّةُ أُرْجِعِي إلى رَبِّكِ وَاضِيةً مَّرْضِيتُ فَادْخُلِيْ فِيْعِبَادِيْ وَأَدْخُلِيْ جَنَيْقِ (2)"اے نفس مطمئن واپس چلواہے رب کی طرف اس حال میں کہ تواس ے راضی (اور) وہ تھ ہے راضی۔ پس شامل ہو جاؤمیرے (خاص) بندول میں اور داخل ہو جاؤ میر ی جنت میں۔" اس سلسلہ میں جو ارشادات نبی کریم نے فرمائے تھے وہ سب پورے ہوئے۔ حضرت ام الفضل کے شکم ہے جو فرزند تولد ہوئے ان کانام حضور نے عبداللہ رکھا۔ ان کی اولاد ہے خلافت عباسیہ کے خلفاء ظاہر ہوئے جنہوں نے سینکروں سال حکرانی کی۔ ای طرح وفات سے پہلے حضرت ابن عباس کی بینائی جاتی رہی اور قور میں رکھنے کے بعد جو آیت آپ نے تلاوت کی اس کے کئی گواہ ہیں انہوں نے خو داینے کانوں سے اس کی تلاوت کو سنا۔ نو فل بن حارث اوراخبار بالغيب ا بن سعد نے طبقات میں اور بیہقی نے دلا کل میں عبداللہ بن نو فل بن حارث ہے روایت کیا کہ غزوہ بدر میں نو فل جنگی قیدی بنالئے گئے۔رسول رحت علیہ نے انہیں فرمایا نو فل اپنافدید ادا کرو۔ نو فل نے عرض کی میرے یاس تو پھوٹی کوڑی بھی نہیں کہ فدید ادا 1\_ حمة الله على العالمين، جلد 2، صفحه 54

2- سورة الفجر: 30-27

کروں۔رحت عالم نے فرمایاس مال سے فدید اداکر جو تونے جدہ میں چھپاکرر کھا ہوا ہے، یہ سن کر نو فل کی زبان سے بے اختیار نکا۔ اُنٹھک اُنگ دَسوُل اُنٹھ "میں گوائی دیتا ہوں کہ آپاد کے سےرسول ہیں۔" پھر فدید اداکیا۔

عمارين بإسررضي الله تعالى عنه

امام بخاری و مسلم نے حضرت ابوسعید خدری سے روایت کیا ہے اور امام مسلم نے حضرت اب کیا ہے اور امام مسلم نے حضرت ام سلم سے دوایت کیا ہے کہ رسول الله عَلَقَتْ مَار کو فرمایا تَقَدُّدُکُ الْفِضَةُ الْمُعْتَدُّةُ مِنْ اللهُ عَلَقَةً مُنْ مِنْ اللهُ عَلَقَةً مُنْ مِنْ اللهُ عَلَقَةً مُنْ اللهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَقَةً مُنْ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَل

حافظ سیوطی نے اس کے بارے میں فرملیا کہ بیہ متوارِّ ہے اور دس پندرہ صحابہ نے اس کی روایت کی ہے۔ امام بیمجی اور ابو تعیم نے حضرت عمار کی کنیز سے بیہ سنا، ایک دفعہ حضرت عمار شدید بیار ہوگئے آپ پر عفی طاری ہوگئی کچھ دیر کے بعد افاقد محسوس ہوا دیکھاان کے ارد گرد بیٹھنے والے رورہ ہیں۔ آپ نے انہیں فرمایا کیا تہمیں اندیشہ ہوا کہ میں اپ بستر پر مرول گا۔

ٱخْبَرَنِ حَبِيْمِي دَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْرِوَسَلَمَ اللهُ تَعَالَى عَلَيْدِوَسَلَمَ اللهُ اللهُ عَلَيْدِوسَلَمَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْدِوسَلَمَ اللهُ اللهُ عَلَيْدِوسَلَمَ اللهُ اللهُ عَلَيْدِوسَلَمَ اللهُ اللهُ عَلَيْدِوسَلَمَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْدِوسَلَمَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْدِوسَلَمَ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

" مجھے میرے حبیب رسول اللہ عظافہ نے بتایا تھا کہ بچھے ایک باغی گروہ قتل کرے گااوراس دنیامیں آخری گھونٹ دودھ کا پیوَں گا۔"

جنگ صفین کے روز آپ کورودھ پیش کیا گیا تورودھ کود کھ کر ہننے لگے۔ پو چھا گیا آپ کیوں بنے ہیں؟ فرملیار سول اللہ علی نے جھے بتایا تھا کہ آخری گھونٹ جو تو پے گاوہ دودھ کا گھونٹ ہوگا۔ پھر میدان جنگ میں تھس گئے اور وہیں شہید ہوئے۔

ابن سعد حضرت هذیل سے روایت کرتے ہیں ایک روز حضور علی تشکی تشریف لائے۔ عرض کی گئی عمار پر تو دیوار گری ہے اور وہ مر گیا ہے۔ حضور نے فرمایا ممّا مّمّات عَمّاد عمار نہیں مرا۔

## حضرت صهيب رضى الله تعالى عنه

حاکم اور بیبق حضرت صهیب روی رضی الله عنه تعالی سے روایت کرتے ہیں ایک روز رسول الله علية في بتايا مجهد وه مقام و كهايا كياب جو ميرى جرت كاه موكا- ايك شوريا میدان ہے اس کے دونول طرف جلے ہوئے پھرول کی زمین ہے۔ یا توبیہ جگہ حجر میں ہے یا يثرب ميں۔ چنانچدر حمت عالم علقہ صدیق اکبر کو ہمراہ لے کر مکہ سے روانہ ہوئے۔ میرا بھی ارادہ تھا کہ میں بھی حضور کے ہمراہ چلا جاؤل لیکن قریش کے چند نوجوانوں کو پتہ چلا تو انہوں نے جھے جانے سے روک دیا۔ میں ساری رات جاگارہا۔ وہ تھک کر سو گئے اور میں يثرب كى طرف روانه ہو كيا۔ ميں كافى دور نكل كيا۔ النالو كوں كى آئكھ كھلى، ميرے تعاقب میں دوڑے، جب پھر انہوں نے مجھے پکڑ لیا ت<mark>و میں</mark> نے انہیں کہااگر میں سونے کی چند ڈلیاں تمہیں دول تو کیا مجھے جانے کی اجازت دو کے ؟ انہول نے کہاہاں۔ میں انہیں لے کرواپس آیا، جہال سونے کی ڈلیال زمین میں چھیا کرر کھی تھیں انہیں نکالا اور ان کو دے دیں پھر میں مدينه طيبه كي طرف روانه مول صہیب رومی ان خوش نصیبوں میں ہے ہیں جن کاشار سابقین اولین میں ہوتا ہے۔ مکہ میں آکر انہوں نے کاروبار شروع کیا۔ کاروباری امور میں مہارت کے باعث انہول نے بہت جلد ترقی کی منزلیں طے کیں اور مکہ کی منڈی میں وہ ملک التجار (تاجرول کے بادشاہ) ك لقب عيد ك جان كك رحمت عالم علي في جب تبليغ اسلام كا آغاز كيا توابتدائي سالوں میں ہی انہوں نے اسلام قبول کیااور محبوب رب العالمین کی غلامی کو افتیار کرلیا۔ نبی كريم علية جب جرت كرك مديد طيب تشريف لے ك تواگر چد مجد حرام، كعبه مقدمه، حجر اسود، چاه زمزم، صفا، مروه تمام شعارُ اللي يبين موجود تح ليكن ايك ذات ياك مصطفيٰ

مدینہ طیبہ روانہ ہونے لگے۔حضرت صہیب کاکار وبار بہت پھیلا ہواتھاانہوں نے بھی اپنے کار وبار کو سیٹناشر وع کیااور چند منتخب اشیاء اپنے ایک صندوق میں بند کیس اور عازم دیار جاناں ہوگئے۔ ابھی مکہ سے لکلے نہیں تھے کہ قریش کے نوجوانوں نے انہیں گھیر لیا اور

علیہ کے یہاں سے چلے جانے سے اہل عشق و محبت کیلئے مکہ کی ساری فضا خزال زوہ معلوم

ہونے تھی اور ایک ایک کر کے بتھان فتراق عشق مصطفوی مکہ کے باہر کت شہر کو چھوڑ کر

انہیں کہاصہیب حمہیں علم ہے جب تم یہال آئے تھے تو تم مفلس و قلاش تھے، یہ ساری دولت تم فے یہاں سے کمائی ہے۔اگر آپ یہال رہیں تو ہم آپ سے کوئی تعرض نہیں كريں كے اور اگر آپ بير كہيں كہ ميں ضرور يثرب جاؤں گا تو كان كھول كرس او يہال سے ایک در ہم بھی ممہیں لے جانے کی اجازت نہیں دی جائے گا۔ آپ نے اینے دل کی طرف متوجہ ہو کر پوچھا بتاؤ۔ تہارا فیصلہ کیا ہے۔ ایک طرف مال ودولت کے انبار ہیں اور دوسری طرف بارگاہ محبوب میں حاضری ہے،ان میں سے تمہیں ایک چیز پیند کرنا ہوگا۔ تو دل نے جواب دیا کہ میں اپناسب کچھ اپنے محبوب کی ایک جھلک پر قربان کر دول گا لیکن جدائی کے بیر صدے مجھ سے برداشت نہیں ہو سکتے۔ چنانچہ آپ نے اونٹ پر لدا ہوا تیتی سامان سب کچھ ان کے حوالے کر دیااور پی<mark>دل مد</mark>ینہ طیبہ کی طرف روانہ ہوئے۔ دس گیارہ روزیا پیادہ سفر کرنے کے بعد مدینہ طیبہ میں پہنچے تو پاؤں چھالوں سے زخمی تتے، بال جھرے ہوئے تھے اور لباس پیند اور گردے سخت میلا ہو چکا تھا۔اس حالت میں جب مہاجرین نے آپ کود یکھا تو مششدر ہو کر رہ گئے۔ صہیب تم اور بدحال۔ آپ نے سار اماجرا کہد سایا۔ بارگاہ رسالت میں سحابے نے عرض کی بارسول الله صبيب آكيا ہے۔ سر ورعالم علق فال کی آمدیر خوشنودی کا ظهار فرالماعرض کی گئی پارسول الله! جب وه مکه سے رواند ہوئے تو کفارنے ان کاسار امال و متاع ان سے چھین لیاہے صرف تین کیڑے جو ان کے بدن پر تھے وہ رہے دیے ابان کی حالت بڑی ختہ اور پریثان کن ہے۔اس قدر دان اور بندہ نواز نی كرم عَلَيْ فارشاد فرمايا قَدْ رَجِعتْ صَفْقَة صُهَيْبِ "صهيب في جوسود اكيابي يدا نفع بخش ہے۔ دنیا کے مال و متاع کے عوض اس نے اپنے رب کی رضاحاصل کر لی ہے۔اس

حضرت ابوالدر داءر ضيالله تعالى عنه

ے زیادہ خوش نصیب اور کون ہو سکتاہے۔(1)

بیعی اور ابو تعیم حضرت ابوالدرداء سے روایت کرتے ہیں: میں نے عرض کی یارسول الله! مجھے اطلاع ملی ہے کہ حضور نے فرمایا ہے کچھ لوگ ایمان لانے کے بعد پھر مرتد ہوجائیں گے۔ حضور نے فرمایا بیشک، لیکن توان میں سے نہیں ہے۔ چنانچہ آپ کا انتقال

حضرت عثان کی شہادت سے پہلے ہو گیا۔

طیالی نے ابن الی حبیب سے روایت کیاہے کہ دو آدمی حضرت ابوالدرداء کے پاس آئے۔ وہ ایک بالشت زمین میں ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑ رہے تھے۔ حضرت

ابوالدرواء في كما: مجمع في كريم علية في فرمايا تعاار تم الي زمين من موجبال دو آدى

نقل مکانی کر جانا۔ چنانچہ آپ دہاں ہے ججرت کر کے شام چلے گئے۔ مروی ہے ابوالدرداء مسلمان ہونے سے پہلے ایک بت کی بوجا کیا کرتے تھے۔ ایک

روز عبدالله بن رواحہ اور محمد بن مسلمہ ان کے گھر گئے اور اس بت کو توڑ دیا۔ ابو الدر داء جب واپس آئے اور انہول نے اپنے معبود کو کلڑے ککڑے دیکھا تو اے کہنے لگے و بعث

ملا دفعت عن نفسك تيراخانه خراب مو تواينا بچاؤ بھي نه كرسكا۔ اى وقت وه بارگاه

ر سالت میں حاضر ہونے کیلئے چل پڑے۔ راستہ میں ابن رواحہ نے ابو الدرداء کو دیکھا تو انہوں نے اپنے ساتھی کو کہاہم نے اس کے بت کو توڑ دیاہے یہ ہمارے تعاقب میں آرہاہے تاکہ ہمیں پکڑلے۔ سر ورعالم ملک نے فرمایا یہ تمہیں پکڑنے کیلئے نہیں آرہابکہ یہ تواسلام

قبول کرنے کیلئے آرہاہے کیونکہ میرے رب نے میرے ساتھ وعدہ فرمایا تھا کہ ابوالدرداء مشرف باسلام ہوگا، چنانچہ وہ بارگاہ نبوت میں پنچے اور اسلام قبول کیا۔ (1)

ثابت بن قيس رضى الله تعالى عنه

الایه تو حضرت ثابت بن قیس پر گویا بجلی گری جس نے ان کو بے چین کر دیا۔ ان کی آواز قدرتی طور پراونچی تھی، اس اندیشہ سے کہ میں بھی اس آیت کا کہیں مصداق نہ ہوں اور ایسا نہ ہو کہ میرے سارے اعمال ضائع ہو جائیں، آپ پر کوہ الم ٹوٹ پڑار گھر چلے گئے، ایک

کرے میں داخل ہوئے اور اندر سے کنڈی لگالی۔ انہیں دن رات رونے سے کام تھا۔ کھانا پیٹاسوناسب ترک کر دیااور ہر وقت روتے رہے اور نماز بھی اس کرے میں اواکرتے۔ تین

پیناسوناسب ترک کردیااور ہر وقت روئے رہتے اور نماز بھی اس مرے میں اوا کرئے۔ میں دن تک مجد نبوی میں حاضر نہ ہوئے توسر کار دوعالم علی نے دریافت کیا ثابت بن قیس

کہاں ہے؟عرض کی گئی یار سول اللہ جس روز سے میہ آیت نازل ہو ئی ہے اس وقت ہے اپ 1۔ چة اللہ علی العالمین، جلد 2، منفر 59 آپ کوایک کرے میں بند کرر کھا ہے نہ کھا تا ہے نہ پیتا ہے صرف دونے سے کام ہے۔ رحمت عالم علی نے آدمی بھیج کرانہیں اپنیاس بلایا اور فرملا۔ کیا تناہے کا لاکٹر صنی آٹ تعیش کے میں اگر گھٹنگ تھے میں اگر تک خُمل الجستاۃ ؟ بلی کیا دَسُول اللهِ

مل حل اجت اجت اسباق ورسون المام المرات كم تم عزت و آبروس زندگى بسر كرو تمهين شهادت كاشر ف بخشاجائ اور تم قيامت كردن جنت ميس داخل مو - "

عرض کی یارسول اللہ میں اپنے رب کی ان عطاؤں پر بڑاخوش ہوں۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا اس واقعہ کے بعد جتنی مدت اس دار فانی میں بسر کی لوگ ان کی بڑی عزت و تکریم کیا کرتے اور جب اس عالم فانی سے کوچ کا وقت آیا تو مسیلمہ گذاب کے لشکر سے جہاد کرتے ہوئے شہادت کا جام نصیب ہوا۔ اور یقینا ای طرح روز قیامت اللہ تعالی ان کو جنت میں اعلیٰ ترین مقام عطافر مائے گا۔

جوواقعات بعديش آنےوالے تھے ني كريم نے پہلے بى ان بے باخر كرديا۔

زيد بن ار فم رضى الله تعالى عند

امام بیمتی نے حضرت زید بن ارقم کی حدیث نقل کی ہے ایک وفعہ بیار ہوگئے۔ نبی رحمت علقے ان کی بیار پرسی کیلئے ان کے گھر تشریف لے گئے۔وہ زندگی سے مایوس ہو چکے تھے۔حضور نے فرمالہ۔

اس بیاری سے تم صحت باب ہوجاؤ گے،اس کی فکر مت کرولیکن یہ بتاؤکہ میرے بعد تم زندہ رہو گے اور تمہاری بینائی جاتی رہے گی تواس وقت تمہارار ویہ کیا ہوگا؟ آپ نے عرض کی بارسول اللہ اس وقت صبر کادامن مضبوطی سے پکڑوں گااور اللہ تعالی سے تواب کا امید وار رہوں گا۔ آ قاعلیہ السلام نے فرملیا ہاڈا تک خوا الجمتنائی بعکر حمہیں حساب لئے بغیر جنت میں واضل کر دیا جائے گا۔

سر ورعالم کے انقال کے بعد کافی عرصہ آپ زندہ رہے۔ بعد میں آپ کی بینائی جاتی رہی اور آپ کی وفات ہے پہلے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بینائی عطا فرمائی پھر آپ نے اس دنیا ے انقال کیا۔ بی اکرم ملک نے جن باتوں ہے انہیں آگاہ کیا تھاہر ایک اپنے اپنے وقت پر پوری ہوئی۔ اس بیاری سے شفایاب ہوئے جس سے شفایاب ہونے کی قطعاً امید نہ تھی۔

معاذبن جبل رضى الله تعالى عنه

امام احمد اور بیملی نے عاصم بن حمید سے روایت کیا ہے کہ نبی کریم علی ہے نے حضرت معاذبن جبل کو بمن کا والی بناکر بھیجا۔ حضور ان کو الوداع کہنے کیلئے ان کے ہمراہ تشریف لے گئے۔ اس اثناء میں انہیں وصیتیں فرما عکی۔ جب وصیتیں فرما تھے تو فرمایا اے معاذ! اب شاید تیری میری طاقات نہ ہوگی، جب تم واپس آؤ مے تو تمہار اگر زمیری معجد شریف کے پاس

ے اور میرے مز ار نرانوار کے پاس ہے ہوگا۔ حضرت معاذ جدائی کا بیہ صدمہ نہ برداشت کرسکے اور روناشر وع کر دیا۔ حجتہ الوداع کے موقع پر حضرت معاذ حضور کے ہمراہ حج ادا

کرنے کیلئے گئے، دہاں ہے رحمت عالم نے آپ کو یمن روانہ فرمایا۔ اس کے چند ماہ بعد اللہ کا محبوب اپنے رفیق اعلیٰ کے پاس جلا گیا۔

براءبن عازب منى الله تعالى عنه

الم ترفد کااورد میر محد ثین نے حضرت انس منی اللہ عند بے روایت کیا کہ کتنے ایسے لوگ ہیں جو ضعیف اور کمزور ہیں اور پہننے کیلئے الن کے پاس صرف دو پر انی چادریں ہیں لیکن اللہ کے نزدیک ان کادرجہ اتنابلند ہو تا ہے کہ اگر وہ اللہ تعالیٰ کو ضم دیں تواللہ تعالیٰ ان کی ضم پوری کر تا ہے۔ انہیں مقربان بارگاہ البی میں ہے ایک براء بن عازب رضی اللہ عند ہیں۔ جب عہد فاروتی میں مجاہدین اسلام نے تستر پر حملہ کیا تو دشمن کے لشکر کے دباؤک جب مسلمان مجاہدین او هر تتر بتر ہوگئے۔ مسلمانوں نے حضرت براء کو عرض کی اے براء! بی کریم علیف نے تمہارے بارے میں بید کہا ہے اگر تم اللہ تعالیٰ کو ضم دو تواللہ تعالیٰ کو ضم دو تواللہ تعالیٰ تم کو پوراکرے گا۔ ہم جس مصیبت میں جتلا ہیں وہ تیرے سامنے ہے۔ اب

علی مہاری م و پورہ رہے ہے۔ ہم میں میہت میں باو ہیں وہ بیرے ساجے۔ ب اللہ کو قتم دو تاکہ ہماری اس ختہ حالی پر رحم فرمائے۔ انہوں نے اللہ کی جناب میں عرض ک۔ دشمنوں نے میدان جنگ ہے رخ چیر لیااور پسپائی شر وع کی۔ پھر مسلمانوں کے ساتھ ان کی جیمز پ ہوئی اس وقت پھر انہوں نے بہت ہے مسلمانوں کو موت کے کھاٹ اتارا۔ پحرعرض کی گئی کہ اللہ تعالی کو قتم دیجئے۔عرض کی بارب العالمین میں بچنے قتم دیتا ہوں کہ

ان دشمنان اسلام کو مبال سے بسیا کر اور مجھے اسے نبی کر یم علاقے کے ساتھ ملادے۔ چنانچہ مسلمانوں نے مجرابل فارس کی فوج پر حملہ کیااوران کو فکست فاش دی اور حضرت براء کو نعمت شہادت سے سر فراز فرمادیا گیا۔ یقینادہ اپنے محبوب کے قد موں میں پہنچ گئے۔ عمروبن سالم الخز اعى رضى الله تعالى عنه طررانی نے ام المومنین حضرت میموندر صی الله عنها سے روایت نقل کی ہے آپ فرماتی ہیں۔ ا یک رات حضور نے میرے حجرہ میں قیام فرمایا۔ صبح کاوفت ہوا، حضور بیدار ہو سے اور وضو کرنے کیلئے طہارت خانہ میں تشریف <mark>لے گئ</mark>ے۔انجی رات کااند حیرا تھا۔ نین مرتبہ فرمايا تَبَيْكَ تَبَيْكَ تَبَيْكَ تَنْن بار فرمايا نُصِرات نُصِرات نُصِرات حضور جب طهارت خاند ے باہر تشریف لائے تو حضرت میموندنے عرض کی یارسول اللہ ! حضور جب طہارت خاند میں تھے تو حضور نے تین بار كبيك اور تين بار نصرت كالفاظ كے -طبارت خاند مين . حضور کے ساتھ کوئی اور تھاجس کے ساتھ حضور ہم کلام تھے؟ حضور نے فرمایا بنی کعب کے راجزنے فریاد کی تھی میں اس فریاد کاجواب دے رہاتھا۔ جب حدیبید کی صلح ہوئی تھی تورحمت عالم عظام نے تمام قبائل کوید اجازت دی تھی کہ جس فریق کے ساتھ جاہیں اپنی دو تن کا معاہدہ کرلیں۔ چنانچہ بنی بکرنے قریش کے ساتھ دو تی کامعابدہ کیااور خزاعہ نے نبی کریم علی کے ساتھ دوسی کامعابدہ کیا۔ قریش نے بن بحرکی امداد کی اور بن خزاعد پر حملہ کر دیا جن کا معاہدہ نبی کریم کے ساتھ تھا۔ قریش نے بنی خزاعہ پر حملہ کر کے اس معاہدہ کی صریح خلاف ورزی کی تھی گویا نہوں نے عبد محلی کاار تکاب کیا تھا۔ان حالات میں حضور پر لازم ہو گیا تھاکہ وہ قریش کے ساتھ جنگ کریں جنہوں نے عبد فکنی کرتے ہوئے خزاعہ پر حملہ کیا تھااور ان کے بہت سے جوانوں کو موت کے گھاٹ اتاراتھا۔ ای حملے کے وقت عمر و بن اسلام خزاعی نے حضور علیہ کومد د کے لئے یکار اتھا۔

جو فریاد عمر و بن سالم نے سینکڑوں میل دور اپنے علاقہ سے کی تھی اس کی فریاد کو حضور نے مدینہ طیبہ میں سنااور اس کی امداد کا وعدہ فرمایا چنانچہ اللہ تعالیٰ کے محبوب نے ان کی مدد کا جو وعدہ کیا تھا اس کو پورا کرنے کیلئے تیاری شروع کی اور یہی ان کی عہد شکنی فتح مکہ مکرمہ کا

بیش خیمه ثابت ہو کی جس کی تفصیل آپ فئے مکہ کے ضمن میں پڑھ مچکے ہیں۔

ابو سفيان بن حرب رضي الله تعالى عنه

بن بحر نے جب بنو خزاعہ پر حملہ کیا تو قریش نے عہد شکنی کرتے ہوئے بنی بحرکی امداد کی، سب نے یکجا ہو کر بنی خزاعہ پر حملہ کیا اور ان کے بیمیوں افراد کو قتل کر دیا۔ ایک روز سر ور عالم علق نے اپنے صحابہ کو بتایا مجھے یوں معلوم ہورہا ہے کہ ابو سفیان تمہارے پاس آئے گا اور در خواست کرے گا کہ اس معاہدہ کی تجدید کی جائے اور اس کی مدت میں اضافہ

اے مادوروں واست مرح ہوئے ہاں معاہدہ کی جدیدی جائے اور اس کا دی جائے ہیں اصافہ کیا جائے۔ پہلے معاہدہ میں وس سال مدت تھی اب اسے بڑھا کر پندرہ سال کر دیا جائے لیکن ۱ وہ ناکام واپس جائے گا۔

کچھ وقت گزراتو حضور کے ارشاد کے مطابق ابوسفیان وہاں بہنچ گیااور بروی لجاجت سے

در خواست کی کہ ہم ہے جو غلطی ہوئی ہے ہم اس کے لئے معذرت کرتے ہیں، مہر ہانی فرما

کراس معاہدہ کی تجدید فرمائیں اوراس کی مدت میں اضافہ کر دیں۔ سر کار دوعالم علیقے نے اس کی بات کا جواب ہی نہیں دیا پس وہ خائب و خاسر ہو کرواپس

چلا گیا۔ ابو یعلی بیان کرتے ہیں جب لشکر اسلام فئے مکہ کیلئے روانہ ہوا تھا تو جب مر الظہر ان کے مقام پر پہنچا تو حضور نے فرمایا ابوسفیان کہیں جھاڑیوں میں چھپا ہوگا، اس کو بکڑ لاؤ۔ ہم

اس کی تلاش میں گئے۔ وہ ہمیں مل گیااور ہم اس کو پکڑ کر حضور کی خد مت میں لائے۔ ابن سعد، بیبیتی ابن عساکر رحمہم اللہ نے الی اسحاق السبیعی ہے روایت کیاہے کہ فتح مکہ

کے بعد ابوسفیان بیٹھا تھا اور اپنے دل میں سوچ رہا تھا کہ کاش میں پھر اشکر جمع کر کے

تشریف لایا۔ حضور نے اچانک اس کے کندھوں کے در میان ہاتھ مار ااور فرمایا اِلدا اُ معتمرزیان

المثلة الرتم دوباره بير حماقت كروك توالله تعالى حسب سابق پحر حمهيں ذكيل ور سواكرے گا۔ ابوسفیان نے ہر براکر اور دیکھا، نبی کریم عظام اس کے پاس کھڑے تھے اور بد فرمارہ تھے۔ کہنے لگا کہ مجھے اب یقین ہو گیا ہے إِنَّاكَ بَيْنَ حَقَّ كَد آپ اللہ كے سے رسول ہیں۔ میں نے رہات صرف ول میں کہی تھی اور آپ اس پر مطلع ہو گئے۔ . بيهقي، ابو تعيم اوراين عساكر، سعيد بن ميتب رضي الله عنه سے روايت كرتے ہيں۔ اس رات جب مسلمان فا تحانه شان سے مکہ میں داخل ہوئے اور رات کو تمام لوگ تجبير و تبليل كرتے رہے۔ مجمى الله احمر كى صدائي بلند موتي محمى كدالة إلدالله كالدائدة نعرے گو نجتے۔ مسلمان ساری رات طواف بی<mark>ت الله</mark> شریف میں مصروف رہے۔ ابوسفیان یہ سارے نعرے س رہاتھا، الله اکبر اور لاآلة إلا الله کے،اس نے اپنی بیوی مندے ازراه تعجب يوجها أَتُرِيْنَ هذَا مِنَ اللهِ كَمَا قَالَ "تيراكياخيال بي ساراانقلاب الله كى ظرف سے آیا ہے "جب صبح ہوئی تووہ رسول اللہ علیقہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ سر کارنے اسے دیکھتے ہی فرمایا تم نے ہندے یہ بات کبی ہے . اُٹرین ھذا من الله سن میں ممہیں بتاتا مول محرص اللهويدسب كحوالله تعالى كاطرف ع-ابوسفیان پھر جران ہواکہ جو بات میں نے اپنی بیوی سے بڑی تنہائی میں کی تھی اس کو حضور نے من لیا۔ حضور کا بیہ معجزہ د کھے کر پھر اعتراف کیا استید انتا عبد الله ورسوله میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے بر گزیدہ بندے اور اس کے جلیل الشان رسول ہیں۔ بیہ بات میں نے ہند ہے کہی تھی کیکن اللہ کے بغیر اور ہند کے بغیر کسی کو بھی اس کی خبر نہیں تھی۔ آپ نے س لی تو یہ اللہ نے آپ کو سائی ہے۔ میں یقین سے کہتا ہوں آپ اللہ کے سيخ رسول ہيں۔ ابن سعداورابن عساكر نے عبدالله بن الى بكر سے روایت كيا ہے: ابوسفيان معجد ميں بيها تفااور ازراه حمرت اين دوستول كوكهدر باتفاهاً أدُّريُّ بِحَدَيْقِلِلْهُمَّا مُحَمَّدٌ كه مِن آج

تك يد نبيل عجم سكاكه محد (عليه) كل وجه سے اور كس طاقت سے ہم پر غالب آتے

ہیں۔ ابھی یہ بات کر رہا تھا کہ سرور عالم عظی پہنچ گئے: حضور نے اس کے سینہ برہا تھ مارا اور فرمایا بانتا تغیلبُك الله كى مدو سے ہم تم ير غالب آتے ہيں۔ پھر ابوسفيان يہ كهدا الحا۔ آتی اللہ تعالی کے سےرسول اللہ میں گوائی دیتا ہوں کہ آپ اللہ تعالی کے سےرسول ہیں۔ کیونکہ ابوسفیان کے دل میں اسلام کی عداوت اور ہادی اسلام کے بارے میں بغض و عناد کے آتصحدے بحر ک رہے تھے ، سر ور عالم علیہ نے اس کے ساتھ نرمی کارویہ اختیار كيااور بار بار ائي شان نبوت كے اس كو جلوے د كھائے۔ پہلا معجزہ د يكھا، زبان نے ان كى صداقت كوتشليم كيا، دوباره ديكها تو پيراس بغض ميں كچھ كى موئى اور بار بار اپني شان نبوت کی جلوہ گریوں ہے اس کے گندے اور آلودہ ول کویاک صاف کر کے رکھ دیا، یہال تک کہ وہ کامل ایمان کے ساتھ سے اعلان کرنے پر مجبور ہوا۔ آت مک آنگ دسول اللہ يبال تك کہ اسلام اس کے دل میں رائخ ہو گیااور اللہ تعالی کے محبوب کی محبت کی وہ مثم روشن ہوئی جے کوئی طوفان بچھاند سکا۔ یہی مخص جس نے اپنی ساری زندگی، سارے وسائل، سار ااثر و رسوخ اور ساراس مايد اسلام كونيست و نابود كرنے كيلئے صرف كياو بى ايك دن عثم عاسلام كا یروانہ بن گیا۔ جب رحت عالم علقہ نے طائف پر الکر کٹی کی تو یہ بھی مجاہدین کے لشکر میں شریک تھا۔ اہل طائف نے جب تیروں کی بارش برسائی توایک تیراس کی آگھ پر لگا، آتھ كا دُھيلا باہر نكل آيا،اس نے اسے ہاتھ ميں پكر ليااور دوڑتا ہوابار گاہ نبى رحمت ميں آكر عرض يرداز ہوا۔ حضور نے اسے فرمايا اگر تيري مرضى ہو تو الله تعالى اسے پہلى حالت سے بہتر بنا کر مجھے عطافر مائے اور اگر تواس سے بہتر جنت میں آ تکھ لینا جا ہتا ہے تواللہ تعالی جنت میں ایسی آ تکھ عطافرہائے گاکہ کوئی آ تکھ اس کا مقابلہ نہیں کر سکے گی۔ سرور عالم کی زبان اقدس سے بیات می تو آئھ کا و حیلاجواس کے ہاتھ میں تھازمین پر فخ دیا کہنے لگا حَبْرًا مِنْهَا فِي الْمَنَّةِ اس بہتر آگھ مجھے جنت میں عطافر مائی جائے۔اس کے بعد عبد فاروقی میں بر موک کی جنگ میں لشکر اسلام میں شامل ہو کر شریک جہاد ہوا۔ اس کی دوسری آنکھ اس دن ضائع ہو گئی اس کے باوجود وہ مجاہدین کو داد شجاعت دینے پر برا بھختہ کر تااور سے کہتار ہا۔

هٰنَ ایَوْمُرَقِنَ آیَامِ اللهِ اُنْصُهُوْادِیْنَ اللهِ یَنْصُهُکُو اُ (1)
"بیالله کے مخصوص دنوں میں سے ایک دن ہے۔ آج تم الله کے دین
کیدد کرواللہ تعالی تمہاریدد کرے گا۔"

عكر مه بن أبي جهل رضي الله تعالىءنه

ابن عساكر حضرت انس بن مالك سے روایت كرتے ہیں۔

عالت کفر میں،اسلام قبول کرنے سے پہلے،ابو جہل کے بیٹے عکرمہ نے صور نامی ایک اری کو شہید کیا تھا۔ یداطلاع حضور کو سائی گئی۔ حضوریہ سن کر ہنس مڑے۔انصار کو مزدی

انساری کوشہید کیا تھا۔ بیاطلاع حضور کوسنائی گئی۔ حضوریہ سن کر ہنس پڑے۔انسار کو بڑی جرے مول کی بارسول اللہ! حضور کی قوم کے ایک آدمی نے ہمارے ایک آدمی کو قل کر دیااور حضور ہنس رہے ہیں۔ آپ نے فرمایاس چیز کیلئے نہیں ہنسالیکن میرے ہننے کی

وجه يه تقى كه د دير تقى كه د ليكنَّهُ قَتْلَهُ وَهُومَعَهُ فِي دُرَجَةٍ أَيْ فِي الْجَنَّةِ

"اس مخض نے اس کو قتل کیاہے جس کا درجہ جنت میں اس شہید کے

برابر ہوگا۔" پھر دنیانے دیکھا کہ عکرمہ نے اسلام قبول کیااور خلعت شہادت سے سر فراز کیا گیا۔

پھر دنیائے دیکھا کہ عمر مدے اسلام جول کیااور حکعت حبادت سے سر قراز کیا گیا۔ اس طرح دونوںاسلام کے شہیداور دونوں کا جنت میں در جدیکساں۔

نبی کریم کو بیہ سازی باتیں مغلوم تھیں کہ ابیا ہوگا۔ حضور نے اس پر تعجب کا اظہار کیا کہ ایک جنتی دوسرے جنتی کو قتل کر رہاہے۔انصار کو اس راز پر آگاہی نہ تھی اس لئے انہیں رنج بھی ہوااورا فسوس بھی۔

عثمان بن طلحه رضى الله تعالى عنه

1\_ جية الله على العالمين، جلد 2، صفي 2-71

میں کسی قیت پر آپ کادین قبول نہیں کروں گا۔

عثان کہتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں ہم دو دن سوموار اور جمعرات کو کعبہ شریف کا دروازہ کھولا کرتے تھے ایک دن نبی کریم علیقے تشریف لائے اور ارادہ کیا کہ لوگوں کے ساتھ کعبہ کے اندر تشریف لے جائیں۔ جمعے بڑا غصہ آیا میں نے بڑے غصے سے چند سخت باتیں آپ کے ساتھ کیں اور کچھ گتا نیوں کاار تکاب کیا لیکن حضور کے حلم کے سمندر

ہا کی اپ سے ساتھ کی اور چھ سا یوں ہار دان کے ساتھ میرے اس ہر زہ سر انی کو میں کوئی لہر نہ اٹھی۔ حضور نے بڑے صبر و بر دباری کے ساتھ میرے اس ہر زہ سر انی کو سنا۔ پھر حضور نے مجھے فرمایا۔

تَعَلَّكَ سَتَرَى هَذَا الْمِفْتَاءَ يَوْمَّا بِيَدِي ٱضَعُرَحَيْثُ شِئْتُ "اے عثان! عقریب تو دی<mark>کھے گایہ</mark> چانی میرے ہاتھ میں ہوگی جس کو

حاموں گاعطافر ماؤں گا۔" میں سرایا جیرت بن کر بولا۔ کَقَدُّ هَاکُکُتُ قُرَیْنِ کَا وَمَیْنِیْ وَذَکَتُ جَس انقلاب کی

یں مربع یرف بن کیااس دن قریش خاک میں مل جائیں گے اور اسکے جاہ و جلال کا

آ فتاً ب غروب ہو چکا ہوگا؟ حضور نے فرمایا نہیں جس د<mark>ن چا</mark>ئی میرے ہاتھ میں ہوگی وہ قریش کی خوشحالی اور عزت وسر فرازی کادن ہوگا۔ اتنی بات ہوئی،حضور کعبہ کے اندر چلے عمر لیک حضرے کے بہتر میں میں میں میں میں سیست کی سکتر میں نے بندا کی ہے۔

گئے لیکن حضور کی میہ باتیں میرے دل میں پیوست ہو کررہ گئیں۔ میں نے میہ خیال کیا کہ جو کچھ ان کی زبان سے نکلاایسے ضرور ہو کررہے گاچنانچہ میں نے اسلام قبول کرنے کاارادہ کر لیالیکن جب میر کی قوم کو میرے ارادہ کاعلم ہوا توانہوں نے طعن و تشنیع کے تیروں کی مجھ

پر بحرمار کردی۔ مجھے سب وشتم کی۔ مجھے دھمکیاں دیں چنانچہ مجھے اپناار ادہ ملتوی کرناپڑا۔ جس روز مکہ فتح ہوا حضور نے مجھے یاد فرمایا حاضر ہوا مجھے تھم دیا جاؤ چابی لے آؤ۔ گھر گیا

کعبہ شریف کی جابی ہے آیااور بڑے ادب واحز ام سے حضور کی خدمت میں پیش کردی۔ عابی حضرت نے لے لی مجر حضور نے وہ چابی مجھے عطافر مائی اور ساتھ فرمایا۔

خُنْهَا خَالِمَاةٌ تَنَالِمَاةٌ لَا يَنْزَعُهَا مِنْكَ إِلَّا ظَالِمٌ

" بہ چابی لے لواور میں تمہیں یہ چابی ہمیشہ کیلئے دے رہا ہوں کوئی صحف تم ہے یہ چابی خبیں لے گاجو لے گاوہ ظالم ہوگا۔"

جب میں چابی لے کرواپس اوٹا تو حضورنے پھر مجھے آوازدی اور میں اوٹ کرواپس آیا۔

حضور نے فرمایا ہجرت ہے پہلے جو بات میں نے حمہیں کہی تھی وہ پوری ہو گئی یا نہیں۔ میں نے تہبیں کہاتھا تود کھیے گاایک روزیہ چانی میرے پاس ہو گی اور جس کو چاہوں گاعطا کروں گا۔ عثان كواب يارائ ضبط ندر بالبند آواز سے كہنے لگا أَشْهَدُ أَنْكُ رَسُولُ اللهِ على گواہی دیتا ہوں بیشک آپ اللہ کے سیح رسول ہیں۔ شيبيه بن عثان بن طلحه رضى الله تعالى عنه ابن سعد، ابن عسا كراور ديگر محدثين نے اپني كتب حديث ميں عبد الملك بن عبيد سے روایت کیاہے: شبیہ بن عثان اپنے ایمان لانے کا واقعہ خود بیان کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا جس سال مکه فتح ہوااور رسول اللہ علی برور شمشیر مکه میں داخل ہوئے، میں نے دل میں طے کیا کہ جب قریش ہوازن کے ساتھ جنگ کرنے کیلئے حنین جائیں گے اور وہ آپس میں گڈٹ ہو جائیں گے تو میں اجانک دھوکا ہے محد رسول اللہ پر حملہ کروں گااور حضور کی عثم حیات کو بچھا کر قریش کے تمام مقتولوں کا انقام لینے میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ میں اپنے دل میں کہا کرتا کہ اگر سارا عرب اور سارا عجم اسلام قبول کر لے تب بھی میں اسلام کو قبول نہیں کروں گا۔ میں اب اس موقع کا تظار کرنے لگاکہ مجھے موقع ملے تومیں اپنے منصوبہ کو عملی جامد بہناؤں۔ ہر لحظہ جضور کی عداوت اور اسلام سے مخالفت کا جذبہ توی ہے توی تر ہو تا جارہا تھا۔ جب سب لوگ آپس میں گذید ہو گئے اور رسول اللہ منافقہ اپنے نچر سے نیچ اترے تو میں نے اپنی تکوار کو نیام سے نکالا اور آستہ آستہ حضور کے قریب ہونے کی كو عشش كرنے لگا۔ جب ميں قريب پہني كيا تو ميں نے تكوار بلندك \_ ميں وار كرنے والا تھاكد اجانک آگ کاایک شعله میرے سامنے آگیااور وہ بجلی کی طرح چیک رہا تھا۔ قریب تھاکہ میری بینائی کوسلب کر لے۔ میں نے اپنی آئکھوں پر اپناہاتھ رکھ لیاکہ کہیں یہ تیزروشی میری آنکھوں کی بینائی کوسلب نہ کرلے۔ای اثناء میں رسول اللہ عظی نے میری طرف توجه فرمائي اور مجھے بلند آوازے فرماياتيا شَيْبَةُ أُدُنُ مِينِي آ عشيه اميرے نزديك آجاؤ۔ میں قریب ہوا،اس رؤف ورجم نی نے اپنایا کیزہ بابر کت ہاتھ میرے سینہ برر کھ دیااور ساتھ ہی اللہ کی جناب میں عرض کی اے اللہ! شیطان کی فریب کاریوں ہے اسے پناہ دے۔ شيبه كہتے ہيں اى لحد ميرے دل ميں حضوركى محبت كے سيلاب الذكر آگئے۔ وہ مجھے اپنى

ذات سے اپنے کانوں سے اپنی آ کھ سے زیادہ عزیز لکنے لگے اور میرے دل میں کفراور بغض كى جو آلا تشين تحيى دەسب دور ہو كئيں۔ حضور نے پھر فرمايا أدن اے شيبه اور نزديك ہو۔ اب دشمنان اسلام کے خلاف جنگ کر۔ میں حضور کے آگے آگے چلنے لگا۔ میری تلوار دشمن پر بجلی کی طرح گرنے تھی اور ان کو خاک وخون میں ملانے تھی۔ میری په کیفیت بھی که اگراس وقت میراباپ بھی میرے سامنے آتا تو میں اس کاسر قلم کر دیتا۔ پھر دشمن کے فکست کھانے کے بعد حضور اپنے لشکر میں تشریف لے گئے اور انے خیے کے اندر چلے گئے۔ میں بھی حضور کے پیچیے حضور کے خیمہ میں چلا گیا۔ جھے د کھے کر حضور نے فرمایا۔ يَاشَيْبُ الَّذِي آذَا دَاللَّهُ إِلَى خَارٌ فِهَا آدَدُتَ بِنَفْسِكَ -"اے شیبہ!اللہ تعالی نے تیرے بارے میں جو ارادہ فرمایا وہ ہز ار درجہ اس اراده سے بہتر ہے جو تونے اپنے بارے میں کیا تھا۔" پر میں نے جو منصوب بنائے تھے اور جو تجویزیں کی تھیں تفصیل کے ساتھ حضور نے مجھے فرمادیں، جن کاذکر میں نے کسی سے بھی نہیں کیا تھا۔ پھر میں نے عرض کی افٹ اُنٹھکٹا آن كر الع الله والله و والله و و الله و الله و و الله و اے اللہ تعالیٰ کے بیارے حبیب ﷺ اللہ تعالیٰ کی جناب میں میرے لئے مغفرت کی دعا فرما عير - حضور نے فرمایا عَفَى الله الله نے اللہ نے جیرے سارے گناہ معاف فرماد یے۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ جب محمسان کی جنگ ہور ہی تھی توسر ورعالمیان نے فرمایا کیاعتباس کاولینی مین الفصیتاء مجھے کھے تکریاں اٹھاکر دو۔سر کارے اس ارشاد کو اس خچرنے سمجھ لیااور فورا جھک گیا یہاں تک کہ اس کا پیٹ زمین کو مس کرنے لگا۔ حضور نے خود کنکریوں کی مشی بحری اور وشمنوں کے لشکر کی طرف سینکی اور فرمایا ایکا مکت الوجوع خد لا يصرون بركافرك آكهول من وه ككريال يدي ،ان يرخوف وبراس طاری ہو گیااور انہوں نے راہ فرار اختیار کی۔

ان دونوں (عثمان اور شیبہ) نے سے ول سے اسلام قبول کر لیااور ہاتی ساری زندگی اللہ کے دین کیلئے وقف کر دی۔ سرور عالم علیہ نے کعبہ شریف کی جو چابی ابوطلحہ کی اولاد کو عطا کی تقی صدیاں گزر چکی ہیں، بڑے بڑے انقلاب رونما ہوئے، بڑے بڑے حکمر ان آئے اور

چلے گئے لیکن کسی کو جرات نہیں ہوئی ان سے یہ چانی لے سکے اور قیامت تک ان کے پاس رہے گی۔اللہ تعالیٰ جو نعمت اپنے محبوب کریم کی وساطت سے کسی کو عطافر ماتا ہے وہ نعمت واپس نہیں لی جاتی۔ حضور نے جب یہ چانی دی تھی فرمایا تھا۔

خُنُهُ مَا خَالِكَةً تَخَلُّكِةً تَالِكَةً إِلَى كَوْمِ الْقِيلَةَ يَا بَنِي

آبِي طَلْحَةً -

"اے ابوطلحہ کی اولادیہ چابی لے لوہمیشہ ہمیشہ کیلئے قیامت تک کیلئے۔" اس ایک واقعہ میں سر ور عالم کے کئی معجزات مضمر ہیں۔ ایک اس طرف اشارہ فرمایا کہ ان کی نسل قیامت تک باقی رہے گی۔ یہ چابی قیامت تک اس خاندان کے پاس رہے گی۔ اب تک کسی جابر ہے جابر بادشاہ کو یہ جر اُت نہ ہوئی کہ وہ چابی ان سے واپس لے۔ اللہ کے

اب تک کسی جاہر سے جاہر باد شاہ کو بیہ جر اُ<mark>ت نہ ہو</mark>ئی کہ وہ چائی ان سے و حبیب نے جو فر مایا اس کے رب نے اس کے ایک ایک لفظ کو پور اکر دیا۔

تنيم الداري رضي الله تعالى عنه

ایک دفعہ داریوں کا ایک و فد حضور کی خدمت میں حاضر ہوا، اس میں تمیم الداری، اس
کا بھائی تعیم اور چار دوسرے اس قبیلہ کے افر او تھے۔ یہ پہلے عیسائی تھے بعد میں انہوں نے
اسلام قبول کیا اور ان کا اسلام قابل رشک تھا۔ یہ لوگ دو مرتبہ بارگاہ رسالت میں حاضر
ہوئے۔ پہلی دفعہ ہجرت ہے پہلے مکہ میں اور دوسری دفعہ ہجرت کے بعد مدینہ میں حاضر
ہوئے۔ انہوں نے بارگاہ رسالت میں عرض کی یارسول اللہ شام کے ملک میں کوئی جاگیر عطا
فرما میں۔ حضور کریم علی فی نے پوچھاکس خطہ میں تم جاگیر چاہتے ہو۔ ابو ہند کہتے ہیں، جو
اس وفد کے فرد تھے، ہم مشورہ کیلئے اٹھ گئے تاکہ باہمی مشورہ کرکے عرض کریں۔

متیم نے مشورہ دیا بیت المقد ساوراس کے اردگرد کاعلاقہ طلب کرو۔ ابوہند نے کہا یہ جگہ اب تک عجم کے بادشاہوں کی اقامت گاہ ہے اب بید عرب کے سلاطین کی قیام گاہ بن جائے گی اس لئے ہمیں بیداندیشہ ہے کہ بیہ ہمیں بوری طرح قبضہ نہیں دیں گے۔ ہمیم نے کہا کہ چلو بیت حمر ون کے متعلق عرض کرتے ہیں۔ ہم اٹھ کرسر ور انبیاء کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ہم نے عرض کی یارسول اللہ حمر ون اور اس کے اردگر دے علاقے ہمیں عطا

فرمائے جائیں۔ حضور نے ایک چڑے کا مکڑ امتگوایا اور ہمارے لئے ایک سند لکھ دی جس کی عبارت سے تھی۔

> يشوالله الرّحمن الرّحيد من اكِتَابُ دُكِرَفِيهِ مَا وَهَبَ مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله الرّحِيد مَن آعظاكُ الله الدّمُ مَن فَوهَب نَهُ مُكَدَّدَ مَن عَلْنُونَ وَحِبْرُونَ وَمَرْطُومَ وَبَيْتَ إِبْرَاهِيمُ الْكَلْكِبَرِ سَهُ مَن عَبّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُظّلِبِ وَخُزَيْمَةُ بْنُ قَيْسٍ وَشَرْحَبِيلُ بْنُ حَسَنَة .

"بهم الله الرحمن الرحيم بيده مندب جس بين اس جا كير كاذكر بجو محمد رسول الله عليه في داريين كوعطا فرمائي - انبين بيت عيون، حبر ون، مرطوم، اوربيت ابرابيم كاساراعلاقه دياجاتاب - اور بميشه بميشه كيك ديا جاتا بدورج ذيل كواه بين عباس بن عبد المطلب، خزيمه بن قيس،

شر صبل بن صنه-"

یہ سند ہمیں عطافر مائی اور واپس جانے کی اجازت دی پھر فرمایا جب سنو میں مکہ سے ہجرت کر کے چلا گیا ہوں تو دوبارہ ملا قات کر ناابو ھند کہتے ہیں اجازت ملنے پر ہم واپس چلے گئے اور جب سر ورعالم علیقے مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف فرماہوئے تو ہم مدینہ طیبہ میں حاضر ہوئے عرض کی ہمیں وہ سند دوبارہ لکھ کر دی جائے پھر حضور نے بیہ سند ہمیں لکھ دی۔

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمْنِ الرَّحِيْمِ - هَلَ امْا اَعْطَى مُحَمَّدٌ صَلَى اللهِ اللهِ الرَّحْمْنِ الرَّحِيْمِ - هَلَ امْا اَعْطَى مُحَمَّدٌ صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَمَ التَّهِيْمِ الدَّادِي وَلِاَصُحَابِمَ النَّمَ الْعَمْدُ مُرَدِّيْتَ الْمُرْطُومُ وَكَيْتَ الْمُراهِمُ مَا فَيْهُ اللهِ مَا الْمُولُومُ مَا فَيْهُ اللهِ مَا اللهُ اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ الل

مُعَادِيَةُ بْنُ إِنِي سُفْيَانَ - (1)

"بهم الله الرحمٰن الرحمِيم، به وه سند ہے جو محمد رسول الله علی خے تميم الداری اوران کے اصحاب کودی ہے۔ میں نے تمہیں مندر جہ ذیل خطہ عطا فرمایا: بیت عیون، حبر ون، مرطوم، بیت ابراہیم اور اس کے گردونواح۔ میں نے بیدان کے سپر دکر دیاہے اورا نہیں اوران کی اولاد کو جو قیامت تک آئے گی سب کو عطا فرمایا ہے۔ جو ان سے بہ چھین کر اذیت پہنچائے گا الله تعالی اسے سزادے گا۔ گواہوں میں درج ذیل اذیت پہنچائے گا الله تعالی اسے سزادے گا۔ گواہوں میں درج ذیل حضرات کے دستخط درج ہیں: ابو بکر بن ابی قیافه، عمر بن خطاب، عثمان بن عفان، علی بن ابی طالب، معاویہ بن ابی سفیان رضی الله عنهم۔"

## حارث والدام المومنين جويرييه رضى الله تعالى عنها

ابن عساكر فے اپنى تاريخ ميں يه روايت نقل كى ہے كه جب نى اكرم علي في في في نى مصطلح قبيلة في بى مصطلح قبيله برحمله كيا توالله تعالى في مسلمانوں كوشاندار فتح عطافرائى۔

غزوہ بنی مصطلق میں مسلمانوں کو دیگر اموال غنیمت کے علاوہ بہت ہے مر دوزن (اسیر ان جنگ) بھی ملے۔ انہیں لے کر سرکار دو عالم علیے واپس مدینہ طیبہ تشریف لائے۔ ان جنگی قیدیوں میں اس قبیلہ کے سر دار حارث کی بیٹی، جس کانام جو بریہ تھاوہ بھی قیدی بن کر آئی۔

اس کاباپ حارث بہت ہے اونٹ لے کرمدینہ طیبہ کیلئے روانہ ہوا تا کہ بیداونٹ اپنی بیٹی کے فدید کے طور پر اداکرے اور اس کو واپس گھرلے آئے۔

جب دہ اپناونٹوں سمیت دادی عقیق پنچاتواس دفت اس نے مڑ کر ادنٹوں کی قطار پر نظر ڈالی۔ دواونٹ جو بڑی اعلیٰ نسل کے تھے اسے دہ بہت پنند آئے۔ چنانچہ اس نے انہیں اس قطار سے نکال کر وہاں کی اس گھاٹی میں چھوڑ دیا، اس نیت سے کہ واپس آؤں گا توانہیں

مدینہ طیبہ پہنچ کر اس نے بارگاہ رسالت میں حاضری دی اور عرض کرنے لگا آپ

میری بیٹی کو جنگی اسیر بناکر لے آئے ہیں، بیاس کافد بیہ ہے اسے قبول فرما نیں اور اسے آزاد کرے میرے ساتھ روانہ فرما نیں۔ حضور نے ان او نثول کی طرف دیکھا، فرمایا وہ دواونٹ کہاں ہیں جن کو تم وادی عقیق کی ایک گھاٹی میں چھوڑ کر آئے ہو۔ حارث بیس سن کر جیران ہوگیا اور کہہ اٹھا کہ اُٹھی اُلگاک دیسوں انتہا ہوں کہ آپ اللہ کے سے ہوگیا اور کہہ اٹھا کہ اُٹھی اُلگاک دیسوں انتہا کہ کے اللہ کے سے

رسول ہیں۔ان دواو نٹوں کے بارے میں میرے علاوہ اور کسی کو علم نہ تھا۔"اللہ تعالیٰ نے آپ کواس واقعہ سے آگاہ کیا یقیناً آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔

ب کرد اگر شده داد

عدى بن حائم رضى الله تعالى عنه

امام بخاری، عدی بن حاتم ہے روایت کرتے ہیں۔ عدی کہتے ہیں۔

ا کیسدن میں حضور کی بار گاہ میں حاضر تھا۔ا کیس آدمی حاضر ہوا،اس نے فقر وافلاس کی شکایت کی۔ا کیک اور حاضر ہوااس نے عرض کی ڈاکوؤں اور راہز نوں نے ناک میں دم کر

ركهاب، كوئى آدى سفريه جاتاب العالوث ليت بين رحت عالم علية في مجمع مخاطب

کر کے فرمایا۔

اے عدی! اگر تیری زندگی نے وفاکی تو تودیکھے گا ایک خاتون اونٹ پر سوار ہو کر جیرہ سے روانہ ہوگی، طویل مسافت طے کر کے کعبہ شریف کا طواف کرے گی چھر واپس آئے

گادراے اللہ تعالی کے بغیر کمی کاخوف نہ ہوگا۔ یہ بات س کر میں نے اپنے دل میں سوجا بنی طے قبیلہ کے ڈاکوادر راہز ن جنہوں نے

یہ بات ک ریں ہے، ہے دل میں جاتا کرر کھاہے وہ کہاں جائیں گے۔ پورے علاقہ کو فتنہ و فساد میں مبتلا کرر کھاہے وہ کہاں جائیں گے۔

پھر حضور نے فرمایا اے عدی! اگر تیمری زندگی نے وفاکی تو کسریٰ کے خزانوں کو فتح

میں نے عرض کی کسریٰ بن ہر مز؟ حضور نے فرمایا وہی کسریٰ بن ہر مز۔ اس کے خزانوں کو فتح کر کے ،اے عدی تیری زندگی نے وفاکی تو تم دیکھو گے کہ لوگ سونا جاندی

لے کر گھروں سے تکلیں گے ، یہ تلاش کریں گے کہ کوئی ایسا آدمی مل جائے جواس کا مستحق ہو تواسے دیں لیکن کوئی ایسا آدمی نہیں ملے گا۔ رحمت عالم عظیمی نے تین باتیں فرما میں۔

عدى كہتے ہيں دوہا تنب ميں نے اپنی آنکھوں ہے دیکھ لی ہیں ؛ میں نے خاتون كو دیکھا كہ جمرہ

سے روانہ ہو کر مکہ مکر مہ گئی، بیت اللہ شریف کاطواف کیا، واپس آئی اور اللہ تعالیٰ کے بغیر اس کو کسی کا ندیشہ نہ تھا۔

دوسری بات میں خود ان لوگول میں شامل تھا جنہوں نے شہشاہ ایران کسریٰ کے

خزانوں کو فتح کیا۔اگر تم لوگوں کی عمر میں درازی ہوئی تو تم تیسری بات بھی اپنی آ تکھوں سے

بھے تو ہے۔ امام بیمجی کہتے ہیں تیسری بات بھی حضرت عمر بن عبدالعزیز کے زمانہ خلافت میں

پوری ہوئی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اڑھائی سال حکومت کی اور ان کے عدل و انصاف کی برکت سے اڑھائی سال کے قلیل عرصہ میں مسلمانوں کی مالی حالت اتنی بہتر

ہو گئی کہ لوگ ز کو ہ دینے کیلئے اپنامال ز کو ہ <mark>لاتے</mark> تھے اور ڈھونڈتے تھے کہ کوئی ایسا آدمی ملے جو ز کو ہ کا مستحق ہو لیکن تلاش بسیار کے باوجود انہیں ایسا آدمی نہیں ماتا تھا۔ چنانچہ وہ

ملے جوز کو قاکا سمحق ہو سکین تلاش بسیار کے باوجود انہیں ایسا آدمی نہیں ملیا تھا۔ چنانچہ وہ مال زکو قالے کر واپس چلے جاتے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے زمانہ میں تمام لوگ اشخ

غى ہو گئے تھے كہ <mark>ان ميں كو كَي</mark> زكوۃ لينے والانہ تھا۔

م الحدث من كاولى ضروط تنالا

ذوالجوشن كلاني رضى الله تعالى عنه

ابن سعد نے الی اسحاق سے روایت کیا ہے کہ ذوالجوش کلائی ایک دن بارگاہ رسالت میں حاضر ہولہ حضور نے اس سے یو چھاکون می چیز حمہیں اسلام قبول کرنے سے روکتی ہے؟

وہ کہنے لگامیں نے دیکھاہے آپ کی قوم نے آپ کی تکمذیب کی پھر آپ کواپئے گھرے جلاوطن کر دیا پھر آپ ہے جنگیں کیں۔ میں انتظار میں ہوں،اگر وہ آپ پر غالب آگئے تو

جلاو من کر دیا چر آپ سے جنگیں میں۔ میں انظار میں ہوں،اگر وہ آپ پر عالب آگئے تو پھر میں آپ کادین قبول نہیں کروںگا۔

حضور نے ذوالجوش کو کہااگر تیری زندگی نے وفاکی اور قلیل عرصہ توزندہ رہا تو دیکھے گامیں ان تمام پر غالب آ جاؤل گا۔ ذی الجوش کہتا ہے اس انتظار میں میرے دن گزرتے

رہ، اچانک ایک روز مکہ کی طرف سے ایک قافلہ آیا، میں نے ان سے پو چھا کیا خبر لائے ہو؟ انہوں نے بتایا کہ محمد مصطفیٰ علی کے مکہ فئے کر لیا ہے اور تمام لوگوں نے حضور کی

اطاعت قبول کرلی ہے۔

یہ س کراس کو بہت صدمہ پہنچابار بار دل میں کہتا جس وقت نبی کریم نے مجھے اسلام

قبول کرنے کی دعوت دی تھی کاش اس وقت میں اسلام قبول کر لیتا۔ پھر اس نے اسلام قبول کر لیا۔

ابور بحاندرضي الله تعالىءنه

محد بن الریخ الجزیزی کہتے ہیں جھے ریحانہ کے باپ نے بتایا کہ رسول اللہ علیہ نے اس کوا یک روز کہااے ریحانہ کے باپ اس وقت تمہاری کیا کیفیت ہوگی جب تم ایک قوم کے پاس سے گزرو گے جو کی جانور کو بائدھ کر تیر اندازی کر رہے ہوں گے، تم کہو گے کہ رسول اللہ علیہ نے اس بات سے منع کیا ہے کہ کی جانور کو بائدھ کر اس پر تیر چلائے جا عکی۔ وہ جھٹ کہیں گے ہمیں قر آن کی آیت پڑھ کر سناؤجواس بارے میں نازل ہوئی۔ ابور یحانہ کہتے ہیں کہ میں ایک قوم کے پاس سے گزرا چنہوں نے ایک مرغی بائدھی ابور یحانہ کہتے ہیں کہ میں ایک قوم کے پاس سے گزرا چنہوں نے ایک مرغی بائدھی منع کیا ہے تھے۔ میں نے ان اوگوں کو منع کیا کہ حضور علیہ نے اس بات سے منع کیا گیا ہو۔ منع کیا ہے تو انہوں نے کہا ہمیں کوئی آیت پڑھ کر سناؤ جس میں اس بات سے منع کیا گیا ہو۔ ابور یحانہ کہ المحلے سدی اللہ و رسولہ اللہ اور اس کے رسول نے بچ کہا ہے۔ ابور یحانہ کہ المحلے ہوں گئی تھی کہ تم ایک دن ایس قوم کے پاس سے گزرو گے جو ایس قوم کے پاس سے گزرو گے جو ایسی جو بات سر ور عالم علیہ نے تھے کہی تھی کہ تم ایک دن ایسی قوم کے پاس سے گزرو گے جو ایسی حرکت کر رہے ہوں گے تو تم انہیں کہوگے کہ یہ کام نہ کرو، اللہ اور رسول نے خوا کی وہ کی تی تو وہ کہیں گے ہمیں وہ آیت ساؤ جس میں ایسا کرنے سے منع کیا گیا ہو۔ نے منع کیا گیا ہوں وہ کہیں کے جس کی ایس کی وہ آیت ساؤ جس میں ایسا کرنے سے منع کیا گیا ہو۔

معاويه بن معاويه الليثي رضي الله تعالى عنه

حضور نے جو فرمایا تھاوہ میں نے اپنی آئکھول سے دیکھ لیا۔

ابن سعد اور بیبی نے علاء بن مجمد المقلی ہے روایت کی ہے: غزوہ تبوک میں ہم حضور کے ہمرکاب تھے۔ ایک روز صبح سورج طلوع ہوا لیکن بڑی چبک دمک کے ساتھ اور نورانیت کے ساتھ سورج کو طلوع ہوتے نورانیت کے ساتھ سورج کو طلوع ہوتے نہیں دیکھا تھا۔ اسنے میں نے اس سے پہلے اس چبک دمک کے ساتھ سورج کو طلوع ہوتے نہیں دیکھا تھا۔ اسنے میں جر ئیل امین بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے جر ئیل سے پوچھا آج کیاوجہ ہے کہ سورج الی چبک دمک اور نورانیت سے طلوع ہورہا ہے کہ پہلے سے بوچھا آج کیاوجہ ہے کہ سورج الی خوض کی یارسول اللہ آج مدینہ طیب میں معاویہ بن معاویہ کا نقال ہوا، اللہ تعالی نے سر ہزار فرشتوں کو تھم دیا ہے کہ اس کی نماز جنازہ میں معاویہ کا دیازہ میں

شرکت فرمائیں۔ حضور نے یو چھا یہ شان انہیں کیے نصیب ہوئی؟ جبر کیل نے بتایا آپ رات ون چلتے بیٹے ہر حالت میں قُلْ هُوَاللهُ أَحَد برُهاكرتے تھے۔ جرئيل امين نے عرض کی پارسول الله اگر آپ محكم ديں تومين اس زمين كوسكير دول اور متوفى كو آپ ك سامنے کر دول تاکہ حضور اس کی نماز جنازہ پڑھائیں۔ حضور نے فرمایا نعم۔ چنانچہ زبین سمیث دی گئی، راستول کی رکاو ٹیس دور کر دی گئیں اور حضور عظی نے سفر تبوک میں صدبا میل کی مسافت پر معاویه بن معاویه کی نماز جنازهادا کی۔ امام بیمجق اور ابو تعیم حضرت انس ہے روایت کرتے ہیں۔ ایک روز ہم بار گاہ ر سالت میں حاضر تھے ایک انصاری آیااور دوسر ابنی ثقیف کا ایک فرد۔ دونوں نے عرض کی مارسول الله ہم حضور سے کچھ سوال کرنے کیلئے آئے ہیں۔ حضور نے فرمایا اگر تمہاری مرضی ہو تو میں تمہیں بتاؤں کہ تم کیاپو چھتے ہوادر اگر تمہاری مرضی ہو تو بیں خاموش رہتا ہوں اور تم سوال کرو۔ دونوں نے عرض کی پارسول اللہ اجارے بتائے بغیر اگر حضور خود بتائیں مے کہ بيه سوالات يو چينے كيليے ہم حاضر ہوئے ہيں تو ہمارے ايمان ميں اضافه ہوگا۔ حضور سر ور عالم نے ثقفی کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا: تورات کی نماز کے بارے میں،اپنے رکوع، مجدہ کے بارے میں،روزوں اور عسل جنابت کے بارے میں بوجھنے آیاہے۔ پھرروئے مخن انصاری

کی طرف کرے فرمایا توبہ بات پوچھنے آیاہے کہ توبیت الله شریف کا حج کرنا جا ہتاہے، گھر ے کیے نکا۔ عرفات میں کیے وقوف کرے، سر کے بال کیے منڈائ، بیت الله شریف کاطواف کیے کرے اور کنگریال کیے مارے۔ دونول نے عرض کی۔ وَالَّذِيْ كَنَعَنَكَ بِالْحَقِّ إِنَّهُ لَلَّذِي عِثْنَا نَسُأَلُكَ عَنْهُ (1)

"اس ذات یاک کی قتم جس نے حضور کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ب يبى مسائل تح جن كودريافت كرني بم حاضر موئي-"

## عيينه بن حصن الفرزاري

امام بیہجی اور ابو نعیم عروہ ہے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہاا یک روز عینیہ بن حصن حضور کی خدمت میں آیا،اجازت طلب کی کہ اگر حضور اجازت دیں تو میں اہل طائف کے یاس جاؤں اور ان سے گفتگو کروں، شاید اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت عطافر مائے۔ حضور نے اسے

1\_ جمة الله على العالمين، جلد 2، صفحه 89

اجازت دے دی۔ جبان کے پاس پنجاتو کہنے لگا: اپنی جگہ ہے مت ہمناتم اپنی جگہ پر ڈٹے رہو، اپنے قلعہ کی جابیاں ان کے حوالے مت کرنا۔ تمہارے باغات کے در خت اگر کاٹے گئے تو اس سے پریشان نہ ہونا۔ یہ با تمیں کرکے پھر واپس آیا۔ حضور نے پو چھا کیا ہوا؟ کہنے لگا۔ میں نے ان کو تاکید کی کہ اسلام ضرور قبول کرلیں اور میں نے عذاب دوزخ سے انہیں بہت ڈرایا ہے اور جنت میں جانے کا شوق دلایا ہے۔ سرکار دوعالم علی خداداد قوت سے اس بدنصیب کو دکھے رہے تھے اور اس کی باتیں من رہے تھے۔ حضور نے فرمایا کذبت تم جھوٹ بک رہے ہو۔ تم نے ان کو یہ باتیں کی بیں، اور جو گفتگو اس نے ان کے ساتھ کی مخصی اس کی ایک بیت حضور نے ان کے ساتھ کی مخصی اس کی ایک بات حضور نے اس میں این کے ساتھ کی مخصی اس کی ایک بیت ہم اندی کے ایک کی بین اور جو گفتگو اس نے ان کے ساتھ کی مخصی اس کی ایک بیت حضور نے تا کہ انگھا کے انگھا کے انگھا کے من خوالے کی دخت میں تو بہ کرتا ہے میں تو بہ کرتا منصور نے کے فرمایا میں این اس حافت سے اللہ کی جناب میں تو بہ کرتا

\*\*\*

ہوں اور حضور کی جناب میں بھی توبد کر تا ہوں۔"

نی برحق مطابع نے اپنے سحابہ کرام کو ان قوموں کے بارے میں بتایا جن سے ان کی جنگیں ہول گی،ان شہروں کے بارے میں بتایا جن کو فتح کریں گے۔ان بے شاراحادیث میں سے چند احادیث قار مین کی خدمت میں پیش کر تا ہوں۔

امام بخاری نے حضرت ابوہر سرہ درضی اللہ عنہ سے روایت کیا۔ تاکہ سوم اگر اللہ مسکر کی ڈوٹا کا کا کہ کا کہ تاکہ کا تعدہ ا

كَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَعُوْمُ السَّاعَةُ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَعُوْمُ السَّاعَةُ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَعْوَمُ السَّاعَةُ عَلَى الْمُعَاتِمِهُ مُمَّ الْوُجُوعِ فُصْلًى

اَلْاُ وُفِي صِعَادَ الْدَعَبِي كَأَتَّ وُجُوهَهُ الْحَبَاثُ الْمُطَرَقَةُ (1)

"رسول الله عَلِيْ فَ فرماياس وقت تک قيامت قائم نہيں ہوگی جبکہ
تم خوض اور کرمان کے عجمی قبيلوں ہے جنگ نہيں کرو گے۔ پھر ان کا
حليہ بتايا، فرمايا: ان کے چبرے سرخ اور ان کی ناکيس چپٹی ہوں گی۔ ان
کی آنکھیں چھوٹی ہوں گی۔ ان کے چبرے ایسے ہوں گے جیسے ڈھال۔
اس وقت تک قيامت قائم نہيں ہوگی جب تک تم ایسی قوم کے ساتھ

جنگ نہ کروجن کے جوتے بالوں کے ہوں گے۔" امام بیمی کہتے ہیں ایک قوم ہے جنگ ہوئی ہے۔ وہ خار جیوں کا ایک فرقہ تھاجو"رے" ك قرب وجواريس رت تھے۔ان كے ياؤل كى جوتيال بالول كى تھيں۔ ٱخْرَجَ الْبَيْهَ عِنُ مِنْ إِنْ هُمُ يُرِكُّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ وَعَدَاتَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَزُوَ الْهِنْيِ -"امام بیمقی حضرت ابو ہریرہ سے روایت کرتے ہیں، آپ نے کہار سول الله علي نے ہم ہے وعدہ فرمایا تھاکہ تم ہندوستان پر حملہ کرو گے۔" امام بیمقی اور حاکم روایت کرتے ہیں، حاکم نے اس حدیث کی تھیج کی ہے کہ عبداللہ بن حواذ الاز دی رضی اللہ عنہ نے کہا۔ رسول اللہ عظیمہ نے فرمایا۔ اے مسلمانو! تمہارے تین بڑے لشکر ہوں گے ،ایک لشکر شام میں ہوگا، دوسر ابڑالشکر عراق میں اور تیسر ایرالشکر یمن میں ہو گا۔ عبدالله بن حواذ صحابی موجود تھے۔ عرض کی بارسول اللہ! حضور مجھے فرما تیں میں کہال سکونت اختیار کروں؟ حضور نے فرمایاتم شام میں سکونت اختیار کرو۔ ابن سعدنے ذی الاصالح رضی اللہ عندے روایت کیاہے، میں نے عرض کی پارسول اللہ۔ إِنِ الْبِيَّايِثَا بِالْبَقَاءِمِنْ بَعْدِكَ فَأَيْنَ تَأْمُونِيُ أَنَّ أَنْزِلَ يَا "حضور کے و صال کے بعد اگر ہمیں زندہ رہنے کی مصیبت میں مبتلار کھا جائے تو حضور کا کیا تھم ہے، میں کہاں سکونت اختیار کروں۔" حضور نے فرمایا تم بیت المقدس میں سکونت اختیار کرنا، شاید اللہ تعالی تحجیے ایسی اولاد عطا فرمائے جو مبحدا قصلی کو آباد کرے۔ صبح شام نمازیرْ ھنے کیلئے وہاں جائیں اس طرح مبحد کی آبادی میں اضافہ ہوگا۔ امام مسلم نے حضرت ابوذر سے روایت کیاہے رسول اللہ عظیمہ نے فرمایا۔ کہ تم اس سر زمین کو فتح کرو گے جہال قیر اط کا لفظ استعال ہو تا ہے۔اس کے باشندوں کے ساتھ اچھاسلوک کرنا کیونکہ تمہارےان کے دورشتے ہیں ایک ذمہ کا لہ وہ صلح ہے ذی

بن کررہ رہے ہیں دوسر اید کہ تمہاری ان سے رشتہ داری ہے۔ جب تم دیکھو کہ دو آدمی

ایک اینٹ کے ہر ابر زمین پر جھگز رہے ہیں تو وہاں سے سکونت ترک کرکے چلے جانا۔ چنانچہ ابو ذرایک دن گزرے دیکھار بیعہ اور عبدالر حمٰن بن شر حبیل بن حسنہ اینٹ کی مقدار زمین پر جھگز رہے تھے۔ آپ اپنے آقا کے حکم کی تغییل کرتے ہوئے مصر سے

مقدار رین پر بسر رہے ہے۔ آپ آپ آپ آگا ہے سم کا میں سرے ہوئے سسر سے سکونت ترک کرکے چلے گئے۔ طبر انی اور حاکم نے کعب بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ

مبیرہی، ورض اے عب بی مالک و میں المالی سے ساتھ اچھاسلوک کرو۔ ایک اسلے کہ وہ ذمی علقہ نے فرمایا جب تم مصر کو فتح کرو تو قبط کے ساتھ اچھاسلوک کرو۔ ایک اسلے کہ وہ ذمی میں دوسر ااسلئے کہ تمہاری اور ان کی رشتہ داری ہے۔ حضرت اساعیل جو اہل عرب کے جد

تے ان کی والدہ هاجرہ مصری تھیں، ای طرح حضرت ابراہیم بن محمد علیہ کی والدہ جن کا نام مارید تھاوہ بھی قبطی قوم سے تھیں۔

ابو نعیم نے ام المو منین حضرت ام سلمہ ہے روایت کیا ہے آپ کہتی ہیں رسول اللہ نے اپنے وصال کے وقت وصیت کی تھی: مصر کے قبیلوں کے ساتھ احتصاسلوک کرنااوران کے معاملہ میں اللہ ہے ڈرنا۔ تم یقیناً ان پر غلبہ حاصل کر وگے اور جہاد فی سبیل اللہ میں وہ

سی میں میدے و بازو ٹابت ہوں گے۔ ابن اسحاق نے براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے مہدین وہ تہارے دست و بازو ٹابت ہوں گے۔ ابن اسحاق نے براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے جب ہم دشمن سے بچاؤ کیلئے مدینہ طیب کے اردگرد خندق کھود رہے تھے تو ایک سفید رنگ کی سخت چٹان حاکل ہو گئی۔ ہم اس کو توڑنے کیلئے بردی بردی گینتیاں استعال

کرتے رہے لیکن اس چٹان میں ذرااثر نہ ہو تا تھا۔ ہم نے جاکر بارگاہ رسالت میں شکایت کی،

یہ سن کرر حمت عالم خود تشریف فرما ہوئے۔ حضور نے حضرت سلمان کے ہاتھ سے گینتی لی

فرمایا بھم اللہ، یہ کہ کراہے ایک ضرب لگائی اس کا تیسر احصہ ٹوٹ کرالگ ہو گیااور برہ ریزہ

ہو گیااور اس ضرب کے وقت ایک نور ظاہر ہوا جس نے مدینہ شریف کے دونوں پہاڑوں

کے در میانی علاقہ کوروش کردیا۔

حضور نے فرمایا الله اَکْبُرُ اُعْطِیْتُ مَفَاتِیْعَ حَزَانِنِ الشَّامِ الله اکبر مجھے شام کے خزانوں کی تنجیاں عطافر مائی گئی ہیں بخدامیں یہال کھڑے ہو کر شام کے سرخ محلوں کو دیکھ رہا ہوں۔

دوسری بار الله اکبر کہہ کر ضرب لگائی پھر ایک تہائی حصہ ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو گیا پھر روشنی چکی ملک فارس کی طرف اور در میانی علاقہ روشن ہو گیا حضور نے فرمایا الله اَکْبَرُ اُعْطِیْتُ مَفَاتِیْعَ حَزَائِنِ الْفَارِسَ الله سب سے بڑا ہے مجھے فارس کے خزانوں کی تنجیاں عطاکی گئی ہیں خداکی قتم میں یہال کھڑے ہوئے جیرہ، مدائن کے محلات دیکھ رہا ہوں نیز فرمایا جبر ئیل نے مجھے خبر دی ہے کہ میری امت ان ممالک پر غالب آئے گا۔ پس تنہیں اس فضی مبارک ہو۔ یہ سن کر مسلمانوں کی خوشی کی حدندر ہی۔

پھر حضور نے اللہ کانام لے کر تیسر ی ضرب لگائی دہ حصہ بھی ریزہ ریزہ ہو گیااور یمن کی طرف نور چیکااور مدینہ کے دونوں پہاڑوں کے در میان علاقہ روشن ہو گیاوہ روشن الی مقایشہ مَفَایشہ مِنان منافقین نے مَفَایشہ مِنان منافقین نے مَفَایشہ مِنان منافقین نے مناف

حَزَائِنِ الْبَمَنِ بَخدامِين يهال صنعاء كے دروازے د كير رہا ہول۔ جب بيربات منافقين نے من توكينے لئے اللہ اوراس كر سول من توكينے لئے اللہ اوراس كر سول

نے جوعدہ کیاہے وہ جھوٹا کیاہے۔

ا بن اسحاق نے کہا کہ جب بیر علاقے اور شہر فتح ہو گئے تو حضرت ابو ہر رہرہ رضی اللہ عنہ

کہاکرتے تھے۔

إِنْ تَحُوا مَا بِدَالكُوْ وَالَّذِي نَفْسُ إِنِي هُرَّرِةً بِيَدِهِ مَا فَتَخَتُّهُ مِّنُ مَدِيْنَةٍ وَلاَ تَفْتَحُوْنَهَا إلى يَوْمِ الْقِيّا مَةِ إِلَّا قَدْ اَعْظَى اللهُ مُحَمَّدًا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّةً مِفَا تَهُا قَبْلَ ذَلِكَ (1)

"اے مسلمانواجو جا ہو ملک فئح کرو۔ جو شہر اب تک تم نے فئح کئے ہیں یا قیامت تک فئح کرو گے وہ وہتی ملک اور شہر ہیں جن کی تنجیال اللہ تعالیٰ

یا ہے محبوب کر یم کو عطافر مائی تھیں۔" نے اپنے محبوب کر یم کو عطافر مائی تھیں۔"

جب تین ضربوں سے حضور نے چٹان کو پارہ پارہ کر دیا حضور نے اپنے صحابہ کو بتایا کہ جریکل نے مجھے اطلاع دی ہے کہ میری امت ان ملکوں پر غالب آ جائے گی میں تمہیں فتح و کامر انی کی خوشخبری سنا تاہوں۔

یہ تمام صحابہ کرام نے بھی سالیکن کسی کے دل میں حضور کے ارشاد کے بارے میں ذراشک پیدانہیں ہوا بلکہ انہیں اس بات کا یفین تھا کہ ہمارے آ قاعل جو فرمارہے ہیں حق ہے، جو کہہ رہے ہیں وہ ضرور ہو گالیکن وہاں جو منافق تھے ان کے دلوں میں شکوک و شبہات کے طوفان الدرہ سے۔انہوں نے کہناشر وع کیا (حضور کانام نامی لے کر) کہ وہ تہہیں کہدرہ ہیں کہ یثرب میں کھڑے ہوئے وہ جیرہ، دائن کسریٰ کے محلات دیکھ رہ ہیں اور وہ تمہیں بشار تیں دے رہ ہیں کہ تم ان ملکوں کو فتح کرو گے حالا نکہ تمہاری حالت یہ ہے کہ اپنے بچاؤاور و فاع کیلئے تم خندق کھودنے پر مجبور ہونے تمہاری بے بی ایسی ہے کہ قضائے حاجت کیلئے باہر نہیں نکل سکتے۔

وَإِذْ يَقُولُ الْمُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قَلُولِهِ هُمَّرَضٌ مَا وَعَكُمَّ اللَّهِ وَمَرَضٌ مَا وَعَكُمَّ الله وَرَسُولُهُ اللَّهِ عُرُورًا ٥

"منافق اور وہ لوگ جن کے دلول میں بغض ہے وہ تو کہتے ہیں کہ اللہ

كرسول في جووعده جارك ساتھ كيا ہے وہ خراد هو كه ہے۔"

حضور کے علم کے بارے میں کمی مومن کے دل میں شبہ پیدا نہیں ہو سکتا جن کے دلوں میں بیہ شبہ پیدا ہو تاہے وہ غور کریں کہ کہیں منافقین کاطریقتہ تو نہیں اپنارہے۔

امام احمد اور مسلم عتب بن عامرے روایت کرتے ہیں رسول اللہ علی فی فرمایا بید زمین میں میں میں میں میں میں میں می زمینیں تم پر فتح ہوں گی اور اللہ تعالی ان کے مقابلہ میں تہمیں کافی ہوگا یہاں تک کہ تم اپنے گھروں کو سازوسامان سے آراستہ و بیراستہ کرو گے جس طرح کعبہ کو کیا جاتا ہے۔ تم آج

کے روزاس روزے بہت بہتر ہودین اور ایمان کے لحاظ ہے۔ ابو نعیم نے حلیہ میں حضرت امام حسن بھری سے روایت کیا ہے کہ رسول اکرم

ابو لیم نے حلیہ میں خطرت امام مسن بھری سے روایت کیا ہے کہ رسول آخر متابعہ عصفے نے فرمایا۔

سَتُفْتَحُ مَشَادِقُ الْاَرْضِ وَمَغَادِبُهَا عَلَى أُمَّتِقَ إِلَا دَعُالُهَا فِي النَّا إِدِ الْآمَنِ الْقَي الله وَ اَكْدَى الْاَمَانَة - (1) "ميرى امت پر زمين كے مشارق و مغارب سب فتح ہو جائيں گے، كان كول كر من لواس كے عمال اور كار پر داز دوزخ كا ايند هن ہوں گے بجز ان لوگوں كے جوہر وقت اللہ سے ڈرتے رہے ہيں اور امانت ميں خانت نہيں كرتے -"

دنیا بحر کے ممالک کی فتوحات کی خوشخری دینے کے بعد امت کا مرشد برحق

علی انہیں متنبہ فرمارہاہے کہیں اس غلط فہی میں متلانہ ہو جاتا کہ تمہیں اب ہر طرح کی آزادی ہے جو جا ہو کروالی بات نہیں جواللہ سے ہر معاملہ میں ڈرتارہے گااور امانت میں رائی کے دانے کے برابر بھی خیانت کا مر تکب نہیں ہو گاصرف وہی لوگ آخرت میں جنت کے مستحق ہوں گے۔ دولت کی فراوانی، زر خیز زمینوں کے وسیع رقبے اور فلک بوس عمار تیں اور محلات متہبیں مغرور نہ کر دیں۔ حمہیں اللہ سے غافل نہ کر دیں۔ کتنا کریم ہے ہارا آ قاجہاں ہمارے مجسلنے کے اور طوفان فسق وفجور میں بہ جانے کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں وہاںان کے ارشادات ہمیں غفلت کی نیندسے بیدار کررہے ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے عبر تناک انجاموں سے بچانے کی جدو جہد فرمارہے ہوتے ہیں۔ جب سر کار دوعالم علی کاگرای نامه کسری کے سامنے پیش کیا گیااوراس نے اے پڑھا اور دیکھاکہ اس کے نام سے پہلے سر ور عالم علی نے اپنے اسم گرامی کو لکھا ہے تو غصہ سے ب قابو ہو گیااور اس گرائی تامہ کو پرزے پرزے کر دیا۔اس وقت یمن کا صوبہ کری کے ما تحت تھا اور كسرى كامقرر كرده كور نروبال كاروبار حكومت كاذمه دار تھا۔ كسرى نے اين يمن كے عامل باذان كوبرا قبر آميز خط لكھاكہ تمبارے علاقے ميں ايك ايما آدى بيدا مواہ جس نے مجھے خط لکھنے کی جمارت کی ہاور آداب شاہی کو پس پشت ڈالے ہوئے ہے۔اس نے اپنام کوشہنشاہ ایران کے نام سے پہلے لکھاہے۔اے گر فآر کر کے فور آمیرے دربار میں پیش کرو۔ چنانچہ باذان نے دو سمجھدار اور طاقتور آدمی مدیند طیبہ بھیجے اور این طرف ے انہیں ایک خط لکھ کر دیا۔ جب وہال پنچے تو انہوں نے باذان کا خط بارگاہ رسالت میں پیش کیااور حضور نے اسے پڑھا کرسنا۔ فرمایا یہ مہمان ہیں ان کو صبح لے آنا۔ چنانچہ دوسری صبح وہ پھر حاضر کئے گئے جيفور نے فرماياواپس جاؤاور اپنے گور نر كو جاكر میری طرف نے کوکہ میرے دب نے اس کے دب (کسریٰ) کو قتل کر دیاہے اور اس کے بيغ شيروبه كواس برمسلط كردياب-جب ده خط لے كرواپس بينج تواد حربيه اطلاع مل كئ تھی اور شیر وبد کا محتوب اے مل گیا تھا کہ میں نے ایرانیوں کے حقوق کے تحفظ کے لئے خسر ویر ویز کو قتل کر دیاہے اب تم لوگوں کو کہو کہ میری اطاعت قبول کریں۔

باذان کو جب بیہ پیغام ملا تواہے یقین ہو گیا کہ حضور اللہ کے سیج نبی اور سول ہیں، وہ ایمان لایااور دوسرے کئی لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ 
> چیزوں ہے اس نے منع کیا ہے ان ہے دو<mark>ر رہبے</mark> ہو۔ میں حمہیں نصیحت کرتا ہوں دنیا ہے پر ہیز کرنااور عور توں ہے بچنا۔ کیونکہ بنی اسرائیل کوسب سے پہلے جس فتنہ میں مبتلا کیا گیاوہ عور تیں تھیں۔"

ابو نعیم نے حضرت ابن مسعود ہے روایت کیا ہے ایک آدمی نبی مکرم عظیمی کی خدمت

میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگایار سول اللہ ہمیں تو خشک سالی نے تباہ کر دیا ہے۔ حضور نے اے فرمایا مجھے اس خشک سالی سے زیادہ اور چیز سے ڈر لگتاہے وہ سے کہ دنیاتم پر انڈیل دی جائے

اور تم اپنے رب سے غافل ہو جاؤ۔ قط سالی سے زیادہ یہ چیز میری امت کیلئے خطرناک ہے۔

امام ابوداؤد حضرت ابن مسعودے روایت کرتے ہیں حضور عظیمہ نے فرمایا۔ انگلمہ منصور وقت اے میرے امتیو! ہر میدان میں تمباری مدد کی جائے گی، سارے

خزانوں کے دروازے کھول دیئے جائیں گے۔ جس کو مید موقع نصیب ہواہے جاہئے کہ اللہ

تعالیٰ ہے ڈر تارہے، نیک کاموں کالو گوں کو حکم دے اور برے کاموں ہے رو کے۔

امام مسلم اپنی صحیح اور دیگر جلیل القدر محدثین اپنی کتب حدیث میں حضرت ثوبان رضی الله عنه ہے روایت کرتے ہیں الله تعالیٰ کے محبوب رسول نے ایک دن ارشاد فرمایا۔ بات الله ذکوی لی الدّر من فرائیتُ مَشَارِقَهَا وَمَعَادِبَهَا وَلاَتَ

رى الله روى في الربه وريب مسارت ومعارب ورب المارة أمّي من المارة وي المربع ورب ورب ورب ورب ورب ورب ورب ورب ورب أمّي من سيد بُلغُهُ مُلكُمُهُمُ مَا ذُورَى لِي مِنْهَا ــ

"الله تعالی نے میرے لئے زمین کو لپیٹ دیا ہے میں نے اس کے مشارق و مغارب کو دیکھاہ۔ میری امت کی حکومت وہاں تک پہنچے گی جہاں تک زمین میرے لئے لپیٹی گئے ہے۔"

أعُطِيْتُ الكَنْزَيْنِ الْاَحْمَرَ وَالْاَبْيِضَ

يحر فرمايا\_

"مجھے دونوں خزانے احمر (سونا) ابیض (جاندی) عطافر مائے گئے ہیں۔"

سے دونوں رائے اگر وہا ہیں قط سال سے میری امت کو ہلاک نہ کرنا۔ میں نے اپنے اللہ سے التجاکی پارب العالمین قط سال سے میری امت کو ہلاک نہ کرنا۔

اور ان پر ایساد شمن مسلط نه کرناجوان کوموت کے گھاٹ اتار دے۔ میرے رب نے میری التحاکے جواب میں ارشاد فرمایا۔

> يَا مُحَمَّدُ إِذَا تَضَيْتُ قَضَاءً فَإِنَّهُ لَا يُودُّ وَإِنِّ أَعْطَيْتُكَ لِاُمَتِّكَ إِنِّ لَاَ اُهْلِكُهُمْ إِسَنَةٍ عَامَّةٍ وَلَا اُسَلِّطُ عَيْهُمْ عَلُوَّا مِنْ سِوْى اَنْفُرِهِ يَسْتَبِيعُ بَيْضَتَهُمْ وَلَواجُتَمَعَ عَلَيْهِمْ مَّنَ

بِأَ قُطَارِهَا حَتَى يَكُونَ بَعْضُهُو يُهْلِكُ بَعْضًا -

"اے میرے حبیب! جب میں کوئی فیصلہ کر دیتا ہوں تو اس فیصلہ کو مسترد نہیں کیا جاسکتا۔ میں تم سے بید وعدہ کرتا ہوں کہ میں ان تمام کو عام قبط سالی سے ہلاک نہیں کروں گااور ان کے اپنے بغیر ان پر کی دغن کو مسلط نہیں کروں گاجو ان کی اکثریت کو قبل کر دے۔ اگر دنیا کے اطراف واکناف کے سارے دغمن اکشے ہو کر ان پر حملہ کریں تب بھی وہ ان کو تباہ نہیں کر سکتے جب تک یہ خود ایک دوسرے کو ہلاک کرنے کے دریے نہ ہوں۔ "

صحابہ نے *یو حی*ھا۔

ٱنَحُنُّ الْيَوْهَرَخَيْرٌ اُهُدُّ الْكَ "كيا آج جس حالت ميں ہم ہيں وہ بہتر ہے ياوہ حالت بہتر ہو گی۔" : في ر

حضورنے فرملیا۔

بَلْ أَنْتُوالْيُوْمَ مُتَعَالِّوْنَ وَأَنْتُونَيْمَ بِنِ مُتَبَاغِضُونَ يَفْرِ اللهِ مَنْ الْيُونَ يَفْرِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُولِي اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ المِلْمُواللهِ

" تمہارے لئے میہ حالت بہت الحجھی ہے۔ اب تم ایک دوسرے سے مرد کی ترون اس مارس تراک میں میں کی اتبر بغض کی ہے۔

محبت کرتے ہو اور اس دن تم ایک دوسرے کے ساتھ بغض کرو گے، ہر ایک دوسرے کی گرون کا شخ کے دریے ہو گا۔"

آخر میں رحمت عالم علیہ کا یک اور سبق آموز ارشاد گرامی آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، امام بخاری و مسلم نے حضرت عامر بن عوف سے روایت کیا ہے کہ نبی کریم

مرابا ہوں ہام مارور و متالیقونے ارشاد فرمایا۔

وَاللهِ مَا آخُشْى عَلَيْكُو الْفَقْرَ وَلِكِنَ آخُشْى عَلَيْكُو اَنْ تَبُسُطَ - عَلَيْكُو اَنْ تَبُسُطَ - عَلَيْكُو اللهُ فَيَا كُمُ الْبُسُطَتْ عَلَى مَنْ كَانَ قَبُلِكُو فَتَنَا فَسُوْا كَمَا اللهُ فَيْكُو فَتَنَا فَسُوْا وَتُلْهِ مِنْكُو كَمَا آلَهُمَ فُوْ

"بخدا مجھے تمہارے فقر و غربت سے کوئی خوف نہیں، مجھے تمہارے ہارے میں یہ خوف ہے کہ دنیا تمہارے لئے کشادہ کر دی جائے گی جس طرح ان لوگوں کیلئے کشادہ کر دی گئی جو تم سے پہلے گزرے ہیں پھر تم ایک دوسرے کے ساتھ دنیا سے زیادہ سے زیادہ جمع کرنے میں مقابلہ کرنے لگو گے جس طرح وہ کیا کرتے تھے اور یہ مال و دولت کی کثرت تمہیں اللہ کے ذکر سے ما فل کر دے گی جس طرح تم سے پہلے لوگوں

كواس في عافل كرديا تقاب

امام طبر انی عوف بن مالک الانتجعی رضی الله عند نے روایت کرتے ہیں کہ رسول الله علیہ عند نے عوف بن مالک سے پوچھااے عوف! جب بیدامت تہتر فرقوں میں بث جائے گ، تمہار اکیاحال ہوگا۔انہوں نے عرض کی پارسول اللہ بیہ کب واقع ہوگا۔

<sup>1</sup>\_ جية الله على العالمين، جلد 2، صفحه 108

سرور عالم علی فی ناس وقت کی چند نشانیال بیان فرما کیں جن میں سے اہم پیش خدمت ہیں۔

وَا يَخِذَ الْفَقُ وُ دُولَا وَالزَّكُوةُ مَغْمَا اَ وَالْاَحَانَةُ مَغْنَمًا وَالْاَحَانَةُ مَغْنَمًا وَالْحَمَانَةُ مَغْنَمًا وَالْحَمَانَةُ مَغْنَمًا وَالْحَمَانَةُ مَغْنَمًا وَالْحَمَانَةُ مَغْنَمًا وَالْحَمَةِ وَالْحَمَانَةُ وَالْحَمَةُ وَلَا وَلَا اللهُ وَلَا وَلَا اللهُ وَالْحَمَةُ وَلَا وَلَا وَلَا اللهُ وَلَا وَلَا وَلَا وَلَا اللهُ وَالْحَمَةُ وَالْحَمَةُ وَلَا وَلَا وَلَا اللهُ وَالْحَمَةُ وَلَا وَلَا اللهُ وَالْحَمَةُ وَلَا وَلَا اللهُ وَالْحَمَةُ وَلَا وَلَا اللهُ وَلَا وَلَا اللهُ وَلَا وَلَا اللهُ وَلَا وَلَا اللهُ وَلَا وَلَا وَلَا اللهُ وَلَا وَلَا اللهُ وَلَا وَلَا وَلَا اللهُ وَلَا وَلَا وَلَا اللهُ وَلَا وَلَا وَلَا اللهُ وَلَا وَلَا اللهُ وَلَا وَلَا وَلَا اللهُ وَلَا وَلَا الْمُعْلَى وَلَا وَلَا اللهُ وَلَالِمُ وَلَا وَلَا عَلَالِهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا الْمُلْعِلَا وَلَا اللّهُ وَلَا وَلَا اللّهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلِلْمُ اللّهُ وَلَا ال

اولین پر لعنت جیمیخ لگیں گے۔" ان نشانیوں کے ذکر کے بعد حضور نے مزید وضاحت کرتے ہوئے فرمایا۔

سَيِّهُ الْعَبِيْلَةِ فَاسِتُهُمْ وَكَانَ زَعِيْمُ الْغَوْمِ ٱلْذَلَهُمْ

وَٱكْرِمَالِرَّجُلُ إِنْفَا عَالَتْنِي

"قبیلہ کاسر دار دہ ہو گاجو سب سے زیادہ فاسق ہوگا قوم کاراہبر ذکیل ترین مخص ہوگا۔ کسی مخض کی عزت اس لئے نہیں کی جائے گی کہ وہ

عزت کے لائق ہے بلکہ اس کے شرہے بیخے کیلئے کی جائے گی۔" ال ساللہ : اس سر سر تبہ : تبہ در اس اللہ ا

سرور عالم علی الله نے جب یہ بتایا کہ میری امت تہتر فرقوں میں بث جائے گی اور ان میں صرف ایک فرقد جنت کا مستحق ہو گاتو عرض کی گئیار سول اللہ وہ خوش نصیب فرقد کون ساہوگا۔

ارشاد فرمایا منا آنا عکیمید الیوکه و اصحابی جس راسته پر میں ہوں اور میرے محابہ موں کے اس راسته پر چلنے والا فرقہ نجات یافتہ ہو گااور جنٹ کا مستحق ہوگا۔

روافض کے بارے میں ارشاد

عبدالله بن احمد نے مند میں نقل کیاہے، بزاز،ابویعلی، حاکم،ان ائمہ حدیث نے سیدنا علی مرتضی رضی اللہ عنہ ہے روایت کیا۔

> قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ فِيكَ مِنَ عِيلْهِ مَثَلًا ٱبْغَضَتُهُ الْيَهُوُدُ حَتَّى بَهَتُوا أُمَّهُ وَاَحَبَّمُ النَّسَادَى حَتَّى ٱنْزَلُوْهُ بِالْمُنْزِلَةِ الَّيِّيِ لَيْسَ بِهَا -

"رسول الله علی نے فر مایا اے علی اتیری عینی علیہ السلام کے ساتھ دووجہ سے مشابہت ہے۔ یہود نے آپ سے بغض کیا اور اس بغض میں اتنا غلو کیا کہ حضرت مریم علیہا السلام پر تہتیں لگا عمی اور عیسائیوں نے حضرت عینی کے ساتھ محبت کی توانہوں نے انہیں الوہیت کے مقام

پر پہنچادیا۔ پھر علی مر تضی نے فرملا۔

ٳڹۜڎؠۘۿۘڵڰؙ؋ۣػٙٳؿؙ۠ػٳڽٷڿۻٛڡؙۼؖڟڲڠۛڟڟڿٛۑؚؠٵۘڵؽڞ<u>؋</u> ٷڡؙؠؙڿڞؘ۠ڲٷ؞ڵڎۺؘؾٳؽٚٲڽؙؿؙؾۜۜۿؠٙۯؽ

"دو فرقے (دو قتم کے لوگ) میری وجہ سے گمراہ ہوں گے۔ ایک محتِ مفرط جو میری محبت میں حدسے تجاوز کر جائیں گے اور دوسرا میرے ساتھ بغض کرے گا اور اس بغض میں تمام حدود کو پھلانگ حائے گا۔"

امام بیمی نے علی مرتفعی سے روایت کیا ہے رسول اللہ عظی نے فرمایا۔ کیکُونُ فِی اُمَّمَی تَوْمُرُیُسَکُونَ الزّافِضَةَ یَرْوَصُونُ الْاِسْکُرُمُر (1) "میری امت سے ایک قوم ہوگی جنہیں رافضہ کہا جائے گا کیونکہ انہول نے اسلام کو ترک کر دیا ہوگا۔"

## منکرین سنت کے بارے میں ارشاد

امام بہم ق نے حضرت مقدام بن معد یکرب رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ حضور نے فرمایا۔ الا انی او تیت الکتاب و مثله معه خبر دار! غور سے سنو۔ مجھے کتاب بھی عطا

فرمائی گئی ہے اور اس کے ساتھ اس کی مثل اور بھی عطافر مایا گیاہے۔ بیر و در روی سرور و میں سرور و میں سرور و میں سرور و میں سرور

ٱلا يُوشِكُ رَجُلُّ شَبُعَانُ عَلَىٰ اَرِثِيَرَتِهِ يَقُولُ عَلَيْكُوْ يِهِلَا الْهُرُّانِ فَكُولُ عَلَيْكُوْ يِهِلَا الْقُرُّانِ فَكَا وَخَدُرُ اللهِ عَلَالِ فَأَحِلُوكُ وَمَا وَجَدُّتُمُ الْفُرُّانِ فَكَا مِلْكُوكُ وَمَا وَجَدُّتُمُ مِنْ حَوَاهِ فَيَرِقُوكُ -

" عُنقریب ایک آدمی آئے گا ج<mark>س کا پ</mark>یٹ بھرا ہو گاوہ اپنے بلنگ پر تکمیہ لگا کر بیشا ہو گااور بیہ کہے گا اے لو گو تم پر لازم ہے صرف اس قر آن پر عمل کرو، جس چیز کو قر آن کریم نے حلال کیا ہے اس کو حلال سمجھو

س روب ن چر و فران را اے مان عام ہے۔ او عال م

اس سے حضور کا مقصد میں تھاکہ سنت کو چھوڑ کر صرف قر آن پر عمل کرنے والے مغروراور دولتمند ہوں گے جو بیش قیمت صوفوں پر غرور دنخوت کا پتلا ہے بیٹھے ہوں گے اور لوگوں کو

رو سند پر عمل نے کہ صرف قر آن پر عمل کرو، سنت پر عمل نہ کرو۔ تلقین کررہے ہوں گے کہ صرف قر آن پر عمل کرو، سنت پر عمل نہ کرو۔ امام بیہتی نے حضرت ابورافع رضی اللہ عنہ سے روایت کیاہے کہ نبی کریم علیقے نے فرمایا۔

لَا ٱلْفِيَنَ ٱحَدَّاكُهُ مُتَكِمًّا عَلَى آرِيْكَتِهِ يَأْتِينُهِ الْاَمْرُونَ آمْرِي مِمَّا آمَرُتُ بِهِ أَدْنَهَيْتُ عَنْهُ دَيَعُولُ لَا نَدُرِيُ مَا

وَجَدِيْنَا فِي كِتَابِ اللهِ اللَّهِ اللّ

"میں تم ہے کی کواس حالت میں نہ پاؤں کہ وہ پلنگ پر تکیہ لگائے بیشا ہواوراس کے سامنے میرےادکام میں ہے کوئی تھم پیش کیاجائے تو وہ کہے میں تواس چیز کو نہیں جانا۔جو کتاب اللہ میں پائیں گے ہم اس کی اطاعت کریں گے۔ گویااحادیث نبوی کو وہ محض قائل اتباع نہیں سمجھے گا۔"

آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایساگر وہ پیدا ہو گیاہے جوسر ورعالم بادی برحق عظیمہ کی سنت کا

مکرہے۔

شر طہ اور نیم بر ہنہ عور توں کے بارے میں

حضرت ابوہر برہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا۔

صِنْفَانِ مِنْ آهُلِ النَّادِلَمُ أَدَهُمًا - قَوْمٌ مَعُهُمُسِيَاظُ كَأَذْنَابِ

ٱلْبَقَىٰ يَضْمِرُكُونَ مِهَا النَّاسَ وَلِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَادِيَاتٌ مُعِيدُكَ ثُ مَا يُلَاتُ عَلَى وُوُسِهِنَ كَأَسْفِمَةِ الْبُحُتِ .

" دوز خیوں کی دو قشمیں ایسی ہیں جن کو میں نے نہیں دیکھا یعنی میرے

زمانہ میں وہ ظاہر نہیں ہوئے۔ ایک فتم ان لوگوں کی ہے جن کے باتھوں میں گائے کی دم کی طرح درے ہوں گے جس سے دہ لوگوں کو

ہ ماریں گے،دومر اگروہان عور تول کا ہو گا جنہوں نے لباس پہنا ہو گا پھر سے بھے سے کی نز

بھی وہ نگل ہوں گی۔ ناز نخرے سے بھی ادھر جھیس گی بھی ادھر۔ ان کے سرول کے بالول کا ایک کچھہ ہوگا جو بختی اونٹ کی کوہان سے مشاببت رکھتا ہوگا۔"

فر مودات مصطفوی، د<mark>م اور دعا</mark> ئیں

رحمت عالم علی این صحابہ کرام کو مختلف بیاریوں، مختلف پریشانیوں، قرضہ، تنگدی وغیرہ کیلئے دعا میں تعلیم فرماتے تھے اور دم سکھاتے تھے تاکہ ان کی برکت سے ان کی بیاریاں

دور ہوں،ان کی پریشانیاں دور ہوںادرا نہیں راحت واطمینان نصیب ہو۔ هند پریش

ید دنیادار الحن ہے۔ ہر مخص کو مجھی نہ مجھی مشکلات سے واسطہ پڑتا ہے۔ اس لئے میں فیض نے مناسب سمجھا کہ نبی کریم علیقے کی سیرت طیبہ سے قار مین کے سامنے اس فیض مصطفوی کی چند جھلکیاں پیش کروں تا کہ ہر مختص اپنی ضرورت کے مطابق ان سے استفادہ کر سکے۔

میدایسے دم میں اور الی دعا عمل ہیں جن کے پڑھنے سے حضور کی توجہ اور برکت سے

تکالیف بھی دور ہوتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر اور اس کی شان رحمت ور حمانیت پریقین

1\_جة الله على العالمين، جلد 2، صفحه 142

پخته ہو تاہ۔

بخاركيلت

حضرت عائشہ صدی<mark>قہ رضی اللہ تعالی عنہانے بیہ کلمات دہر ائے اور فور اُبخار الر</mark>حمیا۔

جنات کے اثرات کودور کرنے کیلئے

امام بیمی اور ابن سعد نے ابوالعالیہ الریاحی ہے روایت کیاہے کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے بارگاہ رسالت میں عرض کی یارسول اللہ ایک مکار جن مجھے تکلیف پہنچا تا ہے۔ حضور علی نے پڑھنے کیلئے یہ کلمات سکھائے۔

> ٱڠُوْدُ بِكِلمْتِ اللهِ الشَّامَاتِ الَّتِيْ لَا يُعَادِدُ وُمُنَّ بَرُّوْلَا فَاجِرُ مِّنْ شَيِّمَا ذَذَاً فِي الْكَهْنِ وَمِنْ شَيِّمَا يَغُرُجُ مِنْهَا وَمِنْ شَيْر مَا يَمُرُبُحُ فِي التَّمَا وَمَا يَنْزِلُ فِيهَا مِنْ شَيِّرُكُلِ طَارِقٍ الْاطَارِقَا مَا يَمُرُبُحُ فِي التَّمَا وَمَا يَنْزِلُ فِيهَا مِنْ شَيِّرُكُلِ طَارِقٍ الْاطَارِقَا

مَیطُوقُ بِعَلَیْمِیاً رِیَّالِیَّمُانُ ۔ حضرت خالد فرماتے ہیں حضور کے ارشاد کے مطابق میں بید دم پڑھتار ہااللہ تعالیٰ نے اس

مكارجن كى مكارى سے مجھے بچاليا۔

1\_ جية الله على العالمين، جلد2، صفي 198

بچھو کے کاٹنے کاد م قبیلہ اسلم کے ایک آدی

قبیلہ اسلم کے ایک آدمی نے بتایا کہ ایک آدمی کو بچھونے ڈس لیا۔اس کی اطلاع سر ور عالم عظیقہ کو ہوئی تو فرمایا شام کے وقت اگر مید دم پڑھ لیتا تواہے کوئی چیز ضرر نہ دیں۔ کلمات میہ ہیں۔

آعُونُهُ بِكِلمَاتِ اللهِ التَّامَّةِ مِنْ شَرِمَا خَكَنَّ

میرے خاندان کی ایک عورت بدپڑھا کرتی تھی ایک د فعہ اے سانپ نے ڈس لیا لیکن اے کوئی ضرر رنہ ہوا۔

ا بن سعد طبقات میں عبدالرحمٰن بن سابط<mark>ر ص</mark>ی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ حضرت خالد بن ولید کو بے خوالی کی تکلیف ہو گئی۔ سر کار دوعالم علیقیہ نے فرمایا میں تمہیں ایسے کلمات نہ سکھاؤں کہ جب تم ان کاور د کرو تو تمہاری بے خوالی دور ہو جائے اور

تم کو نیند آ جائے۔ کلمات بیر ہیں۔

ٱللَّهُ قَرَبَ السَّهُ وَ السَّبُعِ وَمَا أَظَلَتُ وَدَبَ الْاَبُهُ فِي كَ وَكَبَ الْاَبُهُ فِي كَ مَا أَظَلَتُ وَدَبَ الْاَبُهُ فِي كَ مَا أَظَلَتُ وَدَبَ الْاَبُهُ فِي فَي شَوْر مَا أَقَلَتُ وَرَبَ الشَّيَا طِيْنِ وَمَا آَضَلَتُ بِكُنُ جَادِقُ مِنْ الشَّيَا طِيْنِ خَلْقِكَ كُلِهِ هُ جَمِيْعًا آَنَ يَعْمُ كُلُّ عَنْ أَحَدُ اللهُ عَلَى آحَدُ فِي أَهُو الْوَاتُ تَعْلَىٰ عَلَى

فقرو تنگد تی کود ور کرنے کیلئے

امام مالک نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے ایک روز ایک آدمی بارگاہ عالیہ میں حاضر ہوا عرض کی۔ الکّرُنیّنِ آدَبُوتُ عَرِقَیُّ و نیا نے میری طرف سے پیٹے پھیر لی ہے اور منہ بھی پھیر لیا ہے۔"سر ور کا نئات عَلِیْ نے اس آدمی کو کہا کہ ملا نکہ کی جو نماز اور اللہ کی مخلوق کی جو تسبح ہے اس سے تو کیوں غافل ہو گیا ہے، اس کے صدقے ان سب کورزق دیا جاتا ہے۔

جب صبح صادق طلوع ہو تو ہے تشبیح ایک سوبار پڑھا کرو۔

سُبْعَانَ اللهِ وَبِعَمْدِهِ سُبْعَانَ اللهِ الْعَظِيمِ آسْتَغَفِمُ اللهَ

سر کار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تا آیتی کے اللہ نیا صاغرة دنیا تیر سیاس ذلیل ہو کر آئے گی۔

ا پنے آتا علیہ کا ایر ارشاد حرز جال بنانے کے بعد وہ آدمی واپس چلا آیا۔ پچھے مدت مخمبرا رہا پھر حاضر ہوا عرض کی یار سول اللہ علیہ میرے پاس اتنی دولت آگئی ہے مجھے اس کے

ر کھنے کی جگہ نہیں ملتی۔

امام بیمقی خارجہ بن صلت تھی ہے روایت کرتے ہیں اور وہ اپنے پچاہے کہ ایک دن وہ
ایک قوم کے پاس ہے گزرے ان کے پاس ایک مجنون تھا جس کو انہوں نے لوہ ک
ز نجیروں میں باندھ رکھا تھا۔ ان لوگوں ہے کی نے پوچھا اس بیار کیلئے کوئی دوائی آپ ک
پاس ہے کیونکہ آپ کے نبی مکرم عیلی ہم بھلائی کولے کر تشریف لائے ہیں۔ پس انہوں
نے تین روز دو بار سورۃ فاتحہ کو پڑھ کر اس مجنون کو دم کیا۔ اللہ تعالی نے اس کو شفا عطا
فرمائی۔ ان لوگوں نے سو بکریاں بطور ہدیے پیش کیس ان بکریوں کو استعال کر سکتا ہوں
بارگاہ میں حاضر ہوئے، سارا ماجراع ض کیا، پوچھا کیا میں ان بکریوں کو استعال کر سکتا ہوں
اور ان کو کھانا جائزہے؟ حضور عیلیہ نے فرمایا جائزہے۔

چوری سے حفاظت کیلئے

تُكِ ادْعُوااللهَ أوادْعُواالرِّحُمْنَ أَيَّامَاً مَنْ عُوَافَلَهُ الْأَسْمَاءُ

"آپ فرمائے۔ یااللہ کہہ کر پکارو یار حمٰن کہہ کر پکارو۔ جس نام سے

اسے پکارواس کے سارے نام بی اچھے ہیں۔"

ا کی صحابی جب سونے لگے اور چار پائی پر لیٹے توانہوں نے یہ آیت پڑھی رات کو چور ان کے گھر میں داخل ہو گیا۔ گھر میں جو سامان تھادہ اس نے گٹھڑی میں با ندھااور اے سر پر اٹھالیا۔ گھر کامالک جاگ رہاتھااور دیمیے رہاتھا۔ جب چوراس کاسامان اٹھاکر دروازے پر پہنچاتو دروازے کو بندپلیا۔ گھر کامالک جاگ رہاتھا اور کیے رہاتھا۔ جب کو روازہ کھل گیا۔ گھراس نے اے اٹھلیا، مالک مکان میہ سب پچھ دیمی دہاتھا، جب چور دروازے تک پہنچاتو کواڑوں کو بندپلیا۔ پھر اس نے وہ گھڑی نیچ رکھ دی فور آدروازہ کھل گیا۔ اس نے تین مر تبد کیا ہر مر تبد ایسا ہوتا رہا۔ مالک مکان اب بنس پڑا۔ اس کو کہا اے شخص میں اپنے گھرکی اور جو سامان ہے اس کی حفاظت کا انتظام کر کے سویا تھا۔ (1)





بنغ للآوار والتعيد

انتالله فعليت لَا يُهَا الَّذِينَ أَمَنُوا بيك للدتعالى اورأس ك فرشته ورُود بيجة ہیں اس نبئ مرم ریہ اے ایمان والواتم بھی آپ يردرُود بيجا كرواور (برسا وَفِ محتت سے سلام عرض كياكرو- (سُرّة الامزاكِّ)

## درود وسلام اور ان کے فضائل حضور علیہ پر درود وسلام جیجنے کا تھم قر آن وحدیث میں

اسلام کو مٹانے کے لئے کفر کے سارے حرب ناکام ہو چکے تھے۔ مکہ کے ب بس مسلمانوں پر انہوں نے مظالم کے پہاڑ توڑے لیکن ان کے جذبہ ایمان کو کم نہ کر سکے۔ انہوں نے اپنے وطن، گھر بار، اہل و عیال کوخو شی ہے چھوڑ تا گوار اکیا، لیکن دامن مصطفے علیہ اطیب الحقیقة والثناء کو مضوطی سے پکڑے رہے۔ کفار نے بڑے کروفر اور شکوہ و طمطراق کے ساتھ مدینہ طیبہ پر باربار یورش کی لیکن انہیں ہر باران مٹھی بحراہل ایمان سے فكست كھاكرواپس آنايزا۔اب انہول نے حضور عليه الصلوة والسلام كي ذات اقد س واطهرير طرح طرح کے پیجاالزامات راشنے شروع کردیئے تاکہ لوگ رشد و ہدایت کی اس نورانی مٹع سے نفرت کرنے لگیں اور یول اسلام کی ترقی رک جائے۔اللہ تعالی نے بیہ آیت اِنَّ الله ومَكْنِكَتَهُ يُصلُونَ عَلَى النِّبيِّ الاية نازل فرماكران كى الناميدول كوخاك من ملاويا بتایا کہ بد میر احبیب اور میر اپیار ارسول وہ ہے جس کی وصف وشا، میں اپنی زبان قدرت سے كرتا مول اور ميرے سارے ان گنت فرشتے اپنی نور انی اور پا كيزه زبانوں سے اس كی جناب میں ہدیہ عقیدت پیش کرتے ہیں۔ تم چندلوگ اگر اس کی شان عالی میں ہر زہ سر انی کرتے بھی رہو، تواس سے کیافرق پڑتا ہے۔جس طرح تمہارے پہلے منصوبے خاک میں مل گئے اور تمباری کو ششین ناکام مو سین ای طرح اس نایاک مهم میں بھی تم خائب و خاسر مو گے۔ اس آیت کریمہ کی جلالت شان کوزیادہ سے زیادہ سجھنے کے لئے پہلے اس کے کلمات طیبات کو سجھنے کی کو شش کریں۔ آیت کریمہ میں فعل صلوٰۃ (درود) کے تین فاعل ہیں۔ (1) الله تعالى (2) فرشة (3) الل اسلام-

جب اس كى نسبت الله تعالى كى طرف مو تواس كا معنى به مو تا ب كه الله تعالى فر شتول كى بحرى محفل ميں اپنے محبوب كريم علي كى تعريف و ثناكر تا ب - فَهِىَ مِنْهُ عَزَّو حَلَّ ثَنَاءُ كَا عَلَيْهِ عِنْدَ الْمَلاَ يْكَةِ وَتَعْظِيْمُهُ - رواه البحارى عن ابى العاليه - علامه آلوی اس کی مزید وضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

وَتَعْظِيْمِهِ تَعَالَىٰ إِيَّاهُ فِي الدُّنْيَا بِإِعْلَاءِ ذِكْرِهِ وِاظْهَارِ دِينه وَإِبْقَاءِ الْعَمَل بِشَرِيْعَتِم وَفِي الْآخِرَةِ بِتَشْفَيْعِم فِيْ أُمَّتِم وَإِبْدَاءِ فَضَيْلِم لِلْأَوَّلِيْنَ أُمَّتِم وَإِبْدَاءِ فَضَيْلِم لِلْأَوَّلِيْنَ

وَالآخِرِيْنَ بِالْمَقِامِ الْمَحْمُودِ وَتَقْدِيْمِهِ عَلَى كَآفَةِ الْمُقَرَّبِيْنَ بِالشَّهُودِ

"الله تعالیٰ کے درود سیمجے کابیہ مفہوم ہے کہ الله تعالیٰ اپنے محبوب کے ذکر کو بلند کر کے ،اس کے دین کو غلبہ دے کر اور اس کی شریعت پر عمل بر قرار رکھ کے ،اس دنیا میں حضور کی عزت وشان بڑھا تا ہے اور روز محضور کی شفاعت قبول فرما کر اور حضور کو بہترین محشر امت کے لئے حضور کی شفاعت قبول فرما کر اور حضور کو بہترین

حسر امت کے بینے مصور کی شفاعت بول فرما کر اور مصور کو بہترین اجر و نواب عطا کر کے اور مقام محمود پر فائز کرنے کے بعد اولین اور آخرین کے لئے حضور کی بزرگ کو نمایاں کر کے اور تمام مقربین پر

احرین کے لئے حصور کی بزری کو تمایاں کر کے اور تمام مقربین پر حضور کو سبقت بخش کر حضور کی شان کو آشکار افر ماتا ہے۔" اور جب اس کی نسبت ملا تک کی طرف ہو تو صلوۃ کا معنی دعاہے کہ ملا تک اللہ تعالیٰ کی

وسے بری بین۔ اس بعد اس میں اللہ و مادیک اللہ اسمید استمرار ودوام پر دلالت کرتا ہے اور فعلیہ اسمید استمرار ودوام پر دلالت کرتا ہے اور فعلیہ دیئے گئے ہیں۔ اس میں رازید ہے کہ جملہ اسمید استمرار ودوام پر دلالت کرتا ہے اور فعلیہ

تجدد و صدوث کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ لینی اللہ تعالی ہمیشہ ہردم، ہر گھڑی اپنے نبی مکرم پر اپنی رحمتیں نازل فرماتا ہے اور آپ کی شان بیان فرماتا ہے۔ اسی طرح اس کے فرشتے بھی اس کی تعریف و توصیف میں رطب اللمان رہتے ہیں۔ عراقی نے کیاخوب لکھاہے:۔

ثنائے زلف در خسار تواہ ملائک در د صبح وشام کردند

جب الله تعالی اپنے مقبول بندے پر ہمیشہ اپنی بر کتیں نازل فرما تار ہتا ہے اور اس کے فرشتے اس کی شاء گستری میں زمز مد سنج رہتے ہیں اور اس کی رفعت شان کے لئے دعا عیں

ما تکتے رہتے ہیں، تواے اہل ایمان تم بھی میرے محبوب کی رفعت شان کے لئے دعامانگا کرو۔ علامہ ابن منظور ''صلوٰۃ' کا مفہوم بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ جب مومن بارگاہ

الهی میں عرض کرتاہے:

دےاوراس کی شریعت کوباتی رکھ کراس د نیامیں ان کی شان بلند فر مااورروز

محشر ان کی شفاعت تبول فرما،ان کے اجراور ثواب کو کئی گناکر دے۔" اگرچہ صلاۃ سیجنے کا ہمیں تھم دیاجار ہاہے لیکن ہم نہ شان رسالت کو کماحقہ جائتے ہیں اور نہ

اس کا حق ادا کر سکتے ہیں۔ اس لئے اعتراف بجو کرتے ہوئے ہم عرض کرتے ہیں: اَللّهُمَّ صَلَّ الح- لینی مولا کریم تو بی اپنے محبوب کی شا<mark>ن کواور قدر و منز لت کو صحیح طور پر جانتا ہے۔</mark> اس لئے تو بی ہماری طرف سے اپنے محبوب پر درود بھیج جواس کی شان کے شایان ہے۔

وَقِيْلَ الْمَعْنَى لَمَّا أَمْرَنَا الله تَعَالَى سُبْحَانَهُ بِالصَّلْوَقِ عَلَيْهِ وَلَمْ نَبُلُغْ قَدْرَ الْوَاحِبِ مِنْ ذَٰلِكَ اَحَلْنَا عَلَى اللهِ وَقُلْنَا اللَّهُمُّ صَلِّ انْتَ عَلَى مُحَمَّدٍ لِانَّكَ اعْلَمُ بِمَا

ر المال العرب) يُلِيْقُ بِهِ (لسال العرب)

اس آیت میں ہمیں بارگاہ رسالت میں صلوۃ وسلام عرض کرنے کا تھم دیا گیا ہے اور احادیث کثیرہ صححہ میں بھی درود شریف کی شان بیان فرمائی گئی ہے۔ چنداحادیث تبر کاؤکر کر دیتا ہوں تاکہ آپ کے دل میں بھی اپنے رسول مکرم، بادی اعظم، مرشد اکمل علیہ پر درود بھیخے کا شوق پیدا ہو۔

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْحَطَّابِ رَضِىَ الله عَنْهُ قَالَ خَرَجَ رَسُوْلُ الله عَلَيْهُ لِحَاجَةٍ فَلَمْ اَجِدْ اَحِداً يَتْبُعُهُ فَفَزِعَ عُمَرُواتَاهُ بَمَطْهَرَةٍ مِّنْ خَلْفِهِ فَوَجَدَ النَّبِيَّ عَلَيْهُ سَاجِداً فِي مَشْرَبَةٍ فَتَنَحَى عَنْهُ مِنْ خَلْفِهِ حَتَّى رَفَعَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ رَأْسَهُ فَقَالَ حَسَنْتَ يَا عُمَرُ حِيْنَ وَجَدْتَنِي سَاجِداً تَنَحَيْتَ عَنِّى أَنَّ جِبْرَفِيلَ أَتَانِى فَقَالَ مَنْ صَلَّى عَلَيْكَ مِنْ أُمِّيكَ وَاحِدَةً صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ عَشْرُ صَلَى عَلَيْكَ وَرَفَعَهُ عَشَرَ دَرْجَاتٍ-\* مَا عَنْ مَنْ اللهِ مَا مِنْ اللهِ مِنْ مِنْ مِنْ أَنْ أَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ

"حضور علی الله عنہ سے مروی ہے۔ آپ نے فرمایا ایک دن حضور علی ایک میں الله عنہ سے مروی ہے۔ آپ نے فرمایا ایک دن حضور علی الله قضائے حاجت کے لئے باہر تشریف لے گئے۔ حضور کے ساتھ کوئی اور آدمی نہیں تھا۔ حضرت عمر نے پانی سے بجر اہوالو ٹالیااور پیچے چل دیئے۔ جب آپ باہر آئے تو حضور علی کو ایک وادی میں سر ہمجود پایا اور چکے سے ایک طرف ہٹ کر پیچے بیٹھ گئے۔ یہاں تک کہ حضور نے مجدہ سے سر مبارک اٹھایا اور فرمایا اے عمر اتو نے بہت اچھاکیا کہ جب مجمعے سر ہمجود دیکھا تو ایک طرف ہٹ کر بیٹھ گیا۔ جبر کیل کہ جب مجمعے سر ہمجود دیکھا تو ایک طرف ہٹ کر بیٹھ گیا۔ جبر کیل

میرے پاس آئے اور انہوں نے آگریے بتایا کہ جو امتی آپ پر ایک مر تبد درود پاک پڑھے گا۔ اللہ تعا<mark>لی اس</mark> پر دس بار درود پڑھے گااور اس کے دس درجے بلند کر دے گا۔"

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ آبِي طَلْحَة عَنْ آبِيهِ آنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ حَاءَ ذَاتَ يَوْم وَالسُّرُورُ يُرْى فِي وَحْهِم وَقَالُوا يَاللَّهُ وَلَا لِللهِ عَارَسُولَ اللهِ إِنَّا لَنَرَى السَّرُورُ فِي وَحْهِكَ وَقَالَ إِنَّهُ آتَانِي الْمَلَكُ فَقَالَ بَا مُحَمَّدُ آمَا يُرضِيكَ آنَّ رَبَّكَ عَزَّوجَلَّ يَقُولُ إِنَّه لاَ يُصَلِّى عَلَيْكَ آحَدُ مِنْ أُمَّتِكَ إِلاً عَزَّوجَلَّ يَقُولُ إِنَّه لاَ يُصَلِّى عَلَيْكَ آحَدُ مِنْ أُمَّتِكَ إِلاً صَلَيْتُ عَلَيْكَ آحَدُ مِنْ أُمَّتِكَ إِلاً صَلَيْتُ عَلَيْكَ آحَدُ مِنْ أُمَّتِكَ إِلاً سَلِّمْ عَلَيْكَ آحَدُ مِنْ أُمَّتِكَ إِلاً اللهُ سَلَّمْ عَلَيْكَ آحَدُ مِنْ أُمِّتِكَ إِلاً اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَشْرًا وَلاَ يُسَلِّمُ عَلَيْكَ آحَدُ مِنْ أُمَّتِكَ إِلاَ اللهِ اللّهِ اللهِ ا

"ایک دن حضور سر ورکا نات علی تشریف لائے۔ رخ انور پر خوشی اور مسرت کے آثار نمایال تھے۔ صحابہ نے عرض کیا، یار سول اللہ! آج تو چرہ مبارک خوشی سے تابال ہے۔ فرملیا: میرے پاس فرشتہ آیا ہے اور اس نے آگر کہا کہ اے سر لپاحسن وخوبی! کیا آپ اس بات پر راضی نہیں ہیں کہ آپ کے رب نے فرملیا ہے کہ آپ کا جوامتی آپ پر ایک بار درود پڑھے گا اور آپ کا جوامتی آپ پر ایک امتی آپ پر ایک بار درود پڑھے گا اور آپ کا جوامتی آپ پر ان حد امتی آپ پر ایک بار سلام پڑھے گا۔ میں نے جواب دیا ہے کہ بیل ایخ مولا کریم کی اس نوازش پر از حد میں این مولا کریم کی اس نوازش پر از حد

خوش ہوں۔"

عَنْ آنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ مَنْ ذُكِرْتُ عِنْدَه فَلْيُصَلِّ عَلَيَّ وَمَنْ صَلِّى عَلَىَّ مَرَّةً وَاحِدَةً صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ عَشْرًا

"حضرت انس سے مروی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس کے پاس میر اذکر کیا جائے اس پر لازم ہے کہ وہ مجھ پر درود پڑھے اور جو شخص ایک مرتبہ مجھ پر درود پڑھے گااللہ تعالی اس پر دس بار درود پڑھے گا۔ "

عَنْ عَبْدِاللهِ بِنِ عَلِيٍّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيِّةِ فَالَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّةً فَالَ اللهِ عَلِيَّةً فَاللهِ عَلِيَّةً فَاللهِ عَلِيَّةً فَاللهِ عَلِيَّةً فَاللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلِيَّةً فَاللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلِيَّةً فَاللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلْمِ عَلَيْهِ عَلَيْ

"حضرت عبدالله، حضرت زین العابدین کے فرزند، نے اپنے والد بزرگوارے انہول نے اپنے والدگرامی سیدنالهام حسین سے روایت کیا کہ نبی کریم عظیمت نے فرمایا کہ بخیل وہ ہے جس کے پاس میر اذکر کیا جائے پھر وہ مجھ پر در ووند بڑھے۔"

عَنْ طُفَيْلٍ بْنِ أَبِي بْنِ كَعْبِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ إِنَّهُ النَّاسُ اللهِ عَلَيْكُ إِنَّا اللهِ عَلَيْكُ إِنَّا النَّاسُ اللهِ عَلَيْكُ إِنَّا اللهِ النَّاسُ اللهِ عَلَيْكُ إِنَّا اللهِ إِنِّي أَلْنَاءُ اللّهِ إِنِّي أَكْثِرُ اللهِ إِنِّي أَلْنَاءُ اللهِ إِنِي أَكْثِرُ اللهِ اللهِ إِنِي أَكْثِرُ اللهِ اللهِ إِنِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ إِنِي أَكْثِرُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ الهُ اللهِ اللهُ اللهِ ال

"ابی بن کعب کے لڑکے طفیل اپ والدے روایت کرتے ہیں: جب
رات کے دوھے گزر جاتے تو حضور اٹھ کھڑے ہوتے اور فرماتے اے
لوگو! اللہ تعالی کویاد کرو۔ اللہ تعالی کویاد کرو۔ تھر ادیے والی آگی۔ اس
موت اپنی تلخیوں کے ساتھ آپنی کی ۔ میرے باپ نے عرض کیا:
یارسول اللہ! میں حضور پر کش ت ہے درود پڑھتا ہوں، ارشاد فرمایے
کہ میں کس قدر پڑھا کروں۔ فرمایا: جتنا تیرادل چاہے۔ میں نے عرض
کیا کیا وقت کا چوتھائی حصہ ؟ فرمایا: جتنا تیرا ہی چاہ اور اگر اس سے
زیادہ پڑھے تو تیرے لئے بہتر ہے۔ عرض کیا نصف وقت۔ فرمایا: جتنا
تیرا تی چاہے، اور اگر زیادہ کرے تو بہتر ہے میں نے عرض کیادو تہائی؟
فرمایا: جتنا تیرا ہی چاہے۔ اگر زیادہ کرے تو افسل ہے۔ میں نے عرض کیادو تہائی؟
کیا میں اپنا سار اوقت حضور پر دروو شریف پڑتار ہوں گا۔ فرمایا: جب یہ
درود تیرے درخ والم کو دور کرنے کے لئے کافی ہاور تیرے سارے
گناہ بخش دیے جا کیں گے۔"

عَنِ الطُّفَيْلِ بْنِ اُبَى عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَالَ رَجُلٌ يَارَسُوْلَ اللهِ عَلَيْكَ قَالَ إِذَّا اللهِ - أَرَأَيْتَ إِنْ جَعَلْتُ صَلاَتِيْ كُلُّهَا عَلَيْكَ قَالَ إِذَّا يَكُفِيْكَ اللهُ مَا اَهَمَّكَ مِنْ دُنْيَاكَ وَآخِرَتِكَ

"طفیل اپنوالدے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے عرض کی: یارسول اللہ! میں اگر اپنا تمام وقت حضور پر درود پڑھنے میں صرف کردوں تو؟ حضور نے فرمایا: تب اللہ تعالیٰ تیری دنیاو آخرت کی مشکلیں آسان کردےگا۔"

ند کورہ آیت طیبہ اور ان احادیث مبارکہ سے درود شریف کی برکتیں اور فضیلتیں معلوم ہو گئیں۔ ایبا کم فہم اور نادان کون ہوگا جو رحمتوں کے اس خزانے سے اپنی جمولی بحرنے کی کوشش نہ کرے۔ لیکن بعض او قات اور بعض مقامات ایسے ہیں جہال درود

جرنے کی تو میں نہ کرے۔ یکن جس او قات اور جس مقامات ایسے ہیں بہاں در دو شریف پڑھنے کی زیادہ فضیلت ہے اور وہاں پڑھنے کی خصوصی تاکید کی گئی ہے۔ان میں سے بھی چنداہم مقامات اوراو قات کاذکر کیاجا تاہے۔ محفال محلس ملس شیرہ میں ہے کہ میں

ہر محفل اور مجلس میں درود شریف پڑھنے کی ہدایت

عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النّبِيِ عَلَيْ مَا حَلَمُ مَا حَلَسَ فَوْمٌ مَحْلِساً وَلَمْ يَذْكُرُوا اللهُ فِيْهِ وَلَمْ يُصَلُّوا عَلَى نَبِيّهِمْ إِلاَّ كَانَ عَلَيْهِمْ تِرَةً يَوْمَ القِيَامَةِ وِإِنْ شَاءَ عَلَى نَبِيّهِمْ وَإِنْ شَاءَ عَفَرَلَهُمْ

''حضرت ابوہر میرہ رضی اللہ عنہ ہے مروی ہے کہ حضور نے فرمایا جب لوگ کسی مجلس میں بیٹھتے ہیں اور اس میں نہ اللہ تعالیٰ کاذکر کرتے ہیں اور نہ اس کے دن وہ مجلس ان کے اور نہ اس کے دن وہ مجلس ان کے لئے وہال ہوگی، چاہے تو اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دے اور چاہے تو ان کو عذاب دے اور چاہے تو ان کو عذاب دے اور چاہے تو ان کو عذاب دے در حیات

ہر محفل کے اختتام کے وقت

حضرت ابوسعیدے مروی ہے۔ آپ نے فرمایاجب لوگ بیٹھتے ہیں اور پھر کھڑے ہوتے ہیں اور حضور پر درود نہیں پڑھتے تو قیامت کے دن وہ مجلس ان کے لئے باعث حسرت ہوگی اگروہ جنت میں داخل ہو بھی جائیں تو ثواب سے محروی کے باعث انہیں ندامت ہوگی۔

### ازان کے بعد

حفزت عبدالله بن عمروے مروی ہے کہ حضور نے فرمایا کہ:

إِذَا سَمِعْتُمُ الْمُؤَذِّنَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ ثُمَّ صَلُوا عَلَىَّ فَعُولُكُ ثُمَّ صَلُوا عَلَىَّ فَإِنَّهُ مَنْ صَلَّى عَلَىَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْراً-"جب مؤون كوتم اذال ديت ہوئے سنو تووہى جملے دہر اؤجو وہ كهدر ہا

ہے۔ پھر جھ پر در ود پڑھو کیونکہ جو جھ پر در ود پڑھتاہے اللہ تعالیٰ اس پر

دس مرتبه درود پر هتاہ۔"

# مىجدىيں داخل ہوتے وقت اور نکلتے وقت

حضرت عبدالله بن حسن این والده ماجده فاطمه بنت حسین رضی الله عنها سے اور دواپنی دادی صاحبہ حضرت خاتون جنت سے روایت کرتی ہیں:

قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكُ إِذَا دَخَلَ الْمَسْجِد صَلَّىٰ

عَلَىَّ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ اَللَّهُمَّ اغْفِرْلِي ذُنُوْبِي وَافْتَحْ لِيْ ٱبْوَابَ رَحْمَتِكَ وَإِذَا خَرَجَ صَلَّى عَلَى مُحَمَّدٍ وُسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ اغْفِرْلِي ذُنُوبِي وَافْتَحْ لِي ٱبْوَابَ فَصْلِكَ "کہ حضور علی نے فرمایا جب کوئی محض مجد میں داخل ہو تو مجھ پر

درود بھیج بھر دعا کرے: اے ال<mark>لہ تعا</mark>لیٰ! میرے گناہوں کو معاف فرما دے اور میرے گئے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے اور جب مجد ے نکلے تو مجھ برورود بھیجاور پھرید دعامائلے: اے اللہ تعالی میرے

گناہوں کو معاف فرما دے اور میرے لئے اپنے فضل کے دروازے

وعاكر تروقت

حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہے مروی ہے کہ دعامیں جب تک درودیاک نہ پڑھاجا ئے وہ قبول نہیں ہوتی اور زمین و آسان کے در میان معلق رہتی ہے۔

## نمازکے بعد دعاہے پہلے

عَنْ عَبْدِالله قَالَ كُنْتُ أُصَلِّي والنِّبِيُّ عَلِيْكُ وَأَبُو بَكُر وَعُمَرُ مَعَهُ فَلَمَّا حَلَسْتُ بَدَأْتُ بِالنَّنَاءِ عَلَى اللهِ تَعَالَى ثُمُّ بالصَّلوةِ عَلَى النَّبِيِّ عَلِيَّةً ثُمَّ دَعَوْتُ لِنَفْسِي فَقَالَ

النُّبِيُّ عَلَيْتُهُ سَلُ تُعْطَهُ-

"حضرت عبدالله فرمات بيل كه ميل نماز يره ربا تفا- حضور ني كريم عليه معزت صديق اور حفرت فاروق اعظم رضي الله تعالى عنهما

تشریف فرما تھے۔جب میں نمازے فارغ موکر بیٹھاتو پہلے میں نے اللہ

تعالیٰ کی ثناء کی، پھر میں نے درود پاک پڑھا پھراپنے لئے دعاما تگئے لگا۔ تو حضور نے فرمایا:اب مانگ! تختے دیاجائے گا۔"

امام ترندی اپنی سنن میں نقل کرتے ہیں:۔

بَيْنَمَا رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْتُهُ قَاعِدٌ إِذْ دَحَلَ رَجُلُّ فَصَلَّى فَقَالَ اللهِ عَلَيْتُهُ عَلَيْتُهُ عَجَلْتُ اللهِ عَلَيْتُهُ عَجَلْتَ اللهِ عَلَيْتُهُ عَجَلْتَ اللهِ عَلَيْتُ اللهُ عَجَلْتَ اللهِ عَلَيْتُ اللهُ عَجَلْتَ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَيْتُ اللهُ عَجَلْتُ أَنَّهَا المُصَلِّى إِذَا صَلَّيْتَ فَقَعَدْتَ فَاحْمَدِ الله بِمَا هُوَ اَهْلُهُ وَصَلَّى عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْتُهُ اللهِ وَصَلَّى عَلَى اللهِ عَل

(رتدى، ابوداؤد)

"ایک روز حضور علی تشریف فرما تصدایک آدمی آیاس نے نماز پر حمی اور دعاما گی: باالله بھے بخش دے، جمع پر حم فرما حضور نے ارشاد فرمایا: اے نمازی تونے بڑی جلد بازی ہے کام ایا ہے۔ جب نماز پڑھ چکو تو بیٹھو، اللہ کی حمد و ثنا کر واور بھھ پر درود پڑھو، پھر دعاما گو۔ پھر دوسر ا آدمی آیاس نے نماز پڑھی اور اللہ کی حمد و ثنا کی پھر حضور پر درود پڑھا۔ حضور نے فرمایا: اے نماز پڑھی اور اللہ کی حمد و ثنا کی پھر حضور پر درود پڑھا۔ حضور نے فرمایا: اے نمازی اب دعامانگ قبول ہوگی۔ "
عن عُمر بن الْحَطّاب رضی الله عَنه قال الدُّعاء و الصَّلوة مُعَلَّد بُن السَّماء و اللَّرض فلا یَصْعُدُ الَّی

اللهِ مِنْهُ شَيْئٌ حَتَى يُصَلِّىٰ عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْكَ

(الشفاء، صفحه ۲۳۳، جلد۲)

"حضرت فاروق اعظم رضى الله عنه ارشاد فرمات بين كه دعااور نماز زمين و آسان ك درميان معلق يعنى لكى رئتي بين اور وه الله تعالى كى بارگاه مين نهين پيش كى جائين گى جب تك حضور كريم عليه پر درود شريف نه پڙهاجائ-"

حضرت علی المرتضی کرم اللہ وجبہ سے مروی ہے۔

اِنَّ الدُّعَاءَ مَحْحُوْبٌ حَتَّى يُصَلِّى الدَّاعِيُّ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى النَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "كه دعا بارگاه اللَّي مِن بَيْن نَبِين كى جائے گى جب تك دعا ما تَكْ والا حضور نَى كريم عَلِيَّةً بِرورووشر يف نه را هے۔ "
حضرت ابن صعودرضى الله تعالى عند سے مروى ہے۔ اِذَا اَرَادَ اَحَدُّكُمْ اَنْ يَسْتَلَ الله شَيْنًا فَلْيَبْدَأَ بِمَدْجِهِ وَتَنَاءِم عَلَيْهِ بِمَا هُو اَهْلُهُ ثُمَّ يُصَلِّى عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْتُهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْتُهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ بِمَا هُو اَهْلُهُ ثُمَّ يُصَلِّى عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ ال

"کہ تم میں سے اگر کوئی ارادہ کر<mark>ے کہ</mark> دہ اپنے رب کریم سے التجاکرے تو اسے چاہئے کہ پہلے اپنے رب کی اس کے شان کے شایان مدح و ثنا کرے پھر اللہ تعالیٰ کے محبوب کریم علاقتے پر صلوۃ و سلام بھیج۔ پھر اپنے رب سے التجاکرے۔اس دعا کے بارے میں امید کی جاعتی ہے کہ دہ ضرور قبول ہوگی۔"

حضرت جابرر منى الله تعالى عنه ب مروى ب عن خابر قال قال رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْهُ لاَ تَحْعَلُوْنِيْ كَالَةُ عَلَيْكُ لاَ تَحْعَلُوْنِيْ كَفَدْحَهُ ثُمَّ يَضَعُهُ كَالَةً عَدْحَهُ ثُمَّ يَضَعُهُ وَاللَّهُ عَلَيْ الرَّاكِبَ يَمْلُأُ قَدْحَهُ ثُمَّ يَضَعُهُ وَالرَّاكِبَ يَمْلُأُ قَدْحَهُ ثُمَّ يَضَعُهُ وَالرَّاكِبَ الرَّاكِبَ يَمْلُأُ قَدْحَهُ ثُمَّ يَضَعُهُ وَالرَّاكِبَ الرَّاكِبَ المُعَلُوْ فِي قَوْلًا الدُّعَاءَ تَوَضَّأً وَالِلاً هَرَاقَهُ وَلكِنِ احْعَلُوْ فِي فِي اَوَّلِ الدُّعَاءَ تَوَضَّأً وَإلاَ هَرَاقَهُ وَلكِنِ احْعَلُوْ فِي فِي أَوَّلِ الدُّعَاءَ

وَأُوْسَطِهِ وَآخِرِهِ-

"حضور علی فی ارشاد فرمایا مجھے مسافر کے پیالے کی طرح مت بناؤ کیونکہ مسافر اپنے پیالے کو مجر تاہے۔ پھر اپنا کور کھ دیتا ہے پھر اپنا سان اٹھاتا ہے پھر اگر اسے بیاس محسوس ہو تو پانی پیتا ہے یا وضو کی ضرورت ہو تو وضو کر تاہے در نہا سے زمین پر انڈیل دیتا ہے۔ لیکن مجھ پر اپنی دعا سے پہلے اس کے در میان اور اس کے آخر میں در ودشر یف پر اپنی دعا سے پہلے اس کے در میان اور اس کے آخر میں در ودشر یف پر ھاکر و۔"

حضرت ابن عطاءر ضي الله تعالى عنه فرماتے ہيں۔

لِلدُّعَاءِ أَرْكَانٌ وَأَجْنِحَةٌ وَأَسْبَابٌ وَأَوْقَاتٌ فَإِنْ وَافْقَ اَرْكَانَهُ قُوىَ وَإِنْ وَافَقَ اَجْنِحَتَه طَارَ فِي السَّمَاء- وَإِنْ· وَافَقَ مَوَاقِيْتُهُ فَازَ- وَإِنْ وَافَقَ ٱسْبَابَهُ ٱنْجَحَ- فَٱرْكَانُهُ حُضُورُ الْقَلْبِ وَالرِّقَّةُ وَالْإِسْتِكَانَةُ وَالْحُشُوعُ وتَعَلَّقُ الْقَلْبِ بِاللهِ وَقَطْعُهُ الْأَسْبِابِ-

"دعا کے کچھ ار کان ہوتے ہیں چھ پر ہوتے ہیں کچھ اسباب ہوتے ہیں اور قبولیت کے او قات ہوتے ہیں۔ اگر دعااس کے ارکان کے مطابق ہو تو طاقتور ہوتی ہے اگر اس کے ير ہول تو آسان پر ير داز كرتى ہے اور قبولیت کی گھڑیوں میں دعا کی جائے تو کامیاب ہوتی ہے۔اگر اس کے اسباب مہیا ہوں تو قبول ہوتی ہے۔ دعا کے ارکان حضور قلب، خضوع وخشوع عاجزى اور الله تعالى كے ساتھ دل كامعلق ہونا۔ سچائى اس كاپر ہے۔ اس کے او قات قبولیت، سحری کے او قات۔ اس کے اسباب، حضور عليه الصلوة والسلام يرصلوة وسلام"

حدیث پاک میں ہے کہ دو درود شریف کے در میان مانگی گئی دعا لیعنی اول آخر درود شریف پڑھنے سے دعامستر د نہیں ہوتی۔

اس سے ثابت ہواکہ ہم اہل سنت نماز کے بعد جوذ کر اور در ودشریف پڑھتے ہیں۔ یہ سنت ہاور قبولیت دعاکا باعث ہے۔ نیزاس ہے باواز بلند ذکر اور در ووشریف پڑھنا ثابت ہوا۔ ای طرح ہر محفل کے اختام پر ہم بارگاہ رسالت میں صلوۃ وسلام عرض کرتے ہیں وہ بھی

قبولیت کا باعث ہے اور احادیث صححہ ہے باواز بلند ذکر کر نااور در ودشریف پڑھنا ثابت ہے۔ حضور علی کا سم گرامی لیتے وقت اور لکھتے وقت، سنتے وقت اور

اذ ان کے وقت

جب حضور نبی کریم علی کاسم مبارک لیاجائے تودرودشریف پڑھے۔جبنام گرامی کھے تو ساتھ درودیاک لکھے۔ حضرت سفیان بن عیبنہ فرماتے ہیں کہ خلف نے بیان کیا کہ

ان کاایک دوست حدیث کا طالب علم تھا۔ وہ فوت ہو گیا میں نے اسے خواب میں دیکھا کہ سز پوشاک پہنے خوش و خرم گھوم رہاہے۔ میں نے کہا کہ تم تو وہی میرے ہم کتب نہیں ہو؟اس نے کہاہاں میں وہی ہوں۔ میں نے یو چھام کیاحال بنار کھاہے؟اس نے کہامیری سے عادت مقى كه جبال محد رسول الله علي كانام نامى لكستا وبال درود شريف بهى لكستا- فكا فَأَنَّى رَبِّي هَذَا الَّذِي تَرَى عَلَى - بيجو كه تود كيورباب مير روب في محصال عمل

حضرت عبدالله بن تھم كہتے ہيں كه ميں نے خواب ميں حضرت امام شافعي كو ديكھا۔ یو چھافرمائے اللہ تعالی نے آپ کے ساتھ کیاسلوک کیا۔ آپ نے فرمایا:

رَحِمَنِيْ وَغَفَرَلِيْ وَزَفِّنِيْ اِلَىي الْحَنَّةِ كَمَا تُزَفَّ الْعُرُوسُ وَنَثُرَ عَلَى كُمَا يُنْثُرُ عَلَى الْعُرُوسِ

"میرے رب نے مجھ پر رحم فرمایا۔ مجھے بخش دیا، مجھے دلہن کی طرح آراستہ کر کے جنت میں بھیجا گیااور مجھ پر جنت کے پھول نجھاور کئے

گئے جس طرح دلبن پر در ہم ودینار نچھاور کئے جاتے ہیں۔"

میں نے اس عزت افزائی کی وجہ یو چھی توبتایا گیا کہ اپنی کتاب"الرسالہ" میں حضور علاقے پر

میں نے جو درود لکھاہے،اس کا یہ اجر ہے۔عبداللہ بن تھم کہتے ہیں میں نے امام سے یو چھا۔

وہ خاص درود شریف کیا ہے؟ آپ نے بتایا کہ میں نے وہال سے درود شریف لکھا ہے:۔

وَصَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَاذَكَرهُ الذَّاكِرُوْنَ وَعَدَدَ مَا غَفَلَ عَنْ ذِكْرِهِ الْغَافِلُونَ - مين بيدار موااور كتاب الرساله كو كھولا تو وہال بعينه اى طرح درود شريف لكھا ہواتھا۔

حضور کریم علی کاسم گرامی سننے کے بعد جو حضور پر درود شریف نہیں پڑھتااس کے

بارے میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کاار شاد ہے۔

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكُ رَغْمَ أَنْفِ رَجُلِ ذُكِرْتُ عِنْدَهُ

فَلَمْ يُصَلُّ عَلَىُّ "حضور علی نے فرمایاس کی ناک خاک آلود ہو جس کے سامنے میر ا

ذكر كيا كيااوراس في مجھ پر درود شريف نہيں پڑھا۔"

حضور کریم علی کارشادیاک ہے۔

مَنْ صَلَّىٰ عَلَىَّ فِي الْكِتَابِ لَمْ تَزَل الْمَلَّائِكَةُ تَسْتَغْفِرُلَهُ مَادَامَ إِسْمِيْ فِي ذٰلِكَ الْكِتَابِ-

«حضور عليه ن ارشاد فرماياجو شخص مجھ پر ميرانام لکھ کر درود شريف پڑھتاہے جب تک وہ اسم مبارک لکھارہے گا فرشتے اس کی مغفرت كے لئے دعاما تكتے رہيں گے۔"

علامه سخادى القول البديع مين لكھتے بين كه جيسا تو حضور اقدس عظيم كانام نامى ليتے ہوئے زبان سے درود پر متاہ ای طرح نام مبارک لکھتے ہوئے حضور پر درود لکھے (عظم علیہ)۔

حضرت ابوہر يره رضى الله تعالى عند نے حضور اقدى عظام كايد ارشادياك نقل كياہے كه حضور علية نے فرمایا: جو محف كى كتاب ميں مير انام لكھ اور اس كے ساتھ درود لكھ، فرشتے اس وقت تک لکھنےوالے برورود سیج رہے ہیں جب تک کہ میرانام اس کتاب میں رہے۔

علامہ سخاوی نے متعدد روایات سے میہ مضمون مجمی نقل کیاہے کہ قیامت کے دن علائے

حدیث حاضر ہو نکے اور ان کے ہاتھوں میں دواتیں ہول گی جن ہے وہ حدیث لکھا کرتے تھے۔اللہ جل شانہ حضرت جر میل سے فرمائیں گے کہ ان سے یو چھو یہ کون ہیں اور کیا چاہتے ہیں۔ وہ عرض کریں گے کہ ہم حدیث لکھنے اور پڑھنے والے ہیں۔ وہال سے ارشاد

ہو گاکہ جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤتم میرے نبی مرم علی پر کثرت سے درود سیجے تھے۔ حضرت سفیان ابن عیبنہ سے نقل کیا گیاہے فرماتے ہیں کہ میر اایک دوست تھاوہ مرگیا۔

میں نے اس کو خواب میں دیکھا۔ میں نے اس سے یو چھا کیا معاملہ گزرا؟ اس نے کہا کہ اللہ تعالی نے میری مغفرت فرمادی۔ یو چھاکس عمل پر؟اس نے کہاکہ میں حدیث یاک لکھا

کرتا تھااور جب حضور اقد س علیہ کایاک نام آتا تھا تو میں اس پر عظیہ کھھا کرتا تھاای پر میری مغفرت ہو گئی۔

شخ ابن حجر کی نے لکھا ہے کہ ایک شخص صرف صلّی الله عَلَيْهِ ير اكتفاكر تا تھا وَسَلَّمَ نه لكها كرتا تحار حضور انور عَلِيقة نے اس كوخواب ميں ارشاد فرمايا تواينے كو جاليس نیکیوں سے کیوں محروم رکھتا ہے بعنی و َسَلَّمَ مِیں جار حرف ہیں ہر حرف پر ایک نیکی اور ہر

نیکی پر ایک درجہ یعنی وسلم میں جالیس نیکیاں ہوئیں۔ اس سے معلوم ہواکہ حضور علیہ

جانے ہیں کہ کون مجھ پر درود شریف پڑھتا ہاور کتنا پڑھتا ہے و سَلَم مجھی لکھتا ہے یا نہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص سے مروی ہے انہوں نے حضور نبی کریم علی کے کو سے فرماتے سنا۔

#### ع میر مطالب و اجب اول (۱) تشهد میں حضور علیہ پر سلام عرض کرنا

التحیات، میں حضور نبی کریم علی پہ جب سلام عرض کیا جاتا ہے تو وہاں خطاب کا صیغہ استعال ہوتا ہے۔ اُلسَّدا مُ عَلَیْكَ آیُهَا النَّبِیُّ (اے نبی کریم علی ہ آپ پراللہ کی طرف سے سلامتیاں ہوں) حالا نکہ بظاہر یہاں صیغہ غائب استعال ہونا چاہئے یوں کہا جاتا اُلسَّلاَمُ عَلَى النَّبِیُّ وَرَحَمَةُ اللهِ وَبَرَکَاتُهُ

اس کے بارے میں متعدد علاء کرام نے اس کی کئی توجیہات بیان کی ہیں ان میں سے چند توجیہات پیش خدمت ہیں۔

امام ابن حجر العسقلاني، بخارى شريف كى شرح فتح البارى مين تحرير فرماتے ہيں۔

کیونکہ حضور کریم علی نے خطاب کا صیغہ ارشاد فرمایا ہے اس کئے حضور کے الفاظ کا اتباع 1۔ القول الدیع، منو 270 كرتے ہوئے ہم بھى خطاب كاصيغه استعال كرتے ہيں۔

وَيَحْتَمِلُ أَنْ يُقَالَ عَلَى طَرِيْقِ آهلِ الْعِرْفَانِ إِنَّ الْمُصَلِّيْنَ لَمُّ الْمُلَكُوْتِ أُذِنَ لَهُمُّ الْمُلَكُوْتِ أُذِنَ لَهُمُّ اللَّهُ وَلَا يَمُوْتُ - فَقَرَّتُ اللَّذِيُ لا يَمُوْتُ - فَقَرَّتُ

بالمناطون بي حريم المحلى الدين أن فلك بواسطَة نبيً الرَّحْمَةِ وَبَرْكَةِ مُالْمَنَاجَاةِ وَنَبَّهُوا عَلَى أَنَّ ذَلِكَ بواسِطَةِ نَبِيًّ الرَّحْمَةِ وَبَرْكَةِ مُتَابَعَتِهِ فَالْتَفْتُوا فَإِذَا الْحَبِيْبُ فِي حَرَمٍ

الْحَبِيْبِ حَاضِرٌ فَٱقْبَلُوا عَلَيْهِ قَائِلِيْنَ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ اثِّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ

"ابل عرفان اس مقام کی تشر ت کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ نمازی جب ملکوت کے دروازے کو التحیات مللہ والصلوات والطیبات سے کھولتے ہیں توان کو خداوند کی وقیوم کے حریم ناز میں داخل ہونے کا

اذن مل جاتا ہے۔ پھر وہاں ان کی آ تکھیں مناجات سے ٹھنڈی ہوتی ہیں اور انہیں آگاہ کیا جاتا ہے کہ ان پر بیہ مہر بانی حضور نبی رحمت علیہ کے واسطہ سے اور حضور علیہ کی پیروی کی بر کت سے کی گئی ہے۔ پھر جب توجہ کرتے ہیں توانہیں محسوس ہوتا ہے کہ اللہ تعالی کا محبوب اللہ تعالی

کے حریم قرب میں حاضر ہے۔ اپن وہ بارگاہ رسالت میں یہ عرض کرتے ہوئے متوجہ ہوتے ہیں السلام علیك ایھا النبی الح۔"

کرتے ہوئے متوجہ ہوتے ہیں السلام علیك ابھا النبی الخ۔"
حضرت علامہ بدر الدین عینی نے اپنی تصنیف بخاری کی شرح عدۃ القاری میں اس مقام کی
بعینہ یمی تشریح کی ہے۔ (عمد والقاری جلد 6، صفحہ 111)

حضرت شخ محمد عبدالحق محدث دہلوی رحمتہ اللہ علیہ مشکوٰۃ کی شرح لمعات میں اس مقام پر یوں وضاحت کرتے ہیں۔

> وَيَحُوْزُ أَنْ يَكُوْنَ لِكَوْنِ ذَاتِهِ الشَّرِيْفَةِ الْكَرِيْمَةِ نَصْبَ عَيْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ وَقُرَّةَ عَيْنِ الْعَابِدِيْنَ فِى حَمِيْعِ الْآحْوَالِ وَالْاَوْقَاتِ خُصُوْصًا حَالَةَ آخِرِ الصَّلُوةِ لِحُصُوْلِ النُّوْرَائِيَّةِ فِى الْقَلْبِ قَالَ بَعْضُ الْعَارِفِيْنَ إِنَّ ذَٰلِكَ

لِسِرْيَانِ حَقِيْقَةِ الْمُحَمَّدِيَّةِ فِيْ ذَرَائِرِ الْمَوْجُوْدَاتِ
وَاَفْرادِ الْكَائِنَاتِ كُلِّهَا وَهُوَ عَلِيْكُ مَوْجُوْدٌ حَاضِرٌ فِي
ذَوَاتِ الْمُصَلِّيْنَ وَحَاضِرٌ عِنْدَ هُمْ وَيَنْبَغِيْ لِلْمُوْمِنِ اَنْ
لَا يَغْفِلَ عَنْ هَذِهِ الشَّهُوْدِ عِنْدَ هَذَا الْحِطَابِ لِيَسْأَلَ
مِنْ أَنْوَارِ الْقَلْبِ وَيَفُوزَ بِإِسْرَارِ الْمَعْرِفَةِ صَلَّى اللهُ
عَلَيْكَ يَارَسُولُ اللهِ وَسَلَّمَ-

"یہال خطاب کا صیغہ اس لئے استعال کیا گیا ہے کیونکہ حضور کی ذات شریفہ کریمہ مومنین کا نصب العین ہے اور عبادت گزاروں کی آگھوں کی شنڈک ہے اور تمام حالات اور تمام او قات میں خصوصاً جبکہ نماز کا آخری حصہ ہواس وقت ول کو جو نور حاصل ہو تاہے اس کی وجہ سے کمال قرب نصیب ہوتا ہے۔ اور از راہ خطاب بارگاہ رسالت میں ہدیے صلاۃ وسلام پیش کیاجاتا ہے۔ "شخ لکھتے ہیں"؛ بعض عارفین کی ہیں ہدیے کہ حضور کی حقیقت محریہ تمام موجودات کے ذرول بیل اور تمام کا نتات کے افراد میں سرائے ہے کہ حضور کی حقیقت محریہ تمام موجوداور حاضر ہوتے ہیں۔ نبی رحت عقیقہ تمام نماز بول کی ذاتوں میں موجود اور حاضر ہوتے ہیں۔ مومن کو جائے کہ جو شہودان مبارک لمحات میں اسے حاصل ہوتا ہوتی صلاحت میں اسے عافل نہ ہو بلکہ بصورت خطاب حضور کی خد مت اقد س میں ہدیے صلوات و تسلیمات پیش کرے تاکہ اس کادل بھی انوار محمد کے مزر ہو جائے اور معرفت کے امر اراس پر مکشف ہوں۔"

حجت الاسلامى حضرت المام غزالى قدس سر والعزيزاس مقام پريول داد تحقيق ديت بير-وَاحْضُرُ فِي قَلْبِكَ النَّبِيَّ عَلَيْكَ وَشَخْصَهُ الْكَوِيْمَ وَقُلْ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَهُ اللهِ وَ بَرَكَاتُهُ وَلَيْصَدُقُ اَمَلُكَ فِي أَنْهُ يَبْلُغُهُ وَيَرُدُّ عَلَيْكَ مَاهُوَ اَوْفَلَى مِنْهُ

"جس وقت تُوالتيات كي بعديد عرض كرب السَّلامُ عَلَيْكَ أَيْهَا

النِّبيُّ تواس وقت نبي كريم عَلِيَّةً كوايخ دل مين حاضر كراور حضور كي ذات اقدى كو پيش نظر ركھتے ہوئے يہ عرض كر: اے ني كريم عليہ الله تعالی کی رحمتیں اور بر کتیں مول آپ پر،اس ناچیز کی طرف سے بید سلام عقیدت پیش ہے۔زبان سے بیہ کھے اور دل میں بیدامید وا ثق رکھے کہ تیرایہ سلام حضور کریم عظیمہ کی خدمت میں پیش کیا جارہا ہے اور حضورا بنی شان کے شایان تهہیں اس سلام کاجواب ارشاد فرما نیں گے۔"

## کیادرود شریف پڑھنافرض ہےیاواجبہے؟

جہور علاء کے نزدیک درود شریف کا کم ہے کم عمر بھر میں ایک مرتبہ پڑھنا فرض ہے لیکن دوسر ی احادیث جن میں درود نه پڑھنے والے پر بہت می وعیدیں منقول ہیں یعنی حضور اقدس علي كانام پاك آنے پر درود شريف نه پڑھنے والا بخيل ہے، ظالم ہے، بدبخت ب،ایے مخص کیلئے جریکل نے ہلاکت کی دعا فرمائی اور حضور نے آمین فرمائی-اس لئے علاء کا فتویٰ ہیہ ہے کہ جب بھی رحت عالم علیہ کانام نامی ذکر کیا جائے اس کو س کر نبی اکر م

مالیند علی بر مر تبه درود پڑھناواجب ہے۔ کیانبی کریم علی کے نام نامی کے ساتھ شروع میں "سیدنا" کالفظ

بر معادینامستحب،

در مخار میں لکھا ہے کہ سیدناکالفظ بر حادینامتحب ہے اس لئے کہ ایسی چیز کی زیادتی جو واقع میں ہو وہ عین ادب ہے اور حضور عظیمہ کا تمام بنی نوع انسان کا سر دار ہونااور قیامت کے روز سارے جہال کی سر داری کے منصب پر فائز ہونا،الی حقیقیں ہیں جوروایات صححہ ے ثابت ہیں،اس لئے حضور کو "سیدنا" کہنا مستحب ہے۔ بخاری اور مسلم نے حضرت ابو ہر مرہ رضی اللہ تعالی عندے نقل کیاہے کہ حضور عظام نے فرمایا: أَنَا سَبَّدُ النَّاس يَوْمَ الْقِيّامَةِ- كه قيامت كه دن مين تمام انسانول كاسر دار جول گا۔ دوسر ى حديث جوامام مسلم نے اپنی صحیح میں تحریر کی ہے کہ آپ نے فرمایا آنا سَیّدُ وُلْدِ آدَمَ یَوْمَ الْقِیَامَةِ وَلاَ فَحْرُ كه قيامت كے دن ميں آدم عليه السلام كى تمام اولاد كاسر دار مول گا۔ ميں يه فخريه

نہیں کہہ رہابلکہ اظہار حقیقت کررہاہوں۔

درووشریف کے فضائل کے بارے میں کئی آیات اور متعدد احادیث بیان کی جاچکی ہیں جن میں درود کے فضائل وبر کات بیان کئے گئے لیکن وہ واقعات جو درود کے بکثرت پڑھنے سے اولیائے کرام اور صالحین کو پیش آئے ان کا تذکرہ بھی باعث ہزار برکت ہے۔ بڑے بڑے سنگدلوں کے دل چسے جاتے ہیں غفلت کے یردے اٹھ جاتے ہیں، اور دل میں ان اعمال صالحہ کو کرنے کا شوق پیدا ہوتا ہے اس لئے چند حکایات جو سلف صالحین نے متند سمجھ کر اپنی تالیفات میں بیان کی ہیں ان کاؤکر کرنا بھی ضروری سمجھتا ہوں شائد کسی کے لئے ہدایت کا باعث بن جائیں۔ میں نے فقط ان حکایات اور واقعات کے ذکر کرنے پر اکتفاکیا ہے جو متند علاء نے اپنی تالیفات میں درج کی ہیں۔ مواہب لدنیہ میں تغیر قطیری ہے نقل کیا گیاہے کہ قیامت کے دن جب کی مومن کی نیکیوں کا وزن کم ہو جائے گا تورسول اللہ عظیمہ انگشت کے برابر کاغذ نکال کر میران میں رکھ دیں گے۔اس کی نیکوں کا پلہ وزنی ہو جائے گا۔ وہ مومن کے گاکہ میرے مال باب آب ر قربان مول آب كون ميل، آپ كى صورت اور سيرت كيسى الحجى بــ آپ فرمائیں گے میں تیرانی ہول اور میدورود شریف ہے جو تونے مجھ پر بردھا تھا میں نے حاجت کے وقت اس کواد اگر دیا۔ حضرت عمر ابن عبد العزيز رحمته الله تعالى عليه جو جليل القدر تابعي بين اور جن كاشار ظفائے راشدین میں ہو تا ہے، شام سے مدینہ منورہ کو خاص قاصد بھیجے تھے کہ ان کی طرف سے روضہ شریفہ پر حاضر ہو کر سلام عرض کریں۔ روضته الاحباب مين امام اساعيل بن ابراهيم مزنى سے جوامام شافعي رحمته الله عليه ك برے شاگردوں میں سے ہیں نقل کیاہے کہ میں نے امام شافعی کو بعد انقال کے خواب میں دیکھااور یو چھااللہ تعالی نے آئے ہے کیا معاملہ کیاوہ بولے مجھے بخش دیا۔اور حکم فرمایا کہ مجھ کو تعظیم واحترام کے ساتھ بہشت میں لے جایا جائے اور بیر سب برکت ایک درود کی ہے جس كويس يرهاكرتا تهايس ني يوجهاكونسا درود ب؟ فرمايا اللَّهُمَّ صلَّ على مُحَمَّد ْ كُلَّمَا ذَكَرُهُ الذَّاكِرُونَ وَتَكُلَّمَا غَفَلَ عَنْ ذِكْرِهِ الْغَافِلُونَ – مناجج الحسات میں ابن فاکہانی کی کتاب فجر منیرے نقل کیا گیاہے کہ ایک نیک بزرگ

مویٰ رحمتہ اللہ علیہ تھے انہوں نے اپنا گزرا ہوا قصہ مجھ سے نقل کیا کہ ایک جہاز ڈو بے

لگا۔ میں اس میں موجود تھا۔ اس وقت مجھے کو غنودگی می ہوئی۔ اس حالت میں نبی کریم علیہ اللہ اس میں اس میں نبی کریم علیہ اللہ کے جھے یہ درود تعلیم فرما کرار شاہ فرمایا کہ جہاز والے اس کو ہزار بار پڑھیں۔ ہنوز تین سوبار پڑھاتھا کہ جہاز نے نجات پائی۔وہ درود شریف یہ ہے۔

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوْةً تُنْجِيْنَا بِهَا مِنْ حَمِيْعِ الْاَهْوَالِ وَالْآفَاتِ وَتَقْضِى لَنَا بِهَا حَمِيْعَ الْحَاجَاتِ وَتُطَهِّرُنا بِهَا مِنْ حَمِيْعِ السَيِّئَآتِ وتَرْفَعُنَا بِهَا اَعْلَى الدَّرَجَاتِ وَتُبِلِّغُنَا بِهَا أَقْصَى الْغَايَاتِ مِنْ حَمِيْعِ الْحَيْرَاتِ فِي الْحَيْوةِ وَبَعْدَ الْمَمَاتِ

ایک معتد دوست نے راقم سے کتھنو کے ایک خوش نویس کی حکائت بیان کی۔ ان کی عادت تھی کہ جب صبح کے وقت کتابت شروع کرتے تو اول ایک بار درود شریف ایک بیاض پر جو اس غرض کے لئے بنائی تھی لکھ لیتے۔ اس کے بعد کام شروع کرتے۔ جب ان کے انقال کاوفت آیا تو غلبہ فکر آخرت سے خو فزدہ ہو کر کہنے گئے کہ دیکھئے وہاں جا کر کیا ہو تا ہے۔ ایک مجذوب آفکے کہنے گئے بابا کیوں گھر اتا ہے دہ بیاض سرکار کی خدمت میں پیش ہے اور اس پر صادبن رہے ہیں۔

شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمتہ اللہ علیہ نے مدار ج النبوۃ میں لکھاہے کہ جب دھزت حوا علیہا السلام پیدا ہو میں تو حضرت آدم علیہ السلام نے ان کی طرف ہاتھ بردھانا چاہا۔

ملائکہ نے کہاصبر کروجب تک نکاح نہ ہو جائے اور مہرادانہ ہو جائے۔انہوں نے پوچھام ہر کیا ہے؟ فر شتوں نے کہارسول مقبول علیہ پر تین بار درود شریف پڑھنااور ایک روایت میں ہیں بار درود شریف پڑھنا کو کہا۔

میں ہیں بار درود شریف پڑھنے کو کہا۔

علامہ بخادی رحمتہ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ رشید عطار نے بیان کیا کہ ہمارے ہاں مصریل ایک بزرگ تھے جن کانام ابو سعید خیاط تھا۔ وہ بہت یکسور ہے تھے، لوگوں سے میل جول بالکل نہیں رکھتے تھے۔اس کے بعد انہوں نے ابن رشیق کی مجلس میں بہت کثرت سے جانا شروع کر دیا اور بہت اہتمام سے جایا کرتے۔ لوگوں کو اس پر بڑا تعجب ہوا۔ لوگوں نے ان سے دریافت کیا توانہوں نے بتایا کہ انہوں نے حضور کریم عظیمت کی خواب میں زیارت کی اور کہا کہ حضور نے جھے کو خواب میں ارشاد فر مایا کہ ابن رشیق کی مجلس میں جایا کر واس لئے کہ یه این مجلس میں مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑ ھتاہ۔

الله تعالیٰ کے محبوب عرم صلی الله تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پُر درود شریف پڑھنے کے کیا فضائل ہیں اس کے بارے میں آپ آیة کریمہ إِنَّ اللهٰ وَمُلَاِحَتُهُ اللهِ کی تغییراور تشریح

کے ضمن میں مٹیاءالقر آن کاا قتباس ملاحظہ فرما چکے ہیں۔اب بیہ فقیراس مسئلہ کے چند دیگر پہلوؤں پر روشنی ڈالنا چاہتا ہے جن کے باعث بہت سے لوگ طرح طرح کی پریشانیوںاور تذبذب کاشکار ہیں۔

1۔ حضور رحمت عالم علی کے جو درود شریف پڑھاجا تاہے کیا حضور علیہ کو وہ درود شریف پنچتاہے یا نہیں۔

2- کیا حضور علیہ اے سنتے ہیں یا نہیں۔

3- سرور عالم علية صلوة وسلام يزهنه والے كو پېچانتے ہيں اور اس كوجواب عطافرماتے ہيں

یا نہیں۔

4 كياد ورونزديك صلوة وسلام پيش كرنے ميں كوئى فرق ہے۔

یہ چندامور ہیں جنہوں نے اس پر فتن دور میں بہت ہے لوگوں کے ایمان کو تذبذب میں مبتلا کرر کھا ہے۔ میں میہ چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے علماءر بانیین کے ارشادات

ے استفادہ کرتے ہوئے اس مسلہ کے متعدد پہلوؤں کو تفصیل ہے بیان کردول تاکہ غلامان محمد مصطفیٰ عظیمی اس تذبذب، بے چینی اور تشکیک کی دلدل سے نکل کریفین وابقان

کانان مراط متنقیم پر گامزن ہو جائیں جہاں شک و شبہ کا کوئی کا نثاا نہیں چھھ کر بے چین نہ کر سکے۔ سب سے پہلے میں علامہ حافظ مثم الدین محمد بن عبدالر حمٰن السخاوی رحمتہ اللہ

سر سے اسب سے چہے یں علامہ فاقط س الدین عمر بن سبدار ن افاول استہ اللہ علیہ کی تصنیف اطیف "القول البدیع فی الصلاۃ علی الحبیب الشفیع" ہے کچھ روایات صححہ قار عین کی خدمت میں چیش کر تاہوں تاکہ آئینہ دل شک وشبہ کے ہر گردوغبار سے پاک و

مات ہو جائے۔ مک

لیکن الن رولیات کو درج کرنے سے پہلے میں امام موصوف کا قار نمین کو تعارف کرانا ضرور می سمجھتا ہوں۔ان کے اقوال نقل کرنے کے بعد علامہ ابن قیم کی تصنیف لطیف"جلاءالا فہام" کے حوالے سے بھی چنداحادیث طیبہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔

"القول البديع" كے مصنف كامخضر تعارف آب كاسم مبارك تشس الدين محمد بن عبد الرحمٰن بن محمد بن الى بكر بن عثان السحادي ہے۔التخاوی، سخاکی طرف منسوب ہے جو مصر کاایک گاؤں ہے۔ان کی ولادت رہے الاول شریف831جری میں ہوئی۔انہوں نے قرآن کر یم یاد کیا،اس میں مہارت تامد حاصل کی پھر فقہ اسلامی، ادب عربی، فرائض، حساب، ميقات كے فنون ميس كمال حاصل كيا۔ فن حدیث میں ان کے اساتذہ کی تعداد جار سوے زائد ہے اور فن حدیث کے ایک استاد کامل الحافظ ابن حجر عسقلانی کی ذات ہے ساری عمر وابستہ رہے ان کی تمام تصانیف کوان ہے ساع کیااور تادم آخران کے دامن ہے وابستہ رہے اور فن حدیث کے وہ اسر ارومعارف جن پر ببت كم لوگوں كو آگابى حاصل موتى بان ماصل كئے۔ انبوں نے تحصيل علم كے لئے عالم اسلام كے بہت سے ممالك كى ساحت كى يہلے طب، دمشق، قدى، نابلى، رمله، بعلبک، حمص وغیرہ مشہور بلاد وامصار میں تشریف لے گئے۔ جہاں بھی کوئی صاحب علم و فضل نظر آیاان کی خدمت میں زانوئے تلمذ ته کیااورایی علمی تشکی کو بھایا۔ ایے شخابن حجر کے وصال کے بعد فریضہ حج ادا کیا۔ اس اثناء میں کئی عظیم علماءے اکتساب فیض کیا۔ ان میں ہے۔ ابوالفتح برمان الدین الزمزی اور التعی بن فہدین ظہیرہ کے اساء گرامی محتاج تعارف نہیں پھر اس ساحت کے بعد قاہرہ واپس تشریف لائے اور اس وقت کے علماء ر بانینن کی خدمت میں حاضر ہو کر حدیث میں کمال حاصل کیا۔ پھر 870 ججری میں دوبارہ حج کی سعادت حاصل کی اور وہاں بھی عظیم علماء سے استفادہ کیا پھر 885 ہجری میں حج کے لئے مکہ مرمہ آئے اور 887ھ تک مکہ مکرمہ میں اقامت گزیں رہے۔892 جری میں فج کی سعادت حاصل کی اور 893 تک و ہیں حاضر رہے۔ پھر 896سے 898 تک کعب مقد سہ اور حرم كى كى بركتول سے مالا مال ہوتے رہے چر وہال سے اپنے آتاو مولاسر وركا كنات علي کے قدم مبارک میں حاضری کا شرف حاصل کیااور تادم واپسیں وہاں ہے کسی اور طرف جانے كا قصدند كيا يہال تك 903ه ميں ماه شعبان ميں اپني جان جان آفرين كى بار گاه ميں ان کی بے شار تصانف ہیں جن کی صحیح قدر و منزلت کو علاء ربانیین ہی جانتے ہیں۔ان

کی چند مشہور کتب کے اساء مبار کہ یہ ہیں۔ فتح المغیث شرح الفیة الحدیث۔ المقاصد الحنة۔

القول البديع \_الصوء اللامع \_المخيج العذب الروى \_ ایخ شیخ علامه ابن حجر کی سوانح حیات کے سلسلہ میں الجواہر والدرر تصنیف فرمائی \_اس کے علاوہ اور بہت سی کتب ہیں جو ان کے فضل و کمال اور ثقابت و عدالت پر شاہد عادل

کے علاوہ اور بہت می کتب ہیں جو ان کے مصل و کمال اور نقابت و عدالت پر شاہد عادل ہیں۔القول البدیع ایسے نابغہ روزگار عالم ربانی کی تصنیف لطیف ہے جس کے بارے میں کسی کوشک و شیہ کی مختلئش نہیں۔

اب میں اس علامہ ند کور کی اس بے عدیل کتاب کے حوالہ سے وہ روایات قار مکین کی خدمت میں پیش کر تاہوں جن کی صحت کے بارے میں وہم و گمان کی گنجائش نہیں۔

عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَنْهُ أَكْثِرُوا مِنَ الصَّلوةِ عَلَىّ يَوْمَ الْحُمْعَةِ فَإِنّهُ يَوْمٌ مَشْهُودٌ تَشْهُدُهُ الْمَلَائِكَةُ وَمَا أَحَدٌ يُصَلِّيُ عَلَى عَلَى اللهِ عُرِضَتْ عَلَى صَلوْنَهُ حِيْنَ يَفْرُغُ مِنْهَا - قَالَ قُلْتُ وَبَعْدَ الْمَوْتِ إِنَّ الله حَرَّمَ عَلَى وَبَعْدَ الْمَوْتِ إِنَّ الله حَرَّمَ عَلَى الْأَرْضِ أَنْ تَأْكُلُ آخْسَادَ الْمَوْتِ إِنَّ اللهِ حَيِّ يُوزَقُ - الْمَوْتِ إِنَّ اللهِ حَيِّ يُوزَقُ - اللهِ حَيِّ يُوزَقُ - أَنْ اللهِ حَيِّ يُوزَقُ - الْمَوْتِ إِنْ اللهِ حَيِّ يُوزَقُ -

"ابوالدرداءرضی الله عنه سے مروی ہے کہ رسول الله علی فی نارشاد فرمایا: جعد کے دن مجھ پر کشرت سے درود شریف پڑھا کرو کیو نکہ اس روز فرشنے حاضر ہوتے ہیں اور جو مخص مجھ پر درود پڑھتا ہے اس کا درود مجھ پر پیش کیاجا تاہے۔ میں نے عرض کی حضور کی وفات کے بعد مجمی؟ حضور نے فرمایا میری وفات کے بعد مجمی؟ حضور نے فرمایا میری وفات کے بعد مجمی اس کا درود میری خدمت میں پیش کیاجا تاہے کیو نکہ الله تعالی نے زمین پر حرام کیا ہے کہ وہ انبیاء کے جسموں کو کھائے۔ پس الله تعالی نے زمین پر حرام کیا ہے کہ وہ انبیاء کے جسموں کو کھائے۔ پس الله تعالی کا نبی وفات کے بعد زندہ ہوتا ہے اور اسے رزق دیا جاتا ہے۔ اس روایت کو ابن ماجہ نے

بیان کیاہے اس کے تمام راوی ثقة ہیں۔" امام طبر انی نے اپنی کبیر میں بدر وایت بایں الفاظ نقل کی ہے۔

ٱكْثِرُوا الصَّلَوٰةَ عَلَىَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَإِنَّهُ يَوْمٌ مَشْهُوْدٌ

تَشْهُدُهُ الْمُلَاثِكَةُ لَيْسَ مِنْ عَبْدِ يُصَلِّى عَلَى اللَّ بَلَغَنِى صَوْتُهُ حَيْثُ كَانَ قُلْنَا وَبَعْدَ وَفَاتِكَ قَالَ وَبَعْدَ وَفَاتِیْ صَوْتُهُ حَیْثُ کَانَ قُلْنَا وَبَعْدَ وَفَاتِكَ قَالَ وَبَعْدَ وَفَاتِیْ اِنَّ اللَّهُ حَرَّمَ عَلَى الْمَارْضِ اَنْ تَلْكُلَ اَحْسَادَ الْمَانِيكَاءِ (1)

'کہ جمعہ کے روز بچھ پر بکثرت درود پڑھا کرو۔ کیونکہ اس روز فرشتے عاضر ہوتے ہیں۔ کوئی مخص ایسا نہیں جواس روز بچھ پر درود پڑھ گر بچھے اس کی آواز پہنچتی ہے جہال کہیں وہ ہو۔ ہم نے عرض کی بارسول اللہ! حضور کے وصال کے بعد بھی وہ درود پیش ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا میری وفات کے بعد بھی کیونکہ اللہ تعالی نے زمین پر حرام کردیا ہے کہ وہ انبیاء کے اجماد مبارکہ کو کھائے۔"

اس روایت کو حضرت علامه ابن قیم نے اپنی تصنیف" جلاء الا فہام "میں انہی الفاظ کے

ساتھ بیان کیاہے۔(2)

حافظ منذری نے اس حدیث کو ترغیب میں بیان کیا ہے اور نقر سے کی ہے کہ اس کو ابن ماجہ نے جید سندے روایت کیا ہے۔

علامہ ابن قیم کی شخصیت علمی ہے اور ان کی نقابت ہر شک و شبہ سے بالاتر ہے۔ جن روایات کو انہوں نے بڑی شخصی اور تنخص کے بعد اپنی اس تصنیف کا حصہ بنایا ہے، جولوگ ابن قیم کی شخصیت سے باخبر ہیں، ان کو ان احادیث طیبہ کے بارے میں کوئی شک نہیں

ہو سکتا۔ایسے ثقة اور متندعالم کی مصدقہ احادیث پر شک و شبہ کااظہار کرناضعف ایمان کی علامت ہے۔اللہ تعالی ہمیں حق قبول کرنے میں ہر قتم کے تعصب اور ضد سے محفوظ سے سور جو سور

ر کے آمین ثم آمین۔ عبدالباقی بن قانع سعید بن عمیرے وہاسے باپ سے روایت کرتے ہیں۔

قَالَ رَسُوْلُ اللهُ عَلَيْكُ مَنْ صَلَّى عَلَىَّ صَادِقًا مِنْ نَفْسِم صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ عَشْرَ صَلَوَاتٍ وَرَفَعَهُ عَشْرَ دَرَجَاتٍ وَكَنَّكَ لَهُ بِهَا عَشْرَ حَسَنَاتٍ ومَحَا عَنْهُ عَشْرَ سَيّْقَاتٍ

وَكَتَبَ لَهُ بِهَا عَشْرَ حَسَنَاتٍ ومَحَا عَنْهُ عَشْرَ سَيِّفَاتٍ "رسول الله عَلِيَةً فِ فرمايا جو شخص صدق دل سے ميرى بارگاه ميں

درودشریف عرض کرتاب الله تعالی اس پردس باردرود بھیجتاب،اس
کے دس درجات کو بلند کرتاب، دس نیکول کونامہ اعمال میں لکھ دیتا
ہے اوراس کے نامہ عمل ہے دس گناہ مٹادیتا ہے۔"
سید شاب الل الجند سیدنا حضرت امام حسن بن علی رضی الله عند سے مروی ہے۔
حدد تُنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نَافِع اَخْبَرَنَا الْعَلَاءُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ
قَالَ سَمِعْتُ الْحَسَنَ بْنَ عَلِي قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ

قَالَ سَمِعْتُ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ

عَلَيْكَ صَلُوا فِي بُيُوتِكُمْ وَلاَ تَتْحِذُوهَا قُبُوراً وَلاَ

تَتْحِذُوا بَيْتِي عِيْداً صَلُوا عَلَى وَسَلِّمُوا فَإِنَّ صَلُوتَكُمْ

وَسَلَامَكُمْ يَيْلُغُنِي آيْنَمَا كُنْتُمْ

وَسَلَامَكُمْ يَيْلُغُنِي آيْنَمَا كُنْتُمْ

"حضرت حسن بن علی سر تفنی ہے مروی ہے انہوں نے فرمایا کہ حضور کریم عطاقہ نے ارشاد فرمایا اپنے گھروں میں نمازیں پڑھا کرو۔ اپنے گھروں کو قبریں نہ بناؤ جہاں کوئی عبادت جائز نہیں۔ نیز میرے گھر کو عید نہ بناؤ جو سال میں صرف دو بار آتی ہے بلکہ کشرت ہے حاضری دیا کرو۔ جھے پر صلوٰۃ و سلام چیش کیا کرو تمہارا صلوٰۃ و سلام جھے پہنچتا ہے جہاں کہیں بھی تم ہو۔"

اى طرح حفرت على مرتضى رضى الله تعالى عنه سے ایک اور حدیث مروى ہے۔ اَنَّ رَسُوْلَ اللّهِ عَلَيْقَةً قَالَ حَنْثُ مَا كُنْتُمْ فَصَلُوْا عَلَىًّ فَإِنَّ صَلُو تَكُمْ تَبْلُغُنِيْ

"حضور نے ارشاد فرمایا جہال کہیں بھی تم ہو۔ مجھ پر درود پڑھا کرو کیونکہ تمہارادرود مجھے پینجتا ہے۔"

فرشة حضور علي كى خدمت ميں صلوة وسلام پہنچاتے ہيں

عَنْ نَعِيْمٍ بْنِ ضَمْضَمَ قَالَ قَالَ لِيْ عِمْرَانُ بِنُ حِمْيَرِيٍّ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ أَحَدُّنُكَ عَنْ خَلِيْلِيْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قُلْتُ بَلِي قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْتُهُ ۚ إِنَّ لِللّٰهِ تَبَارَكَ وَتُعَالَىٰ مَلَكًا اَعْطَاهُ اَسْمَاعَ الْحَلاَتِيْ فَهُوَ قَائِمٌ عَلَى وَتَعَالَىٰ مَلَكًا اعْطَاهُ اَسْمَاعَ الْحَلاَتِيْ فَهُوَ قَائِمٌ عَلَى

قَبْرِیْ اِذَا مُتُ فَلَیْسَ اَحَدٌ یُصَلِّیْ عَلَیْ صَلُوهٌ اِلا قَالَ

یَا مُحَمَّدُ صَلّی عَلَیْكَ بْنُ فُلاَن قَالَ فَیُصَلِّی الرَّبُ الرَّحُلِ بِکُلِّ وَاحِدَةٍ عَشْرًا

تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَلَی ذٰلِكَ الرَّحُلِ بِکُلِّ وَاحِدَةٍ عَشْرًا

"فعیم بن ضمضم کہتے ہیں مجھے عمران حمیری نے کہا کیا میں حمیس اپنے دوست عمار بن یاسر کی ایک حدیث نہ ساؤل؟ میں نے کہا ضرور سنا عیں۔انہوں نے یہ حدیث پاک سائی کہ اللہ تعالی کاایک فرشتہ ہے۔ جس کو اللہ تعالی نے تمام مخلوق کی آوازوں کو سننے کی قوت عطا فرمائی ہے۔ وہ میری رحلت کے بعد سے میری قبر انور پر کھڑا ہے اور جب بھی کوئی شخص مجھ پر درود شریف پڑھتا ہے تو وہ میری خدمت میں اسلیم کوئی شخص مجھ پر درود شریف پڑھتا ہے تو وہ میری خدمت میں اسلیم کے بیا کہ کے فال کا بیا ہے کہ یا محمد (اے اللہ کے محبوب) عقالی آپ کے فلال اس شخص بر ایک درود شریف کے حضور پر درود پڑھا۔ حضور نے فرمایا اللہ تعالی اس شخص بر ایک درود شریف کے برلے دس باردرود شریف اللہ تعالی اس شخص بر ایک درود شریف کے برلے دس باردرود شریف

پڑھتا ہے۔ "
اگر ایک فرشتہ ایسا ہے جس میں اللہ تعالی نے تمام مخلوق کی آوازیں سننے کی طاقت مرحت کی ہے، زمین کے کئی گوشہ ہے جب کوئی شخص اللہ تعالی کے حبیب پر درودو سلام عرض کرتا ہے تووہ فرشتہ اس کے صلوۃ وسلام کواس کانام لے کراس کے باپ کانام لے کر بارگاہ رسالت میں پیش کرتا ہے وہ فرشتہ درود شریف پڑھنے والے کے درود کو سنتا ہے اس کانام بھی جانتا ہے۔ جب ایک فرشتے کواللہ تعالی نے یہ قوت عطافر مائی ہے تواللہ تعالی نے اپنے محبوب عقافہ کوجو قوتیں ارزانی فرما عیں ان کا کوئی اندازہ لگا سکتا ہے؟

اس مفہوم کی ایک اور روایت حضرت عمار بن یاسر سے مروی ہے۔

قال سَمِعْتُ رَسُولَ اللهُ عَلَيْتُ مِنْ اَحَدِ يُصَلِّی عَلَیَّ صَلَوٰ اَ اللهُ مَلکًا اَنْ اَنْ اَلْمُ مِنْ اَحَدِ يُصَلِّی عَلَیَّ صَلَوٰ اَ اللهُ مَلکًا اَنْ اَنْ اَنْ اَنْ اَنْ اَنْ مَلَانًا عَلَیْ مَلکًا عَلَیْ مَلَانًا وَانْیُ سَالْتُ رَبِّیْ اَنْ لَا یُصَلِّی عَلَیَّ صَلَوٰ اَ

عَبْدٌ صَلْوَة إلا صَلَّى الله عَلَيْهِ عَشَرَ أَمْثَالِهَا-

" میں نے حضور علیہ کو پہ فرماتے ہوئے سناکہ اللہ تعالیٰ کا ایک فرشتہ

ہے جس کو تمام بندول کی ہاتیں سننے کی قوت ارزانی فرمائی گئی ہے۔جب
کوئی آدمی مجھ پر درود شریف پڑھتا ہے تو فرشتہ مجھے اس کا درود پہنچا تا
ہے۔ میں نے اپنے رب کی جناب میں گزارش کی: یارب العالمین جو
تیرا بندہ مجھ پر درود شریف ایک بار پڑھے تو اس پر دس مرتبہ درود
شریف بڑھے۔"

حضور علیقہ سلام کاجواب مرحمت فرماتے ہیں حضور علیقہ

ایوب سختیانی سے مروی ہے کہ ایک فرشتہ ہر اس آدمی کیلئے مقرر کیا جاتا ہے جو نبی کریم

میانی کی بارگاہ میں سلام عرض کرتا ہے اور وہ فرشتہ اس شخص کا درود شریف بارگاہ نبوت میں میث کی ہے۔

یں پیش کر تاہ۔

قاضی اساعیل نے سند میچے سے سلیمان میم سے روایت کیا ہے انہوں نے کہا: میں نے حضور نبی کریم علی کے کہا: میں زیارت کی۔ میں نے عرض کی بارسول اللہ! جولوگ دور دراز سے حضور کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور حضور کی بارگاہ اقد س میں سلام عرض

کرتے ہیں، کیا حضور ان کے سلام کو سجھتے ہیں؟ حضور نے فرمایا: میں ان کے سلام کو سجھتا ہوںاورا نہیں جواب بھی دیتا ہوں۔(1)

حضرت ابراہیم بن شیبان روایت کرتے ہیں کہ میں نے ایک سال ج کیا پھر مدینہ طیبہ حاضر ہوااور مرقد انور کے پاس گیااور بارگاہ رسالت عظیمہ میں سلام عرض کیا۔ ججرہ شریف

کے اندر سے آواز آئی وعلیک السلام (تم پر بھی سلامتی ہو)

حصرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے مروی ہے کہ رسول کریم علی نے فرمایا۔ میری زندگی بھی تمہارے لئے بہتر ہے اور میری وفات بھی تمہارے لئے بہتر ہے۔ تمہارے اعمال میری خدمت میں پیش کئے جاتے ہیں۔اگر میں تمہارے اچھے اعمال کو دیکھیا ہوں تواللہ

تعالیٰ کی حمد کر تاہوں اور اگر تمہارے گناہ دیکھتاہوں تو تمہارے لئے استغفار کر تاہوں۔ مند دار می میں ہے کہ جب بزیدی فوجوں نے مدینہ طیبہ پر حملہ کیااور تین دن تک وہ

مبحد نبوی پر قابض رہے،ان تین دنول میں نہ کسی نے اذان کہی اور نہ تکبیر۔ حضرت سعید بن میتب رضی اللہ عنہ وہ تین دن مسجد نبوی میں محصور رہے۔انہیں نماز کے وقت کے

1\_القول البديع، صغير 236

بارے میں اس وقت پنة چلتا تھاجس وقت قبر انور سے اذان کی آواز انہیں سائی دیتی تھی۔ حضرت ابوالخيرا قطع روايت كرتے ہيں كه ميں ايك د فعد مدينه طيبہ حاضر ہوا۔ فاقد كشى ے میری بری حالت تھی۔ یا نچ دن ای طرح گزرگئے کہ میں نے ایک دانہ بھی منہ میں نہ ڈالا۔ میں سر کار دوعالم علیہ کی مزار پر انوار کے قریب گیا۔ حضور نبی کریم علیہ کی بارگاہ میں صلوٰۃ و سلام عرض کیا۔ اس کے ساتھ ہی حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت فاروق اعظم رضی الله عنها کی خدمت میں سلام عرض کرنے کاشرف نصیب ہوا۔ میں نے عرض كيا أنَّا ضَيْفُكَ اللَّيْلَةَ يَارَسُولَ اللهِ إيارسول الله ! آج رات من حضور كامهمان مول يجر منبرشریف کے پیچھے موگیا۔ میں خواب میں اللہ تعالی کے صبیب لبیب عظام کی زیارت سے مشرف ہوا۔ حضرت صدیق اکبر حضور کے دائیں جانب اور فاروق اعظم حضور کی بائیں جانب تھے۔ حضرت علی مرتضی رضی اللہ عنہ حضور کے سامنے تھے۔ حضرت علی المرتضى نے مجھے حرکت دی۔ فرمایا اب الوالخیر! اٹھو، اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب تشریف لائے ہیں۔ میں اٹھا۔ حضور کے سامنے کھڑا ہو گیاؤ قَبَّلْتُ بَیْنَ عَیْنَیْو- میں نے حضور کی دونوں آ تکھول کے در میان بوسہ دیا۔ نبی کریم علیہ نے مجھے ایک روٹی عطافر مائی جس کانصف میں نے کھایا پھر میری آگھ کھل گئی،میرے سامنے وہ آدھی بقیہ روٹی موجود تھی۔ (1) د ور و نزدیک ہے صلوٰۃ وسلام عرض کرنے میں فرق نہیں ہے علامہ ابن قیم نے اس حدیث کو ابو تعیم ہے انہوں نے طبر انی ہے بواسطہ حضرت ابوہر رہ در ضی اللہ عنہ روایت کیا ہے کہ رسول اللہ عظیقہ نے ارشاد فرمایا کہ کوئی مسلمان جو مجھ پر سلام عرض کرتا ہے خواہ وہ مشرق میں ہویا مغرب میں، میں اور میرے ،ب کے فرشتے اس کواس سلام کاجواب دیتے ہیں۔ کسی نے عرض کی پار سول اللہ ! اہل مدینہ میں سے جب کوئی سلام عرض کر تاہے تواس کے بارے میں حضور کیا کرتے ہیں؟ حضور نے فرمایا: كريم كاجوير تاؤاين يروى سے ہوتا ہے كريم اپنے پروسيوں سے جوير تاؤكر تا ہاس كے بارے میں کوئی اندازہ لگا سکتا ہے، اور وہ ہتی جس کو اپنے پڑوسیوں کے ساتھ بہتر سلوک كرنے كا تھم ديا گيا ہو جب مصور كے يروى اينے آتاكى خدمت ميں سلام عرض كرتے ہوں کے تو حضور پر نور عصلہ کا ہر رحت ان پر کیو تکر برستاہوگا۔ (2) 1\_القول البديع، صغه 237

2\_جلاءالافيام

امام سخاوی رحمته الله علیه لکھتے ہیں۔

كَمَا قِيْلَ إِذَا حُوِّزَ رَدُّهُ عَلَيْكُ عَلَى مَنْ تُسَلِّمُ عَلَيْهِ مِنَ الزَّاقِرِينَ لِقَبْرِمِ جُوِّزَ رُدُّهُ عَلَى مَن تُجْسَلُّمُ عَلَيْهِ مِنْ

حَمِيْعِ الآفَاقِ (1)

"اگر مزار پرانوار پر حاضر ہونے والول کا جواب حضور عطا فرماتے ہیں تواس سے بیر ثابت ہو تا ہے کہ آفاق عالم میں جہال سے کوئی غلام بارگاہ رسالت علیہ میں ہدیہ صلوۃ و

سلام پیش کرے گا حضور اس کے سلام کا جواب بھی ارزانی

فرماعس تھے۔"

کسی امتی کیلئے اس سے بڑھ کر اور کیا شر<mark>ف و</mark>سعادت کی بات ہے کہ بار گاہ رسالت میں

اس كانام كلمات خيرے لياجائے۔

حضور کی بار گاہ میں ہدیہ صلوۃ وسلام پیش کرنے والے کو حضور علی پیچانے ہیں اور تفصیل سے جانے ہیں

شروب کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن کی کو کہتے ہوئے ساکہ میں نے ابوالفضل

القرمانی کوید کہتے ہوئے سناکہ ایک آدی خراسان سے میرے پاس آیا۔اس نے کہاکہ

حضور رحت عالم عطی کو اب میں زیارت سے مشرف ہواجبکہ میں مجد نبوی میں سویا ہوا تھا۔ حضور علطی نے مجھے ارشاد فرمایا کہ جب تو ہمدان جائے توابو الفضل بن زیر ک کو میر ا

سلام دید میں نے عرض کی مارسول اللہ ! کیاوجہ ہے؟ حضور عظیم نے ارشاد فرمایا کہ وہ مجھ پر ہرروز سوم تبدورود شریف پڑھتاہ۔

پھراس آدمی نے کہا کہ مبربانی فرما کر مجھے وہ درود شریف سکھائے جو آپ پڑھتے ہیں۔ انہوں نے کہاکہ میں ہر روزید درود شریف پڑھتا ہو ا۔

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ جَزَى اللهُ مُحَمَّداً عَنَّا مَاهُوَ آهُلُهُ-

ا يك آدمى جس كانام محمد بن مالك تهاييان كرتاب كه مين بغداد مين حضرت ابو بكر بن

عابدالمقرى سے قرات كيف كيلي حاضر موار ايكروز ممسبان كى خدمت مين قرات كى مثق كررب تھے كدان كے ياس ايك بزرگ داخل ہوئے جنہوں نے برانا عمامداور بوسيده تیص پہنی ہوئی تھی اور ایک پرائی ی جاور اوڑھی ہوئی تھی۔ شخ ابو بحر اپنی مندے اٹھ کھڑے ہوئے اور اس شیخ کواپنی مند پر بٹھایا۔ان سے ان کے احوال دریافت کئے،ان کے بچوں کی خیریت دریافت کی۔اس بزرگ نے بتایا آج رات میرے ہاں بچہ پیدا ہوا ہے۔الل . خانہ نے مجھے کہاہے کہ تھی اور شہد لاؤں لیکن میرے پاس تو پھوٹی کوڑی بھی نہیں ہے۔ شخ ابو بكر فرماتے ہیں كہ میں سو گیا ميرادل سخت پريشان تھا۔ میں نے حضور كريم عليہ كى خواب میں زیارت ک۔ حضور نے یو چھااے ابو بحرتم اتنے غمز دہ کیوں ہو۔ اٹھوادر علی بن عیسیٰ الوزیر کے پاس جاو اور میری طرف ہے <mark>اسے</mark> سلام پہنچاؤ اور اسے اپنا تعارف کراؤ اور ید نشانی بتاؤ که تیرایه معمول ہے کہ توہر جعد کی رات کو حضور علیہ کی بارگاہ میں ایک بزار مر تبہ درود شریف کا ہدیہ چیش کرتا ہے۔ گزشتہ جمعہ کی رات کو تونے سات سوم تبہ درود پاک بڑھا۔اس کے بعد خلیفہ کا قاصد تمہیں بلانے کیلئے آیا تم اس کے ساتھ ملے گئے۔وہاں ے واپس آکرتم اپی جگد پر بیٹے اور بقیہ تین سور حایبال تک کد ایک بزار ممل ہو گیا (اگر اس نثانی کے بارے میں حمہیں علم ہے) تواس بچے کے باپ کوایک سودینار پیش کرو تا کہ وہ ایی ضرورت پوری کر تھے۔ راوی کہتاہے کہ حضرت ابو بکر بن مجاہد مقری اس بیج کے باپ کو ہمراہ لے کر اٹھے اور وزیر کے گھرگئے۔ حضرت ابو بکرنے وزیر کو کہا کہ بیہ وہ محض ہے جس کو حضور رحمت عالم عليه في تبهاري طرف بيجاب-جبوزين بدبات سي توفورأا ته كمرا مواايي مند يرانبيں بھايااور ان كے حالات دريافت كئے۔وزير كى مسرت كى حدندر بى-اينے خادم کو تھم دیا کہ فوراً تھیلی اٹھا کر لاؤجس میں دنانیر رکھے ہوئے ہیں۔وہ تھیلی لایااس میں ے اس نے سودینار گئے اور اس بزرگ کی خدمت میں پیش کئے۔ پھر اتنی مقدار میں گئے تاکہ شخ ابو بکر کی خدمت میں پیش کرے لیکن انہوں نے ابیا کرنے ہے منع کر دیا۔ وزیر نے عرض کی کہ بید میری طرف سے ہدیہ قبول کرو۔ بیاس مجی بشارت کے عوض میں ہے جو تونے مجھے سنائی ہے۔ یہ چیز میرے اور اللہ تعالیٰ کے در میان ایک راز تھی۔ اور تم میرے محبوب کی طرف نے خوشخبری سنانے والے ہو۔ پھر ایک سودیناروزن کئے اور عرض کی کہ

یہ اس بشارت کے صدقے قبول کر اوجو تونے مجھے سنائی کہ حضور کریم عظیمی میرے درود شریف کو جانتے ہیں۔ پھر ایک سودینار گئے اور عرض کی بیاس زحمت برداشت کرنے کے بدلہ میں قبول کر وجو یہاں آنے تک آپ کو اٹھانا پڑی۔ پھر ایک سودیناروزن کر تارہا یہاں

تک کہ ایک ہزار دینار ہو گئے لیکن اس بزرگ نے اتنا فرمایا کہ میں ایک سودینار ہی لوں گاجو میرے آقا علیہ نے لینے کا تھم فرمایا ہے۔ (1)

حضرت على فرماتے ہيں كہ ميں سركار دوعالم عليہ كے مزار پرانوار كے پاس بيشاتھا، ايك اعرابي حاضر ہوااس نے عرض كى۔ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَارَسُولَ اللهِ مِين نے الله تعالىٰ كامه اَرشاد گرامى سائے۔ ۔

وَلُوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظُلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَا وُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللهَ
وَاسْتَغْفَرُلَهُمُ الرَّسُولُ لَوَ حَدُوا اللهَ تَوَّاباً رَّحِيْما
"وولوگ جنبول نے اپنی جانول پر ظلم کیا ہے۔ (اے میرے حبیب!)
اگر وہ تیری بارگاہ میں حاضر ہول اور الله تعالی ہے اپنے گناہول کی
مغفرت طلب کریں اور الله کارسول بھی ان کے لئے مغفرت طلب
کرے تو یقینا الله تعالی کو وہ تو بہ قبول کرنے والا اور بہت رخم کرنے والا

یار سول الله! میں اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرنے کیلئے حضور کے قد موں میں حاضر ہواہوں۔ میں حضور کواللہ کی بارگاہ میں اپناشفیع پیش کر تاہوں اور پھریہ شعر پڑھ۔

یَا حَیْرَ مَنْ دُفِنَتْ بِالْفَاعَ اَعْظُمُهُ فَعْلَمَهُ مَنْ طِیبِهِنَّ الْفَاعُ وَالْاَکُمُ

"اے ال تمام لوگوں سے بہتر جوز مین میں مدفون ہیں اور جس کی خوشبو
سے جنگل و شیانے سب مہک رہے ہیں۔"

نَفْسِی فِدآءٌ لِقَبْرِ أَنْتَ سَاكِنَهُ فِیْهِ الْعِفَافُ وَ فِیْهِ الْحُودُ وَالْكَرَمُ "میری جان اس مزار پرانوار پر فدا ہو جائے جس میں حضور سکونت پذیر ہیں۔اس میں عفت ویا کدا منی ہے اور اس میں وہ شخصیت ہے جو

جودوكرم كالبكريه-"

یہ عرض کرنے کے بعد وہ اعرابی چلا گیاا جانگ مجھے نیند آگئی۔ میں نے نبی کریم علیہ کو خواب میں دیکھا۔ حضور نے فرمایا اے عتمی! دوڑواور اس اعرابی کو جا کریہ مژدہ ساؤ کہ اللہ

تعالی نے اس کو بخش دیا ہے۔(1) ای طرح ایک ادراعرابی حاضر ہواای طرح کی فریاد بارگاہ بیکس پناہ میں کی جس طرح

اسی طرح ایک اور اعرابی حاصر ہوا ای طرح کی فریاد بار کاہ میس پناہ میں ن میں سرے اس سے میں کہ اس سرے اس سے ایک شعر کا اضافہ کیا۔

أَنْتَ النَّبِيُّ الَّذِي تُرْجِي شَفَاعَتُهُ عِنْدَ الصِّرَاطِ إِذَا مَازُلَّتِ الْفَدَمُ "آپ فِي كريم بين جن كي شفاعت كي اميد كي جاسكتي ہے جب بل صراط

آپ ہی کریم ہیں من ماسفاعت جائمید جاجا جاہب ہیں سراھ پراوگوں کے قدم تھلتے ہیں۔"

اس کو بخشش کی بشارت دی گئی۔

ابو مو کی مدینی، عبدالغنی اور ابن سعد پر حمیم الله تعالی حضرت ابو بکرین محمد بن عمرے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ ایک روز میں ابو بکرین مجاہد کے پاس بیٹھا تھا کہ اچانک

شبلی آئے انہیں و کھے کر حضرت ابو بکر اٹھ کھڑے ہوئے،ان کے ساتھ معانقہ کیااور ان کی دونوں آ تکھوں کے در میان بوسہ دیا۔ میں نے انہیں کہااے میرے آ قا! آپ شبلی کے

ساتھ یہ رویہ اختیار کرتے ہیں حالا تکہ آپ خود اور بغداد کے سارے علاء ان کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ یہ مجنون ہے۔ میرے اس استفسار پر انہوں نے فرمایا کہ میں نے ان کے

میں یہ بہتے ہیں کہ یہ جنون ہے۔ میرے ال استصار پر انہوں نے سرمایا کہ یں ہے ان ہے ساتھ وہ طریقہ اپنایاہے جیسے میں نے نبی کریم علقے کوان کا احترام کرتے دیکھا۔ انہوں نے

کہا کہ میں نے ایک رات رسول اللہ علی کو دیکھا کہ شبلی حاضر ہوئے تو آپ علی اللہ بطور احترام ان کے لئے کھڑے ہو گئے اور ان کی دونوں آئکھوں کے در میان بوسہ دیا۔

میں نے عرض کی پارسول اللہ! حضور علی ان کے ساتھ ایساسلوک کیوں کرتے ہیں۔

حضور علیہ نے فرمایا شبلی کا میہ معمول ہے کہ جب وہ فرض نماز سے فارغ ہوتے ہیں تو میہ آیت پڑھتے ہیں۔

لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ ٱنْفُسِكُمْ عَزِيْزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِيُّمْ

حَرِيْصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ- فَإِنْ تَوَلُّوْا فَقُلْ حَسْبَىَ اللَّهُ لَآاِلَةَ اِلاَّ هُوَ- عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ

رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ (1)

ان آیات کی تلاوت کے بعد اس طرح تین د فعہ در ودشریف پڑھتاہے۔

صَلِّى اللهُ عَلَيْكَ يَا مُحَمَّدُ- صَلَّى اللهُ عَلَيْكَ يَا

مُحَمَّدُ- صَلَّى اللهُ عَلَيْكَ يَامُحَمَّدُ (2)

شخ ابو حفص عمر بن الحن السمر ققدى روايت كرتے ہيں كه ميں نے حرم شريف ميں

ایک آدمی کودیکھا کہ وہ کثرت سے اللہ کے محبوب کریم علیہ پر درود شریف پڑ ھتار ہتاہے

خواہ وہ حرم شریف میں ہو خواہ عرفات و منی میں، درودیاک کے بغیراس کا کوئی اور شغل

نہیں۔ میں نے اس سے پوچھا اے اللہ کے بندے ہر جگہ کے لئے مختلف دعائیں اور

معمولات ہوتے ہیں لیکن میں تمہیں دیکتا ہوں کہ تم نہ دعاما تگتے ہونہ نفل ادا کرتے ہو،

صرف حضور نبی کریم علی پر صلوة وسلام عرض کرتے رہے ہو،اس کی کیاد جہ ہے۔

اس محض نے بتایا کہ میں حج کے ارادے سے ملک خراسان سے روانہ ہوا۔ میر اوالد

بھی میرے ساتھ تھا۔جب ہم کوفہ پہنچے تودہ بیار ہو گیا۔رفتہ رفتہ اس کی بیاری میں اضافہ

ہو تا گیا۔ پھراس نے وفات یائی۔ جب میر اوالد فوت ہو چکا تو میں نے اپنی جادراس کے چمرہ

ير ڈال دی۔ پھر ميں کچے دير كے لئے وہال سے غائب ہو گيا۔ پھر واپس آيا،اس كے چيرے

ے میں نے جادر بنائی کہ اس کود میموں۔ میں کیاد کھتا ہول کہ اس کا چرہ مسخ ہو گیا ہے۔

اس کا چہرہ گدھے کی مانند ہو گیا ہے۔ یہ دیکھ کر میرے حزن و ملال کی کوئی حد نہ رہی۔ میں

نے اپنے ول میں خیال کیا کہ میں اپنے والد کی شکل لوگوں کو کیو نکر دکھاؤں گا۔ میں اپنے

باب کے پاس بیٹھ گیاای اثناء میں مجھے نیند آگئی، میں سو گیا۔ میں نے دیکھا کہ کوئی شخص

میرے پاس آیا اور جہال میرے والد کی میت بڑی تھی اس کے قریب آگر بیٹھا۔اس نے

میرے والد کے چیرے سے جاور ہٹادی۔ چیرہ کو دیکھا پھر اس پر جادر ڈال دی۔اس مخض نے مجھ سے یو چھاکہ تم اس قدر غمز دہ اور افسر دہ کیوں ہو؟ میں نے کہاکہ میں کیوں غمز دہ نہ

ہوں میرے والد کی شکل گر گئ ہے۔اس مخص نے کہا تنہیں خو شخری ہو اللہ تعالی نے

تیرے باپ پر جو مصیبت آئی تھی اس کو دور فرمادیا ہے۔ پھر میں نے اس کے چبرے سے عادر ہٹائی تواس کا چرہ چود ھویں کے جاند کی طرح چمک رہاتھا۔ میں نے اس نیک بخت آدمی

1\_سورة التوبه: 9-128

كوكهاآب كون ين، تيراآنامير \_ لئے برى بركتون اور سعاد تون كاباعث بنا بـاس ستى نے جواب دیا آنا المصطفلي- ميں محمد مصطفى عليہ ہوں۔ جب انہوں نے يد فرمايا تو میری خوشی کی انتباندر ہی۔ میں نے اس ستی کی جادر کو ایک کنارے سے پکڑااور میں نے عرض كى بحقّ اللهِ يَا سَيِّدِى يَارَسُولَ الله إلا أَخْبَرْتَنِي بِالْقَصَّةِ مير \_ آقاك میرے رسول مکرم علیہ میں آپ کواللہ کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں کہ کیا قصہ ہے۔ حضور نے فرمایا تیر اباب سود کھایا کر تا تھا اور اللہ تعالی کابد فیصلہ ہے کوجو سود خوری کر تاہے اللہ تعالی موت کے وقت اس کے چرے کو بدل کر گدھے کی مانند کر دیتا ہے۔ دنیا میں یا آخرت میں۔ لیکن تیرے باپ کابیہ معمول تھاکہ ہررات کوسوم تبہ مجھ پر درود شریف پڑھاکر تا تھا۔ جب تیرے باپ پرید مشکل گھڑی آئی تووہ فرشتہ جو میرے امتوں کے اعمال میری فدمت میں پیش کر تا ہال فرشت نے مجھے تیرے باپ کی حالت سے مجھے آگاہ کیا۔ میں نے اللہ تعالیٰ کی جناب میں التجاکی اللہ تعالی نے اس کے حق میں شفاعت قبول فرمائی۔ میری آئے کل گئ میں نے ان کے چرے سے حادر بٹائی توان کا چروا سے چک رہاتھا جس طرح چود هوی کاچاند چکا کرتاہے۔ میں نے اللہ تعالیٰ کی حداور شکراد اکیاس کی تجہیزو تنفین کرنے لگا۔ وفن کرنے کے بعد کچھ دیراس کی قبریر بیشارہا۔ مجھ پر نینداور بیداری کی کیفیت طاری تھی۔اس وقت ایک ها تف نے مجھے یہ آواز دی۔اس نے یو چھا کہ تم جانتے ہو کہ تیرے والد برید عنایت کو اور کس طرح ہوئی؟ میں نے عرض کی مجھے علم نہیں۔ ھا تف نے بتایا کہ وہ اللہ کے بیارے رسول عظام پر درود شریف پڑھا کرتا تھا۔ میں نے اس وقت قتم کھائی کہ آج کے بعد یابندی سے میں بارگاہ رسالت عظیم میں درودوسلام عرض كرتار بول گاخواه ميس كس حال ميس اور كس مقام ير بول-(1) ای طرح علامہ سخاوی نے متعدد واقعات لکھے ہیں جن میں ہر بار سر کار دو عالم علیقہ نے اپنامتی پر نظر شفقت فرمائی۔ اس کے ساہ چرے کو اپنے دست مبارک کو پھیر کر چود هویں کے جاند کی طرح در خشال کر دیا۔ ایسے ایک خوش نصیب کو یہ سعادت حاصل موئی تواس نے یو چھا من أنت الّذِي فَرَّحْت عَنَّى آب كون ستى بين جنهول نے مجھ ے یہ مصیبت دور فرمائی ہے؟جواب ملا آنا نَبیُك مُحَمَّدٌ عَلَيْ مُن تيراني مول جسكا

نام نامی محمد مصطفیٰ علی ہے۔ اس نے عرض کی یار سول اللہ! مجھے نصیحت فرمائے۔ حضور نے فرمایا جب کوئی قدم اٹھاؤاور جب کوئی قدم رکھو تو مجھ پر اور میری آل پر درود شریف بڑھاکرو۔(1)

ابوسلیمان محمد بن الحسین حرانی کہتے ہیں کہ میرے پڑوی میں ایک شخص تھاجی کانام الفضل "تھا۔ وہ بکشرت روزہ رکھا کر تا اور نماز پڑھتاوہ حدیث پاک لکھا کر تا تھا لیکن حضور نبی کریم علیقے پر درود شریف نہیں بھیجا کر تا تھا۔ اس نے بتایا کہ میں نے حضور کریم علیقے کو خواب میں دیکھا۔ حضور کریم علیقے نے مجھے فرمایا جب تو درود شریف لکھتا ہے یا میر اذکر کرتا ہے تو درود شریف لکھتا ہے یا میر اذکر دیااس کے بچھ دنوں بعد میں نے دوبارہ حضور نبی کریم علیقے کی خواب میں زیارت کی تو حضور علیقے نے ارشاد فرمایا بَلَعَنْنی صلونی علی تو وہ مرود شریف بھھ پر پڑھتے ہووہ حضور علیقے نے ارشاد فرمایا بَلَعَنْنی صلونی کرویا کھو تو اس طرح درود شریف کھو۔ صلی اللہ مجھے پہنچتا ہے۔ پھر فرمایا جب تم میر اذکر کرویا کھو تو اس طرح درود شریف کھو۔ صلی اللہ بھی جب بنچتا ہے۔ پھر فرمایا جب تم میر اذکر کرویا کھو تو اس طرح درود شریف کھو۔ صلی اللہ بھی جاتے کی دولی علیہ و سلی مسلکہ میں اور سکتہ تیں اور سکتہ تو الی علیہ و سلی مسلکہ میں اور سکتہ تیں اور سکتہ تو الی علیہ و سلی مسلکہ میں اور سکتہ تو الی علیہ و سلی مسلکہ میں اور سکتہ تیں اور سکتہ تو الی علیہ و سلی مسلکہ میں اور سکتہ تھی اور سکتہ تا الی علیہ و سلی مسلکہ میں اور سکتہ تا اور سکتہ تو سلی مسلکہ میں اور سکتہ تھی اور سکتہ تو اس طرح درود شریف سکتہ ہیں اور سکتہ تو تو اس طرح درود شریف سکتہ ہیں اور سکتہ تو تو اس طرح درود شریف سکتہ ہیں اور سکتہ تھی اور سکتہ ہیں اور سکتہ ہوں سکتہ ہیں اور سکتہ ہیں اور سکتہ ہیں اور سکتہ ہیں اور سکتہ ہوں سکتہ ہیں اور سکتہ ہیں ہیں اور سکتہ ہیں ہیں ہور سکتہ ہیں اور سکتہ ہیں ہور سکتہ ہور سک

نہ کہنے تو چالیس نیکیوں ہے محروم رہتا ہے۔ کیفیّاتُه الصَّلوةِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهَ وَسَلَّمَ

حضور نبی کریم علی پر درود شریف پڑھنے کے متعدد صینے روایت کئے گئے ہیں ان میں سے چند ہدیہ قار مین ہریہ صلوۃ وسلام سے چند ہدیہ قار مین ہریہ صلوۃ وسلام عرض کریں اور اس کی غیر متنابی ہر کتول سے اپنادا من طلب معمور کر سکیں۔

عبدالله بن الى بكر بن حزم اپنے والدے وہ عمرو بن سليم زرقی سے روايت كرتے ہيں كه مجھے ابو حميد ساعدى نے بتايا۔

قَالُوْا یَارَسُولَ الله! کَیْفَ نُصلِّی عَلَیْكَ فَقَالَ قُولُوا الله! کَیْفَ نُصلِّی عَلَیْكَ فَقَالَ قُولُوا الله! کَیْفَ نُصلِّی عَلَیْکَ مَمَا صَلَّیْتَ عَلی مُحَمَّدٍ وَاُرْوَاحِهِ وِذُرِیَّتِهِ عَلی مُحَمَّدٍ وَّارْوَاحِهِ وِذُرِیَّتِهِ کَمَا بَارَکْتَ عَلی مُحَمَّدٍ وَّارْوَاحِهِ وِذُرِیَّتِهِ کَمَا بَارَکْتَ عَلی آلِ اِبْرَاهِیْمَ اِنْكَ حَمِیْدٌ مُحیْدٌ . کَمَا بَارَکْتَ عَلی آلِ اِبْرَاهِیْمَ اِنْكَ حَمِیْدٌ مُحیْدٌ . ابو حمید ساعدی فرماتے ہیں: صحابہ کرام نے عرض کی یارسول اللہ! ہم حضور کی بارگاہ میں

1- القول البديع، صغير 252

کس طرح صلوة و سلام عرض کریں؟ حضور نے فرمایاان کلمات سے صلوة و سلام عرض کرو۔ اَللّٰهُمّ صُلّ عَلَى مُحَمَّد الخ صلوة و سلام عرض کرنے کا دوسر اانداز آبو مسعود انصاری سے مروی ہے، حضور عصفہ نے فرمایاان کلمات سے صلوة پیش کیا کرو۔

ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ كُمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ فِى الْعَالَمِيْنَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّحِيْدٌ

عقبہ بن عامر نے درود شریف کے درج ذیل الفاظ نقل کئے ہیں۔

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدِهِ النَّبِيِّ الْلَّمِّيِّ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ عَلَى اللَّهِمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدِ عَرِبَ اللَّهِ مِن اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْكِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْكِ عَلَي

مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَكْتَالَ بِالْمِكْيَالِ الْأَوْفَى اِذَا صَلِّى عَلَيْنَا الْمُؤْمِنِينَ النَّبِيِّ النَّبِيِّ وَالْبَيْنَ وَذُرَّيَتِهِ وَالْمَلِي النَّبِيِّ وَالْمُؤْمِنِينَ وَذُرَّيَتِهِ وَالْمُلِ بَيْتِهِ كُمَّا

صَلَيْتَ عَلَى اِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ جَمِيْدٌ مَّحِيْدٌ

جس محض کو یہ بات پند آئے کہ وہ بڑے پیالے سے اپنا حصہ لے تو وہ ہم پر اور ہماری المبیت پردرود پڑھے اور یول پڑھے۔اللّٰهُمَّ صَلَّ عَلَی مُحَمَّدِ بِالنّبِیِّ - الح زید بن خارجہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم عَلِیْ کی بارگاہ میں عرض کی یارسول اللہ ہم حضور پر کس طرح درود شریف پڑھواور کو حضور نے فرمایا درود شریف پڑھواور کو حش سے دعاما گو۔ درود شریف اس طرح پڑھو:

اَللَّهُمَّ بَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّحِيْدٌ -

حضرت سلامہ کندی فرماتے ہیں کہ حضرت علی الر تضلی ہمیں اس طرح صلوۃ وسلام عرض کرنے کاطریقتہ سکھاتے تھے۔

كالريقة كالمصاحب

اللَّهُمُّ دَاحِيَ الْمَدْخُوَّاتِ وَبَارِئَ الْمَسْمُوْكَاتِ اِحْعَلْ شَرَائِفَ صَلَوَاتِكَ وَنَوَامِيَ بَرَكَاتِكَ **وَ**اَرْأَفَ تَحَنَّنِكَ شَرَائِفَ **وَ**اَرْأَفَ تَحَنَّنِكَ

" الله ال جيان وال زمينول ك فرش كوادر بيد اكرن وال بلند آسانوں کواور تخلیق کرنے والے دلوں کوان کی فطرت کے مطابق کمی کو بد بخت کمی کو نیک بخت ، مازل فرمااینج بزرگ ترین درودول کو اور نشوو نمایانے والی اپنی بر کون کو اور اپنی مبربان شفقتوں کو ہمارے آقا محد (علي ) پرجو تيرے بندے اور تيرے رسول بيں۔ كھولنے والے ہیں اس چیز کوجو بند کردی گئی اور مہر لگانے والے ہیں جو گزرچکا ہے اور اعلان کرنے والے ہیں حق کارائی کے ساتھ ۔ کیلنے والے ہیں باطل کے نشکروں کو۔جو بوجھ آپ پر ڈالا گیاا بہول نے اسے اٹھالیا۔ تیرے عم سے تیری بندگی کرتے ہوئے۔ چتی کرتے ہوئے تیری رضا کے حصول میں مجھ کریاد رکھنے والے تیری وحی کو۔ حفاظت كرنے والے تيرے عبد كى- مستعدى دكھانے والے تيرے تھم كے نافذ كرنے ميں يهال تك كه روش كرديا آپ نے شعله بدايت كاروشى کے طلبگار کیلئے۔ اللہ کی نعتیں پینچی ہیں حق داروں کو ان کے اسباب کے ذریعے۔ آپ کے ذریعے ہدایت دی گئی دلول کواس کے بعد کہ وہ مراہی کے فتنوں اور گناہوں میں ڈوب چکے تھے اور روش کر دیا حق کی

واضح نشانیوں کو اور چیکنے والے احکام کو اور اسلام کے روش کرنے والے دلائل کو۔ پس آپ تیرے قابل اعتاد امین ہیں اور تیرے علم کے خزافجی ہیں۔ اور قیامت کے دن تیرے گواہ ہیں اور تیرے بیعیج ہوئے ہیں رحمت مجسم اور رسول بناکر۔"

حضرت ابن مسعود رضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ جب تم حضور عظیمی پر صلوۃ وسلام عرض کروتو نہایت عدہ طریقہ سے پیش کرو کیونکہ تم نہیں جانے شائدیمی کلمات حضور کی بارگاہ

> میں منظور ہوں اور اس طرح درود شریف پڑھاکرو۔ اللَّهُمَّ اجْعَلْ صَلُواتِكَ وَرَحْمَتَكُ وَبُرَكَاتِكَ عَلَىٰ

سَيِّدِالْمُوْسَلِيْنَ وَإِمَامِ الْمُتَّقِيْنَ وَحَاتَمِ النَّبِيَّيْنَ مُحَمَّدٍ عِبْدِكَ وَرَسُولِ عِبْدِكَ وَرَسُولِ الْحَيْرِ وَقَائِدِ الْحَيْرِ وَرَسُولِ الرَّحْمَةِ اللَّهُمَ الْعَثْمُ مَقَامًا مَّحْمُودًا يَغْبِطُه فِيْهِ الْاَوَّلُونَ وَالْاَحِرُونَ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِ سَيْدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِ سَيْدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِ سَيْدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلَى اللّهِ وَلَا اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ وَاللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ

حضرت الی بن کعب نے ایک دن حضور کی بارگاہ میں عرض کی : یارسول اللہ! میں اپنے فرقتہ کا کتنا جصر حضور میں وورشریف برمواکر واری؟ حضور کے فرط احتیا تیں احمی والے میں میں

وقت کا کتنا حصہ حضور پر درود شریف پڑھا کروں؟ حضور نے فرمایا جتنا تیرا ہی چاہے۔ میں نے عرض کی یارسول اللہ! اَلدُّ بِنِیَ میں اپنے وقت کا چوتھا حصہ حضور پر صلوۃ و سلام عرض کرنے میں گزاروں۔ حضور علطی نے فرمایا جتنا تیرا جی چاہے اگر اس سے زیادہ کرو تو بیہ تمہارے لئے بہت بہتر ہے۔ میں نے عرض کی وقت کا تیسرا حصہ ؟ حضور نے فرمایا جتنا

مہارے سے بہت جبر ہے۔ یں سے سر ان وقت کا میٹرا مصر ہورے ہوتا ہور تیر ابھ چاہے اگر اس سے زیادہ پڑھو تو بہت اچھا میں نے عرض کی نصف وقت؟ حضور نے فرمایا جتنا تیرادل چاہے اگر تو اس میں اضافہ کرے تو بہت بہتر ہے۔ میں نے عرض کی دو

تہائی حصہ آپ پر صلوۃ وسلام عرض کروں۔ حضور نے فرمایا جتنا تیراجی جاہے۔اگراس سے زیادہ پڑھے تو بہت بہتر۔ میں نے عرض کی میں اپناسار اوقت حضور علی کے درود شریف

ریادہ پڑھے تو بہت بہر۔ یں ہے حرش کی بیل بیاساراوفت صور عظیمہ ہے درود سریف پڑھنے میں صرف کرول؟ تو حضور علیقہ نے فرمایا اِذًا تَکْفِی هَمَّكَ وَیُغْفُرُ ذَنْبُكَ اَگر تو ساراوقت درود شریف پڑھنے میں صرف کرے تو بیہ تیرے سارے غم واندوہ کو دور کر دے گاور تیرے سارے گناہ بخش دیئے جائیں گے۔(1)

حضرت ابوطلحہ سے مروی ہے کہ میں ایک دن بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا تو میں نے مسرت وشاد بانی کے آثار حضور کے رخ انور پر دیکھے۔ اس طرح شاد ال فرحال میں نے

مرت وسادمای سے اعار سورے رئ اور پر دیھے۔ ال مرس سادال برحال یا سے کمھی حضور کو نہیں دیکھا تھا۔ میں نے عرض کی بارسول اللہ! حضور آج از حد مسر وروشادمان نظر آرہے ہیں۔ میں نے اس مسرت وشادمانی کی وجہ دریافت کی۔ رحمت دوعالم عظیم ا

فرمایا میں آج کیوں خوش نہ ہوں۔ ابھی ابھی جرئیل امین یہاں سے گئے ہیں انہوں نے اپنے رب کریم کی طرف سے بیہ خوشخری دی ہے اور فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے حضور کو بیہ

خوشخری سنانے کیلئے بھیجا ہے کہ حضور کاجوامتی آپ پر در ود شریف بھیجتا ہے اللہ تعالی اور

اس کے فرشتے تیرےاس امتی پر دس بار در <mark>ود شر</mark>یف پڑھتے ہیں۔(2) حضرت ابن وہب ہے مر وی ہے کہ ح<del>ضور علیقہ</del> نے فریلیا جس نے مجھے بر دس بار درود

شریف پڑھا گویاس نے ایک غلام آزاد کیا۔

حضرت ابو بکر صدیق رضی الله عنہ ہے مر دی ہے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام پر درود

شریف عرض کرنا، گناہوں کو ختم کرنے کا باعث ہو تا ہے اور غلا موں کو آزاد کرنے سے . . . . فضا

یادہ احصل ہے۔ نین

جو حضور علیقہ پر صلوۃ وسلام عرض نہیں کر تااس کے لئے وعیر

اوراس کی مذمت

حضرت الوہر رور ضى الله عند سے مروى بے حضور كريم علي في ارشاد فرمايا۔ رَغْمَ أَنْف رَجُل ذُكِرْتُ عِنْدَهٔ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَى

"اس آدمی کی ناک خاک آلود ہو جس کے سامنے میر اذکر کیا گیااور اس

نے مجھ پر درود شریف نہیں پڑھا۔" .

جر حضور نے فرمایا۔

رَغْمَ أَنْفِ رَجُلٍ دَخَلَ رَمْضَانُ ثُمَّ إِنْسَلَخَ قَبْلِ أَنْ يُغْفَرَلَهُ-

1-الثفاء طد 2، صغي 247

''اس محض کی ناک بھی خاک آلود ہو جے رمضان السارک کا مہینہ نصیب ہوالیکن اس سے پیشتر کہ وہ مہینہ ختم ہو جائے اس نے اپنی بخشش کو بیٹنی نہیں بنایا۔اوراپے آپ کو جنت کا حق دار نہیں بنایا۔"

حضرت جابر بن سمرہ ہے مروی ہے کہ ایک دفعہ حضور نبی کریم ﷺ منبر پر تشریف لے گئے۔ جب پہلی سیر حمی پر قدم رکھا تورک گئے فرمایا آمین، دوسری سیر حمی پر قدم رکھا

رک سے فرمایا آمین، تیری سر حی پر قدم رکھا فرمایا آمین، صحابہ کرام نے کیے بعد

دیگرے تین بار آمین کہنے کی وجہ یو چھی تو حضور نے فرملیا کہ میرے پاس جبر ٹیل امین آئے

ہیں انہوں نے کہایار سول اللہ! جس کے سامنے آپ کانام نامی لیا جائے اور وہ درود پاک نہ پڑھے اس کواللہ تعالیٰ جنت ہے محروم رکھے آپ کہتے آمین تومیں نے کہا آمین۔

پ جبر کیل امین نے پھر کہا کہ جس کور مضان المبارک کا مہینہ نصیب ہو ااور اس نے اپنے آپ کو جنتی نہ بنایا ہو وہ شخص بھی جنت میں داخل نہ ہو۔ پھر کہا جس کو بوڑھے والدین کی خدمت

کو جسی نہ بنایا ہو وہ عص بھی جنت میں دا اس نہ ہو۔ چر اہا بس کو بوز سے والدین کی خدمت کا موقع ملے اور و<mark>وان کی خدمت کر کے ایئے آپ کو جنت کا مستحق نہ کرے ا</mark>س پر بھی اللہ

غالى كارحت ند مو-

حضرت علی المرتضی ہے مروی ہے حضور علقے نے فرمایا۔

اَلْبَحِیْلُ کُلَّ الْبُحْلِ اَلَّذِیْ ذُکِرْتُ عِنْدَهُ فَلَمْ یُصَلِّ علَیَّ "سب سے بڑا کنجوس وہ ہے جس کے سامنے میر اذکر کیا جائے تووہ مجھ

پردرود شريف نه پڙھے۔"

حضرت جعفرین محمراب والدے روایت ہیں کہ حضور علی نے فرمایا۔

مَنْ ذُكِرْتُ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَىَّ ٱخْطِئَ بِهِ طَرِيْقُ

الْجَنَّة

"جس شخص کے سامنے میراذ کر کیا جائے اور وہ مجھ پر درود شریف نہ

پڑھے تودہ جنت کے راستہ سے بھٹک گیا۔"

حضرت ابوہر ری دروایت کرتے ہیں کہ ابوالقاسم حضور فخر دوعالم علی نے ارشاد فرمایاجب کوئی قوم اکٹھی بیٹھے بھر دواس مجل کے اختیام پر اپنے اپنے گھروں کو چلی جائے اور منتشر

وی توم اسکی بیطے چروہ اس بیل کے احتمام پر ایچے ایچے مروں تو پی جائے اور مسر ہونے سے پہلے نبی کریم عطاقت پر درود شریف نہ پڑھے تو یہ مجلس ان کے لئے باعث حسرت ہوگی،اللہ تعالی جاہے توان کوعذاب دے جاہے توان کومعاف فرمادے۔ یہاں تک ہم نے درود شریف کی اہمیت اور اس کے فضائل کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا

ہے۔اب ان دیگر حقوق کاذ کر کیا جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ تعالیٰ کی مخلوق پر لازم ہیں۔

سر ور عالم علی ہوت ور سالت پر ایمان لے آنا

ایمان کامفہوم بیہے کہ

هُوَ تَصْدِيْقُ نَبُوَّتِهٖ وَرِسَالَةِ اللهِ لَهُ وَتَصْدِيْقُهُ فِى حَمِيْعِ مَا حَاءَ بِهِ وَمَا قَالَهُ وَ مُطَابَقَةُ تَصْدِيْقِ الْقُلْبِ بِذَٰلِكَ وَ شَهَادَةُ اللَّسَانِ بَانَّهُ رَسُوْلُ اللهِ

" یعنی انسان حضور کی نبوت اور رسالت کی تصدیق کرے اور جواحکام البی الله تعالیٰ کی طرف ہے حضور علقہ لے کر آئے ہیں اور جو اپنی

زبان حق ترجمان سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے ان تمام چیزوں کو صدق دل سے تسلیم کرے اور جس طرح اس کا

دل ان امور کی تقدیق کررہاہے اس کی زبان بھی اس کا قرار کرے۔"

جب تک بید دونوں چیزیں جمع نہیں ہوں گی اس وقت تک ایمان کی صفت نہیں پائی جائے گی اور جب تک انسان حضور علیہ پر ایمان نہیں لا تااگر وہ صرف اللہ تعالیٰ کی توحید کا

ا قرار کرے گا تو وہ مومن کہلانے کا مستحق نہیں ہو گا۔ قر آن کریم کی کثیر آیات اس حقیقت

ک تائید کرتی ہیں۔ چند آیات آپ بھی ملاحظہ فرما ئیں۔

فَأْمِنُواْ بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِيُّ أَنْزَلْنَا (1)

"لعنی ایمان لا و الله تعالی پر اور اس کے رسول مرم پر اور اس نور پر بھی ایمان لاوجو ہم نے اپنے نبی کریم علیقت پر نازل فرمایا۔"

إِنَّآ ٱرْسَلْنَكَ شَاهِدًا وَّ مُبَشِّرًا وَّنَذِيْرًا لِّتَوْمِنُوا باللهِ

وَرَسُوْلِهِ (2)

<sup>1</sup> \_ سورة التفاين : 8 2 \_ سورة الفتح : 9 - 8

"ہم نے بھیجاہے آپ کو گواہ بنا کر خوشخبری سنانے والا بروقت آگاہ کرنے والا۔ تاکہ تم سچے دل ہے ایمان لے آؤاللہ تعالیٰ اور اس کے رسول مکرم علیقے پر۔"

پھرارشادربانی ہے۔

فَأْمِنُوْا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِيْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمْتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ (1)

"پس ایمان لاؤاللہ پر اور اس کے رسول مکرم پر جو نبی امی ہے۔ جو خود ایمان لایا ہے اللہ پر اور اس کے کلام پر اور تم پیروی کرواس کی تاکہ تم

ہدایت یافتہ ہو جاؤ۔"

احادیث طیبہ سے بھی ان آیات کی تصدیق ہوتی ہے رسالتا ب عَلِی فی نے ارشاد فرمایا۔ اُمِرْتُ اَنْ اُفَاتِلَ النّاسَ حَتَىٰ يَشْهَدُوْا اَنْ لَااللّهُ اِلاَّ اللهُ وَيُومِنُوا بِنَ وَبِمَا حِثْتُ بِهِ فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوْا مِنِّیْ دِمَاءَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ اِلاَّ بِحَفْهَا وَحِسَابُهُمْ عَلَی

" مجھے علم دیا گیاہے کہ میں او گول کے ساتھ جنگ کرول بہال تک کہ وہ اس کا کہ اللہ تعالیٰ کے بغیر اور کوئی معبود نہیں اور میں کہ اللہ تعالیٰ کے بغیر اور کوئی معبود نہیں اور میں کہ نہیں ہور کی معبود نہیں ہور ہے۔

میری نبوت پر ایمان لا عیں اور جو کتاب مقدس میں اپنے رب کی طرف سے للیا ہوں اس پر بھی ایمان لے آئیں۔اگر وہ ایسا کریں گے تو

ان کے خون اور ان کے اموال محفوظ ہو جائیں گے۔"

صدیث جر سیل سے بھی اس امر کی وضاحت ہوتی ہے کہ حضرت جر سیل نے بارگاہ رسالت میں عرض کی۔ آخورنی عن الباسلام اسلام کے بارے میں جھے آگاہ فرمائے۔ نبی کریم علی نے فرمایا اَنْ تَسْفَهَدَ اَنْ لَااللهُ إِلاَّ اللهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ الله وصور نے

ر مہا ہے ہے ہوں میں مسلم میں موجود ہو میں اللہ تعالیٰ کے بغیر کوئی معبود نہیں اور محمد فرمایا کہ اسلام کی حقیقت ہیہ ہے کہ تو گواہی دے کہ اللہ تعالیٰ کے بغیر کوئی معبود نہیں اور محمد مصطفیٰ عقیقے کے سے رسول ہیں۔

اگر کوئی شخص زبان ہے اقرار کرے گالیکن دل سے تقیدیق نہیں کرے گا تو وہ مومن

نہیں ہو گابلکہ منافق ہو گا۔ ۔ • صلاللہ سے •

حضور علی کے ہر فرمان کی اطاعت کرنا

قر آن کریم کی کثیر التعداد آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اپنے محبوب کریم علیقہ کی اطاعت کا تھم دیاہے۔ چند آیات ملاحظہ فرمائیں۔

لِمَا يُلْهِمُ الَّذِيْنَ آمَنُوا اللَّهِ وَرَسُولُهُ (1)

''اے ایمان والواطاعت کر واللہ کی اور اس کے رسول کی۔''

قُلْ أَطِيْعُواْ ا للهُ وَالرَّسُولَ (2)

"آپ فرمائے اطاعت کرواللہ تعالی اور رسول مکرم علیہ کی۔"

وَاطِيْعُوا ا للهُ وَالرَّسُوْلَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ (3)

"اطاعت كروالله تعالى اوررسول كريم كى تأكه تم پررحت فرمائي جائے۔"

وَإِنْ تُطِينُعُونُهُ تَهْتَدُواْ (4)

"اگرتم اطاعت کرو کے میرے رسول کی توہدایت پاؤگے۔"

مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهُ (5)

"جواطاعت كرے كارسول مرم كى تواس نے اطاعت كى الله تعالى كى۔"

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول مکرم علیہ کی اطاعت کو اپنی اطاعت فرمایا ہے کیونکہ حضور علیہ اس کام کا تھم دیتے ہیں جس کااللہ تعالیٰ آپ کو تھم دیتا ہے اور اس کام

ے منع فرماتے ہیں جس سے اللہ تعالی نے منع فرمایا۔

وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُونُهُ وَمَا نَهَا كُمْ عَنْهُ فَانْتَهُونُهُ (6)

"جور سول کریم تمہارے پاس تھم لے کر آئیں اس کو قبول کرواور جش ہے منع فرمائیں اس ہے رک حاؤ۔"

سے ح فرمایں آئی سے رک جاؤ۔ مرم کو میں شر میری میں میں میں

مَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰكِكَ مَعَ الَّذِيْنَ ٱنْعَمَ اللَّهُ

<sup>1</sup>\_مورة الانفال: 20

<sup>2</sup>\_سورة آل عمران: 32

<sup>3</sup>\_ سورة آل عران: 132

<sup>4-</sup> مورة النور: 54

<sup>5</sup>\_سورةالتساء:80 6\_سورةالحثر:7

عَلَيْهِمْ مِّنَ النَّبِيِّنَ وَالصِّدِّيْقِيْنَ وَالشُّهَدَآء وَالصَّلِحِيْنَ وَحَسُنَ أُولِيكَ رَفِيْقًا-

"جواطاعت کرتے ہیں اللہ کی اور (اسکے)رسول کی تووہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا یعنی انبیاء صدیقین اور

شہداءاور صالحین اور کیاہی اچھے ہیں یہ ساتھی۔"

حضرت ابوہر مرہ دوایت کرتے ہیں کہ نبی کریم عصفے نے فرمایا۔ كُلُّ أُمِّتِي يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ إِلاَّ مَنْ أَبِي (1)

"میری ساری امت جنت میں داخل ہو گی سوائے ان کے جنہوں نے انكاركيا۔"

عرض کی گئی پارسول اللہ وہ کون لوگ ہیں فرمایا جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوگا۔ جس نے میری نافرمانی کی اس نے انکار کیاوہ جہنم کا مستحق ہوا۔

قرآن كريم أن آيات سے مجرا مواہ جن ميں الله تعالى نے اسے محبوب كے احكامات کو بحالانے کا حکم دیاہے اور اپنے محبوب کی نافر مانی سے مخت سے منع فر مایا ہے۔

ارشادباری ہے

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللهَ فَاتَبْعُونِيْ يُحْبِبُكُمُ اللهُ (2) "اگرتم محبت كرتے مواللہ تعالى سے توميرى پيروى كرو-الله تعالى تم

ہے محیت فرمائے گااور تمہارے گناہوں کومعاف فرمائے گا۔اللہ تعالی

غفورور حیم ہے۔"

بندے کی محبت اللہ تعالیٰ ہے اور اس کے رسول مکرم علیہ ہے اور اللہ تعالیٰ کی محبت اپنے

بندے سے کے مفہوم کی تشریح کرتے ہوئے قاضی عیاض فرماتے ہیں۔ ٱلْحُبُّ مِنَ اللهِ عِصْمُةُ وَ تَوْفِيْقِ - وَمِنَ الْعِبَادِ طَاعَةٌ (3)

"بندے سے اللہ کی محبت کا بیر مفہوم ہے کہ اللہ تعالی اسے گنا ہوں سے بحاتا ہے۔ اور نیک کامول کی توفیق عطافر ماتا ہے۔"

1-الثفاء، جلد2، صنحه 545

2\_سورة آل عمران: 31

3\_الثفاء، جلد2، صغيه 548

اور بندوں کی محبت اللہ تعالی سے کا بیہ منہوم ہے کہ بندہ اپنے رب کے ہر جھم کی تعمیل کرتا ہے۔ کسی شاعر نے کیاخوب کہا۔

تَغْصِیْ الْاِلَة وَاَنْتَ تُظْهِرُ حُبَّهُ هٰذَا لَعَمْرِیْ فِی الْقِیَاسِ بَدِیْعُ " وَالله تعالیٰ کی تافر مانی کرتا ہے اس کے باوجوداس کی محبت کادم مجرتا

ہے۔میری زندگی کی قتم یہ عجیب وغریب بات ہے۔"

لَوْ كَانَ حُبُكَ صَادِفًا لَّاطَعْنَه إِنَّ الْمُحِبُّ لِمَنْ يُحِبُّ مُطِيعٌ "الْرُحِبُّ مُطِيعٌ "الرَّتِري محبت كادعوى سيابوتاتوتواس كى فرمانردارى كرتا كيونكه بيد

اس کاریہ مفہوم بھی بیان کیا گیا ہے۔

يُقَالُ مُحَيَّنُهُ الْعَبْدِ لِلَّهِ تَعْظِيْمٌ لَهُ وَهَيْبَةٌ ثِينَهُ وَمَحَبَّهُ اللهِ

لَهُ رَحْمَتُهُ وَإِرَادَتُهُ الْحَدِيْلَ لَهُ "بندے کی اللہ سے محبت کاب مفہوم بیان کیا گیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی

بدے ن اللہ ہے جب ہیں جہ ہوم بیان کیا تاہم کے دواللہ محال فی تعظیم واحزام بجالائے اور اس کی نارا اصکی سے ہر وقت خاکف رہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی بندے سے محبت کا بیہ مفہوم بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ حسید میں میں میں میں میں میں میں میں اسلامی اللہ اللہ تعالیٰ

جس بندے سے محبت کر تا ہے اس پر اپنی رحمت نازل فرما تا ہے اور اس کے لئے بھلائی کاارادہ کر تا ہے۔"

سر کار دوعالم علی نے ایک د فعہ وعظ فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا۔

فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِيْ وَسُنَّةِ ٱلْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِيْنَ الْمَهْدِيِّيْنَ وَعَضُّوْ عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ –

فَانَّ كُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعُةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةً-

"تم پر میری سنت کا اتباع اور میرے ہدایت یا فتہ خلفاء کی سنت کا اتباع لازمی ہے اس کو اپنے دانتوں سے مضبوط پکڑلو۔ اور دین میں نئی باتیں پیدا کرنے سے اجتناب کرو کیونکہ ہر نئی بات بدعت ہوتی ہے اور ہر بدعت گمراہی ہوتی ہے۔"

بدعت كس كو كہتے ہيں امام غزالى رحمته الله عليه فياس كى تشر ت كرتے ہوئے فرمايا۔ ٱلْبِدْعَةُ الْمَذُمُوْمَةُ مَازَاحَمَ السُّنَّةَ الْمَاثُوْرَةَ- أَوْ كَانَ يُفْدِي إِلَى تَغْيِيرِهَا "کہ بدعت ندمومہ وہ ہے جو کی مشہور حدیث کے خلاف ہویااس کی وجه سے كى سنت ميں تغير بايا جائے۔" اب جب صرف بدعت كالفظاذ كركيا جاتا ہے تواس سے وہ امر مراد ہوتا ہے جو كى سنت مشہور کے خلاف ہویااس سے حضور کی کسی سنت میں تغیر رویذیر ہواور وہ نیاکام جو کسی سنت مشہورہ کے خلاف ند ہووہ بدعت ند مومہ نہیں ہے بلکہ اس کے بارے میں ارشاد نبوی ہے۔ مَنْ سَنَّ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُمَنْ عَمِلَ بِهَا "جس نے کوئی اچھاطریقہ جاری کی<mark>ا تواس کواس کا جرملے گ</mark>ااور جولوگ اس نے طریقہ کواپنا میں گے ان کا تواب بھی اے ملے گا۔" بدعت كالفظ مطلقاً ذكر كيا جائے وائل ہے مراد وي فعل ہے جو سنت مشہورہ كے خلاف ہو۔ حضرت ابورافع ہے مروی ہے کہ: لاً أَلْفِيَنَّ اَحَلَاكُمْ مُتَّكِفًا عَلَى اَرِيْكَتِم يَاتِيْهِ الْأَمْرُ مِنْ

أَمْرِىْ مِمَّا أَمَرْتُ بِهِ أَوْنَهَيْتُ عَنْهُ وَيَقُولُ لَا أَدْرِىٰ مَا وَجَدْنَا فِيْ كِتَابِ اللهِ إِتَّبَعْنَاهُ-

"كە ميں تم ہے كى كواس حالت ميں نه ياؤل كه وه پاتك پر تكيه لگائے بیٹےاہواوراس کے سامنے میر اکوئی تھم پیش کیاجائے جس میں میں نے ` کوئی کام کرنے کایا کسی کام ہے بازرہنے کاارشاد فرمایا ہو تووہ لیہ کیے کہ

میں اس کو نہیں جانتا، جو کتاب اللہ میں ہو گاہم اس پر عمل کریں گے۔"

دوسر كاحديث ياك ميں ہے۔ مَنِ اسْتَمْسَكَ بِحَدِيْثِي وَفَهِمَهُ وَحَفِظَهُ حَآءَ مَعَ

"جو شخص میری حدیث کو مضبوطی ہے پکڑ لیتا ہے اور اس کو اچھی

طرح سے سمجھتا ہے اس کویاد کر تاہے تووہ قر آن کریم کے ساتھ بارگاہ الٰہی میں پیش ہوگا۔"

وَمَنْ تَهَاوَنَ بِالْقُرْآنِ وَحَدِيْثِيْ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ-"اور جو قرآن كريم اور ميركى حديث كساته الايروائى كرك گاوه دنيا و آخرت ميں خائب وخاسر ہوگا۔"

حضرت ابوہر رہ وضی اللہ تعالی عنہ ہم وی ہے۔ عَن النّبِيِّ عَلِيْكُ قَالَ ٱلْمُتَمَسِّكُ بِسُنَّتِيْ عِنْدَ فَسَادِ

عَنِ النَّبِي عَلِيْكُ فَانَ المُتَمَمِّنَاتُ بِسَنِي عِبْدُ فَسَاتِهِ اُمَّتِيْ لَهُ اَحْرُ مِأَةِ شَهِيْدٍ

"میری امت کے فساد کے وقت جو میری سنت پر مضبوطی سے قائم رہے گاس کوسوشہیدوں کا ثواب ملے گا۔"

وہ بن آیات طبیبات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو نبی مکرم علیہ کی فرمانبر داری اور

بن آیات طیبات میں اللہ تعالی کے آھیے بندوں تو ہی سرم علی میں مرم علی میں سرم اللہ دار گاور پیروی کا تھم دیاہے وہاں عام طور پر دولفظ استعمال ہوئے ہیں۔اطاعت اور اتباع

جمیں مید دیکھنا ہے کہ ان دونوں لفظول کا صطلاحی مفہوم کیا ہے تاکہ ان آیات قر آنی کا صحیح مفہوم سجھنے اور اس پر عمل پیراہونے میں کوئی دفت اور الجھاؤ پیش نہ آئے۔

علامہ ابو الحن آمدی جو اصول فقہ کے امام ہیں اطاعت کا مفہوم بیان کرتے ہوئے

فرماتے ہیں۔

مَنْ اَتَىٰ بِمِثْلِ فِعْلِ الْغَيْرِ عَلَىٰ قَصْدِ اِعْظَامِم فَهُوَ مُطِيْعٌ لَهُ

"جب کوئی فخص کسی دوسرے کی تعظیم واکرام کے باعث بعینہ اس کے فعل کی طرح کوئی فعل کرے تو کہتے ہیں کہ بیہ فخص فلال کا مطبع ہے۔"

گویا اہل عرب، جن کی زبان میں قر آن کریم نازل ہوا، اطاعت کا لفظ اس وقت استعال کرتے ہیں جبکہ کسی کے حکم کی اطاعت کی جائے اس کی عزت و تکریم کی وجہ سے اور بعینہ الیا

كام كياجائ جيب وه كرتاب ائمه لغت عرب لفظاتباع كى وضاحت كرتے ہوئ لكھتے ہيں۔ اَمَّا الْمُتَابَعَةُ فَقَدْ تَكُونُ فِي الْقَوْل وَقَدْ تَكُونُ فِي .

الْمُ الْمُعَالِقِهُ فَقَدُ نَحُولُ فِي الْقُولِ وَقَدُ نَحُولُ فِي الْفَعْلِ وَالنَّرْكِ فِياتِبَاعُ الْقَوْلِ اِمْتِئَالُهُ عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي

اِقْتَضَاهُ الْقَوْلُ فَالْإِنَّبَاعُ فِي الْفِعْلِ هُوَ التَّأْسِّي بِعَيْنِهِ
وَالتَّأْسِّيُ اَنْ تَفْعَلَ مِثْلَ فِعْلِمِ عَلَى وَجْهِمِ مِنْ اَجْلِهِ"كى ك قول ك اتباع كامقصديه ب كه جس طرح اس قول كا تقاضا
ب اس ك مطابق عمل كياجائ اوركى ك فعل ك اتباع كامعنى ب
كد اس فعل كوبعينه كرااس كوتأسِّي ك لفظ ب تعبير كيا كيا به اور
تَأَسِّيْ ك لفظ كى تشر ت كرت ہوئ فرماتے ہيں: اس ك فعل كواس طرح كياجائے جو كونكه وه

ا تباع کی لغوی اور اصطلاحی تحقیق سے یہ واضح ہو گیا کہ نبی کریم علیقہ کی ا تباع کے متعلق جو اللہ تعالی نے ہمیں تھم دیا ہاس کی تقییل صرف اس صورت میں ہو سکتی ہے کہ ہم حضور علیقہ کے اقوال پر اس طرح عمل کریں جیسے ان اقوال کا تقاضا اور مشاء ہے اور حضور علیقہ کے افعال کو اس طرح اوا کریں جس طرح حضور علیقہ نے اوا فرمائے اور اس

لئے ادا کریں کیونکہ حضور پر نور عالیہ نے ان افعال کواد افر مایا۔ گل میں شدید میں میں میں اور میں میں ان کی میں ان افعال کواد افر مایا۔

اگر ہم ان شر الط بیں ہے کسی شرط کو بھی نظر انداز کریں گے تو پھر ابتاع نبوی، جس کا ہمیں اللہ تعالیٰ نے بار بار تھم دیاہے، ہے ہم محروم رہیں گے۔

جس طرح الله تعالی نے اپنے بندوں کو اپنے نبی کریم علی کی کا تباع واطاعت کا تاکیدی تھم دیا ہے اس طرح حضور سر کار دو عالم علیہ کی حکم عدولی سے سختی سے منع فرمایا ہے۔ اس مضمون کی بے شار آیات میں سے چند درج ذیل ہیں۔

> فَلْيَحْذَرِ الَّذِيْنَ يُخْلِفُونَ عَنْ اَمْرِهِ اَنْ تُصِيْبَهُمْ فِتَنَةٌ اَوْ يُصِيِّبَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ (1)

"پس ڈرنا جائے انہیں جو خلاف ورزی کرتے ہیں رسول کریم کے

فرمان کی، که انہیں کوئی مصیبت نه پنچ یا انہیں در دناک عذاب نه آل ا

وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَاى ويَتَّبِعْ

غَيْرَ سَبِيْلِ الْمُؤْمِنِيْنَ نُولُهِ مَاتَوَلَى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَآءَتُ مَصِيْراً (1)

"جو مخص مخالفت کرے (اللہ کے)رسول کی اس کے بعد کہ روشن ہوگئاس کے لئے ہدایت کی راہ اور چلے اس راہ پر جوالگ ہے مسلمانوں کی راہ سے توہم پھرنے دیں گے اسے جدھر وہ خود پھراہے اور ڈال دیں گے اسے جہنم میں اور رہے بہت ہری بلٹنے کی جگہ ہے۔"

ای مضمون کی چنداحادیث طبیبه بھی ملاحظہ ہوں۔

رَوْى إِبْنُ اَبِيْ رَافِعِ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكُ قَالَ لاَ الْفِينَّ الْمَوْنُ الْمَوْنُ الْفَرِيُّ الْفَيْنَ الْمَوْنُ الْمَوْنُ الْمَوْنُ الْمَوْنُ الْمَوْنُ الْمَوْنُ لِلَّا الْمُوْنُ الْمَوْنُ الْمَوْنُ لَا اَدْرِيْ مَاوَحَدْنَا

فی کتاب الله آتبعناهٔ

"حضرت الورافع این والد سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم میالینہ
نے ارشاد فرملیا اے میرے امتو! میں تم میں سے کی کو اپ مزین پائک
پر بیٹیا ہوانہ پاؤل کہ اس کے پاس میرے احکام میں سے کوئی علم پیش
کیا جائے جس میں میں نے کسی چیز کو کرنے کا تھم دیا ہویا کسی چیز سے منع
کیا ہو تو وہ بجائے اس کے میرے اس تھم کو بجالائے وہ یہ کہے کہ اس
بات کو میں نہیں جانی، ہمیں تو جو بات قر آن کریم میں طب گی ہم اس کی
اتباع کریں گے۔ گویاوہ حضور کی سنت کا انکار کریں گے۔"

حضرت مقدام کی روایت میں پیہ جملہ ہے

اَلَاوَ إِنَّ مَا حَرَّمَ رَسُولُ الله عَلَيْ فَعَلَيْ مِنْلُ مَاحَرَّمَ اللهُ
"كان كھول كرين لو، جس چيز كوالله تعالى كے رسول مكرم نے حرام كيا
وہاى طرح حرام ہے جس طرح كى چيز كوالله تعالى نے حرام كيا ہے۔"

حضرت ابو بکر صدیق رضی الله عنه کامیه جمله بھی حرز جان بنالیجئے اور اپنی شاہر اہ حیات کو اس کی روشنی میں ہمیشه منور رکھئے تاکہ آپ بھٹک نه جائیں۔ حضرت صدیق اکبر کی به روایت

"حضرت ابو بمر صدیق نے فرمایا میں ہر گزاس کام کو چھوڑنے والا نہیں ہوں جس کوسر کار دوعالم علیہ کیا کرتے تھے۔اور میں ہر وہ کام کروں گا جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول مبارک تھا کیونکہ مجھے اس بات کا ہر وقت خوف رہتا ہے کہ ایسانہ ہو کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کسی سنت کو نظر انداز کرنے سے میں راوراست سے بھٹک نہ جاؤں۔"

## ذات ماک محمر مصطفیٰ علیہ سے محبت

ہر مومن پر لازم ہے کہ وہ اللہ کے حبیب علیہ ہے محبت کرے۔ کثیر التعداد آیات قر آنی اور بے شار احادیث نبویہ سے بیا ثابت ہو تاہے کہ نبی کریم علیہ کی محبت کے بغیر ایمان ناتمام ہے۔ ارشاد خداوندی ہے۔

مَا حِدَّارُ الْمُحَدِّدُ وَلَمْ فَيُلِمِّدُ وَالْمُنَاثُوكُمْ وَالْحُوانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ قُلْ إِنْ كَانَ الْبَالَوُكُمْ وَٱلْبَنَاتُوكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَذْوَاجُكُمْ

وَعَشِيْرَتُكُمْ وَآمْوَالُ دِ اقْتَرَقْتَمُوْهَا وَيَحَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسْكِنُ تَرْضَوْنَهَا اَحَبَّ اِلَيْكُمْ مِّنَ اللهِ وَرَسُولِهِ وَحِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوْا حَتَّى يَأْتِيَ اللهُ بَامْرِهِ وَاللهُ لاَ يَهْدِى الْقَوْمَ الْفسيقِيْنَ-

"(ا عبیب) آپ فرما کے اگر ہیں تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بیٹے اور تمہاری بیویاں اور تمہارا کنبہ اور وہ مال جو تم نے کمائے ہیں اور وہ کاروبار، اندیشہ کرتے ہو جن کے مندے کا اور وہ مکانات جن کو تم پیند کرتے ہو، زیادہ پیارے تمہیں اللہ بتعالی ہے اور اس کے رسول ہے اور اس کی راہ میں جہاد کرنے ہے توانظار کرویہاں تک کہ لے آئے اللہ تعالی اپنا تھم، اور اللہ تعالی ہدایت نہیں دیتااس

قوم كوجونا فرمان ہے۔"

اس آیت طیبہ کے بعد کسی دوسری دلیل کی کیاضرورت باقی رہ جاتی ہے جس سے الله تعالی اور اس کے محبوب کی محبت کو ثابت کیاجائے۔اللہ تعالی نے سخت سر زنش کرتے

ہوئے فرمایا کہ جن کامال، اہل وعیال اور اولاد، انہیں اللہ تعالی اور اس کے رسول سے زیادہ پیارے ہول توان کو فرمایا تظار کرویہال تک کہ اللہ تعالی کاعذاب آئے اور تمہیں تہی

نہں کردے۔ پھرالی قوم کوفائق کہا گیاہے۔

آب النااحاديث طيبه كوملاحظه فرمائي جوامت كومحبت رسول كادرس درر بي بين:

حضرت انس سے بیہ حدیث مروی ہے أنَّ رَسُوْلَ الله عَلِيلَةِ قَالَ لَائِيوْمِنُ اَحَدُكُمْ حَنَّى اَكُوْنَ

أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنْ وَلَذِهِ وَوَالِدِهِ وَالنَّاسِ أَحْمَعِيْنَ-

"رسول الله علي في غرماياتم سے كوئى بھى سچا مومن نہيں بن سكتا جب تک میں اس کے نزدیک اپنی اولاد، اپنے والدین تمام لوگول سے

زباده محبوب ند مول بـ"

حفزت الس سے ایک دوسر ی حدیث مروی ہے۔ نبی کریم علی نے فرمایا۔

ثُلْثٌ مَنْ كُنَّ فِيْهِ وَحَدَ حَلاَوَةَ الْإِيْمَانِ (١) اَنْ

يَّكُونَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمًّا سَوَاهُمَا ۖ أَنْ

يُحِبُّ الْمَرْءَ لاَ يُحِبُّهُ إلاَّ لِلَّهِ (٣) أَنْ يَكَرَهَ أَنْ يَعُوْدَ

فِي الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُقْذَفَ فِي النَّارِ-"جس مخض میں بیر تین چزیں ہول وہ ایمان کی حلاوت یائے گا (1) اللہ

اوراس کے رسول سے اس کی محبت تمام لوگوں سے زیادہ ہو (2) وہ جس

مخض سے محبت كرتا ہے صرف اللہ تعالى كى وجہ سے محبت كرتا ہے

(3) وہ كفر كى طرف لوشنے كواس قدر ناپند كرتا ہے جس طرح دوزخ

مين دالے جانے كونا بندكر تاہے۔"

ا یک روز حضرت عمر رضی الله عند نے بار گاہ رسالت میں عرض کی یار سول اللہ! آپ

مجھے دنیا کی ہر چیزے زیادہ محبوب ہیں سوائے میری جان کے۔ بی کریم نے فرمایا: تم میں

ے کوئی بھی کامل مومن نہیں بن سکتاجب تک کہ میں اسے دنیا کی ہر چیز سے زیادہ محبوب نہ ہوں۔ حضور نے جب توجہ فرمائی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ میں ایک انقلاب رونما ہو گیاء بارگاہ رسالت میں حضرت عمر نے عرض کی اس ذات پاک کی قتم جس نے آپ پر قرآن کریم نازل کیا آپ مجھے میری جان ہے بھی زیادہ محبوب اور عزیز تر ہیں۔ حضور کی او فی سی توجہ نے حضرت عمر میں یہ انقلاب ہر پاکر دیا اور آپ کہاں سے الحے اور ایمان کی باندیوں پر فائز ہوئے فرمایا الآن یَا عُمرُ ۔ اے عمر اب تمہار اایمان مکمل ہو گیا۔ حضرت سہل فرماتے ہیں۔ حضرت سہل فرماتے ہیں۔ فال سَمالٌ مَنْ لَمْ يَرَ وَلاَيَةَ الرَّسُولِ عَلَيْهِ فِيْ حَدِيْعِ فَالْ سَمَالٌ مَنْ لَمْ يَرَ وَلاَيَةَ الرَّسُولِ عَلَيْهِ فِيْ حَدِيْعِ فَالْ سَمَالٌ مَنْ لَمْ يَرَ وَلاَيَةَ الرَّسُولِ عَلَيْهِ فِيْ حَدِيْعِ فَالْ سَمَالٌ مَنْ لَمْ يَرَ وَلاَيَةَ الرَّسُولِ عَلَيْهِ فِيْ حَدِيْعِ فَالْ سَمَالٌ مَنْ لَمْ يَرَ وَلاَيَةَ الرَّسُولِ عَلَيْهِ فِيْ حَدِيْعِ فَالْ سَمَالًا وَيَرَى نَفْسَهُ فِي مِلْكِهِ عَلَيْهِ فِيْ حَدِيْعِ فَالْ سَمَالُ مَنْ لَمْ يَرَ وَلاَيَةً الرَّسُولِ عَلَيْهِ فِيْ حَدِيْعِ فَالْ سَمَالُ مَنْ لَمْ يَرَ وَلاَيَةً الرَّسُولِ عَلَيْهِ فِيْ حَدِيْعِ فَالْ سَمَالُ مَنْ لَمْ يَرَ وَلاَيَةً الرَّسُولِ عَلَيْهِ فِيْ حَدِيْعِ فَالْ سَمَالُ وَيَرَى نَفْسَهُ فِي مِلْكِهِ عَلَيْهِ لَلْ يَدُوقُ فَى اللَّهُ فَالْ سَمَالُ وَيَرَى نَفْسَهُ فِي مِلْكِهِ عَلَيْهِ لَا يَدُوقُ فَى اللَّهُ اللَّهُ يَا لاَيْ اللَّهُ لَا يَدُوقُ فَالْ اللَّهُ لَا يَدُولُ اللَّهُ فَالْ اللَّهُ الْمُولِ عَلَيْهِ فِي مِلْكِهِ عَلَيْهِ فِي مَلْ اللَّهُ فَالِيْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَامِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ الْهُ الرَّسُولُ عَلَيْهِ فِيْ حَدِيْعِ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُؤْمِنَا اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَامُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَامِ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَامِ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَامِ اللْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَمِيْمَ اللَّهُ الْمُعْلَى اللْمُولِ الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَمُ الْمُعْلِيْمُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُع

حَلاَوَةَ سُنَّتِهِ لِلَنَّ النَّبِيُّ عَلَيْتُ قَالَ لَا يُؤْمِنُ اَحَدُكُمْ

مست کی معیال کو میں چھ سما یو میں سور سے مرمایا۔ کو میو اُنھادُکُمْ حتّی اُنگونَ الح" قاضی عیاض اس کامفہوم بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔

أَىْ مَنْ لَمْ يَعْلَمْ وَيَتَيَقَّنْ يَقِيْنًا وَلاَيَةَ الرَّسُولِ وَنُفُوْذَ حُكْمِهِ وَسُلْطَانَهُ عَلَيْهِ حَتَّى كَانَّهُ مَمْلُوكٌ لَهُ (1)

"جب تک کوئی شخص یقین کے ساتھ اس بات کو نہیں جانتا کہ وہ ہر وقت ہر حالت میں رسول اللہ علیہ کا تا بع خرمان ہے اور حضور کے تھم

کی پابندی اس پر لازم ہے اور وہ سر کار دوعالم علطہ کا غلام بے دام ہے، اس وقت تک وہ اپنے آپ کو مسلمان کہلانے کا حق دار نہیں۔"

ثُوَابُ مَحَبَّتِهِ عَلِيضًا حضور کی محبت کا جراور صله ابوزید مروزی فرماتے ہیں محد بن یوسف نے حضرت انس بن مالک رضی الله تعالی عند سے

ابورید مروری مرمائے ہیں حمد بن یوسف نے مطرت اس بن مالك رسى القد تعالى عند سے بيد حديث روايت كى كد-

ا یک آدمی بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ اے اللہ تعالی کے رسول عظیہ قیامت کب بریا ہوگ۔ حضور علی نے اس سے بوچھا مااعددت کھا۔ تونے قیامت كيل كياتيار كرر كهاب ؟اس في عرض كى يارسول الله علي على في ندزياده نمازي راهيس ندزياده روز عركم ندزياده صد قات دي- لْكِنَّى أُحِبُّ الله وَرَسُولَهُ- البته من الله

تعالی ہے اور اس کے رسول سے محبت کر تا ہوں۔

نی رؤف رجیم علیہ نے فرماید آنت مع من اُخبیت تیراحشراس کے ساتھ ہوگاجس ہے تو محت کر تا ہو گا۔

> ایک دوسر ی حدیث پاک ملاحظه فرمانکس۔ عَنْ عَلِي ۚ أَنَّ النَّبِيُّ عَلَيْكُ ٱخَذَ بَيْدِ حَسَنٍ وَّحُسَيْنِ

وَقَالَ مَنْ اَحَبَّنِيْ وَاحَبَّ لهٰذَيْنِ وَٱبَاهُمَا وَٱمَّهُمَا كَانَ

مَعِيَ فِي دَرْجَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ-"سيدناعلى روايت كرتے ہيں ايك روزني مكرم علي نے امام حسن اور

حسین رضی الله عنها کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا: جو میرے ساتھ محبت کرتا ہے اور ان دو بچول سے محبت کرتا ہے اور ان کے والد اور والدہ ماجدہ سے محبت کرتا ہے وہ قیامت کے دن میرے ساتھ ہوگا اور میرے

درجه میں ہو گا۔"

ا يك صحابى نے حاضر موكر عرض كى يار سول الله حضور مجھے است الل وعيال، است مال سے مجمی زیادہ پیارے ہیں۔جب میں آپ کویاد کر تا ہول تویارائے صبر تہیں رہتا یہال تک کہ خدمت اقدس میں حاضر ہو کر حضور کا دیدار کر کے اپنی آ تکھول کو محفظ اکر تا ہول۔ مجھے

اب یہ خیال آتا ہے کہ میں نے ایک دن یہاں سے انقال کرنا ہے۔ حضور بھی اس دنیا فانی ے رحلت فرمائیں گے۔ گر حضور وضال کے بعد جنت کے اس اعلیٰ وار فع مقام پر فائز مول کے جہال دم مارنے کی مجھے تاب نہیں۔ حضور کے دیدارے محروم رمول گا۔ میں حضور کے فراق پر کیو تکر صبر کرول گا؟ اللہ تعالی نے اپنے محبوب کے عاشق زار کی میہ بات

ى توبير آيت نازل فرمائي۔

مَنْ يُطِعِ اللهُ وَالرَّسُولَ فَأُولَكِكَ مَعَ الَّذِيْنَ ٱنْعَمَ اللَّهُ

عَلَيْهِمْ مِّنَ النَّبيِّنَ وَالصَّدِّيْقِيْنَ وَالشُّهَدَآء وَالصُّلِحِيْنَ . وَحَسُنَ أُولَٰفِكَ رَفِيْقًا (1) "جواطاعت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول کی تو وہ ان لو گول ك ساتھ مول م جن ير الله تعالى في انعام فرمايا يعني انبياء، صدیقین اور شہداءُاور صالحین۔اور کیا بی اچھے ہیں یہ ساتھی۔" حضور علی نے اس وقت اس صحابی کویاد فرمایااور بیہ آیت پڑھ کر سنادی اور اس کو شاد کام کیا۔ دوسر ی حدیث پاک میں ہے ایک صحابی جب بار گاہ رسالت میں حاضر ہو تا تھا تو جمعنی باندھ کر حضور کارخ انور دیکتار ہااور آئھ تک نہ جھپکتا۔ حضور نے اس سے دریافت کیا مَالَكَ تونے مير كياحال بنايا بواہے؟ عرض كى مير اباپ اور ميرى مال آپ ير قربان جب دل اداس ہوتا ہے تو حضور کے رخ انور کو دیکھ در کی کر اس کو تسلی دلاتا ہوں لیکن جب قیامت کادن ہو گا حضور کامقام برااعلی دار فع ہو گا، میں کیو بھر حضور کادیدار کر سکول گا۔ حضرت الس فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا من آخینی کان معیی فی الْحَنَّةِ جومیرے ساتھ محبت کر تاہوگاوہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔(2) یعقوب بن عبدالر حمٰن حضرت سہیل ہے وہ اپنے باپ سے وہ حضرت ابوہر رہ ہے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا میری امت میں سب سے زیادہ مجھ ے محبت کرنے والے وہ لوگ ہول گے جو میرے بعد آئیں گے۔وہ اس بات کو دوست ر تھیں گے کہ ان سے ان کے اہل و عیال اور مال و منال کو لے لیا جائے اور اس کے عوض انہیں میری ایک جھلک نصیب ہو جائے۔ عبدہ بنت خالد بن معدان ہے مروی ہے آپ کہتی ہیں میرے باپ خالداس وقت تک بستر پر آرام نہیں کرتے تھے جب تک وہ حضور سر ور عالم علیہ اور حضور کے صحابہ کرام کو جی مجر کریاد نہیں کر لیا کرتے تھے۔ آپ مہاجرین وانسار کے نام لے کریاد کرتے۔وہ فرماتے هُمْ أَهْلِي وَفَحْرى ميراسارانازان ياك لوگول ير بانبيل كے ديدار كے لئے ميرادل

تزیاہےاور میراشوق بڑھتاہے آپ بید دعاما تگتے۔

بەسورةالنساء:69

فَعَجُّلْ رَبِّ فَبْضِی ۚ اِلَیْكَ مِالله مجھے جلدی اپنیاس بلالے تاكہ میں عشاق مصطفیٰ كادیدار كرسكوں\_ يہى كہتے كہتے ان پر نیند غالب ہو جاتی اور سوجاتے۔ ابن اسحاق كہتے ہیں انصار كی ایک خاتون جس كاباپ، بھائی اور خاوند غزو وَ احد میں شہید

ہے؟ صحابہ نے کہا جنسور بخیر وعافیت ہیں۔ حضور علیہ اس طرح ہیں جس طرح تو حضور کو دیکھنالپند کرتی ہے۔اس نے کہا مجھے دکھاؤ حضور علیہ کہاں ہیں تاکہ میں حضور علیہ کو نظر

بحركر ديكي لول جباس خاتون في حضور عليه كاديداركرليا حضور عليه كو بخيريت پاياتو اجانك اس ك مندس من آواز نكل - كُلُّ مُصِيبة بَعْدَكَ حَلَلُ - يارسول الله عليه الر

حضور بخیریت ہیں تو حضور ﷺ کی سلامتی کے بعد ہر مصیبت میرے زودیک کوئی و قعت نہیں رکھتی۔

سی نے سیدناعلی مرتضٰی ہے ہو جھاتم سر کار دوعالم علی ہے ساتھ سس صد تک محبت کیا کرتے تھے؟ آپ نے فرمایا بخداحضور علیہ ہارے نزدیک جارے مالوں ہے،اولاد ہے،

یا سرے ہے ؟ اپ سے سرمای معدد مور عیف امارے سروی ہورے اور سے اور اور سے اور اور سے اور اور سے اور میا ہے ۔ اور اور سے معدد لیانی جند کیا تی جند اور میا ہے۔ اور میا ہے اور میا ہے کہا ہے معدد لیا تی ہو ۔ اور میا ہے کہا ہے معدد لیا تی ہو ۔ اور میا ہے کہا ہے

زید بن اسلم روایت کرتے ہیں ایک رات حضرت عمر رضی اللہ عند مدینہ کی گلیوں میں فکلے تاکد لوگوں کی پاسبانی کریں۔ ایک گھر میں چراغ دیکھا وہاں ایک بوڑھی عورت اون دھن رہی تھی اور بدیڑھ رہی تھی

عَلَى مُحَمَّدٍ صَّلُوهُ الْأَبْرَارِ صَلِّى عَلَيْهِ الطَّيْبُونَ الْأَخْبَارُ " صَلَّى عَلَيْهِ الطَّيْبُونَ الْأَخْبَارُ " " نيك اور پاك لوگول كے درود و سلام حضور عليه الصلوة والسلام ير مول ياك لوگ اور نيك لوگ الله كے محبوب ير

والسلام پر ہوں۔ پاک لوگ اور نیک لوگ اللہ کے محبوب پر در ووشریف ہیجیج ہیں۔"

قَد كُنْتَ قَوَّامًا بَكَّاءً بِالْٱسْحَارِ يَا لَيْتَ شِعْرِى ْ وَالْمَنَايَا ٱطْوَار

"حضور ساری دات عبادت الی میں کھڑے ہوئے والے تھے سحری کے وقت گرینے زاری کیا کرتے تھے۔"

هَلْ يَجْمَعُنِيْ وَحَبِيْبِي الدَّارِ تَّنَّ يَرِسُ بِهِ حِمْ كُلِي الدَّارِ عِلَيْهِ مِنْ الدَّارِ عِلَيْهِ مِنْ

"كياكوئي الياوقت آئے گاكہ ہم حضور كے ساتھ ايك مكان ميں ہوں

"<u>\_</u>£

حضرت عمر رضی اللہ عنداس خاتون کے شعر سن کر بیٹھ گئے اور ونے لگے۔ حضرت عبداللہ بن عمر کاپیاؤں سن ہو گیا آپ کو کہا گیا جس سے آپ کو سب سے زیادہ محبت

ہاں کویاد کریں آپ کاپاؤل درست موجائے گا۔ آپ نے زورے کہا یا مُحَمَّدَاهُ-

ای وقت آپ کاپاؤل در ست ہو گیا۔

حضرت بلال کی وفات کاوفت قریب آیا۔ان کی زوجہ آپ کے سر ہانے بیٹھی تھیں۔

شدت عم سے ان کی زبان سے نکل و احزانا و محرت بلال نے فرمایا بیہ مت کہو بلکہ کہو واظر باہ کتناخوش کا وقت ہے غدا الفلی مُحَمَّدًا وَحِزْبِهِ کل حضور سے اور حضور کے

صحابہ سے ملا قات ہوگی۔

ا یک صحابیہ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ کی خدمت میں حاضر تھیں۔ عرض کی مہربانی فرماکر حضور کی قبر مبارک سے چادر ہٹائے۔ آپ نے چادر مبارک ہٹائی تو اس پر گربیہ

طاری ہو گیا۔اتنارو عیں کہ روح پر واز کر گئی۔

جب اہل مکہ زید بن دہد کو قتل کرنے کیلئے حرم شریف ہے نکال کر لے گئے تو ابوسفیان بن حرب نے حضرت زید کو کہااہے زید میں جمہیں اللہ کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں

کیا تواس بات کو پسند کر تاہے کہ حضور علیہ تیری جگہ ہمارے پاس ہوتے، حضور کو جب شہید کیاجا تااس وقت تواپنے اہل خانہ کے پاس خوش وخرم ہو تا؟اس عاشق صادق زید بن د شہر نے ابوسفیان کو جواب دیا۔اے ابوسفیان تم کس غلط فہنی میں مبتلا ہو۔

وَاللَّهِ مَا أُحِبُّ اَنَّ مُحَمَّدًا ٱلْآنَ فِيْ مَكَانِهِ الَّذِي هُوَ

واللهِ مَا أَحِبُ أَنْ مُحمَدًا أَلَانَ فِي مَكَانِهِ الذِي هُو فِيْهِ تُصِيْبُهُ شَوْكَةٌ وَإِنِّيْ جَالِسٌ فِيْ أَهْلِيْ

"اے ابوسفیان! بخدامیں تواس بات کو بھی پسند نہیں کرتا کہ حضور

اپنے کاشانہ اقد س میں اپنے اہل خانہ کے پاس ہوتے اور حضور کو ایک

کا ٹنا بھی چیجتااور میں امن وامان ہے اپنے گھر والوں کے پاس ہو تا۔" جب کوئی عورت حضور علطی کی خدمت میں حاضر ہوتی تو حضور اس ہے بیہ فتم لیتے کہ وہ

اپنے خاوند کے بغض کے باعث اپناگھر چھوڑ کر نہیں آئی اور نہ کسی اور خض کی محبت اے

یہاں لے آئی ہے۔بلکہ وہ تو محض اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے باعث اپنا گھریار اہل و

عیال چھوڑ کر آئی ہے۔

حفرت این عمر، این زبیر کی شہادت کے بعدان کی میت پر آئے اور ان کے لئے مغفرت کی وعاكى اوركها كُنْتَ وَاللهِ مَا عَلِمْتُ صَوَّامًا فَواَّمًا تُحِبُّ اللهِ وَرَسُولَهُ بخدا مجھے جتناعلم ہے آپ بہت زیادہ روزہ رکھنے والے ساری رات کھڑا ہونے والے تھے

اورالله اوراس کے رسول کے ساتھ محبت کرنے والے تھے۔

جوخوش نصیب الله تعالی کے محبوب مرم علیہ سے محبت کرتاہے

اس کی نشانیاں اطاعت و فرمال بر دارى: جو فحق كى ہے محبت كرتا ہے وہ اس كى موافقت كوا يخ

اوپرلازم كرتاب\_اوراگرىيدعلامتاس ميس نبيس پائى جاتى توده محبت كاجمونامدى ب- نبى کریم علیہ کی محبت میں وہ سچاہے جو حضور کا تابعدار ہو، حضور کی سنت پر عمل پیراہو، حضور کے ارشادات وافعال کا تتبع ہو۔ حضور کے احکام کو بجالائے اور جن چیز ول سے حضور نے

منع فرمایا ہے ان سے باز رہے۔ عمرت، تنکد سی اور خوشحالی میں حضور کے ارشادات کی تعمیل کرے۔اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات ہے محبت کرنے والوں کو بھی اتباع رسول کا حکم دیا ب-ارشادربانی ب- قُلْ إِنْ كُنتُمْ تُحِيُّونَ الله فَاتَبعُونِينَ يُحْبِيْكُمُ الله ال صبيب

آپ فرمائیں اگر تم اللہ تعالیٰ ہے محبت کرتے ہو تومیری ا تباع کرواللہ تعالیٰ تم ہے محبت 8225

حضور علی کی شریعت کے احکام کودوسری تمام ہاتوں پرتر جیح دینا اوراپنے نفس کی خواہش پراس کو مقدم ر کھنا

وَالَّذِيْنَ تَبَوَّوُ الدَّارَ وَالْإِيْمَانَ مِنْ فَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ اِلَيْهِمْ وَلاَ يَجِدُونَ فِي صُدُرْرِهِمْ حَاجَةٌ مِّمًّا \* ٱوْتُوا– وَيُؤثِرُونَ عَلَى ٱنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ

"اوراس مال میں ان کا بھی حق ہے جو دار جرت میں مقیم ہیں اور ایمان میں ثابت قدم ہیں مہاجرین کی آمدے پہلے۔ محبت کرتے ہیں ان سے جو ہجرت کر کے ان کے پاس آتے ہیں اور نہیں پاتے اپنے سینہ میں۔ کوئی خلش اس چیز کے بارے میں جو مہاجرین کو دیدی جائے۔اور ترجے دیتے ہیں انہیں اپنے آپ پراگر چہ خود انہیں اس چیز کی شدید حاجت ہو۔" حضور علیہ کی پیروی میں لوگوں سے بخض نہ رکھنا

سعید بن میتب حضرت انس بن مالک سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا مجھے رسول اللہ علیہ فی انہوں نے کہا مجھے رسول اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا: اے میرے میٹے!اگر تواس حالت میں صبح کرے اور شام کرے کہ ا

تیرے دل میں کی کے بارے میں بغض وکیندند ہو توابیاضر ورکر۔ پھر حضور نے یہ فرمایا۔ یَا بُنیَّ ذٰلِكَ مِنْ سُنْتِیْ وَمَنْ أَحْیَا سُنْتِیْ فَقْدْ أَحَیَّا سُنْتِیْ

وَمَنْ اَحَبَّنِيْ كَانَ مَعِيَ فِيْ الْحَنَّةِ

"اے میرے بیٹے امیری یہی سنت ہے اور جس نے میری سنت کوزندہ کیااس نے میرے ساتھ محبت کی اور جس نے میرے ساتھ محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔"

جوان سنتوں کی بوری بیروی کرے گاس کی محبت کامل ہوگی اور جو تمام سنتوں پر عمل بیرانہیں ہوگاس کی محبت ناقص ہوگی لیکن سے نہیں کہا جائے گاکہ ووائل محبت سے نہیں

ے۔اس کی دلیل میہ حدیث پاک ہے کہ ایک شخص کوشر اب پینے کے جرم میں حداگائی گئ تو کسی نے اس پر لعنت بھیجی کہ کئی بارا ہے اس جرم میں سز امل چکی ہے لیکن میہ باز نہیں آیا۔

نبی کریم علی نے ارشاد فرمایا۔ لاَ اس پر لعنت مت بھیجو،اگر چہ بید گنبگارہے کیکن بیداللہ اور

اس کے رسول سے محبت کر تاہے۔ حضور عاقب کے کاؤ کر کرنا

حضور نی کریم علی کے کی محبت کی ایک اور علامت بیہ ہے کہ نی کریم علی کا کثرت سے ذکر کر اس میں کا کشرت سے ذکر کر تارہ من اُحک اُحک کی خوص کی سے محبت کر تاہے وہ بکثرت اس کا ذکر کر تاہے۔ نیز اس کے دل میں نی کریم علی کی زیارت کا شوق ہر وقت اسے زمیا تارہتا ہے۔ فک کُ حَبیْب مُحبِ این محبوب سے ملاقات کا خواہشمند

ہو تاہے۔

قبیلہ اشعر کا وفد جب مدینہ طیبہ کے قریب پہنچا اور حضور علی کے سلاقات کی گھڑی قریب آئی تووہ بونے جوش سے بیانعرہ لگاتے۔غَداً نَلْفَی الْاَحِبَّةُ مُحَمَّدًا وَصَحْبَهُ- کل ہماری ملاقات این پیاروں سے ہوگی یعنی محمد مصطفیٰ علی اور حضور کے صحابہ کرام ہے۔

ای طرح کے کی واقعات آپ پڑھ چکے ہیں کہ صحابہ کرام حضور علی کے شوق مصال میں کس طرح بے چینی اور بے قراری کا ظہار کیا کرتے۔

رصان یں س طرح ہے بی او حضور علیہ عضور علیہ

حضور علی کی مجت کی علامات میں سے یہ بھی ہے کہ وہ کثرت سے حضور علیہ کا ذکر کے اور ذکر کے وقت حضور علیہ کی تعظیم اور تو قیر کو ہمیشہ پیش نظرر کھے۔حضور علیہ کا

نام نامی من کراس پر خضوع و خشوع کی کیفیت طاری ہو جائے۔ اسحاق تجبی کہتے ہیں نبی کریم علیق کے صحابہ کرام جبائیے آقاکاذ کر کرتے تھے توان

ا محال بیں ہے ہیں بی کریم علیہ کے محالیہ کرام جبائیے ا فاقاد کر کرتے تھے توان پر کیکی اور گرید طاری ہو جاتا تھااور وہ سر لیا بحز و نیاز بن جاتے تھے۔

حضور علی کی محبوب چیز ول سے محبت

حضور علی کی محبت کی علامات میں ہے یہ بھی ہے کہ دواس چیز ہے بھی محبت کرے جس سے حضور علیہ کو محبت ہے۔ حضور علیہ کے اہل بیت، صحابہ کرام، مہاجرین وانصار سے وہ صدق دل ہے محبت اور اس چیز سے عداوت رکھے جس سے حضور علیہ کے وعداوت ہو۔ نہ سے مطالقہ میں جب سے سے مداوت رکھے جس سے حضور علیہ کے وعداوت ہو۔

نبی کریم علیہ نے حسنین کر تیمین کے بارے میں فرمایا اے اللہ! میں ان دونول سے محبت کرتا ہوں تو بھی ان سے محبت فرما۔

دوسری روایت میں ہے کہ جوان دونوں سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے اور جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ اللہ توالی سے محبت کرتا ہے۔ جو ان دونوں سے بغض کرتا ہے وہ مجھ سے بغض کرتا ہے اور جو مجھ سے بغض رکھتا ہے وہ اللہ تعالی سے بغض رکھتا ہے۔

امام تر مذی نے اپنی سنن میں میہ حدیث پاک روایت کی ہے۔

اَللَهُ اَللَهُ فِى اَصْحَابِى لاَ تَتَّخِذُوْ هُمْ غَرَضًا بَعْدِى وَمَنْ اَحَبَّهُمْ فَبِحُبِّى اَحَبَّهُمْ وَمَنْ اَبْغَضَهُمْ فَبِبُغْضِى اَبْغَضَهُمْ - وَمَنْ آذَاهُمْ فقد آذَانِی وَمَنْ آذَانِی فَقْد , آذی الله - ومَنْ آذی الله يُوشِكُ أَنْ يَّا عُدُهُ (1)

"لوگو! مير ب صحابه كے بارے ميں الله سے ڈرو مير ب بعد ان كو
طعن و تشنيخ كاہدف نه بنانا - جو مير ب صحابه سے محبت كرتا ہے وہ مير ك
محبت كى وجہ سے ان سے محبت كرتا ہے اور جو ان ہے بغض ركھتا ہے وہ
مجھ سے بغض كے باعث ان سے بغض ركھتا ہے - پس جو انہيں اذبت
پنچاتا ہے وہ مجھے اذبت پنچاتا ہے اور جو مجھے اذبت پنچاتا ہے وہ الله
تعالى كو اذبت ديتا ہے - جو الله تعالى كو اذبت پنچاتا ہے الله تعالى اسے جلد ہى بلاك كردے گا۔"

حضرت سيدة النساء كي بارے ميں حضور عليہ في ارشاد فرمايا۔ إِنَّهَا بِضِعَةٌ مِنَّى يُغْضِبُنِي

مًا اَغْضَبَهَا۔ "فاطمہ میرے جگر کا عکرا ہے جو چیز اسے غضبناک کرتی ہے وہ مجھے بھی غضبناک کرتی ہے۔"

بخارى اور مسلم كى روايت ہے۔ فَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكُ آيَهُ الْإِيْمَانِ حُبُّ الْأَنْصَارِ وَايَهُ النَّفَاتِ مَا الْأَنْصَارِ وَايَهُ النَّفَاقِ الْعَارِ مِن افْقت كَى نَثانى انصارے وايَهُ النَّفَاتِ مَا فَقْت كَى نَثَانى انصارے

فض ہے۔" حضرت ابن عمرے مروی ہے کہ نبی رحمت علیقے نے فرمایا جو اہل عرب سے محبت

کرتا ہے وہ اس لئے کہ میں ان سے محبت کرتا ہوں اور جو ان سے بغض رکھتا ہے وہ اس لئے کہ مجھ سے وہ بغض رکھتا ہے۔ در حقیقت محبوب کی ہر چیز، محبوب اور پیندیدہ ہوتی ہے۔

سلف صالحین کا یہی معمول تھا کہ وہ ہر اس چیز ہے محبت کرتے تھے جس ہے ان کا آتا علیہ الصلوٰۃ والسلام محبت فرما تا تھا۔

سیدنا حضرت حسن بن علی، عبدالله بن عباس اور ابن جعفر رضی الله تعالی عنهم حضرت سلمی رضی الله تعالی عنهم حضرت سلمی رضی الله تعالی عنها کی خدمت میں میں حاضر ہوتے اور درخواست کرتے کہ جو کھانا آپ حضور علی کے لئے پکاتی تحمیں اور حضور علی کے اپند فرمایا کرتے وہی کھانا ان کے لئے بھی یکا نیں۔

جس طرح محبوب کی ہر چیز محبوب ہوتی ہے اس طرح ہر وہ چیز جے محبوب ناپسند کر تا ہے وہ اس کے محب کو بھی ناپسند ہونی چاہئے۔ار شاد البی ہے۔ لاَ تَحِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَآدُّوْنَ مَنْ حَآدً اللهَ وَرَسُولُهُ الْآیِهِ (1)

"توالی قوم نہیں پائے گاجوا یمان رکھتی ہواللہ اور قیامت پر پھروہ محبت کرے ان سے جو مخالفت کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی۔خواہ وہ مخالفین ان کے باپ ہوں یاان کے فرز ند ہوں یاان کے بھائی ہوں یا کنے والے ہوں۔"

یہ حضور کریم علی کے صحابہ کرام تھے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی رضاکیلئے اپنے بالوں اور بیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ رئیس المنافقین عبداللہ بن أنی کے بیٹے نے ان کانام بھی

عبداللہ تھا، بارگاہ رسالت میں عرض کی کوشیفت کاآئینگ بر آسید اگر حضور چاہیں تو میں اپنے باپ کاسر کاٹ کر جضور کے قد مول میں ڈال دول۔

حضور علی کی سنت سے محبت

محبت کی علامات میں ہے ایک بیہے کہ وہ حضور علیقہ کی سنت ہے محبت کرے اور اس کی پیر وی کرے۔

ی پیروی کرہے۔ سہل بن عبداللہ کہتے ہیں۔

رَالْلَهُ عِنْ إِنْ اللهِ حُبُّ الْقُرْآنِ وَعَلاَمَةُ حُبِّ الْقُرآنِ عَلاَمَةُ حُبِّ اللهِ حُبُّ الْقُرْآنِ وَعَلاَمَةُ حُبِّ الْقُرآنِ

عارت حب الله على المعرف حب العران وعارت حب العران حُبُّ النبيِّ عَلِيْكُ وَعَلاَمَةُ خُبِّ اللَّبِيِّ عَلِيْكُ حُبُّ السُّنَّةِ وَعَلاَمَةُ حُبِّ السُنَّةِ حُبُّ الْآخِرَةِ وَعَلاَمَةُ حُبِّ السُّنَّةِ وَعَلاَمَةُ حُبِّ السُنَّةِ حُبُّ الْآخِرَةِ وَعَلاَمَةُ حُبِّ

الْمَاحِرَةِ بُغْضُ الدُّنْيَا وَعَلاَمَةُ بُغْضِ الدُّنْيَا اَنْ لَايَدَّحِرَ مِنْهَا اِلاَّ زَاداً وَبُلُغَةً اِلَى الْمَاحِرَةِ (2)

میں اور دادہ و ہلعہ اِسی الطبیرہ (2) "سہل بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کی نشانی قر آن کی

محبت ہاور قر آن کر یم کی محبت کی نشانی نبی کر یم علیقی کی محبت ہے۔ حضور کی محبت کی نشانی حضور علیقی کی سنت سے محبت ہے۔ حضور کی

سنت سے محبت کی نشانی آخرت کی محبت ہے۔ آخرت کی محبت کی نشانی

دنیا سے نفرت ہے۔ دنیا سے نفرت کی نشانی سے کہ وہ دولت نہ جع کر تارہے مگر بفتر رضر ورت۔"

حضور علی کی امت پر شفقت حضور کریم علی کی محبت کی ایک نثانی یہ ہے کہ وہ حضور کریم کی امت پر شفقت

کور والم المعنف فی میک فی بیت فی کا میا ہے کہ وہ مور والم فی بست پر سک پر سک کے کاموں میں کوشال رہے۔ ان کی کرے اور ان کیلئے خیر خواہی کرے ان کی بہتری کے کاموں میں کوشال رہے۔ ان کی

تکالیف کود ور کرے جس طرح حضور کرنیم علیقی مومنین کے لئے روئف رحیم تھے۔ محبت کے اسباب

اس سے پہلے آپ محبت کی تعریف اور محبت کی علامتوں کے بارے میں پڑھ آئے ہیں اب ترک ادرامہ میں ملب ملب تا ہو ہے جہ مرد کا ساتھ

آپ کوان امور کے بارے میں بتانا ہے جو محبت کا سبب ہیں۔ جب ان تین چیزوں میں سے کوئی چیزیائی جائے تو محبت خود بخود پیدا ہو جاتی ہے۔

جب ان بین چیز وں بیں سے تو ی چیز پائی جائے تو تحیت خود بھود پیدا ہو جائی ہے۔ جمال، کمال اور نوال۔ جس کواللہ تعالی نے ظاہر ی حسن سے نواز اہو اس کودیکھتے ہی دل اس کی محبت کااسیر بن جاتا ہے۔ جہال کہیں کوئی کمال ہو وہاں بھی دل میں اس کی چاہت اور پیار

یداہو تاہے اور جو فخض اپنے احسان اور سخاوت سے کئی کو مسر وروشاد مان کر تاہے اس کی محبت کا جذبہ بھی دل میں از خود پیدا ہو جاتا ہے۔ سر کار دوعالم علیقی کی ذات اقد س وگرامی میں یہ تینوں صفات بدرجہ کمال موجود تھیں۔ حضور علیقے جیسا بھی کسی نے کوئی حسین و

جمیل نہیں دیکھا۔ حضرت حسان بن ثابت رضی الله تعالیٰ عند نے کیاخوب فرمایا۔ وَاَحْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَرَفَطُ عَیْنٌ وَاَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النَّسَاءُ "حضوں ماللیں سے زاد و کوئی جمیل کسی آنکھ زنہیں دیکھاوں آ۔ سے

"حضور علی کے زیادہ کوئی جمیل کسی آ تکھ نے نہیں دیکھااور آپ ہے بڑھ کر حسین کسی مال نے نہیں جنا۔"

ای طرح حضور علی کی سخاوت بے نظیر و بے مثال تھی۔اتنا تخی و کریم چیثم فلک پیر نے کسی زمانہ میں نہیں دیکھا۔ جو کوئی حاجت مند سائل بن کر حاضر ہو تا حضور علیہ اے

مجھی محروم واپس نہ کرتے بلکہ اس کی تو قع ہے بھی زیادہ اس کے دامن کو بھر دیتے۔ حضور علیقے کے لطف واحسان کی تو کوئی مثال نہیں۔ خداوند قدوس نے قر آن کریم

من حضور عليه كى شان رحت كوبار بار مختلف انداز من بيان كياب وما أرْسَلْنَاكَ إلا رَحْمَةً لَلْعَالَمِيْنَ - دوسرى جُله فرمايا - وَبالْمُوْمِنِيْنَ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ - الله تعالى في حضور

ر محمله معاصوبین و در مر م جه مراه یا دو بالمعنور بین دعوت ر حبیبه مندهان کے مسور علیقه کو شفع المذنبین بنایا۔ جس گنهگار کے لئے بھی حضور علیقه نے اپنے رب کریم کی بارگاہ میں بخشش کی التجاء کی اللہ تعالی نے اسے شرف قبول سے نوازا۔

جس ذات اقد س واطهر میں بیہ تینوں خوبیاں اور کمالات بدر جداتم موجود ہوں ان کی محبت و عشق کی مثم خود بخود فروزاں ہو جاتی ہے۔اس سے بڑابد نصیب اور بد بخت کون ہو گا

جواس مر قعہ دلبری وزیبائی کودیکھ کرسوجان سے اس پر قربان نہ ہو۔ ماریہ تاضیء ماض میں جو تالیہ مارین فرا ا

علامہ قاضی عیاض رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا۔ کون سااحسان، اس محسن اعظم کے احسان سے بڑا ہے جس نے مخلوق خدا کو صلالت و

کفر کے اند چروں سے نکال کر ہدایت کے نور سے منور شاہر اہ متنقیم پر گامز ن کر دیااوراس سے بڑا فضل و کرم کیا ہے کہ جو جہنم کے ابدی عذاب کے مستحق قرار پا چکے تھے ان کیلئے شفاعت فرمائی اوران کو جنت کی ابدی نعیم تک پہنچادیا۔

محبت کے جملہ اسباب اپنی مکمل اور اعلیٰ ترین صفات سے حضور علیہ میں پائے جاتے میں ماری گئر میں ماری قبل سلیمای آن مطلق کرد کم کر سومان میں فراہو ماتا ہے

ہیں ای لئے ہر صاحب قلب سلیم اس نور مطلق کودیکھ کر سوجان سے فداہو جاتا ہے۔ مناصحة خیر خواہی اور تصبحت

عَنْ تَمِيْمِ الدَّارِيِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلِيَّ إِنَّ الدِّيْنَ الدِّيْنَ الدِّيْنَ الدِّيْنَ الدِّيْنَ النَّصْيْحَةُ قَالُوْا

لِمَنْ يَارَسُوْلَ اللهِ! قَالَ لِلَّهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُوْلِهِ وَآئِمَّةِ

الْمُسْلِمِيْنَ وَعَا مَّنِهِمْ-الْمُسْلِمِيْنَ وَعَا مَّنِهِمْ-

"حضرت تمیم الداری ہے مروی ہے کہ حضور عظیمہ نے فرمایا: ب شک دین خیر خوابی کانام ہے۔ بے شک دین خیر خوابی کانام ہے۔ بے شک دین خیر خوابی کانام ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کی بارسول اللہ! کس کی خیر خوابی؟ فرمایا: اللہ تعالیٰ، اس کی کتاب، اس کے رسول،

مىلمانوں كے ائمہ اور عام مسلمانوں كى۔"

امام ابوسليمان نفيحت كامفهوم بتاتي ہوئے فرماتے ہيں۔ اَلنَّصِيْحَةُ: كَلِمَةٌ مُعَدَّمُ مِعَا عَنْ حُمْلَةِ اِدَادَةِ الْحَدُّمِ لِلْمُنْصِ

اَلنَّصِیْحَةُ: کَلِمَةٌ یُعَبَّرُ بِهَا عَنْ حُمْلَةِ إِرَادَةِ الْحَیْرِ لِلْمَنْصُوْحِ لَهُ جس کو تھیحت کی جارہی ہے،اس کی تکمل بھلائی کے ارادے کو لفظ تھیحت سے تعبیر کیا جاتا

- الغت مين نفيحت كامعنى اخلاص - عرب كت بين - نصفت العسل إذا حلصنة

مِنْ شَمْعِه - میں نے شہد کو صاف کیا یعن جب شہد کو ہر طرح کی آلا کثوں سے باک کردیا جائ توكيت مين نصحت العسل مين في شهد كوياك كرديا-اب اس حدیث یاک کی وضاحت ساعت فرمانیں۔ الله تعالیٰ کیلئے نصیحت کامعنی میہ ہے کہ اس کی وحدانیت کا صحیح عقیدہ رکھا جائے اور اے ان صفات سے موصوف کیا جائے جو اس کی شان الوجیت کے شایان ہوں۔ اور تمام نقائص و عیوب ہے اسے پاک یقین کیا جائے اور اس کی محبت کی رغبت کی جائے اور اس کی نارا ضکی سے دور بھا گاجائے اور خلوص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے۔ وَالنَّصِيْحَةُ لِكِتَابِهِ: كَامْعَنْ مِد بِ كَهِ اس ير ايمان لايا جائے اور جو اس ميں احكام بين ان ير عمل کیا جائے۔اس کی تلاوت حسن وخو بی ہے کرے اور تلاوت کے وقت خضوع و خشوع پیداہو۔اس کی تعظیم کی جائے اور اس کا مفہوم سجھنے کی کوشش کی جائے۔ قر آن کریم کوان تاویلوں سے دور رکھاجائے جوالل زیغنے کی ہیں۔ والنصيفة لرسوله: كامفهوم يربتايا كياب كداس كي نبوت كي تقديق كي جائداس ك احکام کی تھیل کیلئے پوری کو شش کی جائے اور حضور علیقے کی حیات ظاہر ی میں پوری طرح آپ کی مدد اور مساعدت کی جائے۔ حضور عظی کی سنت کو زندہ کیا جائے اور اس کی نشروو اشاعت میں مقدور بجر کو شش کی جائے۔ آپ کے اخلاق کریمہ اور آ داب جمیلہ ہے اپنے آپ کو متصف کیا جائے۔ حضور عظی کی حیات ظاہری میں حضور کے صحابہ کی مدد کی جائے۔ حضور کے وصال کے بعد حضور نبی کریم علیقہ کی سنت کی حفاظت کی جائے اور کسی کواس میں آمیزش کی اجازت نہ دی جائے۔لوگوں کواللہ تعالیٰ کی کتاب اور اس کے رسول کرم علیقے کی سنت پر عمل کرنے کی دعوت دی جائے اور اس میں کسی کو شش سے در بغے نہ کیا جائے۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے وصال کے بعد نصحۃ للرسول کا مفہوم یہ ہے کہ حضور علی عزت و تحریم میں ذرا کی ند ہونے دی جائے حضور علیہ کی محبت میں دوسر ول سے آ کے برجے میں کو شش کی جائے اور حضور علیہ کی سنت مبار کہ سکھنے میں ذرا کا ہلی کا ثبوت نہ دے۔ حضور علقہ کے اہل بیت، صحابہ کرام سے دلی محبت کی جائے۔ جو حضور علیہ کی سنت کا تارک ہواس ہے قطع تعلقی کی جائے اور اس کو ہرا سمجھا جائے۔ نبی كريم علية كامت ير مرطرح كى شفقت كى جائے۔ حضور كے اخلاق حسنہ اور سيرت طيب پر عمل کرنے میں پوری کو حش کی جائے۔ میں جب میں میں ہوتا ہے۔

یہ نصیحت در حقیقت اس محبت کا نتیجہ ہے جو امتی کو اپنے محبوب رسول سے ہوتی ہے۔ امام ابو القاسم القشیر کی روایت کرتے ہیں کہ خراسان کا ایک باد شاہ عمر و بن لیٹ نامی تھا۔ اس کو کسی نے خواب میں دیکھا۔ اسے کہا تیرے اللہ نے تیرے ساتھ کیاسلوک کیا؟ انہوں نے

و سے وج بین روز میں بہاڑی ہے۔ بتایاس نے مجھے بخش دیا۔اس نے بوچھااس کی وجہ کیا ہوئی ؟اس نے کہاا یک روز میں بہاڑی چوٹی پر چڑھا۔ چاروں طرف میر الشکر پھیلا ہوا تھا۔ لشکر کی کثرت کو دیکھ کر میر ادل خوش

ہوا۔ میرے دل میں خیال پیدا ہوا کہ کاش میں عہد نبوت میں ہو تااور اس لشکر جرار کے ساتھ حضور عظیمی کی مدد کر تا۔اللہ تعالی نے میرے اس خیال کو پہند فرمایااور مجھے بخش دیا۔ اُڈیٹ نے تُر اُن تَا اِنْ مُن اُن مان کی مفہومی سے کہ ہم حق ارت میں ان کی اطاعت کروں اور

اَلنَّصِیْحَةُ لِاَثِمَّةِ الْمُسْلِمِیْن: اس کامفہوم یہ ہے کہ ہر حق بات میں ان کی اطاعت کروں اور مدد کروں اور مدد کروں اور مدد کروں اور ان کو نیکی کا حکم دول بہتر انداز ہے ان کی اصلاح کی کو مشش کروں جن کا مول

میران سے غفلت ہوتی ہے ان سے متنبہ کروںاور مسلمانوں کے ساتھ بہتر سلوک کرنے کی تلقین کروں۔

ی سین سروں۔ عام لوگوں کی تقییحت کابیہ مطلب ہے کہ میں ان کو ان امور کی طرف دعو<mark>ت</mark> دول جن میں

ان کی مصلحت ہے اور دین کے معاملات میں ان کی امداد کروں اور مسلمانوں میں جو نادار و مفلس ہوں ان کی مالی امداد کروں۔ اور ان کے جو عیوب ہیں ان کی پر دہ دری نہ کروں۔ ہر ضررے انہیں بچاؤں۔ اور ہر فائدہ ہے ان کوخور سند کروں۔ اپنے قول و فعل ہے ان کی

د نیاد آخرت سنوارنے کی کو شش کروں۔ جو شریعت کی اطاعت سے عافل ہیں ان کو متنبہ کروں۔ جو جاہل ہیں ان کو تعلیم دوں۔ جو محتاج ہیں ان کی حاجت روائی کروں۔ ہر ضرر ہے

نبى رحمت عليقة كى تعظيم و تو قير و تكريم

خداوند قدوس نے اپنی کتاب مقدس میں متعدد آیات میں اپنے حبیب کریم علیہ کی مقطعہ کی تعلیہ کی مقطعہ کی تعلیہ کی تعظیم و تکریم کا اپنے صحابہ کو تھم دیاہے اور ہر وہ اسلوب جس میں بے ادبی کا شائبہ تک مجمی ہوا سے اسلوب سے تختی سے منع کیا۔ چند آیات آپ بھی ملاحظہ فرما ئیں۔اللہ تعالی ارشاد

اے نبی مکر م علیہ ہم نے بھیجا ہے آپ کو گواہ بنا کر خو شخبر ی سنانے والا بروفت ڈرانے والا تاکہ تم ایمان لاؤاللہ تعالی کے ساتھ اس کے رسول مکرم کے ساتھ اور تعظیم کرو میرے محبوب كى اور ادب كروميرے رسول كا۔ يبال كئ طرح سے الله تعالى نے اين محبوب كى تعظيم و تحريم كا تحم ديا ہے۔اى آيت كريمه كے ابتدائى الفاظ سورة الاحزاب ميس بھى موجود بين وہال آغاز خطاب كائها اللبي ك الفاظ سے ب خود جب بدا فرمائي تونام لے كر نہيں بلكه يَاتِيهَا النّبيُّ - كمه كر عَنْ انبیاء کواللہ تعالی نے اپنے خطاب سے نوازا ہمیشہ ان کانام لے کر خطاب فرمایا لیکن جب ا بن محبوب کو خطاب کرنے کا موقع آیا تونام لے کر نہیں بلکہ پکاٹھا النبی کے پرجلال الفاظ سے اپنے نی کو خطاب فرملید اس کے بعد شاہد، مبشر اور نذیر کے برو قار القابات سے حضور کی شان بیان کی۔ آخر میں حکم دیا کہ اس فیع الشان رسول پر ایمان لاؤاور اس کی تعظیم کرو۔ حضرت ابن عباس تُعزِّرُونهُ كامفهوم اس طرح بيان كرتے ہيں۔ تُعَزِّرُونُهُ تُحلُونُ - يعني حضور كي شان جليل بيان كرو\_ المبرد تُعَزِّرُون كامعى بيان كرت بين تُبَالِغُوا فِي تَعْطِيْمِ ميرے حبيب كى تعظيم ميں مالغہ ہے کام لو۔ الخفش كتيم بين- تُعَزِّرُونُهُ تَنْصُرُونُهُ تَمْ آپ كي نفرت اور امداد كرو\_ اس ایک آیت میں ہی خود اللہ تعالی نے بارگاہ نبوت کے جن آداب کی طرف صراحة یا کنایة ا پے بندول کی راہنمائی کی ہے اس کے بعد کی مزید تعبیہ کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک دوسری آیت میں حضور عظیم کی تعظیم و تکریم کی مزید تا کید فرمائی جار ہی ہے۔

يَّانَّهُ اللَّذِيْنَ آمَنُوا لَاتَرْفَعُوا اَصُواتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَحْمُ لَلِهُ اللَّهِ اللَّهِ الْقَوْلِ كَحَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضِ أَنْ تَحْمُونَ اللَّهُ الْمُعْمُونَ - تَحْبُطَ اَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ - تَحْبُطَ اَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ - "اكايمان والوائه بلند كياكروا في آوازون كوني كريم كي آواز سے اور نہ اللہ ايمان والوائه بلند كياكروا في آوازون كوني كريم كي آواز سے اور نہ

زورے آپ کے ساتھ بات کیا کروجس طرح زورے تم ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہو (اس بے ادبی) سے کہیں ضائع نہ ہو جائیں تمہارے اعمال اور تمہیں خبر تک نہ ہو۔" یہال حضور کے غلاموں کو تلقین کی جار ہی ہے کہ جب وہ ہادی برحق علی ہے محفقاً

کریں توان کا لب ولہد کیا ہونا چاہئے۔ یہاں لب ولہد میں بھی اوب کو محوظ رکھنے کی تاکید

کا گئے ہے۔ خبر دار مختاط رہنا کہیں گفتگو کرتے وقت تمہاری آواز میرے حبیب کی آواز ہے

ہند نہ ہو جائے ورنہ تمہارے اعمال ضائع کر دیئے جائیں گے اور تمہیں اس نقصان عظیم کا
شعور تک بھی نہ ہوگا۔
پھر ارشادر بانی ہے۔

وَاتَّقُوا اللهُ إِنَّ اللهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ

وَاتَّقُوا اللهُ إِنَّ اللهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ

کر واللہ تعالی ان او آئے نہ بڑھا کر واللہ اور اس کے رسول ہے۔ وقت اپنی
پھر اللہ تعالی ان لوگوں کی سائش کرتے ہیں جو بارگاہ رسالت میں گفتگو کرتے وقت اپنی
آوازوں کو نیچار کھتے ہیں۔

اِنَّ الَّذِیْنَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَوْمَهُمْ لِلْتَقُوٰی لَهُمْ مَعْفِرَةٌ وَ اَجْرٌ اللهِ اُولَئِكَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

بیشک جو پست رکھتے ہیں اپنی آوازوں کو اللہ کے رسول کے سامنے یہی وہ لوگ ہیں، مختص کر لیا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو تقویٰ کیلئے۔ انہیں کیلئے بخشش اور اجر عظیم ہے۔ اور ان کے برعکس جو لوگ بلند آواز ہے حضور کو باہر کھڑے ہو کر پکارتے ہیں ان کے

اور ان کے بر علس جو لوگ بلند آواز سے حضور کو باہر کھڑے ہو کر پکارتے ہیں ان کے بارے میں فرمایا۔

> اِنَّ الَّذِيْنَ يُنَادُونَكَ مِنْ وَرَآءِ الْحُجُرَاتِ اَكْتُرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ

" بیشک جولوگ پکارتے ہیں آپ کو جمروں کے باہر سے ان میں سے اکثر ناسمجھ ہیں۔"

المجموعين-" كارور والمعرف الكرور في مطالفور والكرار المرور الرور والمرور المرور المرور المرور المرور المرور المرور المرور

ایے لوگوں کو نادان اور ناسمجھ فرمایا گیاجو حضور عظیہ کانام لے کربلند آوازے پکارتے ہیں۔ ابو محمد کمی لکھتے ہیں کہ گفتگو کرنے میں حضور عظیہ سے سبقت ندلے جاؤاور خطاب کرنے میں اجد پن کا مظاہرہ نہ کرو۔اور حضور علیہ کانام لے کرنہ پکاروبلکہ ایسے الفاظ سے حضور میں اجد پن کا مظاہرہ نہ کروجن میں اوب واحزام کاپوری طرح لحاظ رکھا گیا ہو۔ مثلاً یَارَسُولَ اللهِ

جب بنو تميم بارگاه رسالت مي حاضر موت توان كے خطيب نے ازراه تفاخر خطبه ديااورايني

قوم کی برائی بیان کی۔اس کاجواب دینے کیلئے حضور عظیمہ نے ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا خطیب مقرر کر کے بنی خمیم کے خطیب کاجواب دینے کا تھم دیا تھااور انہوں نے بنو متیم کے خطیب کاجواب دینے کا تھم دیا تھااور انہوں نے بنو متیم کے خطیب کومنہ توڑجواب دے کراہے خاموش کر دیا۔

ان کے کانول میں بہرہ پن تھا۔ یہ خود بھی بات کرتے تو بلند آوازے کرتے۔ جب لا ترفعو اُ اُ اُسُواَ اَکُمْ الایة نازل ہوئی توان پر غم واندوہ کا پہاڑ ٹوٹ پڑا کہ ان کی آوازاو خی ہے مبادا انہوں نے اونچے لہم میں گفتگو کی ہواس کی پاداش میں ان کے سارے اعمال ضائع مو گئے ہول ہے

یہ فرط غم ہے گھریں بیٹھ گئے۔ باہر نکلنا چھوڑ دیا۔ جب چند روز نماز کیلئے مسجد میں نہ
آئے تو حضور کریم علی نے ان کے بارے میں دریافت فرمایا۔ عرض کی گئی جب سے یہ
آبت نازل ہوئی اس دن سے وہ گھر میں کواڑ بند کر کے داخل ہوگئے ہیں اور رونے کے بغیر
ان کا کوئی شغل نہیں۔ نبی رحمت نے ان کی حالت زار پر رحمت فرماتے ہوئے انہیں اپنی
بارگاہ میں طلب فرمایا اور ان کے حزن و ملال کو دور کرنے کیلئے ان بٹار توں سے انہیں
سر فراز فرمایا۔

يَا ثَابِتُ أَمَا تَرْضَلَى أَنْ تَعِيْشَ حَمِيْدًا تُوتُقْتَلَ شَهِيْدًا وَتَدْخُلَ الْحَنَّةُ

چنانچہ وہ مسلمہ کذاب کے خلاف لڑی جانے والی جنگ، جنگ میمامہ میں شرف شہادت سے مشرف ہوئے۔ ان کے بارے میں حضور علی کے سارے ارشادات پورے

ہوئے اور وہ جنب الفر دوس کے حقد ار قرار پائے۔ بارگاہ رسالت میں صحابہ کرام جب گفتگو کرتے تو بڑی دھیمی آوازے تاکہ کہیں بے

ادبی کے مر تکبنہ ہوں۔ وہ کلمات جن میں اگر چہ صراحة بدادبی کاشائیہ تک نہیں لیکن کنایة ان کو گتاخی کے مفہوم پر محمول کیا جاسکتا ہے ایسے الفاظ کے استعمال کرنے سے بھی فرزندان اسلام کو سختی ہے منع فرمایا۔ار شاد باری تعالی ہے۔ میں

يَّاتُهَا الَّذِيْنَ آمَنُواْ لَا تَقُوْلُواْ رَاعِنَا- اے ايمان والوا ميرے حبيب كى بارگاہ ميں يہ الفاظ مت دہر اؤ۔"رَاعِنَا"كيونكه رَاعِنَا كافلط تلفظ كرك اس كة دريع بدطينت لوگ حضور كي گتاخى كركت تقواس كة اس لفظ كے استعال ہے بھى روك ديا گيا۔

ی طاق رصعے کے ان مقالے اس صحابہ کرام کاادبر سول علیہ

حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ جیسا بہادر اور شجاع جرنیل بھی جب بارگاہ رسالت میں حاضر ہو تا توانہیں جرات نہ ہوتی کہ حضور ﷺ کے رخ انور کی طرف آگھ بھر کرد کھے سکیں۔ آپ کہتے اگر مجھے کوئی یہ کہتا کہ میں اپنے آقا کا حلیہ بیان کروں تو میں ایسا نہ کر سکتا کیونکہ میں نے بھی آنکھ بھر کے نہیں دیکھا۔ ہمیشہ سر جھکائے، آنکھیں نیچے کئے

نہ کر سلما کیو تلہ میل ہے ، کی انکھ جر کے میں دیکھا۔ ہمیشہ سر مجھانے ، انسیس کیچ سے ہوئے بارگاہ مصطفوی میں حاضر رہا کرتا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں: جب نبی رحمت علیہ کے صحابہ کرام کے مجمع میں

سرت من و ماہد عان عرب ہیں جب ہی و مسابق کی طرف دیکھنے کی طرف دیکھنے کی جمادت نہ تشریف لاتے تو کوئی بھی ان میں ہے آنکھ اٹھا کر حضور علق کی طرف دیکھنے کی جمادت نہ کرتا۔ البتہ حضرت ابو بکر اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہما حضور کی نہایت شفقت و مہربانی کے باعث آپ کود کچھ لیا کرتے تھے۔

جھٹرت اسامہ بن شریک رضی اللہ تعالی عنہا کہتے ہیں۔ ایک روز بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا۔ سحابہ کرام حضور علی اللہ تعالی عنہا کہتے ہیں۔ ایک روز بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا۔ سحابہ کرام حضور علیہ کے اردگرد حلقہ باندھے بیٹے ہوتے گویاان کے سرول علیہ کی محفل میں اس طرح فرط ادب ہے بے حس وحرکت بیٹے ہوتے گویاان کے سرول پر ندے بیٹے ہیں، اگر انہول نے ذرا سر ہلایا تو پر ندے اڑ جائیں گے۔ جب حضور علیہ ایک محفل مبارک میں گفتگو فرماتے تو تمام حاضرین جامد وساکت بیٹے ہوتے گویاان

کے سرول پر پرندے بیٹھے ہیں۔ صلح صدیبیہ کے موقع پر کفار مکہ نے عروہ بن مسعود کو مسلمانوں کے حالات دریافت کرنے کیلئے حضور علیقہ کی خدمت میں بھیجا۔ اس نے حضور علیقہ کے صحابہ کرام کے ادب واحترام کی کیفیت کودیکھا توسر اپاچیرت بن گیا۔ اس نے دیکھا کہ حضور علیقہ وضو فرماتے

واحرام کی کیفیت کود یکھا توسر اپاجیرت بن گیا۔ اس نے دیکھا کہ حضور علی وضو فرماتے بیں توجم اطهرے لگنے والاپانی کاکوئی قطرہ زمین پر نہیں گرنے دیتے بلکہ آگے بڑھ کرپانی کے ان قطرول کواپی جھیلی پر لے لیتے ہیں اور جم اور چرول پر بطور تیرک مل لیا کرتے میں جب حضور علی ارشاد فرماتے ہیں توہر صحابی اس فرمان کو پور اکرنے کے لئے بیتاب ہو جاتا ہے ہر ایک کی بید آرز وہوتی ہے کہ اس ارشاد عالی کو بجالانے کی سعادت اسے نصیب ہو۔ جب حضور علی گائے گفتگو کرتے ہیں توسب صحابہ سر جھکا لیتے ہیں اور ہمہ تن گوش ہو کر حضور علی کے کارشادات کو سنتے ہیں۔

عروہ جب واپس آیا تواپی قوم ہے کہا: اے گروہ قریش! میں بڑے بڑے شاہان عالم کے درباروں میں گیا ہوں۔ کسریٰ ایران، قیصر روم، حبشہ کے نجاشی اور کئی دوسرے بادشاہوں کو بھی دیکھاہے لیکن اطاعت وانقیاد کاجو جذبہ میں نے غلامان مصطفیٰ علیہ میں

ديكها باس كاكبيل تصور بهى نبيل كيا جاسكتا-

حفرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرما<mark>تے ہیں</mark> کہ میں نے ایک دفعہ سر ور عالم علیہ کو جام علیہ کو جام علیہ کو جامت کراتے دیکھا۔ تجام حضور کے گیسوؤں کو مونڈ رہا تھا۔ صحابہ کرام علیہ حضور کے اردگرد حلقہ باندھے کھڑے تھے ہر ایک کی بیہ آرزو تھی کہ حضور علیہ کے گیسومبارک ان

میں ہے کئی کے ہاتھ میں پڑیں اور کوئی بال زمین پر گرنے ندیائے۔ جب قریش نے حضرت عثان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو کہا کہ ہم اور کسی مسلمان کو تو مکہ

میں قدم رکھنے کی اجازت نہیں دیں گے البتہ آپ کو اجازت دیتے ہیں آپ جاہیں تو کعبہ شریف کا طواف کر سکتے ہیں۔ اس عاشق صادق نے یہ کہہ کر مکہ کے قریش کو ورطہ جرت

میں ڈال دیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا: مَا کُنْتُ لِاَطُوْفَ حَتّی مِسُولُ اللهِ عَلَيْتُ مِن اس وقت تک ہر گر کعبہ کا طواف نہیں کروں گاجب میں میں میں میں این متابع رہا ہا، نہیں نہیں کروں گاجب

تک میرے آ قاد مولا محمد رسول اللہ علیہ پہلے طواف نہیں فرما ئیں گے۔

صحابہ کرام کے ادب کا بید عالم تھا کہ جب دراقد س پر حاضر ہوتے اور دروازہ بند ہو تا تو ناخنوں سے اس کو کھٹکھٹاتے تا کہ حضور کے سمع مبارک پربیہ شور بو جھ نہ ہے۔

ما متوں سے اس کو معلقائے تا کہ معمور کے سے مبارک پرید شور ہو جھ نہ ہے۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنه فرماتے ہیں کہ میں کوئی بات حضور

مثلاثی ہے یو چھنا چاہتا لیکن میری جرات نہ ہوتی تھی کہ میں پوچھ سکوں۔ حضور علطی کے است

رعب کی وجہ ہے کئی سال گزر جاتے اور میں اس بات کے بارے میں استفسار کی جرات نہ کر سکتا\_

## سر كار دوعالم علي كادب واحترام بعداز وصال

سر كار دوعالم عَلِيْقَةً كى عزت وتحريم جس طرح حضور عَلِيْقَةً كى ظاهر ك حيات طيبه ميس لازمی اور ضروری تھی ای طرح حضور علی کے وصال کے بعد بھی آپ کاادب واحترام

جب سر کار دو عالم علیہ کا ذکر پاک کیا جاتا، آپ کی کوئی حدیث یاسٹ بیان کی جاتی یا حضور عليه كي سيرت كاكوئي واقعه بيان كيا جاتايا حضور عليه كي الل بيت، عترت طاهره كا

تذكره مو تاياالل بيت مريين اور صحابه كرام كاذكر خير موتا توسلف صالحين اى ادب واحترام کے ساتھ بیٹھتے جیسے حضور علطہ اس محفل میں بذات خود جلوہ فرماہیں۔

قاضی ابوالفضل شفاء میں فرماتے ہیں: ہمارے سلف صالحین اور ائمہ کرام کے ادب واحترام

كاليمال تفا

قاضی ابو عبداللہ جلیل القدر علاء کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ ایک دفعہ خلیفہ منصور ابو جعفر مسجد نبوی میں حاضر تھااور اس کی گفتگو کسی مسئلہ پر حضرت امام مالک ہے ہوئی اور امام مالك نے امير المومنين كوكها: إَنا أمِيْرَالْمُؤْمِنِيْنَ لَا تَرْفَعْ صَوْتَكَ فِي هُذَا الْمَسْجِدِ

اے امیر المومنین اس مجد میں اپنی آواز مت او تحی کرد کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے۔

لاً تَرْفَعُواْ أَصْوَاتَكُمْ فَوُقَ صَوْتِ النِّبِيِّ- كه حضور كريم عَلَيْكُ كي آواز يرايي آواز كوبلند

الله تعالى في خود الل اسلام كوادب سكهاياب كه نبي كريم علي الله تماري آواز بلندند

ہونے پائے ورنہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے اور حمہیں اس نقصان عظیم کاشعور تک بھی نہ ہو گا۔

دوسری آیت میں اللہ تعالی نے ان لوگول کی تعریف فرمائی ہے جو بارگاہ نبوت میں آہت بولتے ہیں۔ار شاداللی ہے۔

> إِنَّ الَّذِيْنَ يَغُضُّونَ أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَ رَسُول اللهِ أُولَٰفِكَ الَّذِيْنَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبُهُمْ لِلتَّقُوٰى لَهُمْ مُّغْفِرَةٌ وَّأَجْرٌ

"ب شك جولوگ يت ركحت بين اين آوازون كوالله كر رسول ك

سامنے یہی وہ لوگ ہیں، محتص کر لیا ہے اللہ نے ان کے دلوں کو تقویٰ کے لئے۔انہی کے لئے بخشش اور اجر عظیم ہے۔"

کے لئے۔ انہی کے لئے بخش اور اجر تھیم ہے۔" جولوگ حضور علیقہ کے ادب کو ملحوظ نہیں رکھتے اور باہر سے آ وازیں دے کر حضور علیقہ کو

بلاتے ہیں ان کو ان الفاظ سے تنبید کی:

إِنَّ الَّذِيْنَ يُنَادُونَكَ مِنْ وَرَآءِ الْحُجُرَاتِ أَكْثُرُهُمْ لَا يَعْقَلُونَ

"ب شک جولوگ پکارتے ہیں آپ کو حجروں کے باہر سے، ان میں ہے اکثر نا سمجھ ہیں۔"

اس سے معلوم ہواکہ حضور کی ظاہری حیات طیبہ میں جن آداب کو ملحوظ رکھنا ضروری ہے

اس سے معلوم ہوا کہ مصور ی طاہر ی حیات طیبہ ہیں بن اداب تو خوظ ر کھنا صرور ی ہے۔ اس طرح و صال کے بعد بھی ان آداب کا ملحوظ ر کھنانا گزیر ہے۔

الَّ حُرِّمَتُهُ مُنِيًّا كُحُرِّمَتِهِ حَبًّا

جب امام الك كى امير المومنين في بيات من تواس في فور أسر جهكاديا

ای اثناء میں امیر المومنین نے حضرت الم مالک رحمته الله علیہ سے دریافت کیا: کیاد عا

ما تکتے وقت میں قبلہ شریف کی طرف رخ کروں یا اپنے آتا و مولا علیہ کی طرف رخ

کروں؟ حضرت امام مالک رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایاتم دعاما تکتے وقت حضور کی طرف سے منہ کیوں پھیرتے ہو؟ حالا تکہ حضور عظیہ تمہارا بھی وسیلہ ہیں اور تمہارے باپ آدم کا بھی

وسلیہ ہیں بلکہ تم حضور عظیم کی طرف منہ کر کے دعاما گلواور حضور سے طلب شفاعت کرو، حضور تہاری شفاعت کرف شفاعت

حضور تمہاری شفاعت کریں کے اور القد تعالی تمہارے بارے بیں تمہارے اقا فی شفاعت کو قبول فرمائے گا۔ار شاد الٰہی ہے۔

وَلَوْآنَهُمْ إِذْظَلَمُوا آنْفُسَهُمْ جَآءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا الله

وَاسْنَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَ حَدُوا اللهُ تَوَّابًا رَّحِيْمًا-"اگريه لوگ جنهول نے اپنی جانول پر ظلم کيا ہے، اے ميرے حبيب!

ہروی واللہ معاصر ہول اور اللہ تعالیٰ سے اپنے کئے پر مغفرت تیری خدمت میں حاضر ہول اور اللہ تعالیٰ سے اپنے کئے پر مغفرت

میر ف خدمت من حاسر ہوں اور اللہ تعالی سے آپ سے چر مسرت طلب کریں اور اللہ کارسول مکرم ان کیلئے مغفرت طلب کرے تووہ یقینا

الله تعالى كو توبه قبول كرنے والار حمت فرمانے والایا عمل كے۔"

## روایت حدیث کے وقت سلف صالحین کاطریقہ کار

امام مالک رحمتہ الله عليہ سے ايوب سختياني كے بارے ميں يو چھا گيا۔ آپ نے فرمايا جتنے لو گول سے میں نے حدیث بیان کی ہان سب میں سے ابوب سختیانی افضل تھے۔ اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ انہوں نے دو حج کئے۔ میں بھی ان کے ساتھ تھا۔ میں ان کی حرکات و سکنات کو تاڑ تار بتا تھا۔ جب بھی ان کے سامنے اللہ تعالی کے محبوب کریم علیہ کاذ کر خیر کیاجاتا تو وہ زار و قطار روناشر وع کر دیتے یہاں تک کہ ان کی حالت زار کود کھے کر میرے دل میں ان کے لئے رحم پیدا ہو جاتا۔ جب میں نے ان کی بید کیفیت دیکھی کہ حضور عظیم کانام سنتے ہی زار و قطار روناشر وع کر دیتے ہیں تو مجھے معلوم ہو گیا کہ ان کے دل میں اللہ تعالی کے حبی<mark>ب و مح</mark>بوب عل<del>قہ</del> کی حد در جہ تعظیم و تحریم ہے۔ حضرت مصعب بن عبدالله رضى الله تعالى عنه فرماتے ہيں كه امام مالك رحمته الله عليه . کے سامنے جب حضور کریم علی کاذکریاک ہوتا تو آپ کے چیرہ کی رنگت بدل جاتی اور جھک جاتے۔ان کی بیر حالت دیکھ کر آپ کے ہم نشینوں پر برامشکل وقت آ جا تا۔ایک دن اس کے بارے میں آپ سے یو چھا گیا کہ حضور علیہ کا نام س کر آپ اس طرح کیوں زارو قطار روتے ہیں؟ آپ نے فرمایا: جن کومیں نے دیکھاتھااگر تم بھی ان او گول کو دیکھتے تو تم میری اس حالت کو دیکھ کر پریشان نہ ہوتے۔ میں نے محمد بن متحد رکو دیکھاجو سیدالقراء م تمام قراء کے سر دار تھے کہ جب مجھی ہم ان سے کی حدیث یاک کے بارے میں

> فَقَالَ لَوْ رَأَيْتُمْ مَارَأَيْتُ لَمَا أَنْكَرْتُمْ عَلَىَ مَاتَرَوْنَ-وَلَقَدْ كُنْتُ أَرَى مُحَمَّدَ بْنَ الْمُنْكَدِرِ وَكَانَ سَيِّدَ القُرَّاءِ لَانَكَادُ نَسْئَلُهُ عَنْ حَدِيْثٍ آبَدًا إِلاَّ يَبْكِيْ حَتَى أَنْ حَيَمً-

دریافت کرتے توان کی آ تھول ہے آ نسوؤل کا مینہ برسے لگتا یہاں تک کہ ہم ان کی اس

حالت کود مکھ کران پر رحم کرنے لگتے۔

امام مالک رحمتہ اللہ علیہ نے مزید فرمایا کہ میں حضرت جعفر بن محمہ الصادق کو دیکھاکر تا آپ کے سامنے سر ورکا نئات علیہ کاذکر خیر ہوتا تو آپ کارنگ زرد ہوجاتا اور آپ بھی

بھی کوئی حدیث بغیر وضو کے بیان نہیں کرتے تھے۔ میں اکثر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا

كرتار جب بھى حاضرى كاشرف نصيب موتايس آپ كوان تين حالتول سے كى ايك حالت میں دیکھتایا نماز پڑھتے ہوئے یا خاموشی سے بیٹھے ہوئے یا قرآن کریم کی تلاوت كرتے ہوئے۔ مجمى مجمى فضول گفتگونه كرتے۔ آپان علاء اور عبادے تھے جواللہ تعالى ہے ہر وقت ڈرتے رہے ہیں۔ حضرت صدیق اکبررضی الله تعالی عند کے پوتے حضرت عبدالر حمٰن بن قاسم کے پاس جب نی کریم علی کاذ کر خیر ہو تا تو یول محسوس ہو تاکہ فرط بیبت سے ان کاخون نچوڑ لیا گیا ہوجاتی۔ امام مالک سے مروی ہے کہ میں عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے فرزند حضرت عامر کی خدمت میں حاضر ہو تاان کے سامنے نبی رحمت علیہ کاذکریاک کیا جاتا تو آب فور أرونا شروع کر دیتے اور اس وقت تک روتے رہتے جب تک ہمیں یہ محسوس نہ ہو تا کہ ان کی آ تھول کے سارے آنسو خٹک ہو گئے ہیں۔ میں امام زہری کی زیارت کر تاوہ بڑے بنس کھ تھے۔ جب ان کے سامنے نبی رؤوف رحیم میلانه کا در مبارک ہو تا توان پر یہ کیفیت طاری ہوئی گویاوہ نہ آپ کو جانتے ہیں اور نہ آپ ان کو جانے ہیں۔ میں صفوان بن سلیم کی خدمت میں حاضر ہو تار ہتا۔ وہ بڑے عبادت گزار اور مجتبد تتھے۔ جب ان کے سامنے حضور علی کاذ کریاک ہو تا تورونے لگتے یہاں تک کہ لوگ اٹھ جاتے۔ وَإِذَا ذُكِرَ النَّبِيُّ عَلِيْكُ بَكَى وَ لاَ يَزَالُ يَبْكِي حَتَّىٰ يَقُومُ النَّاسُ مِنْهُ وَيَتْرُكُوهُ-حفزت قادہ جب نی کریم عصلہ کی حدیث پاک کو سنتے تو تڑ ہے اور روتے۔ جب امام مالك وَ يُشْتُلُهُ من حديث شريف كأدرس لين كيلي الوكول كى تعداد مين اضافه موكميا تو آپ سے عرض کی گئی: کتااچھا ہوتا کہ اپنے ساتھ ایک اور آدمی آپ بٹھاتے جو آپ فرماتے وہ بلند آواز سے دہر ادیتااور سب لوگ آسانی سے سن لیتے۔ آپ نے فرمایاار شاد

> يَاتُهُمَا الَّذِيْنَ آمَنُوا لاَ تَرْفَعُوَّا اَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النِّبَيِّ وَحُرْمَتُه حَيًّا وَمُيَّتًا سَوَاءٌ

"اے ایمان والو! حضور علط کی آوازے اپنی آواز بلندنه کرو۔ اور حضور کا دیا ہے۔ " کاادب واحر ام وصال ہے۔ "

گادب واحر ام وصال سے پہلے ، می اور وصال سے بعد ، می میسان ہے۔ عمر و بن میمون سے مر وی ہے آپ نے فرمایا میں اکثر حضرت ابن مسعود رضی اللہ

تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا کر تا۔ ایک دن ان کی زبان کے لکا قال رَسُولُ اللهِ عَالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا کر تا۔ ایک دن ان کی زبان کے قال و کی ان کے چبرے پر کرب وحزن کے آثار ظاہر ہو گئے۔ میں نے دیکھاان کی

پیثانی سے پسینہ بہدرہاہے پھر آپ نے فرمایا۔ هٰکذَا إِنْشَاءَ اللهُ أَوْ فَوْقَ ذَا أَوْ مادُوْنَ ذَا أَوْ مَاهُو

قريبٌ مِنْ ذَا وَفِيْ رُوَايَةٍ قَدْ تَغَرْغَرَتْ عَيْنَاهُ وَانْتَفَحَتْ اَوْ دَاجُهُ-

"انثاءاللہ ای طرح یااس ہے کچھ کم یازیادہ یااس کے قریب قریب۔ ''انثاءاللہ ای طرح یااس ہے کچھ کم یازیادہ یااس کے قریب قریب۔

ا یک روایت میں ہے کہ آپ کی آئیسیں اشک بار ہو جاتیں اور آپ کی رگیں پھول جاتیں۔"

ریں ہوں جا ہیں۔ مدینہ طیبہ کے قاضی اہر اچم بن عبد اللہ ابن قریم انصاری ایک دفعہ امام مالک رحمتہ اللہ علیہ

ابن انس رضی الله تعالی عند کے پاس سے گزرے وہ حدیث بیان کررہے تھے۔ وہ پاس سے گزرگے اور کھڑے نہ ہوئے آپ نے اس لئے

سرر کے اور گھرے نہ ہوئے آپ کے نہائہ انھی کہ ابجد موضعا انجیس ویٹر آن کے میں گھڑا نہیں ہوا کہ وہاں بیٹھنے کی جگہ نہ تھی اور میں نے میہ مناسب نہ سمجھا کہ نبی رحمت مطابق میں برس کر در سے میں نہ

علیقه کی حدیث پاک کھڑے ہو کر سنوں۔ علیقہ کی حدیث پاک کھڑے ہو کر سنوں۔

امام مالک رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک آدمی حضرت ابن میتب رضی اللہ تعالی عند کے ماس سے گزر ااور ان سے ایک حدیث کے بارے میں یو چھا۔ اس وقت آپ لیٹے تھے آپ

پ سے روسروں کے بیت مدیت ہے اور کے اس آدی نے کہا میں اس بات کو پہند اٹھ کھڑے ہوئے اور حدیث بیان کرنی شروع کی۔اس آدی نے کہا میں اس بات کو پہند کر تا تھا کہ آپ آتی تکلیف نہ فرما کیں۔انہوں نے جواب دیا میں اس بات کو ناپہند کر تا ہوں

کر ماطا کہ اپ کی صفیف نہ کرمائیں۔ انہوں سے بوا بدویا یہ ان اب کا علاقہ کا مدیث سناؤں جبکیہ میں لیٹا ہوا ہوں۔ کہ میں آپ کورسول کریم علیقے کی حدیث سناؤں جبکیہ میں لیٹا ہوا ہوں۔

حصرت امام مالک رحمته الله علیه جب حدیث بیان کرتے تو احترام و اجلال کو ملحوظ رکھتے ہوئے، پہلے وضو فرماتے پھر حدیث بیان کرتے۔

اسی طرح مصعب بن عبدالله رضی الله تعالیٰ عنه فرماتے ہیں حضرت امام مالک رحمته الله علیه

جب بھی حدیث نبوی علی بیان کرتے پہلے وضو فرماتے پھر اپنی داڑھی وغیرہ کو درست کرتے پھر حدیث بیان کرتے۔

مطرف رحمته الله عليه فرماتے ہيں جب لوگ حضرت امام مالک رحمته الله عليه سے ملا قات كيلي آتے تو آپ اپنى كنيز لوگول كے پاس سيجة ـ وه كنيز يو چھتى شخ امام مالك رحمت

الله عليه دريافت كررم بي كه آپ حديث سنناچا يت بين ياكوئي فقهي مسئله يو چھناچا يتے

ہیں۔ اگر وہ کہتے کہ فقہی مسئلہ یو چھنا جا ہتے ہیں تو آپ ای وقت باہر تشریف لاتے۔ اگر كتبة كه حديث سنن كيليم آئ مين توآب يهل عسل خاند مين عسل فرمات، خوشبولكات، نیالباس زیب تن کرتے،اس کے اوپر جبہ پہنتے پھر دستار باندھتے اور اس کو اپنے سر پر سجاتے

بھر چادر اوڑھتے بھر آپ کے لئے کری ر<mark>تھی ج</mark>اتی آپ اس پر بیٹھتے اس طرح کہ آپ پر خضوع و خشوع کے آثار نمایال ہوتے آپ کے پاس بخور اور عود جلایا جاتا یہال تک کہ آپ

روایت حدیث سے فارغ ہوتے۔

ابن الى اولى كتب بي امام مالك رحمته الله عليه سے يو چھاكيا آپ اتا اجتمام كول كرتے

ين ؟ آب ن فرمايا أجب أن أعظم حديث رسول الله علي ساس بات كويند کرتا ہوں کہ میں حضور کریم علی کے کا دیث کی زیادہ سے زیادہ تعظیم و تکریم کرول۔ آپ عام حالات میں رائے میں چلتے ہوئے اور جلدی میں حدیث یاک بیان نہ کرتے اور فرماتے

میں اس بات کو پیند کرتا ہوں کہ لوگوں کو حدیث پاک اچھی طرح سمجھاؤں۔

خرار بن مرہ کہتے ہیں سلف صالحین اس بات کو ناپند کرتے تھے کہ وضو کئے بغیر وہ حدیث روایت کریں۔

حضرت عبدالله بن مبارك رحمته الله عليه فرمات بين كه ايك مرتبه مين حضرت امام مالك رحمته الله عليه كى مجلس مين حاضر تفااور ساع حديث كرربا تفا- انہيں 16 مرتبه بچھونے

ڈسا۔ جب بچھوڈ ستاان کارنگ بدل جاتااور زردی مائل ہو جاتا۔ اس تکلیف کے باوجود آپ حدیث پاک کی روایت کے سلسلہ کو منقطع نہ فرماتے۔ جب امام مالک رحمتہ اللہ علیہ اس مجلس سے فارغ ہوئے اور لوگ منتشر ہو گئے تو میں نے عرض کی یا ابا عبداللہ (آپ کی

کنیت) آج میں نے آپ کو عجیب وغریب حالت میں دیکھاہے۔ آپ نے فرمایا بیشک تم سے

ہو، مجھے 16 بار بچھونے ڈسااور میں نے صبر کا دامن مضبوطی سے بکڑے رکھا۔ وانی

صَبَرْتُ إِخْلَالًا لِحَدِيْثِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْقَ مِن فِي مِن اللهِ عَلَيْقَ كَ صَر كَيَا تَاكَم حضور كريم عَلَيْقَ كَ حديث الكريم عَلَيْقَ كَ عديث الكريم عن مر موفر ق نه آئے۔(1)

ابن محمدی کہتے ہیں ایک روز میں وادی عتیق میں امام مالک رحمتہ اللہ علیہ کے ساتھ

پیدل چل کر پہنچا۔ ای اثناء میں، میں نے ایک صدیث پاک کے بارے میں دریافت کیا۔

انہوں نے مجھے جھڑ کااور فرمایا پہلے میری نظر میں تمہاری بڑی عزت تھی کیکن اب وہ عزت نہیں رہی کیونکہ تم نے نبی کریم علیہ کی حدیث پاک کے بارے میں اس وقت دریافت کیا

جبکہ ہم پیدل چل رہے تھے۔

جریر بن عبدالحمیدالقاضی نے آپ سے ایک حدیث کے بارے میں دریافت کیا جبکہ وہ کھڑے تھے، انہوں نے تکم دیا کہ انہیں قید کر دو۔ عرض کی گئی کہ حضرت یہ توشہر کے

قاضى بين فرمليا الْقَاضِي أَحَقُّ مَنْ أُدُّبَ- قاضى اس بات كازياده حق وارب كه اس

ادب سکھایا جائے۔

ہشام بن ہشام نے حضرت امام مالک رحمتہ اللہ علیہ سے ایک حدیث پو چھی جبکہ وہ کھڑے تھے۔ آپ نے انہیں ہیں احادیث کھڑے تھے۔ آپ نے انہیں ہیں احادیث

سنائیں۔ یعنی ہر کوڑے کے بدلے میں ایک حدیث۔ ہشام نے کہا بچھے میہ بات بہت پند تھی کہ آپ ایک ایک کوڑااور مارتے جاتے اور ہر ایک کے بدلے میں ایک حدیث پاک

ناتے جاتے۔

حضور نبی کریم علی کی اہل بیت ذریت طاہر ہاورامہات المؤمنین

کی تو قیر و تعظیم

ان حضرات کی عزت و توقیر در حقیقت سر ورانبیاء علیه الصلوٰۃ والسلام کی توقیر و تعظیم تھیائل لئے سلف صالحین ان حضرات کی توقیر کواس طرح لازم سجھتے جس طرح سر ورعالم علیقے کی توقیر کولازی سجھتے تھے۔

ارشاداللی ہے۔

إِنَّمَا يُرِيْدُ اللهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّحْسَ اَهْلَ الْبَيْتِ

وَيُطَهِّرُ كُمْ تَطْهِيْرًا (1)

"فيز فرمان خداوندى ب- وازواجهُ أُمَّهَاتُهُمْ - في كريم عَلَيْكُ كَي از واج طاہر ات مسلمانوں کی مائیں ہیں۔"

حضور علیہ کاارشاد گرامی ہے میں حمہیں اللہ تعالیٰ کا واسطہ دیتا ہوں کہ تم میرے اہل

بیت کے ساتھ احسان و شفقت کا ہر تاؤ کیا کرو۔ صحابہ کرام نے حضرت زید بن ارقم رضی الله تعالى عند سے يو جھاكه حضور علي كال بيت كون بيں ؟زيد نے فرمايا۔

آلُ عَلِيٌّ وَّ جَعْفَرَ وَ آلُ عَقِيْلِ وَ آلُ عَبَاسِ

"لعنی حضرت علی، حضرت جعفر، حضرت عقیل اور حضرت عباس کی

حضور عظی نے ارشاد فرمایا میں تم میں دوایی چزیں چھوڑ رہا ہول کہ انہیں اگر تم مضبوطی سے پکڑے رکھو کے تو گراہ نہیں ہو گے۔ پھر فرمایا کِتَابُ اللهِ و عِنْرَتِي اَهْلُ

بَنْتِي - الله تعالى كى كتاب اور ميرى الل بيت من خيال ركوك مير ، بعد تم ان ع كيا

ير تاؤكرتے ہو۔

حضور علی نے فرملا۔

قَالَ عَلِيُّ مَعْرِفَةُ آلَ مُحَمَّدٍ عَلِيُّ بَرَاءَةً مِنَ النَّارِ وَحُبُّ آل مُحَمَّدٍ حَوَازٌ عَلَى الصِّرَاطِ وَالْوَلَايَةُ لِال مُحَمَّدٍ أَمَانٌ مِنَ الْعَذَابِ-

" یعنی نبی کریم میلی کی کے حق کو پہانے کی برکت سے آگ سے نجات ملتی ہے حضور کی آل پاک سے محبت کرنا بل صراط سے بخیریت گزرنے کا باعث ہے اور آل مصطفیٰ کی مدد واعانت، عذاب الٰہی ہے امان

کاباعثہے۔"

عمر بن ابی سلمہ سے مروی ہے۔ کہ جب یہ آیت نازل ہوئی اِنْمَا پُریْدُ اللهُ الاية تو اس وقت حضور علي حضرت ام سلمه ك كمر تشريف فرما تھے۔ نى اكرم علي كے اس وقت سیدہ فاطمہ، سیدنا حسن اور سیدنا حسین کو بلایا اور ان پر اپنی چادر ڈال دی۔ علی مر تقنی حضور علی پھر بار گاہ اللہ میں عرض کی۔ اَللَّهُمَّ هَوُلَآءِ اَهْلُ بَيْتِيْ فَاذْهَبْ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَطَهِّرْهُمْ تَطْهِيْرًا

''اے اللہ! یہ میرے اہل بیت ہیں۔ ناپاکی کو ان سے دور کر دے اور ان کو مکمل طور پریاک کر دے۔''

نى كريم عَلِيْ فَ حَفْرَت على مرتفى رضى الله تعالى عند ك بار مي فرمايا -مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَعَلِيٌّ مَوْلاَهُ اللَّهُمَّ وَالِ مَنْ وَالاَهُ وَعَاد مَنْ عَادَاهُ

"جس کامیں ناصر وید دگار ہوں علی مرتضی بھی اس کے بدد گار وناصر ہیں۔ اے اللہ! جو علی کی بدد کر تا ہے ی<mark>ادوس</mark>ت رکھتا ہے تو بھی اس کو دوست رکھ اور جو اس ہے د مشنی کر تا ہے تو بھی اس کادشش بن جا۔"

سر کار دوعالم عَلِّالِیَّهٔ نے علی مر تضیٰ رضی الله تعالی عنه کے بارے میں مزید فرمایا۔

لا یُحیُّك اللَّا مُؤْمِنُ وَلَا یُغِضُكَ اللَّا مُنَافِقُ۔

" تیرے ساتھ محبت نہیں کر تا گر مومن اور تیرے ساتھ بغض نہیں کر تا گر منافق"

حضور علی عنہ نے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا۔

وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بَيْدِهِ لَا يَدْخُلُ قَلْبَ رَجُلٍ ٱلْإِيْمَانُ حَتَّىٰ يُحِبَّكُمْ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ مَنْ آذَى عَمِّىٰ فَقَدْ آذَانِیْ وَإِنَّمَا مَنْ مَنَّا مِنْ مُنْ مُنْ مُنْ أَذِي عَمِّىٰ فَقَدْ آذَانِیْ وَإِنَّمَا

عَمُّ الرَّحُلِ صِنْوُ آمِبُهِ (1)

"حضور علی فی نامایا اس ذات کی قتم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے کی آدمی کے دل میں ایمان داخل نہیں ہو تا یہاں تک کہ دو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ کیا گئے تم سے محبت نہ کرے۔ جس نے میرے چھاؤیت دی اس نے محصاؤیت پہنچائی۔ بیشک آدمی کا چھاس کے باپ کی مانند ہو تا ہے۔"

ا يك دن ني كريم علي في عضرت عباس رضى الله تعالى عنه كو فرمايا: ال چياا صح

سورے اپنے بیول کے ساتھ میرے پاس آنا۔ وہ سب جمع ہوگئے۔ حضور علی نے ان سب پر اپنی چادر ڈال کر فرمایا: بیر میر اچھاہے، میرے باپ کی مانند ہے اور بیر میرے اہل بیت ہیں۔اے اللہ ان کو آتش جہنم ہے بچالے جس طرح میں نے ان کواپی جادر میں چھیالیاہے۔ حضورا کرم علیہ کی دعا کو سن کر در واز ول کے کواڑوںاور دیواروں نے آمین آمین کہا۔ نی رحمت علی حضرت اسامه بن زیدرضی الله تعالی عنه اور حضرت امام حسن رضی الله تعالیٰ عنه کو پکڑ لیتے اور دعاما تگنے۔ اے اللہ! میں ان دونول سے محبت کر تا ہول تو بھی ان دونول سے محبت فرما۔ صديق اكبررضي الله تعالى عنه فرماياكرت أرْفُبُوا مُحَمَّدًا فِي أهْل بَيْنِه - حضور عَلَيْكُ ك الل بيت ك بارك مين ني كريم علية ك حق كاخيال ركور حضرت صديق اكبررضي الله تعالى عنه فرملياكرتے۔ وَالَّذِيْ نَفْسِي بَيْدِهِ لَقَرَابَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَصِلَ بِقُرَايِتِيْ "اس ذات کی فتم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے بی کریم علیہ کے اہل قرابت کے ساتھ صلہ رحی اینے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی ہے جھے بہت عزیز ہے۔ عقبہ بن حارث فرماتے ہیں کہ میں نے صدیق اکبر رضی الله تعالی عنہ کو دیکھا، انہوں نے امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کواپنی گر دن پر بٹھایا ہوا تھا آپ فرمار ہے تھے۔ بَأْبِيْ شَبِيْةٌ بِالنَّبِيِّ لَيْسَ شَبِيْهًا بَعَلِيٌّ "بخدایه شنراده این باپ علی سے زیادہ نبی کریم علی ہے مشابہت حضرت على مرتضى رضى الله تعالى عنه حضرت صديق اكبرر ضي الله تعالى عنه كابيه جمله سنتے اور ہنتے۔

حضرت عبداللہ بن حسن بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے آپ نے فرمایا کہ میں عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک کام کیلئے آیا۔ آپ نے مجھے فرمایا جب آپ کو میرے ساتھ کوئی کام ہو تو میری طرف آدمی بھیج دیا کریں یا خط لکھ دیا کریں۔

مجھے اس بات سے اللہ تعالیٰ سے شرم آتی ہے کہ وہ آپ کو میرے دروازے پر دیکھے۔ زید بن ثابت رضی الله تعالی عند نے اپنی والدہ کا جنازہ پڑھا پھر آپ کا خچر آپ کے قریب لایا گیا تاکه آپ اس پر سوار ہول۔ای اثناء میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگئے انہوں نے آپ کی سواری کی رکاب تھام لی۔ زید نے کہااے رسول کریم علاق کے برادر عم زاد رکاب کو چھوڑ دو۔حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ھٰکَذَا نَفْعَلُ بِالْعُلَمَاءِ - جَمَ علاء كالى طرح احرّ ام كياكرتے ہيں۔ حضرت زيدر صنى الله تعالى عند نے حضرت این عباس رضی الله تعالی عند کے باتھ کوچوم لیااور فرمایا۔ ملکذا أمر نا أنْ نَفْعَلَ بِأَهْلِ بَيْتِ نَبِيِّنا- مميل يمي حكم ديا كياب كداية في معظم كى آل ك ساتھ يول ادب واحرّام كابر تاؤكياكرين-اوزاعی روایت کرتے ہیں کہ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزاد کی، حضرت عمر بن عبدالعزیزر صی الله تعالی عنه کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ان کے ساتھ ایک غلام تھا جس نے ان کا ہاتھ کیڑا ہوا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب انہیں دیکھا تواز راہ ادب ان کیلئے کھڑے ہو گئے۔ چل کر ان کے پاس گئے اپنے دونوں ہاتھوں کو گیڑے میں لپیٹا پھر ان کا ہاتھ پکڑ کر انہیں اپنے ساتھ لے گئے۔ جہال خود بیٹھا کرتے وہال حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی کو بٹھایا اور خود ان کے سامنے باادب بیٹھ گئے۔وَ مَا تَرَكَ لَهَا حَاجَةً إلا قضاها- آپ في جو تكم كياس كو بجالا عاور لقيل كى-جب عہد فاروقی میں صحابہ کرام علیم الرضوان کے وظائف مقرر کئے گئے تو آپ نے اسيخ صاجزادے عبدالله كيلئے تين ہزار كاو ظيفه مقرر كيااور اسامه بن زيدر ضي الله تعالى عنه كيليح ساڑھے تين ہزار درہم كاو ظيفه مقرر كياچفزت عبداللہ في اپنے والد ماجد سے گزارش کی کہ آپ نے حضرت اسامہ کو مجھ پر کیول فضیلت دی اور اس کے لئے زیادہ وظیفہ کیوں مقرر کیاحالا نکہ وہ کسی مشہد میں مجھ سے سبقت نہیں لے گئے۔حضرت فاروق اعظم رضی الله تعالی عند نے فرمایازید، اسامہ کاباپ، تیرے باپ سے حضور کوزیادہ محبوب تھااور اسامہ تم سے زیادہ حضور عَلِی کو محبوب تھا۔ فَاثَرْتُ حُبَّ رَسُولِ اللهِ عَلِی عَلَی حُيّى - ميں نے حضور عظیم كى محبت كوائى محبت پرترجح دى اس لئے ان كاوظيف تم سے

زیاده مقرر کیا۔ (1)

حصرت امیر معاویه رضی الله تعالی عنه کویه اطلاع ملی که قابس بن ربیعه رسول الله ماللہ ے زیادہ شکل میں مشابہت رکھتا ہے۔ جب سے قابس، امیر معاوید کے پاس آئے تو آپ ازراہ ادب کھڑے ہو گئے، آگے بڑھ کر ان کا استقبال کیا اور ان کی آ تھوں کے در میان بوسه دیا اور مرغاب کی جاگیر جو بردی زر خیز تھی وہ ان کو عطا فرمائی کیو تکه وہ شکل و صورت میں رحت عالمیان علیہ ہے مشابہت رکھتے تھے۔ جعفر بن سلیمان خلیفہ نے جب امام مالک رحمتہ اللہ علیہ کو درے لگائے تو آپ پر عثی طاری ہو گئی۔ای حالت میں انہیں اٹھا کر لایا گیا۔لوگ آپ کی تیار داری کیلئے آپ کے پاس حاضر موئے۔ کچھ دیر کے بعد آپ کو ہوش آگئے۔ آپ نے فرمایا۔ اُشھد کُم آئی حَعَلْتُ ضاربی فی جل - اے لوگو! میں تم کو اس بات کا گواہ بناتا ہوں کہ جس نے مجھے اتنی ضربیں لگائی ہیں میں نے اسے معاف کر دیا۔ یو چھا گیا کہ اس عفود در گزر کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا مجھے بیہ اندیشہ ہے کہ مجھے موت نہ آجائے اور پھر نی کریم علی ہے میری ملاقات ہو۔ مجھے اس بات سے شرم آتی ہے کہ میری وجہ سے حضور علیہ کی آل ہے کی مخص کو آتش جہنم میں جمونک دیاجائے۔ منصور نے تھم دیا کہ امام مالک رحمتہ اللہ علیہ پر جعفر نے جو زیادتی کی اس کااس سے قصاص (بدله) لیا جائے، جینے درے اس نے امام مالک رحمتہ اللہ علیہ کو مارے ہیں استے ہی درے اس کو بھی لگائے جائیں۔حضرت امام مالک رحمتہ اللہ علیہ نے سنا تو فرمایا میں اس سے الله تعالیٰ کی پناہ ما تکتا ہوں بخدا جس وفت جعفر مجھے درہ مارتا تھا، انجی وہ میرے جہم ہے اٹھاتا نہیں تھاکہ میں اس کو معاف کر دیا کرتا تھا کیو نکہ وہ نبی کریم علیہ کار شنہ دار تھا۔ حضرت صديق اكبرو فاروق اعظم رضى الله تعالى عنهماحضرت ام ايمن رضى الله تعالى عنها کی زیارت کے لئے عام طور پر جایا کرتے تھے اور فرماتے ہمارے آ قاعلیہ ان کی ملا قات كيلة تشريف لے جاتے تھاس لئے ہم بھیان كى زيارت كيلئے حاضر ہوتے ہيں۔ ایک دفعه حضرت حلیمه سعدید رضی الله تعالی عنها بارگاه رسالت میں حاضر ہو کیں۔ حضور علی نے اپنی جادر بچھائی اور اس پر انہیں بھمایا اور دریافت کیا کہ آپ کیول تشریف لائی ہیں۔انہوں نے اپنی ضرورت بیان کی۔ حضور نے اس وقت اس کو پورا کر دیا۔

حضور کے وصال کے بعد آپ حضرت ابو بمر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں

دونوں خلفاء آپ کے ساتھ بعینہ وہی ہر تاؤ کرتے جو سر کار عالم علیہ ان کے ساتھ کیا کرتے تھے لینی اپنی چادر بچھاتے اور اس پر حضرت علیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بٹھاتے پھر جو حکم کرتیں اس کو بجالاتے۔

حاضر ہو تیں اور پھر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عند کی خدمت میں حاضر ہو تیں بیہ

صحابہ کرام کی تعظیم و تکریم اور ان کے ساتھ احسان ومروت

سر کار دوعالم علی تعظیم و تحریم کاحق ادا کرنے کے لئے صحابہ کرام کی تعظیم و تحریم بھی انتہائی ضروری ہے۔ جو واقعات ان کے در میان روید پر ہوئان کے بیان سے زبان کو روکنا لازی ہے۔ جائل مور ضین، نادان راویوں اور گمراہ رافھیوں نے صحابہ کرام علیم الرضوان کے بارے میں طرح طرح کی لغور واپیش نقل کی ہیں۔ اٹل ایمان کا فرض ہے کہ ان واقعات کی ایس تادیل کریں جس ہے کسی پر کوئی الزام عائد نہ ہو۔ کسی کو روا نہیں کہ وہ صحابہ کرام میں ہے کسی پر زبان طعن دراز کرے کیونکہ بید وہ مقدس ہستیاں ہیں جن کی توصیف و ثناہے اللہ تعالی کی کتاب بھری ہوئی ہے۔ جن ہستیوں کے ثناخوال رب العالمین ہوں کسی ماوشا کو کیا جق پہنچتا ہے کہ ان کی بارگاہ اقدس میں یادہ گوئی کر تارہے بیورۃ الفتی کا ایک رکوئے۔ مُحبوب کے ان صحابہ کی عظمت شان کا پیتے چل جاتا ہے۔ محبوب کے ان صحابہ کی عظمت شان کا پیتے چل جاتا ہے۔ مورہ تو ہوئی تورہ کی گاباعث بن سکتی ہے۔ والسیفون قرائد تو گا ہوئی کو دور کرنے کا باعث بن سکتی ہے۔ والسیفون قرائد قوئی میں اللہ ہیں ہر غلط فہمی کو دور کرنے کا باعث بن سکتی ہے۔ والسیفون قرائد قرائد تو اللہ عن کی اللہ عن اللہ

وَالسَّبِقُوْنَ اللَّوْلُوْنَ مِنَ المُهُجِرِيْنَ وَاللَّنِصَارِ وَاللَّذِيْنَ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ وَاعَدَّلُهُمْ جَنْتٍ تَجْرِى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهُرُ لِحَلِدِيْنَ فِيْهَا اَبَدًا ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ-

سور ۽ فقح کي بير آيت بھي سر مند چيثم بھيرت کا کام ديتي ہے۔

لَقَدْ رَضِيَ اللهُ عَنِ الْمُؤْمِنِيْنَ إِذْيُبَا يِعُوْنَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ

ان کے علاوہ سینکروں آیات طیبات ہیں جن میں اللہ تعالی نے اپنے حبیب کے جال شار اور

و فاشعار صحابه کرام کی عظمت شان کاذ کر فرمایا ہے۔

ان آیات قرآنی کے علاوہ بے شار احادیث طیبہ ہیں جن میں نی کریم علی نے اپنے

غلامول کی عزت افزائی فرمائی ہے۔ فرملی۔

لاَ تَسْبُواْ اَصْحَابِي وَلَوْ اَنْفَقَ اَحَدُكُمْ مِثْلَ أَمحدٍ ذَهَبًا مَا بَلَغَ مُدَّ اَحَدِهِمْ وَلاَ نَصِيْفَة

"میرے صحابہ کرام کے بارے میں بدکلامی نہ کرو۔ اگر تم لوگ احد کے پہاڑ کے برابر سوناراہ خدامیں خرچ کردو تواس

کا اتنا ثواب بھی نہیں جتنا میرے صحابہ کے نصف مد خرج 🛚

"-4K25

دوسری حدیث پاک میں ہے جب میرے صحابہ کی شان میں بدکلامی کی جائے تواپنی زمانوں کوروک لو۔

قَالَ مَنْ سَبُّ أَصْحَابِي فَعَلَيْهِ لَغْنَةُ اللهِ وَٱلْمَلَآئِكَةِ

وَالنَّاسِ أَخْمَعِيْنَ - لاَ يَفَيِّلُ اللهُ مَنْهُ صَرَّفًا وَلاَ عَدْلاً - " نبي كريم عَلِيَّةً فِي فرمايا جو شخص مير ب صحابه كوبرا بعلا كهتا باس

پر الله تعالی کی، اس کے فرشتوں کی اور تمام انسانوں کی طرف ہے لعنت ہوتی ہے۔ الله تعالی نداس کی توبہ قبول فرماتا ہے اور نداس کی

طرف فديه تبول كرتاب-"

حضرت جابر رضی الله تعالی عنه روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم علیقے نے فرملیا کہ الله

تعالی نے انبیاء ومرسلین کے علاوہ تمام لوگوں سے میرے صحابہ کو پند فرمایا ہے۔ اور

میرے صحابہ میں سے جار کو میرے لئے پند فرمایا ہے۔حضرت صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثان غنی اور حضرت سیدنا علی مرتضٰی رضوان الله علیہم۔ان کو الله تعالیٰ نے میرے تمام

صحابہ نے افضل بتایا ہے اور میرے تمام صحابہ میں بھلائی ہے۔ قال عَبْدُ اللهِ بْنُ مُبَارِكِ حَصْلَتَانِ مَنْ كَانْتَا فِيْهِ نَجَا-

قال عبداللهِ بن مباركِ خصلتان من كانتا فِيهِ نجا-يَ عِيهِ و و في م يُ م يُ م مِيالِيَّةِ

اَلصَّدْقُ وُحُبُّ اَصْحَابِ مُحَمَّدٍ عَلِيقَةً "حضرت عبدالله بن مبارك فرمات بين جس مخص بين دو خصلتين

پائی جا ئیں وہ نجات پا جا تا ہے۔ سچائی اور حضور نبی کریم علیق کے صحابہ

کی محبت۔"

ابوابوب التختیانی نے فرملیا: جس مخص نے ابو بکر صدیق ہے محبت کی اس نے اپ دین کو قائم کر لیا۔ جس نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہے محبت کی اس کے لئے صراط متنقیم واضح ہو گئی۔ اور جس نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ہے محبت کی اس نے اللہ کے نور سے روشنی حاصل کی اور جس نے حضرت سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ ہے محبت کی اس نے مضبوط رسی پکڑی۔ جس نے حضور کریم علیہ کی تعریف کی وہ نفاق سے محبت کی اس نے مضبوط رسی پکڑی۔ جس نے حضور کریم علیہ کی تعریف کی وہ نفاق سے

حبت کا ان سے معلوں کی جری ہوں۔ اس سے معنوں کر ساجھ کی سریت کا رہا ہوں کا ہری ہوں ہوں کے بھی بری ہو جاتا ہے۔ اور جو کسی صحابی کی عیب چینی کرتا ہے وہ بدعتی ہے۔ وہ سنت کے بھی مخالف ہے اور مجھے اندیشہ ہے کہ اس کا عمل آسان کی اس

طرف بلند نہیں کیاجائے گا۔ نبی کریم ﷺ نے فرمایا اے لوگو س<mark>ن لوا می</mark>ں ابو بکر سے راضی ہوں تم بھی اے اچھی

طرح جان لو۔اے لو گو میں عمر ، علی ، عثمان ، طلحہ ، زبیر ، سعد ، سعید اور عبدالرحمٰن بن عوف علیہم الر ضوان سے رامنی ہوں تم بھی اس حقیقت کو پیچان لو۔(1)

حضور علی نے فرمایا: اے لوگو! اللہ تعالی نے اہل بدر کواور اہل مدینہ کو معاف کر دیا ہے۔ اے لوگو! میرے صحابہ کے بارے میں، میرے سسر ال کے بارے میں اور میرے دامادوں

کے بارے میں میری عزت و تکریم کا خیال رکھا کرو۔ سیستیں میں میری عزت و تکریم کا خیال رکھا کرو۔

ایک آدمی نے معافی بن عمران کو کہا کہ عمر بن عبدالعزیز کادر جدامیر معاویہ ہے بہت بلند ہے۔ توانہوں نے کہا حضور نبی کریم علیہ کے صحابہ کے ساتھ کسی کامقابلہ نہیں کیا

جاسکتا۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے صحابی تھے۔ حضور علی ہے سرال سے تھے۔ آپ کاتب و حی تھے اور اللہ تعالیٰ کی و حی پر آپ امین تھے۔

ایک جنازه حضور علی کی خدمت میں لایا گیا تاکہ آپاس کی نماز جنازه پڑھیں۔حضور

علیقہ نے اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی، فرمایاوہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض کیا کرتا تھااس لئے اس کواللہ تعالیٰ نے مبغوض بنادیا ہے۔

حضور نبی کریم علی نے انسار کے بارے میں فرمایا: اگر ان سے غلطی ہو جائے تو معاف کردواگروہ چھاکام کریں تواس کو قبول کرو۔

حضور علی نے فرمایا، جو میرے صحابہ کاادب ملحوظ رکھے گا، روز محشر میں اس کا محافظ موں گا۔ جو میرے میں آس کا ادب ملحوظ رکھے گا وہ حوض کو شریر میرے میں آئے گا۔ جو

میرے صحابہ کااوب ملحوظ نہیں رکھے گاوہ قیامت کے روز حوض کوٹر پر حاضر نہیں ہوگا۔ حضور کر بم علیہ کے جتنے صحابہ کرام ہیں حضور عظافہ ان کیلئے شفاعت فرما میں گے۔

سہل بن عبداللہ التستری نے کہا کہ وہ مختص جو صحابہ کرام کی تعظیم نہیں کرتا،وہ گویار سول الله عليه ميالية الله عليه ميرايمان نهيس لايا-

ان چیز وں کا حتر ام جن کو حضور علیہ سے نسبت کا شرف حاصل

ہر وہ چیز جس کا حضور علیہ کے ساتھ کوئی تعلق ہویا جس جگہ پر حضور علیہ تشریف فرما ہوئے ہول جیسے مکہ اور مدیند اور جہال حضور عظیم نے نماز اواکی ہویا قیام فرمایا ہو،ان تمام چیزوں کی عزت و تکریم کرنادر حقیقت سر ورعالم علیہ کی تعظیم و تکریم کرناہے۔

صفیہ بنت نجوہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالی عنہ

ك بالول كالك مجمد تحاجوس ك الطل حصد من تعلد آب بيضة اوراس كو كهولة تووه بال اتے لمے تھے کہ زین کو چھو لیتے۔ آپ سے کہا گیا کہ آپان کو کٹوا کیوں نہیں دیتے یا منڈا

کول نہیں دیے؟ آپ نے فرمایا میں انہیں ہر گز نہیں منڈاؤل گا کیونکہ ان بالول کوسر ور

عالم علی نے اپ وست مبارک سے مس کیا ہے۔

حضرت خالد بن وليد رضى الله تعالى عنه ك سرح رثو في تحى، اس ميس نبي كريم علي الله

كے چند موے مبارك تھے۔ايك دفعہ جنگ يل وه اُو بي آپ كے سرے كر پڑى۔ آپ اپنى

سواری سے بنیجے اترے اور کفار کے ساتھ سخت جنگ کی یہاں تک کہ انہیں ادھر ادھر ہٹادیا

اور ٹونی اٹھالی۔ بعض صحابہ نے آپ کی اس بات کو ٹاپند کیا کہ ایک ٹونی کیلئے اسوں نے

صحابہ کی کثیر التعداد جانوں کو خطرے میں ڈالا۔ آپ نے فرمایا میں نے صرف اس ٹونی کیلئے اتنی قربانی نہیں کی بلکہ اس میں میرے آقاد مولا ﷺ کے چند موے مبارک تھے جن کی

بركت سے ہر ميدان ميں مجھے فتح حاصل ہوتى تھى۔ ميں نے بيد خطرہ اس لئے مول لياكم

مبادا یہ ٹوبی ضائع ہو جائے اور اس میں حضور علیقے کے جو موئے مبارک ہیں ان کی برکت

ے میں محروم ہو جاؤل اور وہ مشر کین کے قبضہ میں نہ آ جائے۔ حضرت عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنهما کودیکھا گیا که نبی کریم ﷺ کے منبر کی اس

جگہ پر ہاتھ پھیرتے جہاں حضور علیہ منبر پر تشریف فرما ہوتے۔اور پھراپنے ہاتھوں کو

چرہ پر مل لیتے۔ حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عند مدینہ طیبہ میں کسی گھوڑے پر سوار نہ ہوتے۔ آپ فرماتے مجھے اس بات سے شرم آتی ہے کہ میں اس سر زمین پر کسی جانور پر سواری کروں

جس میں میرے آتا علیہ الصلوٰۃ والسلام استر احت فرما ہیں۔

حضرت امام مالک رحمت الله عليه كے پاس بہت سے گھوڑے تھے۔ آپ نے وہ تمام

گھوڑے حضرت امام شافعی رحمتہ اللہ علیہ کودے دیئے انہوں نے عرض کی اپنی سواری کیا ایک گھوڑا تو اپنے پاس رکھ لیں۔ آپ نے فرمایا مجھے اس بات سے شرم آتی ہے کہ میں

اس سر زمین کو گھوڑے کے سمول سے روندول جس میں اللہ کا جبیب علیاتی آرام فرماہے۔ خصرت ابو عبدالرحمٰن السلمی احمد بن ف<mark>ضلوبی</mark> ہے ، جو بڑے زاہد ، مجاہد اور تیر انداز تھے ، روایت کرتے ہیں کہ جب سے مجھے بیہ علم ہوا کہ حضور علیاتی نے اپنی کمان کو اپنے دست

مبارک میں لیاہے میں نے اس کے بعد تبھی بے وضو کسی کمان کوہا تھے نہیں لگایا۔ معاد کے میں لیاہے میں نے اس کے بعد تبھی ہے وضو کسی کمان کوہا تھے نہیں لگایا۔

حضرت امام مالک رحمتہ اللہ علیہ نے بیہ فتو کا دیا ہے۔ جس محض نے بیہ کہا کہ مدینہ طیبہ کی مٹی ردی ہے اس کو قبد کی سز ادی جائے گی۔ اس کی مٹی ردی اور کیا ہو سکتا ہے کہ اس نے اس یاک زمین کوردی اور غیر طیب کہاہے جس میں

ے بڑاجر م اور کیا ہو سکتا ہے کہ اس نے اس پاک زمین کور دی اور غیر طبیب کہاہے جس میں رحمت عالم علیقے آرام فرما ہیں۔ جھجاہ غفاری نے نبی کریم علیقے کی وہ سوٹی جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ

بوہ عدرت ہیں جہتے ہیں رہاسے کرہ موں بوت کرت ہوں کا ارادہ کیا تولوگ چیخ اٹھے میں تھی،اس کو چھینااور جبائے گھٹے پر رکھ کرائ کو توڑنے کاارادہ کیا تولوگ چیخ اٹھے لیکن اس بد بخت نے اس کو توڑ دیا جس ہے اس کے گھٹے میں عاقلہ کی بیاری لگ گئ اورا یک سال میں ہی وہ ہلاک ہو گیا۔

نی کریم میلید نے ارشاد فرمایا جو میرے منبر پر بیٹھ کر جھوٹی فتم اٹھا تا ہے اللہ تعالیٰ اے واصل جہنم کر تاہے۔

ابوالفضل الجوہری کے بارے میں مروی ہے جبوہ مدینہ طیبہ کی زیارت کیلئے حاضر موتے اور مدینہ طیبہ کے قریب پہنچ جاتے تواپی سواری سے اترتے اور پیدل چلتے اس حال

میں کہ آپ پر گریہ طاری ہو تااور بیشعر پڑھ رہے ہوتے۔ میں کہ آپ پر گریہ طاری ہو تااور بیشعر پڑھ رہے ہوتے۔

وَلَمَّا رَأَيْنَا رَسُمَ مَنْ لَمْ يَدَعْ لَنَا ۚ فُوَادًا لِعِرْفَانِ الرُّسُومِ وَلَالُبًّا

"جب ہماس شہر کے گری ہوئی ممار توں کودیکھتے ہیں جس کی محبت نے ہمیں فکرو تدبرے محروم کردیاہے۔"

نَزَلْنَا عَنِ الْآكُوَارِ نَمْشِي كُرَامَةً لِمَنْ بَانَ عَنْهُ أَنْ نَلُمَّ بِهِ رَكِبًا اللهِ مَرَكُبًا اللهِ مَرَكُبًا اللهِ مَرَكُبًا اللهِ مَرَكِبًا اللهُ اللهِ مَرَكِبًا عَنْهُ وَكُرِيم كَيلِكُ اللهُ ال

کونکہ یہ بات جائز نہیں کہ اس بستی کے شہر کی زیارت کیلئے ہم آئیں اور اونٹول پر سوار ہو کر۔"

دُفِعَ الْحِحَابُ لَنَا فَلاَحَ لِنَاظِرِ قَمَرٌ تَقَطَّعَ دُوْنَهُ الْأَوْهَامُ "ودرى كايرده مارك ساف سائه كيااور مارى آكھول

ووری فی چردہ مارے سامے ہے ابھا ہے اور ماری اسوں کے سامنے چود هویں کا چاند ظاہر ہو گیا۔"

وَإِذَا الْمَطِيُّ بِنَا بَلَغْنَ مُحَمَّدًا فَظُهُوْرُ هُنَّ عَلَى الرِّجَالِ حَرَامُ "
"جس وقت ہماری سواری کے جانور ہمیں اٹھا کر جی کریم علیقے کی بارگاہ میں معدد مورد کی ایک کی بارگاہ میں ایک کی بارگاہ میں مورد کی بارگاہ میں معدد مورد کی بارگاہ میں مورد کی بارگاہ کی بارگاہ میں مورد کی بارگاہ کی ب

ب س وقت ہماری سواری کے جانور میں اتھا کر بی کریم عظیم کی بار ہاہ میں پہنچادیں تو ان کی پشتی سواری کے لئے مر دول پر حرام ہو جاتی میں "

قَرَّبْنَنَا مِنْ حَيْرِ مَنْ وَطِلَعَى النَّرى ﴿ وَلَهَا عَلَيْنَا خُرْمَةٌ وَّذِمَامُ (1) "ان سواريول نے جمیں اس جستی کے مزد یک پہنچادیا جو الن تمام لوگوں

ے افضل اور اعلیٰ ہے جنہوں نے زمین پر اپنے قدم رکھے اور اس وجہ سے ان جانوروں کی عزت و حرمت ہم پر لازم ہو جاتی ہے۔"

کی بزرگ سے مروی ہے کہ انہوں نے پیدل کی کیا۔ ان سے بوچھا گیا کہ آپ نے پیدل کی کیا۔ ان سے بوچھا گیا کہ آپ نے پیدل چلنے کی تکلیف کیوں گوارا کی؟ آپ نے فرمایا۔ اُلْعَبْدُ الْمَابِقُ لَابِانِي إِلَىٰ بَیْتِ مَوْلَاهُ

پیرا ہے کا تعیف یوں واران، اپ سے روید العبد الوہی الی الیہ الوہی الیہ الوہی رہ الیہ وہ اللہ دہ سوار راکبا - "کہ بھاگا ہواغلام جباہے مولا کے پاس آتا ہے تواسے زیب نہیں دیتا کہ دہ سوار ہوکر آئے۔" اگر میں سر کے بل چل کر آسکتا تو میں قد موں سے چل کرنہ آتا۔

ہو حرائے۔ اس کی نبیت سر کار دوعالم علی کے ساتھ ہو گئی وہ اہل محبت کیلئے بہت ہی معزز و مقرب ہو گئی۔ قاضی عیاض رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔

يَادَارَ حَيْرِ الْمُرْسَلِيْنَ وَمَنْ بِهِ هُدِىَ الْاَنَامُ وَخُصَّ بِالآيَاتِ

"تمام رسولول کے سردار کے شہر جس میں الی اسی ہے جس سے

لوگوں کو ہدایت نصیب ہوئی۔اور جس کو خصوصی معجزات عطافر مائے گئے۔"

عِنْدِیْ لِاَحْلِكَ لَوْعَةٌ وَصَبَابَةٌ وَتَسَوَّقُ مُتَوَقِدُ الْحَمَرَاتِ الْعَمْرَاتِ "ميرے دل ميں اس سرزمين كيلئ شوق ہے اور محبت ہے ايہا شوق جس كى چنگاريال جل رہی ہيں۔"

وَعَلَىًّ عَهْدٌ إِنْ مَلَأْتُ مَحَاجِرِى مِنْ بِلْكُمُ الْمُحُدُّرَان وَالْعَرْصَاتِ
"میں نے اپنے اوپر بیہ بات لازم کرلی ہے کہ جب میری آتھیں ان
دیوار وں اور ان مید انوں سے مشرف ہوں گی۔"

لَّاعَفُرَنَّ مَصُوْنَ شَيْبِي بَيْنَهَا مِنْ كَثْرُوَ التَّفْبِيْلِ وَالرَّسْفَاتِ الْعَفْرِيَّ الْتَفْبِيلِ وَالرَّسْفَاتِ الْعَفْرِينَ كَوْ بُوسِه "مِينَ إِلَيْ اللهِ مَنْ كَوْ بُوسِه وي مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مُنْ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

لَوْلاَ الْعَوَادِیْ وَالْمَاعَادِیْ زُرْتُنَهَا اَبَدًا وَّلَوْ سَحْبًا عَلَی الْوَجْنَاتِ
"اگررکاو ٹیس نہ ہو تیں اور وسٹمن نہ ہوتے تو میں ہر وقت اس مقدس شہر کی زیارت کرتار ہتا اور اپنے رخیاروں کور گڑتے

مقد س شهر کی زیارت کر تار ہتااورا پنے رخسارو<mark>ں کور کڑ</mark>۔ ہوئے وہاں پہنچا۔"

لُکِنْ سَأُهْدِیْ مِنْ حَفِیْلِ نَحِیَّتی لِفَطِیْنِ نَلْكَ الدَّارِ والْحُمُراتِ
"لَکِن مِن اس شهر میں جو سکونت پذیر ہے اور ان حجرات میں جو ستیال
تشریف فرما ہیں ان کی خدمت میں صلوۃ و سلام کے تحا کف پیش کر تا
ر مول گا۔"

اَزْكى مِنَ الْمِسْكِ الْمُفَتَّقِ نَفْحَةً تَغْشَاهُ بِالْأَصَالِ وَالْبُكُرَاتِ
"ووصلوة وسلام جو كتورى سے بھى زياده خو شبودار بين اور جو برشام بر
صبح كواس فضاكو معطر كرتے رہتے بين، مين وه درود شريف جو بروقت
بڑھ رہے بين اوروه سلام اوروه بركتين جن مين بر لحظه اضافه ہو تا جاربا
ہے، خدمت اقدس مين پيش كرتار بول گا۔"

## كتابيات

| م كتاب                                   | نام مصنف                                           | مطبوعه                       | سال طباعت     |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------|---------------|
| قر آن الكريم                             |                                                    |                              |               |
| فسير ضياءالقرآن                          | ويرمحدكرم شاه الازبرى                              | ضياءالقر آن پبلي كيشنز لاجور | <b>∌</b> 1399 |
| لغيرالمظهرى                              | قاضى محمر ثناءالله يانى يق                         | مكتبه بإشميه ، مير نحد       |               |
| نسيرجامع البيان                          | محدين جرير طبري                                    | . ,                          |               |
| عهيان في تفسيرالقرآن                     | ابو جعفر محمر بن حسن طوى                           |                              |               |
| ق القدي                                  | محدين على بن محد الشو كاني                         | دارالمعرفة بيروت             |               |
| بامع لاحكام القرآن                       | ابوعبدالله محدين احمدالقرطبي                       | 100                          | <b>,</b> 1936 |
| وحالمعانى                                | سيد محمود آلوى بغدادى                              |                              |               |
| نسير فتحالعزيز                           | شاه عبد العزيز محدث دبلوى                          |                              |               |
| فيركير                                   | المام فخر الدين رازى                               | مطحالعامره                   | <b>∌1324</b>  |
| بريان في علوم القرآن                     | المام بدرالدين الزركشي                             | 1                            | -1958         |
| كمثاف                                    | علامه جاراللدالز مخترى                             | A P                          | -1948         |
| فيرالمناد                                | سيددشيدرضا                                         |                              | 1368ھ         |
| نسيزرائب القرآن حاشيه                    | نظام الدين نميثا يوري                              | مر '                         | <b>∌</b> 1329 |
| نبيرقرلمبى                               | ابوعبدالله محمد بن احمد مالكي قرطبي                |                              |               |
| سیح بخاری                                | ابوعبدالله محمر بن استعيل بخارى                    |                              |               |
| مجح مسلم                                 | ابوالحسين مسلم بن حجاج قشير                        | ى                            |               |
| فتلوة شريف                               | ولیالدین تیریزی                                    |                              |               |
| ثعات اللمعات                             | شخ عبدالحق محدث دبلوي                              |                              |               |
| مرقات                                    | علامه على بن سلطان محمدالقار أ<br>شذ فهذ           | ى                            |               |
| ىرقات شرح مىشكۇ <del>.</del><br>نەمىتىرى | علامه شخ فعنل امام<br>عبدا مريد عبدا حد د          | 16                           |               |
| نن <i>زند</i> ی<br>سند علیا              | ابوعیسلی محمد بن عیسلی ترند ی<br>لدیسه محمد بن عبد | 1 17.                        | »1325         |

لقاضى عياض £1314 شائل زندي ابوعینی محمدین عینی زندی مكتوبات محد والف ثاني حضرت محد والف ثاني مكتبه سعيديه لاجور تاج تميني لا ہور تصيده برده شريف في شخش فالدين البوصيري منج الصادقين فتح الله كاشاني سل البدي والرشاد محمد بن يوسف الصالحي 0/15 £1927 الشفاءللقاضي عياض ابوالفضل عماض بن موي بروت جة الله على العالمين يوسف بن المعيل العبهاني par للنثر السيرة النوب احمدز في دحلان احياءالعلوم وروت الرسول سعدوي وروت ابوالقداءا بن كثير شائل رسول ابوالحن على ندوي السير ةالنوب تقى الدين احمرين على المقريزي としりとにり قصيد واطيب النغم حضرت شاود ليالله يروت حياة الرسول وفضائل علامه يوسف مبهاني **1986** 0,75 السيرة النوبي ابن بشام

**1936** 

سيم الرياض في شم شفاء احمد شفاء الدين خفاجي

